سرت النبي عليسة كانفرنس 1428ه /2007ء مقالات سيرت النبي عليسة كانفرنس 1428ه /2007ء مقالات سيرت (مرد صرات)

المتنفي المراك وروده مسائل ورهي المنافعة والمنافعة والمن

سيرت طيب (على صاحبها الصلوة والتسليم) عصحا الل الما حالى كالاوكى على

www.KitaboSunnat.com



## بسراته الجمالح

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

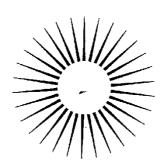

سيرت النبي عليه كانفرنس 1428ھ /2007ء مقالات سيرت (مردهزات)

امّت مسلمه کے موجودہ مسائل' درپیش جیلنجز اور اُن کا تدارک

سيرت طيب (على صاحبهاالصلوة والتسليم) يسحاصل ربهما كى روشنى مين

(شعبیقیق ومراجع) **وزارتِ مٰرہبی امور' زکوٰۃ وعُشر** عکومتِ پاکستان اسلام آباد

www.KitaboSunnat.com



البع: برنو گرافک، بلیدایریا، اسلام آباد فون: 2821647 - 2821848

### يبيش لفظ

.....

# بسم الله الرحمن الرحيم نحمده، ونصلي على رسولهِ الكريم

یہ حقیقت ہے کہ ہمارے نبی پاکھی عظیم محسنِ انسانیت ہیں۔ آپ طالیت ہی وہ شخصیت ہیں، جن کے فکر وعمل سے خوشگوار انقلاب آیا۔ اس حیات آفرین انقلاب کی بدولت نہ صرف اہل عرب کے حالات بدلے بلکہ عالم انسانیت کا یا بلٹ گئی اور تاریخ عالم نے امن و امان اور فلاح انسانیت کا دور دورہ و یکھا جس کی نظیراس سے پہلے بھی نظر نہیں آئی۔

آپ ایکی جہ ہے کہ سینکڑوں سالوں سے عظیم ترین ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سینکڑوں سالوں سے میں جہ کہ سینکڑوں سالوں سے آپ ایکی ہیں آپ ایکی ہیں آپ ایکی ہیں کا بیارت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر آج تک نہ جانے کتنی کتب مختلف زبانوں میں کھی جا چکی ہیں اور ان سب کا حاصل یہی ہے کہ امت مسلمہ ہر شعبہ زندگی کے متعلق محسن انسانیت، نبی اکرم ایکی کی پاکیزہ ہوایات سے واقف ہو کر دامان مصطفیٰ ایکی ہے وابسکی کو مضبوط کرے اور اپنے اندر کب رسول ایکی پیدا کرے۔

محسن انسانیت، حضور اقدی الیافیہ کے امتی ہونے کے ناطے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ،
آپ الیہ کی کامل اتباع کرے اور دینِ اسلام کے عملی اور فکری داعی بن کرتمام دنیا کو امن وسلامتی کا گہوارہ
بنا دے۔ انہی مقاصد کے حصول کی روشنی میں، وزارت ندہبی امور ہر سال بارہ رائع الاوَل کے موقع پر
سیرت النبی الیہ کا ففرنس کا انعقاد کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مقابلہ کتب سیرت و نعت رسول مقبول الیہ اور کسی خاص عنوان پر مقالات سیرت کے مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ زیرِ نظر مقالات سیرت برائے سال کا دوکسی خاص عنوان پر مقالات سیرت امید ہے کہ یہ مقالات ہمارے فکر وعمل میں بیان کردہ تعلیمات سال کے دوکہ سیرت کے دید مقالات ہمارے فکر وعمل میں بیان کردہ تعلیمات

كے سانچ ميں ڈھالنے كے ليے مہميز ثابت ہو نگے۔

اللہ تعالی جل شانہ جماری لغزشوں اور کوتا ہیوں کو معاف فرمائے۔ جماری اس کاوش کو قبول کرے۔ اس سے اُمتِ مسلمہ کو فائدہ پہنچائے، اتباع سنت کا سچا جذبہ بیدار کرنے کا ذریعہ بنائے اور آخرت میں محسنِ انسانیت خاتم لنہین ، رحمۃ للعالمین میں شفاعت نصیب فرمائے۔ (آمین)

> و کیل احمد خان سیرٹری

### فهرست مقالات سيرت 2007 ء

| v-iii | سیکرنری وزارت مذہبی امور، ز گو ة وعشر                                        | : [                   | ميش لفظ    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|
|       | (الف) خطبات                                                                  |                       |            |
| 1     | خطبه استقبالیه، جناب محمد اعجاز الحق، وزیرینه ببی امور، زکو ة وعشر           | ا فتتاحی اجلاس        | (i)        |
| ۵     | افتتا می خطاب، محترم جزل پرویز مشرف، صدر اسلامی جمهوریه پاکستان              |                       |            |
| 10    | خطبه استقبالیه، جناب محمد اعجاز الحق، وزیریذ ببی امور، ز کو ة وعشر           | اختيا مي اجلاس        | (ii)       |
| 19    | اختامی خطبه، محرّم جناب شوکت عزیز، وزیراعظم اسلامی جمهوریه پاکستان           |                       |            |
|       | (ب) مقالات سيرت                                                              |                       |            |
|       | امت ِمسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اوران کا تدارک                      |                       |            |
|       | سیرت طیبہ ( ٹاٹھائٹھ) سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں                           |                       |            |
| ۲۵    | ، استنت پروفیسر شعبه علوم اسلامی ، وفاقی اردو یو نیورشی ،گلشن کیمیس ، کراچی  | ۋاكنر حافظ محمر ثاني  | -1         |
| 1 • 9 | ريسرچ اسكالر، وفاقی اردو يونيورش، شعبه علوم اسلامی، كراچی                    | سعيد احمد صديقي،      | -r         |
| اکا   | وى ايث پروفيسر، شعبه اسلاميات، جامعه پنجاب، (نيوكيمپس) لا مور                | ڈاکٹر حمید اللہ، ایس  | - r        |
| 196   | )، فلیٹ نمبر 3/C، ایمپلائز سینٹر جو ہڑ موڑ، راشد منہاس روڈ، کراچی            | محمد طيب سنگھانوي     | س –        |
| rr2   | لاز بری، 272/E سٹریٹ نمبر 11، سکیٹر G-6/2، اسلام آباد                        | ڈ اکٹر اکرام الحق ا   | -0         |
| 121   | رار شعبہ تاریخ، گورنمنٹ کالج بورے والا، ضلع وہاڑی                            | محمد رضا تيمور، ليكيم | - 7        |
| r9+   | چکزئی، اسشنٹ پروفیسر، شعبه اسلامیات، بلوچتان یونیورش، کوئه                   | ڈاکٹر محمد عبدالعلی ا | -4         |
| p-9   | ن، پنڈ کمال خان، ہری بور، ہزارہ                                              | قاضى محمر مطيع الرحم  | -1         |
|       | حيدآ باد، گا وَل شيده و بخصيل و ضلع صوالي                                    | محمد ریاض، محلّه تو ۰ | <b>– 9</b> |
| ~~~   | عرجعفر، شعبه اسلامیات، بلوچستان یو نیورشی، کوئیه                             | پروفیسر ڈاکٹر غلام    | -1+        |
| ro.   | ناعمی ، پزنیل گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالح، جمبر،آ زادکشمیر                     | پروفیسر رشید احمه آ   | -11        |
| m4+   | بن، ستريث -35، وحدت كالوني، گوجرانواله                                       | ڈاکٹر محمد سلیم الد ] | -11        |
| ۳۲۹   | ن، تشمير بلڈرز، فليك نمبر 11 الفضل بلازه، 64/C سيطلائث ٹاؤن، راولينڈي        | عطاء الرحمن چو باز    | -11"       |
| ۳۸۵   | A-8، بلاک 17 فیڈرل بی ایریا، کراچی                                           | محمد مشاق کلوثا، 4    | -11~       |
| rar   | مِن، ڈائر کیٹر،مجلس علمی فاؤنڈیشن، 745/2 میزنائن فلور، جمشید روڈنمبر۴، کراچی | ڈاکٹرمحمد عامر طا     | -10        |
| r49   | ، علی ٹا وَن ، دیوان صاحب روڈ ، بورے والاضلع وہاڑی                           | حافظ عطاء الرحمكن     | -17        |
| MZ 4  | لدين جامي، شعبه علوم اسلاميه، بهاء الدين ذكريا يو نيورشي، ملتان              | یروفیسر ڈاکٹر نور ا   | -14        |

| r9/          | سيد عبدالما لك آغا، ايسوى ايث پروفيسر، چيئر مين شعبه اسلاميات، بلوچستان يونيورش، سرياب روز، كوئشه ۸ | -1/          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| ۵۲۵          | ېړوفيسر عبدالماجد، چنار روژ ،مسلم ناوَن، مانسېره                                                    | -1           |
| عد           | صاحبز اده بازمحمه، نیکچرار، شعبه اسلامیات، بلوچستان بو نیورش، سریاب روژ، کوئشه                      | - r          |
| ه ۳۵         | نصرت كمال صديقي ، فليث نمبر SF/2 بلاك نمبر C4/64 ناؤن شپ دَيْفنس فيز (Ext) 5 كرا چي                 | -r           |
| اعد          | سيد باچا آغا، ليکچرار، گورنمنٹ ڈ گری کالج، کوئٹہ                                                    | -11          |
| ۵۸۰          | سيد حيدر شاه، شعبه اسلاميات، جامعه بوچستان، کوئش                                                    | -rr          |
| ۵۹۰          | محمد اکرم اشرف، موضع سرنگیال، مخصیل پسرور، سیالکوٹ                                                  | - rr         |
| Y+Z          | محمد اشفاق رحمانی، 7- رحمانی باؤس، شاه ملوک روژ، نظام آباد، پسرورش                                  | - ra         |
| 422          | محمد بلال، ریسرچ سکالر، وفاقی اردو یو نیورش برائے فنون سائنس وئیکنالوجی، کراچی                      | -r4          |
| 444          | مجر حسین محجک ،لیکچرار، گورنمنٹ ڈ گری کالج ،کوئٹہ                                                   | -12          |
| 70+          | عبدا حكيم خان، مكان نمبر P-401 بطحی ٹاؤن، بلاك -N نارتھ ناظم آباد، كراچی                            | t/A          |
| YOY          | ا<br>الطاف احمد شاه، بروژیوسرریژیو پاکستان، ژیره اساعیل خان                                         | - ۲9         |
| ara          | بروفیسر ڈاکٹر حافظ خالد محمود ترندی، اسٹنٹ پروفیسر، IFR گول یو نیوری، ڈیرہ اساعیل خان               | -1"+         |
| 49+          |                                                                                                     | اس -         |
| ∠∀•          |                                                                                                     | -rr          |
| 4 <b>r</b> r | - سلطان محمود شامین، T-72 سینشر، سینشر، سینشر G-10/1 اسلام آباد                                     | - ۳ ۳        |
| ۲۳۰          | - پروفیسر سید عابد میر قادری عابد سلطان برهانپوری، 3/69 لیافت آباد، کراچی                           | - ٣~         |
| LPA .        |                                                                                                     | -ra          |
| . 9 شا       |                                                                                                     | -٣4          |
| . ar         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                               | - ۳2         |
| ۸۳ .         | -      پروفیسر مولانا غلام عباس قادری، A/68  گر،گلشن اقبال، بلاک نمبر 19،کراچی-12                   | - ٣٨         |
| .9A .        | •                                                                                                   | - <b>m</b> q |
| . ۵۰۸        | ب بروفيسر نذير احمد تشنه، بهمبر شالي، محلّه يوسث مكس كوژ 10040 تجمير ، آزاد كشمير                   | ⊷م-          |
| Ari .        | اخلاق عاطف، سٹریٹ 6 نیوکوٹ فرید، سرگودھا                                                            | -141         |



www.KitaboSunnat.com

### افتتاحي اجلاس

### قومی سیرت کانفرنس ۲۰۰۷ء

افتتاحی اجلاس کے موقع پر جناب محمد اعجاز الحق، وفاقی وزیر ندہبی امور، زکو ۃ وعشر کا خطبۂ استقبالیہ

بسم الله الرحمن الرحيم

صدر اسلامی جمهوریه پاکستان، جنزل پرویز مشرف صاحب،

وفاقی وصوبائی وزرائ کرام!

سَيَر يِبْرِي وزارت مذہبی امور، جناب وَکيل احمد خان ِ

اسلامی مما لک سے سفرائے کرام

قابل صداحترام علماءمشاكخ!

معزز خوا تين وحضرات!

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

میں آپ سب کا دلی شکریہ ادا کرتا ہول کہ آپ نے قومی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ۴۰۰۷ء میں شرکت کی دعوت قبول فرمائی۔ میں صدر محترم کا خاص طور پر شکر ً نزار ہوں جو بہت می دوسری مصروفیات میں ہے وقت نکال کراس تقریب سعید میں تشریف لائے۔

حاضرين كرام!

اررئی الاول، ایک ایبا دن ہے جو تمام زمانوں پر حاوی ہے، یہ وہ دان ہے جس نے قیامت تک کے انسانوں کی تقدیر بدل ڈالی۔ جس نے خات اور مخلوق کے درمیان وہ رشتہ قائم کیا۔ جس نے خات اور مخلوق کے درمیان وہ رشتہ قائم کیا جو کا کنات تخلیق کرنے والے کا مقصود تھا اور یہی ہے انسانی تاریخ کا وہ سب سے روثن دن جب اللہ کے آخری نبی خطرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا آخری پیغام پہنیانے اس دنیا میں تشریف لائے۔

عکومت پاکستان گزشتہ اکتیس (۳۱) سالوں سے یہ دن سرکاری سطح پر مناتی چلی آ رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سرکاری اہتمام میں منعقد ہونے والی اس تقریب کو تعظیم الشان قومی، ملی اور روحانی اہتما کی حیثیت حاصل ہوگی۔ قومی سیرت کا نفرنس کے عنوان سے ہر برس منعقد ہونے والی یہ تقریب کئی خصوصیات کی حامل ہے جن کا میں مختم طور پر تذکرہ ضروری خیال کرتا ہوں۔ ہرسال کا نفرنس کے لئے قرآن کریم کی کسی آیت یا حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والے کسی موضوع کا انتخاب کر کے ملک بھر کے اہل علم و دانش کو مقالات کلونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ منتخب مقالات کو کتا بی شکل میں شائع کردیا جاتا ہے جو پوری قوم کے لیے دینی تعلیمات ہے آگاہی کا ذریعہ بنتی ہے۔

کانفرنس کا دوسرا اہم پہلویہ ہے کہ اس موقع پرسیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشتمل کتابوں کے مقابلے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ یہ قومی سطح پر اہل علم اور نعت گوشعراء کی حوصلہ افزائی کی ایک کوشش ہے جس سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف گوشوں کونمایاں کرنے میں مدد ملی ہے۔

یہ کانفرنس، بذات خود ایساعلمی اجتماع ہے، جس میں علمائے کرام، مشائخ عظام اور اہل علم و دانش کے قیتی خیالات سننے کا موقع ماتا ہے۔ اس سیرت کانفرنس کے لئے تجویز کردہ موضوع ہے:

''امت مسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش، چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ سے حاصل رہنمائی گی روشنی میں''۔

یہ ایک اہم موضوع ہے جس کے لاتعداد گوشے اور پہلو ہیں۔ یقینا صاحبان علم وفکر ہی اس موضوع ہے انصاف کر سکتے ہیں۔ میں مخضرطو پر پچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جنہیں آ کندہ کی علمی گفتگو کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے۔ میرے خیال ہیں امت مسلمہ کے موجودہ مسائل اور در پیش چیلنجوں میں ہے سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ اور چین پر ایمان رکھنے چیلنج ہیں ہے کہ امت مسلمہ میں پیجہتی اور کیسوئی نہیں۔ ایک اللہ، ایک رسول فیلنگ ایک قرآن اور ایک دین پر ایمان رکھنے والے سوا ارب مسلمانوں اور ستاون اسلامی ملکوں میں وہ سیجہتی نہیں پائی جاتی جو انہیں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بنا دے۔ اسحاد اور پیجہتی نہیں۔ عالمی مسائل کے بارے میں ان کا اضاد اور پیجہتی نہیں۔ عالمی مسائل کے بارے میں ان کا موقف ایک جیما نہیں۔ بعض اوقات تو ایس صورت حال پیدا ہو جاتی ہے کہ خود اسلامی ممالک ایک دوسرے سے محاذ آرائی کر رہے ہیں۔ اس افسوسناک صورت حال کا نتیجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعی آ واز سامنے نہیں آ رہی اور نہ ہی اس آ واز میں قوت پیدا ہورہی ہے۔

امت مسلمہ کو در پیش دوسرا بڑا مسئلہ اور چینج ہے کہ وہ علم، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالو جی ہیں وقت کا ساتھ خہیں دے پارہی۔ وسائل رکھنے کے باوجود اسلامی ممالک کی ترجیحات میں علمی، سائنسی، اور فنی ترقی کو وہ درجہ حاصل نہیں جو ہونا چاہئے تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہونا چاہئے تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہونا چاہئے کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں مشابل کو ان تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردات کی روشنی میں مسلمانوں نے علم، سائنس اور ٹیکنالوجی پرزبر دست توجہ خاص کی اور اس میدان میں ساری و نیا کی راہنمائی کی۔لیکن رفتہ رفتہ می زوال کا شکار ہوتے ملے گئے جس کا نتیجہ یہ نکال کہ مخرب ہم سے بہت آگے نکل گیا۔

آج آپ دنیا پر نظر ذالیں تو ایک نہائیت ہی افسوسناک صورت حال سامنے آتی ہے۔ صرف امریکہ میں یونیورسٹیوں کی تعداد ۵۵۵۸ ہے۔ صرف بھارت میں ۸۴۰۷ یونیورسٹیوں ہیں۔ جب کہ پورے عالم اسلام کی یونیورسٹیوں کی تعداد صرف ۵۰۰ ہے۔ معیار کے حوالے سے دنیا کی پہلی پانچ سو یونیورسٹیوں میں سے ایک بھی ایس نہیں جو کسی اسلامی ملک میں واقع ہو۔ عیسائی دنیا کی پندرہ ریاستوں میں شرح خواندگی سو فی صد ہے۔ پوری دنیا میں ایک بھی مسلمان ملک نہیں جس کی شرح خواندگی سو فی صد جب کہ مسلم



دنیا کی مجموعی شرح خواندگی صرف ۴۰ فی صد ہے۔ امریکہ میں ہر دس لا کھ امریکیوں میں چار ہزار سائنسدان ہیں۔ امت مسلمہ کے دس لا کھ افراد میں سائنسدانوں کی تعداد صرف ۲۳۰ ہے عیسائی دنیا اوسطاً اپنی مجموعی قومی آمدنی کا ۵ فی صد تعلیم پرخرج کر رہی ہے جب کہ امت مسلمہ کے ممالک مجموعی قومی آمدنی کا ۲ (دو) فی صد ہے بھی کم تعلیم کے لئے فراہم کررہے ہیں۔

تعلیم سائنس اور نیکنالوجی پر توجہ نہ دینے کے سب امت مسلمہ کی اقتصادی اور معاثی حالت بھی اچھی نہیں اور اے بھی المجھی نہیں اور اے بھی اور چیننج کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی کا نفرنس کے رکن ستاون مما لک کی مجموعی معیشت کا حجم ڈیڑھ کھر ب ڈالر کے لگ بھگ ہے جب کہ صرف جاپان کی معیشت کا حجم اللہ کھر ب ڈالر ہے۔ امریکی معیشت کا حجم اللہ کھرب ڈالر ہے۔ انسانی ترقی کے اشاریے کے مطابق دنیا کے پہلے ۳۰ کھرب ڈالر، برطانیہ کا آگر ب اور جرمنی کا ۲ کھرب ڈالر ہے۔ انسانی ترقی کے اشاریے کے مطابق دنیا کے پہلے ۳۰ ممالک میں ایک بھی مسلم ملک نہیں۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بم دنیا کے مقابلے میں کتنے بہماندہ ہیں۔

خواتين وحضرات!

امت مسلمہ کو در پیش تازہ ترین چینج ہے ہے کہ دنیا کے سامنے اسلام کی تچی تصویر نہیں اجرنے یا رہی۔ برشمتی ہے دنیا کے عظیم ترین ندہب کو انتہا لیندی اور دہشت گردی کے ہم معنی بنا دیا گیا ہے۔ یقینا اس میں غیروں کا کردار بھی ہے لین ٹھنڈے دل و د ماغ سے سوچا جائے تو کچھ نہ کچھ قصور ہمارا اپنا بھی ہے۔ امت مسلمہ کو ابتہا کی طور پر کوشش کرنا ہوگی کہ مغرب کا یہ غلط تاثر دور کیا جائے۔ ہمارے علاء مشائخ، دانشوروں، صحافیوں اور میڈیا کو اس حوالے سے اہم کردار ادا کرنا ہوگا۔ اسلام تمل، برداشت اور اعتدال کا دین ہے۔ اس وین کا درس یہ ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ایسا دین کس طرح خونخواری یا وہشت گردی کا سبق دے سکتا ہے۔ لیکن برقسمی سے مغرب کی نگاہوں میں ایک ایسا اسلام کا چرہ ہے جو حقیق نہیں۔ میرے خیال میں اس وقت یہ سب سے پڑا چیلنج ہے جس پر فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔

یہ ہیں وہ بڑے بڑے چینج جوامت مسلمہ کو درپیش ہیں۔ ان چینجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایس بیدار قیادت کی ضرورت ہے جو تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لے اور راہنمائی کرے۔ اس سلسلے میں صدر پاکستان، جزل پرویز مشرف نے ایک وژن پیش کیا ہے جے پورے عالم اسلام نے سراہا ہے۔ اس وژن کے ذریعے ہم نہ صرف طاقت حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اسلام کی کھوئی ہوئی عظمت بھی واپس لا کتے ہیں۔ میں علمائے کرام، مشائخ عظام اور اس کانفرنس کے مام شرکاء ہے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس مشن میں صدر مشرف کے ہاتھ مضبوط کریں۔

راوران عزيز!

محن انسانیت حفزت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغام لے کر آئے اور جس کاعملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم نے اپنی سیرت طیبہ میں پیش کیا،وہ تمام انسانیت اور جہانوں کے لئے رحمت اور اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم الرسل ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت آخری شریعت ہے۔ اس میں دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری امت مسلمہ کو ایک لڑی میں پرودیا، جب مسلمانوں نے اس پرعمل کیا وہ دنیا کی اک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو نجات دلائی، لیکن جب اسے بھلا دیا گیا تو مسلمانوں کا اتحاد پارہ ہوگیا، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو عام کرنے اور اس پرعمل کرنے کے مشن کو بہر طور، نظر انداز نہیں کرنا چاہے کیونکہ:

کی محمد (علیقیہ) ہے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جباں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

محترم صدريا تستان!

میں آپ کی اجازت ہے، سیرت نگاری کے مقابلوں کے انعقاد کے طریق کار کے بارے میں محترم سامعین اور ناطرین کوآ گاہ کرنا اپنا فرغل سجھتا ہوں،وزارت ہر سال عیدمیا؛ دالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب ہے کافی عرصہ پہلے۔ قومی، یا کستانی علاقائی اور بین الاقوامی زبانوں میں کتب سیرت ونعت کے مقابلے، اسلامی موضوعات برمقابلہ کتب خواتین اور سیرت و نعت برخصوص شارے شائع کرنے والے رسائل و مجلّات کے مقابلوں کے انعقاد کے اعلان کے ساتھ ساتھ کسی مخصوص عنوان بر مرد حضرات اور خوا تین کے لیے بھی کہی ایک ہی اور بعض اوقات علیحدہ علیحدہ مقابلہ مقالات سیرت کے انعقاد کا اعلان ملک بھر کے اخبار کے ذریعے کرتی ہے۔موصول ہونے والی تمام ENTRIES کا وزارت میں جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس مر طبے میں منتخب ہونے والی ہر کتب کو کم از کم تین ماہرین پر مشتمل ججز کمیٹی (Judges Committee) کو تفصیلی جائج بر تال کے لئے ارسال کیا جاتا ہے۔ بعدازاں ان ماہرین کی رپورٹوں اور آراء کو ایک دوسری اعلی تمیٹی، اپیکس تمیٹی، کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جو ہر کتاب کا، اس کے بارے میں ججز کمیٹی (Judges Committee) کی طرف سے موصول شدور یورٹس کی روشن میں جانج پر کھ سے بعد،حسب حال انعام کامستحق قرار یانے یا نہ یانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ انعامات کے فیلے سے عمل کے بارے میں وزارت کاعمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔انعامات کاحتمی فیصلہ اپنیکس تمیٹی کےمعزز اراکین ہی کرتے میں۔حسب روایت اس سال بھی مقابلے منعقد ہوئے اس طعمن میں وزارت کوکل انای (29) کتب سیرت ونعت اور ہوا مقالات سیرت موصول ہوئے۔ ان میں ہے ابتدائی جائزہ کے بعد منتخب ہونے والی ۵۷ کتب اور جملہ مقالات سرت کو جوں کی کمیٹیوں کو جانچ بر تال کے لئے بھیجا گیا۔ اپکس کمیٹی (Apex Committee) کے فیصلے کے مطابق اس سال کے مقابلوں میں، انعامات کاحق دار قرار یانے والوں کو وزیر اعظم یا کتان اینے دست مبارک سے کانفرنس کے اختتا می اجلاس میں انعامات عطا فرمائیں گے۔ دانشور، علماء کرام اور ماہرین اس اجلاس کے بعد کے اجلاس میں کانفرنس کے موضع پر اظہار خیال فرمائیں گے۔

انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھرمحتر م صدر پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہول کہ وہ اپنے افتتاحی خطاب سے قومی سیرت کانفرنس کا افتتاح فرما کیں۔شکر سیہ۔ پاکستان پائندہ باد



قومی سیرت کانفرنس خطاب جنرل پرویز مشرف

صدر، اسلامی جمهوریه پاکستان اسلام آباد کم راپریل ۲۰۰۷ء بسم الله الرطن الرحیم

> جناب محمد اعجاز الحق صاحب، وزیر مذہبی امور جناب ڈاکٹر عامر لیافت حسین، وزیر مملکت مذہبی امور، زکو ق وعشر منسٹرز، پارلیمنٹیر بیز سیکر یئری وزارت مذہبی امور، وکیل صاحب جیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل، خالد مسعود صاحب محترم میری لین، میری بہن

> > تمام علماء اور مشائخ معزز ملکی اور غیر ملکی مهمان خواتنین و حضرات السلام علیکم!

بجھے آج ہے انہاء خوش ہے اور فخر ہے کہ عید میلا دالنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن سیرت کا نفرنس سے آپ لوگوں سے خطاب کرنے کا موقع ملا۔ یہ سیرت کا نفرنس من ۱۹۷۱ء سے ہر سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن سیرت کا نفرنس من ۱۹۷۱ء سے ہر سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن بیش کرتا ہو ہوں عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر Minister for Religious Affairs. Minister of state ہوں ہوں معالیٰ معلیہ موقع ملا کہ میں آپ سے بات کر سکوں عنوان آج کی اس تقریب کا ''امت مسلمہ کے موجودہ مسائل، منعقد کی اور مجھے یہ موقع ملا کہ میں آپ سے بات کر سکوں عنوان آج کی اس تقریب کا ''امت مسلمہ کے موجودہ مسائل، ورفیش پیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل را ہنمائی کی روشنی میں'' میرے خیال میں سے موز دی معاور دی ہوں جس کو ہمیں شجیدگی سے معاملہ میں تابا ہی جس کو ہمیں سوچنا جائے۔ اس سے بیشتر میں اپنے کچھ خیالات کا اظہار کروں، آج کے دن تلاوت بہت خوبصورت ہوئی ہے، قاری صاحب کو اور نعت خوان بہن جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جھوئی بہن نے بھی بہت اچھی نعت پڑھی تھی بچھی دفعہ مجھے یاد ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی جھوئی بہن نے بھی بہت اچھی نعت پڑھی تھی بچھی دفعہ مجھے یاد ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ

سیرت النبی صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم پر مقالات اور کتابول کا Competition ہوا ہے اس میں جو بھی Winners ہیں وہ چار Winners کے Winners ہیں۔ اس طرح چار مقالات اور چار کتابوں میں بیآ ٹھ Winners ہیں اور ساتھ ہی یہ قاری صاحب اور میری بہن نعت خواں بھی ہیں۔ ان تمام کوعمرہ پر بھیجیں گے اور اس کے علاوہ ان سب کو پجیس تجیس بزار رویے ہماری طرف ہے دئے جائیں گے۔ اب میں subject کے اوپر آتا ہوں۔ سب سے مہلے تو میں یہ کہنا جاہتا ہوں کھل کے، کہ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کہ میں کوئی اسلام کے اوپرعالم ہوں یا میں بول سکتا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں لیکن ایک Practical observer اینے آپ کو ضرور سجھتا ہوں۔ یہ Practical application جو زمین پر میں دیکھتا ہوں، اینے ارڈ رد دیکتا ہوں، اعمال میں دیکتا ہوں اس کا میں ضرور observer ہوں اور آئکھیں کھول کر رکھتاہوں، کان ا کھول کر رکھتا ہوں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں تو اس لیئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ایک ایسے موڑیر کھڑے ہیں کہ ہمیں سنجیدگی ہے و کھنا جا بہتے ، سوچنا جا بہتے ایمانداری ہے سوچنا جا بہتے۔ اس سوچ میں منافقت نہیں ہونی جا ہے اور میں کھل کر بات کروں گا۔ بہت معذرت خواہ ہوں کہ میری عادت ہے کھل کر بات کرنے کی ہوسکتا ہے کسی کو برا گلے لیکن میں اینے ول کوتسلی ضرور ویتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ایمانداری ہے بات کی جائے اور کیونکہ یہ اتنا اہم Subject ہے کہ اس میں کچھ چھیانے یا نہ ہو لنے میں believe نہیں کرنا ہوں۔ تمیں سال سے یہ کانفرنس منعقد ہورہی ہے من ۱۹۷۲ء سے ۲۰۰۷ء ہو گیا۔ اکتیں سال۔ کیا ہم نے سکھا اس کانفرنس کے ذریعے؟ کیا ہم آ گے بڑھے یا بہتری کی طرف گئے یا ہم چھھے کی طرف گئے ہیں؟ ہمارے حالات بدتر ہوئے ہیں، میری نظر میں ہم چھھے گئے ہیں آ گے نہیں گئے، آ گے نہیں بڑھے۔ ہماری تلاوت، میں ہمیشہ سنتا ہوں بہت غور ہے تر جمہ سنتا ہوں کیونکہ تلاوت مجھے مجھ نہیں آتی لیکن تر جمہ میں بہت غور ہے سنتا ہوں اور مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہ ترجمہ کتنا خوبصورت اور اعمال ہمارے کتنے بدتر۔ جوبھی ترجمہ ہوگا اس کے بالکل برعکس ہم Practical Application میں وکیھتے ہیں۔ تو یہ کہاں تھے ہم، کس دنیا میں رہ رہے ہیں، کیوں ہم یہ کر رہے ہیں۔ تضاو ہے Teaching میں قعل میں اور Practice میں تضاد ہے، dichotomy ہے یا تو ہم جو کچھ کہتے ہیں زبان ہے، دماغ اور ول میں وہ نہیں ہے، کیوں؟ کیوں یہ کہتے ہیں ہم؟ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں ہم، ہر جگہ یہی ہے، ہر طرف یہی ہے یہ کیوں ہے؟ میری نظر میں میرے خیال میں اسلام کو ریغمال بنا لیا گیا ہے، it has been hijacked کچھا ہے عناصر جو اسلام کی اتن enlightened اور صحیح سمجھ نہیں رکھتے ہیں انہوں نے اس کو hijack کر لیا ہے۔ لہذا ایک خلفشار پیدا ہو ر با ہے جارے معاشرے کے اندر اور جارے دلوں میں، دیاغوں میں اندرونی طور پر اور یہ جڑ ہے سارے Problem کی۔ لبذا اب ضروری ہے کہ: Interpretation of the correct spirit of Islam and then its Practical application in our life

ہم مرنے مارنے کو تیار interpretation میں ہمارے اندرونی جھگڑے ہیں، جھگڑے صرف نہیں ہیں ہم مرنے مارنے کو تیار بیں۔ بیں۔ اس کے لیئے جب کہ اجتہاد اور اجماع کا concept اسلام میں بیہ ہے کہ discussion کرو، مارد مت، لڑو مت۔ ہر مخص کی اپنی عقل ہے اس کو اپنی عقل استعمال کر کے جو وہ بولتا ہے اس کو بولنے دو، آرام سے سنو اور کوشش یہی کرو کہ اگراس کی سوچ آپ سے بہتر ہے تو اس کی بات مان لو اپنی سوچ کو تبدیل کر لو لیکن افسوس سے مجھ کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں ہے، ہم کسی اور کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں ۔ نہ صرف یہ ہم اس کے ساتھ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں اس سے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں سے نہم لڑنے جائے ہیں، ہم لڑنا چاہتے ہیں اس سے، ہم لڑنے مرنے کو تیار ہیں سے کہاں کا اسلام ہے، کیسے ہم آگے جاکیں گے۔ اگر آپ سوچ پر پابندی لگا دیں کسی کی وہ انسان وہ معاشرہ ترتی نہیں کر سکتا اگر سوچ پر امیں موگی۔

اسلام آگے بڑھا عروق پر پہنچا کیونکہ سوج کو وسیع کیا گیا جہ بھر ہو ہو ہیں کہ رہا ہوں اس پر عمل کرو، یہ بر سے۔ لیکن اگر ہم سوچ پر بقضہ کر لیس کہ سوچ پر بین کہ سری کہ مرب ہوں ہے۔ اسلام نہیں ہے میری نظر میں، میری ناچیزنظر میں بینیں ہے اسلام، اس طریقے ہے اسلام آگے نہیں گیا سوچ کو کھولو، وسیع کرو، دماغ کو وسیع کرو، دل کھولو، چھاتی کھولو، ہنے فاظوعہ کو اور آگے جاؤ و نیا میں۔ یبال بند کیا جاتا ہے سوچ کو آپی میں تفرقات میں۔ ابھی میں کراچی گیا تھا وہاں جب ایک adopt کرو اور آگے جاؤ و نیا میں۔ یبال بند کیا جاتا ہوج کو، آپی میں تمرقات میں۔ ابھی میں کراچی گیا تھا وہاں جب ایک bomb blast کرو، دمائی گھنے انہوں نے کوشش کی، میں گیا اوھر معذرت کرنے اور عامر لیافت بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے دو ڈھائی گھنے انہوں نے کوشش کی، سب نے کوشش کی، میں وہاں بیٹھا رہا انتظار میں کہ ہمارے، دیو بندی اور بر بلوی بھا یُوں کو ساتھ بیٹھا دوں اور میں بات کرلوں ایک دفعہ و شائی کھنے انہوں کیا ہے کرلوں ایک دفعہ و شائی گھنے انہوں کیا ہے کرلوں ایک دفعہ و شائی کہنے ہو گی ہم جب آپی میں ہی اندور نی طور پر ایک نہیں میں تو کہاں پیج ہی ہو گئی ہو کہنے و سیلوں کیا ہو کہن ہوا گیا ہوں کیا ہو گئی ہو گئی

سب سے پہلے تو سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جمیں دیکھنا ہے کہ کونی ایس qualities تھیں جنہوں نے لوگوں کو اسلام کی طرف تھینچا اور اس کے بعد کونی qualities تھیں کہ اسلام کو اتنی تیزی سے دنیا مین پھیلایا، کونی qualities تھیں؟ کیوں اور کیسے ہوا ہے، یہ مجزہ کیسے ہوا، miracle live miracle کیسے ہوا ہے۔ میری نظر میں سب سے بڑی qualities حضورصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری ہے۔ اب معاشر سے میں دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اگر دیکھیں ایک آپ کو دیکھیں، ہم اگر دیکھیں ایک ہے ایمانی سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، جھوٹ عام ہے سیائی کا بتا ہی نہیں ہوتا کہ بچ کونسا ہے۔ ایکدم اگلے دن جو بچھ ہوتا ہے اس میں ہزاروں ہی جھوٹ آ جاتے ہیں کہ بچ غائب ہو جاتا ہے۔ ناانصافی ہرطرف ہوں اردو میری اتنی جامع ورسرے کو اگر وہ غلطی پر بھی ہے معاف کرنا compassion دکھانا موجود نہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں اردو میری اتنی جامع



نہیں ہے، مجھے اردو کا لفظ نہیں آتا تو میں انگریزی کا لفظ بول دیتا ہول۔ برداشت،tolerance within اپنے اندر جو میں نے شروع میں بات بتائی ہے مسلمانوں کے اندر برواشت ایک دوسرے کو tolerate کرنا، برداشت کرنا دوسرے کے views کواس وقت کی ضرورت ہے۔ یہاں تو فرقے ہیں، مجے ہوئے ہیں، شیعہ ہے، ٹی ہے، ویو بندی ہے، بریٹوی ہے، اہل سنت ہے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے views ہی کونبیں برداشت کرتے ہم، تو دوسرے ند ہول کو کیا برداشت کریں گے اگر ہمارے اپنے اندر ہی برواشت نہیں ہے۔ عام لوگ کہتے ہیں history بتاتی ہے کہ یہودیوں تک کومیرے خیال میں اسلام کے دوران جہاں بھی وہ تھے، ادھر میبودیت flourish بوئی ہے۔ ان کا خیال رکھا گیا ہے tolerate کیا گیا ہے۔ christianity کے اندر وہ اپنے flourish نہیں ہوئے جتنے اسلام کے درمیان ہوئے۔ سپین میں آپ کو پتا ہی ہو گا تاریخ میں سب سے زیادہ Judaism ہوئی ہے سپین میں اسلام سے دوران میں ہوئی ہے، مطلب ہم تو دوسرے religions کو tolerate کرتے رہے ہیں اب تو ہم اندورنی طور پر اپنے آپ کے اندر ہی نہیں tolerate کرتے ہیں اور بی بھی یاد رکھیں کہ میری نظر میں اگر ہم نے ونیا کو اسلام کی طرف تا تا ہے۔ انہیں draw کرنا ہے۔ میں ایک فوجی ہول کوئی مخص کسی کو follow نہیں کرتا orders ہے۔ orders سے Personal example کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی مثال لیں کہ گولی آ رہی ہے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو ہزار آ دمی تہیں بھائے گا۔ Personal example ہے کردار کی example دکھا کیں تو لوگ آپ کے چھچے آئیں گے۔ یہی جمیں معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا کر دار پہلے جالیس سال میں لوگوں کو معلوم تھا جھبی وہ اسلام کی طرف ایک دم تھینچ کر آئے کیونکہ آپ کا کر دار تھا۔ اب تو ہے ہوئے ہیں ہم۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے علم کی بدایت دی ہمیں اور فرمایا چین تک بھی جانا پڑے علم حاصل کریں۔ اعجاز الحق صاحب نے ، منسٹر صاحب نے اتنی وضاحت کی۔ کہاں ہیں ہم؟ کیا ہے؟ بدترین most illiterate ویٹا میں مسلمان ہیں۔ یو نیورسٹیز کی example دے رہے ہیں، اب ہم لگانے کی کوشش کررہے ہیں پاکستان میں۔ کہال ہے علم؟ كيا علم ہے؟ يبال تو ميں كہنا جابول گا كه جتنا بھى جارا علم پيلے اسلام ميں تھا وہ مدرسول كے ذريع تھا۔ مدرسے "centers of Knowledge and excellence, of science, medicine, يواكرت تھے اور "astronomy, and mathematics سب مدرسوں ہے آئی ہے۔ اب میں بھی یہی جاہتا ہو کہ ہمارے مدرہے بھی وہی ہوں، ہمارے مدرسوں سے بھی لوگ ان subjects میں آ گے نکلیں دنیا میں۔ پھر اس دور میں رواداری، بھائی حارہ، پیجبتی بہت تھا یہ میں نے بہت کہ دیا اب تو سچھ بھی نہیں ہے۔ تو مجموعی طور پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ممیں گمراہی، لعلمی، ہوس کاری اور مکاری سے رہائی ولوائی۔ یہ میں نے مجموعی طور پر سوجا کہ ہمیں اس زمانے میں حضور صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا راستہ دکھایا، یہ راستہ ہمیں دکھایا اس لئے ہم کہاں پہنچ گئے تھے جیے ہیں نے بتایا کہ جب تک مدرے, lead سے Centre of science, medicine, mathematics, astronomy کرتے رہے دنیا کو۔ یا نج صدیاں سیجھے ہی چلتے گئے اب کہاں پہنچ گئے میں ہم میں سب سے زیادہ لاعلمی ہے detail میں نہیں جاتا حابتا ہول میرے خیال میں منسٹر صاحب نے بہت اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے۔ سب سے غریب ترین ملک مسلمان ملک

ہیں twenty two out of forty live میرے خیال میں forty seven سینآلیس میں سے بائیس غریب ترین، پسماندہ ترین ملک مسلمان ملک میں۔ جو امیر ملک ہیں اسلام میں وہ بھی میں بتا تا چلول وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ملکوں کے برابر بھی نہیں ہیں جو ہمارے امیر ترین ملک ہیں۔ پیماندہ ترین، غریب ترین دی ہزار ثن عاول، الندم کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور یہ ہم نہیں دیتے انھیں غیر مسلمان ملک دیتے ہیں تو پھر سججتی کیے ہوگی وہ ان ے مل رہا ہے تو ہم سیجبی کی کیا بات کریں۔ اگر ہم اینے بھائیوں کو، بہنوں کو، مسلمان ممالک کوخود کچھنیں دے سکتے میں،ان کی بہتری نہیں کر کتے میں تو سیجتی کہاں ہوگ۔ sovereignty خود مختاری کیسے ہوتی ہے۔ ہے۔ جتنا آپ کی جمعولی میں ڈال وسیتے ہو dependence ہو گی کسی اور پر اتنا ہی آپ اپنی خود مختاری اس کی جمعولی میں ڈال وسیتے ہو sovereignty جتنا آپ کم کسی ہے لو گے اتن ہی آپ کی خود مختاری ہو گی۔ آج مسلمان ملکوں میں کوئی خود مختار نہیں ہے۔ تولبذا ب جب خود مختار نہیں ہیں تو وہ ای کی طرف دیکھتے ہیں جو ان کو دیتا ہے اور وہ دوسرے ہیں ہم نہیں ہیں۔ پیجبتی نہیں ے ایک ہاری ogranization OIC ہیں، کوئی بجبتی نہیں ہے اور بیجبتی ہو بھی نہیں سکتی ہے یہ یاد ر میں یج بق ہو ہی نہیں عتی ہے جب تک کہ ہم پیماندگی ہے آگے نہ نکلیں خود مختاری اپنی لیں ایک دوسرے کی مدد کریں مسلمانوں کے اندر، اپنا فنڈ ہو، اینے ذرائع ہوں اورا گرئسی کو دس ہزار ٹن جاول جا ہے تو ہم دیں اے اگر کسی کو ترقی کے لیے یو نیورٹی چاہنے ،کالج کا چاہنے ، ہاسپول چاہنے ہم دیں اسے پھر پیجہتی ہو گی۔ اتنا آسان نہیں ہے۔ کہنے سے نہیں ہو گی کہ یجہتی ہونی جاہیے، نہیں ہوسکتی۔ تولہذا دنیا میں آپ د کھے ہی رہے ہیں کہ امد میں کیا ہورہا ہے فلسطین ہے، لبنان ہے،عراق ہے، افغانستان ہے، تشمیر ہے ہر جگہ دیکھ لیس آپ کیا ہور ہا ہے۔ تابی ہورہی ہے، bomb blast ہور ہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، لوگ مرر ہے ہیں، کون مرر ہا ہے؟ مسلمان اور کون۔ سارا جان اور مال کا نقصان مسلمانوں کا ہے۔ اب یا کتان کی طرف دیکھیں ذراہ اسلام کے نام پر کیا ہو رہاہے، اسلام کے نام پر۔ foreigners آئے ہوئے ہیں القاعدہ کہو انہیں یا جو مرضی کہو foreigner بیں اور بغیر اجازت کے آئے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے کوئی مجھے جاکر دکھائے ذراکسی اور ملک میں یاسپورٹ اور ویزہ کے بغیر۔ ند یاسپورٹ اور ویزہ ہے آ رہے ہیں جا رہے میں۔ کیا ہم نے بنایا ہوا ہے اسپے ملک کو، کیا سلسلہ ہے اور صرف یبی نہیں اگر آج آر ہے ہیں ٹھیک ہے سو کیم الله اگر آرام سے آپ آنا جاہ رہے ہیں اور ہارے ملک کے لیے بچھ contribution کرنا جاہ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے بچھ بہتری کرنا جاہ رہے ہیں کیکن اگر دنیا میں دہشتگردی پھیلانا حیاہ رہے ہیں اور جمیں اس سے نقصان پہنچانا حیاہ رہے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر اگر بھی کرر ہے ہیں میے ہتھیار، Explosives وے رہے ہیں تو یہ کہاں کا نظام ہے، یہ یہاں ہو رہا ہے۔ نقصان سارا ہمارا۔ کوئی طالبان کہہ رہا ہے کوئی طالبانا تزیشن کہہ رہا ہے۔ نام چھوڑیں۔ طالبان تو ظاہر ہے ہمارے مدرسوں کے بیچے ہیں وہ تو militancy میں نہیں میں لیکن میں یہ بھی کہنا جا ہوں گا کچھ ہیں بھی۔ اگر ہم یہ سجھتے ہیں کہ نہیں ہیں بالکل تو بالکل ہیں جی۔ کچھ مدر سے ایسے ہیں جو ملوث میں ہتھیار رکھے ہوئے میں، explosives ہیں، ہمیں معلوم ہے۔ میں ان کو کہوں گا کہ جہاں کہیں بھی فرسودہ خیال،rigidness,intolerance جہاں بھی سکھائی جاتی ہے چاہے گھر میں ہے، چاہیئے مسجد میں

ے، حالے مدرسے میں ہے، وہ غلط ہے۔ tolerance سکھا کمیں، بھائی چارہ سکھا کمیں، کردار سکھا کمیں اور rigidity نہ سکھائیں خیال کو بند مت کریں۔خیال کو کھولیں، دماغ کو کھلوائیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں اس کو یہ نہ سمجھیں میں کسی کو Indicate نہیں کررہا ہوں میں یہ کہہ جورہا ہوں کہ جو بھی اچھا کررہا اور مجھے معلوم ہے بہت لوگ اچھا کررہے ہیں، بعض مدرے بہت اچھے ہیں تو کئی ہیں جی جو بہت اچھا کر رہے ہیں لیکن کچھ ہیں جو غلطیاں کررہے ہیں ان کو آپ زیادہ روک سکتے ہیں۔ کیونکہ میں جب کرتاہوں تووہ تو پھر اسلام اور کفر کا سلسلہ شروع کردیتے ہیں جب کہ میں تو ہرجگہ پر کہتا پھرتا ہو ں کہ مجھے تواللد تعالی نے اجازت دی ہے حرم شریف میں اندر جانے کی سعادت مجھے بخشی ہوئی ہے، روز ہرسول صلی اللہ تعالی علیہ آلہ وسلم کے اندر میں گیا ہوا ہوں ایک دفعہ نہیں جھ چھ،سات سات دفعہ گیا ہوا ہوں۔ میں حرم شریف کی حجیت برگیا ہوا ہوں اور وہاں سے میں نے الله اکبر کا نعرہ بلند کیا ہوا ہے تو میں تو ہر جگه یہ کہتا ہوں لیکن کہیں بھی اگر میں کچھ کہتا ہوں تو ایک دم سے اسلام اور کفر کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ برقمتی ہے ہماری۔ معاشرے میں انتہاء پیندی، bombing خودکش حملے سب سے پہلے تو باہر ہورہے تھے اب دنیا کی بات میں نہیں کروں گالیکن اب ہمارے بھی کچھ حفزات نے شروع کردیا ہے اور اسلام کے نام پر، میں بتا رہا ہوں یہ ساری چیزیں کیوں کہ میں نے تین لوگوں کے خودکش حملوں کی کیسٹ ویکھی ہے ہی ڈی ویکھی ہے اور ول روتا ہے آ دمی کا دیکھ کر۔ اگر آپ دیکھنا جا مئیں بھی یعنی ایک young لڑکا، جوان لڑکا آرہا ہے اور باندھا ہوا ہے اس نے explosive اور مجھے کہتے ہیں کہ جوبھی خود کش حملہ کرتا ہے وہ ایک ی ڈی بناتے ہیں اس کی۔ اور وہ اپنے مال باپ سے، بھائی بہنول سے بات کر رہا ہے اور کہدرہا ہے کہ میرے بارے میں پریثان مت ہوں میں بالکل ٹھیک ہول، میں جارہا ہوں میں جنت جارہا ہول اور آپ کے لیے جت کا رائے کھول رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ عام طور پر یمی کہہ رہے ہیں یا تو ان کو پڑھایا جاتا ہے کہ یہ کہوتم۔ پتانہیں مجھے لیکن عام طور پریہی کہتے ہیں وہ اپنے بھائی بہنوں کو،ماں باپ کو اور پھر چلے جاتے ہیں اور جہاد پر نکل جاتے ہیں اور جہاد کی misinterpretation اے میں کہوں گا۔ آ ب ابھی بید د کیھیں لا قانونیت دیکھیں آپ بیرلال مسجد اور جامعہ حفصہ کو دیکھیں وہ سمجھتے میں کہ میں ڈر رہا ہوں حکومت ڈررہی ہے۔ میں الله تعالیٰ ہے ڈرتا ہوں میں اور کسی ہے نہیں ڈرتا۔

پاکستان کے معاشرے کو وہ تبدیل کرنے چلے ہیں۔ پنہیں ہو سکے گا۔ ایسے ہی پاکستان کونقصان پہنچاؤ گے اور کچھنہیں ہوگا کچھ نہیں نکلے گا۔ جہاد کے اوپر کیونکہ میں نے بات کی ہے تو میں بولنا جاہوں گا۔کون جہاد کی call دے سکتا ہے؟ ہردوسرا آ دی جہاد پر چل رہا ہے۔ یہ بیجبتی ہے؟ یہ اسلام کی بیجبتی ایسی تھی شروع میں جب اسلام پھیلا تھا۔ نہیں۔ایک central authority تھی جھی تو اسلام دنیا میں پھیلا تھا auyhority سینٹر سے آ رہی تھی۔ بجبتی تھی Unity commmand تھی، آ رڈر ایک جگہ ہے آتا تھا، ہزارجگہ ہے آ رڈرنہیں ہو کیتے وہ تو بکھر جائیں گے تولیذا کسی کوحق نہیں پہنچتا جہاد کی call کا۔ صرف حکومت call دے سکتی ہے جہاد کی، میری understanding یہی ہے۔ پھر جہاد کیا ہے؟ جہاد پھر کیا لڑنا مرنا ہے۔ جہاد کو جہاد اکبر بھی ہم کہتے ہیں، ہمیں سکھایا گیا ہے اسلام میں ہے۔ یہ جو جہاد اکبر ہے وہ کہاں ہے؟ کوئی پتانہیں ہے ہالکل چیوڑا ہوا ہے نظرانداز کیا ہوا ہے، وہ تو بعض کے نزدیک ہے ہی پچھنہیں۔ بس لڑنے مرنے کا نام ہے جہاد-نہیں جی جہاد اکبر بہت بردی چیز ہے۔ یہی جوعلم کی ہاتیں ہو رہی ہیں، یہی پسماندگی اورغربت کی ہاتیں ہو رہی ہیں، اس جہاد کی طرف غوركري، جباد بي كے سلسلے ميں ميں بتانا چاہوں گا آپ كو كيونكداب مجھے موقع ملا ہے۔ اب ديكھيں اس كى وجہ سے ملک اوراسلام کی بدنامی ہو رہی ہے، حکومت کی بھی بدنامی، میری بھی بدنامی missing people آپ س رہے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ جی Human rights کی organizations دنیا سے کہتی ہیں کہ جی Human rights ہیں یہاں بدنام کون ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے حکومت اٹھا رہی ہے لوگوں کو ہم کسی کو نہیں اٹھاتے ہیں۔ میں ان چیزوں میں believe نہیں کرتا ہوں جو پہلے ہوتی رہی ہیں پاکستان میں کہ گاڑی میں بندوق ڈال دو اور بندے کو سات سال کے لیے بند کردو، یہ ہم نہیں کرتے ہیں اور نہ یہ ہور ہا ہے۔ آپ کو تھوڑا سا میں بتانا چاہتا ہوں یہ ایک بیگم صلاب ہیں مسز جنجوعه، آ ب نے سنا ہی ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا، سولہ نام کیکر گھوم رہی تھیں وہ کیونکہ جوان کے husband ہیں جنجوعہ صاحب ان کے والد special service group کے ہیں۔ میں بھی special service group کا آدئی ہوں، commandoes کا آ دمی ہوں، وہ میرا ساتھی ہے اور اگر آ پ جانتے ہیں فوج کونو commandoes و کیھے گا تو گلے ملے گا۔ انہوں نے مجھے letter لکھا ہے اور میں نے معلوم کروایا کہ کدھر ہے بیداور میں آپ کواب بتاتا ہوں بورے ہائی کورٹس میں تمام provinces کے کورٹس میں میں نے check کروایا کہ کتنے ہیں یہ missing یہ س نے کروایا ہے؟ کون ہے یہ؟ تینتالیس نام نکلے وہ تو سولہ کی بات کررہی تھیں، تینتالیس نام معلوم ہوئے کہ یہ ہیں missing پھر اس کی تفیش ہوئی investigition میں نے کہا، معلوم کرویہ کرھر ہیں۔ تینتیس کا سراغ مل گیا جن میں سے تمیں لوگ رہا ہوئے ہیں اور نام جو بھی تھے،برے آ دمی تھے، آزاد پھر رہے ہیں ان کے نام بھی چھیواؤں گا میں، میں بتا رہا ہوں۔ دس کا بھی پتا ہو گیا ہے ان میں سے تین یہاں سے نہیں بکڑے گئے، افغانستان سے بکڑے گئے۔ وہ وہاں بیٹھے ہیں۔ اور باقیوں کے خلاف یر ہے کئے ہوئے ہیں اور cases ہیں۔ وس لوگ ہیں جن کا پتا نہیں ہے، ان دس میں وہ جنجوعہ صاحب بھی شامل ہیں اور جنجو عه صاحب کدهر ہیں، جنجوعہ صاحب کی بیگم کومعلوم ہے ہد تبلیغ پر گئے بیثا ور، Raiwind میں تو ہمیں معلوم ہے، بیثاور میں تبلیغ کے لیے گئے ہیں یا کسی اور مقصد کے لئے مجھے نہیں معلوم۔ ادھر سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ جیش محمد کو join کیا

انہوں نے ، ان کی تصویر بھی میں چھپواؤں گا ، پھر آ یہ خود ہی د کیچہ لیس کہ کہاں گئے ہوں گے وہ۔ پتانہیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد کہاں گئے میں۔ باقی رہے نو، مجھے یا کسی کو بالکل نہیں معلوم کہ یہ کہاں گئے ہیں؟ کیا وہ کہیں نکل گئے ہیں۔ باہر جہاد برنکل گئے میں، کہاں نکل گئے میں،کسی کونہیں بتا۔ اس کے بعد میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ ابھی Human Rights Organization نے ایک سو تینتالیس نام کی ایک اور list پچڑا دی ہے وہ list چیبیس مارچ کو آئی ہے، یا کچ دن پہلے میں نے اس کو دیکھا۔ میں نے خود اپنی آئکھوں ہے دیکھا کہ دکھاؤ مجھے کیا ہے بھٹی بیہ چکر۔ ان میں ہے پچاس فیصد کانام لکھا ہوا ہے پنجاب محدسیف پنجاب ارے بھائی ہم سارے محدسیفوں کو پکڑ لیں۔ کیا کہدرہے ہیں آ ہے؟ % 42 کا province دیا ہوا ہے، سندھ اور شہر دیا ہوا ہے۔ ہم اب شہر میں گھومتے رہیں اس نام کو لے کر۔ تو کیا ہو رہا ہے بیہ ہارے ساتھ اور باقی نو فیصد ان کے addresses ہیں، ان میں check کروں گا، اب تک کوئی بارہ، چودہ ایسے ہیں جن کے addresses بھی ہیں ان کو check ہم کریں گے۔ وہ کدھر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ باقی کوئی details پتا ہو تو آ دی آ گے چلے۔ میں اتن detail میں صرف اتنا بتانا جاہ رہا تھا کہ کس کیئے دنیا میں ہماری بدنامی ہے۔ اسلام کی بھی بدنا می ہے کہ لوگ یہاں خود ہی نکل جاتے ہیں۔ جب میں یہ کہنا ہوں کہ اسلام کی بدنا می ہے، جہاد پر نظے ہوئے ہیں لوگ۔ اور میں نے کئی وفعہ مثال وی ہے اپنی speeches میں وہ اتنی دردناک ہے، میں دوبارہ یہاں بھی repeat کر دول کہ ایک باب نے مجھے letter لکھا کہ ان کا بیٹا غائب ہے اور مجھے کہدرہے ہیں کہ بیٹا دلواؤ ہم ڈھونڈیں اے، میں نے بی intelligence والوں کو کہا کہ ڈھونڈ و اس کو، کرھر ہے، کس نے غائب کیا؟ سکول سے غائب ہے۔ سولہ، سترہ سال کا ہے۔ مل گیا وہ،وہ بھی جہاد کرنے جا رہاتھا۔ اس کو ورغلایا گیا چل بھی ماں باپ سے یو چھے بغیر چل بڑا۔ یہ میں نے اتنا time لگا دیا کیونکہ میری نظر میں ہمارے معاشرے میں ایک خلفشار پیدا ہو رہا ہے۔ مائیں، بہنیں، باپ، بھائی اپنے لوگوں کو الجھا رہے ہیں وہ۔ غائب ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں اور پیچھے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ روتے رہیں۔ اس معاشرے کو ہم نے سیج کرنا ہے اور اس میں میں آپ کی توجہ بھی حابتا ہول اور آپ اپنی اپنی capacity میں کریں، جیسے مرضی کریں، وہ آپ زیادہ بہتر جانتے میں تو لبذا میرے بھائیواور بہنو! ہم کرکیا رہے ہیں اپنے ساتھ،میری نظر میں ہم اسلام کے راستے ہے بھٹک گئے ہیں۔ بچھ لوگ کہتے میں ، ایک نے بڑا اچھا remark pass کیا تھا کہ مسلمان تو ہیں یا کشان میں لیکن اسلام تو چین اور جاپان اور scandanavian countries میں ہے۔ہم مسلمان ضرور میں لیکن صحیح اسلام، اس کی روح spirit کو ہم نے چھوڑ دیا ہواہے۔ حقوق اللہ پر پورا زور ہے اور حقوق العبادکو totally نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیواور بہنو ہم ایسے رقی نہیں کر سکتے I don't think so ہم آ گے نہیں جا سکتے اس طریقے ہے، یہ راستنہیں ہے آ گے جانے کا۔ برآتا جاتا ہے، ہم آئے ہوئے ہیں چلے جائیں گے کل یا کشان کواگر آگے جانا ہے اور ہماری آگے آنے والی نسلول کو آ گے جانا ہے تو یہ راستہ نہیں ہے آ گے جانے کا اور ہم نقصان اٹھا کیں گے۔ قومیں زوال کی طرف چلتی ہیں، نیچ چلتی جاتی civilizations کو آپ نے پڑھا ہو گا۔ اوپر کی بھی civilizations ہوتی ہیں،اور زوال کی طرف جاتی ہوئی civilizations بھی ہوتی ہیں۔ زوال کی طرف چنتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، جواویر چل رہی ہوتی ہیں وہ اوپر چلتی ہیں اور

پچاس، موسال میں عروج پر پہنچی ہیں۔ یہ راستہ زوال کا راستہ ہے، نیچے لے جانے کاراستہ ہے۔ ہم نیچے چلتے جا کمیں گے اورختم ہو جا کیں گے خدانخواستہ۔ تولہذا وقت اب آ گیا ہے کہ ہم introspection کریں جیسے میں نے کہا، اپنے آپ کو Dichotomy کریں جیسے میں نے کہا، اپنے آپ کو اکسی علی ویکھیں۔ Paradoxes ہیں، ایک تفرقات ہیں۔ Points کی قضادات ہیں۔ and Paradoxes

نبرایک، کیا اسلام امن کا فدہب ہے یا خانہ جنگی کا فدہب ہے؟ کونسافدہ ہے ہے؟ ظاہر ہے امن کا فدہب ہے ۔ کیا Practice میں تو دنیانہیں سمجھ رہی ہے کہ بید امن کا فدہب ہے اور دنیا پڑھتی نہیں ہے دیات کا ترجمہ پڑھتی ہے، دنیا تو دیکھتی ہے کہ مسلمان کیا گررہے ہیں وہ اسلام دیکھتی ہے کہ مسلمان کیا گررہے ہیں وہ اسلام ہے۔ دوسری بات اسلام کیا بیجہتی لاتا ہے یا بھر رہا ہے؟ بھر رہے ہیں، اندورنی طور پر بھر رہے ہیں۔ کیا اسلام دوسرے لئے بیجہتی آ رہی ہے۔ یا ہم بھر رہے ہیں؟ اس کا جواب دیں۔ ہم بھر رہے ہیں، اندورنی طور پر بھر رہے ہیں۔ کیا اسلام دوسرے نذہوں کے خاتے میں یقین رکھتا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے سارے ندہوں اور دوسروں کو یا ان کے ساتھ مل جل کر ایک کے خاتے میں یقین رکھتا ہے کہ ان کو ختم کیا جائے سارے ندہوں اور دوسروں کو یا ان کے ساتھ مل جل کر ایک وجا بھر وہ آگر آ نا چاہے ہیں، این کو ساتھ اللہ وہ ان کی ساتھ مل جل کر ایک وہ اگر آ نا چاہے ہیں، این کے ساتھ وہ آگر آ نا چاہے ہیں، این مرضی ہے آئی ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔ وہ آگر آ نا چاہے ہیں، اپنی مرضی ہے آئی ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔ وہ آگر آ نا چاہے ہیں، اپنی مرضی ہے آئی ہیں، اسلام قبول کیا ہے۔ exmaple کو بیاں کے ساتھ دیں اسلام قبول کیا ہے۔ who motiviated you and through personal example and that is why you started learning you started reading you started knowing about lalam and then you converted through conviction not by force not by orders, no body changes by orders

جاراتصور ہے اور اسلام کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے جب تک اس پر واپس نہیں ہم آئینگے اور دل و دماغ ہے نہیں آئیں گ تو آگے نہیں جاسکیں گے۔ مجھے خوثی ہے کہ یہاں competition ہوا ہے سیرت النی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا، لوگوں نے اپنے ideas کھے ہیں، وہ ideas ہب پڑھیں کھل کر پڑھیں تا کہ دوسروں کے absorb بھی deas کرسکیں آپ لوگ۔ یہی میں نے با تیں کرنی تھیں، مجھے معلوم ہے میں نے بہت لمبی با تیں کی ہیں جیسے میں نے کہا کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہوں اور اسلام کا لیکن میں دماغ حاضر رکھتا ہوں اور آئھ ہے دیکھتا ہوں اور کان سے سنتا ہوں اور راست وکھائے اور پاکستان کو ترتی کی طرف لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ عوام کونوشحالی کی طرف لے کر جائے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو صحیح روشتی ہمیں وکھائے اور پاکستان کو ترتی کی طرف لے کر جائے۔ اللہ تعالیٰ عوام کونوشحالی کی طرف لے کر جائے اور اللہ تعالیٰ اسلام

### اختيامي اجلاس

# قومی سیرت کانفرنس ۲۰۰۷ء کے اختتامی اجلاس میں جناب محمد اعجاز الحق، وفاقی وزیریزہبی امور، زکوۃ وعشر کے استقبالیہ کلمات

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم

واحب الاحترام وزيراعظم اسلامي جمهوريه باكتتان

محترم ڈاکٹر خالدمسعود، چیئر مین اسلامی نظریاتی کونسل

جناب ڈاکٹر عامر لیافت حسین ، وزیرمملکت مذہبی امور ، زکوۃ وعشر

جناب وکیل احمد خان ہیکریٹری وزارت مذہبی امور

مهمان محترم حجة الاسلام سيدعمار الحكيم

وزراء وسفراء كرام

مشائخ وعلماء عظام

معترز حاضرين محفل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته!

میں ا<sup>ام</sup> ویٰں قومی سیرت کانفرنس کی اس تقریب سعید میں عزت مآب وزیرِ اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم میں ا<sup>ام</sup> ویٰں قومی سیرت کانفرنس کی اس تقریب سعید میں عزت مآب وزیرِ اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم

شوکت عزیز اور آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور شکر یہ اوا کرتا ہو کہ آپ سب نے ہماری درخواست کو پذیرائی بخشی او راس محفل میں شرکت فر مائی۔

جناب وزير اعظم!

حقیقت سے ہے کہ سیرت کانفرنس یا اس قتم کی محفل کا انعقاد، دولت ایمان ویقین کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے او اس ذات گرامی کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے جس کے لیے خالق ارض و ساء نے پوری کا نئات کو تخلیق کیا۔ دوسرا اہم مقصد لوگوں میں سیرت نویک کی تحریک اور سیرت خوانی کا شوق پیدا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت ندہبی امور ہرسال قومی او رعلاقائی زبانوں میں سال کے دوران میں کھی گئی کتب سیرت کے مقابلے منعقد کرتی ہے اور مستحق افراد کو انعامات سے نوازتی ہے۔

معزز خواتين وحضرات!

سیرت نگاری کے مقابلوں کا ایک اور اہم مقصد، مغرب کے ان اعتراضات کا جواب دینا ہے جو اسلام اور پیغیبر



ا سلام کی شخصیت اور مشن پر عائد کیے جانے میں۔ اس مقصد کے حصول میں ہمیں بہت کامیا بی حاصل ہوئی ہے۔ عزیز انِ گرامی!

محن انسانیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم بی وه واحد شخصیت بین جن کی مبارک محنت سے ایسا خوشگوار انقلاب آیا کہ لوگوں کے دل بدلے، وہا غ بدلے، عادتیں بدلیں، بلکه پورا نظام حیات بی بدل گیا، زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے بارے میں نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم برلحاظ سے اور ہر معیار سے عظیم ترین بین، یبی وجہ ہے کہ پینکڑوں سالوں ہے آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پبلوؤں پر آئ سے عظیم ترین بین، یبی وجہ ہے کہ پینکڑوں سالوں ہے آپ صلی الله علیه و آله وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف ببلوؤں پر آئ سے سک نہ جانے کتنی کتب مختلف زبانوں بیں کمھی جا بچی میں اور ان سب کا حاصل یبی ہے کہ امت مسلمہ ہر شعبہ زندگی کے متعلق محن انسانیت، نبی اگر موضو علیہ و آله وسلم کی پاکیزہ ہدایت سے واقف بہو کر دامان مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم کی پاکیزہ ہدایت سے واقف بوکر دامان مصطفیٰ صلی الله علیه و آله وسلم الله علیه و آله وسلم نہیں ہیں۔ سیرت طیبہ ایک ایسا پاکیزہ موضوع ہے، جس پر اظہار خیال کے لیے زمانوں کی ضرورت ہے، کیونکہ توصیف رسانت ما ہوسلی الله علیه و آله وسلم کا حق صرف اور صرف وات باری تعالی بی ادا کر سلم کی تو فیل عطافہ رہا تا ہے۔

زات باری تعالی بی ادا کر سلم کی تو فیل عطافہ رہا تا ہے۔

تعریف مصطفے صلی الله علیہ و آله وسلم کی تو فیل عطافہ رہا تا ہے۔

محن انسانیت، حضور اقدی صلی الله علیه وآله و تلم کے امتی ہونے کے ناطے برمسلمان کا فرض ہے کہ ہم آپ صلی الله علیه وآله و تلم کی کامل اطاعت کریں اور دین اسلام داعی بن کرتمام دنیا کو امن وسلامتی کا گہوارہ بنادیں۔ جناب وزیرِ اعظم یاکٹنان!

گرشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی وزارت نے آپ کی اجازت ہے، اس کانفرنس کا موضوع''امت مسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک۔ سیرت طیبہ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں'' مقرر کیا۔ اس عنوان پرخواتین وحضرات کے مابین مقابلہ مقالات سیرت بھی منعقد ہوا۔

موضوع کے ضمن میں حسب روایت مجھے بھی پچھ نہ پچھ کہنا ہے۔ اگر چہ میں خود کو اس قابل تو نہیں سجھتا تا ہم میں اپنے خیالات کو مختصر الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہول۔ میر ئزدیک سب سے اہم چیلنج جو امت مسلمہ کو در پیش ہے، وہ پچجتی، وصدت اور اتحاد و یگا نگت کا فقدان ہے۔ لہذا ان تمام عوامل کی بیخ کنی لازمی ہے، جو ایک وصدت کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوں۔ ان میں سرفہ ست برادری ازم قبائلی عصبیت، علاقائیت، قومیت، فرقہ واریت ہیں۔

دوسرا اہم مسئلہ دہشت گردی اور سفا کیت اور خود کش جیلے ہیں۔ دہشت گردی اس آ کاس بیل کی مانند ہے، جو
پوری دنیا پر پھیل گئی ہے اور یہ ہردور میں کسی شکل میں موجود رہی ہے۔ بھی ڈھکے چھے انداز میں اور بھی کھلے عام، بھی
بم دھاکوں کی صورت میں اور بھی خود کش حملوں کی صورت میں، بھی روایتی اور بھی غیر روایتی ہتھیاروں ہے، غرضیکہ ہرروپ
اور ہرانداز میں کہیں نہ کہیں قیامت ڈھاتی اور اشرف الخلوقات کولقمہ اجل بناتی رہی ہے۔ آئ بھی اپنی تمام اشکال لیے ہر
کہیں موجود ہے۔

دین اسلام اتفاق و اتحاد کا ند بہب ہے۔ بیا خلاق اور محبت، بھائی چارے اور آزادی قکر کا دین ہے۔ بید دین کسی پر ظلم و تشدد بوتا نہیں دکھے سکتا بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔ اور اس مقصد کے لئے امر بالمعروف و نہی عن المنظر کو اپنے اصولوں اور فرائض میں شامل کرتا ہے۔ ای طرح اسلام ند بھی اختیا پہندی کی آڑ میں کسی پرظلم و زیادتی جبرو تشدد کا ہر گزروادار نہیں۔

جناب عالی اب دیکھنا یہ ہے کہ دورجدید کے نقاضے اور چیننجز کیا ہیں۔ یہ چیننجز بے شار ہیں البتہ ان میں سے سب سے پہلے ہمیں اپنے ملک سے دہشت گردی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لئے اجتباد کرنا ہوگا۔ موجودہ دور اپنے ساتھ بے شارچینج اور مواقع لے کر آیا ہے یہ وقت ہمارے لئے بڑا اہم ہے ایک طرف چیلنجوں کا سامنا ہے دوسری طرف ہمیں ان مواقع سے پھر پور فاکدہ اٹھانا ہے۔ معاشرے میں کچھ عناصر نے تشدد پسندی کے ذریعے پاکستان کا ایم متاثر کیا ہے۔ اس غلط تاثر کو دور کرنا ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہماری قومی تبذیب اور ندہبی نظریات کے بارے میں جو سوالات اٹھائے جارے ہیں ان کا جواب اسلام کی صبح تعلیمات کے ذریعے ہی دیا جا سکتا ہے۔

محترم حاضرين!

ہماری یہ پالیسی ہونی چاہیئے کہ ہم ایک طرف دنیا کی بڑی طافتوں کے ساتھ برابری کے اصولوں پر تعلق استوار کریں تو دوسری طرف مظلوم اقوام کے حق خود ارادیت کے لیے کوشش کریں۔ اس مقصد کے حصول کے لئے ضروری ہے کہ ہم دافلی طور پر مضبوط ہوں، دافلی اور خارجی حالات کے پیش نظر، آج کے مبارک دن کی مناسبت سے ہمیں یہ عزم کرنا ہو گاکہ ہم من حیث القوم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھا میں رکھیں گے اور ایک اکائی بن کرتمام وافلی وخارجی حالات کا یوری جرأت کے ساتھ مقابلہ کر کے ملکی فضاء کو پرامن بنائے رکھنے میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں ہونے دیں گے۔

اسلام ایک مکمل،میاند روی،متدل اور امن پند دین ہے۔لہذا ید دانش وعقل کا تقاضا ہے کہ جمیں برقتم کے اختلافات کو بھلا کر وطن عزیز کی سلامتی، خوش حالی اور تابنا کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ایک ایسا ملک بنانا ہوگا جو اسلامی ہو۔ جو رواداری کا امین ہو، جو مسلمانوں اور عام انسانوں کو رہنمائی میسر کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو امت وسط کہا ہے کہ یہ ہمیشہ اعتدال کی راہ پر چلتی ہے۔

جناب وزبر اعظم پاکستان!

آج کی سیرت کانفرنس کے کل دو اجابات ہوئے تیں۔ پہلا افتتاحی، دوسرا بیا اختتا می اجابات جس کی صدارت آپ فرما رہے بیں۔ .

جناب عالى!

وزارت ہر سال قومی، پاکتانی علاقائی اور بین الااقوامی زبانوں میں کتب سیرت و نعت کے مقابلے، اسلامی موضوعات پر مقابلہ کتب خوا تین اور سیرت و نعت پر خصوصی شارے شائع کرنے والے رسائل و مجآبات کے مقابلوں کے انعقاد کا انعقاد کا

اعلان کرتی ہے۔ موصول ہونے والی تمام ENTRIES کا وزارت میں ابتدائی طور پر جائزہ ایاجاتا ہے۔ منتخب ہونے والی کتاب کو کم از کم نین ماہرین پر مشتل Judges کمیٹی کو جائج پڑتال کے لئے ارسال کیا جاتا ہے۔ پھر ان ماہرین کی رپورٹوں اور آراء کو ایک دوسری اعلیٰ کمیٹی، اپیکس کمیٹی، کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو ہر کتاب کا، اس کے بارے میں بھڑ کمیٹی، کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جو ہر کتاب کا، اس کے بارے میں بھڑ کمیٹی، کے سامنے پیش کی روشن میں جائج پر کھ کے بعد، حسب حال انعام کا مشتق قرار پانے یا نہ بانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ انعامات کے فیصلہ کے عمل سے بارے میں وزارت کا قمل وظل نہ ہونے کے بارہ بوتا ہے۔ انعامات کا حتی فیصلہ اپیکس کمیٹی کے معزر اراکیس ہی کرتے ہیں۔

اس سال بھی مقابلے منعقد ہوئے۔ اس طعمن میں وزارت کوکل 29 تب سیرت و نعت اور ۱۰ مقالات سیرت موصول مقابلے منعقد ہوئے۔ ان میں سے ابتدائی جائزہ کے بعد منتخب ہونے والی ۵۵ تب اور جملہ مقالات سیرت کو ججز کی محلیق اس سال کے کمیٹیوں کو جانچ بڑتال کے لئے بھیجا گیا۔ ایمیکس ممیٹی (Apex Committee) کے فیصلے کے مطابق اس سال کے مقابوں میں انعامات کا حق دار قرار پانے والوں کو وزیر اعظم پاکتان اپنے دست مبارک سے کا نفرنس کے اختیا می اجابات میں انعامات عطافر مائمل گے۔

میں آپ سب حضرات کا شکرید اوا کرتا ہوں اور القد تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ود اپنے حبیب پاک سٹی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جمیں اسلام کی حقیقی تعیمات کی حقیقی سمجھ عطا کرتے ہوئے باہمی تفرقات، نفرت و عناد اور دشنی سلیہ وآلہ وسلم کے اور جمیں اسلام کی تعیمات کی روشنی میں وطن عزیز کے روز و شب منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس کے ساتھ ہی میں عالی جناب وزیر اعظم پاکتان ہے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس سال مقابلہ کتب سیرت و نعت اور مقابلہ مقالات سیرت میں انعام کے حق دار قرار پانے والے خوش نصیب خواتین و حضرات میں اپنے وست مبارک ہے انعامات تقسیم فرمائمی اور اس کے بعد اپنا اختیا می خطاب پیش فرمائمیں۔ شکریہ

بإكستان بإئنده باد

## وزبراعظم اسلامى جمهوريه بإكستان محترم شوكت عزيز

# كا قومى سيرت النبي الشيالية كانفرنس ٢٠٠٧ء ـــ اختيامي خطاب

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب اعجاز الحق صاحب

ڈاکٹر عامر لیافت صاحب

جناب وكيل احمد خال بساحب

ڈاکٹر خالدمسعود صاحب

عراق ہے، آئے ہوئے معزز مہمان ٹمار اُکلیم صاحب

ميرے بزرگوا بھائيواور بہنوا

السلام عليكم!

آئ اس مقدس دن میں آپ سب سے ملاقات ہوئی۔ میں آپ سب کا شکرید ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہاں آئے۔ اس دن کی افادیت برمسلمان کے لیے واضح ہے۔ ماشاء اللہ آئ اس بال یں الی شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ دین کی طاب اور دین کے بارے میں اور معلوم کرنا اور تجزید کرنا جمیشہ جاری رہتا ہے۔ آپ سب نے ہمیں بہت سکھایا ہے میں آپ سب کا شکریدادا کرتا ہے۔

اس کے علاوہ میں وزارت ندہی امور کو مبارک باد دیتا ہوں کہ اس اہم دن میں، انہوں نے یہ سہرت کانفرنس منعقد کی ہے اور ایک جتنی بھی کانفرنسز ہوں میری نظر میں کم جی ۔ کیونکہ ہیں اپنے پورے ملک کو، پوری اپنی امہ کو ایک بیٹ فارم پر لانا ہے۔ ہمارا دین اسلام ہے اور برصغیر کے مسلمانوں نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ یہ وہی پاکستان ہے جو اسلام کے نام پر قائم ہوا اور میں نے اکثر اپنی تقاریر میں کہا ہے کہ پاکستان اسلم کا قلعہ ہے۔ اس قلعہ کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرنس ہے اور خدانخواستہ اگر پاکستان کوکوئی نقصان پہنچنا ہے تو یہ ہمارے دین کا نقصان ہوگا۔ ہمیں میل کے اپنے دین اور اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے اور بہتری کی طرف چلنا ہے۔ اس میں ہم فرد نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ان شاء اللہ ہم کریں گے۔ ہم ہمیشہ جو بھی اقدام کریں گے اور ہماری حکومت جو بھی پالیسی لائے گی، وہ ہمیشہ ان اصولوں پر قائم رہے گی۔ ہمارے دین اور ہمارا ملک سے زیادہ ہمارے لیے پچھا ہم نہیں ہے ای کی بہتری کے لئے ہم کام کررے ہیں اور این شاء اللہ آب دیکھیں گے کہ کرتے رہی گے۔

آ ج کا دن جمیں رسول اللہ ﷺ کی زندگی کے بارے میں بہت یجھ بتاتا ہے وو اس دن دنیا میں تشریف لائے اور آپ کا دن جمیں رسول اللہ ﷺ کی زندگی ہے بارے میں بہت کھی سکھ سکتے میں۔ جن اور آپ کھی ایک ہے جب ایک ہے جس چیزیں میں، جن

پر رسول اللَّمَةِ ﷺ نے اپنی زندگی میں عمل فرمایا اور جو رسول اللَّهُ ﷺ نے ہمیں سکھائی میں۔ آئ ہم ان چیزوں پرعمل کریں تو ہمارا ملک، ہمارا ندہب، ہمارا دین اور ہم سب اور مزید آ گے بڑھیں گے اور دنیا میں ایک مقام اور وقار پیدا کریں گے۔

حضور النظافیۃ جمیں یہ بھی بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ آپس میں اتحاد پیدا کریں بیبیوں، بیواؤں، کمزوروں اور بیاروں کی مدد کریں ان کو بھی نہ بھولیں۔ ان کو بھی جماری ضرورت ہے ای طرح قومیں ترقی کرتی ہیں ای طرح ملک ترقی کرتے ہیں خاص طور پر خواتین اور بچوں کے بارے میں رسول الشاہ ہے تھے۔ آج بجھے بوی خوش ہے کہ اتنی بوی تعدا، میں جاری جمین اور بیبیاں یباں موجود ہیں۔ آپ کو دیکھ کر جاری حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہونکہ جارے دین میں جمیشہ خواتین کے کردار کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کو اجا کر کیا گیا ہے جو طریقہ کار ہے، جاری جو سوچ ہے اور جاری روایتیں ہیں ان میں رہتے ہوئے بھی خواتین کو سپورٹ کرنا ہے۔ خواتین کے حقوق کا مطلب ویسٹرنا کر لیشن نہیں ہے۔ یہ غلط نہی کسی کو نہیں ہوئی چاہیے جم اپنے آ داب میں رہ کر بہت بچھ کر سکتے ہیں حقوق کا مطلب ویسٹرنا کر بیش نہیں ہے۔ یہ غلط نہی کسی کو نہیں ہوئی چاہیے جم اپنے آ داب میں رہ کر بہت بچھ کر سکتے ہیں تان خاء اللہ حکومت آپ کا ساتھ دے گیا۔

ہمارے دین نے ہمیں اخلاص بھی سکھایا ہے اور افہام و تغییم سے مسائل کا حل ڈھونڈ نے کا حکم ہے اگر بھائی چارہ ہواور نیت صاف ہو، رواداری کا ماحول ہو، امن کا ماحول ہوتو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوسکتن، جس کا حل نہ مل سکے۔ ہمیں بھی بھی سے کسی کو یہ اجازت نہیں دین چاہیے کہ دین کے نام پر وہ کوئی ایسا اقدام کریں جس سے سب کو نقصان ہو۔ ہمیں بھی یہ اجازت ملی ہے اور نہ ہی بھی ملے گی اگر آپس میں ہمارا اتحاد ہوتو آپ دیکھیں گے کہ ہم ہرمحاذ پر کامیاب ہول گے۔ ان شاء اللہ۔

اسلام کی تاریخ ویکھیں، ابھی پچھ دن پہلے میری بڑی خوش نصیبی تھی، اعجاز الحق صاحب بھی میرے ساتھ تھے ہم از بکتان گئے اور بخارا اور سمر قند گئے۔خواتین وحفرات! وہاں ایک عجیب سال تھا جمیں وہاں بتایا گیا کہ جب سودیت یونین تھا، سر سال سے مساجد بند پڑی تھیں اور تالے لگے ہوئے تھے۔ ایک مسجد کے بارے میں بتلایا گیا کہ بی فرٹیلائزر کا گودام تھا، وئیر ہاؤس تھا اور یہاں کوئی عہادت نہیں ہوتی تھی اب ماشا، اللہ وہاں کے صدر نے بڑا کا مرکب ہے اور ایک ایک کر کے ہر چیز کو درست کیا ہے۔ وہاں ہمیں ایک مدرے میں جانے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ خاص طور پر مدرے کے انچارتی مجھے بچوں سے ملاقات کے لیے کر گئے۔ بوری کلاس اور استاد کو ہم نے پاکستان آنے کی دعوت دی تاکہ وہ یہاں کے طالات بھی دیکھیں۔

مدارس کے بارے میں، میں یہ کہوں گا کہ کسی کو گھرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نے بہت دفعہ کہا ہے اور صدر پاکستان نے بہت دفعہ کہا ہے کہ مدارس اور دین تعلیم کسی بھی دین کا اہم جزو ہیں۔ ونیا میں آپ کہیں بھی چلے جا کیں ہروین (انگریزی میں سرمینیز کہتے ہیں) سرمینیز کا سلسلہ ہے۔ ہمارے دین میں بھی ہے پی تعلیم کسی بھی معاشرے کو بہتر کرنے کا نہایت بہترین ذریعہ ہے اور وہی دین چر ہماری نئی اور نوجوان نسل کو شیحے راہ پر چلنے کی توفیق عطا کرے گا۔

اب یہ ہے کہ اگر کوئی عضر و پی تعلیم کے ذریعے، ہماری نوجوان نسل میں منفی سوچ پیدا کرے، جس سے وہ سیح

رائے ہے ہے۔ با جا جا تے تو حکومت کو علاء کو اور مشائخ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی ایبا قدم نظر آئے جس سے ہمارے دین کو نقسان ہوتو ہمیں اس کا تدارک کرنا چاہیے گوئد عالم اسلام ہے اور خاص طور سے پاکستان پر آئے پوری دنیا کی نظریں ہیں۔ پوری دنیا کل نظریں ہیں۔ پوری دنیا میں ہم موقع ہی، ہارے دین اسلام کے بارے میں بحث ہوتی ہے، چاہے کوئی ہمی ہجیئے ہو، ہمیں کن میں طریقہ سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اسلام میں بیہ ہورہا ہے یا خدانخواستہ کوئی غلط بات منسوب کر دی جاتی نہیں کی نہیں کی نہیں کی نہیں اس کا ہمی ایج اور جن کا ذکر صدر پاکستان نے آئے اس کا نظراس کی تھے کی افتتا ہی جو حادثے جن کا ابھی ایج زالحق صاحب نے ذکر کیا ہے بیہ نشرے ہمارا دین بیٹیں کہتا جس سے کس کو نقسان کینچ جس نشست میں بھی کیا تھا وہ حادثے ہمارے دین کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمارا دین بیٹیس کہتا جس سے کس کو نقسان کینچ جس نشست میں بھی کیا تھا وہ حادثے ہمارے دین کے مطابق نہیں ہیں۔ ہمارا دین بیٹیس کہتا جس سے کس کو نقسان کینچ جس کے کس کی جان ہو جوان نسل کو بیچ تعلیم اور سیج اصولوں سے کس کی خات ہمیں آئے اصلاحات کا رہے ہیں اور کرتے رہیں گیا ہی مدارس میں اصلاحات کا رہے ہیں۔ ہمارا دین بیٹیس آئے اصلاحات کا رہے ہیں اصلاحات کی ضورت نہ ہو آئر کوئی بیا ہے کہ دہمیں آئے اصلاحات کی ضرورت نہ ہو آئر کوئی بیا ہو بیا کہ کوئی پیلو ایبا نہیں ہے، اس کا مدارس رہٹر ہو چکے ہیں ان میں اصلاحات کی ضورت نہ ہو آئر کوئی بیا ہے۔ ہمیں آئے اصلاحات کی ضرورت نہ ہو اس کے کہمیں آئے اصلاحات کی ضرورت نہ ہو آئر کوئی بیا ہم بھی کہ کہمیں آئے اصلاحات کی ضرورت نہ ہو اس کے مسئس کی تیا جمیس جان لینا چاہے کہ پوری دنیا تبدیل ہورہی ہو مطلب یہ ہوگا کہ کوئی ہو گئی ہو گئی کہ کراصول بدلنا اور سوچ بدلنا دو مختلف چیز ہی ہیں۔ ہم اصولوں پر مصلول پر اصولوں پر مصلول پر ان اور ہوگا کے کہمیں گئی تیں ہیں اس کا دیا ہوگی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی گئی کی ہو گئی گئی کو میں گئی تیں ہمیں گئی تیں ہو اس کی تو بیا ہو گئی اس کی تھی تھیں گئی تھی تھیں کر تی گئی کر اسول کیا تھی تھیں کر تی گئی تھیں کر تی گئی تیں کر

مدرسول میں تعلیم کی بات کے ضمن میں یہ یادر ہے کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں بی ضروری ہیں۔ دونوں شعبوں میں ہمیں ترقی کرنی ہے۔ ہم کسی ہے چھچے رہنا نہیں چاہتے پاکستان سولہ کروڑ عوام کا ملک ہے اس ملک نے اگر ترقی کرنی ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نہ کہا تھا کہ اگر علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا ہوتو دور نہیں

ہے۔علم حاصل کرواورہم نے ویکھا کہ ملم کے ذریعے اسل م اتنا پھیلا جیہا کہ بین نے آپ کے سامنے ذکر کیا تو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونول کو حاصل کرنا ضروری ہے جب سب بین سٹریم میں آئیں گے تو سب کا فائدہ ہوگا اگر آپ کو تعاون کی ضرورت ہو اللہ تعالی آپ کو اور برکت دے اور اگر بھاری مدد کی ضرورت ہو جاہے کر یکولم ہو، اس میں خاصی چیش رفت ہوئی ہے اور ان شا واللہ ہم کرتے رہیں گے مدرسول کو جو رول ہے ہے اور میں کہول گا معذرت کے ساتھ جو دینی تعلیم ہے وہ گھر میں بھی ہوسکتی ہے ، مدرسول میں بھی ہوسکتی ہے ہر جگہ ہمیں اس میں ایک بینس بیدا کرنا سے کیونکہ اس سے ایک انسان کا کیرائم بنتا ہے۔

### خواتین وحضرات! میرے بزرگواور بھائیو!

آئے کا اسلام اے دنیا میں بہت چیلنج کا سامن ہے دنیا میں کافی غلط نہیاں پیدا ہوئی ہیں جس کی وجہ ہے اسلام کے بارے میں غلط سلط باتیں پیدا ہوئی ہیں۔ گر میں جو لوگ ایسی با نیس کرتے ہیں، صرف ان کو ذمہ دار نہیں گئراتا ہم اپنے آپ کو بھی ذمہ دار نہیں گئراتا ہم اپنے آپ کو بھی ذمہ دار گئراتے ہیں ہے اپنے دین کے بارے میں غلط رولیوں کو ٹتم کرنا ہے، اس دین کی فلا ٹی اور اس دین کی اقدار کو اس دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ ہم دنیا ہے بھاگ نہیں سکتے ہمیں دنیا میں رہنا ہے ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ بھائی چارہ، روادار کی اور امن و امان اسلام کا خاصہ ہے اور یہ ایہ دین ہے جو آئ کل اکیسویں صدی کے تقاضوں سے ہم آئی ہے۔ آئ آپ دیکھیں کہ پاکستان ایک جو ہری طاقت ہے جو اللہ تعالی کے ففنل و کرم ہے ہے بیاطاقت کی اور مسلم ملک کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بھی ہمارے سامندان، ہمارے بزرگ اور ہمارے اوگوں کی محنت کا ٹمر ہے آپ سب کی دعا کیں شامل حال رہیں جس سے ہم اس مقام پر کنچے۔

اس وقت ہوتی ہے جب امن قائم ہو جیت اس وقت ہوتی ہے جب ترقی ہو جیت اس وقت ہوتی ہے جب ہم سب اپنے دین اپنی و نیا اور اپنے ملک کی خدمت کریں۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ اس سے ہم بھا گ نہیں سکتے اس کا متنا بلہ کرنا ہے اور ان شاء اللہ ہم کریں گے اس میں سے ہم اوگوں کے سے رہتے نکالیس گے بھا گئے ہے کچونہیں ہوگا سامنا کریں گے اور اپنے ذہن سے اپنے علم و تعلمت سے اس کا متنا بلہ کریں گے۔ ان شاء اللہ۔

#### خواتین وحضرات!

آئ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جمیں بھائی چارہ، رواداری کی ضرورت سے اور وہشت گردی کے خلاف جنگ کی ضرورت سے اور وہشت گردی کے خلاف جنگ کی ضرورت سے اور وہشت گردی کے خلاف جنگ کی ضرورت سے آپ ویکھیں کہ ایک سال پہنے آئ کا وان تھا انشز پارک کراچی میں اتنی فیمتی جا میں ضائع ہوئیں۔ اب تک اس مسئلہ کی تحقیق ہو رہی ہے ہم نے ایک وان بھی نہیں تپھوڑا ہر چھپیرہ مسئلہ سے ایھی بھی کا رروائی جاری ہے میں آپ کو یقین داوتا ہوں کہ اس کی تبیہ تک ہم پہنچیں گے۔ ان شورائد

جن لوگوں نے ہمارے دین کو نقصان کی پہلا ہے، جن لوگوں نے ہمارے ملک کو نقصان کی پہلا ہے جن لوگوں نے ہم جن لوگوں نے ہم ایک جن اور جیسے جیسے بنائ آئی آئیں گے ہم آپ کو ایک خاتم کی جیسے بنائ آئی آئیں گے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ہمیں یہ بیوانا نہیں چاہیے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اس سانحہ میں شہید ہونے والوں کی مغفرت کرے اللہ تعالی اس سانحہ میں شہید ہونے والوں کی مغفرت کرے اللہ تعالی میں شہید ہونے والوں کی مغفرت کرے اللہ تعالی ہونا ہند کر ہے۔

ماشاء القداسة علاء اور بزرگ يبال بيضے بين بين آپ سے يبن گهون گا كد جبيا كد مير سے بھائى الجاز الحق فے كہا ہے جم آپ كى بہت عن اور بهن خرت كرتے بين آپ كا اہم رول ہے۔ آپ اپنہ رول ادا كريں اور بهن خدانخواستہ وئى ايساشخص، كى ادارو ايد منفى كام كر رہا ہو جس سے دين كو نقصان چنجے گا قرآپ كى ذمہ درى ہے كد آپ آواز بلند كريں اور اس كو روكين چونكہ ہم في است منفى كو بہتر كرتا ہو يہيں كہا گر آپ كو براہ راست اثر نبيل كرتا تو يہ نبيل كها جي كہ جى ہميں اس سے كيا فرق پڑتا ہے اگر كو بہتر كراہ ہوگي سے اور سي كيا فرق پڑتا ہے اگر كوئى بہت گيا ہے گراہ ہوگيا ہوگيا ہوگيا ہوتا ہم رول ہے آپ بزرگان وين بين۔ كى انفرادى اور ابتا ہى ذمہ دارى ہے كہم كران مسئلہ كاحل نكاليس آپ كا بہت اہم رول ہے آپ بزرگان وين بين۔ خواتين وحمرات!

جھے انجاز صاحب نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے آج بہاں پہلے سیشن میں تلاوت کی اور نعت خوانی کی ان اوگول کوصدر صاحب نے عمرے کا نکٹ دیا اور ان کے لیے عمرہ کا اعلان کیا۔ اس سیشن میں جن لوگوں نے تلاوت کی اور نعت رسول مقبول ﷺ پڑھی ان کو میں عمرہ پر سیجنے کا اعلان کرتا ہوں۔

ما شاء الله ابھی وہ ماہ پہلے مجھے سعودی عرب جانے اور عمرہ کی سعادت حاصل ہوئی اور الله تعالیٰ کے حضور دعا کیں کیں کہ یا الله جمارے وین کو مشخم کر۔ جمارے وین کو اس کی صبح روشنی میں چیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پاکستان کو پوری ونیا میں متناز اور روشن مقام عطا فرما۔ یا کستان کے خلاف کام کرنے والوں کو ناکام بنا۔ آمیین )

#### خواتين وحضرات!

آ خریس، میں یہی کبول گا کہ آئ ہم سب یہاں موجود بیں ان میں خوا تین بھی ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں اور ہمارے بابرے بابرے آئے ہوئے مہمان بھی ہیں اور بھی اہم شخصیات یہاں موجود ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پاکستان کے لیے، ہمارے وین کے لیے اور ہماری آنے والی نسلول کے لیے، ہم سب مل کے بہتری کہ ان سب کو بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے اور طرف لے کر جاتا ہے اور طرف لے کر جاتا ہے اور آپ سب کی دعا ہی دین اور اپنے ملک کی ہم نے خدمت کرنی ہے۔ اسے بہتری کی طرف لے کر جاتا ہے اور آپ سب کی دعا ہی دول گیس تو ان شاء اللہ پاکستان عظیم سے عظیم تر ملک بنتا چا جائے گا اور یوری دنیا میں اس کی عزت، وقار اور امیج بہتر سے بہترین کے انجرے گا۔

الله تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہواللہ تعالیٰ آپ سب کو ملک و دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔



## اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالی اللہ اللہ اللہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں ڈاکٹر جانظ محمد ڈانی-کراجی

الحمدُ لله ربّ العالمين والعاقبةُ للمتقين والصّلوةُ والسّلامُ على سيّدالمرسلين وعلى آله و اصحابه اجمعين. وبعد:

قال اللَّهُ تعالىٰ في كلامهِ المُبين: "وَلَا تَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا وَانْتُمُ الْاَعْلَوُنَ اِنْ كُنْتُمُ مُؤمِنِيُنَ O إِنْ يَّمُسْسُكُمُ قَرُحٌ فَقَدُ مَسَّ الْقَوْمَ قَرُحٌ مَقْلُهُ ط وَتِلْكَ الْآيَّامُ نُدَا وِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِيْنَ امَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمُ شُهَدَآءَ ط وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِيْنَ O(١)

جو قلب کو گرما دے، جو رُوح کو تراپا دے پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے دیکھا ہے جو پچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے اس شہر کے خُوگر کو پھر وسعت صحرا دے اس محمل خالی کو، شاہد لیلا دے وہ داغ محبت دے، جو چاند کو شرما دے امروز کی شورش میں اندیشۂ فردا دے(۲)

یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے پھر وادی فارال کے ہر ذرّے کو چپکا دے محروم ِ تماشا کو پھر دیدۂ بینا دے بھلکے ہوئے آئبو کو پھر ٹوئے حرم لے چل پیدا دل وریاں میں پھر شورشِ محشر کر اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو احساس عنایت کر آثارِ مصیبت کا

یہ ایک نا قابلِ تر وید حقیقت ہے کہ'' اُمّتِ مسلم'' دورِ حاضر میں ان گنت مسائل اور بے شارچیلنجز سے دوحیار ہے، اسلام کی پوری تاریخ میں اُمّتِ مسلمہ کوعروج و زوال، متعدد مسائل اور چیلنجز کا سامنا رہا ہے، چنانچی بھی فتیۂ تا تاریخ ہماری عظمت وشوکت کو تاراج کیا، علم و حکمت کے اسلامی مرکز بغداد کے سقوط سے عظیم علمی روایات اور ثقافی ورثے کو خطرات لاحق ہوئے، تو بھی قرطبہ وغرنا طراور اندلس کی عظیم اسلامی میراث زوال پذیر ہوئی۔ اقبال نے اس کے متعلق کہا تھا:

زائر لے جن سے شہنشاہوں کے درباروں میں تھے جلیوں کے آشیانے جن کی تلواروں میں تھے غلغلوں سے جس کے لذت گیر اب تک گوش ہے کیا وہ تکبیر اب جمیشہ کے لئے خاموش ہے!(۳)

بالآخر ۲۸ رجب ۱۳۴۲ھ بمطابق ۳ مارچ ۱۹۲۴ء کو أقب مسلمہ کے عظیم مرکز اور مثالی اسلامی مملکت'' خلافتِ عثانیٰ' کا خاتمہ ہُوا، اس طرح اُمَتِ مسلمہ کے دبنی وملّی اتحاد، شان وشوکت، سطوت وعظمت اور طویل دورِ اقتدار اور حکمرانی کا خاتمہ ہوا، جس کے متعلق اقبال نے کہا: کے گئے مثلیث کے فرزند میراث ظیل نشت بنیاد کلیسا بن گئی خاک جاز
اس وقت سے اُمتِ مسلمہ بے بناہ مسائل اور چیلنجز سے دوچار ہے، تاہم دور حاضر میں اسے جومسائل اور چیلنجز
در پیش ہیں، چیش نظر تحقیق مقالے میں اسوۃ نبوگ، سیرت طبّیہ اور اسلام کی مثالی ہدایات و تعلیمات کی روشی میں اس حوالے
سے جائزہ پیش کرتے ہوئے اس کا حل اور تدارک پیش کیا گیا اور موضوع پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ مسائل اور چیلنجز کا احاطہ کرتے ہوئے ملمی اور تحقیقی جائزہ پیش کیا گیا ہے۔

أمّت مسلمه كي تاسيس:

اسلام کی و بعت پذرین اور ہمہ ً بیری نے جب مختف رنگ ونس سے وابسۃ قوموں، ٹروبوں اور افراد کو اپنے دامن میں سیٹا تو ان کی انفرادی شاخت نوشا ہم کرتے ہوئے انہیں ایک معاشرتی شاخت عطا کی۔ یہ شاخت نسی، گروہی، علاقائی اور اسانی علامتوں سے متصادم نہیں تھی، بلکہ ان پر محیط تھی ،ور ان کو اپنے جلو میں لے کر چلنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اس لیے کہ یہ شاخت نظریاتی تھی۔قرآن کریم نے اس شاخت کی بنیاد رکھ وی تھی، جب اس نے یہ اعلان کیا:

"يَآيُهَا النَّاسُ إِنَا خَلَقُنكُمْ مِّنُ ذَكْرٍ وَأَنْثَى وَجَعَلْنكُمُ شُعُوبًا وَ قَبْآلِلَ لَنْعَارُفُوا. إِنَّ اكْرَمْكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَقَكُمُ. "(٣)

اے اوگوا ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے بیدا کیا ہے، پھر تمہیں مختف گرود اور قبیعے بنایا تا کہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ اللہ کے بال تم بین سے زیادہ قابل تکریم وہ ہے، جوزیادہ تق ہے۔ .

انسانی معاشرت کا ارتقاء مشیت این دی کو مطلوب ہے۔ معاشرت کی ماتی تعظیم اور اس کا تنوع انسان کی محنت، مضورت اور تسکیس کا ذریعہ ہے۔ اس اس نے اپنے ماحول کے مطابق پروان چرھانا ہے۔ اس کا اشکام و زوال اور اس کی ترقی و انتشار خالفت تو نوئین فطرت کے مطابق ہے۔ بی مداخت اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ہوا انتقاب مطلوب ہوتا ہے۔ انسانی معاشرت معظیم ہوتی ہے، ترتی کرتی ہوا اور زوال پذیر ہوجاتی ہے۔ اس کی جگد تی معاشرت وجود میں آتی ہوار یوں سے سلسلہ چلتا ہے، لیکن القد تعالی نے اس میں ایک پینو ایسا رکھا ہے جس کا تعلق اخلاقی و زوحانی قوا نمین سے ہے۔ یہ وہ بنیاوی ضوابط وہ معیارات ہیں، بنیاوی ضوابط وہ معیارات ہیں، بنیاوی ضوابط ہیں، جن سے کسی معاشرے کی صحت کا جائزہ لیا جاستانی معاشرت کے مختف مراحل ہیں، ایک مرحلہ وہ ہم جان کوظر انداز کرکے معاشرے بالا تر ہوگر ایک اخلاقی زوحانی اور قبری و نظریاتی مقام کرتا ہے، وہ مقام ہے جبال شکی، لسانی شروہی اور علا قائی نسبتیں ایک بردی نسبت میں گم ہوجاتی ہیں، یہ ایک مثبت، افتع بخش اور قبیری نظم معاشرت ہو وسیح تر انسانی بنیادوں پر منظم و مشخکم ہوتی ہے۔ یہ وہ شظیم جے قرآن اُمت کہتا ہے۔ اسلام نے انسانی اجتاعیت میں اس تنظیم کو متعارف کرایا جو نظریاتی و رُوحانی ہو رہے ہو اس میں کردار ادا کرنے کے لیے تشکیل دی گئی سے۔ اسلام نے انسانی اجتاعیت میں اس تنظیم کو متعارف کرایا جو نظریاتی و رُوحانی ہو رہ سے ہو اس کو متعارف کرایا جو نظریاتی و رُوحانی ہو اور یہ حیات انسانی میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ اسلام کا اختصاص اور اس کی انفراد ہو جیات انسانی میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے تشکیل دی گئی

#### اسلام میں أمت كا تصور الغوى اور اصطلاحي مفهوم:

'' اُمّت'' ایک خصوصی اسلامی تصوّر ہے، جو اسلام کے نظریاتی و معاشر تی پہلوؤں کا مظہر ہے۔ اس خصوصی تصوّر کی بنا پرمسلمان دنیا میں منفرد اجتماعیت کے حامل ہیں۔ (ایصا ص ۴۰۰۵)

''اُهَت'' کے انبوی معنیٰ جماعت، گروہ اور طریقے کے بیں۔مشہور ماہرِ افحت اننِ منظور اااِفریقی کے بقول: ''الامّة'': الجیل والجنس من کلّ حی. (۵)

اُمْت کے معنیٰ ہر جاندار کے گروہ یا جنس کے ہیں۔ کل جیل من الناس ہم امّة علیٰ حدة (٢) لوگوں کا ہر گروہ علیٰ من الناس ہم امّة علیٰ حدة (٢) اُمْت کے معنیٰ علیدہ اُمْت ہے۔ الانمة والامّة: الشّرعة والدّین و فی التنزیل انّا وجدنا اباء ناعلی اُمّة. (٤) اُمْت کے معنیٰ شریعت اور دین کے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ہے: ہم نے اپنے آبا، کو ایک دین پر پایا۔ قرآن مجید میں اُمّت اور اس کے متعنیٰ میں بھی متعلقات پونسٹو افعد استعال ہو ہے ہیں اور اسے کی معنواں میں استعال کیا گیا ہے۔ مطلق جماعت یا گروہ کے معنیٰ میں بھی اور جو زندگی کی علامت رکھتے ہیں، جیسے انسانواں کی ہماعت یا گروہ کے لیے بھی استعال ہوا ہے۔ قرآن میں ہے: "لِکُلِ اَمْدِ بَاللَّهُ اَلَّهُ اَللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اِلللَّهُ اَللَّهُ اِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ الل

قرآن كريم مين ايك اور مقام پر فرمايا كيا: "وَ مَا مِنُ دَآبَةٍ فِي الْآرُضِ وَلَاطَنِو يَطِينُو بِجَنَاحَيُهِ إِلَّا أَمُمٌ الْمُثَالُكُمْ. "(٩) اور زمين پر جو چلئ چرف والا يا دو پرول سے الرُف والا جانور ہے، ان كى بھى تم لوگوں كى طرح جماعتيں بين - ايك مقام پر فرمايا كيا: "بِلْكُ أُمَّةٌ قَلْ خَلْتُ. لَهَا مَا كَسْبَتُ وَلَكُمُ مَا كَسْبُتُمُ . وَ لَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعَمَلُونَ". (١٠)

یہ جماعت گرر چکی ان کو وہ ملے گا جوانبوں نے کیا اور جوتم نے کیا اور جوتمل وہ کرتے تھے، ان کی پرسش تم سے خہیں ہوگ۔ خاص گروہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس جوالے سے ارشادِ ربّانی ہے: "وَلَقَكُنُ مِنْكُمُ اُمُةٌ یَلْمُحُونَ اَلَى الْحَيْرِ وَیامُمُوُونَ بِالْمُعُووُنَ عِن الْمُنْكُوِ." (۱۱) اور تم میں سے ایک جماعت ہوئی چاہیے جو اوگوں کو نیک کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حتم و سے اور ار سے منع کرے۔ قرآن کریم نے مختف گروہوں کا ذکر کرتے کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے ہوئے فرمایا کہ آپ سے پہلے کی اُمتیں گزر چکی ہیں۔ مثلاً اُسُمُدُونَ اور ایک فرک اُو سُلنگ فِی اُمْ یہ نَامُ اُلَّا اُور ای طرح ہم اُمْ اِللَّا کُلُونَ اَللَّا اُور ای طرح ہم اُمْ اِللَّا کُلُونَ اِللَّا کُلُونَ بِالرَّ حُمنِ. "۔ (۱۲) اور ای طرح ہم اُمْ آپ کو ایک اُمّت میں جس سے پہلے کی اُمتیں گزر چکی ہیں بھیجا تا کہ آپ اُن کو وہ کتاب جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، پڑھ کر منا کی اور وہ رحمٰن کا انکار کرتے ہیں۔

ای طرح نظریاتی گروہ کے لیے بھی اُمّت کی اصطلاح استعال ہوتی ہے، قرآن ابراہیم علیہ السّلام کو ایک اُمّت قرآن دیتا ہے۔ یعنی ربّانی بدایت پر چلنے والا گروہ۔ ارشاد ہوا: ''اِنَّ اِبْواهِیُم کَانَ اُمَّةً قَانِتًا لِلْهِ حَنِیْفًا. وَلَمْ یَکُ مِنَ اللّٰمُ صُوحِیُنُ ''۔ (۱۳) بلاشیہ، ابراہیم ایک اُمّت تھے، اللّٰہ کے فرمال بردار اور اس کی طرف یمو اور مشرکول میں سے نہ اللّٰمُ صُوحِیُنُ ''۔ (۱۳) بلاشیہ، ابراہیم ایک اُمّت تھے، اللّٰہ کے فرمال بردار اور اس کی طرف یمو اور مشرکول میں سے نہ



تھے۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ابراہیم علیہ السّلام اپنی ذات میں وہ صفات رکھتے تھے جو رہانی بدایت یافتہ خدا ترس اُمّت میں پائی جاسکتی ہیں۔ لبندا وہ فرد ہونے کے باوجود ایک اُمّت کا نمونہ تھے، اس لیے انہیں اُمّت کہا گیا۔ (۱۴٪) اُمّت کے تصور میں فاص طور پر قابل فور ہیں، ایک یہ کہ اس کی اساس نظریہ اور تصور پر قائم ہے، اس میں نسل، خاندان یا جغرافیائی وحدت فیصلہ کن نہیں ہے۔ دوسر ہے یہ کہ اس کے بالای وجود کو جمتی رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نبی کریم حضرت محمد جبہ کی شخصیت اُمّت کے اجتماعی وجود کے لیے ناگزیر ہے۔ اُمّت کے لیے نسل، رنگ یا جغرافیائی صدود ضروری نہیں، کیوں کہ یہ اجزاء قومیت کے وجود کے لیے ناگزیر قرار دیکے گئے ہیں۔ قوم کی نظریاتی سمت بعد میں متعین ہوتی ہے، نسل اور وطنی اساس پہلے طے ہوتی ہے۔ اُمّت کا مادّی تشخص اس کی نظریاتی اساس کے نیتیج میں بیدا ہوتا ہے، اس لیے نظریاتی وحدت اور عقیدے کی یگا مگت اُمّت کے وجود کے لیے ناگزیر ہے۔

اے پروردگار ہم کو اپنا فرمانپردار بنائے رکھیو اور ہماری اولاد میں ہے بھی ایک گروہ کو اپنا مطیع بنائے رکھیو اور پرودگار ہمیں ہمارے طریق عبادت بنا اور ہمارے حال پر توجہ فرما ہے شک تو توجہ فرمانے والا ہے۔ اس ہے اگلی آ بت میں حضورا کرم سُرِّینیکی بعثت کے سلطے میں دعا کا ذکر ہے۔ گویامشیتِ النی نے ایک تی اُمّت کی تشکیل کا جو فیصلہ کیا تی، اس کے لیے اہراہیم کی آرزو مندی کو بنیاد بنایا۔ قرآن مجید نے اس اُمّت کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے: "کُنتُهُ خیر اُمّهُ اُخوجتُ لیاناس تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتُنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَتُوْمِئُونَ بِاللّهِ. "۔ (۱۸) جتنی اُمّتیں لوگوں میں پیدا ہوئیں، تم ان میں سب ہے بہتر ہوکہ نیک کام کا حکم کرتے ہواور اُر ہے کامول ہے منع کرتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ دوسری جگہ فرایا: " وَکَذَلِکَ جَعَلَنگُمُ اُمَّةً وَسَطًا لِنَکُونُوا شُهَدَآءَ عَلَی النّاس. " (۱۹) اور ای طرح ہم نے تم کو اُمّت معتدل

بنایا تا کهتم لوگول پر گواه بنوبه اُمّت مسلمه کی تشکیل:

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مشیب ایزدی کے فیصلے کا نتیجہ بعثب نبوی تھا۔ نبی کریم ملکیا کے اعلانِ نبوت سے ایک نئی جماعت وجود میں آئی شروع ہوئی۔ مکہ مکر مہ میں یہ جماعت نشو ونما پاتی اور تربیت کے مراحل سے گزرتی رہی۔ جمرتِ مدید نے المت کا مقدو خال واضح ہوئے۔ بجرتِ مدید نے المت کے استحکام کو نیا موقع عطا کیا۔ بہیں پر یہ اُلمت شخیل پذیر ہوئی۔ اس کے تمام خدو خال واضح ہوئے۔ یہ ایک منفر د اُلمت کی حیثیت سے بروان چڑھی۔ اس کی تفکیل میں ان تمام عوامل کو خال سے جو سی بھی اُلمت کی تفکیل کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ یہ اُلمت ایک روحانی اساس پر منظم ہور ہی تھی۔ جس کو خاتم اُلغین سربیم کی پنجیم اند شخصیت کی قائدانہ رہنمائی اور سر پرسی حاصل تھی۔

اُمّت مسلمہ کے لیے نبی کریم مان کی حقیت کی حقیت مرکزی ہے۔ انبی کے نام پراس اُمّت کا تشخیص اوراس کی پہچان قائم ہے۔ شخصیت کے علاوہ نظریے کو بنیادی اجمیت حاصل ہے۔ اگر اُمّت مسلمہ کے تشکیلی اجزا کو بیان کیا جائے تو وہ تین بنتے ہیں۔ نظریہ شخصیت اور ماؤی مرکز اجماعیت۔ اگر غور کیا جائے تو نظریہ اساس فراہم کرتا ہے۔ حضورا کرم میں بہکی شخصیت ایک انسانی نمونہ مہیا کرتی ہے اور کعبۃ اللہ اجماعیت کو مرکزیت عطا کرتا ہے۔ (۲۰)

#### اُمّتِ مسلمه کی خصوصیات و امتیازات:

اُمْتِ مسلمہ ایک خصوصی جماعت ہونے کی وجہ ہے بعض امتیازات کی حامل ہے جو کسی اور جماعت کو حاصل نہیں۔
ان امتیازات کے باعث یہ اُمّت اپنا تشخیص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئی ہے، گو اسے کنی مشکلات کا سامنا رہا ہے۔
بالخصوص دور حاضر میں اسے شدید بحرانوں کا سامنا ہے۔ ذیل میں ان امتیازات کو بیان کیا جارہا ہے جن کی بنا پر یہ اُمّت دوسی الجمائی ہے۔ مسلمہ کی اولین خصوصیت رہائی رہنمائی ہے۔ یہ اُمّت وجی الٰہی کی رہنمائی پرمشکم ہوئی ہے، دنیا کی کسی جماعت کو یہ اساس میسر نہیں ہے۔ ایک رب، ایک رسول اور ایک قبلہ اسے ایک وحدت عطا کرتا ہے۔ وقی الٰہی کا آبیاع ایک واجب امر ہے جو پیغیر سے اے کر عام مومن تک ہر شخص کے ایمان کا جزیے۔

وی اللی کا ادارہ پوری انسانی تاریخ میں موجود رہا ہے۔ رہائی ہدایت یہ ایک ایسا ذریعہ ہے، جو وصدت قکر انسانی مہیا کرتا ہے۔ قرآن نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ''گذابک یُوجِی اِلْیُک وَاِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبُلِکَ اللَّهُ الْخَدِیْمُ ''۔ (۲۱) غالب و دانا اس طرح تمہاری طرف وی جھیجنا ہے جس طرح تم سے پہنے اوگوں کی طرف جھیجنا رہا۔ چوں کہ وی اللی فکری وحدت کا منبع ہے، اس لیے حضوراکرم ٹین کو بتایا جارہا ہے کہ وہ اس کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کریں۔ ''و کذابک اُو حیننا اللیک رُو خا مِن اَمْرِنا. مَا کُنْتُ تَدُرِی مَا الْکِتْبُ وَلَا الْاِیْمَانُ وَلَکُنْ جَعَلْنهُ لَا اللّٰ عَلَیْ اللّٰ کَانُتُ تَدُرِی مَا الْکِتْبُ وَلَا الْاِیْمَانُ وَلَکُنْ جَعَلْنهُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں جس کو چاہتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ اور بلاشبہ آپ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں۔ ور اس سے قرآن مجید وقی اللی کا آخری ایڈیشن اور ہدایت ربانی کا جامع مجموعہ ہے۔ مسلمانوں کو تکم ہے کہ وو اس سے وابستہ رہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرنے پر ان کی مستند دینی زندگی کا دارومدار ہے۔ ''و اعتصمُوا بحبلِ اللهِ جمیعاً وَلا تفوّقُوا''۔ (۲۳) اللہ کی ربتی کو مضبوطی سے بکڑو اور گروہ تقسیم نہ ہوجائے۔ مفسرین کے مطابق حبل اللہ سے مرادقر آن مجید سے جومسنمانوں کی فکری وحدت کی شاہ کلید ہے۔

(۲) اس اُمت کی دوسری خصوصیت ہے کہ بیاسی تفریق کو ناجائز جھتی ہے۔ قرآن نے اس کی رہنمائی کرتے ہوئے بنایا کہ تمام انسانوں کی تخلیق کا نقط آغاز ایک جوڑے کی پیرائش ہے ہے۔ اس سے پوری انسانیت کی تخلیق و توسیع بوئی ہے۔ ارشاد باری تو لی ہے: '' یا یُنھا النّاسُ انّا خَلَقْنگُمْ مَن ذَکْرِ وَانْفی وَجَعلَنگُمْ شُغُوبُا وَ قَبْآئِلَ لِتَعَارُفُوا اِنَّ اللّٰ اللّٰهِ اَتَقَکُمُ ''۔ (۲۴) اے لوگو! ہم نے تہمیں ایک مرد ادر ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں مختف الْکُره اور قبیلے بنایا، تا کہ تم ایک دوسرے کی شن خت کرسو۔ اللہ کے بال تم میں سے وہ شخص زیادہ تابل سکر یم ہے جو زیادہ مثق گروہ اور قبیلے بنایا، تا کہ تم ایک دوسرے کی شن خت کرسو۔ اللہ کے بال تم میں سے وہ شخص زیادہ تابل سکر یم ہے جو زیادہ مثق ہوئ نفس وَاحدة وَ وَخلق منها ذَوْجَهَا وَبَتُ منهُمَا دِ جَالًا گَبْشُرًا ہے۔ '' یَایُھَا النّاسُ اتّقُوا رَبَّکُمُ الّٰذِی خلقگُمُ مِنُ نَفْس وَاحدة وَ وَخلق منها ذَوْجَهَا وَبَتُ منهُمَا دِ جَالًا گَبْشُرا وَنَسَانًا ہُ اللّٰ اور ای سے اس کا جوڑا پیرا کیا پھر وَنسَانًا ہُ '' یہ مردوں اور عورتوں کی ایک بولی تعداد پھیا دی۔ حضوراکرم شریبیلے اپنے مشہور خطبہ ججۃ الوداع میں فرمایا تھا: ''نایُھا النّاس اللا ان رَبُکُم واحد وان ابا کُم واحد " در ۲۱) لوگوسنوا بلاشہ تمبارا رب ایک اور تمہارا باب ایک ہوا حد '' یا یُقا النّاس! الا ان رَبُکُم واحد وان اباکُم واحد وان اباکہ واحد اللّٰ اباکہ واحد وان اباکہ واحد اللّٰ اباکہ واحد وان اباکہ واحد وان اباکہ واحد وان اباکہ واحد ' دار ابھور واللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ واللّٰ اللّٰ اللّٰ ال

ای خطبہ میں آپ سی آئے فرمایا ''لا فضل لعوبی علی اعجمی ولا لعجمی علی عوبی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود ولا لاسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی ''(۲۷) کس عربی کوئی فضیات نیس، نه جمی کوعربی پر نه گورے کو کالے پر نه کالے کو گورے پر سوائے تقویٰ کے۔ اگر چه اُمّت میں جغرافیا کی، اسانی اور انلی تعضبات در آئے میں اور ان کی وجہ کے اُمّت مسلسل نقصان اٹھا رہی ہے تاہم اس کے اجتماعی ضمیر نے ان تعضبات کو قبول نہیں کیا اور فکری لحاظ سے بیا اُمت اب بھی دنیا کی سب سے زیادہ روادار اور انسان دوست جماعت ہے۔ (۲۸)

(٣) اُمَتِ مسلمہ کی تیسری خصوصیت ہے ہے کہ وہ ایمان رکھنے والے اوگوں کو عالمگیر اخوت کا احساس ولاتی ہے۔
ایمان اور نظریہ کی بنیاد پر تمام مسلمان آپس بیل بھائیوں کا درجہ رکھتے ہیں۔ اخوت ایک روحانی اور ایمانی رشتہ ہے جو ماہ ی
رشتوں سے زیادہ اہم ہے۔ قرآن مجید نے کہاؤلگما الْمُؤُمنُون اِخُوۃ (٢٩) بلاشہ تمام مومن بھائی بھائی ہی ہیں۔ حضوراکرم
سیر جینے اللی ایمان کو حکم دیا کہ وہ معاشرتی بُرائیوں میں مبتلا ہوکر باہمی تعلقات کو خراب کرنے کی بجائے رشتہ اخوت کو مضبوط
کریں۔ کو نوا عبادالله اخوانا (٣٠) اللہ کے بندو سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ (٣١) اللہ سیر قال:
قال رسول الله سیر بین المُؤمنین فی تو احمد و تو ادھم و تعاطفہم کھٹل الجسد اذا شتکی عضو تداعی
فال رسول الله سیر بین المُؤمنین فی تو احمد و تو ادھم و تعاطفہم کھٹل الجسد اذا شتکی عضو تداعی
له سائر الجسد بالسّموو الحمیٰ "٣٠) حضرت نعمان بن بیر شرح سے روایت ہے کہ رسول اللہ شریق نے قرمایا: تو ایمان والوں کو آپس کی رحمت ، مجت اور مہر بائی میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا۔ جب سی عضو کو تکایف پینچی ہے تو تمام بدن کے والوں کو آپس کی رحمت ، مجت اور مہر بائی میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا۔ جب سی عضو کو تکایف پینچی ہے تو تمام بدن کے والوں کو آپس کی رحمت ، مجت اور مہر بائی میں ایک جسم کی مانند دیکھے گا۔ جب سی عضو کو تکایف پینچی ہے تو تمام بدن کے

اعضا بیداری اور تپ میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔

ﷺ وعنه قال: قال رسول الله ﷺ: المُؤمنون كرجل وَاحدِ ان اشتكى عينهُ اشتكىٰ كُلّه وان اشتكى رأسهُ اشتكى كُلّه وان اشتكى رأسهُ اشتكى كُلُهُ. ٣٣٣) انبى سے روایت ہے كہ رسول اللہ ﷺ فر بایہ: تمام مسلمان ایک آدی کَی با ند ہیں، اگر اس کی آنكھ میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا بدان تکلیف محسوس كرتا ہے اگر سردگتا ہے تو سارا بدان و كھنے لگتا ہے۔

الما المعد المراس المحروق المن الله الموال المعلوم المعلوم كالمنان يشله بعضا ألم شبك بين الما المعد الما الموري الموري الموري الما الموري الما الموري الموري الموري الموري الما الما الما الما الموري الموري الموري الموري الموري الموري المراب الموري المراب الموري المراب الموري المراب الموري المراب الموري المراب الموري الموري المراب المراب

اعتدال افراط و تفریط کی درمیانی راہ ہے۔ قرآن نے أمت مسلمہ کو اعتدال پرور أمت (Moderate) قرار دیا ہے۔ اعتدال اس أمت کی بنیادی خصوصیت ہے۔ (۵) انسانی تاریخ میں اللہ کی سنت بیاری ہے کہ وہ ہررسول کی بعثت کے ساتھ ایک اُمت کی تنظیم اُمتی کرتا رہا ہے۔ بید آمت اس بیغام کی امین ہوتی اور پنجبر کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق نظام تشکیل دیتی ہے۔ حضورا کرم بڑیج پوئد اس سلمنے کی آخری کری اور انبیاء کی جماعت میں آخری نبی میں، اس سے آپ کی اُمت جمی آخری اُمت جیں۔ ای طرح ایک اور رہے ہیں ہوں اور تم آخری اُمت جیں۔ ای طرح ایک اور ایت جس سے آخری اُمت جیں۔ ای طرح ایک اور روایت جس سے در'انا آخر الانبیاء و انتہ آخر الامم، ۱۳۵۰ میں آخری نبی بول اور تم آخری اُمت ہو۔

آخری اُمّت ہونے کی وجہ سے بیآ خری پیغام کی بھی امین ہے، اسی نیے اس نے مصرف اس پیغام کوتھا سے رکھنا ہے بلکہ اس آ گئے بہی نے کے لیے بمیشہ سرِّرم رہنا ہے چونکہ حضورا کرم گئے بعد کوئی نبی نہیں آ نا اس لیے اب اُمّت کو کار پیغیم بی انجام وینا ہے۔ اللہ کے بیغام کی حفاظت بھی کرنا ہے اور اسے دنیا تک پہنچائے کا اجتمام بھی کرنا ہے۔ (۴۹) اس اُمّت کی ایک خصوصیت بی ہے کہ بی مجموق گراہی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اس میں معروف افراد اور آردہ تو پیدا ہوئے رہیں گے۔ ایک مینی نہ ہوگا کہ بدلدہ رہی کہ بدلدہ رہی گراہی میں مبتلا نہیں ہوگی۔ اس میں معروف افراد اور اور اور اور اس کے اور تی بی جمیشہ ایس افراد اور اُمّت بالجملہ گراہ ہوجائے۔ ان میں بمیشہ ایس افراد اور اُمّت بالجملہ گراہ ہوجائے۔ ان میں بمیشہ ایس افراد اور اُمّت بالجملہ گراہ رہیں گئے جوجی پر قائم ہول گے اور حق کا پرچار کریں گے۔ حضورا کرم چھیکا ارشاد ہے: ''ان اُمّتی بلاتہ جتمع علی ضعافی نہ ہوگی۔ جب تم ضلالہ فاذا ر اُیٹم الاحتلاف فعلیکم بالسّواد الاعظم. ''(۴۰) بلاشہ میری اُمّت گراہی پر بھی مجمع نہ ہوگی۔ اس نے بر اختلاف دیکھوتو سواد اعظم کے ساتھ ہو۔ چونکہ اللہ کی کتاب محفوظ ہے اور حضورا کرم چھیکی سیرت طیبہ موجود ہے، اس نے بر اختلاف دیکھوتو سواد اعظم کے ساتھ ہو۔ چونکہ اللہ کی کتاب محفوظ ہے اور حضورا کرم چھیکی سیرت طیبہ موجود ہے، اس نے بر

زمانے میں بیونریم ورک رہنمائی کا کام دیتارہے گا۔ اُمتِ مسلمہ۔ وسائل، مسائل اور درپیش چیلنجز۔ ایک نظر میں:

ہماری ہاجی حالت ہے ہے کہ ہم کافروں جیبا بنا چا جے ہیں، تہدن و ثقافت میں غیروں اور دشنوں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں۔ زراعت میں مسلم دنیا خور کفیل نہیں اور پیٹ مجر نے جیسی بنیادی ترین ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ترتی یا خوت میں مسلم دنیا خور کفیل نہیں اور پیٹ مجر نے جیسی بنیادی ترین ضرورت کو ہوگی آ مدنی کا صرف 0.5 فی صد سائنس و میکنالوجی پر صرف کرتے ہیں دنیا کے 20 فی صد کے لگ بھگ معدنی وسائل کی مالک اسلامی و منیا مفلوک الحالی کا شکار ہے۔ اس پر ٥٠٠ ارب ڈالر ہے زیادہ کے قرضے ہیں۔ تمام مسلم ممالک کی مجموعی قومی پیداوار دنیا ہزار ارب ڈالر بنا ہے، جو سارے اسلامی ممالک کی مجموعی تو می پیداوار کا بزار ارب ڈالر بنا ہے، جو سارے اسلامی ممالک کی مجموعی تی گری گری ہو ہو گری ہو کہ ہوگی ہی گری ہو گری تھری ہو گری ہو

اہر معاشیات محمود احمد مرزامسلم دنیا کی بیماندگی کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ'' آج کل تو موں کی ترقی کا انتھار سائنس و نیکنالوجی ہے جب کہ کیفیت ہیں ہائنس اور نیکنالوجی ہے جبرہ ور افراد کی تعداد مایوں کن ہے۔ مسلم ممالک میں سائنس اور نیکنالوجی ہے آگاہ افراد صرف ۲۰۰۰ ہیں۔ معاشی اعتبار سے تیزی سے ترقی کے لیے بیشرح کم از کم تین گنا زیادہ ہوئی چاہیے۔ بعض صنعتی ممالک میں بیشرح ۱۵ گنا ہے۔ جبال تک جبیا کہ ہم آگاہ ہیں کہ سائنس اور نیکنالوجی کے شعبے میں ترقی، ریسرچ اور ڈیو لپنٹ کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ جبال تک ریسرچ اور ڈیو لپنٹ کے ذریعے واقع ہوتی ہے۔ جبال تک ریسرچ اور ڈیو لپنٹ میں مصروف ایک اعتباری اٹھاری افراد ریسرچ اور ڈیو لپنٹ میں مصروف ہیں۔ سائنس اور میکنالوجی کے بڑے مسالوں میں مسلم ممالک کی حالت ناگفتہ ہے۔ دنیا میں ہر سال سائنس پر تقریبا ایک لاکھ رسالوں میں مسلم ممالک کی تعد صرف ایک تو مصرص نے ایک تو مسلم ممالک کی تعدارے دیا میں ہو نیورسٹیوں سے سائنس و نیکنالوجی کے بڑے اور ڈیو لپنٹ میں مالوں میں اعلیٰ ساجی تعلیم اور سائنس و نیکنالوجی پڑھانے اور سکھانے کی سہوئیں ہیں۔ دنیا میں ہے کہ مورش ایک ترقی ہوئی مسلم میں اعلیٰ ساجی تعلیم اور سائنس و نیکنالوجی پڑھانے اور سکھانے کی سہوئیں ہیں۔ ذیال رہے کہ صرف ایک ترقی ہوئی میں اعلیٰ ساجی تعلیم اور سائنس و نیکنالوجی پڑھانے اور سکھانے کی سہوئیں ہیں۔ ذیال رہے کہ صرف ایک ترزر سے زیادہ اعلیٰ پانے کی یو نیورسٹیاں ہیں۔

غرض میہ کہ جس پہلو ہے دیکھیے مسلم اُمّت زبول حالی کا شکار ہے اور میہ وہ حقائق ہیں جو ہمارا منہ چڑاتے ہیں اور تکنح ہیں، لیکن ان کے وجود سے انکارنہیں کیا جاسکتا۔'' (۴۳) اب ذرامسلم دنیا کی اسٹریٹیجک لوکیشن کا اندازہ سیجے۔مسلم انڈونیشیا بحرالکاہل کے ساحل پرسنتری کی طرح کھڑا ہے تو مسلم مرائش بحرمتوسط کے نکڑ کا پہرے دار ہے اور آج اگر جبل الطارق مسلمانوں کے قبضے میں نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں مراکش کا شبر طنجه مسلمانوں کی اہم چوکی ہے۔ دنیا کا سب سے بزابرَ اعظم افریقه مسلم اکثریت کابرَ اعظم ہے، جہاں باشھ فیصد ہے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ یونان، اٹلی، اپین اور فرانس ہے قطع نظر کیجیے اور دیکھیے تو بحرمتوسط (بحیرۂ روم) عالم اسلام کا گھریلو تالاب نظر آتا ہے۔ اس کا ۱۵ فیصد حصه آج بھی مسلمانوں کے قیضے میں ہے۔ نہرسویز اور بحرقلزم کی مشہورآ بی شاہراہیں بھی مسلمانوں کی ہیں اور وہ خلیج فارس بھی، جس پر ایک مدت سے بڑی طاقتوں کی حریصانہ نظریں گلی ہوئی ہیں، مسمانوں ہی کی ہے اور باب المندب بھی مسلمانوں ہی کا ہے اور درۂ دانیال اور باسفورس برتر کی مبیٹا ہوا ہے۔مشرق میں آتے ہوئے دیکھیے ۔ انڈونیشا اور ملائیشا کامحل وقوع اسا ہے کہ جس کسی کو بھی گزرنا ہے، انہیں دونوں کے ﷺ سے گزرنا ہے۔ پھر آ بنائے ملا کا بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے اور جزائر مالدیب بھی۔ اس طرح مشرق ومغرب کے درمیان بحرعرب کے ساحل پر یا کستان کھڑا ہے اور خلیج بزگال میں بنگلہ دلیش۔ اس خطے کی ساسی، جغرافیائی اورغسکری اہمیت کا اندازہ اس ام ہے ہوسکتا ہے کہ جاریز اعظموں، یعنی امریکا کو چھوڑ کر ایشا، افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا کے بری، بحری اور فضائی راستوں کا ہاہمی رابطہ اس خطبے ہے گز رہے بغیرممکن نہیں۔ افریقہ اور ایشا کے سمندر اور بحیرۂ روم کی ننگ بٹیاں، جو بین الاقوامی تجارت کے لیے شہ رگ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ عالم اسلام میں واقع ہیں۔ عالم اسلام کو اس شہرگ کو دیانے اور ہند کرنے کی طاقت بھی حاصل ہے اور اگر یہ اپیا جائے تو بین الاقوامی اقتصادی زندگی کومفلوج کرکے رکھ سکتا ہے۔ (۱۹۴۸)

مسلم ممالک کی دفاعی افواج کی تعداد اتی زیادہ ہے کہ نیٹو اور وارسا پیک کی مشتر کہ نوجوں ہے بھی زیادہ ہے۔ صرف پاکستان کو ہی دکیسے جو اینی ملک بھی ہے اور روایق اسمحہ برآ مدبھی کر رہا ہے کی دوسرے ممالک اسلح کی برتری میں ایخ حریفوں سے بہت چھے ہیں، لیکن بہتی تو دیکھیئے کہ اس کمزوری کے باوجود انہوں نے اپنے جذبہ جہاد سے جارح تو توں کے دانت کھٹے کیے ہیں۔ فلطین، کشمیر، چھپنا، بو سنیا، فلپائن، عراق، افغانستان میں مسلمانوں نے جو مزاحمتی جدوجہد کی ہوارک رہے ہیں وہ خود تاریخی حیثیت کی عامل ہے۔ افغانستان اور عراق کو دشن نے پچھاڑ دیا لیکن وہاں گور بلا جنگ جاری ہواری ہو انس کے اور کر رہے ہیں وہ خود تاریخی حیثیت کی عامل ہے۔ افغانستان بھارت کے مقابلے میں جھوٹا سا ملک ہے، لیکن وہ اس کے جاری ہوا بیل کی ہیں تی کر کھڑا ہے، غرض دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی ظلم و زیادتی ہوتی ہوتی ہوا اس اسے برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ زرعی اور معدنی دولت بھی مسلم دنیا کو بدرج اتم ودیعت ہوئی ہے۔ دنیا کی جاتا بلکہ کمزوری کے باوجود اسے چینج کیا جاتا ہے۔ زرعی اور معدنی دولت بھی مسلم دنیا کو بدرج اتم ودیعت ہوئی ہے۔ دنیا کی طرح کی اجارہ داری حاصل ہے۔صرف مشرق وسطی میں دنیا کی کل پیداوار میں مسلم دنیا کی بیداوار کا مناسب بڑی حد تک تسلی بخش ہے۔ پیٹرول اور تیل کے شمن میں بھی مسلم دنیا کو اجارہ داری حاصل ہے۔صرف مشرق وسطی میں دنیا کی کل پیداوار کا میں فی صد تیل نگاتا ہے۔

۔ طور بالا سے ظاہر ہے کہ مسلم امد کی حالت اتن بھی تشویشنا کہ نہیں جتنی بعض حضرات سیحے ہیں اور دوسرول کو سیحھاتے ہیں۔ بلاشبہ ابھی منزل دور اور کھن ہے اور مشکلات بہت ہیں، لیکن بہر حال اُمنت آگ بی بڑھ رہی ہے ہیے نہیں جارہی اور الیں بھی مایوی کی بات نہیں کہ آ دمی دل بار بیٹھے۔ (۴۵) مسلمانوں کا مستقبل روٹن اور تابناک ہے۔ یہ کش دیوانے کی بر نہیں بلکہ سارے Indicators ای کی طرف اشارے کر رہے ہیں کہ سیح طلوع ہونے کو ہے، رات کی تاریک چھنے کو ہے اور یہ باطل کے اندھروں کے مقدر میں ہے کہ وہ جھٹ کر رہیں۔ چھ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس سے بڑھ کر چی بات کس کی ہو عمق ہے: جَآءَ اللّٰحقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلُ کُانَ ذَهُو قَار ۲ سی حق آگیا اور باطل مٹ گیا۔ بر شک باطل ہے ہی مٹ جانے والی چیز ان شاء اللہ وہ وقت دور نہیں جب: شب بریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے یہ جمن معمور ہوگا نغمۂ تو حید ہے(۲۵) شب ورلڈ اور دیگر اہم اسلامی مما لک میں تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر کا تخمینہ:

(دنیا میں پائے جانے والے تیل اور قدرتی گیس کے ذخائر میں سے مندرجہ ذیل اسلامی ممالک میں ا یائے جانے والے ذخائر کا تخیینہ ملاحظہ ہو، جس سے اسلامی دنیا کے وسائل کا پتا چاتا ہے)

| قدرتی گیس کے ذخائر                     | تیل کے ذخائر                    | نام ملک | ☆ |
|----------------------------------------|---------------------------------|---------|---|
| دنیا کے ذخائر کا 25 فیصد               | ونیا کے ذخائر کا 8.9 فیصد       | ایران   | ☆ |
| 110 بلین کیوبک میٹر (1997ء میں ذخائر)  | 210 ملين بيرل (1997ء بيں ذخائر) | بخرين   | ☆ |
| 3100 بلین کیوبک میشر (2000ء میں ذخائر) | 112.5 بلين بيرل (1999ء ميں      | اق ش ش  | ☆ |
|                                        | (%)                             |         |   |

| 5,800 بلين كيوبك ميٹر (2000ء ميں ذخائر)   | د نیا کے ذخائر کا 25 فیصد          | سعودی عرب  | ☆ |
|-------------------------------------------|------------------------------------|------------|---|
| 8500 بلین کیوبک میٹر (دنیا کے ذخائر کا 12 | 3700 بلين بيرل (1999ء ميں          | قطر        | ¥ |
| فيسد)                                     | ز فائر )                           |            |   |
| 1490 بلین کیوبک میٹر (1999ء میں ذخائر)    | 95.6 بلين بيرل (1999ء ميں و خائز ) | كويت       | λ |
| 6000 بلین کیوبک میٹر ( 6996ء میں          | 97.8 بلين بيرل (1996ء ميں ذخائر)   | منتحده عرب | ☆ |
| (M)(%;                                    |                                    | المارات    |   |

#### عروج و زوال کا فطری اور ابدی قانون اور اُمّتِ مسلمہ: '

یہ ایک ابدی حقیقت ہے کہ اللہ کے ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ کے دین کی طرف یہ یقین دلاتے ہوئے بلایا کہ میری پیروی تنہیں آخرت ہی کی نہیں، دنیا کی بھی فلاح پخشے گی۔ مثلاً حضرت مولی علیہ السّلام نے اپنی قوم کے سامنے اس وعدہ اللّٰی کا اعلان کیا تھا "لئن شکو تُم لازیلہ نکٹم"۔ (اگرتم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو تنہیں مزید بخشش عطا کرول گا) اور جب تک ان کی قوم اس روش پر چلتی رہی، اللہ کا وعدہ بشارت پورا ہوتا رہا، حتی کہ عظمت وشوکت میں ان کی قوم سب سے اعلی و ارفع مقام پر پہنی گئی۔ " یئینی اسُر آء فیل اذکٹر وُا ابغمتی الّٰتِی اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ اَبْنَی فَصَّلَاتُکُمْ عَلَی الله کا وار جب تک ان کی قوم اس روش پر پہنی اسُر آء فیل اذکٹر وُا ابغمتی الّٰتِی اَنْعَمْتُ عَلَیْکُمْ وَ اَبْنَی فَصَّلَاتُکُمْ عَلَی الله اللّٰ کَا وار ہو میں نے تنہیں دی تھیں اور یہ کہ میں نے تنہیں پوری دنیا پر المعلَم اللّٰ الله کو اس انہوں نے یہ راہ ترک کردی تو ان کے اوپر سے عزت و اقبال کی قبا بھی اتار دی گئی اور "طُربت علیم اللّٰ لَلْهُ والمسکنه"۔ کی مُہر ان پر لگا دی گئی۔ کاش! "اً ریہ اللّٰ کی اور آئیل کی قاور الجیل کو اور الجیل کو اور ان ہو ایک کی طرف سے بھی گئی تھیں، تو رزق ان کے اوپر سے بھی برستا اور نیجے سے بھی اُبلّا۔"

غرض ساری اقوام کے لیے یہ عموی قانون اللی رہا ہے کہ "وَلَوْاَنَّ اَهُلَ الْقُرَى اَمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحُنَا عَلَيْهِمُ بَوْ كُتِ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرُضِ"۔( • 8) اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی راہ پر چلتے تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسان کی برکتوں کے دروازے کھول ویتے۔ جنہوں نے ایمان اور ضدا پرتی کا راستہ اختیار کیا 'فَاتُهُمُ اللّٰهُ فَوَابَ الدُّنُیَّا وَحُسُنَ ثَوَابِ الْاَحِوَةِ. "۔( ۱ 8) تو اللّٰہ نے انہیں ونیا کا بھی اجر ویا اور آخرت کا بھی بہترین اجر عطافر مایا۔

ان متفقہ شہادتوں کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ اسلام اور أمّتِ مسلمہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ اور فیصلہ بدل جاتا۔ چناں چہ دنیوی فلاح کے بارے میں ٹھیک ای طرح کا وعدہ اس أمّت ہے بھی کیا گیا جیسا گزشتہ أمتوں ہے کیا جاتا رہا ہے۔ اور یہ بر مرحلے میں کہا گیا۔ کے کے تاریک وسر آزما دور میں بھی اور مدینے کے پُرخطر ماحول میں بھی۔ انہیں بھی خطاب کیا گیا جو اسلام لا چھے تھے اور انہیں بھی جو ابھی وائرہ اسلام میں نہ آئے تھے۔ چناں چہ کے میں قریش کو ایمان کی دعوت ویتے ہوئے اللہ کا ارشاد ہے: ''وَانِ اسْتَعْفِرُوا رَبَّکُمْ شُمَّ فَوْبُولَ اللهِ بُمتِعْکُمْ مَّمَاعًا حَسَنًا. ''(۵۲) اور یہ کہم اسے رب سے معافی جا ہواور پھر اس کی طرف رجوع کرو تو وہ تمہیں زندگی کا اچھا سامان عطا

فرما تا رہے گا۔ اور اللہ کے رسول شہر نے انہیں یقین دلایا تھا کہ''اگرتم میرا لایا ہوا پیغام قبول کرلو گے تو وہ دنیا میں بھی تمہاری خوش نصیبی کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی ۔'' اور ایک موقع پر اپنے بچا ابوطالب ہے کہا تھا'' میں انہیں (یعنی قریش کو) صرف ایک بات کی تلقین کرتا ہوں۔ ایس بات کہ جس کی بدولت سارا عرب ان کا مطبع اور سارا مجم ان کا باج گزار ہوجائے گا۔'' بھر ای طرح ایمان لا چکنے والوں ہے خطاب فرمایا گیا:گویا جس طرح آخری فلاح کے لیے''ایمان' اور''عملِ صالح'' ایمان کا عروج و زوال ای شرط پر موقوف ہے۔

اس لیے مسلمانوں (اُمّبِ مسلمہ) کا عروج و زوال ای شرط پر موقوف ہے۔

"وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْوَنُوا وَانْتُمُ الْاعْلُونَ إِنْ كُنتُمُ مُؤُمِنِيْنَ. "(۵۴) نتم پر ایثان بواور نه خوف زده، كامیا بی تمهارے ليے جب بشرطيكه تم سے مومن بوجاؤ۔ گويا أمّتِ اسلاميه كے ليے عروح و زوال كابية قانون دوسرى قوموں سے بالكل مختلف ہے۔ يہاں ايمان، عمل صارلح، و بني اور اخلاقی اقدار سے گہرى وابستگى اور قرآن وسنت كى اتباع بہلى اور آخرى شرط ہے۔ (۵۵)

اُمّتِ مسلمہ کے موجودہ مسائل اور ان کا تدارک سیرتِ طبیبہ سے حاصل راہنمائی کی روشنی میں اُمّتِ مسلمہ کے موجودہ مسائل اور ان کا تدار سے دوری:

عمر حاضر میں اُمتِ مسلمہ جن بے ثار مسائل سے دوچار ہے، ان میں سب سے اہم اور بنیادی نوعیت کا مسلمہ داخلی ہے، جو ہماری ذات اوردینی وملی تشخص سے وابستہ ہے۔ وہ ہے اپنے مرکز، اپنی اساس اور اپنی بنیاد دین سے دوری، رازی و سنت، اسلامی تعلیمات، اسلامی شعائر اور دینی اقد ار سے دوری۔ یہی وہ بنیادی سب ہے جس کی بنیاد پر آخ اُمّتِ مسلمہ کم و بیش پوری دنیا میں بے ثار مسائل اور ان گنت چیلنجوز سے دوچار ہے۔ اسے مرکز سے دوری اور دین فراموثی نے کہیں کا نہیں رکھا جب کہ دشیقت ہے ہے کہ اس وقت، نیا میں ایک ارب کا کروز، ۲۲ لاکھ ۳۳ ہزار سے زائد مسلمان ہیں۔ اس طرح الحمد لللہ دنیا کا ہر پانچواں شخص مسلمان ہیں۔ دنیا میں ایک ہندو اور ایک بودھ کے مقابلے میں دومسلمان اور ایک بودھ کے مقابلے میں دومسلمان اور ایک بودھ کے مقابلے میں دومسلمان اور چیلنجز سے کہودی کے مقابلے میں مون اور صرف ایک ہو وہ دنی فراموثی کم زور، بے بس اور بے انتہا مسائل اور چیلنجز سے دوچار ہیں۔ اس کا سب صرف اور صرف ایک ہو، وہ یہ کہ وہ دنی فراموثی اور خود فراموثی کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے دوچار ہیں۔ اس کا سب صرف اور صرف ایک ہے، وہ یہ کہ وہ دنی فراموثی اور خود فراموثی کی راہ پر گامزن ہیں۔ انہوں نے دوچار ہیں۔ اس کا سب صرف اور اپنی حیث کر جمائی کرتے ہوئے کہاں خوب کہتے ہیں:

کچھ بھی پغام محماً کا تہہیں پاس نہیں(۵۷)

قلب میں سوز نہیں، زوح میں احساس نہیں

ا قبال مزید کہتے ہیں:

فلفه ره گیا، تلقین غزالی نه ربی

ره گئی ریم اذال، روح بلالی نه ربی

مجدیں مرثیہ خوال بیں کہ نمازی نہ رہے شور ہے ہوگئے دنیا ہے مسلمال نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصاری، تو تدن میں ہنود یہ مسلمال ہیں جنہیں دکھے کے شرمائیں یہود(۵۸)

جذبہ جہاد اور شوقی شہادت جہارے دین کا شعار اور مسلم اُمّنہ کا دینی و ملی ورشہ ہے۔ جہارے اسلاف چونکہ دین ہے وابستہ تھے، اسلامی اقد ار اور صفاتِ عالیہ ہے مزین تھے، اس لیے دنیا میں انہیں عزت وشوکت، اقتدار اور افتخار ملا اب صورتِ حال یہ ہے کہ اُمّتِ مسلمہ نے قرآن اور اس کی تعلیمات، نبی اکرم حضرت محمد کے پیغام، آپ کے اسوہ حسنہ اور تعلیمات پر عمل کم کردیا ہے، اغیار کی تہذیب و ثقافت اور ان کی اقدار پر عمل پیرا میں۔ اس لیے یہ ان گنت مسائل اور چیلنجز ہے دوچار ہیں۔ اس لیے یہ ان گنت مسائل اور چیلنجز سے دوچار ہیں۔ اس معزز تھے مسلمال ہوکر (۵۹)

قوموں کے عروق و زوال کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بید ابدی اصول ہے کہ: "ذلک سمیع علیم (۱۰)
" بیداس لیے کہ جو نعت اللہ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالیں اللہ اسے نہیں بدلا کرتا اور اس لیے کہ اللہ سنتا اور جانتا ہے۔" ای حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر فرمایا گیا: "انّ الله لا یُعیّرُ سسسسسما بانفسیم " (۱۲) اللہ اس (نعت ) کو جو کسی قوم کو (حاصل) ہے، نہیں بدلتا، جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلے۔" یہی وہ حقیقت ہے جس کی ترجمانی اس شعر میں کی گئی ہے:

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا چنانچہ اُمّتِ مسلمہ اُگر آج بھی دین سے دابستہ ہوجائے، قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑ لے، اپنے آباء کی ثقافت اور ورثے کو اپنالے، اسلامی اقدار سے وابستہ ہوجائے، اسلامی تعلیمات پرعمل پیرا ہوجائے تو مسائل اور چیلنجز کی اس آگ میں بھی گلستان کا ماحول پیدا ہوسکتا ہے۔

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ آگ کرسکتی ہے انداز گلتاں پیدا (۱۲) کی مدد اللہ تعالی نے فتح ونصرت کا وعدہ ضرور فرمایا ہے: چنانچہ فرمایا گیا: "انتہ ملھ المعنصور ون" (۲۳) بقینا ان کی مدد کی جائے گی اور فرمایا گیا:"و ان جُندُنا لھے العالمُون" (۲۳) ہمارے ساتھ بھی "وانتُ الاعلون اور لیستحلفَنَهُم" کی جائے کی وائے گی اور فرمایا گیا:"و ان جُندُنا لھے العالمُون" (۲۳) ہماری کا منظر ندد کھے سیں۔ جو بات ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہم در شن ستفیل کے حصول کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے قرآن و سنت سے رابط و تعلق، دین سے گہری وابسکی، رسول اللہ کا راستہ نصرت اللی کے بیٹیر توایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، کیا کہ منزل سر ہوجائے۔ "ان یتنصر مُحمُ اللّهُ فلا غالبَ لکم" (۲۵) اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے وائی نہیں ۔ "ین یا سرت اللی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جو جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ "اِن تنصرُ واللّه پنصرُ مُحم و پُخبَت اقدام کھ "۔ (۲۲) اگرتم اللہ کی مدد کر و گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تہادے ہیں۔ "اِن تنصرُ واللّه پنصرُ مُحم و پُخبَت اقدام کھ "۔ (۲۲) اگرتم اللہ کی مدد کر و گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تہادے ہیں۔ "اِن تنصرُ واللّه پنصرُ مُحم و پُخبَت اقدام کھ "۔ (۲۲) اگرتم اللہ کی مدد کر و گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تہادے

قدم مضبوط جما وے گا۔ جس سے ایمان کے ساتھ سربلندی کا وعدو مشروط ہے، اس کی صدافت کی سوئی بھی جدوجہد ہی ہے۔ الناف المُفُومِنُون الَّذِینَ امْنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّمَ لَمْ یَوْتَابُوا وَجَهَدُوا بِامُوالِهِمْ وَانْفُسهِمْ فَی سبیل اللَّهِ اللَّهِ الْمُولِيَّةِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

اپنے اعمال واقدامات کا جائزہ و احساب اور اپنی فلطیوں اور کوتا ہیوں پر استغفار کی روش پر کاربند رہنا بھی ضروری ہے۔ ارشاد رہائی ہے: ''وَمَا کَانَ قَوْلُهُمُ إِلّآ اَنْ قَالُوْا رَبُنَا اغْفِرُكُنا ذُنُوبُنا وَاسْرَافَنَا فِی اَمُونَا وَثَبَتْ اَقْدَامَنا وَاسُرَافَنَا فِی اَمُونَا وَثَبَتْ اَقْدَامَنا وَاسُرَافَنَا فِی اَمُونَا وَثَبَتْ اَقْدَامَنا وَانُصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکَفِرِیُنَ. ''(۲۸) ان کی وعا بس یکھی کہ''اے ہمارے رب، ہماری فلطیوں اور کوتا ہوں سے درگزر فرما، ہمارے کام بیس تیرے صدود سے جو پچھ تجاوز ہوگیا ہو، اسے معافی کرو ہے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے بیس ہماری مدد کرے' بیباں تک کہ فتح و نصرت دکھے کربھی یکی روش رہے: ''فسبّح بحمد ربّک و استغفر ہُ''۔ ایخ رب کی حمد کے ساتھا س کی تبیح کرو اور اس سے مغفرت کی دعا مانگو۔ (۱۹)

تهذیبی اور اخلاقی قدرون کی پامالی:

اُمّت مسلمہ کے زوال کی ایک بڑی وجہ تبذیبی اور اخلاقی قدروں کی پامالی ہے۔ چنا نچے عصر حاضر میں اُمّت مسلمہ کو جو اہم مسائل ورییش میں ان میں یہ مسلمہ بنیاوی اہمیت کا حامل ہے۔ ہمارا شان وار ماضی، مثالی تبذیب اور عظیم اسلامی وریث ہے جس سے دور رہ کر ہم عظمت و شوکت حاصل نہیں کر سکتے ،عظمت رفتہ کے حصول اور ملت کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین پر عمل پیرا ہوں، اپنی تبذیب ہے جسے اپنا کر ہی وہ اپنا من پر عمل پیرا ہوں، اپنی تبذیب ہے جسے اپنا کر ہی وہ اپنا من فرد اور ملی شخص برقر اررکھ سکتی ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے:

اپی ملت پر قیاں اقوام ِمغرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قومِ رسول ہاشی ان کی جمعیت کی جمعیت تری ان کی جمعیت کا ہے ملک ونسب پر انحصار اور جمعیت ہوئی رخص تو ملت بھی گئی(۵۰)

موجودہ دور میں اُمْتِ مسلمہ کے زوال اور انحطاط کی بنیادی وجہ اپنی تہذیبی اور خلاقی اقدار ہے دوری ہے، ہم نے اپنی عظمت رفتہ کو فراموش کردیا ہے۔ یہ دور حاضر میں اُمتِ مسلمہ کا ایک بنیادی مسئلہ ہے قرآن کریم اور سیرت طیب کی روشن و راہ نما تعلیمات ہے یہی پتا چاتا ہے کہ عروج اور زمین کی نیابت اللہ کے نیک بندوں کو بی ملتی ہے، یہ قدرت کا اائل اور انہ فیصلہ ہے۔ مولا نا ابوالا کلام آزاد''عروج و زوال کے فطری اصول'' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:'' تم کرہ ارش کی کوئی قوم لے لو اور زمین کا کوئی ایک قطعہ سامنے رکھ لو، جس وقت ہے اس کی تاریخ روشن میں آتی ہے اس کے حالات کا کھوج لگاؤ تو دیکھو گے کہ اس کی پوری تاریخ کی حقیقت اس کے سوا بچھ نہیں ہے کہ وارث و میراث کی ایک مسلسل داستان ہے لیعنی ایک قوم قابض ہوئی پھر مٹ گئی اور دوسری وارث ہوگئی۔ پھر اس کے لیے بھی شنا ہوا اور تیسر ہے وارث کے لیے جموں شرق بوری تاریخ کی ورث چھوڑنے پر مجبور کے مطاب ہوگئی۔ قرآن کہتا ہے یہاں وارث و میراث کے سوا پچھنیں ہے۔ اب سوچنا یہ چا ہے کہ جو ورث چھوڑنے پر مجبور

ہوتے ہیں، کیول ہوتے ہیں اور جو وارث ہوتے ہیں کیول وراثت کے حقدار ہوجاتے ہیں۔(اک) فرمایا، اس لیے کہ یہاں خدا کا ایک اٹل قانون کام کر رہا ہے کہ: ''انّ الارض یو تُھا عبادی الصّالحُون.'' (۷۲) کہ زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے ہی ہوں گے۔

تورات، انجیل اور قرآن تینول نے وراثت ارض کی ترکیب جا بجا استعال کی ہے اور یہ ترکیب صورت حال کی کئی اور قطعی تعبیر ہے۔ وراثت ارض کی شرط اصلاح و صلاحیت ہے، جو صالح ندر ہے، ان سے نکل جائے گی، جو صالح ہوں گے، ان کے ورث میں آئے گی۔ یہ قدرت کا اگل فیصلہ ہے۔ ''فلن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ولن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ولن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ولن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ولن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ورث میں آئے گی۔ یہ قدرت کا اگل فیصلہ ہے۔ ''فلن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ولن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ولن تجدلسُنَتِ اللّٰه تبدیلًا ورث میں بھی تغیر نہ دیکھو گے۔ عرب و نیا کے نامور اسکالر اور محقق ڈاکٹر محمد یوسف القرضاوی اپنے ایک مقالے ''المبشّر ات بانتصار المسلمین'' میں لکھتے ہیں، الله تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پچھ اصول وقوانین مقرر فرمائے ہیں جنہیں سنتِ الٰہی کہا جاتا ہے، یہ خدائی ضا بطے جس طرح دخرت آ دم کی اگلی نسلوں میں جھی جاری اور نافذ ہیں، اس سنت الٰہی کا معاملہ کافروں اور مسلمانوں کے ساتھ کیساں ہوتا ہے، یہ قوانین الٰہی بھی اور کسی معاطے میں تبدیل نہیں ہوتے۔'' (۲۳۷)

علا مد محمد یوسف قرضاوی مزید لکھتے ہیں: '' تاریخی شواہد ہے اس بات کا واضح اشارہ مل رہا ہے کہ تہذیب و تدن کی سفع پھر مشرق (اہل ایمان/اُمَتِ مسلمہ) کے باتھوں ہیں آنے والی ہے کیوں کہ اُمّتِ مسلمہ کے پاس اسلام کا ایسا زندہ پیغام اور مثالی تہذیب و اقدار ہیں جو مغرب کے پیغام سے بالکل مختلف اور منفر دہیں ، مغرب نے اپنی بے خدا تبذیب کے ذریعے و نیائے انسانیت کو جس رُوحانی کرب اور اخلاقی ہے راہ روی کی دلدل ہیں پھنسا دیا ہے، صرف اسلام کا طاقت ور اور رُوحانی پیغام بی اسے اس دلدل سے نکال سکتا ہے، تاہم شرط ہے ہے کہ اُمّتِ مسلمہ کو اس کا ضیح ادراک ہو اور وہ و نیا کی امامّتِ و قیادت کے منصب پر فائز ہونے کے لیے پوری تیاری کرے اور اینے اندر اس بارگرال کو اٹھانے کی اہلیت پیدا کرے۔ (۵۷) ورنہ یہ حقیقت ہے کہ

خلاف چیمبر کے راہ گزید کہ ہر گر بمزل نہ خواہد رسید غرب**ت، افلاس اور بے روز گاری**:

''غربت، افلاس اور بے روزگاری'' ایک ایبا بنیادی مسئلہ ہے، جس سے بیشتر مسلم ممالک بالخصوص غریب اور پیماندہ ممالک بشمول اسلامی جمہوریہ پاکستان دوجار ہیں، یہ ایک انتہائی حساس اور فوری حل طلب مسئلہ ہے۔غربت، افلاس اور بے روزگاری ایسے معاشروں اور مسلم ممالک میں جہاں انفاق فی سبیل اللہ، زکو ق، صدقات خیرات کو عبادت اور دینی فریضے کا درجہ عصل ہو، حد درجہ افسوس ناک ہے۔کاش ہم اس بنیادی حقیقت سے واقف ہوتے کہ غربت کے سمندر میں امارت کے جزیرے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر ہم اکسٹے تیرنہیں سکتے تو لازما ہم اکسٹے ڈوب جائیں گے۔مسلم دنیا اس وقت انتہائی امیر بھی ہے اور انتہائی غریب بھی۔ اس کا حل ایک ہی ہے، یعنی دولت کی منصفانہ تقسیم، اور غریب اور بہماندہ مسلم ممالک کی مدود (۲۱)



چنانچہ خوراک کے معاملے میں بھی مسلم دنیا خود کفیل نہیں ہے، حالانکہ اکثر و بیشتر مسلم ممالک کا تعلق و انحصار زراعت پر ہے۔ مسلم اُمّه اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر مسلم الکول کی مختاج ہے، غیر ملکی امداد اور عالمی قرضے جوگل کھلا رہے ہیں، وہ سب کو معلوم ہے جاری خود مختاری اور آزادی کی لگام دوسروں کے ہاتھوں ہیں چلی گئی ہے۔ (۷۷) یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام نے جائز اور حلال ذرائع ہے حاصل شدہ مال و دولت کو اللّٰہ کا انعام، خاص نعمت اور اس کا فضل قرار دیا ہے۔'' چنانچہ قرآن کریم ہیں اس حوالے سے مختلف بدایات اور تعلیمات اس حقیقت کا اظہار کرتی نظر آتی ہیں۔ (۷۵)

و اکثر یوسف قرضاوی اپن کتاب "سشکلات الفقو و کیف عالیجها الاسلام" میں کلفتے ہیں: یہ حقیقت کے کہ فرجی دین وایمان کے لیے ایک برا خطرہ ہے، خصوصاً ایک جگہ جہاں دولت کی فراوانی ہو، یہ خطرہ اس وقت پیدا ہوسکتا ہے کہ جب فریب جفائش اور خفق ہوا دراس کا دولت مند پڑوی انتہائی کابل اور ست ہو، ایسے حالات میں غریب اامحالہ اس وسوے کا شکار ہوجاتا ہے کہ (نعوذ باللہ) اللہ اس کے ساتھ رزق کی تقسیم میں انتیاز اور جانب داری برت رہا ہے۔" (محمہ یوسف القرضاوی، ڈاکٹر/مشکلات الفقر و کیف عالجہا الاسلام، مترجم نصیر احمد ملی، لاہور، مکتبہ اسلامی، ۱۲۰۰۴، ص ۲۸) عقید کی خرابی کو دیکے کر علما نے کہا ہے کہ جب غربی کسی ہتی کا رخ کرتی ہے تو بے دینی اس کے پیچھے ہولیتی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں: بے صبر سے اور فاقہ کش عوماً برترین کافر فابت ہوتے ہیں۔ (۹۹) رسول اگرم کا یہ ارشاد حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں: بے صبر سے اور فاقہ کش عوماً برترین کافر فابت ہوتے ہیں۔ (۹۹) رسول اگرم کا یہ ارشاد دے۔ ایک موقع پر آپ نے فرمایا: "کادالفقر ان کیکون کھو گئی آپ نے فرمایا: اللّٰہ ما کہ میں اور فر دونوں سے پناو ما گئی، آپ نے فرمایا: اللّٰہ ما ما کہ سے افلاس، والفقر "در ۱۸)۔ اے اللہ، میں ذات اور ناداری اور ظالم یا مظلوم بننے سے تیری پناہ ما نگر ہوں۔ اسلامیہ ما لک سے افلاس، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے مندرج بال تعلیمات کو مضعل راہ بنا کرفوری اور انقلا بی اقدامات ناگر تر ہیں۔

ہر مسلم ملک کے پاس محنت کشوں کی ایک دولت موجود ہے، اس کے علاوہ زمین اور سرمایہ بھی ہے اور ایسے باصلاحیت افراد کی بھی کی نہیں، جو مجموعی قو می پیداوار میں اضافہ کے لیے ان سب عوامل کو یکجا کر سکتے ہیں۔ آسان زبان میں یوں کہہ لیں کہ کم سے کم خرچ کے عوض زیادہ سے زیادہ پیداوار مقصود ہے۔ دوسری قوموں نے مختلف نیکنیکوں مثلاً وسیع پیانہ پر پیداوار، کفایات پیانہ (Economies of Scale) مصنوعات میں تخصیص بہتر نیکنالوجی اور کارکردگی میں اضافے کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرلیا ہے۔ ان سب کومکن بنانے کے لیے انسانی وسائل کی ترتی کاروباری منتظمین کو مراعات کی فراہمی اور قانونی ڈھانچ میں تبدیلی پر توجہ دینا ہوگی، ایسے نمونے موجود ہیں، جنہیں بنیادی اسلامی تقاضوں کی تکمیل کے لیے مثال بنایا جاسکتا ہے۔ (علی نواز میمن/ملّب اسلامیہ، کراچی، انجمن اردو ترتی، ۲۰۰۰ء، ص ۱۲) منتخب مسلم اور غیر مسلم مما لک میں مختلف شرح نمو کی حالت میں فی کس آمدنی، بیان کردہ برسوں میں دو گئی ہونے کی توقع ہے:

| بوگنڈ ا          | 14+       | <b>!</b> "(1"+ | <b>*</b> ~(**  | <b>*</b> "F* |
|------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|
| بإكستان          | ~r•       | A/~•           | A ~•           | <b>^^~</b>   |
| مفر              | 44.       | 114            | 17/A +         | FFA+         |
| مسلمانوں کا اوسط | 1 + 1 1 1 | F+ 4A          | r• 4A          | F+ 4A        |
| امریک            | rmer.     | ተ ለግሃ ን        | ዮ <b>ሃ</b> ዮአ+ | ሲፈርሃ•        |
| سۇئىژرلىنىژ      | m4.v.     | Z114+          | Z114+          | Z114+        |

یہ بات واضح ہے کہ اگر اقتصادی ترقی کا سفر موجودہ انداز میں جاری رہا تو پھر امیر اور غریب ملکوں کے درمیان تفاوت بڑھ جائے گا۔ مثلا ۱۹۔۱۹۲ء کے درمیانی عرصے میں ایک گروپ کی حیثیت سے مسلمانوں کی اوسط شرح نموایک فیصد تھی۔ گویا ای شرح پر یوگنڈا کی فی کس آمد فی میں اگر الحکے ستر برسوں میں ایک سوستر ڈالر اضافہ ہوگا تو سوئٹر رلینڈ کی فی کس آمد کی میں اندی میں اندی میں آمد فی کس آمد فی کے اضافے میں کم عرصہ کے گا تاہم مسلمانوں کے لیے لازی ہے کہ مغرب کے مقابلے میں ان کی شرح نموزیادہ ہو ورنہ وہ بھی بھی مغرب کے بر بر نہیں بہتی سیس گے۔ جب تک مسلم ممالک کی ترقیاتی پالیسیوں میں زبردست تبدیلیاں رونما نہیں ہوتیں، اس وقت تک برابر نہیں بہتی سیس کے۔ بیشر مسلم اضافے کی توقع عبت ہے۔ صورت حال کی بہتری کے لیے مالیہ کی حرکت پذیری، اخراجات، قرضہ، انسانی وسائل کے فروغ اور دفاع سیت اقتصادی ترقی پر اثر انداز ہونے والے تمام اہم عوائل پر از سرنوغور و فوض کرنا ضرور کی وسائل کے فروغ اور دفاع سیت اقتصادی ترقی کی شرح دو یا تین فیصد ہے، جوکوئی اچھا شگون نہیں ہے۔ اس فرق کوکم کرنے کے لیے اس ہے کہیں زائد شرح ترقی کا حصول ان کے لیے ضروری ہے۔ (جیسا کہ چین اور کوریا میں ہے) مسلم رہنماؤں پر غملدرآمد پر متفق ہوجا تیں اور مسلم ممالک سے کروٹ کی وہ پانچ، دیں، میں اور بیاس سالہ ولولہ انگیز ترقیاتی منصوبوں پر عملدرآمد پر متفق ہوجا تیں اور مسلم ممالک سے غربت، افلاس اور ہے روزگاری جیسے علین اور فوری حل طلب سائل کے خاتے کے لیے موثر اور مربوط اقدامات کریں۔ مسلمانوں کوایک گروپ کی حیثیت میں اور دوروں کے تعاون سے مندرجہ ذیل اقدامات کی ضرورت ہے:

- (الف) ﴿ زیادہ ہے زیادہ تحقیق، توسیعی کام اور قدرتی وسائل کے تحفظ کے ذریعے خوراک کی فراہمی میں اضافیہ۔
- (ب) مناسب ذخائر کا اجتمام، قبل از وقت انتهای اشارول پر توجه اور متعلقه شعبول میں زیادہ سے زیادہ تحقیق کے ذریعے خوراک کی رسد میں استحکام
- (ج) ایبی مسلم معیشتوں کے تیز رفتار فروغ میں اشتراکے عمل کیا جائے، جو سب کوخوراک کی مطلوبہ مقدار کے حصول کے لائق بنا کیں۔(۸۲)

(جهالت، ناخواندگی اور فرسوده نظام تعلیم:

موجودہ دور میں اُمّبِ مسلمہ کو جو مسائل در پیش ہیں، ان میں جہالت، ناخواندگی اور فرسودہ نظامِ تعلیم بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ بدشمتی سے علم اور تعلم کے حوالے سے یہ مسئلہ اس قوت کو در پیش ہے، جن کی اساس اور بنیادہی علم اور تعلیم ہے۔ چنانچے تھم ''اقراً ''ہے ان کے لیے آسانی اور البامی پیغام کا آغاز ہوا اور ونیا کو اس نے تعلیم و تبذیب ہے منور کرنے میں تاریخ ساز کروار اوا کیا۔ اسلامی نقطۂ نظر ہے بنی نوع آوم نے اپنے سفر کا آغاز تاریکی اور جبالت ہے نہیں، بلکہ علم اور وشی سے کیا ہے۔ چناں چہ یہ ایک نا قابل تر وید حقیقت ہے کہ تخلیق آدم کے بعد خالق کا نئات نے انسان اوّل (حضرت آدم ) کو سب سے پہلے جس عظیم نعمت سے سرفراز فرمایا، ووعلم تفا۔''علم' بی کی بدولت الله علیم و نبیر اور عالم الغیب والقباده نے حضرت آدم اور بنی نوع آدم کو جملہ مخلوق پرعزت وعظمت اور نصلیت بخش۔ اسے لائق عزت و تکریم شہرایا گیا۔ علم وحکمت کے مثالی اور ابدی خزینے ،صحیفہ برایت قرآن کریم نے ایک برامعنی خیز اور قرر انگیز مکالم نقل کیا ہے، جو تخلیق آدم کے وقت کے مثالی اور فرشتوں کے درمیان ہوا تھا، اس مکالے کا آغاز اس طرح ہوا: ''وَ إِذْ قَالَ وَہُکَ بِلْمُمَلِّئِکَةِ اِنِّی جَاعِلٌ فِی اللهُ نَعِلُ مِن رَبِّین مِن اپنا خلیفہ بنانے والا الاُدْضِ حَلِیْفَة ''ہ (۸۳) (ترجمہ) ''اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہول'' پھر فرمایا گیا:''وَ عَلْمُ اذَمَ الْاَسُمَاءَ کُلُّهَا''ہ (۸۳) ''اور الله نے آدم کو تمام اساء کی تعلیم وی''

یہ اشیاء کا علم ہی ہے جو بی نوع انسان کو باتی کلوق حی کہ طاکلہ تک پرعزت وعظمت اور فضیلت عطا کر کے اسے جملہ کلوق ہے ممیز اور مہود طائک کا تابع زریں عطا کرتا ہے۔" سورہ بنی اسرائیل" میں اس حقیقت کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا: وَلَقَدُ کُورُمُنا بَیْنی ادَمَ وَ حَمْلُنهُم فِی الْبُورَ وَ الْبُحْرِ وَ وَزَفْتُهُمْ مِنَ الطَّيْبَاتِ وَ فَضَّلُنهُمْ عَلَی کَبْیُرِ مِمْنُ حَلَیْ الله کا تابع کا تابع ادم و حمد الله کا تابع کا تابع کا تابع کی اور دریا میں سواری دی، اور جم نے انہیں خطّف کو فیزوں ہے رزق دیا، اور جم نے انہیں ابی بہت کی مخلوق پر بڑائی دے کر فضیلت دی" کو زیادہ ہم نے انہیں یا کینو میروں ہے میں ہوا ہور ہم نے انہیں ابی بہت کی مخلوق پر بڑائی دے کر فضیلت دی" کو زیادہ ہے اور الله بناوی میں سے ایک ضروریات میں ہے ایک ضروریات میں اور حملہ اور تعلیم وقائم کو اقت کا بنیادی فریضہ قرار دیا گیا۔ تعلیم اور علم کی بنیاد پر بنی نوع آدم میں اشارہ گیا گیا: وَ اَنْفِقُواْ مِمَّا جَعَلَکُمُ وَ اَلَّهُ مُعْلَمُ مُلْ فَعْدِ بنایا ہے "معلم انسانیت لائٹ کا ارشادِ میں اشارہ گیا گیا: وَ اَنْفِقُواْ مِمَّا الله مُلْسَتَعْکُلُولُینَ فِیْدِ (۸۸) ترجمہ: "اور خرج کرواس میں سے جس میں اس نے تمہیں ظیفہ بنایا ہے "معلم انسانیت لائٹ کا ارشاد میں اس نے تمہیں ظیفہ بنایا ہے "معلم انسانیت لائٹ کا ارشادِ کرامی ہے: عن انسی قال قال دسول الله لائٹ کے اسلم العلم فریضہ علی کل مسلم ان پر فرض ہے " ۔ پر مصول وابلاغ علم کی فضیلت واجمیت: تعلیمات نبوی اکی روشی میں:

معلم انسانیت سینین علم بعلیم اور اہل علم کے بے شار فضائل بیان فرمائے، آپ نے حصول علم کو اتحت کا دینی، ملی اور اجتماعی فریضہ قرار دیا، آپ نے ابلاغ اور فروغ علم کے فضائل بیان فرمائے، اور کتبان علم کو انفرادی اور اجتماعی جرم اور مناوعظیم قرار دیا۔ آپ کی ابن تعلیمات اور فرامین کی بدولت دور رسالت میں علم اور تعلیم کا ایک ہمہ گیر انقلاب برپا ہوا، مکم معظمہ میں دار ارقم مدین منورہ میں صفہ اور دیگر درس گاہوں کے ذریعے وہ علمی اور تعلیمی انقلاب برپا ہوا جس نے دنیا کو مثالی تہذیب اور آئین حیات عطا کیا، جس کا تذکرہ ہم آگے جاکر کریں گے، ذیل میں اس حوالے ہے آپ کے ارشادات کرامی ملاحظہ ہوں:



الله به خیراً یفقهه فی الدّین (۹۰) "حضرت ابو اللها: من یُردِ الله به خیراً یفقّهه فی الدّین (۹۰) "حضرت ابو الم بریرهٔ کهتے بین که حضور الله الله جمل کی بھلائی کا ارادہ فرماتے بین، اے دبی بھیرت عطا کرتے ہیں۔"

الله على الشيطان من الله عابد "ــ(١٩) الله على الشيطان من الله عابد "ــ(١٩) الله عابد "ــ(١٩) الله عابدول سے "دفرت ابن عبّا سُ تُنتِ مِين كه رسول الله عبّر ترار عابدول سے "دفرت ابن عبّا سُ تُنتِ مِين كه رسول الله عبّر ترار عابدول سے الله عبر ترار عابدول سے ترار عابدول س

﴿ ''عن انسَّ قال، قال رسول اللَّها: من خُرج فی طلبِ العلم فھو فی سبیل اللَّه حتَّی یوجع''۔ (۹۲) '' حضرت انسُ کیتے ہیں کہ رسول اللہ سُن کے فرمایا: جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے (گھر سے) نکھے، وہ جب تک گھر واپس نہ آجائے، اللہ کی راہ میں ہے۔''

يَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ قال رسول اللها: طلبِ العلم فريضةٌ علىٰ كلّ مسلم". (٩٣) "حفرت السُّ كَبَّ عِي بين كه رسول الله اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ إِنْ قَرَمَا يَا: حسول علم برمسلمان برواجب بـ ـ ـ "

مندرجہ بالا اسلامی ہدایات و تعلیمات کے باوجود آج اُمّتِ مسلمہ کی تعلیمی حالت کسی پر مخفی نہیں۔ وہ مہذب معاشرے میں جہالت اور ناخواندگی کا شکار ہیں۔ چنانچہ بیا ایک حقیقت ہے کہ مسلمان تعلیم کے میدان میں دیگر اقوام سے حد درجہ پیچھے ہیں۔

ا ۱۹۹۱ء کے اعداد و شار اور حالیہ کم و بیش بیشتر غریب اور پسماندہ مسلم ممالک کے تعلیمی جائزے کے مطابق اونچی آمدنی کے حامل ملکوں میں بالغان کی شرح ناخواندگی چار فیصد، بحیثیت مجموعی پوری دنیا میں پنیٹیس فیصد اور کم آمدنی والے ملکوں میں ناخواندگی کی شرح چالیس فیصد تھی۔ کم از کم سترہ مسلم اکثریتی ممالک میں بالغان کی شرح ناخواندگی پیچاس فیصد مصر سے بیاسی فیصد تک تھی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں پنیسٹھ فیصد، مصر میں باون فیصد ایران میں چھیالیس فیصد اور الجزائر میں تینتالیس فیصد افراد ناخواندہ تھے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش میں پنیسٹھ فیصد، مصر میں باون فیصد، ایران میں چھیالیس فیصد اور الجزائر میں تینتالیس فیصد افراد ناخواندہ تھے۔ (۹۳)

### مختلف مما لک میں شرح خوا ندگی: ایک جائزہ

| شرح خواندگی   | نام ملک      | شرح خواندگی    | نام ملک                | شرح خواندگی       | نام ملک      |
|---------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------|--------------|
| ۹۰ فی صد      | آسٹریلیا     | ۹۹ فی صد       | آرمينيا                | ۲۹ فی صد          | افغانستان    |
| ۹۹ فی صد      | جايان        | ۲۵ فی صد       | ايران                  | ۹۷ فی صد          | آزر با نيجان |
| ۱۰۰ فی صد     | جمهورييسلووك | يهم في صد      | اسلامی جمہوریہ پاکستان | ۹۷٫۵ فی صد        | قازقستان     |
| ۲۲ فی صد (۹۵) | ملاوی        | ۲۲ فی صد (مرد) | بھارت                  | ۸۱ فی صد (مرد) ۲۵ | زمبيا        |
|               |              | تهمه فی صد     |                        | فی صد (عورتیں)    |              |
|               |              | ( خوا تين )    |                        |                   |              |

جبکہ دنیا بھر میں ۵۲ اسلامی ممالک کی مجموعی اوسط شرح خواندگی ۲۰ تا ۳۰ فی صد ہے۔ اسلامی ممالک میں سب سے اعلیٰ درجے والا ملک برونائی ہے، جس کا عالمی رینگ ۲۵ وال ہے۔ اس کے علاوہ کو یت، بحرین، قطر، ملا پیشیا اور متحدہ عرب امارات کو اعلیٰ درجے کی فہرست میں شار کیا جاسکتا ہے۔ پاکستان کا عالمی مقام ۱۳۹ وال ہے۔ (۹۲)

معلم انسانیت، فخر آ دمیت، سرور کا نئات، امام الانبیاء، بادی اعظم، حضرت محمد نتیجیکی بعثت اور حکم اقر اُ کے فیضان سے علوم وفنون، فکر و فلیف، مثالی تبذیب و تاریخ، سائنس و ٹیکنالوجی اور عظیم تبذیب و تدن کا آغاز ہوا اور دنیاعلمی، تبذیب و ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی مسلمہ کئی صدیوں تک تعلیم، تبذیب و ثقافت، سائنس اور ٹیکنالوجی میں دنیا کی امام رہی۔ موجود و سائنس اور ٹیکنالوجی اس مثالی عمد کی یا دداشت اور پیداوار ہے۔

کہ و مدینہ، کوفہ و بغداد، قرطبہ وغرناطہ، قاہرہ و دمثق، موصل و نیٹا پور نے دنیا کو علم اور تہذیب و تمدن کے نور سے روشن کیا۔ چنا نچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اسلام کے دور عروج میں اندلس کی اسلامی ثقافت بورپ کی سب سے بلند اور ترتی یافتہ ثقافت تھی۔ مشہور مورخ اور سیاح ابن حوقل نے بیان کیا ہے کہ اس وقت اسلامی دنیا میں تعلیم و تعقم & Education کی ترتی یہاں تک تھی کہ صرف سسلی جیسے چھوٹے شہر میں ۲۰۰ پرائمری اسکول تھے۔ اسی طرح مکہ و مدینہ دمشق، علب، بغداد، موصل، مصر، بیت المقدس، قرطبہ، نیشا پور، خراسان اور کئی دیگر اسلامی شہر اسکولوں، کالجوں اور اعلیٰ تعلیمی و محقیق اداروں اور جامعات سے معمور تھے، جامعہ نظامیہ بغداد جو پانچویں صدی ہجری سے نویں صدی ہجری تک دنیا کی عظیم ترین یو نیورٹی تھی اس میں با قاعدہ طلبہ کی تعداد ۲۰۰۰ رہتی تھی۔ اس قابل فخر تہذیب و ثقافت کی علمبردار اور ماضی میں شان در علی اور تہذیبی روایات کی امین اُمت مسلمہ تعلیمی حوالے سے کس مقام پر ہے، اس حوالے سے حقائق انتہا کی افسوساک میں۔

فرانس، ۹ جرمنی، ۹ کینیڈا اور کسوئزرلینڈ میں بیں۔ ان دوسو یو نیورسٹیوں میں اسلامی دنیا کی صرف ایک یو نیورٹی ہے، جب کہ اس فہرست میں بھارت کی تین یو نیورسٹیاں آتی میں۔ اگر ہم اس فہرست کا ذرا ساکڑا جائزہ میں تو دنیا کی پہلی میں یو نیورسٹیوں میں ۱۸ یو نیورسٹیاں امریکہ میں میں، کمپیوٹر کے پہلے دی بڑے ادارے امریکہ میں میں اور دنیا کے ۳۰ فی صدغیر ملکی طالب علم امریکہ میں تعلیم عاصل کرتے ہیں، پوری دنیا میں امریکہ اعلیٰ تعلیم پر سب سے زیادہ رقم خرج کرتا ہے، امریکہ این علی طالب علم امریکہ میں یورپ ایک اعشاریہ دو اور جاپان ایک اعشاریہ دو اور جاپان ایک اعشاریہ ایک اعشاریہ دو اور جاپان ایک اعشاریہ ایک فیصد خرج کرتے ہیں۔ (۹۸)

قرآن كريم من ايك مقام پرفرما يا كيا: ' إِنَّ فِي خَلُقِ السَّمَواتِ وَالْآرُضِوَاخُتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا آنُوْلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَآءٍ فَاحْيَابِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيْهَا مِنَ كُلِّ دَآبَةٍ وَّ تَصُرِيُفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمآءِ وَالْاَرْضَ لَايْتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ ''۔(٩٩)

آ عانوں اور زمین کی خلقت اُور دن رات کی کی بیثی میں اور ان کشتیوں (اور جہازوں) میں جولوگوں کے فائدے کا سامان (تمندن) لے کر چلتے ہیں اور اس بارش میں جسے اللہ بادل سے برتا تا ہے اور اللہ پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ (خشک) ہو چکنے کے بعد زندہ (تر و تازہ) کر دیتا ہے اور الن رطرح طرح کے) حیوانات میں جو اس نے روئے زمین پر پھیلا رکھے ہیں اور ہُواؤں کے ہیر پھیر میں اور اس بادل میں جو زمین اور آسان کے درمیان معلق رہتا ہے (ان تمام ظاہر میں) یقینا عقل مندول کے لیے وجود باری کی نشاناں موجود ہیں۔

دلاکل ربوبیت کے سلسلے میں قرآن کیم کی بیدا یک بہت ہی جامع آیت ہے، جس میں مختلف مظاہر ربوبیت کا تذکرہ کرکے اہلِ علم و دانش کو ان مظاہر میں موجود نظام فطرت کے حقائق منظر عام لانے کی تاکید کی گئی ہے، یعنی ان مظاہر کے نظاموں میں طبیعی و حیاتیاتی نقطۂ نظر سے جو 'معلمی شہاد تیں'' باری تعالیٰ نے اپنے وجود، اپنی وحدت و یکائی، اپنی زبردست قدرت و خلاتی اور اپنی ربوبیت و الوجیت کے اثبات کی غرض ہے رکھ چھوڑی ہیں، ان کا کھوج گایا جائے، تاکہ بید دلائل مظرین ومعاندین پر ججت بن عمیں کہ اس پوری کا نئات میں ایسی کوئی جزیا ایسی کوئی سائنسی حقیقت موجود نہیں ہے جو شرک و مظاہر پرتی اور الحاد و مادیت کے لیے دئیل بن سکے بلکہ بیشمام مظاہر فطرت اپنی انوکھی صنعت و کاری گری اور اپنی جس کے بجیب وغریب نظاموں کے باعث لا محالہ طور پر ایک انوکھی اور جبرت ناک ہستی کے وجود کی خبر دے رہے ہیں، جس کے کرشموں کو انسان شیح طور پر سیجھنے ہے بھی قاصر ہے۔ بیدوہ آیت ہے جو تمام سائنسی علوم پر محیط ہے، واقعہ بیہ ہے کہ بیدقر آن کرشموں کو انسان شیح طور پر سیجھنے ہے بھی قاصر ہے۔ بیدوہ آیت ہے جو تمام سائنسی علوم پر محیط ہے، واقعہ بیہ ہی تا جو زمین سے عظیم کی ایک بہت ہی اور جامع ترین آیت ہے، جس میں آٹھ قسم کے دلائل ربوبیت بیان کیے گئے ہیں جو زمین سے کہ لیے حسب ذیل علوم کا مظاہر مربوبیت پر محیط ہیں اور ان مظاہر و دلائل کی تفصیل اور ان میں موجود حقائق و معارف کے استباط کے لیے حسب ذیل علوم کا مطابعہ ناگر ہر ہے۔



علم تخلیق کا نئات (Cosmology)، فلکیات (Astronomy)، فلکی طبیعیات (Astrophysics)، ملکی طبیعیات (Astrophysics)، موسیات (Meteorology)، ارضیات (Meteorology)، ارضیات (Meteorology)، ارضیات (Geology)، علم معدنیات (Chemistry)، طبیعیات (Physics)، کیمیا (Chemistry) حیاتیات (Biology)، کیمیا (Biology)، کیمیا (Biology)، کیمیا و اضح رہے، او پر جن علوم کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ جدید سائنس کے بنیادی علوم ثنار کیے جاتے ہیں اور ان کے طور پر وجود میں آپھے ہیں اس لحاظ سے یہ آ ہے۔ کریمہ تمام سائنسی علوم کا احاظ کے ہوئے ہے۔

( قرآن کریم کی بیآیت خاص طور پر اور بعض دیگر آیات نظام کا ئنات پر غور و فکر،مظاہر قدرت پر تفکر و تد ہر اور سائنسی بنیاد پر تنخیر کا ئنات کا پتا دیتی ہیں۔)(۱۰۰)

مسلم ممالک سائنس اور شینالو جی میں بہت پیچے ہیں۔ اس سلط میں ۲۰۰۰ء میں بڑے دلچیپ اعدادو شار سے پہنے جاپان میں ہر الاکھ کی آبادی میں ساڑھے تین ہزار سائنس دال اور انجینئر سے، امریکہ میں دو ہزار سائنس وہ پورپ میں سائنس دالوں اور انجینئر سے، امریکہ میں دو ہزار سائنس وہ ہیں سائنس دانوں اور انجینئر وں کی تعداد ہو تھی، مسلمانوں کے اعدادو شار دستیاب نہیں سے مگر قیاس بھی ہے کہ سائنس دانوں اور انجینئر وں کی تعداد ڈیڑھ سو اور سو نی سلمین کے درمیان تھی۔ اس سے کسی حد تک مغرب کی ترتی اور مسلمانوں کی واضح پسماندگی کا سبب سمجھ میں آجا تا ہے۔ ای ملمین کے درمیان تھی۔ اس سے کسی حد تک مغرب کی ترقی اور مسلمانوں کی واضح پسماندگی کا سبب سمجھ میں آجا تا ہے۔ ای رپورٹ میں ہو تھی بتایا گیا کہ دنیا بجر میں تو نے فی صد تھیت تقریباً بینیتیس ملکوں میں مرکز ہے جن کی آبادی و نیا کی مجموئی آبادی کا بچپیں فیصد ہے۔ (۱۰۱) اس کے باوجود مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بدستور ناخواندہ اور ناقص تربیت یافتہ ہے۔ سائنس اور تھیتی کے شعبوں میں تو مسلمان اور بھی پیچھ ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان تقریباً مکمل طور پر مغرب کے دست مگر ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہی رہیں افراجات میں نمایاں اضافہ نہیں کیا جو بیا تاس وقت تک مسلمان بنیادی علم، سائنسی تھیتی اور ترتی یافتہ شکنالوجی میں بیچھ بی رہیں گے۔ شکنالو بی امر منانس سے طویل المیعاد دابستگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی کاوشوں میں مغرب سے شکنالوجی کی منتقی اور تعاون کا ممل بھی مفید طویل المیعاد دابستگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ سائنسی کاوشوں میں مغرب سے شکنالوجی کی منتقی اور تعاون کا ممل بھی مفید خابت ہوگا۔ (۱۰۳)

## أُمّتِ مسلمه ميں رابطے كا فقدان، اتحاد و يجهتى كى كمى:

اُمْتِ مسلمہ کو دورِ حاضر میں جن بنیادی مسائل کا سامنا ہے، اس میں ایک اہم اور بنیادی نوعیت کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم اُمّتہ میں باہم را بطے کا فقدان ہے، ان کی سوچ ایک نہیں، ڈیڑھ ارب کے قریب مسلمان اور ان کی ۱۲ اسلامی ریاسیں اپنی حثیت اور وجود کھو بیٹی بین، وہ ایک منتشر اور ایک غیر منظم قوم کے طور پر اپنے آپ کو آخ دنیا کے سامنے پیش کر رہے بیں ان میں اتحاد و کیک جبی کی شدت ہے کی محسوں کی جارہی ہے۔ صیبونی طاقت، عالمی استعار اور مغربی طاقتیں انہیں تر نوالہ سمجھ کر ایک ایک کر کے بڑپ کر رہے ہیں، نیٹو کے نام پر غیر مسلم اقوام اسلام اور اُمّتِ مسلمہ کے وجود کو مثانے کے در پر بی، مسلم دنیا کی در پے ہیں۔ فی زمانہ اُمّتِ مسلمہ کا عالم بیہ ہے کہ مسلم دنیا کے ممالک میں باہمی تعاون نہ ہونے کے برابر ہے، مسلم دنیا کی

کل موجودہ تجارت تقریباً ۱۳۰ ارب ڈالر ہے لیکن اس میں ہے برادر اسلامی ممالک کی باہمی تجارت فقط ۱۵ ارب ڈالر پر مشتل ہے۔ دفائی استحکام کا بید حال ہے کہ موجودہ مسلح افواج کی تعداد نیٹو اور وارسا پیکٹ (سابقہ) کی مشتر کہ فوجوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود فلسطین، شمیر، افغانستان، عراق وغیرہ پر مغربی جارحیت کا جواب نہیں دیا جاسکا، مشتر کہ دفاع اور مشتر کہ سلامتی کا بھی تصور موجود نہیں، آج تک باہمی جنگوں اور تنازعات کوحل کرے گا، کوئی ٹالثی، پنچا تی مصالحانہ نظام قائم نہیں ہو۔ کا، جب کہ را بطے کا فقدا اور اُمّہ میں عدم اتحاد مسلم دنیا کا سب سے برداروگ ہے۔ (۱۰۴) ان کا عمل اس حوالے ہے قرآن و سنت اور رسول اکرم شیج کے اسوۂ حسنہ اور سیرے طبیہ کے قطعاً منافی ہے۔ قرآن و سنت اور سیرے طبیہ میں اس حوالے سے جو تعلیمات ملتی ہیں۔ وہ یہ ہیں۔

اتحاد ویگانگت اور وحدتِ امّت کا تصور:

اسلام نے تمام امّتِ مسلمہ کو جسدِ واحد اور ایک برادری قرار دیا ہے۔ اخوت و اجتماعیت کا بدرنگ اسلامی عبادات کا مظہر ہے، خصوصاً جج کے موقع پر بلا تفریق رنگ ونسل امّتِ مسلمہ کا برفرد مساوات کا عملی مظاہرہ کرتا نظر آتا ہے۔ نماز بھی مسلمانوں کی اخوت و اجتماعیت کا مظہر ہے، قرآن کریم نے تمام اہلِ ایمان کو بھائی بھائی قرار دیا ہے، اس کی وحدت، یگا نگت اور اخوت و اجتماعیت کا اظہار کیا ہے، ارشادِ ربانی ہے: ﴿ "إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصُلِحُوا بَیْنَ اَخَوَیْکُمُ وَاتَقُواللّهَ لَا اللّهِ مُونَ " ربحت کی باشبہ، مومن تو آپس میں بھائی بھائی جی، تو اپنے بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، اور خدا ہے ورت ربو، تاکم تم پر رحت کی جائے۔

سورہ آل عمران میں ارشاد فر مایا گیا: "وَاعْتَصِمُواْ بِحَبُلِ اللّٰهِ ..... لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُوْنَ" (۱۰۲) اور سب مل كرالله كى (بدایت كى) رتى كومضبوط بكڑے رہنا اور باہم تفرقہ نہ ڈالنا (متفرق نہ ہونا) اور اللہ كى اس مہربانى كو یاد كرو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دى، اور تم اس كى مہربانى سے بھائى بھائى بن گئے اور تم آگ كے گزیھے كے كنارے تك بہنی تھے، تو اللہ نے تہيں اس سے بچالیا، اس طرح خدا تمہیں ابنی آیتیں كھول كھول كر ساتا ہے، تاكه تم ہدایت یاؤ۔

رسولِ اكرم كا ارشادِ گرامی ہے: 'نحن النّعمان بن بشيرٌ قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم، مثل المومنين في تواحمهم وتوادّهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهوو الحمى." (١٠٤) حضرت نعمان بن بشرٌ ہے روایت ہے كه رسول اللّه في ارشاد فرمايا، تو ايمان دارول كو بائمى رحمت و محبت اور مهر بانى ميں ايك جم كى مائند د كھے گا، جب كى ايك عضوكو تكيف بيني ہے ( تو اس كے سبب ) تمام بدن كے اعضاء يمارى اور تپ كو بلاتے ہيں۔

رسولِ اکرمؓ نے مدینۂ منورہ بجرت فرمانے کے بعد جو اہم اقدام فرمایا، وہ انصار و مہاجرینؓ کے درمیان رشتہُ اخوت کا قیام تھا۔ خود دربارِ نبویؓ مختلف نسلی، نسبی و ملکی پھولول کا گل دستہ تھا، اس میں عداس نینواکؓ، صہیب رویؓ، ذوالکلاع حمیریؓ، ابوسفیان امویؓ، کرز فبریؓ، بلال حبثیؓ، ضاداز دیؓ، عدی طاکؓ، ابوذر خفاریؓ، ابو حارث مصطلقیؓ، سلمان فاریؓ، طفیل دوی ، شامہ نجدی ، ابو عامرا شعری ، سراقہ ، مدلی پہلو بیٹھے نظر آتے تھے اور ہر فرد اپنے ملک اور قوم کی نمائندگی کرتا تھا۔(۱۰۸) تاہم ہم آج ان تعلیمات کو فراموش کر کے اپنے ذاتی مفادات کی شکیل ، نام و نسب کے حصار ، فرقہ بندی اور قومیت اور وطدیت کی ان تومیت اور وطدیت کی ان بنوں کو تو ڑنا ہوگا ، عصبیت ، قومیت اور وطدیت کی ان زنجیروں سے آزاد ہونا ہوگا ، ای میں ہماری کا میابی کا راز اور نجات پوشیدہ ہے ، یہی ہماری بقا اور عروج کا واحد راستہ ہے۔ شاعر مشرق کیا خوب کہتے ہیں :

ایک ہی سب کا نی ، دین بھی، ایمان بھی ایک کی ایک کی بری بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں میں؟(۱۰۹)

منعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

سودی معیشت، اقتصادی بدحالی اور بیرونی قرضوں پر انحصار:

یہ ایک تلخ اور کرب ناک حقیقت ہے کہ مسلم دنیا کے بیش تر ممالک کا انھار سودی نظام معیشت پر ہے، وہ شدید اقتصادی بدحالی ہے دوچار ہیں۔ ہیرونی قرضوں اور عالمی امداد کے سبب ان کی دینی وہتی فیرت وحیت اور خود داری گویا رہمن رکھ کی گئی ہے۔ بقول حبیب جالب' قرض دے کرغریب ملکوں کو چھین لیتے ہیں روح آزادی' ۔ اُمَتِ مسلمہ کی مجموی آبادی ڈیڑھ ارب کے قریب اور آلا اسلامی ممالک پر مشتل ہے، اس کی معیشت اور اقتصادیات کی طور پر مغرب کے رحم و کرم پر ہے، مغرب جب چاہاس کا گلا گھونٹ دے جب چاہے، اپنی گرفت ڈھیلی چپوڑے، پوری مسلم مغرب کے رحم و کرم پر ہے، مغرب جب چاہاس کا گلا گھونٹ دے جب چاہے، اپنی گرفت ڈھیلی چپوڑے، پوری مسلم منا کر پوری دنیا مل کم چوئی قومی پیداوار (جی این پی) کے صرف چار فی صد کی مالک ہے، ان چار فی صد میں ہے بھی منیاں بشول اسلامی ملکوں کے حصے میں آتی ہے، اقتصادی عدم مساوات کا اتنا بڑا تشاد ہے کہ انتہائی رئیس بشول اسلامی ملکوں کے ساتھ انتہائی غریب مسلم ممالک بھی رہ در ہے ہیں، تقریباً ہم کروڑ مسلمان افلاس کی کم ہے کم سطح ہے بھی نیچ گر کر انتہائی سمیری کی حالت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ (۱۱۰) المیہ بیہ ہے کہ کوئی ایک مسلمان ملک بھی سیا طور پر صنعتی ملک کہلانے کا مستحق نہیں۔ کتنی تجیب بات ہے کہ ایک مسلمان ملک نے کر وڑوں ڈالر کے خرج ہے جد یہ ترین ریفائنزی اور پیٹروکیمیکل پلانٹ نصب کے ہیں، جب کہ دوسری طرف وہ ایک سوئی بھی بنانے کی قابلیت بھی نہیں کی سالمی ملک کو بھاری مشینیں بھی ہیرونی رکھنے۔ کی اسلامی ملک کو بھاری مشینیں بھی ہیرونی ممالک ہے درآ مدکی حاتی ہیں۔ (۱۱۱)

دوسری جانب یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ غریب اسلای ممالک عالمی اور بیرونی قرضوں پر انحصار کے باعث مغرب کے رہین منت ہوتے جارہے ہیں۔ مسلم ممالک میں خود انحصاری کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں۔ گرمسلمانوں نے غیر مسلموں سے مشروط غیر مکی امداد اور بیرونی قرضوں کی جگہ کسی متبادل انتظام کے لیے کوئی کام نہیں کیا ہے۔ مسلمان اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اپنے ذاتی مفاد سے قطع نظر اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں جومغرب کے مفادات کے منافی محسوس کیا گیا تو پھر بعد میں کسی مرجلے پر طاقت ور اور منظم مغربی ممالک انہیں اقتصادی مار ماریں گے بلکہ شاید وہ ان کے خلاف فوجی

کارروائی بھی کر ڈالیں۔ غیر مسلموں سے ملنے والی غیر ملکی الداد پر انحصار کم کیا جانا چاہیے۔ خلاصۂ بحث یہ ہے کہ عصر حاضر میں مسلمانوں کو بہت سے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے۔ بحیثیت مجموعی وہ معاثی طور پر کمزور ہیں۔ انہیں کم فی کس آمدنی، وسیح البیاد غربت، وسائل کی ناقص تقسیم، او نیچ در جے کی نا فواندگی، ناقص تربیت یافت افرادی طاقت، وسیح پیانہ پر بے روزگاری، برعنوانی، وسائل کے غلط استعال، بیرونی قرضوں پر انحصار اور غیر ملکی الداد پر حد سے زائد انحصار جیسے مسائل در پیش ہیں۔ ان مسائل کا حل اسلام کے اقتصادی اور معاثی نظام کے نفاذ اور اس حوالے سے تعلیمات نبوگ کی بیروی میں مضمر ہیں۔ ان مسائل کا حل اسلام کے اقتصادی اور معاثی نظام کے نفاذ اور اس حوالے سے تعلیمات نبوگ کی بیروی میں مضمر ہیں۔ ان مسائل کا حل اسلام کے اقتصادی اور معاثی نظام کے ہزار ڈالر قرض لیتا ہے، آج عالم عرب قرضوں کے ہوجھ تلے دبا جارہا ہے، ایک انداز سے کے مطابق عالم عرب ہر منٹ بیں تقریباً ۵۰ ہزار ڈالر قرض لیتا ہے، جب کہ ۱۹۸۱ء بیں یورپ ہر منٹ مرابی کاری پر لگا رہا ہے، چنانچہ 1940ء بیں یورپ کی جتنی دولت سرمایہ کاری پر لگا رہا ہے، چنانچہ 1940ء بیں یورپ کی جتنی دولت سرمایہ کاری پر لگا رہا ہے، اتی ہی مقدار کا عالم عرب ہر سال مقروض بھی ہوتا ہے، سیاسی اور اقتصادی عدم اشخکام اور مغرب کی نفسیاتی ماتھی کا تقیجہ ہے کہ جب بیر قم سود سیت مغربی ممالک میں واپس آئی ہے تو اس بھاری بھرکم نفع کو مغربی بالادی قائم کرنے ہی کہ جب بیر قم سود سیت مغربی ممالک میں واپس آئی ہے تو اس بھاری بھرکم نفع کو مغربی بالادی قائم کرنے ہوں کے لیے استعال کیا جاتا

۱۲ اسلامی مما لک کا مجوئی جی ڈی پی صرف ۲ ٹریلین ڈالر ہے، جب کہ امریکا صرف مصنوعات اور خدمات کے شعبے سے ۱۱ ٹریلین کما تا ہے، امریکا کے صرف ایک شہر لاس ویگاس کی معیشت سوا ۱۳ ٹریلین ڈالر ہے، امریکا کی اسٹاک ایجیج وال اسٹریٹ ۲۰ ٹریلین ڈالر کی مالک ہے، صرف کوکا کولا کمپنی کے نام کی قیمت ۹۵ ارب ڈالر ہے، دنیا میں اس وقت ایمین بیشنل کمپنیاں ہیں، ان میں ہے ۲۵ ہزار کا تعلق امریکا ہے ہے، دنیا کے ۲۵ امیر ترین لوگوں میں سے ۱۱ کا تعلق امریکا ہے ہے، دنیا کی ۵۰ فی صدصنعتوں کے مالک عیسائی اور امریکا ہے ہے۔ ونیا کی ۲۵ فی صد فیکٹریاں عیسائی دنیا میں، جب کہ دنیا کی ۵۰ فی صدصنعتوں کے مالک عیسائی اور یبود یوں ہیں، دنیا کی دس ہزار ہوئی ایجادات میں ہے ۱۹۳۳ ایجادات امریکی جب کہ ۱۹۳۵ ایجادات عیسائیوں اور یبود یوں نے کی تھیں، اسلامی دنیا جتنی رقم کا تیل فروخت کرتی ہے، امریکا اور یورپ اس سے دوگنی رقم کی ہر سال متعدد دیگر ذرائع سے کماتے ہیں، ہارے سارے تیل کی مالیت امریکا کی ہرگر بنانے والی تین کمپنیوں کے سالانہ ٹرن اوور کے ہراہر ہے۔ امریکا کے سروسز کے شعبے کی آمدنی پوری اسلامی دنیا کے مجموئی جی ڈی پی سے زیادہ ہے اور ہم ۲۱ راسلامی ممالک ہر سال ایمیسیورٹس ہے جتنی رقم حاصل کرتے ہیں، اتن رقم ہالینٹر صرف پیول نے کرکمالیتا ہے۔ (۱۱۳)

جدید عسری نظام اور دفاعی امور سے بے اعتنائی:

دورِ حاضر میں '' اُمتِ مسلمہ'' کی بے حسی، بے ہی، کمزوری اور غیر موثر قوت ہونے کا بنیادی سبب ہے کہ بحثیت مجموعی اُمّتِ مسلمہ اور اس کے رکن ممالک اپنے دفاع سے غافل ہیں۔ وہ جدوجہد اور جہاد کے راہتے کو چھوڑ چکے ہیں، جدید عسکری نظام اور دفاعی امور سے بے اعتنائی برت رہے ہیں، وہ ان کی اہمیت سے غافل ہیں۔ حالانکہ قرآن نے تو بیک جدید کے ایک میں میں استطعتُم ....... ولا تُظلمون''۔ (۲۰۱۱) اور جہاں تک ہوسکے (فوج کی جمعیت کے)

زور ہے اور گھوڑوں کو تیار رکھنے ہے ان کے (مقابلے کے) لیے مستعدر ہو کہ اس سے اللہ کے بشنوں اور تمہارے وشنوں اور ان اور تمہارے وشنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جنہیں تم نہیں جانتے اور خدا جانتا ہے، ہیت بیٹی رہے گی اور تم جو پچھ راہ خدا ہیں خرج کرو گے، اس کا ثواب تمہیں پورا پورا ویا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی اس آ بہت مبارکہ میں ایک ابدی اصول اور ضابطہ طے کردیا گیا کہ اُتمتِ مسلمہ کو کفار اور دیگر غیر مسلم وشمنوں کے مقابلے میں تمام جدید ترین ہتھیار اور نیکنالوجی حاصل کرنا چاہے یہ اسلام کے عسکری اظہار کی اساس ہے۔

قاتح بدرو حنین، نبی الملاحم کی سیرت طیبہ میں ہر ضابطہ زندگی اور اصول ملتا ہے۔ عسکری اور فوجی کاظ ہے جو اقدامات ضروری ہیں اور جس سازوسامان اور اسلح کی ضرورت پیش آسکتی ہے، اس کاظ ہے جدید ترین اسلام کے حصول، عجابدین اسلام کی دینی وعسکرت تربیت، دفاعی اور جنگی حکمت عملی، جدید اسلح سازی، دفاعی امور پر بھر پور توجہ اور اس کا حصول میں ہی آپ کی عسکری زندگی اور سیرت طیبہ کا اہم حصہ رہا ہے۔ چنانچہ اہم دفاعی اور جنگی امور مثلاً اندرونی استحکام، فوجی تربیت، نوعیت جنگ کا درست اندازہ، مادی وسائل کی فراہمی، تیاری اسلحہ، اسلحے کے استعال کی تعلیم، جنگی اور دفاعی منصوبہ بندی، میدانِ جنگ کو درست اندازہ، مادی وسائل کی فراہمی، تیاری اسلحہ، اسلحے کے استعال کی تعلیم، جنگی اور دفاعی منصوبہ بندی، میدانِ جنگ کی ترتیب، غور کردہ اقدام، حکمت عملی اور تدبر، جنگی کمانڈروں کا انتخاب وغیرہ پر آپ کی بھر پور نظر رہتی تھی اور آپ ان کا پورا پورا اہتمام فرماتے تھے۔ (۱۱۵) مندرجہ ذیل جدول میں امریکہ، بھارت، برطانیہ جاپان، امرائیل اور چین کی تقابلی فوجی افرادی طاقت کا خلاصہ دینے کے علاوہ مسلم افواج کی مجموعی تعداد بھی پیش کی گئی ہے:

| كل تعداد        | فضائی فوج        | بحری فوج | بری فوج | ملك              |
|-----------------|------------------|----------|---------|------------------|
| r• ra y • •     | ۵128++           | ZZ90++   | 2P12.   | امریکیه          |
| 1740+++         | ++++             | ۵۵٠۰۰    | ++++    | بھارت            |
| 1-+1++          | ΔΔ <b>ζ••</b>    | 11/14+   | 1694++  | برطانيه          |
| T/ T+++         | ۴۰۰۰ ا           | (*/***   | 107***  | جابان            |
| 147000          | <i>*</i> ****    |          | ٠٠٠)    | امرائيل          |
| <b>***</b> **** | ſ* <u>/</u> ++++ | ry++++   | *****   | چين              |
| ~~q~q~+         | 0112.            | rmr2 **  | m2m9+m+ | تمام مسلم مما لك |
|                 |                  |          |         |                  |

عددی اعتبار سے مسلم ممالک کی مجموعی مسلح افواج بہت بڑی اور اہمیت کی حامل نظر آتی ہیں۔ بہت سے مسلم ممالک کے پاس نسبتا جدید فوجی ادارے موجود ہیں۔ ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، مصر، شام، ایران اور سعودی عرب نسبتا زیادہ ترقی یافتہ ہیں۔ دیگر ممالک مثلاً بنگلہ دیش، نائیجیریا، مراکش، تیونس، اردن، ملائیشیا، الجزائر اور کویت کے پاس معقول حد تک فوجی سازو سامان موجود ہے۔ یہ گروپ آپس میں مل کرکام کریں تو افرادی قوت اور روایتی فوجی سامان کے لیے ایک دوسرے کی جملہ ضروریات پوری کرسکتے ہیں۔ مشتر کہ طور پر ان گروپول کی مسلح افواج بہت سے دشمنوں کے مقابلے ہیں مسلم ممالک کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ افغرادی طور پر مسلم ممالک کی یہی فوجیس مخضر، کمزور اور مدد کے لیے غیر ملکی فوجول کی دسب گر

بیں۔ جوکسی المیے سے تم نہیں۔ اُمّتِ مسلمہ کواس شعبے پر بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔(۱۱۷)

عبد نبوی دور خلافت راشدہ اور اسلامی تاریخ کے ہر دور میں جدید عسکری نظام، جدید ترین ہتھیاروں کے حصول، اسلحہ سازی اور عسکری اور فوجی تربیت اور دفاعی امور کو اولیت حاصل رہی۔ اللہ کی ذات پر اعتاد اور بھرو سے کے ساتھ مادّی وسائل اور جدید ترین ہتھیاروں کو بھی اہمیت دکی گئی، اسلحہ سازی کے لیے با قاعدہ ادار سے قائم کیے جاتے تھے، اس طرح ایمانی قوت، اللہ پر توکل اور دفاعی امور پر بھر پور توجہ کی بدولت مسلم افواج نے عظیم دفاعی معرکے طے کیے اور اسلامی تاریخ میں این الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا:

یہ غازی، بیہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بختا ہے ذوقِ خدائی دو نے بختا ہے دوقِ خدائی دو نیم ان کی شوکر سے صحرا و دریا مست کر پہاڑ اُن کی ہیبت سے رائی دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشائی شہادت سے مطلوب و مقصود مومن نہ بال نینیمت، نہ کشور سَشائی(۱۱۲)

اب آیے زیمی حقائق کی طرف، و نیا میں ایک ارب ۲۵ کروڑ ۱۲ لاکھ ۳۵ بزار سے زائد مسلمان ہیں۔ ۱۲ راسلامی میں ۔ جنہیں اُمّتِ مسلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیاس حوالے سے کس مقام پر ہیں چٹم کشا اور افسوس ناک رپورٹ ملاحظہ فرما ہے: اپنے ول سے پوچھیے اس وقت و نیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کون ہے؟ کس ملک کے پاس بڑی فوج ہے، کس کا وفا فی بجٹ زیادہ ہے، کس کے پاس ونیا میں سب سے زیادہ جو ہری ہتھیار ہیں، میزائل کس کے پاس زیادہ ہیں، حصولی کس کے طیارے پوری و نیا کا چکر لگا سکتے ہیں، وہ کون سا ملک ہے جو اڑتے ہوئے طیاروں میں پیٹرول مجر سکتا ہے، جس کے پاس تو بین اور میل دور ہوئی کر آپ کے پاس تو بین کے مصوفی سیارے و نیا کی بر نظریں گاڑھے ہین، کون ہے جو ہزاروں میل دور ہوئی کر آپ کے چشے کا نمبر معلوم کر سکتا ہے اور کون ہو بین کے بوری و دنیا کا ہر کمپیوٹر اور ہر ٹیلی فون مانیٹر کر رہا ہے، یقینا آپ کا جواب ہوگا امریکہ، آپ کی بات درست ہے امریکہ کے بعد برطانیہ، جرمئی، فرانس، اٹلی اور روس آتے ہیں اور اس کے بعد چین اور ہوارت کا نمبر آتا ہے جب کہ بہتم سالامی ملک وزیق میں اور اس کے بعد جو دنیا کا ہر کمپیوٹر اور ہر ٹیلی فون مانیٹر کر رہا ہے، یقینا آپ کا جواب ہوگا امریکہ، آپ کی بات درست ہے امریکہ کے بعد برطانیہ، جرمئی، فرانس، اٹلی اور روس آتے ہیں اور اس کے بعد چین اور ہوارت کا نمبر آتا ہے جب کہ بہتمتی سے ایک بعد ہوئی اتنا والے مما لک کی فہرست میں اتنا دم خم نیس کہ وہ کس نیور کی ملک کے بغیر اپنا وفاع کر سے، جس کے پاس ایٹم بم بیس، اسلامی بلاک کے نمبر کس اتنا دم خم نیس کہ وہ کس نیور کی ملک سے لے کر جہاز تک امریکہ اور آپ پوری اسلامی دنیا کی فوجی تنظیل تک کی عیسائی ملک سے لے رہے ہوں گے۔

یہ ہے اسلامی دنیا کی صورتِ حال، یہ بیں ہمرے زوال کی بعض وجوہات، قدرت کا قانون ہے جب بھی کوئی چیز بلندی ہے گرتی ہے تو وہ ہمیشہ ینچے آتی ہے، قدرت نے آج تک دنیا کے کسی شخص، کسی قوم کے لیے اپنا یہ قانون تبدیل نہیں کیا، دنیا میں کامیابی اور فتح کے لیے خود کو طاقتور ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ بھی قدرت کا قانون ہے، قدرت نے اپنا یہ قانون اپنے انہیائے کرام تک کے لیے تبدیل نہیں کیا تھا، حضرت آدم سے لے کررسول اکرم تک دنیا کے ہر نبی کو جدو جبد

کرنی پڑی تھی۔ اور وقت کے ہر دور میں صرف وہی تہذیب قائم رہی جس کے پاس فوج، علم اور نیکنالوجی تھی لیکن برسمتی ہے اس وقت عالم اسلام ان تینوں شعبول میں بہت پیچے ہے، برسمتی ہے ہم سب زنگ آلود تلوار لے کر میزائلوں کے سامنے صف آراء ہیں۔(۱۱۸) یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس کا ادراک کرتے ہوئے یہی عسری امور، جدید فوجی ساز وسامان، جنگ ہتھیاروں کے حصول، اسلحہ سازی اور دفاعی امور پر بحر پور توجہ دین ہوگ۔
''میڈیا وار'' اور مسلم دنیا میں ذرائع ابلاغ کا غیر موثر کردار:

روس کی شکست و ریخت کے بعد مغرب سمجھ رہا ہے کہ اب دنیا میں مغرب کی بالادتی کی راہ میں واحد رکاوٹ اسلام ہے۔اے اس بات کا بھی خوف ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں اسلام اپنی صحح بیت کے ساتھ نافذ ہو گیا تو کمیوزم کی طرح مغربی نظام حیات(ویسٹرن سولائزیشن) بھی ریت کی دیوار کی طرح ڈھے جائے گا۔ اس خوف سے مغرب دنیا کی اسلام وشمن طاقتوں کو ساتھ ملاکر اسلام کے مقابلے برصف آرا ہو گیا ہے۔ اس کے نزدیک اسلام پر کاری ضرب لگانے یا اے ختم کرنے کا تاریخ میں ایسا سنہری موقع اس ہے پہلے بھی نہیں آیا۔ آج کے دور میں اسلام پرمغرب کا بیرحملہ ایک نئے رخ سے ہے جسے ہم میڈیا وار کہہ سکتے ہیں۔ در حقیقت آج کا دور میڈیا کا دور ہے۔ اس کی طاقت ایٹم بم سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ میڈیا لاکھوں کروڑ دن انسانوں کے ذہن و دماغ کو جس طرف جاہے، موڑ دیتا ہے۔غور کیا جائے تو محسوس ہوگا کہ مغرب محض موٹر اور طاقتور میڈیا کے ذریعے ہمارے ذہنول برحکومت کر رہا ہے۔ وہ میڈیا کے ذریعہ ہماری سوچ کومتاثر کرتا ہے اور منصوبے کے تحت اسے خاص رخ پر ڈالتا ہے۔ یہ دور جسمانی غلامی کانہیں، ذہنی غلامی کا ہے۔ اب مغرب نئی تیاریوں اور نے ہتھیاروں ہے مسلح ہو کر سامنے آیا ہے۔ وہ جسم کے بجائے انسانی ذہنوں کو غلام بنانا جاہتا ہے۔ وہنی غلامی، جسمانی غلامی سے کہیں زیادہ بدتر اور خوفناک ہوتی ہے اور اس دور میں ذہن وفکر کو غلام بنانے کا سب سے موثر ذریعہ میڈیا وار ہے۔اس وقت ایک اہم مئلد اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مغربی میڈیا کی بلغار ہے۔ہمیں نہ صرف میڈیا کے اس بے رحم حملے کو روکنا ہے بلکہ میڈیا کا متبادل فراہم کرنا بھی وقت کا سب سے بڑا مسکہ ہے، جس پریہ حیثیت مسلمان ہمارے وجود و بقا کا دارو مدار ہے۔ اگر اب بھی ہم نے غفلت برتی تو تاریخ اور آنے والی نسلیں ہمیں تھی معاف نہیں کریں گ۔ میڈیا وار کے اس نازک دور میں اُمتِ مسلمہ، ٦١ اسلامی ممالک اور اہل فکرودانش کی یہ ذمے داری ہے کہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے اسلامی اقدار وتعلیمات اورمسلم اُمّه کی تہذیب و ثقافت کو اعا گر کرنے ، اسلام کی ترویج و اشاعت اورمغر بی و نیا کے اعتراضات و شبہات کے ازالے کے لیے استعال کریں۔

ذرائع ابلاغ كالمشنري استعال:

مغرب کا حیا سوز اور اباحیت پند سیکولرزم جہاں مسلمانوں میں بے حیائی و بداخلاقی فروغ دیے میں ذرائع ابلاغ کو استعال کر رہا ہے، وہاں اپنے معاشرے میں شکست خوردہ عیسائیت عالم اسلام میں تخریب کاری کے لیے مشنری سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ اس کے بے شار ریڈیو اشیشن اور ٹیلی ویژن چینلز عیسائیت کی تبلیغ اور اسلام کی تحقیر و تو بین میں مصروف

ہیں۔ دنیا میں ان کے تقریباً 50 مشنری ریڈیائی اشاعتی ادارے مصروف کار ہیں۔ (۱۱۹) ذرائع ابلاغ کا مثبت استعال: ایک ناگز سر ضرورت:

جدید ذرائع ابلاغ ایک طاقتور ہتھیار ہے، اگر مسلمان معاشرے اسے سلیقہ مندی سے استعال کرنا سکھ لیس اور مسلمان حکومتیں کا فر معاشروں کی تقلید ہے آزاد ہو جا کیں تو ان ذرائع سے اسلامی معاشر ہے کی اصلاح استحکام اور قوت کا کام لیا جا سکتا ہے۔ انہیں اسلام کی دعوت، فروغ تعلیم، جہالت کے خاتمے، سیای و معاشی اور فکری و ثقافتی شعور کی پختگی کے لیے استعال کیا جا سکتا ہے۔ مسلم معاشروں میں جو خرافات اور تو ہم پرستانہ نظریات موجود ہیں، ان کے ازالے کے لیے استعال کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح مسلم دخمن ذرائع ابلاغ کے اٹھائے ہوئے اعتراضات اور منفی پروپیگنڈے کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ پھر مسلم معاشرے اگر آزاد ہوں اور ان کے بال اجتبادی صلاحیتیں ہوں تو ذرائع ابلاغ کوصحت مند تفریح کے لیے بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ پھر مسلم معاشرے اگر آزاد ہوں اور ان کے بال اجتبادی صلاحیتیں ہوں تو ذرائع ابلاغ کوصحت مند تفریح کے لیے بھی استعال کیا جا سکتا ہے۔ (۱۲۰)

صالح اورموثر قيادت كا فقدان اور ناكام خارجه ياليسى:

دورِ حاضر میں اُمتِ مسلمہ کو جو متعدد مسائل در پیش ہیں، ان میں ہے ایک اہم مسلم مما لک میں صالح اور موثر قیادت کا فقدان اور ناکام خارجہ پالیسی ہے، بیش تر مسلم مما لک آزاد ہونے کے باوجود اپنی پالیسیوں میں آزاد نہیں ہیں، خودداری اور خود انحصاری کا ہتھیار پھینک کر ہم کاسۂ گدائی اور کشکول لیے غیر مسلم اقوام، عالمی استعار اور مغربی مما لک کے دستِ گمر ہیں۔ یہ نلای کے وہ ہتھیار ہیں، جن کے سبب اُستِ مسلمہ غیروں کے رحم و کرم پر ہے۔ عالمی ایداد اور بیرونی قرضوں پر انحصار جب تک رہے گا، یہاں حکومتیں آزاد پالیسی وضع کرنے میں ناکام رہیں گی۔ یہی وہ بنیادی سبب ہے کہ مسلم امہ کی آواز عالمی عدالت میں غیر موثر ہو کر رہ گئی ہے۔ چناں چہ عالمی اداروں اقوام متحدہ، سلامتی کونس، مین الاقوامی عدالتِ انصاف اور دیگر عالمی فورمز پر مسلم اُنہ کی آواز اور مظالم پر احتجاج غیر موثر نظر آتا ہے۔ اس کا سبب صرف اور صرف اور صرف ایک ہے، شاعرِ مشرق علا مہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا خوب کہا ہے۔

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیری، نہ تدبیریں جو ہو ذوتِ یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں (۱۴۱)

مسلم ممالک کو عالمی امداد کے حصار اور قرضوں کے بوجھ نے نکل کر خودداری، خود انحصاری، قناعت پندی، دینی حمیت اور ملق غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مغرب کی غلامی کا طوق اتار کر ذوقِ یقیس بیدا کرنا ہوگا۔ اس حوالے ہے ہمیں شہنشہاہ وو عالم، سرور کا ئنات حضرت محمطفی کا اسوہ حنہ، آپ کی سیرت طیبہ، خلفائے راشدین کے طرز حکرانی کا مثالی نمونہ، مسلم فاتحین اور مثالی مسلم حکرانوں کے کردار وعمل کو دیکھنا ہوگا۔ صالح اور موثر قیادت، اُمّتِ مسلمہ کی بنیادی ضرورت او دینی ولتی نقاضا ہے، عالمی اداروں میں ہماری آواز اور احتجاج ای وقت موثر ہوگا، جب ہم خودداری کی راہ اپنائیں گے، ہماری خارجہ پالیسی بھی اس وقت کامیاب ہوگی، جب ہم متحد، منظم اور موثر قوت کے طور پر دنیا کے سامنے آئیں گے۔ آئیت مسلمہ میں خودداری اور احساس وشعور کی کمی:

ایک اہم مسئلہ اُمّتِ مسلمہ کو یہ درچین ہے کہ وہ اپنے منصب اور مرّز ہے دور ہوگئی ہے۔ اللہ تعالی نے اسے جو مقام، منصب اور ذقے داریاں تفویض فرمائی تھیں، وہ اسے فراموش کر تیٹی ہے، اسے خود فراموش اور خدا فراموش کی سزائل رہی ہے۔ اس کے بارے بیں تو قرآن کریم بیں فرمایا گیا تھا۔ "وَ کَذَلِکَ جَعَلَنگُمُ اُمَّةً وَّسَطًا لِنَکُونُوا شُهَدَآءَ عَلَی النّاسِ وَیَکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمُ شَهِیْدًا. "۔ (۱۲۲) "اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی اُمّتِ بنایا، تاکہ اور اوگوں کے مقابلہ النّاسِ وَیَکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمُ شَهِیْدًا. "۔ (۱۲۲) "اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی اُمّتِ بنایا، تاکہ اور اوگوں کے مقابلہ بیں تم گواہ بنواور تمہارے مقابلے بین رسول گواہ بول۔ "کُنتُمُ خَیْو اُمَّةٍ اُخُوجِتُ لِلنَّاسِ تَامُولُونَ بِالْمُعُووُنِ وَیَنْهُونَ عَنِ الْمُنْکُورِ عَنِ الْمُنْکُورِ وَیُنْهُونَ بِاللَّهِ "۔ (۱۲۳) "تمام اُمّتو ل بیل تم سب سے بہتر اُمّت ہوکہ ایجھے کاموں کا تھم ویے اور بُرے کامول سے روکتے ہو۔ "وَلَنْکُنُ مِنْکُمُ اُمَّةٌ یَدُعُونَ اِلْکَی الْحَیْرِ وَیَامُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَیْنَهُونَ عَنِ الْمُنْکُورِ وَالْوَیْنِ بِالْمُعُونُ وَ اِللّٰمَ عُرُوفِ وَیْنَهُونَ عَنِ الْمُنْکُورِ وَالْوَیْکُ هُمُ اللّٰمُقُونَ وَیْ وَیُنْ اِللّٰہِ "۔ (۱۲۳) کی تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے، جو دیا کو یکی کی دعوت دے بھلائی کا تھم کرے اور بُرائی ہے روکے، وہی فلاح یافتہ ہیں اور فرمایا گیا۔

ان مینوں آیوں میں میں اللہ تعالیٰ نے اُمَتِ مسلمہ کا حقیقی مشن، مقصد تخلیق اور قومی امتیاز وشرف اس چیز کو قرار دیا ہے کد دنیا میں اعلان حق ان کا سرمایہ زندگی ہے۔ اور وو دنیا میں اس لیے کھڑے کیے گئے میں کہ خیر کی طرف واقی ہوں اور نکی کا حکم دیں اور بُرائی کو جہاں کہیں دیکھیں، اس کو روکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ من حیث المجموع اُمّتِ مسلمہ اپنے اس دین و ملی فرایض ہے۔ اس میں احساس اور شعور کی کی ہے، اُمّت اپنی حیثیت اور مشن کو فراموش کر چکی ہے۔ اس حوالے ہے ہمیں کتاب اللہ، سنت رسول اور اُسوہ نبوگ سے برمکن راہ نمائی لیتے ہوئے اس احساس اور تمنا کو زندہ کرنا ہوگا، جو ہماری قلوب کو گرما دے اور ہماری روحوں کو ترمیا دے۔

اُمّتِ مسلمہ کو دربیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرتِ طیّبہ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

🖈 مغربی میڈیا اور میڈیا وار

اُمّتِ مسلمہ کی دینی، تہذیبی اور اخلاقی اقدار کے خلاف ایک عظیم چیلنج:

۱۸۹۷ء میں سوئٹزرلینڈ کے شہر''بال' میں تین سو یبودی دانشوروں، مفکروں، فلسفوں نے جمع ہوکر پوری دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ تیار کیا تھا، یہ منصوبہ انہیں (۱۹)''پروٹوکوئز' کی صورت میں دنیا کے سامنے عرصہ ہوا آچکا ہے، اس منصوبے کو یہودی دانشوروں کی دستاویز بھی کہتے ہیں۔ اس بیان کی تیاری میں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تمیں یہودی انجمنوں کے ذہائر پر فرمین ترین ارکان نے حصّہ لیا تھا، انہوں نے جہاں یہ طے کیا تھا کہ تمام دنیا پر حکومت کرنے کے لیے سونے کے ذہائر پر قبضہ کرنا ضروری ہے وہیں اس دستاویز میں صحافت کی فیرمعمولی ایمیت، اس کی تاثیر وافادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔''اگر ہم (یہودی) یوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے فیرمعمولی ایمیت، اس کی تاثیر وافادیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔''اگر ہم (یہودی) یوری دنیا پر غلبہ حاصل کرنے

کے لیے سونے کے فرخائر پر قبضے کو مرکزی اور بنیادی اہمیت دیتے ہیں تو ذرائع ابلاغ بھی ہمارے مقاصد کے حصول کے لیے دوسرا اہم درجہ رکھتا ہے۔ ہم میڈیا کے سرکش گھوڑے پر سوار ہوکر اس کی باگ کو اپنے قبضے میں رکھیں گے۔ ہم اپنے وشمنوں کے قبضے میں کوئی ایسا مؤثر اور طاقتور اخبار نہیں رہنے دیں گے کہ وہ اپنی رائے کومؤثر ڈھنگ سے ظاہر کرکئیں۔ (۱۲۵)

ہم ایسے اخبارات کی سربہتی کریں گے، جو انتظار و بے راہ روی، جنسی، اخلاقی انار کی طرف لے جانے والا ہوں،
استبدادی حکومتوں اور مطلق العنان حکمر انوں کی مدافعت اور حمایت کریں گے، ہم جب اور جباں چاہیں گے قوموں کے جذبات کو مشتعل کریں گے اور جب مصلحت دیکھیں گے انہیں پرسکون کردیں گے۔ اس کے لیے صبح اور جبوئی خبروں کا سہارا لیس گے۔ (۱۲۲) انہوں نے طے کیا کہ ہم دنیا کو جس رنگ کی تصویر دکھانا چاہیں گے، وہ پوری دنیا کو دیکھنا ہوگا۔ (۱۲۷) یہودیوں نے اپنے منصوبوں کی شخیل کے لیے بڑی غیر معمولی ذہانت سے مختلف خانوں میں رنگ بھرنا شروع کردیا، اس سے پہلے انہوں نے درائع ابلاغ کا سہارا لے کرتمام دنیا کی نظروں میں اپنی خصوصیات (ذات و خواری، بطینتی، حص و لا لی پہلے انہوں نے ذرائع ابلاغ کا سہارا لے کرتمام دنیا کی نظروں میں اپنی خصوصیات (ذات و خواری، بطینتی، حص و لا لی سے تسلوت قلمی، شریبندی، انسانیت و خبی کی بجر پورکوشش کی، بالفاظ دیگر یہودی میڈیا نے اپنی قوم کے چیک زدہ چبرے کو پلاسٹک سرجری کے ذریعے خوبصورت بنانے کی جدوجبد پر اپنی تمام تو انا کیاں صرف کردیں، بیہ معمولی کام نہ تھا، اس لیے کہ صدیوں سے مسجی و اسلامی خوبصورت بنانے کی جدوجبد پر اپنی تمام تو انا کیاں صرف کردیں، بیہ معمولی کام نہ تھا، اس لیے کہ صدیوں سے مسجی و اسلام تعربی بیا انہ کی انسانی تاریخ یہودیوں کی مکاری، دغابازی، انسانیت دشنی، شریبندی اور سازشی داستانوں سے مجری ہوئی بوئی تھی، بغیراس عمل جراحی کے یہودیوں کے مقاصدی حصول ناممکن تھا۔ (۱۲۸)

۱۹۴۸ء میں امریکا کے پانچ بڑے روزناموں نے مل کر''ایسوی ایٹڈ پرلین' نامی خبر رساں ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ ۱۹۰۰ء میں یہ ایجنبی ایک عالمگیر کمپنی کی صورت اختیار کرگئی، جس نے امریکی بڑاعظم سے شائع ہونے والے تمام اخبارات و رسائل کوخبریں فراہم کرنے اور دنیا بھر میں ان اخبارات و رسائل کوتشیم کرنے کا کام بھی سنجال لیا۔ اس کمپنی میں ۹۰ فیصد حصّہ یہودی سرمایہ کارول کا ہے۔ ۱۹۸۳ء کے اعدادو شار کے مطابق اس ایجنسی سے تیرہ سو (۱۳۰۰) روزنا ہے اور تین ہزار سات سواٹھاسی (۳۷۸) ریڈیو اور ٹی وی اشیشن وابستہ رہے۔ سیولا نمٹ اور دیگر ذرائع سے روزانہ سترہ ملین الفاظ (ایک کروڑ سترہ لاکھ) پرمشتل مضامین میڈیا کوفراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کمپنی کا سرمایہ سو فی صد یہودیوں کا ہے اور ۹۵ فی صد کروڑ سترہ لاکھ) پرمشتل مضامین میڈیا کوفراہم کیے جاتے ہیں۔ اس کمپنی کا سرمایہ سو فی صد یہودیوں کا ہے اور ۹۵ فی صد

### مغربی صحافت کی مسلمانوں برتہذیبی اور ثقافتی بلغار:

مغربی صی فت مسلسل مسلمانوں کا تعاقب کر رہی ہاور بیشتر کالم نگار، قلم کار اور تجزید نگار یہودی یا صیہونی طرز فکر سے متاثر ہیں۔ عالمی صیہونیت کے زیر اثر جو رسائل و جرائد نگلتے ہیں، وہ سب یہود اور اسرائیل کے مفاد میں لکھتے ہیں۔ ان میں مسلمانوں کی جو تصویر کئی کی جاتی ہے، وہ پچھاس طرح ہے کہ مسلمان انتہائی وحثی اور جنونی قوم ہیں، یہ تدن سے اس طرح عاری ہیں جس طرح ریڈ انڈین امریکی تدن سے عاری رہے۔ ان رسائل میں مسلمانوں کی تصاویر اور کارٹون مفتحکہ خیز انداز سے دیئے جاتے ہیں، مثلاً ایک بیوقوف شخص پیطرول پہپ کے پیچھے کھڑا جماقت بھری نظروں سے تیل ڈالتے ہوے گاڑیوں کو دیکھ رہا ہے۔ ایک اور شخص متعدد ہویوں کے جمر مث میں چلا آرہا ہے۔ ایک متعصب اور ضدّی مسلمان تلوار اور عثین لیے کھڑا ہے۔ مغربی جرائد دنیا میں برپا ہونے والی اسلامی تحریکات کے خلاف نفیاتی جنگ کے مختلف اسالیب ہے پُر ہوتے ہیں۔ ''سیاہ افریقہ ہے سائیریا تک اسلامی لہر دنیا کو فتح کرتی ہوتے ہیں۔ مثلاً ان جرائد میں عنوانات اس طرح ہوتے ہیں: ''سیاہ افریقہ سے سائیریا تک اسلامی لہر دنیا کو فتح کرتی جارہی ہے۔'' یہ مضمون ایک فرانسیمی مجلّد''باری مائٹ'' میں شائع ہوا۔ اس کا ترجمہ عربی مجلّد''الاصلاح'' میں چھپا۔''اسلامی شوڑ ہے تیار کھڑ ہے ہیں اور مغرب پرلرزہ طاری ہے۔'' خلاصت نشأ قر ثانیے کی آندھیاں دنیا کو خوفر دہ کر رہی ہیں۔'' ''اسلامی گھوڑ ہے تیار کھڑ ہے ہیں اور مغرب پرلرزہ طاری ہے۔ مغربی اخبارات کلام یہ ہے کہ اسلام کے خلاف نہ صرف الیکٹرا تک میڈیا بلکہ پرنٹ میڈیا کی طوفانی یلغار بھی جاری ہے۔ مغربی اخبارات مسلمانوں کی بیداری ہے خاکف ہیں۔ دہ حکمرانوں کو اکساتے رہتے ہیں کہ اسلامی تحریکوں کو کیل دو، مبادا بی تبہارے اقتدار کے لیے خطرہ بن جا کیں۔ (۱۳۰)

ہمارے دہمن کا مؤثر ہتھیار''میڈیا'' صرف حصولِ اطلاعات کا ذریعہ نہیں کشکش کا میدان بھی ہے اور محاذِ جنگ بھی۔ اس سے ہمارے اعلیٰ ساجی اقدار، اخلاقیات، انسانی و ساجی بندھن بُری طرح متاثر ہورہے ہیں۔مغربی میڈیا نہایت مہارت سے جھوٹ کو بچ اور بچ کوجھوٹ میں بدل دیتا ہے۔ اس وقت دنیائے عالم میں میڈیا وار زور وشور سے جاری ہے۔ دنیا کو ایک خاص رخ پہ ڈالا جارہا ہے۔ یہ جنگ کن کن شکلوں میں ہو رہی ہے، طریقۂ واردات کیا ہے؟ کہاں کہاں سے دنیائے اسلام اور اسلام پر حملے ہورہے ہیں۔کن اقدار کو تبدیل اور کن میں تشکیک پیدا کی جاری ہے ان پر تسلسل سے نظر رکھنا، باخبر رہنا اور ان حملوں کا تو ٹر کرنا ناگزیر ہے۔(۱۳۱)

نے سیای نظام کی تھکیل میں اور اہداف کے حصول کے لیے استعار کا اصل ہتھیار میڈیا ہی ہے۔ (۱۳۲)

اسلام کے احیاء اور عالمی اسلامی تحریکوں کو بنیاو پرتی اور دہشت گردی سے نسلک کرنے کا سارا عمل یہودی و نصرانی میڈیا کے ہاتھوں سرانجام پاتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ہندوؤں کا تشذ و اور دہشت گردی و نیا کے سامنے لانے سے گریز کی پالیسی کا حصّہ برسوں سے چل رہی ہے جب کہ بجاہدین کو درانداز، چھاپہ مار اور دہشت گرد کے نام سے متعارف کرانا بھی پالیسی کا حصّہ ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کی وہشت گردی، قتل و غارت گری اور انتہائی ظلم و جور سے آئھیں بند کر کے آزادی کی جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جارہا ہے۔ میڈیا وار میں مغرب کا سب سے بڑا حلیف بھارت ہے، خصوصاً جدوجہد کرنے والوں کو دہشت گرد قرار دیا جارہا ہے۔ میڈیا وار میں مغرب کا سب سے بڑا حلیف بھارت ہے، خصوصاً معاشرے پر ڈالنے میں ہمہ تن معاشرے پر ڈالنے میں ہمہ تن معاشرے پر ڈالنے میں ہمہ تن معاشرے ہے۔

میڈیا کی جوتصویر اوپر بیان کی گئی ہے '' محص نمونہ'' کے طور پر ہے۔ مغربی میڈیا کے اثرات سے مقابلہ مسلم عوام کی سیاسی بیداری سے ہی ممکن ہے۔ یہ اسلامی تحریکوں کا فرض اولین ہے کہ عوام میں شعور بیدا کریں۔ دوسرا اہم کام مسلم اُمتہ کا سیاسی میڈیا کے سیدان میں خالص اسلامی و سیاسی شعور سے آراستہ ایک فیم تیار کریں جو کفر کے حملوں کا توڑ کر سکے۔ اُس تحصیں بند کر لینے سے مسلم عوام کا سیاسی مواجی دباؤ ہے۔ اُس سے دب کر بیدادارے دیمن کا دست راست بننے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ (۱۳۳۳) علامہ اقبال کے الفاظ ہیں:



دنیا کو ہے پھر معرکہ رُوح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا(۱۳۳۳)

اسلامی اقدار کے تحفظ اور مغربی میڈیا کے بڑھتے ہوئے چینئے سے نمٹنے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہو کہ دوہ اپنے مرکز کی طرف لوٹ آئیں۔ قرآن و سقت کا دامن تھام لیں۔ اعلی اوصاف اپنالیں، ندموم مشاغل ترک کردیں۔ یاد رکھے! اسلامی اقدار کے احیاء اور موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں نئے اصولوں کی ضرورت نہیں بلکہ اسلام کے دیئے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان باہر سے آنے والی نئی ہُوا کو قبول کرسکتا ہے، گر اسلامی ضمیر کو غیر اسلامی ضمیر کو غیر اسلامی ضمیر سے بدل کر بھی کا میاب نہیں ہوسکتا۔ دنیا کی ساری تبذیبیں اور ندہب مث گئے، لیکن اسلام آج بھی زندہ و تابندہ اور قابلِ عمل ہے۔ یہی اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس سچائی کی خاطر مسلمان جود کے بجائے متحرک ہوجا ئیں تو آن باضی آج بھی ان کے قدم چو منے کے لیے بے تاب نظر آئے گی۔ اقبال مسلمانوں کو خودی کا درس دیتے ہوئے ان کی پستی کی وجہا غیار کی اندھی تقلید قرار دیتے ہیں۔

من کی دنیا میں نہ پایا میں نے افرنگی کا راج من کی دنیا میں نہ دیکھے میں نے شخ و برہمن پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی ہے بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من(۱۳۵)

بہرکیف بیصورت حال خدّت ہے اس ضرورت کی اہمیت واضح کر رہی ہے کہ اُمّتِ مسلمہ کو اجمّا عی سطح پر ابلاغی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔ لیکن شعوری کوشش اور منصوبہ بندی ومنصوبہ عمل کے بغیر اس طوفان کی لہروں میں ہماری قومی و انفرادی حیات کا غرق ہوجانا فطری بات ہوگ۔ اُمّتِ مسلمہ کوفوری طور پر مندرجہ ذیل اقدامات کرنے چاہیں:

ت مسلم ماہرین اور دانش ورمل کرقومی مقاصد اور ترجیجات کا تعین کرے قومی ابلاغی پالیس تشکیل ویں۔

🖈 میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کو تربیت دی جائے۔عوام کواس کے مفید اور مصریبلوؤں سے آگاہ کیا جائے۔

ابلاغی منصوبہ بندی کا شعور اجا گر کر کے مؤثر منصوبہ بندی فراہم کی جائے تا کہ ہم اپنے مقاصد و اہداف کا تعین کر کے ملی مفادات اور اسلامی اقد ارکوفر دغ دے سیس۔

🙀 نظام تعلیم کی اسلامائز پیشن کی جائے اور اس کے ذریعے ذرائع ابلاغ کا مفید استعمال سکھایا جائے۔

公

یہ حقیقت ہے کہ ایک مومن زندگی کی غلط اقدار کے ساتھ مصالحت نہیں کرسکتا بلکہ وہ فاسد قدروں سے نبرد آزمائی

کرتا ہے، اس کا کام حیات انسانی کی بگڑی ہوئی قدروں کی اصلاح ہے، اس سلسلے میں اسے تخریب سے بھی کام
لینا پڑے توضیح ہے، یہ بنائے تغییر واصلاح ہوگا۔ چنانچہ اقبال یہی فرماتے ہیں:

ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پکیر خاک میں جاں پیدا کرے پھوٹک ڈوائے سے زمین و آسان مستعار اور خاکشر سے آپ اپنا جہال پیدا کرے(۱۳۲)

''میڈیا کی بلغار''یوں تو پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، لیکن اس کا اصل ٹارگٹ مسلمان قوم ہے۔ عالم گیریت۔ (گلو بلائزیشن) اسلام اور اُمّتِ مسلمہ کے خلاف ایک عالمی سازش۔ ایک اہم چیلنج:

یہ ایک نا قابل تردید تاریخی اور اہری حقیقت ہے کہ اسلام نے انسانیت کو ایک مکمل دین اور مستقل تہذیب عطا کی ایک مثالی اور اہدی خلط فرمایا ، ایک ایسافلسفۂ حیات عطا فرمایا جس نے انسانی تہذیب و تدن پر گہرے اور انسٹ نقوش مرتب کیے، مشرق و مغرب غرض دنیا کے ہر فقے اور ہرقوم پر اس کے مثالی اثرات مرتب ہوئے، جس کے نتیج میں دنیا ایک ایسے ضابطۂ حیات سے متعارف ہوئی، جس نے زندگی کے ہر شعبے اور بندگی کے ہر شعبے میں ان کی رہنمائی کی ، چنانچہ اسلام نے ندہب، معاشرت، سیاست، معیشت، تہذیب و تدن ، اخلاق اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی ، چنانچہ اسلام نے ندہب، معاشرت، سیاست، معیشت، تہذیب و تدن ، اخلاق اور انسانی زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کی وقیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔

اسلام ایک آفاقی دین اور ابدی ضابط زندگی ہے، جب کہ مسلم اُتھ بلا تفریق رنگ ونسل اور قوم و ملت ایک اُمّت ہے، رسول اکرم شی آنے نے غیر اسلامی اور غیر انسانی احتیازات کا خاتمہ فرما کر پوری انسانیت اور مخلوق کو اللہ کا کنیہ قرار دیا۔ مسلم اُمّتہ کا تصور عالمگیر حیثیت کا حامل اور بین الاقو اُمّتِ کے اصولوں پر بین ہے، آپ نے عرب و عجم، کالے اور گورے ہر انسان کو آدم کی اولا د قرار دی کر پوری انسانیت کو ایک برادری اور مسلم اُمّتہ کو جمید واحد، ایک اُمّت قرار دیا، مساوات اور انوت و اجتماعیت کا یہ رنگ دینی مساوات اور ملی یگا گفت کا مظہر ہے۔ رُوحِ اسلام نے اخوت، اجتماعیت اور فلاح انسانیت کا وہ تھور ما اختیاعیت کا یہ رنگ دینی مساوات اور ملی یگا گفت کی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے، تاہم اُمّتِ اور ملّت کا یہ تھور صرف اور صرف اور مرف اور ما سلامی اخوت و اجتماعیت اور دینی و ملی یگا گفت پر بینی ہے، اس فظر نے نے وصدتِ اُمّت کے تھور کو اُجاگر کیا اور قوم صرف اسلامی اخوت و اجتماعیت اور ملّت قرار یائی۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے۔

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاٹمیؓ(۱۳۷)

اس طرح گویا اسلامی عالمگیریت کا وہ اصول وضع ہوا جس نے پوری اُمنہ کو وحدت کی لڑی میں پرو دیا، خدمت اور فلاح انسانیت اس کی بنیاد قرار پائے۔ (۱۳۸) یہ ایک عالمگیر فدہب ''دین اسلام'' اور عالمگیر اُمّت ''مسلم اُمّه'' کی خصوصیت ہے، جب کہ عہدِ حاضر میں اکیسویں صدی کے آغاز پر جبر و استبداد، ظلم و استحصال، استعاریت پیندی اور معاشی استحصال پر بنی جو دو اصول صلیب کے علم دارول اور صبیونیت کے ترجمانوں پورپ اور امریکا نے انسانیت کے سامنے پیش استحارا ورصبیونیت کے یہ دو جھیار وہ ہیں جن کے ذریعے وہ کیے، دہ ''نیورلڈ آرڈر'' اور'' گلو بلائزیش'' ہیں۔(۱۳۹) عالمی استعارا ورصبیونیت کے یہ دو جھیار وہ ہیں جن کے ذریعے وہ عالمگیریت کے نام پر پوری دنیا کو اپنا غلام بنانا چا ہتے ہیں، یہ عالمگیر سطح پر اسلام اور مسلم اُمنہ کے خلاف بالحضوص اور پورے مظلوم انسانیت کے خلاف بالحموم ایک عالمی سازش ہے۔ (۱۲۵)

جس کا مقصد عالمگیرسطح پر معاثی استحصال کے سوا بچھ نہیں۔ یہ اقتصادی اور معاثی طور پر انسانیت کومفلوج کر دینے کی عالمی کوششوں کا حضہ ہے۔ The International Encyclopedia of Business کی عالمی کوششوں کا حضہ ہے۔ Management کے مطابق یہ ایک عالمی تہذیب کے پھیلاؤ اور اسے وسعت دینے کے لیےنقشِ راہ ہے۔



# عالمگیریت کیا ہے؟ مسلم اور غیرمسلم دانشوروں کی آراء:

جہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن (عالمی تجارتی تنظیم) جو عالم گیریت کی سب سے بڑی دائی ہے، اس کی پچھ اس طرح تعریف کرتی ہے کہ: ''عالم گیریت دینا کے ممالک کے درمیان اس اقتصادی تعاون کا نام ہے۔ یہ ایک ایس تحریف کرتی ہے جس کا مقصد کشم اور جغرافیائی صدود کو ختم کرنا اور پوری دنیا کو ایک عالمی منڈی میں تبدیل کرنا ہے۔''(۱۳۱) ہے امریکہ کے باہر ساست، ثقافت اور آئیڈیالو جی (نظریات) ساست، ثقافت اور آئیڈیالو جی (نظریات) کی تبدیلی کی ایک راہ ہے، جس پہ چلنے کے بعد صنعتیں، ایک ملک میں محدود نہ رہ کر پوری دنیا میں پھیل سکتی میں اور انسانوں کی تبدیلی کی ایک راہ ہے، جس پہ چلنے کے بعد صنعتیں، ایک ملک میں محدود نہ رہ کر پوری دنیا میں پھیل سکتی میں اور انسانوں کے ذریعے استعال ہونے والے سامان میں بھائمہ ہو کتی ہے۔ (۱۳۲) کی مصنف''وایم گیر'' کے 181ء میں شائع ہونے والی ساب نام واحد مستعدون ام ان' (عربی ترجمہ) میں گو بلائزیشن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:''سیا سابن قبل الاقوای صنعت اور عالمی تجارت میں برپا انقلاب کے نتیج میں ساسنے آنے والا طریقہ کار ہے بہ طریقہ کار ترق کا جتنا برا دونوں پر بیساں قدرت رکھتا ہے اور عالمی سرصوں سے بے پرواہ ہوکر اپنے راستے پر گامزن رہتا ہے، یہ ترق کا جننا برا سب ہے، اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ (۱۳۳۱) کی عالمی تجارتی انسانیکلو پیڈیا (The International ہے میں تقریف کی ہے:''یہ ایک عالمی تہذیب سب ہے، اتنا ہی خورناک بھی ہے۔ (۱۳۳۱)

الله واکثر (مصطفیٰ محدود' کہتے ہیں کہ: '' پیکسی بھی قوم کے وین، معاشرتی اور سیاسی انتساب کوختم کرنے کا وائل

ہے تا کہ اس قوم کی حثیت بری طاقتوں کے ادنی خادم کی می رہ جائے۔(۱۳۹) ایک تعریف یہ بیان کی گئی ہے کہ نہ کیا گوبلائزیشن ایک ایسی تحریک ہے، جس کا مقصد مختلف اقتصادی، ثقافتی اور معاشرتی نظاموں، رسوم و روائ اور دینی، قومی اور وطنی امتیازات کوختم کرکے، پوری دنیا کو انریکی نظریے کے مطابق، جدید سرمایہ دارانہ نظام کے دائرے میں لانا ہے۔(۱۵۰) ﷺ ڈاکٹر''صادق جلال العظم'' گلو بلائزیشن کی تعریف کرتے ہیں کہ:''یہ تمام ممالک کو ایک مرکزی ملک (امریکہ) کے رنگ میں رنگنے کا نام ہے۔'' (۱۵۱) ﷺ بہت سے مفکرین نے نہایت مختم انداز میں عالم گیریت کی یہ تعریف کی ہے کہ "گوبلائزیشن کے معنیٰ ہیں''حدود کا اختتام'' یہ جامع تعریف بڑی طاقتوں کے منصوبے کی ترجمانی کرتی ہے کہ مستقبل میں ہر فتم کی حد بندی، خواہ اس کا تعلق اقتصاد ہے ہو یا سیاست ہے، تہذیب سے ہو یا ثقافت ہے، علم و دائش ہے ہو یا طرنے زندگی ہے۔ختم کردی جائے گی اور دنیا مختلف رنگوں کے بجائے ایک ہی رنگ کی ہوگ۔''(۱۵۲)

جس کے تحت مغرب بوری دنیا کے نظام کواپے عسکری، ساسی اور اقتصادی مفادات و ترجیحات کے تابع بنانا جاہتا ہے تا کہ وہ عرصۂ دراز تک اپنی عالمی کیتائی کے زور پر بین الاقوامی سرمایہ داریت اور استحصالیت کوتحفظ دے سکے۔ اس عالمی نظام کے پس پردہ محرکات اور ترجیجات میں اہم ترین احیائے اسلام کی تحریکوں کو کپلنا، اسلام اورمسلم أمّه کے خلاف فضا قائم كرنا اور مسلم دنياكي بالخصوص اور يوري دنياكي اقتصاوى اور معاشي حالت كوكنفرول كرنا اوراس يراجاره داري قائم كرنا اس کے بنیادی اہداف ہیں، جب کہ'' گلو بلائزیش'' کی عالمگیرتحریک گو کہ عہدِ حاضر میں متعارف کرائی گئی ہے، تاہم یہتحریک ا یک منظم، مربوط اور طے شدہ سازش کا حصہ ہے، چنانچہ انیسویں صدی کے اواخر میں گلوبلائزیشن کے معنی کوعملی جامہ بہنانے کے لیے منظم طور پر کوششوں کا آغاز ہوا، اگر چہ لفظ گلو بلائزیشن کا وجود اس وقت نہیں ہوا تھا، چنانچہ ۱۸۹۷ء میں سوئٹزر لینڈ کے مشہور شہر باسل میں صہیو نیوں کی پہلی عالمی کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ۵۰ عالمی یہودی تنظیموں سے تعلق رکھنے والے • ۹۰۰ یہودیوں نے شرکت کی، انہوں نے اس کانفرنس میں عالمی صہیونی حکومت کے قیام اور یوری دنیا کوغلام بنانے کا منصوبہ بنایا اور نہایت خفیہ طریقے سے چند ایس تجاویز یاس کیس جن کو صہونیت کے علمبر داروں کی زبان میں''ریوٹو کولز'' کہا جاتا ہے۔ یہ پروٹو کولز ایک کتاب کی صورت میں مرتب ہیں، جو ۱۱۹ ارابواب پر مشتل ہے۔ اس کتاب کے گیار ہویں اور انیسویں باب میں عالمی حکومت کا تخیل ملتا ہے۔(۱۵۳) ان پروٹو کولز میں یہودی مفکرین نے آنے والی نسلوں کو یہ وصیت کی کہ وہ عظیم تر اسرائیل، یہ الفاظ دیگر عالمی صہیونی حکومت کے قیام کے لیے تمام مادی وسائل پر قبضہ کرلیں تا کہ ان کے ذریعے حاصل ہونے والی دولت مستقبل کی مملکت کی راہیں ہموار کردے۔ ذرائع ابلاغ کو اپنے کنٹرول میں لے لیں تاکہ رائے عامہ ہموار کرنے میں آسانی ہو۔ چنانجہ'' گلوبلائزیش'' کا نظر یہ آج اقتصادی، (معیشت) اور میڈیا کی راہ ہے ایک مؤثر طاقت بنآ جارہا ہے۔(۱۵۴)

بیسویں صدی ہے اکیسویں صدی تک کے سفر میں'' گلوبلائزیش'' کے لیے راہیں ہموار کی گئیں اور آج یہ ایک عالمی حقیقت کا رُوپ دھار چکی ہے، چند سیاسی اور اقتصادی حالات نے '' گلوبلائزیش'' یا عالم گیریت کے فروغ میں بنیادی کردار اوا کیا اور عہد حاضر میں اے نظریے ہے حقیقت اور فکر و خیال ہے ایک زندہ اور عالمگیر حقیقت کا رُوپ دے دیا گیا

ہے۔(۱۵۵) آج '' گلوبلائزیش'' کی اس منظم تحریک کے سب مغرب عربوں کے مال کو ہتھیا کر خود اس کو سرمایہ کاری میں لگا میٹ ہے۔ وہائل سے مالا مال عرب دیا قرضوں کے بوجھ سلے دبی جارہی ہے، ایک مختاط اندازے کے مطابق عالم عرب ہر منٹ میں سرمایہ کاری پر لگا رہا ہے۔(۱۵۵) منٹ میں تقریباً ۵۰ ہزار ڈالر قرض لیتا ہے جب کہ اتن ہی مقدار بورپ ہر منٹ میں سرمایہ کاری پر لگا رہا ہے۔(۱۵۵) ''گلوبلائزیش'' یا عالمگیریت کا ایک مقصد اقتصادی میدان میں مقای حکومت کی قوت اور اقترار کا خاتمہ کر کے عالمی معیشت پر اسرائیلی اور امریکی بالادتی قائم کرنا ہے اس کی سب سے بڑی خرابی ہیے کہ یہ آزاد تجارت و معیشت کیام نہادفترے کے ذریعے بوری دنیا کی دولت سمیٹ کر چند ہاتھوں میں لیے جانا جاتی ہے۔ یہ اقتصادی اور معاثی استحمال کا مامگیر ہتھیار اور ظلم و استبداد کا استعماری پیانہ ہے۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ'' گلوبلائزیش' یا عالمگیریت محض سایسی یا اقتصاد کی تحریب ہیں ہے کہ د'' گلوبلائزیش' یا عالمگیریت محض سایسی یا اقتصاد کی تحریب ہیں ہو بہت کہ یہ کرتا ہے ہیں دنیا پر اینا تسلط کا کامگیر ہتھیار اور ابدی ضابطۂ حیات ہے جو محاثی استحمال کی بیانہ ہے۔ یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ'' گلوبلائزیش' یا عالمگیریت کو کہا کرتا ہے یہ ہر دور کے معاثی استحمال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اور معاثی میدان میں دیا سے معاشی استحمال کی اور فلال ور ظالمانہ نظام کے سامنے جہاد کا علم بلند کرتا ہے۔ (۱۵۵)'' گلوبلائزیش' اسلام اور مسلم اُنہ کے ظاف عالمی سرائوں کے جن منصوبوں پر گامزن ہے اور جو تانے بانے بُن رہا ہے، جو سازشیں کررہا ہے، اس پر ایک نظر ڈالیے: ہیں سائشوروں کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے دبی مقاکد میں شکوک و شبہات پیدا کردیتے جا کیں، تاکہ مسلمان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہی معائم ان کا مسب سے بڑا سہارا ہے۔ ہی معائم ان کے مسلمان کو دنی ہوکر اپنے نہ ب کا سہارا نہ لے کئیں جو دراصل ان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہی معائم مارہ کی مسلمان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہی معائم کیا دیے دین و نہ جب سے بڑا سہارا ہے۔ ہی معائم کی میں شکوک و شبہات پیدا کردوگے جاکمیں، تاکہ مسلمان کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ ہی معائم کی مادہ

المی اسلام کو حکومت اور سیاست سے بے دخل کردیا جائے اور مغربی اقدار پر بینی ''سیکولر' فلنے کی بنیاد پر حکومتوں کی تشکیل دی جائے۔(۱۵۹) چنا نچہ آج بر مسلم ملک میں ایسی شظیمیں اور ادار سے قائم ہیں جو آزادی، جمہوریت اور انسانی حقوق کے نام پر اسلامی شریعت کے خلاف محاذ آرائی میں مصروف ہیں ان اداروں کو فکری اور مادی طور پر مغرب کی جمایت حاصل ہے۔ ان کا مقصد اسلامی تہذیب و ثقافت کی مخالفت کرنا اور اسلامی قوا نین کے متعلق شکوک وشبهات پیدا کرنا ہے۔ چنا نچہ عرب مصنف محمد مخزون رقمطراز ہیں: ''اس ثقافتی حملے کا ہدف چند وجوہ کی بناء پر صرف اور صرف مسلمان ہیں، اس لیے کہ وہ زبر دست مادی رسائل سے مالا مال ہیں، مغرب کو اس امر کا بخوبی علم ہے کہ اس کے عزائم اور مقاصد اس وقت تک پورے نہیں ہوسکتے جب تک اُمت مسلمہ کا دینی، نہیں، تہذیبی اور ثقافتی تشخص برقر ار ہے۔(۱۲۰) سب سے زیادہ خطرناک امر سے کہ عالمگیریت کے قائدین براہِ راست اسلامی شعائر، اصول و اقد ار پر حملے کر رہے ہیں۔ ان کی تمام تر کوششیں اس پر صرف ہور ہی ہیں کہ کہی طرح اسلام کے مائے والوں صرف ہور ہی ہیں کہ کہی طرح اسلام کے مائے والوں

یرست اور محدانہ افکار و خیالات کو زیادہ سے زیادہ رواج دینے کے مقصد ہے، مسلمانوں کے مقامات مقدسہ کومغر لی طاقتوں

کے زیرِ اثر کردیا جائے تا کہ مسلمانوں کے باس کوئی مرکز نہ رہ سکے۔ 🖈 ہر ملک میں اسلامی عقیدے کی جگہ مادی فلیفہ کو

ملط کردیا جائے، تا کہ مسلمان اسلامی عقائد سے روشی نہ پاسکیں۔

اوراس پڑمل بیرا ہونے والول سے خالی ہوجائے۔ عالمگیریت اور اُمّتِ مسلمہ:

مغربی تہذیب کے موجودہ چینی اور دنیا کی واحد بڑی طاقت کی عیاں جارحیت کے سامنے دو ہی راستے کھلے ہیں۔
ایک مکمل اطاعت کا اور دوسرا اپنے تشخص کے تعفظ کا۔ مسلم مما لک کے ارباب اختیار تو شاید پہنے راستے کو منخب کریں، کیول کہ اس میں ان کی اپنی حفاظت کا ران پنباں ہے اور ان کے مفاوات مغربی تبذیب کے غلیے ہے وابستہ ہیں۔ لبندا وہ اس طریق کارکا ساتھ دیں گے اور عالمگیریت کے لیے ہوئتیں ہم پہنچا کیں گے، لیکن مسلم مما لک کے اہل دین باخصوص اور عوام العموم شاید اپنی اقدار کی تعفظ کے لیے شاید کوئی العموم شاید اپنی اقدار کی تبغظ کے مسلم معاشرے وافعی طور پر تصادم کی راو پر چل نگلیں، 'جو کسی طرح بھی اُمت کے مفاو میں نہیں ہوگا۔ مسلم معاشروں کے لیے الگ اسٹریٹی اختیار کرنے کی بجائے ایک متحدہ لائے عمل افتیار کرنا ہوگا، کیول کہ عالم گیریت کے سلسلے میں مغرب نے متحدہ اسٹریٹی اپنائی ہے، مثلاً شریعت کے نفاذ کی مخالفت میں تمام مغربی مما لک متفق علی آزاد خیالی کے حق میں سب متحد ہیں، لادین مغربی جہوریت کے حق میں سب متحد ہیں، نہذا أمت مسلمہ کو متحدہ لائے علی کہ متاز میں کہ مقال کے متاز انسانی حقوق کی مقالوں کو اختیار نہیں کریں گیر انسان کو افتیار نہیں کریں گیر انسان کو افتیار نہیں کریں گیر میں سب متحد ہیں، لبندا أمت مسلمہ کو متحدہ لائے علی کا مقابلہ ممکن نہیں۔ اُمت مسلمہ کا ہر فرد تجد میر عہد کرے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو متحل کو انتظام کرے، تا کہ وہ اس جارحیت میں عابت قدم رہے اور حس میں عاب کہ اللہ وہ جب رائی کا دیا تھا کی کے ماتھ اپنی میں کہ ہے والیں اور اس کے خلاف کوئی چیز قبول نہ کرے، حب الی اور حب رسول گرائی ہے دی مجب و اطاعت کے تعلق کو مقبوط کرے اور اس کے خلاف کوئی چیز قبول نہ کرے، حب الی اور حب رسول گرائی ہے دی محبت و اطاعت کے تعلق کو مقبوط کرے اور اس کے خلاف کوئی چیز قبول نہ کرے، حب الی اور حب رسول

سلی استان کا حسار اور اس کا کامیاب ہتھیار ہے، اُمت نے اب تک ہر چینن کا مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ بھتکے ہوئے آہو کو پھر مُوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو، پھر وسعتِ صحرا دے بھتکے ہوئے آہو کو پھر مُوئ کے حرم لے چل امروز کی شورش میں اندیشۂ فردا دے(۱۲۳) احساسِ عنایت کر آثار مصیبت کا امروز کی شورش میں اندیشۂ فردا دے(۱۲۳) بنیاد پرستی۔ انتہا بیندی اور عالمی دہشت گردی پر مبنی چیلنج

بنياد برسى مخضر تاريخي وتحقيق جائزه:

''نیاد پرت''یا''فنڈ امینعلوم'' کی اصطلاح مغرب کی پروٹسٹنٹ دینیات کے تناظر میں انیسویں صدی کے آخر میں سامنے آئی اور بیسویں صدی کے آغاز میں اس کا جان عام ہوا۔ اے فیر سیحی نداہب اور بالخصوص اسلام کے بیروکاروں پر منطبق کرنا اصولاً درست نہیں، فیر مسیحی نداہب ''اصلاح ندہب'' اور ''نشاۃ ٹانی'' کے نتیجے میں ''دنیاویت پرتی'' The Fundamentals: A Testimony کے اس عمل ہے نہیں گزرے، جس کا ردِعمل کا دوِعمل معرانوں نے ''نیاد پرستوں'' کو مقل میں سامنے آیا تھا۔ مغرب کے سیکولر، نبرل حکر انوں نے ''نیاد پرستوں'' کو علم و تجربہ کے مخالف کے طور پر پیش کیا، انہیں نگ نظر قرار دیا اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگوں نے احیائے دین کی بات علم و تجربہ کے مخالف کے طور پر پیش کیا، انہیں نگ نظر قرار دیا اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگوں نے احیائے دین کی بات کی، جسٹ ان پر'' بنیاد پرست'' ہونے کا لیبل چیپال کردیا گیا۔ عالم اسلام کے حوالے سے ندہبی مدارس کے فارغ التحصیل ماگر انہوں ہوں کے کارکن، ان کے ایمان و عقیدہ میں کوئی فرق نہیں، مگر مدرہے کا فارغ التحصیل، اگر اپنی مسلمان ہے اور اگر وہی شخص رائخ العقیدہ باعل مسلمان ہے اور اگر وہی شخص رائخ العقیدہ باعل مسلمان ہے، کسی دین تو کسی شامل ہے تو وہ ''بنیاد پرست'' ہے۔ مزید برآں مغربی ذرائع ابلاغ نے اپند ہے، جو اپنے ملک کے ایک مسلمان ہوں کے لیہ تھد داور دہشت گردی کا راستہ اختیار کرنے ہے بھی ہاز نہیں آتا۔ (۱۹۲۲)

ندکورہ بالا پس منظر میں'' بنیاد پرتی'' اور'' بنیاد پرست'' کی اصطلاحات کا استعال توجہ کا طالب ہے، تاہم تاریخی پس منظر سے عدم آگئی یا''دلیل بازی'' کے طور پر'' بنیاد پرتی'' کی نئی تعریفیں کی جارہی ہیں۔ جب کہ بنیاد پرست سے مراد ایسے افراد ہیں، جو ندہب کی بنیادی تعلیمات کو مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوجا کیں، نیز ان کا مطلح نظر روحانی سکون کے ساتھ ساتھ اپنے ندہب کا دفاع اور دنیادی عروج بھی ہو، بنیاد پرست کہلاتے ہیں۔کون؟(۱۲۵) دنیا کا ہرفرد کسی نہ کسی فدہب کے دائرے میں آتا ہے اور'' بنیاد پرست'' کی تعریف پر پورا اترتا ہے۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی نداہب موجود ہیں فدہب کے دائرے میں آتا ہے اور'' بنیاد پرست'' ہیں، کیوں کہ ہر ندہبی آدمی اپنے ندہب کی تعلیمات سے انکار نہیں کرسکتا۔(۱۲۲)

تاہم مغرب کے متعصب حلقوں نے دورِ حاضر میں مسلمانوں کے لیے بنیاد پرست کی اصطلاح بالکل منفی معنی میں استعال کی ہے۔ جس کا مقصد عالمی سطح پر مسلمانوں کو غیر متدن، غیر مہذب، جاہل، بدکردار، دہشت گرد کے طور پر پیش کرنا ہے۔ مشہور مغربی مصنفہ کیرن آرم اسٹرانگ اپنی کتاب "Islam a short Sistory" میں گھتی ہیں: مغربی میڈیا اکثر و

بیشتر بہ تاثر دیتا ہے کہ'' بنیاد پرتی'' کے نام سے مشہور ندہی جدوجبد، جو بعض اوقات متشددانہ بھی ہوجاتی ہے، ایک خالفتا اسلامی مظہر ہے جب کہ معاملہ بینیں ہے۔ بنیاد پرستانہ کیبودیت ہے، بنیاد پرستانہ ہندومت ہے، بنیاد پرستانہ ہندوں ہیں ہیدا ہوئی تھی۔ کے شوکس امریکہ میں پیدا ہوئی اور باتی دنیا میں بعد میں۔ درخقیقت تینوں توحیدی نداہب میں ہیا ہند ہر پرستی سب ہے آخر میں تب رونما ہوئی جب ۱۹۷۱ء اور ۱۹۷۰ء کے عشروں میں جدید ثقافت اسلامی دنیا کے اندر جڑ گرڑنا شروع ہوئی۔ اس وقت تک بنیاد پرستی عیسائیوں اور یہودیوں میں خوب رائخ ہو چی تھی جو کہ جدیدیت کے تجربے ہے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ (۱۲۸)

مغرب کے ہی بعض طقوں کا کہنا ہے کہ بنیاد پرتی دراصل ایک سفارتی اور سیای نعرہ ہے، جس کی آٹر لے کر مغربی ممالک دنیا میں اقتصادی اور معاشی برتری کی منزل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔(۱۲۹) ''بنیاد پرتی' مغربی ممالک دنیا میں اصلاح کوششوں اور اسلام کے بطور نظام (Fundamentalism) دور حاضر میں احیائے اسلام کی تحریوں، مسلمانوں میں اصلاح کوششوں اور اسلام کے بطور نظام زندگی متعادف کرانے کی کاوشوں کے لیے استعال کی جانے والی اصطلاح ہے۔ بنیاد پرتی دراصل ایک مسیحی فرقے کے لیے بولی جانے والی اصطلاح ہے۔ یہنو پرتی دراصل ایک مسیحی فرقے کے لیے بولی جانے والی اصطلاح ہے۔ یہ فرقہ ندہی فرائض کی ادائیگی کو ریاست کے معاملات پر مقدم رکھتا تھا، جو لوگ ریاست اور خداوند کے درمیان ترجیح کا فیصلہ کرتے ہوئے خداوند کی طرف ہوئے وہ بنیاد پرست کہلائے۔ جدید مغربی تہذیب کے خلاف ان کے رویوں نے رائے عامہ کو ان کے موافق نہ رہنے دیا۔ جس سے حالات پر ان کی گرفت نہ رہی۔ (۱۷) مسلمانوں پر یا اسلام پر بنیاد پرتی کی اصطلاح کا استعال بالکل غلط ہے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر اپنے ایک مضمون میں تکھتے ہیں:

''یورپ کے صلیبی ذہن نے اسلام اور اہلِ اسلام پر ضرب لگانے کے لیے بھی استعار اور بھی جدید تہذیب کے عنوان سے حملے کیے گر وہ اپنے مقصد میں بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب وہ اُمتِ مسلمہ کے اپنے خون کو اس مکروہ مقصد کے لیے استعال کرنے چلے ہیں۔ صیبونی سازشوں اور صلیبی کارستانیوں سے تحریک اسلامی کی راہ رو کئے کے لیے بھی مسلمانوں کو خوانخوار ورندہ بھی وقیانوی مذہب پرست، بھی متعصب جنونی اور بھی رجعت پند کا لقب دے کر گردن زونی قرار دیا جاتا رہا ہے۔ اب تازہ ترین ہتھیار'' بنیاد پرست مسلمان' کا ہے۔ اری ہیریا، فلپائن، آذر بائی جان، تا جکستان اور افغانستان کے تمام حریت پہند مسلمان ان کے نزویک'' بنیاد پرست' اور قابل گردن زونی ہیں۔ انسانی حقوق کے نام نہاد علمبروار آزادی جمہور کے چیمیمن ہر جگہ مسلمانوں کی تحریک آزادی کی میں۔ آذر بائیجان ہیں مسلمانوں کی تحریک آزادی کو روی مینک کیلتے ہیں تو چی سام کی طرف سے پر مسرت تائیہ ہوتی ہے، مگر دیوار بران ٹوئتی ہے تو مشرقی یورپ کے عیسائی

گوروں کی آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس دیوار کے کلڑے کر ممس کا تحفہ اور ڈیکوریشن پیس کے طور پر ہر امر کی کے گھر میں جتے ہیں۔ حقیقت ہے ہے کہ اسلام کی تاریخ میں بنیاد پرست اور بنیاد کے منکر مسلمان کی اصطلاحیں بھی مستعمل ہی نہیں ہوئیں۔ بنیاد پرست کی اصطلاح عیسائی یورپ کی ایک قدیم تاریخی بیاری کا نام تھا جس کے گور کھ دھندے نے علم اور سائنس کا راستہ روکنے کی شرمناک کوششیں کی تھیں۔ ای طرح کمیوزم کی دنیا میں بھی '' بنیاد پرست کمیونٹ' کی اصطلاح مروج رہی اور خاصی بدنا می کا باعث مجھی گئی، گر اسلامی دنیا پر ''بنیاد پرست' ہونے کا الزام دراصل اسلامی تح یکوں کو کھنے کی شیطانی چال کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ دراصل مسلمانوں کو یہ لقب دے کر بدنا می کا چنہ پہنانا چا جے ہیں۔(۱۵۱) بنیاد کہتی وہ قدیم تح کیک جو امریکہ کے پر ڈسٹنٹ عیسائیوں میں ۱۹ دیں صدی میں اُبھری۔ بنیاد پرتی کی تح کیک کی جڑیں دراصل امریکہ میں یائی جاتی ہیں۔ یہ 10 ماریکہ بیل یائی جاتی ہیں۔ یہ 10 ماریکہ میں یائی جاتی ہیں۔ یہ 10 میں 10 مواملہ ہے۔

۱۸۸۰ء اور ۱۸۹۰ء کے دوران بائیل پر لبرل انداز میں تقید نے بنیاد پرتی کی استح کید کے لیے بہت ہے حامی پیدا کردیئے تھے۔ استح کید کے کارکوں کو سرگرم پلیٹ فارم دینے کے لیے ڈی ایل موڈی نے نارتھ فیلڈ کانفرنسوں کا آغاز کردیا۔ اس طرح حوصلہ افزائی پانے پر ایک نئ تح یک معاملہ کا آغاز ہوا۔ اس سارے عمل میں جوتح یکیں اٹھ رہی تھیں، ان میں بید خیال بہت پختہ نظر بے کی صورت میں ڈھل چکا تھا کہ انجیل مقدس کی حکرانی اور تقدس کا دفاع کیا جانا ضروری ہے۔ ۱۹۰۲ء میں امریکن بائیل لیگ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے لیے ۱۲ ابواب یرشمل ایک دستاویز تیار کی گئی جے "The Fundamentals" کا نام دیا گیا۔

چنانچہ "Millennium" تحریک کے حامیوں نے نیویارک کی اور فلاؤلفیا میں کانفرنسوں کا اہتمام کیا۔ ان کانفرنسوں میں ایک بڑی اور مضبوط تظیموں عالمی مسیحی بنیاد پرست کانفرنس کے بعد Worlds Christian کانفرنس کے بعد Fundamentalist Association تحریک نے اپنا نام بدل لیا۔ اس کانفرنس کے بعد Millennium تحریک نے اپنا نام بدل لیا۔ اب بنیاد پرست تحریک اگلے تمیں سالوں پر حاوی ہونے کے لیے تیار تھی۔ ان حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام اصطلاحات خود مغربی دنیا اور ان کی ندہی تاریخ کا حصّہ ہیں۔ (۱۵۲)

انتها پبندی: تاریخی اور شخفیقی جائزه:

انتها پیندی اگریزی کی اصطلاح "Extremism" کا ترجمہ ہے، جو ہمارے ہاں پہلے پہل اخبارات میں استعال ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مختلف ندہی گروہوں پر چہاں ہونے لگی۔ اگریزی زبان کا بدلفظ Extreme ہے استعال ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مختلف ندہی گروہوں پر چہاں ہونے لگی۔ اگریزی زبان کا بدلفظ فکل ہے، جس کے متعدد معانی بیان کیے گئے ہیں۔ انتہائی دُور دراز، مرکز سے بعید ترین، سخت، شدید، انتہا پند، آخری سرے کا، انتہا، حد، سرا وغیرہ۔ (۱۷۳) اس کا مطلب ایبا رویہ ہے جو معمول کے مطابق نہیں ہے۔ کسی معاشرے کے فکری وعملی پیانوں سے باہر اور تہذیبی حدود سے خارج ایب رویہ جس میں دلیل اور افہام وتفہیم کی کوئی گنجائش ند ہو۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام انتہا پیندنہیں بلکہ معمول کا ایک نظریۂ حیات ہے جو تعمیر شخصیت اور استحکام اجتماعیت میں خاص کردار ادا کرتا ہے۔ (۱۷۳)

یہ ایک تاریخی، اہدی اور نا قابل تردید حقیقت ہے کہ اسلام امن وسلامتی کا دائی، تحل وہرداشت، عنوودرگذر، رواداری اور احترام انسانیت کا سب سے تقیم علمبردار ہے۔ اس کی نگاہ میں بنی نوع انسان کا ہر فرد بلاتفریق غربب و ملت احترام کا مستحق ہے۔ وہ رنگ ونسل، بدائنی اور دہشت گردی، عدم برداشت اور انتہا پہندی کے ہر غیر اسلامتی اور اغیرانسانی جذبے سے یکسر پاک ہے۔ اسلام" سلامتی" اور ایمان" اور ایمان" اور ایمان" اور احترام جائز ہیں کہ دینا کو اس وسلامتی اور احترام انسانیت کا درس ویا ہے۔ اسلام نے دنیا کو اس وسلامتی اور احترام انسانیت کا درس ویا ہے۔ اس نے برامی بقائے باہم کے لئے بلاتفریق ندہب وطت، "لکٹم چیناگئم ویئاگئم ویئیاگئم ہیں وی اور اعتدال پندی سے عبارت ہے۔ ندبی انتہا پندی اسلام کی حدید طیب طیب، صروبرداشت، عفوودرگذر، رواداری، میانہ روی اور اعتدال پندی سے عبارت ہے۔ ندبی انتہا پندی اسلام کی درح اور اسلامی تغلیمات کے منافی عمل ہے۔

يهوديت اور عيسائيت كي انتها پيندي:

قرآن کریم نے یہودیوں اور عیسائیوں کا قول نقل کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے ''ہم خدا کی لاؤلی اور چیتی اولاد پیس۔' ''وَقَالَتِ الْیَهُو کُهُ وَالنَّصَادِی نَحُنُ اَبُنّاءُ اللَّهِ وَاَحِبّاؤُهُ" (۱۲) ایک اور موقع پر یہودیوں اور عیسائیوں (جو درحقیقت آ سانی نداہب ہونے کے وعویدار تھے ) کے متعلق قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہ تھے، چنانچہان کا کہنا تھا: ''وَقَالَتِ الْیَهُو کُه لَیُسَتِ النّصَادِی عَلیٰ شَیٰ ءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیُسَتِ الْیَهُو کُه عَلیٰ شَیٰ ءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیُسَتِ الْیَهُو کُه عَلیٰ شَیٰ ءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیُسَتِ الْیَهُو کُه عَلیٰ شَیٰ ءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیْسَتِ النّصَادِی عَلیٰ شَیٰ ءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیْسَتِ الْیَهُو کُ عَلیٰ شَیٰ ءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیْسَتِ الْیَهُو کُھی شَیْ ءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیْسَتِ الْیَهُو کُ عَلیٰ شَیْءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیْسَتِ النّسَتِ النّصَادِی عَلیٰ شَیْءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیْسَتِ الْیَهُو کُ عَلیٰ شَیْءِ وَقَالَتِ النّصَادِی لَیْسَتِ الْیَهُو کُم عَلیٰ شَیْءِ وَقَالَتِ النّصَادِی کَ مِورِی وَ تھے۔ ہندوستان میں سورج بنی اور چند بنسی خالان خون ہے، اہلِ موجود تھے۔ شاہانِ ایران جن کا لقب کرگی (خسرو) ہوا کرتا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی رگوں میں خدائی خون ہے، اہلِ ایران انہیں ای نظر ہے و کیصے تھے، ان کا اعتقاد تھا کہ بادشاہوں کے خمیر میں کوئی مقدس آ سانی جز شامل ہے۔ چینی اپنے شرعہ نہیں اور نہ کی مجاور و پاسبان، بیت اللّٰہ کے نگہان اور کے کے باشند سے جیں، لہٰذا بی نوع انسان کا کوئی فرد ہارا اللّٰہ کی اولاد، حم مکہ کے مجاور و پاسبان، بیت اللّٰہ کے نگہان اور کے کے باشند سے جیں، لہٰذا بی نوع انسان کا کوئی فرد ہارا

ڈاکٹر محمد حمیداللہ 'بعثتِ نبوگ کے وقت دنیا کی حالت' کے زیر عنوان دنیا کے نداہب اور ان تہذیبوں کا مذہبی، سیاسی، تمدنی اور تاریخی جائزہ اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش کرتے ہوئے کھتے ہیں: ''غرض اس زمانے میں جدھر بھی دیکھو، دنیا میں تباہی اور فتنہ و فساد ہی تھا، کسی جگہ بلند نظرانہ عالی ہمتی اور درد مندانہ انسانیت پروری نظر ہی نہ آتی تھی۔ ضرورت تھی کہ پوری دنیا کو اب جمنجھوڑ کر یاد دلایا جائے کہ وہ سب ایک ہی آدم کی اولاد ہیں۔ (۱۸۰) مغربی دانش ور ہے انچ ڈینی من (J.H.DENISON) رقم طراز ہے: ''پانچویں اور چھٹی صدی عیسوی میں مبذب دنیا افراتفری کے دہانے پر کھڑی تھی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ چار ہزار سال کی مدت میں جس تہذیب نے بال و پر نکالے تھے، وہ منتشر ہونے والی ہے اور انسان پھرای بربریت کی جانب لوٹ جانے والا ہے، جس میں ہر قبیلہ اور فرقہ ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرا ہوجائے اور انسان پھرای معدوم ہوجائے۔ (۱۸۱)

سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں یہودیوں کی انتہا پیندی اور ان کے ایک ایک عیب کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔
ان کی ندہی انتہا پیندی، سنگ دلی اور تعصب کا سب سے دردناک سانحہ وہ ہے، جو اسلام سے ۵۰، ۹۰ برس پہلے بمن میں پیش آیا کہ یہودیوں نے نجران کے عیسائیوں کو گڑھوں میں آگ جلا کر ان میں جمونک دیا۔ قرآن کریم نے اس ندہی انتہا پیندی اورظلم و تشدو پر مبنی پُر درد داستان کو ان لفظوں میں بیان کیا ہے: "قُتِلَ اَصْحِبُ الْاَحْدُو دِاللّهِ الْعَزِیْرِ الْحَمِیْدِ" (۱۸۲) عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمُ عَلَىٰ مَا يَفَعُلُونَ بِالْمُومِنِيْنَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمُ اِلّاَ اَن يُومِنُوا بِاللّهِ الْعَزِیْرِ الْحَمِیْدِ" (۱۸۲) گڑھے والے لوگ مارے میے، ان کا گناہ یہی تھا کہ وہ غالب اور خوبیوں والے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔

یہودیوں کی بوری مذہبی تاریخ جرو تشدد، قتل و غارت گری اور مذہبی انتہا پیندی ہے عبارت ہے۔ متعدد انہائے کرام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت عیسیٰ اور خود رسول اکرم کے قتل کی کوشٹوں میں وہ چیم مصروف رہے۔ ان کی انتہا پیندی اس ور جے عروج پرتھی کہ وہ باہم ایک دوسرے کو قتل کرنے گئے۔ مختلف قبائل اور مختلف فرقوں کے افراد باہم دست وگر ببال رہتے۔ بعثب نبوی کے وقت ان کی انتہا پیندی اس درجے عروج پرتھی کہ وہ ایک دوسرے کے وجود تک کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ آپس میں قتل و خول ریزی کا بازار ان میں گرم تھا۔ ایک طاقت ور قبیلہ دوسرے کم زور قبیلہ کو قتل اور بے گھر کر دیتا تھا۔ (۱۸۳) قرآن نے ان کے متعلق اس طرح بیان کیا ہے: ''ثُم آئنُتُم تھو لآءِ تَقُتُلُونَ آئفُسٹکُم وَ تُحُوِجُونَ کُونِ '' (۱۸۴) پھرتم ہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالے ہو، ان کے برخلاف گناہ اور ظلم سے مدد کرتے ہو۔ ان تمام باتوں کے باوجود انہیں اپنے اوپر اتنا زعم تھا اور مذہبی انتہا پیندی میں وہ اتنا آگے تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کرتے تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کرتے تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کرتے تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کرتے تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کرتے تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کہ تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کہ تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کے ناطے وہ یہ دموی کیا کہ تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کہ ناطے وہ یہ دموی کیا کہ تھے کہ انبیاء کیا دیا تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کی ناطے وہ یہ دموی کیا کہ تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کو ناطے وہ یہ دمور کیا گھروں کیا کہ تھے کہ انبیاء کی اولاد ہونے کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کیا گھروں کیا کہ کو کھروں کیا گھروں کیا گھروں کیا کہ کو کھروں کیا کہ کیا کیا کہ کو کھروں کیا کی کیا کہ کو کھروں کے کہ کو کھروں کیا کو کھروں کے کہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کیا کہ کو کھروں کو کھروں کو کھروں کے کو کھروں کیا کو کھروں کو کھروں کو کھروں کیا کو کھروں کو کھروں کو کھروں ک

"نَعُنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَاَحِبَّاوُهُ" (۱۸۵) ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پہندیدہ ہیں۔ ساتھ ہی انہیں یہ دعویٰ بھی قا کہ:"وَ قَالُواْ لَنُ تَمَسَّنَا النَّادُ إِلَّا اَیَّاماً مَّعُدُو دَةً" (۱۸۱) اور انہوں نے کہا کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگزنہیں چھوے گی کیان چندروز۔ ملاوہ ازیں" تورات' میں نہ ہی انہا پہندی کے حوالے سے جو تعلیمات ملتی ہیں، وہ ورج ذیل ہیں: (۱۸۷) ہم جب خداوند تیرا خدا انہیں تیرے قبضے میں کردے، تو وہاں کے ہر ایک مردکو تلوار کی دھار سے قتل کر ۔۔۔ ان قوموں کے شہروں میں جنہیں خداوند تیرا خدا تیری میراث کردیتا ہے۔ کسی چیز کو جو سانس لیتی ہو، جیتا نہ چھوڑ ہو۔ (۱۸۸) ہم خداوند نے ساؤل کو تکم ویا: سوتو اب جا اور عمالی کو مار اور جو بھے ان کا ہے، یک لخت حرم کر (قتل کر) اور ان پر رحم مت

کر، بلکہ مرد اورعورت اور ننھے بنچے اور شیرخوار، بیل، بھیٹر اور اونٹ اور گدھے تک سب کوفتل کر۔ (۱۸۹) پہلا تورات کے مطابق خدا کی طرف سے حضرت موٹی کو حکم ماتا ہے: ''جب کہ خداوند تیرا خدا انہیں تیرے حوالے کردے تو، تو انہیں مار اور حرم کر، نہ تو ان سے کوئی عہد کر اور نہ ان پر رحم کرے۔

عيسائيت اور انتها پيندي:

بعثتِ نبوی کے وقت عیسائی مختلف فرقوں اور گروہوں میں تقسیم تھے، چنانچہ پانچو یں صدی عیسوی کے اواکل میں خود عیسائیوں کے دوگروہوں کے درمیان ایک عظیم نہ ہی جنگ چھڑی جس میں ۲۵۰۰۰ عیسائیوں کو چلا وطن ہونا پڑا۔ اس جنگ کے علاوہ ہمہ وقت ہر فریق دوسر نے فریق کے خون کا پیاسا رہا کرتا اور بار بار معمولی باتوں پر گشت وخون کی نوبت آجاتی، پادریوں نے اپنے نہ ہی منصب کو حصولِ جاہ کا ایک فرریعہ قرار دے دیا تھا۔ علا مشبلی نعمانی کے بقول عیسائی پادریوں کے اسقیفِ اعظم سینٹ سرل نے انتہا بیندی کے نتیج میں جو سفاکیاں کی ہیں، ان کی تفصیل کے لیے پوری ایک کتاب درکار ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے کر یدوں کو ہمراہ لے کر غیر سلح یہودیوں پر جملہ کیا اور ان سب کو جلاوطن کردیا۔ ان کی عبادت گاہیں زمیں بول کردی گئیں، یہ واقعات ایسے ہیں جن کے ذکر سے آج بھی قلم لرزتا ہے، گر عیسائی نہ ہب کے علمبرداروں کے بیست سے روشن کارنا مے ہیں۔ (۱۹۹) یہی حالت ان تمام ملکوں کی تھی، جہاں رومیوں کے زیر سایہ عیسوی نہ ہب کے سیل تھا۔ یعقو بی، نسطوری اور دیگر عیسائی فرقے جو سرکاری عیسوی نہ ہب سے الگ تھے، وہ دور دراز علاقوں میں پناہ کو طوئڈ نے پر مجبور تھے۔ (۱۹۱)

پانچویں صدی عیسوی عیس جرج کا مشن تھا کہ جہاں جہاں اس کے پاس سیای قوت موجود ہے، یعنی مغرب اور مشرق دونوں جگہ و ہاں دوسرے ندا ہب اور عقائد کا خاتمہ کردیا جائے۔ ۳۵ میں ایک قانون کے تحت جولوگ عیسائی نہیں مصلوب کیا جاتا تھے، ان کی اور منحرفین کی جائیادی ضبط کرلی گئیں، سزاؤں میں موت کی سزا تجویز ہوئی کہ جس میں انہیں مصلوب کیا جاتا تھا، زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا جانوروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ (۱۹۲) تلمو دیبودیوں کی معتبر کتاب ہے، جس کے مطالعہ ان کی انسانیت وشنی اور منح فطرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہودی تلمود سے چندا فتباسات مسیحیوں کے متعلق ملاحظہ فرما ئیں: پہر یہودی کے لیے بیضروری ہے کہ وہ دن میں تین بار سیحیوں پر لعنت بھیجے اور بید دعا مانکے کہ اللہ تعالی تمام مسیحیوں کو جن نہیںت و نابود کردے۔ ہی مسیحیوں کا قتل ہر یہودی کے بنیادی فرائفن میں ہے ہے، اگر یہودی مسیحیوں کا قتل ان کے فرائفن میں ایک ہے، قتل کے اسباب مہیا کرے، پھر ان کی بربادی کے اسباب فراہم کرے۔ ہی مسیحیوں کا قتل ان کے فرائفن میں ایک ہے، بھر پور پر در بداء عظا فرمائے گا۔ ہی مسیحیوں نے ارتداد اختیار کرلیا تھا، اگر وہ یہودی ندہب اختیار نہیں۔ ہی مسیحیوں کے ساتھ کی عہد کی پابندی کسی یہودی کے لیے قطعاً ضروری نہیں۔ ہی مسیحیوں کے ساتھ کی عہد کی پابندی کسی یہودی کے لیے قطعاً ضروری نہیں۔ ہی مسیحیوں کو جا تھے کہ وہ مسیحیوں کے ساتھ کے عہد کی پابندی کسی یہودی کے لیے قطعاً ضروری نہیں۔ ہی میدولیں کو جا ہے کہ وہ مسیحیوں کے ساتھ ہے عقل اور رذیل جا توروں جیسا معاملہ کریں۔ ہی مسیحی گرجا گھر گراہیوں کا مرکز اور ان گرجا گھروں کے عقل اور رذیل جانوں کی حیثیت بھو تکنے والے کتوں کی طرح ہے۔ ہی یہودیوں کو جن کا اؤہ مسیحیوں کے ساتھ ہے عقل اور رذیل جانوروں جیسا معاملہ کریں۔ ہی مسیحی گرجا گھر گراہیوں کا مرکز اور بت یون کا مرکز اور ان گر مراتے کا مرکز اور بی بیادی کی دوروں کے ساتھ ہے عقل اور رذیل جانوروں جیسا معاملہ کریں۔ ہی مسیحی گرجا گھر گراہیوں کا مرکز اور بت بیتی کا اؤہ مسیحیوں کے ساتھ ہے عقل اور رذیل جانوروں کی حیثیت کی میں کے دوروں کی ساتھ ہے عقل اور رذیل جانوروں کی حیثیت کی میں کی ساتھ ہے عقل اور رذیل جانوروں کی حیثیت کی میں کرد اور بت بی کی کرد اور بت بیتی کی کو اوروں کی دوروں کی دوروں کی کرد اور بیتی کی کرد اوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کی دوروں کرد اوروں ک

ہیں، ان کا تباہ کرنا ہر یہودی کا بنیادی فرض ہے۔ ہے یہودیوں کے لیے جھوٹی قسمیں کھانا اور جھوٹی گواہی دینا جائز ہے تاکہ وہ غیر یہودیوں کو نقصان پہنچا سکیں۔ ہے یہودی اللہ کی منتخب قوم ہے، غیر یہودی جانوروں سے بدتر ہیں۔ ہے ہم یہودیوں کو اللہ تعالی نے خدمت کے لیے دوطرح کے جانور عطا کیے ہیں، ایک تو گدھے، کتے، خزیر، مختلف قسم کے پرندے، دوسرے مسیحی، مسلمان اور بدھسٹ وغیرہ انسان اور جانوروں ہیں جو فرق ہے، وہی یہودی اور غیر یہودی کے درمیان ہے، غیر یہودی کتوں اور خزیروں سے بدتر ہیں۔ یہودی کے سامنے اگر بھوکے کتے اور غیر یہودی ہیٹے ہوں تو کتوں کو کھانا افضل یہودی کتوں اور خزیروں کے بہودی مسیحیوں کے متعلق رکھتے ہیں۔ ان سے یہودیوں کی انتہا پہندی اور تعصب و شدت بہندی کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (۱۹۳)

د بهشت گردی اور اسلام ـ تجزیه، پس منظراور اعتراضات وشبهات کا از اله:

دہشت گردی کا لفظ انگریزی لفظ "Terrorism" کا ترجمہ ہے۔ انگریزی لفت کی کتابوں میں "Terror" کے بارے میں جو وضاحت ملتی ہے،اس حوالے سے مختلف مفکرین اور دانشوروں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ تاہم وہ دہشت گردی کی کسی جامع تحریف پر منفق نہیں۔(۱۹۴) دہشت گردی کی اصطلاح ہمارے عہد میں اتنی کثرت سے استعال ہوئی ہے ادر اسنے متنوع مفاہیم میں استعال ہورہی ہے کہ اس کی کوئی متند تحریف نہیں کی جاسکتی۔

وینِ اسلام اور پیغم اسلام اور پیغم اسلام مل بیا پر جر وتشده، زیردی، جنگ جوئی اور تکوار کے زور پر اسلام کی اشاعت کے الزام انہام دھرنے والوں میں مستشرقین کے بد باطن گروہ کے ترجمان اگناز گولڈ زیبر (۱۹۵۔۱۹۲۱ء) (۱۹۵۔۱۹۲۱ء) (۱۹۵۔۱۹۲۹ء) GOLDZIHER (۱۹۲) W-MONTGOMERY WATT (۱۹۲) (۱۹۱۰–۱۹۷۵) برولیم معتگری واٹ (۱۹۰۵–۱۹۹۵ء) (۱۹۸اسینظے لین پول (۱۹۵۰–۱۹۳۱ء) STANLEY LANE (۱۹۳۰–۱۸۵۵ء) مور (۱۹۸ه–۱۹۳۱ء) D.S.MARGO LIOTH (۱۹۹۱) (۱۹۹۱–۱۹۳۵ء) کو جر وتشده پین، جو اسلام اور پیغم اسلام میں بین انسانیت دشمن، تشده لیند، جنگ جو ثابت کرنے، اسلام کی اشاعت کو جر وتشده پر منی قرار دینے اور جہاد کو قتل و نظریات کرنے میں دوئل میں چند اقتباسات ملاحظہ کیجئے۔ جس سے ان کے افکار ونظریات کے جانئے میں مدوئل سکے گی۔

برطانوی اے اللہ اسلام ورسینے لین پول (STANELY LANE POOL) بھی اسلام اور پیغمبر اسلام وشنی میں مستشرقین سے کم نہیں، وہ ان بی کی روایتی اور اندھی پیروی کرتے ہوئے ای خود ساختہ نظریے کو اس طرح بیان کرتا ہے: "اسلام نے اس وقت مستقل اور عالمگیر وین کی حثیت اختیار کی جب اس نے زرہ پہنی اور جنگجو وین بنا۔ "(۲۰۰)" انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کا مقالہ نگار مشہور مستشرق ڈی ایس بارگولیوتھ (MARGOLIOUTH.D.S) وین اسلام کو دین حرب پڑیا آف اسلام کا مقالہ نگار مشہور مستشرق ڈی ایس بارگولیوتھ نور سے پھیلایا گیا۔ "(۱۰۱) اس نا قابل تر دید قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے: "اسلام جرت کے آٹھویں سال سے تلوار کے زور سے پھیلایا گیا۔ "(۲۰۱) اس نا قابل تر دید حقیقت کا اعتراف مغربی دنیا کے دریدہ دبن مستشرق ذبلیونفگری واٹ (WATT.W.MONTGOMERY) کو بھی ہے، وہ رقم طراز ہے: "مشکل یہ ہے کہ بم اس گہرے تعصب کے وارث ہیں جس کی جڑیں قرون وسطی کے جنگ

پروپیگنڈے میں پیوست ہیں۔ اب اس کا وسیع پیانے پر اعتراف کیا جانا چاہیے۔تقریباً آٹھویں صدی عیسوی سے عیسائی یورپ نے اسلام کو اپناعظیم دشمن سمجھنا شروع کیا، جوعسری اور روحانی دونوں حلقہ اثر میں اس کے لیے خطرہ تھا۔ اس مہلک خوف کے زیر اثر عیسائی دنیا نے اپنے اعتقاد کو سہارا دینے کے لیے اپنے دشمن کو ممکنہ حد تک انتہائی ناپندیدہ نظروں سے پیش کیا۔۔۔۔ وہ مزید لکھتا ہے: بارہویں اور تیرہویں صدی عیسوی میں تراشا گیا اسلام کا تصور اہل یورپ کی فکر اور سوچ پر غالب رہا ہے۔۔(۲۰۲)

مستشرقین کے اس تمام ترمنفی اور باطل پروپیگنڈے کی تردید قرآن و سنت ، عہدِ نبوگ، عہدِ خلافت راشدہ اور اسلام کی عسکری تاریخی حقیقت نہیں، یہ وہ اسلام کی عسکری تاریخی حقیقت نہیں، یہ وہ اعتراض ہے جس کا جواب خوش قسمتی ہے خود مستشرقین اور منصف مزاج غیر مسلموں کی کتب ہیں بھی ماتا ہے۔ چنانچ معروف مستشرق THE PREACHING OF ISLAM" اس منفی پروپیگنڈے کا مسکت مستشرق تاب ہے۔ موصوف نے اپنی اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اسلام ایک تبلیغی اور دعوتی ندہب ہے، نیز اس کی جواب ہے۔ موصوف نے اپنی اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اسلام ایک تبلیغی اور دعوتی ندہب ہے، نیز اس کی عالم گیراشاعت میں جر وتشدد اور تلوار کا کردار نہیں۔ اسلام نے اپنی تعلیمات، اثر انگیزی اور تبلیغ کی بدولت لوگوں کے قلوب کو فتح کیا اور یوں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی راہیں ہم وار ہو کیں۔ قرآن کیم نے انتہائی واضح الفاظ میں مسلمانوں کو کھم دیا:" لَآا کُواہَ فِی الدِّیْن. قَدُ تُبَیِّنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَیْ "(۲۰۳)

دین میں کوئی (جبر) زبردتی نہیں، بے شک واضح ہوگئ ہے ہدایت گم راہی ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا گیا:''فَذَکِوُ، اِنَّمَاۤ اَنُتَ مُذَکِوْ، لَسْتُ عَلَيْهِمْ بِمُصْيُطِو''، (۲۰۴ ) ہاں آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں، آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے، آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں جیں۔ ان آیاتِ مبارکہ سے اس امرکی وضاحت ہوجاتی ہے کہ اسلام میں دین کی تبلیغ واشاعت کے لیے جبر وتشدو کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسلام اس کی صریح نفی کرتا ہے، یہ اس حوالے سے قرآن کی جامع پالیسی ہے اور یہی ورحقیقت مستشرقین اور دیگر غیر مسلم طلقوں کے بے بنیاد اعتراضات وشبہات کا علمی اور مراک جواب ہے۔

#### دہشت گردی کے مقاصد:

اگر چہ دہشت گردی کی متند تعریف نہیں کی جاسکی۔ تاہم جومعنی بیان کیے گئے ہیں، اس سے جونتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی ایک ایسا عمل ہے جس میں منصوبہ بندی کے ساتھ تشدد اور تباہی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ دہشت گردی کا ایک واقعہ بھی ہوسکتا ہے اور کئی واقعات کا تسلسل بھی۔ خوف و ہراس کی ایسی فضا بیدا کرنا جس سے مطلوبہ نتائج عاصل کے جاسکیں، دہشت گردی کا ماحول کہلائے گا۔ اصل مقصد ایک ایسی فضا تیار کرنا ہوتا ہے، جس سے لوگوں میں ماضل اب پیدا ہواور مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکیں۔ مقاصد میں سیای، معاشی اور مذہبی پہلو شامل ہیں۔ (۲۰۵)

#### اُمّتِ مسلمه بین الاقوامی دہشت گردی کا شکار:

ریائی دہشت گردی کی ایک اور برترین صورت عالمی دہشت گردی ہے، جب ایک ملک دوسرے ملک پر تملہ آور ہوتا ہے، ہوں ملک و زر کے لیے جنگیں لڑنے والے فاتحین نے غارت گری ہے دوسرے مکوں پر قبضہ کیا اور ان کے وسائل کو لوٹا۔ مغرب کی دہشت گردی افزی بی دوایت رکھتی ہے۔ رومیوں نے جب عیسائیت قبول کی تو غیر عیسائی اقوام کے ظاف ان کا روبید دہشت گردانہ تھا۔ اس کی کو کھ ہے جنم لینے والی یور پی ملکتیں دہشت گردی اور تشذ و پیندی کی راہ پر چاتی رہیں، نہ بب کا روبید دہشت گردی اور تشذ و پیندی کی راہ پر چاتی رہیں، نہ بب کے نام پر پر تشذ و قرون وسطی میں جاری رہا۔ اس کے بعد بید دہشت گردی عالم اسلام پر مسلط ہوئی۔ صلیمی جنگیں (۳۰ ماء۔ ۱۹۰۵ء) مسلمانوں کے ظاف وہشت گردی اور بربریت کا بدترین نمونہ تھیں۔ اس دوران مسلمانوں کے ظاف اور ٹیر بیا پرو پیگنڈا کیا گیا۔ دور حاضر میں مغرب میں مسلمانوں کے خلاف جولئر پچر تیار ہُوا ہے اور اب جو بیائی بیانات، ریڈیو اور ٹیلیو پڑن کے پروگرام اور تیمرے آرہے ہیں، ان کی بنیاد بی زہر بیا لئر پچر اور بی روایت ہے جو قرون وسطی میں مرتب ہوئی۔ بین الاقوامی دہشت گردی کی قیاد حیلی ہوئی۔ بین الاقوامی دہشت گردی کی قیادت کے ہاتھ میں ہے۔ اسرائیل، ہندوستان اور روی اپنے اپنے وائر ہے میں دہشت گردی کا ارتکاب کر رہے ہیں اور آئیس عالمی برادری کی جمایت حاصل ہے۔ بین الاقوامی دہشت گردی کی اصطلاح میں دہشت گردی کی نو میں یہ اس طاقت نے عالمی دہشت گردی کی اصطلاح کی کردہ اس عالمی نوان سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے قائوں کی تو میسی سے تو وہ بھی ان مظالم پر خاموش ہے۔ دنیا اس وقت کی دو میں بیں۔ اسرائیل اور ہندوستان نے اس کی پیدا کردہ اس عالمی میں مقشم ہے اور مسلمان ظم و دہشت گردی کی دو میں بیں۔ اس طاقت کے عالمی میں مقشم ہے اور مسلمان ظم و دہشت گردی کی دو میسی ان مظالم پر خاموش ہے۔ دنیا اس وقت وائی کی دو میں میں دہشت گردی کی دو میسی اس مظالم پر خاموش ہے۔ دنیا اس وقت وائی کی دو میں این مظالم پر خاموش ہے۔ دنیا اس وقت وائی کی دو میں بیں۔ (۲۰۰۱)

## مغربی دنیا کی انتها پسندی اور عالمی دہشت گردی

مخضر تاریکی حقائق کی روشنی میں:

دنیا کی تاریخ میں سب سے زبردست خون ریزی اس صدی میں مغرب کے باتھوں ہوئی، دنیا کی تاریخ میں لڑی جانے والی جنگوں کے مقولین کی کل تعداد سے کئی ہزار گنا زیادہ افراد بچپلی صدی میں مغرب کے ہاتھوں مارے گئے، ان کی کل تعداد دس کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی ہولناک تفصیل ایک محقق کے قلم سے پڑھیے: تین سوسال: دس کروڑ انسانوں کا فتل:

سائنس کی ترقی اور صنعت وحرفت کے عروج کے گزشتہ تین سوسال اپنے دامن میں عالم انسانیت کے لیے بے پناہ مصائب، مشکلات اور تکالیف لے کر آئے۔ مغرب نے '' آزادی، خوشحالی، مسرت اور خوشیوں' کے نام پر دس کروڑ انسانوں کو ذبح کر ڈالا۔ اس دوران ظلم اور بربریت کاسیل رواں اور لہورنگ تاریخ کے بے شارصفحات وجود میں آئے ہیں،

جس کی سطرسطر ہے آئیں، آنو اور لہو کے قطرے فیک رہے ہیں۔ مغرب جس نے بچ تک پینچنے کے لیے واحد ذریعہ عقل کو قرار دیا تھا، عقل کے ذریعے تین سو سال تک تاریکیوں میں بھٹٹا رہا۔ اس سفر کے دوران چین، روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسرائیل، کوریا، یوگوسلاویہ، ویت نام پر عراق، افغانستان، الجزائر، فلسطین، تشمیر میں تہذیب جدید کے نمائندوں نے ماڈرن ازم اور مارکس ازم کے نام پر دنیا کو دس کروڑ انسانوں کے خونی لاشے دیئے۔ یہ تعداد بہت کم ہے، کیوں کہ عالمی ذرائع ابلاغ مغرب کے قبضے میں ہیں، مگر کم تعداد بھی پوری دنیا کی تاریخ میں لڑی جانے والی تمام جنگوں کے مقتولین کی کل تعداد سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نائن بی کے مطابق دنیا کی معلومہ تاریخ سازھے چھ ہزار سال کی تاریخ ہے، جس میں چھ ہزار سال مسلسل جنگوں کے سال ہیں، لیکن ان چھ ہزار سالوں کے کل مقتولین کی تعداد مغربی تہذیب کے تین سوسال کے مقتولین کی تعداد کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ (۲۰۷)

اس کے برخلاف ندہبی حکرانی کی چند جھلکیاں اسلامی تاریخ سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ خاتم المعصو مین کی وفات تک مسلمان تمیں لاکھ مربع کلومیٹر رقبے پر غالب آپ کے تھے، مگر اتی عظیم الشان فقو حات میں مسلمانوں کے صرف ڈیڑھ سو افراد شہید ہوئے اور مزاحت کرنے والے گروہوں میں سے صرف چند سو افراد بلاک ہوئے ۔ امن، صلح اور محبت کی الیک کوئی مثال مغرب کے بیباں دستیاب ہے؟ (۲۰۸) حضرت عُرْ، حضرت عثانٌ، حضرت معاویہؓ سے لے کر خلافت عثانیہ تک اسلامی ریاست دنیا کے طول وعرض میں آٹھ سو برس تک بھیلتی رہی، مگر اس آٹھ سو برس کی تاریخ میں مسلم اور غیر مسلم مقولین وشہداء کی کل تعداد پانچ لاکھ سے زیادہ نہیں رہی۔ محمد بن قاسمؓ نے ہندوپاک کا بہت بڑا علاقہ فتح کیا، جو کئی لاکھ مربع میل پر مشتمل تھا، لیکن مقولین کی تعداد صرف چند سو افراد تک محدود رہی، مگر صلیبی جنگوں میں اور چنگیزی حملوں میں دنیا نے لاکھوں انسانوں کوخون میں نہاتے ہوئے دیکھا۔ مغربی تہذیب دراصل صلیبی تبذیب اور چنگیزی تہذیب ہے جو کہ دنیا کو انسانیت کا درس تو دیتی ہے، مگر خود انسانیت کا مشتمل تھا، مگر مالم کے ہاتھوں آج تک اتنی بڑی تغداد میں لوگوں کا بہی قتل عام نہیں ہوا۔

### مغرب کی مختلف جنگوں میں ہلاک شدگان: اعداد وشار کی روشنی میں:

(۱) انگستان و فرانس کی جنگ۔ ۱۱۵ سالہ اس جنگ میں لاکھوں آدمی مارے گئے۔ (۲) جرمنی، فرانس، آسٹر یلیا، سوئیڈن ۳۰ برس کی جنگ میں صرف جرمنی کے ایک کروڑ میں لاکھآدی مارے گئے، یورپ کی دو تبائی آبادی ہلاک ہوگئ، جو باقی بی بات بہتر تھی۔ (۳) امر کی خانہ جنگی ۱۸۲۰ء تا ۱۸۲۵ء تک جاری رہی۔ اس میں ایک فرایق شالی ریاستیں اور دوسرا فرایق جنوبی ریاستیں تھیں،۔ جنگ کا سبب غلامی کا مسئلہ تھا اس میں تمین لاکھآدی شائی ریاستوں کے اور پانچ لاکھ جنوبی ریاستوں کے مارے گئے، ایک ارب بونڈ اخراجات ہوئے۔ (۳) ۱۰۰ کاء سے ۱۸۷۲ء تک یورپ میں ۱۲ جنگیں لاکھ جنوبی ریاستوں کے مارے گئے، ایک ارب بونڈ اخراجات ہوئے۔ (۳) ۱۰۰ کاء سے ۱۸۷۲ء تک یورپ میں ۱۲ جنگیں کوئی سے صرف دس مرتبہ رکی اعلانِ جنگ ہوا ان جنگوں میں لاکھوں آدمی مارے گئے۔ (۵) روس نے کمیونرم کے ابتدائی ایام میں ۱۹ لاکھ افراد کو سزائے موت دی، ۲۹ لاکھ لوگوں کو مختلف سزائیں دی گئیں، بچپاس لاکھ افراد کو جلاوطن کیا گیا۔ مشرقی یورپ میں مقید یورپی قیدی بھی جلاوطن کیا گیا۔ مشرقی یورپ میں مقید یورپی قیدی بھی

شامل ہیں، ۲۱ لاکھ سے زیادہ ہے۔ تازہ ترین اعدادو شار کے مطابق روس کے سرخ انقلاب سے لے کر ۱۹۸۰ء تک کل ۱۸ لاکھ افراد قتل کیے گئے۔ (۲) کوریا کی معمولی ی جنگی سختش میں صرف دو سال کے اندر ۵۰ لاکھ مرد عورتیں اور بنج ہلاک ہوئے۔ اس وقت کوریا کی معافی بدحالی کا بیدحال ہے ہے ۵۰ لاکھ لوگ صرف قط اور بھوک سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس جنگ میں ایک کروڑ افراد زخی ہوئے۔ (۷) چین میں کمیوزم کے نفاذ کے لیے ڈیڑھ کروڑ زمینداروں کو بھائی دی گئی اور لاکھوں افراد ہلاک کیے گئے۔ (۸) امریکہ کی جانب سے پابندی کے باعث پائچ لاکھ افراد قل استدے موت کے مند میں چلے گئے۔ (۹) ویت نام کی جنگ میں ۷۰ لاکھ آدی مارے گئے۔ (۱۱) فلسطین کی جنگ میں ۱۷ لاکھ آدی مارے گئے۔ (۱۱) فلسطین کی جنگ میں ۱۷ لاکھ آدی تو از کی مارے گئے۔ (۱۱) فلسطین کی جنگ میں ۱۷ لاکھ آدی تو آزادی کو روکا جائے، اس وقت اسلامک فرنس کے دو لاکھ آدی تو کر دیے گئے ہیں۔ (۱۳) کی جنگ میں اور دی تو تو لاکھ آدی تو کر دی گئی ایک مسلط کردہ تھی، جس میں دس ہزار لوگ مارے گئے۔ اور دس لاکھ انسانوں کو بے گھر اور دس لاکھ انسانوں کو بی گئی۔ انسانوں کو بی گئی۔ انسانوں کو بی گئی۔ انسانوں کو قبل کر ڈالا۔ (۱۵) عراق، کو بیت جنگ مغرب کی مسلط کردہ تھی، جس میں دس ہزار لوگ مارے گئے۔ انسانوں کو بی گئی۔ ہزاروں لوگ مارے گئے۔ انسانوں کر وقت اسلامک فرق بینیس لاکھوں انسان مارے گئے۔ انہ جنگب عظیم مورم میں جار کروڑ بینیس لاکھوں انسان مارے گئے۔ انہ جنگب عظیم مغربی دنیا کی انہا پندی، دہشت گردی اور عالمی جارجیت کی ایک جھلک ہے، ورندان کی پوری تاریخ انتها پسندی اور دہشت گردی دنیا کی انہا پندی، دہشت گردی اور عالمی جارجیت کی ایک جھلک ہے، ورندان کی پوری تاریخ انتها پسندی اور دہشت

### أُمّتِ مسلمه اور عالمي دہشت گردي۔حقائق كيا بين؟

ااستمبر کے سانحے کے بعد عالمی میڈیا خصوصا یبودی میڈیا دن رات پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ ہیں۔ حالانکہ اصل صورت حال ہے ہے کہ دہشت گردی کا شکار جنتا "مسلمان" ہیں، اتنا اس روئے زمین میں کوئی اور نہیں۔ اس وقت انڈونیشیا ہے مراکش تک جو وسیع ہلالی علقہ قائم ہے، وہ زبردست دہشت گردی کی لیسٹ میں ہے۔ کہیں ہے دہشت گردی کر کے خون مسلم یہودی بہا رہا ہے تو کہیں ہندو، کہیں ظلم واستبداد کی سیاہ رات کے موجب یونانی ہیں تو کہیں سرب۔ کہیں روی افواج اسلام پیندوں کے جذبہ حریت کو کیلنے کے لیے خوفناک ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں۔ آج اُست مسلمہ عالمی برادری سے یوچھتی ہے کہ اسلام اور مسلمان دہشت گردی کا شکار ہوکر" دہشت گرد" کیسے ہیں؟

اس وقت ونیا کی آبادی چھ ارب سے زائد ہے، جس میں مسلمان ایک ارب چالیس کروڑ ہیں۔ یول دنیا کا ہر چوتھا فرومسلمان ہے۔ اس وقت آزاد مسلم ممالک کی تعداد پوتھا فرومسلمان ہے۔ اس وقت آزاد مسلم ممالک کی تعداد پوتھا نے دیادہ ہے، جب کہ اسلامی سربراہ کانفرنس کے رکن ممالک کی تعداد ۵۲ ہے۔ اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کا قبلہ اقل یہودیوں کے زیر تسلط ہے۔ ۱۹۲۹ء، ۱۹۵۷ء، ۱۹۲۷ء اور ۱۹۲۳ء کی عرب اسرائیل جنگیس ہوئیں۔ اس کے نتیج میں صحرائے بینا، شرم الشیخ کی بندرگاہ، غزہ کی پٹی، بروشلم، بیت اللحم، جبرون، قطرہ کے شہروں پر اسرائیل نے

دہشت گردی سے قبضہ کرلیا۔ اسرائیل نے اردگرد کے فلسطینی کیموں میں پناہ گزین فلسطینیوں پر دہشت گرد جملے کے۔ معصوم فلسطینیوں کوقتل کیا گیا۔ بچوں کو ذبح کرکے ان کے خون سے سرز مین عرب لہو رنگ ہوئی۔ ان گزرے ہوئے سالوں میں روزانہ فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی عز تیں محفوظ نہیں، ان کے بچوں کو گولیوں سے چھانی کیا جار ہا ہے۔ حال ہی میں لبنان پر اسرائیکی حملے میں جارحیت اور دہشت گردی کا مظاہرہ مہذب دنیا کے منہ پر طمانچہ ہے۔ مغربی مما لک خصوصاً امریکہ اس بات پر روشنی ڈالیس گے کہ اکیسویں صدی میں'' دہشت گردی'' کی انتہا کیوں کی گئی، کیا فلسطین کے مسلمان''انسان''

یبود ہوں کے بعد دنیا کی ظالم ترین اور عیار ترین قوم ہندو ہے۔ اس نے آج تک وطن عزیز ' پاکتان' کو تبول نہیں کیا۔ اس نے تقسیم کے برطانوی مسودے کی دھیاں اڑا کرمسلم اکثریت والے علاقوں پر قبضہ جمایا۔ ایک ارب الاکھ والے ملک ''بھارت' نے ہمیشہ ۱۳ کروڑ نفوس پر مشتل ' پاکتان' کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا۔ ان گزرے ہوئے ۵۵ سالوں میں کئی وفعہ جنگیں مسلط کرنے کی کوشش کی گئے۔ تین دفعہ با قاعدہ جنگیں ہوئیں۔ جس میں پاکتان کا ایک بازو اس سالوں میں کئی وفعہ جنگیں مسلط کرنے کی کوشش کی گئے۔ تین دفعہ با قاعدہ جنگیں ہوئیں۔ جس میں پاکتان کا ایک بازو اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہوگیا۔ کشمیر میں ۸۰ ہزار سے زائد معصوم اور بے گناہ کشمیر یوں کا لبو بہایا گیا، ان کی املاک کو منہدم کیا ۔ عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا۔ معصوم بے گناہ بچوں کو شہید کیا گیا۔ اس دوران دنیا خاموش تماشائی بنی رہی۔ گیا۔ عورتوں کی عزتوں کو جانتا ہے۔ الجزائر سے ہزاروں مسلمان بوسنیا، چیچنیا میں قتل کیے گئے۔ مغربی دنیا خصوصاً امر یکہ ان تمام واقعات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ الجزائر سے ہزاروں مسلمان بوسنیا، چیچنیا میں قتل کے گئے۔مغربی دنیا خصوصاً امن اور رواداری کا ندہب ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر مشرق وطلی تک دہشت گرد ہی کیکن آج اس پر ہونے والے مظالم پر آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، وہاں مسلمان اکثریت میں جیاں تو دہشت گردی ہو جی رہی ہے لیکن دنیا میں جہاں جہاں اقلیت میں مسلمان ہیں، وہاں بھی ان پرظم وستم کے پہاڑ تو ڑے جارے جیں۔

تھائی لینڈ میں پٹانی کی ایک قدیم مسجد کروز (KRUZE) کے مقام پر واقع ہے، اس کو ۱۹۸۹ء میں فائن آرٹس وی پارٹمنٹ بنا دیا گیا۔ کمپوچیا کو مسلمانوں کا مقتل کہا جاسکتا ہے۔ ۱۹۷۵ء میں پول چائ کی کمپونسٹ حکومت بہاں برسر اقتدار آئی۔ انقلاب کے دوران ۱۰ لاکھ بے گناہ شہری ہلاک ہوئے۔ ۲۵۰۰۰۰ میں سے ۱۳۰۰۰۰ ہزار مسلمان بیچ باقی سب قتل کردیے گئے۔ لائبیریا کے صوبہ (NIMBA) میں ۷۰ فیصد مسلمان ہیں، ۱۹۹۰ء میں مسلمانوں کے دو بڑے شہروں بکائن گلوبلائزیشن (BUCHANAN) میں در بردست غارت گردی ہوئی، یہاں بکائن گلوبلائزیشن (Buchanan) اور سانی کو بلی (SANNI QULLIE) میں زبردست غارت گردی ہوئی، یہاں مسلمانوں کو قتل کیا گیا، جن میں ۷۰ امام اور علماء بھی شامل تھے۔ ۲۰۰۰ مسلمانوں کو زندہ جلایا گیا۔ ۲۰ گاؤں کھل تباہ کیے گئے۔ ۱۹۵۱ مسجدیں زمیں بوت کی گئیں۔ ۱۳۰۰سالمان گئی اور ۲۰۰۰ کا آئیوری کوسٹ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ اس کارروائی میں برما کے جزل ساما نگ کے تکم پر مسلمانوں کے خلاف کارروائی میں ۵۰۰ سے زائد مسلمان گرفتار ہوئے۔ اس کارروائی میں ۱۹۰۰ میں سیکڑوں مسلمانوں کو گولی ماری گئی۔ ہزاروں مسلمان بگلہ دیش اور قمائی لینڈ ہجرت کر گئے۔ اس کارروائی میں ۱۹۳۰ سے میں ساگھ ویتم کا نشانہ سے ہوئے ہیں۔ ۱۹۳۱ء میں ما گھ

(MAGH) فرتے کے ہاتھوں ایک لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ ۵ لاکھ اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ ۱۹۴۸ء میں برما کی آزادی کے بعد پھرمسلمانوں کاقتل عام ہوا، اس میں ہزاروں افرادقتل کیے گئے۔

سری انکا میں ۲۵۰۰۰ الکھ مسلمان دہشت گردی کی بنا پر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ جون ۱۹۹۰ء کے دوران مدم مسلمان شہید کیے گئے۔ ستمبر ۱۹۹۰ء تک تاملوں کے ہاتھوں ایک ہزار مسلمان شہید ہوئے اور ۳۹ مساجد نذر آتش ہوئیں۔ فلپائن میں اب تک ہزاروں مسلمان شہید ہو بھے ہیں۔ اسرائیلی حکومت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے امداد فراہم کررہی ہے۔ البانیہ میں کئی عشروں تک مسلمان ہونا عذاب میں مبتلا ہونے کے مترادف تھا انڈ ونیشیا میں ظلم وستم کی جو کارروائیاں ہوئیں، دنیا اس سے بھی باخبر ہے۔ ان حالات میں جب کہ مسلمان خود دہشت گردی کا شکار ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد کہنے کا مقصد تعصب، نگ نظری اور اسلام وشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ حالاں کہ تھائق تو یہ ہیں کہ اُمتے مسلمہ کے لیے عالمی دہشت گردی ایک چیلنج ہے۔ اکیسویں صدی میں ہر سال ۱۰ کروڑ سے زائد مسلمان دہشت گردی کا شکار ہور سے ہیں۔ (۲۱۰)

تہذیبوں کے تصادم کا خود ساختہ استعاری نظریہ اُمّتِ مسلمہ کو درپیش ایک اہم چیلنج تہذیبوں کا تصادم: تجزیہ ویس منظر:

اکیسویں صدی کی آمد کا اعلان علمی اور عالمی سیای حلقوں میں بعض پیش گوئیوں اور دعووں کے ساتھ ہوا۔ مغربی سرمایہ داروں نے اشتراکیت کی پسپائی کو اپنی فتح مندی سے تعبیر کرتے ہوئے نئے عالمی نظام کے نعرے کے ذریعے ایک سنظ معاشی سامراجی دور کے قیام کا اعلان کیا اور عالمی سطح پر الی تنظیمیں قائم کیں جو معاشی شاہراہوں پر اپنی پوری گرفت رکھ سکیں۔ چنانچہ NAFTA, WTO اور APEC کی شکل میں عملاً چند اقوام کی معاشی قیادت کے منصوبے کو عملی شکل دی گئے۔ اس طرح شال کی جنوب پر معاشی حاکمیت کوئی صدی کے حوالے سے متحکم اور موثر بنانے کی کوشش کے ساتھ ابلاغ عامہ، تعلیم اور ثقافت کے شعبوں میں بھی عالمگیریت کے زیرِ عنوان مغرب کی نمائندہ اقوام ہی پرنہیں جاپان جیسی معاشی طور پر تی یافتہ قوم پر حاوی ہونے کے لیے مناسب اقدامات کیے گئے۔

جب کہ فکری محاذ پر مستقبل میں پیش آنے والے خطرات کے عکس کو ذہن میں لاتے ہوئے تو ہے کی دہائی میں امریکی مورخ سیموک ہنگشن نے ۱۹۹۳ء میں نیویارک کے معروف سیم ماہی رسالے Foreign Affairs میں ایک مضمون میں تہذیبی نکراؤکی پیش گوئی کی۔(۲۱۱) اس مضمون نے غیر معمولی طور پر علمی حلقوں میں ایک فکری ہل چل پیدا کی۔(۲۱۲) میں تہذیبی نکراؤکی پیش گوئی کی۔(۲۱۲) مرکز کے عالمی سیاسی حلقوں میں شاید اس کے اثر ات کچھ عرصہ کے بعد ظاہر ہوتے لیکن ااستمبر کو امریکہ عالمی تجارتی مرکز کے انہدام کے نتیجہ میں عالمی بساط پر جو واقعات رونما ہوئے ہیں، انہوں نے ہنگشن کے مفروضے کی فنی اور فکری کمزوریوں کے باوجود بڑی حد تک اس کے تصور کی تصدیق کردی، چنانچے صدر امریکہ کا پہلا ردِّعمل ہی اس بات کا مظہر تھا کہ یہ ایک نی صلیبی جنگ کے آغاز کا اعلان ہے اور انہوں نے برعم خود یہ اعلان بھی کردیا کہ یہ جمہوریت اور تہذیب کے خلاف بربریت اور



دہشت گردی کی طرف سے حملہ ہے، جس کا جواب وہ مستقل جنگ کی شکل میں نہ صرف امریکہ بلکہ یورپی اقوام کو ساتھ ملا کر ویں گے۔ اس طرح امریکہ اور برطانیہ نے مشتر کہ طور پر عمراکتو بر ۲۰۰۱ء سے '' تہذیبی جنگ'' کو ایک انسانیت سوز ریاسی دہشت گردی کی شکل میں عملی جامہ پہنانا شروع کردیا۔ اس طرح وہ مفروضہ جوکل تک محض ایک مورخ کا قیاس تھا، ایک تاریخی حقیقت میں تبدیل ہوگیا۔ (۲۱۴) '

ان واقعات کے پس منظر میں جو تبدیلیاں عالمی طور پر وجود میں آئی ہیں، ان کی طرف بھی چند اشار ہے ضروری ہیں۔ پہلی بات تو یہ واضح ہوچکی ہے کہ بار بار یہ کہنے کے باوجود کہ یہ جنگ مسلمانوں یا اسلام کے خلاف نہیں ہے، اس واقعہ کے بعد صرف اور صرف مسلمانوں کو امریکہ اور برطانیہ میں، جرشی اور فرانس میں، کینیڈا اور آسٹریلیا میں غرض مغربی دنیا میں نہ صرف ملزم بلکہ مجرم گردانتے ہوئے متعصبانہ طرزعمل اور تشدد کا نشانہ بنایا جارہا ہے۔ (۲۱۵) سیموئیل پی ہمنگلٹن ایک موقع پر کھتا ہے: تہذیبوں کے درمیان قوت کا توازن تبدیل ہورہا ہے۔ مغرب اثر ورسوخ کے حوالے سے زوال پذیر ہے، ایشیائی تہذیبیں اپنی معاشی، فوجی اور سیاسی قوت کو بڑھا رہی ہیں۔ اسلام کی آبادی وہا کہ خیر انداز میں بڑھ کرملکوں اور ان کے ہمسابوں کے لیے عدم استحکام کا سبب بن رہی ہے، نیز غیر مغربی معاشرے عموی طور پر اپنی ثقافت کی قدر کا از سرنو اثبات کر رہے ہیں۔ (۲۱۲)

''تہذیبوں کا تصاوم' نامی کتاب کو پانچ حصوں میں تقییم کیا گیا ہے۔ جن کو درج ذیل عنوانات دیے گئے ہیں:
صد اول: تہذیبوں کی دنیک الا (A World of Civilizations)حصہ دوم: تہذیبوں کا بدلتا ہوا توازن The Emerging Order حصر سوم: تہذیبوں کا انجرتا ہوا نظام Shifting Balance of Civilizations) حصہ بنجم: تہذیبوں کا انجرتا ہوا نظام Clashes of Civilizations) حصہ بنجم: تہذیبوں کا مستقبل (Clashes of Civilizations) حصہ بنجم: تہذیبوں کا مستقبل (The Future of Civilizations) بیموئل پی سنگٹش نے اس بنیادی مفروضے کو تفصیل ہے بیان کیا ہے کہ سرد جنگ کے ختم ہوجانے کے بعد عالمی سیاست معاشی اور تہذیبی بنیادوں پر از سر نوصورت پذیر ہو رہی ہے۔ تہذیب کہ سرد جنگ کے ختم ہوجانے کے بعد عالمی سیاست معاشی اور تہذیبی بنیادوں پر از سر نوصورت پذیر ہو رہی کہ و بیا فاق اور فاق فت نو وہ مرکزی نقط ہے، جس کے اردگر دملکوں کے باہمی تعلقات پینپ رہے ہیں، خواہ ان کی نوعیت دوتی کی ہو یا خاصمت کی، تعاون کی ہو یا تفاد کی، نیز یہ کہ ان ملکوں میں معاشی، سیاسی اور فوجی اتحاد ہو رہے ہیں، جو ایک ہی شافتی اور تشخص ہو کہ وسیع ترین سطح پر تہذیبی کیس منظر رکھتے ہیں۔ (۲۱۷) ''اس کتاب کا مرکزی خیال سے ہے کہ شافت اور شافتی تصفیص، جو کہ وسیع ترین سطح پر تہذیبی کیس منظر رکھتے ہیں، سرد جنگ کے بعد کی دنیا میں تعاون، مخاصمت اور جھگڑوں کے تانے بانے کو تفکیل وے رہے ہیں، تواب کیا تھی کہ تواب کیا ہو کہ وسیع ترین سطح ہیں۔ اس کتاب کے پانچوں حصوں میں اس مرکزی مفروضے کی جزئیات پر بحث کی گئی ہے۔''

#### تهذيبول كالصادم اور اسلام:

''اسلام کامستقبل'' یہ وہ سوال ہے، جو اس وقت مشرق ومغرب کے علمی حلقوں میں بڑے شدومد سے اٹھایا جارہا ہے۔ یہ موضوع اس وقت سے سنجیدہ و مربوط موضوع کی شکل اختیار کر گیا ہے کہ جب سے ہارورڈ یونیوورٹی کے یہودی پروفیسر سموکل بمنگنگٹن نے ۱۹۹۳ء میں'' تہذیبوں کے مابین تصادم'' (Clash of Civilizations) کا نظریہ بیش کر کے پیش گوئی کی کہ مستقبل میں مغرب اور اقوامِ عالم کے درمیان کشکش نہ تو معاشی ہوگی نہ سیاس بلکہ تہذیبی ہوگ۔ اس طنمن میں انہوں نے اسلام کو مغرب کے مقابلے میں ایک متصادم تہذیب کے طور پر پیش کیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مستقبل میں ویسٹرن سو بلائزیشن کے لیے اسلام کا خطرہ دکھا کر اسلام کے خلاف محاذ آرائی کے لیے دعوتِ فکر دی گئی ہے۔ (۲۱۸)

مغربی طلقول میں مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی بھی وجہ فکر بی ہوئی ہے، مسلمان امریکہ میں دوسری برق اکثریت بن چکے ہیں اور پورپ میں ان کی آبادی 18 ملین کے قریب بیٹی رہی ہے۔ پیرپ (ای ای می) کے بی ملکوں میں اسلام کو دوسرا بڑا نہ ہب شلیم کیا جاچکا ہے۔ حقیقت میں موجودہ دور فکر ونظر کا دور ہے اس وقت اقوامِ عالم کے درمیان عسکری کے بجائے فکری ونظریاتی تصادم برپا ہے۔ کمیونرم کی ناکامی کے بعد مغربی دنیا سمجھنے گی ہے کہ اب دنیا کے لیے مغربی نظریہ فکر اور نظامِ زندگی اپنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں جب کہ اسلام ایک مکمل نظریہ فکر رکھتا ہے، جس میں آج بھی اتنی افادیت و فکر اور نظامِ زندگی بنانے کے سوا کوئی چارہ نہیں جب کہ اسلام ایک مکمل نظریہ فلر رکھتا ہے، جس میں آج بھی اتنی افادیت و کشش ہے کہ دنیا کے تمام نظریات و افکار پر حادی و غالب آجائے۔ اسلام کی پوری تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اسلام کی صرف میں اسلام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اسلام کی بوری تاریخ ثابت کرتی ہے کہ اسلام کی صدافت کا املام کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ وہ اسلام کی تو بور کرتا ہے کہ وہ اس کی صدافت کا اعتراف کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کے نظریہ نواس کی صدافت کا کہ خور کرتا ہے کہ وہ اس کی صدافت کا محتواف کر کے۔ حقیقت یہ ہی شاندار فتو حات جا بر بر جاری رکھیں۔ زدہ ہی مسلمانوں کے غلیج کا دور تھا یا مغلوبیت کا اسلام نے اپنی شاندار فتو حات بر بر بر جاری کی طافت سے خوف زدہ ہے، وہ اسلام کوا پی فکر و دوست بیش کرنے کا موقع دیے بغیر پر و پیٹیئر کے دور میٹ بیش کر نے کا موقع دیے بغیر پر و پیٹیٹ کر نے والی اور میڈیا کے زور پر ختم کر وینا چاہتا ہے۔ سیموئل منتگلی کہنا ہے کہ مستقبل میں مغربی تہذیب کی برتری کو چینٹی کر نے والی اور میڈیا کے زور پر ختم کر وینا چاہتا ہے۔ سیموئل منتگلین کہنا ہے کہ مستقبل میں مغربی تہذیب کی برتری کو چینٹی کرنے والی اور میڈیا کے زور پر ختم کر وینا چاہتا ہے۔ سیموئل منتگلین کہنا ہے کہ مستقبل میں مغربی تہذیب کی برتری کو چینٹی کرنے والی اور میڈیل تہذیب کی برتری کو چینٹی کرنے والی اور میڈیل تہذیب کی برتری کو چینٹی کرنے والی اور میا کا فت مسلمانوں کے میں کہ میں مغربی تہذیب کی برتری کو چینٹی کرنے والی اسلام کے نور پر در میں بیا بیا ہو ہوں کی کو برتا کیا ہوئی کی برتری کو چینٹی کرنے والی میں کیا کے کہ میں کو برت کی کو پر پی کی کرنے کیا کہ کو کر کیا کو کو کو کو کی کو کر کیا کو کر کو ک

جب کہ سابق امریکی صدر تکسن کہتا ہے کہ ہمیں فوری طور پر اسلام ہے کوئی خطرہ نہیں، کیوں کہ مسلمان اسے منتشر اور باہم دست وگر بیاں ہیں کہ انہیں دشن کا ہوش ہی نہیں۔(۲۲۰) لیکن غلط ہم بھی نہیں کہتے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کمیونزم کا پیدا کردہ خلاء صرف مسلم تہذیب ہی پُر کر سکتی ہے۔ مغرب کی تہذیب جن خرابیوں کی وجہ سے ڈول رہی ہے، ان کا علاج صرف اسلام ہی کے پاس ہے، لہذا صرف اسلام ہی متبادل ہے، صرف مسلم تہذیب ہی متبادل تہذیب ہے جو مغربی تہذیب کی باطل نظریات پر مبنی کمزور دیواروں کو دھکا دے کر گرا دے گی اور خود اس کی جگہ لے لے گی۔ شاعر مشرق علا مہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے:

دیارِ مغرب کے رہنے والو، خدا کی بستی دکال نہیں ہے کھرا جے تم سمجھ رہے ہو، وہ اب زر کم عیار ہوگا



#### تمہاری تہذیب اپنے تخر سے آپ ہی خودکثی کرے گی جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بے گا، نا پائیدار ہوگا(۲۲۱)

#### اسلامی تهذیب کی نمایان خصوصیات:

(۱) اسلامی تہذیب کا نظام ایک سلطنت کا سانظام ہے۔ اس میں خدا کی حیثیت عام مذہبی تعور کے لحاظ ہے محض ایک ''معبود' کی سی نہیں ہے، بلکہ دنیوی تصور کے لحاظ ہے بھی وہی عاکم مطلق بھی ہے، وہ دراصل اس سلطنت کا شہنشاہ ہے، رسول اس کا نمائندہ ہے۔ قرآن اس کی کتاب آئین ہے اور ہر وہ شخص جو اس کی شہنشاہی کوتسلیم کر کے اس کے نمائندے کی اطاعت اور اس کی کتاب آئین کا اتباع کرنا قبول کرے، اس سلطنت کی رعیت ہے۔ (۲) بیہ تہذیب دین اور دنیا دونوں کی جامع ہے۔ بیہ ایک الباع کرنا قبول کرے، اس سلطنت کی رعیت ہے۔ (۲) بیہ تہذیب دین اور بنا دونوں کی جامع ہے۔ بیہ ایک ابیا وسیع نظام ہے، جو انسان کے افکار و خیالات، اس کے شخص کردار و اخلاق، اس کے افرادی عمل، اس کے خوص کردار و اخلاق، اس کے انفاز دی عمل، اس کے خاتی معنول میں: نسانی تہذیب ہے۔ بیہ انسان کو بہ حیثیت انسان خطاب کرتی ہے اور ہر اس شخص کو اپنی تہذیب نہذیب ہے دائرے میں لے لیتی ہے جو تو حید، رسائت، کتاب اللہ اور ہوم آخرت پر ایمان لائے۔ اس طرح اس تہذیب نے ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہوستہ کرد ہے اور ان سب کو ایک تہذیب کا متبع بنا کے ماستہداد موجود ہے اور جو تمام بنی آدم کو ایک نظم ملت میں پوستہ کرد ہے اور ان سب کو ایک تہذیب کا متبع بنا ویے کی صلاحیت رکھتی ہے۔

(۳) ہمہ گیری اور آفاقیت کے ساتھ اس تہذیب کی نمایاں خصوصیت اس کا زبردست نفوذ اور اس کا وہ طاقت ور اثر ہے جس ہے وہ اپنے شبعین کو تحضی واجھا کی حیثیت ہے اپنے آئیں کا پابند بناتی ہے۔ (۵) دیوی نقطہ نظر ہے بہ تہذیب ایک صحیح اجھا کی نظام قائم کرنا اور ایک صالح اور پاکیزہ سوسائی کو وجود میں لانا چاہتی ہے، مگر ایسی سوسائی کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے، جب تک کداس کے افراد اظلاقی فاضلہ و صفات حسنہ ہے متصف نہ ہوں۔ اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ افراد کی تبدیل ہو اور نتشر افکار کی آبادگاہ نہ رہیں، صحیح اور پاکیزہ فرہنیت ان کے اندر رائخ کی جائے تاکہ ان مضبوط سرت پیدا ہو سے جمل صالحہ کا صدور ہونے لگے۔ اسلام نے اپنی تبذیب میں اس تاکہ ان میں ایک کو رائخ کرتا ہے جو ایک قاعدے کی پوری رعایت مخوظ رکھی ہے۔ افراد کی تربیت کے لیے وہ سب سے پہلے ان میں ایمان کو رائخ کرتا ہے جو ایک ورجود ہیں، جو انسان کے اندر اظلاق حسنہ و ملکات فاضلہ پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش اور حفاظت کرنے والی ہیں۔ پھر ایک ایمانیات میں ایک طرف وہ تمام تو تیں موجود ہیں، جو انسان کے اندر اظلاق حسنہ و ملکات فاضلہ پیدا کرنے والی اور ان کی پرورش اور حفاظت کرنے والی ہیں۔ پھر ایک ایمانیات میں وہ عمدہ اوصاف بھی پیدا کرتے ہیں جو دنیا میں اس کو ایک عمارت تسلیم کریس تو یہ ایک ایمی مارت سے جو اسلام قائم کرتا ہے، اگر ہم تشیہ کے بیرائے میں اس کو ایک عمارت تسلیم کریس تو یہ ایک ایمی اور ان کو ایک عمارت تسلیم کریس تو یہ ایک ایمی اور ان کو ایک عمارت تسلیم کریس تو یہ ایک آئی اور ان کو کہ جو عسیہ سے جو ستہ کردیا گیا ہے، پھر عمارت اس شان کے ساتھ بنائی گئی کہ بلندی میں آسان تک اٹھتی چگی پھر پھر کارت اس شان کے ساتھ بنائی گئی کہ بلندی میں آسان تک اٹھتی چگی

زوال پذیر تهذیب مغرب - تاہی کے دہانے پر اعدادوشار کی روشنی میں مختصر جائزہ:

دوسری جنگِ عظیم کے بعد ان مغربی دنیا کے آباد اور خوش حال ممالک میں ایک اداس نسل ابھر آئی ہے، جن کے یاس ہر چیز موجود ہے۔ کسی چیز کی کی نہیں۔ بیلوگ عرف عام میں''دھتکاری ہوئی نسل'' (محکرائی ہوئی نسل) کہلاتے ہیں۔ جنہوں نے بے مقصدیت کے فلسفے کو پھیلایا۔ تمام اصولوں اور تمام نظاموں کا نداق اڑایا اور ان کی سوچ اور طور طریقے دنیا کے تمام بڑے شہروں میں پھیل گئے۔خود کشیول کا تناسب اور نفسیاتی امراض کا گوشوارہ بھی اس ثقافت و تدن کے ساتھ ساتھ آ کے بڑھ رہا ہے۔نفسیاتی طریقۂ علاج کے مطابق سے عجیب بات سامنے آئی ہے کہ زندگی کے معیار کے بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ یہاں انسان کا اطمینانِ قلب روبہ انحطاط ہے اور یہ شکایت ایک امریکی ماہر نفسیات نے کی ہے۔ جن ممالک نے زیادہ ترتی نہیں کی وہاں خود کشیول اور نفسیاتی امراض کے مریض بھی کم تعداد میں ہیں۔ یہ بات ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ب كمترتى آخركس مرض كى دوا ب؟ چنانجه امريكه ميس بر بزار ميس سے حار افراد نفساتى و دماغى امراض كے اسپتالوں ميس واظل ہیں۔ نیویارک اشیٹ میں دماغی اسپتالوں میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد ۵۰۵ فی بزار ہے۔ امریکی پلک میلتھ سروس نے ۱۹۷۸ء میں ایک سرکاری رپورٹ شائع کی۔اس رپورٹ کے مطابق ہر یانچواں امریکی شدید وہنی و اعصابی صدے (Break Down) کا شکار ہے یا اس کے قریب سینے والا ہوتا ہے۔ اس نتیجے کی بنیاد معقول شواہد اور تجزیے ہیں۔ سوئیڈن میں خورکشی کرنے والے، شراب یہنے والے اور وہنی امراض کے شکار لوگ بہت بڑی تعداد میں ہیں، جب كه قومى آمدنى شرح تعليم، روزگار اور ساجى تحفظ كے معيار كے لحاظ سے بيد ملك سب سے آگے ہے۔ عالمي ادارة صحت نے مختلف ممالک کے درمیان خودکثی کی شرح کے تناسب کے گوشوارے جنیوا سے شائع کیے۔ اس فہرست میں پہلی آٹھ یوزیشنیں مغربی جرمنی آسٹریلیا، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ ہنگری، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ نے حاصل کیں۔ ان آٹھ مما لک میں مَر دوں کی فوتگی کی تیسری وجہ خودکش ہے، جن کی عمر ۱۵ اور ۲۵ سال کے درمیان تھی۔ (۲۲۳) امریکه: جرائم کی دلدل میں:

مادی ترتی اور اقتصادی خوشحالی نے انسان کو انسانیت کے مقام سے کس طرح گرا دیا ہے، امریکی محکموں کے اعداد و شار اس کی شہادت فراہم کرتے ہیں۔ امریکہ کے بیشنل انسٹی ٹیوٹ برائے قومی صحت کے اعداد وشار کے مطابق امریکہ کی پندرہ فیصد آبادی کو بنی مرض میں یا دماغی البھن میں مبتلا ہے۔ جب کہ امریکہ کی 9ء و فیصد آبادی وہنی صحت کو بھال کرنے یا برقرار رکھنے کے لیے ادویات کا استعمال کرتی ہے۔ (۲۲۳) ۱۹۹۲ء کے دوران ۵۵۳۱ افراد کاروں کے بیچے آکر ہلاک ہو گئے، مرنے دالوں کے خون کے لیبارٹری ٹمیٹ سے معلوم ہوا کہ کم و بیش ایک تہائی افراد شراب پی کر سڑکوں پرٹہل رہے سے اور مرت کا نوالہ بن گئے وہ لوگ جو شراب پی کر ڈرائیونگ کرتے ہیں ان کی تعداد سیکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے۔

اموہ اور شادی کے بہتی سہ مائی میں چار لاکھ بارہ ہزار شادیاں سر انجام پاکیں اور شادی کے تین ماہ کے اندر اندر دو لاکھ باوے ہزار اور ا99ء میں گیارہ لاکھ ستا کی ہزار طلاقیں وقوع پزیرہ ہوئیں، اس کثر سے طلاقوں کی وجہ سے شادی کرنے والے ہزار اور 1991ء میں گیارہ لاکھ ستا کی ہزار طلاقیں وقوع پذیرہ ہوئیں، اس کثر سے طلاقوں کی وجہ سے شادی کرنے والے نوجوانوں کی تعداد میں کی واقع ہو رہی ہے۔ کثر سے شراب نوشی اور غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کے سب اکثر امر کی فطری موت نہیں مرتے۔ 1991ء کے ووران مرنے والوں میں سے ۲۰ کے ۲۹۰ نے نووشی کی جب کہ HIV جراثیم امر کی فطری موجودگی کی وجہ سے ۱۳۵۹ء افراد کی موت واقع ہوئی جب کہ ۲۹۵۰ء افراد اپنے ہی بھائی یا باپ کے ہاتھوں ایش ہوئے۔ ۲۰ سے ۲۰ سال کی عمر کی چالیس فیصد عورتیں طلاق حاصل کرتی ہیں۔ ۲۵ سال کی عورتوں میں طلاق کا تناسب کہ موجودگی کی وجہ سے ۲۰ سال کی عرکی چالیس فیصد عورتیں طلاق کا آخر وجہ بیہ بنتی ہے کہ ان لڑکیوں نے باضابط شادی سے قبل میں غیر مردوں سے سبنی تعلقات برقرار رکھے تھے یا رجمٹر شادی سے قبل جبچ یا بچوں کوجنم دیا تھا۔ طلاق حاصل کرنے کے پائی سال کے اندر اندر بچیتر فیصد عورتیں دوبارہ شادی کر لیتی ہیں، بچوں کے اندر ذبی تناؤ اور جرائم کی وجہ بیہ کہ جو لوگ ماران میں اکھے ور جب ہیں، ان میں سے اکبین فیصد اور اس کے نتائج سامتے ایک سابق شو ہر، بیوی کا ہوتا ہے اور اس کے نتائج سامنے آتے رہے ہیں۔ (۲۲۵) ۱۹۹۲ء میں 19 سال سے کم عمر لڑکیوں نے خوس کوجنم دیا، ان میں سے پنیٹھے فیصد ناجائز اولاد تھے۔ ہیانوی آبادی میں بیشرے ساٹھ فیصد اور سفیدنسل میں بچپن فیصد سے ۱۹۹۰ء کے دوران امریکہ کی دن بڑی جیلوں میں مجرموں کی تعداد بیشی۔

ہے کیلیفورنیا۔ ۱۰۹۳۹۱ ﷺ نیویارک ۱۱۷۳۲ ﷺ نیکساس، ۱۱۱۷۸، فلوریڈا ۲۸۳۰۲، مشی گن ۳۹۰۱۹، اوصائیو ۳۸۳۷۸، الی نائے ۱۲۲۹۳، جارجیا ۲۵۲۹، منیس سل مانیا ۲۲۹۵۳، نیوجری ۲۲۷۵۳جب که مغرب کے گیارہ ترقی یافتہ سکوں میں قتل کی شرح ملاحظہ ہو، جس سے مغرب کے تہذیبی انتشار کا پتہ جلتا ہے:

ذیل میں دنیا کے گیارہ ترتی یافتہ مغربی ملکوں میں ہر ایک لاکھ افراد میں قتل کا تناسب درج کیا جارہا ہے، جس ہےمغربی دنیا کے تہذیبی واخلاقی بگاڑ اور انحطاط کا بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

﴿ امریکه میں ۱۳۹۹ فیصد مرد اور ۱٬۱۱ فیصد عورتیں ﴿ چیکوسلواکیه میں ۳٬۴ فیصد مرد اور ۱٬۳۰ فیصد عورتیں ﴿ اسْریک ا اسٹری میں ۳٬۱۱ فیصد مرد اور ۱٫۹ فیصد عورتیں ﴿ کینڈیا میں ۲٬۷ فیصد مرد اور ۱٬۳۰ فیصد مرد اور ۱٬۳۰ فیصد عورتیں ﴿ اللّٰ فیصد عورتیں ﴿ اللّٰ اللّٰ میں ۲٬۴ فیصد عورتیں ﴿ قرالْس میں ۱٫۵ فیصد مرد اور ۱٬۹ فیصد عورتیں

ہے مغربی جرمنی میں ۱٫۱ فیصد مرد اور ۱٫۱ فیصد عورتیں ہے جاپان میں ۰٫۹ فیصد مرد اور ۲۰٫۹ فیصد عورتیں اور ہے برطانیہ میں ۰٫۸ فیصد مرد اور ۲٫۹ فیصد عورتیں۔(۲۲۷) گویا اس حوالے ہے بھی امریکہ نمبر ون ہے۔

بہود آبادی اور خاندانی منصوبہ بندی کے نام پر اُمّتِ مسلمہ کی افرادی قوت اور آبادی کو محدود سرنے کا عالمی چیلنج:

ے عالمی نظام کے حامی و دائی اہلِ مغرب اس کے قائل ہیں کہ انسانی آبادی کو کم ہونا چاہیے، دوسری طرف جگہ عظیم کے بعد مشہور برطانوی فلسفی برٹرینڈررسل نے انسانی تباہی دیکھ کریے تاثر ظاہر کیا تھا کہ پچاس ملین انسان اگراپی جات حوال سے ہاتھ دھو بیٹھے تو کیا ہوا ہے تعداد تو بہت معمولی ہے، ہر روز دنیا کی آبادی ہیں پانچ لاکھ اشی ہزار نفوس کا اضافہ ہوتا رہتا ہے، جنگ نے اپنا کام پورانہیں کیا، اس کی ضرورت ہے کہ انسانی آبادی کو کم کرنے کے لیے جراثیمی ہتھیاروں کا استعال کیا جائے تاکہ دنیا غیر ضروری انسانوں سے خالی ہوجائے اور اس روئے زمین پرصرف آزاد اور خوشحال انسان رہ عیس۔ (۲۲۷) ۱۹۹۰ء میں پال ارچ تامی مصنف نے ''آبادی کا بم' نامی کتاب میں لکھا کہ''اس وقت انسانی آبادی کا بم پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے ہم اس پر قابونہیں پار ہے۔ بوھتی ہوئی آبادی میں اس کینسر کی تمام علامتوں کو ٹھکا نے لگانے پوری دنیا کو تباہ کو تباہ کر رہا ہے ہم اس پر قابونہیں پار ہے۔ بوھتی ہوئی آبادی میں اس کینسر کی تمام علامتوں کو ٹھکا نے لگانے اسانی فیصلہ کرنا ہی ہوگا، ہوسکتا ہے کہ اس آپریش کے لیے ہمیں وحشت و ہر ہریت سے کام لینا پڑے، ایسا غیر انسانی فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔' (ایشنا ص ۱۷)

بین الاقوامی بینک کے صدر رابرٹ میکنارا نے اکتوبر میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ''انسانوں کی آبادی کوایک کھرب تک بڑھنے سے روکنے کے دو ہی طریقہ ہمارے سامنے ہیں، پہلی شکل تو یہ ہے کہ غیر معمولی سرعت سے پیدائش پر روک لگا کیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وفات کے تناسب میں اضافہ کردیا جائے، ان دونوں صورتوں کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ۔ ۱۹۷۲ء میں کیسنجر، جارج بش اور برنٹ اس کو کرافٹ پرمشتل ایک کمیٹی نے دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی تھی، جو امریکی حکومت کی تومیسلامتی امور سے متعلق تھی، اس سروے کو جائزہ ۲۰۰ کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ تیرہ الیے ممالک ہیں جو اپنی بڑھتی ہوئی آبادی کی بنا پر امریکی مفاد کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں، ان میں بعض غیر مسلم ممالک کے علاوہ پاکستان، بنگہ دلیش، مصر، ترکی، انڈ ونیشیا، نا تیجریا، ایتھوپیا کے ممالک کا بطور خاص تذکرہ کیا گیا تھا اور جو بڑکیا گیا گیا کہ ان ملکوں پر ہرطرح کا دباؤ ڈالنا ضروری ہے تا کہ وہ آبادی کم کریں۔ (۲۲۸)

چنانچہ اس سروے کے بعد ہی امریکی صدر نے پوری دنیا میں آبادی کو کم کرنے کی پالیسی کی تعفیذ کو اپنا مشن بنا لیا۔ مذکروہ بالا مما لک میں خصوصاً اور اسلامی ملکوں میں عموماً آبادی کوختم کرنے کے دو طریقے اختیار کیے جارہے ہیں، ان میں سیاسی اور دینی بنیادوں پرخوں ریزی، نبلی اور وطنی بنیادوں پر خانہ جنگی کے سلسلے برابر جاری ہیں، مغربی میڈیا اس آگ کو ہموا دے رہا ہے ایران وعراق، افغانستان، سری لئکا، الجزائر، تیونس، مصروشام، ہندوستان میں پنجاب، تشمیراور آسام و ناگالینڈ وہ علاقے ہیں، جہاں کی آبادی مغربی ملکوں سے اسلحہ لے کر برادرکشی کے ذریعے نئے عالمی نظام کی بنیادوں کو مضبوط و مشخلم بنا رہی ہے۔ افریق ممالک میں نامجیر یا، صومالیہ، سوڈان، بورنڈی، روانڈا، زائر اور یورپ میں بوسنیا والبانیہ اور کوسود میں مغربی ممالک براہ راست نسل کشی میں حصہ لے رہے ہیں۔ (۲۲۹) ۱۹۹۴ء میں قاہرہ کی آبادی کا نفرنس میں جو رپورٹ پیش

کی گئی تھی، اس میں اس بات پرتشویش ناہر کی گئی کہ ابھی تک آبادی پر کنٹرول پوری طرح نہیں ہورہا ہے، اس لیے ۱۰۱۵ء تک تمام ملکوں کو جا ہے کہ بچے اور خاندان کو محدود کرنے کے لیے مانع حمل اشیاء کا استعال لازی کرائیں۔ مسلم مما لک میں قیملی پلاننگ اسلامی اقتدار کے لیے خطرہ:

مسلم ممالک میں مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کے لیے عالمی سطح پر جوسامراجی کوششیں ہورہی ہیں، اس مقصد کے لیے سرکاری خزانے، عالمی شطیمیں اور مختلف سرمایہ دار ادارے بڑی بڑی رقوم فراہم کر رہے ہیں۔مغربی ممالک خصوصاً امریکہ دکش نعروں کے بردے میں اسیخ اہداف اور مفادات کی جنگ لڑتا ہے۔

اپریل ۱۹۷۳ء میں ہنری سنجر نے تحریک کی قیادت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم و عرب ممالک کی بڑھتی ہوئی آبادی (طاقت) کا مطالعہ کیا جائے۔ چنانچہ سے یادداشت (NSSM) نیشنل سیکورٹی اسٹڈیز میورنڈم کہلائی۔ اس دستاویز کو خفیہ رکھا الیا، کیوں کہ یہی امریکی مفاد میں تھا۔ عرب ممالک میں مسلم نوجوانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کو بورپ نے اپنے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ اس میں مختلف اندیشے ظاہر کیے۔ مثلاً ''مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے دنیا میں طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ عالمی سیاست پرمسلمانوں کا تسلط ہوجائے گا۔ بنیادی، اقتصادی ڈھانچہ، قوت، وسائل اور روزگار پرمسلمانوں کا قبضہ ہوجائے گا۔ فوجی قوت میں اضافہ مسلمانوں کے حق میں جائے گا۔' (۲۳۰) یہی وہ وجو ہات اور وُور رس پالیسیاں ہیں، جن ہوجائے گا۔ فوجی قوت میں اضافہ مسلمانوں کے حق میں جائے گا۔' (۲۳۰) کمی صورت میں رقوم مل رہی ہیں۔ مندرجہ بالا کی سیکھل کے لیے مسلم ممالک کو ساجی بہود، امداد باہمی اور خوش کن نعروں کی صورت میں رقوم مل رہی ہیں۔ مندرجہ بالا مقاصد کے حصول کے لیے فی وی، ریڈیو، اخبارات و رسائل ہے با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت مہم چلائی جارہی ہے۔ اور اس طرح یورپ اس طرح یورپ اس طرح یورپ اسلامی اقدار کے خاتمے اور عربانیت و فیاشی کی تعلیم دے رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے مسلم نوال کو اخلاقی، جنسی ہے راہ روی، اسلامی اقدار کے خاتمے اور عربانیت و فیاشی کی تعلیم دے رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے مسلمانوں کو اخلاقی، جنسی ہے راہ روی، اسلامی اقدار کے خاتمے اور عربانیت و فیاشی کی تعلیم دے رہا ہے اور ساتھ ہی اپنے نہ ہوجا میں۔

مغربی آبادی کی بدستور کمی اور خاندانی نظام کی تباہی۔ ایک جائزہ:

مغرب میں خوشحالی کی ہے عجب کیفیت ہے کہ مرد وعورت کے پاس نہ دوات ہے، نہ وقت، اس لیے دو بچے بیدا نہیں کرتے، یہ محض دعویٰ نہیں ہے، اس کا تازہ ترین جبوت اٹلی کی حکومت کا تازہ فیصلہ ہے۔ امریکی اخبار''لاس اینجلس ٹائمنز'' کے مطابق اٹلی میں مقامی آبادی تیزی ہے کم ہورہی ہے، دو ہزار پچاس تک ہے آبادی ایک تہائی رہ جائے گی۔ اخبار کے مطابق زیادہ تر جوڑے اس وجہ ہے بچے پیدا کرنے میں دلچین نہیں لیتے کہ ان کے پاس اسے پالنے کے لیے نہ پیہ ہوتا ہے، نہ وقت، لہذا اٹلی کی حکومت نے بچے پیدا کرنے والے جوڑے کو چودہ ہزار امریکی ڈالر ادا کرنے کی اسکیم شروع کی ہے۔ (۲۳۳) اٹلی میں مغربی تہذیب نے عجیب سے ڈھایا ہے کہ مال باپ اولاد سے محروم ہیں، کیول کہ دونوں کے پاس نہ وقت ہے، نہ دولت، لہذا ماؤں کی ممتا نے محبت کے عجیب وغریب طریقے اختیار کیے ہیں۔ روم کے گلی کوچوں میں عورتیں اپنی ممتا کی پیاس لاکھوں بلیوں کو دودھ پلا کر بجھاتی ہیں۔ ریاسی ذرائع و وسائل بلیوں کے لیے وقف ہیں۔ امیرعورتیں اپنی ممتا کی پیاس لاکھوں بلیوں کو دودھ پلا کر بجھاتی ہیں۔ ریاسی ذرائع و وسائل بلیوں کے لیے وقف ہیں۔ امیرعورتیں اپنی

بچوں کو پیدا ہونے سے روکق ہیں کہ انہیں دودھ نہ پلانا پڑے، لیکن جانوروں کی خدمت میں کوشاں ہیں۔ اس کی تفصیلات ہوٹ رہا ہیں۔ اعدادو ثار اور مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: (۲۳۲) چین جومغربی تہذیب کا خوشہ چیس ہے، اس کا حال بھی بہت ابتر ہے۔ ایک خاندان ایک بیچ کی حکمت عملی، جو۱۹۸۳ء میں وضع کی گئی، اس کا منفی نتیجہ یہ نکلا کہ چین میں لڑکوں کی آبادی خطرناک حد تک کم ہوگئی ہے اور چینی مردوں کی تعداد میں اضافے کے باعث انہیں شادی کے لیے چینی لڑکیاں دستیاب نہیں۔ (۲۳۳)

### یوریی ممالک کی شرح آبادی: ایک نظر میں:

(۱) آرمینیا ۲۲، فیصد (۲) آسریلیا ۱۰، فیصد (۲) آسریلیا ۱۰، فیصد (۳) بیلاروس ۲۱، فیصد (۲) بیلجیم ۲۰، فیصد (۵) بلغاری ۲۲، فیصد (۲) کروشیا ۲۰، فیصد (۲) قبرص ۲۰، فیصد (۸) چیک جمبوریه ۲۱، فیصد (۹) فیمارک ۲۰، فیصد (۱۵) ایسونیا ۲۰، فیصد (۱۳) جارجیا ۲۰، فیصد (۱۳) جارجیا ۲۰، فیصد (۱۵) ایسونیا ۲۰، فیصد (۱۲) جمنی ۱۲، فیصد (۱۲) ایسونیا ۲۰، فیصد (۱۲) بمتری ۲۰، فیصد (۱۲) آکس لینلا ۲۰، فیصد (۱۸) آثر لینلا ۲۲، فیصد (۲۲) ایلی ۲۱، فیصد (۲۰) ایلی ۲۰، فیصد (۲۲) ایسونیا ۲۲، فیصد (۲۲) ایسونیا ۲۲، فیصد (۲۲) مقد و نیه ۲۵، فیصد (۲۲) کیشونیا ۲۲، فیصد (۲۳) استوانیا ۲۲، فیصد (۲۲) مقد و نیه ۲۵، فیصد (۲۵) بالینلا ۲۲، فیصد (۲۲) بالینلا ۲۹، فیصد (۲۲) بالینلا ۲۲، فیصد (۲۳) بالینلا ۲۰، فیصد (۲۳) بالینلا ۲۲، فیصد تیز ۲۰ بالا ۲۲، فیصد ۲۰۰۱ بالینلا ۲۰ بالینلا ۲۰۰۱ بالینلا ۲۰۰

# مسلم دنیا کی شرح آبادی: ایک نظر میں:

(۱) انغانستان ۲۶۸ فیصد (۲) البانیه ۲۱ء فصد (۳) الجزائر ۲۲ و فیصد (۴) آور بائیجان ۲۶۸ فیصد (۵) بحرین الم ۱۶۵ فیصد (۲) بنگله دلیش ۲۶۷ و فیصد (۸) برونائی ۲۲ء و فیصد (۹) برکینا فاسو ۲۶۷ فیصد (۱۱) جوائر ۳٬۲۷ فیصد (۱۱) بنگله دلیش ۲۶ و فیصد (۱۲) برونائی ۲۶ و فیصد (۱۲) برونائی ۲۶ و فیصد (۱۲) کوت دی آئیور ۲۳۳ فیصد (۱۳) جبوتی ۲۵۵ فیصد (۱۲) مصر ۲۸ و فیصد (۲۲) آئیا بساؤ ۲۶ و ۲۶ فیصد (۱۲) گابیا ۲۶۸۲ فیصد (۲۲) گابیا ۲۶۸۲ فیصد (۲۲) گابیا ۲۵۱۱ فیصد (۲۲) کویت ۲۹۱۱ فیصد (۲۲) کارسید فیصد (۲۲) کارسید فیصد (۲۲) کارسید فیصد (۲۲) کویت ۲۹۱۱ فیصد (۲۲) کارسید و کارسید فیصد (۲۲) کارسید و کارسید فیصد (۲۲) کارسید و کارسی

فیصد (۳۱) تا نیجریا ۲۶۵۱ فیصد (۳۷) نمان ۳۶۳۷ فیصد (۳۸) پاکتان ۲۱۶۲ فیصد (۳۹) قطر ۱۶۵۳ فیصد (۴۰۰) سیدیگال ۲۶۸۸ فیصد (۴۳۰) سودان ۲۶۷۸ فیصد (۴۳۰) سعودی عرب سیدیگال ۲۶۸۸ فیصد (۴۳۰) سیدیگال ۲۶۸۸ فیصد (۴۳۰) سیدیگال ۲۶۸۸ فیصد (۴۲۰) تا جکتان ۲۵ فیصد (۴۲۰) تونس ۱۶۱۸ فیصد (۴۸۰) ترکی ۲۶۱ فیصد (۴۲۰) ترکمانتان ۲۶ فیصد (۲۳۰) شیصد (۲۳۰) متحده عرب امارات ۲۳۲، فیصد (۲۳۲)

یہ اعدادو شار ہے بتانے کے لیے کافی جی کہ مغربی ممالک دنیا کی آبادی بالخصوص مسلم دنیا جیں اضافے پر مغرب کی تشویش کا سب کیا ہے، اُمتِ مسلمہ کی آبادی جی سے تیز ترین اضافہ اور اپنی آبادی جی سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس تشویش بلاوجہ نہیں ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ مغربی ممالک اپنی آبادی جی اضافہ چاہتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی بیمتر کی کوششیں کرلیس، اس کے باوجود خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو سکا۔ مغرب کو اس پر بھی جمرت ہے کہ سابق سوویت روس میں فیرمسلم اقوام کے ہاں پر بھی جمرت ہے کہ سابق سوویت یو نین میں فیرمسلم اقوام کے ہاں شرح بیدائش منی شی ، جب کہ مسلمانوں کے ہاں پیدائش کی شرح مشبت تھی۔ سابق سوویت یو نین کی حکومت نے اس پر قابو نیانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس میں کا میاب نہیں ہوگی۔ جب مغرب اپنی آبادی میں اضافہ نہ کی حکومت نے اس پر قابو نیانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اس میں کا میاب نہیں ہوگی۔ جب مغرب اپنی آبادی فی اور کے بات کو اور وہ ترکیب بیشی کی ایسلوثون (آبادی کا دھما کہ) جیسے خطرے کی خبر دی گئی اور خوائم کی آبادی نام دیا گیا، پاپلیشن ایکسپلوثون (آبادی کا دھما کہ) جیسے خطرے کی خبر دی گئی اور جوائمیں کی آبادی نارہ کی آبادی نارہ کی آبادی نارہ کی آبادی نارہ کو بین کیا گئی ہوں کہ آبادی میں اضافہ نگاح اور خاندان اور قربانی کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ تمام کا مطلب یہ ہو کہ وہا نمیں برھتی رہتی تو رہنے کی جگر نہیں مواشہ دیا گیا کہ جس ملک میں آبادی نیادہ وہی، اس کا مطلب یہ ہی اور آج بیشر مسلمان اور غیر مسلم دانشور اس فریب میں مبتلا ہیں، قرائی کر تو بیت موائم مغرب کی شرح افرائی: سب سے کم اور آج بیشر مسلمان اور غیر مسلم دانشور اس فریب میں مبتلا ہیں، عالم مغرب کی شرح افرائی: سب سے کم :

مغربی تہذیب کو آبادی میں تیزی ہے کی کا سامنا ہے، لہذا چند دانشور یہ پیش گوئی کر رہے ہیں کہ یہ اس کے عروج کی آخری صدی ہے؟ یہ نہ کس دیوانے کے بڑے اور نہ ہی کوئی پیش گوئی ہیں، جس کی کامیابی ناکامی کا مساوی امکان ہو، بلکہ ایک الی حقیقت ہے، جس کی طرف ہماری رہنمائی مغرب کے پروردہ علوم خود کر رہے ہیں۔ ان علوم میں اہم ترین علم شاریات ہے۔ انیسویں صدی سے لے کر اب تک اور اس سے پہلے بھی مغرب نے اپنے تبلط کو قائم رکھنے کے لیے علم شاریات پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے۔ آج یہی شاریات مغرب کے زوال کی لیتی مزل کی طرف واضح اشارے کر رہی ہیں۔ (۲۳۵) یہی وہ خدشات اور اندیشے ہیں جن کی بناء پر اہل مغرب مسلم ممالک میں آبادی کے حوالے سے سب سے زیادہ فکر مندنظر آتے ہیں، جب کہ اُمتِ مسلمہ کے لیے رسول اللہ کا یہ ارشاو گرامی ایک سندِ افتخار کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ میں روزِ محشر اپنی اُمت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ربانی منصوبہ ہے، جس کے لیے میں آپ نے فرمایا کہ میں روزِ محشر اپنی اُمت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ربانی منصوبہ ہے، جس کے لیے میں آپ نے فرمایا کہ میں روزِ محشر اپنی اُمت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ربانی منصوبہ ہے، جس کے لیے میں آپ نے فرمایا کہ میں روزِ محشر اپنی اُمت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ربانی منصوبہ ہے، جس کے لیے میں روز محشر اپنی اُمت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ربانی منصوبہ ہے، جس کے لیے میں ا

سی بھی قتم کی بلانگ اور منصوبہ بندی ہرگز کار آمد نہ ہوگ۔ تاہم اُمَتِ مسلمہ کو اس مغربی چیننج ہے آگاہ رہنا ضروری ہے۔ ''این جی اوز'' کی خدمتِ خلق اور ساجی بہبود کے نام پر اسلام دشمن سرگر میاں اُمّتِ مسلمہ کو دربیش ایک عالمی چیلنج:

بیبویں صدی عیسوی کے آخری عشرے میں دنیا میں ایس سیاس اور جغرافیائی تبدیلیاں رونما ہوئیں کہ عالمی نقشہ سنے سرے سے مرتب کیا گیا۔ سوویت یونین کے انہدام اور اس کے نتیج میں سرد جنگ کے خاتے نے دنیا میں سیاس اور اس کے نتیج میں سرد جنگ کے خاتے نے دنیا میں سیاس اور تقصادی گروہ بندی کوئی جہت عطا کی۔ عالمی سیاس منظر دوقطبی سے یک قطبی شکل اختیار کر گیا۔ اس یک قطبی دنیا میں امریکہ بلاشرکت غیرے عالمی طاقت بن کر اُبحرا۔ امریکی سیاس و انتظامی اداروں اور تحقیق و دانش کے اداروں (Think کہ اور آئندہ جب بھی تاریخ مرتب کی جائے گئو اس میں امریکی قیادت میں مخرب کی مرضی کو بنیادی عمل دخل ہوگا۔ ان کے دانش وروں نے تہذیبوں کا ایک شلث گئو اس میں امریکی قیادت میں مخرب کی مرضی کو بنیادی عمل دخل ہوگا۔ ان کے دانش وروں نے تہذیبوں کا ایک شلث بھی دنیا کے سامنے متعارف کرایا، جس کے تینوں سروں پر بالتر تیب عیسائی مغرب، عالم اسلام اور چین دکھائے گئے۔ مدعا سے تھا کہ آئندہ تہذیبوں کی جو جنگ ہوگی، ان میں ذکورہ بالا تہذیبیں فریق ہوں گی۔ اس حوالے سے سیمول منگنگٹن اور فرانس فوکیا ایک کتابوں کہ و جنگ ہوگی، ان میں ذکورہ بالا تہذیبیں فریق ہوں گی۔ اس حوالے سے سیمول منگنگٹن اور فرانس فوکیا ای کہ کتابوں The End of History (تہذیبوں کا تصادم) اور The End of History (تاریخ کا انتہام) نے کافی شہرت یائی۔ (۲۳۲)

عالمی سطح پرنئ صف بندی میں عالم اسلام عملی طور پر تماشائی بنا رہا۔ اس نئی صف بندی میں اقوام متحدہ اور اقتصادی امداد کی عالمی شخییں لینی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ (آئی ایم الیف) اور عالمی بینک امریکہ کے اشارہ ابرو کے منتظر رہے۔ یہ ایک فطری امر ہے کہ غالب تہذیبیں دنیا کوئی اصطلاحات اور طرزِ زندگی عطا کرتی ہیں۔ اسلامی تہذیب غالب تھی تو یہ کام اس نے کیا اور آج مغرب کا بول بالا ہے تو اس کا طرزِ زندگی اور اصطلاحیں باقی دنیا اپنی رہی ہے۔ ان نئی اصطلاحات اور مظاہر میں سے ایک غیر حکومتی تنظیمی یا این جی اوز (NGO's) ہیں۔ ''این جی او' ہر اس تنظیم یا ادارے کو کہتے ہیں، جو متعین مقاصد کے حصول کے لیے کوشاں ہواور جس کے انتظامی اور مالیاتی امور حکومتی اثرات سے آزاد ہوں۔ (۲۳۷) تاریخی کیس منظر:

این جی اوز کا تھو ر انیسویں صدی عیسویں کے دوران امیر صنعتی ممالک میں پروان چڑھا، جہاں خوش حال اور درمیانے طبقے نے اپنے ہاں کے غریب اور غیر مراعات یافتہ لوگوں کی بہود کے لیے کام شروع کیا۔ ان کی رائے بیشی کہ وسائل پرمحض امیروں کی اجارہ داری نہ رہے بلکہ اس کا ایک حصفر بیوں کو بھی منتقل کیا جائے۔ دوسری طرف یہ ماجی کارکن سیائی مثل کے لیے آواز اٹھاتے رہے۔ مزید برآں اس وقت کے مسائل یعنی غلاموں کی حالتِ زار بچوں کی مشقت اور بالغ رائے وہی جیسے اموریہ پر اپنا موقف سامنے لاتے رہے۔دوسری طرف عیسائی مشنری اداروں کا ایک ہی مقصد تھا، لینی یہ کہ دنیا کومشرف یہ عیسائیت کیا جائے۔ ان مشنری اداروں کے اثرات انیسویں صدی کے افتام اور بیسویں صدی کے اوائل میں

برِصغیر میں بھی نظر آنے لگے۔ آج بھی پاکستان کے ہر قابلِ ذکر شہر اور قصبے میں مشنری اداروں کے قائم کردہ ادارے ابھی تک کام کر رہے ہیں۔ اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ این جی اوز کا اصل ہدف اور حقیقی ایجنڈا کیا ہے؟

عالمی تناظر میں جب بھی اور اور پہت اور منڈی کی معیشت کے دبخانات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہے بات سامنے آتی اور کا ان تنظیموں کی معروماون اور پہت پناہ ہے۔ ہیں الاقوامی سیای اور مالیاتی اوارے ان کی اظاتی اور مادی مدد پر کمر بستہ ہیں۔ گزشتہ ۱۰ سال ہے اقوام متحدہ کی براہ راست تگرانی میں مختلف موضوعات پر عالمی کانفرنسیں منعقد ہوتی رہی ہیں، جن میں ونیا بھر کی این جی اوز اور سربراہانِ حکومت پہلو ہے پہلو بیٹھ کر ان مسائل کے بارے میں عالمی سطی ہوتی رہی ہیں، جن میں ونیا بھر کی این جی اوز اور سربراہانِ حکومت پہلو ہے پہلو بیٹھ کر ان مسائل کے بارے میں عالمی سطی پالیسی وضع کرتے رہے، چنا نیس 1991ء میں ربوڈی جنیر و کی ارضی سربراہ کانفرنس اس کی تمایاں مثالیس ہیں۔ اس کی تازہ ہیں میں 1991ء کی سابق سربراہ کانفرنس اور اس سابق سربراہ کانفرنس اس کی تمایاں مثالیس ہیں۔ اس کی تازہ کرت مثال سمبر براہانِ مملکت و حکومت، با دشاہوں اور دیگر اعلی عجم یہ بران ان نے شرکت کی۔ اس اجلاس کے اختیام پر جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں خوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا سلیم میں این جی اور این جی داور این جی اور این می ماری ہور کی اور کی حالی ہور این جی اور این جی اور این جی اور کی ماری می کی دور این جی اور این می ماری کی دور این میں کی دور کی اور کی کی میں کی دور کی کی کور اور این کی دور کی کور کی کور

این جی اوز برملا ملک وشن سرگرمیوں اور ملّت کے مفاد کے منانی حرکات میں مشغول رہی ہیں۔ یہ تنظیمیں بظاہر تعلیم، صحت، ترقی، انسان حقوق، تحفظ ماحول اور عورتوں و بچوں کے متعلق مسائل کے حوالے سے جدو جہد کرتی نظر آتی ہیں، لیکن در پردہ مسلمانوں کے مسلمہ عقائد، نظریات اور پاکیزہ معاشرتی روایات کو بیخ و بن سے اکھاڑ بھینکنے اور مسلمانوں کی شرم و حیاء کا جنازہ نکال دینے کے لیے جدو جہد کرتی ہیں۔ اسلامی قوانین کا استہزاء اڑا کر مسلمانوں میں ان کی وقعت ختم کرتی ہیں۔ ہیں۔ قانون، تحفظ ناموں رسالت سے اللہ جبری قانون گردانتی ہیں۔

### مسلم مما لک میں این جی اوز کے اہداف:

اور بگلہ دیش میں اسلامی تعلیمات اور اقدار و روایات کی نفی کرتے ہوئے مغربی افکار ونظریات کوفروغ دیں اور بوں ہارے اور بگلہ دیش میں اسلامی تعلیمات اور اقدار و روایات کی نفی کرتے ہوئے مغربی افکار ونظریات کوفروغ دیں اور بوں ہارے بورے معاشرتی ڈھانچ کو مغربی قالب میں ڈھالنے کی سعی کریں۔ ہی چند این جی اوز کا اصل مقصد ہی نیم خواندہ اور جامل مسلمانوں کو اس بنیاد پر گراہ کرنا ہے کہ قرآن (استغفراللہ) چودہ سوسال پُر انی ستاب ہونے کی وجہ سے نا قابلِ قبول اور نا قابلِ عمل ہو چکا ہے۔ لبندا قرآن وسقت کو بالائے طاق رکھ کر انجیل یا زبورجیسی آسانی کتابوں کی طرف رجوع کیا جائے، بین بقول ان کے ہر دور میں وقت ور حالات کے تقاضوں کے مطابق تبدیلی اور ترمیم ہوتی رہتی ہے۔ ہی کھھ این جی اور اسلامی تعلیمات میں ابہام بیدا کر کے شدومہ کے ساتھ سادہ لوح مسلمانوں کی غربت اور بے ہی سے فائدہ اٹھا کر انہیں

پہنے کے بل بوتے پر بھی عیمائی بنا رہی ہیں۔ (باوثوق ذرائع کے مطابق پاکتان کے بہت سے مسلمان نو جوان لؤکیاں اور لاکے ان این جی اور کے ہاتھوں عیمائی بذہب میں داخل ہو چکے ہیں، جب کہ بنگلہ دیش میں بچاس ہزار سے زائد مسلمان عیمائیت قبول کر چکے ہیں اور اب افغانستان کے اندر اور پاکتان میں موجود افغان بستیوں میں بھی یہی کھیل کھیلا جارہا ہے) ہی جہا کی اور آزاد کی نسوال کے دلفریب نعرے کے ساتھ مادر پدر آزاد معاشرے کے قیام کے لیے سرگرم عمل ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ جدید تعلیم و تربیت کی آڑ میں نئی نسل کے اندر اس طرح کا شر اور فساد پیدا کر رہی ہیں کہ وہ اسلام، اسلامی اقدار اور والدین سے باغی ہوکر جو جی میں آئے کرتے پھریں۔ انہیں روکنا یا ٹو کنا خلاف تہذیب اور ان کے ذاتی حقوق میں ہے جا مداخلت متصور ہو۔ اسلامی سزاؤں کو وحشیانہ قرار دینا، خاندان سے بغاوت اور کورٹ میرج کرنا، ان کے پندیدہ موضوعات ہوتے ہیں، اس سلسلے میں این جی اور تحقظ نسوال کے نام پر گھر سے بھا گئے والی لڑکیوں کی پشت ناہی کرتی ہیں اور بوقت ضرورت قانونی تحفظ بھی فراہم کرتی ہیں۔ (۲۳۹)

الله مسلم مما لک میں مسلمان عورتوں برظلم وستم کی بے بنیاد داستانیں پوری دنیا تک پہنچانا اور اس کے لیے صرف اورصرف مذہب اسلام کو ذئے وارتھبرانا تو این جی اوز کی پُرانی برا پیگینڈہ مہم ہی کا حصہ ہے۔ 🖈 اینے اثر ورسوخ کے بل بوتے پر اب تو بعض این جی اوز تعلیمی نصاب تک میں دخل اندازی کر رہی ہیں تا کہ ان کے مذموم مقاصد پاپیہ تحمیل کو پہنچ سکیں۔''اکنامٹ' کی اس چونکا دینے والی رپورٹ سے اس موقف کی کمل توثیق، تائید اور وضاحت ہوجاتی ہے کہ این جی اوز کے کردار سے معاشروں سے احتساب، محاسبہ، جواب دہی، اقتدار میں لوگوں کی شراکت، عوام کی رائے کی اہمیت، خداخونی، دین داری، قربانی، رحم دلی، بندول ہے محبت، شرافت، ایثار، خاندان، محبت، اجتماعی مفاد، اجتماعیت، رائے عامہ کے مفادات جسے الفاظ لغت ہے خارج ہوجا کیں گے، کیوں کہ بھنظیمیں نہ کسی کو جواب وہ ہوں ا گ، نهکسی کی رائے کی محتاج ہوں گی، انہیں عالمی استعاری قوتوں اور بین الاقوامی مالیاتی وصنعتی و کاروہاری اداروں کا تکمل عالمی تعاون حاصل ہوگا اور این جی اوز کا واحد مقصد بوری دنیا ہر سرمایہ داروں کی عالمی حکومت کا قیام ہوگا۔(۲۴۰) عیسائیت اپنے پھیلاؤ کے لیے آفات ارضی و سادی لیٹن زلزلوں، سیلابوں، بیاریوں یا منشات کے عادی لوگوں کے علاوہ غربت کے مارے عوام کی ہے بسی ہے فائدہ اٹھاتی ہے۔ مثلًا بوسنیا، کوسوو، چیجینا کی تناہی کے بعد کیمپوں ہے امداد کے نام برمحسنوں کے ژوپ میں مسلمان بچوں کو پور ٹی ممالک میں لے جایا گیا۔ ترکی کے زلزلہ زوگان ہوں یا بھارت کے مسلمان ،افغان ہوں یا ایرانی یا عراقی مسلمان این جی اوز کی رفاہی سرگرمیوں کی آ ڑ میں مسلمانوں کے دین و ایمان کے سود ہے ہوتے ہیں۔ یوں یہ این جی اوز اسلام، اُمت مسلمہ اور اسلامی شعائر و اقدار کے خلاف منظم طور پر مصروف عمل ہیں ۔ رفاہی اور امدادی سرگرمیوں کی آ ڑییں عیسائیت کی ترویج اور ارتدادی سرگرمیوں کا یہ کھیل کم وہیش ا یوری اسلامی دنیا میں جاری ہے۔ تا ہم اسلامی جمہوریہ پاکتان میں عیسائیت کی بڑھوٹری کی شرح فیصد خاص تشویش ناک ہے۔خصوصاً اہم علاقوں میں Strategic Point پر مثلاً ہمیں تاز ہ ترین اعداد وشارنہیں مل سکیے، مگر میسر اعداد و شار

بھی کم چونکا دینے والے ہیں ) یہ بات نظر انداز کرنے کی نہیں ، سوچنے کی ہے۔ بعض سرحدی اضلاع میں عیسائیت کی ترویج کی شرح

| ۳۳۲ فیصد | سکھر        | ۵۵۱ فیصد       | بهاوتظر                     |
|----------|-------------|----------------|-----------------------------|
| ۲۳۲ فیصد | رحيم يارخان | ۱۸۰ فیصد       | خير پور                     |
| ۹۴۳ فیصد | تھر پارکر   | ۹۵۰ فیصد       | ~å**                        |
| ۵۲۴ فیصد | بهاولپور    | ۲۵ فیصد        | حيدرآ با د                  |
|          |             | ۹۲۵ فیصد (۲۴۱) | فا ثا اور اسلام آباد (وفاق) |

| موبانی سطح پر عیسائیت کی تیزی سے بڑھتی ہوئی شرح |          |  |  |  |
|-------------------------------------------------|----------|--|--|--|
| ۱۲۴ فیصد                                        | ينجا ب   |  |  |  |
| ۲۸۲ فصد                                         | سندھ     |  |  |  |
| ۹۸۲ فیصد                                        | יתפג     |  |  |  |
| اایم فیصد                                       | بلوچستان |  |  |  |

### یا کستان: کیتھولک چرچ۔ اعدادوشار:

مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مختلف طبقے اپنے بارے میں مختلف اعدادوشار پیش کرتے رہتے ہیں۔ ۱۹۰۱ پریل ۱۹۹۸ء کے ''وی کرچین واکس'' میں کیتھولک جرچ کے بارے میں حسب ذیل تقابلی جدول شائع ہوا ہے، جس سے اسلامی جمہوریہ یا کستان میں عیسائیت کے بڑھتے ہوئے اثر ونفوذ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

|                 | ۳ ۱۹۷ء       | £199A   | اضافه             |
|-----------------|--------------|---------|-------------------|
| پیرش ( حلقے )   | 4            | 1+∠     | ٨ء٨م فيصد         |
| ڈ ایوسیس یا دری | 42           | 1172    | ۵ء۵+۱ فیصد        |
| ندمبی پادری     | 144          | 159     | ۲۰ فیصد           |
| برادران         | ∠1           | ٣٢      | ۵۵ فیصد           |
| خواهران         | ۵۸۵          | 2 rm    | ۲ یم۲ فیصد        |
| كيتصولك آبادي   | <b>***</b>   | 1+12+++ | ۲ ء۱۹۵ قیصد       |
| کل آبادی        | ra • • • • • | 15***** | ۸ ۱۸۳۶ فیصد (۲۳۲) |
| يان والساوي     | خلق برويه    | (2A) V  |                   |

اسلام میں خدمت خلق اور ساجی بہبود کا جامع اور ہمہ کیر تصور: : مصرف میں مصرف اور ساجی ہبہود کا جامع اور ہمہ کیر تصور:

یغیم رحمت محسن انسانیت، رمبر آدمیت حفزت محم مصطفی مانتیم کی ذات گرامی اور آپ کا اسوهٔ حسنه جارے لیے



''رول ماؤل'' ہے۔ آپ نے خدمتِ طلق، کفالتِ عامہ اور ساجی بہود کے حوالے سے گرال قدر تعلیمات اور اسوہ حسنہ ہارے لیے مشعلِ راہ چھوڑا ہے۔ آپ کی پوری حیاتِ طبّہ انبانیت کی دینی اور دنیوی فلاح اور فوزو کامرانی سے عبارت ہے۔ آپ کا ارشادِ گرامی ہے:

"عن ابي هريرةٌ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فاحب الخلق الى الله من احسن الي عياله"\_(٢٣٣)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: بوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور اللہ کے نزد کیک محبوب ترین وہ ہے، جواس کے کنبے سے اچھا سلوک کرتا ہے۔''

آج ضرورت اس امرکی ہے کہ خدمتِ خلق، کفالتِ عامہ اور ساجی بہود کے حوالے سے اسوہ نبوی کی اخباع اور اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے کہ یہی تعلیمات ہمارے لیے مینارہ نور اور ہمارے دور کے مسائل کا عل ہیں۔ این جی اوز کی منفی سرگرمیوں کا خاتمہ اور تدارک ای صورت ممکن ہے کہ اس سلسلے میں ہم تعلیمات نبوی پر عمل پیرا ہوں، یہی ہماری تہذیب اور شاندار ورثہ ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی سرکار دو جہاں کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے کیا خوب کہتے ہیں:

مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا تتیموں کا والی، غلاموں کا مولی(۲۳۳۳)

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا فقیروں کا ملحا، ضعفوں کا ماویٰ

نیوورلڈ آرڈر: اسلام اور اُمّتِ مسلمہ کو درپیش ایک عالمی چیلنج

نیا عالمی نظام: مقاصد او امداف:

نیا عالمی نظام منظم اور سوچ سمجھے منصوبے کے تحت سامنے لایا گیا۔ اس عالمی نظام کے قیام سے پہلے اس کی بھر پورمنصوبہ بندی کی گئی، صیہونی پروگراموں میں اس کا تخیل پیش کیا گیا۔ پھر اس کے نفاذ کے لیے وسائل و ذرائع متعین کیے گئے، آخر میں امریکہ جیسے مادی دولت سے مالا مال ملک کو تجربہ گاہ بنا کر یہودیوں کے متلف گروپوں نے متحد ہوکر اس نقشے میں رنگ بھرنا شروع کر دیا، اس بنیادی مقصد کو بروئے کار لانے اور نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے زمانے کے نقاضوں، بدلتے ہوئے سیای و اقتصادی ماحول اور وقت کی نبش کو پہچانتے ہوئے وسائل و ذرائع اور طریقۂ کار میں جزوی تبدیلیاں کی جاتی جی باتی جو سے سے بیار کی جاتی ہوئے ہیں۔ (۲۲۵)

نے عالمی نظام کا سیاسی ڈھانچہ:

طے کیا گیا کہ بہتر اور پندیدہ بات ہے کہ ایک انسانی ساج کی تشکیل و تعیر کے لیے تمام ملکوں کے درمیان مصنوی حدود ختم کر دی جائیں، ان ملکوں کی خصوصی تہذیبی اور سیاسی شناخت ختم کر دی جائیں، ان ملکوں کی خصوصی تہذیبی اور سیاسی شناخت ختم کر دی جائیں،

نظام ہو، جو ایک نظ عالمی نظام کی تشکیل و تقمیر کرے۔ عالمی قوت کی حیثیت سے سوویت یونین کے منتشر ہونے کے بعد امریکہ نے جس نے عالمی نظام کا خاکہ تیار کیا، اس کے چار اہم ستون ہیں، ان چاروں کا اصل مقصد یہ ہے کہ اکیسویں صدی میں جب تک ممکن ہو، امریکہ کو واحد سُر پاور کی حیثیت حاصل رہے اور کوئی متبادل قوت وجود میں نہ آئے۔ یہ چار ستون جن پر امریکی محارت تقمیر ہوگی۔ اس طرح ہیں۔

(۱) عالمگیریت "GLOBALIŞATION" جس کے معنی سے بیں کہ دنیا میں ایک ایسا معاثی نظام قائم کیا جائے، جس میں آزاد حجات ، سرمایہ کی آزاد حرکت اور کثیرالمقاصد بین الاقوامی کمپنیوں کے ذریعے عالمی معیشت پر مغربی اقوام اور خصوصیت کے ساتھ امریکہ کے تسلط کو دائی شکل دی جائے۔ (۲) اس نظام کا دوسرا ستون سیاس ہے، یعنی انفرادی آزادی، جمہوریت، حقوقی انسانی کا تحفظ اور مذہبی رواداری کی ترویج، اور اس کے پردے میں ان مما لک میں ایسے نظاموں کا قیام عمل میں لایا جائے جن کو سیاس جوڑ توڑ، مالی وسائل، معاشی مراعات اور ذرائع معلومات کے توسط سے فکری کنرول اور تہذیبی غلبے کے ذریعے بہ آسانی متاثر کیا جا سکتا ہے۔

(٣) اس نظام کا تیسرا ستون نیکنالوجی ہے، خصوصیت سے نیوکلیر اور ہائی فک (HI-TECH) کمپیوٹر نیکنالوجی پر مغربی اقوام کی اجارہ داری ہے، نئے دفاعی نظام کا بنیادی ستون امریکہ کی مستقل اور نا قابل چینئے عسکری قوت کا استحام اور اسے جہال ہے بھی کوئی خطرہ ہو (خواہ وہ کتنا ہی موہوم کیول نہ ہو) اسے ختم کرنے کا ہے۔ (٣) اس نظام کا چوتھا ستون نئ سیاسی حصار بندی ہے، جسے بہت ہی ہوشیاری لیکن عیاری کے ساتھ انجام دیا جارہ ہے، اس میں '' نیو'' کی توسیع، مشرقِ وسطی میں اسرائیل کی عسکری بالادسی کے قیام کے بعد اس کے معاقب کی کوشش، وسطی میں اسرائیل کی عسکری بالادسی کے قیام کے بعد اس کے معاقب کی کوشش، وسطے ایشیا میں ایک بار پھر روس اور مغرب سے مسلک ریاستوں کے مسلمان ریاستوں پر اثر انداز ہونے کے نظام کے دروبست، ہندوستان کو ایک ایشیائی قوت کے طور سے آگے لانے کی کوشش، تا کہ اسلامی ممالک اور وہاں سرگر م عمل اسلامی حوال پر قابو پانے کا منصوبہ پورا کیا جائے۔ مغربی میڈیا کے ذریعے مندرجہ بالا چاروں ستونوں کو مشخکم بنانے میں امریکہ اور اس کی حلیف طاقتیں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر رہی ہیں۔ (۲۳۱)

پہلی جنگ عظیم کے بعد سلطنتِ عثانیہ کا خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیل کا قیام اور اب سرد جنگ کے خاتمے پر امریکا کے نیو ورلڈ آرڈر کا نفاذ اس صدی کے سب سے اہم واقعات اورعوائل ہیں، جوگویا اکیسویں صدی کے عالم اسلام کی حثیت کا نعین کریں گے۔ امریکہ کا نیو ورلڈ آرڈر سامراجیت کے نئے دور کا آغاز ہے۔ اشتراکیت کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کی اجماعی حثیت کا خاتمہ امریکہ کی ترجیحات میں سر فہرست ہے اور نیو ورلڈ آرڈر کے تحت امریکہ تیزی سے بعد عالم اسلام کی اجماعی حثیت کا خاتمہ امریکہ تیزی سے اپنے مفادات کی تحمیل میں مصروف ہے۔ عالم اسلام نے اجماعی طور پر امریکہ کے اس نیو ورلڈ آرڈر کے چیلنج کو قبول کرنے کے بجائے معذرت خواہانہ روتیہ اپنا رکھا ہے۔ نام نہاد اسلامی حکومتوں کے داعی سر براہان اور جاہ وحشمت کے مثلاثی حکر ان امریکہ کے نیو ورلڈ آرڈر کے آگے گھنے ٹیک چھے ہیں۔ مفقرح ہونے کے اس احساس نے تابناک ماضی اورعظیم روایات کی سباب ہیں، سرخیل اُمّتِ مسلمہ کے ہرشعبۂ زندگی کو متاثر کیا ہے۔ حالیہ عالمی سیاسی تناظر میں عالم اسلام کے زوال کے گئ اسباب ہیں،

گر أمّت مسلمه كى بے عملیت ، داخلی انتشار اور احساس كمتری كی اصل وجه وه فكری جود اور انحطاط ہے، جس كا مسلمان بطور ملت ایک عرصه سے شكار بیں۔ یہ بات باسانی واضح ہوجاتی ہے كه نيو ورلڈ آرڈر دراصل أمّتِ مسلمه كے موجوده زوال كو داكی بنانے اور ربی سہی غیرت وحمیت بھی ہمیشہ كے ليے ختم كر دینے كی گهرى سازش ہے۔ نیو ورلڈ آرڈ ركا مفہوم:

نے عالمی نظام کا تھو رامریکا کی خارجہ پالیسی میں اس وقت اُجرا، جب امریکہ اور روس نے جنیوا معاہدے پر دسخط کیے تھے۔ جنیوا معاہدے پر دسخط کر دینے سے روس چالیس سال سے جاری سرد جنگ کی دوڑ میں بہت پیجھے رہ گیا اور امریکہ داحد فاتح کی حثیت سے ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ دنیا میں POLAR نظام کی جگہ WNI POLAR نظام نے لے کی اور امریکہ نے نیو ورلڈ آرڈر کی شکل میں پوری دنیا پر بلاشرکت غیرے اپنی حکر آئی اور سربراہی کے تھو رکو عملاً ایک نظام بنانے کی کوششیں شروع کردیں، گویا نیو ورلڈ آرڈر سے مراد امریکہ کی وہ خارجہ پالیسی ہے، جس کے تحت وہ پوری دنیا کے نظام کو اپنے فوجی، سیای اور اقتصادی مفادات و ترجیحات کے تابع بنانا چاہتا ہے تاکہ وہ عرصہ دراز تک اپنی "مالمی یکتائی" کے زور پر بین الاقوامی سرمایہ واریت اور استحصالیت کو تحقظ دے سکے۔ (۲۲۵)

اگر چہ بیشن سیکیورٹی کونس، پینا گون اوری آئی اے جیسے ادارے کئی سالوں سے بین الاقوامی سیاست میں ہونے والی تبدیلیوں اور امریکہ کی اُبھرتی ہوئی طاقت کا بھر پور جائزہ لے رہے تھے۔ تاہم ایک نئی سامراجی حکمتِ عملی کا باضابطہ اعلان امریکہ کے سابق صدر، جارج بش نے اکتوبر ۱۹۹۰ء میں اپنے ایک خطاب میں کیا۔ جارج بش نے ان افتتا می کلمات کے ذریعے نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں اپنا نقطۂ نظر واضح کیا اور اپنے اخراض و مقاصد کا اظہار کیا اور بنیادی طور پر نیو ورلڈ آرڈر کو اسلحہ کی تخفیف اور بین الاقوامی امن کے قیام کی پالیسی قرار دیا۔ (۲۲۸) امریکن فیشنل سیکیورٹی کونسل کی سفارشات اور اُمّت مسلمہ کا مستقبل:

نی سامراجی حکمت عملی کے نفاذ کے بارے میں امریکن بیشنل سیکیورٹی کونسل کی سفارشات پر جنی ایک رپورٹ ۲ مارچ ۱۹۹۱ء کو وائس آف امریکہ سے نشر کی گئی، جے قطر کے ایک روزنا ہے ''الراعیہ'' نے بھی اپنے 4 جنوری۱۹۹۱ء کے شارے میں شائع کیا۔ اس رپورٹ کی تلخیص ان الفاظ میں کی جاستی ہے کہ: ﷺ مستقبل میں امریکہ کسی ملک کو فوجی طاقت بننے کی اجازت نہیں دے گا۔ جیسا کہ ایران اور عراق فوجی طاقتیں ہے۔ کسی ملک کو امریکی مفادات کے خلاف کام کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا اور اگر کوئی ایبا کرے گا، اسے سبق سکھایا جائے گا۔ ﷺ عرب مسلمان مما لک کو تباہ کن ہتھیار فروخت نہیں کے جائیں گے۔ ہی خلیج کے مما لک کی دولت کی تقسیم کے لیے ایک نہیں کے جائیں گے۔ ہی خلیج کے مما لک کی دولت کی تقسیم کے لیے ایک بین برائے تعمیر نو (Bank for reconstruction) قائم کیا جائے گا، جے خلیجی مما لک ہی چلائیں گے۔ لیکن اس کی پالیسی اور گرانی کا کام امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کے پاس ہوگا۔ ﷺ ان تمام عرب ریاستوں میں نظام حکومت تبدیل کر دیئے پالیسی اور گرانی کا کام امریکہ، انگلینڈ اور فرانس کے پاس ہوگا۔ ﷺ ان تمام عرب ریاستوں میں نظام حکومت تبدیل کر دیئے

جائیں گے، جو امریکی مفادات اور پالیسیوں کے خلاف ہوں گے۔ اللہ مشرقِ وسطی کے ممالک کی تہذیب و ثقافت کو تبدیل کی جو امریکی مفادات ہوں گے۔ اللہ مشرق وسطی کے معامل کی تبذیب و ثقافت کو تبدیل کی جائے گا اور انہیں بنیاد پرست تح یکوں کو کچلنے میں مکمل امداد دی جائے گا۔ اور مصرکی موجودہ حکومتوں سے تعاون کیا جائے گا اور انہیں بنیاد پرست تح یکوں کو کچلنے میں مکمل امداد دی جائے گی۔ نیو ورلڈ آرڈر اور اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر ونفوذ کو روکنے کے اقد امات:

"ANSC" کی رپورٹ میں اسلام کے تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے رجانات اور اسلام پیند تح یکوں کے برجانات اور اسلام پیند تح یکوں کے برجے ہوئے اڑونفوذ پر بھی خصوصیت کے ساتھ گہری تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کے مؤثر روک تھام کے لیے درج ذیل اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔

ہ مسلمانوں کوآپس کے جھڑوں اور اختلافات میں مصروف رکھا جائے گا، تا کہ وہ کوئی بڑی قوت نہ بن سکیں اور امریکی مفادات کے خلاف ان کی مزاحمت تقویت نہ پکڑ سکے۔ ہٹو ان ریاستوں کی حکومتیں تبدیل کروا دی جا کیں گی، جو نفاذِ اسلام کے لیے بنجیدگی سے کوشش کر رہی ہیں۔ جن حکومتوں نے اسلام نافذ کرنے کی ابتداء کر دی ہے، انہیں شرعی قوانین کے نفاذ سے روک دیا جائے گا اور شرعی قوانین کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔

مؤثر مشاکُ اورعلاء کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے رائے عامہ کو متاثر کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام پہند عناصر (بنیاد پرستوں) کو کس ملک میں بھی تغلیبی اداروں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام تک رسائی حاصل کرنے اور رائے عامہ ہموار کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔ فلیجی ریاستوں میں مسلمانوں کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کیے جا کیں گے بلکہ یہ افرادی قوت فلپائن، سری لئکا اور تھائی لینڈ سے حاصل کی جائے گی۔ ان لوگوں کے ذریعے فلیجی ریاستوں کی تہذیب و ثقافت تبدیل کردی جائے گی۔ اسلامی اقدار اور اسلامی رسومات کوختم کر دیا جائے گا۔ وہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے افراد کے لیے روزگار پر مکمل پابندی لگا دی جائے گی۔ تمام مما لک کے تعلیمی اور ثقافتی اداروں میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ذرائع ابلاغ کے پروگراموں کو وسعت دی جائے گی۔

اسلام پیندعناصر اور اسلامی قیادت پر تختی سے نظر رکھی جائے گی۔ وہ مما لک جوسوڈان اور پاکتان کی طرح اسلامی نظریات اور سوچ کے حامل ہوں گے، انہیں اختلافات اور مسائل میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ بیشنل سیکیورٹی کونسل کی اس رپورٹ کے تمام اقدامات کو نیو ورلڈ آرڈر کے تحت قابلِ عمل قرار دیا گیا ہے اور اس پر تیزی سے عمل درآمہ ہو رہا ہے۔(۲۴۹)

اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ کا یہ نیا عالمی نظام کا ایجنڈ امغربی تہذیب کے ڈو ہے جہاز کوسہارا دیے کی ایک آخری کوشش ہے، امریکہ اس وقت تاریخ کے برترین دور سے گزر رہا ہے، جب اس کی ثقافتی، تہذیبی، اخلاقی، معاشی، اقتصادی قدریں زوال پزیر ہیں۔ وہ ایک مُر دہ اورشرم و حیا سے عاری تہذیب کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تاہم اب دنیا میں اس کا زوال سینی امر ہے۔ (۲۵۰) یاد رکھے۔ اگر آج اُمّتِ مسلمہ کے حکمران اورعوام نیو ورلڈ آرڈر کی سامراجی حکمت عملی کی روک تھام کے لیے موّثر تداہیر اختیار نہیں کریں گے تو اکیسویں صدی مسلمانوں کے زوال اور غلامی و بدحالی کا نہایت



بھیا تک نقشہ پیش کرے گی۔ جس کے بعد عالم اسلام کا باعزت اور باغیرت طریقے سے جینا دو کھر ہو جائے گا اور عالم اسلام نئ عالمی غلامی کی زنجیروں میں جکڑا جائے گا۔ اس لیے اُمتِ مسلمہ کو اس نازک موڑ پر انتہائی مختاط رویے اور کردار کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ نیو ورلڈ آرڈر کی سامرا جی سیاست کے جال میں تھننے کی بجائے اس جال کو ہمیشہ کے لیے کا ٹا جاسکے۔ قرآن کا پیغام اُمّتِ مسلمہ کے نام:

متذکرہ بالا موضوع کے حوالے سے درج ذیل قرآنی ارشادات پر توجہ مبذول کرنا ضروری ہے۔ یہ حقیقت پی اُسّتِ مسلمہ کے نام قرآن کا پیغام ہے۔ "ولن ترضیٰ عنک الیفو دُولا النصاریٰ حتیٰ تتبع ملتھ مُقُل ان هُدیٰ اللّه هُو اللهٰدی ولئن اتبعت اهواء هُم بعد الّذی جائک من العلم مالک من اللّه من وَلَي وَلا نصیر ."۔ (۲۵۱) هُو اللهٰدی ولئن اتبعت اهواء هُم بعد الّذی جائک من العلم مالک من اللّه من وَلَي وَلا نصیر ." روی اختیار کرلو، اور ترمی ہوں گے اور نہ عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی ملت ( تجویز کردہ نظام ) کی پیروی اختیار کرلو، فرما دیجے کہ حقیقت بیں اللّٰہ کی (عطا کردہ) ہمایت ہی حقیقی ہدایت ہوا وار اگر تم اپنے علم (وقی اللی پر بنی ہماریت) کے اور نہ کوئی تواست (میسر) ہوگا اور نہ کوئی تہارا مددگار ہوگا ( جو تہمیں تابی سے نکال سے ) دوسرے مقام پر ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔" ولا بزالُون یُقاتلُون کُم حتیٰ یو دُو کُم عن دینکم ان استطاعُوا." (۲۵۲) (مسلمانو! خردار رہو) ہیالوگ بمیشہ تم سے جنگ (سیاس، فوجی اور احتمادی دباؤ کے حربے) جاری رکھیں گے۔ یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں تہارے دین سے پھر دیں (اور تمہیں اپنی راہ سے فوضع کردہ کافرانہ نظام کے تابع چلا کیں۔ جیسا کہ آج ہو رہا ہے ) (اور اگر تم اپنی راہ سے پھر گے تو دنیا و آخرت کی این خاص کہ اللہ کوئی دار بین جائے گا

ایک اور مقام پر ارشادِ رہائی ہے: یا آیھا الّذین امنُو ان تُطیعُوا الّذین کفرُوا یو دُوکُم علیٰ اعقابکُم فَتَقلبُوا خسوین مِل اللّهُ مولکُم وهُو خیرُ النّصوین. "(۲۵۳) "مسلمانو! اگرتم نے کفر کے سرغوں کا کہا مان لیا (اور ان کے کا فرانہ نظام اور آرڈر کے تالع چل پڑے) تو وہ تہمیں الٹے پاؤں پھیرکر (مرتد) کر دیں گے، پھرتم بڑے خسارے (یعنی دنیوی و اخروی تباہی) میں پڑ جاؤ گے۔ (یادرکھو) بی تہمارے مددگار نہیں بلکہ تمہارا مددگار تو اللہ ہے اور وہ سب سے بہتر مدد فرمانے والا ہے۔

ندکورہ صورتِ حال واضح ہو جانے کے بعد اُمّتِ مسلمہ کے ہر فرد کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوسکتا ہے کہ تمام با تیں بجا گر میں اسلیے فرد کی حثیت سے بھلا کیا کرسکتا ہوں؟ موجودہ زوال کی بنیادی یہی سوال ہے یعنی بچھ نہ کر سکنے اور حالات میں بہتری پیدا نہ ہوسکنے کا یقین۔ خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دینا اور حالات سے لاتعلق ہوجانا، یاد رکھیں حالات سے لاتعلق ہے ہی کی انتہا ہوتی ہے۔ اب ہمیں اس مایوی کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ہر فرد کو حالات کی بہتری اور اجھے مستقبل کے لیے اپنا کردار اوا کرنا ہوگا۔ اس بات کا یقین پیدا کریں کہ حالات میں بہتر تبدیلی کیسے آسکتی ہے۔ اس یقین کی بنیاد اللہ کی تائید و نصرت اور حضورا کرم شہبکی رحمت و شفقت پر رکھیں۔ اُمّتِ مسلمہ پر سیاس زوال پہلی مرتبہ نہیں آیا، پہلے بھی بیاد اللہ کی تائید و نصرت اور حضورا کرم شہبکی رحمت و شفقت پر رکھیں۔ اُمّتِ مسلمہ پر سیاس کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ سقوط بغداد کے بعد تو نصف صدی تک اسلامی حکومت موجود نہ رہی، لیکن ہر بار ہم



نے حوصلے اور ہمت سے حالات کا مقابلہ کیا اور ذلت کوعزت، پستی کو بلندی اور غلامی کو غلبے سے بدلا۔ بقول شاعر: جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ خورشید جیتے ہیں ادھر ڈوب، اُدھر ڈوب، اُدھر ڈوب، اُدھر نگلے، اُدھر شکلے (۲۵۴)

ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ عروج و زوال ایک مسلس عمل ہے، جو تو موں کی تاریخ کا حصہ ہوتا ہے۔ اگر برشمتی سے آج ہم سے آج ہم اپنے دورِ زوال سے گزررہے ہیں تو یقیناً زوال کی اس شپ تاریک میں سے عروج کا سورا بھی طلوع ہوگا۔ خطبۂ ججة الوداع: احترام انسانیت اور بنیادی انسانی حقوق کا عالمی منشور۔ مثالی ورلڈ آرڈر:

اُمّت مسلمہ کے لیے قرآن وسقت ابدی ضابطۂ حیات اور دائی ورلڈ آرڈر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے صرف اور صرف الله اور اس کے رسولؑ سرورِ کا کنات، حضرت محمد مصطفیٰ ملی ﷺ کے فرامین اور ان کے احکام کی ابتاع اور پیروی ضروری ہے۔ رسول اکرم سی ایک خطب ججة الوداع کی صورت میں ایک ابدی چارٹر اور مثالی ورلڈ آرڈر جاری فرمایا ہے۔جس کی اتباع اور پیروی میں نه صرف مسلم اُمته بلکه قیامت تک آنے والی انسانیت کی فلاح اور نجات مضمر ہے۔ رحمت عالم، حسن انسانیت، خاتم الانبیاء، حفزت محم مصطفیٰ مثلیّه نے اپنے آخری حج (ججتہ الوداع) کے موقع پر، میدان عرفات میں ایک لا کہ تمیں ہزار جال ثاروں اور اینے سیج جانشینوں (رضوان الله علیهم اجمعین ) کے سامنے جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ آلوداغ کے نام ے موسوم ہے جے اس کی اہمیت اور اہتمام شان کے باعث تجة الاسلام، تجة البلاغ، تجة التمام اور تجة الكمال كے نام سے تھی یاد کیا جاتا ہے۔(۲۵۵) اس خطبہ عظیم کو مقاصد اسلام وشریعت اور آپ کی تعلیم و تبلیغ کے سلسلہ میں نہایت ممتاز مقام حاصل ہے، جو اُمّتِ مسلمہ اور عالم انسانیت کے لئے ابدتک ایک مینارہ نور، امن وسلامتی اور عدل و مساوات کے ابدی اصولول برمبن ایک عظیم دستور حیات ہے۔ اس میں آب سائی بھائے اسلام کی بنیادی تعلیمات کومنحکم فرمایا اور روایات جاہلیت کی مشر کانہ رسوم کے خاتمہ کا اعلان فرمایا، ان تمام محرمات کی حرمت کی توثیق فرمائی جوتمام ادیان میں حرام ہیں، یعنی دوسروں کا خون، مال، عزت کا احترام، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک، اہمی حقوق کی وصیت اور ''و اعتصمُوا بعجبل الله'' کی تاکید فرمائی۔ جے پڑھ کر اور سن کر یہ یقین تازہ ہوتا ہے کہ واقعی آ یہ مٹی کیار متد للعالمین اور'' کافة للنّامی بشیر أ وّ نذیه أ." ہیں۔ یہ ذی الحجہ ۱۰ جری کا واقعہ ہے کہ حضرت رسول امین سی آیا ہے آخری حج کے موقع یر، حجاج کرام کے ہمراہ، میدان عرفات کے قریب مقام'' نمرہ'' برینیچ، اور خیمہ زن ہوئے، پھر جب دھوپ ڈھل گئی تو آپ سی آئے نے اپنی اوٹنی ''قسوا'' طلب فرمائی، اور کجاوہ نشیں ہوکر میدان عرفات کے متصل مقام''عرفہ'' میں تشریف لائے، اور ناقہ قصواء بر ہی حاضر بن ہے خطاب فرمایا به

"الوگو! رب ایک ہے اور تہارا باپ ایک ہے سب کے سب آ دم علیہ السلام (کی اولاد ہو) اور آ دم علیہ السلام کو مثل سے (پیدا کیا گیا ہے) (پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ بت کریمہ تلاوت فرمائی) اے لوگو! ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت (آ دم وحواً) سے پیدا کیا ہے اور تہہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقیم کر دیا ہے۔ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ باعزت شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا ترس ہے، بلاشبہ اللہ تعالیٰ بردا دانا اور

برا باخبر ہے، نہ کسی عربی کو عجمی پر برتری حاصل ہے اور نہ کوئی مجمی کسی عربی پر فضیلت رکھتا ہے، نہ سیاہ فام سرخ فام پر فوقیت رکھتا ہے نہ سرخ فام سیاہ فام پر، فضیلت و برتری کا معیار صرف تقویٰ پر ہے، کیا میں نے پیغام الیمی پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ رہ، حاضرین نے جواب دیا! ہاں۔''(۲۵۲)

ملی نیشنل کمپنیاں، اُمّتِ مسلمہ کی معاشی، اقتصادی اور تہذیبی اقدار کے خلاف ایک چیلنج:

گزشتہ نصف صدی ہے اقتصادی گلوبلائزیشن کو رواج دینے کی خاطر، مغرب اور امریکہ نے آزادانہ تجارت اور اور بند کیا ہے، اس مقصد کے لیے جہاں مختلف مما لک کے درمیان معاہدے کرائے گئے، وہیں آزادانہ تجارت کو پوری دنیا میں فروغ دینے کے لیے مختلف تظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ مغرب نے نصف صدی قبل جس آزادانہ تجارت کو پوری دنیا میں فروغ دینے کے لیے مختلف تظیموں کا قیام عمل میں آیا۔ مغرب نے نصف صدی قبل جس آزادانہ تجارت کا نعرہ بلند کیا تھا، اس کا مطلب میں تھا کہ ایک ملک کی کمپنیاں دوسرے کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری کریں، کارخانے قائم کریں، مصنوعات تیار کریں اور وہاں فروخت کریں، اس غیر ملکی اور براو راست سرمایہ کاری کو Foregn Direct کہا جاتا ہے، آسانی کے لیے (FDI) بھی بولا جاتا ہے۔ (۲۵۷)

گزشتہ صدی کی نویں دہائی کے آغاز میں ملی نیشنل کمپنیوں کی تعداد ۲۵ ہزار تھی، جو تقریباً ۲ لاکھ ۸۰ ہزار چھوٹی کمپنیوں پر قابض تھیں، ۳۷ ہزار کمپنیوں کے ہیڈ کمپنیوں پر قابض تھیں، ۳۷ ہزار کمپنیوں کے ہیڈ کوارٹرز انہی ممالک میں قائم تھے۔ صرف ۱۰ فی صد کمپنیاں الیہ تھیں جو ۱۳ تر تی یافتہ ممالک کے علاوہ دیگر ملکوں سے تعلق رکھتی تھیں، جب ۹۰ فی صدملی نیشنل کمپنیاں پوری دنیا میں تجارت کر کے، صرف ۱۳ تر تی یافتہ ممالک کی معیشت متحکم کریں گی تو اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عدم توازن کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ (۲۵۸) ۱۲ تر تی یافتہ ممالک کی ۲۳ ہزار ملٹی نیشنل کمپنیوں نے جس انداز میں آزادانہ تجارت سے فائدہ اٹھایا اور دیگر ملکوں میں براہِ راست سرمایہ کی (FDI) کی، اس کا پتا مشہور اقتصادی رسالے ''اکنا مسٹ (Economist) کی رپورٹ سے چلتا ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ:

''ساتویں دہائی کے آغاز میں اجا تک "FDI" میں اضافہ ہوگیا، جو آٹھویں دہائی کے آنے تک آسان کو چھونے لگا، تیسری دنیا کے مختلف ملکول میں اربول کھر بول ڈالرز کی سرمایہ کاری کی گئی، آج اس غیر ملکی سرمایہ کاری "FDI" کی رفتار پہلے ہے تین گنا زیادہ تیز ہے۔ 1997ء میں ملٹی نیشنل کمپنیوں نے لکی سرمایہ کاری "FDI" کی وجہ ہے ایشیائی ممالک میں ۸۰ ارب ڈالرز کا نفع حاصل کیا، جب کہ ای سال لاتینی امریکہ ہے ۳۹ ارب ڈالرز کا نفع ہوا۔ (۲۵۹) جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو اس کی ۸۰ فی صد تجارت ملٹی نیشنل کمپنیاں کرتی ہیں، جو پورے کرہ ارض پر پھیلی ہوئی ہیں، ان کمپنیوں ہے امریکہ کو کتا فاکدہ ہوتا ہے، اس کا اندازہ یوں لگایا جاسکتا ہے کہ امریکہ کی ۱۰۰ بری کمپنیوں نے (جو پوری دنیا کی دولت کے پانچویں حصے کے مالک ہیں) 1990ء میں مریکہ کی دولت کے پانچویں حصے کے مالک ہیں) 1990ء میں مریکہ کی دولت کے پانچویں حصے کے مالک ہیں) 1990ء میں مریکہ کی دولت کے پانچویں حصے کے مالک ہیں) 1990ء میں مریکہ کی دولت کے پانچویں حصے کے مالک ہیں)

دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیوں پر امریکہ، یورپ اور جاپان کی مکمل اجارہ داری ہے، سرمایہ کاری کے ذریعے حاصل ہونے والا نفع، ان ممالک کی معیشت کو مشحکم کرتا ہے اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان کی جیبیں بھرتا ہے، (FDI) کے بہت

قلیل حقے ہے، ان ممالک کے علاوہ دیگر ملکوں کی کمپنیاں نفع حاصل کر پاتی ہیں، ایک انداز ہے کے مطابق امریکہ، یورپ اور جاپان کا پوری دنیا کی ۹ ہے 2 فی صد دولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جب کہ ۴۵ سے 2 فی صد لوگوں کو عالمی دولت کا صرف ۱۲ فی صد حقہ ہی مل پاتا ہے، بہالفاظ دیگر دنیا کی تقریباً دو تہائی آبادی عالمی دولت سے محروم ہے، گویا وہ اس عالم کے جغرافیہ سے باہر کسی دنیا میں زندگی بسر کر رہی ہے۔ (۲۲۱) ان حقائق سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ملئی نیشنل کمپنیاں کس طرح پوری دنیا کی معاشی اور اقتصادی سرگرمیوں پر حاوی ہیں۔ یہ کس طرح سودی اور استحصالی نظام کا جال پھیلائے ہوئے ہیں گوکہ ان کے اہداف سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے، تاہم بطو خاص اس سے مسلم دنیا اور اُتمتِ مسلمہ کی معاشی، اقتصادی، تبدی اور اخلاقی اقدار بُری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے منظم منصوبہ بندی سودی نظام سے نجات اور مسلم ورلڈ کی معیشت کو مشخکم کرنا اور تجارت کو فروغ دینا ضروری ہے۔

چنانچہ آج اسرائیل، امریکہ، برطانیہ اور دیگر غیر مسلم ممالک کے گھ جوڑ نے مسلمانوں کے وسائل اور دولت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہر میدان ہیں غاصانہ قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کی ہے۔ کالونیاں بنا کر ہم پر حکومت کرنے والے اب ہماری اقتصادیات پر قبضہ جما کر ہمیں اپنا وست گر بنا رہے ہیں۔ اس وقت مسلمان دنیا کی ۲۰ فی صد آبادی ہیں اور ۲۳ فی صد رقبہ کے مالک ہیں، مگر عالمی معیشت میں ان ۲ مسلم ممالک کا حصہ صرف ہم فی صد ہے، مگر اس کمزور اور ناتواں جسم سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ نے کے لیے غیر مسلم دنیا نے جال پھیلایا ہے اور ہماری مارکیٹیس ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات سے ہجری پڑی ہیں اور اس کے ساتھ ہی اپنی مصنوعات کے فروغ کے لیے وہ سرمایہ صرف کر کے فش اور عربیاں اشتہارات کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو پراگندہ اور اخلاقی تاہی کا سامان کر رہے ہیں تاکہ کمزور معیشت اور کمزور اخلاقی اقدار کی جگہ کے ذریعے ہمارے ذہنوں کو پراگندہ اور اخلاقی تاہی کا سامان کر رہے ہیں تاکہ کمزور معیشت اور کمزور اخلاقی اقدار کی جگہ کے وقت نہ بن سکے اور وہ بے دریغ مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہیں، معصوم بچوں اور نہتے شہریوں کو تل کرتے رہیں اور ہماری عزمیں پامال کرتے رہیں۔ ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ۲۰۰۰ فی صد منافع اسرائیل کی فلاح و بھرود پرخرچ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ دہمن کی سازشوں کو بچیا نیں۔

عالم اسلام کے نامور مفکر ڈاکٹر محمد یوسف قرضادی نے ایک موقع پر واضح کیا کہ فتنہ عالمگیریت کے اس دورِ جدید میں ہم پر یہ فرض عاکد ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ملکوں کی بنی ہوئی چیزوں کو ترجے ویں، جنہیں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے خونی شکنے کا سامنا ہے، جن کے خونی پنج براعظموں کی گہرائی تک پیوست ہو چکے ہیں، ہماری مسلم مصنوعات کو ان ملٹی نیشنل کمپنیوں سے سخت خطرہ لاحق ہے، ہمارے لیے ضروری ہوگیا ہے کہ ہم اپنی بیداوار کو بچا کیں۔ (۲۹۲) یہ ڈاکٹر قرضاوی کی بصیرت افروز باتیں تھیں، اس طرح کی چیئم کشا اور دلوں کے بند در پچے کھو لئے والی کھری کھری باتیں اب ہر عالم دین کی نوک زبان اور نوک قلم پر ہیں، بہت سے عرب علاء نے ملٹی نیشنل کمپنیوں کے خلاف فتو سے جاری کیے ہیں اور عرب ممالک میں ان کی مصنوعات کا با قاعدہ بایکاٹ کیا جارہا ہے۔

حقائق شرمناک بھی ہیں اور تلخ بھی۔ اس وقت دنیا میں تیل پیدا کرنے والے گیارہ بڑے ممالک ہیں: الجیریا، انڈ ونیشیا، ایران،عراق، کوبیت، لیبیا، نامجیریا، قطر،سعودی عرب،متحدہ عرب امارات اور وینز دویلا۔ ان گیارہ ممالک میں دس مسلمان ہیں۔ لیکن دلچسپ حقیقت ملاحظہ سیجے: ان گیارہ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں صرف وینزویلا ایبا ملک ہے جس کی آکل مینی کا نام دنیا کی پانچ سو ہزی کمپنیوں میں شامل ہے جب کہ باتی دیں اسلامی ممالک کی کوئی ممپنی ملئی بیشن کی فہرست میں شامل نہیں۔ یہ واضح رہے وینزویلا ایک غیر مسلم ملک ہے۔ یہ بھی ملاحظہ سیجے! امریکہ میں بیسیوں ایسی آگل کمپنیاں ہیں، جوآئل پیدا کرنے والے مسلم ممالک ہے تیل خرید کرآئے بیچتی ہیں، اور اس خرید و فروخت میں اتنا نفع کما لیتی ہیں کہنیاں ہیں، جوآئل پیدا کرنے والے مسلم ممالک ہے تیل خرید کرآئے بیچتی ہیں، اور اس خرید و فروخت میں اتنا نفع کما لیتی ہیں کہنیاں ہیں، جوآئل پیدا کرنے والے مسلم ممالک ہے تیل خرید کرآئے بیچتی ہیں، اور اس خرید و فروخت میں اتنا نفع کما لیتی ہیں کہنیاں ہیں ہیں کہنی ہیں کمپنیوں میں میں اتنا نفع کما لیتی گئی ہیں کہنی ہیں کہنی ہیں کہنی ہیں کہنی ہیں گئی ہیں کہنی ہیں کہنی ہیں کہنی ہیں کہنی ہیں کہنی ہیں کہنے کہ ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور پل مجر میں سارے گئی بلکہ اے دنیا کی ہیری کمپنیوں میں شامل ہونے کا موقع ہی دیا گیا۔ تیل ہی نہیں بلکہ لئی ہیشنل کمپنیوں کی زندگ کے ہر شہر کے دار سیا ہی ہیں اور بل ہیں ہیں اور بل ہیں ہیں اور بل ہی ہیں سارے وسائل جان جو آئی ہیں۔ (۲۱۳) پی ملٹی میشنل کمپنیاں پراؤکٹ کی تشہر کے نام پر بھی کئی مقاصد حاصل کر رہی ہیں: مثلاً: ہی انعام حاصل کر رہی ہیں۔ ہیٹوں اور ایسی ہیں گزوروں میں شدید احساس محروی اور انعامی سے جو گھوں اور انعامی ہیں ہیوگرام اسپناس کرنے کے ان میں جو کے نام پر انتہائی غلیظ اس میڈر کرام اسپناسر کرنے کے نام پر انتہائی غلیظ کے ان ماڈلاز کے ذریعے بہتوں کو یہ راستہ دکھانا۔ ہی الکٹرونک میڈیا میں پروگرام اسپناسر کرنے کے نام پر انتہائی غلیظ کے ان ماڈلاز کے ذریعے بہتوں کو یہ راستہ دکھانا۔ ہی الکٹرونک میڈیا میں پروگرام اسپناسر کرنے کے نام پر انتہائی غلیظ کے ان ماڈلاز کے ذریعے بہتوں کو یہ راستہ دکھانا۔ ہی الکٹرونک میڈیا میں پروگرام اسپناسر کرنے کے نام پر انتہائی غلیظ کے ان ماڈلاز کے ذریعے بہتوں کو یہ راستہ دکھانا۔ ہی الکٹرونک میڈیا میں پروگرام اسپناسر کرنے کے نام پر انتہائی غلیظ کے درکونا شائل میں دور کراہ ان شائل میں کے دریاں شائل میں کو دی اور اسٹور کیل کی دور کراہ میٹور کیاں ان اور کو دیور کی میکٹر کے دریاں میں کو دور کی کی دور کی کو کرنے کی دور کر کی کو

اسلام ونیا کا واحد مذہب ہے جس نے تجارت و معیشت کے لیے اخلاقی اور دینی اقدار عطاکی ہیں، یہ سود اور استحصال سے پاک معیشت کی تعلیم دیتا ہے کہ ہماری دینی اور ملی ذہے داری ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اہداف سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے مسلم ممالک کی معیشت کوفروغ دینے میں اپنا کردار اداکریں اور ملٹی فیشنیل کمپنیوں کے متبادل ایسا نظام متعارف کرائیں، جس سے اسلامی دنیا ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اہداف اور اثرات سے آزاد ہوسکے۔

جدیدیت اور روش خیالی کے نام پرفکری آزادی اور تجدد پسندی کا چیلنج مغربی میڈیا کی ثقافتی اور تہذیبی ملغار:

یورپی تہذیب اورعلم جدید کے زیرِ اثر عالم اسلام میں ایک اور غیر معمولی نوعیت کا خطرناک رجھان پیدا ہوا ہے اور وہ ہے آزاد خیالی کا فیشن، یعنی زندگی کے بارے میں مادر پدر آزادی کا تصوّر، دینی واخلاقی قدروں سے آزادی کا نظریہ اور آخرت و خدا خوفی سے انحراف کا انداز اُسّتِ مسلمہ اور عالم اسلام پر جدیدیت کا بیفتنہ یونانی فکر و فلفے کے حملے اور تا تاریوں کی یلغار سے زیادہ خطرناک ہے۔ شاعرِ مشرق علا مہ اقبال اس نوعیت کی آزادی افکار سے خت بیزار ہیں اور اسے المیس کی ایجاد قرار دے کر مردود قرار دیتے ہیں جو ہر پابندی سے آزاد ہو اور مرکز اسلام سے کٹ چکی ہو۔ بال جریل میں ''آزادی افکار'' کے عنوان سے مادر پدر روشن خیالی اور آزاد خیالی پر وہ یوں تنقید کرتے ہیں:

اس مرغکِ یجارہ کا انجام ہے افاد ہر فکر نہیں طائرِ فردوس کا صیاد! جس قوم کے افراد ہول ہر بند سے آزاد! آزادیِ افکار ہے ایلیس کی ایجاد!(۲۲۵)

جو دونی فطرت سے نہیں لائقِ پرواز ہر سینہ نثیمن نہیں جبریلِ امیں کا اس قوم میں ہے شوخیِ اندیشہ خطرناک گو فکرِ خداداد سے روشن ہے زمانہ

جولوگ فکر و تدبّر کا مثبت سلقہ نہیں رکھتے اور ان کی فکر محکم دینی بنیادوں پر استوار نہیں ہوتی، ان کے لیے آزادی افکار تباہ کن اور حیوانیت سکھانے کی ایک سازش ہے۔ اقبال ضرب کلیم میں'' آزادی فکر'' کے عنوان سے اپنے اس نقطۂ نظر کو یوں بیان کرتے ہیں:

بمصطفی برسال که دین جمه اوست گر باونه رسیدی، تمام بولهی است

آج ضرورت اس امرک ہے کہ مسلم دنیا میں جدیدیت، روثن خیالی، تجدد پیندی اور فکری آزادی کے نام پر مغرب کی تہذیبی، ثقافتی بلغار کے سامنے بند باندھا جائے، اسلام کی تہذیبی اور ثقافتی اقدار کو اجا گر کیا جائے اسوۂ نبوی کو راہ عمل بنایا جائے۔ دینی اقدار سے اینے تعلق اور رشتے کو مضبوط کیا جائے کہ

آزادی افکار ہے ہے ان کی تابی رکھتے نہیں جو فکر و تدبّر کا ملیقہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ(۲۲۲)؛

اس روش خیالی، ماڈرن ازم اور آزادیِ فکر نے عقل کو ہر بند ہے آزاد کردیا اور مغربی علوم کے تحت نام نہاد دانشوری (Intellectualism) کی ایسی وہا پھیلی، جس نے بہت سے بنیادی معتقدات اور اعمال کو زبر دست نقصان پہنچایا اور اخلاص، صداقت، حق پرسی اور ایٹار و مروت کا جنازہ نکال دیا۔ اقبال نے اُمّتِ مسلمہ کے اس زوالِ فکر وعمل پر بوں ماتم کی است

سوزِ عشق از دانشِ حاضر مجوے کیفِ حق از جامِ ایں کافر مجوے دانشِ حاضر مجابِ اکبر است بت پرست و بت فروش و بت گراست(۲۹۵)

'' تہذیبی و ثقافتی یلفارکومیڈیا کے بل بوتے پرمسلمانوں کی ذہنی وفکری تبدیلی کے لیے بروے کار لایا جارہا ہے۔
جس کی بدولت مسلم دنیا میں روشن خیالی کے نام پر جذت پندی یا جدیدیت کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ مغرب زدہ افراد، جو بہت قلیل سہی مگر مسند اقتدار پر براجمان ہیں یا اس پر افر انداز ہوتے ہیں، وہ مغرب کی ہر مفید اور غیر مفید وزیر کینے مغربی اقتدار معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں۔ مفید چیز کونسخ کیمیا سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے مغربی اقتدار معاشرے میں رائج ہو رہی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چینج شدید تر ہوجائے گا اور آئندہ نسلیس اس کا تدارک بھی نہ کرسکیس گی۔ شاعر مشرق علا مداقبال نے بہت پہلے کہا تھا:

مشرتی تو سر دشن کو کچل دیتے ہیں مغربی اس کی طبیعت کو بدل دیتے ہیں مشرقی تو سر دشن کو کچل دیتے ہیں میروی معمولی بات نہیں کہ چودہ سال سے جاری کفر داسلام کی کشمش کے بعد آج پورپ بڑی آسانی سے یہ کہہ

سکتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں ہے ان کا کلچر، ثقافت اور روایت سب کچھ چھین لیا ہے۔مغرب کی آزادی فکر اور انسانیت و اخلاقیات ہے ماوراء تہذیب پراقبالؓ بڑے معنی خیز اور بصیرت افروز انداز میں فرماتے ہیں:

آزادی افکار ہے ہے ان کی جابی کے نہیں جو فکر و تدتر کا سلقہ(۲۹۸)

اسلام ہمیں مستقل اور پائیدار قدروں ہے روشناس کراتا ہے۔ لبندا اخلاقی قدروں کی تغیر پذیری کوختی ہے ردکردینا چاہیے اور مسلمان معاشروں میں ننی اقدار ہے روشناس کراتا ہے۔ لبندا اخلاقی قدروں کی تغیر پذیری کوختی ہے رد کردینا چاہیے اور مسلمان معاشروں میں ننی اقدار کی مزاحت کرنی چاہیے۔ حیاء، عفت، غیرت، عدل، احسان، معروف و منکر اور شفقت و رحمت جیسی قدروں پر ہی معاشرے کا وجود منحصر ہے۔ بیختم ہوگئیں تو معاشرے کا اسلامی تشخص ختم ہوجائے گا۔ مسلمان معاشرے اپنی رُوحانی اساس کے اشتحام میں اسلام کی عطا کردہ اخلاقی قدروں کی حفاظت کریں۔ یہی ان کی اصل قوت اور سرچشمہ کیات ہے۔

#### وب در مربه منه عیاب -اُمّتِ مسلمه کو در پیش مسائل اور چیلنجز کاحل ۔ علّا مه محمد یوسف القرضاوی کی نظر میں:

عرب دنیا کے نامور اسکالر اور معروف محقق علامہ ڈاکٹر بوسف القرضاوی نے حال ہی میں شائع ہونے والے اینے ایک فکر انگیز مقالے میں دورِ جدید میں اُنت مسلمہ کو در پیش مسائل اور چیلنجز کو پیش کرتے ہوئے انتہائی اختصار اور حامعیت کے ساتھ اس کے حل کے لیے تجاویز پیش کی ہیں، اس مضمون میں ہے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں: وہ لکھتے بیں: '' دور حاضر کے مسائل اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے بیضروری ہے کہ اُمّتِ مسلمہ مستقبل کے لیے درست نقطہ نظر اختیار کرے، صحیح منصوبہ بندی کرے اورعملی استعداد کو بڑھانے کی تدابیر بھی کرے۔ یہ ہمارا اوّلین فرض ہے، تا کہ ہم ا بینے یاؤں پر کھڑے ہوسکیں۔اس حوالے سے چند اُمور توجہ کے لیے پیش کیے جارہے ہیں: 玲 اسلامی تشخص: مسلمانوں کو سب سے پہلے خود اینے مقام اور مرتبے کا ادراک کرنا ہوگا۔ اس پر کاربند ہوکر ہی ہم اپنی منفرد ومتاز حیثیت کو دنیا مجر سے منوا کتے ہیں۔ اسلام ہماری شناخت اور تشخص ہے۔ اس بناء پر ہم عالم جدید میں اپنی قائدانہ حیثیت کوتشلیم کروانے کی یوزیشن میں ہیں۔ 🏠 مرجع اساس کا تعین: اُمتِ مسلمہ کو اپنے اساس مرجع کا تعین کرتے ہوئے اپنے احکامات و تعلیمات کو وہیں ہے اخذ کرنے اور اپنی تہذیب وتدن کو انہی بنیادوں پر استوار کرنے کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ بلاشیہ ہمارا بحیثیت اُمّت مرجع '' دین اسلام'' ہے۔ یہ عالمی اسلامی تحریک نہ تو خود اعتدال کو ترک کرنے والی ہو اور نہ کوئی اسے حدود و توازن ہے تجاوز کرنے یر ماکل کرسکتا ہو۔ تشد د کی بے جا رنگ آمیزی کا وصف نہ ہو، بلکہ بیٹمیر کرنے کی قوت رکھتی ہو، اس کے بنیادی اوصاف میں حیات حدید کی نوید ہو، نہ کہ مابوساں پھیلانا، کیوں کہ مابوسیوں کا ہلآخر انحام اعضا وقویٰ کامعطل ہونا ہوتا ہے۔ 🏠 نیا عالمی منصوبہ: أتسب مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسا عالمی اسلامی منصوبہ تشکیل وے، جس برعمل پیرا ہوکر پس ماندگی کی حالت کو بدل کرتر قی اور سبقت لے جانے کی فضا پیدا ہوسکے۔ ہم بلاشرکت غیرے ایک ہزار سال تک دنیا کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ جاری تہذیب وتدن ساری دنیا میں رائج تھی۔ ہم پر یہ واضح رہنا جا ہے کہ جہالت و پس ماندگی ہماری سرشت کا حصہ نہیں اور نہ ہی ہماری موجودہ حالت اسلام کے مزاج ہے میل کھاتی ہے۔حصول ترقی کے لیے ضروری

ہے کہ مسلمانوں میں رائج فلسفہ تعلیم میں مثبت تبدیلیاں لائی جائیں۔ ایک عالمی صیبونی تحریک کا مقابلہ: اُمَتِ مسلمہ کے لیے ممکن نہیں کہ تہذیب و تبدن کی بلندیوں کو چھولے، جب تک کہ وہ اپنے وجود کے خلاف ہونے والی عالمی صیبونی سازش کا مقابلہ مقابلہ کرتے ہوئے اسے شکستِ فاش نہ دے دے۔ ای طرح نفرانیت اور ہندومت کی سازشوں کو سجھنا اور ان کا مقابلہ کرتے ہیں تشکست دینا بھی اسی کا جز ہے۔

أمّتِ مسلمه كے احياء كے ليے بيضروري ہے كہ عوا مي سطح پر اور حكومتي وعسكري سطح پر ننے عزم اور ولولے ہے پختہ بنیادوں پر کام کا آغاز کیا جائے۔ وہ طرزِ فکر وعمل اینایا جائے، جس سے ہرمسلمان نفساتی، فکری اور تہذیبی وتدنی حوالے ہے اپنا سربلند کرکے چل سکے۔ ہمارے دینی لٹریچر میں یہ سمجی بشارتیں موجود ہیں کہ اسلام عالم سمبریت حاصل کرے گا اور ساری و نیا میں اس کا ڈ نکا بجے گا۔ ہماری تاریخ بھی شان دار اور سے عالمگیر حقائق پر بنی ہے۔ اس لیے بجا طور پرمستقبل میں مزید کامیابیوں اور سرفرازیوں کی توقع کی جائتی ہے۔ 🖈 ہمہ جہت ترقی کے لیے جدو جبد: جس ہدف کوہمیں خاص اہمیت دین جاہے اور جس کے حصول کے لیے ہمیں کر بست رہنا جاہے، وہ اسلامی معاشرے کی ہمہ جہت مجموع ترقی کا حصول ہے۔ اس کے لیے بھر بیور اور دُور رس منصوبہ بندی کی جائے۔ ہماری جغرافیائی اہمیت بھی اپنی جگہ مسلّم ہے اور بشری قوت (انسانی وسائل) بھی اپنی جگہ وافر ہیں۔ضرورت ہے تو اس بات کی کہ ہم ان میش بہا قیمتی خزانوں کے سیح استعال کو جان جا کمیں اور انہیں درست انداز ہے زیر تصرف لاکر محاہدانہ انداز ہے جینے کا ڈھنگ سکھے لیں۔ 🎖 منصفانہ معاشرے کا قیام: ترتی کے حصول کے لیے ہمیں معاشرتی ظلم و زیادتیوں کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرنا ہوگا۔ 🏠 خواتین کی اہمیت: پیجی ضروری ہے کہ خواتین کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان کو صحیح مقام و مرتبہ دیا جائے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر خواتین کو درست مقام حاصل ہوگا تو اولاد کے ایام طفولیت بہتر گزریں گے، خاندان خوش وخرم رہے گا اور زندگی پرسکون بسر ہوگی۔ 🏠 منصفانہ سیاس نظام کا قیام: اس کی اہمیت کا انداہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ مذکورہ بالا اہداف اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ منصفانہ سامی نظام رائج نہ کیا جائے۔ وہ نظام جس سے تمام شہریوں کو ان کے صبیح حقوق حاصل ہوجا کمیں، جوانسان کے مقام و مرتبے اور آ زادی رائے کا احترام کرنے کا ضامن اور انسانی جان و مال وعزت کا رکھوالا ہو۔ یہ ایبا نظام ہو، جس سے زوح شورائیت بیدار ہو اور خیر خواہی اور ذئے داری کا جذبہ بروان چڑھے۔ ایم وحدت أمت: اُمت کے جسد ملّی پر ایک اور بھی گہرا گھاؤ ہے، جسے جلد از جلد درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے''افتراق واختلاف أمّت''اس كا وحدت أمّتِ اسلاميه ك نسخهُ كيميا سے علاج ہونا جاتي، كيوں كه كئ چينى اور بكھرى أمّت كا كوئي مستقبل نہيں\_ مجھی بیا ایک تھی، اب مختلف اقوام کا مجموعہ بن چکی ہے، جوالگ الگ گروہوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ 🏠 بیداری اُمّت کی ضرورت: ان اہداف کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانان عالم کو پھر سے بیدار کیا جائے۔اس کے لیے موجودہ معار ایمان و اخلاق کو اوپر اٹھانے کی سعی کرنی ہوگی، یہاں تک کہ آج کے مادی مسلمان میں رُوحانیت کی بلندی وعظمت کچر ہے جاگ اشھے۔اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں دنیا بھر میں تھلیے ہوئے مسلمانوں کی سوج اور فکر کو بلند کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ بلنداہداف کا تعین اور اُمید کی فضا تیار کرنا بھی ضروری ہے۔

اس اعلی مقصد کے حصول کے لیے ان تمام اداروں کو باہم مل کر فضا تیار کرنی ہوگی جو تربیتِ انسان میں موثر کردار رکھتے ہوں۔ الغرض تمام ادارے اس فرض کی ادائیگ میں شریک ہوں، تاکہ اللہ وحدہ لاشریک پر ایمان، اسلام کے سپچ پیغام اور آخرت کے دائی گھر، سب کی آبیاری ہو سکے۔ یہ ہیں وہ اہم نکات جنہیں پیش نظر رکھ کر ہم بحیثیتِ اُمّت ترقی کر سکتے ہیں۔ ہم مادی، رُوحانی، تہذیبی، بشری ہرنوع کے فزانوں سے مالا مال ہیں۔ عین ممکن ہے کہ اکیسویں صدی میں ہم اپنی عظمتِ رفتہ کو پاکر پھر شوکت و رفعت کو بحال کرسکیں، تاہم یہ اسی وقت ممکن ہوگا، جب اُمّتِ مسلمہ کو ایسی نی قیادت مل جائے جو خلوص نیت، عزم مصم اور عملِ پیم سے اپنا مقام حاصل کرنے کی جدوجہد کرے۔ (۲۲۹)

خلاصۂ بحث: موجودہ دور میں امّت مسلمہ جن مساکل اور چیلنجز سے دو جار ہے۔اس کاحل اور تدارک ای میں نظر آتا ہے کہ مسلم امتہ اینے مرکز کی طرف لوٹ آئے، اللہ اور اس کے رسول ٹائٹیکل اتباع اختیار کرے، دین کے لیے مرمٹنے کا جذبہ بیدا کرے، دین پراستقامتِ اور اسلام کی سر بلندی کے لیے ایثار وقربانی کی راہ اپنائے۔ این صفول میں اتحاد، اخوت اور اجتماعیت کا وہ مثالی حذبہ پیدا کرے جو ہمارے دین کا امتیاز اورمسلم امنیہ کا دینی وملیؓ شعار ہے۔ آج ہم جن مسائل اور چیلنجز سے دوحیار ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہمارا داخلی انتشار اورمسلم امّه میں اتحاد و پیجہتی کا فقدان ہے۔ اسلام کی دینی و تہذیبی اقدار سے دوری، اسوۂ نبویؓ اور تعلیمات نبویؓ ہے انحاف، خودفراموثی اور خدا فراموثی ہے۔ ورنہ اللہ کی بیاست اور اس کا وعده ہے کہ: "وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحُوزُنُواْ وَانْتُهُ الْاعْلَوْنَ إِنْ كُنتُهُ مُؤْمِنيُنَ ۞ "(٢٤٠) نهتم بريثان بواور ندخوف زده، كامياني تمهارے ليے ہے بشرطيكة تم سے مومن موجاؤ الله تعالى نے فتح ونصرت كا وعدہ ضرور فرمايا ہے: چنانچه فرمايا كيا: "انتهم لهُمُ المنصُورُون " (٢٧١) يقيناً ان كي مدوكي جائے گي اور فرمايا كيا: "وانّ جُندُنا لهُم الغالبُون " ـ (٢٧٢) هارے ساتھ بھی ''وانشُمُ الاعلون اور لیستخلفَنَهُم'' کے وعدے ضرور یورے ہوکر رہیں گے، خواہ ہماری آ تکھیں کامرانی کا منظر نہ د کھے علیں۔ جو بات ہم بورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روثن مستقبل کے حصول کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے قرآن وسنت سے ربط وتعلق، دین ہے گہری وابستگی، رسول اللہ کے اسوؤ حسنہ اور سیرت طبیعہ کی اتباع۔ جدوجہد اور جہاد فی سبیل اللہ کا رات۔ نصرت الٰہی کے بغیر توایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، کیا کہ منزل سر ہوجائے۔ ''ان ینصر مُحُمُ اللّٰهُ فلا غالبَ لکُم،' (۲۷۳) الله تمهاری مدد پر ہوتو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والانہیں لیکن پینصرت الٰہی صرف انہی کو عاصل ہوتی ہے جو جدوجہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔"إن تنصُرُوا اللّٰه ينصرُ كُم ويُشبّت اقدامكُم،'۔ (۲۷۴) اگرتم الله کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔

جس سے ایمان کے ساتھ سربلندی کا وعدہ مشروط ہے، اس کی صدافت کی کسوئی بھی جدوجبد ہی ہے۔"إنَّمَا الْمُهُوُّ مِنُونَ الَّذِيْنَ الْمَنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُتَابُوا وَجَهَدُوا بِاَمْوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ فِی سَبِيْلِ اللَّهِ. اُولَاكِکَ هُمُ الْمُونِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ بُمَ لَمُ يَرُتَابُوا وَجَهَدُوا بِاَمْوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ. اُولَاکِکَ هُمُ الصَّدِقُونَ"۔ (٢٧٥) حقیقت میں تو مؤمن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔

ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم وین کی ری کومضبوطی ہے تھام لیس۔ پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت زرنہیں کر سکے

گ کوئی ہمیں میلی آگھ سے نہیں وکھ بھے گا۔ اس کے لیے وین، تہذیب، اظافی اور ملی اقدار پر عمل نا گزیر ہے۔ اُمتِ مسلمہ کی عظمت وشوکت اور وین کی سر بلندی اسلام کے دامن سے وابستہ رہنے میں ہے۔ بیاللہ تعالیٰ کا ابدی فیصلہ ہے کہ ''وَغَدَاللّٰهُ الَّذِیْنَ اَمْنُواْ مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَیَسُتَخُلِفَنَّهُمْ فِی اُلَارُضِ نَحْمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبْلِهِمْ. 'وَغُدَاللّٰهُ الَّذِیْنَ اَمْنُواْ مِنْکُمْ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَیَسُتَخُلِفَنَّهُمْ فِی اللّٰارُضِ نَحْمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبْلِهِمْ. وَلَیُسَتِخُلِفَنَهُمْ فِی اَللّٰارُضِ نَحْمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِیْنَ مِنُ قَبْلِهِمْ. وَلَیْسَرِنَ مِن اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

سنا دیا گوشِ منتظر کو ججاز کی خامشی نے آخر جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا، پھر استوار ہوگا نکل کے صحرا ہے جس نے روما کی سلطنت کو الث دیا تھا سنا ہے یہ قد سیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہشیار ہوگا (۲۷۷)

ایک اورموقع پر اقبال کیا خوب کہتے ہیں:

پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغام جود پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہوجائے گی آخھ جو پھے دیکھتی ہے، لب پہ آسکتا نہیں کو جبرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہوجائے گی شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے پہن معمور ہوگا نغمۂ توحید ہے(۲۷۸)

#### تجاویز و سفارشات:

- اسلام کی نشاُ قِ ثانیہ، دین کی سر بلندی، ترویج و اشاعت اور اُمّتِ مسلمہ کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین کے دامن سے وابستہ ہو جا کیں۔ قرآن و سنت، اسوہُ نبویؓ اور تعلیماتِ نبویؓ کومشعل راہ بنا کیں۔
- ہے۔ اُنہتِ مسلمہ کا اتحاد وفت کی ایک اہم اور ناگز برضرورت ہے، ہمیں''نبیانِ مرصوص'' کی طرح مضبوط اور متحد ہو کر اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرنا ہوگا۔
- 🖈 💎 تمام سیاسی، علاقائی، گروہی اور فروعی اختلافات کے خاتمے کے لیے پوری مسلم امدکوا پنا مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔
  - 🖈 💎 عالمگیریت جیسے عالمی فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے آفاقی اور عالمگیر پیغام کو عام کیاجائے۔
- 🖈 💎 أمّتِ مسلمه يور في يونين كي طرز پر اپني عليحده يونين بنا كر اپني كرنسي اور دفاع كا مشتركه نظام وضع كرے، تاكه

- مغرب، عالمی استعار کے دباؤ اورائلی جارحیت سے نمٹناممکن ہوسکے۔
- ہ کہ مسلم ممالک کی سطح پر اُمّتِ ِ مسلمہ کے ریسر ج اسکالرز ،مختلف شعبوں کے ماہرین ، سائنسدانوں اور مختلف پیشہ ورانہ خدمات کے حامل ماہرین کی خدمات ہے مشتر کہ طور پر بھریور فائدہ اٹھایا جائے۔
  - ہے اُمّتِ مسلمہ ذرائع ابلاغ پرخصوصی توجہ دیتے ہوئے مضبوط اسلامی اطلاعاتی مرکز کے قیام کوفوری طور پریقینی بنائے، تا کہ مغربی میڈیا کی تہذیبی و ثقافتی پلغار کوروکا جائے۔
  - 🖈 🔻 OIC کو دیگر عالمی اداروں کی طرح فعال اور طاقت ور ادارہ بنایا جائے۔تا کہ وہ اپنا موثر کردار ادا کر سکے۔
  - اللہ مسلمہ کی دولت مشتر کہ کا قیام ایک ناگز برضرورت ہے، اس کے قیام کے لیے موثر اقدامات عمل میں لائے جائیں۔
- ا تہتے مسلمہ کے تمام اداروں خصوصاً OIC کا فرض ہے کہ وہ عالمی سامراجیت،مغرب کے اقتصادی غلبے سے بیخنے کے التحصادی غلبے سے بیخنے کے لیے مسلم ممالک کی مشتر کہ تجارتی منڈی قائم کریں۔
- التوامی تجارت کے فروغ کے لیے اسلامک یونینز (Islamic Unions) قائم کی جائیں اور بلاسودی معیشت کے فروغ کے لیے اسلامی بینک قائم کیے جائیں۔ سرمایہ داری اور سودی نظام بینکاری سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ بیرونی امداداور عالمی قرضوں پر انحصار کے بجائے خود انحصاری اور خودداری کی راہ اپنائی جائے۔
  - کا مسلم مما لک اپنے وسائل کو کیجا کر کے تعلیم ، سائنس وٹیکنالو جی ، دفاع اور تعجارت کومضبوط کرنے پرصرف کر سے کر سے کر یں۔ ان امور کومضبوط کئے بغیر اُمّتِ مسلمہ کامستقبل محفوظ اور باو قارنہیں ہوسکتا۔
- السلم ممالک میں اسلامی اقدار کے تحفظ، سائنس، جدید علوم اور تحقیق پر بنیادی توجہ دی جائے اور'' Human ''کے مشتر کہ منصوبے شروع کئے جائیں۔ Resource Development
- انائم کی World Islamic Court of Justice تائم کی اسلام کے مسائل اور تنازعات کے حل کے World Islamic Court of تائم کی حائے۔

### حواشي وحواله جات

(۱) (آل عمران/۱۳۱۹) (۲) (اقبال، محد، علامه، وْاكْمُرْ/كلياتِ اقبال، كراچى، شخ غلام على ايندُ سنز، ۱۹۹۹، س ۲۱۳) (۳) (اقبال/كلياتِ اقبال/كلياتِ اقبال، كراچى، شخ غلام على ايندُ سنز، ۱۹۵۹، ۱۳/۱۳) (۲) (البنيا ۱۳/۱۳) (۷) (البنيا ۱۳/۱۳) (۷) (البنيا ۱۳/۱۳) (۷) (البنيا ۱۳/۱۳) (۱۰) (البنيا ۱۳/۱۳) (۱۰) (البنيا ۱۳۰۱) (۱۰) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱) (۱۳۰۱)

و ۲۲۷ (۲۳۷) (۱۷ (الفيأ حواله سابقه) (۲۸) (خالد علوي، واكثر/اسلام كا معاشرتي نظام، ص ۳۲۹) (۳۹) (الحجرات/۱۰) (۴۰) (احمد بن صبل/المسند (۴۵٬۴۳/ و) (۳۱) (ديکھيے: خالد ملوي، ڈاکٹر/ اسلام کا معاشرتی نظام ص ۳۳) (۳۲) (بخاری، ثمہ بن اساعیل/الجامع، کتاب الادب، باب رحمة الناس، رقم الحديث، ۱۵۵۱) (۳۳) (مسلم/الجامع الصحيح، كتاب البر، باب تراجم المونين رقمالحديث ۱۳۳۱) (۳۳م) ( بخاري/ الجامع المحيح برتاب الصلاة (٣٨) (٣٥) (البقر الهم) (٣٦) (٣١) (٣١) (١١٠) (١٥٠) (١٥٨) (٣٨) (١١٨) (١١١) حواله بالا) (٣٩) (خالدعلوي، ۋاكٹر/اسلام كا معاشرتى نظام،ص٣٣٣) (٣٠) (ابن ماحه/اسنن، كتاب الفتن ١٤٥) (٣١) (محمد امين، ۋاكٹر/مسلم نشاة تا ديه اساس اور لاتحة عمل، لا بهور، بيت الحكمت ،٢٠٠٧ء، ص ١٣٢) ( ١٣٢) (ايضاً ص ١٣٣٠) مزيد ديكھيے: على نوازميمن/ملب اسلاميه، مترجم صفوت قد وائي، كراجي، انجمن تر قي اردو، ٢٠٠١، ص ١٢٨، ١٢٩) ( ٣٣) ( ايضاً ص ١٣٣) ( ١٣٣ ) (سند قاسم محبود ... مسلم دنيا ايك تعارف، لا بور، الفيصل، ۲۰۰۵، ص ۵) (۴۵) (مجد امين، وْاكْتُر/مسلم نشاق ثانيه، ص ١٣٧) (٢ ٢م) (بني اسرائيل/٨١) (٤٧) (مجمد امين، وْاكْتُر/مسلم نشاق ثانيه، ص ره (القرر ۱۳۳۰) (ه علام من The Statesman's Year Book 2002, Edited by Barry Turner (القرر ۱۳۹۰) (ه علام المنظر الم (الاعراف:/٩٢) (٥١) (آل عمران /١٣٨) (٥٢) (هود /٣) (٥٣) (النور ٥٥) (٥٨) (آل عمران/ ١٣٩) (٥٥) (ويكيب ، خورشيد احمد، يروفيسر/اسلامي نظريخ حيات، كراجي، شعبه تصنيف و تاليف جامعه كراجي، ص ٥١٩) (٥٢) (بحواله: ايكسپرليس روز نامه، كراجي، ٥راگست ٢٠٠٦ء) (۵۷) (اقبال، ذاكثر محمر/كليات اقبال، كراجي، شيخ غلام على اينذ سنز، ۱۹۹۱ء،ص ۲۰۲)(۵۸) (اييناً ص ۲۰۳) (۲۰) (۲۰) (الانفال/١٤) ١١ م (الزعد/١١) (١٢) (اقبال/كلات اقبال، ص ٢٠٥) ٢٣١ (الصافات/١٤٢) (١٣) (الصافات/١٤٣) (١٥) (آل عمران، ١٦٠) (٢٢) (محر/٤)(الحجرات/١٥\_ نيز ديكھيے: آل عمران ٢٠٠، ہود/١١٢، لهم السجد ه/٣٠٣ الاحقاف/١٢/١٣ الظور/ ۴۸، ۴۸) (۲۸) (آل عمران/ ۱۹۷) (۹۷) (انصر/٣) (۷۰) (اقبال/كليات اقبال، ص ۲۸۸) (۷۱) (آزاد، ابوالكلام/قرآن كا قانون عروج و زوال، لا بور، مكتبه جمال، ۲۰۰۴ء، ص ۱۰۰ (۲۲) (الانبهاء/۱۰۵) (۲۳) (تحویل الفاطر/۴۳) (۷۳) (محمد يوسف القرضاوي/إلمبشرات مانضار السلمين، ''مترجمه: عبدالحييم فلاحي (غلبهُ اسلام يك بشارتين) لا بور،منشورات، ۲۰۰۴، ص۳) (۷۵) (ايضا ص ۲) (21) (سيد قاسم مجهور/مسلم دنيا، ص ٤) (٤٤) (ايينا ص ٤) (٤٨) (ديكھيے سورة الفتحل/ ٨، سورة نوح/١٠١٠، الانفال/١٠) (ايينا ص ٨٨) (٨٠) (مثكلوة/ تتاب الآداب، رقم الحديث، ٥٠،٥١) (٨١) (احدين طنبل/المسند ١٩٨٥٨، رقم الحديث ١٩٨٦٨، ابن ماج/السنن، كتاب الدعاء، رقم الحديث ٣٨٨٣) (٨٢) (على نوازميمن/ملّت اسلاميه، ص ١١٥) (٨٣) (البقره/٣٠) (٨٣) البقره/ آيت ٣١ (٨٥) بني اسرائیل/ آیت ۵۰ (۸۲)البقره/ آیت ۲۴۷ نیز دیکھئے ندوی، سیّدا بولحن ملی/ انسانی علوم کے میدان میں اسلام کا انقلابی ونقیبری کردار، کراچی، مجلس نشريات اسلام، ۱۹۸۸، صفحه Will Durant, The Story of Civilization, London, Vol, ii, Page, (۸۷) ۵۸ 256 (۸۸) سورۃ الحدید/ آیت ے،علامہ این حزم اندلی'' تتاب الا دکام' میں نصاب تعلیم کی تجدید کے بعد رقم طراز ہیں:'' حاکم وقت پر بقد پر نصاب وسائل تعلیم کی فراوانی لازم ہے، مرد،عورت، آزاد، غلام کسی کوچھی اس حق ہے گریز کا موقع نہیں دیا حاسکتا،خلیفۂ وقت برفرض ہے کہ وہ لوگول تو تحصیل علم کا یا بند کرے، دیکھیے: الا حکام نی اصول الا حکام،مھر،مطبعة السعاده، ۲۳ اهد 🖊 ۱۹۲،۲۹۱ (۸۹) احمد بن طنبل، امام/ المسند، مصر، دارالمعارف، ۱۲٬۱۹۳۷/۱۸۰ (۹۰) تر ندی، محمد بن عیسیٰ، امام/ الحامع الصحیح، مصر، مصطفی انیانی کتلبی ۱۹۵٬ ۸ ۴۸ این عبدالبر/ حامع بیان العلم وفضله، مدينه نمنوره، المكتبة العلميه ا/ ٢٦ (٩٣) ابن ماجه/ استن، قابره، مصطفى الباني لتخلص ١٩٥٣ / ١٨ (٩٣) ابن ماحه/ استن، قابره، مطبع

مصطفیٰ البالی الحنبی، ۱۹۵۳ء، ۱/ ۸۱ (باب نضل العلماء) (۹۴)(بحواله: علی نواز میمن/ملت اسلامیه، ص ۱۱۹)(۹۵) (بحواله: The (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷۹) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) (۱۳۷) ( ۲۰۰۱) (۹۷) (سيد قام محمود/مسلم دنيا ابک تعارف، ص ۷) (۹۸) (روزنامه ايکسپريس، کراچي، کيم اگست، ۲۰۰۷ء) (۹۹) (البقره/۱۱۷) (۱۰۰) (مزيد ديكھيے: الروم/۲۲، النازعات/ ۲۲، ۳۷، ۳۵، فتح السحدة/۲۱، ۳۷، ۴۶، ۱۱، ۱۱، ق/۸۹، ابراتيم/۳۳،الزم/۵، الفاطر/۱۳، الانبياء/۳۳، يونس/ ٦، انحل/ ١٢، الفرقان/ ٢٢، النور/ ٢٣، الكور/ ١٢، الحاشيه/ ١١، الحجل/ ١٠، الحجل/ ١٠، النجر ١٤٥/ البقر و/ ١٦٥، ١٩٥) (١٠١) (على نوازميمن/ملب اسلامه ص ۱۲۰) (۱۰۲) (ابضاً ص ۱۲۱) (۱۰۳) (ابضاً ص ۱۲۱) (۱۰۴) (ستد قاسم محود/مسلم دنیا، ایک تغارف،ص ۸) (۱۰۵) الحجرات/۱۰ (١٠٧) آل عمران..... ١٠٣ (١٠٤) مسلم/ الحامع تصحيح ٢٠/٠، باب تراتم الموشين (١٠٨) حافظ محمد ثاني، ذاكثر/محسن انسانيت، ١٩٩٩ء، ص ٢٨٨ (۱۰۹) (اقال/کلبات اقال، ص۲۰۲) (۱۱۰) (ستر قاسم محمود/مسلم دنیاایک تعارف، ص۷۷ (۱۱۱) (ایفیاً ص۷۷ (۱۱۲) (باسر ندیم/ گلوبلائزیش اور اسلام، کراحی، دارالاشاعت، ۲۰۰۴، ص ۱۸۸) (۱۱۳) (بحوالیه: روزنامه ایکسپریس، کراجی، یم اگست ۲۰۰۲ء) (۱۱۴) (الاغال/٢٠) (١١٥) (سيّد واحد رضوي/رسول الله ميدان جنّك مين، لا بهور، مكتبه مدنيه ١٩٩٢ء، ص 29، نيز ديكھيے: وُاكثر محمد حميداللهُ/رسول اكرم كي سای زندگ، کراچی، دارالاشاعت/عبد نبوی کے میدان جنگ، لاہور، ادارہ اسلامیات/خطبات بہاولیور، اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی) (۱۱۷) (ملت اسلامه/علی نوازمیمن/کراچی، انجمن ترقی اردو، ۲۰۰۱ء،ص ۲۲) (۱۱۷) (اقبال/کلیات،ص ۱۰۵) (۱۸۸) (بحواله: ایکسپرلیس، کراچی، روزنامه، کم اگست، ۲۰۰۹) (۱۱۹) (خالد علوی راسلام کا معاشرتی نظام، ص ۱۳۸) (۱۲۰) (ایینا، ص ۳۳۹) (۱۲۱) (اقبال رکلیات اقبال ۲۷) (۱۲۲) (البقره/۱۲۳) (۱۲۳) (آل عمران/۱۰۷) (۱۲۷) (آل عمران/۱۰۷) (۱۲۷) (نذرالحفیظ ندوی/مغربی میڈیا اوراس کے اثرات، كرا جي، مجلس نشريات اسلام، ٢٠٠١ء، ص ٩٣) (١٢٢) (ايضاً ص ٩٣) (١٢٤) (ايضاً ص ٩٥) (١٢٨) (حواله سابقه، ٩٥) (١٢٩) (نذرالحفظ ندوی/مغربی میڈیا اور اس کے اثر ات، کراچی، ص ۹۸، مزیر تفصیل کے لیے دیکھیے ایشاً ص۱۹۴۸۔۱۹۴ ) (۱۳۴) (عطاء الرحلن منگلوری/میڈیا کی يلغار، راول بنڈي، ظلال القرآن فاؤنڈیشن،۲۰۰۲ء، ص ۲۷) (۱۳۱) (ایضاً، ص ۳۰) (۱۳۲) (ایضاً، ص ۳۱) (۱۳۳) (حواله سابقه ص ۳۳) (۱۳۴) (اقال، ذاكم محمر/كلمات اقال، كراجي، شخ غلام ملي اينذ سنر، ۱۹۹۱، ص ۱۵۸) (۱۳۵) (اقال/كلمات اقال) (۱۳۷) (اقبال/كلمات ا قبال) (۱۳۷۷) (ا قبال/کلیات اقبال، ص ۲۴۸) (۱۳۸) (باسرندیم/گلوبلازیش اور اسلام، کراچی، دارالاشاعت، ۲۰۰۳ء، ص ۲۶۷) (۱۳۹) (اینیا، ص 🗠 ) (۱۴۰) (الصناص ۴۸ ) (۱۴۱) الرائد، مكصنو، ۱۳/ ذ والحجه ۱۹۴۹هه، العولمة وتا شيرها على العالم الإسلامي از مانع حماد الجبني ) (۱۴۲) - العولمة : از صالح الرقب ص ۵، به حواله العولمة بين انظم التنولوجية الحديثة از نعيمه شومان) (۱۴۳) (ايينا ص ۵) (۱۴۳) The International" (١٣٥) Encyclopedia of Business Management, 1996 vol. p. 1649 صدمة العولمة في خطاب الخية، ازعل حرب، اخبار السفير عدد ۱۹۹۸،۸۰۱۲ و ۱۴۲۱) خلیج نائمنر ۲۰۰۰/۲/۵ (۱۳۷۷) رساله الملند ی عدد ۱۹۳۳، اگست ۱۹۹۹ء (۱۳۸) ما بهنامه لمستقبل عدد •٣٠، صفر ١٣٢٣ ه متى ٢٠٠٢ ۽ (١٣٩) رساله الاسلام وطن عدد ١٣٨، ص:١٢، ١٩٩٨ء (١٥٠) العولمة ، از صالح الرقب ص:٢ (١٥١) ما العولمة؟ از حسن حنی و صادق جلال العظم، طبع دارالفكر بيروت، ص : ۱۳۷ (۱۵۲) (باسر نديم/گلوبلائزيشن اور اسلام، ص ۲۷، ۲۸) (۱۵۳) (الرائد، ماهنامه لكصنو،ص ١٩٢٢ه، مقاله: بروتو كولات حكماء صبيون) (١٥٢) (ياسر نديم/گلو بلائزيش اور اسلام ص ٤٢) (١٥٥) (ايينياً ص ۲۷) (۱۵۷) (عافظ محمد ثاني، ذاكثر/مقدمه، كتاب گلو بلائزیش اور اسلام/ باسر ندیم،مطبوعه دارالاشاعت، كراچی،۴۰۰۴) (۱۵۸) (ایضأ ص

١١) (١٥٩) (ويكھيے: ياسر نديم/كلو بلائزيش اور اسلام، ص ١١٠، ١١١) (١٢٠) (ياسر نديم/ اسلام أور كلو بلائزيشن، ص ١٣٣) (١٦١) (غالد علوي، وْ الحرام اللهم كا معاشرتي نظام، ص ١٩٣) (١٦٣) (ايضاً ص ١٩٣٢) (١٦٣) (١٩١١) كليات اقبال، ص ٢١٢) (١٦٣) ( بحواله: عالم اسلام اور عيسائيت، سه مابي، اسلام آباد، جولا كي ١٩٩٨ء، ص ٨٩) (١٦٥) (ظفر احد/بنياد برست كون؟، لا بور، البدر ببلي كيشنز، ١٩٩٧ء، ص ٨) (١٦٢) (ایضاً ص ۱۷) (۱۲۷) (دیکھیے: کیرن آرم اسزا نگ/مسلمانوں کا سیای عروج و زوال، مترجم مجمد احسن بٹ، لاہور، نگارشات، ۲۰۰۳ء، ص ۱۸۰) (۱۲۸) (ایضاً ص ۱۸۱) (۱۲۹) (مرزا احمد الیا س/ بنیاد برستی اور تبذیبی شخش، لا بور، حرا پلی کیشنز، ۱۹۹۸ء، ص ۱۰۱) (۱۷۰) (ایضاً ص ۱۳۳) (Oxford Concise Dictionary of Polotics, Oxford (۱۷۳) (۱۷۳) (۱۷۳) (۱۷۳) (۱۷۳) (۱۷۳) (۱۷۳) (ルタ) (Websters New Rrevised University, Dictionary, P.458)(ルケ) Univiersity Press, 1944) الكافرون/ ٢ (١٤٢) الماكدو/ ١٨ (١٤٨) البقره/١١٣ (١٤٨) عبدالمعير/عبد نبويٌ كا اسلامي معاشره، ما بنامه دارالعلوم ويوبند، ايريل ١٩٩٧ء (١٤٩) ابن بشام/السيرة النبوية، قابره، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٥٥ء، ١/١٩٩ (١٨٠) محمد حميدالله/رسول اكرم كي سياس زندگي، كراچي، وارالا شاعت، ۱۹۸۷ DENISON, J.H/EMOTION AS THE BASIS OF CIVILIZATION, (۱۸۱) ۲۹ من ۱۹۸۸ من المالات الما Encyclopedia of Jews Religion, البروج/١٨٣) ٨ لهروج/١٨٣) البروج/١٨٣) البروج/١٨٣) البروج/١٨٣) البروج/٢ 1965 (۱۸۳) البقره م (۱۸۵) الماكده/ ۱۸۷ (۱۸۲) البقره/ ۸۰ (۱۸۷) تفصیل کے لیے دیکھتے 1 (۱۹۹ موکل ۱۹۵۱ م.۳۲۱ موکل ۱۹۰۱ موکل ۱۹۰۱ موکل ۱۹۰۱ (۱۹۰۱ موکل ۱۹۰۱ میوکل ۱۹۰۱ میوالد نظام رسول چوبدری/ فداهب عالم کا تقالی مطالعه، لا هور، علمی کتب خانه، ۱۹۹۸ء، ص ۳۹۴ (۱۹۱) شیلی نعمانی / سیرت النبی، لا جور، مکتبه بدنیه، ۱۳۲۸هه، ۱۳۲۸ PETER, EDWARD/INQUISITION, UNIVERSITY OF CALIFORNIA PRESS, 1989, (197) P.6 نیز دیکھیے ڈاکٹر مبارک علی/ پورپ کا عروج، لاہور، فکشن ہاؤس، ۲۰۰۰ء،عس سے ۱۹۳) (نذ رالحفیظ ندوی/مغربی میڈیا اور اس کے اثرات، (١٩٥) (Webster,s New College Dictionary 3rd Edition 1832): علي (١٩٢) (١٣٢) GOLDZIHER/INTRODUCTION TO ISLAMIC THEOLOGY AND LAW, PRINCETON WATT, W, MONTGOMERY/ISLAMIC (191) UNIVERSITY PRESS, 1981, P.22,23,26 MUIR, SIR WILLIAM / (1942) SURVEYS, EDUNBURG UNIVERSITY PRESS, 1972, P.5,6 LANEPOOL, STANLEY THE (19A) MOHAMET AND ISLAM, LONDON, 1986, P. 107, 228 MARGOLIOTH, D. S/MOHAMMADAN (199) MOORISH IN SPAIN, LAHORE, 1967, P.51 (r..) ISM AND THE ISLAMIC WORLD, DEEP & DEEP PUBLISHERS, DELHI, 1988, P.91 MARGOLIOTH, D. S / (101) LANEPOOL, STANELY / THE MOORISH IN SPAIN, P.51 (۲۰۲) MOHAMMADAN ISM AND THE ISLAMIC WORLD, P.9 ظفر على قريثي / شان رسالت مين گشاخی کی بحث كا تقيدي جائزه، سركودها، عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت، ١٩٩٥، ص ٣٩ (٢٠٣) البقره/ ٢٥٦ (٢٠٥٠) الغاشيه/ ٢٠،٢١ (٢٠٥) (غالد علوي، و اکثر/اسلام اور دہشت گردی، اسلام آباد، دعوہ اکیڈی،۲۰۰۴ء،ص۳۷) (۲۰۷) (اینیا ص۴۴) (۲۰۷) (بحوالہ: ماہنامه ساحل، جون ۲۰۰۵ء،ص

٧٤) (٢٠٨) (اينياً ص ٨٨) (٢٠٩) (بحواله ساحل ما بنامه، كراجي، جون ٢٠٠٥) (٢١٠) (بحواله: شامره لطيف، امريكه، اسلام اور عالمي امن، لاہور، حبیر پلی کیشنر، ۲۰۰۱ء، ص ۱۸۸۔۱۹۰ اختصار) (Samuel P.Huntengton "The Clash oh Civilization, (۲۱۱) Foreign affairs New York Volume 72, No.3 Summer 1993, PP.23.49, Abou Huntijah, : If not civilization what? Paradigm of past-cold war period", Foreign affairs New York, Vol 72, rır) No.5, Nov.Dec 1993,pp.186.198 (۲۱۲) (بحواله: ۋاكثر انيس اجمه/تېذيبي تصادم، مغرب اور عالم اسلام، سه مايي، اسلام آباد، اكتوبر، رتمبر ٢٠٠١ءم ٣) (٢١٣) (ۋاكثر انيس احمر/تصادم ابينيا ص٣) (٢١٣) (ايفياً حواله سابقه) (٢١٥) (ايفياً حواله سابقه ص ٤) (٢١٧) (حواله سابقه ۲۱) (۲۱۷) (سيموکل لي منتکش /تهذيون کا قصادم، متر جم محمد احسن بث، لا مور، مثال پېلشنگ، ۲۰۰۳ء، ص ۱۷) (۲۱۸) (محمد انور/ پور کی تہذیب تاہی کے دیانے یر، کراچی، مکتبہ ارسلان، ۲۰۰۳، ص ۱۵) (Samuel Huntingtion, Clash of (۲۱۹) (Richard (rr.) Civilization and the Remaking of world order Touchstone, New York, 1997) (۲۲۱) Nixon, Victory without war, Sidgwick and Jackson, London, 1988) (اتبال، ڈاکٹر محمر/کلیات اقبال، ص ۱۲۱) (۱۲۲) (خورشید احمد، بروفیسر/اسلامی فلسفهٔ حیات، کراچی، شعبه تصنیف و تالیف، جامعه کراچی، ص ۱۷۸،۵۷۷) (۲۲۳) (محمد انور ایور بی تہذیب تباہی کے دہانے بر، ص ۸۸) (۲۲س) (ایضا ص ۲۹۲) (۲۲۵) (حوالہ سابقہ ص ۲۹۳) (۲۲۲) (بحوالہ: امریکا گناہوں کی دلدل میں، مترم، محمد احسن بٹ، لاہور، نگارشات، ۲۰۰۳ء، ص ۱۰۷) (۲۲۷) (نذرالحفیظ ندوی، مغربی میڈیا اور اس کے اثرات، ص ۲۲) (۲۲۸) (حواله سابقة ص ١٤) (٢٢٩) (ابينا ص ٦٨) (٢٣٠) (عطاء الرحمٰن منگلوري/ميذيا كي يلغار ايك بزهتا ہوا جيلتج مص٩٣) (٢٣١) (جنگ، كراجي، ۱۰ فروري، ۲۰۰۵ء) (۲۳۳) (The Gaurdian News Service 13, November 2004) (۲۳۳) (بحوالد: ماهنامه ساحل، كرا حي، جون، ٢٠٠٥ء، ص ۵٩) (٢٣٨) ( بحواله: ما بينامه ساحل كرا جي، جون ٢٠٠٥ء ص ١٢ ي ٢١) (٢٣٨) (ايضاً ص ٧٤) (٢٣٦) (محمر مثين خاله/حقوق انبانی کی آ زمین این جی اوز کا کردار، ماتان مجلس تحفظ نتم نبوت، ۲۰۰۳ء، ص ۴۳۸) (۲۳۷) (ابینا ص ۴۳۷) (۲۳۸) (ابینا ص ٣٣١) (٢٣٩) (ايضاً ص٢٩٣) (٢٨٠) ( بحواله: ما بنامه ساحل، كرا جي، ذي الحمة ١٣٧١هه) (٢٨٩) (مثين خالد/حقوق انساني كي آثر مين، ص ٢٠٧) (٢٣٢) (بحواله: عالم اسلام اور عيسائيت، سه مابي، اسلام آباد، جولائي، تتمبر ١٩٩٨ء) (٢٨٣) (مشكلوة/باب الشفقة والرحمة على أمخلق ١٩٣/٢) (۲۴۴) (حالی، مولانا الطاف حسین/مسدس حالی، لاہور، بزم اقبال، ۲۰۰۵ء، ص ۵۱) (۲۴۵) (نذرالحفظ ندوی رمغر بی میڈیا اور اس کے اثرات بس ٨٨) (٣٣٦) ( ابينا٣٠-٣٠) (٣٠٤) (محمد طابر القادري، وُاكثرينيو ورلدُ آروْر اور عالم اسلام، لا بهور، منهاج القرآن،٩٠١٩٩٨) (۲۵۸) (ایفنایس ۲۳ ) (۲۳۹) (ایفنایه ص ۳۲) (۲۵۰) (محمد سلیم، واکثرر نیا عالمی نظام اور مسلمانوں کا مستقبل، لاہور، شخے۔ مطبوعات،۱۹۹۹، ۱۱ (۲۵۱) (۱۱ مران (۲۵۱) (۱۲۰۱) (۱۲۵۲) (۱۳۵۳) (۲۵۳) (۲۵۳) (۱۵۰ مران / ۱۵۰ ۱۵۰) (۱۵۱) (۱قال/كلمات اقبال، ص ٢٧٣) (٢٥٥) مخدوم محمد باشم مصحوى ريذل القوة في حوادث سني اللهوة ص ٢٧٨، سندهي اد لي بوردْ حبير آباديه (٢٥٦) خطبهُ حجة الوداع کے متن اور دیگر تفعیلات کے لیے دیکھیے: بیخاری رضیح بخاری، طبع دالی، ار۱۳۴۷۔ مسلم رضیح مسلم،نور محمد اضح المطابع، كرا حي،ا١٩٩٧\_ و ١٨٠٠ ابوداؤ درمنن ابو داؤر، الحج ايم سعيد كمپني كرا جي \_ا١٢٧٠ له ابن بايد رسنن ابن ماجه، مطبوعه نور محمد اصح المطابع كرا جي \_ص ١٩٣٠ ابين حجر عسقلاني بر فتح الباري،الطبعة الخيرية مصر، القاهرة،ص اار٠٠٠ احمد بن حنبل برالمسند ،دارالمعارف مصر ١٩٥١،٩٧٦ - على مثق المسندي



ر كتن العمال في سنن الأ قوال بجلس وائرة المعارف العثمانية حيدر آباد وكن ١٩٥٢ - ١٢١٠ حافظ ابو بكر الهيندي برجمع الزوائد و منبع النوائده بيروت به ١٩٥١ - ١٢١٠ - ١٢٠ تيم الجوزى برزاد المعارفي هدى خير العباد معاجد الناقر معرم القاهرة ١٩٦٦ - ١٢٠ الناقرى برزاد المعارفي هدى خير العباد معاجم الناقري بريوت به ١٩٥٢ - ١٢٠ جرير الطبرى برتاريخ الطبرى برداريخ بروت به ١٩٥٤ - ١١٠ الناقري برداريخ الطبرى برداريخ برداريخ برداري ب

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹائیالیقالیا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

سعيد احمد صديقي - كراجي

بنم (اللِّيل أفرحمنُ (الرَّحِيْم

الحمد لِلْهِ رَبِّ العالمين وَالصَلُوةُ والسَلام عَلَى سَيِّد الرَّسل وَ خَاتَمُ النَّبِيَّيُنَ أَمَّا بعد! كُنتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُوِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ .....(١) ثم (أمت مسلمه) بهترين أمّتِ بو، لوگول كى نفع رسانى كے لئے ثكالى كئى ہوتم بھلاى كا حكم ديق ہو اور برائيول سے روكق ہو اور الله يرتم ايمان لاتے ہو۔

اے خاصہ خاصانِ رسل وقت وعا ہے اُمّتِ پر تری آ کے عجب وقت آن پڑا ہے فریاد ہے است خاصہ خاصانِ رسل وقت وعا ہے گہبال ہیں گھری ہوئی ہے۔ اور اس کو وہ چیلنجز در پیش ہیں کہ اگر ہوئی ہے۔ اور اس کو وہ چیلنجز در پیش ہیں کہ اگر اس نے صحیح خطوط پر اس سے نبردآ زمائی نہ کی تو اس کو اپنی بقا کا چیلنج در پیش ہوگا، اندرونی اور بیرونی دونوں خطرات سے وہ گھری ہوئی ہے، اندرونی خطرات کو ہم مسائل کے حوالے سے دیکھیں گے جب کہ بیرونی خطرات کو ہم مسائل کے حوالے سے دیکھیں گے جب کہ بیرونی خطرات کو ہم چیلنجز کے ترازو میں پر گھیں گے۔ ہادی برحق، رسول رحمت، نبی آخراز ماں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تا قیامت تک کے مسائل اور چیلنجز کا حل پیش کرتی ہیں۔ اگر اُمّتِ مسلمہ ان سے رہنمائی حاصل کر کے پیارے نبی تقلیمات پر عمل پیرا ہوگ تو نہ صرف وہ مسائل اور چیلنجز سے نبیٹ عتی ہے بلکہ پوری و نیا کو نبی رحمت کے دامن سے وابستہ کر کے رہنمائی وشعور و کشائی حاصل کرسکتی مسائل اور چیلنجز سے نبیٹ عتی ہے بلکہ پوری و نیا کو نبی رحمت کے دامن سے وابستہ کر کے رہنمائی وشعور و کشائی حاصل کرسکتی ہے۔ علامہ پوسف القرضاوی رقم طراز ہیں:

''أمّتِ مسلمہ کو اپنے اساسی مرجع کا تعین کرتے ہوئے اپنے احکامات و تعلیمات کو وہیں ہے اخذ کرنے اور اپنی تہذیب و تدن کو انہی بنیادوں پر استوار کرنے کا اہتمام بھی کرنا ہوگا۔ نیز اختلاف کی صورت میں وہی ہمارا مرجع ہونا چاہئے۔ بلاشبہ ہمارا بحثیت اُمّتِ مرجع ''دین اسلام' ہے جس سے مرادکی خاص زمانے کا اسلام، کسی خاص ملک کا اسلام، یا کسی خاص مسلک کا اسلام نہیں اور نہ ہی کسی خاص ملتبہ فکر کا اسلام ہے، بلکہ دور اوّلین کا وہ اسلام ہے جو ہرقتم کی بدعات اور ملاوٹ سے پاک تفاص ملتبہ فکر کا اسلام ہے، بلکہ دور اوّلین کا وہ صحیح اسلام، جو تاویلات و تشریحات کی بھول جملیوں میں کسو جانے سے پہلے کے دور نبوی اللہ اور خیرالقرون کا اسلام ہے'۔ (۲-۱)

اُمَتِ مسلمہ کا مقام و مرتبہ تو یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن دنیا کے تمام لوگوں کی گواہ ہوگی، جبکہ رسول عظیمہ اُمّتِ کے جیسا کہ اشارد باری تعالیٰ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً لِّـتَكُونُواُ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيْداً(٣)

اورای طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک اُمّتِ وسط بنایا ہے تا کہتم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔

اُمْتِ مسلمہ عصرِ حاضر میں: انڈونیشیا ہے مراکش تک جو وسیع ہلالی حلقہ قائم ہے، وہ زبردست مسلم آبادی رکھتا ہے۔ مسلم انڈونیشیا بحرالکابل کے ساحل پرسنتری کی طرح کھڑا ہے، مسلم مراکش بحرمتوسط کے گڑکا پہرے دار ہے اور آب اگر جبل الطارق مسلمانوں کی اہم چوگ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا براعظم افریقہ مسلمانوں کی اہم چوگ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا براعظم افریقہ مسلم اکثریت کا براعظم ہے جہاں باسٹھ فیصد ہے بھی زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے۔ ایونان، اٹلی، الپین اور فرانس سے قطع نظر سیجے اور دیکھئے تو بحرمتوسط (بحرکہ روم) عالم اسلام کا گھریلو تالا بنظر آتا ہے۔ اس کا ۲۵ فیصد حصہ آج بھی مسلمانوں کے قبطے میں ہے۔ نہرسویز اور بحرقلزم کی مشہور آبی شاہراہیں بھی مسلمانوں کی ہیں اور وہ فلیج فارس بھی، جس پر ایک مدت سے بڑی طاقتوں کی حریصانہ نظریں گئی ہوئی ہیں، مسلمانوں بھی کی ہے۔ باب المند ب بھی مسلمانوں بھی کا جو اور درہ دانیال اور باسفورس پر ترکی جیٹھا ہوا ہے۔ مشرق میں آتے ہوئے دیکھئے، انڈونیٹیا اور ملائشیا کا محل دقوع الیا ہو ہے کہ جس کسی کو بھی گزرنا ہے، انہی دونوں کے بچے ہو گزرنا ہے۔ پھر آبنائے ملاکا بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہواور بینیا ہوا ہے۔ مشرق میں تربی کی ساحل پر پاکستان کھڑا ہے اور طرح مشرق و مغرب کے درمیان بحرعرب کے ساحل پر پاکستان کھڑا ہے اور طرح مشرق و مغرب کے درمیان بحرعرب کے ساحل پر پاکستان کھڑا ہے اور فرج بھی بھی اور ورہ دری ورث ہے۔ اس طرح مشرق و مغرب کے درمیان بحرعرب کے ساحل پر پاکستان کھڑا ہے اور فرج بھی سے اور ورث

اس خطے کی سایی، جغرافیائی اورعسکری اہمیت کا اندازہ اس امر سے ہوسکتا ہے کہ حیار براعظموں، بینی امریکہ کوچھوڑ

کر ایشیا، افریقہ، بورپ اور آسٹریلیا کے بری، بحری اور فضائی، راستوں کا باہمی رابطہ اس فطے میں سے گزرے بغیر ممکن 
نہیں۔ افریقہ اور ایشیا کے سمندروں اور بجرہ روم کی نگ پٹیاں، جو بین الاقوا می تجارت کے لئے شدرگ کی حیثیت رکھتی

بیں، وہ عالم اسلام میں واقع ہیں۔ عالم اسلام کو یہ شدرگ دبانے اور بندکرنے کی طاقت بھی حاصل ہے۔ اور اگر یہ ایسا کرنا

چاہے تو بین الاقوای اقتصاوی زندگی مفلوج کر کے رکھ سکتا ہے۔ مسلم دینا کی عددی قوت کو مخترا یوں بچھے کہ دنیا میں تقریباً ہر

چوتھا آ دمی مسلمان ہے۔ ونیا کی کل آباوی ۱۹۸2ء میں پانچ ارب تھی، جو اٹھارہ سال بعد ۲۰۰۵ء میں ساڑھے چھارب سے

تجاوز کر بچکی ہے۔ مسلمانوں کی کل تعداد ایک ارب چالیس کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ آزاد مسلم ممالک کی تعداد بچاس سے

زیادہ ہے۔ اسلامی سرابراہ کانفرنس کے رکن ممالک کی تعداد صے۔ (۵)

قدرتی اور جغرافیائی فائدے کے علاوہ زرعی اور معدنی دولت بھی مسلم دنیا کو بدرجۂ اتم ود بیت ہوئی ہے۔ دنیا کی کل پیداوار میں مسلم دنیا کی پیداوار کا تناسب ملاحظہ ہو: پٹ سن ۹۰ فیصد، قدرتی ربڑ ۲۰ فیصد، عربی گوند ۸۵ فیصد، مسالے ۹۷ فیصد، مجبور کا تیل ۲۵ فیصد، کپاس ۳۵ فیصد، معدنیات میں سے شن ۵۱ فیصد اور فاسفیٹ ۳۲ فیصد ہے بالکل اجارہ داری کی می صورت ہے۔ اس کے علاوہ کپا لوہا، قدرتی گیس، تانیا، ایلومیٹیم، کوکلہ، باکسائٹ، مینگانیز، کرومائٹ، یورینیم، سونا

عاندی اور کوبالٹ میں بھی اسلامی ممالک ثروت مند اور زرخیز ہیں۔ پیٹرول کی ضمن میں بھی مسلم دنیا کو ایک طرح کی اجارہ داری حاصل ہے۔صرف مشرق وسطیٰ میں دنیا کی کل پیداوار کا ۴۰ فیصد نکاتا ہے۔(۲)

مندرجہ ذیل جدول میں امریکہ، بھارت، برطانیہ جاپان، اسرائیل اور چین کی تقابلی فوجی افرادی طاقت کا خلاصہ دینے کے علاوہ سلم افواج کی مجموعی تعداد بھی پیش کی گئی ہے:

| ملك              | ېرى فوج | بحری فوج                     | فضائی فوج | کل تعداد                              |
|------------------|---------|------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| امریکه           | ۲۳۱۷·۰  | ZZ90++                       | 012P++    | r+t/\ 4++                             |
| بھارت            | [ ••••  | ۵۵۰۰۰                        | []++++    | 1770+++                               |
| برطانيه          | 1894++  | **AIF                        | ۸۸۷++     | r**!**                                |
| جايان            | 107+++  | (*/****                      | (° 4+++   | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| اسرائيل          | 194444  | ++++                         | p=+++     | 127***                                |
| چين              | rr****  | <b>۲ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> | <u> </u>  | r.r                                   |
| تمام مسلم مما لک | r2m9+m+ | trtz                         | ۵۲۱۷++    | ~~9m9m+                               |
|                  |         | *****                        |           | w. Marianari                          |

(خاكه افواجي طافت)(٧)

#### فوجی ساز وسامان:

بہت ہے مسلم ممالک کے پاس نسبتا جدید فوجی ادارے موجود ہیں، ترکی، پاکستان، انڈونیشیا، مصر، شام، ایران اور سعودی عرب نسبتا زیادہ ترتی یافتہ ہیں۔ دیگر ممالک مثلاً بنگلہ دیش، نامجیریا، مراکش، تونس، اردن، ملاکشیا، الجزائر اور کویت کے پاس معقول حد تک فوجی سازو سامان موجود ہے۔ یہ گروپ آپس میں مل کرکام کریں تو افرادی قوت اور روایتی فوجی سامان کے لئے ایک دوسرے کی جملہ ضروریات پوری کر سکتے ہیں۔ مشتر کہ طور پر ان گروپوں کی مسلح افواج بہت سے دشنوں کے مقابلے میں مسلم ممالک کی بہی فوجیس مختصر، کمزور اور کے مقابلے میں مسلم ممالک کی بہی فوجیس مختصر، کمزور اور کے لئے غیر ملکی فوجوں کی دست مگر ہیں۔ (۸)

بیرونی ٹیکنالوجی پر انحصار: تمام مسلم ممالک جدید ترین ساخت کے فوجی سامان اور ٹیکنالوجی کے لئے کسی ندکسی حد تک مغرب، روس یا چین پر ہی انحصار کرتے ہیں۔ اپنے اپنے پاس ترقی یافتہ عسکری، صنعتی اداروں کی موجودگی میں مغربی قوموں کوفنی شعبوں میں مسلمانوں سے کوئی زیادہ خطرہ نہیں۔ (۹)

اسلام میں اُمتِ کا تصور: اسلام میں اُمّتِ کا ایک قومی تصور ہے۔ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی تصور کیا جاتا ہے۔ نظریاتی اتحاد اور وحدت مذہب کی وجہ ہے ہم خیال اور ہم ندہب لوگوں میں قدرتی سیجہتی پائی جاتی ہے۔ یہ نہ صرف مسلمانوں میں ہے بلکہ دوسرے مذاہب اور ہم نظریہ لوگوں کے درمیان بھی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام اُمّتِ مسلمہ کے اندر مختلف حکومتوں اور ممکنتوں کا مخالف نہیں ہے۔ اسلامی سیاسی فکر میں حکومت کی تشکیل کے عمرانی معاہدے کے نظریہ کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ مدینہ میں پہلا اسلامی وستورایک بیثاق کے تحت بنایا گیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو جو خطوط تحریر فرمائے تھے ان کے مضمون سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام مسلمانوں کی مختلف حکومتوں کے وجود کا قائل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو یہ یقین دلایا کہتم اسلام قبول کراوتو تمہاری حکومت تمہارے پاس ہی رہےگ۔ جدید دور میں یہ تصور کافی وسیج ہوگیا ہے۔ اب کوئی شخص ایک سے زیادہ حکومتوں کا شہری ہوسکتا ہے اور وہ جس ملک میں ہوگا اس کے قانون اور دستور کا پانبد ہوگا۔مسلمانوں نے حبشہ میں جو رویہ اختیار کیا تھا اس سے بھی یہی اصول نکاتا ہے۔ (۱۰)

اہل مغرب کا نامناسب اعتراض: لیکن تعجب ہے کہ اہل مغرب اور اکانوسٹ کے محققین کو اُمتِ مسلمہ کا تصور چہتا ہے۔ ایک ہندو جہاں بھی ہو وہ ہندو ہوسکتا ہے اور بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ ایک یہودی جہاں بھی ہو وہ یہودی ہوسکتا ہے اور بھی فراہم کر سکتے ہیں اور افرادی قوت بھی فراہم کر سکتے ہیں اور افرادی قوت بھی فراہم کر سکتے ہیں بودی اپنے مذہب کی وجہ سے اسرائیل کا شہری تصور کیا جاتا ہے اور اسے شہریت دی جاتی ہے اور فلسطین کے اصل باشندوں کو کیمپوں میں رہنے پر مجور کر دیا گیا ہے۔ اور وہ اپنے ملک فلسطین میں صرف پرمث پر داخل ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ جائز اور معقول ہے مگر مسلمانوں کا اپنے آپ کو ایک اُمتِ کہنا غداری ہے۔ (۱۱)

#### موجوده صورتحال:

اب جاکر انسانوں نے کچھ علاقائی تنظیمیں قائم کی ہیں۔ یور پی یونین، امریکن یونین، سارک، آسیال وغیرہ نمیکن ابھی تک وہ اُمتِ مسلمہ یا اسلام کی بنیاد پرکوئی اتحاد بنانے کی اجازت نہیں دے رہے یا اس تصور کو وہ بسماندہ تصور سجھتے ہیں حالانکہ علاقائی، لسانی اورنسلی اتحاد سے نظریاتی اور دینی اتحاد بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ حالانکہ اسلام واحداُمّتِ کا تصور انسانی اتحاد کے لئے دیتا ہے کسی حکومت کے قیام کے لئے نہیں۔(۱۲)

### قومی حکومتیں اور معاشی جزریے:

اسلام کا معاثی تصوریہ ہے کہ تمام دنیا اور اس کے معاثی خزانے تمام انسانوں کے لئے ہیں اور جنت اور دوزخ بھی تمام انسانوں کے لئے ہیں۔ دنیا کی معاثی تقسیم اور آخرت میں فلاح وخسران کا تصور زبان،نسل اور علاقے کی بنیاد پر نہ ہوگا۔

اسلام جب بھی دنیا پر ایک غالب قوت ہوگا تو ایسے ذخائر جن کا تعلق پوری انسانیت ہے ہا اس کے لئے مناسب بین الاقوامی اتھارٹی قائم کرے گا، جس طرح الناس شرکاء فی المعاء والکلاء والنار (کہ لوگ پانی، گھاس اور آگ میں شرک ہیں) پانی تو عام ہے۔ کلا اور النار میں وہ تمام چیزیں آسکتی ہیں جو پاور اور انر جی کا کام دیت ہیں۔ (۱۳) اُمت کے بچائے قومیت کا تصور:

مسلمانوں کو اُمّتِ متحدہ اور ملت واحدہ بنائے رکھنے کا راز، اسلامی قومیت، کے تصور میں مضمر تھا۔ اس پر جغرافیائی وطنی قومیت کے تصور کی فکری بلغار ہوئی، ملت نے اسے بحالت اکراہ ہی گوارانہیں کیا بلکہ بہ شرح صدر اسے پند اور قبول بھی کرلیا۔ اب وطنی قومیت پرتی اس کا متوازی یا ذیلی دین بن گئی اور وطن ایک ایسا خدا بن گیا ہے جس کا تعارف اقبال نے ،"ان تازہ خداؤں میں بڑا سب ہے وطن ہے" کے الفاظ میں کرایا تھا۔ اس کے اثرات و نقصانات عالمی المیوں اور بخرانوں کی شکل میں اظہر من اشتس میں۔ الگ الگ اوطان میں منقسم و منتشر ۱۳۰ کروڑ مسلمانوں کی اکثریت ۲۲،۲۰ ایسے تحکمران سرداروں کی رعیت میں ہے جن میں سے بیش تر دشمنان اسلام کے علیف یا مملوک ہیں۔ اب اس بت سے بے زاری کے مظاہرے کی رسم صرف سال میں ایک باریا نجے دن کے لئے دوانِ تج باتی رہ گئی ہے۔ (۱۴۷)

مغرب کی نہی دامنی اور تجدد اصطلاحات کا فتنہ اُمتِ مسلمہ کے مقابلے میں: اُمّتِ مسلمہ کے مقابلے میں دور جدید کا مغرب، فکری اور اخلاقی کیاظ ہے نہی دامن ہے۔ اس کے پاس تغییر سیرت و کردار کا کوئی خاکہ نہیں ہے۔ اس کا علم معاشیات اور ساجیات، اس کا فلنفہ اور اس کا ادب، اس وفت محض نئی اصطلاحات کے سہارے زندہ ہے۔ وہ مقومات اور معانی جو ہمیشہ سے مہذب انسانیت کی شاخت رہے ہیں، ان کو محض جدید اصطلاحات کا جامہ پہنادیا جاتا ہے۔ انہیں اصطلاحات میں گلوبائزیشن (Globilisation)، امپاورمنٹ (Empowerment) اختیار بخشی اور بے شار الی اصطلاحات ہیں جو بے معنی ہیں یا محض ہمہ دم تجدد کی جو یا انسانیت کی تشنی کا سامان بہم پہنچاتی ہیں۔

مغرب، تازگی فکر ونظر کے لحاظ ہے تہی دام کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مغرب کی تمام تر کاوش صرف سائنس اور نیکنالوجی پر مرکوز ہے۔مغرب نے ان اخلاقی اور ساجی بنیادوں سے صد ہابرس پہلے اپناتعلق تو زلیا تھا۔ جو اس کے ساخ کو استحکام بخشی تھی، اور سیرت وکر دارکی تھی۔ سائنس اور نیکنالوجی کی ترقی کو اپنا واحد ہدف قرار دینے کے بعد، جب مغرب کو اس امر کا احساس ہوا کہ ساجی اور معاشی میدانوں میں افکار تازہ کا قحط ہے، تو اس نے تجدد اصطلاحات کا آسان راستہ اختیار کرلیا ہے۔ (۱۵)

### مغربی طاقتوں کا مشتر کہ ایجندا- اسلام اور اُمّتِ مسلمہ کے حوالے سے مختصر جائزہ:

کیکن حقیقت اتی سادہ نہیں ہے۔ مغربی تہذیب کے غلبہ کا ایک ایجنڈا اور ہے جو تمام مغربی طاقتوں کا مشتر کہ ایجنڈا ہے۔ وہ ہے مغرب کی تجارتی اور معاشی برتری۔ اس کی تہذیب اور ثقافت کا غلبہ، نیا عالمی نظام New World) ایجنڈا ہے۔ وہ ہے مغرب کی تجارتی اور معاشی برتری۔ اس کی تہذیب اور ان کی اشاعت ہے۔ اس مقصد Order) ہیت اور طریق کارکی تبدیلی کا نام نہیں ہے، بلکہ مغربی انداز اور نصور کا غلبہ اور ان کی اشاعت ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ متعدد حربے اختیار کرتا ہے، جس مین ایک حربہ نئی اور خوش نما اصطلاحات کا لبادہ اُڑھا کر ان خیالات اور تصورات کو قابل قبول بناتا ہے جن سے عام انسانیت ابا کرتی رہی ہے تا کہ اباحیت اور جنسی آزادی، جیسے تصورات بھی عام ہو جا کیں۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی آبادی فنڈ کی کا نفرنس نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ گلو بائزیشن بھی در حقیقت عالمی غلبے کا ایک خوشما رنگ ہے تا کہ بقول جگر مراد آبادی:

میں چمن میں چاہے جہاں رہوں مراحق ہے فصل بہار پر جنس مراحق ہے فصل بہار پر جنس مساوات (Gender Equality) کے تحت سیکس کی آزادی اور خاندان کی تابی و بربادی کے لئے واحد پیرنٹ فیلی (Single Parent Family) کی اصطلاح ورحقیقت ان گھناؤنی اقدار کا خوش رنگ لباس ہے، جومغرب

برآ مد کرنا جاہتا ہے۔(۱۲) گلوبلائزیشن اور اس کےمضمرات اُمّتِ مسلمہ پر:

بیسویں صدی جاتے جاتے ایک اور بھی تھنہ دے گئی ہے جو بظاہر نہایت خوش نما ہے لیکن یہ باطن اتنا ہی خبیث ہے۔ وہ تخنہ معیشت کی عالمگیریت کا ہے۔ جس کا مفہوم آ زاد تجارت ہے، قوانین وضوابط کی کمی ہے، معاشی سرحدوں کو کھول کر بین الاقوامی سطح پر سرمایہ اورمشین کی آ مدورفت کو بے روک ٹوک فروغ دینا ہے۔ کمپنیشن کو ہر شعبہ زندگی میں ممکن بنانا ے، گری یوری حکمت عملی امیر ممالک کے لئے انتہائی مفید ہے، لیکن غریوں کے لئے مفید کم ہے اور نقصان دہ زیادہ! کمپٹیٹن اگر امیر اور فاقہ مست کے درمیان ہوتو وہ کمپنیٹن نہیں کہلاتا۔ اس کا ایک ثبوت وہ تمام معاہدے ہیں جو گزشتہ دو د ہائیوں کے درمیان ہوئے ہیں، جن کا آخری کرشمہ'' بین الاقوامی تجارتی تنظیم' WTO کی شکل میں دیکھنے میں آیا ہے۔ اگرچہ ورلڈ ڈیولپنٹ ریورٹ 1999ء کے مطابق گلوبلائزیشن کا مخالف رجمان لوکل تمناؤں اور آرزوؤں کی شکل میں بھی جنم

أُمّتِ مسلمه برسود كا شكنجه:

قطع نظر اور دوسرے پہلوؤں کے، عالمی معیشت کا ایک اہم رخ وہ مالیاتی نظام ہے جس کے سامنے تیسری دنیا کے تمام ممالک بے بس ہو گئے ہیں۔ اس مالیاتی نظام کی شہرگ سود ہے۔ اس کے ذریعہ پوری دنیا پر معاشی استعار اپنے ینچے گاڑ رہا ہے۔ یہ اُمّت مسلمہ کے لئے ایک ایبا چیلنج ہے جس سے عہدہ برآ ہونے کی استعداد اس کے وین نے اسے عطا کی ہے، یہ مالیاتی نظام اپنی تمام خوبیوں (بلکہ خیاثتوں) کے ساتھ اکیسوس صدی میں وارد ہوگا، جیبیا کہ بنکوں، منجمیزے کے اداروں، مالیاتی عنگھ پر پورا (WB & IMF) کے بیانات، اقدام اور مجوزہ پالیسیوں ہے بھی ظاہر ہے، اور تیسری دنیا کے ممالک کی ہے ہی ہے بھی۔ (۱۷)

ہمار ہے حکمرانوں کی روش:

جب اُمّتِ مسلمہ یا اس کی قیادت اینے خصوصی کردار ہے بے نیاز ہوکر اپنا منصوبہ بناتی ہے تو اس کی بصیرت بھی۔ سلب ہو جاتی ہے۔ اس کے کردار کا انتخام بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی تمیز خیر وشرختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ان ملکوں کی حکومتوں نے اپنے مغربی آ قاؤں کوخوش کرنے کے لئے اپنے بیش بہا انسانی وسائل ضائع کئے۔ کتنوں کو ذیج کیا، کتنوں کی زبان بند کی۔اینے ہی بہترین سائنس داں، قانونی ماہرین، پروفیسر،صحافی، علاء اور فقہاء کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیا یا انہیں ملک بدر ہونے ہر مجبور کردیا۔ شام ہے الجانی، علی الطنطاوی، اس کی اہم مثال ہیں۔مصر کے سید قطب اور حسن البنا دوسری مثالیں ہیں۔ اور کتنی ہی ایسی مثالیں ہیں جن کا ریکارڈ حاصل کرنا بھی مشکل ہے۔ ہوش مندملتیں اینے انسانی سرمایہ کی قدر کرتی ہیں، اور بے وقوف کاسہ لیس ان کو اپنے آتا کی نذر کردیتے ہیں۔کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا:

رنگ گل کا ہے سلیقہ، نہ بہاروں کا شعور ہے ۔

جارے ملک عزیز میں بھی اسلامی تعلیمات ہے بے نیاز ایجنڈ سے بنائے گئے۔ کسی نے بیلداری کومسلمانوں کے امراض کا علاج بتایا، کسی نے سودلیثی تحریک اختیار کرنے کی ترغیب دی۔ کسی نے ملک کی تقییم کو شافی قرار دیا۔ مگر حاصل کیا انگلا؟ (۱۸)

### أمّتِ مسلمه كاكردار-قرآنِ كريم كي روشي مين:

اسلامی تعلیمات اُمَتِ مسلمہ کی قوت کا سرچشمہ ہیں۔ اسلامی کردار میں الیی کشش ہے جو دشمنوں کے قلب کو متاثر کرتا ہے۔ جس نے ان کو خیر باد کہا، وہ چاہے جتنی کوشش کرلے، وہ مقام واپس نہیں لاسکتا جس پر بیاست فائز تھی۔ ملت اسلامیہ کا ایجندا واحد نکاتی ایجندا ہے۔ اس ایجندے کی تعیل اور تعفیذ کے لئے اس کی بعثت ہوئی ہے۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً لِتَكُونُواُ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيُداً ط (١٩)

اور ای طرح تو ہم نے مسلمانوتم کو ایک اُمْتِ وسط بنایا ہے تاکہتم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول (علیہ اُمْتِ ) تم برگواہ ہو۔

اس دنیا میں حق کی شہادت دینا اس کا مقصد وجود ہے۔اس لئے تمام انہیاء پیدا کئے گئے تھے۔اور اب اس فریضہ کی ادائیگی اس ملت کا فریضہ ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِم لَتَأْمُونَ بِآلُمَعُرُوفِ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْلَيُوشِكَنَّ اللَّهُ اَنُ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَحَابُ لَكُمْ (٢٠)

اس فریضہ کی ادائیگی ہے اس کی عزت اور وقار وابستہ ہے۔ اس کی عالمی ہیبت ہمیشہ اس بے لاگ پیغام حق سے وابستہ تھی اور آئندہ بھی اس سے وابستہ رہے گ۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيُنَ ٥(٢١).

عزت تو الله اوراس کے رسول اور مومنین کے لئے ہے۔

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوُنَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيُن۞(٢٢)

دل شکتہ نہ ہو،غم ند کرو،تم ہی غالب رہو گے اگرتم مومن ہو۔

اس پیغام حق کے پہلے مخاطب خود مسلمان ہیں۔ بنی اسرائیل کا جرم یہی تھا کہ وہ دوسروں کونصیحت کرتے تھے اور خود کو بھول جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہنبیہ فر مائی:

اً تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوُنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ۞(٢٣)

تم دوسروں کو نیکی کا راستہ دکھاتے ہوگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے

ہو۔ کیاتم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے ؟

آمت مسلمہ ہی وہ واحد جعیت ہے جوعدل وانصاف پر قائم کی گئی تھی۔

🍇 115 🗞

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاء لِلَهِ ـ (٢٣) اے ايمان لانے والو! انصاف كے علمبردار اور خدا واسطے كے گواہ بنو۔

اور یہی وہ صدا ہے جو کردار کو ایک متحکم بنیاد عطا کرتی ہے اور اسے رفعت انسانی کے ایسی خوشگوار وادیوں میں پہنچا دیت ہے جو کسی کومیسر نہیں ہے۔ بیصدائے توحید ہے اور غایت تقیر، دنیا کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول۔ اَلَمُ تَوَ کَیُفَ صَوَبَ اللَّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَوةٍ طَیِّبَةٍ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِی السَّمَاء

اس دور میں آپ کا سب ہے اہم وظیفہ یہی ہونا چاہئے کہ آپ انسانیت کو اس نعمت ہے واقف کرا کمیں کہ ان کی ۔ مم گشتہ جنت کی بازیافت اس ہے وابستہ ہے۔

یبی وہ وظیفہ ہے جومومن بندے کومسلس جہاد کرنے پر آ مادہ کرتا ہے، ہمہ رخ مجاہد بناتا ہے۔مسلمان بھی کامل اور ست گام نہیں بوتا، بلکہ ہمہ دم رواں دوال سیاب ہے، اس کا کردار! مسلمانوں نے محنت کرنے کا شیوہ جھوڑا جب وہ اس وظیفہ کو بھول گئے۔ جب انہوں نے اس دین کو صرف آخرت کا ایجنڈا تصور کرلیا اور دنیا کو بھول گئے۔ حالانکہ ان کے رب نے انہیں جو دعا سکھائی تھی وہ یہ تھی۔

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنُيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ٥(٢٢)

اے ہمارے رب! ہمیں ونیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر۔

اگرید ملت، علم ہے ای طرح وابستہ رہتی جس طرح اس کا دین متقاضی ہے، تو آج ہم ملت اسلامیہ کی وسعت جہالت پر تو حہ خواں نہ ہوتے، اس واحد نکاتی ایجنڈے کی اساس علم ہے۔ اس کی عافیت حقیقی، علم کا فروغ ہے۔ اس لئے کہ اس کے نزدیک خدائرس بندے وہی ہوتے ہیں جوعلم وخبر ہے بہرہ ورہوں۔

اُمت مسلمہ کے خلاف تہذیبی اور ثقافتی پلغار اور اس کے اہداف و مقاصد:

سلمان رشدی، تسلیمه نسرین، اسری نعمانی، امینه ودود، نوال السعادی وغیره مسلم معاشرے کے ایسے فتنے ہیں جنہوں نے اپنی فتنه انگیزی کی ابتداء لبرل ازم مساوات مرد وزن، مسلم معاشرے کے تھٹن جیسے موضوعات پر مضامین لکھنے اور لیکچر دینے سے کی۔

اسلام دشمن پرنٹ میڈیا اور الیکٹرا تک میڈیا نے ان افراد کو منظر عام پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بیاوگ ایسے نام نہاد ایشوز پر بات کرتے ہیں، جس مے مسلم حلقوں میں ہلچل کچ جاتی ہے۔ اس قتم کے فتنے اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنا می کا باعث بنتے ہیں۔ ابھی امینہ ودود کے فتنے نے سراٹھایا تھا کہ ایک نیا فتنہ اور اسلام کا نام نہاد مفکر اور اسلام کے جدید

ایڈیشن کے وعوے دار نے سر اٹھالیا۔ بیٹخض طاہر اسلم گورا ہے۔ طاہر اسلم گورا ٹورانٹو کینیڈا میں Independent اور Muslim Media Net Work کا Foundation کا بانی ہے۔ اس سے پہلے بیٹخض ٹورنٹو کینیڈا سے ہفت روزہ'' وطن'' شائع کرتا رہا، جسے فرزندانِ اسلام نے اسلام دشمنوں اور مسلمان وشمن' ہفت روزہ'' قرار دیا۔ بنیادی طور پر بیٹخض افسانہ نگار اور ناول نگار ہے، پاکستان سے اس شخص نے افسانوں کے مجموعے جیب ہیں، اس کے ناولوں اور شعری مجموعوں کے روی، از بک اور انگریزی زبانوں میں تراجم بھی ہو پچکے ہیں۔ ان کے اس کاموں میں کے ناولوں اور شعری مجموعوں کے روی، از بک اور انگریزی زبانوں میں تراجم بھی ہو پچکے ہیں۔ ان کے اس کاموں میں اداروں اور تنظیمات نے ان کا بہت ساتھ دیا۔ اس کا انتہائی متنازعہ کام' سے اسلام کا اعلان' کانٹر ااور امریکہ کے غورمسلمانوں میں کڑی تنقید کا نشانہ بن رہا ہے اور اس کے اسلام دشمن افکار ونظریات کی مختلف ذرائع کے اشاعت پر شدیرغم وغصہ پایا جاتا ہے۔ (۲۷)

سانح گیارہ تمبر کے بعد طاہر گررا نے نیا اسلام New Islam کے نام ہے ایک نئی مہم جوئی شروع کردی ہے۔
اس مہم پر بھی قادیانی پشت پناہی کا الزام ہے۔ کینیڈا ہے اسلام پر چھپنے والی متنازعہ کتاب اور طبع کروایا۔ اس اردو ترجہ بھی طاہر گورا نے کیا اور طبع کروایا۔ اس اردو ترجہ کا نام ''دھتکاری مسلمان کیے بی''رکھا گیا۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ اسر کی نعمانی، امینہ ودود، ارشاد مان جی، طاہر گورا یہ بڑے گہر ہے اور بے تکلف دوست میں۔ میر ہے بیش نظر طاہر گورا کا طویل ترین مضمون ''کیا اسلام جدید ضابطہ حیات بن سکتا ہے؟'' جس میں اس نے اسلام میں جدید یت، ماڈرن ازم، اعتدال پہندی، روشن خیلی کا خوب خوب توب ترکی لگیا ہے۔مضمون پڑھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ بیہ نام نہاد دانشور اور انسانہ نگار اسلام دشمی میں کس سطح پر اترا ہوا ہے، اصل بات بیہ ہو کہ اسلام اور بھوے، پیسے کے بجاری، لوگوں کی سمجھ میں بیہ بات اچھی طرح آ گئی ہے کہ گیارہ متبر کے سانحے کے بعد جو بھی اسلام اور مسلمانوں پر حملے کرے گا فاکدے میں رہے گا اور ان لوگوں کو اس بات کا بھی ادراک اور شعور ہے کہ اسلام میں جدید مسلمانوں پر حملے کرے گا فاکدے میں رہے گا اور ان لوگوں کو اس بات کا بھی ادراک اور شعور ہے کہ اسلام میں جدید ربی کا موافق ہے۔ کہ اسلام میں نے لئے امریکہ اور کینیڈا ہے زباوہ کوئی موزوں مقام نہیں، لیکن اللہ تعالی خود اینے دین کا محافظ ہے۔

نورخدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوٹکوں سے بیہ چراغ بجمایا نہ جائے گا(۲۸) صلیبی جنگوں کے اثرات اور تاریخی حقائق:

تاریخ کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوگا کہ اُمّتِ مسلمہ کے یہ باغی اور اسلام میں جدیدیت کا تڑکہ لگانے والے اسلام کا نیا ایڈیشن پیش کرنے والے نئے لوگ نہیں ہیں۔ ایس کوششیں پہنے بھی کی جاتی رہی ہیں، پچھلے دشمنان اسلام کا تو ذکر ہمیں تواریخ میں مل جاتا ہے، لیکن ان کی واستان تک نہ ہوگی، واستانوں میں۔ مذہبی انتہا پسندی کے مظاہر ونیا میں کل بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں اور رہتی دنیا تک موجود رہیں گے۔مشہور برطانوی مفکر ومورخ برناؤ شانے لکھا ہے:

''میں کسی ایسے دین یا اجماعی نظام کونہیں جانتا جو اس نتم کے عمدہ قوانمین اور تعلیمات پر مشتل ہو جن

پر اسلام مشتل ہے، میں دکھے رہا ہوں کہ آئندہ سوسال میں برطانیہ اور بورپ اسلام کے دامن میں

پناہ لینے پر مجبور ہوں گے''(۲۹)

معروف انگریز دانش ورتفامس کارلائل نے لکھا ہے:

'' قرآن کریم کے احکامات اس قدرعقل وحکت کے مطابق واقع ہوئے ہیں کہ اگر انسان انہیں چیثم بصیرت ہے دیکھے تو وہ ایک یا کیزہ زندگی بسر کرسکتا ہے'۔

### غیرمسلم دانشوروں کا بے لاگ تجزیہ

وْاكْرُ كُرامِل لَكِيحَ بِن :

'' قرآن کریم میں عقاید، اخلاق اور ان کی بناء پر قوانین کا مکمل مجموعہ موجود ہے، اس میں ایک وسعی سلطنت کی بنیادیں رکھی گئی میں۔ تعلیم، عدالت، حربی انتظامات پر مشتل نہایت محاط قوانین موجود ہیں۔''

ڈاکٹر رابندر ناتھ ٹیگور نے لکھا ہے کہ:

''وہ وقت دور نہیں جب قرآن کریم اپنی مسلمہ صداقتوں اور روحانی کرشموں سے سب کو اپنے اندر جذب کرلے گا''۔

پروفیسر ڈاکٹر ہربرٹ لکھتے ہیں:

''قرآن کریم اخلاقی ہدایات، اور حکمت و دانائی کی باتوں سے لبریز ہے۔ قرآن کریم نے عالم انسانیت کی زبروست اصلاح کی ہے، جن افراد نے اس کے مضامین پرغور کیا ہے وہ اس بات کو سجھتے ہیں کہ وہ ایک مکمل قانون ہدایت ہے، انسانی حیات کی کوئی بھی شاخ لے لیس ناممکن ہے کہ اس شعبے میں اس کی تعلیمات رہنمائی نہ کرتی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ اس کی تعلیمات پرعمل کیا جائے تو ایک سبجھ دارآ دمی بیک وقت دنیوی اور روحانی ترتی کرسکتا ہے۔''(۳۰)

مجھے امریکہ کے ان غیور مسلمان خواتین و حضرات کی اس بات سے سوفیصد اتفاق ہے کہ اگر پورپ، امریکہ کے مسلمانوں نے فکر و تدبر سے اسلام کے ان باغیوں کی تحریر کو پڑھا تو وہ اپنے ند بہب وعقید سے پر اور بھی مضبوطی سے عمل پیرا بونے کی کوشش کریں گے، ند بہب فطرت کی آ واز ہے اسے نہ ''نیا اسلام'' کی آ واز ختم کرسکتی ہے نہ جدیدیت ختم کرسکتی ہے اور نہ بی روثن خیالی کی صدا کیں اس کا کچھ بگاڑ کتی ہیں۔(۳۱)

اپنی ملت کو تیاں اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمگ(۳۳)

### الله تعالیٰ کی سنت انسانوں کے بارے میں:

قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے۔قرآن کریم سے انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی جوسنت ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے:

- 🖈 .... الله تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہی اس کا خالق و مالک اور رہ ہے۔ (۳۳)
- انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں عبد (بندہ و غلام ) کی ہے اور اسے یہی زیبا ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے میا مالک و آتا کی خوش نو دی چاہے اور اس کی عبادت و اطاعت کر ہے۔ (۳۴)
  - 🖈 ..... اس زمین اور کا ئنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک الله تعالیٰ ہے اور ہر چیز الله تعالیٰ کی عبد ہے۔ (۳۵)
- ﷺ زمین اور کا ئنات کی ہر چیز طبعًا (Per Force) الله تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کر رہی ہے صرف انسان اور جن دومخلوقات الیم میں جنہیں بیافتیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے الله تعالیٰ کی اطاعت کریں۔(٣٦)
  - 🖈 ...... انسان کو زمین اور کا ئنات میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے اور ہر چیز اس کی دسترس میں رکھی گئی ہے۔ ( ۳۷ )
- انسان عبد ہونے کے باوجود خلیفۃ اللہ انہی معنوں میں ہے کہ اسے مذکورہ بالا دونوں طرح کے اختیارات حاصل میں، ایک تو یہ کہ وہ اپنی زندگی گزار نے میں خود مختار ہے، چاہے تو اپنی مرضی سے گزار ہے اور عبد ہونے کا انکار کردے اور چاہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار ہے۔ دوسر سے یہ کہ وہ چاہے تو کا نکات میں تصرف کر ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوجیت سے صرف نظر کرلے یا اور چاہے تو نہ کرے یا چاہے تو اپنی مرضی سے تصرف کرے اور اللہ تعالیٰ کی الوجیت سے صرف نظر کرلے یا حیاہے تو یہ تصرف اللہ کی مرضی کے مطابق کرے۔ (۳۸)
- ﷺ الله تعالیٰ نے انسان کے عبد ہونے کی حقیقت کا احساس اس کی فطرت میں رکھا ہے، یعنی انسان اگر اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت واطاعت کا رویہ اختیار نہیں کرتا تو گویا اپنی فطرت سے لڑتا ہے اور اس کا بیہ رویہ کا ئنات کی ہر شے کے رویے سے متصادم اور اس سے عدم آ جنگ ہوتا ہے۔ (۳۹)

- ﷺ الله تعالی نے بیکھی بتادیا ہے کہ دنیا کی اس عارضی زندگی کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو ہمیشہ کی زندگ

ہوگی، وہاں انسان کو دنیوی زندگی میں اختیار کردہ رویے اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ ( ۴۲ )

اور یہ بھی کہ انسان اگر یہ و نیوی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتے ہوئے گزارے گا تو اُخردی زندگی میں اے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور اے ہر قسم کی اعلیٰ ترین نعتوں سے نوازا جائے گا۔ (۳۳) اور اگر انسان یہ و نیوی زندگی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گزارے گا، اور اپنی مرضی سے یا اللہ کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق گزارے گا، تو اسے اخروی زندگی میں اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ بدترین سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ بدترین سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ بدترین سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ بدترین سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ بدترین سے اللہ کی ناراضگی کا سامنا کرنا ہوگا اور وہ بدترین سے درا کا مستحق ہوگا۔ (۴۳)

انسانوں کے بارے میں اللہ تعالٰی کی اسمیم کے ان بنیادی نکات کی وضاحت کے بعد آیئے ابغور کرتے ہیں کہ انسانوں کے عروج و زوال کے بارے میں اس کی سنت کیا ہے؟ یہاں جمیں فرد اور معاشرے میں فرق کرنا ہوگا کیونکہ دونوں کے بارے میں اللہ تعالٰی کی سنت الگ الگ ہے۔(۴۵)

اگر فرد اللہ کی اطاعت کا دم مجرتا ہواور معاشرہ اللہ سے نافر مانی کی راہ پر چل رہا ہوتو ظاہر ہے بیفرد و نیا ہیں ترقی وعروج نہیں پاسکتا بلکہ اسے معاشرے کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور اغلب بیہ ہے کہ دکھ اور تکلیف کی زندگی بسر کرنا پڑے گی، گو اسے بیہ اطمینان قلب حاصل ہوگا کہ وہ مقدور بھر اللہ تعالی کی اطاعت کر رہا ہے۔ (۴۸) اور آخرے کی کامیانی تو انشاء اللہ اس کے لئے ہوگی ہی۔ (۴۹)

استحکام، طاقتور میڈیا کے اجراء اور اتحاد اُنٹ کے لئے کام کرے تو ہم مسائل اور چیلنجز پر قابو پاسکتے ہیں۔ تعلیم و تربیت:

یا ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور معاشرہ ترتی نہیں کرسکتا، جب تک اس میں تعلیم عام نہ ہو۔
تعلیم سے مراد ہے شیوع علم اور اس میں ہرفتم کی تعلیم شامل ہے۔ دبنی اور دنیوی، بنیادی او راعلی، نظری اور عملی، تجربہ و تحقیق
پر بنی ہو یا عقل و فکر پر آیعلیم ہی کے عظیم حتیار کے ذریعے ہم سائل اور چیلنجز پر قابو پاسکتے ہیں، اس لئے ہم تعلیم کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔

حسن اتفاق و کیھے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر جس شخص کا انتخاب کیا وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا۔''اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس کے باوجود اس نے اپنے اس پیغیبر پر پہلی وحی بھیجی تو اسے پڑھنے ہی کا عظم دیا۔ پڑھنے ہی کا عظم دیا۔

افُوزاُ وَرَبُکَ الْأَکْرَمُ ۞ الَّذِی عَلَّمَ بِالْفَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمُ يَعْلَمُ ۞ (٣٣) پڑھو اور یقین رکھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ وہی ہے جس نے قلم کے ذریعےعلم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔

لعنی پیغام بدایت سیجنے والا بھی معلم اور العلیم اور جو پیغام بھیجا گیا وہ یہ که'' پڑھو'' اور پھر ڈیوٹی یہ لگائی که''دوسرول کو پڑھاؤ''

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيُكُمُ رَسُولاً مِّنكُمُ يَتُلُوا عَلَيْكُمُ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيُكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ٥(٥٥)

اور ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول (عظیمیہ) بھیجا ہے، جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے، تمہارا تزکید کرتا ہے، تمہیں کم نہیں جانتے تمہارا تزکید کرتا ہے، تمہیں کم نہیں جانتے سے۔ تقعید

چنانچہ اس پیغیبر کی ساری عمر تعلیم میں ہی گزرگی اور تحدیث نعمت اور اظہار حقیقت کے طور پر فر مایا کہ میں تو ہوں ہی معلم (اندما بعثت معلّمان) اور ہ خری عمر میں جب جج کے موقع پر سارے مسلمان اکھے تھے تو آ ب علی ہے نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچانے کا حق اوا کر دیا ہے؟ تو سب نے کہا'' ہاں'۔ اس پر آ پ علی ہے نے آسان کی طرف انگل اضائی اور عرض کیا،'' اے اللہ! گواہ رہنا'' (۵۷) یہ تھے پخیبر اسلام، معلم انسانیت۔ اور اسلام میں علم کی یہ اہمیت کیوں ہے؟ اس لئے کہ صحیح علم کے بغیر آ دی اللہ تعالی کو پہیان سکتا ہے اور نہ اس کا کنات میں اپنی حیثیت کو۔

وَالرَّاسِنُحُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَا بِهِ كُلِّ مِّنُ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواُ الأَلْبَابِ ٥ (٥٨) اور جولوگ پخته علم رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم (متشابہ آیات پر بھی) ایمان رکھتے ہیں کیونکہ سبھی طرح کی آیتیں اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور نصیحت وہی لوگ قبول کرتے ہیں جوعقل والے ہول۔ إِنَّمَا يَخُشَى اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء إِنَّ اللَّهَ عَزِيُزٌ غَفُورٌ (۵۹) بِ شَك الله سے اس كے وہى بندے ڈرتے ہیں جوصا حب علم ہوں۔

ای لئے قرآن نے قربال کے عالم اور جاہل برابرنہیں ہوسکتے ۔ (۲۰) بلکہ اہل علم کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ (۱۲)

اور اسی لئے قرآن نے فرمایا کہ عالم اور جاہل برابرنہیں ہوسکتے ۔ (۲۰) بلکہ اہل علم کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ (۱۲)

اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے جس ہوہ حق و باطل میں تمیز کر سکے، چنانچہ حدیث کے الفاظ ہیں: طلب العلم فویضهٔ علی کل مسلم (۲۲) لیکن اس سے مینیں سمجھا جائے کہ اس علم میں صرف دین علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا ہے بلکہ بنیادی علم یعنی لکھنا پڑھنا جاننا بھی اس سے مراد ہے، جس کی مثال ہے ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا اور مدینے میں بھی ایسے لوگ کم شے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمی کو پورا کرنے کا اتنا خیال تھا کہ بدر میں جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا فدیہ یہ مقرر کیا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کولکھنا پڑھنا سکھادی، چنانچہ اللہ تعالی قرآن کریم میں فرما تا ہے:

قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرُضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحَلُقَ ٥ (٦٣)

اے نبی (علیہ) ان سے کہو کہتم زمین میں گھومو چرو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا۔

اورمسلمانوں کو مظاہر فطرت کے مشاہدے پر ابھارتا ہے:

إِنَّ فِى خَلُقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيُلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلُكِ الَّتِى تَجُرِى فِى الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاء ِ مِن مَّاء فَأَخْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيُهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصُرِيُفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَجِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِلقَوْمِ كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصُرِيُفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَجِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِلقَوْمِ يَعْقَلُونَ (٧٥)

بے شک آسانوں اور زمین کا پیدا ہونا، دن اور رات کا بدلنا، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا تیرنا اور ان سے لوگوں کا فائدہ اٹھانا، آسان سے بارش کا برسنا اور اس کے ذریعے زمین کا زندہ ہو جانا، رو نے زمین پرطرح طرح کے جانوروں کا پایا جانا، ہواؤں کا چلنا اور زمین و آسان کے درمیان بادلوں کا حکم کے تابع ہونا، ید ان لوگوں کے لئے اللہ کی کھلی نشانیاں ہیں جوعقل سے کام لیتے ہیں۔

اور مسلمانوں کو کا نتات کی تعلیم دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے بیسب کچھے تمہارے کئے ہی تو بنایا ہے:

ٱلَّهُ تَرَوُا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ - (٢٢)

کیا تم نہیں و کیھتے کہ اللہ نے تمہارے لئے آ سانوں اور زمینوں کی تمام چیزوں کومنحر کرویا ہے۔

زبان دانی اور دوسرے امور میں غیروں سے استفادہ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرُض جَمِيُعا ( ٢٧)

**4** 122 ﴾

اورای (الله) نے تمہارے لئے وہ سب کچھ پیدا کیا جوزمین میں ہے۔

اس میں دوسری زبانیں سکھنا بھی شامل ہے، چنانچہ آ پھلیٹھ نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ عبرانی سکھوتو انہوں نے تھوڑے سے عرصے میں عبرانی زبان سکھ لی۔ (۲۸)

اس میں دین تعلیم کے علاوہ دوسرے امور میں غیروں سے استفادہ بھی شامل ہے۔ چنا نچہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ: تَکِلِمَةُ الْمُومِنِ فَاللّٰهُ الْمُومِنِ فَحَیْتُ وَجَدَهَا فَهُوَ اَحَقُ بِهَا یعنی علم و حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے۔ جہاں سے بھی ملے وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حق دار ہے۔ جہاں سے بھی ملے وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حق دار ہے۔ (۲۹)

ای میں نظری تعلیم ہی نہیں عملی فنون بھی شامل ہیں، چنانچہ آپ آپ آگئے نے مدینہ میں نیز ہ بازی اور تیراندازی کی مشقوں کی تحسین فرمائی۔(۷۰)

اس میں تربیت و تزکیہ بھی شامل ہے بعنی تعلیم ہے مقصود محض علم دینا نہیں بلکہ اس علم کے مطابق شخصیت کی عملاً تقییر بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی پنیمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض گنوائے وہاں تعلیم کے ساتھ تزکئے کا ذکر ضرور کیا ہے، دیکھتے بطور مثال:

لَقَدُ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ رَسُولاً مِّنُ أَنْفُسِهِمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُّبِيْنِ۞(١٧)

بے شک اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا جو انہیں اللہ کی آیات سناتا، ان کا تزکیہ کرتا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم ویتا ہے جبکہ اس کی بعثت سے پہلے وہ کھلی گمرای میں مبتلا تھے۔

قرآن کریم وسنت مبارکہ کی ان تعلیمات اور ان پر عمل ہی کا بیا عجازتھا کہ بہت جلد مسلمانوں میں شرح خواندگی سوفیصد ہوگئ، جگہ جگہ مدارس کھل گئے، بلکہ ہر مسجد ایک مدرسہ بن گئی اور آنے والی صدیوں میں مسلمانوں نے نظری اور سائنسی علوم میں محیرالعقول ترقی کی۔

تعلیم خودمقصود ہے:

اسلام کی نظر میں تعلیم خود مقصود ہے، اسلام وہ واحد مذہب ہے جو تعلیم کو وسیلہ اور سبب نہیں، خود مقصد ومقصود قرار دیتا ہے اور اس کے حصول کو ایک دینی فرض (۷۲) مولانا ابوالکلام آزاد فر ہاتے ہیں:

"دنیا نے علم کو ہمیشہ وسیلہ سمجھا، گرمسلمانوں کی خصوصیت ہے ہے کہ انہوں نے علم کو ہمی وسیلہ نہیں سمجھا بلکہ مقصد سمجھا، علم دین وسیلہ نہیں مقصد ہے، اس کو کسی وسیلے کے لئے حاصل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس لئے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس کا حصول فرض ہے، مسلمانوں نے بھی بھی علم کو اس لئے حاصل نہیں کیا کہ اس کے ذریعہ سے معیشت حاصل کریں، یا کسی سرکاری منصب پر فائز ہوں گے، مسلمانوں نے ذریعہ معیشت کسی اور چیز کو بنایا اور علم کو صرف علم کے لئے سکھا اور اس کو مقصد بنایا"۔ (۲۳)

### تعلیم بنیادی ضرورت:

اکت مسلمہ کے فرائض اور ذمے داریوں کے حوالے سے مختصر جائزہ: اسلام پہلا نہ ہب اور تمدن (Culture) ہے، جس نے تعلیم کو ہرانیان کی بنیادی ضرورت قرار دیا ہے۔ جب کہ اس سے قبل یہ تصور موجود نہ تھا بلکہ ہر معاشرہ اور قبیلہ صرف اپنے اعلی طبقے کی تعلیم پر قانع سے اور وہ قبیلے کے سردار اور امراء وغیرہ (Upper Class) اور نہ بی پیشواؤں (Priestly Class) کی تعلیم و تربیت کو ضروری قرار دیتا اور اس کا اہتمام کرتا تھا، عام افراد اس تعلیمی نظام سے خارج سمجھے جاتے ہے، انہیں طبقہ اشرافیہ کی طرح تعلیم حاصل کرنے کا حق نہ تھا۔ (۳۵) یہاں تک کہ یونان اور چین کے ہاں بھی جنہوں نے علم و تدن کے میدان میں نمایاں، بلکہ غیر معمولی ترقی کی، تمام انسانوں کی تعلیم کا کوئی تصور نہ تھا بلکہ وہ اہل علم کے ایک خاص طبقے کی تعلیم کے محرک اور داعی سے۔ افلاطون بھی فلاسفہ اور اہل نظر کے ایک خصوص طبقے بی کو اس امتیاز سے نواز تا ہے۔ (۵۵) اسلام بی وہ واحد نہ جب جبس نے سب سے پہلے بلاتفریق طبقات و قبائل و بلاتحسیم مرد و رن سب کے لئے بلااتیاز و بلاانتھاص، عام تعلیم کا آوازہ بلند کیا اور نبی امی طبقہ نے فرمایا: طلب العلم فریضہ علیہ کئی مسلم کے لئے مسلم کا حصول ہر مسلمان پر فرض ہے۔

لیعنی تعلیم ہر چھوٹے بڑے امیر،غریب، مرد، وعورت اور کالے، گورے ہرایک پر فرض ہے اس باب میں کسی طبقہ فکر کی نہ تو شخصیص ہے نہ امتیاز ہے۔

تعلیم فرض ہے:

تعلیم چونکہ ہرانسان کی بنیادی ضرورت ہے ای لئے ہرایک پراس کا حصول فرض ہے قرآن کریم میں ارشاد ربانی

ے:

وَإِذَ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ أُوتُواُ الْكِعَابَ لَتُبَيِّنَتُهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكُتُمُونَهُ (22) اور وہ وقت باد كرو جب الله نے اہل كتاب سے عہد كيا كه اس (كتاب) كا مطلب لوگول سے ضرور بيان كرنا اور چھيانا مت۔

ان آیات میں ذکر ہے کہ اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے ذریعے اہل کتاب کے علاسے بی عبدلیا تھا کہ جواحکام اور شہادتیں کتاب اللہ میں ہیں، ان کو صاف صاف کسی قتم کی کی بیشی کے بغیر لوگوں تک پہنچا کیں اور ان کی اشاعت میں کی قتم کی کوتا ہی نہیں کریں گے، مسلمان اہل علم کو بھی تنبیہ ہے کہ علوم وین کے فروغ میں (جوان پر فرض ہے) کسی قتم کی کوتا ہی نہیں چھپا کیں۔(۵۸) اسی طرح حدیث میں علم کے حصول کو فرض قرار دیا گیا ہے۔(۵۹) حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی باپ اپنے جیٹے کو اچھا ادب (سکھانے) سے بہتر عطیہ (تخفہ) نہیں دے سکتا۔(۸۰) ہواں لئے ہے کہ تعلیم اسلام کی نظر میں فرض ہے اور اس فرض کی ادائیگ کے لئے ہرمکن ذریعہ استعال کیا جائے گا اور اس کا پہلا قدم گھر سے والدین کی تگرانی میں بھیپن ہی میں اٹھایا جائے گا۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہرمسلمان مرد ہو یا عورت آزاد ہو یا

غلام اس پر الله تعالیٰ کی طرف سے به فریضه عائد ہوتا ہے کہ وہ ضرور کچھ نه کچھ قرآن اور دینی مسائل سمجھے۔(۸۱) ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ عظیمی نے فرمایا کہ علم سیکھواور اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔(۸۲) تعلیم انسانی ترقی کا ذریعیہ:

قرآن کے بقول تعلیم انسانی ترتی کا ذریعہ ہے۔ قرآن کلیم نے فرمایا گیا: اِنَّمَا یَنُحشَی اللَّهَ مِنُ عِبَادِهِ الْعُلَمَّؤُا (۸۳)

عظمت و جلال ربانی سے متاثر ہونا اور اس کے اثر سے ہیبت ماننا خثیت کا مفہوم ہے۔عظمت و جلال ربانی سے متاثر ہوکر اس کی بارگاہ میں جھکنا، ایمان کی قوت کا اعلیٰ ثمر ہے، قرآن کریم کی مختلف آیات میں کہیں مغفرت اور اجر کریم کا کہیں ہدایت پانے اور ہدایت قبول کرنے کا اور کہیں رضا الہی کے حاصل ہونے کا ذریعہ، اس خثیت الہی کو قرار دیا گیا ہے۔ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنہیں بلند مراتب میں انسان کی بہودی اور سعادت ابدی منحصر ہے۔ ان سعادتوں کے مظہر خثیت اللی کو جب علم والوں کے ساتھ مخصوص فرما دیا گیا تو منطق طور پر ساری سعادتیں علم کے دامن سے وابستہ ہوگئیں۔ (۸۴) قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے:

وَمَا يَسْتَوِىُ الْأَعْمَى وَالْبَصِيْرُ O وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ O وَلَا الظَّلُّ وَلَا الْحَرُورُ O وَمَا يَسْتَوىُ الْأَحْيَاء وَلَا الْأَمُواتُ ـ (٨٥)

اور برابر نہیں نابینا اور بینا اور نظامتیں اور نور اور نہ سایہ اور لو اور برابر نہیں زندہ اور مردہ، معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی نظر میں علم بینائی ہے روشن ہے، سایہ اور حیات ہے، جبکہ اس کے مقابل جہالت اندھا پن ہے، تاریکی ہے، اور موت ہے، غالبًا اس سے زیادہ موثر پیرامیہ بیان علم وجہل کے تقابل کا ہو ہی نہیں سکتا۔(۸۲)

### تعليم رفع درجات كاسبب:

تعلیم رفع درجات کا سبب بھی ہے انسان کا جب اہل علم میں شار ہوتا ہے وہ علم سے بہرور ہوکر اللہ تعالیٰ کی اس صفت سے (اپنے طرف اور اس کی توفق کے بقدر) متصف ہوتا ہے، تو اس اس درجات بڑھاد کیے جاتے ہیں اس کا مرتبہ بلند کردیا جاتا ہے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ آمَنُوا مِنكُمُ وَالَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلُمَ دُرَجَاتِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيُرٌ ۞(٨٧) الله تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کے اور جن کوعلم دیا گیا ان کے درجات بلند کرتا ہے اور الله تعالیٰ کو اس کی خبر ہے جوتم کرتے ہو۔

اس آیت میں انسان کی ترقی مدارج کے دو ذریعے بیان فرمائے گئے ہیں، ﴿ا﴾ایمان، ﴿٢﴾علم، معلوم ہوا کہ ایمان اورعلم دونوں دوش بے دوش مل کر انسان کو ترقی کی منازل طے کراتے ہیں۔ (۸۸)

## تعلیم کی اہمیت احادیث کی روشی میں:

تعلیم کی اہمیت کو احادیث کی روشن میں دیکھا جائے تو ایک جہان معنی اور ایک تخییهُ علم وحکمت سے انسان آشنا ہوتا ہے، احادیث میں تعلیم کو انسان کی اولین ضرورت اور اس حصول بڑی فضیلت کا باعث قرار دیا گیا ہے، چند احادیث ذیل میں پیش کی جاتی ہیں:

ا-تعلیم دینے والے یعنی معلم اور استاد کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبر کی تعلیم دینے والے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ، فرشتے، اہل آسان، اہل زمین، حتی کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں محچلیاں پانی میں وعائے خبر کرتی ہیں۔ (۸۹)

۲ – طالب علم کویہ بشارت سنائی کہ فرشتے طالب علم کی رضامندی کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔(۹۰) ۳ – ایک روایت میں آپ تیلیشے نے عالم کو چاند سے تشبیہ دی، فرمایا! عالم کی عابد پر فضیلت ایس ہے جیسے چاند کی تمام ستاروں پر فضیلت، علماء تو انبیاء کے وارث ہیں۔(۹۱)

سم- آپ ﷺ نے طلب علم میں سرگردال افراد کو جنت کی بشارت سنائی، حضرت ابو ہریراہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص علم حاصل کرنے کے لئے کوئی راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دیتے میں۔(۹۲)

۵- اور طالب علم کوایک بیہ بشارت سنائی، آپ ﷺ نے فر مایا کہ جو شخص علم کی طلب میں گھر ہے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، جب تک لوٹ نہ آئے۔(۹۳)

۲ - ایک حدیث میں آپ علیت کے طلب علم کو بھوک ہے تعبیر فرمایا! لوگوں میں سے زیادہ بھوکا طالب علم ہے، اور سب سے زیادہ بیٹ بھرا وہ ہے جسے علم کی طلب نہ ہو۔ (۹۴) کینی اصل بھوک علم کی بھوک ہے۔

2- ہر طرح کا حامل یا عالم ہے یا طالب علم، ابن متعودؓ ہے منقول ہے فرمایا: یا تو عالم بن، یا طالب علم، اس کے علاوہ بھلائی کی کوئی صورت نہیں۔(90)

۸- ایک روایت میں عالم کو عابد پر فضیلت دیتے ہوئے فرمایا، دین کی سمجھ رکھنے والا شخص شیطان پر ایک ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔(۹۲)

9- اور ایک مقام پر عالم کی فضیلت عابد پر الی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے کسی کمتر شخص پر۔(92) 1-طالب علموں کے رزق کی ذہے داری الله تعالیٰ کی ہے، نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا! جوشخص علم طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے۔(94)

ا۔ حصول علم کو آپ علیت نے کفارہ گناہ قرار دیا۔ فرمایا: جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کا بیمل اس کے (عمل) ماضی کا کفارہ بن جاتا ہے۔(99)

۱۲- عالم کی موت کو آپ ﷺ نے ایک بہت بڑا سانحہ قرار دیا۔ عالم کی موت ہے اسلام میں ایبا شگاف یرہ جاتا

🍝 126 🗞

ہے جس کو بندنہیں کیا جاسکتا،خواہ لیل ونہار کتنے ہی بدل جا کیں۔(۱۰۰)

۱۳ – راہ علم میں محرومی بھی باعث ثواب ہے، مخبر صادق علیقہ نے فرمایا کہ جو شخص کسی علم کی مخصیل میں لگا اور اے حاصل کرلیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے وو حصے ثواب کھے گا اور جو خص کسی علم کی تحصیل میں لگا اور اے حاصل نہ کرسکا تو اس کے لئے ایک حصہ ثواب ہوگا۔(۱۰۱)

یہ چند احادیث کا انتخاب پیش کیا گیا ورنہ تو صرف اس موضوع پر احادیث کی بڑی بڑی کتب موجود ہیں۔ جن سے اسلام میں علم و مخصیل علم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ (۱۰۲) اس عنوان پر گفتگو کا اختتام ابن شہاب زہری کے اس قول پر کرتے ہیں۔ امام مالک ان سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ''اللہ کی قتم! اگر کوئی شخص دین کے محاملے ہیں جھ سے مشورہ کرے اور میں غور وفکر کے بعد اسے راہ حق بتادوں تا کہ اس کے دین کی اصلاح ہو جائے تو میرے نزدیک ہے ایک سو غزوات میں شرکت سے بہتر ہے'۔ (۱۰۳)

مقاصد تعليم:

اب اہم اور قابل غور بات یہ ہے کہ اسلام کے مقاصد تعلیم کیا ہونے چاہئیں؟ اگر چہ اوپر کی گفتگو میں اس جانب چند اشارے تو ہوئے مگر اس موضوع کو کھول کرئے زیادہ وضاحت سے پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی روشی میں اُمَتِ مسلمہ کے لئے ایک مثالی اور مستند نظام تعلیم کی تشکیل کی جاسکے، لیکن تعلیم کی اغراض و مقاصد پر غور کرنے سے قبل ضروری ہے کہ یہ دیکھیں کہ خود انسان کیا ہے اور اسلام اے کیا حیثیت ویتا ہے، جس کے لئے تعلیم کی بات کی جارہی ہے۔ انسان کیا ہے؟ :

قرآن کریم میں ارشاد مبارک ہے: لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِی آخسَنِ تَقُویُمِ (۱۰۴) ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔

فروغ تعليم اور أمّتِ مسلمه كا كردار:

ابن العربی فرماتے ہیں:

''الله تعالى نے انسان سے بڑھ کر کوئی خوبصورت چیز پیدانہیں کی، الله تعالی نے انسان کو پیدا کر کے اسے دان عظیم صفات سے متصف فر مایا، اسے حی، عالم، قادر، صاحب ارادہ، معلم، سننے والا، صاحب بصیرت مد بر اور کیم بنایا''۔(۱۰۵)

قاضی نناء اللہ عثانی پانی پی فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر بیرونی جہاں کی تمام خصوصیات ود بعت رکھی گئ ہیں اس کے عالم روح کے نازک حقائق بھی موجود ہیں، اور عالم خلق کے اہم عناصر بھی اس طرح نفس ناطقہ بھی موجود ہے، جوخود عالم عناصر کی پیداوار ہے۔ انسان کی اس جامعیت کے سبب کا کنات کی تمام خصوصیات اس میں موجود ہیں۔ اس کے اندر مکلی صفات بھی موجود ہیں، اور درندوں کی خصوصیات بھی۔ چو پاؤل کی کیفیتیں بھی پائی جاتی ہیں اور شیطانی خبائث بھی۔ یہ ان

صفات کاملہ الہید سے متصف ہے، جو حیات علم قدرت ارادہ سمع بھر کلام اور محبت سمیت صفات الہید کا برتو ہیں۔ یہ نور عقل سے مزین ہے۔ یہ انور ظلی اور انوار حقائیہ و ذاتیہ کا مورد ہے۔ انہیں خصوصیات کے سبب اسے خلعت خلافت عطاکی گئی اور اس سبب سے اسے إِنّی جَاعِلٌ فِی الْاَرُضِ خَلِیْفَةً (۱۰۲) ''میں زمین میں خلفہ بنانے والا ہوں'' فرمایا گیا۔ (۱۰۷) جو صفات اوپر بیان ہوئی ہیں، تمام صفات انسانوں میں پیدائش طور پر موجود ہیں۔ گر بالقوہ، بافعل نہیں۔ ان میں مفید اور شبت صفات کو روبہ عمل لانا اور انہیں متحرک کرنا نیز منفی صفات اور ان کے مقتضائے عمل کو دبانا ہی منشائے خداوندی ہے۔ یہی تھم خداوندی ہے۔ ایس مجی۔

### تصورِ تعلیم برضرب:

قری بیفار نے آمتِ مسلمہ کے تصور علم پر کاری ضرب لگائی ہے۔ جس کے نتیج میں مسلم عوام ہی نہیں خواص کے نزد کیے بھی حقیقی علم کی تعریف و تعہیر اور مقصد بیت کا حلیہ بھڑگیا ہے۔ ای مناسبت سے نظریہ تعہیم اور تعلیم یا فکلی کا مقصد مین، خاص ما قد پرستانہ بن کر رہ گیا ہے۔ اب ایسی با تیں سانے والے بھی کم یاب ہیں اور سننے و مانے والے بھی کم یاب، کہ 'عظم کہ رہ بجی نہ نہ ناید جہالت است' (وہ علم، جو حق کی طرف راہ نمائی نہ کرے، جہالت ہے )، اور 'اللہ تعالیٰ سے کرے دور، وہ تعلیم بھی فتذ' ۔ للبذا بیش تر ملی تعلیمی سرگرمیوں، ملت کی تعلیمی پس ماندگی دور کرنے کی تقریباً تمام تح یکوں اور تعلیمی کارروانوں کوائی خدا ہے تار اور دین ہے زار نظریہ تعلیم سے قوت محرکہ و تو انائی ملتی ہے۔ بھی اسلام کے تئین چھے رعابت کا خوال آ جاتا ہے، لیکن کی این تو طلب العلم فویصفہ کی حدیث اور سورہ علق کی ابتدائی پائے آتیوں کا حوالہ بھی و سے دیا جاتا ہے، لیکن بالآخر تان ٹوٹی ہے کیئرز، روزگار، تمول، دولت مندی، مادی خوش حالی، معاشی ترتی کے انہی اہداف پر جنہیں غیر اسلام نے متعین و مقرر کیا ہے۔ اس کا ایک بیجہ تو یہ ہے کہ ہماری تعلیم یافتہ نسلوں کی کھیپ کی کھیپ مادہ پر بستوں کی جیٹر میں گویا ایک تعلیم یافتہ سابن گیا ہے کہ یا تو مدارس، اسلامی در سکاموں اور دین کی اس کی جائے ہیں اور دویل کی خوالہ کر سکور اگر کرنے کا غلغلہ بلند کیا جائے کہ ان تعلیمی جامعات کی تحقیر کی جائے ہیں اور وہ بانے ہیں، جو جدید و تعلیمی یافتہ لوگوں کی نگاہ میں گویا ایک حقیر، ہے کار اور ایا بچ طبقہ ہے۔ (۱۸۰۱)

تحقیق: شحقیق کی بنیاد تین امور ہیں:

ایک حریت فکر، دوسرے غور وفکر اور تیسرے مشاہدہ و تجربہ، اب آ یئے یکھیں کہ کس طرح قرآن وسنت ان تینوں رویوں کی آبیاری کرتے ہیں۔

حریت فکر:

حریت فکر سے مراد میہ ہے کہ آ دمی چیزوں کو روایق طور پر محض اس لئے تسلیم نہ کر لے کہ میہ پہلے سے ای طرح سے چلی آ رہی ہیں بلکہ انہیں تھونک پر کھ کے اور ثبوت و دلیل (Reason and Rationality) کے ساتھ مانے۔ چنانچہ قرآن کریم کفار کے اس رویے کی مذمت کرتا ہے کہ وہ میرٹ پر پر کھے بغیر اسلام کی تعلیم کومحض اس لئے رو کردیتے ہیں کہ بیان کے آباواجداد کی تعلیم کے خلاف ہے۔

وَإِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواُ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْـفَـيُـنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ ۞(١٠٩)

اورجب مشرکول سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو ہدایت نازل کی ہے اس پر چلوتو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اس راہ پر چلین گ ہم تو اس راہ پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو چلتے دیکھا ہے۔ تو کیا اس صورت میں بھی دہ اپنے باپ دادا کی پیروی کریں گے جب کہ وہ نہ عقل سے کام لیتے تھے اور نہ سیدھی راہ جانتے تھے۔

### توحید اسلام کا مرکزی تصور ہے:

قرآن نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے اور جہاں بھی اس کا ذکر کیا ہے دلائل کے انبار لگادیے ہیں۔ صرف ایک موقعہ دیکھتے:

أَمَّنُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء ِمَاء فَأَنْبَتُنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَـكُمْ أَن تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَـةٌ مَّعَ اللّهِ بَلُ هُمُ قَوْمٌ يَعُدِلُونِ۞ أَمَّن جَعَلَ الْأَرُضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلالَهَا أَنْهَاراً وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزاً أَإِلَـهٌ مَّعَ اللّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ۞(١٠)

بھلا وہ کون ہے جس نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمبارے لئے آ سان ہے پانی اتارا؟ پھراس نے خوشما باغات اگائے جبکہ تمہارے بس میں نہ تھا کہتم ان کو اگا سکتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ بھی ہے؟ بلکہ ایسا سجھنے والے راہ راست ہے ہئے ہوئے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اس میں دریا جاری کئے اور پہاڑ کھڑے کئے اور سمندروں میں میٹھے اور کھاری پانی کو باہم مختلط ہوئے ہے جو یہ پچھ کرسکتا گر اکثر لوگ سجھ کر نہیں ویتے۔ بچایا۔ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بھی ہے جو یہ پچھ کرسکتا گر اکثر لوگ سجھ کر نہیں ویتے۔ نماز کا حکم ویا تو فریایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنُهًى عَنِ الْفُحْشَاء وَالْمُنكُوِ (١١١) بِ ثُكَ نماز بِ حيالًى ہے اور برے كاموں ہے روكتی ہے۔

#### روزے کا حکم ویا تو فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِن قَبْلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ۞(١١٢)

اے ایمان والو! تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تا کہتم پر ہیز گار

🍇 129 🏇

بن جاؤ۔

حج كاحكم ويا تو فرمايا:

لِيَشُهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمُ وَيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيُمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطُعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيْرَ ۞(١١٣)

تا کہ وہ مقامات مجج پر (تجارت ہے) فائدے حاصل کریں اور اللہ نے جومولیثی انہیں دے رکھے ہیں ان خاص دنوں میں ان کی قربانی کریں اور ان کا گوشت خود بھی کھائیں اور مسکینوں محتاجوں کو بھی کھلائیں۔

### غور وفكر:

یہ بھی قرآن کریم کامتعقل اسلوب ہے کہ وہ مسلمانوں کوغور وفکر کی دعوت دیتا ہے۔ بطورنمونہ صرف دو مثالیں دیکھئے: ایک جگہ مومنوں کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

الَّذِيُنَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلُقِ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ .....٥(١١٣)

جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آ سانوں اور زبین کی تخلیق پرغور کرتے ہیں۔ دوسری جگہ غور وفکر کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا:

أَوَلَمُ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمُ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمَّىً.....(١١٥)

کیا یہ اپنے وجود کے بارے میں غور و گر نہیں کرتے؟ (اگر کرتے تو سمجھ جاتے کہ ان کی طرح) اللہ نے زمین و آسان اور اس سب کچھ کو جو ان کے درمیان ہے، ایک مدت تک کے لئے ایک خاص مقصد سے پیدا کیا ہے۔

### تجربه ومشاہرہ:

جییا کہ سطور بالا میں آپ نے دیکھا کہ قرآن کریم لوگوں کولکیر کا فقیر اور سنے سائے اندھے مقلد مسلمان نہیں بناتا بلکہ ان کو دلائل دیتا ہے، احکام کی حکمتیں بناتا ہے، غور وفکر پر اکسانا ہے، ای طرح وہ ان کو تجربہ و مشاہدہ کی ترغیب دیتا ہے۔ چنا نجید فرمایا:

ُ وَفِی الْأَرُضِ آیَاتُ لَلْمُوقِینِینَ O وَفِی أَنفُسِكُمُ أَفَلا تُبْصِرُونَ O(۱۱۱) اور زمین میں بہت می نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے اور خود تمہارے اپنے اندر بھی، کیا تم و کھتے نہیں ہو؟ قُلُ سِيْرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْحَلْقَ (١١٤)

اے نبی (ﷺ) ان ہے کہوز مین میں گھومو پھرواور دیکھوکہ کس طرح اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا۔ قُلُ سِیْرُواْ فِیْ الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُواْ کَیُفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّ بِیْنَ۞( ١١٨)

ا ہے نبی ( عالیت ) ان سے کہو زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ دق کو جمٹلا نے والوں کا کیا انحام ہوا؟

اس طرح اسلام آزادانہ سوچ ، غور وفکر اور تجربہ و مشاہدہ کی حوصلہ افزائی کرکے انہیں تحقیق پر ابھارتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم و کیھتے ہیں کہ مسلمان علم و تحقیق میں ونیا ہے بہت آئے نکل گئے اور ان کے قائم کردہ معیارعلم و تحقیق میں ونیا ہے بہت آئے نکل گئے اور ان کے قائم کردہ معیارعلم و تحقیق کا کوئی قوم صدیوں تک مقابلہ نہ کرسکی اور ایسا صرف سائنس و علینالوجی ہی میں نہیں ہوا بلکہ دینی و ساجی علوم میں بھی مسلمانوں کا یہی روبیر تھا یہاں تک کہ علامہ اقبال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن صیاد کے مشاہدے کو نفسیات کی پہلی تج بی تحقیق قرار دیتے ہیں۔ (۱۹)

#### سیاسی استحکام:

نُصِيُر (١٢٢)

اسلام نام ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کو سر پسر سلیم کرنے کا اور ان احکام کی نوعیت یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ اور حقوق الناس دو ذوں پر مشتل ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزار کی جائے تا کہ آخرت میں، جو دارالجزاء ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خوشنودی اور اپنی نعتوں ہے نواز ہے۔ اب دنیا کی زندگی گزار نے کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو احکام دے ہیں وہ انفرادی نوعیت کے بھی ہیں اور اجتماعی نوعیت کے بھی۔ ان اجتماعی نوعیت کے احکام پر اس وقت تک عمل نہیں ہوسکتا جب تک حکومتی افتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو جو دنیا کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں کے لئے قیام ریاست و حکومت کو واجب قرار دیا ہے اور قرآن کریم بتا تا چاہتے ہیں، کہی وجہ ہے کہ اسلام نے مسلمانوں رہے ہیں چنانچہ و کیھئے کہ حضرت لوط علیہ السلام پر اسلامی احکام پر عمل کے حوالے سے جب مشکل وقت آپڑا تو انہوں نے کہا: کاش مجھے اقتدار کی پشتیبانی حاصل ہوتی۔ (۱۲۰) اور حضرت موکی علیہ السلام نے بعد فرعون کو ہدایت کی طرف بلاتے ہوئے پہلا مطالبہ ہی یہ کیا کہ بنی اسرایل کے افتدار اعلیٰ کو بحال کرو۔ (۱۲۱) اور مکہ میں جب حق و باطل کی کشکش تیز ہوگئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ:

و قُل رَّبِ أَدْخِلُنِیْ مُدْخَلَ صِدْقِ وَ أَخُورِ جُنِیْ مُخُرَحٌ صِدْقِ وَ اَجْعَل لِیْ مِن لَدُنکَ سُلْطَاناً

کہوا ہے اللہ میں جہاں بھی جاؤں عزت ہے جاؤں اور جہاں ہے بھی نکلوں عزت ہے نکلوں اور مجھے اپنی جناب ہے فاتحانہ نلبی نصیب فرما۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت عطا فرمائی اور اسے استحکام بخشا۔ بھر مسلمانوں نے اس تقاضے کو اس طرح پورا کیا کہ اس اسلامی حکومت کو وسعت دی اور آج بھی الحمد اللہ مسلمان کرؤ ارض کے ایک وسیج جصے پر قابض میں۔ آپ چیاللہ نے فرمایا کہ مسلمان کے بہترین حاکم وو میں جن سے عوام خوش ہوں اور برترین

ها كم وه بين جن يعوام تنك اور ناراض مول\_(١٢٣)

سیای مناصب میں میرٹ پر بختی ہے عمل کرنے کا حکم دیا۔ (۱۲۳) اور اقتدار نااہلوں کے ہاتھ میں چلے جانے کو قرب قیامت کی نشانی قرار دیا۔ (۱۲۵) جائز اور قانونی طور پر قائم شدہ مسلم حکومت کے خلاف مسلح مزاحمت کو بغاوت قرار دیا اور اس کی سزا موت مقرر کی۔ (۱۲۷) مسلمانوں کو ہر حال میں اطاعت حکام کا حکم دیا۔ (۱۲۷) اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم حکران کی اطاعت کرو خواہ وہ نکٹا حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ (۱۲۸) اور حکرانوں کو ہر صورت میں ظلم و جور ہے منع کیا اور فرمایا کہ عادل حکران جنبم ہوگا۔ (۱۲۷)

میڈیا کا کردار اور اُمّتِ مسلمہ:

میڈیا کا کرداریہ ہے کہ اپنی بات احسن اور موثر انداز میں دوسروں تک پہنچائی جائے تا کہ ان پر آپ کا نقطہ ،نظر خوب واضح ہو جائے اور وہ اس کے قائل ہو جائیں یا اگر آپ کے مخالف آپ کے خلاف جموٹا پرو پیگنڈہ کریں تو اس کا اس طرح توڑ کیا جائے کہ آپ کو کم سے کم نقصان پہنچ۔ یہ چیزیں ہمیں قرآن و سنت نے خوب سکھائی میں۔حضرت نوح علیہ اسلام کو دیکھے فرماتے ہیں:

قَالَ رَبِّ إِنِّىُ دَعَوُتُ قَوْمِى لَيُلاً وَنَهَاراً ۞ فَلَمُ يَزِدُهُمُ دُعَائِى إِلَّا فِرَاراً۞وَ إِنِّى كُلَمَا دَعَوْتُهُمُ لِتَغْفِرَ لَهُمُ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمُ فِى آذَانِهِمُ وَاسْتَغْشُوا ثِيَابَهُمُ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَاراً ۞لُمَّ إِنِّى دَعَوْتُهُمْ جِهَاراً ۞ ثُمَّ إِنِّى أَعْلَنتُ لَهُمُ وَأَسْرَرُتُ لَهُمُ إِسْرَاراً ۞ فَقُلُتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً۞ (١٣٠)

اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میں اپنی قوم کو رات اور دن بلاتا رہا مگر میرے بلانے ہے وہ اور زیادہ بھاگنے گئے۔ میں نے جب بھی انہیں بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں تھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لئے، ضدکی اور بڑا غرور کیا، پھر میں نے انہیں برملا پکارا، انہیں کھی تلیخ کی اور انہیں چپکے ہے بھی سمجھایا۔ میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔

حضرت موی علیه السلام کی مثال لیجئے انہیں جب الله تعالیٰ نے ضلعت نبوت سے سرفراز فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میری زبان میں تو لکنت ہے، اپنی بات عمد گی سے نہ کہہ سکول گا چنانچہ ان کے بھائی بارون کو ان کا نائب بنادیا گیا۔ پھر انہیں حکم دیا گیا کہ فرعون کے باس جاؤلیکن اپنی بات نرمی اور دھیمے انداز میں کہنا:

ا دُهَبَا إِلَى فِرُعَوُنَ إِنَّهُ طَعَى ۞ فَقُولًا لَهُ قَوُلاً لَيِّناً لَّعَلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوُ يَخْشَى ۞ (١٣١) (اے مویٰ! تم اور تمہارا بھائی) دونوں فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہوگیا ہے۔ اس سے زمی کے

۔ ساتھ بات کرنا شائد وہ نصیحت قبول کرے یا اپنے برے انجام ہے ڈر جائے۔



ای طرح الله تعالی نے نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو بدایت دی که:

اُدُ عُ إِلِى سبيُلِ رَبِّكَ بِالْجِكُمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسنَةِ وَجَادِلْهُم بِالْتِيُ هِيَ أَحْسَنُ (١٣٢) اے بی اللہ اور این رب کے رائے کی طرف لوگوں کو حکمت سے بلائیں، عمدہ طریقے سے انہیں نصیحت کریں اور این مطریقے سے ان سے بحث کریں۔

یہ بھی فرمایا کہ ان کے بتوں کو برا بھلا نہ کہومبادا کہ وہ تمہارے اللہ کو برا بھلا کہیں:

وَ لاَ مَسُبُواُ الَّذِيْنَ يَدُعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواُ اللَّهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْمِ .....(١٣٣) اے مسلمانو! جولوگ الله کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو برابھلا نہ کہو ورنہ وہ بھی حدے گزرکر جبالت کی بناء پر اللہ کو برا بھلا کہنے گئیں گے۔

خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہترین مقرر تھے۔ آپ ایک گائے کی آواز بلنداور پاٹ دارتھی۔ تیز نہ بولتے تھے تاکہ مخاطب اچھی طرح سمجھ جائیں۔حسب ضرورت ہاتھوں ہے اشار ہے بھی کرتے تھے۔ آوازمس زیرو بم بھی تھا۔

کفار کے جھوٹے پر پیگنڈے کا توڑ کرنے کے لئے آپ تیکھٹے حضرت حسانؓ میں ثابت کے لئے مجد میں ممبر رکھوادیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جب حسان حق کی مدافعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ روح القدس کے ذریعے اس کی اعانت کرتے ہیں۔ (۱۳۴۲)

### مغربی میڈیا کے اثرات۔ ایک جائزہ:

آج أُمّتِ مسلمہ جس عظیم قوت ہے محروم ہیں وہ میڈیا کی طاقت ہے، جبکہ مغرب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاکر اُمّت کہ مسلمہ کو بدنام کیا اور اس کو مختلف ناموں سے پکارا۔ مغربی میڈیا اور اس کے دانشوروں نے اُمّتِ مسلمہ کو اشتعال انگیز ناموں بنیاد پرست (Fanatics)، دہشت گرد (Terrorist)، جنونی (Fanatics)، انتہا پہند (Extremist) سے یادکر کے اسے خلاف اُمتِ مسلمہ کے غصے کی اہر میں اضافہ کیا۔ (۱۳۵)

میڈیا کے ذریعے اہل مغرب نے ان عوامل کا اظہار کیا: ایک خلاف فطرت تو خلاف طبیعت امور، ایک عزت نفس کی مجروبی، ایک غصب حقوق، ایک خیانت اور بدیانت، ایک غداری اور دغابازی، ایک غصب حقوق، ایک خیانت اور بدیانت، ایک غداری اور دغابازی، ایک بیتان طرازی، ایک وعده خلافی، ایک دورخابن، ایک بے حیاتی وفخش گوئی۔

### دهشت گردی افکار ونظریات ـ ایک جامع تبصره:

The word terrorism was first used in France to describle a new system of government adopted during the French Revolution (1789-1799) regime de la terreur (Reign of Terror) was intended to promote democrecy and popular rule by ridding the

revolution of its enemies and thereby purifying it. However, the oppression and violent excesses of the terreur transformed it into a feared instrument of the state. From that time on, terrorism has had a decidedly negative connotation. The word, however, dont gain wider popularity until the late 19th century when it was adopted by a group of Russian revolutionaries to describe their violent struggle against tsarist rule. Terrorism then assumed the more familiar antigovernment associations it has today.(136)

انگریزی زبان میں دہشت کے لئے لفظ Terror استعال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں حد درجہ خوف، کسی شخص یا چیز کوخوفز دہ کرنا ای طرح دہشت گردی کے لئے استعال ہونے والا لفظ Terrorism ہے جس کے معنی ہیں تشدد اور دھمکی کا استعال۔

#### What is Terrorism?

The systematic use of terror (such as bombing, killing and kidnappings) as a means of forcing some political objective when used by a govt, it may signal efforts to stifle dissat; used by insurrectionists or guerrillas, it may be part of an overall effort to effect desire political change.(137)

More than 2,000 years ago the first known acts of what we now call terrorism were perpetrated by a radical offshoot of the Zealots, a Jewish sect active in Judea during the 1st century AD. The Zealots resisted the Roman Empire's rule of what is today Israel through a determinied campaign primarily involving assassination. Zealot fighters used the sica, a primitive dagger, to attack their enemies in broad daylight, often in crowded market places or on feast days-essentially wherever there were people to witness the violence. Thus, like modern terrorists, the



Zealots intended their actions to comunicate a message to wide target audience: in this instance, the Roman occupation forces and any jews who sympathized or collaborated with the invaders.(138)

مغربی لٹریچر اور اسلامی لٹریچر میں بنیاد پرتی کی اصطلاحات مختلف معانی میں استعال ہوئی ہیں۔ اس لئے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام میں بنیاد پرتی کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اسلام میں بنیاد پرتی ہی ہے کہ اسلام کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام میں بنیاد پرتی ہیں جائے۔ ان بنیادوں میں ایک عقیدہ توحید ہے اور چار دوسر ہا اعمال پرنچ بنیادوں پر اپنی فکر ونظر اور کردار وعمل کو استوار کیا جائے۔ ان بنیادوں میں ایک عقیدہ توحید ہے اور چار دوسر ہا اعمال میں ہے۔ آج صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بارفرض ہے اور روزہ کھانے پینے ہے رکنے کا نام ہے جو کفار بھی کرتے ہیں، لبندا اسلامی بنیاد پرسی کاعملی مظہر صرف نماز ہے اس لئے اسے دین کا ستون اور مسلم و کافر میں فرق بتایا گیا ہے۔ پس یہ ہاک مسلمان کی بنیاد پرسی کہ اس کا عقیدہ درست ہو اور وہ نمازی ہو۔ یعنی وہ خداکو واحدہ لاشر کے مانتا ہو اور زنماز کا بابند ہو۔

It has only been fifty years, but with the power of the world media, the Zionist leadership now feels free to do whatever it wants to destroy the Palestinian people. Millions of people, women and children, are in poverty in refugee camps. The blood of innocent people is being shed, because the cause of this violence continues to exist, namely Zionism. Just lately, on the 3rd of October 2001, one of the greatest Zionist leaders has boasted tht the controls America, even though we are forbidden to interfere in politics.(139)

لیکن بورپ میں جس چیز کا نام بنیاد پرتی ہے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لئے ان دونوں اصلاحات کواچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔ بورپ میں بنیاد پرتی کے جن معنوں میں مستعمل ہے اس میں سے بعض معنوں کے اعتبار سے ایک مسلمان بنیاد پرست ہوتا ہے، مثلاً بور پی بنیاد پرستوں کا یہ دعویٰ تھا کہ بائبل حرف بحرف کلام الٰہی ہے یہی دعویٰ قرآن کریم کے بارے میں مسلمان کا ہے۔ قرآن کریم حرب بحرف کلام الٰہی ہے اور درست ہے یہ اور بات ہے کہ اہل بورپ کا دعویٰ سو کے قریب مختلف الالفاظ المجیلوں کی موجودگ میں قابت ہے یا نہیں جبکہ قرآن کریم کی روایت میں ایک لفظ کا اختلاف بھی آج تک فابت نہیں کیا جا کا اور الفاظ قرآن کریم کے بارے میں ایک 'اختلاف بہر حال ہوا کہ قرآن کے اللہ الفاظ کلام الفاظ گلاق جیں یا نہیں' یہ اختلاف بہر حال ہوا کہ قرآن کے یہ الفاظ کلام الفاظ گلاق جیں یا نہیں' یہ اختلاف بی ہے کہ یہ الفاظ کلام

اللي ميں\_( ۱۳۰۰)

مغربی میڈیا اکثر و بیشتر یہ ناثر دیتا ہے کہ'' بنیاد پرتی'' کے نام ہے مشہور مذہبی جدوجبد جوبعض اوقات متشدرانہ بھی ہو جاتی ہے ایک خالصنا اسلامی مظہر ہے جبکہ معاملہ بینہیں ہے۔ بنیاد پرتی ایک عالمی (گلوبل) حقیقت ہے اور ہماری جدیدیت کے جواب میں ہر برے عقیدے میں رونما ہوچی ہے۔ بنیاد پرستانہ یہودیت ہے، بنیاد پرستانہ عیسائیت ہے، بنیاد پرستانہ ہدھ مت ہے، بنیاد پرستانہ سکھ مت ہے اور یہاں تک کہ بنیاد پرستانہ کفیوشس مت بھی موجود ہیں۔ (۱۳۹۱)

بنیاد برتی کا مفہوم جو بھی ہو، اس کا تشدد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے دنیا میں اس وقت مسلمانوں کے جو گروہ جہاد و مزاحت کرتے ہیں ان کا بنیاد برتی ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ان کے ظاف ظلم ہورہا ہے، ان کے حقوق خصب کئے جارہے ہیں اور وہ ظلم کے خلاف جہاد اور اپنے حقوق کے لئے جدو جبد کر رہے ہیں، ان کے لئے اہل مغرب کی جانب سے بنیاد پرتی کی بھیتی کنا ایک کھلا نفاق ہے۔ نیز جو لوگ دنیا کے مختف مقامات پر تشدد کرتے ہیں چاہان کے اسباب بذہی ہوں یا ساب بذہی ہوں یا ساب معنوم کرے۔ آئر لینڈ کے لوگ جو تشدد کرتے ہیں وہ سیای ہوں دنیا کو چاہئے کہ وہ ان کے حقیقی اسباب معنوم کرے۔ آئر لینڈ کے لوگ جو تشدد کرتے ہیں وہ عیسایت کی تعلیم نہیں ہے یا جنوبی افریقہ میں سفید فاموں نے جو بچھ کیا اگر چہ وہ عیسائی تھے مگر عیسائیت کی بہتا ہے کہ کر رد کر وینا کوئی معقول رویے نہیں ہے۔ (۱۳۲)

I do not differentiate between war and terrorism. Terrorism is war and war is terrorism. If you look at the historical role of violence in the world, we see that violence has had a profound effect on the history of the world. Reardless of one's thoughts on violence, It is impossible to understand the world in which we live, without examining acts of violence have helped to create the world in which we now live. All the empires, of which the British Empire was the most recent, now replaced by the American empire, we see that it too was built on violence and world conquest. When I was born in 1925, 20% of the world's population was governed by London. All of this was built on violence. If you look at all empires, Greek, Roman, and so forth, all were built on violence, and could not exist had it not

been for acts of violence.(143)

ونیا کی عسری قوت ہو یا سیاسی قوت ہیں ہیودی مالی قوت کے زیرِنگیں ہو بچکے ہیں۔ چنانچہ دنیا کی ساری دولت سارے وسائل و ذرائع دراصل ان کے مالی نظام کا حصہ بن بچکے ہیں۔ اس وقت اگر چہ اس کلی اجارہ داری کو بعض مصلحوں کے تحت تین ادارے چلا رہے ہیں جو سواسر یہودی ہیں لیعنی واحد قطب امریکہ، ماقبل کی تیسری قوت کا دوسرا شعبہ یعنی آئی ایم ایف اور عالمی بینک اور تیسری قوت کا پہلا شعبہ براہ راست یہودی عالمی مالی نظام۔ (۱۳۴۳)

مضبوط معاثی مما لک کو یہ گوارانہیں کہ دوسرے مما لک بھی اپنی معیشت متحکم کریں چنانچہ اس مقصد کے لئے دنیا میں با قاعدہ جنگوں کے سلسلے شروع میں۔عراق امریکہ جنگ کا ایک اہم پہلو بھی معاثی اجارہ داری کا قیام ہے۔ عربوں کا روایق عدم اتحاد جسے مغربی طاقتیں جوعر بول کے تیل کی فراہمی پر اپنا کنٹرول رکھنے میں دلچیس رکھتی ہیں جان بوجھ کر بڑھاتی میں۔(۱۲۵)

آئی ایم ایف بھی اس مالیاتی دہشت گردی کا ایک مہرہ ہے۔ آئی ایم ایف دنیا کے ۵۷ ممالک کے معاثی اور اقتصادی فیصلے کرتا ہے۔ جس کی وجہ ہے ان ممالک میں مغربی دنیا کے خلاف شدید نفرت پیدا ہورہی ہے۔ پاکستان ۸۸ تک آئی ایم ایف کے دامن کا اسیر نہ تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہماری مجموعی پیداوار کی شرح ترقی ۱۹۳۳ فیصد سالانہ تھی۔ غربت کی شرح کا فیصد، سرمایہ کاری کی شرح تقریباً ۱۸ فیصد اور صنعتی شرح نموتقریباً ۱۱ فیصد، سرمایہ کاری کی شرح ۱۵ ایف نے ''سہارا'' دیا تو یہ صورتحال ہوگئی کہ سالانہ شرح ترقی ۴ فیصد، غربت کی شرح ۳۳ فیصد، سرمایہ کاری کی شرح ۱۵ میں۔ فیصد اور صنعتی شرح نموتا فیصد پر آگئی۔ (۱۳۲) معاشی بالادسی تائم کرنے کے لئے ہرفتم کے ہتھکنڈے استعال کئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ کسی بھی ملک کو برداشت نہیں کہ دوسرے ملک کی معیشت سنجل جائے۔

امن وسلامتی کی راه میں حقیقی رکاوٹ:

آج مغرب کی انسانی حقوق، تہذیب و تدن، برداشت اور رواداری کی علمبردار دنیا عدم برداشت اور اسلام دشمنی کے مورثی نظریات کے تحت دوہرا معیار قائم کئے ہوئے ہیں۔ جب ایک قوم ساری دنیا کے نظام کو کیساں شکل دینے کی ذمہ داری سنجال لے تو یہ دوسروں کو اپنے خلاف متحد ہونے کی دعوت ہے۔ ایک ایسی دنیا میس جہاں اس کا امرکان ہے کہ جو ہری اسلح صدی کے اختتام سے پہلے وسیع پیانے پرتقیم ہو، یہ امریکہ عوام کی قومیسلامتی کے لئے کوئی خوش کن راستہ نہیں ہے۔ مغرب کی انتہا بیندی اور دہشت گردی:

امریکی یونیورٹی میں سیاسیات کے پروفیسرٹونی اسمتھ کہتے ہیں:''امریکہ طرز حیات، اقدار اور اداروں کو روبہ عمل لانے کی کوشش ناکامی کا اندیشہ ہے۔ اس لئے کہ امریکی طاقت محدود ہے بلکہ اس لئے کہ بڑے پیانے پر اس کا استعال بھی ان عقائد اور طریقوں میں اصلاح نہ کر شکے گا جو بنیادی طور پر امریکی طریقہ کے مخالف ہے۔ چین،مسلم دنیا یا روس کا امریکی مطالبوں کے آگے سپر ڈالنے کے لئے آمادہ ہونے کا آخر کیا امکان ہے؟''(۱۲۵)

ہ روہ اور اسان کے اپنی کتاب روگ اسٹیٹ (۱۵۳) اور نوم چومسکی نے (۱۵۳) اپنی کتاب میں امریکی دہشت گردی اور مختلف ممالک میں مداخلت کی دہشت گردی اور مختلف ممالک میں مداخلت کی دہشت گردی اور مختلف ممالک میں مداخلت کی دہشت گردی اور الفاظ بالکل صبح معلوم ہوتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ امریکہ ونیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے۔ (۱۵۵) امریکہ اقوام متحدہ کیسلامتی کونس کا واحد رکن ہے جس نے تنہا دو تہائی قراردادیں ویٹو کیس۔ باقی کا بچاس فید برطانیہ نے استعال کیا (دونوں ممالک نے (۱۵۵) فیصد وٹو زاستعال کیا (۱۵۵) گویا انہوں نے ہمیشہ دیگر اقوام سے طاقت کی زبان میں بات کی (دونوں ممالک نے (۱۵۷) فیصد وٹو زاستعال کے (۱۵۵) گویا انہوں نے ہمیشہ دیگر اقوام سے طاقت کی زبان میں بات کی ہر چل پڑی ہے، مساوات کی بنیاد پرنہیں، بہی وجہ ہے کہ امریکہ دہشت گردی کے جواب میں دنیا بھر میں دہشت گردی کی لہر چل پڑی ہے۔ اس نظام کی ناکا می کا اس سے بڑھ کر بھلا اور کیا ہوت جا ہے لیکن امریکی صدر واشیکشمنٹ آج بھی عوام کو غلط رہنمائی کر رہے ہیں، جس کا ثبوت جارج بی کا یہ بیان ہے کہ:

American are asking why do they (terroists) hate us they hate what we see right here in the chamber, a democratically elected government. Their leaders are self-appointed. They hate freedom, our freedom of religion, our freedom of speech, our freedom to vote and assemble and disagree with each other.(158)



گیارہ سمبر ا ۲۰۰۱ء سے دنیا کی تاریخ تبدیل ہوگئ ہے، امریکہ کے خلاف پہلی بار اسلحہ اٹھایا گیا، یقیناً گیارو سمبر کا حملہ ایک خلاف پہلی بار اسلحہ اٹھایا گیا، یقیناً گیارو سمبر کا حملہ ایک خلامانہ اقدام تھا، لیکن غیر معمولی ہرگز نہیں تھا۔ برسوں سے دنیا اس سے کہیں زیادہ مظالم کا سامنا کر رہی ہے۔ امریکہ اور پورپ جسے جا ہیں حملوں کا نشانہ بنا کیں گروہ جا ہتے تھے کوئی ان پر حملہ نہ کرے بیامریکی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ بندوقیں ان کی سمت سیرھی کی گئی ہیں۔ یقیناً بیتاریخ کا ایک ڈرامائی موڑ ہے۔ (۱۲۰)

بوسنیا، لبنان، افغانستان، تشمیر، فلسطین، عراق، چیپنیا اور دنیا کے دیگر خطوں میں مسلمانوں کا لہو کتنا ارزال ہے۔ بین الاقوامی دہشت گردی، فرقہ واریت اور اسلحہ کی دوّ انتہا پیندی کی ہی فتیج شکلیس ہیں۔ قومی اور بین الاقوامی سطح پر انتہا پیندی کا ربحان لاقانونیت اور انار کی کا سبب بنیآ ہے۔

مغربی و نیا نے ۱۴ راگست ۱۹۱۳ء کو جنگ عظیم اول کا میدان گرم کیا جو بعدازاں ۱۵۵۹ء دنوں تک جاری رہی، جس میں بلاک ہونے والوں کی تعداد تقریبا ۹ ملین، شدید زخمی ہونے والوں کی تعداد ۲۵ ملین، اپانچ اور معذور ہوجانے والوں کی تعداد ۲۵ ملین بتائی جاتی ہے۔ اس جنگ پر ہونے والے اخراجات سے بیکٹم، روس، امریکہ، جرمنی، کینیڈا اور آسٹریلیا کے کینوں کے لئے تمام آسائشوں اور لوازیات کے ساتھ ایک مکان بنایا جاسکتا ہے۔(۱۲۱)

جبکہ دوسری عالمی جنگ میں ۳۵ ملین انسان ہلاک ہوئے، ۲۰ ملین ہاتھ پاؤل سے معذور ہوئے، ۱۵ ملین کیٹرخون جبکہ دوسری عالمی جنگ میں ۳۵ ملین انسان ہلاک ہوئے، ۲۰ ملین ہاتھ پاؤل سے معذور ہوئے، ۱۵ ملین گیرخون زمین پر بہایا گیا۔ ۱۲ ملین حمل ساقط ہوئے، ۱۳ ہزار پرائمری، سیکنڈری اسکول، ۲ ہزار بو نیورسٹیاں، ۸ ہزار لیبارٹریاں ویران و برباد ہوگئیں۔ (۱۲۲) امریکہ اور جاپان کی جنگ ۱۹۳۵ء میں امریکہ کی طرف سے جاپان پر دو چھوٹے بم گرائے گئے۔ جس سے ہیروشیما میں ۵۰ ہزار افراد ناگاسا کی میں ۴۰ ہزار افراد ہلاک ہوئے اور اسنے ہی زخمی ہوئے۔ (۱۲۳)

أمّتِ مسلمہ کے بڑھتے ہوئے اثرونفوذ کورو کنے کے اقدامات:

امریکن نیشتل سیکورٹی کی رپورٹ میں اسلام کے تیزی سے مقبول ہوتے ہوئے رجحانات اور اسلام پندتح کیوں



کے بڑھتے ہوئے اٹرونفوذ پر بھی خصوصیات کے ساتھ گہری تثویش کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کی موثر روک تھام کے لئے درج ذیل اقدامات تجویز کئے گئے ہیں۔

- امریک مفادات کے خلاف ان کی مزاحمت تقویت نہ پکڑ سکے۔
- ان ریاستوں کی حکومتوں میں تبدیل کروا دی جائیں گی، جو نفاذ اسلام کے لئے سنجیدگی ہے کوشش کر رہی ہیں۔
   جن حکومتوں نے اسلام نافذ کرنے کی ابتداء کر دی ہے انہیں شرعی قوانین کے نفاذ ہے روک دیا جائے گا اور شرعی قوانین کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا۔
  - س مؤثر مشائخ اورعلاء کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے رائے عامہ کو متاثر کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔
- ہ۔ پندعناصر (بنیاد پرستوں) کو کسی ملک میں بھی تعلیمی اداروں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام تک رسائل حاصل کرنے اور رائے عامہ ہموار کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔
- ۵- خلیجی ریاستوں میں مسلمانوں کوروزگار کے مواقع فراہم نہیں کئے جائیں گے، بلکہ یہ افرادی قوت فلپائن، سری لئکا اور تھائی لینڈ سے حاصل کی جائے گی، ان لوگوں کے ذریعے خلیجی ریاستوں کی تہذیب و ثقافت تبدیل کر دی جائے گی۔ اسلامی اقدار اور اسلامی رسومات کوختم کر دیا جائے گا۔ وہاں پاکستان اور بنگلہ دلیش کے افراد کو روزگار پرکممل پابندی لگادی جائے گی۔
- ۲ تمام ممالک کے تعلیمی اور ثقافتی ادارول میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ذرائع ابلاغ کے پروگراموں کو وسعت دی
   حائے گی۔
  - 2- پندعناصر اور اسلامی قیادت بر مختی سے نظر رکھی جائے گی۔
- مما لک جوسوڈان اور پاکستان کی طرح اسلامی نظریات اورسوچ کے حامل ہوں گے انہیں اختلافات اور مسائل
   میں ببتلا کردیا جائے گا۔

## انسانیت کے تمام مسائل کاحل۔ تعلیمات نبوی علیقہ کی پیروی میں:

Muhammad, may God bless him and grant him peace, warned his compannions to avoid extremes which he explained was the cause of the destruction of earlier communities. Terrorists it appears, fell that this injunction does not apply to them. Terrorism is an act against God. Anyone who tries to justify such atrocities ultimately fails, since both the Sacred Law and theology abhor such acts as moral sins that run contrary to the

essence of Islam. The Quran instructs Muslims in times of adversity to act with justice, perseverance and patience. Terrorists apparently never think of relating their acts to the elementary principle that Islam places great value on the sancitity of human life. If someone kills another person unless it is in retaliation for someone else or for causing corruption in the earth it is as if he had murdered all mankind, is a verse of the Quran, which is disregarded by the fanaticism of hate.(164)

#### اسلام - دين امن وسلامتي:

طلوع اسلام ہے قبل جنگ و جدل، قبل وخون، انتہا پیندی اور عدم برداشت کی کئی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بقول الامرب کا ایک سلسلہ ہے جوخون کی موجوں کی طرح سارے جزیرہ میں پھیلا ہوا تھا۔ (۱۲۵) عربوں کے دور جاہلیت میں جذبہ انقام کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ وہ عرب جو شراب پر جان دیتے تھے انقام لینے ہے قبل اپنے لئے شراب بینا حرام سجھتے تھے۔ (۱۲۱) اسلام نے عرب کے چروابوں کو جوظلم وستم کے عادی تھے، انسان بنادیا اور ان کے اندر مرم وکرم، حکم و تواضح پیدا کردی۔ ان میں پر یم کے جذبات پیدا کر دیئے یہ لوگ جابل اور وحشی تھے، مگر چند ہی روز میں ان کو حکم انوں کے اعلی مرتبہ پر پہنچادیا۔ (۱۲۷) ہر ذہب یہ چاہتا ہے کہ دوسرے ندا ہب ختم ہو جا کیں اور ان سب کی جگہ ان کا منہ بے جابتا ہے کہ دوسرے ندا ہب ختم ہو جا کیں اور ان سب کی جگہ ان کا منہ بیا دونوں چیزوں سے یاک ہے۔ اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دامن مذہب یہ یک جب اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دامن

لَآ اِکُواْهُ فِی الدِّیُنِ قَدُ تَبَیْنَ الرُّشُدُ مِنَ الْعَی (۱۲۸) دین اسلام میں زبردتی نبیں ہے۔ مدایت گراہی سے الگ ہو چی ہے۔ مراہی سے الگ ہو چی ہے۔

آپ سی سی ایک سی ایک میں دیا بلکہ یہ کہا کہ اس دنیا میں اور تعلق کی ایدیش (تلقین) بھی نہیں دیا بلکہ یہ کہا کہ اس دنیا میں رہوا ہے برتو اور یہ بھی بتایا کہ دنیا میں رہنے کے زیریں اصول کیا ہیں اور یہاں رہ کر بھی ہمیں عزت اور شانتی کس طرح مل کتی ہے۔(۱۲۹) شریعت اسلامی دوسروں کے عقائد کے احترام کرتی ہے اور جبروزبردیتی ہے عقائد کو دوسروں پر ٹھونسنے ہے انکاری ہے جیسا کہ قرآن کریم میں رسول اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوکر کہا گیا ہے کہ:

اَفَأَنُتَ تُكُوِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِيْنَ (١٥٠) اب كيا آپ زبردى كريں كے لوگوں پر كه باايمان ہوجاكيں۔

آج پھر أمّتِ مسلمہ میں بیداری کی لہر ہے، تمام تر مسائل اور چیلنجز کے باوجود اسلام ان لوگوں کے گھروں میں پھیل رہا ہے جواسلام اور اُمّتِ مسلمبہ کے خلاف صف آ را ہیں۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید ہے ہیں جہن معمور ہوگا نغمہ توحید ہے(ادا) نکل کے صحرا ہے جس نے روماکی سلطنت کو الث دیا ہا ہوگا ہوشیار ہوگا

مغرب نے میڈیا کے زور پر ہی اُمتِ مسلمہ کی حق تلفی کرتے ہوئے دن کو رات کہا: دینی طرز زندگی کو انتہا پیندی کا نام دینا ایبا ہی ہے جیسے کوئی دن کو رات کھے اور سامیہ کو دھوپ۔ تسسمیۃ الاشیاء بغیبر اسسماء ھا. (۲۲)

ایسے اوگ بھی موجود ہیں جن کے نزدیک غیر مسلموں کو کافر کہنا بھی انتہا پیندی اور تعصب ہے۔ حالانکہ ایمان کی یہ بنیاد ہے کہ مومن اس بات پر یقین رکھے کہ وہ حق پر ہے اور اس کے مخالفین باطل پر ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جس میں رواداری کی گنجائش نہیں۔(۱۷۴)

یورپ کی اصل کوشش ہے ہے کہ جس '' نظام زندگی'' کو اس نے اختیار کررکھا ہے ساری دنیا اسے اختیار کرے اور اس کی مزاحت نہ کی جائے اور یورپ خود کو ایک مجسم نظام کی حثیت سے پیش کر کے جونمونہ لاتا ہے وہ اسلام کو بدنام کرنے کے ہر حربے پر پورا اتر تا ہے۔ انسانی زندگی کی بے قعتی ، خاندانی نظام کی بربادی ، ساجی رابطوں کی مادی تعمیر ، دولت کی سرمایہ دارانہ تقسیم ، اختیارات کا ایک طبقے میں ارتکاز ، نسلی و اسانی فسادات ، ایک یورپی قوم کی دوسری یورپی قوم پر برتری کی خواہش ہے۔ تی کوخود تک محدود کر کے رکھنا اور نیکنالوجی کے ذریعے قوموں کو بلیک میل کرنا ، یہ سارے وطیرے یورپ کے ہیں۔ (ساک)

مشنری تھلم کھلا کہتے ہیں اسلام رجعی اور متاخر ہے کیونکہ اس کے ماننے والے رجعی اور بسماندہ ہیں اور مسحیت ترقی یافتہ اور مہذب ہیں، کیونکہ ان کی مذہبی ونیا مہذب اور ترقی یافتہ ہے۔(۱۷۵) مسلمان دہشت گر دنمیس:

الله تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کرنے کا علم دیا ہے خواہ ظالم کی طاقت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، پس جباد کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد دنیا سے ظلم وتشدد، جارحیت،خون ریزی، غارت ً سری، دہشت گردی اور بدامنی کا مکمل طوور پر استیصال اور خاتمہ کرنا ہے۔(۲۷۱)

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم پہلو بحثیت ''دائی امن واخوت'' ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ سے تاکید غیبی کے ساتھ لوگوں کواخوت و محبت کی لڑی میں پرودیا اور جو معاشرہ انتشار وافتراق کا شکار تھا اس میں تو حید الٰہی کے رشتہ سے لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کردیا۔ مدینہ پہنچنے پر آپ عظیم نے اپنی حکمت عملی سے بہترین سیاسی رہنمائی سرانجام دی اور ریاست مدینہ کے استحکام کے لئے بہترین مثالیں دیں کہ ان تمام رسموں کوختم کرنے کا اعلان کیا جو امن واخوت کو درہم برہم کرنے اور معاشرہ کی تباہی کا سببتھی۔ (۱۲۷)

سرو جنگ کے خاتمہ کے بعد اہل مغرب نے اسلام کو دغمن نمبر ایک قرار دے کر اس کا راستہ رو کئے اورمسلمانان

اسلام کو ناکام بنانے کی حکمت عملی اختیار کی اور بنیاد پرتی کی اصلاح استعال کرکے اس کو دہشت گرد اور اس کا فلیفیہ حیات کو فقظ دہشت گردی کا محافظ قرار دینا شروع کردیا۔ (۱۷۸)

#### محنت:

کوئی قوم جب تک قوت عمل نہ رکھتی ہو، ترتی نہیں کر عتی اور یہ قوت عمل نتیجہ ہوتی ہے اس کے تصور حیات سے اس کی وابنتگی کا۔ اگر کسی قوم کا تصور زندگی میہ ہو کہ دنیا بری چیز ہے اور اس میں دلچیں لینا برا تو رہبانیت اور ندمت دنیا کا میہ وطیرہ اسے زندگی میں جدوجہد پر کیسے ابھار سکتا ہے؟ ای طرح اگر کسی قوم کا نظریہ حیات اسے عمل پر ابھارتا ہولیکن وہ اس نظریہ حیات پر عمل ہی نہ کرے تو وہ دنیا میں ترتی کیسے کر سکتی ہے؟ آ ہے اب دیمیس کہ اسلام کس طرح ہمیں عمل اور محنت پر ابھارتا ہے۔

اسلامی تعلیمات کی رو سے یہ دنیا انسان کے لئے پیدا کی گئ ہے اور ای کے لئے تنخیر کی گئ ہے۔ اَلْمُ تَوَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّوَ لَكُم مَّا فِی الْأَرْضِ وَالْفُلُكَ تَجُوِیُ فِی الْبَحْوِ بِأَمُرِهِ وَیُمُسِکُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذُنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَوُّوتَ رَّحِیُمٌ ٥ (١٤٩)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لئے مسخر کر دیا ہے اور کشتی کو بھی جو اس کے علم سے سمندر میں چلتی ہے۔ وہی اپنے علم سے آسان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے۔ ب شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا اور مہر ہان ہے۔

لہذا انسان کا فرض ہے کہ دنیا کو استعمال کرے اور اس سے اپنا حصہ وصول کرے:

وَلَا تَنْسَ نَصِيبُكَ مِنَ الدُّنيَّا (١٨٠) اوراس ونيا سے اپنے حصے كونہ بھولو۔

اس کے ساتھ ہی قرآن نے مسلمانوں کو ممل پر اکسایا لیکن ساتھ ہی خبر دار بھی کر دیا کہ جو پچھ کرو گے اس کے ساتھ کی ذمہ دار تہی ہوگے۔

وَقُلِ اعْمَلُواُ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيُبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَيِّنُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ۞(١٨١)

اور اے نبی علیہ آپ ان سے کہیں کہ تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو اور تبہارے عمل کو اللہ، اس کا رسول علیہ اور غیب کا علم علیہ اور اہل ایمان دیکھیں گے اور تم جلد اس اللہ کے سامنے پیش کئے جاؤ گے جو ظاہر اور غیب کا علم رکھتا ہے پھر وہ تبہیں بتادے گا، جوتم کرتے رہے تھے۔

اورعمل صالح کوانیمان کالازی نتیجه اور جزو لایفک قرار دیا به

إِنَّ الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجُرَ مَنُ أَحْسَنَ عَمَلاً ٥(١٨٢)

بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے تو ایسے نیکوکاروں کے اجر کو ہم ضائع نہیں ۔ کریں گے۔

of 143 🏇

تنظيم:

کوئی قوم اس وقت تک ترتی نہیں کرسکتی جب تک وہ منظم نہ ہو، کیونکہ قوت تنظیم ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جس جماعت میں تنظیم نہ ہواس میں قوت عمل پیدا ہوہی نہیں سکتی، بلکہ ایک مضبوط ریاست کانظم ونسق بھی اگر ڈھیلا پڑ جائے اور اس کی انتظامی مشینری فعال ندر ہے تو اسے بگڑنے اور تباہ ہونے میں زیادہ وقت نبیں گئتا۔ اسلام کے سارے اصول اور ادارے مسلمانوں کومنظم کرتے ہیں خواہ ان کا تعلق عبادات ہے ہویا اخلاق و معاشرت ہے۔ نماز ہی کو لیجئے،مسلمانوں پر بإجماعت نماز دن میں پانچ مرتبہ فرض کی گئی، جس میں محلے کے لوگ ا کھٹے ہوتے ہیں۔ پھر ہر ہفتے جمعہ فرض کیا گیا، جس میں ساری آبادی جمع ہوتی ہے اور سال میں دوبارعید فرض کی گئی، جس میں اردگرد کی ساری آبادی جمع ہوتی ہے، پھر حج فرض کیا گیا جس میں ہر سال ساری أمّتِ اور سارے مسلم ممالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور ان ساری سطحوں برمنظم اجتماعات ے باہمی اخوت میں اضافہ ہوتا ہے اور مسائل کی تنقیح اور حل کے مواقع پیدا ہوتے ہیں۔ پھر نماز میں صف بندی کا حکم دیا گیا اور صفوں کوسیدها رکھنے کی تختی ہے تا کید کی گئی، پھر صفوں میں بھی ترتیب رکھی گئی کہ پہلے بڑے کھڑے ہوں پھر بیچے اور آخر میں عورتیں۔ پھر بیتھم دیا کہ ارکان نماز میں مختی ہے امام کی پیروی کرو۔ نداس سے پہلے رکوع و جود کرو اور نداس کے رکوع و بچود کے بعد اس کی پیروی میں تاخیر کرو۔ (۱۸۳)معاشرت میں دیکھئے تو معاشرے کی بنیادی اکائی کے طور پر خاندان کومنظم کیا گیا اور وہاں ہر فرد کا دائرہ کارمتعین کیا گیا ادر میاں ہوی اور والدین واولا دسب کے حفوق وفرائض صراحت سے طے کر دیتے گئے۔ سیای حوالے سے ویکھئے تو اسلام نے ریاست و حکومت کے قیام کومسلم معاشرے کے لئے فرض قرار دیا اور ایک حکومت اور ایک تحکمران کا تصور دیا اور یہاں تک فرمایا کہ ایک آئینی حکمران کے جوتے کوئی دوسرا دعویٰ حکمرانی كرے تو وہ واجب القتل ہے۔ (١٨٢) اسلام نے تنظيم كا يهال تك تكم ديا كه اگر دو آ دمى سفر پرتكليل تو ايك كو ضرور امير بناليل\_(١٨٥)

#### منصوبه بندی:

یہ کا نئات جس میں ہم رہ رہے میں اللہ تعالیٰ کی بے نظیر منصوبہ بندی کا ایک شاہکار ہے۔ جس طرح تدریج کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسان کو چیدا کیا اور پھران میں ہروہ چیز پیدا کی جس کی انسان کوضرورت پڑنے والی تھی، اس کی منصوبہ بندی کے بارہ میں اگر اسان غور کرے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی توجہ ولائی ہے، چنانچیفر مایا:

الَّذِی خَلَقَ سَبُعَ سَمُواتٍ طِبَاقاً مَّا تَرَی فِی خَلْقِ الرَّحُمَنِ مِن تَفَاوُتٍ فَارُجِعِ الْبَصَرَ هَلُ تَرَی مِن فَطُودٍ ۞ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ کَرَّتَمُنِ يَنقَلِبُ إِلَيْکَ الْبَصَرُ خَاسِاً وَهُوَ حَسِيُرٌ ۞ (١٨٦) اس فَطُودٍ ۞ ثُمَّ الْبَصَرُ خَاسِاً وَهُوَ حَسِيرٌ ۞ (١٨٦) اس فَ او پر تلے سات آسان بنائے تم خدائے رحمان کی اس تخلیق میں کوئی نقص نہیں دیھو گے۔ پھر اس فال کرد کھے لوکہیں تمہیں کوئی نقص وکھائی دیتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ دوڑا کر دیکھو، تمہاری نظر تھک

بارکر نا کام واپس لوٹ آئے گی۔

خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لیتئے۔ آپ عظیقہ کو بنی ایماعیل میں پیدا کیا اور وہ بھی صحرا کے بدوؤں میں جہاں کردار اوصاف بدرجہ اتم موجود تھے۔ آ پے مشقت میں پردان پڑھاکر کندن بنایا (باپ، مال پھر دادا کا فوت ہو جانا اور پرورش کرنے والے بچیا کا غریب ہونا وغیرہ)۔ پھرایک مالدار خاتون سے شادی، تجارت کا تجربہ، آپ صلی الله علیه وسلم کے انسانی اوصاف کا اثبات ہے پہلے صدیق وامین کہلائے، پھراللہ کی رہنمائی میں آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کی منصوبہ بندي برغور كيجية: يسے ہوئے طبقے (غلامول وغيره) كومنظم كرنا، مكه ميں مظالم برصنے برصحابيكو بجرت عبشه كا تقلم وينا۔ مكه ميں وعوت کی زرخیزی کم و کیچ کر طاکف میں یاؤں جمانے کی کوشش کرنا، مدینہ ہجرت کرنا، مدینہ کی صورت حال میں متبادل مرکز قائم کرنا۔ ججرت کی منصوبہ بندی دیکھئے: کافروں کو جل دینے کے لئے غار میں جیسی جانا، مدینہ جانے کے لئے عام راستہ کو غیرمعروف راسته اختیار کرنا تا که کوئی پکرنه سکے۔ مدینه منوره کا نظام قائم کرنا اور بہودیوں کو ساتھ ملالینا، کفار مکه کی اقتصادی شہ رگ پر ہاتھ ڈالنا، مدینہ کے معاشرے اور ریاست کے سارے شعبوں کومنظم کرنا بھی، بالآخر بغیر کشت وخون کے مکہ فتح کر لینا پھر ساری دنیا کے حکمرانوں کو دعوت اسلام دینا،مسلمانوں کو متحد کرنا۔غرض ایک ایک بات برغور کرتے جائیے، توعقل کام نہیں کرتی کہ س حیرت انگیز منصوبہ ہندی ہے آ ہے آگیے نے یہ سارے کام کئے ۔ (۱۸۷)

يابندي قانون:

کوئی قوم اور جماعت اس وقت تک تر تی نهیں کر سکتی جب تک وہ برضا و رغبت ان قوانین اور قواعد وضوابط کی یابندی نه کرے جو حکومت نے قوم کے اختیار کردہ نظریہ حیات کے نفاذ کے لئے وضع کئے ہوں۔ یاد رہے کہ تعویر اور سزا کے ڈر سے قانون کی یابندی کرنا اطاعت کا آخری اور ناپسندیدہ ترین درجہ ہے۔ اطاعت کا حسن اور بتیجہ خیزی اس امریس مضمر ہے کہ افراد معاشرہ قانون پرخوشی و رضامندی ہے عمل کریں۔

اس کی ایک مثال حضرت ماعز کا واقعہ ہے کہ جن سے جرم زنا سرزد ہوگیا تھا۔ وہ آ پ عظی کے یاس آئے اور صراحت ہے کہا کہ ان ہے یہ جرم سرز ہوگیا ہے اور وہ اس کا اقرار اس لئے کر رہے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کی سزا کاٹ لیں اور آخرت میں اللہ تعالی کی سزا سے نے جائیں چنانچہ انہیں سکسار کردیا گیا۔ (۱۸۸)

اور ای طرح کا جیرتناک واقعہ حضرت ابو کجن تقلی کا ہے جو شاعر تھے اور مدح شراب کے جرم میں قید تھے۔ قادسیہ کی جنگ جاری تھی۔ حضرت فجنؓ نے سالار کی اہلیہ کی منت کی کہ انہیں جہاد میں حصہ لینے کے لئے آ زاد کرے اور وعدہ کیا کہ اگر وہ زندہ رہے تو واپس آ کرخوہ مختکڑی پہن لیں گے۔ ان کی منت ساجت سے متاثر ہوکر سید سالار کی اہلیہ نے انہیں آ زاد کردیا۔ حضرت ابو کجن ؓ نے بہادری کے جوہر دکھائے اور بیلیوں کا فروں کو تہہ تیج کیا اور شام کے وقت واپس آ کر جمل کے کمرے میں بیٹھ گئے اور چھکڑی پہن لی۔ ان کولڑتے ہوئے پہیان لیا گیا اور سید سالار کی تفتیش پر واضح ہوگیا کہ وہی لڑنے کے لئے گئے تھے۔ سیدسالار (حضرت سعدٌ بن الی وقاص) نے خوش ہوکر ان کی سزا معاف کردی اور انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ آئندہ اپنے شعروں میں شراب خانہ خراب کی مدح نہ کریں گے۔(۱۸۹)

## ایثار وقربانی:

کسی جماعت کے افراد میں جب تک اپنے ذاتی مفاد کو جماعتی مفاد پر قربان کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو وہ ترقی نہیں کرسکتی کیونکہ ایک آ دمی کا ذاتی مفاد خواہ وہ بھوٹا ہے، خواہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اجتماعی مفاد کے مقابلے میں حقیر ہوتا ہے، خواہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک لازمی صفت یہ بتائی کہ وہ ہمیشہ ایثار پیشہ ہوتے ہیں، خواہ وہ خودضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں۔ \*

وَيُؤُثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمُ وَلَوُ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُخَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ٥(١٩٠)

اور وہ انہیں اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہوں، اور جنہوں نے اسے آپ کو ل فی سے آپ کو ل فی سے آپ کو ل فی سے محفوظ رکھا وہی فلاح پاکیں گے۔

قرآن کریم نے مسلمانوں میں میسپرٹ پیدا کی کہ وہ دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، چنانچہ مومنوں کی میہ صفت گنوائی کہ وہ:

وَيُطُعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسُكِينًا وَّيتِيُماً وَّ اَسِيُرا (١٩١)

یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مسکینوں، تیبہوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

چنانچہ ان کے ایٹار کا بیر عالم تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک صحابی کو اس کے کسی دوست نے بحرے کی سری بھیجی۔ انہوں نے بیسوچ کر کہ فلال اس کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے اس کو بھیوادی۔ اس نے بھی یہی سوچ کر آ گے کسی اور بھائی کو بھیوادی۔ اس طرح سات گھروں کے چکر لگا کر وہ سری پھر ای آ دمی کے پاس پہنچ گئی۔ (۱۹۲) اور اس میں مسلم و غیر مسلم کی تمیز بھی نہ تھی، چنانچہ بدر میں جو مشرکین مکہ گرفتار کئے گئے اور کفالت کے لئے مختف مسلمان گھروں میں بانٹ و کے گئے، ان میں سے بعض نے گواہی دی کہ مسلمان ہمیں کھانے کو سالن روثی دیتے تھے۔ اور خود کھیورین کھا کر گزارہ کرتے تھے۔ (۱۹۳)

سمی اعلیٰ سے اعلیٰ نظریہ و حیات کا محض جان لینا اور مان لینا کافی نہیں ہوتا جب تک آ دمی اس پر پختہ یقین نہ رکھے اور ثابت قدمی سے اس پر ڈٹا نہ رہے اور اس پر عمل اور اس کے نفاذ کے لئے ہرفتم کی جانی اور مالی قربانی دینے پر تیار نہ ہو، چنانچہ قرآن کریم کہتا ہے کہ:

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَـتَـنَـزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيُ كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞(١٩٣)

بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر وہ ثابت قدم رہے تو یقیناً ان پر فرشتے اتر تے بیں اور ان سے کہتے ہیں کہتم اندیشہ نہ کرو اورغم نہ کرو اور اس جنت کی بشارت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔



یہاں استقامت سے مراد ہے ثابت قدم رہنا، ہرحال میں اس پر ڈٹے رہنا، اس کے لئے ہرفتم کی قربانی ویے سے در اپنے نہ کرنا۔

#### قدرت كالممل فيصله:

وَلَنَبُلُونَّكُمُ بِشَىٰء ۚ مِّنَ الْخَوفُ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْأَمَوَالِ وَالْانفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيُنَ۞(١٩۵)

اور ہم تنہیں بعض آ زمائٹول میں ضرور مبتلا کریں گے، جیسے دشمن کا خطرہ، فاقے کا ڈر، مال کا نقصان، جان کی ہلاکت اور قحط کی مصیبت اور پھر خوشخبری ہے ان کے لئے جو ٹابت قدم رہیں۔

غزوہ احدیث جب مسلمانوں کو اپنی بعض کمزوریوں اور غلطیوں کی وجہ ہے زک پینچی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پر دل شکتہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ تمہارے سامنے تو ایک بڑا مقصد ہے ( بعنی اللہ تعالیٰ کی رضاجوئی) جبکہ کافر جن کے سامنے کوئی بڑا مقصد حیات نہیں وہ بھی تو شکستیں کھانے کے باوجودتم ہے برابر مقابلہ کئے جارہے ہیں۔ ہر مرحلے برصبر و آز ماکش:

ُ وَلاَ تَهِنُواُ فِي ابْتِغَاء الْقَوُمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمُ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمونَ وَتَرُجُونَ مِنَ اللّهِ مَا لاَ يَرُجُونَ وَكَانَ اللّهُ عَلِيُماً حَكِيُماً ٥(١٩٦)

اور دشمن کا چیچها کرنے سے ہمت نہ ہارو۔ اگرتم دکھ اٹھاتے ہوتو تمہارا دشمن بھی تمہاری طرح دکھ اٹھا تا ہے۔ لیکن اللہ سے اجر وثواب کی جو امیدیں تم رکھتے ہو وہ نہیں رکھتے اور اللہ سب پچھ جانبے والا اور حکمت والا ہے۔

اور عملاً و کھے کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ اللہ کے صحابہ نے دین پر قائم رہنے کے لئے کتنی مصبتیں افغائیں اور آکلیفیں سیس ۔ ان کو گلیوں میں گھیٹا گیا۔ بتی صحرا میں لٹا کر سینے پر پھر رکھ دیئے جاتے ، مارا پیٹا جاتا۔ معاثی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ لوگ جانیں بچانے کے لئے شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر جب مدینے میں ان کو ذرا سہارا ملا تو وہاں بھی ان کو نیست و نابود کرنے کے لئے ان پر مسلح صلے کے گئے۔ غرض کون می قربانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ایک ہے گئے۔ غرض کون می قربانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ایک ہے گئے۔ کو سے گھرا کر اور جدوجہد کا کوئی مثبت بتیجہ نہ نکلتے دکھے کر بھون لوگ مضطرب ہو گئے اور پکار اٹھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کب آئے گئی؟ اس وقت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ اللہ کی در ایک ہے کہ بین کر آپ علیہ کی چھرہ شدت جذبات سے سرخ ہوگیا، آپ علیہ سدھے ہوکر بھی گئے اور فر مایا:

"م سے پہلے وہ لوگ ہوگزرے ہیں جنہیں زندہ حالت میں آرے سے چیرکر دو نکڑے کر دیا گیا یا اللہ میں اس کے میں ہوگئر ہے کر دیا گیا ایا اللہ کو سے کا تنگھی سے زندہ حالت میں ان کا گوشت ہدیوں سے جدا کردیا گیا، لیکن وہ اینے ایمان پر قائم

🍝 147 🏂

ر ہے۔ خدا کی قتم! وہ وقت آنے والا ہے جب ایک شخص اکیلا صنعاء سے چل کر حضر موت تک پہنچ گا اور اے اللہ کے سوائسی کا ڈرینہ ہوگا گرتم جلدی کرتے ہو۔'( ۱۹۷)

(مطلب یہ کہ اپنے ایمان پر قائم رہو، اللہ تعالی کی مدوضرور آئے گی) اور جب اللہ تعالیٰ تک یہ فریاد بہنچی تو تھم صاور ہوا:

اَمُ حَسِینُتُمُ أَن تَدُخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّشُلُ الَّذِيْنَ حَلُوا مِن قَبُلِكُم مُّسَتُهُمُ الْبَأْسَاء وَالصَّرَاء
وَزُلُزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللّهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللّهِ قَرِيُبٌ (190 )
کیا تم نے یہ بھی رکھا ہے کہ آرام اور مزے ہے جنت میں واضل ہوجاؤ گے، حالاتکہ ابھی تم پر وہ
حالات نہیں گزرے جن ہے پہلے لوگوں کو سابقہ چیش آیا تھا، وہ مالی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے، انہیں
جسمانی اذبیتیں دی گئیں اور خوف و ہراس نے انہیں جنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہاں تک کہ وقت کا رسول اور
اس کے اہل ایمان ساتھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ (کہو) اللہ کی مدد (بہت) قریب

#### سائنس وٹيکنالوجي:

سطور بالا میں ہم دلائل کے ساتھ یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ لیکن سائنس و ٹیکنالوجی کی اہمیت کے پیش نظر انہیں یہاں دہراتے ہیں ) کہ اسلام: ونیا کی بہتری چاہتا اور مسلمانوں کو تسخیر کا ئنات پر ابھارتا ہے۔

### مظاہر قدرت برغور وفکر کی دعوت:

أَلَمُ تَرَوُا أَنَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرُض ..... (199) كياتم نهيں و كيھتے كه الله نے زمين وآسان ميں جو كچھ ہے تبہارے لئے منحر كرركھا ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَافِي الاَرْض جَميْعاً .....(٢٢٠)

اس (الله تعالیٰ) نے تمہارے لئے پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔

سيرت طيبه أمّتِ مسلمه كيلي تعليم وتعلم كي حوصله افزائي كرتى ہے:

فرمان نبوی علی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔(۲۰۱) نیز آپ علیہ ہمیشہ دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ! میرے علم میں اضافہ فرما۔(۲۰۲)

#### اسلام تحقیق پر اکساتا او رغور وفکر کی وعوت ویتا ہے:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِيُ السَّمَاوَاتِ وَمَا فِيُ الْأَرْضِ جَمِيْعاً مِّنُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لَّقَوُمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٥(٢٠٣)

اور ای نے تمہارے لئے زمین و آسان کی سب چیزوں کو منخر کیا۔ بے شک اس میں نشانیال ہیں آن لوگوں کے لئے جوغور وفکر کرتے ہیں۔

#### تجربه ومشاہدہ کی حمایت کرتا ہے:

قُلُ سِيرُوا فِي اللَّارُضِ فَانظُرُوا كَينف بَدَأَ الْحَلْقَ .....(٢٠٣)

اے نبی ﷺ ان سے کہوتم زبین میں گھومو چرو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ نے مخلوقات کو پیدا کیا۔

امور کو ان کی بہترین شکل میں انجام دینے کی تلقین کرتا ہے بعنی Excellence کا حکم دیتا ہے، چنانچہ حدیث جرئیل میں ہے؟ جہنے ہے؟ جہنے ہے؟ جہنے ہے؟ جہنے ہے؟ جہنے ہے کہ حضرت جبرئیل نے پہلے آپ بیٹی ایسان کیا ہے؟ لیٹن اعمال اور اس کے بعد پھر یو چھا کہ احسان کیا ہے؟ لیٹن اعمال کو بہترین طریقے ہے انجام دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ بیٹن اعمال کو جہترین طریقے نے انجام دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ بیٹن اعمال کی حضوری کا تصور (۲۰۵) ایک دوسری جگہ آپ بیٹن نے فرمایا کہ:

ان الله كتب الاحسان على كل شيء (٢٠٦)

لینی اللہ نے تم یر یہ فرض کیا ہے کہ ہر کام بہترین طریقے سے کرو۔

اور یبال مہمات امور کی بھی قید نہیں کہ نماز، روزہ اور جہاد جیسے امور بہترین طریقے ہے انجام دو بلکہ فرمایا کہ چھوٹا ہے جھوٹا کام ہوتو بھی بہترین طریقے ہے کرو چنانچہ فرمایا:

''اً گر جانور ذبح کرنا ہوتو بھی احجی طرح کرو اور حچیری پہلے احجی طرح تیز کرلو''۔(۲۰۷)

اسلام نے مسلمانوں کے معاشی استحکام اور معاشی ترقی کے لئے واضح اور متعین ہدایات دی ہیں جن میں سے چند اہم یہ بین اہم یہ بین، دولت کی چند ہاتھوں میں ترکیز سے منع کیا اور اس کی تقسیم کا اس طرح معقول انتظام فر مایا کہ اس کا رخ دولت مندوں سے ضروت مندوں کی طرف ہوگیا:

مَّا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنُ أَهُلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيُنِ وَابُنِ السَّبِيْلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمُ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنُهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ٥(٢٠٨)

اور جو مال الله اپنے رسول علیہ کو دوسری بستیوں سے بطور فے دلوا دیتو اس میں حق ہے اللہ کا، اس کے رسول علیہ کا اس کے رسول علیہ کا، رسول کے مومن رشتہ داروں کا، تیموں مسکینوں اور مسافروں کا تا کہ وہ مال صرف تمہارے مال داروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمُوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمُ رَجِيُماً ٥(٢٠٩)

اے ایمان والو! آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ البتہ باہم رضامندی سے تجارت کے ذریعے جو مال حاصل کرو وہ کھا کتے ہو۔

خرج كرنے ميں اعتدال كا علم ديا، بن سے بھى منع كرديا اور اسراف سے بھى۔

وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبُخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضُلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمُ بَلُ هُوَ شَرٌّ لَّهُمُ سَيُطُوَّقُونَ

🍕 149 🏂

مَا بَخِلُواُ بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَلِلْهِ مِيْرَاتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرُضِ وَاللَّهُ بِهَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ (٢١٠) جن لوگوں کو الله نے مال و دولت سے نوازا ہے مگر وہ مال خرج کرنے میں بخل ہے کام لیتے ہیں تو وہ بید نہ جھیں کہ بیان کے حق میں بہت برا ہے۔ جس مال و دولت میں وہ بخل کر رہے ہیں اس کا قیامت کے دن انہیں طوق پہنایا جائے گا۔

وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسُرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ٥ (٢١١)

اور کھاؤ پیونگر فضول خرچی ند کرو کیونکد الله فضول خرچی کرنے والوں کو بیند نہیں کرتا۔

زَكُوٰۃ كَى صورت مِين غريبوں اور مسكينوں كى مدد قانونى طور پر فرض كر دى اور اسے عبادت كا درج دے ديا: وَأَقِيُهُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواُ لَأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ ٥ (٢١٢)

اور نماز قائم کرو اور زکو ہ ادا کرو اور تم اپنے لئے جو بھلائی بھی آ کے بھیجواؤ کے اس کا اجر اللہ کے ہاں ضرور یاؤ گے۔

ز کو ق کے ملاوہ بھی مالی طور پر بیسے ہوئے طبقے کی مدد کرنا اغنیاء کا اخلاقی فرض قرار دیا:

وَفِي أَمُوالِهِمُ حَقُّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ .....(٢١٣)

اور ان (امیرون) کے مال میں حق ہے سوالیوں کا اور محروموں کا۔

سود یعنی محنت کے بغیر سرمائے کو نفع اندازی کے لئے استعمال کرنے سے روک دیا اور اس کی قباحتوں کے پیش نظر اے اللہ اور رسول کیفینے ہے جنگ قرار دیا:

يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُواُ اتَقُواُ اللَّهَ وَذَرُواُ مَا بَقِيَ مِن الرَبَا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيْنَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفُعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرُبِ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُوالِكُمُ لاَ تَظُلِمُونَ وَلاَ تُظُلَمُونَ (٢١٣) بِحَرُبِ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمُوالِكُمُ لاَ تَظُلِمُونَ وَلاَ تُظُلَمُونَ وَلاَ تُظُلَمُونَ وَلاَ تُطَلَمُونَ وَلاَ تُعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللل

محنت و مشقت کا عکم دیا اور فرمایا که بهترین رزق وہ ہے جو آ دمی اپنی محنت سے کمائے (۲۱۵) اور محنت و مشقت ہے اپنے بچول کو رزق حلال مہیا کرنے والے کو مجاہد قرار دیا اور کا بلی اور بے عملی کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا کہ: جو بے محنت کئے مانگ کر کھاتا ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور اس ذلت سے حاضر ہوگا کہ اس کے چیرے پر ذرا بھی گوشت نہ ہوگا (۲۱۲)

علال وحرام کے تعین کے بعد اسلام نے جائز ذرائع ہے کمائی ہوئی دولت و ملکیت کو مقدی قرار دیا اور چوری ویتی کے ذریعے انسان کو اس سے محروم کرنے پرکڑی سزائیں تجویز کیس اور اس کی حفاظت کی خاطر جان دیے کوشہادت

قرار دیا، چنانچه فرمایا:

وَالسَّارِقْ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ٥(٢١٤)

اور چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، یک ان کے کئے کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا بھی۔ عبرتناک سزا بھی۔

إِنَّمَا جَزَاء الَّذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوُنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواُ أَوُ يُصَلَّبُواُ أَوُ تُقَطَّعَ أَيُدِيُهِمُ وَأَرْجُلُهُم مِّنُ خِلافٍ أَوْ يُنفَوُا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِيُ الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ٥ (٢١٨)

''اور جولوگ اللہ اور اس کے رسول علیہ سے لڑتے ہیں اور ملک میں فساد پھیلانے کے مرتکب ہیں ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے یا سولی پر لٹکایا جائے یاان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ وئے جائیں یا انہیں ملک سے باہر نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لئے دنیا میں رسوائی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آ دمی اپنے مال کی حفاظت کرتے ہے مارا جائے وہ شہید ہے۔ (۲۱۹)

یہ معاشی تعلیمات انقلا بی نوعیت کی تھیں اور ناممکن تھا کہ ان کا مثبت نتیجہ نہ نکاتا۔ چنانچہ جب سحابہ کرامؓ بجرت

کر کے مدینہ منورہ گئے تو اس وقت مالی طور پر قلاش تھے اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمیت سب کوفقر و فاقہ کا سامنا تھا
لیکن آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک دس سال ہی میں حالات بہت سدھر گئے اور حضرت عمر کر زمانے تک پہنچے
دولت کی ریل بیل ہوگئ اور سوشل سیکورٹی کا فعال نظام قائم کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ حضرت عمر بن بعدالعزیزؓ کے زمانے میں ایک وقت وہ آیا کہ بعض بستیوں میں زکوۃ لینے والاکوئی نہ رہا۔

## حربی قوت- ایک ناگز بر ضرورت:

جنگ کے بارے میں اسلامی نقطہ ونظر دو چیزوں کو آلات حرب پرتر جیح ویتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی نصرت کی تو قع اور دوسرے انسان ، اور ان دونوں کی اہمیت کو کا فربھی تشلیم کرتے ہیں۔

اسلام کی مستقل پالیسی ہے ہے کہ تمام دنیوی معاملات میں پہلے اسباب فراہم کرنے کی مقدور بھر کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت کی امید رکھو۔ چنانچہ ایک آ دمی نے آپ عظیمہ سے تو کل کے بارے میں پوچھا تو آپ علیہ نے فرمایا کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھو اور پھر اللہ تعالیٰ پر تو کل کرو (کہ وہ گم نہیں ہو جائے گا) (۲۲۰)اس طرح پہلے آپ علیہ نے بدر کے میدان میں ساری زندگی کی جمع پونجی لا کر حاضر کردی پھر (جذب کے عالم میں) کہا کہ اے اللہ! بدلوگ اگر آج مٹ گے تو تیرا نام کون لے گا؟ (۲۲۱) یہ دعا گھر بیٹے نہیں ما تک لی، حالانکہ آپ علیہ اللہ کے محبوب پیغیبر تھے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستق تھے۔ چنانچہ جنگ کے حوالے سے بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا اسلی ضرور ہونا چاہئے جس سے کے مستق تھے۔ چنانچہ جنگ کے حوالے سے بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے پاس اتنا اسلی ضرور ہونا چاہئے جس سے

کا فروں پر تمہارا رعب بیٹھ جائے۔

وَأَعِدُّواُ لَهُم مَّا اسْتَطَعُتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَآخَرِيْنَ مِن دُونِهِمُ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمُ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىءٍ فِى سَبِيْلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمُ وَأَنتُمُ لاَ تُظْلَمُونَ (٢٢٢)

اور اے مسلمانو! جس قدرتم ہے ہو سکے فوجی قوت اور گھوڑے تیار رکھوجس سے اللہ کے دشمنوں پر، تمہارے دشمنوں پر اور ان لوگوں پرتمہاری ہیت رہے، جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔

اس ہدایت اور سپرٹ کے تقاضوں کو سجھتے ہوئے مسلمان اسلح میں بھی ہمیشہ اپنے دشمنوں سے آگے رہے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم پر مدینہ میں شام کے وقت کھے میدان میں تیراندازی اور نیزہ بازی کی مشق کی جاتی تھی۔(۲۲۳) اور روایات سے یہ بھی پیتہ چاتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب آپ عظیم نے طائف کا محاصرہ کیا تو اس وقت منجنیق استعمال کی (۲۲۲) جو اس زمانے کے اسلحہ جنگ میں جدید ترین ہتھیارتھا پھر حضرت امیر معاویہؓ کے عہد میں بحری بیزا بنالیا گیا جس نے سمندروں میں مسلمانوں کی بالادتی کو مشخکم کردیا۔

## اتحاد أمّت - وقت كي ايك الهم ضرورت:

اُمّتِ مسلمہ کو جو مسائل در پیش ہیں ان میں سرفہرست اس اُمّتِ میں اتحاد کا فقدان ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں اس طرف ہماری بھر پور رہنمائی کی گئی ہے۔ اتحاد اُمّتِ ایک شرعی نقاضہ ہے اور اُمّتِ کے عروج و ترتی کے لئے ازبس ضروری و لازمی ہے۔ قرآن کریم نے جابجا اتحاد اُمّتِ کوقومی زندگی کی سب سے بڑی بنیاد اور انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑی بنیاد اور انسان کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے سب سے بڑی رحمت و نعمت قرار دیا ہے اور اس کو اعتصام بجبل اور ای طرح کی تعبیرات عظیمہ سے موسوم کیا ہے۔ مسلمانوں کے اوّلین مادہ تکوین اُمّتِ لیعنی اہل عرب کو مخاطب کر کے اور پھر تمام عرب وعجم سے فرمایا:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعاً وَلاَ تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ كُنتُمُ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعُمَتِهِ إِخُوَاناً (٢٢٥)

اورتم سب مل کر اللہ کی ری کومضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو اور اللہ کی اس نعت کو یاد کر وجو اس نے تم پر اس وقت کی جب تم دشمن منے، تو اس نے تمہارے دلول میں الفت پیدا کی تو تم اس کی نعت کے سبب بھائی بھائی بن گئے۔

''سب مل جل کر اور ا کھنے ہوکر اللہ کی ری مضبوط بکڑلو، سب کے ہاتھ ای ایک حبل اللہ وابستہ ہواللہ کا بیا حسان یاد کرو کہ کسی عظیم الثان نعمت ہے جس سے وہ سرفراز کئے گئے ہیں''۔(۲۲۲)

مولانا آزاد مزید فرماتے ہیں: ''اختلاف وانتشار کی زندگی کو بقاء و قیام نہیں ہوسکتا وہ بلاکی ایک آگ ہے جس کے دکھتے ہوئے شعلوں کے اوپر کبھی قومی زندگی نشو ونمانہیں یاسکتی''۔(۲۲۷)



## أُمّتِ مسلمه برالله تعالى كاليك عظيم احسان:

الله تعالى نے داوں کے جڑنے سے پہلے اہل عرب کی حالت کا نقشہ کینچتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَکُنتُمُ عَلَىَ شَفَا حُفُرَةٍ مِنَ النَّادِ فَأَنقَذَكُم مِّنُهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ٥ (٢٢٨)

اور تمہارا حال میں تھا کہ آگ کے دہمتے ہوئے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے پر اللہ نے تمہیں ہیالیا، اللہ این فعنل ورحت کی نشانیاں ای طرح کھولتا ہے تا کہ کامیابی کی راہ یالو۔

خدائے بزرگ و برتر نے اتحاد وامت کواپی نعمت قرار دیا اور یہ بھی بتایا کہ یہ انسانی تدبیر سے ممکن نہ تھا بلکہ یہ تو اللہ کی توفیق اور رحمت سے ممکن ہوا اور وحی اللہی کی وجہ سے بکھر سے ہوئے تکڑ سے جڑ کر ایک بینے، ارشاد باری تعالی ہے: لَوُ أَنفَقُتَ مَا فِی الْأَرْضِ جَمِیْعاً مَّا أَلَّفَتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمُ وَلَکِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَیْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِیْرٌ حَکنُہُ (۲۲۹)

# اتحاد و ميجهتى - أمّتِ كى بقا اور استحكام كى علامت:

شریعت کا ظہور اور وحی الٰہی کا نزول قرآن کریم نے ان دونوں چیزوں کا بھلا نتیجہ اجتاع و اتحاد اُمّتِ کو قرار دیا کیونکہ تفرقہ و انتشار شریعت اور وحی الٰہی کے ساتھ جمع نہیں ہوسکتا، افتراق و انتشار شرزیعت اور وحی الٰہی سے دشمنی اور منہ موڑنے کے نتیجے میں پیش آتا ہے، جبیبا کہ مختلف سورتوں میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَمَا انْحَتَلَفُواْ حَتَّى جَاء هُمُ الْعِلْمُ (٢٣٠)

تو اختلاف میں نہ پڑے مگرعلم آنے کے بعد

وَ آتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاء هُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُم ....(٢٣١)

اور ہم نے دن اس کام کی روش دلیل دیں، تو انہوں نے اختلاف ند کیا مگر بعد اس کے کہ علم ان کے ۔ پاس آ چکا۔

وَلاَ تَكُونُواُ كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُواُ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاء هُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَـثِكَ لَهُمُ عَذَابٌ عَظِيْمٌ٥(٢٣٢)

عطیم استان نبوی علیه کی روشن میں: تعلیمات نبوی علیه کی روشن میں:

بما کیے بول مدین من روس میں : آپ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے ہمیشہ اور ہر موقع پر اُمتِ مسلمہ کو اتحاد و اتفاق کی تلقین کی کیونکہ میں اس میں وحدت

**4** 153 🏇

وقوت کا اورنصرت اللی کا راز پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: علیکم بالمجماعة و ایا کم الفرقة ( ۲۳۳) اسلام اس حوالے ہے اس قدر حساس ہے کہ اُمّتِ مسلمہ کی اجتماعیت کونقصان پہنچانے والے ہر سبب کوختم کرنے کے لئے کوارتک کو بے نیام کرنے کی اجازت و تیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَقَا تِلُوُهُمُ حَتَّى لاَ تَكُونَ فَتَنةٌ (٢٣٣)

اوران سے کرتے رہویہاں ٹک کہ فتنہ ختم ہو جائے۔

ہادی برحق نبی آخرالز ماں عظیمہ نے اُمّتِ کے اتحاد کی خاطر ارشاد فرمایا:

فمن اراد أنْ يفترق امرهذه الامّة وَهى جميع فاضربوه بالسيف كاننا من كان (٢٣٥) '' بوض اس أمّتِ كو جب تك وه متحد بو پرا گنره كرنا چائ و است تلوار پر ركه لو ثواه وه كوئى بهى بو' ر شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدَّيْنِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالَّذِى أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيْمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى أَنْ أَقِيْمُوا الدَّيْنَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيْهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجُتَبِي إلَيْهِ مَن يَشَاء ُ وَيَهُدِى إلَيْهِ مَن يُنِيبُ ٥ (٢٣٦)

الله نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوع کو تھم دیا تھا اور اے نبی علیت ای دین کی وہ اور این کی وہ اور این کی وہ موسیٰ کو، اور این کی وہ اور این کی وہ اور این کی وہ اور این کی وہ اور این کی دیا کرو۔

مومنوں کے باہمی تعلق کی مثال جسم انسانی کی ہی ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک جصے میں تکلیف ہوتو سارے جسم کو بخار اور بے آرامی ہوتی ہے۔(۲۳۷)

مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی س ہے جس کی اینیش باہم وگر پیوست ہوکر ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی اور عمارت بناتی ہیں۔(۲۳۸)

#### اتحاد کا دامن ہر حال میں تھامنے کی ہدایت:

اسلام کی انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمان کفر کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے اور آپس میں ایک دوسرے کے لئے ان کے ایثار و قربانی کا یہ عالم تھا کہ ایک جنگ میں ایک شخص ایک زخمی کو پانی پلانے لگا تو قریب ہے آ واز آئی 'پانی' ۔ اس نے اشارہ کیا کہ میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ وہاں پہنچ کر زخمی کو پانی پلانے لگا تو ایک تیسرا زخمی پکار اٹھا، پانی ،اس زخمی نے کہا کہ پہلے میرے دوسرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ وہ وہاں پہنچا تو اس کی روح اعلیٰ علیمین میں پہنچ چکی تھی۔ وہ پانی پلانے والا واپس پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ بھی واصل بحق ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے زخمی کی طرف لوٹا تو وہ بھی اللہ کو پانی پلانے والا واپس پہلے زخمی کے پاس پہنچا تو وہ بھی واصل بحق ہو چکا تھا۔ وہ دوسرے زخمی کی طرف لوٹا تو وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ اتحاد و ایثار کی یہ مثالیس تاریخ میں کہتا ہیں اور جب مسلمانوں میں اتحاد کی یہ سپرٹ پیدا ہوگئ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ تمہاری وائش و منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں ملکم تم پر ہماری مہر بانی اور ہماری جمیحی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے: وائیس یاد دلایا کہ یہ تمہاری وائش و منصوبہ بندی کا نتیجہ نہیں بلکہ تم پر ہماری مہر بانی اور ہماری جمیحی ہوئی تعلیمات کا نتیجہ ہے: وائیس یاد دلایا کہ یہ تمہاری اللّٰہ جَمِیْعاً وَلاَ تَفَوّلُو اُ وَاذْکُو وَا نِعْمَتُ اللّٰہِ عَلَیْکُمُ اِذْ کُنتُمُ اَ فُالُفُکُ

بَيُنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُم بِنِعُمَتِهِ إِخُوَاناً وَكُنتُمُ عَلَىٰ شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنُهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ۞(٣٣٩)

اور الله كابيد انعام نه جھولو جو اس نے تم پر كيا كه تم ايك دوسرے كے دشمن تھے، پھر اس نے تمہارے دلوں ميں الفت ڈال دى اور اس كے نفل ہے تم آپس ميں بھائى بھائى بھائى بن گئے۔ اس سے پہلے تم دوزخ كے گڑھے كے كنارے پر كھڑے تھے، گر الله نے تمہيں اس سے بچاليا۔ اس طرح الله تمہارے لئے اپنى آپئيں كھول كھول كربيان كرتا ہے تاكم مدايت ياؤ۔

انبی تعلیمت نے مسلمانوں کو رنگ، نسل، زبان، خاندان، علاقے کے اختلاف کے باوجود ایک متحد اُمّتِ بنادیا یہاں تک کہ قریش کا نامور سردار اور عربوں کا عظیم قائد (عمرٌ ابن خطاب) افریقہ کے ایک حبثی غلام کوسیدنا بلال اللہ کہا کہ کر پہاں تک کہ قریش کا نامور سردار اور عربوں کا عظیم قائد (عمرٌ ابوگی، جب اے پتہ چلا کہ ایک مسلمان بگی نے سندھ کے پارتا تھا اور عباسی خلیفہ مستعصم غصے سے لبیک کہنا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوگی، جب اے پتہ چلا کہ ایک مسلمان بگی نے راجہ داہر کی پانوں سے اے مدد کے لئے پھارا ہے اور اس نے ایک لشکر جرار اس بگی کی فریاد ری کے لئے بھیجا جس نے راجہ داہر کی سلطنت کی این سے این بیادی، جس نے مسلمانوں کے لئے فتح ہند کے دردازے کھول دیے۔

اُمّتِ مسلمہ کے اتحاد کے حوالے سے شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں: اُمّتِ مسلمہ کا یہ حال ہے کہ وہ مختلف فرقوں اور گروہوں میں بٹی ہوئی ہے جو ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حالاتکہ ان کے پاس اتحاد کے مضبوط ترین عناصر موجود ہیں۔

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ایک ایک ہی دین بھی ایک ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں؟(۲۳۰)

اب حال یہ ہے کہ اسلام غریبوں کا دین بن کے رہ گیا۔ بااثر لوگ اسلام، اسلامی نظام، اسلامی عمل و کردار سے دور ہیں حالانکہ اسلام کو اپنانے میں امراء اور بااثر لوگوں کو پیش پیش رہنا چاہئے تھا تا کہ وہ مقام حاصل ہوسکتا جوعظمت کا راستہ ہے:

جاکے ہوتے ہیں مساجد میں صف آرا تو غریب نصت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی تہارا تو غریب نام لیتا ہے اگر کوئی تہارا تو غریب امرا نشہ، دولت میں ہیں عافل ہم سے زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے(۱۳۲۱) آج اسلام کے بے اثر ہوجانے میں علاء واعظین اور اسا تذہ کے کردار کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔

واعظ قوم کی وہ پڑت خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی رہی المقین غزالی نہ رہی المقین غزالی نہ رہی محبدیں مرثیہ خوال ہیں کہ نمازی نہ رہی المقین دہ صاحب اوصاف ججازی نہ رہے المبدی محبدیں مرثیہ خوال ہیں کہ نمازی نہ رہے المبدی این تی دہ صاحب اوصاف ججازی نہ رہے المبدی اب مہر اس بات کا جائزہ لیس کے کہ اُمّتِ مسلمہ میں اتی تح یکات ہیں وہ آخر کامیابی ہے ہمکنار ہوکر اُمّتِ مسلمہ کو غلبے سے ہمکنار کیوں نہیں کرتیں، اور مسلمانوں کے موجودہ مسائل اور چیانجز کوختم کیوں نہیں کردیتی، دراصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی تح یک کلی طور پر کامیابی سے ہمکنار نہیں، کیونکہ اسلامی تح ریکات میں پھی خامیاں ہیں۔ مثلاً

عجلت کار شخص میں خمل و بردباری اور صبر اور تظہراؤ کی خوبی نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے کہ آج ہوئے اور کل صبح ہی کاف لے، بلکہ صبح پودا لگائے اور شام کو اس کا کھیل پالے۔ یہ چیز نہ تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہے اور نہ دنیا میں ایسا کوئی اصول کار فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نتات کو چھ ونوں میں بیدا فرمایا۔ وہ اس بات پر قادر تھا کہ ''کن' کہہ دیتا اور ''فیکون' کی صورت میں تیجہ سامنے آجاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ اس سنت کے ذریعے سے تامل اور خمل کی تعلیم دے۔ اس نے اپنارے نبی علیلے اور ان کے ساتھیوں کو ابتلاؤں اور آزمائشوں سے گزار کر فتح و نصرت سے نوازا۔ یہاں تک کہ ابتداء میں طاغوتی قوتوں کے مقابلے میں جہاد کر کے اپنا بچاؤ کرنے کی بھی اجازت نہ دی اور تاکید کر دی کہ:

كُفُواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيْمُواْ الصَّلاةَ ..... (٢٣٣) النيخ باتحد روك ركحوا ورنماز قائم كروب

وان اللَّه على نصرهم لقدير .....(۲۳۴) اور الله يقينًا ان كي مدد پر قادر ہے۔

اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا امر صادر کرنے تک اپنے نبی اللہ اور مونین کو صبر و تحل کی روش بر قائم رہنے کا حکم دیا:

فَاصُبرُ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزُم مِنَ الرُّسُل وَلا تَسْتَعُجل لَّهُمُ (٢٣٥)

فَاصُبِرُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِيْنَ لَا يُوقِنُونَ ٥(٢٣٦)

پی اے نبی، صبر کرو، یقینا اللہ کا وعدہ سیا ہے اور برگز بلکا نہ پاکیس تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُکَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلاَ تَحُزَنُ عَلَيْهِمُ وَلاَ تَکُ فِي ضَيْق مِّمَّا يَمُكُرُونَ ٥ (٢٣٤)

ر صبیر رہ معبر سے کام کئے جاؤ اور تمہارا بیصر اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر رہنج نہ کرو اور نہان کی حیال بازیوں پر دل ننگ ہو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ٥ (٢٣٨)

اے لوگو جو ایمان لائے ہوا صبر سے کام لو۔ باطل پرستوں سے مقالبے میں پامردی دکھاؤ۔ حق کی خدمت کے لئے کمربستہ رہواور اللہ سے ڈرتے رہو۔ امید ہے فلاح پاؤ گے۔

**€** 156 ﴾

عبلت کاری کے نتیج میں تح یک اسلامی کمل تیاری سے قبل ہی سخت معرکوں میں کود پڑی ۔ ایسی مشکلات کو بھی اس نے قبل از وقت دعوت دے دی جو اس کی طاقت ہے کہیں بڑھ کر تھیں ۔ بیک وقت مشرق و مغرب ہے مکرا گئی اور اپنے آبل از وقت دعوت دے دی جو اس کی طاقت ہے کہیں بڑھ کر تھیں ۔ بیک وقت مشرق و مغرب ہے مکرا گئی اور اپنے آپ آپ کو ایسی مشکل راہوں پر ڈال لیا جن سے بٹنا اب اس کے بس میں نہیں رہا ۔ اللہ اور اس کے رسول میں تھی نے عبلت کی روش ہے ۔ قرآن کریم میں ایسے اشار ہے موجود ہیں جو روش کو سخت ناپند کیا ہے کیونکہ نتائج کے اعتبار ہے یہ بہت بری روش ہے ۔ قرآن کریم میں ایسے اشار سے موجود ہیں جو عبلت و بے صبری کے برے انجام پر دلالت کرتے ہیں:

وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَا مُوسَىO قَالَ هُمُ أُولَاء عَلَى أَثْرِيُ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىO قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَنَنَّا قَوُمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأُضَلَّهُمُ السَّامِرِيُO(٢٣٩)

اور کیا چیز تنہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی اے مونٰ ؟ اس نے عرض کیا وہ بس میرے چیچے آئی رہے ہیں۔ میں جلدی کرکے تیرے حضور آگیا ہوں تا کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے۔ فرمایا: اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے چیچے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے انہیں گراہ کرڈالا ہے۔

جب موک علیہ السلام اپنی قوم کی طرف پلٹے تو وہ قوم کے گمراہ ہونے کی وجہ سے غضب اور تاسف میں ڈو بے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی کی ڈاڑھی کے بال پکڑ کر غصے میں کہا:

یا هَارُونُ مَا مَنعَکَ إِذْ رَأَیْسَهُمْ صَلُوا O أَلَّا تَشَبِعَنِ أَفَعَصَیْتَ أَمْرِی O قَالَ یَا ابُنَ أُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحُیْتِی وَلَا بِرَأْسِی إِنِّی خَشِیْتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَیْنَ بَینَ اِسْرَائِیْلُ وَلَمْ تَرُقُبُ قُولِی (۲۵۰) بِلِحْیَتِی وَلَا بِرَأَسِی إِنِّی خَشِیْتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَیْنَ بَینَ اِسْرَائِیْلُ وَلَمْ تَرُقُبُ قُولِی (۲۵۰) اے ہارون، جبتم نے دیکھا کہ یہ گراہ ہوچکے ہیں تو کس چیز نے تبہارا ہاتھ پکڑا کہ میرے طریق پرعمل نہ کرد؟ کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا: اے میری ماں کے بیخ، میری ڈاڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سرکے بال تحییج۔ جھے اس بات کا ڈرتھا کہ تو آکر کہ گا کہ تم خیاب اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا یاس نہ کیا۔

بن اسرائل میں شرک کے جرم کے پھوٹ پڑنے پر ہارون علیہ السلام نے صبر و تحل کا شیوہ اختیار کیا۔ وہ چاہتے سے کہ ان کے بھائی مول کے آنے تک بن اسرائیل باہمی پھوٹ اور خلفشار سے بچے رہیں۔مولیٰ علیہ السلام کے آنے پر ان کے مشورے سے نئی صورت حال کا کوئی حل سوچا جائے گا۔

صدیث نبوی ﷺ میں آیا ہے کہ صبر و تحل کی روش کی نسبت اللہ تعالیٰ سے ہے۔ جبکہ عجلت اور او چھا پن شیطانی خصلتوں میں سے ہے۔ ایک اور ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ اس بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جو جلدی نہ کرے اور کہے میں نے دعا تو کی تھی، ابھی قبول نہیں ہوئی۔

مالغها

عواطف و جذبات جب غالب آ جاتے ہیں تو ایک تیسری آ فت اندر سے رونما ہوتی ہے۔ وہ مبالغے کا حد سے براہ کر معاملات و مکالمات میں شامل ہو جانا ہے۔ اس آ فت میں تو صرف تحریک اسلامی نہیں، پوری اُمّت ہی گرفتار ہے۔

ظاہری معاملات میں ہم دو انتہاؤں میں ہے کسی ایک پر کھڑے ہوتے میں، تفریط کا شکار ہوتے ہیں یا افراط کا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس اُمّت کی جس صفت ہے مدح فرمائی ہے وہ تو ''الوسط'' یعنی میانہ روی ہے۔

#### أُمّتِ مسلمه كا امتياز:

وَكَذَلِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطاً ....(٢٥١) اوراسي طرح مم ني تنهيس أمّت وسط بنايا-

یے خوبی تحریک اسلامی سے رخصت ہوگئ ہے۔ تحریک کی صفوں میں بھی مبالغہ اور حد سے بردھی ہوئی نمائش، فہمائش اور تعریف و نمرت کا رجمان تقویت کر گیا ہے۔ اپی تعریف آپ کی جاتی ہے۔ اس طرح سے فخر و تکبر ان مہلکات میں سے سے جوکسی فردیا قوم کے مقدر ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں قرآن کریم بیاشارہ دیتا ہے:

وَيَوُمَ حُنَيُنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُنِ عَنكُمْ شَيْئاً (٢٥٢)

ابھی غزوہ کنین کے روز تنہیں اپنے کثریت تعداد کا غرور تھا گمر وہ تمہارے پچھ کام نہ آئی۔

حضرت ابن مسعودٌ فرماتے ہیں: دوچیزوں میں ہلاکت ہے، غرور اور تنوطیت (۲۵۳)

موی بن علی اپنے والد سے روایت کرتے بین کہ عمرو بن العاص کے سامنے ایک خص نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سا: ''قیامت برپا ہوگ تو رومیوں (عیسائیوں) کی تعداد سب سے زیادہ ہوگ'۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا '' ذرا غور کروتم کیا کہہ رہ ہو؟ '' اس شخص نے کہا: '' میں تو وہی کچھ کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا'' عمرو بن العاص نے فرمایا: '' اگر یہ بات ہوتو پھر ضرور ان میں چار خصائل ہوں گے۔ اور آزمائش کے وقت وہ سب سے زیادہ صلم و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوں گے، ۲۔ مصیبت سے گزرنے کے بعد بہت جلدی سنجلنے کی صلاحیت کے مالکہ ہوں گے، ۳۔ مسینوں، تیمیوں اور ضعیفوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہوں گے اور عاکموں کے ظلم سے بچانے والے ہوں گے۔ (۲۵۴)

## امن وسلامتی اور انسان کا دوستی کا مثالی بیغام:

قرآن تھیم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کسی سے محبت یانفرت کے معاملے میں ہمیں عدل کو فراموش نہیں کردینا چاہے۔ محبت ولگاؤ خواہ اپنی ذات کے ساتھ ہو یا اپنی جماعت کے ساتھ، اور نفرت اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيْنَ بِالْقِسُطِ شُهَدَاء لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمُ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقُوبِيْنَ ٥ (٢٥٥)

ا بے لوگو! جو ایمان لائے ہو، انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنواگر چہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی زوخود تمہاری ذات پر یا تمہارے والدین یا رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پرلی ہو۔ يَا أَيُّهَا الَّذِيُنَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِيُنَ لِلَّهِ شُهَدَاء بِالْقِسُطِ وَلاَ يَجُرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَى وَاتَّقُوا اللَّه(٢٥٦)

اے اوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر رائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی ویے والے بورکسی گروہ کی دیا تری سے بورکسی گروہ کی دشنی تم کو اتنا مشعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو، یہ خدا تری سے زیادہ مناسب رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈرکر کام کرتے رہو۔

## اسلام ہی امن عالم کا ضامن ہے:

آئے مغرب اپنے تمام ذرائع کے ہمراہ یہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگار ہا ہے کہ اسلام ایک انتہا پند، قد اُمّتِ پرست، اور دہشت گرد، ندہب ہے۔ وہ ہر مسلمان کو دہشت گرد، اور اسلام کو دہشت گردی کی فیکٹری قرار دیتا ہے، اور اس کے ساتھ لبرل ازم کے نام پر مسلمانوں کے دلوں ہے ایمان کی حرارت ذکا لنے کے لئے ہر حربہ استعال کر رہا ہے۔ فحاثی اور بے حیائی کونہایت تیزی ہے دلوں میں اتار دینے میں کوشاں ہے۔

ان حالات کے پیش نظر عصر حاضر اُمّتِ مسلمہ سے نقاضا کرتا ہے کہ وہ مغرب کے پروپیگنڈے کا خصرف مؤر جواب دے بلکہ یہ فابت کرے کہ: ''اسلام ہی ساری دنیا کو بھلائی دینے والا دین ہے۔'' ''یہ اُمّتِ عالم گیرامن کی دعوے دار اُمت ہے۔'' ''ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام جانوں کے لئے رحمت بن کر آنے والا رسول ہے'۔''مغرب کو بتایا جائے کہ خود ان کے بڑے بڑے وائش ورتشلیم کرتے ہیں کہ''

He was the only man in history who was supremely successful on both the religions and secular levels.(257)

یہ بھی واضح کیا جائے کہ جن کا مزاج ہی: آلا اِنحُوَاهَ فِی المَدِیْنِ (۲۵۸) ہو وہ تشدد اور دہشت گردی جیسے برے راسے پر بھی نہیں نکل سکتے۔

#### حقوق نسوال :

آج مغرب الزام دیتا ہے کہ اسلام عورتوں کے معاملے میں انصاف نہیں کرتا۔ اُسے خبر ہی نہیں کہ اس دین کے نام لیواؤں کا خدا تو انہیں تھم دیتا ہے کہ:

عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔(۲۵۹) اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو، سہو۔(۲۲۰) مردول کا وہ حصہ ہے جو وہ کما کیں۔(۲۱۱) اسلام نے تعلیم کو بھی ایک ان سے ان کا نبی کہتا ہے ''عورتوں کے بارے میں اللہ ہے ڈرو'' (۲۲۲) اسلام نے تعلیم کو بھی ایک طبقے تک محدود نہیں رکھا۔ خواتین نے جب آ ہے ایک سے تعلیم کے لئے ملنے کی درخواست کی تو آ ہے

مناللہ نے ان کے لئے علیحدہ وقت مقرر کر دیا اور الگ جگہ کا تعین فرمادیا۔ (۲۲۳)

اسلام خواتین کے بارے کہیں رکاوٹ نہیں ڈالٹا۔ انہیں برابری کا حق دے کر ان کی پوری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ہاں، اپنی تعلیمات کی روشنی میں اتنا ضرور تجویز کرتا ہے: ا۔اسلامی نظام تعلیم میں لڑکیوں کے لئے تعلیم کا انتظام الگ ہونا چاہئے۔۲۔ان کے لئے نصاب تعلیم الگ ہونا چاہئے کیونکہ ان کی عملی زندگی مردوں سے مختلف ہوتی ہے۔(۲۲۴)

#### عصبیت سے مبرا:

غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کے برتکس قرآن کریم کی تعلیمات اور ارشادات نبی کریم علیہ ہے یہ بات واضح موجوباتی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ تعصب کی ندمت کی ہے اور معاشرے کو ہمیشہ اس برائی سے پاک رکھنے کی سعی کی ہے۔

اس قوم کی نفرت جس نے تم کو کعبے سے روکا تھا تم کو اوھر تھینچ کر نہ لے جائے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرو۔(۲۱۵)

اے لوگوا جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر رائتی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کس گروہ کی وشنی تم کو اتنا مشتعل نہ کردے کہ انصاف سے پھر چار۔ عدل کروہ بیہ خداتر سی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔(۲۲۱) بہتر مین مدنبیت:

اسلام اعلیٰ ترین مدنیت کا حامل معاشرہ فراہم کرتا ہے۔ وہ کہیں بھی انسان کور ہبانیت کا درس نہیں دیتا۔ وَ دَهْبَائِیَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا (۲۷۷)

یعنی ترک تدن بدعت ہے۔

مساوات انسانی کا بهترین نمونه:

اسلام مساوات انسانی کا ایساعلم بردار معاشرہ تشکیل دیتا ہے جس میں ہرشہری کو وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جن کا وہ حق دار ہوتا ہے۔ اسلام اس اصول کی پوری پاس داری کرتا ہے۔

اب اگر اُمّتِ مسلمہ حقیقت اور انصاف کی نظرے دیکھے تو عصر حاضر ہے سب سے بڑا چیلنج اُسے اور صرف اُسے در پیش ہے۔ ا ور پیش ہے۔ اے اپنے رب اور اپنے نبی عظیمی ہے کئے گئے وعدوں پر پورا ترنے کا ایک سنہری موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اب تباہل سے کام لینے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسے اپنا کڑا احتساب کرنا ہوگا۔(۲۲۸)

## چند ناگز ریقاضے:

ان حالات میں اب اس أمتِ مسلمه پر لازم ہے كه:

ا پی منتشر صفیں ورست کرے: انتشار کے نتیج میں اس نے آج تک بوے نقصان اٹھائے ہیں۔ آج و نیا میں ۵۰ سے زیادہ اسلامی ممککتیں موجود ہیں۔ یہ تمام بے پناہ قدرتی وسائل اور خزانوں سے معمور ہیں، لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی صحیح معنوں میں آزاد مملکت ہونے کا دعویٰ نہیں کر عتی۔ ان میں سے کوئی مجبور ہے تو کوئی

معدور، ان کے درمیان اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ غیر مسلم آقاؤں کی خوشنودی میں ایک دوسرے کیسلامتی ہے بھی کھیل جانے ہے گریز نہیں کیا جاتا۔

جدید دور کے تقاضوں کے بیش نظراب عالم اسلام پر لازم ہوگیا ہے کہ:

- 🖈 اسلامی ممالک کی تنظیم O.I.C کو ایک مضبوط اور فعال ادارہ بنایا جائے۔
- اسلامی ممالک کی تنظیم کے تحت ایک مشتر کہ اسلامی فوج قائم کی جائے تاکہ ہر جارحیت کا متحد ہوکر بروقت سدباب کیا جائے۔
- کام اسلامی ممالک متحد ہوکر جدید سائنسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں کثیر تعداد میں طلب، اساتذہ اور ماہرین کے باہمی تبادلے سے ترقی کے میدان میں آگے بڑھنے کی مشتر کہ معی کریں۔
- جن جدید سائنسی علوم کے حصول کی کوششوں کے ساتھ وینی اور شرقی علوم کے حصول کا حکومتی اور اسلامی ممالک کی تنظیم کی سطح پر متحدہ اور مشتر کہ انتظام کیا جائے۔ ماضی قریب میں غیر ملکی تسلط نے بڑے منظم طریقے سے مسلمانوں کو ان کے مذہبی علوم سے دُور رکھنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں نے مجر مانہ حد تک ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ آج مسلمان اسینے دینی علوم حاصل کرنے میں شرم کیوں محسوس کرتا ہے؟
  - 🖈 ہر حکومت عوام میں پائی جانے والی نفرتوں کو دور کرنے کے لئے سرکاری سطح پر۔
    - ..... لاؤڈ اسپیکر کے بے جا استعال کوختی سے رو کے۔
- ..... مناظرہ بازی کے رواج کا تخق سے سدباب کرے (مناظرہ بازی کے چیکے نے ہمیں رسوائیوں کے سوا پھینیں دیا۔
  - ..... منافرت اورانتثار پھیلانے والے لٹریچر پر کڑی یابندیاں عائد کرے۔
- مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلم عوام کے اندر تہذبی شعور Civic Sense بیدار کرنے کا خصوصی اہتمام کرے تا کہ ہر گھر کے اندر اور باہر طہارت، جو ایمان کی ایک بنیادی شرط ہے، پوری ہوتی نظر آئے۔

# أمّتِ مسلمه كاكردار چند ناگزير تقاض

(مسائل اورچیلنجز کے حوالے ہے مخضر جائزہ)

حقوق انسانی کا اسلامی تصور اُجاگر کرنا: آج اُمّتِ مسلمہ پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ اسلامی، معاشرتی اور انسانی صفات کاعملی مظاہرہ کرے اور حقوق انسانی کے تحفظ کا وہ نمونہ پیش کرے جو اس کے اسلاف نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ عفو و درگزر، صبر و استقلال اور عدل و انصاف کے ذریعے وہ معاشرہ تشکیل دے جس کی مثال سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ ﷺ کے صحابہؓ نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔ اسلام کی روحانی اقدار کو اجا گر کرنا:

اسلام نے روحانیت کی تعلیم کو''الاحسان' کے لفظ سے موسوم کیا ہے۔ اسلام میں عبادات کا مقصد ہی انسان کو روحانی تسکین فراہم کرنا اور اے اپنے اللہ کے قریب تر لے جانا ہے۔

نداہب کے درمیان مشتر کہ اخلاتی اقدار کو اجا گر کرنا: آج اُمتِ مسلمہ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان اعلیٰ اخلاتی اقدار کوئل جل کر فروغ دے، جو اسلاف سے اس نے میراث میں پائی تھیں اور جنہیں اب وہ کافی حد تک گنوا بیٹھی ہے اور جو تمام آسانی نداہب میں مشترک ہیں، صدافت، امانت، دیانت، ایفائے عہد، انصاف، باہمی محبت، شفقت اور تعظیم کی صفات نہ صرف اس کے اندر پیدا ہو جا کیں بلکہ ان کے فروغ کے لئے ہر مسلمان انفرادی سطح پر بھی ان کا عملی نمونہ بن جائے۔ ہر مؤمن ان اوصاف جمیدہ کا اس طرح مظاہرہ کرے کہ دوسروں کے دلوں میں اس کے خلاف بھری کدورت نہ صرف نکل جائے بلکہ وہ از خود اس طرف کھیے جلے آگیں۔ (۲۲۹)

برمسلمان دین کا سیا داعی بن جائے:

آج ضرورت اس امرکی ہے کہ ہرمومن کا جسم اور روح دونوں ضیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لگ جائے۔ وہ خدا کے سیج دین کا سیا دائی بن جائے۔ وہ ہدایت کا ایبا چراغ بن جائے جو جہاں بھی جائے، اس کے ارگرد کا ماحول اس کے کردار اور اس کے پاکیزہ الفاظ کی کرنوں سے جگمگانے لگے۔ اس کے لباس، خودراک، ربن سبن، بودوباش، بول چیال اور معاملات سے وہی خوشبو آئے جو آپ تیالیت اور آپ تیالیت کے صحابہ کی سیرت سے آیا کرتی تھی۔ وہ حق کا پیغام گھر گھر پہنچانے پر کمربستہ ہو جائے۔ وہ اپنے اللہ کا فرمان اور پیفیرصلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بن جائے۔ اسے اسے مسلمان ہونے برفنح ہواور اس پرنظر پڑے تو اللہ یاد آجائے۔:

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا آگ کرسکتی ہے انداز گلتاں پیدا نیا عالمی منصوبہ:

اُمّتِ مسلمہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ایسا عالمی اسلامی منصوبہ تفکیل دے جس پر عمل پیرا ہوکر پس ماندگی کی حالت کو بدل کر ترقی اور سبقت لے جانے کی فضا پیدا ہوسکے۔ ہم بلاشرکت غیرے ایک ہزار سال تک دنیا کی قیادت کرتے رہے ہیں۔ ہماری تہذیب و تدن ساری دنیا ہیں رائج تھی۔ ہم نے ساری دنیا کے لوگوں کو آ داب حیات سکھائے تھے۔ ہم پر یہ واضح رہنا چاہئے کہ جہالت و پس ماندگی ہماری سرشت کا حصہ نہیں اور نہ ہی ہماری موجودہ حالت اسلام کے مزاج سے میل کھاتی ہے۔ اس لئے یہ درست نہ ہوگا کہ ہم انقلابات زمانہ کے شانہ بشانہ نہ چلیں۔ اس دورکی خاصیت اطلاقی و ابلاغی و فضائی انقلابات ہیں جن سے منہ موڑے رکھنا یا پہلو تھی برتا کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ کیا ہم کمپوٹر اور انٹرنیٹ کے دور

میں پرانے آلات و وسائل پر ہی اکتفا کئے رہیں؟ نہیں ایسانہیں ہونا حاہیے۔

حصول ترقی کے کئے ضروری ہے کہ مسلمانوں میں رائج فلفہ تعلیم و نظام تعلیم میں مثبت تبدیلیاں لائی جا کیں تاکہ اسلامی معاشرے میں اعلیٰ جدید تعلیم یافتہ ماہرین تیار ہوں، جونی ایجادات کی قدرت رکھتے ہوں۔ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان ماہرین اور سائنس دان تھیلے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات پیدا کرنے ہوں گے کہ اسلامی معاشرے میں خدمات انجام وینے کے لئے وہ اپنے ممالک میں بخوشی واپس آ سکیس۔ ہمیں شرح خواندگی کی کی کو بھی دور کرنا ہوگا اور اس کے لئے تابل عمل منصوبہ بنانا ہوگا۔ (۲۷۰)

## عالمي صيهوني تحريك كالمقابلية

اُمْتِ مسلمہ کے لئے ممکن نہیں کہ تہذیب و تدن کی بلندیوں کو چھولے جب تک کہ وہ اپنے وجود کے خلاف ہونے والی عالمی صیبونی سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے اسے شکست فاش نہ دے دے۔ ای طرح نصرانیت اور ہندومت کی سازشوں کو سجھنا اور ان کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دینا بھی ای کا جزؤ ہے۔ یہ ہدف زبانی دعووں اور امن وسلامتی کے نام پر کئے جانے والے معاہدوں ہے، جن کا واضح مقصد ان قو توں کے سامنے سرتسلیم خم کر دینا ہے، حاصل نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اس کے لئے بصیرت افروز پختہ سوچ اور گہرے ایمانی جذبات کا پایا جانا ضروری ہے۔

اُمْتِ مسلمہ کے احیا کے لئے بیضروری ہے کہ عوامی سطح پر اور حکومتی وعسکری سطح پر نئے عزم اور ولولے سے پختہ بنیادوں پر کام کا آغاز کیا جائے۔ وہ طرز فکر وعمل اپنایا جائے جس سے ہرمسلمان نفسیاتی، فکری اور تہذیبی و تهدنی حوالے سے اپنا سربلند کرکے چل سکے اور عظیم تر اسرائیل (اور اکھنڈ بھارت) کے خوابوں کو پاش پاش کرنے کے لئے حوصلہ پاسکے۔ ہمہہ جہت ترقی کے لئے جدو جہد:

جس ہدن کو ہمیں خاص اہمیت دین چاہئے۔ اور جس کے حصول کے لئے ہمیں کمربست رہنا چاہئے وہ اسلامی معاشرے کی ہمہ جہت مجموئی ترقی کا حصول ہے۔ اس کے لئے بھر پور اور دوررس منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ انسانی وسائل کو انسانی ترقی کے لئے سرگرم کرنے ہے ممکن ہے۔ یعنی انسان ہی اس کا محور ہے اور خود انسان ہی اس کے حصول کا ذریعہ ہوت ترقی جوموجودہ وسائل کو بہترین انداز ہے استعال کرتے ہوئے ترقی کی منازل طے کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ہمہ جہت ترقی مسلمانوں کی اقتصادی ترقی، پیداوار کے متوازن استعال اور معاشرے میں اس کی منصفانہ تقسیم، لوئے کھسوٹ اور ملاوٹ و بعنوانی کو ترک کرنے ہے ممکن ہے۔ اگر الیا ہو سے تو اُمتِ مسلمہ اقتصادی دباؤ ہے نکل آئے گی۔ مسلمان ممالک میں خود منصفانہ محاشرے کی ضروریات و احتیاجات کو پورا کرنا ممکن ہوگا۔ (۲۷۱) منصفانہ معاشرے کا قیام:

تر تی سے حصول کے لئے ہمیں معاشرتی ظلم و زیادتیوں کے خلاف بھی علم جہاد بلند کرنا ہوگا۔ یہ فساد اورظلم وجور مسلمانوں کے معاشرے میں عام ہے۔ ہمارے لئے لازم ہے کہ عدل اجتماعی کو قائم کریں، جس ہے حق دار کو اس کا حق ملنے کی صفانت فراہم ہو۔ یہاں تک کہ ہر بے روزگار کو بہتر روزگار، مزدور کو اچھی اجرت، بھو کے کو روٹی، مریض کو دوا، بے سہارا کو سہارا، بے لباس کو لباس، ہر محنت کرنے والے کہ بہترین صلہ اور مختاج کو کفایت کرنے والا وسیلہ فراہم ہو جائے۔ (حقیقی منصفانہ معاشرہ وجود میں لائے کی کوشش، ترتی اسلام کی کوشش ہے جس کا احیا اشد ضروری ہے)

خواتین کی اہمیت:

یہ بھی ضروری ہے کہ خواتین کی اہمیت کو سیحھتے ہوئے ان کو صحح مقام و مرتبہ دیا جائے۔ خواتین کی اہمیت اس کئے ہوں ہے کہ خواتین معاشر سے کا عددی لحاظ سے نصف حصہ ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں، گھر اور معاشر سے پران کے براہ راست مثبت یا منفی ہر دوطرح سے انثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مسلمان مردوں کے لئے ضروری ہے کہ خواتین کے ساتھ ان کے اوّلین فریضے کی ادائیگی میں معاونت کریں جو گھر کی تگہداشت، خاوند کا خیال اور نسل انسانی کی تربیت کرنے کے اعلی اعمال پر مشمل ہے۔ اس میں دورائے نہیں (جنہوں نے تجربات کرنے تھے، کر لئے پھر بھی یہی نتیجہ لکلا) کہ خواتین سے بیہ مقام کوئی اور نہیں لے سکتا اور نہ ہی اسے درست انداز سے ادا ہی کرسکتا ہے۔ لبذا خواتین کے ساتھ بھر پور تعاون کیا جانا چا ہے تا کہ وہ اچھی ہوی، بہترین ماں، اور مفید شہری ثابت ہو سکیس۔

#### منصفانه سیای نظام کا قیام:

اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات ہے لگایا جاسکتا ہے کہ ندگورہ بالا ابداف اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتے، جب تک کہ منصفانہ سیاسی نظام رائے نہ کیا جائے۔ وہ نظام جس سے تمام شہر یول کو ان کے صحیح حقوق حاصل ہو جا کیں، جو انسان کے مقام و مرتبے اور آزادی رائے کا احترام کرنے کا ضامن اور انسانی جان و مال وعزت کا رکھوالا ہو۔ یہ ایسا نظام ہوجس سے روح شورائیت بیدار ہو اور خیر خواہی اور ذمہ داری کا جذبہ پروان چڑھے۔ یہ نظام اسلام کے شرقی طرز سیاست پر بنی ہونا جا سیٹے۔ جس کا بنیادی مقصد اُمّتِ مسلمہ کی نشا ہ ٹانیہ ہو۔

#### بیداری اُمت کی ضرورت:

ان اہداف کے لئے ضروری ہے کہ مسلمانان عالم کو پھر سے بیدار کیا جائے۔ اس کے لئے موجودہ معیار ایمان و افلاق کو اوپر اٹھانے کی سعی کرنی ہوگی یہاں تک کہ آج کے مادی مسلمان میں روحانیت کی بلندی وعظمت پھر سے جاگ اٹھے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ صرف مادی ترقی اُمّتِ مسلمہ کے احیائے نو کا سامان نہیں کر عتی۔ البتہ مادیت وروحانیت کے باہم اشتراک سے بیتر تی ضرور ممکن ہے۔ (۲۵۲)

#### حاصل كلام:

- ا- آج أمّتِ مسلمہ كے جو حالات بيں ان پر سنجيدگ ہے غو ركر كے طویل المعیاد منصوبے بنائے جا كيں۔ جن كی رو ہے آج كے اس خواب كوكل كی حقیقت میں بدلا جاسكتا ہے۔

- س- دل گرفگی اور مایوی کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتی اور پرامیدی اور خوش امیدی زندہ رہنے اور جدو جہد کرتے رہنے پر ا اکتانی ہے، لہٰذا اس مقالبے میں یہی دوسری پالیسی اختیار کی گئی ہے۔
- ۳- تومیں یا تہذیبی عام طور پرضعف و اوبار کے بعد دوبارہ نہیں اٹھ سکتیں کیکن مسلم تہذیب اس ہے متثنیٰ ہے کیونکہ اس کے نظریاتی ما خذمحفوظ اور موجود ہیں۔
- ۵- اُمتِ مسلمہ کے زوال کا بنیادی داخلی سبب اپ نظریہ عیات سے عدم دابستگی اور اس کے تقاضوں کو اپورا نہ کرنا ہے۔ اس کے زوال کا بنیادی خارجی سبب مغربی تبذیب کی اسلام اور مسلم دشنی اور مسلمانوں کی اس تبذیب سے مرعوبیت اور اس کی بیروی کرنے کا رحجان ہے۔
- ۲- مسلم اُمّتِ کے زوال ہے نظنے اور عروج کی طرف بڑھنے کا بنیادی نسخہ یہ ہے کہ انسان سازی کا کام کیا جائے،
   یعنی اسلامی اصولوں پر تغییر شخصیت و کردار اور فکری و تحقیق بالادتی کا کام، جس کا ذریعہ ہے سیجے اصولوں پر تعلیم و تربیت تزکید اور دعوت و اصلاح کا کام ہو سکے۔
  - مغرب کی ساری پالیسیان اسلام اورمسلم دشتنی برمبنی بین -
- ۸- سیسجھنا کہ مغرب کی پیروی ہے مسلمان دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں ایسے ہی ہے جیسے جانا مشرق کو ہوا اور جایا مغرب
   کو جائے۔
- •ا- اور یہ کہ مسلم حکمرانوں کی سوچ اور عمل مسلم عوام کی سوچ اور عمل کے برتکس ہے۔ کیونکہ یہ حکمران دین سے دور میں، حب دنیا اور حب جاہ و منصب میں مبتلا ہیں اور اپنے اقتدار اور مفادات کے گئے مغرب کے گماشتے بنے ہوئے ہیں۔
  - ۱۱- مسلم علاء، دینی ادار ہے، جماعتیں اورتح کیکیں بھی زیادہ ترصیح رخ میں کا منہیں کررہیں۔ وہ اس پرغور کریں۔
- ۱۲- اگر مسلمان حکمت عملی ہے کام کیس تو مغرب کے ساتھ وعوت و ڈائیلاگ اور جہاں مجبوری ہو وہاں مزاحمت کی پالیسی بیک وقت بھی اپنائی جا کتی ہے اور اپنائی جانی چاہئے۔
- ۱۳- دینی مدارس کو، جو ایسے علماء پیدا کر رہے ہیں جنہیں حالات کے نقاضوں کی خبر ہے اور نہ وہ مغربی افکار اور اس حوالے ہے مسلم و نیا کو ورپیش چیلنجز کو سمجھتے ہیں، اپنا طریق کار بدلنا حیاہئے۔
- ۱۲- ای طرح وہ تبلیغی واصلاحی جماعتیں جوایسے اسلام کی تبلیغ کرتی ہیں جوزندگی کے مسائل و کشاکش ہے بحث نہیں کرتا نہیں بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کرنی جا ہئے۔
- مسلمان اگر آ گے بڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں کردار سازی کے ساتھ تعلیم و تحقیق میں آ گے بڑھنا ہوگا۔ شرط یہ ہے
   کہ یہ تعلیم و تحقیق ند مغرب ہے مرعوبیت پر مبنی ہو اور ند لکیر کی فقیر ہو بلکہ اس میں اجتبادی شان اور تخلیقیت پائی
   جاتی ہو۔



۱۰ ضرورت ہے اُمّتِ کی سطح پر ایک تجزیاتی و تحقیقی ادارے اور تھینک ٹینک کی، جو مسلمانوں زوال کے اسباب اور عروج کے طریق کار پر مسلسل کام کرتا رہے اور اپنے نتائج فکر سامنے لاتا رہے۔ ای طرح جمیں ایک''مرکز مطالعہ'' جیسے تجزیاتی و تحقیقی ادارے کی بھی ضرورت ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مغرب اور بہود و ہنود و نصاریٰ کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو سامنے لاتا رہے اور ان کا تجزیاتی و تحقیقی مطالعہ اُمّتِ کے سامنے پیش کرتا رہے تا کہ مسلم عوام عوام و خواص کی ذہنی و فکری تربیت بھی ہواور ان سازشوں کا بروقت تدارک بھی کیا جاسے۔

#### حرف آخر:

ہم آخر میں یہی کہیں گے کہ اُمّتِ مسلمہ اگر چہ مسائل میں گھری ہوئی ہے تعلیم و میکنالوجی میں پیچھ ہے، اتحاد و اتفاق او رقیادت کا فقدان ہے، دنیائے کفر اس کو مٹانے کے در پے ہے، اس کی تبذیب و ثقافت پر حملہ آور ہے، پوری دنیائے کفر ایک خلق ہے، کہ مسلمہ کو ایوں نہیں دنیائے کفر ایک خلق ہے کہ مسلمہ کو مایوں نہیں ہونا چاہئے، اپنا اللہ ہے اونگا کر صراط متنقیم پر گامزان ہوکر طویل المعیاد منصوبہ بندی کر کے جدوجہد کی جائے کی ایک ملک ہونا چاہئے، اپنا اللہ ہے زوال سے اُمّتِ مسلمہ کو ختم نہیں کیا جا سلمہ کی دائیت مسلمہ کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اُمّتِ مسلمہ کے دیمن نور جن کا خاتمہ نہیں کر سکتے کیونکہ اُمّتِ مسلمہ کی حقیقت چیتم اقوام سے مخفی ہے۔ نور تو حید کو ابھی اور پھیلنا اور پھولنا ہے اب ہم یقین محکم ، عمل چیہم اور خالق کے اس قول پر یقین محکم ، عمل چیہم اور خالق کے اس قول پر یقین رکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہونا ہے ۔

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَنْحُزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوُنَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِيْنَ ۞ (٢٢٣)

ہمت نہ ہارواورغم نہ كروشهى غالب رہو گے، اگرتم سچے مومن بن جاؤ۔
كى محمہ سے وفا تو نے تو ہم تيرے ہيں ہي جہاں چيز ہے كيا لوح وقلم تيرے ہيں (٢٢٣)
اور انشاء اللہ وہ دن جمي آئے گا جب شاعر مشرق كى بي پيش گوئى پورى ہوگى:

شب الريزال ہوگ آخر جلوم خورشد ہے ۔ ہيہ چن معمور ہوگا نغمہ توحيد ہے (٢٧٥) ۔ إِنْ أُرِيُدُ إِلَّا الإصلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيُقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَيْهِ أَنِيُبُ ٥ (٢٧٦)

## حواشي

۱- القرآن سورهٔ ال عمران، آیت ۱۰ ا- ۲- حالی، الطاف حسین، مسدس حالی، کراچی، فضلی سنز، ص ۱۳۱۷- القرضاوی، علامه محمد یوسف، اکیسویس صدی اور جماری ذمه داریان، ما بهنامه ترجمان القرآن، اپریل ۲۰۰۱ - ۳- القرآن سورهٔ البقره، آیت ۱۳۳۳ - سید قاسم محمود، اسلامی و نیا، لا بهور، الفیصل، ۲۰۰۵ء ص۵ - ۵- سید قاسم محمود، مسلم و نیا، محمد سابقه ص۲ - ۲ - سید قاسم محمود، مسلم و نیا، محوله سابقه ص۲ - ۲ - سید قاسم محمود، مسلم دیا، محمد سابقه، ص۲ - ۲ - سید قاسم محمود، مسلم و نیا، محمد سابقه، ص۲ - ۲ - سید قاسم محمود، سابقه، ص۲ - ۲ - سید قاسم محمد سابقه سابقه

۱۰ – سدمعروف شاه شیرازی، اسلام اورمغرب کی موجوده عالمی کشکش، راولینڈی، جلال القرآن فاؤنڈیشن، ۲۰۰۲ء،ص ۹۷ – ۱۱ – ایضاً،ص ۹۸ په ۱۲- ایصناً، ص ۹۹ په ۱۳- ایصناً، ص ۹۹ په ۱۳- زین العابدین ، فکری پلغار، ترجمان القرآن، تمبر ۲۰۰۱، مص ۵۶ په ۱۵- ۱۵- فضل الرحمٰن فریدی ڈاکٹر، دور حاضر كا كرب اور اسلام كا نظام رحمت، مكتيه خليل، لا بور، س ن ،ص ٢٨\_ ١٧- ايضاً ص ٢٨\_ ١٤- ايضاً ص٣٣\_ ١٨- ايضاً ص ٣٣\_ ١٩- القرآن سورة البقره، آيت ١٣٣ ـ ٢٠ - رواه الترمذي عن حنفية وقال: حديث حسن ٢١ - القرآن سورة المنافقون، آيت ٢٢ ـ ٢٢-القرآن سورهُ ال عمران، آيت ١٣٩ـ ٣٣- القرآن سورهُ لبقره، آيت٢٣- ١٣٦- القرآن سورهُ النساء، آيت ١٣٥ـ ١٣٥- القرآن سورهُ ابرائيم، آ بية ٢٣،٢٥ ٢٧ - القرآن سورهُ لبقره، آبية ٢٠١ ـ ٢٢ - حافظ حقاني ممال قادري، ذاكثر، ماهنامه مسجالي كراجي، جون ٢٠٠٥، ص ١٩ ـ ٢٨ - ايينيا، ص 19\_ 79– ابضاً،ص ٣٠ - ٣٠ - ابضاً،ص ٢١ ـ ٣١ - ابضاً،ص ٢١ ـ ٣٢ – اقبال بحوال مسلم نشاة ثانيه، وْاكْنر محد امين، لابهور، بيت الحكست،ص ٣٨ ـ ٣٣- القرآن سورة الحجرات، آيت ١٣، سورة ص، آيت ٧١-٣٣- القرآن سورة البقرة، آيت ٢٠٧، سورة الذاريات، آيت ٥٦، سورة فقي آيت ٢٩ ـ ٣٥ - القرآن سورة حم محده، آيت ٨، سورة الرعد، آيت ١١، سورة البقرد، آيت ١١١ ـ ٣٦ - القرآن سورة ال عمران آيت ٨٣، سورة الرحمٰن، آيت ٣٣٠ ـ ٣٧- القرآن سورة الحج، آيت ١٥، سورة لقمان، آيت ٣٩ ـ ٣٨ - القرآن سورة الكهف، آيت ٢٩، سورة الدهر، آيت ٣٦ ـ ٣٩ -القرآن سورة الإعراف، آيت ١٤٢ م٣- القرآن سورة ال عمران، آيت ١٥٢، سورة غافر، آيت ١٦٨ ١٣- القرآن سورة الملك، آيت ٢، سورة نياء، آيت ١٩٢، مورة الكبف، آيت ١١٠ ـ ٢٣- القرآن مورة الإنبياء، آيت ٢٠١، مورة القارعه، آيت اتالا ١٣٣- القرآن مورة المائدو، آيت ١١٩، سورهٔ طر، آیت ۲۷،۷۵ - ۴۳ - القرآن سورهٔ الحج، آیت ۲۲،۱۹، سورهٔ المومن، آیت ۷۰ - ۷۷ - ۴۵ - ڈاکٹر محمد ابین، مسلم نشاق کانیہ اساس اور لاَحُكُمُل، لا ہورہ ۲۰۰، بت الحكمت، ص ۴۶۔ ۴۶ - القرآن سورۂ بنی اسرائیل، آیت ۱۵، سورۂ فاطر ، آیت ۱۸۔ ۴۶ - القرآن سورۂ الرحمٰن ، آیت ٢٦، سورة المائده، آيت ١١، سورة فحل، آيت ٧٤ ـ ٨٩ – القرآن سورة الرعد، آيت ٨٦ ـ ٨٩ – القرآن سورة ال ممران، آيت ١٨٥، سورة المائدو، آيت ۱۱۹\_۵- ۵- القرآن سورهٔ رعد، آيت ۲۴، سورهٔ الانعام، آيت ۴۴س، سورهٔ خل، آيت ۹۹\_۵- القرآن سورهٔ الكبف، آيت ۵۲\_۵- ذاكتر محمه امين ،مسلم نشاقه ثانيه،ص٨٣\_ ٥٣\_ القرآن سورهٔ الانعام، آيت ١٢٣\_ ٥٣\_ القرآن سورهُ العلق، آيت ٣-٥\_ ٥٥~ القرآن سورهُ بقره، آيت ١٥١ ـ ٥٦ – سنن ابن مله، المقدمه، ما فضل العلماء على طلب العلم به ٥٧ صحيح بخاري، كياب العلم، ما ليبلغ العلم الثابد الغائب ـ ٥٨ - القرآن سورة ال عمران، آيت ٧\_ ٥٩- القرآن سورة فاطر، آيت ٢٨- ٢٠- القرآن سورة الزمر، آيت ٩١- ١١- القرآن سورة يوسف، آيت ٢١- ٢١-سنن ابن ماحه، المقدمه، بالصفطل العلماء والحث على طلب العلم\_٣٢٠ - ابن سعد، الطبقات الكبري، ج٢٠،٤٣)، القاهره، ٩٣١هـ٧٣٠ - القرآن سورهُ العنكبوت، آيت ٢٠ ـ ٢٥ - القرآن سورهُ البقره، آيت ١٦٧ - ١ القرآن سورهُ لقمان، آيت ٢٠ ـ ١٧ - القرآن سورهُ بقره، آيت ٢٩ ـ ٧٨- ابوداؤد، كياب العلم، باب رولية حديث ابل الكيّاب بـ ١٩- سنن تريذي، كيّاب إعلم، باب (ماحاء) في فضل الفقه على العبادة - ٢٠- سيح بخاری، کتاب الجہادیاب التح یض علی الرمی۔ اے القرآن سورۂ ال عمران، آیت ۱۶۴۔ ۲۲- خطاب طلبائے ویوبند ۱۹۵۵،۔ ۲۳- ڈاکٹر شیر بهادر خان بني، مولانا ابوالكام آزاد، ص 21\_42 Encyclopedia of Britanica 1984 6/317,318 هـ2- اسلامي نظر به حات، ص٣٢٩\_ ٧٦- ابن ماجه الوعبدالله محد بن بزيد قروين، السنن، دارالمعرفه بيروت ٩٨، ج\،ص٩٥، رقم ٢٣٣،بشي نورالدين ملي بن ابوبكر، مجمع الزوائد، ج، ص ۱۳۳۲، قم ۷۷۲، ۴۷۲، طبرانی، تعجم الکهر، قم ۴۳۹، ۱۰، ۷۷- القرآن سورهٔ ال عمران، آیت ۱۸۷ - ۸۷- ابن کثیر، ابوالفد، اساعيل، تغيير القرآن العظيم،عيسي الياني أمحلبي مصر، ج١،ص٣٣، - ٧٩- ملاحظه سيحيّ حواله نمبر ٣٥٠- ٨٠- ترندي ايؤيسي محمد بن عيسي، الحامع السنن، دوالفكر ببروت ٢٩، ج٣، ص٣٨٣، رقم ١٩٥٩، تيهتي، ابوبكر احمد حسين، شعب الإيمان، دارالكتب العليمييه، بيروت ١٩٩٠، ج٢، ص٢٥٦\_ ۸۱ - قرطبی ، الجامع الا حکام القرآن ، ج ۳،ص ۱۲۱ - ۱۲۱ - ۱۸۸ - داری ، ج ۱،ص۸۲ ، رسم ۲۲۱ ، الدانقطنی علی بن عمر ، السنن ، مدینه منوره ، ج ۲۳،ص۸۲ - ۱۸

۸۳- القرآن سورۂ فاطر، آیت ۸۳٬۲۲۸ مولانا مجمه حبب الرحمٰن خان شرانی،مسلمانوں کی قدیم تعلیم کا نصف افعین،شموله سه ماہی اسلام اورعصر حدید، حامعه ملیه اسلامیه ننی دیلی، انڈیا، ج۳۳ صمئی ۱۴، اکتربر۲۲۰، ص۹۰۸، په تصرف قلیل په ۸۵- افقرآن سورۀ فاطر، آیات ۱۹ تا ۲۲ یا ۸۲- ۸۷-اسلام اورعصر حدید،ص ۹،۸، په تصرف قلیل \_ ۸۷- القرآن مورة الحادله، آیت ۱۱ \_ ۸۸- اسلام اورعصر حدید،ص ۸ \_ ۹ ۸- تریذی، ج۴م،ص۱۳ \_ • 9 - تر ڼه ي ايضا، ص ٣١١، رقم ٢٦٩١، ابوداؤ د سليمان بن اثعث ، الحسيجاني، دارالفكر، پيروت، ١٩٩٨ء، كتاب لعلم، باب الحث على طلب، العلم، ج ٣٠. عرساس، رقم اسماس این ماید، جا، ص ۹۹، رقم ۲۳ به ۱۹ - ترندی ایوداؤد دانب ماید تحوله مالا ۲۳ - ترندی، جسم، ص ۲۹۳، رقم ۲۵۵، حاکم، ابواعبدالله عيبابوري، المستدرك، دارالكتب العلميه، بيروت ٩٠، ج١، ص١٦٥ عه- ترندي، ص ٢٩٥، رقم ٢٦٥٦ ٣٠- على متقى الهندي، كنز العمال، احيا التراث الإسلامي بيروت، رقم ١٨٩٨٠ ـ ٩٥- داري. ص٩٠١، رقم ١٣٣٠ ـ ٩٩- ابن ماجه، رقم ١٩٢٠ ، ٩٦- الضأ، ص ۱۳۱۳، رقم ۲۹۹۴، داری، ص ۱۰۰، رقم ۲۸۹ به ۹۸ کنز العمال، رقم ۲۸۷ به ۹۹ ترزیری، ص ۲۹۵، رقم ۲۵۵۷ به ۱۰- مجمع الزوائد، ج۱۰، ص ۲۷۳، رقم ۹۸۴، داری، جا، ص ۱۰۹، قم ۳۲۴ ـ ۱۰۱- مجمع الزوائز، جا، ص ۳۳۰، رقم ۲۰۵۰ کنزالعمال، قم ۶۸۸۸، ۱۰۲- مولانا محمد شباب الدين ندوي، اسلام مين علم كا مقام ومرتبه، مجلس نشريات اسلام، كرا جي ١٩٩٣ء ـ ١٠٠٣ - مولانا عبدالفيوم حقاني، سراغ زندگي، القاسم اكبذي نوشيرو، ١٠٠١ء، ص ١٠٠- ١٣٠٠ القرآن سورة التين ، آيت ٣ \_ ١٠٥ - قرطبي، الحامع الإحكام القرآن، به ذيل آيت تفيير سورة تين - ١٠٦ - القرآن سورة بقره، آیت به ۱۰۷- تفسیر مظهری، ج۰۱،ص ۲۹۷ به ۱۰۸-مجد زین العامدین منصوری،فکری پلغار، ترجمان القرآن، تتمبر ۲۰۰۲،م ۲۵ به ۱۰۹- القرآن سورهُ بقره، آيت ١٤٠. ١١٠- القرآن سورهُ النمل، ٦٠، ١١ يااا- القرآن سورهُ العنكبوت، ١٣٥ يااا- القرآن سورهُ البقرو، آيت ١٨٣ يااا-القرآن سورة الحج، آیت ۱۲۸\_۱۹۴۰ القرآن سورة ال عمران، آیت ۱۹۱\_۱۱۵۰ القرآن سورة الروم، آیت ۸\_۱۲۱- القرآن سورة الذاربات، •١٠١٢ - القرآن سورةُ العنكبوت، آيت •١٦ - ١١٨ - القرآن سورةُ الانعام، آيت الله ١١٩ - ١١٩ القرآن سورةُ العنكبوت، rr. Reconstuction of Religious Thought in Islam, p-13, Iqbal Academy, Lahore, 1989 القرآن مورة موود آيت ٨٠ ـ ١٢١- القرآن سورة الإعراف، آيت ١٠٤، ٥٠ ـ ١٣٢- القرآن سور؛ بني اسرائيل، آيت ٨٠ ـ ١٢٣- صحيح مسلم، كتاب الإمارة، خيارالائمه و شرارهم يـ ١٢٣- القرآن سور؛ النهاء، آيت ٥٨ يه ١٢٥- صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الإسلام باهود بان خصاليه يه ١٢٧- صحيح مسلم، كتاب الإمارو، باب وجوب الوفاء بيعة الخليفة الادل فالادل به ١٣٧- القرآن مورة النباء، آيت ٩٩ به ١٢٨- صحيح مسلم، كتأب الإماره، باب وجوب طاعة الإمراء في غير معصة به ١٢٩- صحيح مسلم، كمّاب الإماره، باب وجوب فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائريه ١٣٠- القرآن سور؛ نوح، آيت ٥-٠١- ١٣١- القرآن سورهٔ سورهٔ طه، آیت ۱۳۳-۱۳۳۱ - انقرآن سورهٔ سورهٔ کل، آیت ۱۳۵-۱۳۳۱ - انقرآن سورهٔ الانعام، آیت ۱۰۸-۱۳۳۷ - امام ابوتیسلی، سنن ترذي دارالسلام، رياض، ص ٩٩، كتاب الأدب، باب ماجاء في انشاءِ والشعريه Esposito: The Islamic Threat, Myth or -١٣٥ The New -172 http://encarta.msn.com/encyclopedia-1/ Terrorism.html -173 Reality. P 196 - PA Encyclopaedia Britannica/ Scurlock Tirah IX/Chicago, William Benton, Publisher, 1972, p-904 Robbi A Grohman, -179 http://encarta.msn.com/encyclopedia 761564344 1/ Terrorism.html Neturei Karta, UK/ Middle East and Terrorism, http://www.islamic-studies.org/terrorconfer. pro.htm مهما- سیدمعروف شاه شیرازی، اسلام اور وبشت گردی، لا بور، اداره منشورات اسلامی، ۲۰۰۲، ص ۱۷ یار ۱۴۱- کیرم آرم اسرا نگ مسلمانوں کا سای عروج زوال، لاہور، نگارشات، ۲۰۰۳، عن ۱۸ به ۱۸ است حواله نمس ۱۲۵ - ۱۲۹ – ۱۲۹ سر۱۲۹ International One-day Conference/ Jewish, Christian, Muslim religious leaders And Politicians Discuss:

Terrorism Tuesday 13th November 2001, London, Rt. Hon. Tony Benn, Member of British . Parliament, UK/ Peace and Justice اسرار عالم، عالم اسلام کی صورتحال، کراچی، ادارو معارف اسلامی، ۲۰۰۰ء، ص ۲۷ Zhioniew Brezenski/Out of Control Global Turmoil on the eve of the twenty first century/ New - IFA ۱۳۷ /۱۳۲ – ساحل، مدر پنتظم ڈوکٹر خالد علی انصاری، کراچی، اکتوبر ۲۰۰۰ء،ص ۵۰ یے ۱۳۷ – تھکس اینڈ انٹریشنل افیئر زمئی ۲۰۰۰ء۔ ۱۳۸- ایضاً په ۱۳۶- مابنامه ساحل، کراچی، ج ۱۳۰ شا، نومبر ، دمبر ۲۰۰۲ ، ص ۳۱-۳۷ به ۱۵۰- احمد سلیم نیا عالمی نظام اور پاکستان (مقالات) مقاله جو برمير، لا بور، فكشن باؤس مزنك روذ، 1991ء، ص ١٦ - ١٥١- جنگ سنڌ ے ميئزين، ٢٢ دىمبر ٢٠٠٦ء، ص ٢ - ١٥٢- ما بنامه ساحل، كرا جي، ج١٣٠، ش١٠، اكتوبر دهمبر ٢٠٠١، ص ٣٣ تا ٢٧ـ ١٥٣- وليم بيلم، روك اشيث ترجمه بدمعاش امريكه، مترجم سيدناصرعلي، ص١١١-١٥٣-اینامه سامل، کراچی، جسماه Chomsky Noam, World Ordr old and New' London pluto press 1994-96 ص•ابه ۱۵۲ - احدسلیم، نیا عالمی نظام اور پاکستان،ص ۹۵ به ۱۵۷ - ماهنامه ساحل، کراحی، ج۱۳۳، ش۱۱، نومبر دنمبر ۱۰۰۱ء، ص ۹۷ به ۱۵۸ - ایضاً، ص ۸۹-۹۹ و ۱۹۵ با بانامه ساحل، کرا حی، ج ۱۳ ش ۱۱، اکتوبر تا دمیر ۲۰۰۱ ه، ص ۸۹-۹۷ و ۱۷۱ و ایضا، ۸۹-۹۷ و ۱۷۱ مجتلی موسوی، مغر بی تدن کی ایک جھلک، دہلی، ترقی اردو پورڈ، ص ۷۱۔ ۱۹۳- ایشا، ص ۷۹- ۱۹۳- ایشا، ص ۷۵- ۱۹۳۰ ایشا، ص ۷۵- Harun Yahya, islam denouncesterroris, Brostp, Amal Press, January 2002, P9 زين العابدين ميرتهي، پيغيم إسلام كا بيغام امن وسلام، نقوش رسول نمبر عليقه ، ج سوم، ص ١٧٦- ١٦١- محمود شكري آلوي ، باغ الارب في احوال العرب، مترجم ذاكثر وحسن ، لا بهور، مركزي اردو بورژ ، ج٣، ١٩٧٤ء، ص٥٦\_ ١٩٧٠ ينذت گويال كرش، مهارش محمر علين في ١٦٨ - القرآن سورة البقره، آيت ١٩٩\_ ١٦٩ - بنذت گويال كرش، المرثر جهارت سارجار مبيئ، مقاله مهايرش محمد عناييني. ١٩٦١ء، ص ١٦٥\_ ١٤٠ القرآن سورۀ يونس، آيت ٩٩\_ ١٤١- شاعر علامه اقبالً ١٤٢ـ ١٤١- القرضاوي علامہ بوسف، اسلامی بیداری انکار اور انتیالیندی کے نرنعے میں- مکتیہ تغییر انبانیت لاہور،ص ۲۱\_۲۷–الفیأ ص ۳۳، ۱۷۴– مرزامجمہ الباس، بنياد برتی اور تهذیبی کش مکش،حرا پهلیکشنز ،۱۹۹۴ء،ص ۱۹۔ ۱۷۵-محمد قطب، انسانی زندگی میں جمود و ارتقا، ترجمیه ساجد الرحمٰن صدیقی ، کراچی، فضلی پهلیشکنز ۱۹۹۳ء، ص ۵۴ په ۱۷۱-محمد اقبال کمانی، اسلامی جنگیس، وہشت گردی با امن کی حنانت، ماہنامه محدث مارچ ۲۰۰۱ء، ص۳۱ پاکستار کا او واکش حافظ محمد ثاني، رسول اكرم أور اروادري، كراحي ١٩٩٩ء، فعنلي سنز، ص ٥٨\_ ٨١١- مرزا محمد الباس، محوله سابقيه، ص ٢٦٩\_ ٩ ١٤١- القرآن سورهُ الحجم. آيت ۲۵ ـ ۱۸۰- القرآن سورهُ القصص، ۷۷ ـ ۱۸۱- القرآن سورهُ التويه، آيت ۱۸۵ ـ القرآن سورهُ الكيف، آيت ۳۰ ـ ۱۸۳ - صحيح مسلم، كتاب الصلوة، بات تحريم سبق الامام بركوع اوربسجود ومحوها ١٨٥- صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب اذ ابويع تخليفتين ١٨٥- صحيح مسلم، كتاب الجهاد، ياب سفر الاثنين \_ ١٨٦ - القرآن سورةُ الملك، آيت ٣-٣م \_ ١٨٤ - شبلي نعماني، سرت النبي علي في اداره دارالاشاعت،كرا جي ٢٠٠٥ - ١٨٨ - صحيح مسلم، كتاب الحدود، باب من اعتراف على نفسه بالزني - ١٨٩- ابن كثير، البدايه والنهاية، ج٢، ص٨٥، مكتبه المعارف بيروت ١٩٦٦ء - ١٩٠-القرآن سورهُ الحشر، آيت9\_ 191- القرآن سورهُ الدهر، آيت ٨\_ ١٩٢- مولانا جليل احسن ندوي، زادراه، ٣٣٢، اسلامك پيلي كشيز، لا ہور ١٩٨٧ ـ ١٩٣١ - ابن كثير، السيرة العوبية، ج٢، ص ٧٤، عيسل بالي لحلبي، القاهره، ١٣٨٠ هـ ١٩٨٠ - القرآن سورة هم السجده، آيت ٣٠ ـ ١٩٥ -القرآن سورهُ بقره، آیت ۱۵۵ به ۱۹۲ القرآن سورهٔ نساء، آیت ۱۹۴ به ۱۹۷ صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علایات، اللو ق فی الاسلام به ۱۹۸ -القرآن سورهُ بقره، آیت ۲۱۲ \_ ۱۹۹ – القرآن سورهُ لقمان، آیت ۲۰ \_ ۲۰ – القرآن سورهٔ البقره، آیت ۲۹ \_ ۲۰ – سنن ابن ملحه، المقدمه، پاپ فضل العلماء والحث على طلب العلم - ٢٠٢ - سنن ابن ملجه، ابواب الدعاء، باب دعاء رسول عليته - ٢٠٠٣ - القرآن سورة الحاشيه، آيت ٣٠ ٣٠ - ٢٠٠٣ -القرآن سورهُ العنكبوت، آيت ٢٠ ـ ٢٠٥ - صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب سوال جبرئيل النبي عليه عن الإيمان والإسلام و الاحسان ـ ٢٠٦ - صحيح

مسلم، كتاب الصيد ، باب الامر باحسان الذبح والقتل \_ ٢٠٧-صحيح مسلم، كتاب الصيد ، باب المرياحيان الذبح والقتل \_ ٢٠٨- القرآن سورهُ الحشر ، آيت 2\_ 7-9 القرآن سورة نساء، آيت ٢٩\_ ١٠- القرآن سورة المائدة، آيت ١٨٠ الترآن سورة الاعراف، آيت ٣١٣ - القرآن سورهٔ البقره، آیت ۱۱۰–۲۱۳ - القرآن سورهٔ الذاربات ۵۱، آیت ۱۹–۲۱۴ - القرآن سورهٔ البقره، آبات ۲۷۸، ۲۷۹ - ۲۱۵ - صحح بخاری، کتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده - ٣١٦ - صحيح بخاري، كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثر أبي ١٦٧ - القرآن سورة مائده، آيت ٣٨ - ٢١٨ -القرآن سوروً ما نده، آیت ۳۳ په ۳۱۹ صحیح بخاری، کتاب المظالم، ماب من قاتل دون مالیه ۳۲۰ سنین تر ندی، کتاب صفعة القبامة ، ماب حدیث ا اعقلها وتوكل \_ ٢٢١ - صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب الإمداد بالملا لكة في غزوة بدر ٢٢٠- القرآن سورة الإنفال، آيت ٦٠ \_ ٣٣٣ - صحيح بخاري، كتاب الجباد، باب التحريض على الرمي ٢٢٣- ابن سيد الناس، عيون الاثر، ج٢٠مس•٢٠، القابرة، ٢٤ ١٣هه ٢٢٥- القرآن مورؤ ال عمران، آيت ۱۰۳ - ۲۲۶ - ابوازکلام آزاد، قرآن کا عروج اور زوال، ۴۰۰۷، لا مور، مکتبه جمال، ص۳۳ - ۲۲۷ - ابوازکلام آزاد، قرآن کا عروج اور زوال، ٢٠٠٨، لا بور، مكتبه جمال، ص٣٣م ـ ٢٢٨ - القرآن سورهٔ ال عمران، آيت ٣٠٠ ـ ١٣٦ - القرآن سورهٔ انفال، آيت ٢٣٣ ـ ٢٣٠ - القرآن سورهٔ يونس، آيات ٩٣ ـ ٢٣١ - القرآن سورة الجاثير٥٦، آيت ١٤ - ٢٣٢ - القرآن سورة ال عمران، آيت ١٠٥ ـ ٢٣٣ - احمد بن حنبل، المسند، بيروت، دارالاحيار القرآن، العربي، ١٩٩٣ء، ٢٢، ص ١٥١، رقم ٢٣٥- ٢٣٦- القرآن، سورة البقرة، آيت ١٩٣١- ٢٣٥- مسلم بن حجاج القشيري، الجامع لصح، جس، ص ۲۳۱، رقم ۱۸۵۳ ۲۳۳ - القرآن سورهٔ شوری، آیت ۱۳ - صصح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الناس والبهائم به ۲۳۸ -صبح مسلم، كتاب البر، باب تراهم الموشين و تعاطفهم و تعاضدهم به ٣٣٩ - القرآن سورة ال عمران، آيت ١٠٣٣ - ١ قبال، كليات اقبال، الشيخ غلام على ايندُ سنز ،٣٤٧ء، لا مورص٢٠٢ ـ ٢٨١ - اقبال، كليات اقبال، الشيخ غلام على ايندُ سنز ، ١٩٧٣ء، لا مورص ٢٠٢ ـ ١٣٣ - اقبال، كليات اقبال، الشيخ غلام على اينز سنز ،١٩٧٣ء، لا مورص ٢٠٠٣ - القرآن سورة نساه، آيت ٧٧ ـ ٢٨٣٠ - القرآن سورة عج، آيت به ٢٣٥٠ - القرآن سورة الاحقاف، آیت ۳۵ با ۲۷۶ - القرآن مورد الروم، آیت ۳۰ با ۲۳۷ - القرآن موره نحل، آیت ۱۴۷ - ۲۴۸ - القرآن موردٔ ال عمران، آیت ۲۴۰ - ۲۳۹ القرآن سورهُ طله، آيات ٨٨-٨٥ . • ٣٥ - القرآن سورهُ طله، آيات ٩٢ تا ٩٣ ـ ١٣٥ - القرآن سورهُ البقره، آيت ١٣٣ ـ ١٣٥ - القرآن سورهُ توبه، آیت ۲۵۳–۲۵۳ علامه قرضاوی، مابنامه اشریعیه، اگست ۲۰۰۲،ص۱۹–۲۵۴ علامه قرضاوی، مابنامه اشریعه، اگست ۲۰۰۲،ص ۲۰ – ۲۵۵ القرآن سورهٔ نساء، آیت ۱۳۵ ـ ۲۵۲ - ۱۳۵ القرآن سورهٔ المائده، آیت ۸ ـ ۲۵۷ – ۱۵۰ Hart, the المعرآن کریم سورهٔ بقره، آیت ۲۵۶ ـ ۲۵۹ - القرآن كريم البقره، آيت ۲۲۸ ـ ۲۲۰ - القرآن سورهٔ نساء، آيت ۱۹ ـ القرآن، نساء، آيت ۲۶۳ ـ ۲۸۳ ـ مسلم، خا، ص ۳۹ ـ ٣٢٣- مند احمد، ج١٣، ص٨٥\_٢٦٣- ذاكر خالد علوي، الفيصل، إنسان كامل، لا مورص ٢٣٥\_ ٢٦٥ - القرآن سورة اما كده، آيت ٧٤ - ٢٦٦-القرآن سورهٔ امائده، آیت ۸ به ۲۷۷- القرآن سورهٔ الحدید، ۱۲ به ۲۷۸- پروفیسر سعید اگرم،عصر حاضر اور اسلامی معاشرے کی تشکیل، ترجمان القرآن، جنوری ۲۰۰۶ء، ص ۲۷ - ۳۲۹ - بروفیسر سعید اگرم، عصر حاضر اور اسلامی معاشرے کی تفکیل، تر جمان القرآن، جنوری ۲۰۰۲ء، ص ۲۹ ـ • ۲۷- قرضاوی علامه یوسف اکیسویں صدی ادر جاری ذمه داریان، ترجمان القرآن، ایریل ۲۰۰۱ء، ص ۴۷- ۲۷۱- قرضاوی علامه یوسف ا کیسویں صدی اور ہماری ذمہ داریاں، ترجمان القرآن، ایریل او ۴۰۰ء، ص ۳۷-۳۷۶ - قرضاوی علامہ پوسف محولہ سابقہ ص ۵۲ – ۱۲۳ – القرآن سورهٔ ال عمران، آیت ۱۲۹ ـ ۱۲۷ - اقبال، جواب شکود کلمات اقبال، لا بور ۱۹۷۵ء، شیخ غلام علی اینڈ سنز،ص ۲۷۷ ـ ۲۷۵ - اقبال،کلمات اقبال، لا ،ور ۱۹۷۵ء، شیخ غلام علی ابندُ سنز ،ص ۲۰۸ \_ ۲۷۱ – القرآن سور یَ بود، آیت ۸۸ \_

بسم الله الرحمن الرحيم

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ﷺ اللہ عاصل رہنمائی کی روشنی میں

ڈاکٹر حمید اللہ- لا ہور

#### بسم الله الرحمن الرحيم

## ۱- فکری و تهذیبی مسائل

حق و باطل کے مابین عروج و زوال کی تشکش اور غلبے کی مسابقت کو مشیت خداوندی میں ایک تکویٹی مسلمہ کا مقام حاصل ہے۔ اہل باطل اس امر سے واقف ہیں کہ اہل حق پر مکمل غلبے کے لیے محض جنگی مشینوں سے پورش اور فوجی یلغار کافی اور دریا نہیں ہو گئی، کیوں کہ دوسری اقوام سے مختلف، ملت اسلامیہ کی قوت و توانائی اور عزم و حوصلہ کا اصل سرچشہ اسلسیات و مین اور اس کی اسلامی تبذیبی اقدار اور اخلاقی ضا بطے ہیں۔ لبذا اس قوت کو مضمل اور کمزور کر دینا صرف فکری و نظریاتی یلغار ہی ہے مکن ہے۔

بابل نے صدیوں اس کے لیے محنت اور تیاری کی ہے۔ مستشرقین کا ایک بڑا طا گفہ ایک طویل عرصہ متعدد پہلوؤں سے اسلام کے مطالع اور تحقیق و تصنیف بیں غیر معمولی محنت، کاوش اور جانفشانی کے ساتھ معروف کار رہا ہے۔ و نیا کی تقریباً تمام یو نیورسٹیوں بین اسلامک اسٹڈیز کے شعبے قائم کیے گئے ہیں جن بیں دراسات اسلامی کے مآخذ و مصاور بیشتر یہودی و نفرانی مفکرین، اسکالرز اور مصنفین کی کتابیں رہی ہیں اور ایسے ہی اساتذہ کی سرپرسی و نگرانی بین اسلامک اسٹڈیز بین فرانی مفکرین، اسکالرز اور مصلم ریسر جی اسکالرز) اسلامیات پر تحقیق کرتے اور پی ایج ڈی کی اساد حاصل کرتے رہے جی ۔ بیشتر یہی اسکالرز ہیں جو صدی دو صدی سے اسلام کی تشریح و تعبیر کر رہے ہیں۔ یہ جدید دور میں جدید اسلام کے ترجمان متصور کیے جاتے ہیں اور نی نسلوں کی علمی و فکری رہنمائی ہیش تر انہی کے اور ان سے فیض یافتہ دائش وروں کے ہاتھوں میں ہے۔

#### مقاصد اورحكمت عملي

اس فکری میلخار کے مقاصد متعدد ہیں اور اس کے اثرات بے شار اور وسیعے۔ ذیل میں اختصار ہے ان میں ہے۔ صرف چند کا مجمل تذکرہ کیا جارہا ہے:

ا مت مسلمہ کے پاؤل اساسیات وین کی زمین ہے اُکھڑ جائیں وہ عقائد وعبادات کی رسمیات و مظاہر تک مٹی رہ کرنظریات و افکار، اخلاق و کردار اور اطوار و تہذیب کی وسیع تر زمین پر پہلے تشکیک و تذبذب، پھر مرعوبیت و احساس کمتری اور بالآخر شکست خوردگی ہے دو جار ہو کر ایک پست حوصلہ و مغلوب قوم بن کر رہ جائے۔ اگر پچھ فعال و متحرک ہو بھی تو صرف دفاعی سطح بر۔

- ۲- قرآن وسنت کے بجائے دیگر ذرائع علم ہے ملت رہنمائی اخذ کرنے کی خوّلر بن جائے۔
- سام کی اخلاقی تعلیمات اور تبذیبی اقدار، ملت کو تاریک خیالی، قدامت پیندی محسوس ہونے لگیں۔ وہ انہیں بنیاو
   پرستی اور شدت پیندی پرمحمول کرنے لگے اور یہ یقین کرنے لگے کہ جب تک اسلام اور شریعت اسلامی کی جدید
   تعبیر نہ ہو، یہ عصر جدید کا ساتھ وہنے والا، عہد حاضر کے ساتھ جلنے والا دین ہرگز ندرہ سکے گا۔
- ۷- عورت کے مقام و حیثیت، خاندان، معاشرے اور تدن میں اس کے رول سے متعلق اسلام کے اعلیٰ و ارفع اصواول، تعلیمات اور قوانین کومسلمانوں کی نگاہ میں صرف غیر معتبر ہی نہیں بلکہ حقیر بنا دیا جائے۔
- اطل تو توں کے مظالم، استبداد، استحصال اور استعمال کی مزاحمت کرنے والی قوت باز و کو جس جس منبع اور جس جس مخرج سے غذا اور تو انائی بہم پہنچ علق ہو، اسے فکری یلغار اور پروپیگنڈ امشیئری سے اتنا بدنام کر دیا جائے کہ خود ملت کی صفول سے ایسے مفکر، وائش ورعلما، صحافی، قائد اُٹھ کھڑ ہے ہوں جو باطل کوششوں کے مزاحمت کاروں کے خلاف ایسے بیانات، فقے اور تحریریں جاری کرنے لگیں کہ ان کی نظر میں اسلام کے چبرے پر لگھ نبرنا کی کے داغ، دھل جا کیں۔
- اسلام کے احیاء و غلبے کے لیے سرگرم تحریکات اسلامی کو ..... جو باطل کے لیے خطرہ اور چیلنج ہیں .....اس قدر بدنام
   کر دیا جائے کہ عام مسلمان ان ہے دور رہنے ہی میں عافیت محسوس کریں۔

#### فکری و تہذیبی یلغار اور اس کے اثر ات

یوں تو ملت اسلامیہ اپنی پوری تاریخ میں طرح طرح کی سازشوں اور فتنوں سے نیرد آزما ہوتی رہی ہے، تاہم ان کی کیفیت، نقصانات اور دائرہ ہائے اثر زمان و مکان، ہر دو اعتبار سے محدود اور عارضی ہو رہے ہیں، لیکن مین الاقوامیت، عالم گیریت اور مواصلاتی تیز رفتاری و ہمہ گیری کے موجودہ دور میں فکری حملوں، سازشوں اور فتنوں میں وسعت، زود اثری اور تیز رفتاری آگئی ہے۔ تقریباً ۲۰۰ سال کے دور انحطاط میں ایک طرح کی سیاسی غلامی نے فکری اثر پذیری اور غلامی کے لیے ملی رجمان کو ہموار کیا ہے۔ نتیج کے طور پر فکر و نظر یہ اور علم و دائش کا کوئی بھی گوشہ اور اخلاقیات و معاشرت، علوم و عرانیات، تہذیب و ثقافت اور معاشیات و اقتصادیات کا کوئی بھی پہلو ایسانہیں ہے جو ان حملوں کی زد میں اور اس یلفار سے کم یا زیادہ متاثر نہ ہوا ہو۔

- اُمت کے بجائے قومیت کا تصور: مسلمانوں کو امت متحدہ اور ملت واحدہ بنائے رکھنے کا راز 'اسلامی قومیت' کے تصور میں مضمر تھا۔ اس پر جغرافیائی وطنی قومیت کے تصور کی فکری بلغار ہوئی، ملت نے اسے بحالت اکراہ ہی گوارانہیں کیا بلکہ بشرح صدر اسے پہند اور قبول بھی کرلیا۔ اب وطنی قومیت پرتی اس کا متوازی یا ذیلی دین بن گئی اور وطن ایک ایسا خدا بن گیا ہے جس کا تعارف اقبال نے 'ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے' کے الفاظ میں کرایا تھا۔
- ﴿ خدا کے بجائے جمہور کی بالا وتی: ''اجماعی نظام اور تدنی ساخت کی صورت گری میں فیصلہ کن رول ادا کرنے میں انسان ا اور انسانوں کا مجموعہ خود کفیل وخود مختار ہے اور اس کا بیاکام، نیز اس کے لیے بیاکام جمہور کریں گے''۔ بیالیک سراسر باطل فکر

ہ اور اسلام سے براہ راست متصادہ کا موقع تو دیتا ہے لین اسے بدرضا ورغبت 'بالحق' تنائم و بافذ ہوتو اسلام اسے گوارا کرنے اور اس کی چھڑھ ہوں سے استفادہ کا موقع تو دیتا ہے لین اسے بدرضا ورغبت 'بالحق' تسلیم کر لینے کی اجازت نہیں دیتا ہے لین اس فکر کی شدید و متواتر یلغار نے مسلمانوں کو ند صرف اس بات پر آبادہ کیا کہ وہ خدا کے منصب پر جمہور کے تمکن کو ابطور امر واقعہ گوارا کر لیں بلکہ اس موقف پر بھی پہنچا دیا کہ وہ اسے قانو نا بھی سند قبولیت دے دیں۔ اس فکری یلغار نے مسلمانوں کے بڑے بڑے بڑے ہوں اور مطلوبہ منزل ہے۔

اقعہ بڑے بڑے بڑے اہل علم و دائش کو بھی یہ بیا دیا کہ کی جامعیت اور ہمہ جبتی کے تصور کو فار جی یلغار نے سیت کر نبایت بی غیر فعال اور محدود کر دیا تو خود ملت کی نگاہ میں اسلام کی امتیان کی حیثیت تقریباً معدوم ہوگئی اور بد دیگر ادبیان کے گویا مساوی وین قرار پایل اور محدود کر دیا تو خود ملت کی نگاہ میں اسلام کی امتیان کی حیثیت تقریباً معدوم ہوگئی اور بد دیگر ادبیان کے گویا مساوی وین قرار پایل سے باہمی بحل کے بدے بڑے برے دیبی معنوب کو نگاہ الله آلاسکلام کی امتیان کی کہ دین حق اور ادبیان باطلہ کے درمیان خوش طلتی ، خیر سگالی اور پر افریک مسلمانوں کے نزد کی جملے والی کی برے دیبی المی اور پر انظریاتی المیت کی استفرازم کی اس اسلام کے نزد کی ٹھیک ہیں۔ اس طرح کلام الهی کو بھی مساوات بین الادبیان کا بیہ مقصد پورا ہونے لگا کہ ملت اسلامیہ اپنے دعوتی کردار سے محروم ہوجائے اور مکلی و عالمی منظر نا سے پر سال میا اند! فکری یلغار کا بیہ مقصد پورا ہونے لگا کہ ملت اسلامیہ اپنے دعوتی کردار سے محروم ہوجائے اور مکلی و عالمی منظر نا سے پر شاہ اللہ! فکری یلغار کا بیہ مقصد پورا ہونے لگا کہ ملت اسلامیہ اپنے دعوتی کردار سے محروم ہوجائے اور مکلی و عالمی منظر نا سے پر میا دیا کو میاں دین کوتی و توانا دین حق کی بیش ردت کا خطرہ چینچ باتی نہ ردہ جائے۔

• اسلامی تحریکوں کو بدنام کرنے کی کوشش: فکری بلغار کے ندکورہ بالا اثرات نے اسلام کا اصل چرہ ایسا گرد آلود اور دھندلا بنا دیا ہے کہ اس کے حقیقی چرے سے ملت کا سواد اعظم ایک اجنبیت اور غیر انسیت محسوس کرنے لگا ہے۔ اس صورت حال پر حضور علیق کی یہ پیشین گوئی، گویا صادق آنے گئی ہے ''اسلام جب آیا تو اجنبی تھا۔ ایک وقت آئے گا جب یہ پھر سے اجنبی بن جائے گا ۔۔۔۔''۔ یہی وجہ ہے کہ تحریکات اسلامی اسلامی اسلام کا حقیق چرہ پیش کرنے کی وجہ سے ہر جگہ خود افراد ملت کے ذریعے مطعون، معتوب ومغضوب ہیں۔ بڑا دل چسپ المیہ ہے کہ ایک طرف باطل قو توں کی چیرہ دستویں سے گلہ وشکوہ بھی ہے اور دسری طرف تحریکی اسلامی پر الزام و اتبام، انگی کردار کشی اور مخالفت و مزاحت بھی۔

© تصورتعلیم پرضرب:

فکری یلغار نے اسلام کے تصورِ علم پرکاری ضرب لگائی ہے، جس کے نتیج میں مسلم عوام ہی نہیں خواص کے نزدیک بھی حقیقی علم کی تعریف و تعبیر اور مقصدیت کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔ ای مناسبت سے نظریۂ تعلیم اور تعلیم اور تعلیم اور تعلیم یا فکل کا مقصد عین، خالص مادہ پرستانہ بن کررہ گیا ہے۔ اب ایسی باتیں سنانے والے بھی کم یاب ہیں اور سننے و ماننے والے بھی کم یاب، کہ 'علی کہ رہ بجن نہ نماید جبالت است' (وہ علم جوحق کی طرف راہ نمائی نہ کرے، جبالت ہے) اور''اللہ سے کھی کرے دور، وہ تعلیم بھی فتنہ' ۔ لہذا بیش تر ملی تعلیمی سرگرمیوں، ملت کی تعلیمی پس ماندگی دور کرنے کی تقریباً تمام تحرکیوں اور معلیمی کاروانوں کو ای خدا ہے زار اور دین بے زار نظریۂ تعلیم سے قوت محرکہ و توانائی ملتی ہے۔ بھی اسلام کے تیس کچھ

رعایت کا خیال آجاتا ہے۔ تو طلب العلم فریضة ... کی حدیث اور سورہ عنق کی ابتدائی پانچ آیوں کا حوالہ بھی دے دیا جاتا ہے لیکن باآخر تان ٹوٹتی ہے کیریئر، روزگار، تمول، دولت مندی، مادی خوش حالی، معاشی ترقی کے انہی ابداف پر جنہیں غیر اسلام نے متعین ومقرر کیا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ تو یہ ہے کہ بماری تعلیم یافتہ نسلوں کی کھیپ کی کھیپ مادہ پرستوں کی بھیئر میں گم ہوتی جار ہی ہے اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جدید تعلیم یافتہ نسلوں کی کھیپ کی کھیپ مادہ پرستوں کی بھیئر میں گم ہوتی جار ہی ہے اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ جدید تعلیم یان کے نصاب تعلیم کو جدید کاری کے نام پر یہ کہ کر سیکولرائز کرنے کا علائلہ بلند کیا جائے کہ ان تعلیم یافتہ لوگوں کی نگاہ میں گویا ایک حقیر، بےکار اور اپانچ طبقہ ہے۔ جاتے ہیں جو جدید واعلی تعلیم یافتہ لوگوں کی نگاہ میں گویا ایک حقیر، بےکار اور اپانچ طبقہ ہے۔

 معاثی تصورات برزو: مفبوط معیشت اور بهتر معاثی حالت کی بھی تو م کے لیے ایک فیرعظیم کا درجہ رکھتی ہے۔ لیکن ویگر قوموں کے برعکس ملت اسلامیہ کی بیا متیازی پوزیشن ہے کہ اس کی معیشت اسلامی عقائد و اخلاقیات سے وابستہ اور اسلامی پیونہ بائے رد وقبول ہے مشروط ہے۔ کسب حلال کے ساتھ کمزور معاشی حالت بھی، کسب حرام کے ساتھ ملت میں كرور پتيوں، ارب پتيوں كى بھير لگ جانے سے بہر حال اور بدرجہا بہتر ہے۔ اس پس منظر كے پيش منظر ميں ايك ز بروست فکری پلغار ہے جس نے عوام و خواص کے بڑے جھے کو مذکورہ فرق کے تیکن غفلت و بے اعتمالی سکھائی ہے۔ اس کا متیجہ یہ ہے کہ سودی قرض کے سرمایے سے صنعت کاری کی تدابیر بتائی جارہی ہیں۔کوئی دانش ورسودی معیشت کومباح بتا رہا ہے تو کوئی پیندیدہ، اور کوئی ناٹز ریہ سودی معیشت و اقتصاد کے حق میں کتابوں کی تصنیف و اشاعت ہورہی ہے۔ قرآن اور احادیث کی بخت تنبیداور وعید سے بیخ کے لیے سود اور رہا میں فرق ثابت کیا جا رہا ہے۔ دار الاسلام اور دار الكفر كى فرسوده فقہی بحثیں زندہ کی جا رہی ہیں۔مسلمانانِ بند و پاک پر خارجی اور داخلی، ہر دوسطح ہے ان کی'معاشی کپس ماندگی' کے اعداد و شار کی پورش ہے اور اس کے ساتھ، دولت مندی، اور انتہائی دولت مندی کی حرص و آنر کی تیز و تندلبریں ہیں۔ اس مجموعی کیفیت سے درمیان زندگی کی صالح خدا برستانہ تعبیر کمزور بڑ رہی ہے اور اس کی جگہ مادہ برستانہ تعبیر کوفروغ مل رہاہے۔ 🗨 **صارفیت کا فتن**ہ: انڈسٹر ئیلائزیشن کی غیر معمولی ترقی، صنعت و حرفت کی بے پناہ وسعت اور مصنوعات کے بے تھاہ سمندر ہے ایک فکری سونامی کی زبروست اہریں اُٹھ رہی میں جے صارفیت (consumerism) کہا جاتا ہے۔ یہ ایک خاموش اور غیرمحسوس فکری بلغار ہے کہ انسان کو جتنا زیادہ سکون و آرام درکار ہو، مارکیٹ میں دستیاب اتنی ہی زیادہ مصنوعات خرید خرید کر اُٹھا لائے اور اینے گرو اُن کے ڈھیر لگا دے۔ اس کی حقیقی ضرورت کیا ہے اور کتنی ہے، اس سے قطع نظر، خریداری کا فیصلہ اس بات پر ہو کہ اس کی قوت خرید کتنی ہے اور دکا نول میں، سپر مارکیٹوں میں اور پلاز اؤل میں کتنی اشیائے صرف وستیاب ہیں، فیشن اور ڈیزائنر فیشن کے کتنے آٹھز، کتنے اور کیسے ملبوسات، تکشیر حسن و جمال کے کیسے کیسے کاممیٹکس، مکان کی زیبائش اور ڈرائنگ روم کی آرائش کی کتنی اشیا کاؤنٹروں، بینگرول اورشوکیسوں ہے دل و د ماغ میں بیجان بیا کرر ہی ہیں\_مسلمانوں کو اسراف اور بخل کے درمیان ایک معتدل ومتوازن زندگی جینے کی تعلیم دی گئی تھی۔ اسراف کرنے والے کو قرآن میں شیطان کا بھائی کہا گیا تھا۔ سادگی اور قناعت کی زندگی کے وعظ و تذکیر کے سلسلے جاری کیے گئے تھے لیکن صنعت

کاروں وسرمایہ داروں اور بڑے بڑے تجارتی اداروں کی طرف سے پہنٹ میڈیا اور الیکٹرا نک میڈیا کے توسط سے ہروقت برآن ہونے والی اشتباری ملغار نے مسلمانوں کی بھی فکر ونظر کی چولیں بلا کر رکھ دیں، اور ملت پر کنزیومرزم کا فتنہ پوری طرح مسلط ہوگیا کوئی خوش نصیب گھرانہ ہی ہوگا جو اس سے محفوظ و مامون ہوگا۔

© تحدید آبادی کے تصور کی پذیرائی:

علی بات بوء یا دیگر مذاہب کے پیروکاروں کی، اقوام عالم میں یہ شرف اخیاز امتِ مسلمہ اور صاف امت مسلمہ کو حاصل ہے کہ یہ خدا تخلیق عام اور تخلیق انسانی کے درمیان حقیق تعلق کا ادراک رکھتی ہے اور بخوبی جاتی ہے کہ یہ اللہ کا منصوبہ عظیم ہے کہ یہ زمین انسانی آبادی ہے۔ معمور بھی ہو اور اس آبادی کو قوا نمین فطر ہے کے تحت چیک اور کنٹرول بھی کیا جاتا رہے۔ ان دولوں پہلوؤں سے اللہ طل ق اعظم نے انسان کی سرشت اور نفس کے اندر سے لے کر خارج میں روعے زمین، نیز زمین کے اندر و پہلوؤں سے اللہ طل ق اعظم نے انسان کی سرشت اور نفس کے اندر سے لے کر خارج میں روعے زمین، نیز زمین کے اندر و پہلوؤں سے اللہ طلاق اعظم نے انسان کی سرشت اور نفس کے اندر سے لے کر خارج میں روعے زمین، نیز زمین کے اندر و پاہر کی لا محدود و معوں تک انتے استمامات و انتظامات کیے جیں کہ ان کا شار نامکن ہے۔ اس آفاتی و بدیجی حقیقت کے علی البر کی طرح ٹوٹ گیا۔ ہوئی کی خانت اور قبلی آبادی ملک کی ترتی کی ضانت ہے تو کی خانت اور قبلی آبادی ملک کی ترتی کی ضانت ہے تو کی طرح ٹوٹ گیا۔ یہ خوش اللہ کی در اقیت پر یقین و اعتاد پائی کے بلیا کی طرح ٹوٹ گیا۔ یہ خوش اللہ کی در اقیت بریوں کے بلیا اس بات کا جواب کہ وہ زچ چر (ماں اور نو مولود) کی صحت و زندگی ہے متعلق کی ناگزی کیفیت میں (نہ کہ معاشی نیاد پر) کے حق میں میں ان کی ایا ہوں کی جانت سے جو اسلامی قرمی پالیس کے طور پر ضبط ولادت کے حق جی میں اس کے لیے ذبئی ہمواری پیرا کی متراد کے۔ حقول کی مترف انجاف اور بخاوت کرناہ تی کہ اس کے مترف انجاف اور بخاوت کے متراد ف ے۔

© وہشت گردی کا الزام اور تاولیلیں:

10 و استبداد اور استعار کے خلاف وطنی و قو می جذ ہے ہے حربی مزاحت کرتے رہے تھے۔ پھر ان مزاحت کو دہشت گردی کہا فاقتوں کے فائلہ و استبداد اور استعار کے خلاف وطنی و قو می جذ ہے ہے حربی مزاحت کرتے رہے تھے۔ پھر ان مزاحت کو دہشت گردی کہا فائمنٹ و یا گیا۔ پہلے وشن طاقتیں اس مزاحت کو دہشت گردی کہا کہا کہا کہا ہے موسوم کیا گیا۔ پہلے وشن طاقتیں اس مزاحت کو دہشت گردی کہا کہا مسلم اظلی کرنی نظا اور علما کے اعصاب پر فکری لیغار بن کر حملہ آور ہوئیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اہل علم و دائش نے بیش تر، مسلم اظلی کرنی زعما اور علما کے اعصاب پر فکری لیغار بن کر حملہ آور ہوئیں۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ اہل علم و دائش نے بیش تر، است چھچ کے دہشت گردی ہی باور کرلیا، خواہ دل ہے، خواہ زبردست دباؤ کے تحت۔ وہ اسلام کی مدافعت کے نام پر، لغوی معنوں میں لفظ جباد کی تعریف تشریح و تجمیر میں لگ گئے اور اس کے اصطلاحی مفبوم کو دبا دیا، چھپایا جانے لگایا اس کی ایک معنوں تاویلات کی جانے لگیں مرتب کی گئی ایک شرائط کی جمیل حقیق اسلامی جباد قرار بانے کے لیے لازم بتائی گئی جو اول تو قرآن و احادیث میں منصوص نہیں میں اور شرائط کی جمیل حقیق اسلامی جباد قرار بانے کے لیے لازم بتائی گئی جو اول تو قرآن و احادیث میں منصوص نہیں میں اور دوسرے، موجودہ دور اور حالات و کوائف میں ان کی کوئی معنویت (Relevance) ہی باتی نہیں رہی ہے۔ اس فکری یلغار دوسرے، موجودہ دور اور حالات و کوائف میں ان کی کوئی معنویت (Relevance) ہی باتی نہیں رہی ہے۔ اس فکری یلغار

نے انہیں اتنا مرعوب اور خوف زدہ کر دیا کہ بقول مولانا مودودگ، اسلام کے بیہ وکلا اسلامی نقطۂ نظر کو ایسے رنگ میں پیش کرنے لگے جو دشمنان اسلام کو پیندآ جائے۔

مولانا نے لکھا تھا کے''اسلام کو اسلام کے اپنے رنگ میں پیش کر دیجئے۔لوگوں کو پیند آ جائے تو بہت اچھا، نہ پیند آئے تو کوئی پرواہ نہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور اولوالعزم لوگوں کا اسوہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے۔''

کون سنتا ہے فغان درویش!

دہشت گردی کی وہ قتم جس میں بے قصور اور عام شہری بارے جائیں، سب سے زیادہ مسلمانوں کے ذریعے نہمت کی مستحق ہے خواہ مجرم کوئی بھی ہو، بلکہ اگر مجرم مسلمان ہوتو اس کی اور زیادہ ندمت اور سخت سزا کا مطالبہ مسلمانوں کو، وگر قوموں سے بڑھ کر کرنا جا ہے لیکن وشمنانِ اسلام کی ندکورہ بالا عکمت عملی اور فکری بلغار سے متاثر، مسلم والش ور، صحافی، علاء اور قائدین کی اکثریت نے ایک بیسر غلط رویہ احتیار کیا۔ وہ کوئی حادثہ ہونے کے فوراً بعد مجرم کی ندمت اور اس کے حوالے سے اسلام کا دفاع اس طرح کرنے لگ گئے گویا انہوں نے تفیش کر کے یہ یقین کرایا ہو کہ حادثے کے مجرم مسلمان کی ہیں جالا کہ نہ عالمی سطح پر ، اور نہ ملکی سطح پر یہ کوئی ڈھئی چھپی بات رہ گئ ہے کہ بیش تر حادثوں میں پچھ دیگر مسلم دشمن عناصر، سی جی اور ایجنسیاں ملوث ہوتی ہیں اور حادثے کے بعد آنا فانا مسلمانوں کے نام سے میڈیا اور ملک گونئے اُٹھتا ہے۔ اس رویے کا اثر یہ ہوا کہ دہشت گردی کے حوالے سے بوری ملت کی، اغیار کی نظروں میں مجرمانہ تصویر بنانے اور اسے احساسِ جرم میں مبتلا کر و سے میں خود ہم ایک بڑا رول ادا کرنے لگے اور کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی جگہ اور ہر حادثے کے بعد کپڑ سے جانے کی فضا ہموار کر دی۔ آج کل یوری دنیا میں بچھ ہور ہا ہے۔

﴿ عاملی زیمگی اور خاندان کی تو ثر چھوڑ: از دواجی اور عائلی زندگی، معاشرہ اور تہذیب و تدن کی عمارت کی بنیاد کے پھر ہیں۔ یہ پھر غیر مسلم معاشروں میں کمزور ہورہے، ٹوٹ رہ یا اپنی جگہ سے کھسک رہے ہیں۔ لبذا پوری عمارت یا تو شگاف زدہ ہورہی ہے یا منہدم ہورہی ہے۔ دشمنانِ اسلام کو، خورہ ہورہی ہے یا منہدم ہورہی ہے۔ اسلام کا فیض ہے کہ مسلم معاشرے کے اس انتیاز کی شش غیر مسلم معاشروں کے مردول ظاہر ہے کہ یہ بات کیوں کر گوارا ہوتی ....خصوصاً جب مسلم معاشرے کے اس انتیاز کی شش غیر مسلم معاشروں کے مردول اور خورتوں اور نوجوانوں کو اسلام کی طرف تھینچنے لگی ہو۔ لہذا اس محاذ پر طلاق اور تعدد از دواج کے بارے میں حقق تی نسواں اور مساوات مرد و زن کے نہایت خوب صورت ناموں سے ایک زبر دست فکری بلغار کی گئی، جس سے اہل فکر و نظر، اہل علم و مساوات مرد و زن کے نہایت خوب صورت ناموں سے ایک زبر دست فکری بلغار کی گئی، جس سے اہل فکر و نظر، اہل علم و مشاوات مرد و زن کے نہایت خوب صورت ناموں سے ایک زبر دست فکری بلغار کی گئی، جس سے اہل فکر و نظر، اہل علم و مشاوات مرد و زن کے نہایت خوب صورت ناموں سے ایک زبر دست فکری بلغار کی گئی، جس سے اہل فکر و نظر، اہل علم و آئے ہیں اور انسراط فی النکاح کا نفاذ ضروری قرار پایا۔ شوہر کے لیے عقد ٹانی کو، شریعت پر مشزاد سخت شرط کے ساتھ مشروط کیا جانے لگا۔ شریعت کی مدرواد کی انساز میں مشرعظیم حکمتیں نا قابلِ النفات شہریں۔ فکری بلغار کے دباؤ کی شدت میں جانے لگا۔ شریعت کا خیال بھی نہ آیا کہ یہ بظاہر دونوں نیک کام، عملاً مسلم از واج اور خاندانوں پر ۔...۔اور کا ندانوں دیں گے جو بچھ دور جا کر غیر مسلم معاشروں اور گھرانوں کو تباہی سے دو چار کرتے رہے ہیں اور اس

تابی کے مناظر ہم معاصر تہذیب میں شب و روز کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ مسلم عورت، خصوصی مدف

مسلم ساج میں پھوعورتیں، پھوضوص امور میں سے چے مظلوم ومقہور ہیں، تاہم بحیثیت مجموعی مسلم عورت دنیا بھرکی عورتوں میں سب سے زیادہ محسوں طور پر، باعزت، باعصمت، باوقار، محفوظ و مامون اور مطمئن ہے۔ اس کی میعموں پوزیشن، نیز اس کی وہ کشش جس کی تحریک پر غیر مشلم خوا تین دائرہ اسلام میں مسلسل تھنچی چلی آ رہی ہیں، دشمنانِ اسلام کو فطری طور پر ایک آ کھے نہیں بھا سکتی۔ اس پوزیشن کی بقا اور اس کی بحال میں وہ شہوانیت، اباحیت، فیاشی، بے لگام جنسی لذتیت اور موت کا بیش منظر دیکھ رہے ہیں۔ لہذا انہوں نے عورت کے تعلق سے اسلامی اصول، اخلاقیات اور قوانین کے خلاف زبر دست منصوبہ بندی کر کے، نقشہ کار بنا کر، طریقه کار متعین کر کے اسلام پر حملے اور ملت اسلامیہ پر فکری یلغار کے دہانے کھول دیے۔ معلوم ہوا کہ ایسے بے شار موجود ہیں جو دشمنوں کی سازشوں کو یا تو سیجھنے کی صلاحیت اور ظرف نہیں رکھتے، یا قصداً سیجھنا نہیں چاہتے، یا دشمنوں سے اسے زیادہ مرعوب ہیں کہ اس کمزوری کا مداواہ وہ مسلم ساج اور اسلامی تہذیب کو تبدیل کر دیتے ہیں۔

⊙ ممرکی سربراہی کا مسلہ: ہرچھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی اجتاعیت کو، خواہ وہ فیلی ہو یا بڑے بڑے ادارے، حسن انتظام اور ڈسپان عطا کرنے کے لیے ایک نتظم، ذمہ دار اور سربراہ کی ضرورت ناگزیر ہوتی ہے۔ فیلی کے لیے اس سربراہ کو قرآن نے 'قوام' کہا ہے۔ دوسرے معاشروں میں قوام کا منصب جنسی مساوات کے نام پر یا تو ختم ہو چکا ہے یا آہتہ آہتہ ختم ہورہا ہے۔ اس مناسبت سے گھرانے بکھر رہے اور فیملیاں کمزور ہورہی ہیں۔ بیصری زیاں منصر شہود پر ہونے کے باوجود بچھ سلم دائش ورقرآن کو خاطر میں نہ لا کر مردکی قوام کی حیثیت کو مشکوک بنا رہے ہیں یا چینی کر رہے ہیں اورفی مکاری کو بروے کار لاکر، قرآن کے تصور مساوات مرد و زن کی تاویل کرنے ہے نہیں چوکتے۔

⊙ معاثی آزادی پر زور:
عورت کی تخلیقی بیئت اور مرد کے مقابلے میں اس کی مخصوص امتیازی نفیاتی، جذباتی،
اعصابی ساخت، نیز اس کے مخصوص وظیفہ ہائے حیات کی مناسبت سے اسلام نے اس پر (استثنائی و انفرادی حالات کو چھوڑ
کر) کسپ معاش اور مشقت طلب کاموں کا بارنہیں رکھا تھا۔ لیکن اب اس پر اس دلیل کے ساتھ ان ذمہ داریوں اور مشقتوں کا باررکھا جانے لگا ہے کہ اسلام نے اے شوہر کا غلام نہیں بنایا ہے۔ اسے آزادی اور کسب معاش کا حق حاصل ہے۔ اس بات کو ویمن ایم اور منٹ کے گمراہ کن لیکن خوشما لبادے میں لیپٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔

پچھ عرصہ پہلے تک میہ سارے کمالات الحاد زدہ، دین بیزار، نام نہاد، روش خیال، آزد رد، لبرل اور پروگریسیو مسلمان ہی کیا کرتے تھے۔ اب مؤقر دینی جامعات کے فارغین بھی میدان میں اُتر آئے ہیں۔ ایس ہی جو سیطیم فکری ملکان ہی گیار اور غیر معمولی محنت صرف کی جار ہی ہے۔ فیمنسف مینار اور فیر معمولی محنت صرف کی جار ہی ہے۔ فیمنسف تحریک کی عالم گیر تنظیمات .....جن کے منصوبوں، عزائم، حکمت عملی اور سرگرمیوں سے ملت کا بڑا طبقہ ناواقف یا غافل ہے، اس یلخار میں کارگر اسلحے کا کام کر رہی ہیں۔



یہ ہیں موجودہ فکری یلغار کی طویل اور شاخ در شاخ داستان کے چند شذرات اور اس کے اثرات کی چند جھلکیاں۔ اُمت مسلمہ کو ایک بڑا خطرہ اور چیلنج در پیش ہے، تاہم مایوی کی کوئی وجہ نہیں۔ اسلامی تحریکات کے ہاتھوں بحد الله فکر اسلامی کا احیا ہور ہا ہے اور اس کی پیش رفت بفضلہ تعالی جاری ہے۔ ضرورت ہے کہ یہ زیادہ منظم اور مربوط ہو، اور اس پر زیادہ وسائل صرف کیے جائیں۔

۲- ساجی و ثقافتی مسائل

جارے ہاجی و ثقافتی مسائل میں خاندانی نظام کی شکست و ریخت، عالمی میڈیا کی ثقافتی یلغار، لسانی اور گروہی اختلافات، قوم پرتی، مادہ پرتی، نام نہاد ترقی پبندی، مغرب زدگی اور مغرب سے محاذ آرائی سرِ فہرست ہیں۔ جدیدیت یعنی (Modernization) ہے انکارنہیں۔ ہمیں اکیسویں صدی کے تقاضوں کا ساتھ بہر حال دینا ہے لیکن اپنے ساجی ڈھانچے کو بھی محفوظ رکھنا ہے اور ثقافتی اقدار کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ ان حالات میں ہمیں رسول اللہ علیقی کی سیرت طیبہ کو ایک نے انداز سے اینانے کی ضرورت ہے۔

آپ علی کے اجتراکی میں اور مدنی ایک ایسے معاشرے میں ہوئی تھی جس کی حالت ہر اعتبار سے ابتر تھی۔ آپ علی کے کی زندگ میں بالعموم ساجی اور ثقافتی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ دی۔ آپ علی کی زندگ میں بالعموم ساجی اور ثقافتی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ دی کہ افراد ذہنی اور اُخلاقی طور پر اشنے پاکباز ہوں کہ ریاست اور قانون کی کم سے کم مداخلت کے باوجود بھی وہ صحیح راستے پر چلیں۔ (القرة ۲۵ - ۱۷۷)

ای طرح آپ مینید کا طریق تربیت به بھی تھا کہ لوگ ایمانی قوت سے مالا مال ہوں اور مادہ پری سے تنظر ہوں۔ پھر باہمی ہدردی احسان و ایثار، شجاعت و حمیت صبر و استقامت، عفو ودرگزر، حلم و بردباری، سخاوت و فیاضی حسن اخلاق صدق و توکل، رواداری اور حسن طن جیسے اخلاقی اوصاف سے متصف ہوں۔ لوگوں کا زُخ ایسی تعلیمات کی طرف موڑا جائے جس سے بیرصفات ان میں بدرجہ اتم پیرا ہو جائیں۔ (النہآء ،۵۸)

فرقہ پرتی، گروہی اور لسانی اختلافات نے ہمارے اتحاد و اتفاق کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ ان اختلافات کے باعث آپس کا لین دین اور محبت و اخوت کے عضر کو ملیا میٹ کر دیا ہے۔ رسول اللہ عظیمی نے تمام اختلافات کو مٹا کر آفاقیت اور انسان دوسی کا درس دیا۔ آپ علیہ نے فرمایا:

"انسان آدم کی اولاد ہے اور آدم کومٹی سے پیدا کیا گیا۔"(۱)

آپ اللے کہ وہ ہم میں سے نہیں (۲)۔ آپ اللہ نے مومن کی جان و بالے اور تعصب پر جنگ کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں (۲)۔ آپ اللہ نے مومن کی جان و مال اور آبروکو ایک دوسرے کے لیے حرام قرار دیا۔ (۳) تعلیم و تربیت کی طرف حضور اللہ کی توجہ کا یہ عالم تھا کہ آپ اللہ نے نانما بعثت معلما'' فرما کرتمام ممال حکومت اور علماء کو تعلیم ، تبلیغ اور تزکیہ و تربیت کی طرف خصوصی توجہ دلائی اور سب کوعوام کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسال ذمہ دار قرار دیا۔ (۵)

آج ہمیں اپنے ساجی اور ثقافتی مسائل کے حل کے لیے بھی آنخضرت سی کی ان اقدامات پر بھر پورعمل کی ضرورت ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے جدید آلات سے ہی فلاح اور اصلاح کا کام لیا جائے۔ اسلامی پروگرام اظلا قیات پر بنی ڈراہے اور فلمیں، نصاب تعلیم کی تشکیل نو، اسا تذہ کی تربیت، حکمرانوں کا طرز عمل، رشوت، سفارش، اقرباء پروری کا خاتمہ، عدل و انصاف کی ترویج، میرٹ کا تقدس اور پولیس کی اصلاح ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جن سے ہمارے ساجی اور ثقافتی مسائل کوعل کرنے میں کما حقد مدومل سکتی ہے۔

۳- اقتصادی مسائل

بلا شبہ آج کی دنیا معاثی مسابقت کی دنیا بن چک ہے۔ ترقی یافتہ مغربی ممالک دنیا بھر کو بالعموم اور عالم اسلام کو
بالخصوص اپنی صنعتی پیداوار کی کھیت کے لیے اپنی منڈی بنانے کی تگ و دو میں مصروف ہیں گر امت مسلمہ کا المیہ یہ ہے کہ
بیشتر اسلامی ممالک بے شار مادی وسائل کے باوجود اندرونی اور بیرونی طور پر ان گنت اقتصادی مسائل کا شکار ہیں۔ یہ
حقیقت ہے کہ اسلام کی معاشی تعلیمات اُسی معاشرے میں روبہ عمل آ سکتی ہیں جو اخلاقی طور پر مضبوط اور مشحکم بنیادوں پر
استوار ہولیکن اخلاق سے عاری معاشرے میں ان تعلیمات کو کیسے نافذ کیا جائے؟ یہ سوال آج بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے بہی
وجہ ہے کہ جمارے روشن خیال مفکرین یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں:

یہ تو رہی اندرونی صورتِ حال، بیرونی صورتِ حال بھی خاصی تھمبیر ہے۔ اسلامی ممالک نہ تو کوئی مشتر کہ معاثی منڈی رکھتے ہیں، نہ موثر بینکاری نظام، نہ باہمی امداد تعاون کا کوئی موثر نظام ہے نہ ایک دوسرے کے وسائل ہے استفادہ کرنے کا کوئی لاگھمل۔ امت مسلمہ کا بیش بہا سرمایہ اور قیتی وسائل مغربی ممالک کے رحم و کرم پر ہیں۔ اقتصادی مسائل ہی کے حوالے ہے امت مسلمہ کا ایک اہم مسئلہ سائنس اور فیکنالوجی کے میدان میں ہماری پسماندگی بھی ہے۔

اگر ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کا جائزہ لیں، تاریخ، فلسفہ، سائنس، فلکیات، ادب، طب اور فنونِ لطیفہ غرضیکہ وہ کونساعلم و ہنر کا شعبہ ہے جس میں مسلمانوں کے کار ہائے نمایاں تاریخ کا حصہ نہیں۔ صرف سائنس ہی کو لیجئے۔ خوارزی، جاہر بن حیان، ابن الہیثم، مویٰ بن شاکر، الکندی، بوعلی سینا اور نہ جانے اور کتنے سائمندان، ریاضی دان، کیمیا دان اور ماہر بن طب اس امت نے پیدا کیے گر اکیسویں صدی میں داخل ہوتے ہوئے اس میدان میں امت مسلمہ کی زبول حالی محتاج ہیان نہیں۔ البندا ضروری ہے کہ سرت النبی تالیق ہی ہے خوشہ چینی کرتے ہوئے علم و ہنر کا راستہ اپنایا جائے۔

آنخضرت الله جس معاشرہ میں مبعوث ہوئے اس میں تعلیم تقریباً ناپید تھی لیکن آپ الله کا علم کی مجالس میں بیٹھ کر لوگوں کو حصول علم کی ترفیب دلانا، صفہ جیبا ادارہ قائم کرنا، ہر مسلمان (مرد، عورت) کو علم حاصل کرنے کی تلقین کرنا اور خود کو معلم کہلوا کر معلم کی تعظیم و تو قیر میں اضافہ کرنا۔ آپ الله تعلیمات ہیں جن سے سیرت النجی الله محسول علم اور تعلیم و تعلم کی اہمیت و افادیت کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے چر قرآن پاک کی گئی ہی آیات ہیں جن سے علوم و فنون کی جانب ارہمائی ملتی ہے۔ تنظیم کا کنات اور مظاہر فطرت کی ہو قلمونیوں کی جانب توجہ مبذول ہوتی ہے اور یہ بات بلا خوف و تردید کی جا علی ہے:

"قرآن پاک تمام علوم کا سرچشمہ ہے جواس سے ہدایت کے گابداسے تمام علوم کے حصول کی طرف راہنمائی کرے گا۔" (خطبات بہاولپور-ڈاکٹر محمد حمید اللہ)

اقتصادی میدان میں اگر آنخضرت علیقے کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے تو ہم و کیھتے ہیں کہ مدینہ کی اسلامی ریاست ابتداء میں معاشی بسماندگی کا شکارتھی۔ مہاجرین مکہ کی تجارت منقطع ہو چکی تھی۔ علاوہ ازیں انصار مدینہ پر پہلے سے یہودیوں کی معاشی بالا دسی قائم تھی۔ اس طرح ایک طرف تو مشرکین مکہ سے واسط تھا تو دوسری طرف یہود مدینہ سے جو مدینہ کی تجارت پر چھائے ہوئے تھے ادرسودی کاروبار کرتے تھے۔

آپ الله کے ان استحصالی قوتیں کے معاشی چنگل سے نکلنے کے لیے مدینہ میں اسلامی تجارت کو فروغ دیا۔ زرق پیدادار میں اضافے کا رجحان بیدا کیا اور سودی کاروبار کا خاتمہ کیا۔ اس کے علاوہ مشرکین اور یہودکی تجارتی اجارہ داری کے خاتمہ کے لیے تجارتی راستے پر آباد قبائل سے امن معاہدے کیے۔ تجارت اور صنعت و حرفت کی طرف مسلمانوں کو ترفیب دلائی۔ صنعت و حرفت کو یاک ترین روزی اور تجارت کو بہترین معاش قرار دیا۔ آپ تالیک نے فرمایا:

"جو شخص تجارت كرتا ہے اس كے يہال خير و بركت اور بھلائى بيدا ہوتى ہے۔"(4)

آپ الله فی ایران میروی اور گداگری اندوزی، رشوت خوری، ناپ تول میں کی، ربا، اسراف، تبذیر، کام چوری اور گداگری وغیرہ جیسے فیج افعال کوممنوع قرار دیا۔ دینے والے ہاتھ کو لینے والے ہاتھ سے افعال کوممنوع قرار دیا۔ دن حام اور حب دنیا کی فیمت کی۔ رزق حلال اور کسب معیشت کے لیے ترغیب دی۔ کفالت عامہ اور عوام کی فلاح و بہود کے لیے خود کو لاوارث کا وارث قرار دیا۔ (۹)

آپیائی کے عبد میں ریاست کی آمدنی غریوں، اپاہجوں، بیواؤں، ناداروں کے علاوہ رفاہ عامہ کے کاموں پر

بھی خرچ کی جاتی تھی۔ امیروں سے زکو ۃ لے کرغریوں پرخرچ کی جاتی تھی لیکن اگر اس سے کفالت عامہ نہ ہوتو آپ اللّیّ نے بیبھی فرمایا کہ غرباء اور مساکین زکو ۃ وصدقات کے علاوہ بھی دولت مندوں کی دولت پرحق رکھتے ہیں۔ آپ کی انہی تعلیمات کا اثر تھا کہ حضرت ابو بکرصدیق میت المال کی رقم سے مسلمانوں میں برابرتقیم فرماتے تھے۔

حفزت عمرٌ کے عہد میں بچوں کے وظا گف مقرر کیے گئے۔ بوڑ ھے اور معذور ذمیوں کا جزیہ بیت المال سے ادا کیا گیا۔ یعنی اسلامی بیت المال سے مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم مستحقین کو بھی امداد دی جاتی تھی۔

حضرت عمرؓ نے قومی خزانے کی حیثیت اور اس پر حکام اور رعایا کے حقوق کا تذکرہ بھی کس قدر جامع اور دو ٹوک الفاظ میں فرمایا:

''اے لوگو! میرے اور آپ کے مال کا وہ تعلق ہے جو یتیم کے مال اور اس کے ولی کے درمیان ہوتا ہے۔ اگر میں مالدار ہوں گا تو بیت المال سے پچھ نہلوں گا اور اگر فاقد کی نوبت آ جائے تو عام رواج کے مطابق کھانے کے لیے کے لوں گا۔ مجھ پر تمہارے بہت سے حقوق میں جن کے لیے تم مجھ سے مطالبہ کر سکتے ہو۔ (۱۰)

ای طرح حفرت عرِّ کا یہ بھی معمول تھا کہ آپ اکثر مدینہ کے باہرتشریف لے جاتے سے اور اگر کسی شخص کو اس طرح کا کام کرتے و کیھتے جو اس کی برداشت سے باہر ہوتا تو اس کے آجر کو اس کی طاقت کے مطابق کام لینے کا حکم دیتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے محتسب بھی مقرر کر رکھے تھے۔ ایک بار آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ایک آجر بیار مزدوروں کی عیادت کو نہیں جاتا۔ آپ نے مختسب کو ہدایت کی کہ آجر سے باز پرس کی جائے اور اس کو ایک طبیب مقرر کرنے کی فہمائش کی جائے اور اس کی آمدنی طبیب مقرر کردیا جائے۔ (۱۱)

ان تعلیمات و اقد امامات ہے بخو بی اندازہ ہوسکتا ہے کہ ہمارے لیے اقتصادی مسائل کے عل کا منہاج کیا ہونا چاہئے۔ ڈاکٹر منظور احمد کا یہ خیال کسی طور پر درست معلوم ہوتا ہے۔ اکیسویں صدی میں بھی سیاسی حاکمیت اور سیاسی غلبہ معاشی ترتی کے سائے میں آگے بڑھے گا۔ جن قوموں، تہذیبوں اور ملکوں کے پاس معاشی ترتی کا کوئی قابلِ عمل اور واضح نقشہ موجود نہ ہوگا۔ ان کامتعقبل درخشاں نظر نہیں آتا۔ (۱۲)

۳- سیاسی مسائل

الف: مسلم ریاستوں کے داخلی مسائل

: عالم اسلام کے باہمی تعلقات

ج: عالم اسلام کے خارجی مسائل

(الف) اکیسویں صدی کے تناظر میں جدید اسلامی فلاحی ریاستوں کا قیام ناگزیر ہے۔ محمد عربی اللیفی نے ایک قلیل مدت میں اسلامی نظریات کے مین مطابق ایک جدید فلاحی انقلابی ریاست قائم کی اور پورے عرب کواس کے زیرِ سایہ لانے میں کامیاب ہوگئے کیونکہ افراد کی سیرت کی تشکیل معاشرے اور ریاست سے باہر ممکن نہیں۔ (۱۳)

داخلی سیاس مسائل سے حل سے لیے تین چیزیں بنیادی هیٹیت رکھتی ہیں: i-سیرۃ النبی ؓ کے مطابق سیاس نظام کی تشکیل نو

ii- امن امان كا قيام

iii- ریاستی اداروں کی اصلاح۔

اس وقت تقریباً تمام مسلم ریاستوں میں ملوکیت، جاگیرداری، سرماید داری یا مغربی جمہوریت کے ذریعے حکومتیں بنتی اور بدلتی بیں جبکہ اسلام کا تو پیغام بی طبقاتی امرے سے کوئی وخل بی نہیں۔ بلکہ اسلام کا تو پیغام بی طبقاتی امتیاز کا خاتمہ تھا۔ بمارے ایک روشن خیال مفکر خلیفہ عبدا تکیم مرحوم نے لکھا تھا:

'' کوئی جہوریت جو اسلامی ہونے کی دعویدار ہو، وہ نہ برطانوی نمونے کی ہوگی اور نہ روی۔ ان میں پہلی تو دویا زائد جماعت کے اقتدار کی اجارہ داری ہے جو سی اختلاف کو برراشت نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی اسلامی حکومت اسلامی اصول پر اسمبلی یا سی بار لیمنٹ کو تشکیل دے تو اس کے نہ بی پیشواؤں کی انجمن بن جانے کا خطرہ نہیں۔ اسلامی معاشرہ ایک غیر طبقاتی معاشرہ ہے کیونکہ یہاں کوئی نہ بی انجمن اور طبقات خاص رعایت اور مفادات کے ساتھ نہیں ہیں ایک انتخاب کا کوئی طریقہ ہوتا چاہئے۔ نہیں ہیں ایک ایک طریقہ ہوتا چاہئے۔ سیاسیات میں مال و دولت کوکوئی دخل نہیں ہوتا چاہئے ورنہ برائے نام جمہوریت اور عملی طور پر اہل سیاسیات میں مال و دولت کوکوئی دخل نہیں ہوتا چاہئے ورنہ برائے نام جمہوریت اور عملی طور پر اہل سیاسیات میں مال و دولت کوکوئی دخل نہیں ہوتا چاہئے ورنہ برائے نام جمہوریت اور عملی طور پر اہل

حضرت ابو بكرصدين في اچ اولين نطبه خلافت مين فرمايا تها:

''لوگو میں تمہارا ولی مقرر کیا گیا ہوں میں تم میں ہے بہتر نہیں ہوں اگر میں اچھائی کروں تو میری مدد کرو۔ اگر غلط کروں تو میری مدد کرو۔ اگر غلط کروں تو مجھے درست کرو۔ تم میں جوضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے بہاں تک کہ اس کا حق لے لوں۔ میری اطاعت کرواس وقت تک جب تک کہ میں اللہ اور رسول اللہ اور رسول میں کہ اس وقت تک جب تک کہ میں اللہ اور رسول میں ۔'(واللہ عند کروں اور اگر میں اللہ اور رسول علیہ کی اطاعت نہ کروں تو تم یر میری اطاعت واجب نہیں۔'(10)

اب ہمیں بیرد بکھنا ہے کہ کیا ہمارا سامی ڈھانچہ ایسے خطوط پر استوار ہے جو ہمیں ایسے حکمران دے سکے جو حفزت صدیقِ اکبڑ جیسا نصب العین اور روشن فکر رکھتے ہول۔

ii داخلی سیاسی مسائل کے طمن میں ہمیں در پیش دوسرا اہم مسئلہ امن و امان کے قیام سے متعلق ہے۔ رسول اکرم سیالی نے اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہی داخلی امن کی طرف توجہ فرمائی۔ فساد پھیلانے والول کے خلاف سخت سے سخت کارروائی فرمائی۔ اور آپ کا بیفرمان سج ہوکر رہا:

''ایک وقت ایسا آئے گا جب صنعا یمن ہے ایک محمل نشین خاتون تنبا سفر کرے گی اور اس کو خدا کے

af 182 🏇

سواکسی کا خوف نه ہو گا۔'(۱۶)

iii - داخلی سیای مسائل کے ضمن میں ہمارا تیسرا اہم مسئلہ ریائی اداروں کا استحکام اور اصلاح ہے۔ آخضرت علیقی نے ریاست میں قائم کردہ تمام شعبوں کے استحکام پر خصوصی توجہ دی۔ ای ضمن میں سیرت النبی علیقی اور خلافت راشدہ کی راہنمائی حسب ذیل ہے:

- سرکاری ملاز مین کا تقرر املیت اور استحقاق کی بنیاد بر کیا جائے۔
  - سفارش اور اقرباء بروری کے عناصر کا قلع قمع کیا جائے۔
- تمام حکام اور ذمه دار افسران و ملازمین کے طرزِعمل اور کردار کی کڑی تکرانی کی جائے۔
  - افسران و ملازمین کے اٹاثوں کا جائزہ لیتے رہنا جاہئے۔
- ۔۔ سرکاری فزانے میں کسی بھی قشم کی لاپرواہی، کوتاہی اور خورد برد کرنے والے ذمہ دار ان کوسزا کا مستحق مستحجھا جائے۔
- انصاف واحتساب کے معاملے میں جا کم ومحکوم، امیر وغریب اور افسر و ماتحت سب کے ساتھ ایک جیسا اور مساوی سلوک کما جائے ۔
- حکام، افسران اور ملازمین سب کوسیرت رسول اکرم ایسته اور خلفائے راشدین کے طرز بود و باش، سادگی میاندروی اور سرکاری خزانے کے بے تحاشہ استعال سے گریز کرنے جیسے اقدامات کو اپنانا جا ہے۔

### (ب) عالم اسلام کے باہمی تعلقات

اکیسویں صدی کے تناظر میں سب سے ہم سیای مسلہ عالم اسلام کے باہمی تعلقات کا ہے۔ آج سے بیس برس قبل پندرھویں صدی ہجری کے آغاز برایک معروف اسلامی دانشور نے کہا تھا:

''اس وقت مسلم مما لک نے جن بنیادوں پر خود کوتقیم کیا ہوا ہے وہ سرا سرغیر مناسب ہیں۔ چنانچہ افغانستان سے کر عرب اور افریقہ تک عام طور پر باہمی بے تعلقی کا عالم ہے۔ لہذا قدرتی طور سے حضور علیہ اپنی است کو آج بھی وہی فرمائیں گے جوعر بوں سے فرمایا تھا اور اتحاد کی نعمت کی بشارت دے کر افتراق سے بیخنے کی تنقین کریں گے ۔۔۔۔جس طرح حضور علیہ کے زمانے میں اتحاد و اقعی ایک نعمت بظمی خابت ہوا تھا اور آپ کی امت دیکھتے ہی دیکھتے ساری دنیا پر چھا گئ تھی۔ حضور علیہ تعدد و اتفاق اپنی اندر ویسے ہی روشن احکامات رکھتی ہے۔ بلا شبہ چود ہویں صدی میں زوال کے سائے گہرے رہے مگر پندر ہویں صدی جملہ قرائن کی رو سے امید افزا صدی ہے۔ یہ اس شرط سے ہے کہ مسلمان اپنے روحانی رشتوں کو اپنی اتحاد کی اساس قرر دے لیں اور ان رشتوں کے تابع وسائل مادی کی تنظیم کر کے خود کو ایک بنیانِ مرصوص بنا لیں۔'(ے ا

بہر حال سیرت النبی ایسے کا پیغام تو آج بھی یہی ہے، بقول قبال:

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے سامل سے لے کرتا بخاک کاشغر کا استعراب کا مندہ تعبیر ہو

# (ج) عالم اسلام کے خارجی مسائل

دنیا کی دوسری بڑی طاقت کی شکست در بخت کے بعد طاقت کے پاس جمع ہو گئے ہیں۔ اس تناظر میں ہمیں اپنے خارجی مسائل سے صل کے لیے بھی سیرۃ النبی ﷺ کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ اس ضمن میں ہر اسلامی ریاست کو اپنی حفاظت اور مدافعت کے لیے خود کفیل ہونا ضروری ہے اور یہ حقیقت ہے کہ امن کی راہیں میدانِ جنگ ہے ہوکر گزرتی ہیں۔ مسلمانوں کو فنون حرب اور عسکری قوت میں اس قدر طاق اور خود کفیل ہونا چاہئے کہ دشمن کو حملہ کرنے کی ہمت ہی نہ ہو۔

یہ حقیقت ہے کہ اسلام امن و آشتی کا ندہب ہے۔ آنخضرت علیقہ کے عہد کی زیادہ تر غزوات اور سرایا کا مقصد جارحیت کی مدافعت اور جنگ برائے امن تھا۔ آنخضرت علیقہ کی تعلیمات پرعمل پیرا ہو کر استِ مسلمہ اکیسویں صدی کے چیلنجز ہے ہم آ ہنگ ہوسکتی ہے مگر اس کے لیے آنخضرت علیقہ کے اس علم کو لاز ما سامنے رکھنا ہوگا:

" حكمت مومن كى كمشده ميراث بـ ليس جهال اب ملے وہ اس كا زيادہ حق دار بـ " (١٨)

ایک عالمگیر مسلم برادری کی بنیاد ڈالنے کے لیے قرآن نے تمام خداپستوں کی وسیع برادری کا تصور دیا ہے۔علامہ اقبال مرحوم نے اینے خطبات ہی میں کہا ہے:

''عبدِ حاضر کے مسلمان کو جاہئے کہ وہ اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح اور اسلام کے اس وقت سک منتشف شدہ مقاصد ہے یہ استنباط کرے کہ روحانی جمہوریت کا قیام اسلام کا آخری نصب العین ہے۔''(19)

امت مسلمہ کا وجود اقامتِ دین اور شہادتِ حق ہے۔ دنیا میں کامیاب زندگی اور آخرت میں نجات اللہ کی نازل کردہ ہدایت یعنی دینِ حق پرعمل پیرا ہوکر ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کے لیے اپنا زاویہ فکر رکھتا ہے اسلامی تح یک مغرب کے سیکولر ماڈل کو مستر دکرتی ہے جو اسلام کو فرسودہ نظریہ حیات قرار دیتی ہے اور اپنے اطلاعاتی ماحول کے ذریعہ سیکولر ذہن بناناچاہتی ہے جو مغرب کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہو یا مغرب کو اپنے لیے ماڈل سجھتا ہو۔ لبرل تعلیمی نظام اسلام کے خلاف مغرب کی سازش ہے جو مسلمان معاشرے کو اپنے اندرختم کرنا چاہتا ہے۔ مغرب اسلامی تح یکول کی قیادت کو بدنام کرنے کے لیے انہیں نااہل، متروک، بے مغز، عقیدہ پرست رجعت پند اور تاریک خیال ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ (۲۰)

و اکثر منظور احمد نے اس ضمن میں لکھتا ہے:

''اسلامی معاشرہ پچھلے پانچ سوسال سے ظاہری سای حرکت کے باوجود معنوی حرکت سے محروم ہو چکا ہے اور جمود کا شکار ہے۔ اس نے فکر کی نئی جبتوں کو دریافت نہیں کیا اور زمانہ جدید میں جو تخلیقی تو تیں کارفرما ہیں اور فکر نے جو نئے نئے راستے نکالے ہیں ان کا کوئی ردعمل اسلامی مفکرین کے ہال نہیں پایا جاتا۔ (۲۱)

جدیدعقلیت بیندمفکرین کا نقط تظریه ہے



- ا- اسلامی معاشرے میں فدہب اور خیالات کی تکمل آزادی ہوتی ہے اور کسی کو دوسرے کے معاملات میں وظل اندازی کا کوئی حق نہیں۔
  - اگروہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزار سکتے ہوں تو ان کوصبر کرنا چاہئے یا ہجرت۔
- س- اسلامی حکومت کے قیام کی صورت میں غیر مسلموں کو اپنے مذہب کی پوری آزادی ہوگ اور ان کے حقوق میں ان کے مذہب کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں بڑے گا۔
  - س- سالامی ریاست ایک جمهوری اور سوشلسٹ ریاست ہوگی۔
  - ۵- عورتوں کے بنیادی حقوق میں جنس کی بنیاد برکوئی امتیازی سلوک نہیں ہوگا۔
- ۲- ریاست معاثی نظام کو اس طرح منظم کرے گی کہ سرمایہ داری اور بغیر محنت کی کمائی معاشرے میں جگہ نہ پائے۔ اور دولت چند ہاتھوں میں مرتکز نہ ہو جائے۔ ای طرح معاشرے میں اشیاء کی گردش کے قانون بنائے جائمیں گے۔ جائمیاد اور املاک کو مشتر کہ ملکیت میں رکھنے کی اور ان کو آپس میں تقسیم کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔
- ے۔ کسی گروہ کو بیرحق حاصل نہ ہو گا کہ وہ حکومت ، وقت کے خلاف مسلح بغاوت کرے اس لیے کہ معاشرے میں افراتفری اورشورش کی بہ نسبت امن وامان زیادہ فیتی ہے۔ (۲۲)

یہ وہ چند نکتہ ہائے نظر ہیں جو مختف الخیال مفکرین اسلامی ریاست، اسلام کی تفہیم اور جدید چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے چیش کرتے ہیں۔ سب کے نزدیک خیالات کا ماخذ قرآن و سنت ہیں لیکن تضاد خیالی اور نگ نظری کا یہ عالم ہے کہ اکثر اوقات ایک دوسرے کو رجعت بیند، قدامت برست، اسلام دشمن، مغرب زدہ، آزاد خیال، منکر حدیث اور بعض اوقات مرتد جیسے سے خت القابات سے نوازا جاتا ہے ان حالات میں کیا ہمارے مفکرین اسلامی فکر کی کسی ایک نج پر شفق ہوسکیں گے۔ اس کا واحد حل یہ ہم ہے کہ صرف زبانی کلامی سیرت النبی پر کار بند ہونے کی تلقین و تبلیغ نہ کی جائے بلکہ اس وسعت نظر، رواداری، حکمت، حلم و بردباری، قوت برداشت، روش خیالی کا عملی مظاہرہ کیا جائے جو سیرت النبی الیہ تاری فیان کی ایک نشان ہے۔

اسلام اعتدال کا دین ہے افراط و تفریط ہے بیچتے ہوئے ہمیں اپنی ثقافت اقدار کی بگہبانی بھی کرنی ہے اور حکمت و دانائی کے موتیوں کو چن کر جدید چیلنجز کا مقابلہ بھی کرنا ہے اس موجودہ معروضی صورت حال میں حسب ذیل امور کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

ا۔ فکری کیے جہتی وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جدید مسائل کی نوعیت اور وسعت کے پیشِ نظر اجتباد ایک فرد کے بس کی بات نہیں۔ اب اجتا کی اجتباد کے لیے ادار ہے تھکیل ویے جائیں جن میں تمام مکاتپ فکر کے علماء، اسکالرز اور اہل دانش شامل ہوں۔ یہ ادارے مجالس قانون ساز کا با قاعدہ حصہ ہوں جہاں دوسرے ماہرین کے ساتھ انہیں بھی قانون سازی میں برابری کا حق ہو۔ بقول علامہ اقبال ''علماء کو مجالسِ قانون ساز کا لازمی حصہ ہونا چاہئے تا کہ وہ قانون

سازی کے عمل میں رہنمائی اور مدد مہیا کر سکیں '' (۳۳)

اسلامی ممالک کو اپنی اقتصادی صورت حال پرخصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے سرمایہ دارا نہ اور جا گیر
 دارا نہ نظام کوختم کرنا ہے سود کے مسئلے سے گلو خلاصی کرانی ہے۔ اسلامی ممالک کو باہمی اقتصادی روابط کو فروغ دینا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں چیش رفت کو مزید تیز کرنا ہے لیکن اس کے ساتھ سیرت النبی علیلی کی روشی میں ایمان اور اخلا قیات کا دامن بھی تھاہے رکھنا ہے۔

۷۱- اسلامی ریاستوں کو اپنے داخلی سیاسی مسائل کے حل کے لیے اور داخلی امن و امان کے قیام کے لیے بھی سیرت طبیعات کی بھی سیرت طبیعات پڑمل بیرا ہونا ہوگا جس میں دو چیزیں بڑی واضح ہیں:

الف: به لاگ عدل وانصاف اور عدلیه کی بالادی ا

ب: اداروں کے انتخام اور اصلاح کے لیے احتساب کے عمل کو جامع اور ہمہ گیرشکل دینی ہوگی۔ آنخضرت صلابقہ اور خلفائے راشدین کا یمی طریقہ عمل تھا۔

vii - اگرچہ عالم اسلام کے اتحاد کا کوئی عملی پروگرام ابھی سامنے نہیں آیا تاہم یہ رجحان بڑی تیزی ہے اُبھر رہا ہے کہ است مسلمہ اپنے تمام اختلافات وسائل کو پس پشت ڈال کر باہمی تعاون کا راستہ اختیار کرے۔ (۲۴) اس اتحاد کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں ایک ایس جنت ارضی قائم ہو جس میں ساری دنیا کے انسان مکمل اطمینان اور سکون سے رہ سکیں (اقبال) اس مقصد کے لیے بھی سیرت طیبہ ہماری راہنما ہے۔

viii - عالم اسلام کو در پیش خارجی مسائل سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہر اسلامی ریاست کو اپنی مدافعت اور

حفاظت کے لیے خود کفیل ہونا ضروری ہے۔

ix - آنے والے سالوں میں مذہب کے احیاء کے عالمی رجمان کے باوجود ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ قوم پرئی اور سیکولرازم زیادہ مضبوط ہو سکتے ہیں۔لہذا ہمیں عصری تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اسپنے سیاس مسائل حل کرنے جاہمیں تاکہ غیرمسلم ممالک میں اقلیتیں بھی محفوظ رہ سکیں۔

×۱ آخری بات جوسیرت طیبہ اور عصری مسائل کے حوالے سے بہت اہم ہے، وہ بازگشت ہے جو مغرب میں '' تہذیبوں کے میں '' تہذیبوں کے قصادم' کے حوالے سے زیرِ بحث ہے مغرب کے مفکرین بید کہہ رہے ہیں کہ آئندہ قصادم تہذیبوں کے درمیان ہوگا۔ اور اب کمیوزم کے خاتمے کے بعد ہماری اصل حریف اسلامی طاقتیں ہیں۔ (۲۵) اسلام مغربی تہذیب کے لیے خطرہ ہے اور اس خطرہ کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔مغربی مفکرین ابھی اس پر متفق نہیں ہوئے لیکن اس کے لیے متعدد طریقے وضع کیے جارہے ہیں۔ (۲۷)

اس خطرے ہے ہمیں کیسے نمٹنا ہے۔ ظاہر ہے یہ بات عام مسلمانوں کے سوچنے کی نہیں بلکہ مسلمان مفکرین اسلامی ممالک میں اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی اسلامی ممالک میں اسلامی معاشل معاشی مار شافتی معاملات میں باہمی تعاون ہی سے ترتی خوشحالی اور امن ممکن ہے۔

سرۃ النبی علیہ میں میں کے انسانوں کے لیے امن و اخوت عدل و انصاف، افہام وتفہیم اور صلّح وآشی کی نوید ہے۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم اپنی خواہشات نفس کو ترک کر کے اس نظام حیات کے پیروکار بن جا کیں جس کی روثنی سے چراغ مصطفوی نے عرب وجم کے تاریک ایوانوں کو منور کر دیا۔ آپ ایکٹ کا ارشاد ہے

''خدا کی قتم! تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو

میرے لائے ہوئے دین کے تالع نہ کرے۔''(۲۷) صلا

در پیش چیلنج اور ان کاحل

ان حالات میں اُمتِ مسلمہ پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ سرکار دو جہاں، رحمت کون و مکان عظیمہ اور آپ عظیمہ کے پیروکاروں کی سیرت کا ورق ورق دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دے اور دنیا خود دکیھ لے کہ اسلام اور اسلام کی حقیق تعلیمات کیا ہیں۔ ⊙ علم و تحقیق: اسلام، علم کے زیور سے آراستہ معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اسلام علم حاصل کرنے اور رموز کا نئات کا کھوج لگانے پر جتنا زور دیتا ہے، کوئی اور نہ بب اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ اسلامی معاشرے میں جاہلوں اور بے علم لوگوں کو ہر گزوہ مقام نہیں مل سکتا جو صاحب علم لوگوں کو حاصل ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا: تجھے اس حال میں صبح کرنی چاہئے کہ تو عالم ہو، متعلم ہو، علم سفنے والا اور علم ہے محبت رکھنے والا ہو، اگر کوئی پانچویں صورت اختیار کی تو (یادرکھ) ہلاک ہو جائے گا۔ (۲۸)

آپ طالتہ نے علم کو ان امور میں شامل کیا ہے جن پر رشک کیا جا سکتا ہے آپ طالتہ ہمیشہ دعا فرمات: ''میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما'' (طلا ۱۱۳:۲۰)

اس طُرح آپ شال کے ایسا معاشرہ تشکیل دیا جودلوں سے جہالت کے اندھیرے نکال کران کی جگہ علم کی شمعیں ا جلادیتا ہے۔

⊙ حقوق نسواں: آج مغرب الزام دیتا ہے کہ اسلام عورتوں کے معاطع میں انصاف نہیں کرتا۔ اُسے خبر ہی نہیں کہ اس دین کے نام لیواؤں کا خدا تو انہیں حکم دیتا ہے: ''عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ان پر ہیں۔'' (البقرۃ ۲۲۸:۳)''اور ان کے ساتھ اچھی طرح رہو، سہو''۔ (النسآء ۱۹:۳)''مردوں کا وہ حصہ ہے جو وہ کما کیں اور عورتوں کا وہ حصہ ہے جو وہ کما کیں اور عورتوں کا وہ حصہ ہے جو وہ کما کیں اللہ ہے ڈرو۔'' (۲۹)

اسلام نے تعلیم کو تبھی ایک طبقے تک محدود نہیں رکھا۔ خواتین نے جب آپ شیستہ سے تعلیم کے لیے ملنے کی درخواست کی تو آپ شیستہ نے ان کے لیے علیحدہ وقت مقرر کر دیا اور الگ جگہ کا تعین فرما دیا۔ (۳۰)

اسلام خواتین کے بارے کہیں رکاوٹ نہیں ڈالتا۔ انہیں برابری کاحق دے کر ان کی پوری حوصلدافزائی کرتا ہے۔ ہاں، اپنی تعلیمات کی روشنی میں اتنا ضرورتجویز کرتا ہے :۱- اسلامی نظام تعلیم میں لڑکیوں کے لیے تعلیم کا انتظام الگ ہونا چاہئے۔۲-ان کے لیے نصابی تعلیم الگ ہونا چاہئے کیوں کدان کی عملی زندگی مردوں ہے مختلف ہوتی ہے۔ (۳۱)

اب اگر ان اصولوں کو سامنے رکھ کر اسلامی معاشرہ خواتین کو حصول علم کا ہر موقع فراہم کرتا ہے اور انہیں پورا تحفظ فراہم کرتا ہے تو اس کی 'روش خیالی' میں کہاں کی رہ جاتی ہے۔ البتہ پورپ اگر اہلِ ایمان کی قندیل ایمانی کو بے حیائی اور فحاشی کی تعلیم سے مدھم کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کی خام خیالی ہے:

ویں ہاتھ سے وے کر اگر آزاد ہوملت ہے ایس شجارت میں مسلماں کا خسارا

© عصبیت ہے مبرا: غیر مسلموں کے پروپیگنڈے کے برعکس قرآنِ مجید کی تعلیمات اور ارشاداتِ نبی کریم علیقی اس معران کے برعکس قرآنِ مجید کی تعلیمات اور ارشاداتِ نبی کریم علیقی کے سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام نے ہمیشہ تعصب کی خدمت کی ہے اور معاشرے کو ہمیشہ اس برائی سے پاک رکھنے کی سے۔

''اس قوم کی نفرت جس نے تم کو کجے ہے روکا تھا تم کو ادھر تھینج کر نہ لے جائے کہ تم بھی ان پر زیادتی کرو۔''(المائدة ٤٤٥) اے لوگو! جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر رائی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی ویے والے ہو۔ کسی گروہ کی دشنی تم کو اتنا مشتعل نہ کرد ہے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کرو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ (المائدة ۸:۵)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس کی فتح کے بعد جو معاہدہ تکھوایا اس کے الفاظ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا: یہ وہ امان ہے جو خدا کے غلام امیر المؤمنین عمر نے ایلسا کے لوگوں کو دی، یہ امان ان کی جان، مال، گرجا،
صلیب، تندرست، بیار اور ان کے تمام ذیا ہب والوں کے لیے ہے۔ اس طرح کہ نہ ان کے گرجوں میں سکونت کی جائے گ، نہ ان کے طاح کی جائے گ اور فد ہب گی، نہ وہ ڈھائے جا کیں گی جرنہیں کیا جائے گا۔
کی بارے میں ان پر کوئی جرنہیں کیا جائے گا۔

عکرانِ امویہ، عباسیہ، اندلسیہ و فاطیبہ کے عہدِ حکومت میں اقوامِ غیر کا صدیوں تک آباد رہنا مسلمانوں کی بے تقصبی کی روشن دلیل ہے۔ اورنگزیب عالم گیرکومتعصب قرار دیا جاتا ہے لیکن اس کے دربار میں ہندو امراء کی فہرست اکبر کے دربار سے زیادہ لمبی ہے۔ سیاستِ حاضرہ کے ماہر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ بے تعصبی اور رواداری ہی ان کے زوال کا سبب بنی۔ ایک سیرچیم مسلمان یہ اعتراض تو تسلیم کر سکتا ہے لیکن سیرجیم مسلمان یہ اعتراض تو تسلیم کر سکتا ہے لیکن سیرجیم مسلمان کو رہانیت کا درس نہیں ویتا۔
﴿ وَرَهُ اَلْهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اسلام نسان کی خودی کی تغییر کر کے اسے ایبا روٹن خیال بنا دیتا ہے جس کی دنیا اور دین کے درمیان فاصلے فتم ہو جاتے ہیں۔ وہ اسے معاشرے کا ایبا فرد بنا دیتا ہے جس کی زندگی کا کوئی پہلو کمزور نہیں رہتا۔ وہ اسے اپنے خالتی کا سچا بندہ، والدین کا سعادت مند بیٹا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے والا، تدن کا پورا محافظ، فرماں بردار، راست گو، امانت دار، صلح بہند، فساد کا حثمن اور نسلِ انسانی کا دوست بنا دیتا ہے۔۔۔۔۔اور پھر ایسے افراد مل کر جو معاشرہ تشکیل دیتے ہیں تو اس میں اعلیٰ ترین مدنیت از خود ہر طرف ہے جھلکتی نظر آتی ہے۔

⊙ مساوات انسانی کا بہترین ممونہ:
 اسلام مساوات انسانی کا بہترین ممونہ:
 وہ تمام حقوق حاصل ہوتے ہیں جن کا وہ حق دار ہوتا ہے۔ اسلام اس اصول کی پوری پاس داری کرتا ہے۔ اعلیٰ ترین تدن کا دعوے دار بورپ، تمام دعووں کے باد جود عملاً ایسانہیں کرتا۔ برطانیہ کی سلطنت میں اسکاٹ لینڈ، آئر لینڈ اور ویلز، سب شامل ہیں، لیکن ان کا کوئی باشندہ آج تک برطانیہ کا وزیرِ اعظم نہیں بن سکا۔ کوئی کیتھولک اس عبدے تک نہیں پہنچ سکتا۔ دوسری طرف تاریخ اسلام شبادت دیتی ہے کہ بہاں ایک غلام کا بیٹا بھی دربارِ رسالت ہے فوجوں کی سید سالاری کا عہدہ پا سکتا ہے۔ ایک زر خرید غلام کے بیٹے کا نکاح سید البشر علیہ کی بھو بھی زاد بہن سے ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ذرا این نظام کو جہدے ہیں: اپنا یاؤں میرے نرخسار پر رکھ دے کہ میری نخوت نکل جائے۔ بیٹ ۔ ابو ذرا زمین پر گر بڑے ہیں اور غلام سے کہتے ہیں: اپنا یاؤں میرے زخسار پر رکھ دے کہ میری نخوت نکل جائے۔

عدالت میں ایک یہودی اور حضرت علی کو برابر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ حضور اقدس علی ہے الوداع کے موقع پر کیاعظیم منشور انبانی پیش کرتے ہیں۔ فرمایا: لوگو! خبردار رہو۔تم سب کا خدا ایک ہے۔ کسی عربی کوکسی عجمی پر اور کسی عجمی کوکسی عربی پر کسی گورے کوکسی کالے پر اور کسی کالے کوکسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پر ہیزگار ہے۔ (۳۳)

حقیقت سے ہے کہ یمی وہ تعلیمات تھیں جن پر چل کرمسلمانوں نے عملاً ایک عالم گیراور روثن خیال معاشرہ قائم کر کے دکھا دیا اور دنیا کو ماننا پڑا کہ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہرنسل کے لوگ اسٹھے کر کے محض ایک عقیدے کی بنا پر انہیں ایک اُمت بنا سکتا ہے۔

آج زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان کے اپنے تخلیق کردہ نظریات دنیا کو نساد کے سوا کیھنہیں دے سکے۔ گذشتہ چند صدیوں میں دنیا نے بے شار نظاموں اور إزموں کو آزما کر دیکھ لیا ہے۔ انسان پریشان سے پریشان ہوتا جارہا ہے۔ آج پھر مجبورا اسے اسلام ہی وہ واحد سہارا دکھائی دیتا ہے جو اس کی مشکلات اور اس کے مصائب میں اس کی دھگیری کرسکتا ہے اور اسے شکھ اور چین فراہم کرسکتا ہے۔

سوال سے پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسلام ہی وہ واحد چراغ ہے جو دنیا کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدل سکتا ہے تو اس چراغ کی لَو بڑھانے کا فریضہ کون انجام دے؟

اس سوال کا سیرھا سادا جواب ہے ہے کہ اس جراغ کو جلائے رکھنے کا کام وہی لوگ انجام دے سکتے ہیں جو اس جراغ کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو انہیاء کا وارث تصور کرتے ہیں، جن سے ان کے بی برحیؓ نے اپنے تکمیل مشن پر پوچھا تھا: کیا میں نے بات پہنچا دی؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں، یا رسول الشفایی ! تو پھر ان کے ہادگ نے انہیں تکم دیا تھا: جوموجود ہے وہ ان لوگوں تک میری ہے بات پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں۔

اب اگر اُمتِ مسلمہ حقیقت اور انصاف کی نظرے دیکھے تو عصرِ حاضر کا سب سے بڑا چینج اے اور صرف اُسے در پیش ہے۔ اے اپنے رب اور اپنے نبی علیقے سے کیے گئے وعدوں پر پورا اُتر نے کا ایک سنہری موقع نصیب ہورہا ہے۔ اب تساہل سے کام لینے کی کوئی گنجائش نہیں اے اپنا کڑا احتساب کرنا ہوگا۔

چند ناگز بر تقاضے

ان حالات میں اب اس امتِ خیر پر لازم ہے:

• اپنی منتشر مفیں ورست کرے:
اختثار کے نتیج میں اس نے آج تک بڑے نقصان اُٹھائے ہیں۔ آج دنیا میں
• عدور ہیں۔ یہ منتشر مفیں موجود ہیں۔ یہ تمام بے بناہ قدرتی وسائل اور خزانوں ہے معمور ہیں لیکن کتنے وُ کھ کی بات ہے کہ ان میں ہے کوئی ایک بھی صحیح معنوں میں آزاد مملکت ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ان میں ہے کوئی مجبور ہے تو کوئی معذور۔ ان کے درمیان اتحاد و اتفاق نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ غیر مسلم آقاؤں کی خوشنودی میں ایک دوسرے کی سلامتی ہے بھی کھیل جانے ہے گریز نہیں کیا جاتا۔



جدید دور کے تقاضول کے بیش نظراب عالم اسلام پر لازم ہو گیا ہے کہ:

- اسلامی ممالک کی شنظیم (O.1.C) کوایک مضبوط اور فعال اداره بنایا جائے۔
- اسلامی ممالک کا ایک مشتر که فنڈ قائم کیا جائے اور اس فنڈ سے غریب مسلم ممالک کی ترقی کے لیے ہر شعبے میں ان کی امداد کی جائے۔
- اسلامی ممالک کی تنظیم کے تحت ایک مشتر کہ اسلامی فوج قائم کی جائے تا کہ ہر جارحیت کا متحد ہو کر برونت سڈ باب کیا جا سکے۔
- تمام اسلامی مما لک متحد ہو کر جدید سائنسی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں کثیر تعداد میں طلبہ اسا تذہ اور ماہرین کے باہمی تبادلے ہے ترقی کے میدان میں آگے بوضنے کی مشتر کہ سعی کریں۔
- جدید سائنسی علوم کے حصول کی کوششوں کے ساتھ دینی اور شرعی علوم کے حصول کا حکومتی اور اسلامی
  ممالک کی تنظیم کی سطح پر متحدہ اور مشتر کہ انتظام کیا جائے۔ ماضی قریب میں غیر ملکی تسلط نے بڑے منظم
  طریقے ہے مسلمانوں کو ان کے ندہبی علوم ہے وُور رکھنے کی کوشش کی ہے اور مسلمانوں نے مجر مانہ حد
  تک ان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ آج مسلمان اپنے دینی علوم حاصل کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے؟
- .....مناظرہ بازی کے رواج کا تخق سے سڈ باب کرے (مناظرہ بازی کے چیکے نے ہمیں رسوائیوں کے سوائیوں کے سوائیوں کے سوائیوں کے سوائیوں کے سوائیوں کے سوائیوں دیا۔)
  - .....منافرت اور انتشار پھیلانے والے کشریچر پر کڑی پابندیاں عا کد کرے۔
- .... مختلف ذرائع ابداغ کے ذریعے مسلم عوام کے اندر تبذیبی شعور (civic sense) بیدار کرنے کا خصوصی اہتمام کرے تاکہ ہر گھر کے اندر اور باہر طہارت، جو ایمان کی ایک بنیادی شرط ہے، پوری ہوتی نظر آئے۔
- ⊙ حقوق انسانی کا اسلامی تصور آجاگر کرما: آج امتِ مسلمہ پر لازم آتا ہے کہ وہ اپنی اعلیٰ اسلامی، معاشرتی اور انسانی صفات کاعملی مظاہرہ کرے اور حقوقِ انسانی کے تحفظ کا وہ نمونہ پیش کرے جواس کے اسلاف نے دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ عفو و درگزر، صبر و استقلال اور عدل و انساف کے ذریعے وہ معاشرہ تشکیل دے جس کی مثال سرکار دو جہاں عیائے اور آپ کے صحابہ نے دنیا کے سامنے پیش کی تھی۔
- ⊙ اسلام کی روحانی اقدار کو اُجاگر کریا: اسلام نے روحانیت کی تعلیم کو'الاحیان کے لفظ ہے موسوم کیا ہے۔ اسلام میں عبادات کا مقصد ہی انسان کو روحانی تسکین فراہم کرنا اور اے اپنا انگذ کے قریب تر لے جانا ہے۔

دل کی اصلاح بدن کی اصلاح کی ضامن ہو سکتی ہے۔ آج انسان کے دل اور بدن میں کوئی ہم آجگی نہیں پائی جاتی۔ اس ہم آجگی کی اصلاح کی ضامن ہو سکتی ہے۔ آج انسان کے دل اور بدن میں کوئی ہم آجگی نہیں پائی جاتی۔ اس ہم آجگی کا واحد ذریعہ اللہ کا ذکر اور شیخ معنوں میں عبادات کی بجا آوری ہے۔ اس سلسلے میں قرآن اور سیرت کا مطالعہ حد درجہ معاون ثابت ہو سکتا ہے لیکن کاش اُمتِ مسلمہ اس کا احساس کرے۔ آج ہم قرآن اور سیرت کے مطالعہ کی وہت دیج ہوئے کیوں شرما جاتے ہیں؟ ہمیں قرآن وسنت کے مطالعہ کی اہمیت کا کیوں احساس نہیں ہوتا۔؟

© نداہب کے درمیان مشتر کہ اخلاقی اقد ارکوا جا گرکرتا:

آج اُستِ مسلمہ پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ان اعلیٰ اخلاقی اقد ارکوا جا کہ ان اعلیٰ اخلاقی ہے اقد ارکول جل کر فروغ دے، جو اسلاف ہے اس نے میراث میں پائی تھیں اور جنہیں اب وہ کافی حد تک گنوا بیٹھی ہے اور جو تمام آسانی نداہب میں مشترک ہیں، صدافت، امانت، دیانت، ایفائے عہد، انصاف، باہمی محبت و شفقت اور تعظیم کی صفات نہ صرف اس کے اندر پیدا ہو جا کیں بلکہ ان کے فروغ کے لیے ہر مسلمان انفرادی سطح پر بھی ان کاعملی نمونہ بن جائے۔ ہر مومن ان اوصاف جمیدہ کا اس طرح مظاہرہ کرے کہ دوسروں کے دلوں میں اس کے خلاف بھری کدورت نہ صرف نکل جائے بلکہ وہ از خود اس طرف کھیج جلے آئیں۔

﴿ ہرمسلمان وین کا سیا وائی بن جائے: آج ضرورت اس امرک ہے کہ ہرمومن کا جسم اور روح وونوں صحیح معنوں میں سیرت مصطفیٰ علیات کی بیروی میں لگ جا کیں۔ وہ خدا کے سیے وین کا سیاوائی بن جائے۔ وہ ہدایت کا ایسا چراغ بن جائے جو جہاں بھی جائے، اس کے ارد گرد کا ماحول اس کے کردار اور اس کے پاکیزہ اخلاق کی کرنوں سے جگمگانے لگے۔ اس کے لہاس، خوراک، ربمن سمن، بودو باش، بول چال اور معاملات ہے وہی خوشبوآئے جوآپ اور آپ کے صحابہ کی سیرت سے آیا کرتی تھی۔ وہ حق کا پیغام گھر گھر پہنچانے پر کمر بستہ ہو جائے۔ وہ اپنے اللہ کا فرمان اور پیغیر علیات کی آواز بن جائے۔ اسے اسیام سلمان ہونے برافخر ہواور اس پرنظر پڑے تو خدا یاد آ جائے۔

آگ کر محتی ہے انداز گلستاں پیدا

آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا ہذا ما عندی وصلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم

#### مصادر ومراجع

شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتب بالخصوص''الانصاف فی بیان سب الاختاب ن''،''جبۃ اللہ البائعۃ''۔ علامہ ابن تیمیہ کی کتب بالخصوص''الوسط فی الاسلام' اور ''رفع الاعلام عن ائمیۃ الاعلام ۔ سیدمودودیؒ کی کتب بالخصوص''عصر حاضر میں است مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل ۔''تھیمات' اور'' رسائل و مسائل' ۔ مفتی محمد شعع کی تفییر ''معارف القرآن' ۔ جناب ہیرمحمد کرم شاہ الاز ہری کی تالیفات بالخصوص' ضیاء القرآن' اور''ضیاء النبی' ۔ جناب نعیم صدیقی کی کتاب''الرحیق المختوم' ۔ مقالات سیرت نبوک زیر اجتمام سیرت چیمبر اسلامیہ یونیورش بہاولیور کا نظر نس منعقدہ ۱۱-۱۳ فروری ۱۰۰۶ء۔

شعبہ اسلامیہ جامعہ پنجاب لاہور کے زیر اہتمام ایم اے اسلامیات کے مقالہ جات بھی اس موضوع ہے متعلق درج ذیل مقالات سے بھر پور فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہے۔

| لائبرىرى نمبر | موضوع                                                     |     |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| £1910/0       | دور حاضر میں احیائے اسلام کی عالمی تحریکیں                | _1  |
| ۵/۱۹۸۷ء       | مسلم معاشرے پر مغربی تہذیب کے معنر اثرات اور ان کا انسداد | ٦٢  |
| ۶۱۹۸۷/۵۸      | فلفہ ندہب_عمرِ حاضر کے آئیے: ہیں                          | _٣  |
| £199+/9       | عصر حاضر کے فکری و تبذیبی مسائل                           | _%  |
| £1991/24      | نيو ورلذ آرۋر اور عالم اسلام                              | _۵  |
| اار۵۹۹ء       | دورِ حاضر میں اسب مسلمہ کے مسائل                          | _4  |
| 199+/19       | عصرِ حاضر میں اشاعبِ اسلام کی راہ میں حاکل مسائل ومشکلات  | _4  |
| 1999/         | موجودہ دور کے تغیانی مسائل اور اسلام میں ان کاحل          | _^  |
| F++F/F        | عصرِ حاضر میں مسلمانوں کی زبوں حالی                       | _9  |
| , r•• r/m     | عالم اسلام کے خلاف مغربی ونیا کی سازشیں_ایک جائزہ         | _1+ |
| et***/t2      | نے عالمی نظام کی تشکیل اور استِ مسلمہ کی ذمہ داریاں       | _11 |
| r•• 17/17A    | عصری تبذیبی تصادم اور امت مسلمه                           | _11 |

#### مصادر وحواليه جات



# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹائٹائٹائٹا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

محمر طیب خان سنگھانوی - کراچی

#### بِسُمِ اللهِ الَّرِحُمْنِ الرَّحِيْمِ ط

الحمد لله رب العالمين و الصّلوة والسلام على سيدالمرسلين وعلى آلِه و اصحابِه اجمعين -قال الله تعالى: ذَلِكَ بِأَنَّ الله لَمُ يَكُ مُغَيِّراً يَعُمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيُمٌ ٥ كَذَأْبِ آلِ فِرُعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَذَّبُوا بَآيَاتِ رَبِّهِمُ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمُ وَأَغْرَقُنَا آلَ فِرُعُونَ وَكُلِّ كَانُوا ظَالِمِينَ ٥ (١)

یہ اس لئے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کودیا کرتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، خدا اسے نہیں بدلاکرتا اور اس لئے کہ خدا سنتا جانتا ہے جیسا حال فرعو نیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا۔ (ویسا ہی ان کا ہوا) انہوں نے اپنے پروردگار کی آنیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب بلاک کرڈالا اور فرعو نیوں کو ڈیودیا اور وہ سب ظالم تھے۔

#### خلافت عثانيه كاخاتمه أمّت مسلمه كے زوال كا نقطهُ آغاز:

۱۹۲۸ر جب ۱۳۳۲ ہجری بمطابق ۳ مارج ۱۹۲۳ء کو استعاری کفار، برطانیہ کی سرکردگی میں، عرب اور ترک غداروں کی مدد سے، ریاست خلافت کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ مجرم زمانہ مصطفیٰ کمال نے استبول میں خلافت کے خاتمے کا اعلان کیا، خلیفہ کا محاصرہ کیا اور آج کے دن صبح کے دفت خلیفہ کوریاست بدر کردیا۔ یہ وہ قیمت تھی جو برطانیہ نے مصطفیٰ کمال سے، اسے شہرت دلانے اور سیکولر جمہوریہ ترکی کا بھار صدر بنانے، کے بدلے طلب کی۔ (۲)

خلافت کا خاتمہ وہ شدید زلزلہ تھا جس نے اسلامی علاقوں کو ہلا کر رکھ دیا، جو کہ مسلمانوں کی عزت و وقار کا مظبرتھی اور اللّٰہ رب العالمین کی خوشنو دی کا ذریعہ تھی۔ (۳) بقول اقبال ِ

چاک کردی ترک نادان نے خلافت کی قبا سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ(م)

اس کے بعد اسلامی ممالک میں استعاری کفار کا اثر ورسوخ قائم ہوگیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے علاقوں کو تقسیم
کیا، اُمّتِ مسلمہ کو چیر چھاڑ کر ۵۵ کلزوں میں بانٹ دیا۔ بقول اقبال

کے تثابیت کے فرزند میراث خلیل منت بنیادِ کلیسا بن گئی خاک جاز (۵)

اور ان میں سے ہر ایک پر اپنے ایجٹ کو بطور حکمران مقرر کردیا، جو ان کے اشاروں پر چلتے تھے، اور ان کا حکم
بجالاتے تھے۔ کفار نے ہی ان حکمرانوں کے لئے تمام اہم پالیساں مرتب کیس اور خلافت کی واپسی کورو کئے کے لئے ہر حربہ

استعال کیا، خواہ وہ حربہ کتنا ہی فتیج اور شرائیز کیوں نہ ہو۔ کفار نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت سے بھر پور اور شرائیز کیوں پالیہ پیوں پر ممل درآ مد کے لئے ان ایجنٹ حکر انوں کو ہراول دستے کے طور پر استعال کیا۔ (۱) پھر انہوں نے اس زلز لے میں ایک اور جھنگے کا اضافہ کیا اور اسراء و معراج کی مقدس سرزمین میں یہودیوں کو ریاست مہیا کی اور انہیں اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے ذرائع فراہم کئے۔ ان ذرائع میں اولین ذریعہ اردگرد کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے ذریعے یہودی ریاست کو امن وسلامتی مہیا کرنا تھا۔ یہی نہیں بلکہ ان حکمرانوں نے یہودیوں کے خلاف جھڑ نے والی ہر جنگ میں شکست کو ممکن بنایا جس نے یہودیوں کو وہ طاقت اور ساکھ عطا کی جس کے وہ مالک نہ تھے۔ ان حکمرانوں نے اس پر ہی اکتفاء نہ کیا بلکہ انہوں نے فلسطین کے مسلک کو اسرائیل کو فتح کر کے اس کے وجود کا جز سے خاتمہ کرنے کی بجائے کا اعلان کردیا۔ (۷) علاقوں پر غذا کرات میں تبدیل کرنے کی ہمکن کوشش کی ، یوں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ کا اعلان کردیا۔ (۷) امکہ استعار کے فرغے میں:

دوسری جنگ عظیم کے خاتے کے بعد (۸) امریکہ نے مغرب کی قیادت سنجال کی اور اس نے یورپ کی کالونیوں پراٹر ورسوخ جمانے کے لئے یورپ کے ساتھ مخاست شروع کردی۔ امریکہ یہ گمان کرتا تھا وہ اُن علاقوں کا فطری وارث ہے جو مغرب کے اثر ورسوخ میں ہیں کیونکہ اس نے دوسری جنگ عظیم میں مغرب کو بچایا ہے۔ یورپ بالخصوص برطانیہ اس بات کو آسانی سے قبول کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ پس مسلمان ممالک کافر ریاستوں کی آپس کی استعاری کھکش کا میدان کارزار بن گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مغرب بالخصوص امریکہ اور سابقہ سوویت یونین کے درمیان ایک اور کھکش جاری تھی جو اس سے زیادہ شدید تھی۔ (۹) جبکہ مسلمان اپنے غدار حکمرانوں کی غداری کے سبب اس با ہمی مخاصت کا ایندھن ہے ہوئے تھے۔ جہاں تک وسائل اور علاقوں پر کنٹرول کی شکل میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کا تعلق ہے تو بیاس ریاست کے ہاتھ آتا جو اس کشش میں کامیابی حاصل کرتی۔ بالآخر ان دو گرہوں کی باہمی کشکش امریکہ اور روس کے درمیان معاہدے پر منتی ہوئی اور دونوں ممالک نے بین الاقوامی سیاسی مفادات کو آپس میں تقسیم کرلیا۔ پھر سوویت یونین ٹوٹ گیا، لیکن یورپ اس قابل نہ تھا کہ دہ امریکہ کے مقابلے کے لئے سوویت یونین کی جگہ لے سے دیاں)

سوویت یونین کے انہدام، بورپ کے عدم اتحاد اور یورپ کی طرف سے امریکہ کے سامنے کزوری دکھانے کے باعث امریکہ بین الاقوامی سیاست پر مکمل طور پر ہاوی ہوگیا،اور وہ طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوگیا۔اس نے إدهر أدهر حملے کرنے شروع کر دیئے۔(۱۱) اس نے ایران اور عراق کے درمیان خلیج کی پہلی جنگ بھڑکائی اور پھرعراق کو کویت سے زکالنے کے لئے خلیج کی دوسری جنگ کا آغاز کیا۔ بش کے باپ بش سینئر کے صلیبی بیانات نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کے دل میں موجود نفرت کو ظاہر کردیا۔ امریکہ بلاروک ٹوک دنیا میں دندنا تا رہا، یہاں تک کہ اار سمبر کا واقعہ رونما ہوگیا جس کے تمام تر راز ابھی تک آشکار نہیں ہوئے۔(۱۲)

پوری دنیا پر تسلط کی اس جدوجہد میں امریکہ نے دنیا کو دوحصوں میں تقسیم کردیا، یا تو اس کے سامنے جھک جاؤیا پھر اسکی جارحیت اور حملے کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہوجاؤ۔(۱۳) پس ہم نے افغانستان پر اس کی ظالمانہ کارروائیوں کا مشاہدہ کیا جس کے بعد عراق میں بھی یہی سلسلہ دوہرایا گیا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے قانونی جواز کو نظرانداز کردیا، یہاں تک کہ اس نے بین الاقوامی آ داب کا بھی لحاظ نہ کیا۔ اس نے پرانے یورپ اور سے یورپ کی بات کر کے یورپ کا مسخر اڑایا اور اپنی اس جارحیت پر عملدرآ مد میں دوست یا دشمن کسی کی پروا نہ کی۔ (۱۴)

امر کہ نے ایسے وحثانہ فعل سرانجام دیئے ہیں کہ جنگل کا درندہ بھی انہیں کرتے ہوئے شرما جائے۔ ثالی افغانستان میں قلعہ جنگی کے بارے میں جو کچھ شائع ہوا، جب قیدیوں کو اکھٹا کر کے نمیکوں، ہتھیاروں اور جہازوں کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا اور جو کچھ افغانستان کی گرام ائر بیں پر ہوا اور اب بھی جاری ہے، اور گوانتانامو کے جزیرے میں جن جرائم کا ارتکاب کیا گیا، منظر عام پر آنے والے یہ واقعات اصل کارروائیوں کا محض چند فیصد ہیں اور افغانستان میں ایسے فعل اب بھی جاری ہیں۔ یہ سب اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ امریکہ اپنے اندر کس قدرشر اور خباشت سیلے ہوئے ہے۔ (۱۵)

علاز وہ ازین اس نے عراق کی ابوغریب جیل اور فلوجہ میں جو جرائم سرانجام دیتے وہ انتہائی فتیج اور گھناؤ نے ہیں۔ گھروں کے تقدس کی پایالی، لوگوں کی عزتوں کو تار تار کرنا،عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا بے درینے قتل،غرض سے کہ عراق میں جو کچھ ہور ہا ہے وہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ انسانیت کی تمام ترصفات سے محروم ہو چکا ہے اور انسانیت کے مقام سے گر کر جانوروں کے درجے کو جانپہنچا ہے۔(۱۲)

اً مت مسلمه: مسائل اور چیلنجز کی زد میں:

خلافت کے انہدام کے بعد سانحے اور مصیبتیں بارش کے قطروں کی مانند مسلمانوں کے علاقوں پر برسنے لگیں۔
برطانیہ نے، جو اس وقت کفر کا سردار تھا، خلافت کو تباہ کرنے اور ارض مقدس پر یبودی وجود کا پودا لگانے میں مرکزی کردار ادا

کیا۔ اس نے انڈیا کو مسلمانوں کے حکمرانوں سے چھیننے کے بعد، اس کا زیادہ تر حصہ ہندوؤں کے حوالے کر دیا، جبکہ ایک
چھوٹا پسماندہ حصہ مسلمانوں کو دے دیا۔ پھر برطانیہ نے کشمیر کا زخم لگایا تا کہ اُمّتِ مسلمہ کے جسم سے ابورستہ رہے، پس
برطانیہ نے اس حقیقت کے باوجود کشمیر کو ہندوؤں کے تبلط میں دے دیا کہ اس کی آبادی کا بیشتر حصہ مسلمان ہے۔ اس وقت
برطانیہ نے اس حقیقت کے باوجود کشمیر کو ہندوؤں کے تبلط میں دے دیا کہ اس کی آبادی کا بیشتر حصہ مسلمان ہے۔ اس وقت
سے آج تک کشمیر بھارتی مظالم کی چکی میں پس رہا ہے اور یہ مظالم بڑاروں تک جا پہنچ ہیں۔ (۱۷)

یہودی ریاست نے فلطین میں تاریخ کے سب سے گھناؤ نے جرائم سرانجام دیے اور وہ ابھی بھی انہیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ بہودی ریاست کے جرائم سے انسان تو کیا، ورخت رکھے ہوئے ہے۔ بہودی ریاست کے جرائم سے انسان تو کیا، ورخت اور پھر بھی محفوظ نہیں۔ یہودیوں نے عورتوں، بچوں اور پوڑھوں کا بے دریخ قتل کیا، گھروں کو مسمار کیا اور درختوں کو اکھاڑ بھی کا موں میں اسے کا فر مغرب کی پشت بناہی حاصل ہے جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے، جس کی خاطر وہ مسلمان ممالک میں اٹھنے والی کسی بھی تو ت کے خلاف محاذ آرا ہے۔ امریکہ مسلمان ممالک کی قوت کے ذرائع، خاص طور پر ایٹمی بھی اروں کے گردگھرا تنگ کر رہا ہے۔ اگر چہ یہودیوں کے پاس ایسے ہتھیاروں سے موجود ہیں۔ یہی نہیں بلکہ وہ ان ہے ہتھیاروں کی تیاری میں یہودی ریاست کی مدد کر رہا ہے اور اسے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق کسی بھی قتم کے دباؤیا مسئلے سے ہتھیاروں کی تیاری میں یہودی ریاست کی مدد کر رہا ہے اور اسے ایٹمی ہتھیاروں سے متعلق کسی بھی قتم کے دباؤیا مسئلے سے

تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف وہ ایٹی میکنالوجی کے استعال پرمسلمان مما لک کی حیصان بین کرتا ہے، خواہ یہ استعال برامن مقاصد کے لئے ہی کیوں نہ ہو۔(۱۸)

اور جہاں تک سوویت یونین کا تعلق ہے، تو اس نے کریمیا کے مسلمانوں کو دربدر کردیا، وسط ایشیاء کے گئی مسلمانوں کو ہلاک کرڈالا اور گرفتاریوں اور ریاست بدری کے ذریعے تا تارستان کے مسلمانوں پرعرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اور ابھی بھی روس چینیا میں مسلمانوں کو بے دردی سے قل کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کے دیہاتوں اور شہروں کو ملیامیٹ کر رہا ہے اور ان کے ظاف زمین سوز حکمت عملی (Scorch earth policy) جاری رکھے ہوئے ہے۔ گروزنی کا شہراس کا واضح شوت ہے۔ (19)

اور ہم نے فرانس کی نفرت کا بھی مشاہدہ کیا جب یوگوسلا دیہ کے ٹوٹے کے بعد اس نے بوسنیا میں مسلمانوں کوسر بیا اور کروشیا کی طرح کی ایک علیحدہ ریاست قائم کرنے ہے رو کئے کی پالیسی اختیار کی۔ بیان وحشیانہ جرائم کے علاوہ ہے، جو فرانس نے پچیاس کی وہائی کے شروع میں الجزائر کے خلاف سرانجام دیئے تھے۔ (۲۰)

مسلمان علاقوں کی موجودہ تقییم سے بڑھ کر کافر مغرب نے اسلامی علاقوں کو تقییم کرنے کی پالیسی اپنائی اکہ مسلمانوں کے روابط اور تعلقات ختم ہو جائیں اور وہ بکھر کر رہ جائیں۔ جیسا کہ ہم اس وقت عراق میں دکھے رہے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی کے حصے بخرے کئے جارہے ہیں اور نسلی فیڈرل ازم کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اور جو بچھ سوڈان بر ہیں ہورہا ہے جہاں جنوبی سوڈان کو علیحدہ کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد دارفور، مشرقی سوڈان اور شال مشرقی سوڈان کی علیحدگ کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ اس طرح مشرقی تیمور کو انڈو نیشیا سے کاٹ کر علیحدہ کر دیا گیا اور آ ہے ہیں جو بچھ ہورہا ہے وہ اس کی علیحدگ کی تیاری ہے۔ اور الجیریا کے مشرقی علاقے امراگ میں اور پاکستان میں جہاں مشرقی حصے کو مغربی حصے ہو دہ اس کی علیحدگ کی تیاری ہے۔ اور الجیریا کے مشرقی علاقے امراگ میں نسلی جذبات کو ابھار نے اور جغرافیائی و قبائلی کشیدگ ہیدا کرنے کے منصوبے بنارہے ہیں تا کہ تقییم شدہ مسلمان مما لک کو مزید تو ڑا بچوزا اور کھڑے کیا جائے۔ (۲۱) ہیدا کرنے کے منصوبے بنارہے ہیں تا کہ تقلیم شدہ مسلمان مما لک کو مزید تو ڑا بچوزا اور کھڑے کا حاف کیا جائے۔ (۲۱)

اسلام اورمسلمانوں کے خلاف نفرت، صلیبی مغرب کے منہ سے ظاہر ہے اور جو پکھے وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ (۲۲) ہم آپ کو ان کی نفرت کی یاد دہانی کراتے ہیں کیونکہ یاددہانی مومنوں کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے۔ (۲۳)

پہلی جگ عظیم (۲۳) کے خاتے پر جب جزل ایلن بی بیت المقدس پر قبضے کے بعد وہاں پہنچا تو اس نے یہ الفاظ کے: ''آج صلیمی جنگوں کا اختیام ہوا ہے۔ (۲۵) یہ جزل، عثانی ریاست کو اسلامی ریاست کا تسلسل مجھتا تھا۔ جب عثانی ریاست کو جنگ میں فکست ہوئی تو اس نے سمجھ لیا کہ مسلمانوں کی ریاست کا خاتمہ ہوگیا اور اب یہ دوبارہ نہیں لو فے گی۔ نیجیًا اس کے گمان اور ارادوں کے مطابق اسلامی علاقوں پر ان کا کنٹرول بلامخالفت جاری رہے گا۔ صددر جے افسوس ناک، ذات آمیز اور مجیب بات تو یہ ہے کہ عرب فوج کا سردار فیصل، جس نے عثانی فوج کے خلاف بغاوت کی تھی اور

اسلامی ریاست کے خلاف جنگ میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، وہ اس وقت ایلن بی کے ساتھ کھڑا تھا لیکن ایلن بی نے سے بات کہتے ہوئے ظاہری طور پر بھی اس بابت کی پرواہ نہ کی کہ فیصل مسلمان ہے۔ بلکہ اس نے بلند آواز میں اس بابت کا اظہار کیا کہ اسلامی ریاست یعنی ریاست عثانیہ کو شکست ہوگئی اور کافر مغرب نے صلیبی جنگ جیت لی ہے۔ اگر فصیل میں ذرہ برابر بھی شرم ہوتی تو وہ کم از کم ایلن بی کی اس بات پر احتجاج ضرور کرتا۔لیکن وہ اس وقت ہی تمام ترشرم سے عاری ہوگیا تھا جب اس نے اپنی ریاست کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، جب اس کے باپ حسین بن علی نے اسلامی ریاست کے خلاف جنگ میں انگریزوں کے ساتھ مل گیا تھا۔

پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر فرانسیں جزل گورہ، صلاح الدین کی قبر پر آیا تو اُس نے اِس صلیبی جنگ میں اپنی کامیابی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ''اے صلاح الدین! ہم واپس آ گئے ہیں''(۲۲) پچاس کی دہائی میں فرانسیں وزارت خارجہ کے ایک عبد بدار نے کہا:''اسلامی دنیا ایک دیو ہے جے جکڑ دیا گیا ہے۔ آؤ ہم اپنی تمام ترقوت لگا دیں تا کہ بدووارہ ندائھ سکے۔(۲۷)

ساٹھ کی دہائی میں یوجین روسٹو، جو کہ اس وقت امریکہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ میں پلانگ ڈویژن کا سربراہ اور صدر جانسن کا مثیر بھی تھا، نے کہا: ''مشرق وسطی میں مغربی دنیا کا ہدف اسلامی تہذیب کو تباہ کرنا ہے اور اسرائیل کا قیام اس منصوبہ کا ایک حصہ ہے۔اور یہ صلیبی جنگوں کے تسلسل کے سوا کچھنہیں۔(۴۸)

۱۹۹۰ء کے آغاز میں صحافی ڈیوڈ ہال کا ایک مضمون، تاریخ کے دھارے کی تبدیلی، کے عنوان سے واشکٹن پوسٹ اور جاپان ٹائمنر میں شائع ہوا، جس میں اس نے کہا کہ سوویت یونین کے انہدام کے بعد اوّلین دشن اسلام اور اس کی تہذیب ہے۔(۲۹)

• ۱۹۹۰ء کے وسط میں ایک اور صلیبی، سابق فرانسیی وزیراعظم مائکل ڈیبری، نے اپنے ایک مضمون، جولوکوھیڈین ڈیرے نامی اخبار میں شائع ہوا، میں کہا کہ اسلام اب یورپ کا دشن بن چکا ہے اور سب سے پہلے وہ فرانس کا دشن ہے اور (فرانس کو) جنوب بعنی اسلامی خطوں سے خطرہ لاحق ہوسکتا ہے۔ (۳۰) اسی طرح جرمن میگزین، ڈیش بیگل، نے اپنے (فرانس کو) جنوب بعنی اسلامی خطوں سے خطرہ لاحق خطرات!' کے بارے میں ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی جس میں سے بیان کیا گیا تھا کہ مغرب نے صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس میں صلاح الدین کے ہاتھوں ہونے والی جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ مغرب نے دومرتبہ اس کا بدلہ لیا۔

اول: اس نے اسلامی خلافت کرتاہ کرنے میں مصطفیٰ کمال کی بھر پور مدد کی۔

ووم: اس نے اسلامی علاقوں کے دل لیعنی فلسطین میں یہودیوں کو ریاست قائم کرنے میں مدد دی اور اپنا بھر پور کردار اوا کیا۔

گویا صدیوں سے کا فرمغرب کے دل اسلام کے خلاف صلیبی نفرت سے لبریز ہیں۔(۳۱) اگست ۱۹۹۰ء کے آغاز میں اینے فوجیوں کو کویت سجیج وقت بش سینئر نے تقریر کی جس میں اس نے انہیں عیسائیت کی خاطر لڑنے پر ابھارا۔ بش نے امریکہ کے تمام چرچوں سے کہا کہ وہ ان افواج کے لئے دعا کریں۔ یہ تقریر جزیرۂ نما عرب اور خلیج کے مسلمان ممالک کے خلاف ایک نئ صلیبی مہم کا آغاز تھا۔ (۳۲)

بش جونیئر نے ااسمبر کے واقعے کے بعد ۱۱ سمبر ۱۰۰۱ء کو کہا کہ وہ افغانستان کے خلاف صلیبی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ (۳۳) پھر کفار نے میڈیا، تعلیم اور غلط افکار کی ترویج اور تمام تروسائل کو برویے کار لاتے ہوئے اسلام کے خلاف جنگ شروع کردی۔ انہوں نے جمہوریت کے مطالبے کو تیز ترکر دیا اور اے خوبصورت لبادے میں لیپ کر پیش کیا تاکہ اسے مسلمانوں کے لئے قابل قبول بنایا جاسکے۔ جمہوریت کی اصلیت کو بیان کرنے کی بجائے کہ یہ انٹان کی جائے انسان کو حال اور حرام متعین کرنے کا اختیار دیتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف حکران کے انتخاب کا طریقہ کار ہے۔ کفار نے ایسا مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لئے کیا تاکہ وہ جمہوریت کے نام پر اس چیز کو قبول کرلیس کہ انسانوں کے رب کفار نے انسان خود احکام شریعہ یعنی حال وحرام وضح کرے۔ (۳۳)

مسلمانوں کے خلاف کفار کی نفرت ہر موقع پر ظاہر ہور ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: (۳۵) وَ مَا تُحُفِيٰ صُدُورُ هُمْهُ أَكُبَرُ

(اور جو کچھان کے دلول میں پوشیدہ ہے وہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے)

لیعنی ان کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف جونفرت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جو کہ نظر آرہی ہے۔ اور اب ہم ایسے قوانین و کچے رہے ہیں جن کے ذریعہ انہوں نے وہشت گردی، کے خلاف جنگ کے نام پر اپنے آپ کو یہ اختیار ویا ہم ایسے قوانین و کچے مسلمان کو قصور وار تظہرائے بغیر زیرحراست رکھ سکتے ہیں۔ گویا ہر مسلمان مجرم بن گیا ہے جب تک کہ اس کی ہے گذاہی ثابتی ثابتی خابت نے ان کے انسانی حقوق اور رائے کے اظہار کی آزادی کے بلند بانگ دعووں کی تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہوتو وہ ان حقوق کو یکسر فراموش کردیتے تابعی کھول دی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر کسی بھی معاطے کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہوتو وہ ان حقوق کو یکسر فراموش کردیتے ہیں۔ (۳۲)

اور آخرکار ان کی جرائت یہاں تک جائپنی ہے کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کی جیلوں میں '' قرآن کریم کی بےحرمتی''
کر رہے ہیں۔ اس امر کے باوجود کے مسلمانوں کی تعداد ۵ءا رارب سے تجاوز کرچک ہے، کسی نے بھی اس بات کی پرواہ نہ
کی، نہ امریکیوں نے اور نہ ہی یہودی ریاست نے۔ انہوں نے اس پر معذرت کرنا بھی گوارا نہیں کیا، کوئکہ آج مسلمان
کمزور ہیں، ہاری معیشت غیر مستحکم ہے، ہم جدید تعلیم وعلوم سے ناواقف اور سائنس و ٹیکنالو جی سے عاری ہیں، نیز ہم میں
طاقت وخون کا ہی نہیں بلکہ ایمان، تنظیم اور یقین محکم کا بھی فقد ان ہے۔ (۳۷)

أُمّتِ مسلمه كومسائل اور چیلنجز سے دو چار كرنے میں اسلام دشمن قو توں كا كردار:

نیز اُمّتِ مسلمہ کو مزید مسائل ہے دو چار کرنے اور عالم اسلام کو سیاسی، معاشی اور ندہبی ہرسطے پر مزید بحران کا شکار کرنے کے لئے امریکن بیشنل سیکورٹی کونسل کی رپورٹ میں درج ذیل اقدامات تجویز کئے گئے ہیں۔

ا- مسلمانوں کو آپس کے جھڑوں اور اختلافات میں مصروف رکھا جائے گا۔ تا کہ وہ کوئی بڑی قوت نہ بن سکیس اور

- امریکی مفادات کے خلاف ان کی مزاحت تقویت نہ پکڑ سکے۔
- ان ریاستوں کی حکومتیں تبدیل کردادی جائیں گی، جو نفاذ اسلام کے لئے سنجیدگی سے کوشش کررہی ہیں۔ جن حکومتوں نے اسلام نافذ کرنے کی ابتدا کردی ہے انہیں شرق قوانین کے نفاذ سے روک دیا جائے گا اور شرقی قوانین کو بھی تبدیل کردیا جائے گا۔
  - ۳- مؤثر مشائخ اورعلاء کو ذرائع ابلاغ کے ذریعے رائے عامہ کومتاثر کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔
- ۳- اسلام پندعناصر (بنیاد پرستوں) کو کسی ملک میں بھی تعلیمی اداروں اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام تک رسائی صاصل کرنے اور رائے عامہ ہموار کرنے کا موقع فراہم نہیں کیا جائیگا۔
- ۵- خلیجی ریاستوں میں مسلمانوں کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں گئے جائیں گے، بلکہ یہ افرادی قوت فلپائن، سری لئکا اور تھائی لینڈ سے حاصل کی جائے گی۔ ان لوگوں کے ذریعے خلیجی ریاستوں کی تہذیب و ثقافت تبدیل کردی جائے گا۔ وہاں پاکستان اور بنگلہ دیش کے افراد کو روزگار میکمل بابندی لگادی جائےگا۔
- ۲ تمام ممالک کے تعلیمی اور ثقافتی اداروں میں اصلاحات لائی جائیں گی۔ ذرائع ابلاغ کے پروگراموں کو وسعت دی صائے گی۔
  - اسلام پیندعناصر اور اسلامی قبادت بریخی ئے نظر رکھی جائے گی۔
- ۸- وہ مما لک جوسوڈ ان اور پاکتان کی طرح اسلامی نظریات اور سوچ کے حامل ہول گے انہیں اختلافات اور مسائل میں مبتلا کردیا جائے گا۔(۳۸)

آج مسلم امد کی بیہ حالت ہے کہ تمام مغربی اقوام ہمارے خلاف جمع ہوگئ ہیں اور ہم لا کچی اور ہوں زدہ ملک کے لئے مال غنیمت بن گئے ہیں، اور ہمارے ممالک مختلف اقوام کی آپس کی محاذ آرائی کا میدان کارزار بن گئے ہیں، اور دشمن اقوام ہمارے خلاف ایک دوسرے کو دعوت دے رہیں ہیں اور ہم پر استعاری کفار کے اثر ورسوخ کا غلبہ ہے۔

لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کل جب پوری مسلم امد و عالم اسلام خلافت کے سائے تلے جمع تھا تو .....

أمّت مسلمه كي شان اور امتياز:

ہم بہترین اُمّت تھے جو انسانوں کے لئے کھڑے گئے، خاتم انتہین، امام المجاہدین، رحمت العالمین عظیمات کی ا اتباع کرنے والے۔(۳۹)

ہمارے آباؤا جداد خلفائے راشدین اور فاتحین کے سردار تھے۔(۴۰) ہم ان متقی اور مضبوط لوگوں کی اولاد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر اس طرح جہاد کرتے تھے جیسا کہ جہاد کرنے کاحق ہے۔(۴۱)

بناکر دند خوش رہے بہ خاک و خون غلطیدن خدارجت کندایں عاشقانِ پاک طینت را! آج تاریخ ہمیں مخاطب کر کے کہتی ہے کہ اے مسلمانو ......ا تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے اندلس کو فتح

كيا تها اور وبال اسلامي تهذيب كو يصلايا تها ـ (۴۴)

تم معظم کی اولاد ہو کہ جب رومیوں نے ایک مسلمان عورت پرظلم کیا تھا اور اُس عورت نے بگارا تھا: "وامعتصماه" "لائے معظم" تو اس نے ایک عورت کی یکار پر لبیک کہتے ہوئے لشکر کو روانہ کیا تھا۔ (۳۳)

تم ہارون الرشید کی اولاد ہو، جب روم کا بادشاہ مسلمانوں کے ساتھ کئے ہوئے معاہدے سے پھر گیا اور اس نے مسلمانوں پرظلم کیا، تو اس نے اس ظلم کا جواب دیا۔ ہارون رشید نے لکھا: ''ہارون امیر المومنین کی طرف سے روم کے کئے مسلمانوں پرظلم کیا، تو اس نے اس ظلم کا جواب دیا۔ ہارون رشید نے لکھا: ''ہارون امیر المومنین کی طرف: میرا جواب تم کسی سے سنو گے نہیں، بلکہ تم اسے اپنی آ تکھوں سے زمین پر دیکھ لو گے، جب ہماری افوائ متمہیں فتح کریں گی، اور واقعی ایبا ہوا، بادشاہ تک اس خط کے پہنچنے سے قبل مسلمانوں کی افوائ روم کی بندرگاہ پر پہنچ چکی متمہارا میں اولاد ہو جو بادلوں کو مخاطب کر کے کہتا تھا: تم کہیں بھی جاکر اپنی بارش برساؤ، لیکن جہال بھی تمہارا پنی گرے گا وہ مسلمانوں کا علاقہ ہی ہوگا۔ (۵۷)

تم فاتح صلاح الدین کی اولاد ہوجس نے صلیبیوں کو فکست فاش دی۔ (۲۷) تم قطر اور بیرس کی اولاد ہو جنہوں نے تا تاریوں کو مغلوب کیا۔ (۲۷) تم نو جوان کمانڈر محمد الفاتح کی اولاد ہوجس نے تنظفیہ (اسٹنول) کو فتح کیا جب اس کی عرس سے بھی کم تھی۔ (۴۸) اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیشرف بخشا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، جب آپ میں منظفیہ کی فتح کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''کیا ہی اچھا وہ امیر ہوگا اور کیا ہی اچھا وہ لشکر ہوگا' (۴۹) محمد الفاتح نے کہ کہ الفاتح نے کہ مطابق ۱۳۵۳ء میں قطنطنیہ کو فتح کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کرے اور اپنے انعام سے نوازے۔

خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑدیتا ہے کوئی موٹی طلسم سامری!

تم سلیمان القانونی کی اولاد ہو، جس سے فرانس نے سولہویں صدی میں اُس وقت مدد طلب کی جب فرانس کے بادشاہ کو قیدی بنالیا گیا تھا۔ اور فرانس کی نظر میں اسلامی خلافت کے سواکوئی اور عادل قوت نہ تھی جو کہ اسے چھڑا سکے۔ پس فرانس نے ۱۵۲۵ء میں مسلمانوں کے خلیفہ سے مدو طلب کی۔ (۵۰) تم سلیم سوئم کی اولاد ہو، جس کے الجزائر کے والی کو، اُس وقت کی ریاست بائے متحدہ امریکہ ۱۲۲۲ ہزار ڈالر مالیت کا سونا سالانہ فیکس کے طور پر دیا کرتی تھی۔ علاوہ ازیں الجزائر میں موجودہ امریکی قیدیوں کو آزاد کرانے اور امریکی بجری جہازوں کو روم اور بحراوقیانوس سے امن و حفاظت کے ساتھ گزرنے کے بدلے امریکہ نے اہم نامریکہ نے اس کے بدلے امریکہ نے تا ہزار سونے کے لیرے (روم کی کرنی) اوا کرنے کا معاہدہ کیا کہ عثانی بحریہ سمندر میں اس کے جہازوں پر حملہ نہیں کرے گی۔ (۵)

یہ پہلی مرتبہ تھا کہ امریکہ اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ اپنی زبان کی بجائے کسی اور ریاست (عثانی ریاست) کی زبان میں معاہدہ کرے۔ اور یہ معاہدہ ۲۱رصفر ۱۲۱۰ھ بمطابق ۵متمبر ۹۵ ۱ے کو ہوا۔ (۵۲)

تم عبدالحمید دوئم (۵۳) کی اولاد ہو، جے یہودی، بیت المال کے لئے لاکھوں کی پیش کش کر کے دھوکہ نہ دے سکے۔ اور نہ ہی بین الاقوامی دباؤ نے اس کے خلاف جمع کیا تھا



تا کہ وہ انہیں فلسطین میں بینے کی اجازت دے دے۔ اس نے بیمشہور الفاظ کیے: ''میں اس بات کو پیند کروں گا کہ کوئی میرے جسم میں بحنجر گھونپ دے بجائے یہ کہ فلسطین کو اسلامی ریاست سے کاٹ دیا جائے'' وہ وُ ور اندلیش تھا جب اس نے کہا: ''میبودی اپنے لاکھوں اپنے پاس رکھیں ۔۔۔۔۔ اگر ایک دن اسلامی ریاست خلافت تباہ ہوگئی تو پھر خواہ وہ فلسطین کو مفت لے جا کیں۔ (۵۴) یہی ہوا جب ایجنٹ حکمران فلسطین سے ہاتھ دھو بیٹے اور اسے یہودیوں کے حوالے کردیا، یہی نہیں بلکہ انہوں نے یہودیوں کی سلامتی کا تحفظ کیا اور یہودیوں کے سامنے اپنی شکست کو تینی بنایا، جس کی وجہ سے یہودی ریاست کو اس کی حشیت سے بڑھ کر اہمیت اور ساکھ حاصل ہوگئی۔

خلیفہ نے اپنے اور خلافت کے خلاف کفار کی شدید ساز شوں کے باوجود انیسویں صدی کے آخر میں، اُس وقت کی ایک بڑی طافت برطانیہ کو مجور کیا کہ وہ لندن میں خلافت کے سفیر کے سامنے باضابطہ طور پر معافی چیش کرے، کیونکہ ۱۸۹۰ء میں ایک انگریز شہری نے ایسا مواد شائع کیا تھا جو اسلام دشنی پر بنی تھا۔ جبکہ آج کا فر مغرب اور یہودی تمام جہانوں کے میں ایک انگریز شہری نے ایسا مواد شائع کیا تھا جو اسلام دشنی کرنا تو ایک طرف انہوں نے معذرت سے ملتے جلتے کوئی الفاظ کہنا بھی گوارانہیں کیا۔ کیونکہ آج مسلمانوں کا کوئی خلیفہ نہیں، جو کہ قرآن کریم کو بطور دستور اپنائے اور ریاست کے تمام تر وسائل کو اُن کفار کے خلاف متحرک کرے جو قرآن کریم کی ذرہ برابر بھی بے حرمتی کرتے ہیں۔ (۵۵)

تم ان فاتحین کی اولاد ہو جنہوں نے اندلس میں تہذیب کو پھیلایا اور وہاں سے یہ تہذیب بورے یورپ میں پھیلی۔ ان مسلمانوں کی اولاد ہو جنہوں نے پنڈولم والی گھڑی ایجاد کی اور اسے بورپ کے اُس وقت کے سب سے مشہور بادشاہ شارلین کے سامنے چیش کیا لیکن بادشاہ کے مصاحبوں نے جولوگوں میں سب سے فاضل تھے، گمان کیا کہ اس گھڑی کے اندر بھوت اور جنات ہیں۔(۵۲)

تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے اس وقت عظیم الثان توپ ایجاد کی جب پوپ نے یہ مانے ہے ہی انکار کر دیا تھا کہ الی توپ تیار کی جاسکتی ہے، جب آسٹریا کے ایک انجینئر نے اس کے سامنے یہ تبجویز پیش کی تھی۔ پوپ نے اس تصور کو یہ سوچ کر مستر دکردیا کہ الیک چیز ایجاد کرنا پاگل بین اور جنات کی کارستانی ہے۔ اے مسلمانو! وہ تمہاری سوچ اور تہذیب تھی ۔ (۵۷) چنا نچہ جوواب شکو میں اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ:

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہوکر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہوکر فاری میں ملاحظہ فرمائے!

خواداز میجوئی قرآل شدی شکوه خ گردش دوران شدی استدی استدی افتدهٔ دربغل داری کتاب زندهٔ!

مندرجہ بالا تاریخی حقائق ہمیں اس عزت و وقار، شان وشوکت اور طاقت وقوت کی یاد دہانی کراتے ہیں جو بھی ہمیں حاصل تھی، ہم دنیا کے لئے مینارۂ نور تھے، دنیا کے مظلوم ہمارے پاس امن و تحفظ حاصل کرتے تھے۔ ان میں عام لوگ ہی نہیں بلکہ بادشاہ بھی شامل تھے۔ دشمن ہم سے خوف کھاتے تھے اور ہمارے دوست ہماری عزت کرتے تھے۔ ہم علاقوں کو فتح کرتے تھے اور ہمارے دوست ہماری عزت کرتے تھے۔ ہم علاقوں کو فتح کرتے تھے اور دنیا میں عدل قائم کرتے تھے۔ لہذا مسلم تدبر بھی کیا تونے ؟

دہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا (۵۸)
سیرت طبیعیا تھے گی روشنی میں تدارک اور لائحہ ممل:

تاریخ کی روشی میں ذراغور سیجے تو معلوم ایسا چاتا ہے کہ زمین گھوم کر وہیں آ کینچی ہے جہاں وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، جب روم اور فارس کی سلطنتیں موجود تھیں۔ (۵۹) سیجے سلطنتیں بوڑھی اور کمزور ہوچکی تھیں، جب کہ کچھ اپنی طاقت میں گمن تھیں، اور کسی دوسری طاقت کو خاطر میں نہ لاتی تھیں۔ انہوں نے غور نہ کیا کہ اسلام عرب کے دلول میں ایک طاقت بن کر داخل ہو چکا ہے۔ بلکہ وہ عربوں کو ویسا ہی سیجھتی رہیں جیسا کہ وہ دور جاہلیت میں تھے۔ انہوں نے اسلام کے پیغام کو اس قدر حقیر جانا کہ کسریٰ نے بمن میں اپنے گورزکو لکھا: ''میں نے سا ہے کہ مکہ میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو رسول سیجھتا ہے۔ جاؤ اور اسے پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ (۲۰) اس کے چند سالوں بعد جب مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوگی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف سفیر بھیجے۔ تو کسریٰ نے اس پیغام کو بھیل اسلامی ریاست قائم ہوگی اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کی طرف سفیر بھیجے۔ تو کسریٰ نے اس پیغام کو بھیل دیا جو قاصد اس کی طرف کر گیا تھا۔ دراصل یہ اس کے تخت کے پرزے پرزے ہونے کی علامت تھی، جیسا کہ بھیل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مَز ق اللّٰه ملکہ: (۱۲) اللہ نے اس کے تخت کو کملؤ کے کملؤ کے کردیا۔

تکبراسے تباہ کردیتا ہے جو اس میں بہتلا ہو جائے، خواہ وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو۔ (۱۲) دنیا کی سب سے مضبوط طاقت کی حقیقت اس وقت یہی ہے۔ پس مسلم امہ کو دنیا میں دوبارہ غلبہ حاصل کرنے کے لئے سیرت طیب بھیلیہ کی روثنی میں از سرنو عبد نبوی علیلیہ کی طرز حکر انی اور نظام خلافت راشدہ کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم اپنے ماضی کو دوبارہ سے دہرا کیں، جدید علوم کے حصول کو یقینی بنا کمیں، سائنس و ٹیکنالوجی میں مہارت حاصل کریں، این معیشت کو متحکم کریں، اور اسلامی طرز زندگی کو اپنا کمیں، پس پھر وہ دن دور نہیں کہ ہماری عظیم ترین ریاست واپس لوٹے گئی، اور چاردا نگ عالم میں حق اور عدل کو پھیلائے گی۔ وَبشِنْ الْمُومِنِیْنَ : اور ایمان والوں کو خوشخری ساد بجئے۔ بقول اقبال (۱۳)

عطا مومن کو پھر درگاہِ حق سے ہونے والا ہے شکوہ ترکمانی، ذہن مہندی، نطق اعرابی!
اُمت مسلمہ کے ای غلبے کی بشارت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے دی۔(۱۳۳)
ثم تکون خلافة علمی منها ج النبوة پھر نبوت کے نقش قدم پر خلافت قائم ہوگی۔
بقول اقبال (۲۵)

اگر عثانوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار الجم سے ہوتی ہے سحر پیدا!



موجودہ عالمی حالات کے پس منظر میں اسلام ومسلم امہ کامستقبل (ایک سیاسی، اقتصادی و مذہبی تجزیه)

آگ ہے، اولاد ابرائیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ (۱۲)

موجودہ عالمی حالات کے ختمن میں تین اہم سطحول کا مختصراً تجزیہ و تذکرہ ضروری ہے۔ سب سے اوپر ادر سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ یونا پیشر شیش آف امریکہ، جسے ہم عام طور پر امریکہ کہد دیتے ہیں، اس وقت روئے ارضی پر واحد سپر یم طاقت ہے۔ دنیا یک قطبی ہو چک ہے، اور امریکہ ٹیکنالوجی اور اپن عسری قوت کے اعتبار ہے اس وقت معاذ اللہ یہ کہنے کے لئے حق بجانب ہے کہ: ''لِمن المُلُکُ الْیَوْمُ'' یعنی آج کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ قیامت کے دن تو جواب دیا جائے گا کہ: ''لِلْهِ الْوَاحِدِ الْفَهَّادِ '' (۱۷)''اللہ کے لئے جو تنہا ہے اور قہار ہے'' لیکن آج دنیا کی سطح پر اس کا جواب یہی ہے کہ ''امریکہ'۔

دوسرے یہ کہ ایک تہذیب نے عالمی سطح پراس پورے کرہ ارضی کواپنی لیب میں لے لیا ہے۔ اس کی تین سطیں ہیں اور یہ تہذیب بے خدا ہی نہیں، خلاف خدا ہے۔ پہلی سطح سای ہے، یعنی سیکولرازم کہ ہمارے اجتماعی معاملات میں، ریاست اور حکومت کے معاملات میں، قانون سازی کے معاملات میں کسی خدا، کسی آسانی ہدایت، کسی وحی، کسی شریعت کا کوئی وخل نہیں۔ یہ سیکولرزام آج پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ دوسری سطح مالیاتی ہے اور پوری دنیا میں سود کی بنیاد پر بینکنگ سسٹم رائج ہے۔ یہ سود ہماری پوری معیشت کے اندر تانے بانے کی طرح بنا ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن جوا ہے، جو ہمارے بال تو بہت ہی زیادہ پھیل گیا ہے۔ ہرشے کو بیجنے کے لئے لائری کا پراسیس ہے۔ ویسے بھی دنیا کے اندراسٹاک ایجینج اور دولت کے الٹ پھیر کی بنیاد یہی جوا ہے۔ اس نظام کا تیسرا ستون انشورنس ہے۔

ساجی سطح پر بے حیائی، عریانی، فحاشی آزاد جنس پرتی ہے۔ چاہے وہ جنس پرتی مرد و عورت کے درمیان ہو، (Heterosexual) ہو چاہے وہ دوعورتوں (lesbians) کے درمیان ہواور چاہے دومردوں (Gays) کے درمیان ہو، اس کی تھلی اجازت ہے۔ خاندانی نظام تباہ و برباد ہوگیا ہے۔ مغرب میں تو یہ نظام بتام و کمال وجود میں آچکا ہے، جبکہ مشرق کی طرف بھی یہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے ایک سیلاب کی شکل میں اندا آرہا ہے۔ اس کلچر، اسی تہذیب کو ہماری ساری نسل و کیھرنی ہے۔ اور ظاہر بات ہے اس میں چک دمک ہے، جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا۔ (۲۸)

نظر کو خیرہ کرتی ہے چیک تہذیب حاضر کی ہے صناعی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے(۲۹)

میر جھوٹے تکینے ہیں، لیکن چکدارتو بہت ہیں۔ یہ نظام زہر کی طرح سرایت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس تہذیب کو فروغ دینے کے لئے بین الاقوامی سطح پر بڑی عظیم کانفرنسیں ہوچکی ہیں۔ عریانی و فحاثی کا یہ جو سلاب آرہا ہے جے اب یونا کیٹٹر نیشنز اسمبلی نے سوشل انجینئر نگ (ساجی تقمیر) کا نام دیا ہے، اس کا ہدنے بھی شالی افریقہ اور خاص طور پر ایشیا کے مسلمان ممالک ہیں، جہاں بحیثیت مجموعی خاندانی نظام ابھی کچھ برقرار ہے، شرم و حیا کی پچھ نہ پچھ وقعت اور قیمت ہے، عفت و عصمت کی کوئی قدر ہے۔

تیسری سطح پر ایک مذہبی کشائش ہے۔ یہ کشائش ذرا خفیہ ی ہے، اسے عام لوگ نہیں جانتے ۔ اس مذہبی کشاکش



میں اس وقت سب سے موثر کردار یہودیوں کا ہے، جو اس وقت عالم انسانیت کی عظیم ترین ساز ٹی قوت ہے۔ سازشیں کرنا (Conspiracies) اور طویل المیعاد پروگرام بنا کر ان کو پورا کرنا، اس میدان میں اس قوم کے مدمقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ اور ان کا پروگرام ہیہ ہے کہ پوری دنیا پر ان کا اقتصادی قبضہ ہو جائے۔ براہ راست فوجی قبضہ نبیں، بلکہ اقتصادی قبضہ مر یہ برآ سمتر آ وسطی کے اندر ایک بڑی ریاست گریٹر اسرایل قائم کر کے، پھر مجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کو گرانا اور اس کی جگہ پر اپنا تھرڈ نبیل تغییر کرنا اور اس میں حضرت داؤڈ کا تخت لاکر رکھ دینا۔ یہ ہان کا پروگرام اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہیں۔ ابنہ بعض عیسائی، خاص طور پر پروٹسٹنٹ، ان میں بھی خاص طور پر دوسری طرف تمام عیسائی قو تیں ان کے تابع ہو بھی میں۔ البتہ بعض عیسائی، خاص طور پر پروٹسٹنٹ، ان میں بھی خاص طور پر پورپ کے کیتھولک عیسائی جن کی فرانس، جرمنی، اپنین اور لیجئ کہ صدر بش Evengelist ہے۔ عیسائی دنیا خاص طور پر پورپ کے کیتھولک عیسائی جن کی فرانس، جرمنی، اپنین اور اٹلی میں اکثریت ہے، یہ اصل میں فلسطین میں ایک عیسائی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں۔ انتقین ہیدا کر اے نادان، یقین سے ہاتھ آتی ہے ایس کے ساخہ جھتیں ہے فنفوری!(دے)

گویا مسلمانوں کے خلاف دونوں ہیں۔ اور یہ کہا جاسکتا ہے کہ جیسے دوسرے ملینیم کے شروع میں کروسیڈ شروع ہوئی تھیں، اب یہ فائل کروسیڈ ہونے والا ہے۔ یہ کروسیڈ (صلببی جنگ) کا لفظ بش کی زبان پر بھی آ گیا تھا۔ پہلے والے کروسیڈ کا مقصد یہ تھا کہ ارض مقدس پر ان کا قبضہ ہو جائے۔ یہ علاقہ یہود یوں کے لئے بھی ارض مقدس ہے، عیسائیوں کے لئے بھی اور مسلمانوں کے لئے بھی۔ البنہ یہود یوں کی پشت پناہی کر کے عیسائی وہاں یہودی مملکت کیوں قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اے ذراسجھ لیجئے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب گریٹر اسرائیل بن جائے گا، بڑی عظیم جنگ آ رمیگاڈان ہوگی، عربوں کا خون خرابہ کیا جائے گا، بڑی عظیم بنگ آ رمیگاڈان ہوگی، عربوں کا خون خرابہ کیا جائے گا، بڑی عظیم کر دنیا میں حکومت قائم کریں گے۔ وہان خون خرابہ کیا جائے گا، تب حضرت مسیخ دوبارہ دنیا میں جلد از جند آ کیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جلد از جلد افتح ہوجا کیں۔

ایک بات مزید واضح رہے کہ کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا مشترک وشمن اسلام اور مسلمان ہیں اور ان کا سب سے بڑا ٹارگٹ پاکتان ہے۔ اس وقت کی عالمی صورت حال ہے ہے اور بحالات موجودہ اسلام کے بحثیت دین، ایک کمل نظام زندگی کی حیثیت سے زندہ رہ سکتا ہے۔ زندگی کی حیثیت سے زندہ رہ سکتا ہے۔ صرف ایک نذہب کی حیثیت سے زندہ رہ سکتا ہے۔ صرف اور ہماری عقائد، عبادات اور ساجی رسومات جو انفرادی زندگی تک محیط ہیں، مغرب کو گوارا ہیں، باقی ساسی نظام، معاشی نظام اور ساجی نظام وہ ہوگا جو تین سطیس بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کسی نظام کو وہ دنیا میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اور اس معاشل معاشل میں اس وقت سب سے بڑا گھ جوڑ امریکہ اور یہودیوں کا ہے۔ (اے)

لبذا اس بورے پس منظر میں یہ بات واضح ہے کہ اس وقت مسلمانوں اور دین اسلام کامستقبل نہایت ہی تاریک

ہے۔ البتہ بیصرف متعقبل قریب کی بات ہے، متعقبل بعید میں کیا ہونا ہے(۲)

اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے(20) کی کیفیت کب اور کیسے بیدا ہوگی۔ اس ضمن میں، میں پھر یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبوت علیہ کے نقش قدم پر نظام خلافت راشدہ کا دوبارہ احیاء، مکمل اسلامی طرز حیات، اتحاد بین المسلمین، جدیدعلوم کا حصول معیشت کا استحکام اور جدید ترین فیکنالوجی میں مہارت اُمت مسلمہ کے لئے انتہائی ناگزیر ہے۔ (40)

### عالم اسلام کی بے بسی اور اقوام متحدہ کا غیرموثر کردار:

کرہ ارض کو عالمی جنگوں اور تباہی سے بچانے، بین الاقوامی تنازعات کو پرامن طور پر بات چیت کے ذریعہ طل کرانے، معاثی و معاشرتی امدادِ باہمی اور تعاون کی فضا قائم کرنے کے ساتھ ساتھ جمہوری روایات کے فروغ اور دنیا کے تمام خطوں کے لوگوں کو مسادی حقوق دلانے کی خاطر ۱۸۲۸ کتوبر ۱۹۴۵ء کو اقوام متحدہ کا تیام عمل میں آیا۔ بیبویں صدی کے ابتدائی عشروں کی تباہ کاریوں اور خصوصاً دو عالمگیر جنگوں میں کشت و خون کی ندیوں کا نظارہ کرنے، لاکھوں خاندانوں کے تتر بتر بونے اور بے شار مالیت کی املاک راکھ کا دھیر بن جانے کے بعد عالمی سیاست کے کرتا دھرتا پانچ پڑے Big تتر بتر بونے اور بے شار مالیت کی املاک راکھ کا دھیر بن جانے کے بعد عالمی سیاست کے کرتا دھرتا پانچ پڑے Pive اور لیگ اور لیگ (The League is Dead, Long Live UNO) آف نیشنز کی وفات کا اعلان ان الفاظ میں کیا گیا۔ (75) (The League is Dead, Long Live UNO)

19/ ابواب اور ااار دفعات پرمشمل (اور ان کی ذیلی دفعات) منشور تنظیم کے مختلف اداروں کے افعال، طریقہ کار اور مقاصد وفرائض پرمبنی تھا، مگر اس میں خاص طور پر جو امور زیر بحث رہے، وہ اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے اس عزم مصم کا اظہار کرتے ہیں کہ:

- کے والی نسلوں کو جنگ و جدل کی ان عالمی تباہ کاربوں اور ہولنا کیوں سے نجات دلائی جائے، جو دو مرتبہ نسل انسانی پر آفت ڈھا چکی ہیں، اور نا قابل بیان مصائب و آلام نازل کر پکی ہیں۔
  - 🖈 💎 مساوی حقوق اور حق خودارادی کے اصولول کا احترام کرتے ہوئے قوموں کے مساویا نہ حقوق پر ایقان کی توثیق۔
- کے احترام کی بنیاد پر تمام تفرقات کا خاتمہ اور آنیانیت کے احترام کی بنیاد پر تمام تفرقات کا خاتمہ اور انسانیت کے احترام کی سربلندی۔
- کے عفریت، جہالت اور بیار یوں کے عفریت کا قلع قمع اور ان سے نیٹنے کے لئے اقوام عالم کو آپس میں تعاون پر آبادہ کرنا۔
- کسی بھی ریاست کے اندرونی معاملات میں دوسرے ملک کی مداخلت کو روکنا اور جارح و غاصب کے خلاف حتی الامکان کارروائی کی سفارش کرنا۔
- اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے مابین امداد باہمی اور تعاون کی فضا قائم کرنے کی غرض ہے بین الاقوامی معاہدوں کے بین الاقوامی معاہدوں کی بیاسداری کوممکن بنانا۔



- 🖈 انسانی عزت و وقارسب کے لئے قابل تکریم ہوگی۔
- 🖈 💎 معاشی، ساجی و ثقافتی مسائل ہطے کرنے کے لئے بین اقوامی تعاون حاصل کرنا۔
- کے دروازے ان تمام امن پیند ریاستوں کے لئے کھلے ہیں جومنشور کے مطابق فرائض و واجبات کو قبول کریں گی۔(۲۷)

منشور کی دفعہ کے اقوام متحدہ کے اداروں کی بابت ہے، جس کے مطابق اقوام متحدہ کے چھ بنیادی ادارے ہیں: ا۔جزل اسمبلی، ۲۔سلامتی کونسل، ۱۰۔اقتصادی و ۱۰جی کونسل، ۱۰۔امائتی کونسل، ۵۔بین الاقوامی عدالت انصاف، ۲۔سیکٹریٹریٹ۔(۷۷)

یہ اقوام متحدہ کے منشور کے وہ اغراض و مقاصد تھے جن کی تو یُں ابتداء میں اہم ریاستوں نے کی۔ اراکین کی تعداد محدود ہونے کی وجہ عالبًا یہ تھی کہ دوسرے جنگ عظیم میں جن ملکوں نے محوری (نازی جرمنی، فاثی اٹلی، اور توسیع پیند جاپان) طاقتوں کا ساتھ دیا تھا، ان کی فوری شرکت خارج از امکان تھی۔ امن و امان تخفیف اسلحہ، صحت، تعلیم اور انسانی حقوق کے حوالے سے اقوام متحدہ نے اس کارکردگ کا مظاہرہ نہیں کیا جس کے حصول کے لئے یہ سظیم وجود میں آئی تھی۔ (۵۸)

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ترقی یافتہ ممالک کی ہوں زر اور ہوں زمین نے دنیا کی اکثریت کو بھیا تک غربت کی زندگی گزار نے پر مجبور کر دیا ہے۔ بہتر مستقبل کے نام پر انسان انتہائی ذلت آ میز طرز زندگی اپنانے پر مجبور ہیں۔ کروڑوں انسان علم کی روثنی ہے بنور ہیں اقوام متحدہ کے ادار ہے یوئیسیف کے مطابق ۱۱۳ ملین نیچے بھی اسکول ہی نہیں گئے اور مزید ۱۵۰ ملین نیچے بنیادی تعلیم میں مہارت حاصل کرنے ہے قبل ہی اسکول چھوڑ جاتے ہیں۔

عالمی مالیاتی اداروں نے پوری دنیا کے غریب ممالک کو اپنے فیٹنج میں جکڑ رکھا ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک غریب ممالک میں صرف قرض نہیں دیتے بلکہ انہیں'' مفید'' مشوروں سے بھی نوازتے ہیں۔(۵۹) اور اب تو کچھ دنوں بعد ڈبلیوٹی اوکی آ مد آ مد ہے، جس کے ذریعہ رہی سہی کسر بھی نکال کی جائے گی۔ ان مالیاتی اداروں کے بارے میں صبیب جالب نے کیا خوب کہا تھا۔(۸۰)

قرض دے کر غریب ملکوں کو چھین لیتے ہیں روح آزادی

اس وقت تقریبا ۱۵۰رممالک کی معیشت پر ان کی مضبوط گرفت ہے۔ (۸۱) ان میں سے ہر ملک اوسطاً ۲۰۰۰ ربلین

ڈالر کا مقروض ہے اور قرضوں پر سود کی رقم اصل زر ہے بھی بڑھ گئی ہے۔ کئی خطوں میں انسانوں کی آزادی پر مفاد پرتی کے

ز بر لیے ہتھیار لئکادیئے گئے میں اور معاشی مفادات وقوت کی دوڑ میں انسانیت کے بنیادی تقدس کو پامان کیا جارہا ہے۔

ایک ناقد انہ شقیدی جائز ہ

عسکری ماہرین کے مطابق ۱۹۴۵ء سے اب تک دنیا میں سوسے زائدخوفناک جنگیں ہوچکی ہیں جن میں مجموعی طور



پر آٹھ کروڑ ۹۰ لاکھ ۲۳ ہزار لوگ مارے جا بچکے ہیں۔ اس وقت بھی دنیا کے ۲۸ ممالک میں کشیدگی اور سرحدی جھڑ پیں جاری ہیں ۲۸ مرالک ہیں کشیدگی اور سرحدی جھڑ پیں جاری ہیں ۲۸ ہر بنائل جو ہتھیاروں اور جنگوں پر صرف ہورہ ہیں دنیا کی معاشی مسائل کے حل کے لئے بروئے کار لائے جاتے۔(۸۲) بہت سے ایسے مسائل و تنازعات ہیں جو ہنوز سردخانہ کی نذر ہیں۔ مثلاً فلسطین اور تنازعہ کشمیر اقوام متحدہ کی قرادادوں کی موجودگ کے باوجود مشرق وسطی اور جونی ایشیاء میں کشیدگی کا باعث سے ہوئے ہیں۔(۸۳)

۔ اقوام متحدہ کی قرار داد ۱۸۱ کے مطابق فلسطین کو دوحصوں میں تقسیم کیا جانا تھا، جس کے تحت اسرائیلی ریاست کا قیام تو عمل میں آئی مگر فلسطینی حکومت کے قیام کا معاملہ ابھی تک کھٹائی میں بڑا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالتی کہ وہ ظلم وستم کا راستہ ترک کرکے امن وسلامتی اور'' جیواور جینے دؤ' کی پالیسی پڑئل پیرا ہو، لیکن اقوام متحدہ امریکی قفل مصلحت کے ذریعہ پابند سلاسل ہے۔ کہنے والے درست ہی کہتے ہیں کہ امریکہ کو اسرائیل نے اور اقوام متحدہ امریکہ نے رغمال بنارکھا ہے۔ (۸۴)

ایک جانب فلسطین صیبونی پنجہ استبداد میں ہے تو دوسری طرف کشمیر جل رہا ہے، مگر اقوام متحدہ کی حیثیت خاموث تماشائی یا جانب دار ریفری سے زیادہ نہیں۔ مسلمہ کشمیر پر اقوام متحدہ نے ۱۳ راگست ۱۹۴۸ء اور ۵ر جنوری ۱۹۴۹ء کو دو قراردادیں منظور کیں۔ جن کے نتیج میں کشمیر میں سیز فائر کر دیا گیا اور تنازعہ کشمیر کے پرامن تصفیے، فوجوں کے اخراج اور استصواب رائے کے اصول طے کر دیئے گئے۔ ان پرعمل درآ مد کے انتظار میں تین نسلیں جانوں کا نذرانہ دے چک ہیں، مگر اقوام متحدہ کی حیثیت نشستند، گفتند و برخاستند کی عملی تفسیر سے زیادہ نہیں رہی جس کے باعث اقوام متحدہ کی کشمیر سے متعلق قراردادوں کے عمل درآ مدکی مبادیات سے متحصر رہا ہے۔(۸۲)

وہی قتل بھی کر ہے ہے، وہی لے ثواب الٹا۔(۸۵) کے مصداق امریکہ اور برطانیہ ڈھٹائی کے ساتھ ندکورہ کاروائیوں کوعظیم کارنامہ گردانتے ہیں۔ امریکہ کے مشہور زمانہ دانش ور پروفیسر نوم چوسکی، زیڈمیگزین میں رقم طراز ہیں کہ:
''اگر اقوام متحدہ کی عراق پر پابندیاں اور بعدازاں امریکی چڑھائی اس لئے تھی کہ وہ کویت پرحملہ آور ہوا تھا اور مشرق وسطی کے خطے میں قیام کے لئے خطرہ تھا تو اسرائیل پر کیوں پابندیاں نہ لگائی گئیں جو پہلے فاسطینی علاقے، بعد میں لبنان میں داخل ہوا اور بنوز شام وابران اس کے جارجانہ جملے کی دھمکیوں کی زد میں ہیں'۔(۸۷)

چوسکی کا کہنا ہے کہ کیا مشرق وسطی کے امن کے لئے صرف عراق ہی خطرہ تھا؟ عراق پر حملے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ امریکہ کی انگل مہم ایران سے متعلق ہوگی۔ ساس مبصرین کی استغرائی ساعتوں کو ایک مرتبہ پھر طبل جنگ بجنے کی آ وازیں اور تباہی کے گو نجتے نقارے سائی دے رہے ہیں۔ امریکہ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ جو ہری توانائی کی پیش رفت روکنے کے بارے میں معاہدے توڑنے کے حوالے سے ایران کو اقوام متحدہ کیسلامتی کونسل کے ''حوالے'' کردیا حائے۔(۸۸)

دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں بیکہنا بے جانبیں ہوگا کہ اسرائیل امریکہ کے ذریعہ امریکہ اسرایل کے



ذرایعہ عالم اسلام کو تباہ کرنے کے ایجنڈ بے پرعمل پیرا ہے۔ اگر چہ بین الاقوامی ایٹی قوانائی ایجنسی کے سربراہ محد البرادی ایک ہے زاکد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ''ہمارے معائنہ کاروں کو ایران میں ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ایران کے پاس جو ہری ہتھیار یا وسیع تباہی بھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں۔ (۸۹) اس قسم کی باتیں عراق پر حملے ہے پہلے اور بعد میں مختلف رپورٹوں کی صورت میں واضح ہوتی رہی میں لیکن کس نے کان دھرے؟ اقوام متحدہ کے سکریٹری جزل کوئی عنان بھی کئی مہینوں بعد ڈری سہی آ واز میں اتنا کہنے کی جسارت کر سکے کہ:''عالمی قوانین بار بار شرم ناک طریقے سے نظرانداز کئے جارہے ہیں۔''(۹۰) اب ایسے برقسمت ممالک کی فہرست میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جہاں امریکہ اپنے گماشتوں کے ذریعے قابض ہے یا پیراپی طاقت کا استعال کرتے ہوئے وہاں عدم استحکام کوفروغ دینے کا سبب بن رہا ہے۔(۱۹) بنظر فرریع جائے تو مسلمان ممالک کی اکثریت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔(۹۲) اور اقوام متحدہ میں رکنیت ایک تہائی کے غائر دیکھا جائے تو مسلمان ملک کی اکثریت دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے۔(۹۲) اور اقوام متحدہ میں رکنیت ایک تہائی کے گیا۔(۳۳) کیا ہی ایس مغرب کی بنیاد پرتی نہیں؟ جو عالمی وسائل اور معاملات پر غاصب بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔

من ازیں بیش نداتم کہ کفن دزدے چند بہرتشیم قبور انجمن ساختہ اند(۹۵) ''میں اس سے کچھ زیادہ نہیں جاتا کہ چند کفن چوروں نے قبروں کی تقسیم کی خاطر انجمن بنالی ہے''

علامہ اقبال نے مذکورہ شعر المجمن اقوام کے بارے میں کہا تھا۔ آج بیشعر اقوام متحدہ کے عالمی ادارے پر بھی حرف بدحرف صادق نظر آتا ہے۔ در هیقت وینو پاور وہ جادوئی چیڑی ہے، جس نے جمہوریت اور جمہوری اصولوں کے فروغ کی خاطر بننے والی اس تنظیم میں مطلق العنانیت کی روایت قائم کی۔(۹۰)

الیی پالیسیال مرتب کی جائیں جو دنیا کی تمام اقوام بلاتفصیص قوم و ندہب اور خطہ، انسانیت کی ترتی، بقا اور سا کمیت کی ضامن ہوں، ایسا تب ہی ممکن ہوگا کہ اقوام کا بیہ موقر ادارہ خود اتنا مضبوط ومنتحکم ہو کہ طاقت وروں کے فیصلوں کو ''ویٹو'' کرسکئے۔(92)

الغرض من حیث المجموع یہ ادارہ اپنے مقاصد کے حصول میں زیادہ کامیاب نہیں رہا۔ اس کی مجموع کارگردگی پر اظہار اطبینان کرنا اور مستقبل میں اس سے زیادہ خوش گوار اور حوصلہ افزاء تو قعات وابستہ کرنا خاصا مشکل کام ہے۔ غیرجانب دار ممالک کی شظیم، یورپی یونین، افریقی ممالک کا اتحاد، اسلامی سربراہ کانفرنس (۹۸) آسیان، سارک، (۹۹) عرب لیگ، (۱۰۰) سیکا، ایلو(۱۰۱) اور ای نوعیت کی متعدد دوسری عالمی اور علاقائی تظیموں کے منظر عام پر آنے سے کسی نہ کسی پہلو اقوام متحدہ کے فیرموثر ہونے کے نظریے کو تقویت ملتی ہے۔ تاہم یہ ایک خوش آئندہ بات ہے کہ اس شظیم کے باعث تیسری عالمی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اس لئے اقوام متحدہ جس راستے پرگامزن رہی ہے، اس کے بارے میں نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شکلات سے بالکل خالی تھا اور نہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سفر سراسر خوش گوار تھا لیکن اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ اس راستے پر تعمیری شاہ راہیں قائم کر کے سفر جاری رکھا جانا جائے۔ (۱۰۰)

كزور ممالك كى رائے كو فوقيت اور بڑى طاقتوں كے چنگل سے خلاصى حاصل كرنى ہوگى، تب ہى اقوام متحدہ

انسانیت کی خدمت کے مشن کو کامیالی ہے ہم کنار کراسکتی ہے۔ اگر ایبانہیں ہوا تو اقوام متحدہ کا وہی حشر ہوگا جو لیگ آفر نیشنز کا ہوا تھا۔ (۱۰۳)

## أمت مسلم كي نشاة ثانيه كيونكر ممكن ہے؟

کسی مملکت یا سلطنت کے ختم ہونے کے معنی بینہیں ہوتے کہ وہ زمین ختم ہو جائے، وہ سرز مین آ سان میں چلی جائے یا پاتال میں دھنس جائے، بلکہ سلطنوں یا مملکتوں کے خاتمے کی دوشکلیں ہوتی ہیں۔ ایک بیہ کہ (Balkanization) ہوجائے، اس کے جے بخرے ہوجائیں اور سابق نام باقی ہی ندر ہے۔ یعنی دنیا کے نقشہ پر پھر اس نام ہے کوئی خطہ نہ ہو۔ اور یہ ایک بجیب تاریخی حقیقت ہے کہ بچپلی یعنی بینویں صدی عیبوی اس اعتبار ہے بے مثال ہے کہ اس کے آغاز میں ایک عظیم سلطنت عثانیہ ختم ہوئی، اس کے جے بخرے ہوئے اور سلطنت عثانیہ کا مار کہ بیان نظر نہیں آئے گا، طالانکہ وہ (Great ہو کے اور سلطنت عثانیہ کا مام کہ اس ختم ہوگیا۔ اب نقشے میں آپ کو سلطنت عثانیہ کا نام کہ اس نظر نہیں آئے گا، طالانکہ وہ (Great Roman Empire) کی طرح تین براعظوں میں پھلی ہوئی تھی۔ پورا مغربی ایثیا اور پورامشر تی پورپ اس میں شامل تھا۔ لیکن اس عظیم سلطنت عثانیہ کے جھے بخرے ہوئے ، لے شامی افریقہ، پورا مغربی ایثیا اور پورا مشر تی پورٹ سا ملک رہ گیا۔ اس سلطنت کا نام ختم ہوگیا۔ اب آپ کو ڈھونڈ نے ہے بھی شامی اور کیا مار کہ بین سالوں کے اندر اندر اندر اندر اندر اندر اندر کے خاتے پر۔ اس کے برعکس بچھی صدی کی آخری دہائی میں ۱۹۹۰ء کے قریب روس ختم ہوگیا۔ جو دنیا کی نقشے میں روس نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آتا۔ بیتو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی بچھی کی ایک سر پادرتھی۔ آئے دنیا کے نقشے میں روس نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آتا۔ بیتو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی بچھی کی ایک سر بیادرتھی۔ آئے دنیا کے نقشے میں روس نام لکھا ہوا کہیں نظر نہیں آتا۔ بیتو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، ابھی بچھ

مملکتوں کے ختم ہونے کی ایک دوسری شکل بھی ہے۔ وہ یہ کہ کیسر بھی برقرار رہے، نام بھی برقرار رہے، لیکن اس کی کوئی خود اختیار کی نہ ہو، اس میں اپنے اصولوں کے دفاع میں کوئی خود اختیار کی نہ ہو، اس میں اپنے اصولوں کے دفاع میں کھڑے رہنے کی طاقت نہ ہو اور وہ کسی دوسری بڑی سلطنت ومملکت کے تابع مہمل کی شکل اختیار کرلے یا یوں کہتے کہ سیلا نمٹ یعنی طفیلی ملک بن جائے۔ (۱۹۰۳) اس وقت تمام عالم اسلام بشمول پاکستان ہم پرقرآں مجید کی وہ آیت راست آتی ہے جو یہود ونصار کی سے خطاب کر کے کہی گئی تھی:

قُلُ يَاهَلَ الْكِتَاٰبِ لَسُتُمُ عَلَى شَىُ ءٍ حَتَّى تُقِيُمُوا التَّوُراةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا اُنْزِلَ اِلْيُكُمُ مِّنُ رَّبِكُمُ(١٠٥)

(اے نی میلید) کہد دیجئے اے اہل کتاب! (اے یبودیو اور عیسائیو!) تم کسی شے پر قائم نہیں ہو (تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے، تمہاری کوئی جزنہیں ہے) جب تک تم تورات، انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف (زبور اور دیگر صحیفے وغیرہ) نازل کیا گیا ہے قائم نہیں کرتے۔

ات بول کہا جاسکتا ہے کہ جارا منہ ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جاری دعا جارے منہ یر دے

ماری جائے گی، کہ کس منہ سے دعا کرتے ہو؟ تم نے ہمارے قانون، ہماری ہدایت کوتو نافذ کیا ہی نہیں۔ ہمیں سلم أمّه بشمول پاکستان کو اِس وقت یہی صورت حال در پیش ہے۔ نہ ہی اعتبار سے نتیجہ یوں نکلے گا کہ اللّٰہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ خلافی کی۔ ہم نے کہا تھا اے الله! ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے تیرے نبی علی اُللّٰ کا دیا ہوا نظام قائم کریں گے۔ اللّٰہ نے تو وعدہ پرا کردیا لیکن ہم نے اللّٰہ سے وعدہ خلافی کی۔

سورة الاعراف میں ہے کہ حضرت موی علیہ اسلام سے جب کچھ اسرائیلیوں نے کہا تھا: اےموی ! آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا اور اب بھی ستایا جارہا ہے، لینی آپ کی تشریف آوری سے ہماری حالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا، تو انہیں موگ نے جواب دیا:

عَسْنَى رَبُّكُمُ أَن يُهُلِكَ عَدُوَّ كُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُوَ كَيُفَ تَعُمَلُونَ ۞ (١٠٦) قریب ہے تمہارا رب تمہارے دشن کو ہلاک کردے۔ فرعون اور اس کے لاؤلٹکر کو تباہ کردے۔ اور زمین میں تنہیں خلافت عطا کرے، (حکومت اور طاقت دے) پھروہ دیکھے گاتم کیا کرتے ہو۔

اسی امتحان میں ۵۹ برس گزار چکے ہیں اور ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ خلافی کی ہے۔ اس وعدہ خلافی کا متیجہ کیا ہے؟ جب کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ سے کوئی وعدہ کرکے وعدہ خلافی کرے تو دنیا میں اس کی بیسزا ملتی ہے کہ اس قوم کے اندر اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے۔ بید نفاق اور منافقت اللہ کو کفر ہے بھی زیادہ نالپند ہے۔ جیسے کہا گیا ہے۔

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّركِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (١٠٤)

منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہول گے۔

اس لئے کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے محروم کیا گیا۔ چنانچہ سورہ التوبہ میں ارشاد ہوا: اسْتَغُفِرُ لَهُمْ أَوُ لاَ تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ ط إِن تَسْتَغُفِرُ لَهُمُ سَبْعِیْنَ مَرَّةٌ فَلَنُ یَغُفِرَ اللَّهُ لَهُمُ (۱۰۸) ان کے لئے آپ اللہ انہیں جرگز معاف نہیں کری یا نہ کریں، اگر آپ علیقے ان کے لئے سر بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں جرگز معاف نہیں کرے گا۔

سورهٔ توبه میں الله تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَمِنْهُم مَّنُ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنُ آتَانَا مِنُ فَضُلِهِ لَنَصَّدُقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِيُنَ ۞ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَجِلُوا بِهِ وَتَوَلُّوا وَهُم مُّعُرِضُونَ۞ فَأَعْقَبَهُمْ بِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخَلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوه ۞ (١٠٩)

اور ان (مدینے کے منافقوں) میں ایک قتم اُن کی ہے جنہوں نے اللہ سے ایک عبد کیا تھا۔ کہ اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا (غنی اور دولت مند کردے گا) تو ہم خوب صدقہ و خیرات کریں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جا کیں گے۔ پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا تو انہوں نے

جُل سے کام لیا۔ تجوریوں کے دروازے مقفل کردیئے۔ تو اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیاری پیدا کردی قیامت کے دان تک کے لئے بسبب اس خلاف ورزی کے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد کی۔

یباں کے الفاظ بہت خطرناک ہیں: اللی یَوُم یَلْقَوُنَـهُ (۱۱۰) لرزہ طاری کردیے والے ہیں۔ وَ ہِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ٥ (۱۱۱) اور بسبب اس كے جو وہ جھوٹ بولتے رہے۔

اس لئے کہ وہ جھوٹ بولتے رہے کہ ہم ایسا کریں گے تو پوری مسلم امہ بشمول پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہو چکی ہے۔ صرف کچھ افراد ہیں جو اس کوشش میں گئے ہوئے ہیں کہ یہ بھنگی ہوئی قوم ابنی راہ اور منزل کو دوبارہ یاد کر لے۔'' بھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راجی کو' تو ایسے لوگ مشتیٰ ہیں۔ استثناء ات ہے تو تا نون بالک ٹابت ہو جاتا ہے۔ اس لئے کہ (Exceptions prove the rule) وہ قانون یہ ہے کہ آج ہم بحثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم ہیں۔ ہمارے ہال تین قسم کے نفاق آ چکے ہیں۔ ایک پورا عالم اسلام قومی نفاق میں مبتلا ہے۔ دوسرا نفاق کردار کا ہے، یعنی جھوٹ، وعدہ خلافی اور خبانت۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

آية المنافق ثلات اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان (١١٢)

منافق کی تین نشانیاں ہیں: جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔

يه حديث متفق عليه ہے۔ اورمسلم كى ايك روايت ميں ان الفاظ كا اضافه ہے۔:

وان صام وصلى وزعم انه مسلم (١١٣)

چاہے وہ روز و رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہواور اپنے آپ کومسلمان مجھتا ہو۔

یہ تین چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر تو جس طرح ہیں سب کو معلوم ہے۔ کیکن قابل توجہ اور قابل حذر بات میہ ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا او نیچے درجے پر ہے اتنا ہی جموٹا ہے، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ سینکڑوں ہزاروں تو کیا اب اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، غین درغین ہے۔ گویا مسلم امد اس وقت اپنے اپنے ممالک میں قومی سطح پر نفاق کے مریض ہیں۔

وطن عزیز کے حوالے ہے اس نفاق کے نتیج کے طور پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ''عذاب ادنیٰ'' کی شکل میں اے19ء میں ہم پر نازل ہوا۔ ہمیں زبردست شکست ہوئی، ہمارے ۹۳ ہزار فوجی ہتھیار بھینک کر ہندوستان کی قید میں چلے گئے۔ پاکستان دولخت ہوا۔ ہمارے ٹائیگر جزل نیازی نے جزل اروڑہ کو اپنا پستول پیش کیا۔ یہ برترین اور شرمناک ترین شکست تقی۔ یہ عذاب ادنیٰ ہے۔ ورنہ بحثیت امہ جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے وہ سب کے سامنے عیاں ہے۔ قرآن کریم میں سورہ السجدہ میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَلَنُذِيُقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْآذِني دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ۞(١١٣)



ہم انہیں مزہ چھا کیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب ہے پہلے شاید کہ وہ لوٹ آکیں۔

اللہ تعالیٰ کمی قوم کوجھنجوڑنے اور بیدار کرنے کے لئے چھوٹا عذاب بھیجا کرتا ہے، بھی قبط کی شکل میں، بھی سیلاب کی شکل میں، شاید کہ لوگ جا گیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں۔ لیکن ہم نے عذاب اونیٰ ہے، جو ایک حادثہ فاجعہ تھا، کوئی سبق حاصل نہیں کیا۔ پھر اب عذاب اکبر ہے۔ جو سر پر کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ عذاب اکبر بھی ونیا کا ہے۔ ونیا میں عذاب اکبر یہ وقوم کو جڑ ہے اکھاڑ کر پھینک ویا جائے۔ یہ ونیا میں مختلف قوموں پر آتا رہا ہے، قوم نوح، قوم لوط، قوم صالح وغیرہ پر یہ عذاب آیا تھا کہ:

فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلِمُوا (١١٥)

پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی۔

جڑا اگر برقرار رہے تو وہ پودا دوبارہ اُگ سکتا ہے،لیکن جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔قرآن کریم میں ان اقوام کے لئے بیالفاظ بھی آئے میں:

لَا يُرَى إِلَّا مُسَاكِنَّهُمْ (١١٦)

اب ان کے مسکینول کے سوائی چھ نظر نہیں آتا۔

قوم ضود نے چنانیں تراش تراش کر جو کل بنائے تھے، ان میں رہنے والا اب کوئی نہیں ہے۔ اور بیالفاظ بھی آئے

میں کہ:

كَانُ لُّمُ يَغُنُوا فِيُهَا (١١٧)

جیسے وہ تبھی آباد ہی نہیں تھے۔

نیا منیا ہوگئے۔ یہ ہے عذاب اکبرا بنی اسرایل جو سابقہ اُمت مسلمہ تھی جب ان پر بخت نفر کے ہاتھوں پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا، جس میں حضرت سلیمان علیہ السام کا بنایا ہوا معبد (مسجد انصیٰ) اس طرح مسار کر دیا گیا کہ اس کی کوئی دو اینٹیں بھی سلامہ بنہیں رہیں، اور چھ لاکھ یبودی موقع پر قتل کئے گئے، جبکہ چھ لاکھ کو وہ ہا تک کر اس کی کوئی دو اینٹیں بھی سلامہ بنہیں و مورس تک حالت غلامی میں رہے، جے وہ (Era of Captivity) کہتے ہیں۔ (اُس وقت عراق کو سلطت بابل کہتے تھے اور بخت نفر اس وقت کا نمرود تھا، اس لئے کہ عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہا جاتا تھا) تو جب یہ مزا آنے والی تھی اس وقت بنی اسرائیل کے انبیاء یسعیاہ، رمیاہ اور حزقیل (علیہ السلام) مسلسل اندار کرتے رہے اور کہتے رہے کہ دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ کلہاڑا تو گرتا ہے رکھا نہیں جاتا، لیکن آپ کے علم میں ہوگا کہ جلاد پہلے تلوار گردن پر رکھا جاتا ہے کہ اسے یہاں ضرب لگانی ہے، پھر وہ ضرب لگا تا ہے۔ اس طرح کلہاڑے کو بھی پہلے تلوار گردن پر رکھا جاتا ہے کہ یہاں برکلہاڑا مارنا ہے۔ یہاں خرب لگانی ہے، پھر وہ ضرب لگا تا ہے۔ اس طرح کلہاڑے کو بھی پہلے تلوار گردن پر رکھا جاتا ہے کہ یہاں برکلہاڑا مارنا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ابنیاء آگاہ کرتے رہے کہ خرب تو ہوتی میں آن جاؤ اور جاگ جاؤ۔ لیکن '' کے مصداق کسی کے کان پر جوں تک نہیں دوئیل دوئیل میری'' کے مصداق کسی کے کان پر جوں تک نہیں دیگی اور انہیں عبرت ناک صورت حال ہے دوغار ہونا پڑا۔ حالی کے الفاظ ہیں:



کسی نے بیہ بقراط سے جاکے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟

کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایبا کہ جس کی دواحق نے کی ہو نہ پیدا(۱۱۸)

گر وہ مرض جس کو آسان سمجھیں کے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں کیے دیو طبیب اس کو ہذیان سمجھیں کیک حال دنیا میں اس قوم کا ہے بھنور میں جہاز آکے جس کا گھرا ہے کنارا ہے دور اور طوفال بیا ہے گمال ہے یہ ہر دم کہ اب ذوبتا ہے نئروٹ گر اہل کشی(۱۱۹)

نہیں لیتے کروٹ گر اہل کشی! پڑے سوتے ہیں بے خبر اہل کشی(۱۱۹)

تو اس وقت یہی ہمارا حال ہے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ سورہ الاعراف میں ایک شخص بلعم بن باعوراء کا ذکر ہے:

وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَا الَّذِي الَّيْنَا (١٢٠)

(اے نی الله !) انہیں پڑھ کر سائے اس شخص کے حالات جے ہم نے این آیات عطاکیں۔

بعض لوگوں نے آیات کا ترجمہ'' علم'' کیا ہے، لیکن ایسانہیں ہے آیات معجز وں کو بھی کہتے ہیں اور کرامات کو بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں۔ اس لئے خرق عادات واقعہ نبیوں کے لئے معجزہ ہوتا ہے اور غیر نبی اور اولیاء اللہ کے لئے میرامات ہوتی ہیں۔ تو بی اسرائیل میں کوئی صاحب کرامت ہزرگ تھا، جو بہت بڑا عالم بھی تھا اور زاہد بھی۔ فرمایا جارہا ہے ہم نے اے اپنی آیات عطا کیں:

فَانُسَلَخَ مِنْهَا (١٢١)

تو وہ ان ہے نکل بھا گا۔

اس نے اپنے اس مقام کو چھوڑ دیا۔ تورات میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ ایک عورت کے چکر میں کچنس گیا اور پھر اس کی ساری نیکی، سارا تقویٰ ختم ہو گیا۔

فَٱتُّبَعَهُ الشَّيطن (١٢٢)

تو اب شیطان اس کے پیچھے لگ گیا۔

پہلا فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔

فَكَانَ مِنَ الْغُوينُ (١٢٣)

پھروہ ہوگیا بہت ہی گمراہ لوگوں میں \_

وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعُنهُ بِهَا (١٢٣)

اگر ہم جاہتے تو اسے مزید بلندی عطافر ماتے۔ اگر ہم جاہتے تو اسے مزید بلندی عطافر ماتے۔

' رہ م چاہے و اسے سرید جمعدی عطا<sup>ہ</sup> ارد نائن کا ایک است

وَلَـٰكِنَّهُ أَخُلَدَ إِلَى الْآرُضِ (١٢٥)

کیکن وہ تو زمین میں دھنستا چلا گیا۔

🍝 214 🦫

وَاتَّبُعَ هَواهُ (١٢٦)

اور وہ اپنی خواہشات (حیوانی خواہشات) کی پیروی میں لگ گیا۔

فَمَثْلُهُ كَمَثْلِ الْكُلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتُ أَوْ تَتُرُ كُهُ يَلُهَتْ (١٢٧)

اس کی مثال کتے کی تھی ہے، اس پر اگرتم بوجھ لاد دو گے تب بھی وہ ہانپے گا اور اگر چھوڑ دو گے ( کوئی چیز نہ لادو) تب بھی وہ ہانبے گا۔

اس کے اندر حرص اتنی زیادہ کے ہروقت اس کی زبان باہرنگی رہے گی اور رال ٹیکتی رہے گی۔ اب آ گے فرمایا: ذالے کَ مَعْلُ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ کَذَّبُوْا بِالْیِشِنَا (۱۲۸) یمی مثال اس قوم کی ہے جو ہماری آیات کو جیٹلا دے۔

فَاقُصُصِ الْقَصَصَّ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٢٩) آپ يواقعه بيان كُروتِجَةُ شايد كه يه يَجَهُ فُور وَقَكْر كري، الَّلَى آيت مِي فرمايا: سَآءَ مَثَلاَن الْقَوُم الَّذِيْنَ كَلَّبُوا باينِنا وَ ٱنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظُلِمُونَ ۞

بہت ہی بڑی مثال ہے اس قوم کی جس نے ہاری آیات کو جھٹلایا اور وہ اینے اوپر ہی ظلم کرتے اربے۔ رے۔

قرآن كريم كى بيمثال بورى مسلم المه بشمول باكتان برصادق آتى ہے۔

پتی کا کوئی حد نے گزرنا دیکھے اسلام کا گر کر نہ انجرنا دیکھے مانے نہ بھی کہ مہے ہر جزر کے بعد دریا کا جارے جو اُترنا دیکھے(۱۳۱۱) اُمت مسلمہ کی بربادی میں استعاری قوتوں کا کردار:

پچھلے پانچ سالوں میں ہونے والے واقعات بشمول اار حتبر ا ۲۰۰۱ء عراق، فلسطین و لبنان اور افغانستان میں جاری وہشت گردی کے خلاف جنگ ہے مسلم و نیا براہ راست متاثر ہوئی ہے۔ نیتجناً مسلم د نیا میں امریکہ کے خلاف نفرت میں اضافہ بھی ہوا۔ اس نفرت کی صرف یہی جو نہیں ہے بلکہ یہ لاوا کافی عرصے ہے پک رہا تھا۔ (۱۳۲) د نیا کے مسلمان مما لک کو اللہ تعالیٰ نے بے شار قدرتی وسائل ہے نوازا ہے۔ (۱۳۳۱) مقام افسوس ہے کہ د نیا بھر کے مسلمان عاب کا شکار ہیں۔ (۱۳۳۷) اور جہاں مسلمان آزاد ہیں وہاں آپس میں لاررہے ہیں۔ (۱۳۵۷) آج ایک عام مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ وہ مسلمان جوصد یوں د نیا پر حکومت کرتے رہے آج عتاب کا شکار کیوں ہیں؟ (۱۲۳) وہ مما لک جوکل سے امریکہ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوئے تھے، آخ بھی کی کیوں بنے ہوئے ہیں۔

آج سعودی عرب کے فرماں رواں امریکی وزیر خارجہ کو ۱۵ ارسال میں منتخب حکومت کی یقین دہانیاں کروا رہے ہیں۔عراق کا مسودہ آئین اب تک پایہ تھیل کوئییں پہنچ سکا۔ ایران کی پرامن جوہری سرگرمیاں قابل اعتراض قرار دی گئی ہیں۔(۱۳۷) کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کے باوجود امریکہ اسے جوہری توانائی فروخت کر رہا ہے۔(۱۳۸) فلسطین میں اسرائیل مظالم کی نئی داستانیں رقم کر رہا ہے۔(۱۳۹) گو کہ فلسطین کے عوام کوغزہ سے یہودی انخلاء کا لالی پاپ بھی دینے کی کوشش کی گئی۔ گرفلسطین اور عالم اسلام قبلہ اوّل کی آزادی جا جے ہیں۔(۱۳۰) افغانستان میں حالات اب تک قابو میں نہیں

آ سکے۔ اسامہ بن لاون کی تلاش میں شروع کی جانے والی جنگ اب کوئی اور روخ اختیار کرچکی ہے۔(۱۴۱) القاعدہ کا نام لے کر امریکہ کسی بھی ملک میں چڑھائی کرسکتا ہے۔(۱۴۲)

دراصل سویت یونین کا ثیراز و بھم نے کے بعد دنیا میں طاقت کا توازن برے طریقے سے خراب ہوگیا اور دنیا امریکہ کے رحم وکرم پر آگئی۔ سویت یونین کے خاتمے کے فوراً بعد امریکہ کے جارحانہ عزائم واضح ہونا شروع ہوگئے اور اس نے دنیا کے پولیس مین کا کردار ادا کرنا شروع کردیا۔ عراق نے کویت پر قبضہ کیا تو اس قبضے کو چھڑانے کے لئے امریکہ نے عراق پر حملہ کردیا۔ جنگ کے خاتمے کے باوجود امریکہ نے خطے میں قیام جاری رکھا۔ (۱۳۳)

### امریکیه اورمسلم مما لک:

امریکی خارجہ پالیسی پہ نگاہ ڈالی جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ قدرتی وسائل سے مالا مال ممالک اور جغرافیائی اعتبار سے اہم مسلم ممالک پر قابض ہونا چاہتا ہے اور اس کے لئے وہ کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کر رہا۔ امریکہ اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی طرح مسلم ممالک کے وسائل پر قابض ہوا جائے اور بیموقع اار تنبرا ۲۰۰۰ء نے فراہم کردیا۔ امریکہ نے دہسرے ممالک خصوصاً مسلم ممالک میں رویا۔ امریکہ نے دہسرے ممالک خصوصاً مسلم ممالک میں وظل اندازی کی اجازت مل گئی۔

سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فہد کے انقال کے بعد نئے فرمانروا شاہ عبدالقد بن عبدالعزیز نے امریکی سیکرٹری فارجہ کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ۱۵ سال میں سعودی عرب میں منتخب نظام حکومت لایا جائے گا۔ (۱۳۴) سیاسی اصلاحات کی جائیں گی۔ امریکی عبد بداران کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت سے امریکہ کو بہت سی تو تعات ہیں۔ اس خطے کے عوام اب تبدیلی چاہتے ہیں اور خطے کے رہنماؤں کو اس بات کو نظرانداز نہیں کرنا چاہئے اور نئے فرماں رواں کی طرف سے ۱۵ اصلاح کی ندروں کو معافی اور رہائی دراصل شاہ عبداللہ کی مدروانہ سیاس سوچ کی آئینہ دار ہے۔ (۱۳۵)

- 1990ء کی عراق امریکہ جنگ ہے قبل امریکی فوجوں نے سعودی عرب میں ڈیرہ جمالیا اور اب تک براجمان ہیں۔ دراصل امریکہ کی نظر سعودی عرب سے نکلنے والے تیل پر ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت دنیا میں تیل کا سب سے بڑا برآ مد کنندہ ہے۔ (۱۳۲)

عراق میں امریکی مداخلت اور قبضے کے بعد انتخابات کروائے گئے، گر اب تک آئین کے مسودہ پر اتفاق رائے نہیں ہورکا ہے۔ عراق میں حالات دگرگوں ہیں اور اب غالبًا یہ امریکہ کے گلے کی بڈی بن چکا ہے۔ امریکی رائے عامہ تو اس بات پر پہلے ہی منقسم تھی، گر اب امریکی سیاستدان واشگاف الفاظ میں امریکی افواج کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، گر صدر جارج بش کا کہنا ہے کہ عراق کی صورت حال قابو میں آنے تک امریکہ عراق سے فوجیں واپس نہیں بلائے گا۔ فوجوں کی واپسی کا مطالبہ کرنے والے سیاستدان جارج بش کو ویت نام یاو دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، گر غالبًا ان کے کانوں پر جوں ریگتی معلوم نہیں ہوتی۔ (۱۲۵)

ایران کے جو ہری پروگرام پر سخت تقید کی جا رہی ہے گرتصویر کا ایک دوسرا رخ بھی ہے جو کئ لوگول کی نظرول



ے اوجیل ہے۔ ایران کو امریکہ برائی کامحور قرار دیتا ہے۔ امریکہ ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کے لئے سالانہ اربوں ڈالر کا فنڈ مختص کرتا ہے اور کھلے عام ایران کو کمزور کرنے کی بات کرتا ہے۔ یہ بات طبے ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کے خفیہ ادارے دوسرے ممالک میں خفیہ طور پر کارروائیاں کرتے ہیں، مگر اعلانیہ طور پر ایسا کرنا تعجب خیز ہے۔ امریکہ کا بیمل بھی ایک ایسے ملک کے خلاف ہے، جو ایک جمہوری ملک ہے اور جہاں با قاعدگی سے انتخابات ہوتے رہے ہیں۔ (۱۴۸)

افغانستان پر امریکہ نے اسامہ بن لادن کی تلاش میں حملہ کیا تھا۔ اب ظاہر ہونے والی خفیہ معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسامہ کے فرار کا علم امریکہ کو پہنے ہے تھا، مگر چربھی حملہ کیا گیا ،ور افغانستان پر قبضہ کرلیا گیا۔ افغانستان پہاڑوں اور میدانی علاقوں پر مضمل ملک ہے اور اس کے پاس قدرتی و وسائل کی کی ہے اور امریکی قبضے کے چھپے اور کئی عوامل موجود ہیں، جیسا کہ پیلے بیان کیا گیا افغانستان میں بیٹھ کر امریکہ چین کی سرگرمیوں کو نگاہ میں رکھ سکتا ہے۔

سب ہے جیران کن طرزعمل لیبیا کا ہے، اپنے ملک کے دو باشندوں کے لئے طویل لڑائی لڑنے کے بعد اب لیبیا کی طرف ہے ماضی کے رویہ پر ندامت کا اظہار! یاد رہے کہ لیبیا میں بھی تیل پیدا ہوتا ہے اور ۲۰۱۰ء تک بیرونی امداد سے ہیں لاکھ بیرل روزانہ کی اوسط ہے تیل نگلنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے؟ ان تمام حالات سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امریکہ کس طرح و نیا کے وسائل پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ چین کا مقابلہ کرنے کے لئے امریکہ بھارت کو تیار کر رہا ہے(۱۴۹)اور بھارت کے تمام مظالم جو وہ تشمیریوں پر ڈھا رہا ہے، سے صرف نظر کئے ہوئے ہے۔ (۱۵۰) یہ تمام حالات مسلم امد میں اختثار کی وجہ ہے پیدا ہوئے میں۔ ہم نے اپنی میراث علم کو چھوڑ دیا اور غیر مما لک نے ہماری میراث پہ قبضہ جمالیا۔ (۱۵۱) کیا وجہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کسی دہشت گردی کے واقع میں مسلمان ملوث کر دیئے جاتے ہیں۔ ہوسکتا ہے کہ دہشت گردی کا عمل کرنے والے مسلمان ہول، گر اس کی منصوبہ بندی کے بیچھے کون ہے؟ اس بات کا پنہ لگانے کی کوشش نہیں کا گئی! عقل جیران ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان ملک تو امریکہ ہے تکرانے کی سوچ بھی نہیں سکتا گر القاعدہ جیسی تنظیم، جو کئی یا قاعدہ فوج بھی نہیں سکتا گر القاعدہ جیسی تنظیم، جو کؤی یا قاعدہ فوج بھی نہیں سکتا گر القاعدہ جیسی تنظیم، جو کوئی یا قاعدہ کے لئے کس طرح درد سر بنی ہوئی ہے؟ اس بات کا بیتہ لگانے کی کوئی بیا تا قاعدہ فوج بھی نہیں رکھتی امریکہ کے لئے کس طرح درد سر بنی ہوئی ہے؟ اس بات کا ہوئی مسلمان ملک تو امریکہ ہے بھرانے کی سوچ بھی نہیں سکتا گر القاعدہ جیسی تنظیم، جو کئی یا قاعدہ فوج بھی نہیں رکھتی امریکہ کے لئے کس طرح درد سر بنی ہوئی ہے؟ (۱۵۱)

پچیلی تین وہائیوں سے مسلمانوں کو انتہاپندی اور تشدد کی وجہ قرار دیا جارہا ہے۔ مقام افسوں ہے کہ امریکہ کی مخالفت کے باوجود ہم اس کو نجات وہندہ سجھتے ہوئے امریکہ سے ہی مدد کی درخواست کرتے ہیں۔امریکی وخل اندازیوں سے خود امریکی فوجی نالاں ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ گئ امریکی فوجیوں نے دوسرے ممالک میں پناہ کی درخواست کررکھی ہے اور وہ جنگ کے میدان میں جانے سے کترارہے ہیں۔

امریکی دخل اندازی کی ایک مثال پاکتانی نصاب پر امریکی انظامیہ کی تقید ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کس حد تک دوسرے ممالک کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے۔ امریکی انظامیہ کا کہنا ہے کہ پاکتانی نصاب میں نفرت کے مضامین پڑھائے جاتے ہیں، کیا ہم تاریخ کو بدل دیں۔ ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ جو کیا تو کیا اسرائیل کے نصاب میں وہ واقعات موجود نہیں ہیں۔ (۱۵۳) صلبی جنگیں تاریخ کا حصہ ہیں، کیا اس کا ذکر کرنے سے نفرت پھیلتی ہے۔ (۱۵۴)



حقیقتا جس طرح پوپ جان پال دوم نے یہود ہوں ہے ہٹلر کے رویہ اور یہود یوں کے قتل عام پر معافی ما گی تھی،
اسی طرح امریکی صدر جارج بش کو اور امریکی انتظامیہ کو اپنے مظالم پر نادم ہوکر عالم اسلام ہے معافی مائٹی چاہئے، نہ کہ ایسے مطالبات کئے جا کیں جن ہے ہمارے متعقبل کے معمار تاریخ سے نابلد رہ جا کیں۔اب وقت آگیا ہے کہ مسلم امہ بھی خواب عفلت سے بیدار ہو اور القاعدہ جیسی تنظیمیں جو بظاہر تو امریکہ کے خلاف ہیں، مگر در پردہ امریکی عزائم کی تحمیل کر رہی ہیں۔ ان کی بھر پور فدمت کرے، کیونکہ اب یہ راز بھی طشت ازبام ہوگیا ہے کہ اسامہ افغانستان سے کس طرح فرار ہوا؟ اب یہ مسلم ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عوام کو امریکی عزائم سے آگاہ کریں اور القاعدہ سے نفرت کا اظہار کریں۔ جولوگ اسامہ کو نجات دہندہ چھپ کر وارنہیں کیا کرتے اور نہ ہی راہ فرار اسامہ کو نجات دہندہ چسپ کر وارنہیں کیا کرتے اور نہ ہی راہ فرار اضیار کرتے ہیں بلکہ بھر پور طریقے سے سامنے آگر مظالم کا مقابلہ کرتے ہیں۔ (۱۵۵)

یہ بات سب جانتے ہیں کہ امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور ہے۔ اور وہ دہشت گردی کی آڑ میں خاص طور پر مسلم ممالک کو اپنا نشانہ بنا رہی ہے، عراق اور افغانستان میں وہشت گردی کے نام پر جس درندگی کا مظاہرہ کیا گیا اور بے گناہ کو گول کو شہید کیا گیا اور کیا جا ہے۔ یہ دنیا کی تاریخ کا سیاہ ترین باب کہلائے گا، اگر اسامہ بن لادن جرمنی میں یا پورپ کے کسی اور ملک میں چھیا ہوتا تو کیا امریکہ ای طرح اس ملک کے خلاف جارجانہ اقدام کرتا؟

بے شک امریکہ سپر پاور ہے اور اس بات کو سب تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن سپر پاور ہونے کے ناتے اس کو پاکسی اور کو یہ حق نہیں پنچنا کہ وہ چھوٹے ملکول پر حملہ آور ہواور بے گناہ لوگوں کا قتل عام کرے۔(۱۵۲) اُمتِ مسلمہ کی حالت زار، مسائل اور در پیش چیلنجز

(چشم کشا حقائق برمبنی ایک تحقیقاتی رپورٹ)

فلطین میں ہرروز درجنوں بے گناہ فلطینی نیچ، بوڑھے، نوجوان، مرد اورعورتیں اسرائیل کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں۔ واق میں ہرروز بے شارعراتی امریکی فوجیوں کی گولیوں کا نشانہ بن رہے ہیں۔ افغانستان کے پہاڑ امریکی جنگی جہازوں کی کاریٹ بم باری سے سیاہ ہوگئے ہیں اور ہرروز درجنوں افغانیوں کو طالبان کہہ کرفتل کیا جا رہا ہے، یہ قتل غارت گری پاکستان کی سرحدوں کے اندر بھی در آئی ہے۔ کشمیر کی جنگ میں اب تک سانھ سر ہزار بے گناہ کشمیری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ مشرق وسطی کے تیل کے ذخار امریکہ کے قبضے میں ہیں۔ عرب ملکوں کے تیل کی دوات امریکہ اور دوسرے مغربی ملکوں کے جنگوں میں ہو۔ پاکستان امریکہ کی جارحانہ مہموں میں فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا ہوا ہے۔ پاکستان کی دوسرے مشرق میں امریکہ کی خفیہ ایجنسی کے اہلکار پوری آزادی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ مسلم ملکوں کی تنظیم او آئی می امریکہ کا ایک فرماں بردار ذیلی ادارہ بنی ہوئی ہے۔ (۱۵۵)

دنیا میں مسلم ملکوں کی تعداد ۵۷ ہے، آبادی سوا ارب سے زیادہ ہے، مسلم ممالک قدرتی وسائل سے مالا مال ہیں۔ مسلم ملکوں خاص طور پر مشرق وسطی میں اسرائیل تقریباً ۵۷ لاکھ آبادی کا جھوٹا سا ملک ہے۔ اسلام ملکوں کے کی شہروں کی آبادی اسرائیل کی مجموعی آبادی سے زیادہ ہے۔ افرادی طاقت کے علاوہ مشرق وسطی کے مسلم ملک بے پناہ قدرتی وسائل سے مالامال ہیں، لیکن اسرائیل مشرق وسطی کا بے تاج بادشاہ بنا ہوا ہے۔ جس ملک کے ساتھ جو جاہے سلوک کرتا ہے لیکن کسی مسلم ملک یا اجتماعی طور پر امد میں اتنا دم نہیں کہ وہ اسے روک لے، روکنا تو دورکی بات ہے اسرائیلی مظالم پر کھل کر اس کی ندمت کرنا بھی کسی مسلم ملک کے بس کی بات نہیں۔

امریکہ آج کی دنیا کی واحد پر پاور ہے۔ امریکہ اپنی اس سپر پاوری کو کس طرح استعال کر رہا ہے اس سے قطع نظر یہ دیکھنا ضروری ہے کہ امریکہ نے یہ مقام کس طرح حاصل کیا؟ انہوں نے اپنی درس گاہوں کی تشکیل جدید علوم پر کرکے ترقی کی سمت کا واضح تعین کیا، سائنس اور نیکنالوجی کے میدان میں مہارت حاصل کر کے دنیا پر اپنی برتری کے لئے راہ ہموار کی، تحریر تقریر کی آزادی دے کر معاشرے میں تحقیق ایجاد اور نئی نئی سمتوں میں غور وقکر کے دروازے صنعت و تجارت کے میدانوں میں اپنی سیکولر پالیسیوں کی وجہ سے اس تیزی سے پیش رفت کی کہ ساری دنیا کی معیشت کو اپنا زیر تگیں منالیا۔ (۱۵۸) اگر آج دنیا کے ہر شخص کی زبان پر یہ سوال ہے کہ اسلامی دنیا لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان اور کشمیر کی صورتحال پر کیوں خاموش ہے؟ تو اس سوال کے چھے زوال کی طویل تاریخ ہے۔

انسان کی دس ہزار سالہ تاریخ میں جس قوم نے بھی ترقی کی اس میں تین خوبیال تھیں، وہ علم میں دوسری قوموں سے برتر تھی، اس کی معیشت مضبوط تھی اور وہ باقی قوموں سے طاقتورتھی، ترقی کا بید فارمولہ آج تک دنیا میں کارفر ما ہے لیکن افسوس اسلامی ممالک ان متیوں شعبوں میں دنیا سے بہت چھپے ہیں۔ اس وقت دنیا میں ایک ارب 20 کروڑ ۱۲ لا سے ۳۳ ہزار مودے کے متابلے میں دومسلمان اور میں سو کے مسلمان ہیں، دنیا کا ہر پانچواں شخص مسلمان ہے، دنیا میں ایک بندو اور ایک بودھ کے مقابلے میں دومسلمان اور ایک بہودی کے مقابلے میں ۱۰۰ مسلمان ہیں، دنیا میں ۱۲ اسلامی ممالک ہیں، ان میں سے ۵۷ او آئی می کے رکن ہیں، لیک بید دنیا کی تیسری بڑی قوت ہونے کے باوجود انتہائی کمزور، حقیر اور بے بس ہیں، کیوں؟ اس کا جواب ہمیں ترقی کے تین بیرے اصولوں میں ملتا ہے۔ (۱۵۹)

دنیا میں ترقی کا پہلا اصول علم ہے، اس وقت پوری اسلامی دنیا میں صرف ۵۰۰ یو نیورسٹیاں ہیں۔ ان یو نیورسٹیوں کو اگر ہم مسلمانوں کی مجموعی تعداد پر تقسیم کریں تو ایک یو نیورٹی ۴۰۰ لاکھ مسلمان نوجوانوں کے جھے آتی ہے جب کہ اس کے مقالے میں صرف امریکہ میں ۵ ہزار ۷۵۰ یو نیورسٹیاں ہیں اور ٹو کیوشہر میں ۱۰۰۰ یو نیورسٹیاں ہیں، عیسائی دنیا کے ۳۰ فیصد نوجوان یو نیورٹی تک پہنچ پاتے ہیں، اسلامی دنیا میں اسلامی دنیا میں اسلامی دنیا کے صرف دو فیصد نوجوان یو نیورٹی تک پہنچ پاتے ہیں، اسلامی دنیا میں اکیس لاکھ لوگوں میں سے صرف ۴۳۰ لوگوں کو سائنس کا علم ہوتا ہے، جب کہ امریکہ کے دس لاکھ شہر یوں میں سے ۳ ہزار اور جاپان کے ۵ ہزار شہری سائنس دان ہوتے ہیں، پوری عرب دنیا میں صرف ۳۵ ہزار فل ٹائم سرچ اسکالرز ہیں جب کہ صرف امریکہ میں ان کی تعداد ۲۲ لاکھ ہے۔ پوری اسلامی دنیا اپنے جی ڈی پی کا صرف اشار یہ دو فیصد را ایر چ پر خرج کرتی ہے جب کہ میں ان کی تعداد ۲۲ لاکھ ہے۔ پوری اسلامی دنیا اپنے جی ڈی پی کا صرف اشار یہ دو فیصد را ہر چ پر خرج کرتی ہے جب کہ میں ان کی تعداد ۲۲ لاکھ ہے۔ پوری اسلامی دنیا اپنے جب کہ میں ان کی تعداد ۲۲ لاکھ ہے۔ پوری اسلامی دنیا اپنی ہا چین، ۱۰ جاپان، ۱۰ ہالینڈ، ۹ فرانس، ۹ ہرمنی، ۹ ہیں، ان دوسو یو نیورسٹیوں میں سے ۵۳ امریکہ بہ ہول میں اسلامی دنیا کی صرف ایک یو نیورش ہے جب کہ اس فہرست کہ بیا اور کے میں میں میں اسلامی دنیا کی صرف ایک یو نیورش ہے جب کہ اس فہرست کینیڈ اور کے میورش کینورش ہیں ہیں، ان دوسو یو نیورسٹیوں میں اسلامی دنیا کی صرف ایک یونیورش ہے جب کہ اس فہرست

میں بھارت کی تین یو نیورسٹیاں آئی ہیں، اگر ہم اس فہرست کا ذرا ساکرا جائزہ لیں تو دنیا کی پہلی ہیں یو نیورسٹیوں میں ۱۸ یو نیورسٹیاں امریکہ میں ہیں، کمپیوٹر کے پہلے دس بڑے ادارے امریکہ میں ہیں اور دنیا کے ۳۰ فیصد غیر تکی طالب علم امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، پوری دنیا میں امریکہ اعلیٰ تعلیم پر سب سے زیادہ رقم خرج کرتا ہے، امریکہ اسٹی اشاریہ دو اور جاپان ایک اشاریہ اشاریہ دو اور جاپان ایک اشاریہ اشاریہ دو اور جاپان ایک اشاریہ اشاریہ کے مقابلے میں بورپ ایک اشاریہ دو اور جاپان ایک اشاریہ اشاریہ کے مقابلے میں بہلے نمبر پر آتا ہے، اس کی کمپنیاں تحقیق پر دنیا میں سب نے زیادہ رقم خرج کرتے ہیں۔ امریکہ تحقیقی اواروں کے معیار میں سب سے آگے ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ رقم خرج کرتی ہیں، امریکہ تحقیقی اواروں کے معیار میں سب سے آگے ہے اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بار کی کہنیاں ہور ہیں اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ بار کی دورسٹیاں اور نیکنالو جی ہی، اس وقت میں میں اس وقت دنیا میں میں اس وقت دنیا میں میں اس کے مقابلے میں امریکہ میں ہرسال میں میں ہیں، اس وقت دنیا میں ۱۲ کیمیکل پائٹس بن مقابلے میں امریکہ میں ہور ہورسٹیوں اور شرح کی ہورسٹیوں اور شرح کی ہیں اس وقت دنیا میں جا کیمیکل پائٹس بن میں دنیا ہے آگے ہیں اور ہر وہ ملک پسماندہ ہے جوعلم میں جیھے ہے اور بدشمتی سے اسلامی دنیا اس شعبے میں دنیا سے چھے ہے!

ترقی کا دوسرا اصول معیشت ہوتی ہے، ۲۱ راسلامی مما لک کا مجموئی جی ڈی پی صرف ۲ ٹریلین ڈالر ہے جب کہ امریکہ صرف مصنوعات اور خدمات کے شعبے ہے۔ ۱۱ ٹریلین کما تا ہے، امریکہ کے صرف ایک شہر لاس ویگاس کی معیشت سوا ۱۳ ٹریلین ڈالر ہے، امریکہ کی اسٹاک ایجینی وال اسٹریٹ ۲۰ ٹریلین ڈالر کی ما لک ہے، صرف کو کا کولا کمپنی کے نام کی تحیت سوا ۱۳ ارب ڈالر ہے، وزیا میں اس وقت ۲۳ ہزار ملٹی بیشن کمپنیاں ہیں ان میں ہے ۲۵ ہزار کا تعلق امریکہ سے ہے، وزیا کے ۲۵ امریز ترین لوگوں میں ہے۔ ۱۲ کا تعلق امریکہ سے ہے، وزیا کی ۵۰ فیصد امیر ترین لوگوں میں ہے۔ ۱۲ کا تعلق امریکہ سے ہے۔ وزیا کی ۵۱ فیصد فیکٹریاں میسائی و نیا میں جب کہ وزیا کی ۵۰ فیصد مصنوی کے مالک عیسائی اور یہودی ہیں، وزیا کی وی ایجادات میں ہے۔ ۱۳ ایجادات امریکہ جب کہ ۱۳ ایجادات امریکہ ورک ہرال ہورپ اس سے دوگن ایجادات میں کہ کی برسال شراب بیچنے ہیں، ہماری سارے تیل کی مالیت امریکہ کی برگر بنانے والی تین کمپنیوں کے سالانہ ٹران اوور کے برسال ایکیپورٹس سے جتنی رقم حاصل کرتے ہیں اتنی رقم ہالینڈ صرف پھول بچ کر کمالیتا ہے۔ اب آ جا تمیں طاقت کے اصول کر میں کی طرف، ذرا اپنی دل سے جب کری فوجی طاقت کون ہے جس کی برس کے باس ذیا میں سب سے زیادہ جو ہری ہتھیار ہیں، میزائل کس کے باس زیادہ ہیں، میزائل کس کے باس زیادہ ہیں، میزائل کس کے باس زیادہ ہیں، کے باس تو بیں اور فیک بین دنیا کا چکر کا گیڈ ڈ بموں سے ہزاروں میں دور جابی میاسکتا ہے، کس کے مصنوی سارے دنیا کی ہیں تو بیں اور فیک ہیں، جو لیزرگائیڈ ڈ بموں سے ہزاروں میں دور جابی میاسکتا ہے، کس کے مصنوی سارے دنیا ک

ایک ایک ایک ایخ پر نظریں گاڑھے بیٹے ہیں، کون ہے جو ہزاروں میل دور بیٹے کر آپ کے چشے کا نمبر معلوم کرسکتا ہے اور کون ہے جو دنیا کا ہر کمپیوٹر اور ہر ٹیلی فون مانیٹر کر رہا ہے، بقینا آپ کا جواب ہوگا امریکہ، آپ کی بات درست ہے امریکہ کے بعد برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی اور روس آتے ہیں اور اس کے بعد چین اور بھارت کا نمبر آتا ہے، جب کہ بدشمتی ہے ایک بھی اسلامی ملک دفاعی ساز وسامان بنانے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، پورے عالم اسلام میں پاکستان واحد ملک ہے جس کے پاس ایٹا دفاع ملک ہے جس کے پاس ایٹا کی فوجی تنصیبات اور فوجی اٹائوں کا تجزیہ کرلیں، ان کے پاس رائفل ہے لے کر جہاز تک امریکہ اور پوری اسلامی دنیا کی فوجی تنصیبات اور فوجی اٹائوں کا تجزیہ کرلیں، ان کے پاس رائفل ہے لے کر جہاز تک امریکہ اور پوری کے ہوں گے!(۱۲۰)

سے ہے اسلامی و نیا کی صورت حال، ہے ہیں ہمارے زوال کی اصل وجوہات، قدرت کا قانون ہے جب بھی کوئی چیز بلندی ہے گرتی ہے تو وہ ہمیشہ بینچ آتی ہے، قدرت نے آج تک و نیا کے کی شخص، کسی قوم کے لئے اپنا یہ قانون تبدیل نہیں کیا، دنیا میں کامیابی اور فتح کے لئے خود کو طاقتور ثابت کرنا پڑتا ہے، یہ بھی قدرت کا قانون ہے۔ قدرت نے اپنا یہ قانون اپنا امیاء کرام کی اللہ علیہ وسلم تک و نیا کے ہر قانون اپنا امیاء کرام کی اللہ علیہ وسلم تک و نیا کے ہر ور میں صرف وہی تہذیب قائم رہی جس کے پاس فوج، علم اور ٹیکنالوجی تھی، کو جدو جبد کرنی پڑی تھی، اور وقت کے ہر دور میں صرف وہی تہذیب قائم رہی جس کے پاس فوج، علم اور ٹیکنالوجی تھی، برتستی ہے اس وقت عالم اسلام ان تینوں شعبوں میں بہت بیچھے ہے، برتشمتی ہے ہم سب نگول لے کر غیروں کین برتستی ہے اس وقت عالم اسلام ان تینوں شعبوں میں جہالت کے طوق پڑے ہیں اور ہم سب سکول لے کر غیروں کے مراوازوں پر گھڑے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالی کی نصرت کا انتظام کر رہے ہیں اور ہمارا خیال ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لئے اپنے نبیوں کے لئے تبدیل نہیں کیا تھا وہ کر سے میں ایک نئی بندوق ایجاد نہیں ہمارے کے بیں ہم ڈیڑھ ارب لوگ جو نظام اپنے نبیوں کے لئے تبدیل نہیں کیا تھا وہ کر سے میں ایک تبدیل نہیں تک ببودیوں کے پریوں پر عیسائیوں کی روشائی ہے چھاجے ہیں اور جن کے کہ عیسائیوں کی روشائی سے چھاجے ہیں اور جن کے کہ ایک مقدس مقامت میں بودی کہنی کا ایکر کنڈ بیش سٹم لگا ہے ان لوگوں کا خیال ہے اللہ تعالی ان کے لئے اپنا نظام بدل دے گا، کہن ہودیوں کے پریوں پر عیسائیوں کی روشائی سے چھاجے ہیں افرام میں دے گا اپنا نظام بدل دے گا، کہن کا ایکر کنڈ بیش سٹم لگا ہے ان لوگوں کا خیال ہے اللہ تعالی ان کے لئے اپنا نظام بدل دے گا، کی مقدس مقامات میں بیودی کمپنی کا ایکر کنڈ بیش سٹم لگا ہے ان لوگوں کا خیال ہے اللہ تعالی ان کے لئے اپنا نظام بدل دے گا، کہن کو ایکر کنڈ بیش سٹم کی کا ایکر کنڈ بیش سٹم لگا ہے ان لوگوں کا خیال ہے اللہ تعالی ان کے لئے اپنا نظام ہدل دے گا، کہن کا ایکر کنڈ بیش سٹم کی و خور کا کھوں کے بیات کی دوشائی سے جو ایک کے اپنا نظام ہدل دے گا، کا کر کنڈ بیش سٹم کی دوشائی ہے۔

وَ لَنُ تَجِدُ الْسُنَّةِ اللَّهِ تَبُدِيلاً ۞ (١٦٢) تم ہرگز نه پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبریلی۔ بقول اقبال ہ

اس کی بربادی پر آج آمادہ ہے وہ کار ساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کاف ونوں!(١٦٣)



اُمّتِ مسلمہ کے اہم مسائل اور اُن کاحل: اسوہ نبوی علیہ سے حاصل راہ نمائی کی روشنی میں:

اس امر میں شک کی گنجائش نہیں کہ'' آج'' کا دامن اسلام اور اُمّتِ مسلمہ کے لئے ایک بیقینی روشن مستقبل کے بھر پور امکانات سے لبریز ہے۔ بیہ ضرور ہے کہ آج کل جو حوادث و واقعات پیش آ رہے ہیں وہ مایوی پیدا کرتے ہیں، ناکا می ومغلوبیت اور پس ماندگی کی خبر دیتے گئتے ہیں۔ اپنا افتراق و انتشار اور اختلاف اور اس کے تباہ کن نتانج و کمھے کر دل بیٹھنے گئتے ہیں۔ اغیار کی سیاسی، فوجی اور ابلاغی قوت و بالادشی اور ان کے کرو فریب کی کامیابی و کمھے کر حوصلے بہت ہونے گئتے ہیں۔ انگین اس سب کے باوجود، ہمارے اس یقین میں کوئی کی نہیں آتی کہ کل کا سورج طلوع ہوگا تو ہمارے لئے عزت وسر بلندی اور تی کی خوش خبری لے کر آئے گا۔

یه روشن منتقبل کب طلوع ہوگا؟ یہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ اس کا علم اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، جس کے پاس غیب کی ساری تنجیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں سے نصرت و فتح کا قطعی وعدہ ضرور فرمایا:

إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَالِبُونَ ۞ (١٦٣)

ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارالشکر ہی عالب رہے گا۔

لیکن ساتھ ہی ہی ہی واضح فرمایا: ''اے نی' صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اب خواہ تہارے سامنے ہی ان کو ان کو ان کو کئی حصد دکھادیں جن سے ہم انہیں ڈرارہے ہیں، یا (اس سے پہلے) تہہیں دنیا سے اٹھالیں''۔ (۱۲۵) ہمارے ساتھ بھی اَنْتُمُ اَلاعَلَمُونَ اور لَیَستَحَلِفَنَهُمُ کے وعدے ضرور پورے ہوکر رہیں گے، خواہ ہماری آ تکھیں کا مرانی کا یہ منظر نہ دکھے سکیں۔

جوہات ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ روثن متعقبل کے حصول کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے جدو جہد کا راستہ، انفاق اور جہاد فی سبیل اللہ کا راستہ۔ نصرت اللی کے بغیر تو ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، کہا کہ منزل سر ہو جائے۔ اِنُ یَّنْصُوْ کُحُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَکُمُ اللَّهُ تَهاری مدد پر ہوتو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں۔(۱۲۲) کیکن بینصرت اللی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جو جدو جہد کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔

إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنصُرُكُمُ وَيُشَيِّتُ أَقُدَامَكُمُ (١٦٤)

اگرتم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تہاری مدد کرے گا اور تہارے قدم مضبوط جمادے گا۔

جس سے ایمان کے ساتھ سربلندی کا وعدہ مشروط ہے، اس کی صداقت کی کسوٹی بھی جدو جہد ہی ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ الَّذِيْنَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمُ يَرُتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونِ٥(١٢٨)

حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ پر ایمان لائے پھر انہوں نے کوئی شک نہ

کیا اور اپنی جانول اور مالول سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ وہی سیچ لوگ ہیں۔

﴿ إِلَى مقصد كے لئے راہ كے امكانات وخطرات كا، موافق ومخالف عوامل اور قوتوں كا، حال اور متعتبل كا زياده

سے زیادہ ممکن صبح اندازہ کرنا۔ الی حکمت عملی اختیار کرنا جس سے منزل مطلوب تک پنچنا ممکن نظر آئے۔ اپنے اعمال و اقدامات کا جائزہ واحتساب اور اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں پر استغفار کی روش پر کار بند رہنا۔

وَمَاكَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّاأَن قَالُواُربَّنَا اغْفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسُرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقْدَامَنَا وانصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۞(١٢٩)

ان کی دعا بس میتھی کہ''اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتا ہیوں سے درگز رفر ما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہوگیا ہو، اسے معاف کردے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقالے میں ہماری مددکر''

یهال تک که فتح ونصرت دیکھ کر بھی یہی روثن رہے:

فَسَبِّحُ بِحَمُدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابِاً ۞ (١٤٠)

ا پنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی شبیج کرو، اور اس ہے مغفرت کی دعا مانگو۔

سب سے ضروری اور اہم شرط للہت اور اخلاص ہے۔ پوری جدو جہد اور جدو جہد کا ہرکام اللہ تعالیٰ کے لئے ہونا چاہئے، اور صرف اللہ تعالیٰ کے لئے رضا اللہی کی جبتو، جنت کی تمنا وطلب اور اس کے لئے بھاگ دوڑ اور مسابقت ای للہیت ہی کی تعبیر ہے۔ آج غلبہ دین کی جدو جہد کو جو بڑے براے بڑے مسائل در پیش ہیں، ان کی بڑی وجہ ہمارے نزدیک ای مطلوب اظلاص اور للہیت میں کی یا کمزوری ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ جس قدر اخلاص بڑھے گا، للہیت رہے گی اور بسے گی، اس کا رنگ زندگی پر چھائے گا، اس قدر ہمارے اندر مضبوطی ادر شوق وطلب میں اضافہ ہوگا، اور ہم نصرت اللی کے مستحق بنیں گے۔ اور شوق وطلب میں اضافہ ہوگا، اور ہم نصرت اللی کے مستحق بنیں گے۔

﴿ ٢﴾ دوسری اہم اور ضروری شرط ہے، زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ہر طرح، ہر معیار اور ہر انداز کے انسانوں کو ریخ جدوجہد کے دائرے میں لگادینا۔ للّہیت اگر روح دین جدوجہد کے دائرے میں لگادینا۔ للّہیت اگر روح ومقصود بنیاد ہے، تو انسان دینی جدوجہد کا مرکز ومحور ہے۔

اس سلکتے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لئے کئی پہلوؤں سے غور وفکر اور اقد امات کی ضرورت ہے۔ دینی جدوجہد میں انسان کی قدر و قیمت، اس کی ضرورت اور اس کا مقام جاننے اورتشلیم کرنے کی ضرورت ہے۔

لیکن ہمیں یقین ہے کہ اگر ایک دفعہ ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ معاشرہ اور انسان کیسے ہی بگڑ ہے ہوئ ہوں، اس معاشرے اور انہی انسانوں میں سے وہ قوت پیدا کرنا ہے، اور وہ پیدا ہو یکتی ہے، جو اصلاح و تبدیلی اور غلبہ وسربلندی کا کام کر سکے۔اللہ تعالیٰ کی نفرت کے بعد، کامیانی کا راز انسانی قوت میں اور مال و اسباب اور اسلحہ و سامان میں پوشیدہ ہے۔ هُوَ الَّذِی أَیْدَکَ بِنَصُرِهِ وَبِالْمُؤُمِنِیْنَ ٥ (١٤١)

وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تائید کی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسُبُكَ اللَّهُ وَمَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٥ (١٤٢) آے نی عَلِيَّةٌ تمهارے لئے اور تمهارے



پیرواہل ایمان کے لئے تو بس اللہ ہی کافی ہے۔

﴿ ٣﴾ ایک بڑا مسئلہ حسن اخلاق کا ہے، لوگوں کے دل جیتے، ان کو ساتھ لانے، اور جوڑے رکھنے، اور ساتھ چلانے کے لئے سب سے موثر قوت حسن اخلاق کی قوت ہے۔ یہ حسن اخلاق، رفعت و رحمت، نرمی و فیاضی، عفو و درگزر اور اگرام و احسان سے عبارت ہے۔ اصل کارگر اور موثر قوت نہ نظریئے میں ہے، نہ کتاب میں، نہ کلام میں، نہ تحریر و تقریر میں، نہ ذیلومیسی اور پلیک ریلیشن میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دینی جدو جہد کرنے والوں کے اخلاق کو نبی کریم عیالتہ کے خلق عظیم سے کم نبیت ماصل نہیں ہوئی ہے۔ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم سے کم سے کم نبیت کے حصول کے بغیر انسان جمع نہ ہوں گے، خالفین کے دل منظر نہ ہوں گے، اسلام کے غلبے کے لئے قوت فراہم نہ ہوگی، اور نیتجاً حصول کے بغیر انسان جمع نہ ہوں گار انبار بھی ہو۔ دین کا قیام ایک امر کال و براہین کا انبار بھی ہو۔

﴿ ﴿ ﴾ چوتھا مسلہ اختلافات کا افتراق و نزاع بن کر وحدت اور شیرازہ بندی کو غیر معمولی نقصان پہچانے کا مسلہ ہے، اور اختلافات کے باوجود متحد رہنے، ساتھ مل کر کام کرنے اور دینی قوتوں کو متحد رکھنے کا مسلہ ہے۔ جہاں انسان جح ہوں گے، وہاں اختلافات لازماً ہوں گے۔ رائے کے اختلافات بھی ہوں گے، مزاج کے بھی، مفادات کے بھی۔ ان اختلافات سے کوئی مفرنہیں۔ دور صحابہ میں بھی نہیں تھا۔ سقیفہ بنی ساعدہ سے لے کر جنگ جمل وصفین تک کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ اختلافات سے بچنا ممکن نہیں، لیکن اختلافات کو افتراق، تنازع اور مخاصمت بننے سے روکنا ممکن ہے۔ تفر قوا اور لاتنازعوا بی کی تاکید قرآن کریم نے فرمائی ہے۔ لیکن اس پہلو سے بھی مسلمان بہ حیثیت مجموعی اور دینی جدو جہد کرنے والے، خاص طور بر، جن کمزور یوں کا شکار جن وہ عیال جن ۔

﴿ ۵﴾ پانچواں مسئلہ اجتبادی امور اور تدابیر کونصوص کا درجہ دینے، بنیادی اور اصل مقاصد کے بجائے جزئیات و فروعات پر توجہ اور مسائی کو مرکوز کرنے، اور پھر دینی احکام میں غلو اور تشدد اور بال کی کھال نکالنے پر اصرار کا مسئلہ ہے۔ اُنہ بیس تو بیمرض عام ہے، اور اس کے زوال اور انتشار کا ایک بڑا سبب ہے۔ دینی قوتوں میں بھی اس مرض کا غلبہ صاف طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔

﴿٦﴾ ایک اورسلگتا مسلداتحاد اور یک جہتی کا ہے۔ اُست اور معاشرے میں بھی، دینی قوتوں میں بھی، اور مشترک مقاصد کے لئے سیاسی قوتوں میں بھی۔ مسلم معاشرے ہر جگہ مختلف نوعیت کے تفرقوں اور انتشار کا شکار ہیں۔ دینی فرقد واراند اختلافات بھی ہیں، جنبوں نے اُسب کو باہم نبرد آزما گروہوں میں بھاڑ کر رکھ دیا ہے۔

﴿ ﴾ ساتواں مسلم سیاست ایسی موثر کرنا ہے جو مطلوب نتائج کا پھل دے سکے۔ سیاست بھی ایک ذریعہ ہے، معاشرے میں قوت و طاقت کے سرچشمول میں اپنے اثر ورسوخ کو بڑھانے، یا انہیں اپنے ہاتھ میں لینے کا۔ سیاست کا مقصد و نی مقاصد کا حصول ہونا چاہئے، اور جو سیاست ان مقاصد کے لئے ہو وہ دینی سیاست ہے، عبادت ہے۔ لیکن سیاس تداہیر کو، جو اللہ کی نافر مانی پر مبنی نہ ہوں، احکام دین کا مقام دینے کی روش سیح نہیں، مگر یہ روش بھی بہ کثرت پائی جاتی ہے۔ اس طرح دینی قو توں کا دائرہ عمل بھی محدود ہو جاتا ہے اور دائرہ حمایت بھی۔ تداہیر میں حالات کی مناسبت سے تغیر و تبدل کے



بغیر مجمی بھی کامیاب سیاست نہیں ہوسکتی۔ لیکن بی تغیر و تبدل ناممکن ہو جاتا ہے۔

﴿ ﴿ ﴾ آ تصوال سے اہل مخرب کے پاس ہے۔ زبان ان کی ہے، اصطلاحات ان کی ہیں، ادارے ان کے ہیں، قوانین ان کے ہیں، توانین ان کے ہیں، تجارت ان کی ہے، عالمی تجارت پر ان کا کنٹرول ہے، ذرائع ابلاغ ان کے قبضے ہیں ہیں، اپنی فوجی قوت کو وہ نا قابل شکست سمجھتے ہیں۔ لبرل ازم، منڈی کی معیشت اور مغربی جمہوریت کی فتح اور عالمی غلبے کو وہ اپنی حتی فتح قرار دیتے ہیں۔ غلبہ دین کے معنی یہ ہیں کہ قیادت عالم، اہل مغرب کے بجائے اہل اسلام کے ہاتھ میں آئے۔ مغرب کے ساتھ تہذیبی کشکش اور اس میں فتح، بہت بڑا مسکلہ ہے۔ صرف نعروں، ہنگاموں اور جذبات کے اظہار سے یہ مسکلہ کل نہ ہوگا۔ اس کے کے علم وحکمت، اجتہاد اور جہاد تینوں کی ضرورت ہوگی۔

﴿ ﴾ نوال مسلم معاشروں میں اے ورنو جوان کا ہے۔ عورت آبادی کا نصف حصہ ہے۔ ایک طرف مسلم معاشروں میں اسے وہ مقام حاصل نہیں جو اسلام نے اسے دیا ہے، یا اسلام کی رو سے اسے دیا جاسکتا ہے۔ دوسری طرف مغرب نے معاشرے میں عورت کے مقام اور عورت مرد کے تعلقات میں انقلا کی تبدیلیاں پیدا کر کے، انہیں بالکل نئے سانچ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ آنے والے زمانے میں تہذیبی مسائل میں عورت کا مسله سرفہرست ہوگا۔ اس کا مقام اور اس کے حقوق، اس مسئلے بر بھی جارے ہاں بڑا فکری اور عملی خلا ہے، جس کو برکرنا ضروری ہے۔

ہم سجھتے ہیں کہ غلبہ دین کی جدوجہد کے مختلف پہلوؤں پر جائزے،غور وخوض، نظر ثانی، تجدید با تغیر کاعمل شروع ہو جائے گا، تو نصف صدی کی محنت سے جو پھل ہم نے جمع کئے ہیں، وہ گلنے اور ضائع جانے کے بجائے برگ و بار لائمیں گے۔قوموں اور جماعتوں کے لئے انحطاط، زوال اور بگاڑ مقدر نہیں، نہ جمود اور تعطل، اجتہاد و جہاد سے قوت اور شباب کے دروازے کھل سکتے ہیں۔

مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور ان کے بہتر مستقبل کیلئے اقدامات

معروف علائے کرام، مذہبی دانشوروں اور سیرت نگاروں کا اظہار خیال:

پچھ ہی عرصے پہلے کی بات ہے ماہ رہی الاول کے ماہ مبارک ہیں ایک سیرت کانفرنس کا روز نامہ جنگ کے توسط سے انعقاد عمل میں لایا گیا تھا۔ اس اہم سیرت کانفرنس کا موضوع ہی ''مسلم امہ کو درپیش چیلنجز اور اس کی بہتر مستقبل کے اقد امات نیز عصر حاضر کے مسائل اور ان کا حل اسوہ نبوی اللہ کی روشنی میں' تھا۔ اس منفرد کانفرنس میں ملک کے ممتاز سیرت نگاروں معروف علمائے کرام اور فذہبی دائش وروں نے شرکت فرمائی اور اظہار خیال کرکے اپنی قیمتی آراء سے پوری مسلم امہ کومستفید کیا، میرے نزد کی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ موضوع کی مناسبت اور ضرورت و اہمیت کے پیش نظر میں اپنی مسلم امہ کومستفید کیا، میرے نزد کی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ موضوع کی مناسبت اور ضرورت و اہمیت کے پیش نظر میں اپنی امار میں ان آراء اور مفید مشوروں کو پیش کروں بصورت دیگر سے مقالہ اپنی افادیت کے اعتبار سے تشنہ و ادھورا رہ جائے گا۔ لبندا جائزے کے اعتبار سے ماہرین کا نقطہ نظر پیش ہے۔



عافظ حمین احمد صاحب (۱۷۳): میڈیا نے ایک ایبا تاثر عام کیا ہے کہ تمام مسلم امد کے خلاف دیگر اقوام کو متحد اور صف آراء کرنے کے لئے مسلم امد کو جن چیلنجز کا سامنا ہو صف آراء کرنے کے لئے مسلم امد کو جن چیلنجز کا سامنا ہو وہ بیرونی نہیں اندرونی ہیں، اصل میں اس کی شکینی کا زیادہ تاثر ہوتا ہے کہ بدشمتی سے جینے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں عنان اقتدار پر اور برسر حکومت طبقہ، عوام کی سوچ کے خلاف ہے۔

سید مشاہر حسین (۱۷۴): اس وقت مسلم امدکو تین بنیادی چیلنجز کا سامنا ہے اور یہ چیلنجز تمام اُمَتِ مسلمہ کیلئے ہیں۔ ایک تو بنیادی چیلنج یہ ہو اسلام ہمارا فدہب ہے اس کو دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر مغربی میڈیا، مغربی دانش ور اور شاید کچھ مغربی حکومتیں بھی انتہا پیندی کے ساتھ نتھی کر رہی ہیں اسلام اعتدال کا فدہب ہے، برداشت کا فدہب ہے اور جمہوری سوج کا فدہب ہے، جس کو غلط طریقے سے چیش کیا جا رہا ہے۔ دوسرا چیلنج یہ ہے کہ مختلف مسلم ممالک کو آج جو مسائل ہیں، خواہ وہ مسلہ دہشت گردی کا ہویا انتہا پیندی کا، نیوکلیئر کا، ڈرگ کلچرکا، ان سب کومسلمانوں کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، کہ جومسلمان علاقے ہیں بیان علاقوں سے متعلق مسائل ہیں۔

تیسرا چینج یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کا مشتر کہ طریقے ہے کس طرح دفاع کریں اور جو ہمارے الگ الگ ایشوز بیں، جن پر دباؤ پڑتا ہے چاہے پاکتان ہو، ایران ہو، سعودی عرب ہو، مصر ہو یا ملا پیشیا ہو، ان کے مختلف مسائل ہیں، پھر فلسطین بھی آتا ہے، کشیر اور عراق بھی آتا ہے کہ ان کو کس منظم طریقے ہے اور مشتر کہ طریقے ہے ان سارے ایشوز کے دفاع کے لئے کیا حکمت عملی اختیار کریں؟ اشلام کا جو سیح تصور اور تشخص ہے وہ چیش کیا جائے۔ بنیادی طور پر ہمیں یہ حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی۔ بہتر ہے کہ ہم سارے وسائل، ساری تو انائی اور جو عمل و حکمت ہے، اس کو اکھٹا کریں، ایک ایسے مقصد کے لئے جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، جو کہ ہمارا کاز ہے اور آئندہ ہماری نسلوں کا کاز ہوگا۔ میرے خیال میں مسلم امد میں وائش کا فقدان ہے۔ تنگ نظری بھی ہے، تو یہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہماری روایتی نالائتی جو مسلمانوں کی ہے، میں وائش کا فقدان ہے۔ تنگ نظری بھی ہے، تو یہ دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہماری روایتی نالائتی جو مسلمانوں کی ہے، دوسری رکاوٹ خوف ہے اور تیسری یہ ہے کہ اسٹیٹس کو اپروچ کہ بس کام چلائے جاؤ کہ کام چل رہا ہے۔ یہ ذبنی اختثار کا مسئلہ ہے۔

میاں محمد اسلم (۱۷۵) مسلمہ کے لئے اصل چینی پیرونی کی بجائے اندرونی ہے۔ مسلمان کی سوسال سے زوال کا شکار ہیں، لیکن اب حالات کا رخ بدل رہا ہے اور ہم نے زوال کا ایک طویل سفر طے کرلیا ہے۔ پہلے تعلیم کی کی نے حالات و واقعات کی حقیقت سیحضے کی ہماری صلاحیت ختم کی، پھر اتحاد کے فقدان نے زہنی انتشار پیدا کر کے مسلمانوں کو بے وزن ہنایا اور باہم اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے دشمنوں نے اُمّتِ مسلمہ میں شگاف ڈال دے۔ حقیقی قیادت سے محرومی نے مسلمانوں کو غیروں کی گھ بتیوں کا پیروکار بنادیا اور غربت اور معاشی غلامی نے ہماری سیاسی آزادی ختم کردی۔ آج کے تمام چیلنجز کا جواب اور حل خود مسلمانوں کے پاس ہے۔ مستقبل کے چیلنجز کا جواب دینے کے لئے سب سے ضروری شرط یہ ہے کہ مسلمان قرآن کریم وسنت برعمل کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ دوسری ضرورت اتحاد کی ہے۔

برزاز گردون، مقام آدم است اصل تبذیب، احرام آدم است(۲۷۱)



اسلام کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑنے کا سب یہ ہے کہ اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے پھیلاؤ سے فائف ہیں۔ اس وقت دنیا ہیں اسلام تیزی سے پھیلنے والا سب سے بڑا ندہب ہے۔ حالات کا تقاضہ ہے کہ مسلمان ایک بڑی سامی جدوجہد کی نیت کر کے میدان میں آجائیں۔

پروفیسر ذاکنر فضل احمد (۱۷۷): آج مسلم امد کو جو مسائل در پیش میں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس وقت اسلامی ونیا انتظار کا شکار ہے۔ آج کے تناظر میں غربت، ناخواندگی، دہشت گردی، انتہا پیندی، فرقد واریت، اتحاد کا فقدان اور دیگر بے شار مسائل ایسے میں جن میں مسلم امد مبتلا ہے۔ علامہ سعادت علی قادری (۱۷۸): اللہ تعالیٰ کے دین کی میعظیم خدمت ہے کہ اُمّتِ مسلمہ کو ان امراض اور مسائل ہے آگاہ کیا جائے، جو اس کی ایمانی قوت اور قومی وحدت کے لئے خطرہ ہوں، نیز ان ہے تحات و خفاظت کے لئے موثر تدابیر بتائی جا کیں۔

قرآن کریم کا پیغام ہے کہ''زبین میں فساد ہرپا نہ کرو۔ (۱۵۹)اور (لوگوں پر) احسان کرو جیسے اللہ نے تم پر احسان کیا، اور زبین میں فساد نہ پھیلاؤ۔(۱۸۰)اور فساد، قتل سے زیادہ ہرا ہے۔(۱۸۱)ہم پر دہشت گردی کا الزام لگ چکا ہے، پوری اُمّتِ مسلمہاس کی لییٹ میں آ چکی ہے، جس سے نجات کے لئے ہمیں اللہ اور اس کے رسول تنظیفہ کے ارشادات کو اپنانا اور نہایت تدبیر و تدبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ ایک بڑا چینج ہے جس کا مقابلہ ہماری بقا اور دین کی بقا کے لئے ناگزیر ہے۔احمد سعید کرمانی (۱۸۲): مسلم امہ کو بنیادی طور پرتین اقسام کے سائل کا سامنا ہے۔ پہلا یہ کہ بیرونی دنیا کے مسائل، دورا یہ کہ اندرونی (مکلی مسائل) اور تیسرا ہمسایہ ممالک سے تعلقات میں مسائل۔

ہم اُمّتِ واحدہ ہیں۔ آج سے تقریباً ۹۰ برس پہلے سید جمال الدین افغانی نامی مجاہد نے مسلمان ممالک کے مسائل حل کرنے کے لئے بین اسلام ازم کا نعرہ بلند کیا تھا۔ انہوں نے مغربی ممالک، اسلامی ممالک اور ہندوستان کے دورے کئے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں ان کی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ آج بین اسلام ازم اور ای جذبے کو دوبارہ زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔

انوارالحن علوی (۱۸۳): اُمْتِ مسلمہ کو آج تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ جہاں اسے بے پناہ مشکلات اور مسائل کا سامنا ہے، جن کی بنا پر مسلمانوں کو اپنی بقا کی خاطر لڑنا پڑ رہا ہے۔لیکن اسلام ہمیشہ زندہ رہنے والا دین ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ بہت جلد ان تمام مسائل پر قابو پالے گا۔مسلم امہ کے مسائل کو ۵ اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ہڑا قصادی چیلنجز، ہڑسیاسی چیلنجز، ہڑسکیورٹی چیلنجز، ہے نظریانی چیلنجز، ہڑ تہذیبی چیلنجز۔

عالم اسلام اپنے پس ماندہ ساجی و معاشرتی ڈھانچے کی وجہ سے معاشی میدان میں دیگر ممالک سے بہت پیچے ہے۔مغربی دنیا نے عالمی سطح پر اقتصادی اجارہ داری کا ماحول بیدا کر رکھا ہے۔مسلم دنیا کو آئی ایم ایف پر انتصاد کرنے پر مجور کیا جاتا ہے۔مسلمانوں کو اپنی اقتصادی بقا اور ترقی کے لئے مواقع خود پیدا کرنے ہوں گے، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان ممالک اپنی دولت اور تو انائی کو مسلم دنیا کے اندر ہی رکھیں۔ہمیں باہمی برآ مدات میں اضافہ کرنا ہوگا۔مشتر کہ اسلامی منڈی اور اسلامی گردپوں کو مضبوط کرنے کے کئونرنس بلوانی چاہئے۔ اُمّتِ مسلمہ کو چاہئے کہ وہ اپنا سیای کردار

زندہ کرے، جس کے ذریعے وہ اُمّتِ کے تمام مفادات کی محافظ ہو اور عالمی امن وسلامتی کی ضامن ہو۔ امریکہ دنیا بھر کے سیاسی ومعاشی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے۔

ڈ اکٹر نورالدین جامی (۱۸۳): مسلم امداس وقت فکری انحطاط کا شکار ہے۔ اغیار نے اس مرکزیت کوختم کیا جومسلم امد کی پہچان تھی۔ مسلم امد کی مثال جمد واحد کی طرح ہے۔ اس کے مخالفین نے مرکزیت کے تصور کو پامال کرنے کے لئے نیشلزم کا حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے علاقے ، حدود اور زبان سے قوییں بننے کا تصور دیا۔ یہ سب عصبیت کی بنیاد پر ہوا، جس کے نتیج میں مسلم قوییں منتشر ہوگئیں، اسلام نے ہمیں فکری وحدت کا تصور دیا ہے جو شخص کلمہ پڑھتا ہے وہ بلاتفریق مسلم امد کا ایک رکن بن جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اِن بنیادوں پر معاشرہ استوار کرنے کی ضرورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے فراہم کی ہیں۔

علامہ شاہ مصباح الدین قلیل (۱۸۵): زندگی مسائل کا مجموعہ ہے، یہ جب اجنائی حقیت ہے قوموں تک پہنچتی ہے۔ تو مسائل بڑی وسعت افتیار کر لیتے ہیں۔ گفتگو مختصر کرنے کے لئے میں نے صرف ایک مسلے کو چنا ہے۔ مسلم امد کا سب ہے اہم مسلہ میری نظر میں ان کا اختثار اور عدم اتحاد ہے۔ جس کی وجہ ہے وہ بے شار مسائل میں مبتلا ہیں۔ بہی وہ بنیادی مسلہ ہے، جس پر زیادہ گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے۔ یوں یہ بات ابدی حقیقت بن کر ہارے ساخے آگئ کہ آج کے کہ آخراض و مقاصد کے دست گر ہے ہوئے ہیں، وہ قرآن کے اس تکم سے صرف نظر کر رہے ہیں۔ جہاں تک مسلم امد کا تعلق ہے، وہ دین کے اعتبار ہے منتشم ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ دور میں مسلم امد کا اختتار کیوں بڑھ گیا ہے، کہنے کو کہ آزاد اور خود قبار مسلم ملکتیں ہیں۔ اللہ تعالی نے آئیس بے پناہ مادی وسائل ہے سرفراز فرمایا ہے۔ کلیدی مقامات پر ان کی حکمرائی ہے۔ اپنی تعداد کے لحاظ سے ایک ارب سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اقوام عالم میں بے وقعت ہیں یا کردے گئے ہیں، یہ انتشار کیام مسائل میں اہم ترین متلہ ہے۔ اہل مغرب نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں روزانہ اسرائی فلسطینیوں پر جلے کر رہا ہے، طالا کہ فلسطین کے اطراف اسلامی ملکتیں موجود ہیں، جواب کہ خون کے ہیں۔ یہ اندھ دیے ہیں روزانہ اسرائی فلسطینیوں پر جلے کر رہا ہے، طالا کہ فلسطین کے اطراف اسلامی ملکتیں موجود ہیں، جن کے پاس بے نو وہ وہ ایک ہی مجبور پاتے ہیں۔ اس کیا ظ سے میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اگر مسلمانوں یا مسلم امد کو متحدہ کیا جاستی ہو وہ وہ ایک ہی کہتے ہیں اور وہ جہاد ہے۔ آپ شیشے نے ارشاد فرمایا: ''شجر اسلام کی جڑ تو حید اور رسانت ہے، اس کی طاقت زکو ہ ہے۔ اس کی چوٹی اور افض عمل جہاد ہے۔ آپ شیشے نے ارشاد فرمایا: ''شجر اسلام کی جڑ تو حید اور رسانت ہے، اس کی طاقت زکو ہی ہے۔ اس کی چوٹی اور افض عمل جہاد ہے۔ آپ شیشے نے ارشاد فرمایا: ''شجر اسلام کی جڑ تو حید اور رسانت ہے، اس کی طاقت زکو ہے۔ اس کی چوٹی اور افض عمل جہاد ہے۔ آپ شیشے نے اس کی طاقت زکو ہے۔ اس کی چوٹی اور افض عمل جہاد ہے۔ آپ سیشے کے ان انسان کی جوٹی اور افض عمل کی جوٹی ہوئی ہے۔ آپ سیشکس کی بوٹیت کی طاقت زکو تو جہاد ہے۔ آپ سیشکس کی سیکس کی ہوئی اور افضائی عمل کیا جور انسان کی ہوئی اور افضائی خور انسان کی ہوئی اور افضائی خور کیا کیا کہ کو تو کو کیا کیا کی میارے کی کی کی کی کی کور کو کی کی کور

تمام عبادتوں کا حاصل یہی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دینا افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم نے احادیث اور قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاد کی تلقین کی ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''ججرت کا دروازہ بند ہوگیا لیکن جہاد قیامت تک باقی رہےگا۔ (۱۸۷)

پروفیسر ڈاکٹر محمد نیاز (۱۸۸): موجودہ دور میں مسلمانوں کے جو مسائل نظر آتے ہیں ان میں پچھسیاسی، مذہبی اور پچھ خالص مذہبی نوعیت کے ہیں۔ آج نئ نئ اصطلاحات ہمارے سامنے آرہی ہیں۔ عالمی برادری کی اصطلاح، دہشت گردی کی اصطلاح، بنیاد برسی وغیرہ کی اصطلاحیں سننے میں آرہی ہیں ای تشاسل میں گیارہ ستمبر کے

واقعے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ جورویہ اپنایا گیا، اس سے بہتا اڑھوا کہ گویا وہشت گرد اور مزید انتہا پند مسلمان ہیں۔

پر وفیسر قاری بدرالدین (۱۸۹): اگر سرکاردوعالم کے اُسوہ حنہ کی روشی میں ہم اس پرعمل پیرا ہوں تو ہمارے مسائل خود بخو دخل ہو جا کیں گے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برداشت سلیقہ اور خود آپ نے اس کاعملی مظاہرہ فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے برداشت کے سلسلے میں جوتعلیم اُمّتِ کو دی ہے۔ اس کا خلاصہ بہ ہے کہ دینی اور دنیوی معاملات میں برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ معاشرے سے بدائنی خود بخو دختم ہو جائے گی۔ آج دنیا میں تمام فسادات اور اختلافات اس عدم برداشت کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں۔ رواداری، خل و برداشت، اتحاد اُمّتِ، اسلام کا پیغامِ امن وسلمتی، قرآن و سنت سے وابستگی سے عصر حاضر کے مسائل کے حل میں راہ نمائی ملتی ہے۔ پرامن بقائے باہمی کی بنیاد پر فیرمسلم ممالک سے اتحاد اور دوئتی کی راہ اپنا کیں۔خوداری، پرامن بقائے باہمی اور پوری عزت و آبرہ کے ساتھ بہای وقت ممکن ہوسکتا ہے، جب ہم خل و برداشت اور رواداری کو غیرمسلم اقوام میں عام کریں۔

پروفیسرمحود حسین صدیقی (۱۹۰) بحن انسانیت، نبی رحمت حضرت محرصلی الله علیه وسلم کو پوری انسانیت کے لئے نبی بنا کر بھیجا گیا، آپ هایشه کی تعلیمات، آپ هایشه کے ارشادات، آپ هایشه کی سیرت طیبہ قیامت تک انسانیت کے لئے بدایت وراہ نمائی کا مثالی سرچشمہ ہیں۔ آپ هایشه کی تعلیمات کی بیروی درحقیقت ہمارے آج اور ہرعبد کے مسائل کا طل ہے۔ حافظ عبدالحمید از ہری (۱۹۱) :عصر حاضر کے مسائل انسان کے ساتھ خاص نہیں۔ انسان کا کتات کا حصہ ہے اور کا کتات میں خالق کا کتات کا حصہ ہے اور کا کتات کا میں خالق کا کتات کے قوانین جاری و ساری ہیں جو ائل ہیں اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حکیم الا متب نے اس حقیقت کو نہیں بیان فرمایا: (۱۹۲)

زمانہ ایک، حیات ایک، کا نئات بھی ایک دلیل کم نظری قصہ جدید و قدیم (۱۹۳) اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکریم بخش، برکات و خیرات سے مالامال زمین کی خلافت عطا کی، جب تک جارا نظام حکومت اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا اس وقت تک کسی بھی معاملے میں بہتری نہیں ہوگ ۔ جس کے پاس طاقت ہے اس کا قانون ہے۔ حالا نکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری و مساوات کا درس دیا۔

فضل عباس نقوی (۱۹۴): آج اگر ہم پر مغربیت غالب آرہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مشرکین بھی بہت بڑی تعداد میں تھے۔لیکن وہ کیوں غالب نہیں آسکے۔آج چودہ سوسال بعد مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس طرح معاشرہ خود بہ خود ٹھیک ہوگا۔ کی ضرورت ہے۔ اس طرح معاشرہ خود بہ خود ٹھیک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ۲۳ سالہ نبوی زندگی میں قیامت تک کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے ان تعلیمات کو سمجھنے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل بیان فرمائے ہیں۔ ہم نے ان تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن پاک پڑھے، سمجھے اور اُس پر عمل کرے۔ ای طرح معاشرہ اور حکومت کا کوشش نہیں گی ، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ قرآن پاک پڑھے، سمجھے اور اُس پر عمل کرے۔ ای طرح معاشرہ اور حکومت کا نظام درست کیا جاسکتا ہے۔ جموٹ، دھوکا، بدعنوانی، سود حقوق کی پایالی، تشدد ان تمام برائیوں کے خلاف اسلام میں واضح احکامات ہیں، عفو و درگزر، راست بازی، ایمان داری، دیانت داری، شفقت، مجبت فرائض کی ادائیگی اور کسی کو تکلیف نہ دینا، احکامات ہیں، عفو و درگزر، راست بازی، ایمان داری، دیانت داری، شفقت، مجبت فرائض کی ادائیگی اور کسی کو تکلیف نہ دینا، پیمام خوبیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبار کہ میں موجود ہیں۔ (۱۹۵) بقول شاع (۱۹۲)

فطرت افراد ہے اغماض بھی کرلیتی ہے نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معانی اٹھو و گرنہ حشر نہیں ہوگا پھر بھی دوڑو، زمانہ حیال قیامت کی چل گیا(۱۹۷) نکل کر خانقاہوں ہے ادا کر رہم شہیری کہ رہم خانقاہی ہے فقط اندوہ و دل گیری(۱۹۸) بیاتا کار ایں اُسّتِ بیازیم قبار دندگی مردانہ بازیم قبار کیا درسین ملا گدازیم (۱۹۹) درسین ملا گدازیم (۱۹۹)

مولانا سعید احمد صدیقی (۲۰۰): حضرت محم<sup>مصطف</sup>ی صلی الله علیه وسلم کا پیغام عالمگیر اور آفاقی ہے۔ تعلیمات نبوی عقیقی میں جمیں صرف مسلم امد بلکه تمام انسانیت کے مسائل کاحل ماتا ہے۔ لہذا معلم اعظم ہی حکمت و بھرت کا اصل سرچشمہ ہیں، آپ علیقی کی اتباع میں ہماری نجات ہے۔ قرآن حکیم فرمان حمید آپ علیقی کے متعلق گواہی ویتا ہے کہ:

وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (٢٠١) تمهيس كتاب وحكت كي تعليم ديتا باور وه تهيس بالتين سكها تا ب جوتم نه جانتے تھے۔

چنانچہ خطبہ ججة الوداع کے موقع برآ ب اللہ نے فرمایا:

یا الناس! انی قدتر کت فیکم ماان اعتصمتم فلن تضلوا ابدا، کتاب الله، و سنة نبیه میکی (۲۰۲) اے لوگو! میں تنہارے پاس ایک چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگرتم اسے مضبوطی سے پکڑو گے تو مجھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نی علیت کی سنت۔

رہنمائے کارواں انسانیت علیقیہ کی سیرت ضیاء میں انسانیت کے اضمحلال اور تھکان کا مداوا تلاش کریں۔(۲۰۳) سیرت مطہر وعلیقیہ کی روشنی میں چند تجاویز:

انتہا پیندی اور میں منفی پرو پیگنڈے اور غلط فہمی کی بنیاد پر جو ایک عموی تاثر قائم ہو رہا ہے کہ اسلام عدم رواداری، انتہا پیندی اور دہشت گردی کا مذہب ہے اپنے رویے ہے اس کو ختم کیا جائے اور معاشرے میں روثن خیالی اور اعتدال پیندی کو اپنایا جائے۔

الله جان و مال کے تحفظ اور انتہا پیندی کے خاتمے کے لئے ضروری ہے کہ معاشرے میں قرآن وسنت اور اسلامی شریعت کا انظام نافذ کیا جائے، قصاص و دیت کے قوانین اور حدود وتعزیرات کے نظام کوموثر و مربوط بنایا جائے۔

ا ایک ترقی یافتہ معاشرے کی تشکیل کے لئے ضروری ہے کہ ہرسطح پرتعلیم کو عام کیا جائے، بین الاقوامی ضرورت و مانگ

کے مطابق ایسے افراد تیار کئے جا کیں جو کہ اقوام عالم کی ضرورت بن جا کیں اور ان میں سے ہر فرد ہمارے معاشرے کا سفیر ہواور اسوۂ حسنیات کا حامل ہو۔

الله معاشرے میں شبت اور تعمیری طرز عمل پیدا کرنے کے لئے ہر محلے میں جدید لا بحریری، ہیلتے کلب، کمیونی سینظر اور تعلیمی باغ قائم کئے جائیں، جس سے معاشرے میں شبت تبدیل پیدا ہونے کے ساتھ امن وسکون اور محبت و یگا نگت پیدا ہوگ ۔ الله معاشرے سے معاشی ناہمواری کا خاتمہ کیا جائے، معاشی ترقی، غربت کے خاتمے اور عدل و انصاف کے حصول کو آسان اور عام کرنے کی سعی کی جائے۔ . . .

اد اوروں میں جس طرح جدید تعلیم کی ترویج کی کوشش کی جار ہی ہے اس طرح عصری تعلیمی اداروں میں بھی دینی تعلیم کا خاطر خواہ انتظام ہوتا کہ مستقبل کے معمار جدید تعلیم وئیکنالوجی کے ساتھ اسوؤ حنہ کے بھی حامل ہوں۔

ا معاشرہ میں فلاحی، رفائی اور دکھی انسانیت کی خدمت کا جذبہ ہرسطح پر بیدار کیا جائے، اساتذہ طلبہ، علاء اور ہر طبقے کے افراد کواس میدان میں سرگرم عمل کیا جائے۔ یہاں تک کہ ہر فرد اپنی ذات میں خدمت خلق کا ادارہ بن جائے۔

ﷺ انتہائی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول کیا جائے، اس کے لئے نئی بستیاں بسائی جائیں کیونکہ انتہائی بڑھتی ہوئی گنجان آبادی فتنہ وفساد،ظلم واستحصال، زہنی و روحانی و اخلاقی تربیت کی کمزوری،خودغرضی، مسائل اور انتہا پیندی کا سبب بنتی ہے۔

ا اسلام دوئتی، حب الوطنی، دین اور ملی یگا نگت کے جذبی کو فروغ دیتے ہوئے معاشرے میں صبر و برداشت خمل و بردباری اور رواداری کو فروغ دیا جائے۔ اسوہ حسنہ کی پیروی ہی ایک روثن خیال اور اعتدال پیند معاشرے کی تشکیل کی ضامن ہے۔ اِنُ أَدِیْدُ إِلَّا الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِیْقِی إِلَّا بِاللَّهِ عَلَیْهِ تَوَتَّکُلْتُ وَإِلَیْهِ أَنِیْبِ ٥ (٢٠٣)

الله آخر میں سب سے اہم بات میہ ہے کہ اُمْتِ مسلمہ کو زندگی کے ہر اُرخ، ہر پہلو، ہر شعبے میں انفرادی و اجتماعی اور تو می و میں النوادی و اجتماعی اور تو می و میں النوادی و اجتماعی و میں النوادی سلم پیش رفت درکار ہے۔ اس کی کامیابی و کامرانی کا راز صرف اور صرف نبوی علیہ انقلاب ہی میں مضمر ہے۔ (۲۰۵) للبذا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ہم یہاں انقلاب نبوی علیہ کا ایک مخضر جائزہ پیش کریں۔

بقول شاعر (۲۰۲)

اپی ملت پر تیاس اقوام مغرب سے نہ کر فاص ہے ترکیب میں قومِ رسول ہاشی اللہ مشعل راہ!

سیرت نبوی علیقیہ کے ساسی وعسکری اعتبار سے نظری بہلو کا جائزہ:

فلک کا جورِ مسلسل جواب دے اس کا ہم اپنے حال میں کب انقلاب دیکھیں(۲۰۷) دنیا کے دوسرے انقلاب (۲۰۸) سے انقلاب محمدی اللہ اس اعتبار سے بنیادی طور پر مختلف ہے کہ دوسرے دنیوی

**€** 231 **﴾** 

انتلاب کے نظریات انسانوں کے ذائن کی پیداوار تھے۔ بالشویک لینی اشتراکی انتلاب کا فلفہ کارل ہارس کے ذائن کی اشتراع تھا۔ ای طرح انقلاب فرانس کا فلفہ والٹیئر، روسواور بہت سے مفکرین کے ذائوں کی پیداوار تھا۔ گر اسلامی انقلاب کا فلفہ اللہ تعالیٰ کا ودیعت کروہ ہے، جو وق کے ذریعہ سے جناب محمصلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ لہٰذا اس نظریہ کی نشر و اشاعت کے معنی ہیں قرآن تکیم کی نشرواشاعت، اس کی تبلیخ، اس کے ذریعہ سے دعوت، اس کے ذریعہ سے تبشیر وانداراور اس کے ذریعہ سے تبشیر وانداراور اس کے ذریعہ سے تذکیرونفیحت۔ گویا نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کا آلہ انقلاب اور ذریعہ انقلاب قرآن کریم تھا۔ علاوہ ازیں قرآن کریم انسان کے لئے جو بدایت لے کرآیا ہے اس میں یقینا انفرادی زندگی کے لئے بھی راہنمائی ہے اور اجتاعی زندگی کے لئے بھی۔ قرآن کریم کے موضوعات انفرادی اعمال و افعال کو بھی محیط ہیں اور اجتاعی اقدار کو بھی۔ لیکن انقلابی مملمہ حقیقت ہے کے لئے بھی۔ قرآن کریم کے مرضوعات انفرادی اعمال و افعال کو بھی محیط ہیں اور اجتاعی اقدار کو بھی۔ لیکن انقلابی مملمہ حقیقت ہے کے گئے مسلمہ کو آئے جس عظیم انقلاب کی ضرورت ہے وہ انقلاب آگر آگ گاتو خالصتا اس نجی پرآئے گا کہ جس نجی پر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب بیا کیا تھا۔ امام مالک سے حضرت ابو بکر صدیق کا یہ قول منقول ہے کہ:

#### لايصلح آخر هذه الامة الابما صلح به اوله

لینی اس اُمْتِ کے آخری حصہ کی اصلاح نہیں ہوسکے گی مگر صرف اس طریق پر کہ جس پر اس کے پہلے حصہ کی اصلاح ہوئی تھی۔ اس قول کے متعلق میرا تاثر اتنا تھینی ہے جتنا اس پر کہ کل سورج طلوع ہوگا۔ پھر یہ کہ اس کارگاہ عالم کی زندگی کا آخری دور شروع ہو چکا ہے۔ حالات اس رخ پر جا رہے ہیں، جن کی خبر نبی اکرم سیالیٹے نے دی تھی۔ پانچویں بات یہ کہ آخری دور میں اسلام کے عالمی غلبہ کی جو خبر الصادق والمصدق سیالیٹے نے دی تھی، اس کا بھی عمل بھینا شروع ہوگا۔ البت یہ کہاں سے شروع ہوگا اور کس خطہ ارضی کو بیہ سعادت نصیب ہوگی، یہ ہم نہیں جانے یہ یہ اللہ تعالی بہتر جانتا ہے۔ آپ کومعلوم ہے کہ مکہ سے مایوں ہوکر نبی اکرم سیالیٹ نے طور پر طائف کا انتخاب فرمایا تھا، کین طائف میں ہو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وہ کون نبیں جانتا۔ یوم طائف کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیابہ کا خت ترین دن قرار دیا تھا۔ (۲۰۹) وہاں سے آپ سیالیٹ کو ناکام واپس آ نا پڑا۔ لیکن اللہ تعالیہ وسلم نے فیصلہ فرمادیا مدینہ منورہ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں سے آپ ہو تھی کو باں انتقاب آ گیا۔ تمہیدا چے افراد ج کے موقع پر ایمان لائے۔ اگے سال ان میں سے پانچ اور سات دوسرے افراد یعنی کل بارہ افراد حاضر خدمت ہوگے۔ انہوں نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ میں سے بی گے اور سات دوسرے افراد یعنی کل بارہ افراد حاضر خدمت ہوگے۔ انہوں نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ میں سے باخچ اور سات دوسرے افراد یعنی کل بارہ افراد حاضر خدمت ہوگے۔ انہوں نے نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتھ میں سے کہ کتب سیرت مطہرہ میں بیعت عقبہ اولی کہا جاتا ہے۔ (۲۱۰)

اور درخواست کی کہ جمیں اپنا جاں نثار شاگرد دیجئے جو جمیں قرآن کریم پڑھائے اور پڑب (۲۱۱) میں دعوت و تبلغ کا فریضہ سرانجام دے۔ لہذا حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر گو ان کے ساتھ جانے کا تھم دیا۔ حضرت مصعب کی ایک سال کی تعلیم قرآن اور دعوت و تبلغ کے نتیج میں انگلے سال بہتر ۷۲ مرد اور تین ۳ خواتین کل پچھڑ ۵۷ افراد نے آکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور یہ بیعت ججرت کی تمہید بن گئے۔ اسے بیعت عقبہ ثانیہ سے موسوم کیا جاتا ہے۔ (۲۱۲)ان ۷۵ پھھڑ انصار انصار نے عرض کیا کہ حضورصلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ تھارے

یہاں تشریف لا یے۔ اگر قریش یثرب پر حملہ آور ہوں گے تو ہم آپ عظیقہ کی اس طرح حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل وعیال کی کرتے ہیں۔ بعد میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرکے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں استقبال کی تیاریاں تھیں۔ کئی دن سے لوگ روزانہ شہر سے باہر آکر آپ عظیقہ کی تشریف آوری کے منتظر رہتے تھے۔ یہاں مکہ میں قریش خون کے پیاسے ہیں، جہاں تیرہ برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دعوت دی۔ یہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر گوتین دن رات غار ثور میں روپوش رہنا پڑا۔ پھر یہ کہ تعاقب ہورہا تھا۔ سراقہ بن مالک جو بعد میں دولت ایمان سے بہرہ مند ہوگئے دو مرتبہ قریب پہنچ گئے اور اللہ تعالی نے مجزانہ طور پر حفاظت فرمائی۔ مکہ کا حال تو یہ اور اہل مدینہ سرایا انتظار آپ علی استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں اور آپ علیہ کا وہاں ایک بے تاج بادشاہ کی حشیت سے داخلہ ہورہا ہے۔ (۲۱۳)

تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی قدرت میں ہے کہ وہ کس جگہ کو سعادت عطا فرمائے، کون سے مقام کو چن لے۔ یہ اس کا استخاب ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اسلام کی نشاۃ ٹانیہ اور عالمی سطح پردین حق کے غلبہ کا آغاز کس ملک سے ہوگا،
لیکن سے بات پورے یقین و وثو ق سے کہی جاستی ہے کہ آخری دور کے بارے میں جن واقعات و حالات کی خبریں احادیث نبوی عظیمیت میں دی گئی ہیں، وہ دور آ چکا ہے، اس کا آغاز ہوگیا ہے۔ کی نہ کسی خطہ ارضی کو یہ سعادت حاصل ہوکر رہے گی کہ اس اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہوکر رہے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اِنشاء اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں ای نہج پر انقلاب آ کے گا، جو عالمی سطح پر غلبہ دین کی تمہید بن گا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پاکستان کا یہ خطہ ارضی، جو حقیقت کے اعتبارے مملکت خداداد ہے، یہ ہمارے قوت بازد اور ہماری جدو جہد کا نتیج نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ اس سعادت کے لئے قبول فرمائے۔ بظاہر احوال تو مایوی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سامنے آتے ہیں، پھر امید بندھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ بقول شاعر (۱۳۲۳) اندھیرے سامنے آتے ہیں، پھر امید بندھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ بقول شاعر (۱۳۲۳) ساحل ہے بھی موجیس اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفاں ہوتے ہیں ساحل ہے بھی موجیس اٹھتی ہیں، خاموش بھی طوفاں ہوتے ہیں

اس کی شانِ والا تبار یہ ہے:

یُخو جُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَ یُخو جُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَیِّ (۲۱۵) اے ہر شے پر قدرت حاصل ہے، وہ شر سے خیر برآ مدکرتا ہے جس کا کہیں سے گمان تک نہیں ہوتا۔

پھر دلوں کو یاد آجائے گا پیغام مجود پھر جبیں خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گ البذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہئے۔ البتہ اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم معروضی طور پر Objectively غور کریں اور سمجھیں کہ انقلاب کا ''محمدی تعلیقہ طریق'' ہے کیا؟



# ہ نبوی هیالیہ انقلاب کا طریق کار اور ہمارا کر دار سیرت نبوی هیالیہ کے سیاسی وعسکری اعتبار سے عملی پہلو کا جائزہ:

ایک بات تو بالکل آغاز ہی میں سرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات و حالات کے حوالوں اور (References) حوالوں کے بغیر اصولی طور پر جان لینی چاہئے کہ انقلاب کسی بھی نوع کا ہواس کے لئے چند مختلف مراحل طے کرنا ناگزیر ہوتا ہے۔ یہ بات سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے معروضی مطابع سے حددرجہ واضح ہے۔ البت سے ضرور ہے کہ سیرت مطہرہ حیالیہ کے دوران جو حالات و واقعات پیش آئے انہیں خاص سے عام کرکے یعنی (سی ضرور ہے کہ سیرت مطہرہ حیالیہ کے دوران جو حالات و واقعات پیش آئے انہیں خاص سے عام کرکے یعنی (Generalize) کرکے جو اصول و مبادی مستبط ہوتے ہیں ان کی روشنی میں انقلابی عمل کے مراحل و مدارج اور لوازم طے کئے جا کیں گے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اس مستبط خاکے میں رنگ بھرنے کے لئے ہمیں سیرت مبارکہ علیہ سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ کیا ہے؟

اور تیسری بات جوعملی اعتبار ہے بہت ضروری ہے یہ ہوگ کہ ہمارے عالات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید کے حالات میں بہت کچھ زیادہ ہی مدت کا فاصلہ ہے۔ اس دوران حالات میں بہت کچھ زیادہ ہی مدت کا فاصلہ ہے۔ اس دوران حالات میں بہت کچھ انقلاء ہوا ہے۔ پھر ایک نمایاں ترین فرق یہ ہے کہ نبی تغیر و تبدل ہوا ہے اور انسان کے تمدنی و عمرانی تصورات میں بہت کچھ ارتقاء ہوا ہے۔ پھر ایک نمایاں ترین فرق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا انقلا بی عمل ایک خالص مشرکانہ و کافرانہ ماحول میں پایئے بھیل کو پہنچا تھا جبکہ ہمیں اسلامی انقلاب کے لئے جو کام کرنا ہے وہ پہلے درج میں ہمیں مسلمانوں میں کرنا ہے، اور دوسرے درج میں ہمیں کافروں میں کرنا ہے، لہذا ان حالات کی بنا پر ہمیں غور کرنا ہوگا کہ جو طریق کار ہمیں سیرت النبی تنظیق میں ماتا ہے آیا بعینہ وہی اختیار کرنا لازمی ہے یاس طریق کار میں ہمیں درمیش حالات کے فرق و تفاوت کی وجہ سے کہیں کچھ اجتہاد کرنا ہوگا۔ (۲۱۷)

موجودہ دور میں انسانی زندگی کو عام طور پر دوحصوں میں تقییم کیا جاتا ہے، ایک انفرادی اور دوسرا اجتاعی۔ ندہب کا تعلق انفرادی زندگی سے سمجھاجاتا ہے اور اجتماعیت کے لئے بنیاد ہے سیکورازم بعنی لادینیت، لانہ ہیت نہیں۔ اس لئے کہ سیکورازم ندہب کو تسلیم کرتا ہے لیکن اسے صرف انفرادی زندگی میں محدود قرار دیتا ہے۔ اس انفرادی نہی زندگی کے بھی تین حصے ہیں۔ معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیای حصے ہیں، عقیدہ، عبادت، اور چند ساجی رسوم۔ ادھر اجتماعی زندگی کے بھی تین حصے ہیں۔ معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیای نظام۔ گویا تین گوشے انفرادی زندگی کے اور تین گوشے اجتماعی زندگی کے ملاکرکل" چھن" گوشے ہوگئے۔ ای طرح انقلابی عمل کو بھی چھمراصل سے گزرنا ہوتا ہے۔

ا۔انقلابی نظر بیہاور اس کی اشاعت:

انقلا بي عمل كا پہلا مرحلہ بيہ ہے كەكوئى انقلابى نظرىيە، كوئى انقلابى فكر، كوئى انقلابى فلىفەموجود ہو، جس كى خوب

نشرواشاعت کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ انقلاب کسی انقلابی نظریہ کی بنیاد پر آتا ہے۔ اس کا نقط آغازیہ ہے کہ اس نظریہ کی نشرواشاعت کی جائے، اسے پھیلایا جائے، اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور لوگوں کو اس نظریہ کی نظر یہ اجتماعی افادیت کا دلائل سے قائل بنایا جائے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ انقلاب تب ہی آئے گا جب انقلابی نظریہ اجتماعی زندگی کے ان تین گوشوں میں سے کسی ایک سے لاز فا متعلق ہو جن کا اوپر ذکر ہوا۔ اگر ندہبی اصلاح کا کام ہو رہا ہو، عقائد کی تھیج ہو رہی ہو۔ عبادات کی اوائیگی کر ترغیب و تشویق ہو رہی ہو اور اس کے نتیج میں ان کی ترویج ہو رہی ہو تو عبادات کی اوائیگی کر ترغیب و تشویق ہو رہی ہو اور اس کے نتیج میں ان کی ترویج ہو رہی ہو تھی ایسے نظریہ کی ایسان کی معاشرتی، معاشی اور سیاسی زندگی سے ہو۔ اس لئے کہ در حقیقت انقلاب کا محل، مقام اور میدان اجتماعی زندگی کے در کر جو انسان کی معاشروری ہے کہ کوئی ایسا نظریہ، کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا فکر ہو جو انسان کی جڑوں پر ایشان کی خروں پر ایشان کی جزوں پر ایشان کی جڑوں پر ایشان کی جزوں پر ایشان کی جو اس کی جڑوں پر ایشان کی جروں پر کوئی ایسا فلسفہ، کوئی ایسا فکر ہو جو انسان کی جڑوں پر ایشان کی جارے میں انقلا بی تبدیلی کا علمبردار ہو اور وہاں جو نظام قائم ہے وہ اس کی جڑوں پر ایشان بی بیت کی کا خور کی ایسان کی جارے کی کا خور کی ایسان کی جروں پر تیک کر گرے۔ اس سے انقلائی کا آغاز ہوگا۔

## ٢\_انقلا بي جماعت كي تشكيل وتنظيم:

انقلابی عمل کا دوسرا مرحلہ یہ ہوگا کہ جولوگ اس انقلابی نظریہ کو ذہنا قبول کرلیں ان کومنظم کیا جائے۔ اس طرح ایک انقلابی جماعت وجود میں آئے۔ اس جماعت کے لئے دو چیزیں لازمی ہوں گ۔ ایک تو یہ کہ اس کے (Cadres) اس کی درجہ بندی بالکل نئی ہونی چاہئے۔ پرانے نظام کے تحت لوگوں کو جو درجہ بندی ہے اگر وہی درجہ بندی اس جماعت کے اندر بھی رہ ہوتو چر وہ انقلابی جماعت نہیں ہوگی۔ یہاں تو بالکل نئی درجہ بندی ہوگی کہ کون کس قدر گہری واہنگی اس انقلابی نظریہ کے تقاضوں کو خود اپنے آپ پر لازم کیا ہے اور کون اس انقلابی نظریہ کے کتا خود اپنے آپ پر لازم کیا ہے اور کون اس انقلابی نظریہ کے لئے گئی قربانی دے چگا ہے اور کتنی مزید دینے کو تیار ہے، جس نے جتنی چیش قدمی کی ہے اتنا ہی وہ آگے چلا جائے گا چاہے سابقہ نظام میں وہ شودروں اور اچھوتوں میں شار ہوتا ہو اور سب سے گھٹیا اور آجے ساتھ اس کی ساتھ اس کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ لیکن اگر اس نے اس انقلابی نظریہ کوظوص و اخلاص اور گہرائی کے ساتھ قبول کیا ہے اس کے ساتھ اس کی مکمل دینی اور غملی وابنگی ہے، اس کے لئے وہ قربانیاں دے رہا ہے تو وہ تو قیر و تحریم اور ذمہ داریوں کے اعتبارے پیدائش برمعوں ہوگی تو وہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے۔

دوسری چیز یہ کہ اس پارٹی کانظم اگر آ رئی ڈسپلن جیسا نہ ہوتو یہ پارٹی انقلاب نہیں لاسکتی۔ کوئی ڈھیلی ڈھالی ایسوی ایشن، کوئی انجمن ٹائپ کی شے، کوئی چار آنے کی ممبری والی جماعت یا کوئی ایسی بئیت اجتماعیہ انقلاب نہیں لاسکتی۔ ہراجتمائی کام کی نوعیت اور مقصد کے اعتبار سے اسی نوع کی انجمن یا ادارہ یا جماعت کی ضرورت ہے۔ کوئی اصلاحی کام کرنا ہے تو کوئی ادارہ قائم کر دیجئے۔ نہ ہبی دعوت و تبلیغ کا کام کرنا ہے تو کوئی جمعیت بنالیجئے۔ انتخابی سیاست کا کام کرنا ہے تو ممبری کی کوئی فیس مقرر کر کے بڑے پیانے پر اپنے ہم خیال افراد کی ممبرسازی کر لیجئے، ایک سیاست کا کام کرنا ہے تو ممبری کی کوئی فیس مقرر کر کے بڑے پیانے پر اپنے ہم خیال افراد کی ممبرسازی کر لیجئے، ایک سیاسی جماعت بنالیجئے۔ لیکن اگر انقلاب لانا ہے تو اس کیلئے ایسی'' پارٹی'' درکار ہوگی جس کے ایک تو (Cadres) بالکل

نئے ہوں اور دوسرے اس کا ڈسپلن مضبوط ہوکہ جو تھم ملے مانا جائے۔ بینہیں ہوگا تو انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس لئے کہ ایک جے ہوئے نظام کو اکھاڑ کھینکنا ہے۔ ایک مضبوط طاقت کے ساتھ مکراؤ کا مرحلہ آ نا ہے۔ اس میں ڈھیلی ڈھالی انجمن ٹائپ ایسوی ایشن کا منہیں دے سکتی۔

#### ۳ ـ بڑینگ اور تربیت

انقلابی عمل میں تیسرا مرحلہ ثرینگ یعنی تربیت ہے۔ جو ہرانقلابی عمل کی ایک ناگزیر ضرورت ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر انقلابی کارکنوں کی تربیت نہ ہوتو وہ خام ہیں، کچے ہیں تربیت ہوگ تو وہ پختہ ہوں گے، بقول شاعر (۲۱۸) تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے اِن خام دلوں کے عضر پر بنیاد نہ رکھ تغییر نہ کر!

کے اور خام لوگوں کو جمع کرلیں گے تو متیجہ یہ نظے گا کہ اگلے مرحلہ میں جاکر جواب دے جائیں گے۔ وہ خالی کارتوس ثابت ہوں گے اور تفس ہوکر رہ جائیں گے۔ یہاں ضرورت ہے کہ ہرکارکن پختہ ہو، اس بات کو علامہ اقبال نے اخداز میں خوب بیان کیا ہے۔

خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو(۲۱۹)

یہی وجہ ہے کہ ہر انقلائی پارٹی کے (Training Camps) ہوتے ہیں۔ تاہم ہے بات اہم ہے کہ بہ تربیت انقلاب کے نظریہ اورفکر کی مناسبت سے ہوگی۔ اگر انقلاب خالص مادی اقدار والا ہے تو ان کارکنوں کی روحانی تربیت کرنا بکار ہے۔ لیکن اگر پیش نظر ایبا نقلاب ہے جس کے اہم ترین ابعار اخلاقی اور روحانی ہیں، تو تربیت میں ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں انقلابی کارکنوں میں نہیں ہوں گی تو انقلاب کے کامیاب ہونے کے نتیجہ میں کہاں سے آجا کیں گی؟ لہٰذا ایسے انقلاب کے کارکنوں کے لئے اخلاقی و روحانی تربیت بھی لازمی ہوگی، بلکہ اس کو اقد میت و اولیت کا درجہ حاصل ہوگا۔ پس یہ ابتدائی تین مرحلے ہیں ان تینوں کا حاصل ہے ہے کہ تربیت یافتہ کارکنوں پر مشتمل ایک انقلا بی جاعت وجود میں آجائے جو ایک طاقت اور ایک قوت بن حائے۔

## انقلا بي عمل كاجزو لا ينفك: تصادم

انقلابی عمل کے اگلے تین مرحلوں کا جامع عنوان ہے'' تصادم''۔۔ لفظ تصادم اگر چہ ناپسندیدہ ہے، اچھانہیں لگتا اور امن پسندلوگ اس سے ناگواری محسوس کریں گے لیکن ہے بات طے ہے کہ انقلاب تصادم کے بغیر نہیں آتا۔''جس کو ہو دین دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟

ندہبی اصلاح کا کام کرنا ہے، تو کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف عام نوعیت کی روحانی تربیت گاہیں کھولنی ہوں اور خانقابی نظام بنانا ہو تب بھی کسی تصادم کی ضرورت نہیں ہے، خانقاہ میں کوئی مربی، کوئی شخ بیٹھے ہیں، جودہاں خود چل کرآ کے گا اسے وہ اپنے تربیتی پروگرام میں شامل کرلیں گے، کوئی تصادم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر عالمی سطح پر نظام بدلنا مقصود و



مطلوب ہو اور پھر تصادم ہے بھی گریز ہوتو بیمکن نہیں، یہ تو بالکل ایس بات ہے جیسے دو متصادم چیزوں کو جمع کرنے کی خواہش ہو۔ بیخواہش اپنی جگہ کتنی ہی اچھی ہولیکن بیرمحال مطلق ہے تصادم تو انقلاب کے لوازم میں سے ہے۔

پھر یہ ایک بدیمی امر ہے کہ تصادم کا آغاز اصل میں انقلابی جماعت کرتی ہے۔ اس لئے کہ ایک جگہ ایک نظام قائم ہے۔ جیسا بھی ہے وہ چل رہا ہے۔ اگر ظالمانہ، استبدادی اور استحصالی ہے تو مظلوم طبقات اس نظام کو برداشت اور تسلیم کئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں ایک جماعت ابھرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ نظام غلط ہے، ہم اس کو بدل کر رہیں گے، تو در حقیقت تصادم کا آغاز اس جماعت نے کیا۔ اس نے اس نظام کو غلط قرار دے کر اس کو بدلنے کے عزم کا اظہار کیا جو وہاں ایک طویل عرصہ سے چا آرہا ہے، جس کے ساتھ لوگوں کی اقدار اور مفادات وابستہ ہیں، جو ان کے بیاں قابل احترام روایات کا درجہ رکھتا ہے۔ وہ انقلابی جماعت کی طرف سے جوتا ہے۔ وہ انقلابی جماعت کی طرف سے جوتا ہے۔ اب اس کا جو نتیجہ نکاتا ہے اس کے تین مدارج ہیں۔

### تشدد وتعذیب کے جواب میں صبر محض:

تصادم کے عمل میں پہلا ورجہ بعن صبر محض کا ہے۔ اس کی وجہ سے ہے کہ جب انقلا بی جماعت اس نظام کو غلط و فاسد قرار دیتی ہے تو لوگ اس جماعت کو آزاد تو نہیں چھوڑ دیں گے، پہلے وہ اس کے انقلابی فکر اور نظر ہیے کوچئیوں میں اڑا ئیں گے۔ استہزاء و تسخر کریں گے، فقرے جست کریں گے، فداق اڑا ئیں گے، کہیں گے کہ ان کا دماغ خراب ہوگیا ہے، دیوانے اور مجنون ہیں۔ لیکن اگر اس انقلابی جماعت کا قائد اور اس کے معدود ہے چند ساتھی اس وار کو جبیل جاتے ہیں اور نظر یہ کی نشرواشاعت کا عمل جاری رہتا ہے اور لوگ اس کو تجول کر کے جماعت میں شامل ہور ہے ہیں تو خالفین کو محسوں ہوگا کہ یہ ہوا کا کوئی معمولی جھوئی نہیں ہے، اس میں تو ایک زبردست آ ندھی اور طوفان کے آثار پوشیدہ ہیں، جو ہمارے تمام مفاوات کو خس و خاشاک کی طرح اڑا کر ہے جا تیس گے۔ لہذا اب وہ تشدد پر اثر آ کمیں گے اور عقوبت و ایذا رسانی کی کوئی کسر نہ چھوڑیں گے۔ یہ معالمہ پیش آ نا لازی ہے۔ لیکن اس دور کے لئے اس انقلا بی جماعت کا پہلا مرحلہ سے ہوگا کہ ماریں کھاؤ، لیکن نہ اپنے موقف ہے ہواور نہ ہی ہاتھ اٹھاؤ۔ اس لئے کہ اگر اس جماعت نے بھی عاصت کو کچلنے اور نہیست و نابود کرنے کا قانونی و اخلاقی جو از مل جائے گے ہواز نہ دیا جائے۔ بے جواز ماریں اور پیشیس، ایذا رسانی کرتے کی قانونی و اخلاقی جو از مل جائے گا ہے جواز نہ دیا جائے۔ بے جواز ماریں اور پیشیس، ایذا رسانی کرتے رہیں۔ لیکن ان کو یہ ازام لگانے کا موقع ہرگر نہیں ملنا چا ہے کہ یہ جماعت خود بھی مقتدد ہے اور عوام الناس کو بھی تشدد اور میام الناس کو بھی تشدد اور میام الناس کو بھی تشدد اور میام الناس کو بھی تشدد اور النام رہی ہے۔

اس عدم تشدد کی پالیسی پر کار بند رہنے سے وہ لوگ ایذا رسانی اور مار پیٹ سے تو باز نہیں آئمیں گے لیکن اس کا تیجہ بیضرور نکلے گا کہ اس معاشرے کی خاموش اکثریت اس جماعت کے حق میں ہموار ہوتی چلی جائے گ۔ قدرتی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں بیسوال بیجان پیدا کردے گا کہ آخر بیلوگ کیوں پیٹے جارہے ہیں، ان کو ایذا کیں کیوں دی جا رہی ہیں؟ آخر ان کا جرم کیا ہے؟ کیا انہوں نے چورک کی ہے یا ڈاکہ ڈالا ہے یا کسی غیرا خلاقی حرکت کا ارتکاب کیا ہے؟ بید

ا کشریت ہمیشہ خاموش ہوتی ہے، لیکن اندھی اور بہری تو نہیں ہوتی، وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے قلوب و اذہان میں اس انقلابی جماعت کے لئے ہمدردی کے جذبات اور احساسات غیر محسوس طریق پر پروان چڑھتے رہتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی در حقیقت اس انقلابی نظریہ اور فکر کے پھیلنے میں اہم ترین کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے لئے بڑا پیارا مصرع ہے کہ: جو دلوں کو فتح کرلے وہی فاتح زمانہ:

اندر ہی اندر دل تو مفتوح ہورہے ہیں، چاہے زبانیں خاموش ہیں، لوگوں میں جرأت نہیں کہ وہ سامنے آجا کیں۔ لیکن وہ انقلابی نظریہ اور فکر لوگوں کے ذہن و قلب میں راسخ ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے علمبر داروں کے لئے دلوں میں ہمدروی کے جذبات پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اقدام اور چیکنج:

اس کے بعد جب جدید علوم کے حصول، معیشت کے استخام اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے مزین طاقت اتی فراہم ہو جائے کہ وہ انقلائی جماعت یہ محسوس کرے کہ اب ہم تھلم کھلا اور برملا اس غلط نظام کو چیلنج کر کیتے ہیں اور اس نظام کا مقابلہ کر کتے ہیں تو اس مرحلہ پر بیصر محض (Passive Resistance) اپنے اگلے مرحلے یعنی اقدام میں داخل ہوجاتا مقابلہ کر کتے ہیں تو اس مرحلہ پر بیصر محض (جواب پھر سے دو۔ ان کے تشدد کا جواب بھر پور طریقے پر دویا اس نظام کی کسی دھتی ہوئی رگ کو چھیڑو!

مسلح تصادم:

اس چینج کے نتیج میں چھٹا اور آخری مرحلہ شروع ہوگا اور وہ ہے سکے تصادم، جب تک وہ انقلا بی جماعت اقدام نہیں کر رہی تھی بعنی ماریں کھارہی تھی اور ہاتھ نہیں اُٹھا رہی تھی تب تک اور بات تھی، اب اگر اس جماعت نے بھی ہاتھ اُٹھایا تو وہ نظام اس پر پوری طاقت اور قوت کے ساتھ حملہ آ در ہوگا۔ اور یہ ہے وہ آخری مرحلہ جس کے اندر جسمانی نگراؤ ہوکر رہتا ہے۔ ای کے لئے اصطلاح ہے مسلح تصادم بعنی ( Armed Confilict ) ظاہر بات ہے کہ جب یہ چھٹا مرحلہ شروع ہو جائے تو اب فریقین کے ہاتھ میں پچھنیں رہا۔ اب تو تاریخ بتائے گی، حالات فیملہ کریں گے اور دو میں سے ایک نتیجہ بہرحال نگلنا ہے اور وہ ہے تحت یا تختہ۔ تیسرا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر پہلے کریں گے مور پر طے ہوئے ہیں، انقلا بی مما محتکم ہوتے ہوئے اور اور اس انقلا بی نظریہ کے مطابق نظام برحیہ ہو جائے گی، انقلاب وقوع پذیر ہو جائے گا اور اس انقلا بی نظریہ کے مطابق نظام کیس جہ تو اور عاصل ہیں، یعنی تین تمن تی کہ وقول کرنے والوں کا ایک تربیت یا فتہ اور منظم جماعت کی سے مطابق نظام بیس مراحل کی حدور ہیں: صبرمحض، اقدام اور مسلح تھا دور اس کا عاصل ہے: کسی انقلا بی نظریہ، فکر، فلم فی کو قبول کرنے والوں کا ایک تربیت یا فتہ اور مسلح تھا دور اس کا عاصل ہے: کسی انقلا بی نظریہ، فکر، فلم فی کو قبول کرنے والوں کا ایک تربیت یا فتہ اور مسلح تھا دور اس کا عاصل ہے: کسی انقلا بی نظریہ، فکر، فلم فی کو قبول کرنے والوں کا ایک تربیت یا فتہ اور مسلح تھا دور اس کا عاصل ہیں، اور اس کا دور میں: صبرمحفن، اقدام اور مسلح تھا دور اس کا دور اس کا دور میں تا جائے۔ دور میں وجود میں آ جانا۔ دور سرے حصہ کے بھی تین مراحل ہیں اور وہ ہیں: صبرمحفن، اقدام اور مسلح تھا دور اس کا وار اس کا حاصل ہیں۔ اس کی دور میں آ جائے۔ دور رہے دور میں تا جائے۔ دور رہ میں تا جائے۔ دور رہ میں تی مراحل ہیں اور وہ ہیں: صبرمحفن، اقدام اور مسلح تھا دور اس کا دور اس کا دور رہ کور کی مراحل ہیں اور وہ ہیں: صبر محفن، اقدام اور مسلح تھا دور اس کا دور رہے کور کور کیا جائے۔ کا مور کی حالے کے دور کور کیا جائے۔ کا مور کیا جائے۔ کی مراحل ہیں دور دور ہیں تا دور کی حالے کیا کور کور کیا جائے۔ کی دور کی حالے کی دور کی حالے کی کی دور کی حالے کی د

بتیجه تخت یا تخته ـ انقلاب کی توسیع و تصدیر:

اب اگر انقلاب کا میاب ہو جائے تو ایک ساتواں مرحلہ مزید شروع ہوگا۔ اس انقلاب کی توسیع کا ہوگا اس لئے کہ ایک نظریہ کی نظریاتی انقلاب کا بیہ خاصہ ہے کہ وہ جغرافیائی اور قومی حدود کا پابند نہیں ہوتا۔ وہ ایک فکر، ایک فلف، ایک نظریہ کی بنیاد پر آتا ہے۔ اور نظریہ وہ شے ہے جس کے لئے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے نہ ویزا کی حاجت نظریہ کے لئے سرحدیں رکاوٹ نہیں بنتیں ۔ نظریہ تو امریکہ جیسے دور دراز ملک ہے چاتا ہے اور پاکتان پہنچتا ہے۔ نظریہ کے بڑے مضبوط پر ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ اڑتا ہوا سرحدوں کے تمام موافعات (Barriers) کو عبور کرتا ہے۔ اگر اس نظریہ میں جان ہے تو وہ دوسرے ممالک میں اپنی جڑیں قائم کرے گا جس کے نتیج میں انقلاب کی توسیع ہوگی اوروہ پھیلے گا۔ جیسے انقلاب فرانس، فرانس تک محدود نہیں رہا اور بالثویک یعنی اشتراکی انقلاب صرف روس تک محدود نہیں رہا۔ انقلاب کا یہ خاصہ ہے کہ پہلے کس فرانس تک محدود نہیں رہا اور بالثویک یعنی اشتراکی انقلاب صرف روس تک محدود نہیں رہا۔ انقلاب کا یہ خاصہ ہے کہ پہلے کس شروع ہوتا ہے، پھر اس کی بین الاقوامی سطح پر توسیع کا عمل شروع ہوتا ہے۔ بھر اس کی بین الاقوامی سطح پر توسیع کا عمل شروع ہوتا ہے۔

### كامل انقلاب كى واحد مثال: انقلاب محمدى عليك

انقلاب کے بیسات مراحل (۳+۳+۱) میں نے سیرت محمدی ﷺ کے اخذ کے بیں۔ اس کے سوا میر نے زدیک ان کا کوئی اور مآخذ نہیں ہے، کیونکہ کامل اور ہمہ گیرانقلاب کا منہاج اور نقشہ صرف سیرت محمدی ﷺ ہے۔ ہی مل سکتا ہے۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ تاریخ انسانی میں کامل انقلاب صرف اور صرف حضرت محموصلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا ہے۔ باتی دنیا کے جو انقلابات مشہور ہیں وہ جزوی انقلاب ہے، فرانس کے انقلاب سے صرف سیاسی و ھانچہ بدلا، معاشی نہیں بدلا، معاشرتی نہیں بدلا، معاشرتی نہیں بدلا، عقا کہ نہیں ایک جزوی تبدیل ہی آئی کہ صرف ایک بارٹی کے نمائندوں پر مشتمل حکومت کا نظام قائم ہوگیا۔ البتہ انسانی زندگی کے چھے کے چھوٹوں لینی عقا کہ، عبادات، اور ساجی رسوم کے علاوہ معاشرتی نظام، معاشی و اقتصادی نظام اور سیاسی نظام کو تاریخ انسانی میں صرف ایک مرتبہ بدلا کیا اور سیا جدلا ہے۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے! پس جے کامل، ہمہ گیر، تھمبیر اور (Total Revolution) کہا جائے تو وہ جی صرف ایک، اور وہ ہے رسول آخر الز ماں حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا برپا کیا ہوا انقلاب۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے انقلاب میں وھونڈ سے بھی کوئی چیز ایس نہیں ملے گی جو یکسر تبدیل ہوکر نہ رہ گئ ہو۔ محمد رسول اللّٰہ والذین معہ کی جدوجہد سعی وکوشش محنت و مشقت اور ایثار و قربانی کے نتیجہ میں کھوکھہا مربع میل زمین کے ایک ملک کے رہنے والوں کی زندگیوں میں ایک ایبا نقلا بی عظیم برپا ہوگیا کہ ان کی سوچ بدل گئی، ان کا فکر بدل گیا، ان کے عقائد بدل گئے، ان کی اقدار بدل گئیں، ان کے عزائم بدل گئے، ان کی صدیحیں ان کی آرزوئیں بدل گئیں، ان کی را تیں بدل گئیں، ان کی صدیحیں

بدل گئیں، ان کی شامیں بدل گئیں، ان کی زمین بدل گئی، ان کا آسان بدل گیا۔ یہاں تک کہ اگر پہلے انہیں زندگی عزیز تی تو اب موت عزیز تر ہوگئی۔ جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے۔ جو اُمی محض تھے وہ متعدد علوم وفنون کے موجد بن گئے۔ جو ب شار زمائم اخلاق میں مبتلا تھے وہ مکارم اخلاق کے معلم و داعی بن گئے۔ جو زانی اورنفس پرست تھے، وہ عصمت وعفت کے محافظ بن گئے۔ جو بے قید حصولِ معاش کے عادی اور اسراف و تبذیر کے خوگر تھے وہ مال و دولت کے امین بن گئے۔

یقی تھمبیر تاہمہ میری اور برکت اُس انقلاب کی جو محمر بی صلی اللہ علیہ وہلم نے بریا فرمایا۔ (۲۲۰) پھر صرف بہی بات قابل ذکر نہیں ہے کہ کسی ایک انسانی زندگی میں انقلا بی عمل کی پیمیل دنیا میں صرف ایک بار ہی ہوئی ہے، بلکہ سب سے زیادہ اہم اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ انقلا بی عمل کے یہ تمام کے تمام سات مراصل آپ کو ایک فرد واحد کی زندگی میں نظر آ جا کیں، یہ ممکن ہی نہیں۔ اس کی کوئی نظیر ہی نہیں سوائے خاتم انہین سید المرسلین جناب محمصلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک فرد واحد میں انقلاب سیمیل واحد ۱۹۰ عیسوی میں ایک انقلابی دعوت لے کر کھڑ ا ہوتا ہے اور ۱۹۳۰ء میں یعنی کل بیس برس میں عرب میں انقلاب سیمیل یا جاتا ہے۔ باتی دوسال اس انقلاب کی توسیع کے عمل میں گزرے ہیں۔

' او میں صلح حدیبیہ کے بعد مختلف سربراہان مملکت کو دعوتی خطوط ارسال کئے گئے سے اور سفارتیں بھیجی گئی تھیں۔ (۲۲۱) میں مکہ فتح ہوگیا۔ (۲۲۲) اس کے بعد کے دو سال کے عرصہ میں جنگ موند ہوئی، جس میں سلطنت روما جیسی وقت کی سپرطاقت کے ساتھ مسلح تصادم ہوا۔ (۲۲۳) اس کے بعد ۹ ھ میں خود نبی اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں سفر تبوک ہوا۔ اس موقع برتمیں ہزار جان خار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلو میں تھے۔ (۲۲۲)

مجیل دنیا کی تاریخ میں صرف ایک بار جوئی وہ حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی ہے۔ بعد میں رونما ہونے والے انقلابات میں اصل راہنمائی سیرت مطہرہ سے ہی لی گئی ہے۔ بقول علامہ اقبال:(۲۲۹)

ہر کجا بینی جہانِ رنگ و بو آ نکہ از خاکش بروید آرزو! یا ہنوز اندر تلاش مصطفیؓ است یازنورِ مصطفیؓ او را بہاست!! یا ہنوز اندر تلاش مصطفیؓ است لیعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سعید و مہارک دور کے بعد دنیا نے جو کچھ سکیصا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بی سکیھا ہے یا پھر انسان ٹھوکریں کھا کھا کر چار ونا چار ای منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے کہ جس منزل پر پہنچایا تھا

ہے ہی سلیھا ہے یا چھر انسان کھولریں کھا کھا کر چار ونا چار اسی منزل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے کہ جس منزل پر پہنچایا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے! لہذا یاد رہے کہ انقلابی عمل کے تمام مراحل کے استنباط کے لئے اصل مآخذ صرف اور صرف سیرت النبی عظیمتھ ہے۔علی صاحبہا الصلوة والسلام (۲۲۷)

رازِ انقلاب بقول قرآن ملاحظه فرمائ:

🖈 خدا کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف نہیں بدل دیتی۔ (۲۲۸) بقول شاعر (۲۲۹)

خدا نے آج تک اُس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا اللہ ان کواس کی کوشش کے مطابق ملتا ہے۔(۲۳۰)

🖈 اور فکر نہ کرو اور خمگین نہ ہوتم ہی غالب رہو گے اگرتم صاحب ایمان ہو۔ (۲۳۱)

بقول شاعرا قبال

یے زمانہ نہ زمانے نے دیکھایا ہوتا(۲۳۲) نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے(۲۳۳) پہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید ہے(۲۳۲)

ورس قرآن اگر آج ہم نے نہ بھلایا ہوتا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے ان شاءاللہ تعالیٰ

### حواشي وحواله جات

کئے و کھئے ماہنامہ میثاق لاہور، ایر مل ۲۰۰۴، ص ۲۳۔ ۱۴۰ جم سیٹھی، رہائی وغیر رہائی دہشت گری، ادارتی صفحہ، ۲۸ جولائی ۲۰۰۲ء، روزنامہ ا یکسپریس کراچی، یه ۱۵- ذ وَالفقار ارشد گیا نی، ۱۱٫۹،مسلم امه بر جنگ مبلط کرنے کا امر کمی منصوبه، ۱۱متبر ۲۰۰۷، روز نامه ایکسپریس کراچی به ۱۷- ایم ہے گوہر، نوائے خامہ، حکمرانوں کی آئکھیں کھل حانی جائیں۔ ۱۷رجون ۲۰۰۱ء روز نامہ ایکپیرلیں کراجی ۔ ۱۷- ایم شیق اعوان،مشرق وسکمی (حدید دنیائے اسلام) بورنیورٹی پلی کیشنز کراچی، ص ۱۳۱۔ ۱۸-عماس مبکری، نشیب وفراز، ادارتی صفحہ، روزنامہ جنگ، جنوری ۲ ۴۰۰، 19- نذیر ناجی، سویرے سویرے، ادارتی صفحہ، روز نامہ جنگ، جون ۲۰۰۱ء۔ ۲۰- ایم- شفق اعوان،مشرق وسطی، ( جدید دنیا اسلام) یونیورش ہبلی كيشنز كراجي، ٢٠٠٣ء ص ١٤١، ١٦- إيضا، ص ١٤١ - 17- وَهَا تُخْفِيُ صُدُدُ هُيمُ أَكْبُرُ ٢٣٠ - القرآن ٢٣٠ - ببلي جنگ عظيم، ٢ راگت ١٩١٢ء \_ ۲۵- جزل الین پی کے اس جملے ہے بخولی مسلم امیہ کے خلاف نفرت و عداوت کا اظہار ہوتا ہے۔ ۲۷- فرانسیسی جزل گورو کا یہ زہرآ لود جملیہ بحثیت ایک چیلنج اوری اُمت مسلمہ و عالم اسلام کولحہ فکریہ فراہم کرتا ہے۔ ۱۷- کیا یہی مغرب کی اعتدال پیندی اور روشن خیالی ہے؟ ۱۸- اس بات کی تصدیق تو خودصدر بش ہے اارہ کے بعد نکلنے والے جملے ہے جو تھی ہے کہ اسلام کے خلاف دراصل صلیبی جنگوں کا ہی تسلسل ہے۔ ۲۹-موجودہ عالمی حالات ای بیان کی تصویر کشی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ۳۰- یمی وجہ ہے آج عالم اسلام ایک جانب تنہا ہے اور دوسری جانب تمام عالم کفر اسلام کے مقالمے میں متحد ہے۔ ۳۱ – پوری عالمی واسلامی تاریخ اس بات کی گواہی کے لئے کافی ہے۔۳۲ – اسرار احمد، ڈاکٹر ، سابقہ اور موجوده مسلمان امتوں کا ماضی، حال اورمستقبل اور مسلمانان باکتان کی خصوصی ذمه داری، مکتبه مرکزی انجمن خدام القرآن، لا ہور ۱۹۹۳ء ص٣٣١\_٣٣- صدر بش جونيئر كے اس متنازعه بيان كا تو اليكثرا نك اور بين ميڈيا بھى روز روثن كى طرح گواہ ہے۔٣٣- اسرار احمد، ڈاکٹر، سابقه اورموجود ومسلمان امتول کا ماضی، حال اورمستقبل اورمسنمانان پاکستان کی خصوصی ذمه داری، مکتبه مرکزی انجمن خدام القرآن، لا ہور۱۹۹۳ء ص ۱۲۹\_ ۳۵ - القرآن \_ ۳۱ - اسرار احمد منهج انقلاب نبوي عليقة ، مركزي انجمن خدام القرآن ، مارچ ۱۹۹۹، ص ۳۷ ـ ۳۷ - جاويد چودهري ، بم شمجھتے ہیں کہ، ادارتی صفحہ ۱۰ در تنامہ ایکیپرلیں، کراچی۔ ۳۸ – Harun Yahya/ Islamdenounces terroris/ Bristo/ Amal Press January 2002/ P9\_ تم وہ بہترین اُسّت ہو جے لوگوں کی اصلاح کیلئے میدان لایا گیا ہے۔(القرآن)۔ ۴۰۰ تاریخ شامد ہے۔ ۴۱ لیعنی یہ جہاد پالسیف قرآن و سنت کے عین مطابق تھا، اور غیر متنازعہ و بالاتفاق تھا، لہٰذا مسلمانوں نے فقوعات کی ایک عظیم ناریخ قم کرڈالی۔ ۴۲- ۹۴ھ میں وٹید اوّل کے دورمشہور فاتح مویٰ بن نصیر کے ہاتھوں اندنس کی عظیم الثان فلح عمل میں آئی اور اندلس کو کاتھ خاندان کے مظالم ہے چھٹکارا حاصل ہوا۔٣٣-معصتم اپنے بھائی ہامون کا ولی عہد تھا۔ اس کا یورا نام محمد کنیت ابواسحاق اور لقب معتصم بالند تھا- ۲۱۸ ھ میں مند خلافت پر بیٹھا تھا۔ ۴۴ - محمد خالد، تاریخ اسلام، فریدی یک سینٹر، کراچی، ۱۹۹۴ء، ص۲۱ تا ۲۲ ـ ۴۵ - مجمد خالد، تاریخ اسلام، فریدی بک سینفر، کراچی، ۱۹۹۴ء، ص ۹۹\_ ۲۶- سیلین Glbbin لکستا ہے که "اس سے زیادہ شریف اور مشہور یادگار ایک فاتح کی ناموری کی اس سے زیادہ اور کیا ہوسکتی ہے کہاں کے نام ہے کسی ملک میں نیکس مقرر کیا جائے۔ یہ فخر وشرف دنیا بھر میں صرف صلاح الدین ابولی کو حاصل ہوا۔ جو اس کی شان و ہیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ۱۸۷ء میں بیت المقدس آزاد ہوا۔ ۸۷ - محمد خالد، تاریخ اسلام، مکتبہ فریدی، اردوبازار کراچی، ۱۹۹۴ء، ص ۱۰۱ – ۴۸ ایریل ۱۳۵۳ء، بمطابق ۲۷ رقیج اثانی ۸۵۷ هر کومحه ثانی نے قسطنطنیه کا محاصره کیا، بهتر کون کا قسطنطنیه کا ساتوال محاصره تھا۔ ۴۹ – الحدیث۔ ۵ – محمد عزیز، ڈاکٹر، تر کان عثان، فیصل بک ڈیو، اہور، ۱۹۹۱، مارچ،ص ۲۷ ۔ ۵۱ – یہ ایک تاریخی حقیقت بی نبیس بلکه ماسی میں مسلمانوں کی طاقت وقوت اور شان وشوکت کی ایک عظیم داستان ہے۔۵۲-علی محد شامین، پروفیسر،عثانی ترک، مکتبه فریدی، جنوری •••۰ء، کراجی،ص۹۰۱\_۵۳ سلطان عبدالمجید ٹانی، ۲۳۰ر دنمبر ۱۸۷۷ء میں اپنے بھائی مراد خامس کی معزولی کے بعد تخت نشین ہوئے اور 1918ء میں وفات یائی۔۵۴-محمد یوسف بلوچ، پروفیسر، ترکان عثان، فریدی بک سینفر، اردوبازار کراچی ۲۰۰۰ء، ص ۱۲۳۔ ۵۵- آج ونمارک اور

مغرب کی طرف ہے تو ہین رسالت ﷺ کا ارتکاب کیا گیا وقتی طور پرمسلمانوں میں ایک مصنوعی لہر ندہبی غیرت کے نام پر دوڑی اور پھرسپ مسلمان دوبارہ خواب عفلت میں مدعوش ہوئے موگئے۔ ۵۲ – بلاشیہ اس دور میں مسلمانوں کی شان دشوکت اور طاقت کا راز ہی میں تھا کہ وہ ہر میدان میں آ گے تھے وہ متحد ومنظم تھے، اعلی تعلیم یافتہ تھے، ان کی معیشت متحکم تھی، اور وہ جدید ترین میکنالوجی سے مزین تھے۔ ۵۷- بدتاریخی حقائق دراصل مسلمانوں کی عظمت کی واستان ہے۔ ۵۸- شاعرمشرق علامہ ۋاکٹرمجمہ اقبال ۔ ۵۹- حالات حاضرہ کی روشن میں امریکیہ، برطانیہ اور امرائیل ان کی مثل ہیں،کیکن ان کا انبیام بھی روم اور فارس ہی کی مثل ہوگا۔ انشاء اللہ تعالٰی۔ ۲۰ -نصیر احمد ناصر، ڈاکٹر، پنجیبراعظم و آخر صلی اللہ علیہ وسلم، فیروز انڈسنز، لاہور،ص ۵۹۴۔ ۲۱ - الحدیث یا ۳۲ - تھوڑے ہی عرصہ بعد کسریٰ (خسروبرویز) اپنے میٹے شیرویہ کے ہاتھوں ہلاک ہوا اور پھر اس کی سلطنت کے ہرنچے اُڑ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین کو اس کا وارث بنادیا گیا ··· (طبری، ۱۵۷۲) بعد، ڈاکٹر محرحید اللہ نے اس موضوع پرمحققانہ ومفصل بحث کی ہے اور اس خطرے ہے متعلق اسلام دشن مستشرقین کے اعتراضات کا شافع جواب دیا ہے (رسول اكرم فيضيع كي ساي زندگي، ٣٣٣ تا ٢٥٨ ) ٣٦٠ - القرآن ٣٦٠ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه ذاكثر ٣٦٠ - الحديث ٣٦٠ - شاعر مشرق مجد اقبال، علامه ذاكثر به علامه شاعر مشرق محمد اقبال، علامه ذاكثر - ٦٨ - القرآن به ٦٦ - علامه ذاكثر محمد اقبال، شاعر مشرق - ٢٠ - علامه ذاكثر محمد ا قبال، شاعرمشرق \_ ا۷- اسرار احمد، ذاكثر، ماهنامه ميثاق لا بور، اشاعت خصوصي، موجوده عالمي حالات، اسلام اور باكستان، مكبه مركزي انجمن خدام. القرآن لابهور، ابريل ٢٠٠٩ء،ص ٣٩ تا ٣٢-٧٢- ايغنا،ص ٣٥-٧٣- شاعر مشرق، محد اقبال، علامه ذاكم ٢٠٠١- محمد عبدالحميد مهر، مولانا، نبوي منالة. علي اساست، مكتبه راشد به، جامعه عربيه بيدارشاء العلوم حماديه، تكهر، رجب المرجب ۱۴۲۴ء، ص ۱۱۰ ۵ – ۱۹۱۹ء ميں معاہدہ ورسلز كے تحت مين الاقوامي امن كو قائم ركھنے كى خاطر ليگ آف نيشن كا قيام عمل ميں لايا گيا تھاليكن به غيرموثر ثابت ہوئى۔ 24- آج اقوام متحدہ بظاہر آزادليكن ورحقیقت امریکه کا ایک طفیلی ادارہ بن کر رہ گیا ہے۔ ۲۷- اقوام متحدہ لیگ آف نیشنز کے مقبرے پر قائم تاج محل، سنڈے میگزین، روزنامہ جنگ کرا چی، ۲۲ راکتو بر۴۰ و ۲۰ و ۵ یا ۲۷ مرتضی الجم، مین الاقوامی امن معاہدے، اقوام متحدہ کا قیام، ادارہ تحقیقات، لاہور، جون ۴۰۰۵، مس ۱۱۱۔ ۵۷- ابینا، ص ۱۵۱ و ۷۷- ابینا، ص ۱۱۸ و ۸۰- شاعر صبیب حالب به ۸۱- مرتضی انجم، مین الاقوامی امن معامدات، اداره تحفظات، لا مور، ص ۱۱۸ س - ١٨- الصناص ١١٨\_ ٨٣- الصناص ١٢١\_ ٨٣- الصناص ١٢٥\_ ٨٥- الصناص ١٣٠٠ مناعر \_ ٨٧- الصناص ١٣٥\_ ٨٨- الصناع ص١٣٣٠ ۸۹-مجمه البرادي، جوبري حفظ مانقدم برفكرنو. …! ادارتي صفحه نمبر۱۳، روز نامه ايكسپريس، كراچي ۱۷ جون ۲۰۰۲، ۹۰- نزېټ مرزا، دنيا كې سب ے طاقتور قوم اور اقوام متحدہ! ادارتی صفحہ نمبر ۱۵، روز نامد ایکسپرلیں، کراچی، ۲۲ر جولائی، ۲۰۰۰ء۔ ۹۱ - ذوالفقار ارشد گیلانی، نائن الیون کا سانحہ اور امر کی منصوبہ، اشاعت خصوصی، روز نامہ کرا جی ش، کرا جی، پیر اارتتبر ۲۰۰۹ء۔۹۲- مرتفنی انجم، بین الاقوامی امن معاہدے، اقوام متحدہ کا قام، اداره تحقیقات، لا بور، جون ۲۰۰۵ء،ص ۱۲۳ – محتار احمد بث، اقوام متحده اور عالم اسلام، ادارتی صفحه، روزنامه جنگ، کراچی، ۲۶ متمبر ۲۰۰۷ء پ۹۴- مرتفنی انجم، اتوام متحدہ، لگ آ ف نیشنز کے مقبرے ہر قائم تاج محل، سنڈ ہے میگزین، روزنامیہ جنگ، کراچی، ۲۴۴راکتوبر۲۰۰۴، ص ۷ ـ ۹۵ - شاعر مشرق علامه ڈاکٹر محمد اقبال ـ ۹۷ - معاز حسن، می ٹی لی ٹی اور اسلامی بم، دارالشعور، لاہور، جنوری۲۰۰۲ء، ص۲ سے ۹۷ ـ ۹۷ – ایضاً، صےسے ۳۷۷ ۔ ۹۸ - اسلامی سربراہ کانفرنس لیعنی O.I.C کی تنظیم کا قیام تتمبر ۱۹۲۹ء میں عمل میں آیا اور ۲۲رستمبر ۱۹۲۹ء کو رباط (مرائش) میں پہلی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی۔ 99 – سارک۔ ۱۰۰ – عرب لیگ مصر کے شاہ فاروق نے قائم کی تھی۔ ۱۰۱ – ۱۹۲۳ء میں ایران، یاکتان اور ترکی کے درمیان علا قائی تعاون برائے تر تی (ریجنل کوآپریشن برائے ڈیولپنٹ) (RCD) / ایکو E.C.O یعنی اقتصادی تعاون کی تنظیم کا قیام عمل میں لایا گیا جس پر ایران کی جانب ہے ایرانی سربراہ رضا شاہ پہلوی، پاکتان کے سربراہ ابوب خان اور ترکی کے صدر جمال گرسل نے اس معاہدہ پر و شخط کئے اور یہ اجلاس ترک کے شہر انتبول میں منعقد ہوا۔ ۱۰۲- مختار احمد بٹ، اقوام متحدہ اور عالم اسلام، ادارتی صفحہ، روز نامہ جنگ کراچی، ۲۲،

ستبر ۲۰۰۱ء۔ ۱۰۳- مرتضی انجم، اقوام متحدہ، لیگ آف نیشنز کے مقد سے پر قائم تاج محل، سنڈے میگزین، روزنامہ جنگ کراچی، ۲۴ راکتوبر ۴۰۰۲۰۰۶ ص ۱۰۴۷- اسرار احمد، ڈاکٹر سائقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اورمستنقبل اورمسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، مکتبہ المجمن خدام القرآن، لا بور، ايريل ۴۰۰-۱۰۰، ص ۱۳۳۱ ـ ۱۰۵ القرآن \_ ۴۰۱ - القرآن سورهٔ الاعراف، آيت ۱۲۹ ـ ۱۰۷ - القرآن سورهٔ نساء، آيت ٣٥١ ـ ١٠٨ - القرآن سورهُ توبه، آيت ٨٠ ـ ١٠٩ - القرآن سورهُ توبه، آيت ٤٤٥ ٤٧ ـ ١١٠ - القرآن به القرآن سورهُ توبه آيت ٤٤ ـ ١١٢ -الحديث\_197 الحديث،مسلم شريف\_١٩٢٠ القرآن، سورهٔ أسجده آيت ٢١\_ ١١٥ القرآن\_ ١١٧ القرآن\_ ١١٤ القرآن. ١١٨ مرض كي دوا کے بارے میں حدیث نبوی علیقہ ہے:''اللہ نے جو بھی مرض پیدا کیا ہے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے''۔ ۱۱۹- شاعر، الطاف حسین حالی، مولانا، مسدس حالي، كراحي، فضلي سنز، ص٣٥٦ ـ ١٢٠ - القرآن، سورة الإعراف ـ ١٢١ - الصنأ ـ ١٢٣ - الصنأ ـ ١٢٣ - الصنأ ـ ١٢٩ - الصنأ ـ ١٢٩ -البيناً بـ ١٣٧ - اييناً بـ ١٢٨ - البيناً بـ ١٠٠ - البيناً بـ ١٣١ - شاعر، الطاف حسين حالي، مولانا، ١٣٢ - سيد تمار زيدي، مسلم امه كي خلاف امر کی عزائم، سنڈ ےمیٹزین، روزنامہ جنگ، ہم ستمبر ۲۰۰۵ء، ص۹ یہ ۱۳۳۰ - معاذ حسن، می ٹی لی ٹی اور اسلامی بم، دارالشعور، لاہور جنوری ۲۰۰۲ء، ص ۱۵۵ - ۱۳۳۴ - جاوید چودهری، بهم سجهت مین که .....! ادارتی صفحه، روز نامه ایکبیرین کراچی، کیم اگست ۲ مه ۲۰۰۱ - طاهرخان، بروفیسر، اسلامی دنیا کا زوال! آخر کیون؟، ادارتی صفحه، روزنامه امن کراچی، ۲۳ر جنوری ۲۰۰۴ء به ۱۳۱ - جاوید چودهری، بهم تجھتے ہیں که.....! ادارتی صفحه، ا یکسپرلیل کراچی، کیم اگست ۲۰۰۶ء۔ ۱۳۷ - حالانکدکل جب شہنشاہ ایران رضا شاہ بہلوی، امریکہ کا وفادار تھا، تب خود امریکی تعاون ہے ۱۹۵۰ء میں TNRC یعنی تہران نیوکلیئر ریسرج سینٹر کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اسکانظم ونسق انا یک انربی آر گنائز کیشن آف ایران کے سپر دکیا گیا تھا۔ ۱۳۸ - رشید نیس ، آخر امریکی غلامی بی کیون؟ ، ادارتی صفحه ، روزنامه جنگ، دعمبر ۲۰۰۵ - ۱۳۹ - آج انصاف علمبرداردن کواسرائیلی بارلیمنث کی ممارت یر کندہ بدالفاظ جو کہ اسرائیلی جارحیت اور توسیع پندانہ عزائم کا منہ بولتا جوت ہے۔ آخر کیوں نظر نہیں آئے کہ، اے اسرائیل! تیری سرحدین نیل سے فرات تک ہیں'' (سنڈ مے میگزین، روزنامہ ایکسپریس کراچی، کیم اکتوبر ۲۰۰۶،،ص۱۲) ۔ ۱۴۰- اگر چہ یہ یوری مسلم امه کی اوّلین خواہش ہے تاہم حالیہ اسرائیل کی جانب ہے لبنان ہے ہوا دن جاری رہنے والی وہشت گردی جس کے باعث لبنان کا ایک بوا حصہ تاہی و بربادی کے بعد کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے نیز دیگر اسرائیلی و امریکی عزائم کے تناظر میں مسلم امیہ کی یہ خواہش مستقبل قریب میں پوری ہونے کی کوئی نویدمستقبل نظرنبیں آئی۔ ۱۳۱- اگر چہ چند ہی دن قبل اسامہ کی پاکستان میں ٹائیفائیڈ کی بدولت موت کی افواہ کا بزا پروپیگینڈہ مغرب کی جانب سے سامنے بھی آیا، تاہم کسی قابل اعتاد ذریعہ ہے اس خبر کی تقیدیق نہ ہونے کے سبب اس سے اتفاق نہ کیا گیا۔ ۱۳۲ – صفدرعب س نقوی، لبنان کی تغییر نو، سنڈے میکئزین، روز نامہ ایکسپرلیں کراچی، تمیم اکتوبر ۲۰۰۹ء، عن۱۱۔ ۱۳۳۳ - مرتضلی انجم، بین الاقوامی امن معاہدے، آپریشن ڈیزرٹ شارم (عراق ۱۹۹۰ء) ادارہ تحقیقات، لاہور، جون ۲۰۰۵ء، جن ۲۲۲\_۱۳۴۰ روز نامہ نوائے وقت، ۵اراگست ۲۰۰۵ء، ص ۷\_۱۳۵ – سد عمار زیدی، مسلم اسد کے خلاف امر کی عزائم، سنڈ ے میگزین، روزنامہ جنگ، سرحتبر ۱۰۰۵ء، ص۱۰ - ۱۳۲۱ مرتضی انجم، بین الاقوای امن معامدے، ادارہ تحقیقات، جون ۲۰۰۵ء، ص ۱۳۳۹ ـ ۱۳۷ - ایشا، ص ۲۳۴ ـ ۱۳۸ - تحرین اختریوسف زکی، ایرانی کا ایشی پروگرام، تاریخی حقائق پر بنی ر پورث، سنڈے میٹزین، روزنامد ایکسپریس، کم اکتوبر ۲۰۰۹ء، ص ۸۔ ۱۳۹۶ حالید امریکی و بھارتی ایٹی تعاون کا معاہدہ اس بات کا مند بولتا شبوت ہے۔ ۱۵۰- مرتضٰی انجم، بین الاتوامی امن معاہدے، ادارہ تحقیقات، جون ۲۰۰۵ء ص ۲۳۹۔ ۱۵۱- جادید چودهری، بهم سمجھے ہیں کہ.....! ادارتی صفحہ روزنامدا کیسپریس کراچی۔۱۵۲- اگلی سطور میں ان ہی تاریخی حقائق کے سربستہ رازوں پر سے بردہ اٹھایا گیا ہے۔۱۵۳- اگر جدار انی صدر محود احمدی نثراد کی جانب سے نظریہ ہو بوکاسٹ منظر عام پر آ کر مغرب وسٹرق میں تبدیکا مجادیکا ہے، تاہم اسرائیل اس نظریہ کو تبول کرنے سے مسلسل انکاری ہے۔۱۵۳- محمد خالد، تاریخ اسلام، صلیبی جنگیں، مکتبہ فریدی، اردو بازار کراچی، مئی ۱۹۹۴ء، ص۵۷۔ ۱۵۵- سیدعمار پاسر زیدی،

مسلم امد کے خلاف امریکی عزائم، سنڈے میگزین، روزنامہ جنگ، ۵متمبر ۴۰۰۵ء، صالہ ۱۵۱- ریاض احمد صدیقی، عالمی وہشت گرو، اوارتی صغیرہ روزنامه جنگ کراچی، پہلی قبط، جمعه المبارك ۲۳، تتمبر ۲۰۰۷ء ـ ۱۵۷- جاويد چودهري، بهم سمجھے ميں كه....! ادارتی صفحه، روزنامه ايكسپرليس كراجي- كيم الست ٢٠٠٦ ه. ١٥٨- مرتضى الجم، بين الاقوامي امن معامد به اداره تحقيقات، جون ٢٠٠٥، ص ٢٥١- ١٥٩- مخار احمد بث، اقوام متحده اور عالم اسلام، ادارتی صفحه، روزنامه جنگ، کرایی، ۲۲ تتبر ۲۰۰۱ مه ۱۲۰ جاوید چودهری، بهم سمجھتے میں که 🕒 ا، ادارتی صفحه، روزنامه ا یک پرلی کرچی، کیر اگست ۲۰۰۱ء۔ ۱۲۱- مزیر تفصیلات کے لئے ملاحظہ فرمایئے، اسرار احمد، ڈاکٹر، اسلام اور پاکستان کا مستقبل، مکتبہ مرکزی المجمن خدام القرآن لابهور، ايريل ٢٠٠٣ ـ ١٦٢ - القرآن ـ ١٦٣ - شاعر مشرق، محمد اقبال، علامه ذاكثر ـ ١٦٣ - القرآن مورة المصفات، ١٤٢ تا ١٤٣- ١٦٥ - القرآن سورهُ المومن، آيت ٧٧- ١٦١ - القرآن سورهُ ال عمران آيت ١٦٨ - ١٢١ - القرآن سورهُ محمد، آيت ٧٤ - ١٦٨ - القرآن سورهٔ الحجرات، آیت ۱۵ – ۱۲۹ – القرآن سورهٔ ال عمران، آیت ۱۵۰ به ۱۷ – القرآن سورهٔ النصر، آیت ۳ به ۱۷ – القرآن سورهٔ انفال، آیت ۷۲ به ۱۷۲ - القرآن سورهٔ انفال،آیت ۲۴ –۱۷۳ و پٹی پارلیمانی لیڈر،متحدہ مجلس ممل سر ۱۷۴ چیئر مین خارجہ امور تمینی سینٹ پر ۱۷۵ - ایم این اے و نائب امير جماعت اسلامي،صوبه پنجاب ۶ ۱۷- شاعرمشرق علامه ڈاکٹرمحمد اقبال۔ ۱۷۷- پروفیسر شعبه علوم القرآن و السنه، حامعہ کراحی به ۱۷۸-ندېجې اسكائر علامه سعادت على قادري ـ ٩ ١٤ - القرآن ـ ١٨٠ - القرآن ـ ١٨١ - القرآن ـ ١٨٢ - سابق سفير احمد سعد كرماني ـ ١٨٣ - صدر ياكستان عوامي تحريك انوارالحسين علوي\_١٨٣- سابق سفير ؤاكثر نور الدين حامي ١٨٥- الحديث \_ ١٨٢- الحديث \_ ١٨٧- الحديث \_ ١٨٨- بركيل، ماذل دین مدرسه، کراچی۔ ۱۸۹- چیئر مین شعبه عربی وفاقی اردو یو نیورٹی کراچی ۔ ۱۹۰- ڈائر کیٹر، سیرت چیئر، حامعه کراچی۔ ۱۹۱- خالد علوی، ڈاکٹر، ڈائر بکٹر دعوہ اکیڈمی، اسلام آباد۔ ۱۹۲- دارالعلوم تحدیہ، راول پنڈی۔ ۱۹۳- شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال۔۱۹۴۰ عالم دین۔ ۱۹۵-انچارج، حافظ محمر ثانی، ڈاکٹر، اشاعت خصوصی، روزنامہ جنگ کراچی، ماہ رئیج الاول، پیر۳مئی۲۰۰۴ء ۔ ۱۹۲ – شاعر مشرق محمر اقبال، علامہ ڈاکٹر ۔ ١٩٧- شاعر مشرق محمد اقبال، علامه وْاكثر به ١٩٨- شاعر مشرق محمد اقبال، علامه وْاكثر به ١٩٩- شاعر مشرق محمد اقبال، علامه وْاكثر به ٢٠٠- ريسر ج اسكالر، وفاقي اردو يونيورش، كراجي - ٢٠١ - القرآن، سورة ابقره، آيت ١١٥ - ٢٠٢ - مجمد يوسف كاندهلوي، حياة الصحابةً، لا بهور، كتب خانه فيضي، جلده، ص ۵۸۵ ـ ۲۰۳ - محد حسين بيكل، اردو ترجمه، ابوتكي امام خان، حياة محمد لا بور، اداره ثقافت اسلاميه، ١٩٩٣ء، ص ٢٨ ـ ٢٠٠٣ - القرآن، سوره بهود، آیت ۸۸ - ۲۰۵ – سعید احمد معدیقی ، مولانا ، روثن خیالی ، اعتدال پیندی اسلامی معاشرے کی تشکیل وضرورت ، ششهای علوم اسلامیه انزیشش ، جلدا ، شارها، ص ۱۰۴، ۱۰۵ و ۲۰۰ شاعر مشرق، اقبال،علامه واکثر به ۲۰۷ شاعر مشرق، اقبال،علامه واکثر به ۲۰۸ بعض الفاظ بهن جن کے معنی دور حاضر کے ماحول اور تہذیبی آثار نے بدل دیے ہیں، مثلا انقلاب کے معنی توڑ پھوڑ اور شکست وریخت کے سمجھے جاتے تھے، آج کل انقلاب کے ساتھ تعمیر کا تصور بہت کم آ ذبان میں آتا ہے۔ تاہم انقلاب کے شمن میں ہمیں انقلاب نبوی ﷺ پوری انسانی تاریخ میں ہمیں خالص تعمیری انقلاب کے روپ میں نظر آئی ہے۔ ۲۰۹- بشیر احمد تمنا، پروفیسر، تاریخ اسلام (مکمل) ابور نیویک پہلیشر ، لاہور، جنوری ۲۰۰۰ء،ص ۱۱-۴۱۰-نصیر احمد ناصر، پیغیبراعظم و آخر، فیروز اینڈ سنز، کراچی ۔ ۲۱۱ - بیژب، دراهل مدینه کا برانا نام تھا، آنخضرت علیضکھ کی ججرت مدینہ ہے قبل بہشرای نام ہے ۔ جانا جاتا تھا۔ لیکن جرت کے بعد بیڑب آپ مطابقہ سے منسوب ہوکر مدینتہ النبی علیقہ کہلایاجانے لگا اور آج تک اس نام سے موسوم ہے۔ ۲۱۲-عبدالمصطفیٰ اعظیمیٌ، سیرت مصطفیٰ علیصهٔ ، الحمد بیلی کیشنز ، لا مور ، ۲۰۰۰ء، ص۲۱ – بشیر احمد تمنا ، بروفیسر ، تاریخ اسلام (مکمل) ابور نیو بک پبلیشر ، لا ہور، •••۲۰ء،ص ۱۵۔۲۱۴ – شاعر مشرق، محمد اقبال، علامه، ڈاکٹر په ۲۱۵ – القرآن په ۲۱۲ – شاعر مشرق، محمد اقبال، علامه، ڈاکٹر په ۲۱۷ – اسرار احمد، ڈائٹر، رسول انقلاب، کا طریق انقلاب، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور،۲۰۰۳ء،ص۳۳\_ ۲۱۸ – شاعر، اکبر اله آیادی۔ ۲۱۹ – شاعرمشرق،مجمد ا قبال، علامه، ذاكثر \_ ٣٣٠ - اسرار احمد، ذاكثر، رسول انقلاب، كا طريق انقلاب، مركزي انجمن خدام القرآن، لا بهور، ٢٠٠ - ٥٠٠ ء،ص ٢٢٠ ـ ا٢٢ - نصيراحمد

ناصر، ذا کثر، چنیبراعظم و آخر، فیروز سنز لمیشدُ کراچی، ص ۱۳۸- ایضا، ص ۲۰۸- ۱۳۳- ایضا، ص ۲۰۲- ایضا، ص ۲۳۳- ایضا، ص ۲۳۵- ایضا، علامه و آکثر - ۲۳۳- رسول احمد تمنا، پروفیسر، تاریخ اسلام (مکمل)، ابور نیو یک تبلس، لا بور، جنوری ۲۰۰۰ء، ص ۲۹ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکتر ۲۳۸- القرآن - ۲۳۳ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳- القرآن - ۲۳۳- شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳- شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳- شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳- شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال، علامه و آکثر - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال - ۲۳۳ - شاعر مشرق محمد اقبال - ۲۳۳ - شاعر مشرق محمد اقبال - ۲۳۳ - شاعر مشرق محمد اقبال - ۲۳۳۰ - شاعر مشرق محمد اقبال - ۲۳۳ - شاعر مشرق محمد اقبال - ۲۳۳ - ۲۳۳ - شاعر مشرق محمد اقبال - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳ - ۲۳

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ﷺ اللہ اللہ حاصل رہنمائی کی روشنی میں ڈاکٹر اکرام الحق الازہری- اسلام آباد

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على السيّد المبعوث رحمة للعالمين و على آله و أصحابه الطيبين والطاهرين و أما بعد:

نداہب عالم اور تقابل اویان کا اونی طالب علم اس بات سے بنوبی شناسا ہے کہ اسلام انسانیت کے لیے وہ آخری پیغام ہے جو کہ آ منہ کے لعل ،عبد الله بن عبد المطلب کے فرزندار جمند، سید الاولین والآخرین، إمام الا نبیاء، سیدنا حضرت محمد علیہ ہے ول پرعمر بی زبان (۱) میں آخری إلهای کتاب لیمی قرآن مجید کی زندہ و جاودان مجزہ کی صورت میں منجم کرکے اتاراگیا۔ (۲) اس کا وائرہ پند و فیجت اور منج زمان و مکان کے لحاظ سے عالمگیر ہمہ وقتی شمولی اور عمومی ہے۔ (۳) جو اِنسانی زندگی کے تمام اطراف پر حاوی ہے جو اپنے روز اول سے تا صبح قیامت ہے کم وکاست ہرفتم کی تحریف سے محفوظ رہیگا جس کا وعدہ رب ذو الجال نے خود یوں فرمایا ہے ابنا نصن نزلنا الذکور و إنا له لحافظون (۲) اس تناظر میں بلاشبہ اسلام دورِ حاضر کے جملہ مسائل اور در پیش چیلنجز کا اکمل عل پیش کرتا ہے اس کے لیے اُمّتِ مسلمہ اسلام کے مسائل اور میرت نبوی علی صاحبہا المصلاۃ و المتسلیم کا کماحقہ ہمہ گیر مطالعہ ضروری ہے۔

دین اسلام اتفاق واتحاد کا ندہب ہے۔ یہ اخلاق اور محبت، بھائی چارے اور آزادی فکر کا حامی ہے۔ یہ دین محسنین، متطہرین، متوکلین، مقسطین، متقین، مطہرین سے قرآن کریم میں والبانہ محبت کا بہا نگ دہل اعلان کرتا ہے۔ یہ دین کی پرظلم وتشدد ہوتانہیں دیکھ سکتا بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں امن وسلامتی چاہتا ہے۔ اور اس مقصد کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنے اصولوں اور فرائض میں شامل کرتا ہے۔ (۵) ای طرح اسلام ندہی انہا پندی کی آٹر میں کسی پرظلم و زیادتی جبرو تشدد کا ہر از روادار نہیں کیونکہ فلفہ انسانیت میں یہ انسان کو اللہ کا نائب اور خلیفہ تصور کرتا ہے۔ یہ دین انسان کی عرب و عظمت کے بارے میں اس قدر حساس ہے کہ یہ ایک انسان کی دوسرے کے ساتھ بدکلای، بدگمائی، بدگمائی، بہتان، بے حیائی، کو نہ صرف انسانی قدروں کے خلاف سمجھتا ہے بلکہ ان رذائل کوگناہ تصور کرتا ہے۔ اس کے برعکس انسان کی کے بوائد کا بائی، رضائے الہی، انسان کے لیے عصمت، طہارت، تقویہ پر ہیزگاری، تزکیہ نفس، نیکی، خابت قدمی، حسن سلوک، خثیت الہی، رضائے الہی، انسان کے لیے عصمت، طہارت، تقویہ پر ہیزگاری، تزکیہ نفس، نیکی، خابت قدمی، حسن سلوک، خثیت الہی، رضائے الہی، صدق، مساوات، عفو و درگز راور عمل صالح کو انسانی قدر و منزلت کی علامات اور صفات قرار دیتا ہے اور یہ سارے حوالے بی علیہ کی سیرت و کردار کے روشن حوالے ہیں۔

نی کریم میلین نے تئیس سال کی مختصر مدت میں جو جمرت انگیز انقلاب برپا کیا اس برق رفتاری اور اس کے ہمہ گیر اثرات نے ان لوگوں کو بھی انگشت بدنداں کردیا جو آنخضرت میلین اور آپ کے مشن کے تخت مخالف رہے۔ یہ آپ میلین کی تعلیم تعلیم و تربیت کا حمرت انگیز کرشمہ تھا کہ اس مختصر مدت میں جزیرہ نما عرب کے باس جو کہ علم ومعرفت اور تہذیب و تدن سے بالكل عارى تھے وہ پورى دنیا میں علم و حكمت اور تہذیب و شائنگى كے چراغ روشن كرتے ہیں جولوگ كل تك ايك دوسرے كے خون كے بيات تھے وہ آپس میں شير وشكر ہوگئے۔ (۲) يہى وجہ ہے كہ دور حاضر میں بہت سے غير مسلم حقیق اسلام كو جانئے كے ليا ہے چين ہیں۔ كونسل فار آمريكن اسلامك ريليشنز (CAIR) كر عرب افيئر زك ۋائر يكٹر الهيو مى نے لندن كے ايك روزنامہ'' الحياة'' كو ديئے اپنے ایك انٹرو يو میں بتایا كہ'' غير مسلم امریكن اب اسلام كے بارے میں جانئے كے ليے ہيں ہیں''۔ (2)

پوری و نیا کا کوئی خط ایسانییں ہے کہ جہاں اسلام کا پیغام پھیل ندر ہا ہو۔ اسلام پر فاشزم کا لیبل لگانے کی کوشش بھی باطل کی تمام تر کوششوں کی طرح ناکام فابت ہوگی جیسے ابوجہل کے منفی پروپیگنڈ نے کا اللا اثر ہوا کہ لوگ متجس ہوکر پیغیبر اسلام، ان کی تعلیمات، قرآن مجید کو جانے کی کوشش کرتے تو متاثر ہوکر بہ رضا و رغبت اسلام قبول کر لیتے۔ (۸) اور اسی طرح اسلام اور رسول اسلام تعلیقہ نے باطل کی طرف سے جملہ تحدیّات اور چیلنجز کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا یہاں تک کہ اکثر باطل تو تیں آپ کے لائے ہوئے الہامی دین کے نغہ سرا اور گرویدہ ہوئے اور بہت سے اس حقیقت بیندی کو دکھے کر حلقہ بگوشِ اسلام ہوئے۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔

أُمّْتِ مسلمه کے موجودہ مسائل و چیلنجز اور سیرتِ نبوی میں اُن کا حل:

آج عالم اسلام میں اخلاق و ایمانیات، تہذیب و ثقافت، معیشت، معاشرت اور تعلیم وتعلم کے میدانوں میں جو زبوں حالی ہو اور سیاسی طاقت کا دیوالیہ بن ہے اس پر ہر صاحب اوراک اور ذبی ہوش مسلمان مشؤش ہے۔ اسلام نصرف البامی پندو نصائح کا مجموعہ ہے بلکہ انسانیت کو در پیش مسائل کے عملی حل بھی فراہم کرتا ہے۔ اسلام انفرادی و اجماعی دونوں سطح پر شبت نتائج دیتا ہے۔ اسلام بہتر بن ضابطہ حیات ہے کیونکہ یہ ایک علمی اور آ فاقی ند جب ہے جو کسی مخصوص علاقہ، رنگ ونسل پر شبت نتائج دیتا ہے۔ اسلام بہتر بن ضابطہ حیات ہے کیونکہ یہ ایک علمی اور آ فاقی ند جب ہے جو کسی مخصوص علاقہ، رنگ ونسل یا شہرت کے لوگوں تک محدود نہیں ہے۔ (۹) مغرب کے ہاں تمیز کی یہ ساری صورتیں مساوات کے علمبر دار پیغمبر اسلام اللّٰ اللّٰ اور تقویٰ کو اللہ کے ہاں کامیابی کے لیے معیار مقرر فرایا۔ (۱۰) اس بات کے پیش نظر اُمّتِ مسلمہ کو در پیش مسائل کے حل اور موجودہ دور کے چیلنجز سے نبرد آ زما ہونے کے طریقہ ہائے کارسیرت نبوی اللّٰہ کی روشیٰ بیس بی ڈھونڈ ہے جا سکتے ہیں۔

انتها پبندی اور بنیاد پرستی (Fundamentalism and Terrorism):

نہ کہ بھی چیلینز میں آج مسلمانوں کے لیے سب سے براچینج انتہا پندی اور بنیاد پرتی ہے۔آ یے پہلے اس بات کا جائزہ کیتے ہیں کہ انتہا پندی اور بنیادی پرتی کے کیامعنی ہیں۔انسائیکلو پیڈیا انکارٹا، دہشت گردی کی تعریف یوں کرتا ہے:

"The systematic use of terror (such as bombing, killing and kidnappings) as a means of forcing some political objective when used by a govt, it may signal efforts to stifle dissat; used



by insurrectionists or guerrillas, It may be part of an overall effort to effect desired political change." (11)

وکی پیڈیا بنیاد رستی کی تعریف یوں کرتا ہے:

"In comparative religion, fundamentalism has come to refer to several different understandings of religious thought and practice, through literal interpretation of religious texts such as the Bible or the Qur'an and sometimes also anti-modernist movements in various religions." (12)

دہشت گردی اور بنیاد پرتی کی ان تعریفوں کو مغربی ہا ہی اور الیکٹرا تک میڈیا اسلام اور مسلمانوں پر اپنے ہا کی مقاصد حاصل کرنے کے لیے چہاں کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نہایت غلط معلومات بھی مقاصد حاصل کردی جاتی ہیں۔ یہی وہ غلط اور جھوٹے پر و پیگنٹرے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک یا ان کے خلاف پر تشدد کاروائیوں کے پس پشت کار فرماہوتے ہیں۔ امر کی صدر جارج ڈبلیو بش کے اس سال کے خطاب بہ عنوان Political Islam) اور کاروائیوں کے پس پائٹ کارفرماہوتے ہیں۔ امر کی صدر جارج ڈبلیو بش کے اس سال کے خطاب بہ عنوان اسلام) اور اسلامی بنیاد پرتی' (Political Islam) ہیں کھل کر کہا گیا ہے کہ' مارا اصل مقابلہ'' سیاسی اسلام'' (Political Islam) ہو کہ منظر کے مارسلامی بنیاد پرتی' ہو کہ ہتا ہے کہ'' مغرب کا اصل نے پوری چا بکدئ کے ساتھ مغرب کے پالیسی سازوں کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے وہ کہتا ہے کہ'' مغرب کا اصل مسلم سے سازوں کو ذہن نشین کرانے کی کوشش کی ہے وہ کہتا ہے کہ'' مغرب کا اصل مسلم اسلامی بنیاد پرتی نہیں، خود اسلام ہے۔ یہ ایک مخصوص تہذیب ہے جس کے وابستگان اسپنے تمدن کی برتری کے قائل ہیں منسلم نے پریشان ہیں۔'' اگر چہ انتہا پہندی کی بے شار مثالیس ہندومت، یہودیت اور عیسائیت میں مغر بی نقطہ نظر:

یورپ اور عالم اسلام میں قائم تعلقات جس اساس و بنیاد پر قائم ہیں اس کو بھے لینا بہت ضروری ہے۔ ان تعلقات کی اصل بنیاد اب تک بھی ہے کہ یورپ آئ بھی اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے اور عالم اسلام کے مابین صلیبی جنگیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ یہ ابھی تک جاری ہیں۔ (۱۳) مسلمانوں کو جاہ و برباد کرنے کا نصب العین یورپ کے لیے بمیشہ سے مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ لیکن اس کے حصول کے حوالے سے تدابیر اور طریق بائے کار میں اس کے ہاں وقت نو قتا تبدیلی آئی رہتی ہے۔ یورپ اس نتیجہ تک بین چھ چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس وقت تک جاہ و برباد نہیں کرسکتا جب تک وہ اسلام کو نیست و نابود کرنے میں کامیاب نہ ہوجائے۔ (۱۲) سابق امریکی نائب وزیر خارجہ آئی یوجین روستوصلیبی جنگ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ '' ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے مابین صلیبی جنگوں کو ہر قیمت پر جاری رکھا جانا چاہے۔ (۱۵) یوری دنیا پر یورپ کے تبلط ہونے ، اس تبلط کو برقر ار رکھنے، پوری دنیا کو اپنے مفادات کی منڈی بنانے اور چاہے۔ (۱۵)

اے اپنے ہی مفادات اور مقاصد کے لیے استعال کرتے رہنے کے راستے میں اہم ترین اور بنیادی رکاوٹ جو سبہ سکندری کے بھی بڑھ کر ہے وہ فقط اسلام ہی ہے۔ (۱۲) الرئس براؤن گھتا ہے کہ'' اسلام ہی وہ آئی دیوار ہے جو کہ ہم یورپ والوں کے استعار کے راستے میں بری طرح حاکل ہے''۔ (۱۷) سابق برطانوی وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم گلیڈ اسٹون کہتا ہے کہ'' اسلام کونسیت و نابود کیے بغیر کمیوزم کے لیے از بکتان میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں کہیں بھی جڑیں کی پڑسکنا ناممکنات میں ہے ہے'' (۱۸) معروف دانشور ولیم جمفورڈ بالکراف قرآن پاک کے حوالے ہے اپنی رائے کا اظہار ایوں کرتا ہے کہ'' اگر قرآن پاک صفحہ بستی ہے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ عالم عرب سے ناپید کر دیئے جا کمیں تو تبھی یہ دعویٰ کی سرک مرتب میں میں ہم مرب ہو تقاف کو تبول کر کہا مکرن ہو تھے گا اور ای صورت میں ہی تمام عرب اور دوسرے مسلمان بھی آ ہتہ آ ہتہ تھی تھی تیا ہے۔ و ظاف یورپ کی ہے جنگ رسالت اور ان کی کتاب (قرآن پاک) ہے دور ہٹ سکیں گے۔'' (۱۹) رسالت محمدی میں ہی تباریت اور یورپ کی ہے جنگ کوئی نئی جنگ کی خلاف یورپ کی ہے جنگ کے خلاف اپنی جنگ کا مرکز و مدف ذات محمد ہیں گئی ہے کہی تھی تھی ہو ہیں ہی جنگ کے خلاف اپنی جنگ کا مرکز و مدف ذات محمد ہیں گئی تھی ہو کہیں ہو جنگ کو بنایا ہے۔ (۲۰)

لفظ اسلام "سَلَمَ" سے ماخوذ ہے۔(۲۱) اس کا ایک مفہوم زینہ یا سیڑھی کا بھی ہے جس سے پستی یا بلندی کی طرف مائل ہونے کا تصور ملتا ہے۔(۲۲) دین اسلام کی روز افزوں مقبولیت اور اس کی عالمگیریت سے گھبرا کر بعض غیر مسلم اور بالخصوص مستشرقین اسلام کا دقیق مطالعہ اور حق تک رسائی کے باوجود ضد، عناد اور کینہ پروری سے کام لیتے ہوئے یہ شوشہ چھوڑ تے آئے ہیں کہ اسلام ہزورشمشیر پھیلا ہے۔ (۲۳) مخالفین اسلام دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں کہ یہ وین تکوار کے زور سے پھیلالیکن حقیقت میں ایسانہیں۔اس سلسلے میں انگریز مورخ الم. S. Tritton بی کتاب میں لکھتا ہے کہ

A.S. TRITTON: "The picture of the Muslim soldier advancing with a sword in one hand and the Qur'an in the other is quite false." (24)

مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر میں زمین آسان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کسی مخصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوت ہوت ہوت ہوت ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن کی ہوت ملک گیری، جذبہ برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی شفی وتسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفا کی سے کام لیتا ہے اور کامیاب ہوجانے کی صورت میں مفقوصین کی جان ومال اور عزت و آبرو، ہر چیز کو غارت کردیتا ہے۔ (۲۵) اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اس عام غلط فہمی کا بہترین جواب نامور مؤرخ ڈی لیسی اولیری نے اپنی مشہور کتاب میں لکھتا ہے:

"History makes it clear however, that the legend of fanatical



Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated."(26)

مسلمانوں نے اپین پر تقریباً 800 سال حکومت کی۔ اپین میں مسلمانوں نے لوگوں کو اپنا ندہب تبریل کرنے (مسلمان بنانے) کے لیے بھی تلوار کا استعمال نہیں کیا۔ بعد ازاں صلیبی عیسائیوں نے اپین پر قبضہ کرلیا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ حد تو یہ ہے کہ پورے اپین میں کسی ایک مسلمان کو بھی یہ اجازت نہ تھی کہ وہ آزادی سے ازان بی دے سکتا۔ مجموعی طور پر مسلمان سرزمین عرب پر چودہ سو سال سے حکمران میں۔ اس کے باوجود آج بھی وہاں ایک کروڑ چالیس سکتا۔ مجموعی طور پر مسلمان سرزمین عرب پر چودہ سو سال سے حکمران میں۔ اس کے باوجود آج بھی وہاں آباد چلے آر ہے ہیں۔ اگر سلمانوں نے تلوار استعمال کی ہوتی تو اس خطے میں کوئی عرب بھی ایسا نہ ہوتا جو عیسائی رہ پاتا۔ ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی آج ہندوستان کی آبادی کا 80 فیصد سے زائد حصہ غیر مسلموں پر مشتمل ہے ہندوستان میں غیر مسلموں کی آئی بڑی اکثریت خود اپنی زبان سے یہ گواہی دے رہی ہے کہ برصغیر میں بھی اسلام طاقت کے ہندوستان میں بھیلا۔ (۲۷)

نامور مورخ و محقق پروفیسر فی ڈبلیو آ رنلڈ اپنی تصنیف'' وعوت اسلام'' میں تحریر کرتے ہیں کہ'' پہلی صدی ہجری کے مسلمان فاتحین نے عیسائیوں سے جس رواداری کا مظاہرہ کیا اور جس کا سلسلہ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی جاری رکھا ان کو دیکھتے ہوئے ہم وثوق سے کہہ کتے ہیں کہ جن عیسائی قبائل نے اسلام قبول کیا انہوں نے برضا و رغبت ایسا کیا۔(۲۸)

شانِ رسالت علیہ میں غیر مسلموں کی گتاخی اور مسلمانوں کے جذبات:

ناروے، ڈنمارک اور بعض دیگر یورپی ممالک میں کچھ لوگوں نے سرکار دو عالم منطقة کے گستا خانہ خاکے بنائے اور شائع کیے ہیں بیون ت مآب جناب رسول اللہ علی اللہ علی تو ہین اور سراسر گستا خی ہے جو حرام، قطعاً ناجائز اور شکین جرم شائع کے ہیں دنمارک کے اخبار Jyllands Posten کی افراد کے گستا خانہ خاکے 30 ستبر 2005ء میں دنمارک کے اخبار The Painting of a Portrait of Islam's Prophet کی ادا اشاعت میں 12 اشاعت میں 13 کا اور اسلام کے اس طرح مسلمانوں کی '' نگ نظری'' کا علاج ہو سکے گا۔ ان خاکوں کو ہر کسی نے ناخوش گوار، اشتعال انگیز اور تو ہین آ میز قرار دیا۔ واشکشن پوسٹ نے انہیں A Calculated Insult قرار دیا۔ مگر عالم اسلام کے اشتعال انگیز اور تو ہین آ میز قرار دیا۔ واشکشن پوسٹ نے انہیں کا اگر یہ تا ہو جود ایڈ یٹر، کارٹونسٹ، مغربی میڈیا کی اکثریت اور وہاں کی سابی قیادت نے آزادی صحافت، آزادی اظہار رائے اور سیکولر جمہوریت کا سہارالیکر ان کا دفاع کیا اور معذرت کرنے سے انکار کررہے ہیں۔ (۳۰)

كم فرورى 2005 ء ميں فرانس (روز نامه فرانس سواغ)، اٹلی (روز نامه كالاسٹيمپا)، جرمنی (روز نامه ڈائی ویلٹ)



اور ہیپانیہ (روزنامہ روزنامہ ایل پیر پڈیکو) کے اخباروں نے بھی پنیمبر اسلام کی مبینہ تو ہین پر بنی ڈینش آ رشٹ کے متازع خاکے شائع کیے ہیں۔اخبارات کے مالکان کا کہنا ہے کہ یور پی اخباروں میں کارٹونوں کی اشاعت کا بنیادی مقصد ڈنمارک کے اخبار کے ساتھ اظہار بجبتی ہے۔ (اس) جس میں مسلمانوں کے ہاتھوں اپنی بی املاک کو نقصان پہنچا اور بہت ہے اپنی مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں ناموں رسالت میں مسلمان بی مظاہروں کے دورانجام شہادت نوش کر بیٹھے۔ یہ مسلم انہی شائدا بھی نہیں ہوا تھا کہ گذشتہ ہفتہ ڈنمارک کے بعض ٹی دی چینلز نے آپ میں مقالم کی شان مزید گنانی کرتے ہوئے مودیز چلائیں اور مسلمانوں کے زخموں پر نمک پائی کی۔

آج بھی رسالت محمدی علیقہ مغرب کے حملوں کا سب سے برا ہدف ہے۔ جہاں موقع ملے، ذات گرامی علیقہ پر بھی گندگی ڈالنے سے اجتناب نہیں۔ لیکن اب بیکام بالعموم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے گئتی کے چند سلمان رشدی (بھارتی نژاد شائم رسول) اور تسلیمہ نسرین (بنگالی نژاد دریدہ دہن) قسم کے لوگوں کے سپرد کردیا گیا ہے۔ اپنا اسلوب بدل دیا گیا ہے۔ اب پیچہ لوگ خصور علیقیہ کو پیغیبر تسلیم کرنے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن تورات کے اسرائیلی انہیاء کی طرح کا پیغیبر۔ پچھ لوگ ومی کی حقیقت اور نوعیت ہی کو -- مکالمہ --- اور مفاہمت کے نام پر بد لئے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پیغیبر۔ پچھ لیٹ ومی کی حقیقت اور نوعیت ہی کو ورود اوقتم، مرز اغلام احمد قادیانی۔ م: ۱۹۰۸ء کی متنی ہیں جو اسلامی شریعت سے نجات دے۔ (۳۳) مغرب کے نزدیک اگر کوئی شخص انہیائے کرام کی شان میں گناخی کرے، چاہے اس کا تعلق کسی غرجب سے ہوان کے نزدیک ایسا جرم معمولی سزا کا مستوجب تو ضرور ہوگا کیونکہ اس نے دوسروں کے جذبات کو تعلیل پہنچائی ہے لیکن اے آزادی اظہار رائے کے نامطے کسی طرح بھی مجرم نہیں گردانا جائے گا۔ (۳۳)

اس دور میں دین اسلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمطیکی جو تو بین ہورہی ہے یہ مخالفین اسلام کی سو جی سمجھی سازش ہے۔مرزا غلام احمد قادیانی، سلمان رشدی ملعون، تسلیمہ نسرین، گوہر شاہی، یوسف کذاب، یونس شخ، شبباز، اور بے شار غیر ملکی این جی اوز اس قشم کی سازشوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہیں بلکہ ان کے وجود کا مقصد ہی اس سازشوں کو پروان چڑھانا ہے۔ (۳۴)

#### جهاد یا دہشت گردی:

پرو پیگنڈہ ایک ایبافن ہے جس کی بنیاد اس دعویٰ پر ہے کہ جھوٹ کو سومرتبہ دہرائے، ہی محسوس ہونے لگ جائے گا۔ یہ دعویٰ کسی اور شعبہ میں کامیاب ہوا یا نہیں لیکن اسلام اور خاص طور پر'' جہاد'' کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے میں جس طرح کامیاب ہوا ہے، تاریخ میں اس کی مثال شاید ہی مل سکے۔ در حقیقت یورپ اپنی پوری تاریخ میں صرف ایک ایک مرکز پر جمع ہوا اور وائے بدنھیں کہ اس کا یہ اتحاد صلیبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام کے خلاف ہوا۔ ان جنگوں میں یورپ کی شکست اس کے لیے ایک بہت بڑے جاں سل صدے کا موجب تھی۔ (۳۵) معرضین کو جہاد کا حربہ ایبا مل گیا ہے کہ اسے جا و ب جا ہر موقع پر پیش کردیتے ہیں۔ گویا اے مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرانے کے لیے ایک آ لہ بنا رکھا ہے اور یہ ایک ایسا ڈراؤٹا اور خوفناک لفظ ہوگیا ہے کہ اہل یورپ اسے من کر اس طرح چونک اٹھتے ہیں جسے کہمی نیولین کے ہواد یہ ایک ایسا ڈراؤٹا اور خوفناک لفظ ہوگیا ہے کہ اہل یورپ اسے من کر اس طرح چونک اٹھتے ہیں جسے کہمی نیولین کے

نام سے وہاں کے تاجدار سہم جایا کرتے تھے۔ (۳۷) بوپ بینیڈکٹ 16 نے اپنے حالیہ دورہ جرمنی کے سلسلے میں منگل بتاریخ 12 ستبر 2006ء کو ریجنز برگ یو نیورٹی میں اپنے خطاب میں اسلام کے نظریہ جہاد کو تقید کا نشانہ بنایا۔ پوپ نے چود ہویں صدی عیسوی کے عیسائی بادشاہ مینوئیل دوم کے حوالے سے کہا کہ''انہوں نے ایک ایرانی شخص سے کہاتھا کہ پیغیر اسلام نے دنیا کو تشدد کے سوا کچھ نہیں دیا'' (۳۷) انہوں نے اسلام کے نصور جہاد کو دہشت گردی سے تجیر کرتے ہوئے تاثر دیا کہ اسلام تشدد کو جائز قرار دیتا ہے۔ (۳۸)

قوانین اسلام کی تبدیلی میں غیرمسلم حکومتوں کی مداخلت:

اسلامی قوانین اس وقت مغربی استعار کا ہدف ہیں وہ انہیں ایک ایک کرکے ختم کرنے کے دریے ہے۔ (۳۹) پاکستان میں نافذ جملہ اسلامی قوانین بالحضوص حدود آرڈ نینس اور تو بین رسالت کے قوانین سمیت دیگر اسلامی دفعات سب اس کے نشانے پر ہے کہ ان سب کو ایک ، یک کر کے ختم کردیا جائے۔ اس وقت صدود آرڈ نینس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ڈانڈ ہے بھی مغربی استعار کے ساتھ ملتے ہیں۔ (۴۹)

8 نومبر <u>20</u>05ء کو امریکی حکومت کی جانب سے International Freedom Report جاری کی گئی جس میں پاکستان میں حدود قوانمین، تو بین رسالت کے قانون، آئین پاکستان کی اسلامی دفعات، اقلیتوں کے حقوق، خواتمین کے حقوق سمیت تمام اسلامی شقول پر زبردست تنقید کی گئی ہے اور اس میں جابجا ان قوانمین کو عالمی انسانی حقوق کے منافی قرار دیتے ہوئے کیسرختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ (۴۱)

اسلامی تشخص کے خاتم کے مغربی عزائم اور مسلمانوں کی بے حسی:

سارے نداجب میں اسلام ایک میز دین ہے۔ پیغم راسلام الیک ساتھ ساتھ ساتھ اسلامی صورت اور تشخص کی بھی وضاحت کی اور مرد وزن کے لیے ایک خاص وضع قطع کی حد بندی کی جس ہے ان کی بہچان و تشخص برقرار رہے۔ اس سلسلے میں فرانس کے گئی اسکولوں میں مسلمان طالبات کو محض اس لیے معطل کردیا گیا کیونکہ وہ اسکارف سے سر وُھئی تھیں۔ دکام کا کہنا ہے کہ سروُھانینے کی مسلمانوں کی روایت فرانس کی سیکولر روایات کے لیے خطرہ بنتی جارہی ہے۔ پھی عرصہ قبل فرانس کے وزیر انصاف نے ایک مقامی جیوری کی مسلمان خاتون رکن کو جاب پہن کر عدالت میں آنے ہندی عائد کردیا تھا۔ حالیہ چند برسوں کے دوران فرانس سمیت کئی یور پی ممالک میں مسلمان خواتین کے سروُھانینے پر پابندی عائد کردیا تھا کہ وہ حالابات کو اس لیے معطل کردیا گیا تھا کہ وہ حالابات نور کیگڑتے جارہے ہیں۔ سنگا پور میں ایک اسکول کی چارمسلمان طالبات کو اس لیے معطل کردیا گیا تھا کہ وہ خاتون وکیل جو اس مقدمہ میں طالبات کا دفاع کررہی تھیں ان پر بھی پابندی عائد کردی گئی۔ روس میں خواتین پر زور دیا گیا تھا کہ وہ پاسپورٹ کی تصاویر کے لیے اپنے اسکارف انارہ یں۔ غیر تو غیر ترکی کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین سرکاری ممارتوں یا تھا کہ وہ پاسپورٹ کی تصاویر کے لیے اپنے اسکارف انارہ یں۔ غیر تو غیر ترکی کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین سرکاری ممارتوں یا تھا کہ ہیں سر پر سکارف بہنیں۔ (۲۲)



فرانسیسی صدر ژاک شیراک کوتعلیمی اداروں میں ایسے لباسوں کے استعال پر پابندی لگانے کے مسلے پر وسیع تر حمایت حاصل ہے جنہیں پہننے سے فرہبی شاخت ہوتی ہو۔ اگر چہ اس سلسلے میں دوسرے فداہب کا بھی ذکر ہوتا ہے مشل یہودیوں کی مخصوص ٹو پی شیتل اور عیسائیوں کی صلیب کا، لیکن بھی جانتے ہیں کہ اصل معاملہ مسلمان لڑکیوں کے حجاب اوڑھنے کا ہے۔ (۴۳) ای طرح شالی جرمنی کی ریاست بدین، ویرٹمبرگ میں خواتین اسا تذہ کے سرڈھکنے یا حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے والی سے پہلی جرمن ریاست ہے۔ جرمنی کی سولہ میں مزید یا بھی جرمن ریاست ہے۔ جرمنی کی سولہ میں مزید یا بھی جرمن ریاست ہے۔ جرمنی کی سولہ میں مزید یا بھی ایک کرنے والی ہیں۔ (۴۴)

فرانس کے وزیر تعلیم لک فیری نے کہا ہے کہ اسکولوں میں سر ؤھانپنے کے ظاف تانون میں توسیع کر کے داڑھی اور رومال پر بھی پابندی عائد کی جاعتی ہے۔ تاہم سکھ افراد اس قانون کے باوجود بھی اپنی روایق گیڑی پہن سکیں گے۔ (۵۳) آسٹریلیا میں خواتین کے ایک فلبال می اس وقت روک ویا گیا جب عنیفہ سعد سفید سکارف ہے سر ڈھانپ کر اور لمبا ٹراؤزر پہن کر می کھیل رہی تھیں۔ مسلمان خاتون کھلاڑی کو تنبیہ کی گئی کہ می کھیلنے کے لیے اسے اپنا سرکا سکارف یا جاب اتارنا ہوگا۔ (۴۲) امریکہ کے محکمہ انصاف نے ریاست اوکلاہوما کی ایک گیارہ سالہ مسلمان بڑی کے سر ڈھانپنے پر پابندی کے طلاف شکایت ورج کی۔ اسے دو مرتبہ اوکلاہوما کے مشرتی شہر مسکوجی کے ایک اسکول سے محض اس وجہ سے معطل کر دیا گیا کہ خلاف شکایت ورج کی۔ اسے دو مرتبہ اوکلاہوما کہ سکارف پہننے سے اسکول کے یونیغارم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ دو سکارف پہننے سے اسکول کے یونیغارم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ریس کارف لینے پر پابندی ہے۔ اسکول کے یونیغارم کی خلاف ورزی محل میں سالم کی طریقے سے سرڈھانپنے پر کارف لینے پر پابندی ہے۔ اسانی حقوق کے لیے یور پی عدالت نے ترکی کی یونیورشی میں اسلامی طریقے سے سرڈھانپنے پر کارف لینے پر پابندی کی تائم یونیورشی میں اسلامی طریقے سے سرڈھانپنے پر کارف لینے پر پابندی کی تائمہ کی سے اور مسئکہ خیز قرار دیا ہے۔ (۴۹)

#### جنسی مساوات:

جنسی مساوات کے تحت سیکس کی آزادی اور خاندان کی تباہی و بربادی کے لے سنگل پیرنٹ فیملی Single )

Parent Family) کی اصطلاح در حقیقت ان گھناؤنی اقدار کا خوش رنگ لباس ہے جو مغرب برآ مد کرنا چاہتا ہے۔

(۵۰)

# ذرائع ابلاغ كالجيلنج:

یہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ وشمنان اسلام ایک سوپے سمجھے منصوبے کے تحت میڈیا کے ذریعے ندہب اسلام کے خلاف منفی تحریک چلارہے ہیں اور اس کو مجروح اور داغدار کرنے میں تمام تر وسائل بروئے کار لارہے ہیں۔(۵۱) موجودہ دور میڈیا کا دور ہے اور بین الاقوامی طور پر اس دفت پورے میڈیا پر مغرب اور اس کے کارندوں کا قبضہ ہے چنانچہ اسوقت دنیا بھر کے اخبارات، رسائل، جرائد، ریڈیو، ٹی وی، کیبل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ مغربی پروگرام کو رواج دیئے ک

لیے وقف ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ کی وساطت ہے مغرب جہاں اُمتِ مسلمہ میں حیا سوز تہذیب وتدن اور ایمان کش افعال و کردار کو پروان چڑھا رہا ہے وہاں پوری اُمّتِ مسلمہ کو ذہنی پسماندگی، دُر،خوف، بزدلی، بے غیرتی، بے شرمی، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، لوٹ کھسوٹ، چوری، ڈیمتی مار دھاڑ کے زہر لیے اُمکشن دینے میں مصروف ہے۔(۵۲) میڈیا وار کا سدّیاب:

یور پی میڈیا اوراس کے ہم نوا اور ان کی حکومتیں ایک منظم سازش کے تحت اسلام، مسلمانوں اور خصوصاً خاتم الانبیاء علیقیہ کی ذات اقدس اور آخری کتاب قرآن پاک کے خلاف مسلسل سازشوں میں مصروف ہیں اور پھر وہ ان سازشوں کو آزادی صحافت کا نام دیتے ہیں۔اظہار رائے کا نعرہ لگانے والے ڈنمارک کے اخبار جیلنڈ پوسٹن نے اپر بل سون میں حضرت عیسی علیدالسلام کے کارٹون شائع کرنے سے انکار کردیا تھا۔ (۵۳)

آ تخضرت اللی نے ذرائع ابلاغ کی اہمیت کونظر انداز نہیں کیا بلکہ میڈیا وارکا چیننج قبول کرتے ہوئے اپنے محدود وسائل کو استعال میں لاکر موقع ومحل کے اعتبار سے بھر پور انداز میں دشمنان اسلام کے خلاف یہ ہتھیار استعال فرمایا۔ (۵۴)ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلز پر عثبت انداز میں حق کی آ واز اٹھانے والوں کی کوئی نمائندگی نہیں ہے اور کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا محاذ بھی خالی ہے جس سے یہود و نصاری اور اسلامی معاشرے میں ان کے ایجٹ بھر پور فائدہ اٹھار ہے ہیں۔ گرعلاء حق کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کے لیے بچھ کر گزرنے کا جذبہ رکھنے والوں کو اس پہلو پر بھی سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ (۵۵) اسلام پر فاشزم کا لیبل چیپال کرنے کی کوشش کھیانی بلی تھمبا نو ہے والی بات ہے۔ آئی ٹی اور میڈیا کے اس دور میں یہ بات کہنے کے لیے کوئی ثبوت پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ فاشزم در حقیقت مغرب کی بیچان اور طرح امتیاز ہے۔ (۵۲)

معاشى مسائل وچیلنجز:

دور حاضر میں پوری دنیا چند بڑے ممالک کے معاثی شخنج میں جکڑی ہوئی ہے۔ معاشیات میں اب عام طور پر سے
تسلیم کیا جاتا ہے کہ سوشلزم اور کیپیٹلزم دونوں غریب اور امیر کے خوفناک فرق کو دور نہیں کر سکتے۔ (۵۵) بورپ کے مفکرین
نے جس افراط و تفریط کو اختیار کیا اس کی سزاسب سے زیادہ غریب عوام کو بھٹنی پڑی جو نجات کی امیدلیکر ان داناؤں کے
چچے چل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بچارے جا گیرداروں کی چکی سے نظے تو سرمایہ داری کے جال میں بھنے ادر اس سے نکلنے کی
کوشش کی تو سوشلزم نے انہیں دیوچ لیا۔ (۵۸)

دولت مشتر کہ میں شامل 53 ممالک نے مطالبہ کیا ہے کہ World Bank میں اصلاحات کے لیے نائم فریم مطے کیا جائے اور ترتی پذیر ممالک کے قرضے معاف کردیئے جائیں۔ دہشت پندانہ کاروائیوں کو اگر غربت اور محرومی کا رقبل قرار دیا جائے تو بے جانہ ہوگا۔انہوں نے مزید کہا کہ انتہا پندی کا فروغ کسی فدہب کے باعث نہیں بلکہ غربت، احساس محرومی اور استحصال کے باعث ہے۔ (۵۹) نائجر، مالی، جنوبی سوڈان، صومالیہ جیسے ممالک تقریباً دوامی قبط کا



شکار ہیں۔ تیسری دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایک سے پندرہ برس کی عمر کے بیچے ناقص اور ضرورت سے کم غذاؤں کی وجہ سے آ کھاور پیٹ کے امراض کا شکار ہیں۔(۲۰)

#### معاشى آ فاقيت:

معیشت کی عالمگیریت کا مفہوم آزادتجارت ہے۔ معاثی سرحدوں کو کھول کر بین الاقوامی سطح پر سرمایہ اورمشین کی آمدورفت کو بے روک ٹوک فروغ دینا ہے۔ یہ پوری حکمت عملی امیر ممالک کے لیے انتہائی مفید ہے لیکن غریبوں کے لیے افادیت کم ہے اور نقصان دہ زیادہ۔ اس مالیاتی نظام کی شہرگ سود ہے۔ یہ اُمتِ مسلمہ کے لیے ایک ایسا چینج ہے جس سے عہدہ برآ ہونے کی استعداد اس کے دین نے اسے عطاکی ہے۔ (۱۲)

مسلمانوں کو عالمی سطح پر جو چینج در پیش ہے اس کا ایک پہلو آ فاقیت ہے۔ عالمی ساہوکاروں اور عالمی سرمایہ داریت کے مشظمین نے بوری دنیا کو اپنے شکنجہ بیس لینے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ دنیا کے معاشی وسائل پر کنٹرول اور انسانی معاشروں کو مغربی معاشرت و اخلاق کے نمونہ پر ڈھالنا ان کا ہدف ہے۔ عالمی میڈیا عالمگیریت کو خوبصورت بناکر پیش کررہا ہے اور انسانیت کو یہ یقین دلایا جارہا ہے کہ اس کی فلاح و بہود ای میں مضمر ہے۔ حالانکہ یہ عالمی استعار کا دوسرانام ہے۔ چہرے کو روش کر کے پیش کیا جارہا ہے اور اندرونی تاریکی کو پوشیدہ رکھا جارہا ہے۔ (۲۲)

معاشی زبول حالی اور بیرونی قرضے:

اسلامی ترقیاتی بینک (IDB) کی رپورٹ 2006ء کے مطابق مسلم مما لک کے کل بیرونی قرضے 737 ملین ذالر بیرونی قرضوں کے ساتھ تمام اسلامی مما لک بیں بیں۔ جس بیں صرف ترکی اور انڈونیٹیا میں ہے ہر ایک 100 ملین ڈالر بیرونی قرضوں کے ساتھ تمام اسلامی مما لک بیر فہرست بیں۔ پاکستان کے بیرونی قرضے اس وقت 37.265 ملین ڈالر بیں۔ دوسری طرف خوش آئند بات یہ ہے کہ اسلامی مما لک کے مجموعی بین الاقوامی ذخائر بشول سونا جو 1990ء میں 314 ملین ڈالر بھے اضافے کے ساتھ 2004 میں 380 ملین ڈالر ہوگئے ہیں۔ (۱۳) ورلڈ بینک کے مطابق 2002 میں 57 مسلم ما لک بین سے صرف 40 مما لک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ تھا اور اس وقت اسلامی ملکوں کے کل 634 ملین ڈالر کے قرضے ان کی گروش نیشنل پروڈکٹ (GNP) کا تقریباً 66 فیصد سے اور ان میں 80 فیصد قرضے طویل المعیاد جبکہ 20 فیصد یا تو IMF کا کریڈٹ تھا یا پھر مختصر المیعاد قرضے شے۔ ( ۱۳)

سود:

مودی قرض کے سرمایے سے صنعت کاری کی تدابیر بتائی جارہی ہیں۔ کوئی دانشور سودی معیشت کو مباح بتارہا ہے تو کوئی پندیدہ اور کوئی ناگزیر۔ سودی معیشت و اقتصاد کے حق میں کتابوں کی تصنیف و اشاعت ہورہی ہے۔ قرآن اور اصادیث کی سخت تنبید اور وعید سے نکینے کے لیے سود اور رہا میں فرق ٹابت کیا جارہا ہے۔ دارالاسلام اور دارالکفر کی فرسودہ فقہی بحثیں زندہ کی جارہی ہیں۔ مسلمانان ہند پر خارجی اور داخلی ہر دوسطے سے ان کی ''معاشی بیماندگ'' کے اعداد و شارکی



یورش ہے اور اس کے ساتھ'' دولت مندی'' اور انتہائی دولت مندی کی حرص و آز کی تیز و تنداہریں ہیں۔ جس کے بیتے میں خدا پرستانہ تعبیر کمزور پڑرہی ہے اور اس کی جگہ مادہ پرستانہ تعبیر کوفروغ مل رہا ہے۔ (۱۵) مسلم ممالک کی داخلی معیشت پر بین الاقوامی سودی اداروں کا اثر نمایاں ہے۔ بین الاقوامی مالیتی فنڈ اور عالمی بینک صرف قرض اور نام نہاد امداد نہیں دیتے بلکہ قرض داروں کی پالیسی اور ضوابط کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ملکی معیشت کی تشکیل نو کی شرائط عائد کرتے ہیں۔ یہ معاثی استعار کا دور ہے۔ سودی سرمایہ پرتی نے جو کلچر فروغ دیا ہے وہ مروت، انبانیت، شفقت اور باہمی خیر خواتی کا کلچر نہیں ہے بلکہ برحمانہ مسابقت کا کلچر ہے حرص و آز کا کلچر ہے۔ (۱۲)

اسلامی مما لک کے وسائل پر ناحق اور بھیانہ تسلط:

مغربی دنیا اور امریکہ کی نظریں کافی عرصہ ہے اسلامی دنیا کے وسائل بالخضوص تیل کے وسائل پرجمی ہوئی ہیں۔
ای محرک کی وجہ ہے انہوں نے اسلامی مما لک میں اپنی فوجوں کو لاکر ؤیرے ڈال لئے ہیں۔ عراق کے خلاف موجودہ کارروائی کے بیچھے بھی یمی محرک کام کررہا تھا۔ (۲۷) امریکی عوام دنیا میں تیل کے سب ہے بڑے صارفین ہیں جو مجموئی پیداوار کا لگ بھگ 27 فیصد تیل پر دنیا کی آبادی کے معاملات کا دارومدار پیداوار کا لگ بھگ 27 فیصد تیل نود استعمال کر لیتے ہیں اور باقی 63 فیصد تیل پر دنیا کی آبادی کے معاملات کا دارومدار ہے۔ امریکہ کے لیے یہ بھی کسی چیلنے ہے کم نہیں ہے کہ یور پی ممالک، چین، جاپان، ایشین ٹائیگر زسمیت دیگر ترقی پذیر ممالک بھی تیل کی فراہمی کے حصول کی دوڑ میں شامل ہوتے جارہے ہیں۔ (۱۸) ۱۹۵۸ء میں امریکی صدر آئزن ہاور نے اپن ادارہ بیشنل سیکورٹی کونسل سے یہ سوال کیا کہ مشرق وطلی کے لوگ ہم سے کیوں نفر ت کرتے ہیں۔ این ایس می نے دواب دیا:

"They believe that the United States is seeking to protect its interest in near East Oil by supporting the statusquo and opposing political or economic progress. (69)

نوم چومسکی اپنے مضمون میں لکھتا ہے کہ'' 11 عتبر کے واقعات کے بعد عرب دنیا میں جو سروے کیا گیا اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وجوہات آئزن ہاور کے زمانہ میں امریکہ سے نفرت بارے میں موجود تھیں وہ آج بھی ای طرح درست ہیں۔'' (20) انظار میشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں معلومات کا پوشیدہ رہنا ممکن نہیں لہذا جب یور پی اور مغربی دنیا کی خوشحالی اور بلند معیار زندگی لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے ان میں غصہ اور اشتعال پیدا ہوتا ہے اور انہیں سے باتیں مہیز کرتی ہیں کہ مغرب کی ترقی وخوشحالی بعض مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ اور ان کا استعال ہے۔ (الے) پہنچرافیائی سرحدول کی تبدیلی کی مغربی سازشیں:

برطانوی نژاد امر کی پروفیسر برنارڈ لیوں جس کو اسلامی تاریخ اور مشرق وسطیٰ کے معاملات پرعبور حاصل تھا <u>19</u>75ء میں ایک خطرناک منصوبہ لیکر سامنے آیا۔ پروفیسر لیوس نے اپنے منصوبے میں مشرق وسطیٰ کی سرحدوں میں تبدیلیاں لانے ، مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے ، اسرائیل کو مشرق وسطی میں مغربی مفادات کے گرال کے طور پر مزید طاقتور بنانے ، مرائیل کو تین ، عوارت اور پاکستان کو مزید حصول میں تقلیم کرنے کی تجاویز سمیت مشرق وسطی کے تیل پر اور مسلم ممالک کے قدرتی وسائل پر قبضہ کرکے ان ممالک کو آکندہ آزادانہ تھکمت عملی اپنانے کے قابل نہ رکھنے کا منصوبہ چیش کیا تھا۔ 1975 سے 2006 تک پروفیسر لیوں سے رالف پیٹرز تک مشرق وسطی اور دیگر مسلم ممالک کی خفر افیائی سرحدول میں تبدیلیوں کی تجاویز اور نقشوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ (۲۲)

انٹرنیٹ پر'' خونی سرحدات' (Blood Borders) کے عنوان سے شائع ہونے والے مضمون میں مشرق وسطی کے پرانے نقشوں کے ساتھ نئے نقشے شائع کیے گئے ہیں۔ جس میں ایران و پاکتان کے بلوچوں کے نام سے نئے ملک میں فاہر کیا گیا ہے اور پاکتان کے پختونوں کو افغانستان کے ساتھ شامل کیا گیا۔ مکہ اور مدینہ کونئی ریاست کے ساتھ سعودی عرب کوتشیم، عراق کوشیعہ اور نی عراق میں نقسیم کر کے نقشے دکھائے گئے ہیں۔ عظیم تر اسرائیل کے نقشے کو مملی جام پہنانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ جس کے لیے اسلام فرقوں اور قومیتوں کے نام پرخون ریزی کا بازار گرم رکھنے اور اُمّتِ مسلمہ کی وصدت کو مزید پارہ پارہ کرنے کی جامع سازشوں کو مملی جامہ پہنایا جائے گا۔ (۲۳)

## مسلمانوں برمغربی تهذیبی و ثقافتی یلغار:

آج جب کے مغرب، مسلسل اسلام اور مسلمانوں سے خلاف طبل جنگ بجارہا ہے اور و نیا کو مستقبل میں اسلام اور مغرب کے درمیان ایک زبردست تہذیبی معرکہ بر پا ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ ساتھ بی وہ اپنی طرف ہے اس جنگ کے لیے پوری تیاریاں بھی کررہا ہے اور جو کچھ پیش قدمی اس وقت کرناممکن ہیں وہ بھی کررہا ہے۔ (۲۴۷) مغربی اور اسلامی نظام تعلیم و مقاصد تعلیم کا مسائل اور فرق :

مغرب نے پیچیلی تین صدیوں میں عالم اسلام میں جو تاہی کیا رکھی ہے اس کے مخلف پہلو ہیں۔ ہر پہلوا بنی جگہ اہم ہے۔ سیاسی مسئلہ ہو یا معاشی، فکری ہو یا ثفاقتی، اخلاقی ہو یا معاشرتی ہر جگہ مغرب کی فسوں کاری کار فرما نظر آتی ہے۔ لیکن تخر بی قوتوں کا جس میدان میں شدید حملہ ہوا وہ تعلیم کا میدان ہے۔ اس میدان میں فکر ونظر، ایمان و یقین، اخلاق و عقیدہ، آ داب و تہذیب غرض ہر وہ چیز جو ہماری شاخت کا پت دیتی تھی اور جس میں ہنری زندگی کا بقامضم تھی سب پچھ ہی اس کی زد میں آگے۔ لارڈ میکا لے کا وضع کردہ تعلیمی نظام نے جس بگاڑ کوجنم دیا ہے اس کی ٹرفت آج بھی ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی ہر قائم ہے۔ (۵۵)

مغربی تعلیم کا مقصد مادی سہولتیں، مادی آ سائش ہیں مغربی تعلیم کا مقصد خود غرضی ہے حتیٰ کہ بسا اوقات معاشرہ کے مفادات بھی پس پشت ڈال دیئے جاتے ہیں۔''میکا لے'' فلسفہ تعلیم پر بٹنی موجودہ نظام تعلیم کا مقصد اقبال کے الفاظ میں ''ووکف جو'' کا حصول ہے اس سے شکم کی تسکین تو ہو عتی ہے مگر دل و دماغ تو بدستور تشنہ رہتے ہیں۔مغرب کے غلبہ نے اسلامی تعلیم کا مقصد ذہنوں سے منایا نہیں تو دھندلا ضرور کردیا ہے اسلیم آج اسلام کے مقصد تعلیم کی وضاحت کی ضرورت

ہاور اے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ (۷۲) پورے عالم اسلام میں سالانہ پی ایچ ڈی کی تعداد 600ہ جبکہ اسکیے برطانیہ میں ان کی تعداد 2000ہ۔ (۷۷) حصولِ تعلیم کی شرح:

اقوام متحدہ نے انسانی ترقی کے تربیق مقام ((Human Development Index Rank-(HDI)) کے حوالے سے اپنی رپورٹ شائع کی جو آبادی، شرح خواندگی، مردول اورعورتوں کے درمیان تعلیمی تناسب اور حکومتوں کی جانب سے مہیا کردہ تعلیم اور صحت سے متعلق سہولتوں کے حوالے سے تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے 178 مما لک میں سے صرف 6اسلامی مما لک ایسے ہیں جو رپورٹ کے اعلی مقام پر آتے ہیں۔ اپنے عوام کو بہتر سہولتیں اور اپنے وسائل کو کافی حد تک بہتر طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ جبکہ 22اسلامی مما لک درمیانی سطح اور باقی 23 مما لک ترقی کے بالکل نچلے معیار پر ہیں۔ تعلیم پر خرج کے ممان کی مورت کال نہایت افسوس ناک ہے۔ تین چوتھائی اسلامی مما لک ایسے ہیں جو اپنے ہیں جو اپنے میں 120 جامعات میں جبکہ صرف ہیں جو اپنے بیٹ بی 120 جامعات میں جبکہ صرف ہیں جو اپنی ہیں اور پورے جاپان میں جامعات کی کل تعداد 1000 ہے۔ (۲۸)

مخلوط نظام تعلیم کی اخلاقی خرابیاں:

تعلیم کا ایک اہم مسله مخلوط تعلیم بھی ہے جو دن بدن قبولیت عام حاصل کررہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی بدولت فحاش، عیاشی اورجنسی کشش جتنی عام ہوئی ان لعنتوں کے پنینے کے مواقع کھلے عام پیدا کیے جارہے ہیں۔(29) مخلوط تعلیمی نظام کلیسائی نظام تعلیم کی پیدادار ہے۔ اسلام کے کسی دور میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ (٨٠) مردوعورت بالغ ہوں یا قریب البلوغ ہوں، جنہیں فقہاء کی زبان میں مرائق کہا جاتا ہے ان کا آپس میں اختلاط شرعاً خت گناہ ہے۔ بے پردہ ہوکر کسی عورت کا کسی نامحرم مرد کے سامنے آ نا سخت ممنوع ہے۔ حضور اکرم علیقے کا ارشاد گرامی ہے کہ ''عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے جب وہ بابرنگلتی ہے تو اسے شیطان شکنے لگتا ہے'' (٨١)

جس ادارے میں بالغ طلبہ و طالبات مخلوط تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کسی مرد یا عورت کو کام کرنا شرعا جائز نہیں۔ استاد ہونے کی حیثیت سے عورتوں پرنظر ڈالنا اور بے حجاب ہوکر سامنے آنا درست نہیں۔حضور اکرم اللیہ کی خدمت میں مسائل پوچھنے کے لیے عورتیں آتی تھیں تو پردے کے پیچھے سے پوچھتی تھیں۔تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ (۸۲) سیرت طبیع اللہ سیرت طبیع اللہ سیرت طبیع اللہ اللہ کا تدارک :

دوسری جنگ عظیم کے دوران برنارڈ شاہ نے مفکرین کی طویل بحثیں سننے کے بعد کہا کہ'' اگر آج محمد علیہ کے آ آ جا کیں تو دنیا کے مسائل کوحل کرنے میں اتنی ویر نہیں لگا کیں گے جتنی کہ میں اس جیائے کے کپ کو خالی کرنے میں لگاتا ہوں۔ (۸۳)

## اقتصادی استحکام کی ذمه داریان ارأس کے فوائد:

معیشت ملک کی ریڑھ کی بڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں اس استحکام کو حاصل کرنے کے لئے عوام کے لئے چھوئے قرضے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے چاہیں جن عرب ممالک نے اپنا پیسہ مغرب کے ہیکوں میں رکھا ہوا ہے۔ انہیں چاہئے سلم ہیکوں اور سلم ملکوں میں نتظل کریں اور الیسے کاموں میں لگا کیں جس ہے سلم ہیکوں اور سلم ملکوں میں نتظل کریں اور الیسے کاموں میں لگا کیں جس ہے سلم ہیکوں اور سلم ملکوں کی پوزیشن بہتر ہواور آئی ایم ایف جیسے استحصالی اواروں سے قرض لینے کا تعلق محدود یا بالکل ختم کر ویا جائے اسلام نے دو باتوں کی تعلیم دی ہے، پہلی خود انتحصاری دوسری سادگی جے اپنائے بغیر استحکام ممکن نہیں۔ مولانا حامد الانصاری لکھتے ہیں معاش کا مسئلہ مطابق فطرت کا قطعی مطالبہ اور اس کی شخیل ایک خدائی فرض ہے حکومت کا گام ہے وہ خیال رکھی، جمبور کو ان کے حق کے مطابق کھانے پینے اور پاک صاف ابلی زندگی اسرکرنے کی سہولت حاصل ہے۔ (۸۳) قرآن کریم نے چار باتیں پیش کی مطابق کھانے پیداوار کا اختران ہے۔ (۸۸) دن معاشی دوڑ دھوپ کے لئے ہے۔ (۸۸) معاشی پیداوار کا ارتکاز نہ ہو، معاشی ذرائع تجارت صنعت، حرفت، ملازمت کے ذرایہ ضروریات زندگی حاصل کرے۔ (۸۸) برانسان پر لازم کیا گیا کہ وہ معاشی ذرائع تجارت صنعت، حرفت، ملازمت کے ذرایہ ضروریات زندگی حاصل کرے۔ (۸۸) انقلابات زمانہ ہے 11 ارب سے قرض ادا کر دے، ۲۵ رفیصد ہے تو جوان کو چھوٹے قرض مبیا کر دے اور ۲۵ فیصد توازن ادا نیکی و خدارہ کے لئے محفوظ رہے گا، نصف رقم سے دو خوان کو جھوٹے قرض مبیا کر دے اور ۲۵ فیصد توازن ادا نیکی و خدارہ کے لئے محفوظ رہے و جوان کو کھیت پیدا کرے، اسطرح لا محدود زرمبادلہ میں اضافہ ہوگا اور ساری اُمّ ہے مسلمہ ہماری

#### رفاہی اداروں کے قیام اور خدمت کی ذمہ داری:

اپنے گئے تو ہر جانور بھی جیتا ہے یہ جینا بھی کوئی جینا ہے۔ جینا ہے تو خاتی خدا کے لئے جیوخلتی خدا کی خدمت کرو، خود انحصاری اور خود کفالت کی عملی صورت یہ ہے کہ عوام کی خدمت کے لئے زیادہ ہے زیادہ رفاہی ادارے قائم کئے جا کیں، آج ہمارے ان اداروں اور ان میں کام کرنے والے رضا کاروں، ڈاکٹروں پر القاعدہ کا نام لے کر پابندی لگائی جا رہی ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہے۔ ان کے اثاثے ضبط کئے جا رہے ہیں تا کہ عالمی نظام کا نفاذ آسان ہوجائے۔ ہمیں دس روپے دے کر دس جگہ ڈھنڈورا پیٹیں۔ ہم پرظلم کریں اور اگر ہم اپنے بھائیوں کے زخم پر مرہم رکھیں تو وہ بھی نہ رکھنے دیا جائے، اس بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ رفاہی ادارے قائم کرنا ہوں گے، آپ بھائی جائے فرمایا:واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون الحبہ 'جب بندہ اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپ بندے کی مدرکرتا ہے۔' (۹۰) ای طرح جو اپنے بھائی کے مسائل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مسائل حل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشکل دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مشرورت یوری کرنا ایسا ہے جیسے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی حضرورت یوری کرنا ایسا ہے جیسے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی حاجہ کان بمنولہ من خدم الملٰہ عصرہ ۔ (۹۳) اپنے بھائی کی ضرورت یوری کرنا ایسا ہے جیسے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی حاجہ کان بمنولہ من خدم الملٰہ عمرہ ۔ (۹۳) اپنے بھائی کی ضرورت یوری کرنا ایسا ہے جیسے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی

خدمت کرنا ہے۔ حالی نے کیا خوب کہا ہے

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا نقیروں کا ماجا ضعفوں کا مادیٰ محکمہ نصاب و نظام تعلیم اور اداروں کا قیام:

مرادیں غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا بتیموں کا والی غلاموں کا مولیٰ

علم انسانیت کی معراق، معرفت حق کا زینہ، روحانی اور مادی ترقی کا سرچشہ، دینی و دنیوی کمال کو اوج ثریا تک پہنچانے کا مؤثر ذرایعہ، دنیاو عقبی کی کامیابی کا موجب تہذیب و انتافت کی روح رواں، انسانی دل و دماغ کی تغییر اور ذہنی تو تول کی نشوونما کا واحد ذرایعہ ہے۔ قرآن کریم بیآپ کے دنیا میں بھیج جانے کا مقصد ہی تعلیم کتاب و تھمت بیان کیا ہے۔ (۹۳) اس موضوع پر اردوع بی انگریزی میں کئی ہزار کتب لکھی ٹئی میں۔ (۹۵) علم ہی وہ صفت ہے جس کی بدولت اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کو دیگر پر فضیلت دی۔ (۹۱) ای علم کی بدولت دھنرت سلیمان علیہ السلام کو دیگر پر فضیلت دی۔ (۹۸) آپ علی ایسان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوایا۔ (۹۵) ای کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت کرنے لئے فرمایا انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ (۹۸) آپ علی ایمیت کو نمایاں کی ایمیت کو نمایاں کے سکے فرمایا انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ (۹۸) آپ علی ایمیت کو نمایاں کی ایمیت کو نمایاں کے مدینہ موردہ جمرت کے بعد مسجد کی تغییر کی جس میں مدرسہ کا اجراء فرمایا، ممیرے وارث ہیں۔ (۱۰۰) آپ علی میں درسگاہ صفہ کے علاوہ تین مساجد بی نزریق، قباء تھیج انضمات میں تعلیمی ادارے قائم کئے۔ (۱۰۲) ہے سلید پھیلتا گیا، حق میں درسگاہ صفہ کے علاوہ تین مساجد بی زریق، قباء تھیج انضمات میں تعلیمی ادارے قائم کئے۔ (۱۰۲) ہے سلید پھیلتا گیا، حق ساتھ جدید نوان توان اطہر مبار کیوری نوے در گئی بھی جائے نے خطام دین ادارے قائم کئے۔ (۱۰۲) ہے سلید پھیلتا گیا، حق ساتھ جدید زبانیں سیجھ کی ترفید بھی دی گئی بھی جو جو علم عطائیا ہے اس سے قائدہ حاصل کرنے کی تو فیق عظافر ما اور جر علم عائدہ جو علم فائدہ بھیجانے والا ہو وہی مجھے عطافرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔

عسكرى طاقت مين اضافے كا قرآنى و نبوى وطيره برعمل:

ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتیر گھر نے اسلامی دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قوت بازو کے علاوہ عقل کا بھی استعال کریں کیونکہ یہودی ان کے بقول دنیا پر حکمرانی کررہے ہیں۔مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم پر بھی توجہ دیں کیونکہ ہمیں بندوقیں، تو چیں، بم، جہاز، طیارے اور غینک اپنے وفاع کے لیے ورکار چیں۔(۱۰۵)

اسلامی علمی تراث، روایات اور تهذیب کا احیاء:

مسلمان ممالک کو بوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنے ہاں اسلامی تبذیب کے احیاء اور فروغ کی فکر اور کوشش



کرنی جاہیے۔ آج تہذیبی میدان میں ہم بڑے عظیم خطرات سے گھیرے ہوئے ہیں اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کومضبوط تر کیا جائے اور عیر مسلم تہذیبوں کو بڑھتے ہوئے سلاب کے سامنے مضبوط بند باندھے جاکیں۔ (۱۰۱)

## تغليمي مسائل كاحل

مشترك او رمتوازن نظام تعليم كا قيام:

نظ م تعلیم کا مسئلہ تمام مسمان ممالک کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ تمام ہی مسئلان ممالک میں مختلف اور متفاد نظام تعلیم
چل رہے ہیں۔ اس پر مشنری تعلیم ادارے مسئزاد ہیں جو ایک تیسرا ہی عضر ہمارے معاشروں میں پیدا کررہے ہیں اور
استعاری طاقتوں کے لیے مفید مطلوب عناصر تیار کررہے ہیں۔ (۱۰۷) فکری پلغار نے اسلام کے تصور علم پر کاری ضرب
لگائی ہے جس کے نتیج میں مسلم عوام ہی نہیں خواص کے نزدیک بھی حقیق علم کی تعریف و تعبیر اور مقصد بیت کا حلیہ بگڑ گیا ہے۔
اسی مناسبت سے نظریہ تعلیم اور تعلیم یافگی کا مقصد مین، خالص مادہ پرستانہ بن کر رہ گیا ہے۔ (۱۰۸) بورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی یورپ میں عربوں کے علوم پین، سلی اور اٹلی کی راہ سے پنچ اگر عربوں کا نام یورپ کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو یورپ کی نشاۃ ثانیہ سوسال چھے جا پڑتی ہے۔ (۱۰۹)

( سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کا حصول :

مسلم طلبہ نیوکلئیر فیکنالوجی کی تعنیم حاصل کریں۔ یورپ تو اپنے اداروں میں مسلم طلبہ کو ان مضامین میں داخلہ دیتا ہی نہیں۔ اس مسلے کا حل یہ ہے کہ مسلم سائنس دان جو نیوکلیئر سائنسز میں ماہر ہیں مسلم ممالک میں اس علم کوفروغ دیں۔مسلم ممالک کی یو نیورسٹیاں یہ تعلیمی ذمہ اٹھا عتی ہیں کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے علوم میں ایسے قائدین کی شیم تیار کریں جو عمرانی اور معاشرتی میدانوں میں ایسے سائنس دانوں کو تیار کریں جن کی اسلامی ممالک کوضرورت ہے۔ (۱۱۰) اسلامی ممالک نے کروڑوں ڈالر کے اخراجات سے جدید ترین آئل ریفائنزی اور پلانٹ نصب کیے ہیں اور دوسری طرف وہ ایک سوئی بنانے کی ابلیت نہیں رکھتے۔ (۱۱۱)

کوئی بھی اسلامی ملک بھاری مشیزی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کے لیے انہیں بیرون ملک سے درآ مدات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اسلامی دنیا کا تعلیم بالخصوص سائنس و ٹیکنالوجی سے ففلت برتنا اور انہیں نظر انداز کرنا ہے حالا تکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل کا زیادہ حصہ تعلیم ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبول پر صرف کریں۔ اس کے علاوہ عصر حاضر کے نقاضوں کے تحت جدید تعلیم اور اطلاعاتی تعلیم (Information) کا دائرہ اپنے ملکول میں وسیع کیا جائے۔ (۱۱۲) اکیسویں صدی کی جنگ صرف اور صرف علم، سائنس اور میکنالوجی کے ذریعہ جیتی جائے گی۔ (۱۱۳) قرون وسطی میں سائنس کی ترقی مسلمانوں کی بدولت تھی۔ (۱۱۲)

# غيرملكي زبانوں كى تعليم:

مسلمانوں نے ہمیشہ تعلیمات نبویہ اللہ سے استفادہ کرتے ہوئے جدید علوم وفنون کو حاصل کیا اور اس کے لئے جس زبان کو سکھنے کی ضرورت پڑی اس ہے بھی در لیغ نہیں کیا۔ زید بن ثابت کا سریانی زبان سکھنا آپ مطالعہ کر چکے مولانا گیا تی گئے ہیں، عنایت رسول نے عبر انی سکھی۔ (۱۱۵) بغداد کے عالم زین الدین کوعر بی رومی فاری اور ترکی زبانوں پر عبور تھا۔ (۱۱۲) تفقل حسین نے انگریزی اور رومی زبان سکھی۔ (۱۱۷) مخدوم چریا کوئی نے سلمرت سکھی۔ (۱۱۸) نصرت علی خال دہلوی نے فاری عربی ترکی انگریزی ہندی پائی زبان سکھنے کے جواز کا فتو کی دیا۔ (۱۱۹) تفاقل اطبر مبارکپوری کی گئے ہیں عبداللہ بن زبیر کے بال سکوول نظام تھے ان میں سے ہر ایک الگ زبان میں بات کرتے تھے۔ (۱۱۰) حضرت حفظلہ اور حضرت عمرو بن میں بات کرتے تھے۔ (۱۲۰) حضرت حفظلہ اور حضرت عمرو بن العاص نے ہریائی زبان میں مہارت حاصل کی۔ (۱۲۱) اس طرح البیرونی نے ہندی فلفہ پر عبور حاصل کرنے کے لیے العاص نے مر ایک تابی فاری کے الیہ العاص نے مر ایک الیہ کا سالہ عربی میں مہارت حاصل کی۔ (۱۲۱) اس طرح البیرونی نے ہندی فلفہ پر عبور حاصل کرنے کے لیے العاص نے مر ایک تابی غیری ۔

#### عالمی اسلامی عدالت کا قیام:

مسلمان مما لک مل کر ایک ایبا ادارہ قائم کریں جو ان کے باہمی اختلافات کی صورت میں تصفیہ کرائے یا خالثی کا کا م کام انجام دے تا کہ مسلم مما لک کے درمیان جنگ کی نوبت نہ آئے۔ اً بر'' بیگ'' میں عالمی عدالت انصاف قائم ہو عتی ہے تو مسلمان مما لک اس طرح کا کوئی ادارہ کیوں قائم نہیں کر کتے ۔ ( ۱۲۲)

باهمی تجارت کا فروغ اور درآ مدات و برآ مدات میں خود انحصاری:

مسلمان ممالک کو باہمی تجارت کے فروغ کے سئلہ پر بھی غور کرنا چاہیے کوشش یہ ہونی جاہیے کہ جو چیز کسی مسلمان ملک ہے مل سکتی ہے وہ کسی دوسرے ملک ہے ہر گزنہ منگوائی جائے۔(۱۲۳)

#### اقلیات اسلامیه کا تحفظ:

سب مسلمان ملکوں کومل کر مسلم اقلیتوں کو سنجانے کی فکر کرنی جاہیے۔ اس وقت کئی ملکوں میں مسلمانوں پرظلم و تشدد کیا جارہے اور ان کے قومی تشخص کوختم کرکے ان کو غالب تہذیب میں ضم کرنے کی کوششیں کی جارہی ہیں۔ (۱۲۴) خود کفالت کی سعی:

جن قوموں میں فقر و فاقد کو برداشت کر کے اللہ رب العزت کے عطا کردہ وسائل پر انحصار کرنے کا حوصلہ بیدا بوجاتا ہے تو انقلابات زماندان کے قدم چومتے ہیں۔ پنجیبر اسلام اللہ ایک مسلم فرد ہے لیکر اجتماعی طور پر پوری ملت اسلامیہ کوخودداری اور عزت نفس کا پاسبان و کیھنا چاہتے ہیں۔ فرد کو تبذیر اور اسراف سے ای لیے منع فرمایا تا کہ وہ اسپنے محدود وسائل میں رہ کر باعزت زندگی گزار سکے اور کسی دوسرے کا دست گرنہ ہے۔ (۱۲۵) اگر خالد بن ولید از ہر کی پڑیا کو منہ میں

وال دیتے ہیں، اگر قادسیہ کے غازی اپنے گھوڑے دریا کی لہروں کے سپرد کردیتے ہیں اور فاروق اعظم اکناف عالم میں اسلام کا حجنٹرا لہراتے ہیں تو ان کے جسم وجال میں خون کی طرح تو کل علی اللہ کا عقیدہ گردش کرتا ہے۔

آج بھی اگر عما کدین حکومت اپنے نمونہ عمل کے ساتھ توکل علی اللہ پر بنی خود انتصاری کے جذبے کاعملی نمونہ پیش کریں اور اُمّتِ فرامین قرآن کی روثنی میں ''و من یتو سکل علی الله فھو حسبہ '' کا نعرہ بلند کر کے قومی نقمیر نو کے عمل میں شب و روز اپنی خداداد صلاحیتوں کو صرف کرے تو یہود و ہنود، کوئی بھی وشمنِ اسلام رحمتہ للعالمین علیقی کی اس اُمّتِ کے مقالے میں صف آ رائبیں ہوسکتا۔ (۱۲)

ا۔ قرآن سے دوری L مسلمانوں کے باہمی افتراق

#### نتائج وخلاصه:

آج ہے چودہ سو سال قبل جب دنیا کفر وضلالت، جبالت و سفاہت کی تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی۔ بطحا کی سنگان پہاڑیوں سے رُشدو ہدایت کا ماہتا بنمودار ہوا اور مشرق و مغرب، شال و جنوب غرض دنیا کے ہر ہر گوشہ کو اپنے نور سے منور کیا اور ۲۳ سال کے قلیل عرصہ میں بنی نوع انسان کو اس اوج ترقی پر پہنچایا کہ تاریخ عالم اس کی نظیر چیش کرنے سے قاصر ہے اور رُشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہاتھ میں وی جس کی روشن میں ہمیشہ شاہراہ ترقی پر گافسر ہے اور رُشد و ہدایت، صلاح و فلاح کی وہ مشعل مسلمانوں کے ہرخالف قوت کو فکرا کر پاش باش ہوت ہوتا ہوا۔ بیا لیک گامزن رہے اور صدیوں سے اس شان وشوکت سے دنیا پر حکومت کی کہ ہرخالف قوت کو فکرا کر پاش پاش ہوتا ہوا۔ بیا لیک حقیقت ہے جو نا قابل افکار ہے لیک پارینہ داستان ہے جس کا بار بار و ہرانا، نہ تسلی بخش ہے اور نہ کار آ یہ اور مفید جبہہ موجودہ مشاہدات اور واقعات خود ہماری سابقہ زندگی اور ہمارے اسلام کے کارناموں پر بدنیا داغ لگارے ہیں۔

مسلمانوں کی چودہ سو سالہ زندگی کو جب تاری کے اوراق میں دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عزت و عظمت، شان وشوکت، دبد بہ وحشمت کے تنہا مالک اور اجارہ دار جیں لیکن جب ان اوارق ہے نظر ہٹا کر موجودہ حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے تو ہم انہائی ذات وخواری، افلاس و ناداری میں مبتلا نظر آتے ہیں نہ زوروقوت ہے نہ زرو دولت ہے، نہ شان وشوکت ہے، نہ باہمی اُخوت و الفت، نہ عادات اچھی، نہ اغمال اچھے نہ کردار اچھے۔ ہر برائی ہم میں موجود اور ہر بھلائی ہے کوسول دور۔ اغیار ہماری اس زبول حالی پرخوش ہیں اور برملا ہماری کمزوری کو اچھالا جاتا ہے اور ہمارا مصحکہ اڑایا جاتا ہے۔ ای پر بس نہیں بلکہ خود ہمارے جگر گوشے نئی تہذیب کے دلدادہ نوجوان اسلام کے مقدس اصولوں کا منداق اڑاتے ہیں۔ بات بات پر تقیدی نظر ڈالتے ہیں اور اس شریعت مقدسہ کو نا قابل عمل، نفو اور برکار گردانتے ہیں عقل خیران ہے کہ جس قوم نے دنیا کو سیراب کیا وہ آئ کیول تشنہ ہے؟ جس قوم نے دنیا کو تہذیب و تدن کا اندازہ لگایا اور مختلف کیول غیر مہذب اور غیر تدن ہے جدوجہد کی گر'' مرض بڑھتا گیا جو س جوں دوا کی''

آج جبکہ حالت بدے بدتر ہو چکی اور آنے والا زمانہ ماسبق سے بھی زیادہ پُر خطر اور تاریک نظر آرہا ہے ہمارا



خاموش بیٹھنا اور عملی جدوجہد نہ کرنا ایک ، قابل تلانی جرم ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم کوئی عملی قدم اٹھا کیں،ضروری ہے کہ ان اسباب پرغور کریں جن کے باعث ہم اس ذلت وخواری کے عذاب میں مبتلا کئے گئے ہیں۔ (۱۲۷)

اُمْتِ مسلمہ جو خیر اُمّت ہے جیے اُمّتِ وسط کہا گیا اور جے اللہ کے آخری نبی نے قیامت تک اس کا نات کے لیے ''دعوت حق'' کے ابلاغ کا فریضہ سونپ دیا اس وقت تاریخ کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔اسلامی تہذیب کا اصل مقابلہ مخر بی تہذیب ہے ہے جو فطر نا اور اصلاً اسلامی تبذیب وتمان کی اصل حریف اور از لی دشمن ہے اور اس خطرناک ترین وقت نمن کا مقابلہ ہرسطے پر کرنا نہایت ضروری ہے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر اس اُمّتِ مسلمہ کا عروج عمل صالح ، اتحاد ، اجتباد اور جباد کے بغیر ناممکن ہے اُمّتِ مسلمہ '' نجر اُمّتِ '' ای وقت بن عتی ہے جب اس اُمّتِ کا ہر فرد ہر گروہ اور ہر مکتب فکر رسول اگرم اللہ کی تعلیمات کا مجسم نمونہ بن جائے اور اُمّتِ مسلمہ مجسم قرآن بن جائے اور تاریخ کے اس دور میں واپس لیٹ جائے جب مدینہ کی گیول میں رسول اللہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان کررہے تھے۔قرآن کی بیٹ جائے جب مدینہ کی گلول میں رسول اللہ صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اللہ کی کبریائی کا اعلان کررہے تھے۔قرآن کی بیت ترجمہ: '' اے اللہ جمین کا فرول کے لیے فتہ نہ بنا'' اُمّتِ مسلمہ کے عہدموجود کی کمل ترجمانی کرتی ہے۔ (۱۲۸)

یہ اُمّت اور اس اُمّت کا ہر گروہ انفرادی اور اجتماعی سطح پر خود احتسانی کی اس عظیم الشان نبوی سنت کو زندہ کر بے جس نے رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنادیا تھا جب تک اس اُمّتِ کے علاء، صلحاء، اتقیاء، فقہاء، صوفیاء، رہنما مجاہدین، مختلف سیاس، فکری اور انقلا بی تحریکیں اپنے نامہ اعمال کا دیانت دار انہ اور منصفانہ احتساب نہیں کریں گی اس اُمّتِ کی تقدیر بھی نہیں بدل عتی تاریخ بتاتی ہے کہ رسول اللہ علیائی نے اپنے آپ کوئس طرح احتساب کے لیے پیش فرمایا۔ (۱۲۹)

اسلامی مما لک کے حکمرانوں کو ہرطرح کے تو می وسائل پر مکمل اختیارات حاصل ہیں لیکن ملی غیرت حمیت سے محروم اس مفاد پرست طبقے نے تو می وسائل کو زیادہ تر ذاتی خواہشات و تعیشات اور من پیند تر جیجات کے لیے ہی استعال کیا یہ طبقہ اگر قوم کے نوجوانوں کو اعلیٰ ترین میکنالوجی فراہم کرتا، موجودہ عصری نقاضوں کے پیش نظر ہرعلم وفن میں ملک و ملت کو خود کفیل بناتا، دفاعی صلاحیت کو نا قابل تنغیر حد تک ترتی ویتا، باشندگان وطن کے دلوں میں سرفروشی اور فداکاری کا جذبہ جدوجہد روش کرتا تو کوئی بڑا سے بڑا مخالفت بھی کسی اسلامی ملک کومیلی آئی سے دیکھنے کی جرات نہ کرتا اور آج بے بسی کی وہ حالت نہ ہوتی جس کی دہشت بیٹھی ہوئی ہے بیصور تحال برقر ار رہی تو کہا جاسکتا ہے کہ افغانستان وعراق کے بعد کون کون سے ملک امریکا کی اگلی شکارگاہ بننے والے ہیں۔ (۱۳۰۰)

ہر وقت زبانوں پر سائنس اور ٹیکنالوجی کی مالا چینے والے یہ تحکمران اور بیوروکر لیمی کے کل پرز سے جواب دیں کہ انہوں نے تعلیم، ٹیکنالوجی، کالجوں، یو نیورسٹیوں اور اسکولوں کے نام پر پیچیلے ۲۰ سال کے طویل دورا نیے بین کس قدر کھر بوں کی دولت لٹائی لیکن نہ تو کوئی معقولی مثالی اوارہ اور نہ ماہرین کی الیمی جماعت تیار کر سکتے جو فرعونی اور چنگیزی عزائم کا راستہ روک علق یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ حکمران طبقہ اپنے ملکوں بیس موجودہ قدرتی وسائل کو کسی بیرونی معاونت و مشاورت کے بغیر استعال کرنے کی بھی صلاحیت سے محروم ہے کہ ان کے بازوؤں میں اس کی کوئی طاقت ہے اور نہ اس غرض کے لیے درکارعلم و دانش کی مطلوبہ استعداد ان کے پاس ہے۔ (۱۳۱)



جب تک عیش پیندی، آرام طلی اور مغرب پرتی کا گلچر تبدیل نہیں ہوگا اور جب تک سادگی، جفاکشی اور ملی غیرت و حمیت کے جذباتو احساسات روشن نہیں ہو نگے، مسلم عوام کے سرول پر فرعونیت و چنگیزیت کی تلوار لنگی رہے گی اور ایک ملک کے بعد دوسرا ملک اور دوسرے ملک کے بعد تیسرا ملک جارحیت کا شکار نبتا رہے گا لیکن حکمران طبقہ بھی نشانہ عبرت بننے سے نبخے نہیں سکے گا۔ (۱۳۲)

منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی، وین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی ایک خرق ایک خران بھی ایک فرقت بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں ایک خرق ہیں بنینے کی کہی بات میں بنینے کی کہی باتیں ہیں اور کہیں ذاتیں ہیں اور کہیں داتیں ہیں جاستی ہے کہ دین اسلام ایک ململ ضابط حیات ہے۔ دنیا و آخرت کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہمارے دین ہیں اس کا طل موجود ہے۔ دنیا بدل کمتی ہے، زمانے تبدیل ہو گئے ہیں، تہذیبیں کروٹ لے کئی ہیں، انسانوں کے مزاج اور طبائع مختلف ہو سکتے ہیں، گر ہمارے دین ہیں ہر زمانے کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر طبقے کے لیے، ہر مزاج کے لیے، ہر طبقے کے کے، ہر مزاج کے لیے واضح ہدایات موجود ہیں۔ عبادت ہو یا معاشرت، معیشت ہو یا ثقافت، ہر ایک کے متعلق ہمارے دین ہیں بغیر کی ترمیم وتغیر کے احکامات موجود ہیں۔ دنیا آ سان کے اوپر چلی جائے یا زمین کے نیچ کارے دین میں اس کے لیے رہنمائی ضرور ملے گی۔

اے راہنمایان اُمتِ مسلمہ! اے دانشوران عظام! میں اقبال کا یہ پیغام آپ کی خدمت میں پہنچانے کی جمارت کررہا ہوں کہ اپنے گردوپیش کو نہ دیکھیے، اللہ کے باغیوں کی حق پرستوں کو منانے کی سازشوں کی پروا نہ کیجئے۔''واعدوا لھم ما استطعتم'' کے فرمان رب اور اعمل لدنیاک کانک تعیش أبداً واعمل لآخوتک کانک تموت غداً فرمانِ سید الکونین پرعمل کیجئے۔ حب رسول اللہ اللہ اللہ کا صبح و شام ورد کیجئے، اللہ جل شانہ اپنی نفرت واعانت کا کیا ہوا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا۔ (و ما علینا الا البلاغ)

#### حواله جات

ا۔ سورۃ الشعراء، آیت ۱۹۳، ۱۹۵۰ء و کور محمد بحر اساعیل، ''دراسات فی علوم القرآن'، دار المنار للطباعة والنشر والتوزیج، ۹ شارع الباب الله خضر، میدان الحسین القاهرہ مصر، اشاعت اول ۱۹۹۱ء، صفحه ۳۳ سرد آکر عبد الکریم زیدان، ''اصول الدعوۃ''، مطبعة مؤسسة الرسالة بیروت، اشاعت ۳۰ مطبعة مؤسسة الرسالة بیروت، اشاعت درج نہیں صفحه ۷۷ سامت ۱۹۹۳ء، صفحه ۵۲ وما بعد مزید سیدشس الحق افغانی، ''علوم القرآن'، امجد اکیڈی ۴۰ اُردد بازار لاہور، سن اشاعت درج نہیں صفحه ۷۷ سمرسورۃ الحجر، آیت ۹ سورۃ الحجر، آیت ۹ سورۃ الحجر، آیت ۹ سورۃ آل عمران، آیت ۱۱۰ (کنتم خیر أمة آخو جت للناس تاموون بالمعووف و تنهون عن المنکو)۔ ۲ سمتی محد تقی عثانی، ''آ مخضرت علیق کا انداز تعلیم و تربیت اور اس کے انقلابی اثرات''، کراچی رباہنامہ البلاغ مرک سوریم ۱۵۔ ۷۔ مفتی محد تقی عثانی، ''آ مخضرت علیق کا سبب بن گیا''، مشتی محد تقی عثانی، ''آ مخصرت علیق کا سبب بن گیا''، مشتیزی ہے اسلام پھیلنے کا سبب بن گیا''،



حیدر آباد وکن روز نامه مصنف ر۲۹ تتمبر لایه ۲۰ یا ویز علی رضا، ''اسلام انتها پیندی کانهیں پیشائشگی کا وین ہے''، کراجی رروز نامه جنگ ر لدائتمبر۲۰۰۷ برص ۷ به ۹ پسورة النساور آیت این ایسورة الحرات آیت ۱۴ مزیتنصیل کے لیے دیکھیے بھیجےمسلم'' ،یاب حمۃ النو میکافیکی مطعدار حديث ٣٩٤، عني الرحمان مبار كيوري، "الرحيق المختوم"، دار الريان للتراث، شارع الحرم، قاهره مصر، من اشاعت ١٩٨٨ء، طبع ششم، صفحة ٣٩٥ـــ http://encarta.msn.com/encyclopedia\_761564344 \_\_1/Terrorism.html \_# http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamentalism\_Ir علامه جايل العالم، مترجم: قاضي ابوسلمان محمد كفايت الله، ''اسلام ادرمسلمانوں کے خلاف بور بی سازشیں''، لاہور، دارابلاغ پبلیٹر ز ۵و ۲۰ء،صفحہ ۹۰ یہا۔ ایضا،صفحہ ۱۷۔ ۱۵۔ علامہ جلال العالم،معرکتہ المصیر ، بیروت،صفحہ ۹۳۔ ۱۷۔ علامہ جلال العالم مترجم قاضی ابوسلمان محمد کفایت اللہ راسلام اور مسلمانوں کے خلاف بور بی سازشیں''، صفحہ ۹۸۔ ۱۷۔ علامہ جلال العالم، التبشير و الاستعمار، بيروت،صفح،١٨٣ـ ١٥ علامه جلال العالم، الاسلام و التنميه الاقتصاديه، بيروت،صفح. ٥٦ - ١٩ جذور البلا ء،صفح. ۲۰۱ ـ ۲۰ ـ خرم م اد، ''اسلام اورمغرب ميں کشکش''، لا بور،منشورات، ۲۰۰۲ء،صفحه ۴ ـ ۲۱ ـ ڈاکٹر ذاکر نائیک مترجم سیدا قباز احمد رنداہب عالم میں تصور خدا''، لا بور، دارالنوادر، ۲۰۰۵،صفحه ۲۰۷۲ به پروفیسرعلی اوسط صدیقی،''اسلامی نظام تعلیم ونظرییه یا کستان''، کراچی، طاهرسنز، <u>۱۹۹۹</u>۹، ص۱۲-۲۳ مجمه ارشد، ''اشاعت اسلام اور تکوار''، کراچی، ماهنامه بینات، ایریل سون آی، صفحه ایسی ۱۳۸۸ / A.S. Tritton/ ISLAM 21 London/1951/Page جن الدين ماشي،" اسلاميات"، كراجي، رشيد ايندُ سنز، ١٩٩٦، صفحة ٢٦ ـ ٢٦ De Lacy - ٢٢ O'Leary/ISLAM AT THE CROSSROADS/London/1923/P.8 وَاكْمُ وْاكْرِيَا يَيْكِ مَرْجِم سِيدامِّيارْ احمر مذاهب عالم بين تضور خدارالا بورردارالنواور (۱۰۰۵) T.W.Arnold/Preaching of Islam/London/1913/Page \_۲۸\_۷۸\_۷۷ صالحه المراقب ال ۳۹ 51 مفتی عبدالرؤف شکھروی رتو بن رسالت رکرا چی رماہنامہ بینات رابریل ۲۰ تا مرص ۱۸ - ۳۰ پر وفیسر خورشید احمد رتو بین آ میز خاکے رلا ہور رتوی برلین بر بارچ بز ۲۰۰۰ برس و په ۱۳۱۱ - www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2006/09/Printable ۳۲/060201 france cartoon si.shtml خرم مراد، "مغرب اور اسلام میں کشکش"، لاہور، ۲۰۰۱ء،منشورات،صفحہ ۹-۳۳ محمد کاشف شیخ،'اسلامی قوانین مغرب کے نشانے بر'' کراچی، روز نامہ جنگ، ۱۳۳۰ء، سفحہ ۵۔۳۳۰ قاری عبدالوحید قامی،'' کیا تو ہن رسالت ً نام نہاد آ زادی صحافت کا حصہ ہے؟'' کرا جی رہفت روزہ ختم نبوت، ۲۸ ۱۵ ایرین ۲۰۰۱ء،صفحہ ۹۔ ۳۵۔ مولانا چراغ علی (مرحوم)،''جہاد دہشت گردی با دفاع''، لا ہور، دوست ایسوی اینس،۳۰۰۳ء،صفحه ۳۱ یه سولانا عبدالحق لی اے،''مقدمة تحقیق الجہاو''، لا ہور،مثال پبلیشنگ ،سر۲۰۰۰ء، سفي ۲۵ ـ ۲۷ \_ www.bbc.co.uk/urdu/pakistan/story/2006/09/printable على الماء على الماء سلاماء على الماء على الم ۳۸/060914\_pope\_criticism\_shtml \_ پروفیسرشیم اختر راسلام کے خلاف بوپ کی ہرزہ سرائی رکراجی رہفت روزہ فرائیڈے امپیش مغرب کے نشانے ہر ر کراچی ر روزنامہ جنگ ر ۱۴ ستبر ۲۰۰۱ء ر ص ۵۔ http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2005/51621.htm \_ ~ 1 www.bbc.co.uk/urud/regional/story/2003/printa\_mr ble / 0 3 1 2 1 1 \_ fracne \_ head scarf \_ na. sht m l able/0312120\_ www.bbc.co.uk/urud/news/story/2003/12/prin\_rr story/2004/o4/prin www.bbc.co.uk/urdu/regional/\_rr hijab\_france\_sen.shtml

table/040401\_scarf\_ban\_gcrmany\_uj.s www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2004/01/prin\_~a www.bbc.co.uk/urdu/\_mtable/040121\_Scarf\_beard\_na.shtml regional/story/2004/04/Printable/040427\_Soccer\_scarf\_na.shtml) able/-4-331 www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2004/03/Print\_64 /regional/story/2005/11/Prin www.bbc.co.uk/urdu -M\_headscarf\_us\_na.Shtml turkey Scarf Sen.shtml table / 051110 /10/Printable061005 www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2006\_mages a•\_straw\_reaction\_fz.shtml وأسمر أفغنل الرحمٰن فريدي بروور حاضر كا كرب اور اسلام كا نظام رحمت برلا مور بر مكتبه خليل برص ٢٨ اه به مولانا عمر وفاردق لوباردي/عورتول كا مردول كي لهائب كرنا / كراجي / ماينامه بينات / جون هو ٢٠٠٠ / ص ٥٢-٥١ مولانا سعيد احمه جلال یوری / مغربی میڈیا کی بلغار / کراچی / ماہنامہ بینات / فروری هزوری است عصر معربی تاری عبدالوحید قامی رکیا تو بین رسالت عصر منا منہاد آ زادی صحافت کا حصہ ہے؟ مرکزاچی مہنت روز وختم نبوت مراکزاری سے ۲۰۰۱ءرص ۱۹-۱) یہ ۵۴۔مفتی عتیق الرحمان / ذرائع اہلاغ کی جنگ اور اسلام / كراجي / ماهنامه بينات / ايريل سومنهم / ص ام ۵۵\_مفتي متيق الرحمان / ذرائع ابلاغ كي جنَّك اور اسلام / كراجي / ماهنامه بينات /ای بل سونتاء /صممم مدر راؤ یرویز علی رضار اسلام انتها پندی کا نمین برشانتگی کا دین ہے رکراچی رروزنامہ جنگ ر ۱۵ عمبر۲۰۰۷ءرص۲-۵۷\_ ڈاکٹر فضل انرحمان / دور حاضر میں مذہبی انتہا لیندی کا رجحان /اسلام آباد / وفاقی وزارت مذہبی امور، زکوۃ وعشر / سمن ایر اسلام آباد / ۵۸ بارسلیمان / دور حاضر میں مذہبی انتہا لیندی کا رجحان / اسلام آباد / وفاقی وزارے مذہبی امور، زکوج وعشر / مهنعتاء / ص۵۲۳ ـ ۵۹ ـ اداریه رروز نامه خبرین رکزاچی ر ۱۱ متمبر ۹ نه ۲۰ پررص ۱۰ په ۱۰ په واکغ افضل الرحمن فریدی ر دور حاضر کا کړ به اوراسلام کا نظام رصت برلا ہور پر مکتبه طلیل رص ۱۰۔ ۳۱۔ ڈاکٹر افغل الرخن فریدی پر دور حاضر کا کرب اور اسلام کا نظام رحت برلا ہور پر مکتبہ طلیل رص ۳۳-۳۳ ۲۶ و اکثر خالد علوی راسیم اور عالمگیریت راسلام آباد ر دعوق اکیڈی را میری را میری میری ۱۳۰۰ م عبرونی اختیار بیگ/مسلم مما لک کے بیرونی ۱۳ apter-1-1426H.pdf http://www.isdb.org/31Annualreport/ch قرضول کا حج*م/کراچی/روز*نامه جنگ/۲ اکتوبر ۲۰۰۱ء/ص ۵\_ ۲۵\_محمد زین العابدین منصوری فکری پلغارر لاہور ریابنامه ترجمان الق<sub>رآ</sub>ن رستیر المناع المعامل المعامل المعامل المناطر رحمت رلا ہور رمکتبه خلیل رص ۵۳ په ۶۷ که شیم خان / دور حاضر میں ندہبی انتہا پیندی کا ربخان / اسلام آباد / وفاقی وزارت ندہبی امور، ز کو ۃ و عشر / نهمین این از ۱۵۶ میل ۱۸۶ فضر محی الدین ریار نخ کا انصاف اور ام یکه ریرا می روزنامه جنگ ریوا متسر۲۰۰۹ برس ۱ یا ۱۹ و ۱۹ Naom \_4\* www.newsfrombabylon.com/lraq/Propagnad\_and\_why \_do\_they\_hate\_us.html/ 24) www.Guardian.co.uk Chomsky/Drain the Swamp and there will no more Mosquitoes/ اداریه بروزنامه خبرین رکراچی ر ۱۲ متبر از تاروس ۱۰ - ۲۷ ففر می الدین رارخ کا انصاف اور امریکه رکراچی بروزنامه جنگ رسی متبر۲۰۰۱ برص ۲ یا به در منظر با www.armedforcesjournal.com مرادر مغرب اور اسلام میں کشکش را ابور رمنشورات رص ۲\_ ۵۷ ملی بی بی ریا سان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طیبہ کی روشنی میں راسلام آبادر وفاقی وزارت ندہبی امور۲۰۰۲رص ۸۵۸۔

49/Conflict%20Resolution%20P..htm منهاس باکتان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سرت طیبہ کی روشی میں اسلام آبادر وفاقی وزارت ندہی امورر۲۰۰۲رص۳۹۳۸۰ واکٹر لیافت علی خان نیازی ریاکتان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طیبه کی روشنی میں مراسلام آبادر وفاتی وزارت مذہبی اامور ۲۰۰۲رص ۱۸۔ ۸۱ تر مذی شریف ۸۲ منظور الحسن صباحتی رمخلوط تعلیم اور اسلامی نقطه نظر قلمی ندا کره (مقاله) صفحات ۲۰۱۰ میس احمد خان ربصیرت کامل رکراچی را ۲۰۰۰ رص ۱۳ ۸۳ ماید الانصاری، مولانا، اسلام كا نظام حكومت، ص/١٩٩٩ ـ ٨٥ ـ سورة الحجر ١٥/١٥ ـ ٨٦ ـ سورة النباء، ١١/٨٨ ـ ٨٨ ـ سورة الزفرف ٣٢/٣٣ ـ ٨٨ ـ سورة طه ١٢٣/٢٠ ـ ٨٩\_ عابد الانصاري، اسلام كا نظام حكومت، ص/٣٠٣\_٩٠ ـ منن ترندي كتاب البرو الصلة باب ماجاء في المسترة على المسلم، ٣٢ ٢/٣ ـ ٩١\_ القشيري، مسلم بن حجاج صحيح مسلم كتاب البرباب تحريم ظلم المسلم، ١١/٤، اور صحيح بخاري كتاب المظالم باب لايظلم المسلم، ٩٢\_٩٢،٩٨/٣ اليوطي، طال الدين، جامع الصغير، بيروت دار المعرفة، ١<u>٣٩١ج، ص/١</u>٤٩١، ج/٩٣\_١ ايشأ\_٩٣\_ سورة الجمعة /٢، سورة آل عمران/١٩٢، سورة بقره/١٢٩ ـ ٩٥ ـ ويكفيح مقاله شير نوروز خان اسلام اورتعليم كمابيات سه ماي فكر ونظر اسلام آباد، ج/٣٧ ش/1/ جولائي ستبر 199ي - 97 سورة بقره سهر الوسس عدر النهل معرب عمر على المجاولة /١١،١١ور ٣٦ - 99 بن هاجعه، ابو اعبدالله محمد بن يزيد سنن ابن ماجة بيروت دارالحياء التراث العربي ١٣٩٥،٥٣٥، ج/١، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم. ١٠٠٠ الوداؤد، سليمان بن اشعث صحيح سنن أبو داؤد محد ناصر الدين البائي مكتبة العربية الدول الخليج ٩ ما ١٩٥٠، ج/٢، صدیث نمبر ۹۲، اورضیح البخاری، هر/۱۸۹، ج/۱، ۱۰۱ بخاری، ثمر بن اساعیل صحیح البخاری کتاب الکفالة باب جوار أبسي بكو اور برت بن بشام، ص/٣٨٨، خ/١، اور بيرت طيبرص/٢٠٠١، خ/١-١٠٢ ابن حجو عسقلاني الاصابة في تميز الصحابة، ص/٩٠، ج/٢٠ فتوح البلدان لبلاذري، ص/١٥٦، اور ٢٥٩٩، اور سيرت ابن بشام، ص/١٣٣٨، ج/١-١٠٣ مباركيوري، قاضي اطبر، خير والقرون كي دريگايين اور ان كا نظام تعليم و تربيت، عن/١٠٦ تا ١٠٨٧ الرندي، سنن الترندي بيروت دارالكتب العلمية ، ٨٠٨ ايو، حديث نمبر ١٣٩٩ س ww.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2003/10/Printable/031016\_\_---mahathir\_speech\_fz.s مولانا سيد ابو الاعلى مودودي رعصر حاضر مين أمّتِ مسلمه كے مسائل اور ان كا حل بر لا ہورر ادارہ معارف اسلامی م<u>۱۹۹۸ء</u> مص ۹۵۔ ۱۰۷ مولانا سید ابو الاعلی مودودی رعصر حاضر میں اُمت مسلمہ کے مسائل اور ان کاحل پر لاہور راوارہ معارف اسلامی ره<u>. ۱۹۹</u> وص ۹۵ - ۱۰۸ محمد زین العابدین رقفری پلخارر لا ہورر ماہنامہ تر جمان القرآن رستمبر ۲<del>۰۰۱ و</del>رص ۵۸ به ۱۰۹ گنتا ولی بان مترجم سید علی بلگرامی رتمدن عرب رلا موررص ۱۵۳ می ۱۰۱ واکٹر لیافت علی خان نیازی ریا کتان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طیبہ کی روشتی میں ر اسلام آبادر وفاتی وزارت ندہی امور ۲۰۰۱رص ۳۰۔ ۱۱۱۔ جنگ ندو یک میٹزین رکراچی ۲۷ دسمبر ۲۰۰۱ مرص۔ ۱۱۲۔ پروفیسر عبدالرزاق رپاکستان کے کیے مثالی نظام تعلیم کی تفکیل، سیرت طبیبه کی روشنی میں راسلام آبادر وفاقی وزارت مذہبی امور ۲۰۰۲رص۲۰۰۴ یا ۱۱۳ قاضی محمر مطبیع الرحمٰن رپاکستان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طیب کی روثن میں راسلام آبادر وفاقی وزارت مذہبی امور۲۰۰۲رص ۲۸۸ ۱۱۴ و آکٹر ڈریپرمترجم مولانا ظفر على خان رمعركه منصب وسائنس رلا مهور ۱۸<u>۹۹ برص ۲۳۱ - ۱۱۵ گیلانی</u>، مولانا مناظر احسن، بندوستان میں مسلمانوں كا نظام تعليم و تريت، ج/ 

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ مان القالة اللہ عاصل رہنمائی کی روشن میں

محمد رضا تیمور- وہاڑی

مقصد:

اسلام دنیا میں حق کے غلبہ کی ترغیب دیتا ہے۔ رسول الله عظیمی کے مبعوث ہونے کا بنیادی مقصد دنیا میں اسلام کو غالب کرنا تھا(۱)۔ لیکن موجودہ دور میں دنیا کے نظام پر مغربی تہذیب اور سوچ کی حکمرانی ہے۔ مغربی تہذیب کی بنیاد وجی کے انکار اور انسانی عقل کی برتری پر ہے جے اسلام تسلیم نہیں کرتا۔ یہ نظریاتی اختلاف اپنی پوری شدت کے ساتھ آج کی دنیا میں کارفر ما ہے۔ اس اختلاف کی شدت کے باوجود بہر حال تمام اسلامی دنیا اپنے نظام ہائے زندگی مغرب سے مستعار نظریات کے مطابق جلا رہی ہے۔ مغرب سے نظریات میں اختلاف اور عمل میں ہم آ ہنگ کر عتی ہے، یہی اس مقالہ کا بنیادی گئتہ ہے۔

دائره كار:

حضرت محموظی و نیا تیمیل و مین کیلئے تشریف لائے، لہذا قیامت تک کے مسائل کے حل کیلئے سب سے پہلے انہی کی سیرت کو سا سے رکھنا اسلام کی بیروی کا تقاضا ہے۔ مسائل کی نوعیت داخلی ہوتی ہے جو کسی نظام میں اصلاح کا ممل رک جانے کے باعث معرض وجود میں آتے ہیں۔ چینچ (مبارزت) خارجی اثر کا نام ہے جو داخلی مسائل کا ممبلی حل چیش کرتے ہیں۔ لہذا چیلنجز کا تعلق بھی نظام میں پیدا شدہ بگاڑ سے وابست ہے۔ مسلمان جب اپنے داخلی مسائل کا عملی حل نکا نے میں ناکام رہے تو ان کی جگہ مغربی نظام اپنے قدم جماتا چلا گیا۔ مسلم قویتی ریاستوں (Nation States) جو استعماری غلبے کا کام رہے تو ان کی جگہ مغربی نظام اپنے قدم جماتا چلا گیا۔ مسلم قویتی ریاستوں (مائے رکھا۔ حکمران طبقے کی کوشش سے کے خاشے کے بعد معرض وجود میں آئی جو مغرب کی اسلامی روایات کو زندہ کر دیا اور ازمنہ وسطی کی اسلامی روایات کو زندہ کر نے پر زور دیا۔ البتہ ایک طبقہ صلحین از Reformists) کا معرض وجود میں آیا جو مغرب کی مبارزت کو روایات کو زندہ کر نظام کو اسلام سے ہم آ ہنگ کیا جائے۔ روایت علی اسلامی اسلامی معرض وجود میں آیا جو مغرب کی مبارزت کو روایات کو زندہ کرنے پر زور دیا۔ البتہ ایک طبقہ میں کوشاں جو گیا۔ یہ طبقہ معمران طبقہ سے بہ آبگ کیا علی نظر میں دیکھا جائے مائے منظر اور معاشرتی اقدار کو تبدیل کرنے کا سب تھہری۔ لہذا کی طرف رہنمائی کی۔ نہ کورہ گروبوں کی مختلش سیاسی منظر اور معاشرتی اقدار کو تبدیل کرنے کا سب تھہری۔ لہذا مراض اور چیلنجز کو انہی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ ان مسائل کی نوعیت شروع سے آخر تک تقریبا ایک جسی ہے البتہ مسائل اور چیلنجز کو انہی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ ان مسائل کی نوعیت شروع سے آخر تک تقریبا ایک جسی ہے البتہ مسائل اور چیلنجز کو انہی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ ان مسائل کی نوعیت شروع سے آخر تک تقریبا ایک جسی ہے البتہ مسائل اور چیلنجز کو انہی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ ان مسائل کی نوعیت شروع سے آخر تک تقریبا ایک جسی ہے البتہ مسائل اور چیلنجز کو انہی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ ان مسائل کی نوعیت شروع سے آخر تک تقریبا ایک جسی ہے البتہ مسائل اور چیلنجز کو انہی کے تناظر میں دیکھا جائے گا۔ ان مسائل کی نوعیت شروع سے آخر تک تقریبا ایک کو سیال کی دولوں کی میں کو سیال کی سیال کی دولوں کی کوشوں کو سیال کی کوشوں کی کوشوں کی تو تو کو کی کوشوں کی کوشوں کی کوشوں کی کوشوں ک

شدت میں بتدرئ اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر تمبر ا ۲۰۰۱ء کے واقعات کے بعد مختف دوالوں سے تبدیلی کاعمل تیز تر ہوگیا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان مسائل اور چیلنجز کا جائزہ لیں گے جو جدید دور میں اُنتِ مسلمہ کو در پیش ہیں۔ آخر میں سیرت طیبہ علی صاحبہا الصلوق والسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے حل کیلئے سفارشات پیش کریں گے۔ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے زیادہ تر مٹالیس پاکستان کے حوالے پیش کی جائیس گی۔

تحريري مواد کا جائزه:

سیرت طیبہ اور عصری مسائل کے حوالے سے سب سے اہم کام ڈاکٹر محمد حمیداللہ مرحوم کا ہے۔ ان کے مختلف خطبات، کتب اور مقالات زیادہ تر ای تناظر میں لکھے گئے ہیں۔ مقالہ کے عنوان کے حوالے ہے ان کی وہ تقریر بہت اہم ہے جو انہوں نے''سیرت طیبہ کا پیغام عصر حاضر کے نام'' کے عنوان سے کی۔(۲) چیلنجز کے حوالے سے مغرب اور اسلام کا تصادم ایک اہم موضوع ہے۔ جدید دور میں اسلامی احیاء کی تحریکیں انہی چیلنجز کا سامنا کرنے کیلئے معرض وجود میں آئی۔ ان تحریکوں کے مصلحین ومجددین نے مسائل کا تجزیہ کرکے ان کا جو اسلامی حل پیش کیا وہ استفادہ کا ایک اہم ذریعہ ہیں۔ اس طمن میں ایک مرتب شدہ کام Poineers of Islamic Revival ہے جس میں اسلامی احیاء کی اہم شخصیتوں کے اصلاحی کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اسلام اور مغرب کے درمیان اختلاف اور اہم آ ہنگی کوموجودہ دور کا سب ہے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور اس کے طل کیلئے وقتا فو قتاً سفارشات پیش کی جاتی رہتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم کام Muslims and the West- Ecounter and Dialogue ہے جو ڈاکٹر ظفر اسحاق انصاری اور جان اہلِ اسازیٹو کا مرتب كرده ہے۔ ياكتان كى مختلف ديني اور سياى تحريكوں كا تجزيه واكثر محمد فاروق خان نے اپني كتاب "اسلام انقلاب كى جد وجہد- غلطی ہائے مضامین' میں کیا ہے۔ یہ کام جز میں کل کی عکاس کرتا ہے کیونکہ باقی مسلم دنیا میں بھی اس طرز پر جماعتیں قائم ہیں۔ جدید دنیا نے مسلم فکر عمل سے جو کچھ مستعار لیا ہے، وہ بھی موجودہ مسائل (خاص طور پر فکری نوعیت کے ) حل کیلئے بہت اہم ہے۔اس حوالے ہے بہت اہم کام''انسانی دنیا پرمسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر'' ہے جوسیدسلیمان ندوی کا ہے۔ بیموضوع بٰذا کے حوالے ہے اس لئے اہم ہے کہ اس میں نظام زندگی کے ان اصولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جن کے ترک کرنے ہے مسلمان زوال کا شکار ہوئے نیز الیی سفارشات پیش کی گئی ہیں جو ان اصولوں کو حدید د نیا میں ، ا پنانے سے متعلق ہیں۔ مقالہ بذا کے حوالے ہے ایک اور کتاب'' جدید دور کے مسائل اور ان کا حل- قر آن اور سرت طیسہ کی روشی میں' ہے جے ڈاکٹر لیافت علی خان نیازی نے لکھا ہے۔مسلم دنیا میں نظریاتی مسائل کے حوالے ہے ایک مرتب شدہ کام The Islamic Impulse ہے جس میں تحقیقی نظریہ کے حوالے سے بہترین مقالات کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ مسائل:

مسائل بے شار ہیں لیکن اس وقت کا بنیادی مسلہ مسلمانوں کے وجود اور ان کے نظریہ اور تہذیب کی بقا کا ہے۔ ان چیزوں سے متعلق جو ادارے ہیں ان کے مسائل کا تذکرہ کرنے پر اکتفا کیا جائے گا۔

#### اسلام اور أمت مسلمه-- نظام سے ثقافت تك:

اسلام ایک نظام کی حیثیت ہے دنیا میں آیا جس میں مادی اور روحانی دونوں طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ زہب اور دنیا میں ہم آ بنگی کیلئے ضروری ہے کہ دونوں کے لئے رہنمائی آیک ہی مرّز ہے حاصل کی جائے۔ دوسرے لفظوں میں سیاست اور مذہب الگ الگ نہ ہوں۔ اس کاعملی نمونہ خود رسول اللہ علیہ نے پیش کیا جنہوں نے دینی اور دنیوی دونوں امور میں اُمّت کی رہنمائی کی اور اس کیلئے ہدایات حجوڑی ہیں۔ خلافت راشدہ بھی ای صفت ہے متصف تھی اس لئے اسے خلافت علی منہاج النبوۃ کہتے ہیں۔ ای کا نتیجہ تھا کہ خلافت راشدہ ہے ایک عرصہ بعد تک بھی اُمّت ایک جسد واحد کی طرح تھی اور اپنے مسائل کیلئے مرّنز سے رجوع کرتی تھی۔(۳) ایک متفقہ سیاسی نظام کی عدم دستیالی(۴) نے اسلام میں موروثیت کو ناگزیر کردیا جس عواقب نا اہل جانشینوں کی ناعاقبت اندیش حکمت عملیوں کی صورت میں ظاہر ہوئے ۔مسلسل سیای غلطیاں جہاں آپس کے افتر اق کا باعث بنیں وہاں انہوں نے بیرونی غلبہ کی راہ کوبھی ہموار کیا۔ سیاست کی موشگافیوں اور منافقت نے زباد کا ایک طبقہ پیدا کردیا جو بعد میں باقاعدہ تصوف کی شکل اختیار کر گیا۔ اس طبقہ نے اینے آپ کو سیاست سے الگ کرکے معاشرہ میں روحانیت کو فروغ دیا تا کہ انسانوں کو ریا کاری سے دور رکھا جائے۔صوفیاء معاشرہ میں اپنا اثر قائم کرنے میں بہت حد تک کامیاب رہے۔ علماء نے ای نہج پر شریعت کوسنھالا اور اپنی ذمہ داری کوشریعت کے مسائل بتانے تک محدود کرلیا۔ علیائے حق نے بھی سیاست ہے عملاً لاتعلقی کو ہی ترجیح دی۔ اس روبیا نے تحکمرانوں کو اپنے من مانیاں کرنے میں آزاد کردیا۔ کسی بڑی مزاحمت کی عدم موجودگی میں ان کی گرفت اقتدار پرمضبوط ہوتی چلی گئی۔ دوسری طرف انہوں نے اپنے موروثی اقتدار کو بچانے کیلئے قدیم طرز حکومت کو اپنانا شروع کردیا۔ بنی عباس کے زوال کے زمانہ میں بننے والی خودمختار ریاستوں میں ترکوں اور ساسانیوں کا نظام حکومت کارفر ما تھا(۵)۔ یمپی وجیتھی کہ جس کسی نے بھی نیک نیتی ہے ان حکرانوں کے خلاف مزاحت کاعلم بلند کیا وہ سیاست سے لاتعلق عوام کی حمایت حاصل کرنے سے محروم رہا۔ نتیجاً ویسی مزاحمت کو کامیابی ہے کچل دیا گیا۔اسلام سیاست، مذہب اور معاشرہ کی علیحد گی کا شکار ہوگیا۔عوام اپنی روحانی تسکین کیلیے صوفیا ہے، شری مسائل کی دریافت کیلئے علاء ہے اور عملی زندگی کی ضرورتوں کیلئے تھرانوں ہے رجوع کرتے۔ مختلف علاقوں کی فقوحات سے مختلف ثقافتیں اسلام سے قریب ہو کیں۔ ایک مرکزی اور جامع نظام کے فتم ہونے کے باعث مسلمانوں نے ان ثقافتوں کے اثرات کو قبول کیا اور اپنے ہی اندر مختلف ثقافتوں اور فرقوں میں تقسیم ہو گئے (۲)۔ اسلام ایک نظام ہے شروع بو کر مختلف ثقافتوں میں ڈھل گیا اور اور صرف خیر وبرکت کا ذریعہ رہ گیا۔ موجود د دور کی حالت کیچھے زیادہ مختلف نہیں۔ اسلامی عبادات سے مقصدیت کا حصول مطلوب نہیں جے عملی زندگی میں اپنایا جاسکے۔ یہی وجہ سے کہ روزانہ یا نج وقت اپنی صفیں سیدھی کرنے والے مسجد سے باہراین لائنوں کو سیدھانہیں کریاتے۔ رضا کارانہ طور پر یابندی سے کروڑوں رویبیز کو قدادا کرنے کے باوجود معاشرہ محرد می اور قربت کا شکار ہے۔ ہر سال رمضان کے روزے رکھنے والے تخل اور برداشت کے فقدان ا کا شکار ہیں۔ اور سب ہے بڑھ کراتنے بڑے فج کے مرکزی اجتاح کے ماوجود بدترین انتشار کا شکار ہیں۔

دور حاضر میں مختلف اصلاحی اور احیاء کی تحریکوں نے اسلام کو پھر ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کی اور مسلسل کر

ربی ہیں لیکن ابھی تک کوئی قابل عمل پیش کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ اپنی بھرپور جدوجہد کے ملی الرغم مذہبی جماعتوں اور تحریکوں کی عوام میں مقبولیت بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہے( 4 )۔مسلمان اپنی مختلف ثقافتوں میں مغربی نظام کے زیر اثر زندگی گزار رہے ہیں اور اسلام صخیم کتابوں کے اوراق میں طاقوں کی زینت بنا ہوا ہے۔

## لامركزيت -- عرب دنيا كي لاتعلقي:

## طرز حکومت اور اس کا جواز --- ایک بنیادی مسکله:

کی بھی نظام کو قائم کرنے کیلئے اقتدار ایک بنیادی چیز ہے ای لئے رسول الشقیقی نے ایک ریاست کے قیام کے طرف خاطر خواہ توجہ دی۔ تاہم بعد کے زمانے میں مسلمان حکومت کے اصول وقواعد طے کرنے میں کسی خاص ولچیں اور تحرکیک کا مظاہر نہ کر سکے۔ خلافت راشدہ ایک مثالی حکمرانی خرور تھی لیکن حکمران کے تقرر کیلئے کوئی تحریری ضابط نہ ہوئے کی وجہ سے اس مثالی حکمرانی کا مظاہرہ ایک اچھی نیت کا رمین تھا۔ کوئی ایسی روایت قائم نہ ہوئی جس کی پیروی کا حکمران کی وجہ سے اس مثالی حکمرانی کا مظاہرہ ایک اصول حکمرانی کسی مضبوط ادارے کی شکل اختیار نہ کر سکے اور شروع لیکر آج تک مسلمانوں کی قسمت کسی اہلی حکمران سے بندھی نظر آتی ہے۔ ایسے ہر حکمران کے بعد صورت حال ایشری کا شکار ہوجاتی ہے اور اس وقت تک نہ سنجھتی جب تک کوئی دوسرا اہلی حکمران منظر عام پر نہ آجا تا۔ حتی کہ قبط الرجال نے اُمت کو اصول حکمرانی مسلمان کا دل عشر اور اور نگزیب کے ترانے گاتا تھا جبکہ مسلمان کا دل عشر اور اور نگزیب کے ترانے گاتا تھا جبکہ علی طور پر وہ یور پی نظام کا کل پرزہ بن گیا۔ یورپ سے سیای آزادی کے بعد مسلم ممالک کا جدید تعلیم یافتہ حکمران طبقہ علی بقا ہورپ کے نظام میں ہی خیال کرنے لگا۔ علماء کے طبقے کا دباؤ یہ رہا کہ حکمران ان ملکوں میں اسلامی نظام کو نافذ

کریں لیکن اس کیلئے وہ کوئی لاکھ عمل چین نہ کرسکے۔ ان کے پاس کوئی ایسا اصول نہیں جو ان حکمرانوں کونا جائز قرار دے سکے۔ کیونکہ مسلم ماضی اس سے بھی بدتر اصول حکمرانی سے مرکب ہے۔ حکمران کے منہ سے دین کی بات ہی اس کا جواز حکمرانی بن جاتا ہے۔ اس لیے پاکستان میں جزل محمد ضیاء الحق کو ندہبی حلقوں میں جو پذیرائی حاصل ہوئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی حالانکہ وہ ایک ناجائز طریقے سے برسرا قدار آئے تھے۔ لبذا یہ بھی ایک بہت بڑا مسلہ ہے کے مسلم و نیا ابھی تک حکومتی جواز کا کوئی تعین نہیں کرسکا (۱۱)۔

## جا گیرداری اور فوج --- طاقت اور وسائل کا ارتکاز:

یور پین اقوام ہے آزادی حاصل کرنے کے بعد مسلم ممالک کی اصلاح میں ایک بہت بڑی رکاوٹ جا گیرداری نظام اور فوج کی حکمرانی کی ہے۔ یورپ کے جا گیرداری نظام کی سب سے بڑی خرابی بیتھی کہ وہ مستقل بنیادوں پر تھا جبکہ مسلمانوں کے روایتی دور میں جا گیر پر سستقل بنیادوں پر نہیں جاتی تھیں (۱۲)۔ مسلم دنیا میں جن لوگوں نے یور بین نظبے کی مدد کی انہیں جا گیروں سے نوازا گیا جن پر ان کا مستقل حق قائم ہوگیا۔ ہندوستان کے حوالے سے بی مسئلہ خاص ہے۔ عرب دنیا میں تیل کی دریافت کے بعدای طرح کا رجمان پروان پڑھا (۱۳)۔ جا گیرداری تعلیم اور آزادی رائے کی راہ میں سب دنیا میں تیل کی دریافت کے بعدای طرح کی بہی جا گیردار جوہ افروز ہوتے ہیں لبندا ایک متوازن معاشرے کے قیام کی راہیں مسدد وہ ہوجتی ہیں۔ جا گیرداری کی مضبوطی میں بہت اہم کردار نہ ہی پیٹوائیت کا بھی ہے۔ یورپی نظام کے غلبہ نے علماء کی مسدد وہ ہوجتی ہیں۔ جا گیرداروں کی امداد پر ہر کرنے گیا۔ مسلم علومتوں میں ہوا کرتی تھی۔ اپنی بھا کیلئے علماء مختلف جا گیرداروں کی امداد پر ہر کرنے گیا۔ نیتی وہ اس کے خوالے سے مایوں کن صورت حال یہ رہی کہ جو علماء کی جودی کوئی توجہ نہیں دی۔ معاشرے میں طبقاتی کھٹش اور جا گیرداری کے دست گرنہیں تھے انہوں نے بھی اس کے خاتے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ معاشرے میں طبقاتی کھٹش اور جا گیرداری کے دست گرنہیں تھے انہوں نے بھی اس کے خاتے کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ معاشرے میں طبقاتی کھٹش اور بادشاہت کی نوعیت بھی ای طرح کی ہے۔ وہاں کے علماء اس بادشاہت کی نظام پر مطمئن بیں اور اپنے روایتی بڑھیے بہت بڑا الکہ ہو عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا الیہ ہے۔

نوآبادیاتی نظام کا سب سے منظم ادارہ فوج تھا۔ اس لیے یورپی اقوام کے جانے کے بعد مسلم ممالک ہیں جہاں کہیں بھی سیای عدم استحکام پیدا ہوا فوج نے مداخلت کر کے زمام کارا پنے ہاتھ ہیں لے لی اور اسے چھوڑ نے کاخیال ترک کردیا۔ پاکستان، انڈونیٹیا، مصر اور عراق جیسے اہم اسلامی ممالک اس مظہر کی اولین مثالیں جیں۔ ملک کے دفاع کی ذمہ دار ہونے کا فائدہ اٹھا تے ہوئے افواج کو مجابدین کے طور پر پیش کیا جاتا ہے تاکہ عوام کو مطمئن رکھا جا سکے۔ افواج کا انتظام عام آبادی سے الگ چھاؤنیول میں کیا جاتا ہے تاکہ عوام سے ان کے فرق کو قائم کیا جاسکے۔ دفاع کے نام پر قومی خزانے کا ایک بہت بڑا حصہ فوج کو سونپ دیا جاتا ہے جس سے عام آدمی کا استحصال ہوتا ہے۔ تمام وسائل پر قبضہ ہونے کے باوجود جب بھی ملک بیرونی خطرات کا شکار ہوتا ہے تو مسلم ممال کی فوج اپنے تمام مقدے اپنے دشمن کے ہاتھوں ہارجاتی ہے۔مصر

اسرائیل کی جنگ ہو یا مشرقی پاکستان کا سقوط، مشرقی تیور کی ملیحدگی ہو یا طالبان کا محاصرہ، ناکامیوں اور بزیعوں کی مسلسل داستانیں ہیں جو مسلم ممالک کی افواج نے رقم کی ہیں۔ فوج کے ادارے کی بنیاد چونکہ تحکم پر اٹھائی جاتی ہے جس ہیں فرمانبرداری کے علاوہ کسی چیز کو وظل نہیں ہوتا اسلئے آزادی رائے ایک شجر ممنوعہ کی طرح کا جرم قرار پاتا ہے۔ میڈیا، ندہب اور عدالت تک پر پابندی کے مظاہرے عام دیکھنے میں آتے ہیں (۱۲)۔ دور حاضر میں فوج کا اقتدار عموما مسلم ممالک کا خاصہ نظر آتا ہے، متدن ممالک اس صفت سے خالی ہی نظر آتے ہیں۔

معاشى ناہمواريان--- علاقائى اور طبقاتى تعصب كى راه:

دولت کے اس ارتکار اور من مانی تقیم نے طبقاتی تھکش اور علاقائی تعصب کو فروغ ویا۔ معاشی ناہمواریاں شروع دن سے مسلم دنیا کا ایک بہت بڑا مسلہ ہے۔ حکمران طبقہ وسائل کو اپنے مفاد کے علاقوں میں لگتے میں جس سے نظرانداز کیے گئے علاقے محروی کا شکار ہوجاتے ہیں۔ ملک کا ایک چھوٹا سا حصد پورے ملک کے وسائل کو استعال کر رہا ہوتا ہے اور چند لوگ پوری قوم کی دولت پر عیش کرتے ہیں۔ اس سے ملیحد گ پہند تحریک بین جنہ بین جنہیں ختم کرنے کے لیے فوج کو جند لوگ بوری قوم کی دولت پر عیش کرتے ہیں۔ اس سے ملیحد گ پہند تحریک بین جنہیں ختم کرنے کے لیے فوج کو استعال کیا جاتا ہے جس کا ختیجہ تشدہ اور امن کی غیر بینی صورت حال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر مشرقی پاکتان کی علیمہ گ کا سب بھی معاشی ناہمواریاں تھی۔ آزادی کے ساتھویں سال بھی پاکتان کی ایک تبائی آبادی غربت کی سطح سے نیج زندگ گرزار دبی ہوئے ہیں۔ غربت اور مہنگائی سب سے بڑا مسلماس کی بقا اور عزت کا بنادیا ہے جس کی وجہ سے وہ قومی سطح کے کسی کام میں اپنا کردار ادا کے برشخص کیلئے سب سے بڑا مسلماس کی بقا اور عزت کا بنادیا ہے جس کی وجہ سے وہ قومی سطح کے کسی کام میں اپنا کردار ادا کرنے برشیائی ماند پڑھکے ہیں۔

## تعلیم اور شعور کا فقدان-- فرقه داریت کی راه:

اسلام نے علم حاصل کرنے پر بہت زور دیا ہے لیکن خود ای کے پیرو اس چیز ہے سب سے زیادہ غفلت برت رہے ہیں۔ اولا مسلم ممالک ہیں تعلیم کا معیار انتہائی ناقص ہے، خانیا مختلف طبقوں کے لیے نظام تعلیم مختلف ہے۔ ان ہیں دینی مدارس اور کا کی یو نیورٹی بنیادی تقسیم ہے۔ البتہ کا کی یو نیورٹی میں مزید تقسیم طبقاتی نظام کے حوالے ہے ہے کہ جو ادارہ جتنا اچھا معیار رکھتا ہے اس کے اخراجات ای قدر عام آ دمی کی پہنچ ہے باہر ہیں۔ اول تو غربت کے باعث ایک بوی تعداد تعلیم ہے محروم رہ جاتی ہے۔ اس چیز ہے نی جانے والے مدارس میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پڑھنے کے دوران اور وہاں سے فارغ ہونے کے بعد معاشر ہے پر ایک بوجھ کی زندگی گزارتے ہیں۔ مدارس کے حوالے ہے مایوس کن صورت حال سے فارغ ہونے کے بعد معاشر ہے پر ایک بوجھ کی زندگی گزارتے ہیں۔ مدارس کے حوالے ہے مایوس کن صورت حال سے کہ ہر مدرسہ اپنے فقتہ کی تعلیم کے اندر قید ہے اور ای کو حرف آ خر جانتا ہے۔ طلبہ کو ای پڑی کا لازمی بیجے برترین فرقہ سوا سب فرقے گراہ ہیں۔ دوسر نظریات کو پڑھنے کی حوصلہ گئنی کی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کا لازمی بیچے برترین فرقہ واریت ہے جو کہ اسلامی دنیا کا ایک بہت بردا مسلہ ہے۔ اسلام کے نفاذ میں ایک بڑی بات یہ بھی آ ڑے آتی ہے کہ س

مکتبه فکر کا اسلام نافذ کیا جائے۔ علماء اور مدارس نے اس چیز کے حل کیلئے مجھی کوئی قابل ذکر کوشش نہیں گی۔

جہاں تک کائے یو نیورٹی کا معاملہ ہے اس میں بھی سرکاری اداروں کے فارغ انتھیل طلبہ زبوں حالی کا شکار ہیں۔ خاص طور پر معاشرتی علوم (Social sciences) پڑھنے والے طلبہ چودہ یا سولہ سال کے بعد کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوتے۔ نہ ان کے پاس کوئی بخر ہوتا ہے اور نہ تحومت کے پاس ان کے لیے نوکریاں جن سے وہ اپنا سعاش کما سکیس۔ نیٹیا معاشرتی علوم کی طرف کوئی طالبعام اپنی پہند سے نہیں جاتا جس کی وجہ ہے مسلم ممالک میں ان علوم کا معیار نہ ہونے کے برابر ہے۔ طالا نکہ معاشر ہے میں شعور پیدا کرنے کے لیے معاشرتی علوم کی ترقی از حد ضروری ہے۔ خود اسلام کا مطالعہ بھی انبی علوم کے تحت آتا ہے۔ سعودی عرب جیسے وسائل اور دولت سے مالا مال ملک میں جدید معاشرتی علوم کے لیے کوئی جبد نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہاں فکری جود پایا جاتا ہے۔ یورپ کی ایجاد کردہ برقتم کی سہولت وہاں موجود ہے اور وہ اس کے جد درایغ استفادہ کر رہے ہیں لیکن وہ افکار جن سے یورپ و نیا کی قیادت کر رہا ہے وہاں مفقود ہیں۔ اس کی سب سے بری وجہ وہاں کی بادشاہت اور ایک مکتبہ فکر کی چروی ہے۔ چونکہ معاشرتی علوم تحکمانہ نظام کو چینئے کرتے ہیں اس لیے مسلم ممالک میں ان کے معیار کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ جو چند ایک معیاری ادارے ہیں وہ سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور حکمرانوں کے تصرف میں میں اور اینا ماحول دیتے ہیں جس میں عام آدی کے مسائل کو سجھنا اعلیٰ طبقہ کے جائے مکئن نہیں ہوتا۔

معیاری تعلیم اور شعور کی کی سے معاشر سے میں قمل کا فقدان ہے جو کہ رسول اللہ علیہ کی سیرت کا سب سے اہم وصف ہے۔ فرقہ واریت وشنام طرازی سے بڑھ کرفتل وغارت تک آگئی ہے جس سے امن عامہ کے مسائل پیدا ہوگئے ہیں۔ ایسی فضا میں جس کسی کا نعرہ پرکشش محسوس ہوتا ہے عوام اندھا دھند اس طرف دوڑ پڑتے ہیں اور نتیجہ پچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ شعوری کی کمی نے مذہبی اور سیاسی دکا ندارول کے لیے عوام کا استحصال بہت آسان کردیا ہے۔

#### اجتهاد:

فرقہ واریت سے ہی متعلق ایک مسکہ اجتہاد کا ہے۔ اجتہاد کا مقصداصول دین کووقت اور مقام سے ہم آ ہگ کرنا ہے تاکہ زندگی کے ہر شعبہ کا تعلق دین سے قائم رہے۔ اجتہاد اسلام کا بہت اہم شعبہ ہے لیکن برشمتی سے دور حاضر میں اس سے خاطر خواہ استفادہ نہیں کیا جارہا۔ ایک معتبر رائے کے مطاق چوتھی صدی ہجری ہے بعد اجتہاد کا دروازاہ بند کردیا گیا(۱۱)۔ دور حاضر میں مصلحین کی طرف سے اجتباد کی اہمیت پر بہت زور دیا جاتا ہے اور مسائل کا جدید تقاضوں کے مطابق حل بھی پیش کیاجاتا ہے اور مسائل کا جدید تقاضوں کے مطابق حل بھی پیش کیاجاتا ہے لیکن ہا قاعدہ طور پر اجتباد کو ایک ادار ہے کی حقیت نہیں دی جاسکی۔ اجتباد کی بات صرف ان طقول کی طرف سے کی جاتی ہے جو جدید تعلیم یافتہ ہیں لیکن دین کا فہم بھی رکھتے ہیں۔ جبکہ روایتی طقول کیطرف سے اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی ۔ یہ رویہ فرقہ واریت کو مزید گہرا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ ہر فرقہ صرف اپنی ہی روایتی فقہ کی تعلیم دینے پر اکتفا کرتا ہے اور دوسرے کے نقطہ نظر کو پڑھنے سے با قاعدہ روکا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دینی طقوں میں کی تعلیم دینے پر اکتفا کرتا ہے اور دوسرے کے نقطہ نظر کو پڑھنے سے با قاعدہ روکا جاتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ دینی طقوں میں کی تعلیم دینے پر اکتفا کرتا ہے اور دوسرے کی نقطہ خوا تا ہے۔ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ای ڈگر پر چل رہا ہے جس کی تعلیم دینے تھورات ونظریات کو ہمیشہ شک کی نظر سے بی دیکھا جاتا ہے۔ معاشرے کا ایک بڑا حصہ ای ڈگر پر چل رہا ہے جس ک

وجہ سے مصلحین کے پیش کردہ مسائل کے حل کا معاشرے پر کوئی خاص اڑ نظر نہیں آتا۔ جدید تعلیم یافتہ طبقہ کے مسائل:

ا اگرچیملی زندگی کی قیادت جدیدتعلیم یافتہ طبقہ کے ہاتھ میں لیکن اسلام کے حوالے ہے اس کا رویہ بھی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ ملاء کی بنیاد پرتی کے باعث دہ اسلام کو بھی ایک ند بہ کے طور پر لیتے ہیں اور عملی زندگی میں اس کا کوئی خاص حصہ تصور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ ان کی اسلام ہے اعلمی ہے۔ اسلامیات لازی کی نصابی کتاب کو وہ اسلام فہمی کے لیے کافی جانے ہیں اور قرآن فہمی کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی۔ قرآن فہمی اسلام کے بیجھنے کا اصل ذرایعہ ہے۔ اس ہے بھی بڑھ کے خلط فہمی حدیث پر ہر کس سے بھی بڑھ کے خلط فہمی حدیث کے متعلق ہے۔ قرآن پر اب کشائی کی جرات تو بر کسی کو نہیں ہوتی لیکن حدیث پر ہر کس و ناکس طبع آزمائی کے لیے تیار ہوجا تا ہے۔ اس ہے بھی بخ بنے فرقے معرض وجود میں آئے ہیں۔ قرآن اور حدیث کا علم بہت وسیع ہے اور اس ہے آگا ہی حاصل کرنے کے لیے ایک مؤثر نظام کی ضرورت ہے۔ اس سب کے فقدان کے باوجود ہر کوئی بڑے وثوق ہے اسلام کے متعلق اپنے نظریات بے درایغ چیش کرتا ہے اور پر یقین رکھتا ہے۔ یہ ایک دوسری انتہا ہم کوئی بڑے وثوق ہے۔ اس رویہ سے دینی حلقول اور جدید نظام کے ماہین خلیج مزید وسیع ہوجاتی ہے۔

# چيانجر.

#### مغرنی دنیا کا اتحاد:

مسلمانوں کی سلمیت کے لیے سب بڑا چیلنی مغربی ممالک کا اتحاد ہے۔ دفاغ سے لے کرمعیشت تک انہوں نے اسپنے اختلاف کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے۔ فرانس اور برطانیہ کا نظریاتی اختلاف بہت شدید ہے اور آج بھی محسوس کیا جاتا ہے لیکن دونوں کے درمیان برطرح کے روابط قائم ہیں(۱۷)۔ کم از کم بیرونی دنیا کے مقابلے بیس پورپ اور امریکہ اکتھے ہیں۔ ریاستہائے امریکہ مختلف النوع ثقافت کی ریاستوں، جنہیں کمل داخلی خودمخاری حاصل ہے، کا مجموعہ ہونے کے باوجود مضبوط ہے اور دنیا پراپی دھاک بیمائے ہوئے ہے۔ پور پی یونین بیں جتنے ممالک بیں ان کی ایک بی کرنی ہے اور سب کے لیے ایک جواز سفر (Visa) درکار ہے۔ مسلمان ممالک کے بابین ایسی مثال کوئی سے دوممالک کے لیے بھی نہیں پائی جاتی ۔ مغرب کا اتحاد سکولرزم پربئی ہے جوکوئی با قاعدہ نظریہ نبیں ہے۔ اسلام ایک زیادہ مضبوط بنیاد ہے اتحاد کی جس میں باقاعدہ طور پر اس کی کوئی نظیر جمیں جدید دور میں نہیں ملتی۔ جس طرح کا اتحاد مغرب نے قائم کرلیا ہے اس کی کوئی مثال جمیں مسلمانوں کے روایتی دور میں بھی نہیں ملتی۔ اس طرح دفاع، تجارت اور مغرب میں میں بھی مغربی دنیا کا اشتراک بایا جاتا ہے۔

جمهوریت-- ایک متوازن معاشره کا قیام:

یورپ میں احیاء (Renaissance) اور روشن خیالی (Enlightenment) کی تحریکوں نے جمہوریت کو



فروغ دیا۔ یاد رہے کہ جمہوریت سیاست سے پہلے ایک معاشرت کے وجود میں ہے(۱۸)۔ غیر طبقاتی اور تحل برمبی معاشرہ کہلاتا ہے۔ اس سے اگلا قدم یہ ہے کہ ایسے معاشرے سے وجود میں آنے والی حکومت میں عوام کے جذبات کی مکمل نمائندگی ہوتی ہے۔ اس کے لیے بالغ رائے دی کی بنیاد پر انتخاب (election) کے طریقے کو اینایا گیا ہے۔ انتخابی ممل کے نتیجہ میں قائم ہونے والی سیاسی قیادت جمہوریت کی کلی طور پرنمائندہ نہیں ہوئکی کیونکہ مختلف ملکوں میں اس کا انداز انتخاب مختف ہے۔ لبذا سیاست کے حوالے ہے جمہوریت کا نفاذ شاید کہیں بھی کامل نہیں سے لیکن مجموعی طور پر ایک متوازن معاشرہ پورپ میں ہر جگہ موجود ہے جو کہ جمہوریت کی اصل ہے(۱۹)۔اسلامی معاشرے ہے اس کا فرق یہ ہے کہ اسلام میں وحی کو بالادتی حاصل ہے جبکہ جمہوریت میں عواو کی مرضی کو بالاوتی حاصل ہے خواہ وہ کسی مذہب ہے متصادم ہی کیوں نہ ہو۔ اس نظرید کواسلام سی طرح ہے بھی قبول نہیں کرسکتا لیکن عملی طور پر جمہوریت کے شمرات ویکھ کرمسلمان اے اختیار کرنے پر مجبور میں۔ خاص طور پر سامی قیادت کی فراہمی کے لیے انتخابی جمہوریت ایک سیدھا اور آسان طریقہ نظر آتا ہے۔ دور حاضر میں مسلمان، جن میں عماء بھی شامل ہیں، کی توانائی اس ضمن میں خرچ ہو رہی ہے کہ کس طرح ہے جمہوری عمل اور اسلام کے ما بین راہ کو ہموار کیا جائے۔ بعض نے جمہوریت کو میین اسلام قرار دیا اور خلافت راشدہ کو اس ہے تعبیر کیا لیکن بہاس کے لغوی معنوں میں تو ہوسکتا ہے اصطلاح میں نہیں (۴۰) ایک طبقہ اسے سرے کفر قرار دیتا ہے اور ہر طرح کے انتخابی عمل کا رد کرتا ہے(۲۱) کیکن وہ اس کوئی عملی متبادل حل بھی ابھی تک تک پیش میں کرسکا۔ اس وجہ سے مغربی تعلیم یافتہ طبقہ ابھی تک جمہوریت ہی کوانی منزل سمجھتا ہے۔ جمہوریت ابھی تک مسلم معاشرے میں نا کام اس لیے ہے کہ اس کے لیے تعلیم اورشعور درکار ہے جس کی مسلم ممالک میں زبردست کی یائی جاتی ہے۔ جبکہ مخالف طبقہ اس کی ناکامی کا سبب یہ بتاتا ہے کہ اس میں انسانوں کا گننا اہمیت رکھتا ہے اور ان کے کردار ہے کچھ سروکارنہیں اس لیے اچھے لوگ کبھی برسرا قتد ارنہیں آ سکتے لیکن وہ چیز بتانے ہے بھی قاصر ہیں کہ وہ کونسا بیانہ ہے جس سے انسانوں کے کردار کو نایا جائے اور انہیں اقتدار سیر کیا جائے (۲۲)۔ علماء مغر لی نظام حکومت کے مقابلہ میں خلافت کا ذکر کرتے ہیں اور اسے قائم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔لیکن اس

علاء مغربی نظام حکومت کے مقابلہ میں خلافت کا ذکر کرتے ہیں اور اسے قائم کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ لیکن اس کا کوئی لاکھ عمل پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ خلافت راشدہ ایک مثالی حکمرانی ہونے کے باوجود بہت کم عرصہ چل سکی۔ وہ عرصہ بھی صحابہ کرام کی ذات کا مربون منت تھا۔ دوسر سے لفظول میں خلافت راشدہ کے لیے راشدون کا وجود ضروری ہے (۲۳)۔ خلافت این آغاز سے اختیام تک (۱۹۲۳ء) زیادہ تر عرصہ رکی حیثیت میں رہی ہے۔ خلافت علی منہاج النبوة کے لیے ماحول بھی ای طرح کا درکار ہے اور رئی خلافت سے یور کی جمہوریت ہر لحاظ سے بہتر نظر آتی ہے۔ فظام تعلیم:

یورپ کی فکری اور مادی ترقی میں اس کا نظام تعلیم بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ نظام تعلیم مسلم و نیا میں بھی برتر حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ای نظام کے تعلیم یافتہ زندگی کے ہرمیدان میں قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے باوجود و بی حلقوں نے اس نظام کی اہمیت کو بھی تسلیم نہیں کیا۔ سیکولرزم چونکہ مغربی تہذیب کا خاصہ ہے اس لیے و بی حلقے و بین کے حوالے سے مغربی نظام تعلیم کو شک کی نظر ہے و کیصتے ہیں۔ جدید ذہن رکھنے والے چونکہ و بی رہنمائی علماء ہے ہی حاصل

کرتے ہیں لہذا وہ بھی مغربی تعلیم اور دین کے درمیان ایک تضاد محسوس کرتے ہیں۔ مسلم دنیا کے لیے چیلنج یہی ہی کد مغربی نظام تعلیم اور دین کے درمیان ہم آ ہنگی کیسے پیدا کرے۔

مغربی نظام تعیم کا ایک خاصہ بیہی ہے کہ جس طرح ہے ان کے ادارے ایک طالبعلم کو قکری اور عملی طور پر تیار کرتے ہیں وہ اپنی عملی زندگی میں ای جذبہ ہے کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جبد ای طرز پر قائم مسلم ممالک کے اداروں کے فارغ انتصیل اپنے فرائض میں کوتا ہی کے مرتکب نظر آتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ایمان کو نماز روزے تک محدود خیال کرتے ہیں اور عملی زندگی کو دین ہے الگ تصور کرتے ہیں۔ مدر ہے کے ذکر ہے فوراً ذہمن میں علم کی بجائے خیر وہرکت کا تصور انجرتا ہے۔ گو مجددہ دور میں خود دین طقوں کے لوگ بھی کالج یو نیورٹی کے قائر ہے دہن میں ایک متحرک زندگی کا تصور انجرتا ہے۔ گو خواہ نتا کج حاصل کرنے ہے قاصر ہیں۔

## اسلامی احیاء کی تحریکیں -- حال اور ماضی قریب کا فرق:

مغربی دنیا کے چیلنجز کے جواب میں اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کا عمل منظر عام پرآیا۔ جدید مفکرین اسے مغربی پالیسیوں کا روعمل قرار دیتے ہیں جبکہ روایت لکھنے والے اسے ماض کی دینی کاوشوں کا تسلسل جھتے ہیں۔ اول الذکر میں حبیب چیٹی ، حمید عنایت ، فواد مجبی (۲۲) وغیرو شامل ہیں، جبکہ ٹانی الذکر میں ابوالحس علی ندوی (۲۵) ، ابوالکلام آزاد قابل ذکر ہیں ابرال ۲۱)۔ اس طعمن میں بین اسلام م (Pan Islamism) کا تصور بہت اہم ہے۔ اسلامی احیاء کا تصور سرسید ، افغانی ، عبدہ ابنا کی احیاء کا تصور سرسید ، افغانی ، عبدہ کے بعد ۲۰ اور ۸۰ کی دہائیوں کی جہادی تح کیس اس کی تمہبان بن جاتی ہیں اور اب تک بیاس کی علمبر دار ہیں۔

موجودہ دور کے حوالے سے اسلامی احیاء کا سئلہ یہ ہے کہ آغاز میں ان تحریکوں کی نوعیت مسلحانہ (Reformist) تھی جبکہ بندر تج اس عمل میں تشدد کا پہلو آتا چلا گیا اور ان کی نوعیت مشددانہ (Rilitant) اور پھر عسکریت ببندانہ (Militant) ہوگئ (۲۷)۔ افغانی اور عبدہ نے اسلامی احیاء کی عمارت جن بنیادوں پر اٹھائی تھی حسن البنا نے اخوان المسلمون کی شکل میں اے عملی بنادیا۔ سرسید کو ذہبی موشگافیوں میں طبع آزمائی نے قوم کی نظر میں الحادی بنادیا کین ان کا کام بھی بہرحال کسی سے کم نہیں تھا۔ مغربی تبذیب کے بارے میں جو رویہ افغانی اور عبدہ نے اپنایا، سرسید اس کا اظہار بہت پہلے کر چکے تھے۔ فرق صرف یہ تھا کہ افغانی اور عبدہ نے ان عقائد کو نہیں چھڑا جس کے باعث سرسید تکفیری فقوں کا نشانہ بنے۔ حسن البنا اور ان کے پیشرو لانح عمل میں مغربی نظام کے معترف تھے (۲۸)۔ ان حضرات کا مغرب سے اختاف ندہب کی بالادی کے بارے میں تھا کہ دمی کو انسانی عقل پر ہرصورت میں فوقیت دی جائے گی۔

حسن البنانے اخوان المسلمون کو جن بنیادول پر استوار کیا اور احیاء کا جو پروگرام تیار کیا وہ جدت اور روایت کا امتزاج تھا۔ بعد کے دور میں اکجرنے والی تحریکوں نے ای طرز کی بیروی کی کیونکہ اس میں مغربی طرز سے ایک فرق پایا جاتا تھا۔ بہرحال پہ طرز مغرب کے چیلنج کوسامنے رکھ کر بنایا گیا تھا جس کے حسن البنا خود بھی معترف نظر آتے ہیں (۲۹)۔



حن البنا کے بعداخوان المسلمون میں تشدد کا رنگ عود آیا۔ سید قطب نے گوا پی فکر کا آغاز زندگی کے فلفہ ہے کیا،

لیکن بعد میں وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کے نفاذ میں شدت کی طرف ماکل ہوگئے جس کے باعث انہیں زندگی ہارنا

پڑی (۳۰)۔ پاکتان میں مولانا مودودی کی جماعت اسلامی نے بھی یمی طرز اپنایا۔ مولانا مودودی کی حد تک تو جماعت میں

ایک تھمراؤ کی کیفیت رہی لیکن ان کے بعد جماعت خود اپنی بانی فکر کی بیروی کو چھوڑ گئی (۳۱)۔ عرب اسرائیل جنگوں، ایران

کے انقلاب اور جہاد افغانستان نے مصلحانہ فکر کو دین طقوں سے معدوم کردیا اور مسائل کے حل کے لیے طاقت کا استعال ایک

عقیدہ بن گیا جو جہاد کے نام سے پوری دیا میں پھیں گیا۔ جہادی فکر نے مسلم معاشروں کو جذباتی رنگ میں رنگ دیا اور مغربی نظام سے بالکل متنفر کردیا۔ مغربی نظام میں اچھائی کے کسی بھی پبلو کا امکان رد کرنے پر زور دیا گیا۔ ان تح یکول سے مثاثر نظام سے بالکل متنفر کردیا۔ مغربی نظام میں اچھائی کے کسی بھی پبلو کا امکان رد کرنے پر زور دیا گیا۔ ان تح یکول سے مثاثر جو او لے لوگ محلی زندگی سے مزید دور ہوگئے کیونکہ مسلم ممالک میں سارا نظام مغرب کا بی چار ہوگ کے دورہ جی بیں اور کسی مصالحت کی راہ کونبیں مانے سوا اس کے کہ مغرب کی بوردہ میں جبکہ جہادی مغرب کو ختم کرنے میں اسلام کا نفاذ کیا جائے کی مفرت کی خود مسلم معاشرے میں ایک زبردست تھیاؤ کی صورت حال بیدا ہوگئ ہے کیونکہ مغرب سے لڑنے سے بہلے جہادیوں کوا پنی حکومتوں سے تحفظات لاحق ہیں۔

مغربی دنیا پر بھی جہادی بلغاروں سے اسلام کی بالادی کو قائم کیا جائے۔ اس سے خود مسلم معاشرے میں ایک زبردست تھیاؤ کی صورت حال بیدا ہوگئ ہے کیونکہ مغرب سے لڑنے سے پہلے جہادیوں کوا پنی حکومتوں سے تحفظات لاحق ہیں۔

سیرت طبیب علی صاحبہا الصلو ق والتسلیم سے رہنمائی:

اس سے پہلے ذکر ہو چکا کہ رسول اللہ عقید کے اور اخلاق کی تربیت کے بعد سیاسی غلبہ اسلام کا دیا گیا ہدف ہے جو فرض کی حثیت رکھتا ہے۔ باتی چیزوں کا تعین اس غلبہ اور اخلاق کی تربیت کے بعد سیاسی غلبہ اسلام کا دیا گیا ہدف ہے جو فرض کی حثیت رکھتا ہے۔ باتی چیزوں کا تعین اس غلبہ سے ہوگا۔ رسول اللہ عقید کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس وقت کے سیاس حالات پر ایک نظر ڈالیس۔ حضرت محمد علیق کی بعثت کے وقت عرب میں تو کوئی با قاعدہ حکومت قائم نہیں تھی۔ بردی طاقتوں میں ایران اور بازنطینی سلطنت تھیں جن میں بادشاہ اور اس سے حواری ہی ہوا کرتے تھے۔ ہر سلطنت کا ہدف دوسرے علاقوں کو اپنے زیر تکیس کرنا ہوتا تھا اور بین الاقوامیت نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اس کے علاوہ ہندوستان اور چین تھے اور وہ بھی اس طرح کی اہری کا شکار تھے۔ رسول اللہ علی اللہ علی بین برد آزما تھے۔ ان حالات میں رسول اللہ علی کی اہری کا مقصد اسلام کو دنیا میں غالب کرنا تھا۔

#### سياست وحكومت

مغرب کے اتحاد کا مقابلہ:

مکہ میں قریش رسول اللہ عظیمی کو صادق وامین مانے کے باوجود ان کی رسالت سے انکاری تھے۔ یہ اس چیز کا مظہر تھا کہ مخالفت کی ضد ان کے آڑے آگئی جو کسی طرح بھی ختم ہونے والی نہتھی۔ ای لیے اسلام کی دعوت کے لیے کسی



دوسری جگہ کا انتخاب ضروری ہوگیا۔ مدینہ آنے کے بعد رسول الشفائی نے سب سے پہلے مدینہ میں آباد قبائل میں ایک اتخاد
قائم کیا جس کے لیے ایک تحریری معاہدہ عمل میں لایا گیا۔ بدرسول الشفائی کی سیاسی حکمت عملی کا آغاز تھا جو تاریخ میں اپنی
نظیر نہیں رکھتا، ای لیے بیٹاق مدینہ کو دنیا کا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے۔ ای معاہدہ کی پابندی کی وجہ ہے جب یبود یوں کو
ایک ایک کرکے مدینہ سے نکالا گیا تو ان کے ساتھی یہودی ان کی مدد سے باز رہے۔ اس کے بعد رسول الشفائی نے مدینہ
کے اردگرد بسنے والے قبائل سے بھی معاہدے کیے کہ دفاع میں وہ مسلمانوں کے ساتھ اکٹھے ہوں گر (۳۳)۔ مدینہ کی راہ
سے قریش کو تجارت کے لیے گزرنے کی اجازت ای لیے نہیں تھی کیونکہ اس راہ میں مسلمانوں کے حلیف قبائل آتے
سے قریش کو تجارت کے بعد چونکہ مسلمانوں کی ایک دھاک قائم ہوگئی تھی اس لیے مدیبہ اور بدر کی راہ کے درمیان جینے
قبائل شے سب سے رسول الشفی بیا۔ مکہ پر فوج کئی کا سب یہی قبیلہ بنا تھا کیونکہ قریش نے ان پر تملہ کیا جس سے
موقع پر مسلمانوں پر بنوخزاعہ کو اپنا حلیف بنایا۔ مکہ پر فوج کئی کا سب یہی قبیلہ بنا تھا کیونکہ قریش نے ان پر تملہ کیا جس سے
مسلمانوں پر بنوخزاعہ کا بدلہ لینا ضروری ہوگیا۔ رسول الشفی کی اس پالیسی سے سارا بزیرۃ العرب ان کی وفات تک اسلام مسلمانوں پر بنوخزاعہ کا بدلہ لینا ضروری ہوگیا۔ رسول الشفی کی اس پالیسی سے سارا بزیرۃ العرب ان کی وفات تک اسلام میں تگئیں آگیا۔

غور کیا جائے تو یہی وہ پالیس ہے جو آج بورپ نے مسلمانوں کے خلاف اپنائی ہوئی ہے۔ کس ایک مسلمان ملک پر حملے میں سارے بورپ نے فوجیں ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف خود مسلمان ملک بھی اپنا ووٹ بورپ کے حق میں ہی ڈالنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے رسول اللہ علیلیہ کی سیرت میں واضح رہنمائی موجود ہے کہ وہ بھی اپنا اندر معاہدات کے ذریعے اپنی دفاع اور معیشت کو مضبوط کریں۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ اتحاد کے سلسلہ میں دینی طلقوں کا نظریہ ایک عالمی خلافت کے حوالے سے یہ چرخملا محال کا نظریہ ایک عالمی خلافت کے حوالے سے یہ چرخملا محال ہوں بنیادی اختلافات کے حوالے سے یہ چرخملا محال ہے۔ تابل عمل حل آپن میں معاہدات کا ہے (۳۳)۔ ای سے خلافت کی راہ کو بھی ہموار کیا جاسکتا ہے۔ جہا د:

کافروں کے خلاف جہاد کے حوالے ہے بھی رسول اللہ عظیانی کا لائھ عمل واضح ہے کہ سیای غلبہ کے بغیر گردنیں کوانا حالات میں ایک بلچل تو ہو علی ہے لیکن تبدیلی کا شاخسانہ نہیں۔ للبذا جہاد کو اس طرح ٹولیوں کی صورت میں جاری رکھنا خود سیکولر مسلم حکومتوں کو مضبوط کرنے کا باعث ہے کیونکہ شہادتوں کے تمرات بھی حکومتیں سمیٹتی ہیں اور جب ان پر بیرونی دباؤ آتا ہے تو وہ شہیدوں کے خون پر پانی بہانے میں کچھ در نہیں لگا تیں۔

حکمرانی کا جواز:

تحکرانی کے جواز کے حوالے سے بھی رسول اللہ علیہ کی سائی حکمت عملی میں ہدایت موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ کا معاہدوں کو تحریر کروانا اس کی طرف ایک واضح اشارہ تھا۔ حکمران کے انتخاب اور اس کی معزولی کے لیے ضروری تھا کہ ایک تحریر کی دستاویز تیار کرلی جاتی تاکہ بگاڑ کی صورت میں اسے بیش کیا جاسکتا۔ اس صورت میں کسی کا اس سے انجراف کرنا

آسان کام نہ ہوتا۔ لیکن ایسے کی تحریری قانون کی غیر موجودگی میں بعد میں آنے والوں نے ظافت راشدہ کے اصول وقواعد کو پس پشت ڈال دیا اور اس وقت کوئی ایسا تحریری معاہدہ پیش نہیں کیا جاسکتا تھا جسے ہر حکمران ماننے پر مجبور ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ عباسیوں کے عبد میں کئی خلفاء کو مسند سے اتار نے کا ایک ہی طریقہ اپنیا جاتا اور وہ اس کا قتل ہوتا۔ حکمرانوں کو ما سوائے اللہ کا خوف دلانے کے اور پچھ نہ کیا جاسکتا تھا کیونکہ انہوں نے بھی اپنے جواز میں عماء کواپنا حامی بنایا ہوتا تھا۔ موجودہ دور کی صورت حال بھی یہ ہے کہ دینی حقوں کے پاس حکمران کی تقرری اور معزولی کا کوئی متفقہ لائحہ عمل نہیں ہے۔ ماضی کی طرح آخ بھی حکومت کی بات آنے پر خلافت راشدہ کی مثال پیش کردی جاتی۔ دینی حلقوں کو چاہیے کہ پوری توجہ سے تمام مکتبہ بائے فکر کو اکٹھا کر کے حکمرانی کے لیے ایک متفقہ قانون وضع کریں جس میں جدید دور کے تقاضوں کو مدنظر رکھا جائے۔ اس طرح سے مغربی جمہوریت کے چیننج کا جواب دیا جاسکتا ہے۔

علاقون كا الحاق ..... علا قائي تعصب كا خاتمه:

معیشت اور دولت کی تقسیم:

رسول الشعطی نے مدینہ آکر ایک اور کام کیا جس کی طرف سب سے پہلے توجہ دی وہ مہا جرین مکہ کی بھالی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے مہا جرین کو انصار کے کنبول کے حوالے کردیا اور اصول یہ رکھا کہ کما کیں گے مہا جربھی لیکن جب تک وہ خود کفیل نہیں ہوجاتے انہیں ایک سہارے کا احساس رہے گا (۳۷)۔ موجودہ دور میں مسلم حکومتیں فیکس الگ

ہے وصول کرتی ہیں اور لوگ رضا کارانہ طور پر زکوۃ الگ ہے ادا کرتے ہیں۔ اول تو حکومت کا بی یہ فرض بنآ ہے کہ وہ اس سلسلہ کو حکومتی سطح پر حل کر ہے۔ حکومتیں چونکہ خود ساتی ابتری کی شکار ہیں اس لیے جو د بنی صلقے اسلام کے نفاذ کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ متحد ہو کر اپنے طور پر با قاعدہ ایک نظام وضع کریں جس میں حق داروں کا تعین کیا جائے اور ایک نظام کے تحت ان میں زکوۃ کوشیم کیا جائے۔ علاوہ ازیں جولوگ کمانے کے قابل ہیں انہیں انہیں نظام کے تحت کاروبار مہیا کیا جائے۔

دولت کی تقییم کے حوالے سے یہ بحد قریش کا معاشرہ تاجروں کا تھا۔ تاجروں کے معاشرے میں جاگیرداری کے بیت کے برعکس برکسی کے پاس ترقی کرنے کے مواقع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمہوری اقدار کے لیے تاجروں کا معاشرہ بہت موزوں ثابت ہوتا ہے۔ جدید دور میں جہاں کہیں بھی جمہوریت متحکم ہے جاگیرداری نظام کے خاشے کے باعث ہوئی ہے۔ رسول اللہ علیہ خود بھی تجارت کرتے تھے۔ نیبر کی فتح کے موقع پر آخضرت علیہ نے زرقی زمینوں کو بدستور ان کے مالکوں کے پاس رہنے دیا اور اس میں سے خران لینا منظور کیا (۳۸)۔ بعد میں حضرت عمر نے بھی عراق کی زمینوں کے معاسلے میں یہی روش اپنائی (۳۹)۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو جاگیروں سے دور رکھنا مقصود تھا۔ لیکن بعد کی عکومتوں نے مسلم معاشرے کو ایک جاگیردار معاشرے میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور جیبا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ بور پی اقوام نے آکر اس جاگیرداری کو اور بھی برتر شکل دے دی جس سے آج تک مسلمان اپنی جان نہ چھڑا کے۔ مایوس کن صورت حال سے کہ دینی طقے اس رویہ کے خلاف کوئی آواز اٹھانے سے گریزاں ہیں (۲۰۰۰)۔ رسول اللہ علیہ کی سیرت کا مطالعہ ای بات کا درس دیتا ہے کہ جاگیرداری کے رجان کی حوصلہ شمیٰ کی جائے۔ ای سے ایک عادل حکومت اور متوازن معاشرے کا بیام مکن ہے۔

اسلام میں تعلیم کی اہمیت کے بارے میں پچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ مخضر یہ کہ قرآن کا مطلب ہی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ رسول اللہ علیہ کی سرت کے حوالے یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے جس طرح سے علم کی سرپر تی فرمائی وہ دور حاضر کے لیے کیا نمونہ پیش کرتی ہے جس سے مسلمان اپنے تعلیم کے مسائل کوحل کر کئیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رسول اللہ علیہ نے اسحاب صفہ کا جوگروہ تیار کیا تھا ان کی دکھ بھال کے لیے وہ بہت توجہ دیا کرتے تھے۔ صدقہ وخیرات کو ان کے لیے حاصل کیا کرتے تھے۔ صدقہ وخیرات کو ان کے لیے حاصل کیا کرتے تھے۔ لیکن جولوگ کام کرنے کے قابل ہوتے انہیں اپنی روزی خود کمانے کی ترغیب دی جاتی مقی ۔ رسول اللہ علیہ کے اس عمل سے اس بات کی طرف رہنمائی ملتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے ساتھ ایک طالبعلم کے لیے نہ صرف یہ کہ کوئی مضا لکہ نہیں بلکہ پہندہ ہے کہ وہ خود کھیلی کی طرف بھی توجہ دے۔ جس طرح سے آج مدارس کے طلباء فارغ انتھائے بھیٹا اے پہند نہ فرماتے (۱۳)۔

بیں۔ رسول اللہ علیہ بھیٹا اے پہند نہ فرماتے (۱۳)۔

علم کے حوالے سے دوسرا مسلدیہ ہے کہ کیا صرف قرآن وحدیث کاعلم حاصل کیاجائے جس پر کہ دین مدارس کے

ارباب صاد کرتے ہیں یا دوسرے علوم کی بھی رسول الشفیلی کی طرف ہے کوئی اجازت ملتی ہے۔ اس سلسلہ میں مشہور ہے کہ رسول الشفیلی نے زید بن ثابت کو عبرانی سیسے کوکہا تا کہ یہودی تورات کے پڑھنے میں آپ تالیہ ہے غلط بیانی نہ کرسکیں۔ ای طرح انہوں نے عبداللہ بن سلام کو تورات پڑھنے کی ہوایت کی۔ عبداللہ بن عباس کو بشارت دی کہ وہ قرآن اور تورات کی علاوت کیا دونوں سے استفادہ کرسکیں گے، لہذا عبداللہ بن عباس نے سریانی سیسی۔ وہ ایک دن قرآن اور ایک دن تورات کی علاوت کیا کرتے تھے (۲۲)۔ یہ بات بین المذاہب کے مطالعہ کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اس سے اس چیز کی طرف رہنمائی ملتی کرتے تھے (۲۲)۔ یہ بات بین المذاہب کا بھی علم حاصل کرنا چاہئے۔ یہ بین نے سلسلہ میں بہت اہم چیز ہے۔ آج کل ہے کہ ایک مسلمان کو دوسرے نداہب کا بھی علم حاصل کرنا چاہئے۔ یہ بین کے سلسلہ میں بہت اہم پیز ہے۔ آج کل و چند ہوگئی ہے۔ اس کے رسول الشفیلی کی اس ہوایت کی اہمیت دو چند ہوگئی ہے۔ اس کے بین المذاہب مکالمہ جات ہوتے ہیں کہ معاشرتی علوم کو بھی عام کیاجائے کیونکہ یہ قرآن اور حدیث کے جمعے میں مزید وسعت پیرا کر سکتے ہیں۔

مدارس کے حوالے سے بیہ ہے کہ رسول اللہ عظیفہ قرآن کو پڑھنے پر بہت زور دیا کرتے تھے لیکن مدارس کے نصاب میں قرآن کی تعلیم واجی ہوتی ہے۔ زیادہ تر زور فقہ کے مطالعہ پر دیا جاتا ہے جواپی روایتی نوعیت کے باعث موجودہ دور کے مسائل کو سجھنے اور انہیں حل کرنے سے قاصر ہے۔ قرآن میں دوسرے علوم کو حاصل کرنے کی طرف بھی ترغیب ولائی گئی ہے۔ اس کے علادہ قرآن بہت سارے جدید سائنسی حقائق کی بھی نشاندہی کرتا ہے (۳۳)۔ جبکہ مدارس کے رواتی نصاب کو پڑھ کرتیار ہونے والے علاء جانداور مرتخ کی سائنسی دریافتوں کو غداق سے زیادہ کوئی اہمیت نمیں دیتے۔

رسول الشعطی کسی بھی علم میں تخصص (specialization) کو اہمیت دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی کے علاج کے لیے دوطبیبوں کا ذکر ہوا تو آپ علی نے کہا جو زیادہ جانتا ہے اس سے علاج کر دایا جائے۔ ایک حدیث میں بیہ بھی ہے کہ جس کو طب سے واقفیت نہیں اگر وہ لوگوں کا علاج کر ہوتو اسے سزا دی جائے (۴۳)۔ اس بات سے اس امرکی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ بیشہ ورانہ تعلیم کے ادارے ہونا سیرت رسول الشعلی کی رہنمائی کے عین مطابق ہیں۔ ان کے معیار کو زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی جائے۔

#### سفارشات:

رسول الشریطی کی سرت کی روشی میں آخر میں ہم چندسفارشات پیش کرتے ہیں۔مسلم حکومتوں کی خرابی کی بنیادی وجہ حکمران طبقہ میں جاگیرداری اور فوج کی بالا دی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے حکومتی عبدوں پر اہل اور خداتر س بنیادی وجہ حکمران طبقہ میں جا گیرداری اور فوج کی بالا دی ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے حکومت پر کسی ایک طبقہ کی اجارہ داری باتی نہ لوگوں کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے ایسے اقدامات کرنے چاہئیں جن سے حکومت پر کسی ایک طبقہ کی اجارہ داری باتی نہ استعال نہ ہو تیں ایک فقد کے بعد ذمہ داری ان لوگوں پر آتی ہے جو دین کے نفاذ کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ سے استعال نہ ہو تیں سے بیات کو این مفول میں اتحاد پیدا کرنے کی طرف توجہ دین چاہئے۔ اس کے لیے لائح ممل تر تیب دینا چاہئے۔ اس سلسلہ میں ایک کام قرآن فہمی کو عام کرنا ہے۔ کیونکہ قرآن ایک ایسی اساس ہے

جس پرلوگوں کو اکٹھا کرنا زیادہ آسان ہے۔ عام لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے کا یہ فاکدہ ہوگا کہ وہ ندہی طقہ کے ہاتھوں پیدا ہونے والی گروہ بندی سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دینی طلقوں کو بڑے پیانے پر مکالمہ کا سلسلہ شروع کرانا چاہیے تاکہ مسلمان اپنے اختلافات کو مجھ سکیں اور دوسرے کی رائے کو جان سکیں۔ اس سے ہم آ ہنگی پیدا کرنے میں بہت مدد کی جاسحتی ہے۔ جس طرح سے ہین المہذا ہب مکالمہ کو روائے دیا گیا ہے اس طرح سے اسلام میں بین المسالک مکالمہ کو بھی روائے دیا جائے۔ اس سے وہ عناصر جو ند بہب کے نام پر اپنی دکان چکا رہے ہیں انہیں بے نقاب کرنے میں مدد کی جاستی ہے۔ اس طرح عام لوگوں میں ان کے اثر کو ختم کیا جاسکتا ہے۔ علاوہ ازیں جج اور عمرہ کے موقع پر مسلم عکومتوں کو اور اگر وہ اس سے اعراض برتیں تو دینی طقے مسلمانوں کے لیے ایسے کورسز کریں جو ان میں مرکزیت کا احساس پیدا کر سیس سے بھی فرقہ واریت اور مکلی قو میت کے جذبات کو کم کرنے اور بالآخر ختم کرنے میں مدد کی جاسمتی ہے۔

یے روز مرہ کا مشاہدہ ہے کہ دینی جماعتیں اپنے اجتماعات، جن کی نوعیت احتجاجی ہوتی ہے، پر کروڑوں روپ صرف کردی ہیں ہیں جو کہ آئے روز کی بات ہے۔ ان جماعتوں کا یہی پیسہ عوام کی معاثی اور تعلیمی حالت بہتر بنانے میں صرف کرنا چاہئے۔ اس سے احتجاجی سیاست کے مقابلہ میں زیادہ فائدہ حاصل کیا جاسکتا ہی۔ کیونکہ عوام کے استحصال کا ایک بڑا سبب شعور اور تعلیم کی کی ہے لہٰذا ان چیزوں کے سد باب سے ہم حکران طبقے کے لیے ایک زیادہ بڑا چیلنی پیدا کر سکتے ہیں۔ دینی مدارس کو ایسے پروگرام شروع کرنے چاہئیں جن سے ان کے فارغ انتحصیل طلبہ عملی زندگی میں بھی بھر پور حصہ لے عیس اور معاشرہ یہ بوجھ بن کر دین کے تصور کو خراب نہ کریں۔

جہاد کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ ظالم طاقنوں کے خلاف مزاحمت ضروری ہے لیکن ان تظیموں کو اس بات کی طرف بھی توجہ دینی چاہئے کہ ان کے اندر سے جو خطرات پیدا کر ان کی تمام محنت پر پانی پھیر کتے ہیں ان کا کیا سد باب ہونا چاہئے۔ لہذا جہاد کے علمبر داروں کو حکومتی سطح پر بھی اپنا کر دار ادا کرنے کے لیے لائح عمل تیار کرنا چاہئے۔ رسول اللہ علیہ نے باہر والوں سے لڑنے سے قبل پہلے مدینہ کے اندر طاقتوں کو اپنا ہمنوا بنایا تھا۔

ہنا ہر والوں سے لڑنے سے قبل پہلے مدینہ کے اندر طاقتوں کو اپنا ہمنوا بنایا تھا۔

## حواشي اورحواله جات



دور میں بی خانہ جنگی کا ظہور بوا۔ اگر ایک متفقہ قانون موجود ہوتا تو کم از کم صحابہ کرام کی صد تک کسی بغاوت یا خانہ جنگی کا احمال نہ ہوتا۔ ہم۔ سلطین دیل اور مفلوں کے والے سے بیان کے موال کے مان کے مان کی ساتیں کا میں کا کے تھے۔ کیفاریس و والانکون اور تگزیب جیسے نام رکھنا ای چیز کا مظہر تھا۔ اس کی مزید حقیق ضیاء الدین برنی کے بیان سے ہوتی ہے کد مسلمانوں کے ہاں جو جاہ وجلال رائج ہوگیا اسے بامر مجبوری کے قبول کیا جائے۔ ضیاء الدین برنی، فاوی جہانداری، مترجم، پروفیسر منتق الرحمٰن (اسلام آباد: قومی ادارہ برائے محقیق تاریخ واقافت، ۲۰۰۴)، ص ۲۵۹ ۵ - جس طرح سے بندوستانی تهذیب ایرانی اور عرب تبذیب سے مختلف ہے۔ عرب میں آج بھی چارشادیاں کرنا کوئی مسکد نمیں جبکہ بندوستان میں بندو اثرات کی تحت دوسری شادی انتہائی ناپندیدہ چیز خیال کی جاتی ہے۔ ۲- ڈاکٹر محمد فاروق نے یا کتان کے حوالے سے ای نکتہ کو بنیاد بنایا کہ دین جماعتیں بتدرج عوام میں اپنی حمایت کھوری بین اور اس کی بنیادی وجمعلی لائحمل کا فقدان ہے۔ دیکھتے، ذاکٹر محمد فاروق غان،اسلامی انقلاب کی جدوجبد-فنطی بائے مضامین، (لا ہور: مورب، ۱۹۹۳)،ص ۲۱۔ ۷- گومغرب آج اسلام کو ایک حریف کے طور پر تصور کرتا ہے اور اس کی مسلم ممالک کے خلاف کارروائی ای چیز کا مظہر ہے لیکن مختلف مفکرین کے خیال کے مطابق ہیہ مغرب کی غلط فنجی اور خام خیالی ہے کہ وہ اسلام کو اپنا حریف سمجھتا ہے، اس لیے کہ مسلمان مجموعی طور پر مغرب کے خلاف کوئی سیاسی عزائم نہیں ر کھتے۔ ای بات کوظفر اسحاق افساری نے مختلف حوالوں سے بیان کیا، د کھتے، Muslims and the West- Encounter and Dilogue ، (اسلام آباد: بین الاقوامی اسلامی یونیورش، ۲۰۰۱)، ص ۲۰ دسین خفانی، Dilogue and Military، لا بور: آ كفسورة، ٢٠٠۵) ص ١٨\_ ٩ - شوكت على، Pan Movements in the Third World، (لا بهور: پيېشرز يونا يُنظر، بن ندارد )، ش ۲۴۱\_ ۱۰- د ين جماعتيس جو سياست مين شامل بين ود اين مختلف منشور رکھتی بين اور مسائل کے مختلف حل پيش کرتی بين -ایک آمر اگر ان کے مطابق علیے تو ان کے لیے جائز ہوتا ہے جس طرح کہ ضیاء الحق کی مثال ہے۔ ای طرح نواز شریف کی جہادی تظیموں پر یابندی کے رجمان کی وجہ سے جہادی تظیموں نے صدر مشرف کے اقتدار پر قضہ کرنے کا خیر مقدم کیا۔ حسین حقانی، حوالہ سابقہ، ص ١٥٠٠۔ ١١-بندوستان کے منصب داری اور زرقی نظام کے حوالے سے دکھتے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریش، The Administration of ths Mughal Empire، (کراچی: کراچی یو نیورٹی، ۱۹۲۱)،ص ۱۲۱-۱۲- یاد رہے کہ مسلم مما لک کے سرمایید دارانہ نظام میں بھی جا گیرداری کی روح کارفرما ہے کیونکہ بیرمرمایہ دار آغازی میں جا گیردار تھے اور بعد میں تجارت پر بھی انہی کا قبضہ ہوا۔ سعودی عرب میں تیل کی تجارت گوسر مار بیہ واری بے لیکن مزاج جا گیردارانہ ہے۔ ۱۳- یا ستان کے حوالے سے بات کریں تو ضیاء الحق کے دور میں ہائیکورٹ میں جو شریعت ن قائم کیے گئے اول تو ان پر پابندی نگائی گئی کے حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا جائے گا لیکن جب اس سے بھی تسلی مذہوئی تو انہیں سرے سے ختم کرکے ایک وفاقی شرقی عدالت قائم کردی گئی جس کے اختیارات مزید کم کرکے صرف سفارشات تک محدود کردیئے گئے، و کیکئے انتیا المُرادِينَ Islamic Reassertion in Pakistan Islam and the State in South Asia الماجوز ويُطُون ۱۹۸۷) ص ۱۲، موجود و دور میں مشرف تکومت بھی کچھ ای طرح سے کاموں میں مصروف ہے۔ ۱۹۰۰ نذیریا بھی ''سویرے سویرے''، روزنام جنگ لا بور، ۱۰ / اكتوبر ۲۰۰۶ء ۱۵ – ذا كثر محمد اقبال، Reconstruction of Religious Thoughts in Islam، (لا بور: سنك ميل، ۱۹۹۲)،ص ۱۳۲ - ۱۲ - برطانیه کا اینا انگلیکن چرچ بے جبکہ فرانس والے کیتھولک ہیں اور ماضی میں ان کے درمیان حکومت کے مسلے پر جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ کا- "classless rnd tolerant society" آکسفورڈ ڈکشنری میں democracy کے معنی۔ ۱۸- انسائیکلویڈیا آف ریلجن اینڈ انتھکس، جلد ۷ (نیو یارک: حاراز سکرائیز زسنز، ۱۹۵۸)، ص ۱۱۷، عبارت اس طرح ہے: Since the 17th century there has been an tendency to regard kingship a survival, unsuitable to a democratic political

society. American and French have subtitued a president of the republic. This involves once more the question of terminology. The president with a veto or a casting vote is a . اسير الوالوعلي مورودي، ظلافت -۱۹ king in effect; the king who may only advise is not a king in effect وملوكيت، (لا بور: املامك پهليكيشز، ١٩٦٧)، ص ١٦٧\_ ٢٥- جماعة الدعوة كا موقف ديكيسيّ، عبد القدوس سكني، اسلاف كي ساست اور جمهوريت، (لا ہور: من ندارد )۔ ۲۱ – ڈاکٹر محمد فاروق، حوالہ سابقہ، ص ۲۲۔ اسلامین دبلی سے حوالے سے ضیاء الدین برنی کے مرتب کروہ افکار کے لیے و کھیئے، محمد حبیب وبیگم افسر سلیم، سلاطین دبلی کا ساسی نظام، (نئی دبلی: انڈین کونسل آف ہشاریکل ریسرچ، ۱۹۷۹)،ص ۳۵\_۳۳- بروس لی-لارني، "Muslim Fundamentalist Movements: Reflection Toward a new Approach"، بالدافرية سٹواسر، The Islamic Impulse، (لندن: کروم بیم، ۱۹۸۷)، ص ۱۵ ۳۳- ابوانحسن علی ندوی، تاریخ وعوت وعزیمیت، (کراجی: ۲۵-۱۹۷۳) مولانا الوالکام آزاد، خطبات آزاد، (لا بور: مکتیه جمال، ۲۰۰۳) - ۲۱ - ایریک ژبین The Concept of Revival "and The Study of Islam and Politics، مار بر افريئر، حواله سابقه، ص ۲۹ ـ ۲۰ - مثال کے طور برعبدہ کا نظریہ تھا کہ پور ٹی نظریات اسلام کے غلے میں مددگار ثابت ہوسکتے ہیں، دیکھئے، یون مداد، Muhammad Abduh: Poineer of Islamic" "Reform، على رابنما، Poineers of Islamic Revival ، (لندن: زيرَ بكس لمبيند، ١٩٩٣)، ص ١٣٨ - يمي وديقي كرحسن البناكسي محد میں درس دینے کی بحائے کافی باؤس میں اپنا نکتہ نظر بیان کرتے کیونکہ یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوتا تھنا۔ ان کے دوسرے امور بھی ای طرح حدت کو اینائے ہوئے تھے، دکھنے، ڈیوڈ کامنز، Hasan al Banna"، علی راہنما، حوالہ سابقہ، ص ۱۳۲۔ ۲۹ - جارٹس ٹرپ، Syed" "Qutb: The Political Vision، على راہنما، حوالہ سابقہ، ص الحا۔ ۳۰ - مولانا مودودی اس بات کے مخالف تھے کہ حکومت انڈیا کے ساتھ جنگ کے معاہدے کے بعد تشمیر میں خفیہ طور پر کارروائیاں بھی جاری رکھے نیز ان کے خبال میں جہاد ایک اسلامی حکومت کے تحت ہی ہوسکتا ہے۔ کیکن جماعت اسلامی نے افغان جماد کی بنیاد پر ایک فوجی حکومت کوتشلیم کیا اور پھر کشمیر میں بھی جہاد کے لیے مدد روانہ کرنے لگے، و کھتے، ولی رضا نفر، Mawdudi and The Jama'at Islami: Origin, Yheory and Practice of Islamic! "Revivalism، علی راہنما، بوالہ سابقہ، ص ۱۱۷۔ ۳۱ - جہادی جنگ کے ذریعے ہے اسلام کی نشاق ٹانیہ کے قائل ہیں۔ مثال کے طور پر جماعتہ الدعوة کے مجلّبہ الدعوة کے شروع کے نمبروں میں ایک کالم آیا کرتا تھا'یہ ریڈ یو جہاد ہے۔ عنوان کے پنیجے یہ عبارت ورج ہوتی تھی'اسلام کے معاری وقت کے مطابق یہ وقت اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کا ہے، اب آپ کلاٹن کوف کی آ داز میں خبریں سنیں'۔ مجلّہ الدعوۃ لا ہور، فروری ۱۹۹۳ء۔۳۳۔ وُاکمُ محرحید الله، خطبات بهاولپور، (اسلام آباد: اداره تحقیقات اسلامی،۲۰۰۳،)،ص۳۳-۳۳- ؤ؛کمُرْمحید الله، عبد نبوی کے میدان جنگ، (لا ہور: بروگرییو بکس، من ندارد )،ص ۸۳\_۳۳-حسن البنا کا موقف بین تھا کہ مسلمان آپس میں معامدات کرکے ایک لیگ قائم کریں، دیکھے، دُ يودُ كامنز ، حواله سابقه، ص ۱۳۵ \_ ۳۵ – سيد قاسم محمود ، حواله سابقه، ص ۲۹۱ \_ ۳۲ – دَ اكثر محمد الله ، خطبات بهاولپور ، ص ۳۲۲ \_ ۳۷ – ايضاً ، ص ا اس معرت عمرٌ نے ایک یہودی کو بھیک ہانگتے دیکھا اور وجہ بوچھی۔اس نے کہا کہ بوڑھا ہونے کی وجہ ہے وہ کمانہیں مکتا اس لیے جزیہ دینے ہے قاصر ہے۔ حضرت عمرؓ نے بیت المال ہے اس کا وظیفہ جاری کردیا۔ ۳۸-صفی الزحمٰن مبار کیوری، (لا ہور: اسلامی اکادمی، ۱۹۹۷)،ص ۲۰۹۔ m9- شبلی نعمانی، الفاروق، (لا بور: اسلامی اکادی، ۱۹۹۷)، ص ۲۰۵ میرون مولانا مودوی نے ۱۹۵۱ء میں حاکیرداری کے خلاف بل کی مخالفت کی۔ ان کے مطابق ایک اسلامی حکومت کا قیام پہلے ہے باقی چیزیں اس کے ساتھ ٹھیک ہوجا کیں گی۔ دیکھئے، ولی رضا نھر،حوالہ سابقہ،ص ۱۰۸۔ ۳۱ - ایک دفعہ صفہ میں ہے ایک لڑ کے کی وفات ہوگئ تو اس کے سامان میں دو دینار برآید ہوئے۔ اس پر رسول السلطن نے ناپیندیدگی کا اظہار

نمرائی کہ جس کے پاس دو وینار معینی تعظیر ترم ہو وہ کیؤگر تعرات رہا تھا رہا۔ واکٹر محمصید انکد، تعظیات بہاو کپور، مس م 21 م 19 مار ہیں ہے۔ اس میں اس نے ۱۳۵۰ ایشا، میں دی جس دی جس اس کی مشہور تصنیف کا نام ابا بکل، قرآن اور سائنس ہے۔ اس میں اس نے اس جیز کا ذکر کیا ہی کہ علم جنین کے متعلق جو تفصیلات قرآن مجید میں دی جیں ان کا علم نہ یونان کے مشہور اطباء کو تھا اور نہ زمانہ حال کے بور پی اوگوں کو ہے۔ ۲۲۰ ایشا، میں ۲۷۷۔



# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیکنجز اور ان کا تدارک سیرت طبیبہ علی اللہ اللہ اللہ اللہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں ڈائٹر محدعبدالعلی ایجزائی- کوئٹہ

#### نع (الله (الرحس (الرحيم

یہ دنیا دارالامتحان اورمسائل وحوادث کی جگہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے: انِ الَّذِیٰ حَلَقَ الْمَمُونَ وَالْحَیوَةَ لِیَبْلُو کُمُ اَیُکُمُ اَحْسَنُ عَمَّلاً. (۱) ''وہ ذات جس نے موت ارزندگی کو ایجاد کیا، تا کہتم لوگوں کو از ما کردیکھے کہتم میں ہے کون بہتر عمل کرنے والا ہے''

انسان كوپيدائش كيكرموت تك انفرادى اوراجماعى مساكل كا سامنا كرنا پرْتا ب جيسا كه ارشاد خدا وندى ب: وَ لَنَبُلُونَكُمُ بِشَى ءَ مِّنَ الْحَوُفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْآمُوالِ وَالْانْفُسِ وَ الشَّمَراتِ. وَبَشِّر الصَّبِرِيْنَ (٢)

''اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقد کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمد نیبوں کے گھائے میں مبتلا کرتمہاری آ زمائش کریں گے ان حالات میں جولوگ صبر کریں انہیں خوشنجری دے دو''

لیکن قرآن و حدیث کی رہنمائی میں وہ ان مسائل کا حل ڈھونڈ نکالتا ہے، یونکہ اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اور اس میں زندگی کے ہرمعاللے میں رہنمائی ملتی ہے، ارشاد خدا وندی ہے۔

اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَاَتْمَمُتُ عَلَیْکُمْ نِعُمْتِی وَرَصَیْتُ لَکُمُ الْاِسْلام دِیْنا. (٣)
"آج میں نے تہا ے لئے تہارے دنی کو کمل کردیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کردیا اور تہارے لئے

اسلام کو تمہارے وین کی حیثیت ہے پیند کرایا ہے'' اسلام کو تمہارے وین کی حیثیت ہے پیند کرایا ہے''

اس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں جو تمام چیلنجز کا مقابلہ کرسکتا ہے، ارشاد فرمایا:

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوةٌ حَسَنَة (٣)

'' در حقیقت تم لوگوں کے لئے اللہ کے رسول الله صلى الله علیہ وآلہ وَ کم میں ایک بہترین نمونہ ہے''۔ قَدْ جَآءَ كُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمُ كَثِيْرًا مِّمَّا كُنْتُمْ تُخُفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُوا عَنُ كَثِيْرٍ. قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِيْن (۵)

''تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح متاب آ چکی ہے'۔

**4** 290 獉

اس آیت میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پھے تعلیم دے رہے ہیں، یہ وہ نور ہے جس کے ذریعے تم کتاب مبین پر سیح عمل کر سکو گے۔ اوراس نمونے کے بغیر تمہیں سیح طرح عمل کرنے میں دشواری ہوگی، اللہ تعلیم کا اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نور کتاب اللہ کی عملی تشریح کر کے دکھائے گا' (1)

ندکورہ بالا ارشادات سے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام میں عصر جدید کے مسائل کا مکمل عل موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اپنی ظاہری و باطنی وسعتوں کے لحاظ ہے ایک بین الاقوامی سیرت ہے۔ بین الاقوامی سیرت ہے بیا ایک فارت اقدس کی زندگی کا دستور خیات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ دنیا کا ایک آئینہ ہے، جسمیں عصر حاضر کے طور و اطوار کی اصلاح موجود ہے۔

اُمَتِ مسلمہ کو اگر چہ اس وقت ہے شار مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں، جن میں معاشرتی، معاشی، سیای، اخلاقی اور تعلیم مسائل اور چیلنجز، شامل ہیں، لیکن اس مشکل وقت میں بید حقیقت تقویت ایمان کا باعث ہے کہ سیرت نبوی ( علی صاحبھا الصلوة والسلام) نے قران وسنت کی تعلیمات اوراسوہ حسنہ کی صورت میں چودہ صدیاں قبل ہی عطا فرما دیا تھا، لبذا ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم ان تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عملی جامع پہنائے۔ ذیل میں اُمّتِ مسلمہ کودرپیش بعض اہم مبائل اور چیلنجز کے متعلق کے معروضات پیش کی جاتی ہیں۔

ا-فکری چیکنج:

موجودہ دور میں یوں تو عالم اسلام کو بے شار مسائل در پیش ہیں، مگر غور کیا جائے تی ان مسائل کی جڑ اور اصل حدف ایک ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا فکری طور پر مغرب ہے مغلوب ہو جانا۔ چونکہ انسان کے تم مائل کو دیجھ آاور ان کا اوران کے حل کے لئے اولین اساس و بنیاد اس کا نظریہ وفکر ہی ہوتا ہے، یعنی وہ کس نظریہ ہے اپنے مسائل کو دیجھ آاور ان کا حل اس حل جاہتا ہے، خدا پرتی کی راہ سے یا مادہ پرتی کی راہ سے، اگروہ صاحب ایمان ہے تو وہ اپنے تمام مسائل کا حل اس عقید ہے اور ایمان کی روشیٰ میں دریافت کر ہے گا، اگر وہ مادیت کا شکار ہے تواس کی سوچ وفکر اور مسائل کے حل کا راستہ بالکل علیحدہ ہوگا، موجودہ دور میں اس کا نام سیکور طرز فکر ہے۔ موجودہ وقت کا مغرب جس نظریہ وفکر کا علمبر دار ہے اور اس کا پرجوش دائی ہے، وہ یکی مادی نظریہ وفکر ہے۔ اس نظریہ کے تحت مغرب نے یہ بات طے کردی ہے کہ نہ بب انسان کا نئی مسائل و معاملہ ہے اور اس کا دائرہ کار حض عقائد اور عبادات تک محدود ہے اور جہاں تک انسان کے انفرادی و اجتماعی مسائل و معاملت کے انعان ہوں ، نہ بہ کوان بیں مرافلت کی احازت نہیں۔

مغرب کے اس فکر کے برخلاف اسلام ہمیں بیسکھا تا ہے کہ خدا کی وحدانیت اور محمد رسول اللہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا ماننا محض حقائق کا مجردعلم نہیں بلکہ فکر ونظر کا ایک بنیادی زاویہ ہے، جس پر انسانی حیات کے تمام شعبوں کے رخ کے متعین ہونے کا مدار ہے، اگریہ فکر(عقیدہ توحید ورسالت) اس کی زندگی کے تمام شعبوں پراڑ اندار نہیں، تو حقیقاً

اس کا ایمان وعقیدہ غیرمعتر ہے، یہ ایما بی ہے گویا اس نے توحید کا اقرار کیا، نه رسالت کوتسلیم کیا جیسے قرآن نے اعلان فرمایا کہ:

فَلا وَرَبِّكَ لَايُؤُمِنُونَ حَتَٰى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسُلِيْمًا(2)

''لیں آپ کے پروردگار کی فتم! بیالوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے تنازعات میں حاکم تشکیم کر لیں۔ پھر اپنے دلوں میں آپ کے فیصلوں پر کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور انہیں پوری تشکیم کرلیں''

اسى طرح سورة الاحزاب مين ارشاد ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُةٌ اَمُوا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْحِيَرَةُ مِنُ اَمْرِهِمُ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّلا مُبيئًا (٨)

''اور (دیکھو) کسی مؤمن مرد وعورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا اختیار باقی نہیں رہتا (یاد رکھو) اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافر مانی کرے گا وہ صریح گراہی میں پڑے گا''۔

مزید ارشاد ہے:

وَمَآ اَرُسَلُنَا مِنُ رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُن اللَّهِ. (٩)

"جم نے بر ہررسول کوصرف اس لئے بھیجا کہ اللہ تعالی کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے"۔

آپ کا سارے انسانوں کی طرف مبعوث ہونا اور پھر آخری رسول ہونا اسکا کھلا تقاضا کرتا ہے کہ ہر انسان اور ہرزمانے کا انسان آپ پر ایمان لائے اور آپ کے لائے ہوئے دین کو اپنا دین مان کر لاز ما اس کی پیروی کرے، اس لئے ایک مسلمان کاعقیدہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی کرتا ہے اور محدرسول ایک مسلمان کاعقیدہ آلہ وسلم کی اتباع اللہ صلی واللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب و نیائے انسانیت کی دینوی اور اُخروی فلاح صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے اور ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہی اسلام کے اس فکر ونظریہ (توحید و رسالت) کو غالب و حاوی کرنا ہے۔ اس فکر ونظریہ کو غالب و حاوی کرنا ہے۔ اس فکر ونظریہ کو غالب کرنے کیلئے سب سے پہلے دل کی اصلاح ضروری ہے، کیونکہ ول ہی پرافکار ونظریات یعنی عقائد کی حکمرانی ہوتی ہے جیہا کہ ارشاد نبوی ہے:

الا و ان في الجسد امضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب(١٠)

''آگاہ رہو کہ جسم کے اندرایک گوشت کا نکڑا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو سارا جسم سنور جاتا ہے اور جب وہ بڑر جاتا ہے اور جب وہ بڑر جاتا ہے، من لوکہ یہ دل ہے''



مغرب کی اس فکری چیننج کا مقابلہ کرنے کے لئے مولانا محمصیلی منصوری بیطل تجویز کرتے ہیں کہ:۔
''چونکہ اس وقت کا سب سے بڑا چیننج کبی ہے کہ مغرب پوری طرح أمت مسلمہ کے دل و دماغ اور جذبات وفکر پر حاوی ہو چکا ہے ۔۔۔۔۔۔ اس لئے مغرب کی اس ہمہ جہت غلامی و تسلط سے نجات اور خلاصی کی صرف ایک راہ ہے، وہ بیا کہ مغرب کو فکر ونظریات کے میدان میں شکشت سے دو چار کردیا جائے کہ اس کے انکار کی سطحیت ، کمزوری اور بودا بن اور اس کا انسانیت کے لئے مملک ومعنرت رسال ہونا پورے طور پر واضح کردیا جائے اور اسلام وقر آن کے عطا کردہ نظریات و افکار کی برزی ، ان کا انسانیت کے لئے نفع بخش و مفید ہونا علمی وعقلی طور پر تا ہت کر کے عصر حاضر کے ذرائع ابلاغ کو بردئے کار لا

کر مغرب کے ہولناک،مصرت رساں،خود غرضانہ اور گمراہ کن ساحی، معاثی و تدنی نظاموں اوراس کی د عالی و شیطانی فکر و

سوچ کوسائنفک انداز میں داشکاف کیا جائے۔(۱۱) حاد

۲- ریاسی دہشت گردی کا چیلنج:

دور حاضر میں اُمَتِ مسلمہ کوایک اہم چیننے یہ درپیش ہے کہ وہ ریاسی اور بین الاقوامی دہشت گردی کا شکار ہیں، خاص کرعراق، افغانستان، فلسطین، کشمیر، چیچنیا اور فلپائن وغیرہ کے مسلمان امریکہ، اسرائیل، روس، ہندوستان اور دیگر ممالک کی دہشت گردی کی زد میں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان دہشت گرد ریاستوں نے عالمی میڈیا کے زور پر ان مسلمان مراعت کنندہ تحریکوں اورلوگوں کو دہشت گرد قرار دے کرفتل و غارت کا بازار گرم کررکھا ہے، اس دہشت گردی کے نتیج میں جن کے گھر مسمار ہورہے ہیں، نوجوان قتل ہورہے ہیں، کھیتیاں جل رہی ہیں، عورتوں کی ہے حرمتی ہورہی ہے اور بچ مررہے ہیں، النا وہ دہشت گرد قرار دیے جا چکے ہیں اور جوفتل و غارت میں معروف ہیں وہ اُمت کی یغا مبر ہیں۔ (۱۲)

مررمے ہیں، امنا وہ دہست مرد سرارہ دیے جا سے ہیں اور ہوں و عارت یں سروف ہیں وہ اہمت کی پیجا سر ہیں۔ (۱۱)

در ہشت گردی کے خلاف امریکہ میں سٹیج کیا گیا اار تغیر اور اس کے ذریعے اسلام اور اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کا عالمی پیانے پر شکار اور سارے اسلحہ اور سامان ہائے جنگ اور لشکر جرار کے ساتھ جراسلامی ملک پر کیے بعد دیگرے دھاوا اور ہر ایک کو طرح طرح سے مجور کرنا کہ اوہ اسینہ ہاں نصاب ہائے تعلیم، طرز معاشرت اور معیشت، نظام حکوم وغیرہ میں تبدیلی لائے، نیز ہراسلامی پیند اور دیندار مسلمان کو'' دہشت گرد'' قرار دے اور ہردینی عالم کو'' بنیاد پرست'' باور کرے اور ہر دینی مدرسے ہراسلامی یو نیورش کو دہشت گردی کا اؤا مانے اور ہر رفائی ادارے اور انجمن کو دہشت گردی کی مؤید اور مالی امداد دینے والی اور اسلامی یو نیورش وجود میں لائے جوز مانے سے ہم تھور کرے اور املی صور کرے اور ایک ایبا'' معتدل'' اسلام معرض وجود میں لائے جوز مانے سے ہم تھی اور امریکہ مراسلامی فیمرت سے لبریز ہو، ہرگز گوارا کرسکتا ہے اور اسلمان جس کا دل اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی محبت اور دینی حمیت اور املامی غیرت سے لبریز ہو، ہرگز گوارا نیسلم کرسکتا، میساری مالیسال اسلام کے خلاف عالمی وہشت گردی کا حصد ہیں' (۱۳۳)

اسلام اگر چدامن وسلامتی کا دین ہے، جیسا کہ قرآنی آیات(۱۹۲)اور ارشادات نبوی (۱۵) سے ثابت ہے، لیکن اس کا مطلب مید ہے کہ مسلمانوں کو؟ظلم نہیں کرنا چاہئے، ناحق خون نہیں بہانا چاہئے، بے گناہ انسانوں کی جان ومال کو

نقصان نہیں پہنچانا چاہئے۔ کوئی ایبا اقد امنیں کرنا چاہیے جو ناجائز تشدد کے زمرے میں آتا ہے، لیکن جہاں تک ظالم کا ہاتھ روکتا، بلکہ اور مظاوموں کی مدد کرنے کاتعلق ہے، اسلام اس سے نہیں روکتا، بلکہ اس مقاصد کے حصول کے لئے مسلح جدود جہد کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جسے جہاد کہتے ہیں۔

اسلام نے مسلح جدو جہد کی اجازت جن مقاصد کیلئے دی ہے وہ یہ ہیں:

1) دفاعی: یعنی جب دوسرا آپ پر حمله کرے تو دین اور اسلامی ریاست کے تحفظ کیلئے تلوار استعال کی جائے۔

۲) دفعہ فتنہ: یعنی جب انسانوں پر ظلم کیا جائے اور دعوت دین کے دستوری اور قانونی راستے بند کردیئے جائیں اور خدا کے بندوں کو انسانوں کی غلامی میں جکڑ کیا جائے توشر اور فتنے کا مقابلہ کرنے کے لئے اور مشکر کے تسلط کو توڑنے کے لئے قوت استعال کی جائے (۱۲)

مسلمان اس وقت تک جن حالات سے دوجار ہیں دفاعی جہاد کے متقاضی ہیں، دشمن مسلمان ملکوں اورشہروں پر حملہ آور قابض ہیں،مسلمانوں کے بنیادی حقوق پامال ہور ہے میں۔لبذا انہیں دفاع کا حق ہے اور ایسے حالات میں جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ ارشادخداوندی ہے۔

أَذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُونَ بِانَّهُمْ ظُلِمُوا. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصُرهِمُ لَقَدِير (١٥)

''جن (مسلمانوں) ہے ( کافر) جنگ کررہے ہیں،انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہین۔ بیٹک ان کی مدویر اللہ قادر ہے''

ای طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُواً. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين (١٨)

''لرُو الله کی راہ میں ان سے جوتم سے لڑتے ہیں اور زیادتی نه کرو، الله تعالی زیادتی کرنے والوں کو پیندئہیں فرماتا''۔

ذات گھر، ملک و ملت کے تحفظ اور ظلم کا بدلہ لینے کے علاوہ مظلوموں کی مدد کے لئے جہاد لازمی ہو جاتا ہے،قرآن مجید کا علان ہے:

وَمَالَكُمُ لَاتُقَاتِلُونَ فِى سَبِيُلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلُدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُونَ رَبَّنَآ أَخُرِجُنَا مِنُ هَٰذِهِ الْقَرُيَةِ الظَّالِمِ آهَلُهَا. وَاجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّدُنُكَ وَلِيًّا. وَاجْعَلُ لَّنَا مِنُ لَّدُنُكَ نَصِيْرًا(19)

'' بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتواں مردوں، عورتوں اور نتھے نتھے بچوں کے چھڑکارے کے کے جھڑکارے کے جہار نہ کرد؟ جو یوں دعا کیں مانگ رہے ہیں کہ اسے ہمارے پروردگار ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لئے خود اپنے پاس سے ہمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لئے خاص این پاس سے مددگار بنا''



جو خص باجماعت اپنے حقوق کے تحفظ کی جدوجبد میں مارا جائے تو وہ شہید ہیں، سعد بن زیڈ کی روایت میں رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فر مایا ''جو خص اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے عیال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے، اور جو اپنے عیال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔''(۲۰)

جہاد فی سبیل اللہ کا مقصد ایک ہی بتایا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین اور اس کا کلمہ بلند ہو اور اسلام پر عمل کرنے والے آزادی کے ساتھ خدا کی عبادت اور خدا کے دین پرعمل کرسیس، جیسا کہ ابومویٰ اشعریٰ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ کوئی شخص مال غنیمیت حاصل کرنے کے لئے جنگ کرتا ہے، کوئی شہرت و ناموری کے لئے اور کوئی اپنی بہاوری وکھانے کے لئے جنگ کرتا ہے، فرما ہے! ان میں سے کس کی جنگ راہ لین میں سے کس کی جنگ راہ البیٰ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا:

فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله(٢١)

''جو شخص اس لیے جہاد کرے کہ اللہ کا دین بلند ہوتو یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔''

حضرت محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا مقصد مقرر کر کے جنگ کو محدود کردیا اور دنیا کوہتا دیا کہ اسلام کی مغنی ہی صلح اور امن ہے۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرض لوگوں سے ڈرنا یا قو موں کو تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اسلام کے معنی ہی صلح اور امن ہے۔ حضرت محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون جنگ کا اعلان صرف اس وقت ہو سکتا ہے، جب مسلمانوں پر ان کے ندہبی عقائد کے باعث تشدد کیا جائے جس زمین یا ملک پر مسلمانوں کو افتدار حاصل سوا وہاں ہے ان کو بے دخل کیا جائے اللہ کے راستے سے روکا جائے اور دین قبول کرنے میں مزاحمت کی جائے۔ مسلمانوں کو اصلام ترک کرنے پر مجبور کیا جائے یا اسلام کی تو بین کی جائے اور دین کو بڑا کہا جائے، مسلمانوں کے غرجب کو گالیاں دی جائیں دشمن عبد کر کے برعبدی کرے یا عبد کو تو ڑو ہے دارالاسلام میں بدامنی اور خالے با جائے مسلمانوں کی کوئی جماعت دشمنوں کے نینچ میں گرفتار ہو جائے اور اس کو ستایا جائے، جب تک ان وجوہات فساد کیا جائے مسلمانوں کی کوئی جماعت دشمنوں کے نینچ میں گرفتار ہو جائے اور اس کو ستایا جائے، جب تک ان وجوہات میں میں جد کوئی وجہ موجود نہ ہو، جنگ نہ کی جائے۔ (۲۲)

چونکہ بین الاقوامی دہشت گردی کی شکل میں مذکورہ بالا وجوبات میں سے اکثر موجود ہیں،اس لئے مسلمانوں کے لئے جہاد برعمل کرنا ناگزیر ہے۔ لئے جہاد برعمل کرنا ناگزیر ہے۔

#### m\_ دعونی جهاد کا فقدان:

عصر حاضر کی اُمّتِ مسلمہ کو جس طرح بین الاقوامی دہشت گردی کا چیلنج درپیش ہے اور اس چیلنج کے تدارک کے دہ مسلح جہاد سے رو گردانی کا مظاہرہ کررہی ہے ای طرح وہ علمی و دعوتی جہادیعنی اسلام کی پر امن تبلیغ اور تبلیغ اور دلیل و استدلال کے ذریعے اسلامی نظام حیات کی خوبیال بیان کر کے لوگوں کو دین کی طرف بلانے سے بھی پہلو تہی کررہی ہے۔ ور اصل جہاد کی دوفتمیں ہیں، ایک بدنی جہاد جو شرو فساد کو دور کرنے کے لئے ہاتھ یا ہتھیار کے ذریعے کیا جائے۔ جبکہ اس کی ضرورت پڑجائے اے عسکری جہاد بھی کہا جاتا ہے اور دوسرا قوی جہاد جو زبان سے کیا جائے اور یہ پرامن

تبلغ کا کام ہے، جو جہاد کی اصل روح کے مطابق ہے اس لئے اصل جہادیمی ہے، جو دعوت اسلامی کا دواسر نام ہے اور اس کے لئے وہ تمام ذرائع استعمال کیے جاسکتے ہیں، جو اس کی کامیابی کیلئے ممکن ہو سکتے ہیں (۲۳)

یہ قولی جہاد جسے دعوتی جہاد بھی کہتے ہیں،فکری واعتقادی شر و فساد کوختم کرنے کے لئے کیا جاتا ہے اور اس جہاد کو قرآ ن عظیم میں بڑا جہاد کہا کیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَوْشِئْنَا لَبَعْنَنَا فِي كُلِ قَرْيَةِ نَلِيُرًا ﴿ ١ ٥﴾ فَلا تُطِعِ الْكَفِرِينَ وَجَاهِدُهُمُ بِهِ جِهَادًا كَبِيُرًا (٣٣) ''الرجم چاہتے تو ہر برلیتی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے (لیکن ہم نے ایسا کرنے کی بجائے کا یک جامع کتاب بھیج دی ہے جو تمام بستیوں کی ہدایت کے لئے کافی ہے) پس آپ کافروں کا کہنانہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے یوری طاقت سے ہواجہاد کریں''

مفسرین کے نزدیک و جاهدهم منها کا مرجع قرآن ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کریں(۲۵) بی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو''زبان کا جہاد'' بی فرمایا ہے۔(۲۲) جو اصل ہے قران کے ذریعے جہاد کرنے کی، ای جہدقوی کی تائید میں ایک مزید حدیث اس طرح آئی ہے کہ

افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جابر (٢١)

"سب سے برا جہاد جابر باشاہ کے سامنے انصاف کی بات کرنا ہے

اس لحاظ سے''جہاد بالقول'' پر قران و حدیث دونوں متنق ہیں۔ اگر ہم موجودہ دور کے تقاضے کے مطابق علمی و قلمی جہد بھی کہہ سکتے ہیں، اس دعوتی یا علمی جہاد کی دین میں بڑی اہمیت ہے، اس لئے بعض علماء نے علمی جہاد کو بدنی جہاد سے افضل قرار دیا ہے، جیسا کہ امام جصاص رازی نے صراحت کرتے ہوئے تحریر کیا ہے۔

فجهاد العلم اصل و جهاد النفس فرع والاصل اوليٰ بالتفضل من الفرع(٢٨)

'' علمی جہاد اصل ہے اور بدنی جہاد اس کی فرع ہے،اس اعتبار سے علمی جہاد افضل و اعلیٰ ہے''

واضح رہے کہ جہاد شرقی حیثیت ہے ایک دائمی فریضہ ہے،، جسے بغیر کسی انقطاع یا تعطل کے قیامت تک ہمیشہ میں مناسب کے مطالب میں میں نے شکل العین میں علم معرب معرب کسی میں میں میں ا

جاری رہنا چاہئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شکلوں یعنی جہاد عسکری اور جہاد علمی میں ہے کسی ایک کومسلمان اپنے دور کے نقاضوں کے مطابق ہمیشہ اداکر تے رہیں۔ چنانچہ ایک حدیث کے مطابق رسول للہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

''جہاداس وقت سے (برابر) جاری ہے، جب سے کہ اللہ نے مجھے پیفیر بنا کر بھیجا ہے، یہاں تک کہ میری اُمّت کا آخری شخص وعال سے جنگ نہ کرے'(۲۹)

چنانچہ تاریخی نقط نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جہاد جمعنی جنگ و جدل یعنی جہاد عسکری بھی دور میں فرض نہیں تھا، بلکہ و ہ مدنی دور میں فرض ہوا اور کی دور میں جو جہاد فرض تھا، وہ جہد کی پہلی شکل یعنی قولی یا دعوتی جہاد تھا، جو پر امن تبلیغ کا نام ہے، کیونکہ کی دور میں مسلمان مغلوب تھے اور اس بنا پر وہ عسکری جہاد پرعمل کرنے کی پوزیش میں نہیں تھے لہذا ہردور کے مسلمانوں کے لئے بید دونمونے ہیں کہ ہردور کے احوال وکوائف کے مطابق جو جہاد وقت کے لحاظ سے مناسب ہو، اس



پر عمل کر کے اپنا شرقی فریضہ ادا کرتے رہیں، اس اعتبار ہے مسلمانوں کو جہاد سے منہ مڑنے کا کوئی موقع نہیں ہے، خواہ وہ کتنی بے سرو سامانی کے عالم میں ہوں۔ ان کے لئے ضروری ہے کہ ہر ملک اور ہرقوم میں اپنے وسائل کے مطابق اس فریضے کو انجام دیتے رہیں، کسی بھی حال میں انہیں مایوس ہوکر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَنَّهُمُ سُبُلَنَا. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيُن(٣٠)

''جن لوگول نے ہمارے راجے ہیں جہاد کیا تو ہم ان کے لئے اپنی راہیں کھول دیں کے، اللہ یقیناً صحیح طریقے سے کام کرنے والوں کے ساتھ ہے''

چنانچہ ایک دوسری آیت میں مذکور ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو کسی کے دباؤ میں آکر ہاتھ روک لینا یا گھبرانا نہیں چاہتے، بلکہ بے خوف وخطر ہوکر اپنی جدو جہد جاری رکھنا چاہئے چنانچہ مجاہدین کی تعریف میں ارشاد ربانی ہے: یُجاهِدُوْنَ فِی سَبِیْلِ اللَّهِ وَلَا یَخَافُوْنَ لَوُمَةَ لَآئِم. (٣١)

''وہ ایسے لوگ ہول گے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نه کھائیں گے'۔

اصل بات یہ ہے کہ جباد ملت اسلامیہ کے لئے سرایا زندگی ہے، جبکہ ترک جباد اس کی تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ آج عالم اسلام میں جینے بھی مفاسد اور رخنے بیدا ہو گئے ہیں، وہ سب جباد سے منہ موڑنے اور اس سے لا پرواہی برتنے کا نتیجہ ہے، جباد سے روگردانی اغیار کی غلامی کا باعث ہے لہذا ملت کی تقمیر نو کے لئے جمیں اس میدان میں دوبارہ آگے بڑھنا ضروری ہے اور یہ اکیسویں صدی کے چینج کا صحیح جواب ہوگا۔ (۳۲)

#### سم دفاع اورآ لات حرب سے غفلت:

دور حاضر میں مسلمانوں کی ہے ہی کی ایک وجہ ان کی قیادتوں کا دفاعی تیار یوں سے غافل ہونا ہے، مسلمان قیادتوں نے عالم کفر کے عزائم کا صحیح ادراک نہیں کیا، آج دنیا کے غیر مسلم ممالک بالخصوص امریکہ اور یورپ نے اپنے اپنی کے ایٹی پروگراموں کی تخلیق، تغییر اور ترویج کو نہ صرف جائر رکھا ہوا ہے بلکہ ان گنت نوع کے جہنمی اسلحے اور وسیح تر تباہی کے بتھیاروں بتھیار بنائے ہیں (۳۳) اور انہیں اہل مشرق بالخصوص مسلمانوں پر آزمائے بھی ہیں اور انہی زبردست تباہی کے ہتھیاروں کے طفیل انہوں نے دنیا پر اپنی چودھراہت قائم کر رکھی ہے۔لیکن مسلمانوں کے پاس اپنے دفاع کے لئے کسی بھی قتم کے روایتی اور جدید ہتھیار کے بنانے یا انہیں حاصل کرنے کا حق نہیں دیتے۔کفری طاقتوں کے اس چیلنج کا جواب دینے کے لئے ضروری ہے کہ مسلمان اپنی جان و مال عزت و آبرو اور گھر بار اور وطن ومملکت کے دفاع کے لئے تیاری کریں اور اس فرض سے جنگی سازو سامان کے بنانے اور انہیں تیار کھنے سے غفلت کا مظاہرہ نہ کریں،جیسا کے ارشاد خدا وندی ہے:

وَآعِدُوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوَةٍ وَمِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوُنَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وُاخَرِيْنَ مِنَ دُوْنِهِمْ. لاَ تَعْلَمُونَهُمْ. اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. (٣٣)

''تم ان کے مقابلے کے لئے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس

ے تم اللہ کے دشمنوں کوخوف زدہ رکھواور ان کے سوا اوروں کو بھی'۔

اس آیت کی تفسیر میں امام رازی لکھتے ہیں:

یہ آیت جہاد کے لئے تیاری اسلحہ، تیروں اور شہواروں کی تعلیم کی تربیت پر دلالت کرتی ہے'۔ (۳۱) شخ احمد ملا جیون فرماتے ہیں:

''خلاصہ بیا کہ پہال بر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسلحہ اور گھوڑوں کی تیاری کا حکم بلیغ اور موکد انداز میں موجود ہے۔ آیت کے اندر ان سب کی دلیل ہے''(۳۲)

علامه شبير احمرعثاني لكصته بين:

"مسلمانوں پر قرض ہے کہ جہاں تک قدرت ہوسامان جہاد فراہم کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد مبارک میں گھوڑے کی سواری، شمشیرزنی اور تیراندازی وغیرہ کی مشق کرنا، سامان جہاد تھا، آج بندوق، توپ، ہوائی جہاز، آبدوز کشتیاں، آبن پوش وغیرہ کا تیار کرنا اور استعال میں لانا اور فنون حربیہ کا سیکھنا، بلکہ ورزش وغیرہ کرنا سب سامان جہاد ہے، اسی طرح آئندہ جو اسلحہ و آلات حرب وضرب تیار ہوں وہ سب آیت کے منشاء میں داخل ہیں" (سر)

مولانا محد ادرلیں آیت کی تغییر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اس آیت کی رو سے مسلمان حکومتوں پر جدید اسلحہ کی تیاری اور ان کے کارخانوں کا قائم کرنا فرض ہو گا، اس لئے کہ اس آیت میں قیامت تک کے لئے ہر مکان و زمان کے مناسب قوت و طاقت کی فراہمی کا تھم دیا گیا ہے۔ جس طرح کا فروں نے تباہ کن ہتھیار تیار کیے ہیں۔ ہم پربھی اس قتم کے تباہ کن ہتھیاروں کا تیار کرنا فرض ہوگا، تا کہ کفر ونثرک کا مقابلہ کرسکیں'' (۳۸)

قرآنی آیات کے علاوہ احادیث ہے بھی اعداد آلات حرب وضرب کی تاکید و ترغیب ملتی ہے۔ارشاد نبوی ہے:۔ ''اور تیاری کرو کافروں کے ساتھ جنگ کے واسطے دو چیزیں جن ہے تم قوت سے کر سکو خبرداد بیشک قوت تیراندازی ہے،خبردار بیشک قوت تیراندازی ہے،خبردار بیشک قوت تیراندازی ہے''(۲۹)

یعنی وشمن سے پنجہ آ زمائی کے لئے جس تیاری کی ضرورت ہے، تیر اندازی اس کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ ؑ نے اس سے تیر اندازی کے سوا دوسری تیاریوں کوطافت اور قوت کا حصہ قرار دینے کی نفی نہیں کی، بلکہ لفظ کا عموم ان تمام آلات جنگ اور ہتھیاروں پر شامل ہے، جن سے وشمن کے مقابلے میں کام لیا جا سکتا ہے(۴۰۰)

دوسری روایت میں ارشاد ہے: \_

''الله ایک تیر پرتین آ دمیول کو جنت میں داخل کرتاہے اس کا بنانے والا، جس نے بنانے سے اس کی نیت خیر کی ہو،اس کا پھینکنے والا، تیسرا دینے والا تیرانداز کے ہاتھ میں۔''(۴۱)

اس حدیث سے بھی ہوشم کی اسلحہ برائے جہاد بنانے، بنانے میں مدد دینے اور استعال کرنے کی فضیلت ثابت

ہوتی ہے۔ ۵\_مسیحی وصہیونی سازش:

موجودہ صدی کے اواکل میں امریکی صدر جارج ڈبلیوبش یہ اعلان کررہے ہیں کہ''امریکہ کے اتحادی اورخصوصاً مغربی ممالک ایک نئی صلیبی جنگ کے لئے اپنے آپ کو تیار رکھیں، اس میں ہمیں ایک لیے عرصے کے لئے انتہا پیندوں اور تخریب کاروں (مسلمانوں) کے خلاف لڑنا ہوگا، امریکہ اور مغرب کے لیئے یہ اکیسویں صدی کی پہلی جنگ ہے اور اسے ہمیں ہر حال میں جیتنا ہوگا'' اسی طرح عیسائیوں کے سابق روحانی پیشوا پوپ جان پال ایشیاء کے دورے کے سلیلے میں ہندوستان میں لاکھوں افراد کے سامنے علی الاعلان ان خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ''اکیسویں صدی اور نیا میلیلیم ہندوستان میں لاکھوں افراد کے سامنے علی الاعلان ان خیالات کا اظہار کر رہے ہیں کہ''اکیسویں صدی اور نیا میلیلیم (ہزاریہ) عالم عیسائیت کی ترویز تی کے لئے ہواور ہم کوشش کریں گے کہ ایک بار پھر عالم عیسائیت ہی گرونز تی کے لئے ہواور اس سلیلے میں ہماری ساری کوششیں اور وانا ئیاں ایشیا ہی پر مرکوز رہیں گئ' (۲۲)

ای طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گتائی اور آپ کی تحقیر و تو بین پرمشمل و نمارک اور مغرب کے ملکوں میں کارٹون کی اشاعت اور دفاع آزادی اظہار کے بہانے اس پر اصرار اور برطرح کے نقصانات کو اس مغرب کے ملکوں میں کارٹون یا اللہ علیہ وآلہ حوالے سے برداشت کر لینے کے عزم کا اظہار اور کارٹون کے تخییق کار کا صاف لفظوں میں بار بار یہ کہنا ہے کہ اس نے یہ کارٹون یا لفصد اور موج سمجھ کر اس عقید ہے اور ایمان کی ترجمانی کے لئے بنائے ہیں، کہ اسلام کے بی مجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی دہشت گردی ہے معلم اول اور اس ندہب کے بائی تھے، جس کی بنیاد وہشت گردی پر ہے ( نعوذ باللہ ) نیز بورپ وارم یکہ میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایسی فلموں کی تیاری اور نمائش جن سے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ مغرب کی نسل نو کے ذہنوں میں انتہائی خراب اور قابل فغرت بنی ہو اور بالآخر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دلوں میں ناپہند یہ گی اور موارادی و مشت بیدا ہوتی ہو اور بیا تھور عام ہوتا ہو کہ مسلمان و حتی، در ندہ صفت اور غیر مہذب اور ناآشنا کے موارد کی و مینا ہوں کی موجودہ بیشوا پاپائے روم پوپ بینڈ کٹ نے بھی اسلام، جہاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ اسلام تو اسلام، جہاد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ''اسلام اور اسے بیروکاروں کو تشدہ پر اکساتا ہے، یہ خدا کی فطرت کے دعلم کی شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ''اسلام اور اپنے بیروکاروں کو تشدہ پر اکساتا ہے، یہ خدا کی فطرت کے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ والہ والہ کہ تو ہوئی کی تو ہین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ندجب اسلام کو وحثیانہ پن اور تاریکی کا ند بہ قرار نوز بائلہ )۔

ان مسلسل واقعات ہے اس بات کا اظہار ہور ہا ہے کہ عالم عیسائیت اور یبودیت کے خمیر اور رگ و ریشے میں اسلام اوردای اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے سبق سیکھیں، جس نے اپنی زندگی کے کمل سفر میں ہر کردار سے ثابت قدمی، عزم رائخ اوراستقامت واستقلال کا نمونہ پیش کیا، آپ ؓ نے بھی کمزوری نہ دکھائی، نہ ہاتھ پر

ہاتھ رکھ کر بیٹھے، نہ باطنی شکست سے دو چار ہوئے، نہ ذہنی بار کا احساس کیا، نہ ذہنی سقوط کوتسلیم کیا، آپ کا ایمان تھا کہ سمز ورائٹد کی مدد وحمایت نہ ہور انتہائی ضعیف ہے، وہ کسی اللہ کی مدد وحمایت نہ ہو، انتہائی ضعیف ہے، وہ کسی کا بال بھیگانہیں کرسکا، آپ کے سامنے اللہ تعالی کا بیار شاد تھا کہ:

إِنُ يَّنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ. وَإِنْ يَّخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِى يَنْصُرُكُمْ مَِنْم بَعُدِه. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوَكَّلُ الْمُؤْمِنُون (٣٣)

''اً سُر الله تعالى تمهارى مددكر ئے توتم پركوئى غالب نہيں آسكتا اور اگر وہ تمهيں چھوڑ دے تواس كے بعد كون ہے جوتمهارى مددكرے، ايمان والول كوالله تعالى عى پر جمروسه ركھنا جائے''

یہ بے شک صحیح ہے کہ ہم مادی سازو سامان کے اعتبار سے نقیر ہیں ہم کمزور و نہتے ہیں، علم اور وضاحت کی دوڑ میں ہم مہرت سیجھے رہ گئے ہیں اور نہ ہی اقتصادی حالت میں اور قوموں کو بینچتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ہم اس کے بغیر بھی دنیا میں عظیم طاقت ہیں، ہمارا صرف وجود بردی قیمت رکھتا ہے، ہمارے پاس وہ بیغام، وہ دعوت اور وہ دین ہے جو انسانیت کی غذا اور اس کی روح ہے ۔۔۔۔۔۔ ہمارے پاس وہ قانون اور شریعت ہے، جو آج ہیسویں صدی کی متمام مشکلات اور پیچید گیوں کا صحیح حل پیش کرتی ہے، صاف واضح اور بلیغ الفاظ میں کہ ہمارے پاس ایک پیغیبر کے وجود کی نعت موجود ہے، جو تمام عالم کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے (۵۳) ہمیں وہ نور ہے جو صراط مشقیم وکھا تا ہے اور تاریکیوں اور گراہیوں سے نکال کر منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ (۲۲)

## ٢ - أمّتِ مسلمه كا افتراق اور زبون حالي:

ہے، ایک مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون دوسرے مسلمان پرحرام ہے' (۵۰)

آج اسلام اوراسلامی دنیا کوجن بین الاقوامی خطرات اور چیلنجوں کا سامنا ہے، وہ آندهی اور طوفان کی طرح عالم اسلام کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہذا ان چیلنجوں کا استحصال کرنے کی ہرممکن کوشش کر رہے ہیں، لہذا ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لئے عالم اسلام کومتحد ہونے کی جتنی شدید ضرورت ہے، اس سے پہلے بھی نہیں تھی۔ ۔ ۔ سائنس وشیکنالوجی کا عدم حصول:

آج روئے زمین پر پچاس سے زیادہ مسلم ممالک پائے جاتے ہیں، جو قدرتی وسائل اورزر کی پیداوار سے مالامال ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی میں پیچھے ہو جانے کے باعث وہ ان سے براہ راست استفادہ نہیں کر کتے، لبذا اس قدرتی دولت کو مغربی ممالک محض اپنی تکنیکی معلومات کے بل بوتے پر جی بھر کر لوٹ رہے ہیں، گویا وہ ان کی آبائی میراث ہو اور اس سلسلے میں مغرب کا ایک کھیل ہے بھی ہے کہ وہ ہماری خام پیداوار دونوں ہاتھوں سے بٹورنے کے ہاوجود ہمیں" پید" دینے کہ بھی ایس بھی مغرب کا ایک کھیل ہے ہی (مغربی) بنیوں میں جع کے بجائے صرف" ہتھیار" دیتا ہے، تا کہ ہم آپس بی میں لڑتے رہیں، اگر پید دیتا بھی ہے تو اسے اپنے ہی (مغربی) بنکوں میں جع کرالیتا ہے، تا کہ ہم اس پید کا صحیح طور پر استعال بھی نہ کرسیس۔

حقیقت ہے ہے کہ آج مغرب سائنس اور نیکن لوجی کے بل ہوتے پر اپنی برتری جتانا اور کمزور تو موں پر اپنا تسلط قائم
کرنا چاہتا ہے۔ لبندا مغرب کے اس جال سے باہر نکلنے کیلئے ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنا موجوہ حالات
میں ''فرض مین'' قرار دیاجا سکتا ہے، گر اس مقصد کے لئے ہمیں مغرب سے ہتھیار اور دیگر آلات ضرور یہ کو خرید نے کے
بجائے فنی اور تکنیکی مہارت حاصل کر کے ہرتئم کے ہتھیار اور آلات خود تیار کرنا ہوں گے۔ اسلام دین کامل ہے، جو انسانوں
کی ہمہ گیرفلاح و بہبود کا علمبراد ہے، ایک طرف وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی خوشیوں سے بھر جائے تو دوسری طرف وہ دنیا کی
زندگی کی بہتری، فلاح اور ترتی بھی خواہاں ہے جیسا کہ قرآنی دعا سے ظاہر ہے۔

رَبَّنَا اتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاحِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (۵۱)
"اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھی نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب سے نجات دے'

الله تعالی نے حصرت آ دم علیہ السلام کوعلم اللساء سے بہرہ ورکیا تھا(۵۲)مفسرین کے نزدیک علم السماء میں چیزوں کے اور ان کے خواص، علم کے اصول، صنعتوں میں استعال ہونے والے آلات کی کیفیات، ان اشیاء کی ایجاد و اختراع وغیرہ شامل ہے(۵۳) گویاعلم اساء وہی چیز ہے جسے جدید اصطلاح میں سائنس کا نام دیا جاتا ہے، کیونکہ سائنس تمام موجودات عالم اور ان کے آثار وخواص اور ان کی حقیقت سے بحث کرتی ہے۔

صنعت وحرفت اور فنون جنگ وغیرہ کے بارے میں نئے نئے طریقوں اور آلات حرب کا استعال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، حضرت سلمان فاریؓ کے مشورے سے غزود طاکف کے موقع برآپ ؓ نے دو نئے آلات حرب استعال فرمائے، جو بعض روایات کے مطابق حضرت سلمان فاریؓ نے خود اینے ہاتھ سے بنائے تھے، ان میں ہے ایک منجنی تھی، جے اس زمانے کی توپ کہناچاہے اور دو دبابے تھے، جنہیں اس دور کے ٹینک کہا جاسکتا ہے (۵۴)زراعت اور معدنیات سے فائدہ اٹھانے کے لئے آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اطلبوا الوزق فی حیاباً الارض (۵۵)''زمین کی پوشیدہ نعمتوں میں رزق تلاش کرؤ' غرض سائنس و ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا اور پھراس کو انسانی فلاح و بہود کے لئے استعال کرنا غیراسلامی اور غیر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ عین تعلیمات الٰہی و نبوی کے مطابق ہے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔

" عکمت مؤمن کی گشدہ چیز ہے، جہاں بھی ملے وہ اسے لے لے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے "(۲۲)

#### ۸\_غربت اور بے روز گاری: \_

دنیا کے بیشتر مسلم ممالک کے معاثی حالات اگر چہ خاصے بہترین ہیں، لیکن اسکے ساتھ ساتھ بعض مسلم ممالک ایسے بھی ہیں جو انتہائی غریب ممالک میں شار ہوتے ہیں، جن میں پاکستان، افغانستان، ہندوستان، بنگلہ دلیش، تنزانیہ صوبالیہ، نامجیر یا، جاڈ وغیرہ شامل ہیں۔ ملت اسلامیہ کے ان غریب ممالک کے لئے غربت اور بے روزگاری موجود ہ صدی کا ایک ایم معاشی چیلنے ہے، کیونکہ وہی ملک ترتی کے راہ پر گامزن رہیں گے جو معاشی لحاظ ہے مشخکم ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ درس ویت ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت کو درست کرنے کے لئے یہ ناگز ہر ہے کہ ریاست ایسے اقدامات اٹھائے جن کی بدولت نہ صرف موجودہ بیدواراری وسائل بھر پور طریقے ہے استعمال میں لائے جا سیس، بلکہ افراد اور ملت خود انتھاری اور خودروزگاری کے ذریعے اپنی آ مدنیوں کو بڑھا سیس، اس کے ساتھ ساتھ افراد ملت کو متحرک کیا گیا ہے اور ملت خود انتھاری واصل کرنے کے لئے معاشی جدوجہد میں بھر پور حصہ لیس، مثلاً:

ا) قرآن حكيم جميل مثبت طور پرحصول رزق كى جدوجبدكى ترغيب ويتا ہے،ارشاد خدا وندى ہے:
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْلَارُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (۵۵)
 اى طرح ارشاد فرماتے ہيں:

و لا تنس نصيبك من الدنيا (٥٨) "اورونيا ت اينا حصه لينا نه جمولوً"

۲) نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسب حلال کو فریضۃ بعد الفریضہ یعنی نماز کے بعدسب سے بڑا فرض قرار دیا ہے(۵۹) رزق حلال طلب کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ''جس دنیا طلب کی حلال اورسوال سے بچنے کے لئے اوراپنے بچوں کی مدد کے لئے اوراپنے پڑوی کیساتھ سلوک کرنے کے لئے وہ قیامت کے ون اللہ تعالیٰ سے ایس حالت میں ملے گا کہ اس کا چرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چکتا ہوگا(۱۰) ای طرح آپ نے ایک ایسے نوجوان کے بارے میں جو بڑی تیزی سے چلا جا رہا تھا، یہ ارشاد فرمایا ''اگر وہ اس بات کیلئے کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایٹ آپ کوکس کے آگے دست سوال دراز کرنے سے بچالے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائے تو اس کا بیمل اللہ کے راستے میں ہے اور اگر وہ اپ کے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تا کہ انہیں میں ہے اور اگر وہ اپنے کمزور و نا تو اس بوڑھے والدین اورچھوٹے بچوں کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا ہے، تا کہ انہیں

بھیک ما نگنے کی نوبت نہ آئے اور انہیں آ سودہ حال کردے، تو اس کا بیٹمل بھی اللہ کے راہتے میں ہوگا''(۲۱)

۔ س) پیداوار بڑھانے کے ذرائع اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے آپ نے مال داروں کو حکم دیا کہ وہ بکریاں پالیں اورغریبوں کو حکم دیا کہ وہ مرغیاں پالیں تا کہ فراخی حاصل کریں(۲۲)

۲) تجارت کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ''نو حصے رزق تجارت میں ہے''(۲۳)

۵) اپنے ہاتھ سے کمانے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ''اللہ تعالیٰ مؤمن اہل پیشہ، ضعیف اور سوال سے بیخنے والے بندہ کو پیند کرتا ہے''(۱۲۳) اپنے ہاتھ سے کمانے کی ترغیب میں ارشاد نبوی سے بھی ملتی ہے کہ'' بھی کسی نے اپنے ہاتھ کی محنت کی روزی ہے بہتر کھانا نہیں کھایا''(۲۵)

#### ٩ ـ غيرول يرخود ساخته انحصار:

اُمّتِ مسلمہ کوعصر حاضر میں ایک اہم چینج یہ در پیش ہے کہ وہ عاجی اور معاشی میدانوں میں غیروں پر انحصار کرتے ہیں، جیسا کہ مولا ناتقی عثانی نکھتے ہیں:

''یہ بات ہرکس و ناکس جانتا ہے کہ تقریباً تمام مسلم ممالک ساجی اور معاثی میدانوں میں دوسروں پر انحصار اس است کا ایسا معاثی مسئلہ بن چکاہے کہ جس ہے آج تمام مسلم اُمّت دوچارہ، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اکثر مسلمان ممالک، مغربی ممالک یا بین الاقوامی مالیاتی یا شمو یلی اداروں سے بڑی بڑی رقمیں قرض لے رہے ہیں ادر بعض ممالک یہ بھاری مقدار میں سودی قرضے کسی ترقیاتی منصوبوں کی بجائے اسپنے روز مرہ کے اخراجات کے لئے لے رہے ہیں، جمال کردہ سے بھی زیادہ تشویشناک امریہ ہے کہ اسپنے سابقہ سود کی ادائیگ کے لئے حاصل کر رہے ہیں، جے ان کے حاصل کردہ قرضوں کا اثر خطرناک حدتک بڑھ چکا ہے۔ بیرونی قرضوں ہر انحصار ہماری ایک ایسی بنیادی بیاری ہے جس کی وجہ سے ہماری اقتصادی زندگی حددرجہ متاثر ہوچک ہے کہ قومی خود اعتادی تقریباً مفقود ہوتی جا رہی ہے اوراس نے ہمیں اس بات پر مجبور کر رکھا ہے کہ ہم اپنے قرض دہندوں کے مطالبات کے آگے بلکہ بعض اوقات ایسے مطالبات کے آگے سرتشلیم ختم کردس، جو ہمارے ابتماعی مفادات کے نماف ہیں۔ (۲۲)

قرضہ لینا اسلامی تعلیمات کی روہے اس قدر ناپہندیدہ عمل ہے کہ اس میں شدید مجبوری اور بخت ضرورت کے بغیر مبتل نہیں ہونا چاہئے، جیسا کہ ارشاد نبوی ہے۔''ان کبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالی نے بختی سے منع فرمایا ہے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آ دمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی ادائیگی کا سامان نہ چھوڑا ہو'۔(۲۷)ای طرح آ ہے مقروض کی نماز جنازہ پڑھنے سے اجتناب برتے (۲۸)

معاثی برتری قوموں کو بہت ہی غلامیوں ہے نجات دلاقی ہے، اس اصول کو اسلام نے چودہ صدیاں پیشتر ہی واضح کردیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے:

اليد العليا خير من اليد السفلي (٦٩) "او يروالا باته ينج والع باته ست ببتر ب

'' ینچے والا ہاتھ بھیک مائلے یا قرض لے وہ ینچے ہی ہوتا ہے، برتری اور تفوق ہمیشہ او پر والے باتھ ہی کو

303 ﴾

حاصل رہتی ہے۔

غیروں پر انحصار ورحقیقت ہمارا خود ساختہ ہی ہے، جس کے بارے ہیں ہم کسی دوسرے پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اس خود ساختہ چیننج کا مقابلہ کرنے کے لئے ہمیں اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہو گااور الحمدللہ اس وقت ملت اسلامیہ کو اللہ تعالی نے ہرقتم کے وسائل ہے مالا مال کیا ہوا ہے، خود انحصاری پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم صرف اپنے وسائل کو استعال کریں اور حدود کے اندر رہتے ہوئے سادہ زندگی گزاریں سادگی کو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہوا ہے (۵۰) ای طرح ہمیں چاہئے کہ اسراف و تبذیر ہے اجتناب کرے، ضرورت سے زائد مال ضرورت مندول پر خرچ کرے اور جو پچھ ہے اس پر قناعت کریں جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: آوی کے لئے حق نہیں ہوا سے سائل چروں کے، ایک گھر جو اسے چھپائے اور حفاظت دے، دوم لباس جو اس کے سترکو ڈھانے اور کی شکل میں روثی سوائے تین چیزوں کے، ایک گھر جو اسے چھپائے اور حفاظت دے، دوم لباس جو اس کے سترکو ڈھانے اور کی شکل میں روثی گیان' (۲۲) ایک اور روایت میں ہو تھی خروری کے کہ خود تو فاقہ برداشت کرے، لیکن دوسروں کے ساخت وست سوال دراز گیان' (۲۲) خود انحصاری کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ خود تو فاقہ برداشت کرے، لیکن دوسروں کے ساخت وست سوال دراز مند کرے، حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی راتیں متواتر ہوکے گزار دیتے تھے اور آپ کے گھر والوں کو بھی راتی میں مقاطعہ بنو ہاشم رات کا کھانا میسر نہ ہوتا اور آپ گی اکثر روثی جو کی ہوتی تھی (۲۲) ای طرح خود انحصاری کا عملی سبق ہمیں مقاطعہ بنو ہاشم رات کی کھانا میسر نہ ہوتا اور آپ گی اکثر روثی جو کی ہوتی تھی (۲۲) ای طرح خود انحصاری کا عملی سبق ہمیں مقاطعہ بنو ہاشم سبت ہمیں مقاطعہ بنو ہاشم

"" تمام قبائل قریش نے متفقہ طورر پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنو ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے لیکنت تمام تعلقات قطع کر دئے جائیں، کوئی بنو ہاشم سے نکاح کرے اور نہ اس سے میل جول رکھے جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئل کے لئے جمارے حوالے نہ کردیں، اس حصار میں مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسرکی، سو کھ کلڑوں پر گزار اکیا" (۵۵) وہ مزید لکھتے ہیں:

جب کوئی تجارتی قافلہ کے آتا تو ابولہب بیاعلان عام کرتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوکوئی چیز عام نرخوں پر فروخت نہ کرے بلکہ ان سے اضعافا مضعفہ کی قیمت لے اور اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہوتو اس کا میں ذمہ دار ہوں، صحابہ کرام مل مال خرید نے کے لئے آتے گر نرخ کی گرانی کا یہ عالم دیکھ کر واپس چلے جاتے، ایک طرف اپنی تھی دار ہوں، صحابہ کرام مل مال خرید نے کے لئے آتے مگر نرخ کی گرانی کا بی عالم دیکھ کر مرک کے آگے ہاتھ نہ چیرہ دی بھوک سے نڈھال بچوں کا ترفینا اور بلبلانا گرکسی کے آگے ہاتھ نہ چیرا اور پوری جرات اور عزم کے ساتھ اپنے موقف پر قائم رہنا خود انحصاری بلکہ یوں کہتے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے خدا انحصاری کی مثال تاریخ عالم میں بہت کم نظر آئے گی' (۲۷)

٠١- ناخواندگی اور جهالت :

جہالت اور ناخواندگی مسلم اُمّت کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے، اسلامی ممالک میں جہالت کا تناسب بہت زیادہ نمرہب اسلام کی ابتداء ہی بڑھنے کے حکم سے ہوئی پہلی وجہ میں ارشاد فرمایا گیا:

اقرأ باسم ربك الذى خلق (22) " أي رب ك نام سے پڑھ ) جس فے پيداكيا"

علم کی فضیلت اس آیت ہے بھی واضح ہوتی ہے جس میں نبی سریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے لئے یہ وعا بتلائی گئی ہے۔

> وقل دب ذ دنبی علمها (اے پیغمبر کہد!اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر)(29) علم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: حال الحال فی جذبتہ علیا سجا ہے۔ اس (8س)' علم کا طا کے ٹابہ مسلم لان یہ فرض میں''

طلب العلم فويضة علىٰ كل مسلم (٩٩)''علم كا طلب كرنا برمسلمان پرفرض ہے''۔

جی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملت اسلامیہ کے سب سے پہلے معلم تھ، آپ یہ نی پہلی منظم تعلیم گاہ مدینہ منورہ میں قائم فرمائی، صفہ نامی چبوترہ پہلا مدرسہ تھا اوراصحاب صفہ اس کے متعلق تھے، اس مدرسے میں ۲۰۰۰ تک طالب علم تھے حضورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے صحابہ کبارجھی یہاں معلم کی حیثیت سے خدمات انجام ویتے تھے۔(۸۰)

تعلیم کے سلسلے میں اُمّتِ مسلمہ کو یہ بحران بھی در پیش تھا کہ ہم نے نصابِ تعلیم کو دو خانوں لیعنی قدیم و جدید اور دینی و دینوی میں تقلیم کیا ہوا ہے، ضرورت اس امرک ہے کہ دونوں نظام ہائے تعلیم کا تفصیلی جائزہ لے کر ایک ایسا متوازن نصاب مرتب کیا جائے، جوعصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہو، اس کی ایک صورت یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم کی نصاب مرتب کیا جائے، جوعصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہو، اس کی ایک صورت یہی ہے کہ قرآن و حدیث کے علوم کی بلا دی برقرار رکھتے ہوئے ان کی روشی میں سیاسیات، معاشیات، ساجیات اور سائنسی وفنی علوم کوئی نسل تک منتقل کرنے کے لئے ہم اپنا کردار ادا کریں، تاکہ وین اسلام کی تمام شعبہ ہائے حیات میں ابطور رہنما اور نظام کے اہمیت واضح ہو سکے۔

(اا۔اخلاقی انحطاط:

اخلاقی بے راہ روی اُمّتِ مسلمہ کے سامنے بہت بڑا چیلنج ہے نئی نسل روز بروز بہت زیادہ اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو رہی ہے، خاص کر مغرب کے ذرائع ابلاغ نے ہماری زندگی کے اسلوب کو بری طرح متاثر کیا ہوا ہے، مواصلات کے جدید نظام نے جہاں انسانیت کو بے شار فوائد مہیا کئے ہیں، وہاں ڈش انٹینا، وی می آر، انٹرنیٹ می ڈیز کمپیلز اور اس قتم کی دیگر ایجادات سے مغرب کی اخلاقی بے راہ روی کا سیایا ہمارے معاشرے میں در آیا ہے، اخلاقی بے راہ روی اور معاشرتی مسائل کا سامنا ہے۔

اخلاقی بگاڑ کا سبب بیان کرتے ہوئے محد قطب لکھتے ہیں:

"اسلام کی نظر میں معاشرے کے جملہ معاملات کی اساس اخلاق ہے اور اس کا ایک رشتہ اللہ ہجانہ، کی ذات سے پوست ہے اور اخلاقی اصولوں کا معاملہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں دیا گیا....گرجب انسانیت اخلاق من اللہ کے بتائے ہوئے رائے سے بھٹک جاتی ہے تو اضطراب اور اختلاف سے قریب تر ہو جاتی ہے '۔(٨١)

اخلاق میں سدھار پیدا کرنے کی غرض سے وہ لکھتے ہیں:

''اسلام میں زندگی کے تمام پہلوؤں کی طرح اخلاق کا بھی مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس عقیدے کے پیش نظر اخلاق طاغوت کے ہاتھوں میں جانے سے چ جاتا ہے، کیونکہ طاغوت اپنے

4 305 ∌

وجود کو چھپائے اور انبانیت کے لئے فساد کو کہل بنانے کے لئے اخلاقی حلت پندی کو'' تطور'' (ترتی) کے نام سے پیش کرتا ہے''(۸۲)

اس سے معلوم ہوا کہ اخلاقی انحیطا کا کا واحد علاجی (رجوع الی الله تعینی صرا کا متنقیم رچانا اور طاغوت سے اپنے آپ کو بجانا ہے، جبیبا کہ قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

وَ اتَّبِعُوْنِ. هَلَا صِوَاطٌ مَّسُتَهِيُمْ ﴿ ١١﴾ وَلَا يَصُدَّنَكُمُ الشَّيُطُنُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِيْنٌ (٨٣) ''اورميرى تابعدارى كرو، يبى سيدهى راه ب اورشيطان تنهيل روك نه د ، يقيناً وه تنهارا صريح وثمن ئے''

ای طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

وَلَا تَقُرَبُوا اللَّهَوَاحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن (٨٣)

''اور بے حیالی کے جینے طریقے ہیں، ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ اعلانیہ ہول خواہ پوشیدہ''

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق بے راہ روی کا ایک علاج یہ بتایا ہے کہ بری صحبت سے اجتناب اوراجھی صحبت کو اختیار کرنا چاہئے(۸۵) ای طرح اخلاقی انحطاط کے دوبڑے سرچشموں کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی حفاظت کے سلسلے میں آپ نے ارشاد فرمایا:

مايضمن لي ما بين لحيه و ما بين رجليه اضمن له الجنة(٨٦)

''جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرم گاہ کی حفاظت ویتا ہے، میں اے جنت کی حفانت دیتا ہوں'' ﴾

عصر حاضر میں اُمنِ مسلمہ کو ندکورہ مسائل کے علاوہ بھی بہت سے مسائل اور چیلنجز در پیش ہیں، جن کا اس مخضر سے مقالے میں احاطہ کرنا ممکن نہیں۔ بہر حال ان تمام مسائل و مشکلات کا حل اللہ کے آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ سوسال پہلے ہی چیش کیا تھا، کیونکہ آپ کی بعث کا مقصد یہی تھا کہ بین الاقوامی سطح پر پوری انسانیت کے لئے ایک ایما دستور زندگی اور اجتماعی نظام مرتب کیا جائے جوفطرت کے بین مطابق ہوا اور جس کے ذریعے فرد، معاشرہ اور اقوام عروج اور ترقی کی منزلیں طے کرسکیس، یہ نظام آج ہمارے سامنے قرآن وحدیث کی شکل میں موجود ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علمہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

تر کت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بھما کتاب اللہ و سنہ نبیہ (۸۷) ''میں نے تہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں، جب تک تم انہیں کیڑے رہو کے ہرگز گراہ نہیں

ہو سکتے ، وہ کتاب ابتد اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے''۔

☆○☆○☆○☆○☆○☆



#### حواليه جات

ا به الملک، ۲۰۲۷ به تر تر تر ۱۵۵:۲۰ سه المائده ۳۰:۵۰ م الاحزاب، ۳۱:۳۳ به ۵ به ۱۵:۵۱ به مولانا محرتفی عثانی ،سرت النبی اور طاری زندگی، باینامه بسیجانی (بادی اعظم نمبر) ۴۰،۸۱۸ بارس ۴۰،۵۰۰ س ۴۲ به ۷۵ با ۲۸ با ۱۵ با ۳۲ بارس ۳۳ بارس و ۱۳ بیزاری، کتاب الایمان، باپ فصل من اتبر الدیند به ۱۱ مولا نا محمرعینی منصوری،مغرب کا فکری چینج اور علاء کرام کی ذمه داری،مابنامه،مسیائی (مادی اعظم نمبر ) ۴۰،۸۱۸ بر مل ۴۰۰۵ ص ۴۲، ۱۳\_ ذاکش خالدعلوی، اسلام اور دهشتگر دی، اسلام آیاد، دعوة اکنڈمی، ۴۴،۴۲۸ س۳۲، ۴۴۷ سار نور عالم خلیل آئیمنی، اسلام اورمسلمانوں کے خلاف دشمنان وقت کی طرف ہے محاذوں کی تکثیر، الحق،۲۴،۴۱، تتبر ۲۰۰۱ء عن،۲۸۔۱۴ الانفال، ۲۱:۸ ،النساء،۹۰:۴۰۔ ۱۵ بخاري كتاب الحج باب الخطبيه امام مني، نساكي، كتاب الإيمان باب الصفة المؤمن ابن بلحه كتاب الإيمان، باب المحرمة وم المؤمن،مريذي، ابواب النفير آفيبر سورة الفاتحه. ١٧- خورشيد احمر، اسلامي نظريه حيات، كراحي شعبه تصنيف و تاليف، كراحي يونيورشي، ١٩٨١ء ص ٥٣٣ ـ ١٤-الحجه۳۹:۲۲ مله البقره،،:۱۹۰ وار النساء،۵:۳۵ م-۲۰ ترندي، كتاب الديات، باب في من قتل دون مالمه فهو شهيد. ابودادؤد، كتاب النة ، ماب في قبّال اللصوص، \_ ٢١\_مسلم، كتاب الجعاد، باب من قبل لتكون كلمة الله من العلياء. ٢٢\_ ساجد مخيّر الدين، رسول اكرم صلى الله عليه وآليه وملم كي دفاعي اورجنگي حكمت مملي، ماينامه مسيحاني \_ (بادي اعظم نمبر ) ٨٠٨ ايريل ٢٠٠٥ء ٣٠ ـ ٣٣ ـ شباب الدين ندوي، اكيسويي صدى كا جهاد، قرآن حكيم كي علم يه، الحق ٢٠٠١م مكي ٢٠٠١م و٢٥٠٢م ٢٥٠١ الفرقان، ١٥٥٥ ٥١٠ ١٥ القرطبي الي عبدالله محد بن احد الصاري، الجامع لا حكام القرآن، قابره، دارالكتب العرلي،١٩٦٧ء ٥٨:١٣، مظهري،قاضف محدمثناء الله النفير ألمظهري، وهلي دائرة اشاعت العلوم لندوة المصنفين ، ٢٤ عـ ٣٠ ـ ابوداؤد، كتاب الجهاد، بابكراهية نرك الغزو - ٣٠ ـ ابن ماجه الواب الفتن باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ـ ٨٨\_ الجصاص الي بكر احمد بن على الرازي، احكام القرآن، لا مور سبيل اكيثري، ١٩٩١ ١٩١١ - ١٩ ابودا ؤد، كتاب الجهجاد، باب في الغزو معرايسة البعور \_ مهر العنكبوت، ١٩٠٣٩ ـ ٣١ ـ المائده، ١٣٠٥ ـ ٣٣ ـ شباب الدين ندوي ، اكيسوين صدى كا جهاد،قر آن حكيم ہے،لحق،٨:٣١، مگي ا ۲۰۰۰ م ۳۳ سار ان ہتھاروں کی تفصیل کیلئے و تکھئے ٹائمنر اخبار، بحوالہ، ماہنامہ، الحق ۱۳:۴۱ متبر ۲۰۰۹، ۳۷ سار الانفال، ۲۰:۸ سے ۲۳ رازی، لح الدين محد بن عمر، مغاتيج الغيب (نفسير كبير) دائرة العامرة،٣٠٩هـ٣٠ س. شيخ احد ملاجبون، الغييرات الاحديد، بيثاور، مكتبة حقانيه،ص، ١٩٩١. ٣٧\_شبير احدم عثاني فوائد القرآن (تفيير عثاني) مدينه منوره، ١٩٨٩ء ص ٢٣٧٠ ـ ٣٨ مجدادرليس كاندهلوي، معارف القرآن، لا بهور، مكتبه عثانيه، ١٩٨٢ء ١٩٨٠ و٣ رمسلم، كتاب الإمارة، باب فضار الومر والبحث عليه ، ذه من علمه له نسيه ٢٠٠ بصاص احكام القرآن ٢٨٠٣ و ١٩٨٠ النسائي، كتاب انخيل والسبق والرمي، باب قاديب الرجل فرمه ٢٦٣ راشد الحق سميع حقاني، عالم اسلام كے خلاف صليبي جنگ كا اغار، مابنامه، الحق (ا ثناعت خصوصی ) ۱۳۶،۱۱٬۳۶ مولانا نورعالم خلیل،اسلام اور مسلمانوں کے خفاف دشمنان وقت کی طرف ہے محاذوں کی تکثیر، الحق ،۱۲:۴۱، تتمبر،۲۹، ۲۰۰۹ءص،۲۹، ۲۳-۴۷ \_ آل عمران ،۳۰۰۱\_ ۴۵ \_ الانبياء، ۲۱۵۰۱ \_ ۳۷ \_ ابولحسن على ندوى ،أمّت مسلمه كے انداز فكر ميں انقلاب کی ضرورت، الحق،اگست تا نومبر ۲۰۰۱ ،ص ۲۷ ـ ۲۷ ـ ۴۷ ـ الحجرات، ۴۶٪ ۱۰ ـ ۸۳ ـ بخاری، کتاب الایمان باب فضل تعاون المؤمن ـ ۴۹ \_مسلم، كتاب البروالهلة باب التحريم الظن و اتحسس و ٥٠ ترندي الواب البر، باب ماجاء في شفقة المسلم عني المسلم و ١٥- البقرة، ٢٠١٢-٥٠ ۵۲\_ البقره،۳۱:۳ \_۵۳\_ البيطاوي، عبدالله بن احمه الشير ازي، انوار التزويل واسرار التاويل، مطبع لكصوى، ۴۶،۴۵:۱۲۸۲ ـ۵۴\_ الى الفداء ا تأميل ابن كثير، البدايه والنحابه، مصدر مطبعة السعاده، ٣٠٨٠- ٥٥ كنر العمال للحدي، انواع الكسب، كتاب البيوع، ٣١٠٣ نحديث تمبر ٢٠ - ٣٩ - ٣٦ ـ ترزي، ابواب العلم باب ماجاء في فضا الفقه على العبادة ١٥ ـ ١٥ ـ الجمعه ١٠ : ١٠ ـ ٥٨ ـ القصص ١٨٠ ـ ١٥ ـ كنز العمال للهديُّ، كتاب البوع باب في الكب، ١٥:٨- ٩٠ إيضاً ١٢:٨٠ هديث نمبر ٩٣٢ وافظ إلى قاسم سليمان بن احمد الطبر إني أنجم الكبير، داراحياء التراث العربي، ١٢٩١١، مديث فمبر، ٢٨١ ـ ٢٢ ـ ابن بنب كتاب التجارات، باب التخاذ المائية، ١٩٠١ ـ الجامع الصغير للسيوطى، معشره على القدري، ١٢٩٣ ـ ٢٨ ـ النيا، ٢٩١١ ـ ٢٥ ـ بخارى، كتاب الهيوع باب كسب الرحل و عسله ٢٧ ـ موانا أتى عثانى، ا مت مسلم كي معيشت اور القدري، ٢٢٣ ـ ٢١ ـ المواب المحلى خطوط براس كا اتحاد، الحق، السبت تا لومبر، ٢٠١١ ما ١٠٠١ من ١٩٠١ ـ الوداكر، كتاب البيوع باب في المدين ٢٨ ـ المواكر المائل خطوط براس كا اتحاد، الحق، السبت تا لومبر، ٢٠١١ من ١٠٠١ ـ الوداكر، كتاب البيط عنى ١٠٠٠ ـ الوداكر اوائل كتاب الرجل ١١٠ ـ المسلم، المجاز المعارفة من عليه دين ١٩٠١ ـ تفرق محل الواب الزهد باب ليس لابن أدم حق فيما سوى حصال ثلاث ٣٦ ـ ١٦ ـ اليفا، باب لانتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ٢٥ ـ اليفا باب ما حاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ١٤٥ ـ صاجزاده ساجد الرحمٰن، فود لانتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا ٢٥ ـ اليفا باب ما حاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم ١٤٥ ـ صاجزاده ساجد الرحمٰن، فود اتضارى، تعليمات نبوى كي روثن مين، مسيحاني، إبي ١٠٠١ ـ ١٢٠ ـ ١١٠ من ١٣٠ ـ ١٨ ـ محمد قطب، جديد جالميت، ترجمه، جاهلية القرآن العشرين، مرجم، ساجد الرحمٰن صديق، لا بور البدر بيل كيشن، ١٩٥٠ ع ١٣٠ ـ ١٨ ـ اليفا ص ١٥٦ ـ ١٨ ـ محمد قطب، جديد جالميت، ترجمه، جاهلية القرآن العشرين، مرجم، ساجد الرحمٰن صديق، لا بور البدر بيل كيشن، ١٩٥٠ ع ١٨ ـ الخارى، كتاب الرقاق، باب حفظ النسان ١٨ ـ ١٨ ـ الم ما لك، الموطاء كتاب الموطاء كتاب النهي عن القول بالقدر .

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالہ اللہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

قاضی محد مطبع الرحمٰن- ہری بور

موضوع زیرغور میں لفظ اُمْتِ اسم مؤنث یعنی وہ گروہ جو کسی پنجبر کا پیرو ہو جماعت، فرقہ، ظرافتاً اولاد(۱) مسلم (ع جمع مسلمون فاری اور اردومیں مسلمان، سلمانان اسم فاعل ہے اور اسلام (رک، بان) سے مشتق ہے جو عربی زبان کا ایک مصدر ہے اور ای کا مادہ مسلم ہے۔ لغت عرب میں اس سے مراد انقیاد واطاعت کرنا، سپردگ اور گردن جھکانا ہے۔

لسان العرب: اس لحاظ ہے اس کے معنی ہوئے مطبع و منقاد سر سایم تم کرنے والا اور بحزوتو اضع ہے کام لینے والا۔ شریعت اسلامی میں مسلم کے معنی ہیں وین اسلام قبول کرنے والا اور اس کے احکام پر عمل کرنے والا۔ خشوع و خضوع اور صفر ای کی عبادت کرنا، حفرت محمد کے لائے ہوئے دین پر عمل ہیرا ہونا، بید دو الفاظ اسلام اور مسلم اویان عالم کی تاریخ میں ہے مثال حیثیت رکھتے ہیں۔ تقریباً تمام اویان عالم ان کے مانے والوں کی نسبت بادیان نداہب یا کسی نہ کسی شخصیت کے نام ہے ہوتی ہے۔ مثلاً یہود یا یہودی یہودہ سے کہ سیحی، نصرانی حضرت عیدی مسلم سے موتی ہے۔ مثلاً یہود یا یہودی یہودہ سے اسلام میں شخصیت کے بجائے ایک معنوی نبیت کا اظہار ہے جو ایک ضابط حیات اور نظام زندگی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اسلام اور مسلم کے معنی اور اصطلاحی مفہوم کے تعین کے سلسے میں بہت مدد اور رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن مجید کی مختف سورتوں کی متعدد آیات میں اسلام اور مسلم (بھیغہ واحد، شنیہ اور اسلام اور مسلم (بھیغہ واحد، شنیہ اور اس کے مشتقات تین اہم معنی میں اسلام و جھہ ملہ اور وہ بھلے کام کرنے والا ہوتا ہی اور اس کا اجراس کے پروردگار کے پاس حق مثلاً سورہ بقرہ میں ہے۔ وله اسلم من فی المسموت والارض (لبان العرب بذیل مادہ) نے تعلب سے بول ہی نقل ہے۔ آل عمران میں ہے۔ وله اسلم من فی المسموت والارض (لبان العرب بذیل مادہ) نے تعلب سے بول ہی نقل کیا ہے۔ آل عمران میں بالسان والا کیان بالقلب یعنی اسلام کا تعلق زبان سے ہاد را کیان کا تعلق قلب سے ہے۔

اُمَتِ مسلمہ کی بیئت ترکیبی کا اصل الاصول کتاب اللہ اور سنت رسول ہے جو اس بیئت کا ماخذ اصلی ہے۔ کتاب و سنت ہی ہمیں وہ وسنوری نظام فراہم کرتے ہیں جس کی بنیاد پر اس تبذیبی قلعہ کو تیار کیا جا سکتا ہے جو حقیق امن، تحفظ، انصاف خوشحالی اور کامرانی کا گہوارہ ہوتا ہے۔ اس اُمّتِ مسلمہ کی چنداہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔

#### ۱- بڑی افرادی قوت:

ائت اسلامیاس زمین کے رہنے والوں کے ایک چوتھائی حصہ پرمشتل ہے اس عظیم اُمّت کے افراد میں تقریباً ہر رنگ ونسل کے لوگ شامل ہیں یہ حقیقت اس بت کا واشگاف اعلان کرتی ہے کہ اس اُمّتِ کے پاس ایک مکمل تہذیب کے تمام عناصر دستیاب ہیں۔ ارشاد باری ہے''اور یاد کرواس وقت کو جب تم تعداد میں تھوڑے تھے اور تمہیں کمزور سمجھا جاتا تھا، پھراللہ نے تمہیں پناہ دی، تمہاری مدد کی اور تمہیں قوت فراہم کی۔(۱)

#### ۲- محل وقوع:

اُمّتِ اسلامیہ کی ایک خصوصیت اس کا محل وقوع اور اس کے دسائل ہیں جب ہم اُمّتِ اسلامی کے جغرافیائی اور معاقی نقشہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اہم ترین سریٹجک مقامات اور اس کے بہترین قدرتی وسائل میں اس اُمّت کا حصد مقدار اور قدرو قیمت دونوں کے اعتبار ہے بہت زیادہ ہے اس بات ہیں کوئی مبالغہ نہیں کہ یہ بات غیر ملکی تسلط کے اہم اسباب میں ہے ایک ہے اور یہی وجہ ہے کہ اغیار کو اس اُمّت کی بیداری اور ترتی ایک آ کھی نہیں بھاتی۔ سا اجتماعی رابطہ:

اسلام کی حکیمانہ شریعت نے اس اُمّت کے افراد کے مابین جومضبوط رشتہ قائم کر دیا ہے وہ اس اُمّتِ کی بقاء اور استحکام کی حقیقی طانت فراہم کرتا ہے۔ اس تعلق ہی ہے وہ عمارت وجود میں آئی ہے جس کا ہر حصد دوسر ہے جصے کو قوت فراہم کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ تمام منفی رجحانات کے باوجود اس اُمّت کے درمیان باہمی تعلق اور پیجہتی بدستور موجود ہے اور اس تعلق کو کمزور یا ختم کرنے کی تمام مکروہ سازشوں کے باوجود آج بھی اس کے افراد کے دل ایک ساتھ دھڑ کتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے '' بے شک اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پس اپنے بھائیوں کے درمیان صلح و آشتی قائم رکھو۔ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ افتیار کروتا کہتم پر اس کی رحمت سابے قبن ہو۔ (۲)

## ہم- ہم آ ہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت:

مسلم امدائی جگہ پر ایک محکم اور مضبوط بنیاد رکھتے ہوئے کھلے ذہن کے زمانہ کی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آ ہنگی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے ''یہ ایک درخت کی مائند ہے جس کی جڑ زمین میں پیوست ہے اور اس کی شاخ آ سان کو چھوتی ہے اس کی مثال ایک اسے سربز و شاداب، مضبوط اور توانا درخت کی ہے جو اپنی جڑ کو زمین میں خوب پیوست رکھتا ہے گر اس میں نشوونما بھی ہے وہ اپنی خاص شاخت بھی رکھتا ہے وہ ہواؤں کے چلنے کے ساتھ حرکت میں خوب پیوست رکھتا ہے گر اس میں نشوونما بھی ہے وہ اپنی خاص شاخت بھی رکھتا ہے وہ ہواؤں کے چلنے کے ساتھ حرکت بھی دہ بھی کرتا ہے لیکن اپنی بنیاد پر قائم دائم رہتا ہے نہ اپنی جگہ چھوڑتا نہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے ہمارے وین میں بھی وہ تعلیمات ہیں جن کی روشنی میں یہ تبذیبی اخذ و عطا کا عمل بخو بی جاری رہ سکتا ہے۔ ہماری تبذیب کی عمارت محض مادی دنیا کی ایجاد اور انکشافات پر نہیں کھڑی گئی۔ اسلام نے بیک وقت روحانی اور مادی قوتوں کو اہمیت دی ہے۔ روح اور مادہ سے مل کر ہی انسان ایک مربوط شخصیت بند بی اخذ و عطا کے قابل ہوتی ہے۔

ان زریں اصولوں کے باوجود آج مسلم امہ جو زبردست قوت بننے کی صلاحیت رکھتی ہے جو ۵۸ مسلمان مملکتوں پر مشتل ہے اور جن کی افرادی قوت سوا ارب سے زائد ہے ایک تو دؤ خاک کی مانند ہے جو کسی طوفان کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا۔ وہ ایک ڈولتی کشتی ہے جس سے طوفان بلاخیز کی خوفناک موجیں اٹھکیلیاں کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایبا گنگا ہے جو

ہیائی ریلے سے ساتھ بہنے پر مجبور ہے۔ وہ انسانوں کا ایک ایبا ریوڑ ہیں جس کی کوئی ست ہے نہ اس کا کوئی رکھوالا۔ وہ مم

گشتہ راہی ہیں جے اپنی منزل کا پہتہ ہے نہ اس کا کوئی شعور ہی انہیں حاصل ہے وہ ایک شہر خموشاں کی مانند ہیں جس میں

زندگی کی کوئی حرارت ہے نہ توانائی دعائے ایمان ہے لیکن ضرب ید الہی نہیں۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد ہے جذباتی تعلق و
وابستگی ضرور ہے لیکن اسوۂ رسول اپنانے کے لیے تیار نہیں قرآن جیسا نسخۂ کیمیا ان کے پاس موجود ہے لیکن شدت مرض سے
جان بلب ہونے کے باوجود اسے استعال کرنے کے لیے تیار نہیں۔

نصف صدی سے زیادہ عرصے تک دنیا دو بلاکوں میں منقسم رہی۔ سرمایہ دارانہ بلاک اور دوسرا کمیونسٹ بلاک، پہلے بلاک کے قائد امریکہ و برطانیہ وغیرہ تھے اور دوسرے کے سوویت یونمین روس جہاد افغانستان کے نتیج میں جب روس شکست وریخت کا شکار ہوگیا اور اس کی قائدانہ حیثیت ختم ہوگئ تو دنیا میں صرف سرمایہ دارانہ بلاک ہی ہے جس کی قیادت امریکہ وغیرہ کے ہاتھ میں ہے جو ندہی لحاظ سے عیسائی ہے لیکن یہودی مکمل طور پر اس کے قائد و رہنما ہیں بقول علامہ اقبال فرنگ کی رگ جاں سخبۂ یہود میں ہے۔

'' بے دل نہ ہونا اورغم نہ کرنا' اگرتم مومن ہوئے تو تم ہی غالب رہو گے''۔

معلوم ہوا کہ اسلام غالب ہونے والا دین ہے۔ اس کے مقابلے میں تمام ادیان و نداہب مغلوب ہوں گے۔ عزت و سربلندی اس کے ماننے والے مسلمانوں کا حق ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ مسلم کامل اور مومن صادق ہوں مومن

**€** 311 ♠

صادق کے لیے اللہ تعالی نے یوں وعدہ فرمایا:

وَعُدَاللّٰهُ الَّذِيْنَ امْنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَيَسْتَخُلِفَنَهُمْ فِي الْآرْضِ كَمَا اسْتَخُلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ وَيُنَهُمُ الَّذِى ارْتَضَى لَهُمُ وَلَيُسَدِّلَنَّهُمُ مِنْ بَعُدِ خَوُفِهِمُ اَمُنَا. (۵) مِن قَبْلِهِمْ. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمُ وَلَيُسَدِّلَنَّهُمُ مِنْ بَعُدِ خَوُفِهِمُ اَمُنَا. (۵) تم میں سے جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں حاکم بنا و سے گا قیصے ان سے پہلے لوگوں کو اس نے حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جس کو اللہ نے ان کے لیے پہند کیا ہے مشکم و پائید ارکرے گا اور ان کوخوف سے نکال کر امن عطا کر سے گا وہ میری عبادت کریں گے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں تشہرا نمیں گے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَلَقَدُ كَتُنَا فِي الزَّبُورِ مِنُ بَعُدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ الضَّلِحُونَ (٢) اور بم نے نصیحت کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

## أمّتِ مسلمه موجوده مسائل اور چیلنجز

حصول علم:

زمانہ قدیم ہے دور حاضر تک ہر متمدن و مہذب معاشر وعلم کی اجمیت سے واقف ہے۔ فطرت بشری سے مطابقت کی بناء پر اسلام نے بھی علم حاصل کرنے کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اس کے ابتدائی آ تار جمیں بگ کے عبد میں سلتے ہیں چانچے غزوہ بدر (رمضان ۲ هجری) کے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدید کی رقم مقرر کی گئی تھی۔ ان میں جو نادار سے وہ بلا معاوضہ چھوڑ و یئے گئے تھے۔ لیکن جو لکھنا پڑھنا جانچ سیدنا زید بن حارث نے جو کا تب وہی سے اسی طرح لکھنا سیکھا تھا۔ (۷) بیہ معمول واقعہ می اس وی واللہ کی دلالت کرتا ہے کہ نبی کی نظابوں میں مخصیل علم کس قدر ضروری تھا۔ اسلام کی اس حقیقت پندا نہ سوچ کے باوجود عصر حاضر کا یہ عظیم المیہ ہے کہ مسلمانوں کا جس فدر علمی عروج اسلام کے ابتدائی دور سے لے کرکئی صدیوں تک قائم رہا ای قدر وہ آج انحطاط پذیر ہے۔ اسلام سے قبل علم چند خاص طبقوں کے لیے مخصوص تھا۔ ارسطویا افلاطون جیسے فلنفی بول یا کوئی متدین ہر جگہ تعلیم وقعلم خاص لوگوں کا حق نظر آتا ہے بیانان اور چین بیں علمی ترتی دکھائی دیتی ہیں اہل حل وعقد تعلیم متدین ہر جگہ تعلیم وتعلم خاص لوگوں کا حق نیڈ توں کو حاصل تھا اور شودر حصول علم کے بارے بیں سوچ بھی نہ سے تھے۔ سندوستان میں بیرحتی پیڈٹوں کو حاصل تھا اور شودر حصول علم کے بارے بیں سوچ بھی نہ سے تھے۔ کیان اسلام نے علم کو ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت قرار دیا۔ نبی نے فرمایا: ''فللب العلم فریصنہ علی کل کین اسلام نے علم کو ہر انسان کی ایک بنیادی ضرورت قرار دیا۔ نبی نے فرمایا: ''فللب العلم فریصنہ علی کل کین اسلام نے کھول کے لیے گھرے نگا ہا اس کین علم کا کا کا ت کی تمام اشیاء دعا کیں کرتی ہیں۔ نبی نے فرمایا جوخص ملم کے حصول کے لیے گھرے نگا ہا اس کین مامل کیا تھیں کو کھول کے لیے گھرے نگا ہی اس کین کا کا کا تات کی تمام اشیاء دعا کیں کرتی ہیں۔ بہی نے فرمایا جوخص ملم کے حصول کے لیے گھرے نگا ہو اس کیل کا کا تات کی تمام اشیاء دعا کیں کرتی ہیں۔ بہی نے فرمایا جوخص ملم کے حصول کے لیے گھرے نگا کہ اس کین کی میں کرتی دیں دیست حاصل ہے جو چودھویں رات کے چاند کو کہلی رات

کے جاند پر اور علماء انبیاء کے وارث میں۔(۹)

نی نے حضرت زیر بن ثابت کو حظم دیا کہ وہ دوسری زبانوں کا علم سیمیں۔ آپ نے فرمایا زیرتم میرے لیے یہودیوں کی کتاب سیھو۔ زیرتم سریانی سیھوزید کہتے ہیں کہ ہمیں نے سترہ دنوں میں زبان سیھ لی (۱۰) اس سے معلوم ہوا کہ علوم دینیہ کے علاوہ دیگر علوم سیھنے کی بھی اسلام میں کوئی مماندت نہیں ہے بلکہ اس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ آپ نے علم کے فروغ کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے پھیلائے ہوئے علم کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہو ان کی ترغیب دیتے ہوئے علم کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہو ان اس طرح آپ نے علم نافع کا تضور دیا ایساعلم جس سے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہ ہواس سے آپ نے پناہ ما گئی۔ آپ نے فرمایا: ''اللہم انبی اعوذیک من علم لاینفع ''(۱۲) بینی اے اللہ میں غیر نفع بخش علم سے تری پناہ ما گمتا ہوں۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اے اللہ مجھے تو نے جو علم دیا اس سے فائدہ دے اور ایسا علم دے جو فائدہ مند اس ا

نی مجد نبوی کے چبوتر ہے پر خود کو تخصیل علم کے لیے وقف کر دینے والے اصحاب صفہ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہے۔ کوئی گہرا اور روثن راز تو ہے کہ قرآن مجید بار بار کا کنات میں تفکر پر آ مادہ کرتا ہے اور یہ قرار دیتا ہے کہ یہ عمل اللہ کی عبادت ہے بھی افضل و اشرف ہے۔ آ دمی پڑھتا ہے تو رو نگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ عالم کے قلم کی سیابی شہیدوں کے خون ہے افضل ہے۔ ان شہیدوں کے لبو سے افضل ہے جو حساب لیے بغیر فردوس بریں کی وسعتوں میں داخل کیے جا کیں گے۔ جد یہ میکنا لوجی کے حصول کا چیلنے:

اس حقیقت پیندانہ سوچ کے باوجود عصر عاضر کا بی ظیم المیہ ہے کہ مسلمانوں کا جس قدر علمی عروج اسلام کے ابتدائی دور ہے لے کرکئی صدیوں تک قائم رہائی قدر وہ آج انحطاط و تنزل کا شکار ہیں۔ ایک وقت وہ تھا جب پورا یورپ جہالت کے اندھیروں ہیں ٹا مک ٹو کیاں مار رہا تھا۔ مدارس اسلامیہ بالخصوص غرناط طلیطلد اور بغداد ہیں علم کی قتدیلیس روشن تھیں۔ بورپ کے بیشتر جویان علم مسلمان اساتذہ کے سامنے زانوے تلمذ طے کر کے اپنی علمی تشکی دور کرتے تھے۔ اس حقیقت میں کوئی شبنہیں کہ یورپ کی موجودہ تہذیب و ترقی مسلمانوں کے سامنی ارتقاء کی مرجون منت ہے۔ صقلیہ میں فریڈرک دوم اور اس کے جانشینوں نے مختلف علوم و فنون کی کتابیں لاطینی میں بھٹر ت ترجمہ کرا کمیں۔ عربی کتابوں عربانی و لاطین تراجم یورپ کے لیے سرچشمہ رحمت تابت ہوئے۔ مسیحی یورپ نے مسلمانوں کے علوم راجر بیکن سے سیکھے جس نے فود لاطین تراجم یورپ کے لیے سرچشمہ رحمت تابت ہوئے۔ مسیحی یورپ نے مسلمانوں کے علوم راجر بیکن سے سیکھے جس نے فود آئے سامنوں کے علوہ بیرس میں قیام کر کے مسلمانوں کے علوم بیس اے اعتراف تھا کہ اس نے ارسطو کا فلفہ ابن رشد کی تھا میں نے ارسطو کا فلفہ ابن رشد کی توانیف کے تراجم سے سیم اے۔ (۱۳) کے معاصرین کے تھا تھا کہ اس نے ارسطو کا فلفہ ابن رشد کی تھا تھا کہ اس نے ارسطو کا فلفہ ابن رشد کی توانیف کے تراجم سے سیم سے ہے۔ (۱۳)

جديد علوم اور عيسائيت:

عیسائیت نے علم کو مذہب سے متصادم قرار دیا ہے۔ اس کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ جس شخص کو انہوں نے تحصیل



علم اور اس کی تدریس و تعلیم میں منہک دیکھا اسے یا تو ختم کر دیا یا مستوجب سزا و تعزیر قرار دے دیا۔ مذکورہ شخص راجر بیکن کو جاگر گر اور شیطانی علم کا پر چار قرار دیا گیا اور کلیسا کی جانب ہے سائی گئی سزا کے مطابق اسے ۲۳ سال جیل میں گزار نے پڑے۔ اس طرح گلیلی گلیلی اور کو پرنیکس Copernicus (۱۳۷۳ء تا ۱۵۴۳ء) کو بھی اپنے افکار ونظریات کے عیسائیت سے متصادم ہونے کے باعث بے پناہ مصائب وآلام کا سامنا کرنا پڑا۔

سکندر اعظم نے ۱۳۳۳ قبل مسیح میں مصر پر قبضہ کیا۔ اسکندریہ کی بنیاد رکھی جو یورپ اور ایشیاء کی تجارت کا مرکز بونے کے باعث رفتہ رفتہ رفتہ تبذیب و ثقافت اور گرو دانش کا مرکز بن گیا۔ اس کے اندر موجودہ یو نیورٹی ۱۰۰ سال تک تشکان علم کو سیراب کرت رہی۔ کتب کی تعداد ۲ لاکھ سے زائد تھی۔ جو عیسائی ند جب کے سائنس کے خلاف تعصب کی نذر ہوگئ۔ ۱۳۹۰ء میں بشپ تھیولیسی کے فتوکل کی بناء پر اسے نذر آتش کر دیا گیا جس کی کتب کی کوکھ سے مشہور سائمندانوں نے جنم لیا تھا۔ جن میں اقلیدس، ارشمیدس، جالینوس اور بطلیوس وغیرہ شامل جیں۔ اس یو نیورٹی کی ایک معلمہ بائی پیشیاء (Hypatia) جو فلسفہ ارسطوکی تشریحات میں مہارت رکھتی تھی سر بازاد بر بندگی گئی۔ گھیٹ کر گر جالے جائی گئی اور وہاں مقدس عصائے بطرس کی متواز ضربات سے اس کا سر پاش پاش کر ڈالا گیا۔

مسلمان اور فروغ علم:

مسلمان سائنسدانوں نے علم کا نات علم حشرات الارض وحیوانات، نباتات، جہاز رانی، جغرافیہ، طب، علم الابدان، ریاضی، کیمیا، طبیعات، فلکیات اور علم توانائی وغیرہ ہے دنیا کو روشناس کرایا۔ جابر بن حیان، عبدالملک اصمعی، محمد بن موک الخوارزی، یعقوب بن اسحاق الکندی اور الجاحظ (متوفی ۱۸۹۹ء) عظیم مسلمان سائنسدان سے نور الدین طوی نے قوس قزح کی تشکیل کا ایک صحیح اور واضح حل پیش کیا۔ جابر بن حیان کنی کتب کا مصنف تھا۔ اس نے فولا دینانے، چمڑا ریکنے، وھاتوں کو مصنف کرنے اور وارش کرنے کے بیسویں طریقے ایجاد کیے۔ محمد بن موی الخوارزی میدانِ ریاضی اور بدسہ میں یدطولی رکھتا تھا۔ جس نے پوری دنیا کو الجبرا و جیومیٹری سے آگاہ کیا۔

مسلم امه اور جدید ٹیکنالوجی:

دور حاضر میں مسلم امد کی سائنس و ٹیکنالوجی میں پیش رفت نہایت مایوں کن ہے۔ اس کا اندازہ ان اعداد و ثمار ہے ۔ کا یا جا سکتا ہے کہ ۵۸ آزاد اور خود مختار اسلامی ممالک کی آبادی دنیا کی مجموعی آبادی کا ۲۰ فیصد ( تقریباً سواارب ) ہے۔ اس آبادی کا تقریباً ۴۰ فیصد حصد ان پڑھ ہے۔ تمام اسلامی ممالک میں موجود یو نیورسٹیوں کی تعداد تقریباً ۴۵۰ ہے۔ جن میں پخاب یو نیورسٹیوں کی تعداد تقریباً ۴۵۰ ہے۔ جن میں پخاب یو نیورسٹی لا ہور (۱۸۸۲ء) انڈونیشناء یو نیورسٹی (جکاریہ ۱۹۵۰ء) تہران یو نیورسٹیوں کے طہران ۱۸۵۱ء) جامعہ ملک سعود (ریاض نومبر ۱۹۵۵ء) اور جامعہ الاز ہر (تا ہرہ مصر ۱۹۷۰ء) وغیرہ شامل ہیں۔ ان یو نیورسٹیوں سے سالانہ تقریباً ایک ہزار افراد پی انچ ڈی کرتے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں ان اسلامی ممالک کی مجموعی افرادی تو ہے صرف ۸۰ لاکھ سے زائد

سائنسی کتب اور ۲۰ لاکھ سے زائد سائنسی مقالات شائع ہوتے ہیں۔ جب کہ اسلامی ممالک سے شائع ہونے والی سائنسی اور خقیق کتب اور مقالات کی سالانہ تعداد ایک بزار سے تجاوز نہ کر سی ۔ یہ ان اسلامی ممالک کا مجموعی حال ہے جن کی آ زاد ملکتیں کرہ ارض کے تقریباً تین کروڑ مربع کلومیٹر پر محیط ہیں۔ جو تیل کے پوری دنیا میں موجودہ ذخائر سے تین چوتھائی جھے کے مالک ہیں اور جنہیں اپنے لائحدود قدرتی وسائل سے استفادہ کی سبولت حاصل ہے اس کے باوجود علوم جدیدہ میں مغرب سے سائنس سے مسابقت کے بجائے غفلت اور تسائل نے اسلامی ممالک کو ترتی کی دوڑ میں چھچے چھوڑ دیا ہے۔ مسلم ممالک میں سائنس اور نیکنالوجی کی تحقیق پر مجموعی طور پر جورقم خرج کی جاتی ہے۔ صرف جمنی اس سے دوگنا اور جاپان ۴ گنا رقم خرج کرتا ہے۔ پاکستان اپنی قومی پیداوار کا ۲ ہو میں جو تھیں جرج کرتا ہے۔ جبکہ امریکہ اپنی قومی پیداوار کا ۲ ہو فیصد واپان ۲ ہے قصد اور فرانس ا ۲ فیصد تعلیم کے شعبے میں خرج کرتا ہے۔

ستر ہویں صدی کے برطانیہ میں سائنس سوسائی کا ایک طوفان اجر آیا تھا۔ جب برلن اور برطانیہ میں صنعتی عہد کی فیواٹھائی جا رہی تھی۔ جب بورپ میں آسفورڈ اور کیمرج کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو ہمارے بزرگ تاری آنسانی کی سب نے خوبصورت عمارت تاج محل کی جزئیات پرعرق ریزی کر رہے تھے۔ وہ آ رام اور سکون میں رہنا چاہتے تھے۔ مشینوں کا شور اور ان کی پیچیدگیاں انہیں گوارا نہ تھیں۔ فاوی عالمگیری کی تدوین کا عظیم الشان کارنامہ سرانجام و بے والے بادشاہ کے دور میں کسی آسفورڈ تو کہا کی الاز ہر کی بنیاد بھی نہ رکھی جا سکی۔ یورپ نے مشین ایجاد کر لی اور جمہوریت بھی، گر ہم گل سرئی بادشاہت سے چھے رہے۔ خوئے غلامی کے مارے ہندوستان میں ہم نے زندگی کی باگ جا گیرداروں شنرادوں، والیوں، راجوں اور بادشاہوں کو سونے رکھی اور مغرب نے سلطنت کے امور کی ذمہ داری پہلے جا گیرداروں سے چھین کر والیوں، راجوں اور بادشاہ سے یارلیمان کو اور آخر میں یارلیمان سے عام آ دمی کے حوالے کردی۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ دور جدید کے تقاضے اور چیلنجز کیا ہیں۔ تین صدی پہلے کے صنعتی انقلاب کے بعد ہر گزرنے والے دن کے ساتھ نیکنالوبی کی اہمیت ہوھتی چلی جا رہی ہے اگر نومبر کے گلائی جاڑے میں گندم کے نیج ڈال دینے کے بعد دسمبر میں ابر نہ بر سے تو ہر گزرتے دن کے ساتھ پائی کی ضرورت شدید تر ہوتی چلی جاتی ہے اگر جنوری کا آسان بادلول سے خالی رہے اور پھر فروری کے دن بھی ہیت جا کیں تو اپریل میں کھلیانوں سے صرف تھوڑا سا بھوسا سمینا جا سکتا ہے گیہوں ہیں۔ اُمتے مسلمہ تعلیم کے میدان میں پہلے ہی اتن پیچھے رہ گئی کہ گویا فروری کا آغاز ہو چکا اور اب مزید تاخیر کی متحمل نہیں ہو علق سے میری مراد جدید علوم بھی ہیں۔ نیکنالوجی بھی اور اللہ کی آخری کتاب اور میرت رسول پوغور وفکر بھی کہ مردنوں میں سے کئی ایک می مردنوں میں ہے بھی محروی کی موردوں میں سے کئی ایک میں موردوں میں سے کئی ایک میں ہو سکتے ایک محروی فی الجملہ ہماری دنیا اجاڑ دے گی اور دوسری آخرت برباد کر دے گی۔

اب سوال یہ پیرا ہوتا ہے کہا گر تلافی مافات کے لیے حصول علم کے لیے کمرس کی جائے تو کیا تلافی ممکن ہے۔ میرا جواب ہوگا کہ جی ہاں ممکن ہے اور دلیل ہے ہے کہ پاکستان شرح خواندگی کے لحاظ سے ۱۳۲ نمبر پر ہے لیکن ایٹمی صلاحیت کے اعتبار سے صطفے نمبر پر پاکستان جوہری سائنس اور میزائل سازی بیں بھارت سے بہتر ہے۔ بھارتی سائنس دانوں نے میزائل کا تھوس ایندھن بنانے میں پورے پانچ سال فرچ کیے لیکن پاکستان کے جس سائنسدان نے سوا دو سال میں دنیا کا بہترین میزائل تیار کیا اس نے یہ ذمہ داری سنجا لئے سے پہلے بھی ننگی آئکھ سے اس ہتھیار کو دیکھا تک نہیں تھا اور جب یہ میزائل داغا گیا تو عین نشانے پرلگا۔

سادہ سا حساب ہے کہ اگر پاکستان صرف ۱۰ برس میں وہ ایٹی ٹیکنالوجی حاصل کر سکتا ہے جو عرب اور ایرانی سینکڑوں گنا وسائل کے باوجود تین عشروں میں نہیں حاصل کر سیکے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ نسبتا کہیں بہماندہ مصر کے کھیتوں میں کیاس کی پیداوار پاکستان سے تین گنا اورخود مشرقی پنجاب میں دگنا ہے پاکستان کی معیشت چند برس میں کوریا اور ملاکشیاء کے ہم پلہ ہوسکتی اور زراعت اس قدر ترقی کر سکتی ہے کہ یانچ برس میں سینکڑوں ارب زرمبادلہ کمانے لگے۔

آج ضرورت اس امرکی ہے کہ اسلامی دنیا من حیث الحجموع اپنے کھوئے ہوئے وقار کو حاصل کرنے کے لیے عصری علوم میں قرونِ اولی کی طرح آج بھی پوری دنیا پر اپنی سیادت و بالادش قائم کرے اور یونیسکو وغیرہ کی علمی امداد و معاونت سے مستغنی ہوکر اپنا مضبوط علمی بلاک تشکیل دے جس میں دینی علوم کے احیاء کے ساتھ عصری علوم کی مسلم ماہرین کے زیر گرانی از سرنو تدوین کی جائے تا کہ مغربی ممالک پر کلی یا جزوی انحصار کی بجائے مسلمان خود دنیا کے جملہ شعبوں میں استیا و غلبہ حاصل کرسکیں۔

## أُمّتِ مسلمه مين اتحاد قائم ركھنے كا چيلنج:

اُمّتِ مسلمہ اس وقت ۵۸ مما لک پر مشتل اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے۔ ہر مسلم ملک ایک اکائی کی حیثیت رکھتا ہے جو دوسری اکائیوں کے ساتھ مل کر ایک عظیم اتحاد کی شکل افتیار کر سکتا ہے لیکن سب سے پہلے ہراکائی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ان تمام عوامل کی بنخ کن لازمی ہے جو ایک وحدت کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش میں گئے ہوں ان میں سرفہرست برادری ازم، قبائلی عصبیت، علاقائیت، قومیت، فرقہ واریت ہیں۔ کسی بھی اسلامی ملک کو دیکھیں علاقائیت کا عفریت بھائی بھائی بھائی کے درمیان نفرت اور عداوت کے بنج بوتا نظر آئے گا۔ صوبالیہ میں شال وجنوب کی مشکش پاکستان میں شیعہ و تی اور صوبائیت پر بنی تعقیبات کی آو دیرش، بنگلہ دیش میں سلمن اور غیر سلمبٹی افراد کے درمیان تفاخر کی کیفیت، عراق میں تمام تر مصائب کے باوجود اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان اور پھر عربوں اور کردوں کے درمیان محاذ آرائی، افغانستان میں پختون، از بک اور تا جک قوموں کے درمیان تافس جو امر یکہ کے حملہ کے وقت کھل کر ظاہر ہو چکا اس امر کی چند مثالیں میں۔ نبی نے مدینہ بین جو معاشرہ قائم کیا تھا اس کی بنیاد مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت و محبت اور لگا مگت پر رکھی گئی تھی مہاجرین و انصار کے درمیان اخوت و محبت اور لگا مگت پر رکھی گئی تھی مہاجرین و انصار کے دونوں معزز لقب اینے اپنے اپنے اوصاف حمیدہ کی بناء پر وتی الٰہی ہیں جگہ یا گئے۔

''وَالسَّبِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِيُنَ وَالْانْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمُ بِإِحْسَانِ رَّضِىَ اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُوُا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمُ جَنَّتٍ تَجُرِىُ تَحْتَهَا الْاَنْهَارُ خَلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا. ذَلِكَ الْفَوْرُ الْعَظِيْمِ.''(١۵)

''لین جومہاجرین و انصار سابق اور متقدم ہیں اور جینے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہیں۔ اللہ

ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ بڑی کامیابی ہے'۔
عرب مما لک میں قومیت کا نعرہ بڑی شان سے بلند کیا گیا لیکن یہ نعرہ یہود یوں کی چھوٹی ریاست کا مقابلہ کرنے یا اہل فلطین کو ان کی سرزمین واپس اوٹا نے میں عربوں کی کوئی مدد نہ کرسکا۔ عرب لیگ آج ایک بے جان لاشہ ہے جو تجہیز و سین کا منتظر ہے۔ صدام اور حافظ الاسد کی بعث پارٹی کے نام ہے ایک بے خداتح یک نے آپس میں جنگ و جدل کا شکار ہوکر اپنے ساتھ بوری قوم کو ڈبو دیا۔ بی نے فرمایا۔

"المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا"\_(١٦)

''مسلمان کے ساتھ مسلمان کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک دیوار کے اجزاء جن کو ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیا جاتا ہے''۔

لبذا أمّتِ مسلمہ عالمی سطح پر امن و آثنی اور اخوت و مساوات پر مبنی معاشرہ قائم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ یبی مقصود فطرت ہے یبی رمز مسلمانی اخوت کی جہا گلیری محبت کی فراوانی

لیکن یہ ای وقت ممکن ہے جب اُمّتِ مسلمہ کے اندر اخوت اور ا نفاق و اتحاد موجود جو اور وہ میثاق مدینہ کی شق نمبر ۱۹ که''وان سلم الممومنین و حدہ'' (مسلمانوں کا امن ایک ہے یعنی اسے تقسیم نہیں کیا جاسکتا) پرعمل پیرا ہو۔ او آئی می کو اس قدر فعال کر دیا جائے کہ وہ یو این او سے زیادہ مؤثر ہو۔ بقول علامہ اقبالؓ:

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ایک ہی ان کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

# معاشى ترقى كالچيلنج:

کسی بھی ملک کے مالیاتی نظام میں دیانت و امانت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر مالیاتی نظام میں بددیانی، خیانت اور ہے ایمانی سرایت کر جائے تو وہاں دولت کی تقسیم عادلانہ نہیں رہتی۔ افسران بدعنوانی میں ملوث ہو جا کیں تو ناجائز ذرائع ہے لوٹ کھسوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ عوام سرکاری خزانے اور قومی آمدنی ہے مستفید نہیں ہو پاتے۔ کرپشن ایک طرف ملک کے اندر دولت کی تقسیم کو غیر عادلانہ بناتی ہے اور دوسری طرف سرکاری خزانہ عوام کی بجائے بااثر لوگوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ پوری قوم کی اخلاقی حس مردہ ہو جاتی ہے۔ نبی نے امانت و دیانت اور بددیا تی کا واضح تصور پیش کیا۔ فرمایا: 'دلا ایصان لمن لا امانة له'' اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانتداری نہیں۔ آپ نے فرمایا ''قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ سب سے پہلے اس اُمّت سے امانت کا جو ہر جاتا رہے گا(کا) نبی کریمؓ نے امانت میں خیانت کو نفاق کی علامت

قرار دیا۔(۱۸) ارشاد ریانی ہے۔

وَلَا تَكُنُ لِللَّهَ آئِنِينَ خَصِيْمًا. (١٩) اورآب بدديانت لوگوں كى طرف سے جھر ف والے نه بول- دوسرى جگد فرمایا۔إِنَّ اللَّهُ لاَ يُعِحبُ الْمُحَاتِنِينُ. (٢٠) بے شک الله تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔ نتیجہ بیرنکالا جا سکتا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا ہر فرو بددیانتی، مالی ظلم، حبوب اور ناجائز و خیرہ اندوزی ہے کنارہ کش رہے۔ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے نبی نے ریاست اور اسلام کو دو جڑواں بھائی قرار دیا ہے۔ ریاست کا فرض ہے کہ وہ بحثیت خلیفۃ اللہ اسلامی تعلیم کی روشنی میں شہریوں کے تمام حزن وخوف (بشمول معاثی خوف) دور کرے اور اس زمین کو جنت ارضی بنائے۔ بقول ڈاکٹر فضل الرحمن

"The Islamic State, as functioning under the Sovereignty of God, and in the capacity of his recegerent, and as governed by the Divine law, is duty bound to to arranged and organise the economics of the state is such a way that every citizen obtains the basic necessities of life. Those necessities being food, clothing, health, shelter and education. There by obtaining all possible immunity room economic feer and sorrow."(21)

مسلم امد جب تک اسلام کا معاشی نظام نہیں اپنائے گی کامیاب ند ہو سکے گی۔ آج دنیا میں یا تو اشتراک نظام کارل مارئس جس کا پیغیبر مانا جاتا ہے موجود ہے۔ جہاں ذاتی ملکیت کا وجود نہیں ہے کجی کاروبار کی ممانعت ہے اور جہاں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں یا پھر سر مایہ دارانہ نظام ہے جہاں دولت کی تقسیم غیر مساوی ہے بیسود پر ببنی استحصال اورظلم کا نظام ہے۔ خود مغر بی ماہرین اس ہے مطمئن نہیں۔ الغرض دونوں نظام افراط وتفریط کا شکار ہیں۔ پس اُمّت مسلمہ کا فرض ہے کہ اسلامی معاشی نظام کو ملک میں رواج دیا جائے۔ جہاں افراد اور ریاست کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں۔مسلم امرآ پس میں ہاہمی تجارت اور لین دین کوفروغ دے کر زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کریں۔

مسلمان مما لك مين عدم اتحاد كا نقصان:

مسلمان ملکوں میں باہمی اتفاق و اتحاد نہ ہونے کی وجہ ہے ان کی قوت منتشر ہو چکی ہے۔ اگر تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں تو اقوام متحدہ من مانی نہیں کر سکتی۔ اسلامی سربراہی کانفرنس مؤثر اور فعال ہو اور آپس کی تلخیاں اور کشید گیاں دور ہوں بورا عالم اسلام ایک جسد واحد کی طرح اور ایک بنیاد مرصوص ہواور اسلامی تعلیمات کا مظہر ہو۔

منصوبہ بندی کے فقدان کا چیلنج:

الله تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو ایک تو افرادی قوت سے نوازا ہے۔ دوسرے برقتم کے قدرتی وسائل انہیں وافر

مقدار میں عطا کیے ہیں لیکن منصوبہ بندی کا فقدان ہے جس کی وجہ سے ہم غیروں کے مختاج ہیں۔ ہمارے اہل علم و ہنر دیار غیر میں کام کررہے ہیں اور ان کی ترقی میں خوب تعاون کر رہے ہیں۔ ہم انہیں مناسب مراعات دے کرمکئی ترقی میں حصہ دار بنانے کے لیے تیار نہیں بلکہ ہم ان ماہرین کی حوصلہ شخنی کر کے ان کو ملک سے باہر رکھنے کا عمل کر رہے ہیں۔لہذا مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ ایسے جو ہر قابل تلاش کریں ان کی حوصلہ افزائی کریں اور تمام اسلامی دنیا میں ان کے فیض کو عام کریں تاکہ بقیہ دنیا کے ساتھ ہم مقابلہ کرسکیں۔

دفاع کومضبوط بنانے کا چیلنج:

عالم اسلام کی دفاعی حالت ہے کہ اسلامی ممالک عیں سب نے زیادہ بالدار ملک کو پت اور سعودی عرب اور عرب اور عرب امارات اپنے دفاع کے لیے مغربی ممالک کے مختاج ہیں۔ آج سے چند سال قبل صدام حسین نے کو پت پر جارحانہ بعضہ کرلیا اور سعودی عرب پر بھی جارحیت کے ارتکاب کا اظہار کیا تو ان دونوں ممالک نے امریکہ و برطانیہ وغیرہ سے امداد طلب کی اور انہوں نے ہی آ کر صدام کی جارحیت سے ان دونوں کو بچایا جس کی بہت بھاری قبت ان کو چکانی پڑی۔ بلکہ ابھی تک چکا رہے ہیں جس نے ان کی معیشت کو نیم جان کر دیا ہے۔ ای طرح ۵۵ سال سے اسرائیل نے عربوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ حالانکہ عربوں کے مقابلے میں وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آباد ۳۰، ۳۵ لاکھ سے زیادہ نہیں جب سی میں دم کر رکھا ہے۔ حالانکہ عیں وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی آباد ۳۰، ۳۵ لاکھ سے زیادہ نہیں جیں۔ اس عرب کروڑ سے زائد ہیں اور دنیاوی وسائل سے مالا مال بھی ہیں لیکن چونکہ وہ اپنا مؤثر وفاع کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ اس کے اسرائیل سے مسلسل مار کھا رہے ہیں یا کھوٹ کو قابل نہیں۔ عالم اسلام اپنے دفاع سے یکسر غافل ہے۔ حالانکہ قرآن کا ملک سے جس کا ہاتھ بکرنے اور اسے سبق سکھانے کے قابل نہیں۔ عالم اسلام اپنے دفاع سے یکسر غافل ہے۔ حالانکہ قرآن کا حکم ہے۔

''وْزَاعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوَةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْحَيُلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وُالْحَرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ.'' (٢٢)

'' جتنی طافت تم تیار کر سکتے ہو تیار کرو اور گھوڑے بھی باندھے ہوئے تیار رکھوتم اس کے ذریعے ہے۔ اللّٰہ کے وشمن اور اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو ڈراؤ۔''

حدیث میں نبی نے فرمایا" الا ان القوۃ الرمنی، الا ان القوۃ الرمنی ألا ان القوۃ الرمنی" " من لوا قوت سے مراد تیراندازی ہے، توت سے مراد تیراندازی ہے، آ

نی نے تیراندازی کا ذکر فرمایا اس لیے کہ اس وقت تیراندازی ہی بڑا ہتھیار تھا آج کل میدانِ جنگ میں وشمن کو زیر کرنے کے لیے جو جدید ترین ہتھیار استعال ہوتے ہیں اس سے وہی مراد ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ عالم اسلام اپنے وسائل جمع کرے۔ جس کے پاس مال و دولت ہے وہ مال و دولت ہے جس کے پاس جذبہ و توانائی ہے وہ کام میں لائے اور ایوں وہ اپنے وسائل اور صلاحیتیں جمع کر کے اپنے دفاع کو نا قابل تشخیر بنائے۔

## اخلاقی پستی:

مغرب ہے دین ہونے اور بے حیائی کو تہذیب کے طور پر اپنانے کے باوجود عموی زندگی میں چند اخلاتی قدروں کا پاسبان ہے، امانت و دیانت اس کا شعار ہے۔ مسلسل لگن اور جدوجہد کرنے والا ہے علم و ہنر کا حامل اور قدروان ہے۔ اپنی ان خوبیوں کا وہ صلہ پارہا ہے دنیا میں اس کی تجارتی ساکھ قائم ہے۔ پوری دنیا اس کی مصنوعات کی منڈی ہے اور گراں سے گراں تر ہونے کے باوجود لوگ انہیں آ تکھیں بند کر کے لے لیتے میں۔ حالانکہ یہ وہ خوشیاں میں جن کی تلقین ہمارے مندی ہارا شعار ہونا چاہیے تھا لیکن برشمتی مندہ ہونا چاہیے تھا لیکن برشمتی مندی ہارا شعار ہونا چاہیے تھا لیکن برشمتی ہے۔ معاملہ اس کے برعکس ہے۔ ہم نے ان کی نقالی تو کر لی گر ان کی خوبیاں نہ اپنا سکے۔ ہم نے سائنسی علوم میں ترتی نہیں کی گرعورتوں کی ہے پردگی، فیشن شو، ڈاگ شو، کتوں سے محبت اور مغربی لباس کی تقلید کرنے لگے۔ ان کی ترتی کا راز علم و ہنر، ان کی محنت لگن اور دیانت وامانت میں مضمر ہے۔ بقول علامہ اقبال "

قوت مغرب نه از چنگ و رباب نے زرقص وخرال ہے جاب قوت افرنگ از علم و فن است از ممیں آتش چراغش روثن است حکمت از قطع و برید جامه نیست مانع علم و بنر عامه نیست

اُمَتِ مسلمہ کو آج جس مسکے کا سب سے زیادہ سامنا ہے وہ دہشت گردی کا معالمہ ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو مشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور خود اسلام ہی کو (نعوذ باللہ) دہشت گردی کا مذہب قرار ویا جا رہا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ خود مسلمان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہیں پھر اگر کہیں پر مسلمان اپنی بقاء وسلامتی کے تقاضوں کے تحت جہاد کا علم رکھے ہوئے ہیں تو مغربی قو تیں جارح کو تغیبہ کرنے کی بجائے الٹا مسلمانوں ہی کو مورد الزام تھرا رہی ہیں حالا تکہ اسلام نے بارہ سوسال ہر پاور کی حیثیت سے دنیا پر حکمرانی کی ہے لیکن وہ ہمیشہ تھیتی امن وسلامتی کے پیامبر بن کرظلم کی ہرصورت کے خلاف برسر پیکار رہے۔ جس کی تاریخ شاہد ہے۔

حقیقت رہی ہے کہ اسلام کی نظر میں انسانی خون کی بڑی قدرو قیت ہے خواہ وہ مسلمان کا ہویا غیر مسلم کا، اسلام ہر گزیہ گوارانہیں کرتا کہ کسی کا خون ناحق بہایا جائے۔ نبی کا ارشاد ہے۔

''قیامت کے دن بندے کا جس سے پہلے حماب لیا جائے گا وہ نماز ہے اور لوگوں کے درمیان جس چیز کا سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے معاملات ہیں۔'' (۲۳) ایک دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر جس کے راوی ہیں نئی نے فرمایا: من قتل معاهدا لیم یوح دائحة المجنة وان ریحھا لیوجد من سیرة اربعین عاما . (۲۴)

**€** 320 ﴾

''جو کوئی کسی معاہد کو قتل کرے گا۔ اسے جنت کی خوشبو تک نصیب نہ ہوگی حالانکہ اس کی خوشبو جالیس برس کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے'۔

اسلام جہاد کی اجازت اس وقت دیتا ہے جب مسلمانوں پرظلم وستم کیا جائے انہیں ندہبی عقائد، عبادات اور رسوم ہے روکا جائے ان کی مال و جان اور عزت و آبروکولو شنے کی کوشش کی جائے، ان کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا جائے تو ایسے مواقع پر اسلام مدافعت اور حفاظت خود اختیاری کے لیے لڑائی کی اجازت دیتا ہے۔ عالمی میڈیا میں مؤثر نمائندگی کے حصول کا چیلنج:

ابلاغ عامد کی ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے جس ملک کے ابلاغ عامد کے ذرائع جتنے جدید ہوں گے وہ ملک ای قدر ترقی یافتہ متھور ہوگا۔ ترقی یافتہ ممالک کی نیوز ایجنسیز نے دنیا بھر میں خبروں کے حصول کے لیے جال پھیلا رکھا ہے۔ مواصلاتی سیارہ کے ذریعے خبروں کی تصاویر تک لے لی جاتی ہیں۔ اسلام وشمن ممالک اس میڈیا سے اپنی مرضی کی خبریں بی دوسروں تک جانے دیتے ہیں۔ اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگنڈہ کرتے ہیں لبذا اسلامی ممالک کو اپنے اپنی مفادات کو بالائے طاق رکھ کرمسلمانوں کے اجتماعی مفادات کو بالائے طاق رکھ کرمسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے اکٹھا ہونا چاہیے تاکدو شمن کے اصل پروپیگنڈہ کا جواب دیا جو ایٹم بم جو ایٹم بم جو ایٹم بم خبری رکھتی ہے۔ اس دور ہیں تو پوں اور بندوقوں کی جنگ نہیں بلکہ اصل جنگ میڈیا کے ذریعے لائی جا رہی ہے جو ایٹم بم سے بھی زیادہ ہلاکت خیزی رکھتی ہے۔ اس اسلامی تعلیمات کے ذریعے اختیار ختم کرنے، امن و سکون کے حصول کے لیے نیز دشمنان اسلام کے وار سے بیچنے کے لیے میڈیا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔

حرف آخر:

ترقی یافتہ اقوام ترقی کے ثمرات اپنے تک محدود رکھنا چاہتی ہیں۔ جس کی وجہ سے ہین الاقوامی سطح پر عدم مساوات، حقوق سلبی اور نیچا دکھانے کا عمل جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر مذہبی، ملکی، علاقائی، نیلی تعقبات فروغ پا رہے ہیں اور مغربی ذرائع ابلاغ نے ایک سوچی سمجھی سکیم اور مربوط حکمت عملی کے تحت مسلمانوں کو مورد الزام شمرایا جا رہا ہے اسلامی دنیا کے چید مما لک بحرین، کویت، برونائی، متحدہ عرب امارات، قطر اور ملائشیاء کی مالی حالت تعلی بخش ہے مگر بہود و نصاری کی چاہوں سے ان کی اقتصادی خوشحائی رویتڑل ہے۔ جوبی ایشیاء اور افریقہ کی بجض ریاسیس زراعت میں فرشحائی سہی مربعض مما لک فاقوں کا شکار ہیں ایتھو پیا عدم غذائیت کا شکار ہے۔ پاکستان ایک زرق ملک ہونے کے باوجود زراعت میں خودکفیل نہیں۔ شمیر، افغانستان، فلسطین، چیچنیا اور بوسنیا و لبنان کے مسلمانوں پر یہود و ہنود اور امریکہ و روس نے ان کی اپنی زمین ان پر نگ کر دی ہے۔ مرکز اسلام سعودی عرب میں افواج غیر ڈیرے جمائے بیٹھی ہے اور اپنی مرضی سے خراج بصورت تیل وصول کر رہی ہے۔ لبنان پر بارود برسایا گیا۔ اسرائیل اور امریکہ نے مل کر اسے صفحہ ستی سے منانے کی کوشش کی۔ گرنا کام ہوئے مغربی اقوام نے مل کر اپنی یواین او بنائی جس سے وہ فیصلے اپنی مرضی سے صادر کراتے ہیں۔ اپنی کرنس کی۔ گرنا کام ہوئے مغربی اقوام نے مل کر اپنی یواین او بنائی جس سے وہ فیصلے اپنی مرضی سے صادر کراتے ہیں۔ اپنی کرنس کی۔ گرنا کی جبال دہ عالمی لین دین کر تے ہیں۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسلم امد اس طرح کے اتحاد میں کیوں نہیں آتی۔ مسلمانوں کا خدا ایک، رسول ایک، رسول ایک، ان کا منشور (قرآن) ایک اور ان سب کا کعبہ ایک انہیں سوچنا چاہیے کہ پھر سب مسلمان ایک کیوں نہیں ہوجاتے۔ دراصل اسلام ہی وہ پاکیزہ دین ہے جو زندگ کے ہر معافے میں اپنے ماننے والوں کو صحیح رہنمائی کرتا ہے اسلام کے پیغام کو قولاً وعملاً دنیا بھر میں پہنچا کیں، اتحاد و تعاون کو اپنا وطیرہ بنا کیس تو کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ نہ پاکیس۔

فطرت افراد ہے انماض بھی کرلیتی ہے لیکن کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معان

## مصادر ومراجع

ا- القرآن-۲- القرآن-۳- سورة الانبياء آيت ۱۰۵ - ۷- سيرت النبي از ببا ۱۹۷ - ۱۹۰ - ۱۰۰ سورة آل عمران آيت ۱۹۰ - ۵ - سورة الانبياء آيت ۱۰۵ - ۷ - سيرت النبي از شبلی نعمانی ۱۹۴۱ - ۸ - ابن ماجه ،سنن ابن ماجه جلد اول ص ۱۸ - ۹ - ابن ماجه ،سنن ابن ماجه جلد دوم - ۱۰ - ابن سعد حافظ الطبقات الكبری جلد دوم ص ۱۱۵ - ۱۱ - جامع تر ندی ، امام جامع الصحيح بيان العلم جلد اول ص ۱۳۰ - ۱۱ - جامع تر ندی ، امام جامع الصحيح بيان العلم جلد اول ص ۱۳۰ - ۱۳ - سنن ابن ماجه باب الدعاء ص ۱۲۸۰ حديث جلد اول ص ۱۳۰ - سنن ابن ماجه باب الدعاء ص ۱۲۸۰ حديث المراه معلم جلد ۱۳۰ الرود و اثره اسلاميه لا بور - ۱۵ - سورة توبه آيت ۱۰۰ - ۲۱ - کنز العمال موسة الرساله جلد سوم صديث ۲۰۵۹ - ۱۲ - ببیق شعب الایمان - ۱۹ - سورة النساء من ۱۲ ، حدیث ۱۲ - ۵۵ - ۱۲ - سورة النساء ۱۲ - سورة الانفال آيت ۱۲ - ۱۲ - سورة المطابق کتب کراچی -

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالہ اللہ اللہ عاصل رہنمائی کی روشنی میں محر ماض

محمد رياض- صواني

#### حرف آغاز:

وین صنیف کی علمبردار است مسلمہ اس وقت تاریخ کے نازک دور سے گذر رہی ہے۔اپنوں کی سادگی، اغیار کی عیاری اور داخلی و خارجی محاذوں پرموجود اجتا عی، تہذیبی اور سیاس مسائل نے اسے بچ گرداب میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ ایمانی فراست اور فاقد کشی کی صفات سے عاری ہے است اب جاہل، دہشت گرد و انتہا پہند اور جنونی و قدامت پرست کے القاب سے یاد کی جا رہی ہے۔ کفریہ طاقبیں اور غیر مسلم استعار اپنے مضبوط میڈیا کے ذریعے پرتشہیری مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد لوگ میں۔ قرآن War Book ہے اور جہاد اللہ کے نظریات حیات سے متصادم نظریہ ہے۔

المید یہ ہے کہ مسلمان آپس میں جسد واحد بن کر رہنے کی بجائے فرقوں، گروہوں اور مختلف علاقائی ولسانی تظیموں میں بنے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں مالدار لوگ زر پرتی کی الیی بیاری میں مبتلا ہیں کہ کوئی نصیحت ان کے حق میں کار آمد نہیں، غربت کے مارے مسلمان بھی پیٹ کے علاوہ دوسری کسی سوچ ہے محروم نظر آتے ہیں۔ علماء اور عوام میں ایک خلیج پیدا بعو بھی ہے۔ حکران طبقہ اپنی رعایا کی جگہ استعاری قوتوں کا آلۂ کار ہے اور اجتماعی و ملی مفادات کا صبح و شام ایسا خون ہوتا ہوا نظر آر ہا ہے کہ سنجیدہ طبقہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا ہے کہ امت مسلمہ پر قیامت نازل ہو چکی ہے اور ہے حسی کا یہ عالم ہے کہ بقول ڈاکٹر علامہ محمد اقبال

## گرفته چینال احرام و مکی خفته دربطحا

#### امت متلمه کا تعارف اور سائز:

اس وقت دنیا کے نقشے پر 61 اسلامی ممالک ہیں جن میں 57 ممالک OIC کے رکن ہیں۔ ایک ارب 47 کروڑ 62 لاکھ 33 ہزار 4 سو 70 مسلمان اس وقت دنیا میں رہتے ہیں۔ دنیا کی کل آبادی کی نسبت مسلمان 20 فیصد ہیں اور ہر پانچوال شخص مسلمان ہے ایک ہندو اور ایک بدھ کے مقابلے میں دومسلمان اور ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان ہیں۔(۱)

مسلم امہ کی فوج کی مجموعی تعداد 66 لاکھ 76 ہزار 5 سو 60 ہنتی ہے۔ 61 مسلم ممائک میں 56 ہر سال اپنے دفاع پر تقریباً 76 ارب950 ملین ڈالرز خرچ کرتے ہیں بیر قم دنیا کے کل دفاعی بجٹ کا ایک چوتھائی بنتی ہے۔(۲)

آب و ہوا اور جغرافیائی حالات کے اعتبار ہے مسلم مقبوضہ ممالک انتہائی بُہترین محل دقوع رکھتے ہیں قدرتی وسائل کا ستر فیصد حصہ ان کے پاس ہے۔قدرت کی طرف سے اتنی فیاضی اور عنایتوں کے باوجود مسلمانوں کی اپنی نا اہلی، ستی اور

وین اسلام سے بیزاری نے اس امت کو قعر مذلت میں پھینک دیا ہے۔ آج کے دور میں اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کے لیے جتنے حالات سازگار ہیں بھی نہ تھے لیکن برقستی ویکھیے کہ خود ترقی معکوں چل رہا ہے۔ دینی انحطاط، اسلامی شعائر سے بیزاری اور مادہ پرتی نے اسے تریا سے زمین پر دے مارا ہے۔ مسلمان تو قرآن اور اسلام کی وجہ سے معزز تھے۔ حضرت عمر شیراری افاظ اغز نا الله بالاسلام آج بھی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت عمر شیر مری حضور میں ہے کہ ان آج کا الله یو فع بھذا الکتاب اقواماً و یضع به آخرین (۳) کی صدائے بازگشت بھی امتِ مسلمہ کو چینجوڑ رہی ہے لیکن آج کا مسلمان سے بہت کہ و بی تغلیمات پرعمل کرنا بی جاری پہتی، تنزلی ار ربوائی کا سامان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام خود مسلمان سے بہت کہ و بی تغلیمات پرعمل کرنا بی جاری میں کہا جاتا ہے کہ صرف داڑھی اسلام ہے۔ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ صرف نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کسی کو چی پر اعتراض ہے کوئی پردہ مرف نماز پڑھنے سے بندہ مسلمان کبتا ہے کہ کلمہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ کسی کو چی پر اعتراض ہے کوئی پردہ ترق کی راہ میں رکاوٹ جیتا ہے اور اگر آپ قریب ہو کر مسلمانوں کا سروے کریں تو شایہ کوئی علم البی اور سنت رسول ہو تھا ہو جو خود مسلمانوں میں مطعون نہ ہو۔ جس سے جس بھی رکن کا ذکر کرو وہ ای کے بارے میں کہ گا کہ کیا صرف ای جو جو خود مسلمانوں میں مطعون نہ ہو۔ جس سے جس بھی رکن کا ذکر کرو وہ ای کے بارے میں کہ گا کہ کیا صرف ای کے بارے میں اسلام ہے۔ حالانکہ سے دین سے فرار کے فود ساختہ بہانے ہیں اسلام تو پورا دین ہے اور پورے دین میں داخل ہونے کا حتی سے جس بھی ہے گئن اس طرح کے جلے کتا اور اسلامی شعائر کی تو ہیں کرنا دین سے جیزاری کی دلیل ہے۔

يْآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً. (٣)

اے ایمان والو! اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے بور۔

مفسرین نے لفظ کافتہ کو دونوں کے لیے لیا ہے۔ لینی اے ایمان والو! تم پورے کے پورے اسلام میں واخل ہو جاؤیا یہ کہ پورے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ جب یہ تھم واضح ہے تو پھر نکتہ چینی کا ہے گ۔ امت مسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجر:

> اس وقت امت مسلمہ کو بحثیت مجموعی جن مسائل و چیلنجز کا سامنا ہے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ 1 – صحیح قیاد**ت سے محرومی**:

امت مسلمہ کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ مسلم عوام اسلام سے انتہائی مخلص ہیں وہ القد رسول المنظمۃ ادر اسلام کے بارے میں دو رائے نہیں رکھتے جبکہ حکمرانوں کا قبلہ استعاری قوتیں ہیں۔ ان کی آشیر باد کے بغیر بیرا پنے کو ناکام سجھتے ہیں اور ہر حال میں ان کی تائید اپنے لیے ضروری سجھتے ہیں۔ قیادت اور رعایا کا بیر تضاد جملہ اسلامی ممالک میں آپ کونظر آئے گا۔ آج دنیا بھر میں مسلمان اس حوالے سے بڑے چیلئے سے دوجار ہے کہ مسلمانوں اور امت مسلمہ سے مخلص کوئی لیڈر و قائد پیدا کر سکے۔ اقبالؓ نے بھی اپنے دفت میں مشرق و مغرب کے استعارے میں بیدھیقت سمجھائی ہے کہ مشرق ساتی سے محروم ہے۔ بہت دیکھے ہیں میں نے مشرق و مغرب کے میخانے بہت دیکھے ہیں میں بیدا، وہاں بے ذوق سے صببا



مشرق کا لفظ مسلم امہ کے لیے بطور استعارہ استعال ہوا ہے۔ شاہی حکومتیں ہیں جومسلمانوں کی جان نہیں مچھوڑ رہیں۔ کہیں کہیں شاہی کو جمہوریت کی چا در بھی پہنائی گئی ہے لیکن حقیقی جمہوریت عنقا ہے۔

## 2- هیقت اسلام کی جگه اسلام کی صورت سے امیدین:

ایک تلخ حقیقت اور مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے حقیقی تصور سے محروم ہو چکے ہیں اور اسلام کی صورت سے وی امیدیں وابسۃ کی ہوئی ہیں جوحقیقت کے ساتھ وابسۃ تھیں اس وقت جو پچھ ہے وہ فقط صورت ہے۔حقیقت نے سوائے چند افراد کی سطح پر چونکہ امت مسئلہ کا مسئلہ اجتماعی ہے جب تک امت کے اکثر افراد حقیقت نہیں اپنائیں گے تب تک مسئلہ جوں کا توں رہے گا۔ تاریخ میں جہال مسئمانوں کے زوال و فلست کی داستانیں ہیں میصورت کی فلست کے واقعات ہیں صرف صورت نے امتِ مسئمہ کو ہر معرکہ میں رسوا کیا۔مسئمانوں کی خلطی یہ تھی کہ صورت پر حقیقت کا بوجھ رکھ دیا اور وہ یہ بوجھ سہار نہ تکی۔ نام ونسب یا صورت کی مسئمانی ہے مسائل حل نہیں ہو سکتے بلکہ حقیقی اسلام ہی مسئمانوں کے مسائل کے طلکہ کا منامن ہے۔

## 3-اجماعی یے حسی و مایوسی:

مسلمان کی ایک بڑی بیاری ان کی اجماعی بے حس ہے۔ مایوی ہر طرف چھائی ہوئی ہے اور لوگ جیسے کسی مہدی کے انتظار میں ہوں حالا نکہ اگر مایوی و بے حس کا یہ پردہ چاک ہوگیا تو کسی بھی وقت حالات دگرگوں ہو کتے ہیں۔اہلیس کی مجلس شوریٰ میں اقبالؓ نے اس طرح ذکر کیا ہے کہ اہلیس کہتا ہے کہ

ہے اگر مجھ کو کوئی خطرہ و اس امت سے ہے جکی خاکمشر میں ہے اب تک شرار آرزو

آ گے کہتا ہے

عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن میہ خوف ہو نہ جائے آشکاراشرع پیغیبر کہیں

مایوی کا بیاعالم ہے کہ آئ مسلمان کہتا ہے کہ دین دوبارہ زندہ نہیں ہوسکتا۔ آج پھر وہی اسلام نہیں آسکتا جو صحابۃً کے دور میں تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔ اقبالؓ نے مایوی کے بیدداغ دھونے کی اپنے اشعار میں بڑی سعی کی ہے۔ چوہا

## 4- تنظيم واتحاد كا فقدان:

اتحاد بڑا قیمتی جوہر ہے ای کی بدولت مسلمان دنیا میں موجود اپنے ای فیصد مسائل حل کر سکتے ہیں۔ امت مسلمہ گروہوں، جماعتوں اورمسلکی ولسانی فرقوں میں ایسی بٹی ہوئی ہے کہ اس کی شیرازہ بندی کارے دارد۔ کافروں کی ترجیجات ایک ہیں لیکن مسلمان جو جسد واحد تھے ان کی ترجیجات الگ الگ ہیں وحدۃ کلمہ اور وحدت جماعت کا مکمل فقدان ہے۔ایسا مسلم آپ کونہیں ملے گا جس میں باہم مسلمان ممالک کے عوام اور حکمران آپس میں متحد ہوں مسلمانوں کے اس وقت کے سلگتے مسائل پرمسلمانوں کا موقف ایک نہیں۔ تشمیر کے بارے میں کی اسلامی ممالک بھارت کے ہمنوا ہیں۔فلسطین کاز کے بارے میں کی مسلمان ملکوں کے تعلقات اسرائیل سے قائم ہیں اور فلسطینیوں کے لیے آ واز نہیں اٹھا تکتے۔ اس بے اتفاقی اور بنظمی کا نتیجہ سب کے سامنے ہے۔

5 – فرقبه واريت اور علا قائيت كاعفريت:

فرقہ واریت اور علاقائیت نے داخلی طور پر پوری امت مسلمہ کوعدم استحکام کا شکار بنایا ہے۔ یہ مسلمہ بہت برانا ہے۔ اقبالؒ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ

فرقہ بندی کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا دمانے میں پنینے کی یہی باتیں ہیں

لسانیت، وطنیت، قوم پرتی اور فرقہ واریت کا عفریت ایسا ہے کہ امت مسلمہ ان عوامل کی وجہ سے اسلامی اخوت کے رشتے میں پرونہیں علی۔ یہ اس امت کو ذرج کرنے کی منحوں کوششیں ہیں۔ فرقہ واریت اور قوم پرتی کے بھینٹ چڑھنے والے افراد سالانہ بزاروں میں ہوتے ہیں جو بے مقصد موت مرتے ہیں بدامنی کا بہت بڑا سبب یہی عوامل ہیں اور بدامنی کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی اور اقتصادی ترتی رک جاتی ہے۔

#### 6- كمزور معيشت:

معیشت آج دنیا میں ایک طاقت وقوت ہے جومما لک معاثی طور پر کمزور ہیں وہ دوسروں کے مختاج اور زندگی کی دوڑ میں چیچے رہ جاتے ہیں امت مسلمہ کا حال اس حوالہ سے انتہائی نا گفتہ ہہ ہے۔ 61 اسلامی مما لک کا مجموق جی ڈی پی صرف کڑیلین ڈالرز ہے۔ جبکہ امریکہ صرف مصنوعات اور خدمات کے شعبے سے 12 ٹریلین ڈالرز کما تا ہے امریکہ کے صرف ایک شہر لاس ویگاس کی معیشت سوا تیرہ ٹریلین ڈالرز ہے امریکی سٹاک ایک پیخیج وال سٹریٹ (20 ٹریلین ڈالرز کی مالک صرف ایک شہر لاس وقت 36 ہزار ملٹی بیشنل کمپنیاں ہیں ان میں 25 ہزار کا تعلق امریکہ سے ہے۔ دنیا میں اس وقت 36 ہزار ملٹی بیشنل کمپنیاں ہیں ان میں 25 ہزار کا تعلق امریکہ سے ہے۔ اس میں مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ اس میدان میں کہاں کھڑی ہے۔ معیشت کوآج ام العلوم کہا جاتا ہے۔ اس میں مسلمانوں کا حصہ بحثی ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی جی ڈی پی کا اکثر حصہ بھی چندمما لک کے پاس ہے۔ باقی نان، مکان اور کیڑے کے محتاج ہیں۔ مسلمانوں کی جی ڈی پی کا اکثر حصہ بھی چندمما لک کے پاس ہے۔ باقی نان، مکان اور کیڑے کے محتاج ہیں۔

### 7- كمزور دفاع:

امت مسلمہ دفاع کے حوالے سے قابل رحم پوزیشن میں ہے۔ کوئی بھی ملک ایبانہیں جوخود اس میدان میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا کثر مما لک یورپ سے اسلحہ کے خریدار ہیں۔ جن کے پاس اسلحہ سازی کے حوالہ سے تھوڑی می مہارت ہے دہ مالی طور پرمستیکم نہیں۔ ایک دوسرے پر انحصار کی بجائے مسلمان اپنے دفاع کے لیے یورپی ممالک اور امریکہ کو دیکھتے ہیں۔ فلیج کی جنگ میں کویت اور سعودی عرب نے اپنے دفاع کے لیے امریکی افواج فلیج

میں براجمان ہیں۔ کسی بھی خلیجی ملک میں جو سارے کے سارے مسلمان ہی ہیں، میں قوت نہیں کہ اپنے ملک ہے اس فوج کو چاتا کریں۔ NATO کے طرز پر مشتر کہ فوج مسلمانوں کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے تاکہ یہ غیر مسلموں کے محتاج نہ رہے۔ مسلم دنیا کو آئی تکھیں کھول کر رکھنی چاہئیں کہ امریکہ اپنے دفاع پر پوری دنیا کے دفاعی بجٹ ہے زیادہ خرج کر رہا ہے۔ 400 بلین ڈالرز ہے اس کا دفاعی بجٹ زیادہ ہے۔ امریکہ کے پاس 14 لاکھ لڑاکا فوج ہے اس کے اپنے مصنوعی سیارے اور ابلاغی نظام ہے۔ ناسا جیسا خلائی ادارہ وزارت دفاع کے تابع ہے۔ امریکی فوج کے پاس 324 سائنسی لیبارٹریاں ہیں۔ اسی فوج کے پاس سمندروں پر جہاز اتار نے، فضا میں اڑتے طیاروں میں پڑول بھرنے، لیزر کے ذریعے زمین پر کھڑے چاندگی چٹانیس توڑنے اور ماؤں کے رخم میں لیٹے بچے کے دماغ اڑا دینے والی ٹیکنالوجی ہے۔ (۲)

8- جدید سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی سے ناوا قفیت:

سائنس کی ترقی اب کوئی ڈھی چھی چیز نہیں ہر گھر میں سائنسی ایجادات پہنچ چکی ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کے آنے سے دنیا گلویل ویلیج بن گئی ہے۔ اس میدان میں ہمارا دین ہماری رہنمائی اعلیٰ اہداف کی طرف کرتا ہے۔ لیکن ہم نے تقلید کا راستہ اختیار کیا او را پی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیا۔ امریکہ اور یورپ کا سکہ جو رائج الوقت ہے وہ ان میدانوں میں ترقی کرنے ہے۔ اقبال بھی ان اشعار میں اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ

جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ

امت مسلمہ کا حال ہے ہے کہ اس وقت پورے عالم اسلام میں مختلف علوم کی مجموعی بو نیورسٹیوں کی تعداد 500 ہے اس کے مقابلہ میں امریکہ میں 5 ہزار 7 سو 58 بو نیورسٹیاں ہیں۔ جاپان کے ٹو کیوشہر میں 1000 سائنسی بو نیورسٹیاں ہیں۔ جاپان کے ٹو کیوشہر میں 1000 سائنسی بو نیورسٹیاں ہیں جین میں اس وقت 9000 یو نیورسٹیاں اور بھارت میں 8407 یو نیورسٹیاں ہیں۔ عرب دنیا میں فل نائم سکالرز کی تعداد 35 ہزار ہے جبہ صرف امریکہ میں ان کی تعداد 22لا کھ ہے۔ اسلامی دنیا اپنے جی ڈی ٹی کا صرف اعشار ہے 2 فیصد رایس جب خرج کرتی ہے۔ جب عیسائی دنیا اپنی آ مدنی کا پانچ فیصد تحقیق اور علم پر لگاتی ہے۔ اس وقت دنیا میں 200 بڑی یو نیورسٹیاں ہیں ان میں محل کا تعلق امریکہ 24 کا برطانیہ 17 کا آسٹریلیا، 10 کا چین، 10 ہالینڈ، 9 فرانس، 9 جرمنی، 9 کینیڈا اور علم میں شامل ہے جبہ صرف بھارت کی 3 یو نیورسٹیاں اس میں شامل ہیں۔ (2)

ان اعداد وشارے سائنسی علوم میں امت مسلمہ کا گراف معلوم ہو جاتا ہے۔ ای نسبت سے باقی شعبول کی ترقی کو قیاس کر لیس۔ کیونکہ سائنسی ترقی کے بغیر باقی شعبے کا حال بھی کسی پر مخفی نہیں۔

9- الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا سے غیر سلح مسلم دنیا:

آج کے دور کو ذرائع ابلاغ کا دور کہا جاتا ہے اور جوممالک اس شعبے میں کمزور ہیں وہ اس حساب سے دنیا میں

متحرک ہیں۔ انٹرنیٹ کی ایجاد نے معلومات تک رسائی اور خبروں کا حصول بچوں کا کھیل بنا دیا۔ لھے ہجر ہیں آپ دنیا کے کونے سے خبریں اکٹھی کر کتے ہیں۔ مسلمان اس میدان ہیں بھی کافی چھے ہیں۔ تربیت یافتہ افراد کی کی بھی ہے۔ اور اینا موثر اور فعال میڈیا بھی میسر نہیں۔ غیر مسلم قوتوں نے نائن الیون کے واقعہ کے بعد جس بے رحی سے مسلم امہ کامیڈیا بڑائل کیا ہے اس پرآنو بو بی بہائے جا سے ہی ہیں۔ جبح مسلمانوں کو انتہا پہند کہا جاتا ہے اور شام کو وہ دہشت گرد بن چھے ہوتے ہیں۔ ہر تخرجی کاراوئی میں مسلمانوں کے جاتھ بتایا جاتا ہے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف زبردست پرو پیگنڈہ مہم جاری ہے۔ مسلمانوں کے پاس مغرب اور غیر مسلم تو توں کے تو ڑکے لیے بچھ بھی نہیں۔ خلیج و افغانستان جنگ ایمی تک امریکہ نیس جیت کا ہے۔ گیان ذرائع ابلاغ نے دنیا کو بیہ یقین دلایا کہ امریکہ بیہ جنگیں جیت چکا ہے۔ 2006ء میں مسلمانوں کی حقوق خبروں کی تردید میں کا میٹھ کا گری تھوٹی تھوٹی کو اعلان کیا ہے جو غیر مسلم میڈیا کی جھوٹی خبروں کی تردید کو ایمی تک کا م آئے گا۔ یہ دیر آید درست آید والی بات ہے لیکن اس شعبے میں مسلمانوں کو ایمی تک کا فی سفر طے کرنا باقی ہے۔ انفار میشن نیکنالوجی میں بھی مسلمانوں کی دگیری اور شھولیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ کو ایکی کی دوڑ میں ان شعبوں میں ترتی کے بیچرکوئی چارہ ہیں۔

10 - مغربي ثقافت كالمسلم معاشره مين نفوذ:

بہت پہلے اقبال نے کہا تھا کہ:

وضع میں تم ہو نصاریٰ، تو تدن میں صنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دکھے کے شرمائے یہود

یہ طعنہ تمام امتِ مسلمہ کو تھا کہ وہ مغرب سے اصل چیز سکھنے کے بجائے ان کی ثقافت سکھ گئی۔ سائنسی علوم اور شکینالوجی کا سکھنا ان کی ترتی کے اسباب وعوامل ہیں وہ اس میدان کے شہوار اور امام ہیں۔ ان کی تہذیب تو خود حالت بزع میں ہے اور قریب الموت ہے۔مسلمانوں نے مغربی ثقافت کو دل و جان سے اپنانا شروع کر دیا ہے ار آج بمشکل چند گھر مل سکتے ہیں جومغربی ثقافت کے نفوذ ہے محفوظ ہوں ور نہ مسلمان مما لک مغربی ثقافت کے رنگ میں رنگ چکے ہیں اور وضع قطع نیز شکل وصورت میں مغرب کے ہم یلہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں کے ذرائع ابلاغ سے جو خبریں شورش زدہ علاقوں کی ملتیں ہی توان میں شدسرخی میں بے خبریں ہوتی ہیں کہ تشمیر میں عورت سے دو پٹہ چھین لیا گیا ہے۔ فلسطین میں چا در اور چار دیواری کا تقدس اسرائیلی در ندوں نے پامال کر دیا ہے۔ لیکن ذرا یہی بتا ہے کہ جب شاہرا ہوں پر بغیر دو پٹے کی خوا تین نظر آتی ہیں اور جینز شرٹ میں ملبوس مسلمان لڑکیاں گاڑیاں چلاتی واک کرتی دکھائی دیتی ہیں تو یہ سس کافر کی کارستانی ہے۔ آج مسلم لڑکی خود اپنا دو پٹہ بھینک چکی ہے۔ اپنا لباس ادھورا کر چکی ہے اور اس پر ہمرا سے دانشور خاموش ہیں۔

اسلامی ثقافت کا جنازہ ہمارے گھروں سے نکل رہا ہے ہمارے نوجوان لڑکے ہاتھوں میں کنگن پہنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ گلے میں چین، کان میں بالیاں اور کلین شیو کر کے مغربی شائل کے بال کنگھی کر کے جب کہیں چلتے ہوئے نظر



آتے ہیں جوہنس کی پیچان مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ مغربی ثقافت کا نفوذ ہے جس کے آگے ہمارے ہزرگ اور سجیدہ لوگ بے
بس نظر آتے ہیں۔ مغرب نے بڑے بے ضرر انداز ہے مسلمانوں کو فتح کر لیا ہے اور بقول اکبرالہ آباد کی

یوں قتل کے بچوں سے وہ بدنام نہ ہوتا

افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجھی
جن بزرجمبروں نے مغرب کوئیہ مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنے اہداف میں کا میابی سے ہمکنار ہورہا ہے۔

جن بزرجمبروں کے علاقائی مسائل اور بے جان کر دار:

مسئلہ جب غیر مسلم اقوام کا ہوتو فوراً حل ہو جاتا ہے لیکن جب مسئلہ مسلم دنیا کا ہوتو وہ لا نیکل رہتا ہے اس کی وجہ ہمارے آپس میں اتحاد کا فقدان ہے۔ ہمارا احتجاج کوئی بھی سنجیدگ سے نہیں لیتا ہمیں امتِ مسلمہ سے کاٹ کر اپنے اپنے ملک اور علاقے تک محدود رہنے کی تاکید کر دی گئی ہے۔ ای وجہ سے ہماری آ واز میں جان اور قوت نہیں۔ ہماری تنظیم OIC کا کردار سوائیہ نشان ہے۔ مسئلہ فلسطین ہو یا کشمیرہ چیچنیا کا قبضہ ہو یا بوسنیا کا تنازع قبرص کا Issue ہو یا کوسوکا سوئی ادھر بی انکی رہتی ہے۔ کشمیر پر آ دھے مسلم ممالک ایک طرف ہوتے ہیں اور دوسرے آ دھے دوسری طرف فلسطین کے مسئلہ پر کوئی اسرائیل کے خلاف ہوتا ہو کوئی مسلمانوں میں اس کا دوست۔ چیپنیا کے ساتھ بھی بھی ہورہا ہے۔ اور آپس میں تقسیم ہو کر مسلمان غیروں کے لیے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی فورم پر ان کی شنوائی نہیں ہوتی لیکن ان کے ناراض ہونے کی مسلمان غیروں کے لیے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ دنیا کے کسی فورم پر ان کی شنوائی نہیں ہوتی لیکن ان کے ناراض ہونے کی مسلمان غیروں کے لیے آلہ کار بن جاتے ہیں۔ دنیا ہے کسی فورم پر ان کی شنوائی نہیں ہوتی لیکن ان بات کا احساس نہیں کو پرواہ نہیں ۔ اس لیے کہ اجتماعیت اور دینی غیرت و حمیت والی حس کمزور ہو چی ہے اور انہیں اس بات کا احساس نہیں کو یہ اور ان طریقے سے اپنا احتجاعیت اور دینی غیرت و جمیت برا مسئلہ ہے۔

OIC - 12 تنظيم كي عدم فعاليت:

OIC جو اپنے قیام ہے لے کر آج تک گفتن، نشستن اور برخاستن کے علاوہ کوئی الیی کارکردگی نہیں دکھاسکی جو اس کے وجود کا جواز فراہم کرے۔ یہ ایک غیر فعال تنظیم ہے۔ غیر مسلم اور مسلم دونوں اقوام میں اس کی آ واز نہیں سی جاتی۔ اس وقت امت مسلمہ کے لیے ایک چیلئے ہے کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کوئی فعال تنظیم بنانے یا اس تنظیم کی تجدید کر کے اسے طاقتور بنائے اور اس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کو متحد کیا جائے۔ ڈاکٹر محمد مہاتیر سابق وزیراعظم جمہویہ ملا پیشیا اس تنظیم کو Oh I sec کہا کرتے تھے۔

# 13 - مشتر كه فوج وكرنسي كي ضرورت:

مسلم امہ کو بور پی بونین اور NATO کے طرز رپر اپنی مشتر کہ فوج تشکیل دینی جاہیے جومسلمانوں کے تازعات میں حتمی کردار ادا کر سکے اس کا علیحدہ کمانڈ اینڈ کنٹرول اور الگ ساخت ہو۔ اس کے لیے تمام مسلمان ممالک فنڈ مہیا کریں اور باری باری مختلف ممبر مسلمان ممالک اس کی کمانڈ کریں۔ اس طرح مسلمانوں کی اپنی کرنسی ہو جیسے بورو ہے اور وہ آپس میں اس میں تجارت کریں۔ ڈالر کی محتاجی ہے اپن جان چھڑا کیں۔ کئی سالوں سے ملائیشیا کی طرف سے اس مسئلے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے لیکن تا حال کیچھ بھی نہیں ہوا۔

## 14 - دہشت گردی اور انتہا پیندی کا الزام:

مسلمان لا کھ جنت کریں اس الزام و بہتان سے ان کی جان نہیں چھوٹی کہ مسلمان انتہا پیند و دہشت گرد ہیں۔ جہال بھی کہیں بم دھا کہ یا تخریبی کاروائی ہواس کا تعلق ضرور مسلمانوں کے ساتھ نکالا جائے گا۔ آج دنیا میں امریکہ بہادر جو پھے کہتا ہے سب ای کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ افغانستان پر حملہ ہو یا عراق پر بس اس کے''وزنی دلائل'' نے سب کو مطمئن کر کے جواز کا فتوی جاری کر دیا اور پھر دنیا بھر میں مسلمانوں کا پیچھا اور تعاقب شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ 15 جہاد اور موت سے کراہست:

امت مسلمہ کے ایک فی ہزار افراد بھی عملی جہاد میں شریک نہیں۔ جہاد کی جونی قتم ہواور دعوت تبلیغ اور نہی عن المئر وامر بالمعروف ہو یا قبال، سب میں مجر مانہ غفلت والا رویہ ہے۔ موت سے کراسیت کی وجہ جسے حدیث میں وھن کہا گیا ہے بڑا مسئلہ ہے دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت نے مسلمانو ںکو کہیں کا نہیں رہنے دیا تھا اور اب کفریہ طاقتیں اس پر ٹوٹ پڑ رہی ہیں۔

غربت بھی ایک مسلہ ہے لیکن صحابہ کرامؓ آج کے غریب مسلمانوں سے زیادہ غربت کی زندگی گذار رہے تھے۔
لیکن وہ ہرمرحلہ میں ہرچیلنے و مسلمہ سے سرخرو ہو کر نکلے اس لیے تو حضور اللہ نے نے فرمایا کہ مال کی کی ہے تم پرنہیں ڈرتا بلکہ دنیا
کی بہتات کا ڈر ہے کہ اس میں رغبت بڑھ جائے گی مال کی زیادتی کا مسلمہ ہے۔ کہ بندہ پھر کسی مشقت اور جہادی میدان کا
نہیں رہتا۔ نیز دینوی آسائیٹوں کی وجہ سے موت سے ول خوف کھا تا ہے اور پھر وپ کسی کافر کی آتھوں میں آسکھیں ڈال
کر بات نہیں کرسکتا۔ بھوکا بٹیر بڑی دلیری سے لڑتا ہے تج بہ شرط ہے۔

تدارك سيرت طيبه (على صاحبها الصلوة والسلام) سے حاصل رہنمائی كی روشني ميں:

جناب رسول الله علی کے حیات مبارکہ ہر پہلو سے مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا سامان فراہم کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی اتباع کا حکم قرآن کریم میں دیا گیا۔

قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ(٨)

ترجمہ: کہد دواگرتم اللہ سے محبت کے خواستگار ہوتو میری تابعداری اختیار کرواللہ تم ہے محبت کرے گا۔

آ پ میلانیہ کی زندگی قرآنی تعلیمات کے عین مطابق تھی حضرت عائشہ سے طویل حدیث میں یہ جملہ منقول ہے کہ `

كان خلق نبى الله القرآن (٩)

ترجمہ: اللہ کے نبی ایک کے اخلاق قرآن تھے۔

قرآن آ پیلینے کی ذات میں مجسم تھا۔ قرآن میں ہے

**€** 330 ﴾

ترجمہ بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میلائی کی ذات میں خوبصورت ممونہ ہے۔

ای نمونے اورمثالی حیثیت کی وجہ ہے آپ علیت کی پیروی واطاعت کا حکم ملا۔

يْآيُّهَا الَّذِينَ امَنُوٓا اَطِيُعُوااللَّهَ وَاطِيُعُوا الرَّسُولَ. (١١)

ترجمه: ا ہے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرواور رسولﷺ کی اطاعت کرو۔

آ پھیلیٹے کی زندگی کا ہر پہلومسمانوں کے لیے بالخصوص اور انسانیت کے لیے بالعموم کامیابی کی ضانت اور نجات و خلاصی کا زینہ ہے۔ بحثیت قائد آ پھیلیٹے نے اپنی رعایا سے پردے میں رہ کر زندگی نہیں گذاری بلکہ سفر و حضر میں صحابہ کرام کے شریک رہے۔ جو اپنی ذات کے لیے پیند کیا اس سے بہتر دوسروں کو دے دیا خود بھو کے رہے دوسروں کو کھلایا۔ اپنے آپ کو پھیے کے بغیر رکھا دوسروں میں درہم و دینار با ننتے رہے۔ سفر میں جب ساتھی کی باری آتی تو اسے سواری پر بھاتے رہے کو پھیا تے۔ بھی اپنی مرحلہ پر آگی علی میں ہوتے تھے۔ غروہ حنین میں جب مسلمان ایک موقع پر بیچھے کو دوڑ رہے تھے آپ ایک میں جب مسلمان ایک موقع پر بیچھے کو دوڑ رہے تھے آپ ایک کے Advance جا رہے تھے۔ انگی پر زخم آیا تو فرمانے گے:

هل انت الا اصبع دميت و في سبيل الله مالقيت

تو ایک انگل کے سوا کچھ نبیں لیکن تحقیم اللہ کے رائے میں زخم آئے ہیں، لیمیٰ خون آلود ہوئی ہے۔

غزوہ خندق میں کھدائی کے وقت پیٹ پر دو پھر باندھ کرخود کھدائی کر رہے تھے۔ آپ علیہ نے جدید سوچ کو جدید سوچ کو جدید ہونے کی بنا پر بھی ردنبیں کیا بلکہ اس کے نوائد پر نظر رکھی۔ اگر وہ مفید چیز تھی تو بھی اسے قبول کرنے میں بخل سے کام نہیں لیا۔ غزوہ خندق اور جملہ غزوات میں یہی اصول کارفرہا رہے کہ ہر دفعہ نئے انداز سے جنگی حکمت عملی تھکیل دیتے۔ صحابہ کرام ہے مشورہ کرتے اور ہرایک کی رائے کا احترام کرتے۔ آپ علیہ اس کی تعلیمات میں جس تکتہ پر زیادہ زور دیا گیا ہے وہ مسلمانوں کا اتحاد ہے۔ قرآن کریم بھی یہی تاکید کرتا ہے کہ

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا (١٢)

ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ ہو۔

اور احادیث میں بھی یہی تاکید ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کی راویت ہے کہ

المسلم اخو المسلم لا يظلمه و لا يخونه و لا يكذبه و لا يخذله (١٣)

مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرتا ہے اور نہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ نہ اس سے

جھوٹ بولتا ہے اور نہ اسے رسوا کرتا ہے۔

اس کے قریب منہوم کی صدیث ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ المسلم اخوا المسلم لا يظلمه ولا يسلمه (۱۴)

4 331 ﴾

مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نداس پرظلم کرتا ہے ندکسی کے حوالے کرتا ہے۔ ابومویٰ اشعریؓ کی روایت میں مسلم کی بجائے مومن کا لفظ اور تمثیل ہے۔

المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه (١٥)

مومن دوسرے مومن کے لیے اس دیوار کی مانند ہے جس کا بعض حصہ بعض دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ اورا بن انگلیاں ایک دوسرے میں جوڑ دس۔

اس طرح جسد واحد کی مثال بھی حدیث میں وارد ہے۔ نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ عظامی نے

فر ما با

مثل المومنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا شتكي منه عضوتداعي له سائر الجسد باالسهر الحمي (٢١)

مومنوں کی مثال آپس میں محبت میں اور باہم مہربان ہونے اور رحم کرنے میں جسم کی طرح ہے جب کوئی عضو کسی جسم کی شکایت کرے توبا تی جسم جاگنے اور بخار میں شریک ہوتا ہے۔

دراصل ان تمام روایات اور قرآنی آیات کا خلاصہ اتحاد کی تاکید ہے۔ اور اتحاد سے مسلمانون کے 80 فیصد مسائل علی ہو جا کیں گے۔ ہر میدان میں مشاورت اور باہمی تعلقات اوراستفادہ میں اضافہ ہوگا اور جن مسائل وچیلنجز سے مسائل مو وچار ہے وہ رفتہ رفتہ علی ہونا شروع ہو جا کیں۔ اسلام کا مزاج سے کہ بیدالاہم فالاہم کے اصول پر چلتا ہے اس لیے شروع سے رسول اللہ علیہ نے انسانوں پر ایمان کی محت کی۔ ایمان میں قوت آنے کے بعد پھر عبادات کا حکم نازل ہوا اس کے بعد جہاد اور پھر معاملات کے احکامات آئے اب پھر سے مسلمانوں میں سیجے دین کی بیداری کے لیے بھی تر تیب افتیار کرنے کی ضرورت سے۔ حضور علیہ کی حدیث ہے کہ:

المومن لايلاغ من حجرو احد مرتين (١٤)

ترجمہ: مومن ایک سوراخ ہے دوبار نہیں ڈ سا جاتا۔

سکن ہمیں تو باربار ایک ہی سوراخ ہے ڈینے کا بار ہا تجربہ ہوا ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر ایمانی فراست کی کروری ہے۔ ایمان کی طاقت کے بعد ہمیں علم اور ٹیکنالوجی نیز جدید سائنسی ایجادات کی قوت سے مسلح ہونا جا ہیے اور پھر معیشت کی قوت کا حصول ۔

وَاَعِدُوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوةٍ وَّمِنُ رِّبَاطِ الْحَيْل (١٨)

ترجمہ: اور ان (وشمنوں) کے خلاف اپنی قوت بھر پور طریقے ہے تیار رکھو اور گھوڑے بھی۔

قوۃ کا لفظ مطلق ہے حدیث میں جو نشانہ بازی (رمی) کو قوت کہا گیا ہے وہ اس مطلق کا ایک فرد ہے اس زمانے میں ای قوت پرتر تی اور جیت کا انحصار تھا لیکن آج دنیا میں جنگیں معاشی اور سائنسی میدانوں میں جیتی اور ہاری جاتی ہیں۔ اس لیے اب ان قوتوں کے حصول میں لگنا اسلام اور حضور عظیلیہ کی سیرت کا منشا ہے۔ پھر انفرادی قوت تیار کر کے انہیں حَرِّضِ الْمُوْمِنِيْنُ عَلَى الْمُقِتَالِ (19) مومنوں کو قال کی ترغیب دیتے ہوئے اس پرعمل کرنا چاہے اور محنت و جہد نیز جانبازی و جان سپاری کے لیے بھی ایمان والوں کو تیار کرنا چاہے۔ کہ ان سب شعبوں کے عملی طور پرزندہ ہونے کی حضور علیقہ نے محنت کی ہے۔ یہی سیرت طیب علی صاحبہا الصلوة والسلام سے سمجھ میں آتا ہے۔ ایک شعبہ دین سے پورا دین زندہ ہونے کا تصور سیرت طیب کے خلاف ہے۔ آج دعوت و تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے اس کوسب پچھ سمجھتے ہیں۔ جہد سیاست دان علاء اپنی سیاست کو۔ دین مدارس کے علاء صرف تدریس کو جبکہ تصوف والے اپنے تذکیہ کو۔ مجاہدین اپنے جہاد کو۔ سیرت طیبہ سے جوست اور رہنمائی ملتی ہے اس کی روشنی میں حضور علیق نے تعلیم کتاب بھی دی ہے تذکیہ بھی کیا ہے حکمت بھی سکھائی ہے جہاد بھی کیا ہے حکمت مطابق محنت کا حصہ ذالا ہے۔ جہاد بھی کیا ہے اور دین کی تبلیغ بھی کی ہے اور تمام شعبوں میں الاہم مالاہم کے اصول کے مطابق محنت کا حصہ ذالا ہے۔

**☆○☆○☆○☆** 

#### حواله حات

1- روزنامه ایکسپرلی مضمون جاوید چودهری تاریخ کیم اگست 2006ء - 2 بفت روزه ضرب مومن ، مضمون نگار یا سرمجمد خان تاریخ 4 تا 10 اگست 2006ء - 6 بفت روزه و مسلم حدیث نمبر 718 - 4 - البقره آیت 2008ء - 5 - روزنامه ایکسپرلی مضمون جاوید چودهری کیم اگست 2006ء - 8 بورة آل عمران ضمون یا سرحجمد خان 4 تا 10 اگست 2006ء - 7 - روزنامه ایکسپرلیس ، مضمون جاوید چوبدری کیم اگست 2006ء - 8 بورة آل عمران مضمون یا سرحجمد خان 4 تا 10 اگست 2006ء - 7 - روزنامه ایکسپرلیس ، مضمون جاوید چوبدری کیم اگست 2006ء - 8 بورة آل عمران 3 دیث نمبر 3 دروزه آل عمران 3 دیث نمبر 3 دروزه آل عمران 3 دیث نمبر 3 دیث

**☆○☆○☆○☆** 

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ مُنْ الله اللہ اللہ علیہ عاصل رہنمائی کی روشنی میں روفیسر ڈاکٹر غلام محمد جعفر۔ کوئید

يسبم الله الرحمن الرحيم

تیرہوی صدی عیسوی میں سقوط بغداد کا سانحہ جو منگول جنگجو ہلاکو خان کے ہاتھوں رونما ہوا۔ اس نے مسلم و نیا کو ہلا

کر رکھ دیا۔ اس سانحہ کے بتیجہ میں خلافت ہوعباس جو مسلمانوں کی سیای اور روحانی وحدت اور مرکز کی علامت تھی ہمیشہ کے
لیے بغداد سے رخصت ہوئی۔ خلافت اسلامیہ کا مرکز بغداد ہلاکو خان کی افواج کی تاراج سے کھنڈرات میں تبدیل ہوگیا۔
جہاں بغداد کو کھنڈرات میں تبدیل کیا گیا۔ وہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان بھی لقمہ اجل ہیے۔ تہذیب و تمدن کے آثار منا
ویے گئے۔ مساجد، درس گاہیں، مقابر شفاخانے، شاندار تمارات کو یا تو ندز آتش کردیا گیا یا سونے چاندی اور زرو جواہر کی لالج میں انہیں زمین بوس کردیا گیا۔ علم و تحقیق کے میدان میں جو ترقی عبای عبد خلافت میں ہوئی تھی۔ ہلاکو خان کی تاراج
میں انہیں زمین بوس کردیا گیا۔ علم و تحقیق کے میدان میں جو ترقی عبای عبد خلافت میں ہوئی تھی۔ ہلاکو خان کی تاراج
میں کھواس طرح بیان کیا ہے۔

"The destruction of Baghdad requires the pen of a master like Gibbon. The women and children who came out of their houses with the koran in their hands, imploring quarter, were trampled to death. Delicately nurtured ladies who had never braved the sight of crowds were dragged into open streets and subjected to the grosest brutalities, the artistic and literary treasures, collected with such labour and industry by sovereign after sovereign with the remains of the old persian civilization, were destroyed in the course of a few hours. For three days the streets ran with blood, and the water of the Tigris was dyed red for miles along its course. The horror of rapine, slaughter, and outraged humanity lasted for six weeks. The palaces, mosques and mausolea were destroyed by fire or levelled to the earth for their golden domes. The patrents in the hospitals, and the students and professors in the colleges, were put to the sword. In the mausolea the mortal remains of the shaikhs and pious imams, and in



the accademies the immortal works of great and learned men, were consumed to ashes, books were thrown into the five, or where the Tigris was near, buried in its waters. The accumulated treasaures of fire centuries were thus for ever lost to humanity, and the flower of the nation was Completely destroyed".

بغداد کی تاہی پرشعراء نے درد بھرے م شے لکھے۔ اس کے علاوہ مسلمان کچھ اور کر بھی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ وہ طاقت کھو جکے تھے۔ اس وقت ملت اسلامیہ ساسی طور رانتشار کا شکارتھی۔ اس میں وحدت و پیجبتی کا فقدان تھا۔ جس کا نتیجہ سقوطِ بغداد کی صورت میں اسے دیکھنا بڑا۔ تاریخ نے ایک بارمجراہنے آ پ کو دھرایا۔ بیسوس صدی کے اوائل اور آخر میں اور اکیسویں صدی کے شروع ہوتے ہی ملت اسلامہ کواغیا ر کے باتھوں زخم سینے پڑے۔ بیسویں صدی کے تیسرےعشرے میں ا ملت اسلامیہ کی ساسی و روحانی وحدت کی علامت خلافت عثانیہ کی بساط ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الٹ دی گئی جنگ عظیم روم کے خاتمے کے بعد ملت اسلامیہ کے وسط میں صیہونی ریاست کی بنیاد رکھ کر اغیار نے ملت اسلامیہ کومزید عدم استحکام کا شکار کیا۔ شفیق الاسلام فاروقی اینے ایک مضمون میں لکھتے ہیں'' خلافت عثمانیہ کوختم کرنے اوراس کے نتیجہ میں فلسطین و بہت المقدس بر قبضہ کر کے ریاست اسرائیل کو قائم کرنے کی سازشیں نہ معلوم کتنی صدیوں ہے عالم صیہونیت میں چل رہی تھیں۔ چنانجہ جونہی اواء میں خلافت عثانیہ کی فوجوں کوشریف مکہ کے گھناؤنے کردارے شکست ہوئی اس کے فوراً بعد ۱۹۱۷ء میں ہی برطاینہ کے وز برخارجہ لارڈ بالفور (Bal four) نے اسرائیل کے قدم کا اعلان کردیا۔ دوسری عالمگیر جنگ ختم ہونے کے بعد ۱۹۴۸ء میں اسرائیل کی ریاست کا قیام اُمّت مسلمہ کے لئے ایک صدسالہ سلیبی جنگوں ہے بھی کہیں بڑھ کرا تناعظیم المبیہ ہے جس کو ذرا بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ (۲) گزشتہ صدی کے اختتام پر اورموجودہ صدی کے شروع ہوتے ہی مغربی استعاری طاقتوں نے عراق و افغانستان پر حملہ کر کے وہاں کے ہزاروں بے گناہ افراد کوفتل کیا۔ افغانستان پر حملے کا جواز ۹/۱۱ کے واقعہ کو بنایا گیا۔ جب کہ عراق پر حملے کا جواز وسیع پانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں ( Weapons of Mass Destruction) کی موجودگی کو بتایا گیا۔ ۱۱/۹ کا واقعہ اُمّت مسلمہ کے لیے ایک قیامت خیز طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔''ااستمبر کے بعد ایبا لگتا ہے کہ دنیا کی گردش ایک لمحہ کے لیے رک گئی۔ اور جب حرکت میں آئی تو گردش کی متعین سمت بندیل ہوگئے۔ اور (Reverse Direction) میں گروش کرنے لگی۔ انسانی اقدار کے معانی و مفاہیم بدل گئے۔احیائے اسلام کی حدو جہد کو دہشت گردی کاعمل کہا جارہاہے۔ برظلم اور برطرح کی بربریت حائز۔ نیتے شہریوں اورپسماندہ آبادی پر کاریٹ بمباری، حائز قیدبوں کو بابند سلامل کر کے گولیوں کی باڑھ کے سامنے کھڑا کر کے بھون دینا عظمت انسانی قرار د ہا یہ دکھی انسانیت کی خدمت کڑنے والے میجاؤں کو مجرموں کے کثیرے میں لا کر کھڑا کیا گیا'' (۳)

Twin ) مانحہ میں امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع ٹریڈسنٹر کی دو بلند و بالا ۱۱۰ منزلہ عمارات (Towers) وہشت گردی کے نتیجہ میں زمین بوس ہوگئی تھیں جس کے نتیجہ میں نوار سے زیادہ بے گناہ انسان موت

کے مند میں چلے گئے۔ ابھی (Twin towers) کا ملبہ زمین پہیں گرا تھا کہ اس دہشت گردی کا الزام مغربی میڈیا نے مسلمانوں پر عائد کرنا شروع کردیا۔ میڈیا کی قوت نے دنیا کو بیہ باور کرانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ بہتخ یب کاری مسلمانوں کی کارستانی ہے۔ جو امن کے دشمن اور دہشت گرد ہیں۔ اس واقعہ کو جواز بنا کر پہلے افعانستان پر چڑھائی کی گئی۔ کیونکہ امریکہ کے خیال میں اس تخ یب کاری کا منصوبہ ساز اور (Mastermind) اسامہ بن الاون تھا۔ جو افغانستان میں پناہ گزین تھا۔ اگراس تخ بی کارروائی کا عرفیل اور منصوبہ ساز اسامہ بن الادن تھا۔ تو اس کی سزا افغانستان کے نہتے اور بے گناہ عوام کو کیوں دی گئی۔ انصاف کا تقاضا تو یبی ہے کہ مجرم کو انصاف کے کثیرے میں لاکھڑا کیا جاتا۔ اسامہ بن لادن اور اس کے ساتھ دیگر منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا۔ لیکن ایبا نہیں ہو سکا۔اسامہ بن لادن پانچ سال کا عرصہ گزر رنے کے باوجود ابھی تک امریکہ کی دست برد سے محفوظ ہے۔ لیکن تخ بی کارروائی کا بدلہ امریکہ اورمغربی استعاری قو تمیں لوری ملب اسلامیہ سے لے ربی ہو سے اسلامیہ مغرب کی یکھار کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہے۔ لہذا ہر بہانے سے لیوری ملب اسلامیہ عبر کی گوری جاری ہیں۔

برطانیہ میں کے جولائی ۲۰۰۵ء کا واقعہ ہویا ہوائی جہازوں کو فضاء میں تباہ کرنے کا مبینہ منصوبہ ہو۔ ان کا الزام فوری طور پر بلا تحقیق مسلمانوں پر لگادیا گیا۔ دہشت گردی کا کوئی بھی انصاف پیند اور مہذب انسان جمایتی نہیں۔ بلکہ بحر پور انداز میں اس کی مخالفت اور ندمت کرتا ہے اور برسطح پر دہشت گردی اور تخ یب کاری کی حوصلہ شکنی ضروری ہے۔ لیکن اا/ 4 کے بعد ایک سوچے ہمجھے منصوبے کے تحت مسلمانوں کو دہشت گرد قرارد ہے کر ان کیخا ف مغربی دنیا نے جوریا تی دہشت گردی شروع کر رکھی ہے۔ جس کے مظاہر افغانستان اور عراق میں دنیا دکھے چکی ہے وہ کئی گنا بھیا تک اور تباہی کا موجب بن رہی ہے۔ یہ ریا تی دہشت گردی مزید دہشت گردی کو جنم دے رہی ہے۔ روز نامہ جنگ کے معروف کالم نگار جاوید چودھری نے مغربی استعار کی زیاد تیوں اور ریا تی دہشت گردی کی کچھ ان الفاظ میں تصویر شی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔

''دنیا کا کوئی باشعور تخص اور دل رکھنے والا کوئی انسان،انسانیت اور آ دمیت پر یقین رکھنے والا کوئی شہری سات جولائی اورگیارہ متبر کے اقدام کو سیج نہیں کہے گا۔ کوئی باشمیر اور باشعور شخص ان کی جمایت نہیں کرے گا۔ قتل گورے کا ہو یا کا لے کا ۔وہ عیسائی کا ہو یا مسلمان کا،وہ عراقی کا ہو یا امریکی کا ۔وہ محص قتل ہوتا ہے دہشت گردی دنیا کے کسی کونے میں ہو دہشت گردی ہی رہے گی۔لیکن اس کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کیا انسان صرف لندن اور نیو یارک میں بستے ہیں۔؟ کیا صرف لندن اور نیو یارک میں بستے ہیں۔؟ کیا صرف لندن، نیو یارک اور تل اہیب میں آبادلوگ ہی ہے گناہ اور معصوم ہیں؟ کیا صرف کسی گور ہے، کسی نام، ڈک اور ہمیزی کی لغش ہی انسانیت کی تو ہین ہے؟ کیا جم ۔ ثم اور بش ہی انسان ہیں اور ان کے خلاف ہونے والی کارروا ئیاں ہی دہشت گردی ہیں؟ اور کیا صرف سرخ گردی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کیا امریکی اور برطانوی مائمیں ہی چینیں ہیں جی جی ہی بیچ ہیں؟ کیا صرف انگریزی ہو لئے والے ہی انسان ہیں؟ کیا صرف سرخ ہونؤں سے نکا لئے والی چینیں ہی چینیں ہیں؟ کیا صرف گوری کا دردہی درد ہے؟ اور کیا صرف مغربی جسوں کی تکلیف ہونؤں سے نکا لئے والی چینیں ہی جین؟ کیا صرف گوری کیا ذردہی درد ہے؟ اور کیا صرف مغربی جسوں کی تکلیف ہونؤں سے نکا لئے والی چینیں ہی بی افغانوں کا لہولہونہیں؟ کیا نبخف۔ بغداد اور موصل کی نعشیں نعشیں نہیں؟ کیا غزہ اور

مغربی کنارے کی ماکیں مائیں نہیں؟ کیا سوڈان کے بیچے بیچے نہیں؟ کیا گوانتا نامو بے کی چینیں چینیں نہیں؟ سوچنے کی بات ہے جب امریکی طیاروں نے افعانستان کی ایک بارات پر بم سرسائے۔ جب ایک حملے میں پورا بے گناہ گاؤں قتل ہو گیا تھا۔ جب زمین پر معصوم بوڑھوں، جوانوں، عورتوں اور بچوں کی تین سونعشیں پڑی تھیں۔ اور جب پیغا گان نے اس قل عام کو "مس میک" قرار دیکرخودکو بری کر دیا تھا۔ تو اسوقت انسانیت کہاں تھی؟ سوچنے کی بات ہے آج جب دنیا میں سب ہے زیادہ معذور لوگ افعانستان میں میں۔ آج جب افغانستان کو دینا کا سب سے بڑا قبرستان قرار دیا جاتاہے آج جب ا فغانستان میں ایبا انسان باقی نہیں جس نے این آنکھوں ہے بہتا ہوا خون ند دیکھا ہو۔ جس نے کوئی لغش ند دفعائی ہو اور جس کے ہاتھوں میں اس کے کسی عزیز نے دم نہ تو زا ہو تورا بورا کے پہاڑ ہوں یا قلعہ جنگی کی اندھی دیواریں۔افغانستان کا چپہ چپہ امریکی بربریت، امریکی درندگی اور امریکی سفا کی کا گواہ ہے۔ سوچنے کی بات ہے جب افعانستان کے معصوم اور بے گناه لوگول کو کنٹینرول میں بھرا گیا جب ان کنٹینروں کو محرا میں جھوڑ دیا گیا۔ اس وقت انسانیت کہاں تھی؟ جب بغداد پر موت اتاری گئی جب موصل اور نجف پر لاکھوں ٹن بارود پھینکا گیا جب عراقی خواتین اغو کی گئیں اور جب صحرا ہے عورتوں کی برہند نعثیں ملیں جب ابوغریب جیل کے غریبوں پر کتے چھوڑے گئے۔ جب ان کے چیروں پر انڈروئیر چڑھائے گئے۔ جب زندہ انسانوں کو مردہ انسانوں کا لہو چینے پر مجبور کیا گیا؟جب بے گناہ چبروں پر غلاظت ملی گئی۔ جب زخمی انسانوں کو نعثوں میں پھینک دیا گیا۔ جب معصوم لوگوں کے ہاتھوں پر بجلی کی تاریں باندھ کر انہیں سٹیج پر کھڑا کر دیا گیا۔ اسوقت تہذیب شاکتنگی اور انسانی حقوق کہاں تھے؟ اور سوچنے کی بات ہے جب فلسطین کے ہر صحن میں چیھ جیھ قبریں کھودی جا رہی تھیں۔ چیھ چھ ماہ کے بیجے توپ کے گولول سے اڑائے جارہے تھے۔ جب پورے گاؤل پر بلڈوزرز چلائے جارہے تھے اور جب بیجے کے جہم پر بم باندھ کراہے مال کی گود میں ڈالا جار ہا تھا۔ اسوقت یہ کیمرے، رپورٹر اور یہ ٹیبویژن کہاں تھے؟ اسوقت یہ چینیں، آ ہیں اور سسکیاں کہاں تھیں۔ اسوقت انہیں بیمحسوس کیوں نہیں ہوا؟ موت ہر مخص کے لئے اندو ہناک ہوتی ہے۔ بیالوگ پتا نہیں کیوں یہ بھول جاتے ہیں۔ تکلیف تکلیف ہوتی ہے۔ نعش لغش اور خون خون ہوتا ہے۔ اور دنیا میں کسی خون، کسی نعش، کسی تكليف اورنسي درد كا كوني مذهب، كوني نسل اور كوئي نظريه نبين بهوتا بيمحض نعشين اور چينين هوتي بين بيانهين كيون ان لوگون نے سات جولائی اور گیارہ ستمبر ہے سبق نہیں سیکھا؟ بدلوگ اب تک فلسطینی، عراقی اور افغانی موت کوتھوڑی موت، مسلمانوں کی نعشوں کو جھوٹی نغشیں اور برطانوی اور امریکی نعشوں کو عظیم نغشیں اور امریکی اور برطانوی موت کو بڑی موٹ کیوں قرار وے رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے بیالوگ اب تک افغانی اور برطانوی ماں کو الگ خانے میں کیوں رکھتے ہیں۔ یہ مظلوم کو محض مظلوم اورظالم كوظالم كيون بين سجعة ؟ سوين كي بات ہے (٢)

ا/9 کے واقعہ کے بعد جہال افغانستان اور عراق کے معصوم عوام پر آتش و آئن کی بارش برسائی گی۔ جس کے بتیج میں لا تعداد بے گناہ بوڑھے، نیچ، بوان اور عورتیں موت کے آغوش میں چلی گئیں اور ہزار ورن انسان معذور ہوئے۔ وہاں دوسری طرف میڈیا کے زور پر اا/9 کے واقعہ کو اس قدر تشہیر اور اچھالا گیا کہ عالمی طور پر مسلمان ہی موردِ الزام کھرے۔ میڈیا نے ا/9 کے واقعہ کو استفدر چالاکی کے ساتھ پیش کیا کہ خود ملتِ اسلامیہ اس واقعہ کی صداقت پر یقین کرنے

گئی کہ واقعثا یہ تخ یبی کارروائی مسلمانوں کی کارستانی ہے۔ اس واقعہ کے پیچیے القاعدہ کا ذہن کارفر ما تھا۔ آج جب اس سانحہ کو پانچ سال کا عرصہ بیت چکاہے۔ بعض امریکی دانشور اور انصاف پیندوں نے تحقیق کرکے ثابت کیا ہے کدنریڈسنٹرز میں (Twin Towers) کی تباہی جہازوں کے نکرانے کے نتیجہ میں نہیں ہوئی بلکہ ان عمارات کی تباہی کا باعث وہ دھا کہ خیر زمواد جو پہلے ہی سے عمارات کے (Joints) میں رکھدیا گیا تھا۔عطاء الحق قاتی اینے کالم روزن دیوارمحررہ اا جولا کی تتمبر ۲۰۰۲ء (روزنامیہ جنگ کوئٹہ) میں'' نائمن الیون اورڈاکٹر اسٹیون'' کےعنوان کے تحت تح بر فرماتے ہیں''اس وقت امریکیہ عالم اسلام کوتہہ و بالا کرنے کی کوشش میں مشغول ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صدر بش کی پشت پر بنیاد پرست عیسائیوں کی ایک بڑی لائی موجود ہے۔خودصدربش بھی بنیاد برست ہیں۔لیکن اس جنگ میں شامل مذہبی رنگ کے باجود اصل مقصد امریکہ کے دائرہ اثر کو بوری دنیا اور پہلے مرحلہ بر عالم اسلام تک کھیلانا ہے بلکہ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ کیونکہ سویت بونین کی تہا ہی کا پہلا مرحلہ کامیابی ہے مکمل کیا جا چکا ہے۔ سویت یونین کے نکڑے نکرے ہونے کے فوراً بعد (اور بیانا نمین الیون ہے بھی پہلے کا واقعہ ہے ) دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ کا دوسرا بڑا نشانہ عالم اسلام ہوگا۔ وہ بظاہر منتشر ہے مگر وسائل ہے مالا مال ہے۔ امریکہ کی نظر اس کے وسائل پر بھی تھی۔ اور اس'' ٹوٹے ہوئے تارے'' کے''مہ کائل'' بننے کا خدشہ بھی لاحق تھا۔ گر یورے عالم اسلام پر ہاتھ ڈالنے کے لیے امریکی عوام کے سامنے ایک جواز پیش کرنا ضروری تھا۔ کہ جمہوریت میں حاکم عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں اورامریکی عوام جنگ و جدل کے حق میں نہیں ہیں۔ اس لیے امریکی عوام کامشتعل ہونا ضروری تھا اور نائن الیون ہے کم تر واقعہ انہیں مشتعل نہیں کر سکتا تھا۔ سویہ سانحہ ہوا اور یوری د نیا میں اس کی بازگشت سنائی دی۔ اور امریکیہ نے'' دہشت گردی کے خلاف جنگ'' کےسلوگن کے ساتھ عالم اسلام بر چڑ مائی کردی....گریائن الیون کے سانحہ ہے لے کر آئ تا تک اس سانحہ کے حوالے ہے جن شکوک و شبہات کا اظہار ہوا وہ شکوک وشھات لانے والے خود اہل مغرب تھے۔ انہوں نے اس دہشت گردی کی تہ تک چنینے کی کوشش کی اور اپنی تحقیقات د نیا کے سامنے پیش کردی۔

اس سلسلے میں تازہ ترین تحقیق امریکہ کی ریاست ہوتا میں واقع (Brigham Young Unir) کے فرکس کے پروفیسرڈ اکٹر اسٹیون جونس کے حوالے سے سامنے آئی ہے۔ جن کا کہنا ہے کہ نائن الیون کی دہشت سردی خودا مریکہ نے ک ہے اور ڈاکٹر اسٹیون کو اس کا خمیازہ بھگتا پڑا ہے کہ انہیں جری رخصت پڑھیج دیا گیا ہے۔ واشکٹن سے نمائندہ جنگ منیر زیدی کی ایک ارسال کردہ رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر اسٹیون کا کہنا ہے کہ ۱۱۰ منزلہ سے ممارتیں طیاروں کے کرانے یا محض آگ گئے سے کممل طور پر بیٹھ نہیں سکتیں۔ ان کے مطابق سے عادتیں اندرونی دھاکوں سے گری تھیں۔ سے دھاکہ خیز مواد بلڈنگ جائنش میں رکھا جاتا ہے اور پھر وقفہ وقفہ کے ساتھ ریمورٹ کنٹرول سے اڑا دیا جاتا ہے۔ اس طرح عمارت کا ملب اڑا نے یا پھیلنے کے بیائے پوری عمارت چند سینٹر میں قالین کی طرح کپٹی ہوئی بیٹھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر اسٹیون نے ملبے سے حاصل شدہ مواد پرتحقیق کی تو اس میں عمارت کی سے رپورٹ دس بڑار کی تو اس میں متازمقام رکھتے ہیں اورانہوں صفحات پرشمل ہے۔ واضح رہے کہ ڈاکٹر صاحب (Cold Fushion) کی ریسر چی میں ممتازمقام رکھتے ہیں اورانہوں

نے نائن الیون کی سحائی کی جوتح کک شروع کر رکھی ہے اس میں 20 دوسر بے بروفیسرز اورسکالرز بھی شامل ہیں'(۵) منیر زیدی نے ااستمبر ۲۰۰۷ء روز نامه جنگ کوئٹه میں اپنے کالم بعنوان''میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر'' میں لکھتے ہیں کہ امریکی حکومت نے ۱۹/۱ کے سانحہ کے ثبوت خود ہی ضائع کردیے۔ ان کے مطابق ''گزشتہ یانچ برس میں ۱۱ ستبری تحقیقات کے بارے میں امریکی عوام کے شکوک میں اضافہ ہوا۔ ۷۵ پروفیسرز صاحبان برمشمل ایک گروپ قائم ہوا جس کانام (Steven Jones) ہے۔ اس کے ایک سرکردہ ممبر (Steven Jones) ہیں جو (Brigham Young University) میں فزکس کے بروفیسر میں اس گروپ کا مثن یہ ٹابت کرنا ہے کہ ااستمبر ایک (Hoax) تھا''(۱) جب ہے روس کا شیراز ہ منتشر ہوا ہے اس کے بعد ہے امریکہ کی ترجیجات بدل گئی ہیں۔اب چونکہ سیر یاور کی حثیت اختیار کر چکاہے۔ کیموزم کے خاتمے اور روس کے انتثار کے بعد اگر اے خطرات لاحق ہو سکتے تھے تو صرف اسلامی تعلیمات اوراسلامی نظام سے تھے۔ چنانچہ ایک سوچی تجھی سکیم کے تحت عالم اسلام کے خلاف جنگ کا آغاز کردیا گیا۔ پہلے مرطلے میں افغانستان وعراق کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کو آئے دن امریکہ اور مغربی استعاری طاقتوں کی طرف سے وهمکیاں ال رہی ہیں۔ شام کوبھی ڈرایا دصمکا یا جارہا ہے۔ یاکتان میں نے ۱۱/۹ کے سانحہ کے بعد برطرح سے امریکہ کی معاونت کی تھی۔ اے بھی مختلف بہانوں ہے دباؤ میں رکھا جار با ہے مجھی افغانستان پاکستان پرالزام عائد کرتاہے کہ پاکستان ہے طالبان افغانستان کے خلاف کارروا ٹیاں کرر ہے ہیں۔ پاکستان دراندازی کورو کنے میں نا کام رہا۔ یہاں تک کہ پاکستان کی خفیہ انجنبی 151 پر افغان حکمران اور نیٹو افواج کے سربراہ نے الزام عائد کیا ہے کہ وہ افغان طالبان کی پشت پناہی کررہی ہے۔ ان الزامات ہے مقصود یا کتانی حکومت کومسلسل دیاؤ میں رکھنا ہے۔ امریکہ اور مغربی استعاری قوتیں عالم اسلام کے خلاف جو کارروا ئیاں کررہی میں ان کا مقصد اپنی تہذیبی اورعسکری بالا تری قائم کر کے ان کے وسائل کو اپنے تصرف میں

ڈاکٹر خالد علوی اپنے ایک مضمون'' نے عالمی نظام کی تشکیل اور اُمّتِ مسلمہ کی ذمہ داریاں'' میں لکھتے ہیں'' اس عالمی نظام کا عسکری غلبہ تو واضح طور پر نظر ہا ہے لیکن عالم اسلام میں شاید اس کا پورا ادراک نہیں ہے کہ اصل کام تبذیبی غلبہ کے لیے ہور ہا ہے۔ امر کی پالیسی سازوں نے کافی عرصہ پہلے تبذیبی تصادم (Clash of Civilization) اور تاریخ کا اختیام (End of History) جیسے تصورات بیش کیے تھے۔ اصحاب فکر مسلمانوں نے اسی وقت سے خطرے ہے آگاہ کرنا شروع کردیا تھا۔ لیکن عالم اسلام کی بے شعور قیادتوں نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ بلکہ الٹا یہ کہنا شروع کردیا تھا۔ یہ غلط نظریہ ہے۔ یہ دور تبذیبوں کے تفات کی مکالے (Dialogue) کا ہے۔ بجائے تد ہیر کرنے کے خفلت کی نیز سلا دے کا انتظام کیا گیا۔''(2)

ا/9 کے سانحہ کے بعد دنیا کے دو بڑے نداہب اسلام اور مسیحت میں بالخصوص اور دیگر نداہب کے مابین بالعموم کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ مسیحی دنیا میں اسلام کے خلاف منظم انداز میں ایک تحریک چلائی جارہی ہے۔ تا کہ اسلام کو ایک وہشت گرد اور انتہا لیند قرار دے کر مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں کا جواز ڈھونڈا جا سکے۔ کچھ ماہ قبل ڈنمارک کے اخبار

(Jylland Poster) میں نبی یاک کے تو ہین آ میز فاکے چھاپ کر ملب اسلامیہ کے جذبات کو مجروح کیا گیا۔مقصود یمی تھا کہ ملت اسلامیہ میں اشتعال پیدا کر کے اسے تشدو پینداور امن مخالف ظاہر کیا جائے حال ہی میں مسجائی ونیا کی سب ے بڑی شخصیت بوپ بنی ڈکٹ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہزہ سرائی ہے اکرم سہگل نے ۲۱ستمبر ۲۰۰۱ءکو روزنامه جنگ كوئفه كے ادارتی صفحه ميں'' نائن اليون؟'' كے عنوان كے تحت اپنے كالم ميں لكھا ہے'' يوب بني ذك كے توبين آمیز بیان نے ہر جگد مسلمانوں کے جذبات شدت سے مجروح کیے ہیں۔ اس بیان نے بھی واضح کیا کہ نائن الیون سانحہ کونکر ہونے کے انظار میں تھا۔ یوپ کے بیان نے حقائق کی جائے تصورات پر بنی مسنح عقائد کو اعتبار دیا'' (۸) بوب بنی و کٹ کے نایاک ریمارس پر (جواس نے اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف دیے )مسلم دنیا سرایا احتجاج بن گئی یہال تک یورپ کومعذرت کرنا پڑئی۔ پیرفضل حق نے ۲۳ متبر ۲۰۰۹ ، کواپنے کالم بعنوان''اسلام اورمسلمانوں پر تشدو کا نارو االزام' میں لکھتے ہیں'' پاپاے روم بنی ڈکٹ نے اگر چداسلام اور بانی اسلام کے بارے میں اپنے ناپاک ریمارکس یر یہ کہ کر گول مول معذرت کر لی ہے کہ انہوں نے جو کچھ کہا ہے۔ وہ ان کے خیالات نہیں بلکہ چودھویں صدی کے بازنطینی بادشاہ تمویکل دوم کے الفاظ تھے۔لیکن ان کے اس بیان کے بعد دنیا کے اطراف و اکناف میں تھیلے ہوئے مسلمانوں کا دکھ اور كرب كم نہيں ہوا۔ دو اہم سوالات ان كے ذہن ميں مسلسل بلچل مجائے ہوئے ہيں۔ اول يدكه اگر كليسائے روم كے سربراہ ذاتی طور پر اسلام اوراس کی جہادی تعلیمت کے بارے مین وہ خیالات نہیں رکھتے جس کا اظہار انہوں نے سموئیل دوم کی فکری اختراع کو پیش کر کے کیا ہے تو پھران پایاک الفاظ کو دہرانے کی ضرورت ہی کیاتھی۔؟ دوسرا سوال پیرے کہ اس وقت ٹائن الیون کے واقعہ کے بعد دنیا کے دوبڑے نداہب اسلام اورمسحیت میں بالخصوص اور دیگر نداہب میں بالعموم کشیدگی بڑھ گئی ہے اور مغرب کے منصف مزاج اہل والش بھی اس بات پر زور دے رہے میں کہ بین المذاہب منافرت کو کم کرنے کے لیے ان کے درمیان مفاہمت اور ہم اہنگی پیدا کرنا وقت کی سب ہے پڑی ضرورت ہے اورخود یایائے اعظم محسوں کرتے ہیں کہ مٰداہب کے درمیان مکالمہ اور بات چیت ہی آ ویزش اور تناؤ کے ماحول میں کمی لاسکتی ہے تو پھر انہوں نے ایک ایبا دل آ زار قدم کیوں اٹھایا جس سے ایک ارب سے زائد مسلمانوں کے قلوب و از بان منفی انداز میں متاثر ہوئے' (9) منو بھائی نے روزنامہ جنگ کوئٹہ(۷ اکتوبر ۲۰۰۶ء) میں اپنے کالم ٹریان میں''اسلام اورتلوار'' کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں''رومتہ الکبریٰ کے بادشاہوں اورکلیسا کے سربراہوں کے دشنی اوردوش کے تعلقات نے کئی روب بدلے کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو برداشت نہ کیا اور بھی شیر وشکر ہو گئے۔ رومن باشاہوں نے میسائی مذہبی راہنماؤں کی گردنیں بھی اڑا نمیں اور ایک رومن بوب نے بادشاہ ہنری جہارم کو برف باری کے دوران اپنی ربائش گاہ کے باہر تین دن تک نظے یاؤں کھڑے رہنے کی سزا دی۔ لوگوں کے جسموں اور روحوں پر قبصنہ کرنے کے مقابلے میں شریک اور شامل ان دونوں کے شیر وشکر ہونے کا تازہ ترین نمونہ بادشاہوں کی خصلت والے امریکی صدر جارج بش دوم اور قد اُمّت پیند رومن کیتھولک عیسائیوں کے ۲۲۵ ویں ۔ یوپ بنی ڈکٹ پیش کرتے ہیں۔ جوعبد حاضر میں زمانہ قدیم کے کے تکبر اورغرور کے منفی اظہار کے مرتکب ہیں' (۱۰) اا/9 کا سانحہ، ڈنمارک کے اخبار میں تو بین آمیز خاکوں کی اشاعتا، حال ہی میں بوپ بنی ڈکٹ کی ہرزہ رسائی

اوراس قتم کے واقعات کا تنسل کے ساتھ رونما ہونا اس بات کی نشا ندھی کرتے ہیں کہ ملت اسلامیہ کے خلاف مغربی استعار صلیبی جنگ کا آغاز کر چکا ہے۔ کچھ سال قبل (Samual Intington) نے (Clash of Civilization) کا جو نظریہ چیش کیا تھا۔ دنیا کو اس کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اسکا نشانہ ملت اسلامیہ کو بنایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں مغر بی استعار کی اشیر باد سے اسرائیل نے لبنان پر آتش و آئین کی بارش برسا کر وہاں کے نہتے عوام کا قتل عام کیا۔ چونکہ ملت اسلامیہ عدم استحکام کا شکار ہے۔ اس کی صفول میں اتحاد و بیجہی نہیں ہے۔ اس وجہ سے یہود و ہنود ونصار کی جب بھی اور جہاں چا ہے میں ملت اسلامیہ کو اپنی جارحیت کا نشانہ بناتے ہیں۔ جب تک خلافت عثانیہ مضبوط تھی۔ اس وقت تک یہود یوں کو فلسطین کی طرف آئکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت نہیں ہوئی تھی۔ جونہی سلطنت عثانیہ روبہ تنزل ہونا شروع ہوئی تو مغربی استعار نے ارض فلسطین میں یہود یوں کی قومی ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ اسرائیل کا عرب مما لک کے قلب میں وجود ملت اسلامیہ کے فلسطین میں یہود یوں کی قومی ریاست اسرائیل کی بنیاد رکھی۔ اس گنت مسائل و مشکلات پیدا کیں اور ہروقت ملت اسلامیہ کی کیسلامتی و بقا کو خطرات لاحق رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جرم ضعفی کی ہزا ملت اسلامیہ جھگت رہی ہے کیسلامتی و بقا کو خطرات لاحق رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ جرم ضعفی کی ہزا ملت اسلامیہ جھگت رہی ہے

ہے جرم ضعفی کی سزا مرگ مفاجات

آئی اُمْتِ اسلامیہ بحثیت مجموعی کفر کے پختہ استبداد میں سرفتار ہے اور کراہ رہی ہے۔ نت نی مصبتیں ان پر ڈھائی جا رہی ہیں۔ ان کے مسائل و مشکلات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کو اندور نی اور بیرونی محاذ پر کن چینلجز کا سامنا ہے۔ پچھ تو ملت اسلامیہ کے خود ساختہ ہیں اور اکثر مغربی استعار کے تخلیق کردہ ہیں۔ ان مسائل ومشکلات اور چیلنجز کو جوملت اسلامیہ کو در پیش میں۔ ذیل میں اختصار کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔

#### ا- اتحاد كا فقدان:

عصر حاضر میں اُمْتِ مسلمہ کو جو سب سے بڑا چینج درپیش ہے وہ عدم اتحاد اور فکری انحطاط کا ہے۔ اغیار نے اس مرکزیت کوختم کیا جو مسلم امہ کی پیچان تھی۔ مسلم امہ کی مرکزیت کوختم کرنے کے لیے اغیار نے نیشنلیزم کا حربہ استعال کیا۔ انہوں نے علاقے ، حدود اور زبان سے قو میں بننے کا تصور دیا۔ یہ سب عصبیت کی بنیاد پر ہوا۔ نیتجہ میں مسلم قو میں منتشر ہو گئیں۔ اُمّت اور ملت کا تصورایک خیال بن کررہ گیا۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ مختلف فرقوں گروہوں میں بے ہوئے ہیں۔ جو ان کی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حالانکہ ان کے پاس اتحاد کے مضبوط ترین عناصر موجود ہیں۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کے مابین عدم اتحاد کا رونا کچھ اس طرح رویا ہے۔

منعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ایک سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

## فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پننے کی یہی باتیں ہیں

#### ۲- سیاسی قیادت کا فقدان:

دور حاضر میں ملت اسلامیہ سے مشکلات و مسائل میں اضافہ کا باعث سیای قیادت کا فقدان ہمی ہے۔ اً را ملت اسلامیہ کوشیح قیادت نصیب ہو جاتی تو اس سے مسائل و مشکلات پرقابو پایا جا سکتا تھا۔ قیادت کے فقدان کے باعث ملت اسلامیہ مغربی استعار کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرانے میں ناکام رہی۔ ڈاکٹر خالد علوی کے بقول'' مرد جنگ کے دوران عالم اسلامی کی سیای قیادتیں نالائق، ہے تدبیر اور قومی و ملی شعور سے بے بہرہ تھیں انہوں نے سپر پاورز کے ایجنٹ اورذاتی مفادات کے محافظ کے طور پر اپنا وقت گزارا۔ اپنا ملکی وسائل کا تحفظ کیا اور نہ اپنا مکن او ٹیکنیکی طور پر ترقی کی طرف توجہ کی۔ اپنا ملکوں کو صارفین کی منڈی کے طور پر فروغ دیا خود کالت کی منزل کی طرف کوئی قدم نہ اٹھایا بلکہ اپنا وسائل اسلحہ کی خریداری پر ضائع کیے۔ جو بوقت ضرورت انہیں کام آنے والا نہ تھا۔ یا ترقی یافتہ ممالک میں دولت کو رکھا جو کسی وقت بھی منجمد ہو علی سیات قیادتوں کی جبہ تدبیر یوں اورنا عاقبت اندیشانہ پالیسیوں کی وجہ سے عالم اسلام کسی میدان میں بھی ترقی نہ کر سکا۔ عالمی استعار اور عالمی سودخوروں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ بعض ممالک کے وسائل پر قبضہ کی قرضوں میں جگڑ کے اپنے قابو میں رکھا '(۱۲)

#### ۳- نيوورلٽر آرڙر:

اس وقت ۵۸ اسلامی مما لک کرہ ارضی پر موجود ہیں۔ جن کے پاس دنیا کے بڑے بڑے آبی، زرق اور معدنی وسائل موجود ہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ یا اسلامی احیاء کی وسائل موجود ہیں۔ اسلامی نظام کے نفاذ یا اسلامی احیاء کی تحریکیں جہاں سراٹھاتی ہیں۔ استعاری طاقتیں ان کے خلاف متحد ہو جاتی ہیں۔ نیوورلڈ آرڈر کا مقصد سامراجی طاقتوں کے قبضہ اور بالا دیتی کو برقرار رکھنا ہے۔ مسلم ممالک کا صاحب اقتدار طبقہ سامراج کی عالمگیریت (New World Order) کی بچھائی ہوئی بساط کا ایک مہرہ بنا ہوا ہے۔

## ۴- وهشت گردی:

مغربی میڈیا اور مغربی ممالک کے دانشور اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ دہشت گردی کی وجہ سے مسلم ممالک اور ملت اسلامیہ کو ہر سطح پر بدنام کیاجا رہا ہے۔ دور حاضر ہیں ملت اسلامیہ کو یہ بہت بڑا چین ہے۔ اور دہشت گردی کا الزام اس تواتر کے ساتھ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف لگایا جا رہا ہے تا کہ دنیا کی موجودہ نسلوں اور آئت کا دفیل کا یا جا رہا ہے تا کہ دنیا کی موجودہ نسلوں کو یہ باور کروا دیا جائے کہ اسلام جدید تہذیب، ترتی اور آئت کا دشمن ہے۔مغرب اس وقت عالم اسلام موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتا مسلمانوں کے تہذیبی آشخص کو مٹانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں''مغرب اس وقت عالم اسلام کے تبذیبی تشخص کے تبذیبی تشخص کے تبذیبی تشخص کے خلاف ایک

جارحانہ یلفار جاری رکھے ہوئے ہے۔ تا کہ مسلمان وہنی طور پر مغلوب ہوکرای بات کو مان لیس جو وہ کہہرہ ہے۔ وہشت گردی، انتہا پندی اور شدت پندی وہ اصطلاحیں ہیں جو ان لاگوں کے لیے استعال ہورہی ہیں جو مغرفی مقاصد کی مزاحت کررہے ہیں۔ ان الزامات کو مسلمل و ہرایا جا رہے ہے۔ صحافت، پالیسی ساز، معیشت دان، سیاسی راہنما، سفارت کارتیٰ کہ بھی رہنما بھی انہیں اصطلاحوں میں بات کرتے ہیں۔ انہی اصطلاحوں کو عالم اسلام کے اندر بیٹھے ان کے ایجنٹ استعال کرتے ہیں۔ تاکہ اسلام کے اندر بیٹھے ان کے ایجنٹ استعال کرتے ہیں۔ تاکہ اسلام متنازعہ ہو جائے ۔ فعنور اکرم کی ذات مشتبہ ہو جائے اور قرآن غیر ضروری ہو جائے۔ اگر جہاد دہشت گردی ہے۔ اگر ظالم کی مزاحمت تشدد ہے اور اپنے تہذیبی تشخیص کی مدافعت انتہاپندی ہے۔ تو پھر باتی کیا رہ جاتا ہے۔ بدشمتی سے استعاریوں کی زبان بولتی، انہیں کی اصطلاحیں استعال کرتی اور انہی کے مقاصد کے لیے کام کرتی ہے۔ اس لیے عالم اسلام کے لیے شاید ہو اپنی تاریخ کا نازک ترین دور ہے۔ اس کی قیاد تیں۔ اور استعار کے ساتھ سازگاری کے بہانے تلاش میں کہ اس خوف کو عوام تک نشقل کرنے کا منظم پردگرام بنائے ہوئے ہیں۔ اور استعار کے ساتھ سازگاری کے بہانے تلاش میں کہ اس خوف کو عوام تک نشقل کرنے کا منظم پردگرام بنائے ہوئے ہیں۔ اور استعار کے ساتھ سازگاری کے بہانے تلاش کر رہی ہے۔ افغانستان پر بہاری اور عراق پر بینتی کوشش نظر نہیں آتی۔ ایبا لگتا ہے کہ پورے عالم اسلام پرایک سکوت کہ بین کہ بورے عالم اسلام پرایک سکوت کہ بین کہ بورے ماری ہوئی باری کس کی ہے۔ کوئی میں۔ اور شہم ہوئے خوف زدہ لوگ باجگرار بنٹے جا رہ سے کہ اور شہم ہوئے خوف زدہ لوگ باجگرار بنٹے جا رہ سے ہوئے خوف زدہ لوگ باجگرار بنٹے جا رہ سے ہیں۔ اور شہم ہوئے خوف زدہ لوگ باجگرار بنٹے جا رہ ہیں۔ "رہ ا

## منتم علمی اور جہالت:

ملت اسلامیہ کو درپیش مسائل چیلنجز میں ایک اہم چیلنج کم علمی اور جہالت ہے۔علم ترقی کی راہیں کھولتا ہے۔ چونکہ اس جانب ملت اسلامیہ ہے تغافل مجرمانہ کا مظاہرہ کیا جن کا نتیجہ اسے امریکی غلامی اور بالا دیتی کی صورت میں جھکتنا پڑ رہا ہے۔

#### . معاشی بدحالی اورغر بت:

اکثر مسلم ممالک معاثی بده اور اور است کی چکی میں پس رہے ہیں۔ غربت اور پسماندگی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ مغربی استعاری اور استحصالی اقوام نے ایسی تجارتی اور اقتصادی پالیسیال وضع کی ہیں جن کی وحہ ہے مسلم ممالک میں آسودگی اور خوشحالی مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ معاثی لحاظ ہے مسلم دنیا کے اکثر و بیشتر ممالک کا بجٹ اسوقت، تک نہیں بنا جب تک مغربی ایجنسیاں اور ادارے امداد نہ دیں۔ ہم قرضے لیتے ہیں اور قرضے اتار نے کے لئے مزید قرضے لیتے ہیں۔ اور اسطرح بالاخر اپنی خود مختیاری و آزادی ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ مسلم ممالک قرضوں کے بوجھ تلے مزید دہتے جا رہے ہیں۔ بقول مرزا اختیار بیگ ''اسلامی ترقیاتی مینک (IDB) کی رپورٹ ۲۰۰۱ء کے مطابق ۲۰۰۴ء میں مسلم ممالک کے کل بیرونی قرضوں کے ساتھ بیرونی قرضوں کے ساتھ

اسلامی ممالک میں سرفہرست ہیں پاکستان کے بیرونی قرضے اس وقت ۲۱۵ وسی ۳۷ میں (۱۳) مغرب کی ثقافتی ملغار:

گلوبلائزیشن کے نام پر دنیا بھر میں بالعموم اور مسلم ممالک میں بالحضوص بیرونی تہذیب، تعلیم اور ثقافت مسلط کی جا رہی ہے۔ میڈیا کے ذریعے مغربی ثقافت و تہذیب مسلمان معاشر ہے میں در آئی ہے۔ سائنس اور شیکنالوجی:

مستقبل میں تجارت اور ٹیکنالوجی میں برتری حاصل کرنے والی اقوام ہر میدان میں غالب ہوں گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ملت اسلامیہ نے کوئی پیش رفت نہیں گی۔ سائنس وٹیکنالوجی میں ہم پیچھے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم دنیا کی ان بڑی تبذیبوں کا مقابلہ کیے کریں گے جوآج بہت آ گے نکل چکی ہیں۔

## غيرنمائنده حكومتين:

مسلم ممالک کا ایک اہم مسلہ غیر نمائندہ حکومتیں بھی ہیں۔ عالم اسلام کے کسی بھی ملک میں حقیقی نمائندہ حکومت نہیں کہیں بور گاہیں اور کہیں نام نہاد جمہورتیں ہیں۔ جن کی جڑیں عوام میں نہیں۔ وہ عوام کی معتد علیہ حکومتیں ہیں اور نہ حکمرانوں کو عوام سے کوئی خیر خوابی ہے۔ عوام کے درمیان حکمرانوں کی اعتباریت (Credibility) نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی ہیرونی سازش کا مقابلہ کرنے کی ان مین صلاحیت نہیں ہوتی اور کسی بھی بران میں سیاخس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں۔

ان مسائل جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ملت اسلامیہ کو در پیش ہیں۔ جن ہیں مشیات کی لعنت ہے ورزگاری جنسی اور اطلاق ہے راہ روی، ماویت پرتی ما حوایاتی آلودگی اور بہت سے سیای اور معاشر تی مسائل در پیش ہیں۔ اگر بہیں بحثیت مجموعی مسائل و شکلات کوحل کرنا ہے۔ مسائل در پیش ہیں۔ اگر بہیں بحثیت مجموعی مسائل و شکلات کا حل صرف اور صرف آ تحضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی پیروی ہیں مضمر ہے۔ آتحضور اکرم کی ذات اقدس کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کیں گے تو ہمار سے انفرادی و اجتماعی مسائل کا حل بہیں مل جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے لقفہ کان لکھ فیئی دَسُولِ اللهِ اُسُوۃ حَسَنَةً (۱۵) تمہار ہے لیے نبی پاک کی جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے لقمہ کان لکھ کوئی دَسُولِ اللهِ اُسُوۃ حَسَنَةً (۱۵) تمہار ہے لیے نبی پاک کی جائے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے۔ فک اُن کُنتُم دُنُونکُم دیا گیا ہے اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے۔ و مااتا کیم الموسول فحذوہ و مانھا کیم عنه فانتھوا (۱۵) ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے۔ و مااتا کیم الموسول فحذوہ و مانھا کیم عنه فانتھوا اللہ و اطبعو الموسول اللہ اور ان کا میابی اور ان کے مشکلات مسلم کی اطاعت کرو۔ ان آیات ہے اس بات کا پیتا چاتا ہے کہ سلمانوں کی انفرادی و اجتماعی کا میابی اور ان کے مشکلات مسائل کا طل آخضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی اجاع اور سرت طیب کی چیروی میں ہے۔ آج ملت اسلام کے دو سب سے مسائل کا طل آخضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی دو حسب سے مسائل کا طل آخضور اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سائلہ کی دو حسب سے مشائل کا طل آخذ کوشور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی اجاع اور سیرت طیب کی چیروی میں ہے۔ آج ملت اسلام کے دو حسب سے مشائل کا طل آخذ کوشور اکرم صلی اللہ و اطبع و الموسول اللہ کو دو حسب سے مشائل کا طل آخذوں کی انہوں کی میں بار بارا سائل کا میابی کو دو حسب سے در عرفی کیا ہے۔

بڑا مسکلہ درپیش ہے۔ وہ مسلمانوں کی صفول میں سیجی کا فقدان ہے۔اتحاد نہ ہونے کی وجدملت اسلامیہ پر کفر کے پیجی استبداد کی گرفت بخت سے بخت ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم آنخصور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات برعمل کرتے ہوئے اسپنے علا قائی،لسانی اختلافات کو بھلا کر ایک اُمّت بن جا کمیں۔ تو اغیار کو ملت اسلامیہ کی طرف میلی آئکھ اٹھا کرد کیھنے کی جسارت نہیں ہوگی۔ حضرت ابوموی ؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ؓ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لئے ایبا ہے جیسے ممارت میں ، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے۔(۱۹)ایک اور حدیث نبوی ہے حضرت نعمان بن بشیر ﷺ ہے روایت ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال ان کی دوشی، اتحاد اور شفقت میں ایسی ہے جیسے ایک بدن کی۔ بدن میں ا جب کوئی عضو درد کرتاہے تو سارا بدن ای میں شریک ہو جاتا ہے نیندآ تی، بخار آ جاتا ہے۔(۲۰) آ محضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتشار وافتراق پیدا کرنے والوں کوقل کردینے کا علم دیا۔ آپ نے فرمایا جوکوئی اس اُمت کے بندھے ہوئے رشتے کو یارہ پارہ کرنے کا ارادہ کرے اس کی تلوار ہے خبرلوخواہ کوئی ہو۔(۲۱) آنخضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کے بعد انصاراور مہاجرین کو رشتہ موافات میں منسلک کردیا۔ اس سے مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوا۔ عربوں کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ اوری تاریخ میں ایک جھوٹی می سلطنت بھی قائم نہ کرسکے تھے ہمیشہ ہے متحارب قبائلی نظام میں منتشر اور مفلوک الحال تھے۔ اگر وہ آپس میں اپنے اپنے حقوق کی خاطر اس طرح برسر پیکار رہتے تو تباہ و برباد ہوجاتے۔ گر جب اسلام کو قبول کر کے صدیوں برانے تنازعات بھلا کر دیئے۔ جابلی تعصّات ختم کرنے تو ان کو وہ عروج حاصل ہوا کہ دنیا انگشت بدنداں رہ گئی اور چند ہی سالوں میں اس دور کی سپر یاور روم اورفارس کو اسلامی اقتدار کے زیرنگین لے آئے۔ بید كاميابياں دراصل تاریخ، حالات اور اساب كامنطقی نتیجه نتھیں۔ بلكہ بداس اخوت اور اتحادد كا ثمرہ تھا جوحضورصلی اللہ علیہ وآله وسلم کے صدقے انہیں عطا ہوا۔ (۲۲) آنحضور صلی الله علیه وآله وسلم نے اینے خطبہ ججتہ الوداع میں مسلمانوں کے مابین قو می اورنسلی امتیازات یہ کہہ کر مٹادیے کہءر ٹی کومجمی پر کالے کو گورے برکوئی فضیلت نہیں مگرتقو کی کے ساتھ ۔ (۲۳)وہ عرب جو قبيله در قبيله منقسم تھے۔ جن کی صفوں میں کسی قتم کا اتحاد اور پگا گت نہیں تھی۔ آنحضور اکرم صلی الله عليه وآله وسلم کی تعلیمات کی وجہ ہے ایسے متحد اور مضبوط ہوئے کہ گرد ونواح کی مضبوط اور مشحکم حکومتیں ان کے سامنے نہ تھہر سکیں اور اسلامی حکومت کے آ گے سرنگوں ہو گئیں۔ آج بھی ملت اسلامیہ اللہ کی ری کو تھام لے اور آپس میں اتحاد و نگا نگت کا مظاہرہ کرے تو اغبار ان کی طرف بھی بھی میلی آئکھ اٹھا کرنہیں دیکھ سکے گا۔

آج ملت اسلامیہ کو جو سب سے بڑا چینج در پیش ہے وہ دہشت گردی کا الزام ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو دہشت گردی اور انتہا پیندی کا مجرم تھبرایا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ مغربی استعار کی اور ان کے طاقتور میڈیا کی کارستانی ہے۔ جہاں تک دین اسلام کا تعلق نہیں۔ (۲۴۳) اسلام امن وسلامتی کا دین اسلام کا تعلق نہیں۔ (۲۴۳) اسلام امن وسلامتی کا دین ہے فساد اور دہشت گردی کو منانے آیا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو فساد بیا ہے اس کا علاج اسلام کے سواکسی اور نظر یے میں نہیں۔ اسلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مادہ س ل م ہے۔ اس کے معنی اطاعت اور بپردگ ہے۔ اس کے معنی اُمّتِ وسلامتی کے بھی میں۔ مسلمان جہاں اطاعت البی کا نمونہ ہے۔ وہاں امن وسلامتی کا پیکر بھی ہے۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ وسلامتی کے بھی میں۔ مسلمان جہاں اطاعت البی کا نمونہ ہے۔ وہاں امن وسلامتی کا پیکر بھی ہے۔ حضور اگرم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم ہے مسلمان کی تعریف کے سلسلے میں جو پھی منقول ہے اس ہے بھی یہی خابت ہوتا ہے۔ مسلم اور مومن کی تعریف کرتے ہوئے نبی پاک نے فرمایا۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ ہے مسلمان محفوظ رہیں۔ (۲۵) اور مومن وہ ہے جس سے لوگ کا اپنی جانوں مالوں کو مامون جانیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں اور مہاجر وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کردیا جے اللہ نے منع کیا۔ (۲۷) نبی جس کی زبان اور ہاتھ کے موقع پر فرمایا بلا شبہ تمہارے خون، تمہارے اموال اور تمہاری عز تیں تمہارے آپس میں اس مبینے کے اندر۔ پھر آپ نے اسے بار بار اس طرح قابل احترام ہیں جسے تمہارے لیے یہ دن تمہارے اس شہریں اس مبینے کے اندر۔ پھر آپ نے اسے بار بار دھرایا۔ (۲۷)

اسلام دین امن وسلامتی ہے۔لیکن اے دفاع کا حق اللہ پاک نے دیا ہے اگر کفر اسلام کے مٹانے برتل جائے تو مسلمانوں کو اجازت ہے کہ یوری قوت کے ساتھ دفاع کریں۔ اس وفت مسلمان پوری دنیا میں مظلوم ہیں۔ مختلف کافر قوتیں مسلمانوں پرٹوٹ پڑی ہیں۔ ان کی بستیوں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے وسائل کولوٹا حا رہا ہے۔ ان کے بچوں اور عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ ان کے جوانو ں اور بوڑھوں کوتل کیا جا رہاہے اور النا عالمی سطح پر ان کے خلاف وہشت گردی اور تشدد کا الزام لگایا جا رہا ہے تا کہ مسلمان دفاع نہ کرسکیں۔ اور کافروں کے مظالم کا شکار رہیں۔ کفر فساد ہے اور کافروں نے ہمیشہ فساد بریا کرنے کی کوشش کی ہے۔ کفر کے فساد کو رو کئے کے لئے، ظالم کاماتھ رو کئے کے لئے، دہشت گردی کا مقابلہ كرنے كے لئے اسلام نے مسلمانوں كواس امرى اجازت دى ہے كہ طاغوتى طاقتوں كے خلاف جدو جہدكريں۔ اى كا نام جہاد ہے۔ جہاد فتنہ و فساد کو رو کئے اور ظلم کو مثانے کا نام ہے۔ دہشت گردی فساد انگیزی اور ظالمانہ کارروائی ہے جب کہ جہاد حت کے دفاع اور انصاف کے قیام کا نام ہے۔ دہشت گردی بلا امتیاز قتل و غارت اور بے دریغ تیا ہی و بربادی ہے اور جہاد جارحیت کا مقابلہ اور برسم پیکار فسادیوں کی مزاحمت ہے۔ وہشت گردی ایک منفرد طرزعمل ہے۔ جب کہ جہاد ایک مثبت اصول حیات ہے۔ جہاد اُمّتِ مسلمہ کے اجماعی تشخص کی حفاظت کے لئے فرض کیا گیا ہے اور یہ ہمیشہ فرض رہے گا۔ ظالموں اور فسادیوں کے سامنے سرنگوں ہونے کے بجائے ان کے مقابلے میں شہادت حاصل کرنا جہاد کی عین روح کے مطابق ہے۔ نبی یا ک کا فرمان ہے جو شخص اینے مال کی حفاظت میں مارا گیا وہ شہیر ہے جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ جو شخص این ذات کو بیجاتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے اور جو اینے عیال کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔(۲۸) اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ جارحیت اور دہشت گردی کے خلاف ہے۔ لیکن اینے ماننے والوں کو عزت و وقار کی زندگی کے لئے دفاع کا حکم دیتا ہے۔ اس کے لیے مکمل تیاری کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے'' اور جہاں تک ہو سکے اپنی قوت اورگھوڑ وں کو تنار رکھنے ہے ان کیلئے مستعد رہو کہ اس ہے اللہ کے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کوتم نہیں جانے اللہ جانا ہے بیب میشی رہے گی۔(۲۹) آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے۔ کہ آ ب ی نے امن وسلامتی کے قیام کے لیے، فتنہ و نساد کی بیخ کنی کے لیے کفار کے خلاف جہاد کیا۔ آ ی نے ہمشہ جنگ برصلح کو ترجیح دی کسی کا ناحق خون نہیں بہایا۔ قدرت یانے کے بعدلوگوں کو انقام کا نشانہ نہیں بنایا۔ جہاں امن و آشتی کی بات بوئی فورا اس میں شریک ہوئے اور امن وسلامتی کے طریق کواولیت دی۔ حلف الفضول میں آپ " کی شرکت مسلح نامہ حدیبیہ فنخ مکہ اس کی واضح مثالیں ہیں۔

جبال تک کم علمی اور جبالت کا تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں اگر ہم آنخضور اکرم کی سیرت طیبہ کو دیکھیں اور آپ " کی پیروی کریں تو ہمیں معلوم ہو گا کہ نبی یاک ونیامیں علم کا نور پھیلانے کے لئے اور کفر و جہالت کی تاریکی کو دور کرنے کیلئے تشریف لائے۔ آپ کا فرمان ہے علم حاصل کروخواہ اس کے لئے تنہیں چین کیوں نہ جانا پڑ ہے۔ آپ نے فرمایاعلم کا حاصل کرنا ہرمسلمان مرد اورعورت برفرض ہے۔ آپ پر جو پہلی وجی نازل ہوئی وہ اقراء کے لفظ ہے شروع ہوتی ہے۔ جوعلم وآ گہی کی دلیل ہے۔ آنحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامعجد نبوی میں صفہ کی درس گاہ کا قائم کرنا اس بات کا سب سے برا ثبوت ہے کہ نبی باک توقعلیم ہے کس قدرشغف تھا۔ اگر سائنس اور نیکنالوجی کو دیکھاجائے تو اس سلسلہ میں نبی باک ؓ نے بعض صحابہ کرام کو مختلف فتم کے ہتھیار بنانے کا فن سکھنے کے لئے دوسرے علاقوں میں روانہ کیا۔قرآن حکیم نے دشمن کے مقابلیہ اور دفاعی وحفاظتی انتظامات کے لئے قوت اور طاقت کے حصول کا تھکم دیا ہے۔ اس کے مطابق آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فنون حرب کوتر تی دی اوراینے دور کے اہم ترین جدید ہتھیار استعال کیے۔ ڈاکٹر سید اذکیا ہاٹمی اینے ایک مضمون میں لکھتے ہیں'' اس دور کے جدید ہتھیاروں میں ہے ایک'' دہایہ'' تھا۔ یہ ایک خاص قتم کی گاڑی تھی جو تیرہے۔ حفاظت کے لئے موٹا چڑا منڈھ کر بنائی جاتی اور قلعہ شکنی کیلئے استعال کی جاتی تھی۔ جے آبج کی دور کا ٹینک کہا جا سکتا ہے۔ دوسری''منجنیق''تھی جس کے ذریعہ وزنی پھر دشمنوں کی ضرف برسائے جاتے تھے۔ اے موجودہ زمانے کی توپ کہا جا سکتا ہے۔ ای طرح'' خبر'' دیائے ہی کی طرح ایک آلہ تھا۔لکڑی پر کھال منڈ ھ کراہے چھتری کیطرح بنایا جاتا تھا تا کہ پیٹھ کو تیر ے محفوظ رکھا جائے۔ نیز ''حسک'' ایک خار دار گھاس ہوتی تھی۔ جسے قلعہ اور لشکر کے جاروں طرف بھیر کر راستہ مخدوش کیا جاتا تھا۔موجودہ دور کی بارودی سرنگیں ای کی ترقی یافتہ شکل ہیں مقریزی نے لکھا ہے کہ آپ نے طائف کے قلعہ یر 'دمنجنق نصب کی تھی اور قلعہ کے کرڈ'حسک' مجھیری تھی اور دوصحا بہ کوشام کے شہر جرش میں دبا ہے، منجنیق اور ضہور کی صنعت سکھنے کے لئے جیجا'' (۳۰)ان واقعات ہے معلوم ہوتا ہے آنحضور اکرم کئے آج سے چوردہ سوسال قبل مسلمانوں کو جدید فنون حرب سے روشناس کیا تھا۔ آج مسلمان جدیدفون کوسکھ کرا ہے آپ کومٹھکم کر سکتے ہیں۔ دشمن کو بے بس اور مرعوب کرنے اورکشت وخون سے بیخنے کا ایک حربہ طاقت کا حصول ہے تا کہ حریف وٹمن مرعوب ہوکر مقابلہ کی ہمت ہی نہ کر سکے۔

نقر، مختاجی ، غربت اور افلاس میں مسلم ممالک کے اکثر افرد گرفتار ہیں۔ آنحضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے''اے اللہ میں کفر،مفلس اور قرض کے غلبہ سے تیری پناہ مانگتا ہوں'' (۳۱) بے روزگاری اور افلاس کے خاتمہ کے لئے نبی یاک ؓ کے اسوہ سے جو تفصیلات معلوم ہوتی ہیں وہ درج ذیل اقدامات پرمشمل ہوں گی۔

- ا) افرادی قوت اور شنعتی و زرعی وسائل کے بھر پور استعمال ہے لوگوں کی آید نیوں اور روز گار کے مواقع بزهانا''
  - ۲) محروم طبقوں کی ذاتی جدو جبد ناکافی ہوتو ریاست کی طرف سے مدد (زکوۃ کے نظام کی صورت میں)
    - m) نکوۃ کے نظام کے علاوہ صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب

سم) جدید صنعتی دورکی بے روزگاری کے سلسلہ میں سود کا خاتمہ اور صدقات نافلہ اور زکو ۃ کے نظام کا قیام۔

رسول خدا گی سرت جمیں یہ درس دیت ہے کہ لوگوں کی معاثی حالت کو درست کرنے کے لئے یہ ناگزیر ہے کہ ریاست ایسے اقدامات اٹھائے۔ جن کی بدولت نہ صرف موجودہ پیداواری وسائل بھر پور طریقے سے استعال میں لائے جا سیس بلکہ افراد ملت خود انتھاری اور خود روزگاری کے ذریعے اپی آمدنی کو بڑھا کیس۔ نبی پاک کا فرمان ہے '' تم میں سے کسی کوزیب نہیں دیتا کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے اور رزق کی تلاش نہ کرے اور یہ کہتا رہے '' اے اللہ بچھے زرق عطا فرما۔ تم کو دعا کے ساتھ اس کیلئے جدو جہد بھی کرنی چاہئے۔ کیونکہ تم جانتے ہو کہ آسان تو سونا چاندی برساتا نہیں '(۳۲) ایک اور حدیث میں حضور اکرم '' نے رزق کے حصول کے لئے جدو جبد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جب تم فجر کی نمار پڑھ لوتو اپنی روزی کی تلاش سے غافل ہوکر سوئے نہ رہو۔ حضور اکرم 'کے ارشاد'' رزق کو زمین کی پہنائیوں میں تاش کرو'' سے امام مزھی ڈراعت مراد لیتے ہیں۔ تجارت کی ترغیب دیتے ہوئے حضور اکرم 'نے فرمایا اگر پوری معیشت کو دی حسوں میں تقسیم کیا جائے تو رزق کے وجھے تجارت میں ہیں۔ (۳۲)

غرض ملت اسلامیہ کو جن مشکلات اور سائل کاسامنا ہے اور سلمانوں کو جو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کا حل اور متنابلہ ملت اسلامیہ صرف ای صورت ہیں کر سکتی ہے جب اسلام صحیح معنوں ہیں اس کے رگ و ریشہ ہیں اتر جائے۔ ایمان مضبوط ہو اور اللہ کی ذات پرکائل بھروسہ ہو۔ دنیا کی محبت دل ہے نکل جائے اور موت کا خوف باقی نہ رہے۔ بقول ڈاکٹر منصور علی '' مسلمانوں کی یہ حالت (حالت زار) اس لیے ہے کہ ان کے ایمان ہیں کسی نہ کسی قتم کا نقص موجود ہے۔ جس کی منصور علی '' مسلمانوں کی یہ حالت (حالت زار) اس لیے ہے کہ ان کے ایمان ہیں کسی نہ کسی قتم کا نقص موجود ہے۔ جس کی بنا پر وہ نتا بھی سامنوں کے حوالے ہے میں اسمنے آنے چاہئے تھے۔ اسلامی تاریخ ہیں مسلمانوں کے حوالے ہے صلی اللہ علیہ وہ تیں ۔ سب کے سب زندہ ایمان والوں نے انجام دیے۔ (۲۵) ایمان و یقین کی مضبوطی، آخو صور آگرم کی فلاح و کامرانی کا ضامن ہے۔ اقبال نے صحیح کہا تھا کہ اگرمسلمانوں نے اپنا کھویا ہوا و قار حاصل کرنا ہے تو انہیں اپنے اسلاف کی صفات عالیہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوں گی۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اغیار کی نقائی ہیں زندگی ہر کررے ہیں۔ اس کے ایم اور اغیار کی نقائی ہیں زندگی ہر کررے ہیں۔ اس کے ایم اور کی کا میں ۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکبِ قرآن ہو کر

مسلمانوں کی ہرمشکل ہر تکلیف، چاہئے دینی ہویا دنیاوی اس کا حل سیرت طیبہ کی پیروی و اتباع میں ہے۔ اپنے متنا لے کا اختیام سید سلیمان ندوی کے الفاظ کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یہ دنیا انسانی مزاجوں اور انسانی صلاحیتوں اور استعدادں کے اختلاف کا نام ہے تو یقین کرو کہ محمد رسول اللہ کی جامع شخصیت کے سوا اس کا کوئی آخری اوردائی اور مائگیر راہنمانییں ہوسکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا: ان محست کا اورعائمگیر راہنمانییں ہوسکتا۔ اس لیے اعلان فرمایا: ان محست کے سوا اس کا کوفدا کی محبت کا دعویٰ ہے تو آؤ! میری پیروی کرو اگردولت مند ہوتو دعویٰ ہے تو آؤ! میری پیروی کرو اگردولت مند ہوتو

میری پیروی کرو۔ اگر غریب ہوتو میری پیروی کرو۔ اگر بے کس اور مظلوم ہوتو میری پیروی کرو۔ اگرتم خدا تعالیٰ کے عابد ہو تو میری پیروی کرو۔ اگر قوم کے خادم ہوتو میری پیروی کرو۔ غرض جس نیک راہ پر بھی ہواور اس کے لیے بلند سے بلند اور عمدہ سے عمدہ چاہتے ہوتو میری پیروی کرؤ'(۳۸)

اللهم صلى عليه وسلم و عليٰ اله واصحابه اجمعين

## حواشي

Syed Amir Ali, A short History of Saracens Lahore (National Book Foundation 1975 (1) مصفق الاسلام قاروتی، القدس کو بیروی رنگ میں رنگ کی کوششیں' ماہنامہ بیت المقدس (اسلام آباد) شارہ نمبر اا،جلد نمبر ۵، الست ۱۹۹۵ء ص ۳۱، بیود کی سازشوں کے بارہ میں مزید دیکھیں: Ummah (Lahore Tabha Publication) یووفیسر ڈائنز خالد علی السست ۱۹۹۵ء ص ۱۹۹۱ء بیروفیس کی سازشوں کے بارہ میں مزید دیکھیں: Ummah (Lahore Tabha Publication) 2004 Conspiracies Against Muslim یووفیس وزائنر خالد علوی' صیبونی عزائم ۔ ایک شفیدی جائزہ'' وقوۃ (اسلام آباد) فروری ۲۰۰۴ء، ص ۱۳ تا ۳۳ در اسلام آباد) اور مسلم امد کا لاگھیمل'' ماہنا میں تعلق المجازہ ' وقوۃ (اسلام آباد) جنگ کوئند استمبر ۲۰۰۹ء (۱) اکرم سبگل، ' نائن الیون اور ڈائنر خالد علوی، ' اسلام اور نامہ جنگ کوئند استمبر ۲۰۰۱ء (۱) اکرم سبگل، ' نائن الیون اور وزنامہ جنگ کوئند استمبر ۲۰۰۱ء (۱) اکرم سبگل، ' نائن الیون کوئند استمبر ۲۰۰۱ء (۱) اکرم سبگل، ' نائن الیون کوئند کوئند استمبر ۲۰۰۱ء (۱) اکرم سبگل، ' نائن الیون کوئند کوئند استمبر ۲۰۰۱ء (۱) اکرم سبگل، ' نائن الیون کوئند کوئند استمبر ۲۰۰۱ء (۱) اکرم سبگل، ' نائن الیون کوئند کوئند استمبر ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود رضوی ' مالمی صورتحال اور مسلم امد کا لاگھ ممل ' البلاغ جون ۲۰۰۱ء (۱) ایاز محدود کا در مالمی میں کوئند کا کوئند کوئند

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ﷺ جا اسل رہنمائی کی روشنی میں پرونیسر شیداحہ قامی-جمبر آزاد کشمیر

# پورے عالم کے موجودہ مسائل:

ساری کا ننات کو اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر نہ کسی میسائی کوشک ہے نہ کسی میبود کی اور نہ ہی کسی مسلمان کو، مگر اس خالق کی تخلیق کردہ کا ننات میں انبان نے شدید بدامنی اور تشدد کی فضا پیدا کی ہوئی ہے۔ کرہ ارض پر زمانہ قدیم سے طاقت کی حکمرانی رہی ہے۔ اسلام نے آ کر انسان کو انسان کی غلامی سے نجات ولائی اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام ولقد محرمنا بنی آدم سنا کر انسان کوعزت کی نوید سنائی۔ یہ نوید کسی خاص فد مہب، گروہ، فرد یا جماعت کے لیے نہیں بلکہ ساری انسان سے لیے ہے۔

لیکن آج اقوام عالم اس نوید اور اعزاز کوشاید بھول چکے ہیں اور دنیا میں اکثر خطوں میں وہی طاقت کا قانون پھر سے لا گونظر آ رہا ہے آج بھی قوی اقوام نے کمزور اور کم مراعات یافتہ انسانوں اور اقوام کو اپنے غلامی کے فلنجہ میں جکڑا ہوا ہے تقریباً صدی قبل مختلف خطوں میں ممالک نے آزاد کی حاصل کی اور دنیا کے نقشہ پر بحثیت آزاد ملک ظاہر ہوئے۔لیکن تسلط اور دباؤ اس طرح قائم ہے ایک وقت تھا جب روس اور امریکہ باہم مسابقت کی دوڑ میں تھے۔ اس وقت امن کی فضا آج کی نسبت بہتر تھی مگر سوویت یونین کے ٹو شنے ہے قوت کا توازن قائم نہ رہ سکا اور امریکہ تن تنبا ساری دنیا کی بڑی قوت بن گیا ہے۔ یوں قوت اور طاقت کے بے در لیخ استعال سے دنیا ایک خطرناک تباہی کے دبانے پر پہنچ چکی ہے۔

ویسے تو سامراجیت ہر کمزور ملک کو کھا جانے کی نظر ہے و کھے رہی ہے مگر زیادہ تر سامراجیت کا رخ اسلامی ممالک کی طرف ہے کوئی منظم جواب یا حکمت عملی وضع نہیں کی جا رہی ہے۔ فطر تا مختلف جہادی گروہ نظریاتی جماعتیں ننگ آمد بجگ آمد کے مصداق کہیں کہیں سامراج کا مقابلہ کررہے ہیں۔حکرانوں کو یا تو کری کی فکر لاحق رہتی ہے یا ان کے اندر قائدانہ صلاحیتوں کا فقدان ہے۔

## امت مسلمہ کے موجودہ مسائل اور چیلنجز:

دنیا کے تمام ممالک کی طرح امت مسلمہ بھی اس بے شار مسائل اور چیلنجز سے نبردآ زما ہے۔ تہذیبوں کے نگراؤ اور جدّت پبندی کے عنوان سے ایک شدید بیجانی کیفیت طاری ہے۔ ان حالات میں امت مسلمہ کو مخلص اور خداخونی کی حامل قیاوت کی شدید ضرورت ہے۔ جو اُمّتِ مسلمہ کوخوف اور ڈرکی فضا سے نکالنے اور سائنسی اور فنی ترقی کے میدان میں قوم کو لاکر مغرب کا مقابلہ کرے۔

اس وقت الممت مسلمہ جن بے شار مسائل سے دوجار ہے ان میں چند بڑے بڑے چیلنجز درج ذیل ہیں۔



- (1) متقی اور بر هیز گار قیادت کا فقدان
  - (2) معاشی ناانصافی اورغربت
- (3) فن تعليم كي طرف مرم توجهي اور تربيت كا فقدان
  - (4) نتهایسندی
- (5) امت مسلمه میں باہمی اتفاق اور اتحاد کا فقدان

## متقی اور پرهیزگار قیادت کا فقدان:

اس وقت پوری دنیا میں مادیت نے اپنے پرے پھیلائے ہوئے ہیں۔ اور اس کی زد میں اسلامی ملک بھی ہیں۔ خصوصاً اسلامی ممالک کے تقریباً سبھی سربراہان معاثی دباؤ میں ہیں۔ اللہ اور ورلڈ بنگ نے ایسا جھگڑا ہوا ہے کہ کوئی ملک بھی اس قابل نہیں کہ غلامی کے اس جوتے کو اتار سکے۔مادیت کے دباؤ کی وجہ سے غذ جب کی گرفت دن بدن ڈھیلی ہور ہی ہے۔ اورعوام الناس اور حکمران طبقہ سے اللہ پرکمل بجروسہ اور ای کو عزت اور ذلت دینے والا سمجھنا، یہ اعتقاد دن بدن کم ہوتا جارہا ہے۔ انسان ایک پاکیزہ اور تابل عزت مخلوق ہے۔ لیکن اے روزی اور روٹی کیلئے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے۔

مقام دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی بیہ کس کا فرادا کا غمزہ خوزیز ہے ساقی

الله تعالیٰ نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تہباری اصل زندگی بعد الموت والی ہے۔ جس کیلئے حکمران نے بھی تیاری کرنی ہے او ررعایا نے بھی۔ گر آج پوری مسلم امد سوائے چند گئے چنے لوگوں کے صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا کو سنوار نے کے چیچے سرگرداں ہیں۔

#### ۲\_معاشی ناانصافی اورغربت:

امت مسلمہ کا دوسرا بڑا مسئلہ فربت اور معاشی عدم مساوات ہے۔ معاشی ناانصافی ایک ایسا محرک ہے جس سے بے شار قباحتیں اور جرائم جنم لیتے ہیں۔ ایک حق دارک وجب حق نہیں ملے گا تو ایک دفت آئے گا جب اس کا صبر کا پیانہ لبرین ہوجائے گا۔ پھر وہ اپنا حق لینے کیلئے دوسروں پر حملہ آ در ہوگا۔ اس پورے اسلامی ممالک میں بعض ملک ایسے بھی ہیں جباں جو لوگ فاقہ کشی پر جبو رہورہے ہی ں اور چند ایسے ملک بھی ہیں جو ہزاروں بیرل پٹرول روزانہ گاڑیوں میں صرف کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں 1500 روپے ماہوار آمدنی والے تقریباً 46 فیصد میں اور 4000 سے اوپر آمدنی والے وفیصد ہیں۔ کین حکمرانی اور قیادت وفیصد دالے کرتے ہیں۔

اُمْتِ مسلمہ کے امیر ملک یا وہ ممالک جن کے پاس تیل کی دولت ہے اگر انتظے ہوکر ان ممالک کی مدد کریں جو IMF اور ورلڈ بنک یا امریکہ ہے قرض لیتے ہیں۔ تو وہ ملک غربت کی چکی ہے بنج کتے ہیں۔ اس طرح ایک تو ان کی مدو ہوگی دوسرا ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع بھی مل جائے اور پھر اتحاد خود بخود وجود میں آئے گا۔

## فى تعليم كى طرف عدم توجهى اور تربيت كا فقدان:

یہ دور سائنسی ترقی اور فنی عروج کا دور ہے۔ اُمّتِ مسلمہ جب تک جدید دور کے ہتھیاروں سے لیس ہوکر میدان میں نہیں اترے گی۔ دنیا کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ پوری اُمّتِ مسلمہ من حیث القوم ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف اغماض برت رہی ہے۔ باصلاحیت نو جوانوں کو تحقیق اور کام کرنے کی سہولیات مہیا نہیں کی جارہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ تحقیق ذبن رکھنے والے نو جوان سائنس دان ان ممالک کا رخ کرتے ہیں جہاں ان کو اچھا معاوضہ اور عزت ملتی ہے۔ یہ رویہ انتبائی خطرناک اور ناعا قبت اندیثانہ ہے۔ اُمّتِ مسلمہ وسائل کے لحاظ ہے دنیا کی آبادی کا چوتھا حصہ ہے۔ اسلامی ممالک دنیا کے کل قدرتی ذخائر میں 35 کے مالک ہیں۔ تیل جیسی دولت کے %70 ذخائر صرف عرب ممالک کے پاس ہیں لیکن اوسط شرح خواندگی 20 ہے 30 فیصد ہے۔

صرف جاپان میں ریسرچ کروانے والی جامعات اور ادارے تقریباً ایک برار کے قریب ہیں جبکہ اسلامی ممالک (سب میں) ایک برار کے قریب ایسے ادارے میں جو ریسرچ کروا رہے ہیں۔ عالم اسلام میں 10 لاکھ پرصرف ایک سائنس دان ماتا ہے اور امیر ممالک تعلیم پر بجٹ کا صرف 0.25 خرچ کررہے ہیں۔ تعلیم کے ساتھ شملک جزاء تربیت ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان بڑا ڈاکو بن جائے۔ اسلام اس کے مخالف ہے۔ اسلام تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر زور ویتا ہے۔ تاکہ جو سائنس دان، محقق سامنے آئیں ان میں غد بب، ملک اور قوم کا درد موجود ہو۔ اور دومکی راز کسی قیست پر فروخت نہ کریں۔ لبندا سے بات ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک باہمی تعاون سے نوجوانوں کو تحقیقی کام کرنے کی سمولیات مبیا کریں اور ان کوعزت اور اعلیٰ مقام دیں تاکہ مغربی دنیا کا مقابلہ جدید ہتھیاروں سے کیا جا سکے۔

#### 4- نهبی انتها پسندی

ندہب ونیا میں امن و آشی کا پیغام اور چارٹر ہوتے ہیں۔ ندہب ہی انسان کا احترام سکھاتا ہے۔ اگر ندہب کو ہمتھار بنا کر اختلافات اور تشہ نی سالوں سے مختلف ہمتھار بنا کر اختلافات اور تشہ د اور انتہا پیندی کا رجحان پیدا ہوتا۔ اس سلسلہ ملک پاکستان میں گزشتہ کی سالوں سے مختلف شنظیمیں کام کررہی ہیں جن کے نام پر تشدد اور دہشت گردی کے مظاہرے ہورہ ہیں۔ آج تیں۔ آج پوری مسلم امہ کواس طرف توجہ دینی ہوگی کہ اسلام جو امن وسلامتی کا پیغام لے کر دنیا میں آیا اور پوری دنیا کوسلم کا پیغام دیا۔ کیا وجہ ہے کہ اس کے نام لیوا آج تشدد براتر آئے ہیں۔

### 5- امت مسلمه میں باہمی اتفاق اور اتحاد کا فقدان

اس وقت مسلم امد باہمی اتفاق و اتحاد ہے بہت دور ہے۔ ہر ملک اپنے مفادات کیلئے کسی نہ کسی ملک کا کا سہلیس بن چکا ہے۔ ڈاکٹر مہا تیر محمد نے لاہور میں ایک پرلیس کا نفرنس کے دوران فر مایا کد دنیا کے ایک ارب 3 کروڑ مسلمان آپس میں اختلافات کوشتم کر دیں تو ایک مضبوط بلاک بن سکتے ہیں۔ اور وہ بلاک امریکہ سے زیادہ قوی اور فعال ہوسکتا ہے۔ عراق میں جب صدر صدام برسراقتد ارتھے تو ایران اور کویت کے ساتھ طویل جنگ لڑی اور بغیر وجہ کے ایران کی سرحدول پر کشیدگی پیدا کی۔ پھر کویت پر حملہ کیا۔ اس طرح امریکہ اور اس کے اتحاد یوں کو کویت میں مداخلت کا جواز مل گیا۔ عراق کو کویت سے ڈکلنا پڑا۔ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان مسلم امد کا ہوا۔ بالکل ای طرح مغربی ممالک بھی کسی کو آلہ کار بنا کر باہم لڑوا دیتے ہیں اوراپنے مخصوص مفادات حاصل کرتے ہیں۔ مسلم امد کو بیسوچنا ہوگا کہ بحثیت مسلمان ہم سب ایک ہیں۔ تو پھر ہم سب کیوں ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے۔

## امت مسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز کا تدارک

## سیرت طیب الله سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں:

حضور علی نے عرب بلکہ پوری ونیا کی بگری ہوئی قوم کو صافح اور راست رو بنا دیا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کی اساس اعتدال پیندی کے انسانی رویوں کو بنایا۔ نبی رحت نے کسی حال میں بھی جبر واستبداد کا سبارا نبیں لیا۔ آپ نے کا لفت کا جواب علم و بردباری سے دیا۔ جابلانہ انا کا جواب بے نفسی اور متانت سے دیا۔ کی زندگ میں مسلمانوں پرظلم کا برحربہ آزمایا گیا نہ عظمت انسانی کا لحاظ رہا نہ ہم نبیں اور ہم وطنی کا۔ گر نبی رحت ان رویوں کو جہالت اور بے اعتدالی کا مظہر گردانتے ہوئے رد کر دیا۔ ایک پرامن معاشرہ کے قیام کی تشکیل کیلئے آپ نے ثابت کر دیا کہ مسلمان ظلم کا بدلہ ظلم سے نبیں۔ بلکہ ظلم کا ہاتھ روک کر لیتا ہے۔ مسلمان با ہمی اختلاف تو کرسکتا ہے گرعداوت نہیں۔

امت مسلمہ اس وفت جن مسائل ہے دوچار ہیں۔ ان میں چند بڑے بڑے مسائل اور چینلجز درج ذیل ہیں۔ ہم سیرت طیبہ کور ہنما بنا کر ان مسائل کاحل کر کتے ہیں۔

- -- بالهمي اتفاق واتحاد
- -- مۇ ثر ابلاغ عامە كى ضرورت
  - -- غربت اور معاشی بدعالی
    - -- تعليم وتربيت
    - -- قیام عدل اور رواداری
- -- موثر قيادت كي ضرورت ..... قبط الرجال

#### بانهمي اتفاق واتحاد:

اس وقت امت مسلمہ کو جس پیز کی شدید ضرورت ہے وہ امت مسلمہ کا باہمی اتحاد ہے۔ اس اتحاد و انفاق کا درس میں اللہ می آپ اللہ نے جب مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست تفکیل پائی، دیا۔ اس لئے ضروری ہے کہ علا قائی تعقبات کو چھوڑ کر اتحاد کی اساس حضور کی ذات انور کو بنایا جائے۔ ان ابا کہ واحد۔ کی نبیاد کو مضبوط بنایا جائے۔

اس وقت امریکہ اور بورپ کے تابع فرمان مسلمان حکرانوں نے اپنے ملک کو اس بری طرح علاقائی اور عالمی سیاست میں الجھا رکھا ہے کہ اگر اسلامی ممالک ایک بلاک بنالیس



اور اپنی کرنسی جاری کریں اور غریب مما لک کی مدد کریں تو امریکہ خود بخو دغریب ہوجائے گا۔ اور مسلمان ہاہمی ایک فیصلہ پر انتھے ہوں گے۔

حضور علیت جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بہود سے معاہدہ کیا۔ اس کے بعد اطراف میں بسنے والے غیر مسلم قبائل سے صلح کے معاہدے کئے آپ علیت نے کہ بھود مسلم قبائل سے صلح کے معاہدے کئے آپ علیت نے کہ بھی ایسا رویداختیار نہیں جس سے اتحاد کو نقصان پنچے۔ یہاں تک کہ بہود ونسار کی کے ساتھ بھی نامناسب سلوک نہ کیا۔

صلح صدیبیدیں ایک شرط بہ بھی ہے جونصف سطر ہے۔

نہ ہتھیار کومیان سے نکالا جائے گا اور نہ دھوکہ بازی کی جائے گی۔

ا تفاق و اتحاد کی فضا ای صورت میں پیدا ہو سکے گی جب ہم حضور علیہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پر چلیں گے۔ آپ اتی رواداری کا مظاہرہ کرتے کہ بڑے سیرڑے دشمن کوبھی احترام دیتے۔

آئ ہم ایک دوسرے کو احترام دینا شروع کر دیں۔ رواداری کا مظاہرہ کریں اور جدواحد والے فلسفہ برعمل کریں تو امت مسلمہ بین باہمی انفاق و اتحاد کی فضا قائم ہوسکتی ہے۔ اور انفاق و اتحاد کی وجہ سے دیگر در پیش مشکلات و خطرات ختم ہو سکتے ہیں۔ اگر امریکہ کو بیعلم ہو کہ بین نے ایران پرحملہ کیا تو 56 اسلامی ممالک سے میرے تعلقات صبح نہیں رہیں گے تو وہ کبھی بیسوچ بھی نہیں سکتا کہ ایران کو چھیڑا جائے۔

افغانستان اور عراق کو تباہ کرنے کے بعد اب اگلا ہدف شام اور ایران نظر آر ہا ہے۔لیکن دیگراسلامی ممالک یا توامریکہ کے حلیف بن چکے ہیں یا خاموش تماشائی ہیں۔ اسرائیل ایٹی قوت بنتا ہے تو اے اجازت ہے لیکن عرب ریاستوں کو ایٹی قوت بننے کی پابندی ہے۔ لبذا جب تک سارے مسلمان کی جان نہیں ہو جاتے اس وقت تک سامراجیت کا مقابلہ ممکن نہیں۔ کاش مسلم ممالک کے حکمرانوں کو اس بات کا شعور دیا جائے۔

#### مؤثر ابلاغ عامه کی ضرورت:

اس وقت دنیا میں میڈیا ایک موڑ ہتھیار کے طور پر استعال ہور ہا ہے۔ اس وقت مغربی میڈیا پوری دنیا پر چھایا ہوا ہے۔ وہ پچ کوجھوٹ اور جھوٹ کو پچ بنانے کے گر ہے مکمل طو پر واقف ہے۔ 9/11 کا واقعہ مسلمانوں کے خلاف سازش تھی۔ پانچ سال گذرنے کے بعد بھی اس سانحہ کی وجوہات کو تاش نہیں کیا جا سکا۔ اور ابھی تک اس کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ عالمی میڈیا نے اسلام کو دہشت گرد کے طور پر پیش کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ خود کش حملے سری لئکا کے تامل ٹائیگرز کرتے ہیں مگران کے ندہب کو وہشت گردی سے مسلک نہیں کیا جاتا۔ مغربی میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے اُنہ مسلمہ کو زیادہ سے زیادہ نیوز چینلز لانا ہوں گے۔ اور میڈیا کو مضبوط بنانا ہوگا تا کہ مغرب کے اعتراضات اور پرو پیگنڈہ کا کو رُخواب دیا جا سے۔

آپ ﷺ نے مدینہ پہنچ کر مختلف ممالک میں اسلامی وفود بھیجے اور ان تک اپنی تعلیمات پہنچا کیں۔ اس دور میں ریڈ یو اور TV تو موجود نہیں سے۔ ایکی اور مبلغ ہی یہ ڈیوٹی سرانجام دیتے تھے۔ آپ ساللہ نے دنیا کے کونے کونے میں

ا پنے مبلغ بھیجے اور ان کو دین کی دعوت دی۔ اس طرح اس دور میں پیدموٹر ترین ذریعہ ابلاغ تھا۔ غربت اور معاشی بدحالی:

مسلم امد کے بہت سے ملک انتہائی غریب ہیں۔ ایک تجزید کے مطابق غربت کی وجہ سے 20 فیصد بیاریاں بڑھ رہی ہیں۔ سانس کی بیاریوں کا تناسب 13 فیصد ہے۔ تمام مسلمانوں کو جس بیان بیائی بیان کی بیاریوں کا تناسب 13 فیصد ہے۔ تمام مسلمانوں کو جسد واحد کہا ہے۔ گراتی اور افغانستان میں مجبوراً اور ضرورت مند پاکستان میں بسنے والے کا بھائی ہے۔ اس کی مدد اور معاونت کرنا اس برضروری ہے۔

آپ اللہ کا ارشاد ہے۔ میں نے رسول اللہ کوفرماتے ہوئے سا ہے کہ جے اللہ عزوجل نے مسلمانوں کے بعض امور کا تگران بنایا ہے اور وہ ان کی ضروریات اور فقر سے بے پرواہ ہو کر بیٹے رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت اور فقر سے بے نیاز ہو جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے بیس کر ایک آ دمی کوعوام کی ضروریات اور ک کرنے کے لیے مامور فرمایا۔ شریعت نے اسلامی ریاست کو تمام شہریوں کا والی قرار دیا ہے۔ سر پرتی اور ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ ان افراد کی بنیادی ضروریات کی تعلیل کا اہتمام کیا جائے۔ حدیث میں آیا ہے۔

الله ورسوله مونی من لامولی نه السلطان وئی می لا ولی نه فقراورغربت کے بارے میں مشکوق کی ایک حدیث ہے۔

كادالفقر ان يكون كفرا

تنگ دئتی انسان کو بعض او قات کا فرینا سکتی ہے۔

آئے امت مسلمہ کے بہت سے ملک معاثی بدحالی کا شکار ہیں۔ جبکہ بہت سے ممالک عیاشیوں میں مصروف ہیں۔ انہیں احساس تک نہیں کہ ہمارے بھائی سمشکل اور جبر سے وقت گذارر ہے ہیں۔ حضور اللہ کے کہ وہ غیر مسلموں کی ضروریات کا بھی دھیان رکھتے۔ ملہ میں جب قحط پڑا تو روسائے قریش نے غلہ کی تربیل کے لیے وفد بھیجا۔ آپ نے نہ صرف غلے کی تربیل بحال کر دی بلکہ اپنی طرف سے سے ۵ سواشر فی امداد بھی بھیجی۔ یہ تھا کا رویہ غیر مسلم اور ان لوگوں کے ساتھ تو جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑ نے پر مجور کیا تھا۔ آئ ضرورت اس امرکی ہے کہ مرکزی بیت المال قائم کیا جائے۔ اس بیت المال سے غریب اور کم مراعات یافتہ ممالک کی مدد کی جائے اور بلا سود قرض دیا جائے تا کہ تمام مسلمان جمائی باد قار زندگی تر ارسکیں۔

تعليم کی طرف بھر پورتوجہ خصوصی طور پڑئیکنیکل تعلیم پر:

اسلام ایک آفاقی ندہب ہے۔ وہ حیات انسانی کے ہر پہلو کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔مسلمانان عالم نے جب تک تعلیم کو وظیفہ حیات بنائے رکھا وہ کامیاب رہے۔عصر حاضر کا تقاضہ سائنسی اور فنی تعلیم کے داس کا واضح ثبوت مغربی ممالک

کی ترقی ہے۔ لیکن امت مسلمہ تمام تر وساک اور سہولتوں کے باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت پیچھے ہے۔ 1997ء میں برطانیہ کی وزارت عظمٰی کے امیدوار ٹونی بلیرڈ لندن میں قومی کنونشن میں اپنا منشور پیش کرتے ہوئے کہتا ہے وزیراعظم بننے کے بعدمیری پہلی ترجیح تعلیم ہوگ۔ کیونکہ اس کی بدولت ماضی میں ہم نے دنیا کی رہنمائی کی۔میری دوسری ترجیح تعلیم ہوگی کیونکداس کی بدولت ہم نے انسانیت کا دامن مختلف ایجادات سے بھر دیا۔ میری تیسری ترجیح بھی تعلیم ہو گی۔ میری چوتھی ترجیح بزرگ شہری ہول گے۔ میں ان چاروں ترجیجات کے لیے ٹیکس لگاؤں گا جبکہ اس کے مخالف امیدوار نگس کم کرنے کا وعدہ کر رہے تھے۔ ٹونی بلیئر جیت گیا۔ آج وہ ملک سائنسی لحاظ ہے دیگرممالک کے لیے نمونہ ہے۔

کیا مسلم مما لک میں بھی تبھی ایسے ہوا؟

ہم تعلیم کی طرف سے مجر مانہ تغافل برت رہے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو درست نہ کیا تو حالات سب کے سامنے ہیں۔ علم مومن کی میراث ہے۔ علماء کو ہی انہیاء کا وارث قرار دیا گیا ہے علم کی تلاش، تحقیق اور جبتجو مسلمان امت کی شاخت ہے۔ امت مسلمہ کو جہالت کی تاریکی ہے ایسے ہی نکانا ہو گا جیسے عرب کا معاشرہ ہدایات نبوی علیقی کی روشیٰ میں تاریکی سے نکلا، تاریخ گواہ ہے کہ حالت جنگ میں مندعلم بچھا دی گئی اور مکہ کے اسپروں سے فروغ علم کا کام لے لیا گیا۔ موجودہ دور میں جدید علوم کی تدریس کے بغیر تصور جہانگیری اور جہانیانی خام خیالی ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ سائنسی و تکنیکی علوم کے لیے محنت کی جائے ایک مربوط تعلیمی نظام جو امت مسلمہ کے ہرگروہ کی کفالت کرے وقت کی آواز ہے۔ امت مسلمہ کے تمام ملک مل کر تحقیق ادارے قائم کریں اور پھر ہر ملک کے ذبین نوجوانوں کو وہاں تعلیم و تربیت دیں تا كەمغربى ترتى كا دافى ادر كافى جواب ديا جاسكے۔ امت مسلمه كواپنے بجٹ كا ايك خاصا حصه سائنسى تعليم كے ليے وقف كرنا ہو گا تا کہ جمارے نو جوان جدید ہتھیاروں سے لیس ہو کر میدان عمل میں اتریں۔

عادلانه نظام كا قيام ـ ـ ـ اور باجم رواداري:

اسلام عالمی طور پر عدل اور عادلا نہ نظام قائم کرنے کا مدعی ہے۔ چاہے کوئی اپنا ہویا پرایا اسلام اس کے ساتھ عدل کے برتاؤ کا نقاضا کرتا ہے۔ امت مسلمہ کا ددویٰ بھی عدل قائم کرنا ہونا جاہے۔

> قرآن مجید میں سہ مقامات پر عاولانہ نظام قائم کرنے کا ذکرآیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَاٰمُو بِالْعَدُلِ

> > وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحُكُمُوا بِالْعَدْلِ.

اسلام قیام عدل کے لیے ہر شخص سے تعاون کرنے پر زور دیتا ہے۔

الله تعالی کا فرمان ہے:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُولى. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ. وَاتَّقُوا اللَّهَ. إنَّ اللَّهَ شديدُ الْعِقَابِ

اسلام نے معاشرہ کو ایسا عادلانہ نظام دیا ہے جسے بغض اور عناد منز ھانہیں کر کہتے ۔

🚁 356 r

اس وقت امت مسلمہ کو ایک باہمی عادلانہ نظام رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ آج افغانستان پاکستان پر الزام لگانے ے کوئی موقع خالی جانے نہیں و بتا۔ جبکہ افغانستان کی موجودہ حکومت کے قیام میں پاکستان نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔
اس کا دوسرا حصہ رواداری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اورایک ملک دوسرے ملک کو اپنے پیانے سے ماپے گا توبات نہیں بنے گی۔ ذہن میں بید خیال ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی صورت بھی اپنے مسلمان بھائی ملک کو اپنے سے جدانہیں کرنا ہے۔ تو ایسی صورت میں بعض ملح اور کڑوی باتیں بھی معاف کرنا بڑیں گی۔ آپ ایسی سے میں بدی بری ہے۔

امت مسلمہ باہمی رواداری اور عدل کا مظاہرہ کرنے کا اہتمام کرے تو ایک بہت بڑامسلم بلاک وجود میں آ سکتا ہے۔ اور وہ بلاک اتنا مضبوط اور مؤثر ہوسکتا ہے کہ مغرب کی آتھوں میں آتکھیں ڈال کر بات کرے۔ خدا کرے ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم ہماری بقا اور تر تی قیام عدل اور رواداری میں ہے۔

#### مؤثر قیادت کی ضرورت:

کسی ملک کی قیادت جب تک سیح اور مخلص نہیں ہوگی اس وقت تک وہ ملک ترتی نہیں کر سکے گا۔ اس وقت امت مسلمہ کے اکثر تحکمران اپنے عوام کے خلاف مغربی سازش کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے حکمرانوں ہیں اکثر ذاتی مفادات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور وہ قائدانہ صلاحیتوں سے بیسر عاری۔ گذشتہ صفحات میں جن امور پر ہم نے بحث کی ہے مفادات کے پیچھے دوڑ رہے میں اور وہ قائدانہ صلاحیتوں سے بیسر عاری۔ گذشتہ صفحات میں جن امور ہے۔ حضور علیقی کی وہ معاش ہو یا تعلیم، قیام عدل ہویا رواداری سب حکمرانوں کی مربون منت ہیں۔ قیط الرجال کا دور ہے۔ حضور علیقی کی تعلیمات کی روشن میں درج ذیل چند اوصاف جو ایک حکمران میں ہونے چاہے لکھے جارہے ہیں۔

الله تعالى يرمكمل يقين:

ہمارے حکمران طبقہ میں خدا پراعماد کم ہے اور امریکہ پر زیادہ ہے۔ جب حکمرانوں کا رخ مغرب کی طرف ہو تو پھراصلاح کی کیا توقع کی جاسکتی ہے۔قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَّئِكَةُ

وہ لوگ جو اللہ کو حقیقی معنوں میں رب مانتے ہیں ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں لیکن آج ہمارے اکثر حکمر ان لفظی طور پر تو خدا کو رب مانتے ہیں لیکن حقیقی طور پر وہ کسی اور قوت اور طاقت کو رب مان رہے ہوتے ہیں۔

تاریخ اسلام میں ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے کہ ایرانی سپہ سالار رہتم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے درخواست کی کہ کسی آ دمی کو بھیجیں تا کہ ہم اسلام کی وعوت کے بارے میں معلومات حاصل کرسکیں۔ آپ نے ربعی بن عامر کو بھیجا۔

رستم نے بڑا خوبصورت دربارسجایا۔ سنہری سکیے، ریشی فرش، خود تاج پہن کرسونے کے تخت پر بیٹا۔ حضرت ربعی بن عامرٌ دربار میں داخل ہوئے اور ستم کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئے اور کہا کہ ہم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کرصرف اللہ کی غلامی میں لائیں۔ اور دنیا کی تنگی سے نکال کر اس کی وسعت اور کشادگی کی طرف لائیں۔ سارے درباری جیران سے کہ ایک بدو کتی ہے تکفی اور پراعتاد کہ میں بات کر رہا ہے اور اس کے لیے تاج و تخت کوئی ایمیت نہیں رکھتے۔ ابواز کا حکر ان برمزال جب قید بوکر آیا تو حضرت عمر شمیحہ نبوی شائلی میں چٹائی پر سور ہے تھے۔ عشرت عمر شمیحہ نبوی شائلی میں دس سے زیادہ چمڑے کے پوند لگے تھے۔ عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو آپ نے جو لباس پین بوا تھا اس میں دس سے زیادہ چمڑے کے پوند لگے تھے۔ ساتھیوں نے کہا کہ آپ اپنا کرتہ بدل لیں۔ حضرت عمر نے جواب دیا کہ میری جوعزت ہے وہ اسلام کی وجہ ہے۔ نہ کہ لباس کی وجہ سے ہے۔ نہ کہ لباس کی وجہ سے ہے۔ نہ کہ لباس کی وجہ سے ہوگے۔ حالا نکہ ایک مسلمان کی وجہ سے آج ہمار کی وجہ سے ہوگے۔ حالا نکہ ایک مسلمان کی عزت صرف اور صرف اسلام کی وجہ سے ہے۔

حكام كا خود كو خادم سمجهنا اور خزانه كا امين سمجهنا:

اسلام نے حکمران کوسیدالقوم خادمهم کا رہنما اصول دیا ہے۔ وہ قومی خزانے کا مالک نہیں ہوتا بلکہ امین اور چوکیدار ہوتا ہے۔ آئ کے حکمران بیرونی دوروں پر کروڑول کے حساب ہے خرچ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ درجنوں ان کے اھالی وموالی ہوتے ہیں۔ مہنگے ہوٹلوں میں قیام اور مہنگا سفر۔ یہ کام خادم کانہیں ہوتا۔ حکمران تو قومی خزانہ کا امین ہوتا ہے۔

امت مسلمہ کے حکمران آج بھی خود کوعوام کا حقیقی معنی میں خادم سمجھنا شروع کر دیں اور قومی خزانہ کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھے تو امت مسلمہ میں انقلاب آ سکتا ہے۔ آج اگر ایران کے صدر محمدی نژاد ایک عام آ دمی ہیں۔ ان کی باتوں میں کتنی صدافت اور حقیقت نظر آتی ہے۔

#### جرأت اور بے باكى:

مسمان تحمرانواں میں حق گوئی اور بے ہائی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ تیافیہ کی سیرت کے حوالہ ہے ہمیں سی بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان حکمران جمیشہ جرائت کا مظاہرہ کرتے رہے چا ہے ان کو اس کی گئی ہی قیمت ندادا کرنا پڑی۔

لیکن آن تمارے اکثر حکمران جرائت اور بے ہائی ہے عاری ہیں۔ آئی امت مسلمہ کے سامنے جو حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسرائیل فلسطینیوں پڑھم ستم کرتا رہا گرکوئی بھی غریب فلسطینیوں کی مدد کیلیے آگے نہیں برحا۔ جس کی وجہ ہے وہاں تحریک انتفادہ نے جنم لیا۔ اور جب فلسطینیوں نے ہتھیارا ٹھائے تو ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا۔

امر یکہ کو ورنڈ ٹریڈ سینٹر میں اپنے شہریوں کی بلاکت تو یاد ہے مگر فلسطین افغانستان، عراق، کشمیر میں بے گناہ مسلمانوں کے مارے جانے تو وہ جہوریت پہند ہے جس میں اس کا مفاد ہو۔ حماس اگر جست جائے تو وہ جہوریت پہند ہے جس میں اس کا مفاد ہو۔ حماس اگر جیت جائے تو وہ جہوریت نہیں۔ مسلم امد کے حکمرانوں کو جو تچھ مغربی دنیا مسلمانوں سے کرا رہی ہے اس کا برطا اظہار کرنا جیت ہوئے۔ مگر ہمارے حکمرانوں کو ذاتی مفاد عزیز ہے۔ ڈاکٹر مہا تیر محمد نے لاہور پرایس کانفرنس کے دوران کہا کہ مجھے بنیاد پرست ہونے پرفتر ہے۔ انہوں نے مزید تجویز دی کہ تمام ملک ایٹی ہتھیار تلف کر دیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے۔ امت مسلمہ کو در پیش مسائل کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم ان سے مس طرح عبدے برآ ہو سکتے ہیں۔ امت مسلمہ کے حکمرانوں کو یہ بیغا میں لینا جائے۔

تیری خاک میں ہے اً سرشررتو خیالِ فقر وغنا نہ کر کے جہاں میں نان شعیر پر ہے مدارِقوت حیدری

#### خلاصه كلام:

تمام معروضات کا خلاصہ ان چند الفاظ میں سمویا جا سکتا ہے کہ اگر حکمرانوں کے اندرجو ہر ہوتو وہ امت مسلمہ کے جملہ مسائل کاحل کر بحتے ہیں۔غربت کو دورکر سکتے ہیں۔معاشی التحکام آ سکتا ہے۔ دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے۔

کین اً گر حکمران قائدانہ صلاحتیوں سے عاری ہوں تو پھر .....

الله تعالى جم سب كومل كرسيرت طيبه كى رہنمائى ميں در پيش مسائل اور چيلنجز كا تدارك كرنے كى توفيق دے۔ آمين۔

#### كتابيات

|            | <del>-,</del>                           |                             |             |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| بيروت      | السياسة شريعة في اصلاح الراعي والراعمية | الامام فقى الدين احمد       | ابن تيميه   |
| الرياض     | فنخ الباری شرح بخاری                    | امسقلا نی                   | ابین هجر    |
| بيردت      | مقدمه ابن خلدون                         | عبدالرحمن                   | أبن څليدوان |
| مصر        | زاو المعاد                              | شمس الدين                   | اب قیم      |
| الإجور     | "<br>نغیبر این کثیر                     | نماد الدين ا <i>ساعيل</i>   | ابن کثیر    |
| القاهره    | الهبداية والنهامي                       |                             | ,           |
| ممصر       | ئناب الخران                             | نعقوب بن ابراہیم            | الوسف       |
| کراچی      | مسلمانول كانظم مملكت                    | ابراتيم                     | حسن         |
| بيروت      | مرصاف                                   | عبدالرزاق                   | عبدالرزاق   |
| بيروت      | كنز العمال                              | ن ننخ ملامه<br>انیخ ملامه   | على المنقى  |
| ال بهور    | محلة البالغه                            | شاه ولی انلهٔ               | الدهلوي     |
| الأجوز     | اسلام میں عدل اجتماعی                   | سيد فير                     | قطب         |
| 790 म      | اسلام کا فوجداری اظام                   | عبدالقادر                   | عود ه       |
| لا بمور    | اللاحكام السلطاني                       | ابوالحن                     | باوردي      |
| المؤر      | بيئاا بقوامى واقعات                     | ا زهرمنیر                   | منير        |
| کرا چی     | رسول اکرم کی سیای زندگی                 | ۋاڭىژ خمىيد القد            | حميد الله   |
| بيباه ليور | خطبات بباوليور                          | ,                           | ,           |
| اسلام آباد | امامابو حنفنيه كالمجلس تدوين فقه        | ڈ اکٹ <sub>ر</sub> محد طفیل | الصاشى      |
| لا يور     | تدوين طبقات                             | ,                           | /           |
| لا بهور    | اسلامی ریاست                            | ابو الاعلى                  | مودودي      |
| الايور     | ؟؟؟ كا نظريه مملكت                      | معجات الله واكثر            | صد بق       |
| الابور     | اسلام کا اقتصادی نظام                   | حفظ الرحمن                  | سو باروی    |
|            |                                         |                             | - (         |

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ می پیالیٹریٹا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

ڈاکٹر محر<sup>سلی</sup>م الدین- گوجرانوالہ

مسلمانوں کا عروج و زوال تاریخ کے طالب علم کے لیے اپنے اندر ایک وسیع دلچیں رکھتا ہے۔ تاریخ اس بات کی گوائی دیتی ہے کہ ایک زبانہ میں مسلمانوں نے بے حد ترقی کی اور تقریباً آ دھی سے زائد دنیا پر اسلامی پرچم لبرانے لگا۔ اس وقت مسلم امدکوایک برتر طاقت کی حیثیت حاصل تھی۔مسلمانوں نے ہر لحاظ سے ایسے کارنا سے سرانجام دیے کہ وہ تاریخ کے صفحات میں رقم ہو گئے۔مسلمانوں سے بالمقابل دنیا کی دوسری قوموں نے اُن کی برتری کوتشلیم کرلیا تھا۔

نی کریم علی نے زندگی بسر کرنے کے لیے جو فلفہ اور انقلا بی تصور بنی نوع انسان کو عطا فر مایا، آپ علی کے اپنی حیات مبارکہ میں بنی اس کی بنیاد پر ایک معاشرہ اور ریاست قائم کر کے دکھا دی۔ یہ ایک ایسا خاصہ ہے جو دنیا میں کسی اور شخص کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ اور نہ تا قیامت حاصل ہوگا۔ مشاہیر عالم نے دنیا کونظری طور پر بہت سے فلفے اور انقلا بی تصورات فراہم کیے لیکن ان میں سے کوئی بھی اپنے تصورات ونظریات کو مملی جامہ نہ پہنا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے برے برے مشتر قیمن اپنے متعصّبانہ اور معاندانہ رویے کے باوجودہ آپ علی کے عظمت انسانی کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے۔

اسلام کی انقلابی دعوت کا آغاز دنیا کی تمام تبذیبوں ہے الگ تھلگ اودی فاران میں ہوا۔ رب کریم نے اس دعوت کو پروان چڑھانے کے لئے تمام اسباب مہیا فرما دیے تھے۔ اس حقیقت کا ثبوت تاریخ ہے ال چکا ہے کہ آخضور علیقے ہے کے بیان اور بندوستان سے بلے کس بھی ریاست یا حکومت کا کوئی دستوریا آئین پیش نہیں کیا تھا۔ اگر چہ دعوی کیا جاتا ہے کہ یونان اور بندوستان میں حکومت اور شہری حقوق کے متعلق چند ایک دستاویزات موجود تھیں۔ تاہم ان کی اہمیت صرف علمی طور پر ہے۔ حقیقت یمی بیل حکومت اور شہری حقوق کے متعلق چند ایک دستاویزات موجود تھیں۔ تاہم ان کی اہمیت صرف علمی طور پر ہے۔ حقیقت کے بہد تیرہ سال آپ شیستے نے مکہ میں گذارے جو جہد مسلسل ہے تعبیر ہیں۔ بعد ازاں آپ شیستے نے کامل دی سال مدینہ منورہ میں گذارے اور پھر یہیں ہے فتے مکہ کا قافلہ چلا اور اسلام سر بلند ہوگیا۔

نبی کریم میلین نے مدیند منور میں ہی دنیا کی پہلی آئین و قانونی ریاست تشکیل دی۔ آپ میلی کی مراجعت رفیق الاعلیٰ کے چند سال بعد ہی مسلمانوں نے اپنی بے مثال فتوحات کی ہدولت دنیا کے مختلف حصوں میں اپنی ریاست کو وسعت دی۔ مسلمان اس تیز رفتاری سے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑے جا رہے تھے کہ پہلی صدی ہجری کے فتم ہوتے ہوئے انہوں نے مشرق ومغرب میں اپنی حکومت ومملکت کی مدیں وسیع کر لیں۔

ایک امد کی حیثیت سے مسلمانوں نے ندصرف سیای طاقت وقوت حاصل کی بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ نظریات بھی فراہم کیے۔ عقائد و فقہ، اخلاقیات و سیاسیات، علوم وفنون، فلسفہ و اصول قانون، ایجادات و اختراعات، تربیب نفس اور نظام اخلاق کے بارے میں انہوں نے اپنی ذہنی ود ماغی جدوجہ دکے ایسے نمونے چیش کیے جن سے دنیا آج تک

رہنمائی حاصل کر رہی ہے۔کوئی بڑے سے بڑا مورخ بھی اپنے متعقبانہ رویے کے باوجود مسلمانوں کے اس روشن دورکو جھٹلانے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔

اس شاندار ماضی کی حال مسلم امد کے مسلمانوں کی موجودہ حالت ندصرف ڈرگوں ہے بلکہ قابل افسوں بھی ہے۔
مسلمان تعداد میں ایک ارب سے زائد ہیں اور مسلم امد ستاون سے زائد مما لک پر شمتل ہے لیکن علم وحمل، ایمان و ایقال اور
روحانی و اخلاقی اعتبار سے ان کی پستی کا کوئی عالم نہیں ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ و میدان میں مسلمان انفرادی و اجتماعی طور پر
دوسری اقوام سے بہت بیجھے رہ گئے ہیں۔ جبالت و غلامی، سائنسی پسماندگی، اخلاقی اقدار کی پستی، محاشی و نظریاتی غلامی اور
ملی اختشار کا ہر سو دور دورہ ہے۔ مسلم امد کے پر عروج شاندار ماضی اور موجودہ دور کی پستی و تنزلی و کیے کر ذہن میں سوال پیدا
ہوتا ہے کہ وہ کیا اسباب سے جن کی وجہ سے مسلم امد میں تنزلی کا سفر شروع ہوا۔ ان اسباب کے ساتھ ساتھ مسلم امد کو موجودہ
دور میں ایسے بے شار مسائل کا بھی سامنا ہے جو اس کی ماضی کی عظمتِ رفتہ واپس لانے میں رکاوٹ ہیں۔ ان بے شار

أمّت مسلمه کے موجوہ مسائل:

اُمَتِ مسلمہ، مسلمانوں کی ملت وحدت کا نام ہے۔ اُمَتِ مسلمہ کی تشکیل عام طور پر قوم اور نیشن کے معنی سے ہے کر ہوتی ہے۔ یہ نیادوں سے ماوار، ہوتی ہے۔ اُمَتِ مسلمہ کی تشکیل کی بنیاد صرف ہوتی ہے۔ یہ وسلمہ کی تشکیل کی بنیاد صرف ایک الله، ایک رسول عظیمی رہنے والا مسلمان، و نیا کے ایک الله، ایک رسول عظیمی رہنے والا مسلمان، و نیا کے دوسرے خطے میں رہنے والا مسلمان، و نیا کے دوسرے خطے میں رہنے والے مسلمان سے صرف اس بنیاد کی وجہ سے جڑا ہوا ہے۔ رنگ ونسل، زبان وقوم اور جغرافیائی حدود کا فرق اس بنیادی تعلق کو ختم نہیں کر سکتا ہے۔ مسلم امہ کو انہی اوصاف کی با پر دوسری اقوام سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔

شاعر مشرق حضرت اقبال نے ای حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا۔

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر فاش ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی اللہ ان کی جمیعت ترک ان کی جمیعت ترک ان کی جمیعت ترک

مسلم امد پری دنیا میں ایک مفرد برادری ہے۔ اس ملت کی اساس اشتراک عقیدہ ہے۔ پوری مسلم امدایک جسد واحد کی مانند ہے۔ ایک جلد کا درد دوسری جگہ محسوں ہوتا ہے اور اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم عظائی نے مکہ سے مدینہ منورہ بجرت کر کے اس حقیقت کو واضح فرما دیا تھا کہ اسلام قید وطن سے آزاد ہے۔ مسلم اُمد کی بنیاد وطن کی بجائے و بنی اشتراک ہے۔ دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک اُمتِ مسلمہ کے حالات دیکسیں تو جمیں چند مسائل ایسے نظر آتے ہیں جوموجودہ زمانے میں اُمت مسلمہ کو در پیش ہیں۔

جهالت وغربت:

مسلم امه کے چندممالک کو چھوڑ کر باقی تمام ممالک اس مسئلے کا شکار ہیں۔ ملائیشیا، پاکستان، ترکی، ایران اور مصر

میں شرح خواندگی کچھ تسلی بخش ہے۔ اُمّتِ مسلمہ کی اکثریت جہالت وغربت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ علم وحکمت بہت سے مسائل کا حل ہیں۔ وسائل کی کی کے باوجود علم و حکمت اور عقل مندی سے ان سے زادہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی علم و حکمت مومن ہے۔ ویسے بھی علم و حکمت مومن ہے۔ ویسے بھی علم و حکمت مومن میں مندی سے ان سے زیادہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی علم و حکمت مومن و مسلمان کی متاع گشدہ ہے۔ ان وسائل کو ڈھونڈ کر وسلمان کی متاع گشدہ ہے۔ ان وسائل کو ڈھونڈ کر استعال کرتے ہوئے ساری جبالت وغربت دور ہو سکتی ہے۔ جبالت وغربت کے اندھیرے غیروں کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ خود ہماری انچی غفلت و الا پرواہی ہے ہیں۔

فرنگی انداز سیاست:

فرگی انداز سیاست مسلم امد کے اتحاد کے لیے زہر قاتل ہے۔ کم وبیش ہر مسلم ملک نے ای انداز سیاست کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ فرنگی و مغربی سیاست نے قومیت کے موجودہ تصور کو پیش کیا ہے۔ یہ تصور ملہ اسلامیہ کے بنیادی عقیدے کے خلاف ہے۔ اسلامی تصور کے مطابق تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ای مغربی سیاست نے مسلمانوں کے اندر جند بہ قومیت کو زیادہ ابھارا ہے۔ مسلم امد ہیں قومیت کے تصور نے اتحاد اُمتِ کو شرمندہ تعبیر ہونے سے روکا ہوا ہے۔ اسلام کے سارے دمنوں نے ہمیشہ مسلم اتحاد کے جذبے کو پارہ پارہ کرنے کی کوششیں کی ہی۔ سیلبی جنگوں کے آغاز سے لے کر آئ تک اہلی فرنگ ای تگ و دو میں ہیں۔ اہلی فرنگ نے ہر زمانے میں اور ہر طریقے سے وحدت اسلامی کو پارہ پارہ کرنے گئے۔ فارجی کے لیے کوئی سرنہیں چھوڑی ہے۔ دوسری طرف مسلمان اپنی اسلامی ہرادری سیکٹ کر اپنے اتحاد کو کمزور کرتے گئے۔ فارجی ریشہ دوانیوں او ردافلی کمزویوں کے باعث آئ کے مسلمان کمزور اور ندھال ہیں۔ اپنی اصلی اور شیح تعلیم بھول کر مسلمان مرحدی سازی دنیا کے سامنے تماشہ ہے ہوئے ہیں۔ ایران وعراق کے بے مقصد دس سالہ طویل جنگ ،سعودی عرب و یمن کا سرحدی سازی دنیا کے سامنے تماشہ ہے ہو کے ہیں۔ ایران وعراق کے بے مقصد دس سالہ طویل جنگ ،سعودی عرب و یمن کا سرحدی سازی دنیا کے سامنے تماشہ سے بو کے ہیں۔ ایران ویز سے اورآ مد و رونت کی بخت ترین پابندیاں اور آپس کی شکر رخیاں ، اختشار اُمت کی واضح مثالیں ہیں۔

### اقتصادی ناهمواری اور سودی نظام معیشت:

قدرتی وسائل کا تقریباً سر فیصد حصد سلم ممالک کے پاس ہے۔ عرب ممالک تیل جیے دولت سے مالا مل ہیں۔
دیگر ممالک کے پاس معد نیات، قدرتی اجناس قیمتی دھاتوں اور دیگر زیر زبین بے شار دفینوں کے ذخائر موجود ہیں۔ اس تمام تر قدرتی وسائل کی فراوانی کے باوجود زیادہ تر مسلم اُمنت کے ممالک اقتصادی تا ہمواری کا شکار ہیں۔ لوگوں کو زندگی کی بنیادی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ صحت و صفائی کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ امیر طبقہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے ارغریب طبقہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے پاس غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ کساد بازاری اور افراط زر وروں پر ہے۔ دولت کا ارتکاز ایک طبقے کے پاس ہے۔ اس کے پاس زیادہ وسائل کا قبضہ ہے۔ علاوہ ازیں امیر ممالک اپنی دولت کو مسلم امد میں تقسیم کرنے کی بجائے غیر ملکی بیکوں میں جمع کروا کر اُن کی معیشت کو سبارا دیے ہوئے ہیں اور سودی نظام معیشت کو فروغ دے رہے ہیں۔ سائنس و بیکنالوجی میں پس ماندگ

کی وجہ سے مسلم امدے قدرتی وسائل پرعملا غیر ملکی تسلط ہے جس سے مسلم اُمّت کا مزید اقتصادی استحصال ہور ہا ہے اور امد

یہ استحصال کروانے پر مجبور ہے۔ تمام غیر ملکی جیکو س) کا کاروبار زیادہ تر مسلم ممالک کے سرمائے سے جاتا ہے۔ ندکورہ جیکوں

میں سے زیادہ تر بینک بیبودیوں کی ملکیت ہیں۔ اس طرح مسلم امد کا سرمایہ غیر ملکی سودی معیشت کے فروغ میں ممدومعاون

خابت ہورہا ہے۔ یہی سرمایہ اگر مسلم امد کے مابین معیشت کے فروغ کے لیے استعال ہوتو مسلم امد کی ساری غربت، کساو

بازاری، افراط زر اراقصادی ناہمواری وغیر ملکی قرضے چشم زدن میں ختم ہو جا کیں۔

غیر ملکی ثقافتی بلغار و تسلط:

وین اسلام ایک کمل ضابطۂ حیات ہے۔ جو زندگی کے ہر شعبے سے متعلقہ رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ اسلام تبذیب و تقافت کی اپنی الگ اقدار ہیں۔ بہت می اقدار اور روایات جومخربی تبذیب و ثقافت کا خاصہ ہیں وہ اسلامی معاشرے میں ممنوع ہیں۔ موجودہ دور میں مسلم اُمّتِ کی اکثریت غیر ملکی ثقافتی بلغار اور تسلط کا شکار ہیں۔ ایک سوچے منصوبے کے تحت مسلم اُمّتِ کومغربی و غیر اسلامی ثقافت و تدن کا دلدادہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلم معاشرے میں بے حیائی، روشن خیالی اور مادر پرر آزادی کوفروغ دیا جا رہا ہے تاکہ مسلم تبذیب و ثقافت اپنی الگ اور جداگانہ حیثیت برقرار ندر کھ سکے۔ مزید برال مسلم اممہ کے افراد اپنی روایتی شرم و حیا اور اسلامی اقدار سے دور ہوتے جا کمیں۔

اُمْتِ مسلمہ زندگی کے اہم شعبوں سے متعلق غیر اسلامی و مغربی نظریات پرعمل پیرا ہے۔ نظامِ ریاست و حکومت، نظامِ معیشت نظامِ تعلیم اور تہذیب و ثقافت میں غیر ملکی و مغربی اور غیر اسلامی نظریات کی چھاپ واضح طور پرنظر آتی ہے۔ بیشتر مسلم ممالک کے نصابِ تعلیم مغربی نظریات سے ہم آ بنگ بیں۔ نصاب تعلیم سے اسلامی اقدار اور اسلامی تعلیمات کو نکالا جا ہرا ہے۔ ان تمام اقدامات کا مقصد سے ہے کہ اُمّتِ مسلمہ کے جس واحد سے ان کی اسلامی روح نکال کرا سے کی تن مردہ بنا دیا جائے جو راکھ کا ڈھیر بن جائے اور یوں ایک بہترین اور وسطی اُمّت کو ناکارہ بنا کرا سے ذیل و رسوا کہا جائے۔

مسلم امدستاون سے زائد مسلم ممالک پر مشتل ہے۔ کینے کو تمام ممالک آزاد وخود مختار ہیں لیکن عملاً یہ مجور و محکوم ہیں۔ ان ممالک کی خارجی و داخلی معاشی و تجارتی اور دوسری اہم پالیسیال غیرول کی رہین منت ہوتی ہیں۔ تمام وسائل پر غیر ملک تسلط قائم ہے۔ کوئی ملک بھی معاشی طور پر آزاد نہیں ہے۔ سودی اور یبودی معیشت نے ہر اسلامی ملک کو اپنے شکنج میں سسا ہوا ہے۔ مسلم امد کے ممالک برادر اسلامی منگول کے مفادات کا تحفظ کرنے کی بجائے سامراجی، امریکی، ہنود و یبود اور دیگر غیر اسلامی ممالک کے مفادات کا تحفظ کرتے نظر آتے ہیں۔

یہ سلمہ کی اپنی سادگی اورخود فریبی بھی میں جہال غیروں کی عیاری کارفر ما ہے وہاں اُسّتِ مسلمہ کی اپنی سادگی اورخود فریبی بھی محمدو معاون ہے۔ امدا پنے ہرمسکلے کے حل کے لیے دوسروں کی دستِ نگر ہے۔ اُمّتِ مسلمہ کے موجودہ مسائل فتم کرنے کے لیے غیروں پر بھروسہ کرنا اور اپنے دور کا زدماں حاصل کرنا حماقت و بیوتو فی کے سوا کیجھ نہیں ہے۔

## سائنس وٹیکنالوجی میں بسماندگی:

علم وحکت کوموسن کی متاع گشدہ کہا گیا ہے۔ اسلام علم، غور وفکر اور تدہر پر زور ویتا ہے۔ نبم وفراست مسلمان کا خاصہ ہے۔ زندگی کے دوسرے شعبول کی طرح مسلمانوں نے اپنے شاندار دورعروج میں سائنس وئیکنالوجی کے میدان میں بھی بہت سے کاربائے نمایاں سرانجام دیے۔ اس وقت پورا یورپ اور مغرب جبالت کے تاریک دور سے گذر رہا تھا۔ بلکہ اس عبد کو یورپ کا تاریک دور بی کہا جا تا ہے۔ مسلمانوں نے سائنس کی ہرشاخ میں بے شار کامیا بیاں حاصل کیں۔ یہ دور مسلمانوں کی سائنسی ترتی کی بنیادیں مسلمانوں نے ہی رکھیں۔

اُمْتِ مسلمہ کے موجودہ مسائل میں سائنس و میکنالوجی میں پی ماندگی بھی ہے۔ اسی پی ماندگی کی وجہ ہے اُمْتِ مسلمہ اپنے تمام قدرتی وسائل کو نہ صحیح طور پر دریافت کرسکی ہے اور نہ اُن کا مناسب استعال کر سکتی ہے۔ بے شار قدرتی وسائل ہونے کے باوجود اُمْتِ مسلمہ دوسروں کی دست گر ہے۔ جہالت اور غربت کی ایک بنیادی وجہ سائنس و فیکنالوجی میں تنزلی اور پیماندگی ہے۔ پاکتان، ترکی، مصر، ملائیتیا اور ایران جیسے مما لک نے سائنس و فیکنالوجی کی پچھ ابتدائی منازل طے کی بین تاہم اس سلسلے میں بہت سا سفر طے کرنا باقی ہے۔ پاکتان نے اپنے دست بازہ اور وسائل ہے ایٹی فیکنالوجی میں کمال حاصل کیا ہے۔ تاہم اس کومسلم امد کی متاع مشتر کہ بننے نہیں ویا جا رہا ہے تا کہ امد کے دیگر ممالک اس توانائی ہے استفادہ حاصل نہ کرسکیں۔ سائنس و فیکنالوجی میں دسترس حاصل کر کےمسلم امد نہ صرف اپنے کافی مسائل شم کرسکتی ہے بلکہ ترقی کی منازل بھی طے کرسکتی ہے۔

#### آ مریت وشخصی حکمرانی:

آ مریت اور شخصی انداز محمرانی بھی اسلامی امدے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ طاغوتی طاقمتی مسلم امدے ممالک میں آ مریت اور شخصی انداز محمرانی کی جمایت کرتی ہیں۔ اس طرح ان کے اپنے مفادات فرد واحد کی منظوری سے بورے ہو جاتے ہیں۔ آ مریت حریت فکر کو ختم کر دیتی ہے اور ملک وقم جمود جاتے ہیں۔ آ مریت حریت فکر کو ختم کر دیتی ہے اور ملک وقم جمود کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آ مریت میں حقوق انسانی کی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آ مریت میں حقوق انسانی کی بیالی ہوتی ہے۔ اسلام نے دنیا کو جو حقوق انسانی کا ادارک بخشا ہے اور تقدیس انسانیت کی تعلیم دی ہے آ مریت ان کی نفی کرتی ہے۔ اسلام میں شخصی انداز حکمرانی کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عوامی تائید کے بغیر حکمرانی کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے۔ اسلام میں شخصی انداز حکمرانی کرتی ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق عوامی تائید کے بغیر حکمرانی کرنا قطعی طور پر ممنوع ہے۔ اسلام میں شخصی انداز حکمرانی کرتی ہے۔

اسلامی امد کے مختلف ممالک آ مریت کا شکار ہیں۔ کی ممالک میں فوجی آ مریت ہے تو دوسرے ممالک میں فارش اور خاندانی بادشاہت کا نظام چل رہا ہے۔ خود وطن عزیز پاکستان میں آ دھے سے زائد عرصے میں فوجی آ مریت رہی اور درحقیقت باتی ماندہ سول حکومت کے لیس پردہ بھی فوجی آ مریت ہی کار فرما رہی ہے۔ کسی بھی ملک کے لیے آ مریت سے برئی کوئی اور مصیبت و مسئلہ نہیں ہے۔ آ مریت اپنے کسی قول وفعل کے ہے جواب دہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے فیصلوں کے برئی کوئی اور مصیبت و مسئلہ نہیں ہے۔ آ مریت اپنے کسی قول وفعل کے ہے جواب دہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ اپنے فیصلوں کے

لیے کسی منظوری کے پابند ہوتی ہے۔ دربیش چیلنجز:

اسلامی امد کو دین اسلام اور اس کے شعار کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہر دور میں مختلف قتم کے مسائل و چیلنجز درپیش رہے ہیں۔ چیلنجز درپیش رہے ہیں۔ پیشنجز درپیش رہے ہیں۔ بیش اسلام کو متشد د ظاہر کیا جاتا ہے تو بھی پیغیبر اسلام کی ذات اقدس پر رکیک حملے کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات قرآ ان حکیم کی تدوین و ترتیب میں شکوک و شبات ڈالے جاتے ہیں۔ تحاریک آزادی اور جہاد کو دہشت گردی سے تعلی رکیا جاتا ہے۔ اسلام کومسلمانوں کے دل سے اترانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ سلام کومسلمانوں سے دل سے اترانے کی کوشش کی جارہی ہے۔ حسلمانوں میں غلط فکی نظریات، عریانی و فیا ثی اور بے راہ روی کوفروغ دیا جارہا ہے۔

موجودہ دور میں ان چیلنجز کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ طاغوتی طاقتیں اسلام اور اسلامی شعائر کومسلم امد میں متنازعہ بنا رہی ہیں۔ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پیغیبر اسلام اور اسلام کی تو ہین کی جا رہی ہے۔ مسلم امد کے جہاد او شخار یک آزادی کو دہشت گردی قرار دیا جا رہا ہے۔ بھر تعالیٰ مسلم امد کے علاء اور سکالرز نے نظری، فکری اور عملی پہلو کے اعتبار سے ان مسائل اور چلنجز کا نہاہت ہی خوش اسلوبی ہے جواب دیا ہے۔ دلاول کو بہتر دلائل سے شکست وی ہے۔ چند اہم چیلنجز کی مختصر تفصیل درج ذیل ہے۔

#### توبين رسالت اور توبين اسلام:

مسلم امدکو درپیش سب سے بڑا اور چینی تو تین رسالت اور توبین اسلام ہے۔ تصور رسالت اسلامی معاشر ہے کی شیرازی بندی کرتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں نبی کریم علیت کی عظمت، محبت اور عشق کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ایک اونی سے اونی مسلمان بھی ناموس رسالت کو اپنی جان ہے زیادہ مقدم رکھتا ہے اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ غیر مسلم طاغوتی طاقتیں ای تصور رسالت اور عشق نبی کریم علیت ہے جیران و پریشان ہیں۔ وہ جیران ہیں کہ ایک شخص اپنی جان جیسی قیمتی چیز کو اپنی ناموس پر قربان کر ویتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں سے نبی کریم علیت کی عظمت و عزت کم کرنے اور انہیں اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے یہ بد بخت طاغوتی طاقتیں اور انسان ہر وقت اپنی رکیک کوششوں میں غلطاں رہتے ہیں۔ لیکن یہ وقت اپنی رکیک کوششوں میں غلطاں رہتے ہیں۔ لیکن یہ ذلیل و بد بخت اپنی کریم علیت کی کریم علیت کی عزت و عظمت کو اور زیادہ کیا ہے اور عشق مصطفی علیت امد کے افراد کے دلوں میں مزید جانگزین ہوا ہے۔

توہینِ رسالت کی موجودہ کاروائیال نئی نہیں ہیں۔ ان کا سلسلہ اسلام کے صدرِ اول سے لے کر آج تک جاری ہے۔ ہردور میں کچھ بدبختوں نے توہین رسالت کا ارتکاب کیا ہے جس کا خمیازہ انہوں نے اس ونیا میں بھگت لیا ہے۔ از لی اور ابدی رسوائیاں اور بدنھیبوں کی سیاہ اور رکیک حرکات ہے۔ جراغ مصطفوی بچھنے کی بحائے مزید ضوفشاں ہورہا ہے۔

تو بین رسالت کے مرتکب مجرموں کے لیے ساری غیرمسلم طاقتوں کو حقوق انسانی یاد آ جاتے ہیں۔ان بد بختوں



کے لیے سب ممالک کے درواز ہے گئل جاتے ہیں اور وہ خصوصی برتاؤ کے مستحق گردانے جاتے ہیں۔ جن جن ممالک میں اُن کے خلاف تو ہین رسالت کا مقدمہ عدالت میں زیر ساعت بتا ہے وہیں ہے اُن کو خلاف ہرزہ سرائی کرائی جاتی ہے اور اسے پنچا دیا جاتا ہے۔ ہر مسلم ممالک کے نام نباد وانشور مسلمانوں سے اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی کرائی جاتی ہے اور اسے شائع کیا جاتا ہے۔ پھر ان ذلیل اوگوں کو اپنے ہاں پناہ دے دی جاتی ہے۔ بنگلہ دلیش کی تسلیمہ نسرین، برطانیہ کا سلمان رشدی اور امریکہ کا انیس شورش، ایسے ہی بد بخت ہیں۔ بیتمام بد بخت پولیس کے سخت پہرے میں اپنی زندگیاں گذارے پر مجبور ہیں اور دن رات میں کئی بات جیتے اور مرتے ہیں۔

حال ہی میں امریکہ میں ایک نیا شیطان مانے آیا ہے۔ اس شیطان کا نام انیس شورش ہے۔ اس بد بخت نے معاذ اللہ عظمت وحرمت قرآن پر ہاتھ ڈالنے کی جسارت کی ہے۔ الفرقان الحق کے نام ہے قرآن کا عربی اور انگریزی میں جواب شائع کیا ہے۔ یورپ اور پورے عرب ممالک میں اس کی وسیع پیانے پرتشہیر ہو رہی ہے یہ سارا کام اسلام وشن طاقتیں کر رہی ہیں۔ الفرقان الحق میں 77 کے قریب سورتیں ہیں جن میں قرآن مجید کی کنی آیات کو مسنح کر کے چش کیا گیا ہے۔ اس شیطانی کتاب میں اسلامی تعلیمات کی تحقیر کی گئی ہے۔ نبی کریم شیطانی کتاب میں گتا نبی، مسلمانوں کے مشنح عظمتِ انجیل، عیسائیت کی تبلیغ، اسلامی احکامات، قرآنی تصورات اور جہاد وغیرہ کے متعلق ہرزہ مرائی کی گئی ہے۔

متبر 2005ء سے ڈنمارک اور دوسرے بور پی ممالک کے اخبارات میں اہانت آ میز کارٹونز کی اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس اشاعت میں امان ہوتا جا رہا ہے۔ اس ناپاک جسارت کے خلاف بورا عالم اسلام اور اُمّتِ مسلمہ سراپا احتجاج بن گیا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف تمام غیر اسلامی دنیا نے ایک منظم انداز میں میدان جنگ ہجا لیا ہے۔ پورا بورپ اور بخود و یہود ڈنمارک کی پیٹے ٹھونک رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلااف اہانت آ میز کارٹونز شائع کر کے، اسلام اور پیغیبر اسلام کے متعلق ہرزہ سرائی کر کے، اسلامی شعائر کا نداق اڑا کر اور نگی لڑی کی پیٹے پر بسم اللہ الرحل الرحیم لکھ کرتمام عالم کفر نے تہذیبوں کا تصادم شروع کر دیاہے۔

توبین رسالت مسلمانوں کے بنیادی عقیدہ پرحملہ ہے۔ ادنی سے ادنی مسلمان بھی ناموں رسالت کے تحفظ کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا ایک اعلیٰ سعادت سجھتا ہے۔ مسلمان کے لیے ناموں رسالت متات دو جباں سے زیادہ افضل ہے۔ توبین رسالت کے مجرموں کے لیے کوئی رعایت یا درگذر نہی ں ہے۔ ان کو واصل جبنم کرنے کے علاوہ کوئی سزائبیں ہے۔ آگر مسلمان طاقت ور اور نا قابل تنجر ہوتے تو کسی کو بھی ایسی رکیک جسارت کرنے کی جراک نہ ہوتی۔ ملی انتشار وفرقہ بندی:

موجودہ دور میں اُمتِ مسلمہ کا شیرازہ بھرا ہوا ہے۔ ہر جانب قومیت کا جھڑا کھڑا ہے۔ اُمتِ مسلمہ فرقوں میں بی ہوئی ہے۔ اُمتِ مسلمہ کا شیرازہ بھرا ہوا ہے۔ اس ملی انتظار اور فرقہ بندی سے مسلمانوں پرظلم و استبداد ہور ہا ہے۔ مسلمان آپس میں فرقوں اور کلڑوں میں بے ہوئے ہیں۔ تاہم غیر مسلم طاقتوں کے لیے وہ سارے ایک جیسے دشن ہیں۔ اغیار کی سازشوں اور اپنوں کے بے وفائی سے جسد واحد جیسی اُمتِ مسلمہ کا شیرازہ پراگندہ ہوگیا ہے اور مسلمان آپس میں

دست وگریبان ہیں۔ غیر ملکی قبضہ وظلم و استنبداد:

مقبوضہ تشمیر، فلسطین، قبرص، چیچنیا، اری میریا، بوسینیا اور تھائی لینڈ کے مسلمان پیچیلے کی عشروں سے غیر ملکی ظلم و استبداد کا شکار ہیں۔ اُن کو اپنے وین اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں گذار نے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ کروڑوں مسلمان طاغوتی طاقتوں کے ظلم و استبداد کا شکار ہو چی ہیں۔ خون مسلم کی ارزانی کا کوئی عالم نہیں ہے۔ مقبوصہ تشمیر، فلسطین اور چیپنیا کے مسلمانوں کو الگ وطن بنانے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے۔ فسطین کے سینے میں طاغوتی طاقتوں نے اپنے لے پالک اسرائیل کا چھرا گھونیا ہوا ہے۔ افغانستان اور عراق جیسے خود مختار اسلامی ممالک پر دہشت گردی کی آڑ میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے قبضہ کیا ہے اور اسلامی ممالک پر دہشت گردی کی آڑ میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج نے قبضہ کیا ہے اور مسلمان ہر روز تہہ تیخ ہو رہے ہیں۔ ان کی عورتوں کی عصمت دری ہو رہی ہے اور املاک کو تباہ و ہرباد کیا جا رہا ہے۔ موجودہ دور میں مسلم امہ کے علاوہ شاید ہی کوئی اور قوم اس قدرظلم وستم اور غیر ملکی تسلط کا شکار ہو۔

## مغرب کا فکری انتشار اور اسلام مخالف روبیه:

مغربی اور غیر مسلم طاغوتی طاقتیں اسلام اور اہل اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی اور زہریلا پروپیگنڈہ کرنے ہیں مصروف ہیں۔ وہ اسلام کی آ فاقیت اور عالمگیریت سے خائف ہیں۔ اسلام انسانی مساوات کا علمبردار ہے اور یہ انسانوں کو محکوی ہے آ زاد کروا کے ایک اللہ کے سامنے جھکا تا ہے۔ انہی اوصاف کی بنا پر اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا دین بن رہا ہے۔ اسلام کی آ فاقی دعوت سامراجی اور طاغوتی طاقوں کے توسیع پندانہ عزائم میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ پورا عالم کفر مسلمانوں کے جذبہ ایمان اور جذبہ جہاد وشہادت سے لرزاں ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں اور ان کے دین کو بطور دہشت گردی کے بیش کیا جا رہا ہے۔ اُن کی تمام تحاریک آ زادی اور غیر ملکی تسلط کے خلاف جدوجہد کو دہشت گردی قرار دیا جاتا ہے۔ پھر متشدد اور دہشت گردی کے واقعہ میں مسلمانوں کو ملوث کر دیا جاتا ہے۔ عالمی ذرائع ابلاغ پر اثر رسوخ کے باعث عالم کفر اسلام کے خلاف زہریلا پروپیگیٹرہ کرنے اور مخالف روپیا بھارنے میں کامیاب رہا ہے۔ وربیش مسائل اور چیلنج کا تدارک سیرت طیبہ سے حاصل کردہ رہنمائی کی روشنی میں:

اُمْتِ مسلمہ کو اُمْتِ وسطی اور ایک بہتر اُمْت قرار ویا گیا ہے جسے دنیا کی قیادت کا منصب سنجالنا ہے۔ اس کے لیے امد کو اپنے مقصد حیات کا ازسر نوتعین کرنا ہو گا۔ اللہ کے دین کی سربلندی اور غلبہ، نظام صلوۃ و زکوۃ کا قیام اور امر بالمعروف اور نبی عن المنکر کو مقصد حیات بنانا ہو گا۔ دین و دنیا کی فوز وفلاح کے لیے منہاج نبوی علی اور منہاج خلافتِ راشدہ کی طرز پر جدوجہد کرنا ہوگی۔ ملی انتشار اور فرقہ بندی کوختم کر کے اتحاد اُمّتِ اور ملی شیرازہ بندی کے لیے جدوجہد کرنا ہوگی۔ قرن اور لی کی طرح اُمّتِ مسلمہ کو جسد واحد بننا ہوگا۔ دنیا کے سی بھی کونے میں رہنے والے مسلمان کا دکھ درد پوری امد کی دھاک مینے گی اور عالم کفر کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ مسلم امد سے ظلم و استبداد کا امد کا درد ہوگا۔ اس اتحاد و یگا تکت کی وجہ امد کی دھاک مینے گی اور عالم کفر کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ مسلم امد سے ظلم و استبداد کا

غاتمه ہو گا۔

قرآن وسنت اور سیرت طیب کی تعلیمات کی روشی میں تمام مسلمان بھائی بھائی میں۔آپس میں تفرقہ بازی ہے منع کیا گیا ہے افضلیت کا معیار صرف اور صرف تقویٰ ہے۔ اتحاد اُمّتِ کا ایک عملی مظاہرہ بلاد اسلامیہ کی دولتِ مشتر کہ بنا کر کیا جا سکتا ہے۔ جب مختلف نظریات رکھنے والی متحارب اقوام ایک پلیٹ فارم پر آٹھی ہوسکتی ہیں تو ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کتاب اور ایک کلمہ کو ماننے والی امہ بلاد اسلامیہ کی دولت مشتر کہ کیوں نہیں بنا سکتی ہے۔ اس سے جباں امہ کی عالمی طور پر توت و طاقت میں اضافہ ہوگا و بال محکوم و مظلوم اقوام کی داد رسمی کے لیے بھی کام ہوگا۔ ظالم کوظلم سے روکنا اور مظلوم کی حمایت کرنا امہ کا فرض منصی ہے۔

تو بین رسالت اور تو بین شعار اسلام جیسے واقعات کے متعلق دو ٹوک موقف اپنانا ہوگا۔ اتوام مغرب اور عالم کفر کو باور کروانا ہوگا کہ ایسے واقعات مسلمانوں کے بنیادی عقیدے پر حملے کے مترادف ہیں اور ان واقعات کے مرتکب افراد درگذر اور رعایت کے قابل نہیں ہیں۔ اسوہ رسول علیق ہے اس حقیقت کی گواہی ملت ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب افراد گردن زنی کے لائق ہیں۔ اُن کے جرم کی اس سے کم کوئی سزانہیں ہے۔ عالم مغرب اور غیر مسلم ملت ہے امہ بلا وجہ متحارب رویہ نہیں اپنائے گی۔ انفرادی واجماعی امن این متعادب رویہ نہیں اپنائے گی۔ انفرادی واجماعی امن این متعادب و جارحانہ رویہ اپنائے والی اقوام کے لیے امہ کو کے لیے غیر مسلم اقوام سے مناسب معاہدات کے جا سکتے ہیں۔ تاہم متحارب و جارحانہ رویہ اپنائے والی اقوام کے لیے امہ کو دفاع کی کاظ سے نا قابل تنجیر بنا ہوگا اور ہرقتم کے سامان حرب وضرب کو تیار رکھنا ہوگا۔ دنیا جہان کے مسلمانوں کے دفاع کی امہ ذمہ دار ہوگی اور مسلمانوں اور دوسری مجبور ومکوم اقوام سے ظلم وستم اور استبداد کا خاتمہ کروانا ہوگا۔

ایٹی ٹیکنالوجی کے حصول ہمیت ہرفتم کی سائنس وٹیکنالوجی حاصل کی جائے۔ زندگی کے ہر شعبہ میں خود کفالت حاصل کی جائے۔مسلم امہ مشتر کہ طور پر سائنس وٹیکنالوجی اور علم وفن کے اعلیٰ ادارے بنائے اور برادر اسلامی ممالک اس ضمن میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔

اقوام مغرب کا اسلام مخالف روہ یہ بدلنے کے لیے اسلام طرز حیات کے فکری،نظیری اورعملی پہلوؤں کو اقوام عالم کے سامنے چیش کرنا ہوگا۔ جہاد اور تحاریک آزادی کو دہشت گردی کی تعریف ہے الگ کروانا ہوگا۔

امہ کے تمام برادر ممالک کو اپنا سرمایہ غیر ملکی بیکوں سے نکال کر ایک مشتر کہ اقتصادی فنڈ بنا کر غیر سودی معیشت کو فروغ دینا ہوگا۔ اسطرح ساری امہ کے وسائل مشترک ہو جا کیں گے اور غربت و افلاس چشم زون میں فتم ہو جائے گی۔
مشکلیں اُمُتِ مرحومہ کی آسال کردے
مور بے ماہیہ کو ہمدوش ثریا کر دے
مور بے ماہیہ کو ہمدوش شریا کر دے

af 368 🏇

# أمّتِ مُسلمه کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اوران کا تدارک

## سیرت طبیبہ علیہ القامال سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

عطاء الرحمٰن چو ہان- آ زاد کشمیر( راولینڈی )

#### موجوده مسائل:

ہے۔ اسلام کے حقیقی تصورات سے عدم آگاہی اسلام کے حقیقی تصورات سے عدم آگاہی ہوا قائی )
ہے۔ مسلمانوں میں تصوراً مت اور خلافت کا فقدان
ہے۔ مسلم ممالک میں غیرنمائندہ حکمران
ہے۔ جہالت اور غربت
ہمائل کے حل کی راہ میں حائل رکاوٹیں:

🖈 شدت پیندی اور دہشت گردی کا الزام

🖈 🧪 غیرمسلموں تک اسلام کے حقیقی نصور کو اجا گر کرنا

🖈 بطور اُمّت دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا

🖈 طاغوتی حارحیت

🛣 اسلامی حکومت کا قیام

اُمّتِ مسلمہ ایک اعزاز، مقام اور مرتبے کا نام ہے۔ ہر مقام اور مرتبے کی اہلیت کے پھی تقاضے اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُمّتِ مسلمہ کو خیر الام قرار دیتے ہوئے اس کی یہ ذمہ داری بیان فرمائی کہ یہ نیکی کی دعوت دینے والے اور برائی ہوں گے۔ اس کا لازی تقاضا یہ ہے کہ جب تک یہ اُمّتِ اس ذمہ داری کو پورا کرتی رہے گی، تب تک اللّٰہ کی پندیدہ قوم قرار پائے گی اور اللّٰہ کی مدہ اور نصرت کی حامل رہے گی۔ امر بالمعروف اور نبی عن اُمنکر کا فریضہ کار نبوت ہے۔ انہیا کرام کی بعث کا سنسلہ حضور اکر میں گئے کے بعد ختم ہوگیا ہے اور یہ اہم ذمہ داری اللہ نے اس اُمّت کی ذمہ داری کے سرد کی ہے۔ قرآن حکیم میں ایک جگہ اے شہداء علی الناس سے بھی تعبیر کیا گیا۔ یوں اس اُمّت کی ذمہ داری قیامت تک اللہ کے بیغام کو بنی نوع انسان تک پہنچانا قرار پائی ہے۔ جشنی بڑی و مہ داری ہے، اتنا ہی اس اُمّت کی اعلیٰ مقام اور مرتب بھی ہے۔ حضورا کر میں گئے کو ای وجہ سے اپنی اُمّت سے جمد بیار تھا اور اللہ تعالیٰ نے آ ہے گئے کو اپنی اُمّت کی اعزاز بھی عطا فرمایا ہے۔ یوں یہ اُمّت سابقہ تمام امتوں پر فضیلت کی حامل ہے۔ حضور اکر میں گئے نے اپنی اُمّت سابقہ تمام امتوں پر فضیلت کی حامل ہے۔ حضور اگر میں گئے نے اپنی رحلت

ہے قبل أمّت كو يہ نصيحت فرمائي تھي كه ميں تمهارے ليے دو چيزيں چھوڑے جا رہا ہوں: كتاب الله وسنت رسول، جو ان سے

جڑا رہے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ آپﷺ کا یہ فرمان اُمّت کے لیے ہر دور میں کامیابی اور کامرانی کا راہ نما اصول ہے۔ جب تک پیامّت قرآن کریم اور حضرت محمد ﷺ کی تعلیمات ہے جڑی رہے گی کامیاب و کامران رہے گی۔

اُمّتِ مسلمہ نے ہر دور میں ہر طاغوت کو للکارا اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اپنے حقیقی خالق اور مالک کی بندگی میں دینے کی دعوت دی ہے۔ جس کے بنتیج کے طور پر ہر دور میں معرکہ حق و باطل جاری رہا۔ اُمّت مسائل اور چیننجز سے دوچار رہی۔ دور حاضر میں بھی اُمّتِ مسلمہ گونا گوں مشکلات کا شکار ہے۔ ان میں اُمّتِ کے اندرونی مسائل بھی بین جبکہ مغربی طاقتوں نے بھی اُمّتِ مسلمہ کے لیے گئی ایک مسائل کھڑے کر رکھے میں۔ ہر علاقے کے مسلمانوں کے اپنے مسائل ہیں، تا ہم اگر پوری اُمّت کے مجموعی مسائل کا تجزیہ کیا جائے تو چند اہم مسائل کو درج ذیل عنوانات کے تحت بیان کیا جا سکتا ہے:

ا۔ اسلام کے حقیقی تصور ہے عدم آگاہی

۲۔مسلمانوں کے باہمی اختلافات ( فقہی وعلاقائی )

٣ مسلمانول مين تصوراً منه اور خلافت كا فقدان

ہم۔مسلم ممالک میں غیر نمائندہ حکمران

۵\_ جبالت اورغربت

ان مسائل کے علاوہ آج اُمّتِ مسلمہ کو بہت سارے چیلنجز بھی درپیش میں، جن کی فہرست بھی طویل ہے۔ چند اہم چیلنجز کودرج ذیل عنوانات کے ذریع سمجھا جا سکتا ہے:

🛪 شدت پیندی اور دہشت ًردی کے الزامات

الله عنیرمسلموں تک اسلام کے حقیقی تصور کوا جا گر کرنا

🖈 💎 بطور أمّتِ مسلمہ دنیا بھر کے مسلمانوں کوایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا

🖈 طاغوتی جارحیت

🖈 اسلامی حکومت کا قبام

### ا- اسلام کے حقیقی تصور سے عدم آگاہی:

موجودہ دور میں مسلمانوں کی اکثریت موروثی مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جوشعوری کوشش سے مسلمان ہوئے ہیں۔ اکثریت ان افراد پر مشتمل ہے جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے، ان کے باپ داد مسلمان تھے، لہذا وہ بھی مسلمان کہلا ہے۔ انہیں اسلام کی نعمت عظیٰ بغیر کسی کوشش اور قربانی کے بل گئی ہے، اس لیے وہ اس کی اہمیت سے آگاہ نہیں۔ شاید اس لیے وہ اس حقیقت کو جاننے کا بھی شوق نہیں رکھتے اور اسلام کے حقیقی تصور سے نابلد ہیں۔ ان کے نزد یک اسلام محض چند رسومات اور عبادات کا نام ہے۔ وہ اسلام کو دوسرے ندا ہب کی طرح ہوجا باٹ کا کوئی نظام خیال کرتے ہیں۔ گزشتہ کئی صدیاں مسلمانوں نے غلامی میں گزاری ہیں، جس کے نتیج میں ایک مخصوص غلامانہ رویہ بھی پروان

چڑھا۔ اس دور میں جہاں مسلمانوں کے علمی مراکز نیست و نابود کر دیئے گئے وہاں نئ نسل کو دینی علوم اور قکر سے یکسر گمراہ کر کے خالفتا وقتی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق سطی علم اور ہنر مندی کی طرف موڑ دیا گیا۔ جس میں بظاہر کامیابی، روزگار اور ترقی کے خالفتا وقتی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق سطی علم اور ہنر مندی کی طرف موٹر دیا قوابانہ رویہ دیا وہاں مسلمان کو ایک ناکام قوم ترقی کے مواقع دستیاب سے نظری کے اس دور نے مسلمانوں کی علمی اور فکری کمر تو ڑکر رکھ دی۔ جو قرار دے کر دوسروں کی اطاعت کرنے پر ماکل کیا۔ غلامی کیا میا کو این اور اپنے فکر پر بھی گھڑی نہیں ہوسکتی۔ وہ تو دوسروں کے نقش قدم پر چلئے ہی کو کامیابی قرار دیتی ہے۔

ای وجہ سے اُمْتِ مسلمہ اسلام کے حقیقی تصورات سے بیگانہ ہوئی۔ اس نے کامیابی اور کامرانی کے راستے اسلام کے بجائے دیگر نظام ہائے زندگی میں تاہی کرنے شروع کیے۔ اس کے نتیج میں وہ نہ مسلم رہے اور نہ پچھ اور۔''خدا ہی ملا نہ وصال صنم'' کے مصداق وہ گراہیوں میں بھٹتے رہ گئے۔ بدشمتی سے ان کے پاس مسلم کی پیچان باقی رہی اور نہ ہی کوئی اور روپ دھار سکے۔ وہ نام تو مسلمانوں والے رکھتے ہیں لیکن عملی زندگی میں وہ کی ایک تہذیبوں کا ملغوبہ بن چکے ہیں۔ کہنے کوتو وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے نظام سود پر قائم ہے۔ ان کی بود و باش کہیں وہ مسلمان ہیں لیکن ان کے نقلم سود پر قائم ہے۔ ان کی بود و باش کہیں فرنگی، کمیں ہندی، کمیں یورپین اور کمیں فرانسیسی ہے۔ آج کا مسلمان اس تاریخی تسلسل کی پیداوار ہے۔ وہ دنیا میں زندہ رہنے اور دین سے تعلق قائم رکھنے کے انہی افکار ونظریات پرخود کو مطمئن کر چکا ہے، جو غالب قوتوں نے ان کے دل و دماغ میں رائح کر دیے ہے۔ اس لیے آج کے دور میں مسلمانوں کا سب سے اولین مسئلہ اُمّت کو اسلام کے حقیقی تصور دین سے متعادف کروانا ہے۔

اس مسئلے کا طل یہ ہے کہ مسلمانوں کو شعوری مسلمان بنانے کے لیے ان کا تعلق قرآن و سنت سے جوڑا جائے،

تاکہ وہ اسلام کی تھانیت اور عالمگیریت ہے آگاہ ہو سکیں۔ اس کام کا آغاز نوجوانوں کے اندر دینی علوم کا شوق بیدار کرنے
سے کیا جا سکتا ہے۔ دنیا میں غیر مسلموں کی مسابقانہ روش بھی آئیس اسلام کی طرف مراجعت پر مجبور کر رہی ہے۔ ہمارے
پاس والیس لوٹ کر آنے والے ان نوجوانوں کے لیے ایساعلمی اور تربیتی نظام ہونا چاہیے، جو آئیس این دامن میں سمولے۔
ایسے صاحب علم مربی ہونے چاہیس جو ان کے ذبنوں میں انجرنے والے سوالات کے شفی بخش جواب دیسکیس، جو آئیس
اسلام کے بارے میں مطمئن کر سیس اور آئیس حقیقی معنوں میں بندگی رب کا نصور دیسکیس۔ آئیس سے بتلاسکیس کہ اسلام کو اسلام کے بارے میں مطمئن کر سیس اور آئیس کے بروستے ہوئے رجیانات نے زندگی کو مشکل تر بنا دیا ہے۔ مادر پررآزادی نے بھر مراہ روی کوجنم دیا اور آج مغربی دنیا خاندان تصور کو ترس رہی ہے، جباں ماں باپ اور اولاد مل جل کر رہتے تھے۔ ان کا سارا نظام بکھر چکا ہے۔ وہ سکون کی تلاش میں مارے مارے وہ روش کی تلاش میں وسلام بی دیا آئی میں اور مورت وہ انسان صرف میں ۔ اس کے لئے لازم ہے کہ خود مسلمان، اسلام کے دیتی اسلام بی کی آغوش میں پرامن، آزاد اور باوقار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے لازم ہے کہ خود مسلمان، اسلام کی حقیق اسلام بی کی آغوش میں پرامن، آزاد اور باوقار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے لازم ہے کہ خود مسلمان، اسلام کے دیتی اسلام بی کی آغوش میں پرامن، آزاد اور باوقار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے لازم ہے کہ خود مسلمان، اسلام کے دیتی اسلام بی کی آغوش میں پرامن، آزاد اور باوقار زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے لازم مے کہ خود مسلمان، اسلام کے دیتی دیا ہے۔

تصورے آگاہ ہوں۔ وہ پر اعتاد انسان اور شعوری مسلمان ہوں تب وہ دوسروں کو اپنی طرف مائل کر سکتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو علم، اطمینان بکہ حق الیقین اور اعتاد کی ضرورت ہے۔ وہ دلیل کی بات کرتا اور سجھتا ہے۔ اسے دلیل اور استدلال کی جر پور قوت کے ذریعے دین کے قریب لایا جائے اور پھرای پر مر مٹنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ ۲۔ مسلمانوں کے ماہمی اختلافات (فقہی و علاقائی):

آئی مسلمانوں کے اندر دین کے بنیادی علم سے ناداقیت کی وجہ سے باہمی اختلافات کی طبح بہت وسیح ہوتی جا رہی ہے۔ جن امور کو قرآن و صدیث میں صرح طور پر بیان نہیں کیا گیا بلکہ بدلتے ہوئے حالات سے مطابق اجتباد کرنے کا راستہ کھلا رکھا گیا، ان میں رائے قائم کرنے کی اجازت ہے۔ ہارے بال چونکہ خلافت موقوف ہو چکی ہے اور اُمت کے پاس ایسا کوئی مشترک پلیٹ فارم نہیں جوان امور پر کوئی مشترک رائے قائم کرنے کے لیے ہر مسلک اور ہر خطے کے علما کو جمع کرے اور کوئی مشترک رائے قائم ہو تکے اس لیے اپنے طور پر جن علما کرام اور ائمیہ اُمت نے کسی معاطم میں اپنی رائے کا اظہار کیا، دوسروں کو ان کی رائے تا ہم اس فیمی اور فکری اختلاف رائے کو اُمت کے دمیان نفرت کی دیوار میں ھڑی کرنے ، ایک دوسرے کے مقابل لا گھڑا کرنے اور جنگ وجدل کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسلام تو پوری انسانیت کو بیجا کرنے، سب انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دینے، دوسروں کی رائے کا احترام کرنے اور باخصوص مسلمانوں کو باہم پیارہ مجبت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام نے رائے کے اختلاف کی بھی صدوود مقرر کر رکھی ہیں، تا ہم مسلمانوں کو باہم پیارہ مجبت سے رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام نے دائے کے اختلاف کی بھی صدوود مقرر کر رکھی ہیں، تا ہم سکمی طور لڑائی جھڑے کی گئوائش نہیں۔ اسلام تو اس وقت تک سی مسلمان کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا ہور پر کر حب بیک دہ کھل کر اسلام کا انکار نہ کرے، بیسرا بھی کوئی انسان ازخود نہیں دے سکنا اور نہ ہی کوئی گروہ یہ کام اپنے طور پر کر ورائی حیا نہ خلالے کی کھل کر اسلام کا انکار نہ کرے، بیسرا بھی کوئی انسان ازخود نہیں دے سکنا اور نہ ہی کوئی گروہ یہ کام اپنے طور پر کر کوئی دیا فذر کرے۔ کوئی دنا فذر کرے۔

صدیوں پہلے ائمہ اُمّت نے بے شہر امور میں ایک دوسرے سے اختلاف کیا لیکن باہمی احرّام اور بھائی چارہ قائم رکھا انہی اختلافات پر آج معاملہ جنگ و جدل تک پہنے چا ہے۔ جس نے اسلام کے تصور اُمّت کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ اُمّت تو ایک جسم اور جان کی طرح ہوتی ہے۔ حضور اکرم ہوئے کا فرمان ہے کہ مسلمان باہم ایک جسم کی طرح ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں تکایف ہوگی تو سارا جسم اس تکایف کو محسوں کرے گا۔ آج معاملہ اس کے برعکس محسوں ہو رہا ہے۔ مسلمان، مسلمان کی جان کا دیمن ہو چکا ہے۔ پچھلوگ دوسروں کو محملی اعتبار ہے شکست دینا چا ہے ہیں، پچھ مناظر ہے اور بحثوں کے ذریعے دوسروں کو جروال کو ہر حال میں شکست دینا چا ہے ہیں جبکہ ایک طبقہ دوسرول کو صفحۂ ہستی سے منا دینا چا ہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ایک دوسرے کو مسلمان نہ سجھنا ہے یا مسلمان سجھتے ہوئے اختلافات کو اس قدر شدید ترکر دینا ہے کہ دوسرے کا وجود نا قابل برداشت ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس میں پچھ خفیہ ہاتھ شریک ہیں جو مسلمانوں کو باہم لڑا کر ان کی قوت کو کپلنا چا ہے ہیں۔ وہ فکری خلفشار پیدا کرنے ہیں۔ مسلمانوں میں چند ایک

تو ان کے شعوری آلہ کار ہیں جبکہ دیگر ان شعوری آلہ کاروں کی سازشوں کا شکار ہو کر لاشعوری طور پر ان ناپیندیدہ کاموں میں شریک ہیں۔ جس کے سبب نا صرف اُمّت کا اجتماعی تصور پامال ہوچکا ہے بلکہ اس سے جباں باہمی اتحاد و اتفاق مفقود ہو چکا ہے وہاں دوسروں کی نظروں میں مسلمان بدامن، غیر مہذب اور عدم برداشت کے حامل قرار پائے ہیں۔ بیہ معدود ہے چند لوگ میں لیکن ان کی بدا تمالیوں نے پوری اُمّت کو شرمندگی سے دوجار کر رکھا ہے۔ اغیار کے ذرائع ابلاغ ان کی کارروائیوں کو بڑھا جردھا کر چیش کرتے ہیں، جس سے مسلمانوں کا تشخص مجروح ہورہا ہے۔

اس مسلے کا حل یہی ہے کہ تمام مکا تب فکر کے قائدین اس کی سلینی کو محسوس کریں۔ اختلافات کے بجائے اشتراکات کو فروغ دیں۔ مشتر کہ امور میں انصفے ہو جائیں۔ اسلام کے حقیقی تصور کو اجائر کرنے کے لیے مشتر کہ جدوجبد کریں۔ مستشرقین کی طرف ہے گئے ہو پیٹنڈ ہے کا مشتر ک طور پر قوز کریں۔ ان کی مشتر کہ کا وشوں کے بتیج میں ان کے ہیروکاروں میں بھی ہر سطح پر مشترک جدوجبد فروغ پائے گئی، نفرتیں کم ہوں گئی اور محبتیں برحیں گی۔ عالمی سطح سے گئی محلے کی مطح تک معتدل علائے کرام پر مشتمل کمیٹیاں قائم کی جائیں جو اختلافات کی خلیج کو کم کرنے اور اتحاد و انقاق کو فروغ دیئے کی سطح تک معتدل علائے کرام پر مشتمل کمیٹیاں قائم کی جائیں جو اختلافات کی خلیج کو کم کرنے اور اتحاد و انقاق کو فروغ دیئے لئے ہمہ وقت سوچ و بچار کرتی رہیں اور وقٹا فو قٹا اٹھنے والے مسائل کو بروقت حل کریں۔ مسلمان مما لک میں فروق اختلافات کو ہوا دینے پر پابندی عائد کی جائے اور کسی بھی طرح کی تفرقہ بازی، فساد اور انتظار پھیلانے پر کممل اور قانونی پابندی عائد کی جائے دوالوں کی نشان دہی کی جائے اور انہیں بوری اُمت کے مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کی نشان دہی کی جائے اور انتظار پوری اُمت کے مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کی نشان دہی کی جائے اور انتظار بوری اُمت کے مفادات کو نقصان پہنچانے والوں کی نشان دہی کی جائے اور انتظار بوری اُمت کے مفادات کو نقصان پر بی ہو سکے۔

تمام اسلامی مما لک میں انٹریشنل اسلامی یونیورٹی، اسلام آباد کی طرز پر درس گاہیں قائم کی جائیں جہاں تمام مکاتب قرکے طلبا ایک ہی درس لیتے ہوں اور باہم شیر وشکر رہیں۔ اس تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ اس طرح کے اوارے پوری اُمّت کی رہنمائی کر سکتے ہیں اور ایک ایس سی شیر وشکر رہیں۔ جونفرتوں سے پاک مستقبل کی تفکیل کر سکتے۔ اسلام چونکہ تفرقہ اور انتشار کو فتم کر کے ایک جسم اور ایک جان ہونے کی دعوت دیتا ہے تو اسلام قبول کرنے والے ہر فرد کے لیے لازم ہے کہ اسلامی تعلیمات سے نابلد ہیں اور ایک جانب اور عمل اسلام کی حقیقی تعلیمات سے نابلد ہیں اور ایک جانب اور عمل اسلام کی حقیقی تعلیمات سے نابلد ہیں اور اس جہالت اور مگراہی نے انہیں شیر وشکر ہونے کے بجائے باہم وست و گر بیاں کر رکھا ہے۔ اس کا حل یہی ہے کہ انہیں کو بوا دینے کے بجائے اتخاد و اتفاق کی جمعین کریں۔ اپنے مدارس اور مساجد کو اسلام کا حقیقی تصور اجا گر کرنے کے لیے استعال کریں۔ یہ کام تب ہی ہوگا جب تلفین کریں۔ اپنے مدارس اور مساجد کو اسلام کا حقیقی تصور اجا گر کرنے کے لیے استعال کریں۔ یہ کام تب ہی ہوگا جب مرتب کرنے والے ان اداروں سے نفر میں فتم کی جا نمیں۔ سرکاری سطح پر دینی مدارس کے نصاب تعلیم کو از سر نو مرتب کرنے والے تمام مکا تب فکر کے اعتدال پند علی پر حشمیل کمیٹی بنائی جائے جو ایک متواز ن اور معتدل نصاب مرتب کرنے کو کے وزئی مدارس کے نظام کو مائیر بھی کرتی رہے۔ اگر دینی طلبہ کو اختیا فی مسائل میں اعتدال کی راہ اختیا رکرنے کا درس دیا جائے تو کوئی وجہ نبیں کہ ہمارا پورا معاشرہ ان نفرتوں سے پاک نہ ہو جائے اور ہم ایک سیسہ بلائی ہوئی دیوار بن کر درس دیا جائے تو کوئی وجہ نبیں کہ ہمارا پورا معاشرہ ان نفرتوں سے پاک نہ ہو جائے اور ہم ایک سیسہ بلائی ہوئی دیوار بن کر ایک طاقتور اُمّت نہ بن جائیں۔

#### ٣-مسلمانول مين تصوراُمَت وخلافت كافقدان:

مسلمانوں کا تیبہ ابڑا اور اہم مسلدیہ ہے کہ وہ اسلام کے حقیق تصورات سے نابلدہونے اور باہم تفرقہ بازی کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اُمت کے تصور ہے بھی نا آشنا ہیں۔ آج کی دنیا میں انسان رنگ، نسل، زبان اور علا قائی تفریقوں میں ہے ہوے ہیں۔ انہی بنیادوں پر قویم اور ملک وجود میں آچکے ہیں۔ عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ایک ملت اور قوم ہونے کا تصور ختم ہو چکا ہے۔ یہ دراصل اسلام وشمنوں کی سازش ہے۔ عربی نیشنل ازم اور ترکی کی تفریق بھی ایک منظم سازش کا بتیجہ تھا۔ بدستی سے سارے حقائق جائے کے باوجود ہم ابھی تک انہی ہے معنی اور اسلامی تصورات کے برعکس سازش کا بتیجہ تھا۔ بدستی سے سارے حقائق جائے کے باوجود ہم ابھی تک انہی ہے معنی اور اسلامی تصورات کے برعکس تفریق میں رہائش پذیر ہونے اور مختلف زبا میں بولئے کے باوجود ایک ملت ہے جوئے ہیں۔ دنیا بھر کے یہودی تو مختلف علاقوں میں رہائش پذیر ہونے اور مختلف زبا میں مفتسم کر رکھا ہے۔ حضور اگرم تھائے نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور مثال فارانی، ایشیائی اور پھر مختلف لسانی گروپوں میں منظم کر رکھا ہے۔ حضور اگرم تھائے نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا اور مثال وے کہوں کرتا ہے دوسرے مقام پر آپ تھائے نے مسلمانوں کو ایک جم قرار دیا۔ اسلام ایک طریق زندگی ہے، جو اس کو تجول کرتا ہے دو اس ملت کا حصہ بن جاتا ہے، خواہ کسی بھی نسل، علاتے یا لیانی گروہ سے اسلام جباں مسلمانوں کو بھی کرتا ہے دواس مسلمانوں کے درمیان تفریق اور درجہ بندیوں کو بھی در کرتا ہے۔ علاقائی، نسانی اور نسلی گروہ بندی کو اسلام نے بھی بہندئیس کیا۔ آپ شیکھ نے فرمایا کہ جونسی تفاخر میں مبتلا ہے دو جم میں ہے دیہ میں جیس

ایک اُمّت کا نفور ہی مسلمانوں کو موجودہ مسائل و مصائب سے نکال سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ایک ارب تمیں الکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسلام عددی لحاظ سے اب دنیا کا دوسرا برا ندہب ہے۔ اس دنیا میں تی اور کامیابی کے لیے اوّ لین ضرورت انسانی وسائل ہیں جن سے اُمّت مسلمہ مالا مال ہے، جبکہ دیگر تمام چیزیں ثانوی حثیت رکھتی ہیں۔ اگر چہ مسلم اُمّت کی قوت کو کار آمد بنانے کے لیے انسانی وسائل کے ساتھ ساتھ علم و حکمت، مادی وسائل، دفاعی قوت اوار اخلاقی برتری درکار ہے، تاہم ان سب سے پہلے اس عددی قوت کو ایک ملت اور ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک افراور اخلاقی برتری درکار ہے، تاہم ان سب سے پہلے اس عددی قوت کو ایک ملت اور ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے۔ جب کہ افراور اخباقی دور ایک قوم بنانے کی ضرورت ہے۔ جب کی افراور اخباقی روئیوں میں تبدیل نہیں ہوتے تب تک ہے سارے وسائل اور صلاحیتیں اُمّت کے لیے کار آمد نہیں ہوستیں۔ اُن مسلمان بتدریج ترقی تو کر رہا ہے لیکن وہ کسی فرد اور کسی خاص جغرافیائی اکائی ( ملک ) کی ترقی قرار پا رہی ہو اور صرف آن مسلمان بتدریج ترقی تو کر رہا ہے لیکن وہ کسی فرد اور کسی خاص جغرافیائی اکائی ( ملک ) کی ترقی قرار پا رہی ہو اور کسی ان کی ساتی اقدار اور ملک افراد نہیں ہو جائے گا۔ اس کی سوچ سیجھ کے گا، اس کا روبیہ پیمر تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی سوچ سیجھ کے دھارے جس دن ہر مسلمان فرد اور گروہ خود کو ایک ملت کا حصہ بیجھ لگے گا، اس کا روبیہ پیمر تبدیل ہو جائے گا۔ اس کی سوچ بیج بیرا ہوگا کہ دہ اکیل نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ملت کا حصہ ہے۔ یہی اعتاد انسان کو حوصہ ادعزم دیتا ہے، جس کی بدولت بھی بیدا ہوگا کہ دہ اکیل نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ملت کا حصہ ہے۔ یہی اعتاد انسان کو حوصہ ادعزم دیتا ہے، جس کی بدولت بھی بیدا ہوگا کہ دہ اکیل نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ملت کا حصہ ہے۔ یہی اعتاد انسان کو حوصہ کے۔ جس کی بدولت بھی بیدا ہوگا کہ دہ اکیل نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ملت کا حصہ ہے۔ یہی اعتاد انسان کو حوصہ دیتا ہے، جس کی بدولت بھی بیدا ہوگا کہ ایک کار میا ہیں بیت بڑی ملت کا حصہ ہے۔ یہی اعتاد انسان کو حوصہ کے۔ جس کی بدولت بھی بیدا ہوگا کہ بیت بڑی ملت کی حصہ بعرانے کی دوبال کیا کہ بیت بڑی ملت کار حصہ ہے۔ یہی اعتاد بیدا کیا کہ بیتاد کیا کہ بیتا کیا کہ بیتاد کیا کہ بیتاد کیا کہ بیا کیا کہ بیتا کو

انسان مشکل ہے مشکل مراحل کو بآسانی طے کر لیتا ہے۔

ایک ملت کا نصور اسلام کا اولین درس ہے، اس کو سیجھنے کے لیے سی علمی ذخیر ہے کی ضرورت نہیں، لیکن افسوں کہنا ہوتا ہے کہ آج کا مسلمان بنیادی اور لازمی اسلامی علم بھی نہیں رکھتا۔ یہ نصور ابھار نے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو پیدائشی مسلمان سے فکری اور شعوری مسلمان میں تبدیل کیا جائے۔ بنیادی اسلامی علوم ہر گھر اور فرد کے لیے ضروری قرار دیے جا نمیں۔ یہ کام ہم اگلی نسل کے لیے نہیں چھوڑ سکتے، بلکہ آج اور ابھی سے ہر مسلمان میں یہ فکر بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے پرائمری سے سیننڈری تک نصاب تعلیم میں لازمی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کے مابین فقہی اختلافات کی حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے انہیں ملت کا حصہ بیجھنے اور ایک دوسرے کا احترام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا نے کی ضرورت ہے کہ فقہی اختلافات کو چند مفاد پرست لوگوں نے نفرتوں میں تبدیل کر رکھا ہے، درحقیقت اختلافات کی بنیاد علی میں جہ ایسے فانوی حیثیت کے مسائل کی بنیاد پر کوئی رائے تو تائم کی جا عمق ہے۔ ایسے فانوی حیثیت کے مسائل کی بنیاد پر کوئی رائے تو تائم کی جا عتی۔ مسلمانوں کے تمام مکا تب فکر کے درمیان محض فروعات میں اختلاف ہے، بنیادی عوثر میں سب ہم فکر ہیں۔

تصور اُمّت و خلافت غیر مسلموں کے لیے نا قابل برداشت اصطلاحات ہیں۔ کیونکہ جب مسلمان خلافت کے جھنڈ ے تلے ایک اُمّت بن جا کیں گئے تو وہ عالمی طاقت بھی کہلائیں گے۔ اغیار مسلمانوں کو بھی بھی ایک توت بنتے نہیں و کھیے سے ۔ اس کے لیے وہ ہر حربہ استعال کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ہوش سے کام لینا ہوگا اور ان تمام شگافوں کو بند کرنا ہو گا جن سے دوسروں کو ہمارے درمیان دیواریں کھڑی کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ مسلمانوں کی بقا ای بین ہے کہ وہ انفرادی بھیان کو قربان کر کے ایک اُمّت میں ضم ہو جا کیں۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں۔ اگر ہر مسلمان کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو کام آسان ہو جائے گا۔ بس ہر مسلمان کے دل تک اس پیغام کو پہنچانے تک جو محنت اور حکمت عملی درکار ہے۔ اس پرکام کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ۳- غيرنمائنده حکمران:

مسلمانوں کا ایک اہم مسلم ممالک میں غیر نمائندہ تحمرانوں کا تسلط ہے۔ مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کے لیے استعاری طاقتوں نے مسلم ممالک پر اپنے پندیدہ لوگ بطور تحمران مسلط کر رکھے ہیں، جوان مسلمانوں کو ایک اُمت نہیں بننے دے رہے۔ انہوں نے استعاری طاقتوں کے ایما پر دیگر مسلمان ممالک کے ساتھ ایسے تازعات کھڑے کر رکھے ہیں کہ ان کے عوام بھی بھی ایک دوسرے کے قریب نہ آسکیں۔ جب دو پڑوی مسلم ممالک کے عوام متحد نہ ہو سکتے ہوں تو وہ ایک اُمّت میں کیسے ڈھل کتے ہیں۔ ایران اور عراق، کویت اور عراق، سعودی عرب اور ایران کے درمیان الغرض تمام مسلم ممالک کے درمیان کی ایسے چھوٹے برے تنازعات کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ ان کی بنیاد پر وہ کہیں نہ کہیں متصادم رہتے ہیں۔ وہ مفادات کے تفناد کے نام پر ایک دوسرے کے مقابل صف آ را رہتے ہیں۔ یہ تکمران طبقہ خود تو سارے مفادات حاصل کر رہا ہے، انہیں عالمی طاقتوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے ممالک میں جو چاہیں مفادات حاصل کر رہا ہے، انہیں عالمی طاقتوں کی پشت پناہی بھی حاصل ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنے ممالک میں جو چاہیں

کریں، کوئی ان کا راستہ رو کئے والانہیں۔ کہیں بادشاہت ہے اور کہیں نوجی حکمران، کہیں نام نہاد جمہوریت کے ذریعے من پندلوگ مسلط کئے گئے ہیں۔ اُمّت کو بھیرنے میں ان غیر نمائندہ حکمرانوں کا کردار کلیدی ہے۔ جب تک مسلم ممالک میں عوام کے حقیق نمائندہ حکمران نہیں ہوں گے تب تک مسلم ممالک کے درمیان بہتر تعلقات قائم نہیں ہو سکتے۔ جب تک مسلم ممالک باہم مل کرنہیں رہیں گے تو اُمّت کا تصور خام خیالی ہے۔

افراد کے ساتھ ساتھ حکومتوں کا قبلہ درست کرنے کی بھی اشد ضرورت ہے۔ عوام تو حکم انوں پر اثر انداز ہوتے ہی میں لیکن آئے کے دور میں حکمران زیادہ موثر انداز میں عوام پر اثر انداز ہور ہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ریاسی وسائل اور قوت بھی ہوتی ہے۔ مثلہ مقیر، فلسطین، عواتی اور دیگر مسلم ایشوز پر حکمرانوں اور عوام کی دائے سوائے چند مما لک کے ہمیشہ محتف ہی رہی ہے۔ جب حکمہ علی اندو دیگر مسلم ایشوز پر حکمرانوں اور عوام کی دائے سوائے چند مما لک کے ہمیشہ محتف ہی رہی ہے۔ جب حکمہ علی منازوں کے اسی فیصد مسائل کے بین اور کہیں بھی دوران مسلمانوں کے اسی فیصد مسائل کی جز ہیں۔ کہیں یہ جمہوریت کو بنڈوز کر کے فوجی آ مروں کی صورت میں نجات وہندہ کے طور پر لائے جاتے ہیں۔ کہیں خاندانی بادشاہیں استعاری طاقتوں کی بہندیدہ ہیں اور کہیں انقلائی زیادہ مؤثر ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی حقیق آزادی کے لیے لازم ہے کہ سب سے پہنے ان کی اپنی زمام کار اپنے لوگوں کے ہاتھوں میں ہو۔ اس کے لیے بہت زیادہ محت اور بردی جدوجہد درکار ہے۔ استعاری ایجنٹ مسلمانوں کے وسائل بروے کار لاتے میں ہو جائیں۔ یہ کہ سب سے پہنے ان کی اختی ہو جائے تو اسی فیصد مسائل میں عوانی کر سے جین ۔ اگر مسلم و نیا ہے ان استعاری کارندوں کا خاتمہ ہو جائے تو اسی فیصد مسائل ہو جائیں۔ یہ کام اسلام سے حقیقی عجت اور تصور اُمت کے حامل اہل علم ہی کر سکتے ہیں۔ اگر مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کے لیے مشکر ہوجائیں تو وہ یقینا سب سے پہلے اس بنیادی اور عضوط کر لیں اور مسلمانوں کے اجتماعی مفادات کی حفاظت کے لیے مشکر ہوجائیں تو وہ یقینا سب سے پہلے اس بنیادی اور ہم برائی ہے نجات کے لیے متحکر کے سے متحکر کے جائے کی تو اسی کے دور کے ایک کی مفادات کی حفاظت کے لیے مشکر ہوجائیں تو وہ یقینا سب سے پہلے اس بنیادی اور ہم برائی ہو نیات کے لیے مشکر کے جو برائی ہو تا کی تو وہ یقینا سب سے پہلے اس بنیادی اور ہو اس کے لیے مشکر کیا تاہیں کی مفادات کی حفاظت کے لیے مشکر ہوجائیں تو وہ یقینا سب سے پہلے اس بنیادی اور ہو اس کے لیے مشکر کیا تا ہو گو اس کے دور ہو اس کے دور ہو اس کی ہو تا کو برائی ہو تا کی دور ہو اس کے دور ہو اس کی دور ہو اس کی

#### ۵- غربت اور جهالت:

اُمَتِ مسلمہ کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ غربت اور جہالت ہے۔ اسلامی ترقیاتی بنک کی جاری کروہ 2006 کے مطابق 2004 میں مسلم ممالک کے کل بیرونی قرضے 737 بلین ڈالر تھے۔ ای طرح تعلیمی اعتبار ہے بھی اسلامی و نیا کا ریکارڈ زیادہ بہتر نہیں۔ جدید اور اعلیٰ تعلیم کے لیے تمام مسلم ممالک امریکا اور یورپ ہی کے محتاج بیں۔ جبکہ مغربی و نیا نے فزکس اور نیوکیئر میکنالوجی سمیت کئی اہم شعبہ جات کے اداروں میں مسلم طلبہ کے داخلوں پر ہی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ ان دونوں مسائل کو ہم نے بیجا اس لیے کر دیا ہے کہ غربت جہالت ہی کا منطق متیجہ ہے۔ جب ایک فرد جائل ہوگا تو یقینا وہ ایٹ ذاتی معاشی مسائل کا حل ہی خلاش نہیں کر سکے گا۔ مسلم ممالک مجموعی طور پر و نیا بھر میں تعلیمی لحاظ ہے بہت ایس مائدہ ایس جس میں ان ممالک کا حل ہی خلاف کی نیت اور شخصی مفادات کا بنیادی کردار ہے۔ جنہوں نے عوام کو جہالت میں۔ جس میں ان ممالک کے غیر نمائندہ حکر انوں کی نیت اور شخصی مفادات کا بنیادی کردار ہے۔ جنہوں نے عوام کو جہالت کے اندھیروں میں چھینگے رکھا اور اُمّت کے وسائل کو لوٹ کر مغربی ممالک میں منتقل کیا۔ آج اُمّت کو در پیش مسائل کا جائزہ لیا جائے تو اصل مسئلہ جہالت اور غربت ہی قرار پائے گا، کیونکہ آئر ایک فرد کو بیٹ بھرنے کے لیے روئی، پہنئے کے لیے لہاس، جائے تو اصل مسئلہ جہالت اور غربت ہی قرار پائے گا، کیونکہ آئر ایک فرد کو بیٹ بھرنے کے لیے روئی، پہنئے کے لیے لہاس،

یاری کے لیے دوائی اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وسائل میسرنمیں ہوں گے تواپی ذات میں کھوکر رہ جائے گا اور جوفرو اپنی ذات سے باہر نہیں اکل سکے گا، اے اُمت کے تصور اور اُمت کے معاملات سے کیا دلچیں ہوگئی ہے۔ غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی موقع پرتی نے پوری اُمت کو جبالت کے اندو بناک اندھیروں میں دھکیل رکھا ہے۔ مسلمان جب تک علم کی روشن سے خود کو منور نہیں کر لیتے اور غربت کے یہ رحم شلنج سے نکل کر آسودگی حاصل نہیں کر پالیتے، تب تک اُمت کا تصور بیدار نہیں ہوسکتا۔

علم حاصل کرنا اسلام کا اولین درس ہے۔ اللہ کی طرف ہے حضورا کرم ﷺ پر پہلی وی بھی حصول علم کی ترغیب ویتی ہے۔ آپ ﷺ نے ہرمسلمان کے بیے علم حاصل کرنا فرش قرار دیا۔علم ہی انسان کوخود اپنی، اینے مالک و خالق اور اس ے نمائندوں (انبیائے کرام) کن پھپان دیتا ہے۔ ایک دور میں بوری دنیا مسلمانوں کے بان سے علم و ہنر سیکھتی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کے مسلمانوں کے بال سے علم کا نام ہی فتم ہو گیا۔ تب نیم ول نے ان کے ذریعے اپنے مفادات کے حسول کے لیے انہیں اپنی مرضی اور ضرورت کے مطابق خوئے غلامی کو پختہ تر کرنے والامخصوص علم دیا، جس نے انہیں دین سے بیگانہ کر دیا۔ آج کے دور میں مسلمان جہالت ہے نگلنے کے لیے ہاتھ یاؤں مار رہے میں۔ ایک طبقہ علم کی بلندیوں کو چھور ہا ہے ( جومجموعی اُمّت کا دویا تمین فیصد بھی شمیں بنتا ) لیکن ان کے بال دین کوئی قابل ذکر معاملہ شمیں۔ایہا ہی ہونا تھا، کیونکہ وہ جس نصاب تعلیم کے ذریعے صاحب علم کہلائے اس کا لازمی نتیجہ یہی متوقع تھا کہ وو دین اسلام کومحض یوجا یاٹ تک محدود رکھتے اور زندگی کے دیگر تمام معاملات میں وہ دوسروں سے رہنمائی لیتے۔ آج ایوری اُمَت انہی نیم خواندہ لوگول کے باتھول خوار ہور ہی ہے۔دور غلامی میں أمت نے وین علوم میں ہمی جنتی اور اجتباد كا راسته ترك كرديا تھا جس كے باعث آئ وين ورس گاہیں بھی جامد کردیے والی تقلید کوفروغ ویتی ہیں۔ان کے پاس بھی طوفان کی طرح اٹھنے والی مغرب کی نظریاتی لہرول ے آگے بند باندھنے کی کوئی تدبیر نہیں اور نہ ہی اسلام کی طرف مائل ہونے والے جدید تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان کے ذ بنول میں اہر نے والے سوالات کے شافی جوابات میں۔ یعنی اُمّت کی بیداری اورتح کیک کی قیادت کی اہلیت حاصل کرنے کے لیے ان اداروں میں بھی جامع اصطلاحات ضروری میں۔ فیروں کا مقابلہ کرنے اور خود کو ایک اُمت کے طور بر منوانے کے بجائے اُمّت اندرونی مسائل میں البھی بڑی ہے۔ جہالت نے غربت کوجنم دیا اورغربت، ایمان اورغیرت سب کو کھا جاتی ہے۔ اُمّت کے ایک طبقے کوتو وسائل کی فراوانی تھو کھلا کر رہی ہے (جہاں تیل کی بدولت دولت کی ریل پیل ہے) اور دوسری طرف وسائل کی تمی نے بڑھتے ہوئے افرادی سرمائے کی ساری صلاحیتوں اور عزائم کوخاک آلودہ کر رکھا ہے۔ اُمّت کی نشاقہ ثانیہ کے کام کا آغاز فروغ علم کی مہم ہے کیا جا سکتا ہے۔ اً مرہم ستر فیصد اُمت کوخواندہ کر لیں گے تو اس میں تصور اسلام اور اُمّت بھی پیدا ہو جائے گا اور وہ باہم اتحاد وا تفاق بھی پیدا کر لیں گے۔جس سے بتیجے میں اشتراک عمل پیدا ہوگا۔ جب اشتراک ممل پیدا ہو جائے تو تھر اجتاعی کاوشوں ہے ہم اُمّت کو وہ مقام اور مرتبہ دلاسکیس گے جو ہمارا خواب ہے۔ درپیش چیکنجز اوران کا بدارک:

أنت مسلمه كو در پيش اجم مسائل كا گزشته اوراق ميس اجمالي سا جائزه پيش كيا گيا سجه اب تك بيان كرده مسائل

**≈** 377 →

وافلی نوعیت کے تھے، جو زیادہ تر اُمّت کے اپنے تر اشیدہ ہیں اور ان کا حل بھی انہیں خود ہی تلاش کرنا ہے۔ ان مسائل کے علاوہ اُمّت کو غیروں کی طرف سے بھی بہت سے چیلنجز در پیش ہیں۔ ان کی فہرست بھی خاصی طویل ہوسکتی ہے، تاہم ہم نے اُمّت کو در پیش اہم مسائل کو درج ویل عنوانات کے مطابق مجھنے کی کوشش کی ہے:

الروی کے الزامات کیندی اور دہشت گروی کے الزامات

🖈 💎 بطور أمّت دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا

☆ طاغوتی جارحیت

اسلامی حکومت کا قیام

🖈 شدت پیندی اور دہشت گردی کے الزامات:

آج مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا چینج شدت پیندی اور دہشت گردی کا الزام ہے۔ ساری دنیائے کفر مسلمانوں کو ایک شدت پند، فساد انگیز اور دہشت گرد کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ عالمی میڈیا غیر مسلموں کے ہاتھوں بیں ہے اور جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہمہ وقت کوشش کر رہا ہے۔ مختف ممالک بیں بونے والی دہشت گردی کی ہر کارروائی مسلمانوں سے منسوب کردی جاتی ہے۔ دہشت گردی کی اصطلاح چند سال پہلے تر آئی گئی اور اس کومن پیند معانی بھی و یے دیجے۔ گیارہ تمبر کردی جاتی ہوں ایک تجارتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا، جس بین ہزاروں لوگ مارے گئے۔ اس واقعہ کے فور اُ بعد بغیر کسی تحقیق کے، اس کی عالمی ذرائع ابلاغ نے کئی سالوں تک تشہر کی اور آج بھی یہ سلملہ جاری ہے۔ اس واقعہ کے فور اُ بعد بغیر کسی تحقیق کے، اس کی ذمہ داری مسلمانوں سے منسوب ایک شظیم القاعدہ پر عائد کردی گئی اور اپنے ہی وضع کردہ بین الاقوامی قانون اور قواعد وضوابط کو پامال کرتے ہوئے انصاف کی دھیاں بھیر دی گئیں اور مجاہدین کے ان واقعات کے ساتھ رابطوں کا کوئی ثبوت پیش کے بغیر مسلمان ممالک پر چڑھائی کردی گئی۔

اس طرح کے سینکڑوں واقعات، ہم دھاکوں اور فسادات کا انزام مسلمانوں پر چیاں کر دیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مسلمانوں ہی میں سے پچھلوگوں کو ان کا مول کے لیے بھاری معاوضہ دے کر دہشت گردی کروائی جاتی ہے۔ آج دنیا میں ایک ہی پیغام نظر ہو رہا ہے کہ مسلمان شدت پہند ہیں، وہ ہٹ دھرم ہیں اور اپنے مقاصد کے لیے بے گناہ لوگوں کوقتی کرنے سے گریز نہیں کرتے۔

یہ ساری کارروائیاں دشمنانِ اسلام، اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کورو کنے اور مسلمانوں کے خلاف اپنی دہشت گردانہ کارروائیوں کو حواز فراہم کرنے کے لیے کررہے ہیں۔ انفانسان اور عراق میں ان کے اپنے تجارتی اورا سئرینی کے مفادات تھے، وہاں دہشت گردی کے الزامات لگا کر حملہ کیا گیا اور ان ملکوں پر قبضہ کر لیا۔خود امر یکہ اور یورپ کے ممالک میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ ممالک خوفردہ ہیں کہ اگر ان ملکوں میں اسلام ای تیزی سے پھیل گیا تو بندر بھے سارے ممالک خود بخود مسلم ممالک میں تبدیل ہو جا کیں گے۔ اسلام کی روشن کو پھیلنے سے رو کئے کے لیے انہوں نے دہشت گردی کا شور

کیا رکھا ہے۔ جہاں مسلمان اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حق آزادی کے لیے غاصبانہ قبضے کے خلاف بھی کوئی اقدام کرتے ہیں اسے بھی دہشت گردی کا نام دیا جاتا ہے۔ شمیر، افغانستان، فلسطین اور عراق پر باہر سے حملہ کیا گیا اور مقامی لوگول کی مزاحمت کو بھی دہشت گردی قرار دیا گیا۔ یہ وہ الزام ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ مخالفین کے پاس نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی شوابد۔ صرف میڈیا کے زور پر کیطرفہ پرو پیگنڈا کیا جارہ ہے۔ اس زہر ملے پرو پیگنڈ ے کا جواب مسلم دنیا کی طرف ہے اس لیے دیناممنن نہ ہوا کہ مسلمانوں کے وسائل پر ان کے غیر نمائندہ حکران مسلط ہیں۔ جو انہی استعاری طافتوں کے آلہ کار میں جو مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہیں۔

اسلامی تحریکوں، مسلم کاروں اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پروپیگنڈے کا مؤثر جواب دیں۔ اسلام امن اورسلامتی کا دین ہے۔ جو نہ صرف انسانوں بلکہ ہر ذی روح کو زندگی کی خانت دیتا ہے۔ آپ کیلیٹے نے ایک چیونی کو بھی بلا وجہ تکلیف دینے ہے منع فرمایا ہے۔ اسلام حالت جنگ میں بھی دشمنوں کو آگ اور پانی میں بھیئنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو جنگ کے دور ان بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضورا کرم کیلیٹے نے قید یوں کے ساتھ عمدہ سلوک کی مثالیں قائم کی میں۔ یہ کیسے ہوسکتا قید یوں کے ساتھ عمدہ سلوک کی مثالیں قائم کی میں۔ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ امن اورسلامتی کا دعوے دار ند ہب شدت بہندی اور دہشت گردی کی بات کرے، اسے فروغ وینا تو دور کی بات ہے۔ اسلام نظام کرنا ہے اور نظام برداشت کرتا ہے۔ اسلام کی واضح تعلیمات میں کہ خالم کا ہاتھ روکو، جولوگ اور تو میں انسانوں کے لیے جینا مشکل بنا دیں، اسلام ان کا بم نوا بن کر آنہیں شخط نہیں دیتا۔ اس لیے اسلام کے اس تصور اور اس پنام کوا بی اصلی صورت میں دنیا کے سامنے چیش کرنا ایک بردا چیلتے ہے۔

یدکام جتنا مشکل ہے اتا ہی اہم ہے۔ ہمیں اسلام پر لگائے گئے ان الزامات کو عملی طور پر ہمی رد کرنا ہے اور داائل کے ساتھ بھی۔ ہم نے دنیا پر واضح کرنا ہے کہ ہم امن اور سلامتی کے علمبردار ہیں۔ اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مسلمان ممالک میں ایبا ماحول فراہم کرنا ہے جو پوری دنیا کے لیے گئی، بردباری اور برداشت کا عملی شوت ہو۔ اپنے ہاں ایک مثالی انسانی معاشر ہے کی تفکیل ہی غیروں کے پرویٹیٹرے کا شبت تو ڑہو عمق ہے۔ نیکنالوہی کی ترقی نے یہ آسانی بیبا کردی ہے کہ آپ ایس معاشر ہے کی تفکیل ہی غیروں کے پرویٹیٹرے کا شبت تو ڈہو عمق ہو جائے گی۔ دوسرے مرحلے پر میڈیا کے ذریعے اس زہر یلے پرویٹیٹرے کا تو ڑکیا جا سکتا ہے۔ ہمارے لئے یہ موقع بھی موجود ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک میں ڈاکٹر سن جیسے صاف گواوگ ابھی موجود ہیں۔ ایسے اوگوں اور اداروں سے روابط کے ذریعے بھی اس پرویٹیٹرے کا زور سن جیسے صاف گواوگ ابھی موجود ہیں۔ ایسے اوگوں اور اداروں سے روابط کے ذریعے بھی اس پرویٹیٹرے کا زور تو ایس سنے تو وہ زیادہ اثر انگیز ہوگا۔ اس طرح دنیا کی ہر زبان میں ایسے ریڈیو اور ٹی وی پروگرام تیار کرنا ہوں گے تا کہ اس محاذ پر بھی مغربی پرویٹیٹرے کا مؤثر جواب دیا جا سے سے یہ کام کوئی مسلمان ذاتی طور پرنہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی ایک سلم میں دیا ہے۔ اس کام کے لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایبا ادارہ تشکیل دینا ہے، جس میں اس شعبے کے ماہریں موجود ہوں اور یہ ادارہ بھہ وقت ان پرویٹیٹر و پا پیٹر کے اور ان کا بروقت اور مناسب تو ڈپیٹر کرتا رہے۔ میں اس جہ کے ماہریں موجود ہوں اور یہ ادارہ بھہ وقت ان پرویٹیٹر فرو پر پیٹر کی اور ان کا بروقت اور مناسب تو ڈپیٹر کرتا رہے۔

آئی کے دور میں دوسرا بڑا چیلنی یہ در پیش ہے کہ مسلمانوں پر دہشت گردی کا الزام لگانے کے ساتھ ساتھ اہل مغرب اسلام پر بیالزام عائد کر رہے ہیں کہ بید فدہب دنیا میں اپنا حلاوہ کی دوسر بی فدہب کو برداشت کرنے پر تیار نہیں اور اسلام کی تعلیم بی ہیہ ہے کہ غیر مسلموں کو بلا وجہ اور بے در لیخ قتل کیا جائے۔ بیٹس الزام بی نہیں بلکہ مغربی ذرائع ابلاغ روزانہ کروڑوں رو پے اس زہر یلے پروپیگنڈے پرخرج کر کے دنیا کو اسلام سے بیزار کرنا جاہتے ہیں۔ حدتو یہ ہوگئ ہے کہ عیسائیوں کے جذبات بی مجروح نہیں کیے، بلکہ عیسائیوں کے عالمی رہنما بوپ بنی ڈکٹ نے اسلام پر کھئی الزام تر اثنی کر کے مسلمانوں کے جذبات بی مجروح نہیں کے، بلکہ عالمی رائے عامہ کو گمراہ کرنے کی مہم میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ عیسائی دنیا میں بوپ کی بات حتی اور آخری ہوتی ہے۔ ان کے پروپیگنڈے کا ماحصل یہ ہے کہ اسلام کو وحشیوں کا فدہب ثابت کیا جائے اور دنیا بھر میں مسلمان کو وحثی، انسان وثمن اور ب

اگر اصل حقائق پر نظر ڈالی جائے تو حضور اکرم اللہ کے حیات مبارکہ میں لڑی جانے والی 83 جنگوں میں صرف 334 افراد کی جانیں گئیں جن میں 117 مسلمان اور 217 کفار سے جبد فرانس کی نو جنگوں میں چار لا کھ لوگ قتل ہوئے، کر یمیا کی جنگ میں ایک کروڑ، دوسری جنگ عظیم میں ایک کروڑ، دوسری جنگ عظیم میں 231 لاکھ افراد جان کی بازی بار گئے۔ ویت نام میں امریکیوں نے جو قتی عام کیا پوری انسانیت اس برشرمندہ ہے اور خود امریکی دانشور اور فوجی رفتہ رفتہ اس قتل عام سے بردہ اٹھا رہے جیں۔ آج کے دور میں امریکہ اور اس کے اتحاد یوں نے عراق، افغ نستان، فلسطین میں ڈیزی کٹر بمول کے ذریعے کتنے لاکھ لوگ مارے، میجے اعداد و شار منظر عام پر آنے کے بعد دنیا ورطہ حیرت میں چلی جائے گی۔ طرفہ تماشا یہ ہے کہ قاتل، ڈاکو اور وحثی اسلام پر الزام لگا رہے ہیں۔

اسلام امن کا علمبردار ہے۔ انسانیت کی آخری امید یہی ہے۔ اسلام ہی نے انسان کو زندہ رہنے، آزاد رہنے اور انسان فراہم کرنے کی ضانت دی ہے۔ اب اُمت کے لیے بیچیلنج ہے کہ وہ اپنے عمل اور منظم جدوجہد ہے اسلام و شمنول کے اس پروپیگنڈ ہے کا توڑ کریں اور اسلام کے حقیق پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا کر اتمام جست کریں۔ جب تک اُمت خود اپنا وجود تنسلیم نہیں کرواتی اور اپنے وقار کے لیے کمر بستہ نہیں ہو جاتی، بید کام نہیں ہو سکتا۔ آئ اسلام مختلف مسالک کے نام تک محدود ہوئے ہی رہ گیا ہے۔ بہت کم بین جو اسلام کوفقہی حد بندیوں سے بالاتر ہو کر براہ راست قرآن و سنت کی نظر سے دیکھیں۔ جب مسلمانوں ہی نے اسلام کو بانداز دگر پیش کر رکھا ہے تو پھر غیر مسلم اس کی حقیق تصویر ہے کیے سنت کی نظر سے دیکھیں۔ جب مسلمانوں ہی نے اسلام کو بانداز دگر پیش کر رکھا ہے تو پھر غیر مسلم اس کی حقیق تصویر ہے کیے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ آئ کے ترقی یافتہ دور میں کسی بھی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی گئی ایک راہیں میسر ہیں۔ آگاہ ہو سکتے ہیں۔ آئ کے ترقی یافتہ دور میں کسی بھی حقیقت کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی گئی ایک راہیں میسر ہیں۔ کہ اسلام کے حقیقی تصویر ہے آگاہی حاصل کی جائے اور اسے پوری دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ یہ کام بھی انفرادی حیثیت کے کہ اسلام کے حقیقی تصویر ہے آگائی حاصل کی جائے اور اسے پوری دنیا تک پہنچا دیا جائے۔ یہ کام بھی انفرادی حیثیت کے داروں کے کرنے کا ہے۔

## 🖈 بطورِ اُمّت دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا:

آج مسلمان بکھرے ہوئے افراد کا ایک ہجوم ہے، انہیں موتیوں کی طرح کیجا کر کے ایک لڑی میں پرونے کی ضرورت ہے۔ انہیں ایک قیادت کے گرد جمع کرنے اور ایک عالمی قوم کا فرد ہونے کا تصور دینے کی ضرورت ہے۔مسلمان ایک خدا اور ایک رسول پیشنے کو ماننے اور ایک عقیدہ رکھنے کی وجہ سے ایک قوم اور ایک ملت بن جاتے ہیں۔ ایک ایک قوم جو ا نے اجزا ترکیبی کو بہت ساری آزادیوں کے ساتھ اپنے اندر جذب کرتی ہے اور انہیں ایک قوت میں ڈھالتی ہے۔ اس اُمّت کا حصہ بننے کی وجہ ہے مسلمان دنیا میں اکیلا اور اجنبی نہیں رہتا۔ دنیا کے ہر کونے اور ہر علاقے میں اس کی برادری کا کوئی نہ کوئی فروضرورموجود ہوتا ہے۔ اس عالمگیر برادری کا حصہ بننے کے فوائد کے ساتھ ساتھ اس کی پچھے ذمہ داریاں بھی ہیں۔ پہلی ذمہ داری میں ہے کہ فرد خود کو اس اجتماعیت میں ضم کر دے اور اس کے فیصلوں کی دل و جان سے اطاعت کرے۔ یول میر اجماعیت دنیا کی سب سے بوی اجماعیت بن سکتی ہے لیکن برقسمتی ہے ملی طور بر ایبانہیں ہے، مسلمان فرقہ واریت، اسانیت اور علا قائیت کے مطحی اور بے مقصد خولوں میں بند ہیں۔ انہی تفریقوں کو انہوں نے سب کچھ قرار دے رکھا ہے، یہی ان کی زندگی کا نصب العین قراریا چکا ہے۔ چند ایک نام نباد قائدین کے اینے تشخیص اور مفادات کا تقاضا ہے کہ ان تفریقوں کو زندہ رکھیں۔ جولوگ خود کو اُمّت کے سمندر میں ضم کر کے اُمّت کو تقویت دینے کے بجائے اپنی انفرادیت کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ خواہ ندہبی پیشوا ہیں یا کئے تیلی حکران، وہ سیاسی کارکن ہیں یا ندہب گریز (ترقی پسند، آزاد خیال اور بے لگام) خود پند نام نہادمسلمان۔ ان سب کو اسلام کا مجلولا ہوا سبق دوبارہ یاد کروانا ہے، انہیں اسلام کے تصور حیات ہے آشکار کرنا ہے اور اُمّت کے تصورے بہرہ ور کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، کیونکہ ایک ارب تمیں کروڑ کے لگ بھگ انسانوں کی ایک مکتے پر منفق کرنا انتہائی مشکل کام ہے۔ جب اتنی بوی عددی قوت ایک جسم میں ڈھل گئی تو یہ دنیا کی سب سے بری قوت ہوگ۔ بی توت تب ہو گی جب اس کا نفع و نقصان ایک ہواوریہ ایک جسم کے مائند ہوں گے۔ اس کا ایک قائد ہو گا اور سارے لوگ شرح صدر ہے اینے قائد کی اطاعت کریں گے۔ تب وہ اپنی ذات، اپنے علاقے ، اپنی زبان اور اپنے ملک ہے بلند ہو کر سوچیں گے۔ ان کی فیصلہ سازی میں ذاتی اغراض و مفادات کے بجائے اُمّت کے مفادات و اغراض ہول گے۔ جب سارے مسلمان حقیقی معنوں میں ایک اُمّت بن جا کیں گے تو ان کے آو ھے مسائل ازخود حل ہو جا کیں گے اور بقیہ پھائ فیصد مسائل کے حل کے لیے بھی راہ ہموار ہو جائے گی۔

#### 🖈 اسلامی حکومت کا قیام:

آج چھین سے زائد مسلم ممالک میں سے کسی ایک ملک میں بھی اسلامی نظام حکومت قائم نہیں حالاتکہ بیفرض ہر مسلمان پر عائد کیا گیا ہے۔ " اللہ تعالی نے اقامت وین کی اہمیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے: " اللہ تعالی نے اچ رسول کو بدایت اور وین حق دے کر بھیجا، تا کہ اس دین کو تمام اویان (باطلہ) پر غالب کر دے، خواہ یہ بات مشرکین کو کتنی ہی بری لگھے۔" اس آیت کر یہ کی روح ہے نبی اکرم ایک کے مقصد ہی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ دین

اسلام کوتمام ادیان باطلہ پر غالب کردیا جائے۔ اس کا واضح مقصد ایک اسلامی ریاست کا قیام ہے جس کے جملہ معاملات کتاب اللہ اور سنت رسول علی ہے مطابق چلائے جائیں۔ جہاں اسلامی تصور حیات کاعملی نمونہ پیش کیا جا سکے اور دنیا جمر کے لوگوں کو اس اسلامی ماڈل کو دیکھنے، اسلامی اور نیبر اسلامی طرز ہائے حکومت اور نظریات زندگی کا تقابی جائزہ لینے کا موقع سلے۔ ایک اسلامی ریاست اسلام کے بارے میں پھیلائی جانے والی سینکڑوں غلط فہیوں اور پروییگنڈے کا بھی مؤثر جواب موسی کر ہوگی۔ یہ ماڈل دنیا پر اللہ کی طرف سے اتمام ججت کا درجہ بھی رکھے گا کہ دنیا جمر کے لوگوں تک اسلام کی عملی تصویر چیش کر دی گئی تھی اور کوئی انسان العمٰی کا بہانہ نہیں بنا سکے گا۔

نی نسل کے سامنے اسلام وشمن یہی پرو پیگنڈا کر رہے ہیں کہ اسلام ایک ناکام ند جب ہے۔مسلمانوں کی پیماندگی کو اسلام کی پیماندگی ہے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ ہے مسممان نو جوان دنیا بیس سینہ تان کر مسلمان کہلانے سے گریز کر رہے ہیں۔

ای طرح مغرب نے اسلام کے بارے میں دہشت گردی کے ایسے من گھڑت الزابات لگائے ہیں کہ مغرب اور ویگر غیر مسلم ممالک میں بطور مسلمان زندہ رہنا مشکل بنا دیا گیا ہے۔ کہیں اسلام گالی بنا دیا گیا ہے اور کہیں مسلمان کا مطلب دہشت گرد بتا دیا گیا ہے۔ ان حالات اور چیلنجز کا نقاضا ہے کہ ہم اسلام کا حقیقی تصور دنیا کے سامنے رکھیں، جوایک ماڈل اسلامی ریاست کی صورت میں ہی ممکن ہے۔ جس کا لوگ کھلی آئھوں سے مطالعہ کریں گے اور اس جیتی جا گئی تصویر سے انکار ممکن نہیں ہوگا۔ ان فوائد کے علاوہ بطور مسلمان، اُمّت کا ایک اہم فریضہ یعنی پیمیل شہادت جن کا فریضہ اوا ہوگا۔ اس لیے آئے کے دور کے چند اہم اور مرکزی چیلنجز میں سے ایک اہم چیلنج اسلامی حکومت کا قیام ہے۔ نبی اکر مقبلت نے مکہ کرمہ میں جان گسل جدوجہد اور ترک وطن کے بعد مدینہ منور ہ کو اپنا وطن قرار دیا اور طویل جدوجہد کے بعد وہاں ایک اسلامی ریاست قائم کی۔ ای اسلامی ریاست نے اسلام کی روشنی کو دنیا کے کونے تک پہنچایا۔

#### ☆ طاغوتی جارحیت:

آئے مسلم دنیا کے اہم ممالک افغانستان، عراق، فلسطین اور لبنان براہ را ست طاغوتی جارحیت کا شکار ہیں۔
ان ممالک کا کسی ہے کوئی براہ راست جھڑا نہیں۔ عالمی طاغوتی طاقتیں کمزور مسلم ممالک کو نشانہ بنا کر دنیا کو اپنی طاقت ہے ڈرانا چاہتی ہیں۔ افغانستان پر دہشت گردول کو پناہ دینے کا الزام لگاکر راتوں رات ڈیزی کٹر بموں کی بارش کی گئی، عراق پر ایٹی اور کیمیکل ہتھیار رکھنے کا الزام دھرا گیا اور اس جھوٹ پر اقوام عالم کو جمع کر کے اقوام متحدہ کے فولڈ میں عالمی بدمعاش قرار دے کر حملہ کیا گیا۔ بے گناہ انسانوں، بچوں اور بوڑھوں کو آگ اور خون میں نہلایا جا رہا ہے۔ یہی معالمہ فلسطین کا ہے، فلسطینیوں کو جرا بے وظل کر کے دنیا جر کے یہودیوں کو وہاں بسانے کی سازش عالمی طاقتوں کے تعاون سے تیار کی گئی اور بچیس سالوں سے بیہ طاقتیں اسرائیل کی پشت پر ہیں، انہیں اسرائیل کے مظالم نظر آتے ہیں اور نہ فلسطین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی دکھائی دیتی ہے اور نہ اسرائیل کے ایٹی جراثیمی ہتھیار اور جدید ترین میزائل فیکنالوجی کا حصول انہیں عالمی قواعد کی خلاف ورزی دکھائی دیتی ہے اور نہ اسرائیل کے ایٹی جراثیمی ہتھیار اور جدید ترین میزائل فیکنالوجی کا حصول انہیں عالمی قواعد کی خلاف ورزی لگتی ہے۔ اس طرح وسط ایٹیا کے ممالک میں بھی ایس

کومتیں مسلط کی گئیں ہیں جو اپنے عوام کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں کین دنیا کا کوئی ملک، انسانی حقوق کی کوئی تنظیم اور عالمی میڈیا کا کوئی چینل ان کی بات سنے اور دیگر اوگوں تک پہنچانے کے لیے تیا رنہیں۔ یہ افغانستان اور عراق سے زیادہ خطرناک صورت حال ہے۔ ای طرح لیبیا، سوڈان، ایران اور شام کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں اپنی مرضی کا نظام نافذ کرنے کے لیے اصلاحات کے نام پر تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ لبنان کی جنگ کی کامیابی کی صورت میں پورے مشرق وسطیٰ کا نقشہ تبدیل کرنے کا فریم ورک تیا رفقا لیکن مسلم مجاہدین نے طاغوتی اتحاد کا راستہ روک لیا۔ ورلڈٹریڈ سینٹر پر ہونے والے حملے کو مسلمانوں پر حملے کا جواز بنایا گیا اور امریکی صدر بش نے صلیبی جنگ کا افزام لگا کر رہے اور مسلم نما لک کو ڈیزی کٹر بھوں اور انہیں دنیا کے لیے خطرہ قرار دے رہے ہیں۔ الزامات سے آگے بڑھ کے کمزور مسلم مما لک کو ڈیزی کٹر بھوں اور میزائلوں کی بارش سے نیست و نابود کرنا اسلام وشمنوں کا کھلا ایجنڈ ا ہے۔

ایباکرنے کے لیے انہیں کسی جواز کی ضرورت نہیں، کزور کا مسلمان ہونا ہی کافی ہے، ایسے ہیں دنیا کی ساری برائیاں انہی ہیں ہوں گی اور ساری دنیا کے فسادات کے ذمہ دار بھی یہی قرار پائیں گے۔ ان پرخود ہی الزام لگانا ہے اورخود ہی ان کی سزا کا تعین بھی کرنا ہے اورخود ہی شمل درآ مد بھی کروانا ہے۔ آج دنیا ہیں مغربی طافت اور واحد ما لک قرار پانے کے لیے جگہ جگہ معاشرتی بالادئی قائم کرنے کے بعد عسکری بالادئی کے ذریعے دنیا کی سپریم طافت اور واحد ما لک قرار پانے کے لیے جگہ جگہ طافت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ المحدلللہ کمزور اور نہتے ہوئے کے باوجود مسلم نوجوانوں نے عالمی بدمعاشوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ کفار نے جہاں جہاں مسلمانوں کونتم کرنے کی کوشش کی وہاں وہ مزید سیستے چلے گئے۔ اب انہیں افغانستان، عراق اور فلسطین سے بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا۔ لبنان میں انچھی خاصی بزیمت اٹھانے کے بعد پسپائی پر مجبور ہوگے۔

ان کا حملہ بظاہر کسی ایک ملک پر ہوتا ہے جبکہ عملاً وہ اُمّت مسلمہ کو الگ، الگ کر کے مارنا چاہتے ہیں، تا کہ بیہ اکشے بھی نہ ہوسکیں اور ان کی الگ الگ پر ہوتا ہے جبکہ عملاً وہ اُمّت مسلمہ کو الگ الگ پر انہی طاغوتی طاقتوں کے حواری حکمران مسلط ہیں اور وہ انہی کے تعاون اور خفیہ معلومات کی فراہمی سے اپنے اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ ان ناعاقبت اندیش کا سے لیس حکمرانوں کو اندازہ نہیں کہ آج وہ کسی کی خاطر دشمنان اسلام کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں تو کل خود ان کی باری ہوگی۔ شہنشاہ ایران کے عبرت ناک انجام سے بھی کسی نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ وہ ساری زندگی جن کے لیے جیتا رہا، مرتے وقت انہوں نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارانہیں کیا۔

آج مسلمانوں کو ایک اُمت کے طور پرخود کو منوانا ہے۔ جب مسلمان ایک اُمت بن گئے تو پھر دنیا کے کس ملک میں یہ جرائت نہیں بوگ کہ وہ اُمت مسلمہ کے کس رکن کو میلی آنکھ ہے دیچھ سکے۔ جب اُمت یہ طے کر لے گی کہ کسی بھی رکن پر حملہ پوری مسلم امد پر حملہ تصور ہوگا تو مسلمانوں کو جن اوالہ مجھنے والے اپنی اصلاح خود کر لیس گے اور مسلمانوں کو بھی اس عذاب اور عدم استحکام ہے نجات مل جائے گی۔

#### نتیجه ( Conclusion ):

گزشتہ اوراق میں دور حاضر میں اُمّت مسلمہ کے مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کے تدارک کی تدابیر کو بیان کیا گیا ہے۔ ان مسائل میں اسلام کا حقیقی علم کہ اسلام کیا ہے اور کیا نہیں، جبالت کا خاتمہ اور افتدار اعلیٰ کا حصول سرفہرست ہیں جیکہ چیلنجز میں اتباد اُئمت، اغبار کے الزامات کا رو، طاغوتی جارحت کا مقابلیہ اورا قامت و بن کے لیے اسلامی حکومت کا قیام شامل میں۔ یہ مبائل اور چیلنجز کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں بلکہ ہر دور میں جب وقت کے ناخداؤں کولاکارا گیا، جب بے شار خداؤں کے بچائے ایک اللہ کی وعوت وی گئی تو پوری ونیا مسلمانوں کے لیے مسائل کی آماج گاہ بن گئی۔ ساری اسلام وشمن قوتیں کیجا ہو گئیں اور انہوں نے اسلام کو جڑ ہے اکھاڑ دینے کے منصوبے بنائے ،مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات ننگ کر دیا گیا۔ اگر ماضی کےمسلمانوں کے مصائب اور مشکلات پر ایک نظر دوڑائی جائے تو آج کے مسائل بے شار پہلوؤں ہے ان ہے کہیں کم ہیں۔ ماضی کے مقابلے میں مسلمان آج زیادہ باوسائل اور بڑی تعداد میں ہیں۔ ان کے یاس علم و حکت بھی زیادہ ہے اور سامان و جنگی تکنیک بھی وافر ہے۔ماضی میں اپنی کم عددی اور مادی وسائل کی انتہائی قلت کے باوجود مسلمان بوی سے بوی مشکل سے کامیاب ہی نکلتے رہے ہیں۔اگراس کی وجوبات پرنظر ڈال جائے تو معلوم ہوگا کہان کاتعلق باللہ آج کے مسلمانوں ہے کہیں بہتر تھا۔ اس اعتبار ہے ان کا اللہ برتو کل اور بھروسا بھی زیادہ قوی تھا۔ یہ دراصل ان کے ایمان کی کیفت تھی۔ آج کے دور کا مسلمان بھی اللہ کے پیندیدہ بندوں جیسی صفات پیدا کر کے، اللہ پر بھروسا کرتے ہوئے جب یوری کیسوئی ہے آ گے برجے گا تو کامیابی اس کا مقدر ہو گی۔ ہمارا المیدیہ ہے کہ ہم ایک اُمّت نہیں رہے اور بدشتی ہے ایک اُمت بننے کے لیے بھی کوئی خاطر خواہ کوشش نہیں ہورہی۔ جو چندلوگ اُمت کے تصورے آگاہ ہیں ان کی تعداد آئے میں نمک کے برابر ہے۔ اکثریت اینے اپنے خولوں ( فقهی، علاقائی اور لسانی ) میں بند ہے اور ای کوگل دین اور گل کا ئنات تصور کر کے بٹی ہوئی ہے۔ہمیں ان خود ساختہ خولوں سے نکلنا ہوگا، بلکہ ان خولوں کو ہمیشہ کے لیے تو ڈکر ایک حجنڈے تلے خود کو اُمّت کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔

جب ہم اُمت بن جائیں گے تو پھر اُمت کے طور پر سوچنا شروع کریں گے۔ جب سوچ و فکر مشترک ہوگی تو پھر القد امات بھی مشترک ہوں گے۔ جب منزل مشترک ہوگی، ہدف ایک ہوگا، وشمن اور دوست ایک ہوں گے تو پھر مسلمان ایک قوت ہوں گے۔ جب مسلمان قوت ہوں گے تو پھر دشمنوں کی تمام سازشیں دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے اور طاقت والوں کی تقلید کرتی تقلید کرتی ہے۔ جب مسلمان طاقتور ہوں گے تو وہی اس دنیا کے قائم ہوں گے۔ ایک طاقت ورقوم، ملت یا اُمّت بغنے کے لیے قرآن کی اس ہدایت پر قائم ربنا ہوگا: ''اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں کلاے کھوے کھوے نہ ہو جاؤ۔'' پر عمل پیرا ہونا پڑے گا۔ حضوراکر معلیات کی ساری تعلیمات مسلمانوں کو ایک جہم اور ایک جان بنانے پر مشتمل ہیں۔ جب مسلمان دوسروں کی طرف و کیفنے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول منطق سے راہنمائی لینا شروع کر دیں گر منان ہوگا۔ ایس راہنمائی لینا شروع کر دیں گر منان ہوگا۔ (ان شاء اللہ)۔

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالی اللہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

محمد مشتاق کلوٹا- کراچی

آ فتاب ایک وقت میں کرہ ارض کے ایک ہی پبلوکو روشن کرسکتا ہے لیکن اس سراج منیر نے وقت واحد میں جابلیت کی ظلمت و جبالت کی تاریکی، کفروشرک کی سیاہی، رسوم کے اندھیرے، رواج کی گھٹا، تقلید کی تیرگی کو اپنی نورانی شعاعوں سے اٹھاکردلوں کو نور ایمان سے، دماغ کو عقائد صحیحیہ کے لمعات ہے، آکھوں کو کتاب مبین کے مطالعہ ہے، وہند لے تذبذ ب کو دائکل سے، تاریک ظنون کو براہین مبینہ سے روشن فرمایا۔(۱) اس روشنی میں ہر ایک نے حقیقت اشیاء کو دیکھا اور ہر ایک کی نگاہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکنے کے قابل ہوئی۔ وہ جو انسانیت کی حقیقت کو فراموش کر بیٹھے تھے اب خود دیکھا اور ہر ایک کی نگاہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکنے کے قابل ہوئی۔ وہ جو انسانیت کی حقیقت کو فراموش کر بیٹھے تھے اب خود دیکھا در ہر ایک کی نگاہ خود مابیھے اقتدیتے اس مقدیتے (۲) ثابت ہوئے۔

جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مُردوں کو مسجا کردیا

اسلام تبذی اور جغرافیائی اعتبار ہے دنیا کے ایک پیماندہ ترین خطے میں آیا ہے۔ حضرت محمقی نے جائل عربوں کو دنیا کی اعلیٰ ترین قوم بنادیا اور انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ایبا جامع نظام پیش کیا جو روحانی اور بادی ہر دو اعتبار ہے انسانی مسائل کے حل اور اس کے ارتقاو ارتفاع کا ضامن ہے۔ (۳) اسلام ایک آخری وین ہے جو حضرت محمد (۳) داع (۵) الامی (۲) فائق (۷) متعلقی القرآن (۸) المعالم (۹) المعلیم (۱۱) المعلم (۱۱) مصد ق (۲۱) الحجته البالغه (۳۱)، مبشرا (۲۱) صاحب المعواج (۱۵) الموتل (۲۱) الحکیم (۱۱) الموتی (۲۱) الموتی (۲۱) الموتی (۲۱) الموتی (۲۱) الموتی (۲۲) الموتی (۲۳) سید المثقلین (۳۳) رفع الذکر (۲۵)، عبدالله (۲۱) المبتهل (۲۷) شاهداً (۲۸) المرتضی (۲۹) رؤف رحبم (۳۰) رفع المحاهد (۳۱) المسبح (۲۳) عبد المحاهد (۳۱) الموید (۳۳) الموید (۳۳) المعام (۳۵) الفاہد (۱۳) الذکو (۲۳) کو آخری کتاب لیتی قرآن کیا کے ذریعے عطافر ایا گیا ہے اس کا وائرہ نشیحت عالمگیری اور دور قیامت تک ہے۔ارشاد ربانی ہے کہ

قُلُ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعَا (٣٣)

ترجمه: "اع محرا كهه ويجيّ كه لوكو إمين تم سب كي طرف الله كالجيجا بوارسول بول "\_

آ پیشانی کا ارشاد گرامی ہے کہ

''کان کل نبی یبعث الیٰ قومه خاصه و بعثت الیٰ کل احمر و اسود''(۴۲) ترجمہ:''ہرنبی اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھااور میں تمام سرخ و سیاہ قوموں کی طرف

385 ﴾

لہذا آپ علیقہ کی تعلیمات عالمگیر ہے۔ آپ تیکھ کی پیش کردہ تعلیمات محض نظری نہیں بلکہ خود ان پرعمل کرکے انہیں عملی زندگی میں نافذ کیا۔ صرف حضربت محمد اللہ تقام دنیا کی قوموں کے لیے اور قیامت تک کے لیے نموز عمل اور قابل تقلید بنا کر جھیجے گئے تھے۔ اس لیے آپ میکھ کی سیرت کو ہر حیثیت سے کممل، داعی اور ہمیشہ کے لیے محفوظ رہنے کی ضرورت تھی اور یہی فتم نبوت کی سب سے بزی عملی دلیل ہے۔ (۵۵) ارشاد ربانی ہے کہ

"وَمَآ اَرُسَلُنكَ إِلَّا كَآفَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيْرًا وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُون "(٣٦) ترجمہ: "اور ہم نے آپ اللہ كوسارے لوگوں كے ليے بشارت دينے والا اور ڈرانے والا بناكر بھيجا

لیکن اس بات کو اکثر لوگ نہیں جانتے''

آ پﷺ کی متی رہتی ونیا تک کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ ''لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسُوةٌ خَسْنَةٌ ''(٧٧)

ترجمه: ''البنة تمهارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ موجود ہے''

اسلام کا ظہور در حقیقت دین ابراہیم کی حقیقت کی پھیل تھی۔ اس لیے وہ ابتدا ہی ہے اس حقیقت گم شدہ کی تحدید و احیاء میں مصروف ہوگیا جس کا قالب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں نے تیار کیا تھا۔ (۴۸)

#### According to Webster's Dictionary: The meaning of the word ISLAM

Islam is an Arabic word meaning "submission (to Allah)" and is described as a "Deen" in Arabic, meaning "way of life" and/or "religion". It has an etymological relationship to other Arabic words, such as Salaam, meaning "peace".(49)

براعظم امریکہ سے لیکر ایشیاء تک، آسریلیا سے لیکر پورپ تک افریقہ سے لیکر اظاریکا تک جہاں کہیں انسان آباد ہے وہ امن کا خواہشمند ہے۔ تشدد اور انتہا پیندی سے نفرت کرتا ہے۔ (۵۰)

اسلام انتہا پیندی کے الزام کی واشگاف تردید کرتے ہوئے دعوی کرتا ہے کہ دین اسلام انقاقی واتحاد کا مذہب ہے۔(۵۱) یہ افلاق اور محبت کا پیغام بر ہے۔(۵۱) انسان کا ناصح ہے۔(۵۳) یہ افوت و بھائی چارے کا پیغام بر ہے۔(۵۳) یہ آزادی فکر کا حامی ہے۔(۵۵) یہ دین متعدین (۵۲) کافرین (۵۵) ظالمین (۵۸) مفسدین (۹۲) مسئیرین (۱۲) فرحین (۱۳۳) کو ہر گز پیندنبیں کرتا۔ اس کی بجائے یہ دین محسنین (۱۳) مسئیرین (۱۳) متعلم ین (۱۹۰) متعلم کے لیے امر پر طلم و تشدد ہوتا نہیں دیکے سکتا۔(۱۵) بلکہ زندگی کے ہر لمح میں امن و سلامتی چاہتا ہے۔(۲۱) اور اس متعمد کے لیے امر بالمعروف و نہی عن المئر اپنے اصولوں اور فرائض میں شامل کرتا ہے۔(۲۳) یہ دین نذہبی انتہا پیندی کی آڑ میں کسی پرظام و زیادتی یا تشدد کا رواوار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ فلفہ انسانیت میں یہ انسان کو اللہ کا نائب اور خلیفہ تصور کرتا ہے۔ (۲۳) یہ دین زیادتی یا تشدد کا رواوار ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ فلفہ انسانیت میں یہ انسان کو اللہ کا نائب اور خلیفہ تصور کرتا ہے۔ (۲۳) یہ دین

انسان کی عزت وعظمت کے بارے میں اس قدر حساس ہے کہ یہ ایک انسان کی دوسرے کے ساتھ بدکلامی (۵۵) بدگاری (۷۲) بدگ (۷۵) بہتان (۷۸) بے حیائی (۷۹) کو نہ صرف انسانی قدروں کے خلاف سمجھتا ہے بلکہ ان رذائل کو نگاہ تضور کرتا ہے۔ اس کے برتکس انسان کے لیے پاک دامنی (۸۰) پاکیزگی (۸۱) تقویٰ و پر بیزگاری (۸۲) تزکید نفس (۸۳) نیکی (۸۳) ثابت قدمی (۸۵)، حسن سلوک (۸۲) خشیت الہی (۸۸)، رضائے الہی (۸۸) صدق (۸۹) مساوات (۹۰) عنو و درگز ر(۹۱) عمل صالح (۹۲) کو انسانی قدروں و منزلت کی علامات اور صفات و قاردیتا ہے اور یہ سارے حوالے میر سے بی سیالیہ کی سیرت و کردار کے روثن حوالے ہیں۔

نی کریم میلینی نے تئیس سال کی مختصر مدت میں جو حیرت انگیز انقلاب برپا کیا اس برق رفتاری اور اس کے ہمہ گیر اثرات نے ان لوگوں کو بھی انگشت بدنداں کردیا جو آنخضرت میلینی اور آپ میلینی کے مشن کے مخت مخالف رہے ہیں۔ یہ آپ میلینی کی تعلیم و تربیت کا حیرت انگیز کرشمہ تھا کہ تیس سال کی مختصر مدت میں صحرائے عرب کے جو وحق علم و معرفت اور تہذیب و تدن سے بالکل کورے تھے وہ پوری دنیا میں علم و حکمت اور تبذیب و شائشگی کے چراغ روش کرتے ہیں جولوگ کل تک ایک دوسرے کے خون سے اپنی پیاس مجھارہے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ (۹۳) اسلام تیزی سے کیسیلنے والا دین:

اسلام آ ج بھی نہ صرف امریکہ بلکہ پورے عالم میں تیز رفاری کے ساتھ بڑھنے والا دین بنمآ جارہا ہے۔

The second-largest religion in the world after Christianity, Islam is also the fastest-growing religion. In the United States, for example, nearly 80 percent of the more than 1,200 mosques have been built in the past 12 years. (94)

مشہور و معروف امر کی میگزین میں ہلیری کلنٹن اسلام کے حوالے اس طرح رقم طراز ہے کہ Islam is the fastest-growing religion in America, a guide and pillar of stability for many of our people."(95)

امریکہ کے ایک ادارے ٹرل ایسٹ میڈیا اینڈ ریسری آسٹی ٹیوٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 11 ستمبر 2001کے بعد صرف تین مہینوں میں 43 ہزار امریکی شہریوں نے اسلام قبول کیا (۹۲)۔کونس فار امریکن اسلامک ریلیشنز (۲۹۱) کے عرب افیئر زکے ڈائریکٹر الہیوی نے لندن کے ایک روزنامہ''الحیاۃ'' (۹۷) کو دیئے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ'' فیرمسلم امریکن اب اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں' (۹۸) دنیا کا کوئی کونا ایبانہیں ہے کہ جہاں اس کا پیغام سرایت نہ کررہا ہو۔ اسلام پر فاشزم کا لیبل لگانے کی کوشش بھی باطل کی تمام تر کوششوں کی طرح سعی نامشکور ٹابت ہوگی جیسے ابوجہل کے منفی پرو پیگنڈے کا النا اثر ہوا کہ لوگ متجسس ہوکر پیخبر اسلام، ان کی تعلیمات، قرآن مجید کو جاننے کی کوشش کر تے تو متاثر ہوکر بہرضا و رفیت اسلام قبول کر لیتے ۔ (۹۹)

### امت سے کیا مراد ہے؟

امت ہراس جماعت کو کہتے ہیں جس میں کسی قتم کا کوئی رابطہ اشتراک موجود ہو، خواہ بیا تحاد نہ ہبی وحدت کی بناء پر ہو یا خغرافیائی یا وقتی (عصری) وحدت کی وجہ ہے ہو اور خواہ اس رابطہ میں امت کے اپنے اختیار داخل ہویا نہ ہو۔ امت باعتبار لفظ واحد کے بیں اور باعتبار معنی کے جمعے۔ جماعت کے علاوہ امت، مدت طریقہ اور دین کے معنوں میں بھی استعال ہوتا ہے۔ (۱۰۰)

### امت مسلمه كالضور:

امت کے لغوی معنی جماعت، گردو، خاندان، نسل اور طریقہ نے ہیں۔ (۱۰۱) ابن منظور کے بقول' الاحمة: الجیل و المجنس من کل حی" ترجمہ' امت کے معنی ہر جاندار کے گردو یا جنس کے ہیں' (۱۰۲) امت ایک خصوصی اسلامی تصور کے جو اسلام کے نظریاتی و معاشرتی پہلوؤں کا مظہر ہے۔ اس خصوصی تصور کی بنا پر مسلمان و نیا میں منفر داجماعیت کے حامل ہیں۔ قرآن مجید میں بین امت اور اس کے متعلقات ۱۲۷ دفعہ استعال ہوئے ہیں اور اسے کئی معنوں میں استعال کیا گیا ہے۔۔مطلق جماعت یا گروہ کے مین میں بھی اور جو زندگی کی علامت رکھتے ہیں جیسے انسانوں کی جماعت یا گروہ کے لیے جسے امسانوں کی جماعت یا گروہ کے لیے جسے امسانوں کی جماعت یا گروہ کے لیے قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ

" لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ. إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَّلا يَسْتَقُدِمُونَ"

ترجمہ'' ہر گروہ کے لیے ایک وقت مقرر ہے وہ وقت جب آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے بیں اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔'' (۱۰۴۳)

جماعت کے لیے قرآن میں اس طرح ارشاد ہوتا ہے کہ

"وما من دآبة في الارض ولا طُئرٍ يطيرُ بجنا حيه الا امم امثالكم"

ترجمہ''اور زمین پر جو چینے پھرنے والا یا دو پرول سے اڑنے والا جانور ہے ان کی بھی تم لوگوں کی طرح جماعتیں ہیں'' (۱۰۵)۔

ملت اسلامیہ کے ایک خاص گروہ کے لیے بھی پدلفظ استعال ہوا ہے۔ ارشاد البی ہے کہ

" وَلَنَكُنُ مِنْكُمُ أُمَّةٌ يَلْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ" (١٠٦) ترجمه" اور تمهارے درمیان ایک خاص امت بونی جاہے جولوگوں کو خیرکی طرف بلائے"۔

امت کا لفظ صرف افراد کے مجموعہ کے لیے ہی نہیں استعال کیا گیا بلکہ ان کے عقیدے کے لیے بھی استعال ہوا ہے۔مشرکین اپنے عقائد کی دلیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ

" بَلُ قَالُوٓ النَّا وَجَدُنَا ابَآءَ نَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى الْإِهِمْ مُهُتَدُون " رَجَهُ ' بَكَه كَنِ لَكَ كَهِم فَ الْعِيْمِ مُهُتَدُون " رَجَهُ ' بَكَه كَنِ لَكَ كَهِم فَ الْحِيْمِ الْحِيْمِ اللَّهِ عَبِن الْ ١٠٤)



ای طرح نظریاتی گروہ کے لیے امت کی اصطلاح استعال ہوتی ہے۔قرآن ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ایک امت قرار دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ

"إِنَّ إِبُرْهِيمُ كَانَ أُمَّةً قَانِمًا لِلَّهِ حَنِيهُا. وَلَمُ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ" ترجمه ' بلاشه ابريم ايك امت عقد الله عنه الله

امت کا لفظ ایک مخصوص مدت کے معنوں میں بھی استعال ہوا جیسے

"وَلَئِنُ اَخَرُنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لِّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ." ترجمه "الرايك مدت معين تك بهم انسانوں سے عذاب روك ديں تو كہيں گے كونى چيز عذاب كورو كے ہوئے ہے۔" (١٠٩) قرآن مجيد نے امت محد مكا ذكر ان الفاظ ميں كيا ہے۔ ادشاد ربانی ہے كہ

"كُنتُهُ خَيُوَ الْمَةِ الْحُوِجَتُ لِلنَّاسِ تَالْمُؤُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُو وَتَوُمُنُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُو وَتَوُمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُو وَتَوُمِنُونَ بِاللّهِ."(١١٠) ترجمہ" ثم بو بہتر سب امتوں سے جو بھیجی گئی عالم میں حکم کرتے ہو ایسے کا مول سے اور ایمان لاتے ہواللہ یہـ"

الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

''اِنَّ هذِه المَّتُكُمُ اُمَّةً وَّاحِدَةً'' (۱۱۱) ترجمہ'' یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے'۔ ایک اور جگه ارشاد ہوتا ہے کہ

''وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً'' (١١٢) ترجمہ''اور بیتمہاری امت ایک ہی امت ہے'' ایک جگہ امت مسلمہ کو''امت وسط'' کا خطاب دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ

"وَكَذَلِكَ جَعَلَنكُمُ الْمَّةَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيُدًا." (١١٣) ترجمه"اوراى طرح ہم نے تم كوامت متعدل بنايا تاكمةم لوگوں پر گواہ بن سكواور رسول اللّظِيْةِ تم بر گواہ ہو تكے"

ارشاد ہوتا ہے کہ

"لکل اُمةِ جعلنا منسکاً" ترجمہ 'مرامت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے ' (۱۱۴) رسول کریم ﷺ نے فرمایا کہ

"انا آخو الانبياء و انتم آخو الامم" ترجمه" من آخر نبي بول اورتم آخرى امت بؤ" (١١٥) امت اورقوم مين فرق:

اگر چہ بعض اوقات قوم اور امت کو ایک ہی معنی میں استعال کیا جاتا ہے لیکن یہ غلط ہے اور فی الحقیقت قوم اور امت بالکل مختلف معنی ومفہوم رکھنے والی اصطلاحیں ہیں۔ (۱۱۷) قرآن مجید میں''امت'' کے لیے دوسرا لفظ''حزب'' ( گروہ، پارٹی، جماعت ) آیا ہے۔ حدیث نبوی ﷺ میں مسلمانوں کے لیے لفظ' جماعت'' بکثرت استعال ہوا ہے۔ قوم کا لفظ نہ

قرآن نے مسلمانوں کی جماعت کے لیے پند کیا ہے اور نہ حدیث میں آیا ہے۔(۱۱۷) پاکستان میں بسنے والے ہندو، سکھ، عیسائی اور مسلمان سب پاکستانی قوم کے افراد میں لیکن ان میں سے امت مسلمہ کے ارکان صرف اور صرف مسلمان میں۔ امریکی قوم، روی قوم، جرمن قوم، چینی قوم، جاپانی قوم، مصری قوم، ہندوستانی قوم وغیرہ دنیا کی سب اقوام کے جو افراد مسلمان میں وہ سب کے سب امت مسلمہ کے ارکان میں۔(۱۱۸)

امت کے لیے اتحاد امکانی، اتحاد رنگ ونسل اور اتحاد زبان کا ہونا ضروری نہیں۔ جب کہ قوم کے لیے ان امور کا ہونا ضروری نہیں۔ جب کہ قوم کے لیے ان امور کا ہونا ضروری ہے۔ امت کا ایک فرد افریقہ میں بس رہا ہو، دوسرا امریکہ میں تیسراکسی اور دور دراز علاقہ میں بیسب ایک ہی امت کے افراد کہلائیں گے۔ عقائد کے بدلنے سے ایک فرد امت سے نکل جاتا ہے جبکہ قومیت پرکوئی اثر نہیں پڑتا۔ (۱۱۹) مسلمہ کے موجودہ مسائل وچیلنجز اور ان کا تدارک

# سیرت طیب علیہ کی رہنمائی میں

آ پیافیہ نے خطبہ جبتہ الوداع کے موقع برفر مالی

ترجمہ: "اے لوگوا میں تمہارے پاس ایس چیز چھوڑ کر جارہا ہوں کہ اگرتم اے مضبوطی سے پکڑو گے تو

# مجھی گراہ نہیں ہو گے۔اللہ کی کتاب اور اس کے نبی تالیق کی سنت'۔ ند ہمی چیلنج :

ندہبی چیلینجر میں آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا چیلنج انتہا پسندی اور بنیاد پرتی ہے۔آ یے پہلے اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کدانتہا پیندی اور بنیادی بیتی کے کیامعنی ہیں۔

#### What is Fundamentalism?

In comparative religion, fundamentalism has come to refer to several different understandings of religious thought and practice, through literal interpretation of religious texts such as the Bible or the Qur'an and sometimes also anti-modernist movements in various religions.(172)

مسلمانوں کے بارے میں ایسے تصورات ہر طرح کے ذرائع ابلاغ میں مسلسل پیش کیے جاتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نہایت غلام معلومات بھی نتھی کردی جاتی ہیں۔ یہی وہ غلا اور جھوٹے پر وہیگنڈ کے ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک یا ان کے خلاف پرتشدد کاروائیوں کے پس پشت کار فرماہوتے ہیں۔ (۱۲۹)امر کی صدر جارج ذبلیو بش کے اس سال کے خطاب بہ عنوان State of the Nation (جنوری ۲۰۰۹) میں کھل کر کہا گیا ہے کہ 'جمارا اصل مقابلہ ''سیاس سال کے خطاب بہ عنوان Political Islam) اور ''اسلامی بنیاد پرتی' کا ماسلامی اللہ کا علم کی ساتھ اللہ اللہ کی بیاد پرتی کہا گیا ہے ہیں جو کہتا ہے کہ 'خمارا اصل مقابلہ ''سیاس سال کے ذطاب ہو کہ کہا گیا ہے جو جہوئی لی بمن نگلئن نے پوری چا بکہ تی کے ساتھ مخرب کے پالیسی سازوں کے ذبمن میں بٹھانے کی کوشش کی ہے وہ کہتا ہے کہ ''مغرب کا اصل مسلم اسلامی بنیاد پرتی نہیں ، خود اسلام ہے۔ یہ ایک مخصوص تہذیب ہے جس کے وابستگان اپنے تمان کی برتری کے قائل ہیں اور افتد اروافتد اروافتدارو افتدارو بھن ہیں ہوجوں ہے جب جس کے وابستگان اینے تمان کی بہاد پرتی ایک علم بنیاد پرتی ایک کہ بنیاد پرستانہ عبدومت ہے ، بنیاد پرستانہ عبور میت ہو اور یہاں تک کہ بنیاد پرستانہ عبداری سے مشہور ذبن میں لاتا ہے جو دہشت گردہو۔ (۱۳۱۰) آگے دیکھتے ہیں کہ فقف غدام کی بنیاد پرستانہ کی مسلمان کا تصور ذبن میں لاتا ہے جو دہشت گردہو۔ (۱۳۱۰) آگے دیکھتے ہیں کہ فقف غدام کی سامند کی کہتا ہیں کہ مقابلہ کی طرح انتہا پہندی کی سامند کی کہتا ہیں کہ مقابلہ غدارہ کس طرح انتہا پہندی کی سامند کی کہتا ہیں کہ مقابلہ غیار کہتا ہو کہتا ہیں۔ کسلمان کا تصور ذبن میں لاتا ہے جو دہشت گردہو۔ (۱۳۱۰) آگے دیکھتے ہیں کہ فقف غدام کسلمان کا تصور ذبن میں لاتا ہے جو دہشت گردہو۔ (۱۳۱۰) آگے دیکھتے ہیں کہ فقف غدام کسلمان کا تصور ذبن میں لاتا ہے جو دہشت گردہو۔ (۱۳۱۰) آگے دیکھتے ہیں کہ فقف کو ایکھتا ہیں کہ فقف کو ایکٹر کی کو انتہا کہدی کی سامند کر انتہا کہدی کی سامند کی کی سامند کی کو سامند کردیا کے دور اسامند کی کو سامند کردیا کہ کردیا کے دور کی کو کردیا کی کو ک

مذاهب اور اقوام عالم میں مذہبی انتہا پیندی اور فکری جمود

### ہند وتعلیمات :

ہندومت تعلیمات کا خلاصہ'' وهرم کے مخالفوں کو زندہ آگ میں جلادہ، وشمنوں کے کھیتوں کو اجاڑ دو، گائے، بیل اور لوگوں کو بھوکا مار کر ہلاک کردو، جس طرح بی چوہ کو تڑپا تڑپا کر مارتی ہے ای طرح دشنوں کو تڑپا تڑپا کر ہلاک کرو۔(۱۳۱۱) کیکن جب انگریز کی پشت پناہی میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی خلاف منظم کاروائیاں شروع کیس تو مسلمانوں کے بارے میں ان کے خیالات کیا تھے اور ہندوؤں کے رہنماؤں کی کیا بدایات تھیں اس کا اندازہ ڈاکٹر کشیور اؤ بلی رام کی اس رائے سے کیا جاسکتا ہے کہ''ہندوستان کا پورا کو چک ہندوؤں کا ہے جو اس میں ہزار ہا سال سے رہتے سبتے چلے آئے ہیں اور مسلمان دنیا کے اس جصے میں اجنبی اور غیر ملکی ہیں۔ (۱۳۲۱) قیام پاکستان سے قریباً ۳۰ سال قبل ہی ہندوؤں کی جانب سے مسلم کش فسادات شروع ہوگئے تھے۔(۱۳۳۱) ہیں سکھر میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے دوران مہاشہ جانب سے مسلم کش فسادات شروع ہوگئے تھے۔(۱۳۳۱) ہیں میکھر میں ایک جلسہ عام سے خطاب کے دوران مہاشہ پرتاب شکھ نے علی الاعلان ہندوؤں کو کہا تھا ''ا اُرتم ایک گائے کی خاطر کرا چی سے لیکر مکہ تک تمام مسلمانوں کوختم کردو تو بھی تھوڑا ہے، ہندو دھرم میں جانوروں کا گوشت کھانا منع ہے لیکن مسلمانوں کا خون پینا جائز ہے کسی ہندو کو اس کے پینے میں و پیش نہیں کرنا چا ہے'' (۱۳۳۱)

ہندوؤں کی مذہبی کتب مقدسہ فکری جمود اور قتل و عارت گری سے بھری ہوئی ہیں۔ یجر وید میں لکھا ہے۔ یہدا گئی۔
عارت گری کی جنگ میں مال غنیمت لائے۔ (۱۳۵)رگ وید میں لکھا ہے کہ ہر بدگو کو قتل کردے اور جو کوئی ہم کو خفیہ طریقوں سے تکلیف پہنچائے اسے برباد کر۔ (۱۳۲) اے مینو (غضب کا دیوتا) ہم سے لڑنے والوں پر عالب آ، تو ڑے جا، قتل سے تکلیف پہنچائے اسے برباد کر۔ (۱۳۷) آج بھی ہندوستان میں نجل ذات کے ہندؤوں کا وقفہ وقفہ سے قتل عام ہور ہا ہے۔ قتل کے جا، دشمنوں کو کیلئے جا۔ (۱۳۵) آج بھی ہندوستان میں نجل فران ٹیمیل پر حملہ کرکے اس کو بتاہ کیا گیا اور ملک بھر میں سکھوں کا قتل عام کیا۔ (۱۳۸)

#### يهوديت:

یبود یوں کے تشدد، فکری جمود اور انتہا پیندی کا اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ قرآن نے جہاں یہ بتایا کہ اللہ ک نشانیوں کا انکار کرتے ہیں (۱۳۹) نقص عبد کرتے ہیں، جارے ساسنے یبود یوں کی کوئی مسلم کتاب نہیں بلکہ بقول ڈاکٹر حمید الانہیاء بغیر حق (۱۳۱) ناحق انہیاء کا قتل کرتے ہیں، جارے ساسنے یبود یوں کی کوئی مسلم کتاب نہیں بلکہ بقول ڈاکٹر حمید اللّٰہ کچھ زمانہ کے حملہ آوروں، کچھ احبار کی تصحیف کچھ امتداہ زمانہ کے سبب اصل کتاب نابید ہوچکی ہے۔ (۱۳۲) یبود نے اللّٰہ کچھ زمانہ کے حملہ آوروں، پچھ احبار کی تصحیف کچھ امتداہ زمانہ کے سبب اصل کتاب نابید ہوچکی ہے۔ (۱۳۲) یبود نے اللہ معاصر اہل ند ہب پر زیاد تیاں کیں، حضرت عیسی علیہ السلام کو بقول متی انجیل کے صلیب پر چڑھا دیا گیا، بیٹ پھاڑ کر انتخریاں نکال دی گئیں۔ (۱۳۳۳) جبکہ قرآن کہتا ہے کہ نہ سولی دی گئی نہ قتل کیا گیا۔ (۱۳۳۳) خود یبود کے ساتھ عیسا کیوں نے انتخابی بندی کا مظاہرہ کیا بخت نصر نے ان کا قتل عام کیا، بیت المقدی کو آگ لگادی، ان کی نہ بی کتب جلادی، بحران میں انتخا یبودی قتل ہو گئے تو حمیری یبودی حکم ان ذونواس نے میسا کیوں کا قتل عام کیا۔ (۱۳۵) یشوع کے متعلق آتا ہے ''انہوں انقا قا یبودی قتل ہو گئے تو حمیری یبودی حکم ان ذونواس نے میسا کیوں کا قتل عام کیا۔ (۱۳۵) یشوع کے متعلق آتا ہے ''انہوں انقا قا یبودی قتل ہو گئے تو حمیری یبودی حکم ان ذونواس نے میسا کیوں کا قتل عام کیا۔ (۱۳۵) یشوع کے متعلق آتا ہے ''انہوں

نے ان سب (مفتوحین) کو جو اس شہر میں تھے کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا بھیڑ ادر کیا گدھا سب کوتہہ تیخ کیا'' (۱۴۷) ۱۹۹۹ء میں فتح بروشکم کے موقع پر یہودیوں نے ستر ہزار مسلمان مردوں،عورتوں اور بچوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا۔ (۱۴۷)

#### عیسائیت اور مجوسیت:

عیسائیت ایک الہامی ندہب ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کے لگ بھگ دو ارب پیروکار ہیں۔
اسلام وہ واحد غیر سیحی ندہب ہے جو حضرت عیسی علیہ السلام پر ایمان کی تلقین کرتا ہے۔ (۱۴۸) عیسائیت اپنے دور اہتلا میں صلح و آشتی، عفو و درگزر کی تبلیغ کرتا رہا لیکن اقتدار حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں نے بجائے عفو و درگزر ہے کام لینے کے اپنے خالفین سے عبر تناک انتقام لیا، کلیسا کا دستور تھا کہ ہر مخالفت کو ہز در شمشیر کچلا جائے گا۔ غیر ندہب کے لوگوں کے لیے ایک خالفت کو ہز در شمشیر کچلا جائے گا۔ غیر ندہب کے لوگوں کے لیے عیسائی بنے یا موت کے سواکوئی راستہ نہ تھا، ایک راستہ تھا، ایک شدید ایذا کا اور دوسرا نا قابل برداشت جسمائی اذبت کا۔ (۱۳۹۹)

معروف مسلم اسکالر محمد مار ماڈیوک پکھال کہتے ہیں کہ'' کیا یہ بچ نہیں کہ ہیانیہ اور اپالیہ میں مسلمانوں کا ایساقتل عام ہوا کہ ان ممالک میں مسلمانوں کا نام لیوا بھی باقی نہیں رہا یہ بچ نہیں ہے کہ یونان کی اعلائے کی بغاوت میں مسلمانوں کو چن چن کر یوں قتل کیا گیا کہ ان کا نام و نشان مث گیا اور ان کی معجدوں کی لفظ و معنا این سے این بجادی گئی۔ (۱۵۰)ایران کے نزدیک ہر غیر ایرانی وحتی اور باغی تھا اور یہی سبب تھا کہ یہ سلطنتیں جنگ میں ہراخلاقی اقدار کو پامال کرتیں اور ایک دوسرے کے خلاف انتہاء پیندی کا مظاہرہ کرتی تھیں۔(۱۵۱) ۵۰ء میں حبشہ کے عیسائی حکمران اہر ہمہ نے کعبہ پر حملہ کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے اہابیل کے ذریعہ پورالشکر نیست و نابود کردیا۔ اس حملے کا بنیادی سبب کلیسائے صنعاء کی اہانت کا بدلہ لینا تھا (۱۵۲)

#### بده مت:

بدھ مت کا بنیادی فلفہ یہ ہے کہ رہبانیت، تجرد، نفس کثی اور ترک دنیا کو اختیار کیا جائے۔ وہ زندگی کے محض تاریک پہلو ہی پر اپنی نظر مرکوز رکھتے ہیں۔ بدھ مت کے بانی گوتم بدھ نے اپنے پیروکاروں کو یہ فلفہ حیات دیا کہ زندگی مصیبت ہے اور خواہش اس مصیبت کا سبب ہے۔ لہذا ''یزدان' یا نجات کا راز فنا، ترک دنیا اور رہبانیت میں مضمر ہے۔ جس کے لیے خواہش احساس اور شعور کو پوری طرح مٹا دینا ضروری ہے۔ (۱۵۳) یہ فرہی انتہا پہندی ہے۔ اس تعلق سے واضح ہے کہ بدھ زندگی کے مسائل کا مردانہ وار مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، انسانی زندگی کے لیے کوئی اعلی نصیب انعین مقرر کر کے اس کی خاطر کاوش اور جدوجہد کو اپنا شعار بنانا چاہتے۔ (۱۵۴)

روما:

قبل از اسلام دو اہم حکومتوں میں ہے ایک روما کی حکومت ہے۔ وہاں دیگر اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کے علاوہ



ندہی انتہا پیندی بھی عروج پرتھی اور یہ عالم تھا کہ جس کسی شخص کے بارے میں بھی یہ علم ہوتا تھا کہ وہ ان کی قید سے نجات عاصل کرنے کا خواہاں ہے تو وہ فوراً اس کے بارے میں الحاد و ارتداد کا فتو کی دے کرائے آگ میں جاادیتے تھے یا اسے دردناک عذاب میں مبتلا کردیتے تھے کہ جس سے جانوروں کے بھی رو نگئے گھڑے ہوجا کیں۔ (۱۵۵) پھرروی سلطنت میں ایک فتندعروج پرتھا۔ وہ تھ عیسائیوں کا باہمی تصادم، یہ تصادم عیسائیوں کے اس وقت کے دومعروف فرقوں کے مابین میں ایک فتندعروج پرتھا۔ وہ تھ عیسائیوں کا باہمی تصادم، یہ تصادم عیسائیوں کے اس وقت کے دومعروف فرقوں کے مابین تھا، ایک تھے ردم وشام کے ملکانی (Malkite) اور دوسرے تھے مصر کے مینو فرائس (Mnonphyrites) ان میں سے پہلے فرقے کے عقائد کو حکومت وقت کی سرپرتی حاصل تھی جس نے اسے بہ جبر پوری ریاست پر مسلط کرنے کی کوشش کی، خالفین کو بحد میں مزار دیتے رہے۔ (۱۵۲)

تعلیمات نبوی علیه کی حاصل رہنمائی میں مذہبی انتها ببندی کا تدارک:

خاتم انهمین ، سید المرسلین ، رحمت للعالمین علیه نی رحمت میں۔ آپ علیه کی پوری حیات مقدسہ اور سیرت طیبہ عفوو درگزر ، رحمت و رافت اور مثالی ند بھی رواواری ہے عبارت ہے۔ انسانیت کے محن اعظم ، بادی عالم ، رحمت مجسم ، حضرت محمد می خورت محمد اقوام اور اقلیتوں کے لیے مراعات ، آزادی اور ند بھی رواداری پر مبنی بدایات اور عملی اقدامات تاریخ انسانی کے اس تاریک دور میں روافر مائے کہ جب لوگ ند بھی آزادی و رواداری ہے ناآ شاتھے اور ند بھی آزادی و رواداری کے اس تاریک دور میں روافر مائے کہ جب لوگ ند بھی اسلام میں معقولیت بہندی پر زور دینے کا متیجہ یہ بوا کہ آپ علیہ کے مفہوم و تصور ہے انسانی ذبین خالی تخار (۱۵۵) تعلیم اسلام میں معقولیت بہندی پر زور دینے کا متیجہ یہ بوا کہ آپ علیہ کے بیاسوں اور عمل کے شیدائیوں کی ایک ایسی جماعت تیار کردی جس نے دیکھتے ہی و کھتے ہی و کھتے می دیکھتے میں ایک انقلاب بریا کردیا۔ (۱۵۸)

بحثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ کرہ ارض پر ہماری کامیابی کا راز تعلیمات نبوی الیسٹی میں مضمر ہے۔ جب تک ہم اپنے سفر کا آغاز ''منصاح النبو ہ'' کی روشنی میں نہ کریں تو ہماری کامیابی ممکن نہیں بلکہ ناکا می قطعی اور یقینی ہے۔ ہمیں بغیر ایت وقعل کے یہ حقیقت سلیم کرنی ہوگ کہ تعلیمات نبوی علیلیہ کے سوا ہمارا اور کوئی چارہ نہیں۔(۱۵۹) ساتویں صدی عیسوی کے اواکل میں نداہب کے دو عالمی مرکز اور سپر پاور ساسانی اور بازنطینی حکومتوں کا مذہبی عدم رواداری کے حوالہ سے کردار مشہور ایور بین مصنف آنج جی ویلس (H.G.Wells) کے مطابق

"اب دنیا میں انسانوں کا کوئی ایسا طبقہ باتی نہیں رہا تھا جو زمانہ قدیم کے شرفاء کی طرح جرائت اور آزادی خیالی کا حامی ہوتا اور قدماء کی تحریروں کی طرح تلاش و تحقیق یا جرات مندانہ اظہار خیال کا حامل ہوتا، اس طبقہ کے ختم ہونے کی خاص وجہ ساتی اور ساجی افراتفری تھی۔ ساتھ ہی ایک وجہ اور بھی تھی جس کے باعث اس عبد میں انسانی ذہن کند اور بنجر ہوچکا تھا۔ ایران اور بازنطینہ دونوں ممکنیس ایک بننے انداز کی ندہبی حکومتیں تھیں جس میں آزدانہ اظہار خیال پر بھی کڑے بہرے بٹھائے دیے گئے تھے۔ (۱۲۰)



"آغاز اسلام کے وقت ندہبی تعصب (رواداری) اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ہر ندہب اینے سوا باقی تمام مٰداہب کوجھوٹے اور نحات کے لیے قطعی ناموافق سمجھتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ شم ظریفی پیتھی کہ اینے نہ ہے کے اندر کسی اجنبی کو آنے کی بھی اجازت نہیں دیتا تھا۔ ندہب کونسل اور پیدائش سے محدود کروینے کی خود غرضی ہٹ دھرمی میہودیوں میں بھی تھی اور ہندوستان میں بھی۔ بلکہ انجیل متی کی روایت یر اعتاد کیا جائے تو خودعیسی علیہ السلام فرما تھے تھے کہ میں صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیروں کے لیے آیا ہوں۔ مجھے باتی دنیا سے تعلق نہیں، اور اینے حواریوں یعنی فرستادوں اور نمہی مبلغوں کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ چار دانگ عالم میں تو جائیں لیکن وہ تبلیغ عیسائیت صرف اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیٹروں میں کریں۔ (۱۲۱)اس پرمستزاد تصوریة تھا کے عمل کو کوئی اہمیت نہیں۔ ہارے ہم ند ہوں میں داخل رہنا ہی اتنا بڑاعمل ہے کہ وہ نجات ابدی کے لیے کافی ہے۔ (١٦٢)

اسلام کے بارے میں مغرب کا نقطہ نظر:

پورپ اور عالم اسلام میں قائم تعلقات جس اساس و بنیادیر قائم ہیں اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ان تعلقات کی اصل بنیاداب تک یہی ہے کہ بورب آج بھی اس امر پر یقین رکھتا ہے کہ اس کے اور عالم اسلام کے مابین صلیبی جنگیں ختم نہیں ہوئیں بلکہ یہ ابھی تک جاری ہیں۔ (۱۲۳)مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کا نصب العین یورپ کے لیے ہمیشہ سے مرکزی اہمیت کا حامل رہا ہے۔لیکن اس کے حصول کے حوالے سے تدابیر اور طریق ہائے کاریمن اس کے ہاں وقاً فو قا تبدیلی آتی رہتی ہے۔ یورپ اس بتیجہ تک پہنچ چکا ہے کہ وہ مسلمانوں کو اس وقت تک تباہ و بربادنہیں کرسکتا جب تک وہ اسلام کونمیت و نابود کرنے میں کامیاب نه ہوجائے۔ (۱۲۴)سابق امریکی نائب وزیر خارجہ آئی یوجین روستوصلیبی جنگ کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ''ہم یورپ والوں اور مسلمانوں کے مابین صلیبی جنگوں کو ہر قیمت پر جاری رکھا جانا ع ہے۔(١٦٥) بورى دنيا پر يورب كے تسلط ہونے، اس تسلط كو برقرار ركھنے، يورى دنيا كواينے مفادات كى مندى بنانے اور اے اینے ہی مفادات اور مقاصد کے لیے استعال کرتے رہنے کے راہتے میں اہم ترین اور بنیادی رکاوٹ جو سدِ سكندرى ہے بھی بڑھ کر ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہی ہے۔ (١٦٦)۔ لارنس براؤن لکھتا ہے کہ 'اسلام ہی وہ آ ہنی دیوار ہے جو کہ ہم یورپ والوں کے استعار کے راستے میں بری طرح حائل ہے'۔ (١٦٧) سابق برطانوی وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور وزیر اعظم گلیڈ اسٹون کہتا ہے کہ''اسلام کونمیست و نابود کیے بغیر کمیونزم کے لیے از بکتان میں ہی نہیں بلکہ عالم اسلام میں کہیں بھی جڑس پکڑسکنا ناممکنات میں ہے ہے' (۱۲۸) معروف دانشور ولیم جیمفورڈ بالکراف قرآن پاک کے حوالے ہے اپنی رائے کا اظہار یوں کرتا ہے کہ''اگر قرآن پاک صفحہ ہتی ہے اور مکہ مکرمداور مدینہ منورہ عالم عرب سے ناپید کر دیے جا کیں تو تبھی سے دعویٰ کرسکنا ممکن ہوسکے گا کہ عرب آ ہستہ آ ہستہ مغربی تہذیب و نقافت کو قبول کرلیں گے اور ای صورت میں ہی تمام عرب اور دوسرے مسلمان بھی آ ہت آ ہت محمد علیہ کی تعلیمات، ان کی نبوت و رسالت اور ان کی کتاب ( قرآن پاک ) سے دور ہٹ سکیں گے۔' (۱۲۹) رسالت محمدی علیقہ کے خلاف بورپ کی بیہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں ہے۔ جب سے اسلام اور

عیسائیت کا آمنا سامنا ہوا ہے اس وقت سے عیسائیت اور پورپ نے ااسلام کے خلاف اپنی جنّف کا مرکز و ہدف ذات محمد علیقہ علیقہ اور رسالت مُدی علیقہ کو بنایا ہے۔ (۱۷۰)

اسلام کے خلاف منفی پروپیگنڈے کی سریتی:

لفظ اسلام "سلام" سے ماخذ ہے۔(۱۷۱)اس کا ایک مفہوم زینہ یا سیرهی کا بھی ہے جس سے پستی یا بلندی کی طرف مائل ہونے کا تصور ملتا ہے۔(۱۷۲)وین اسلام کی روز افزول مقبولیت اور اس کی عالمگیریت سے گھرا کر بعض معترضین بیشوشہ چھوڑتے آئے ہیں کہ اسلام ہزورشمشیر پھیلا ہے۔ (۱۷۳)

مخالفین اسلام دین اسلام کے خلاف پروپیگنڈ و کرتے ہیں کہ بید دین تلوار کے زور سے پھیلالیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔اس سلسلے انگریز مورخ A. S. Tritton یک کتاب میں لکھتا ہے کہ:

A.S. TRITTON: "The picture of the Muslim soldier advancing with a sword in one hand and the Qur'an in the other is quite false." (14%)

مسلمان کی تلوار اور کافر کی شمشیر میں زمین آسان کا فرق ہے۔ کافر کی جنگ کا مقصد کے محصوص فرد، گروہ یا قوم کی ہوئ ملک گیری، جذب برتری یا معاشی غلبے کے جذبے کی تسکین ہوتا ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ ہر ممکن ظلم، دہشت گردی اور سفا کی سے کام لیتا ہے اور کامیاب ہوجانے کی صورت میں مفقومین کی جان ومال اور عزت و آبرو، ہر چیز کو مفارت کردیتا ہے۔ (۱۷۵)

اسلام تلوار کے زور سے بھیلا، اس عام غلط فہی کا بہترین جواب نامور مؤرخ ڈی کیسی اولیری نے اپنی مشہور کتاب میں لکھتا ہے

"History makes it clear however, that the legend of fanatical Muslims sweeping through the world and forcing Islam at the point of the sword upon conquered races is one of the most fantastically absurd myths that historians have ever repeated."(176)

مسلمانوں نے اسپین پر تقریباً 800 سال حکوت کی۔ اسپین میں مسلمانوں نے لوگوں کو اپنا ندہب تبدیل کرنے (مسلمان بنانے) کے لیے بھی تلوار کا استعال نہیں کیا۔ بعد ازاں صلبی عیسائیوں نے اسپین پر قبضہ کرلیا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ حد تو یہ ہے کہ پورے اسپین میں کسی ایک مسلمان کو بھی یہ اجازت نہ تھی کہ وہ آزادی ہے ازان ہی دے سکتا۔ (۱۷۷) مجموعی طور پر مسلمان سرزمین عرب پر چودہ سوسال سے حکمران ہیں۔ اس کے باوجود آج بھی وہاں ایک کروڑ علیس لاکھ عرب ایسے ہیں جو کپتی عیسائی (کو پئل عیسائی) ہیں لینی وہ عیسائی جو وہاں نسل درنس آباد چلے آرہے ہیں۔ اگر مسلمانوں نے تلوار استعال کی ہوتی تو اس خطے میں کوئی عرب بھی ایسا نہ ہوتا جو عیسائی رہ پاتا۔ ہندوستان پر بھی مسلمانوں نے تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی آج ہندوستان کی آبادی کا 80 فیصد سے زائد حصہ غیر مسلموں پر مشتمل ہے تقریباً ایک ہزار سال تک حکومت کی آج ہندوستان کی آبادی کا 80 فیصد سے زائد حصہ غیر مسلموں پر مشتمل ہے

ہندوستان میں غیر مسلموں کی اتنی بڑی اکثریت خود اپنی زبان سے بیرگواہی وے رہی ہے کہ برصغیر میں بھی اسلام طاقت کے زور سے ہر گزنبیں پھیلا۔ (۱۷۸) نامور مورخ ومحقق پروفیسر ٹی ڈبلیو آ رنلڈ اپنی تصنیف''وعوت اسلام'' میں تحریر کرتے ہیں کہ''دبیلی صدی ججری کے مسلمان فاتحین نے عیسائیوں سے جس رواداری کا مظاہرہ کیا اور جس کا سلسلہ ان کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی جاری رکھا ان کو دیکھتے ہوئے ہم وثوق سے کہہ کتے ہیں کہ جن عیسائی قبائل نے اسلام قبول کیا انہوں نے برضا ورغبت ایسائی قبائل نے اسلام قبول کیا انہوں نے برضا ورغبت ایسا کیا۔ (۱۷۹)

منفی برو پیگنڈے کا تدارک:

ہر دور بین اسلام اور تلوار کا مسئلہ تازہ کیا جاتا رہا ہے البتہ انداز مختلف دور میں مختلف رہے ہیں موجودہ دور میں پوپ کے حالیہ ریمارکس دراصل میسائی دنیا کا اسلام کی سچائی اور انقلابی فکر کی روشیٰ کا تیزی سے پھینے کا خوف ہے حالیہ ریمارکس ای خوف کا مظہر ہیں کیونکہ نائن الیون کے بعد امریکہ ویورپ میں اسلام کی مقبولیت و اشاعت تیزی سے بڑھ رہی ہے اب نئ نسل میں شخقیق وجبتو وحق کی روشیٰ کی تلاش بڑھتی جارہی ہے۔ (۱۸۰) ندہب کے نام پر تلواریں اس وقت بے نیام ہوئیں جب رومن کیتھولک عیسائیوں نے اپیین کومسلمانوں سے جھین لیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کے خلاف دہشت گردی شروع کردی پابندی لگائی گئی کہ مسلمان اور یہودی عیسائی ندہب قبول کرلیں یا اجین سے نکل جائے ورندان کی گردنیں اڑا وی جا کیس گی۔ یہ مسلمانوں کے ممالک شے جنہوں نے اجین کے لاکھوں یہودیوں کو ایپنے ہاں پناہ دی اور کھمل شخط فراہم کیا۔ یہودیوں کے خلاف' ہالو کاسٹ (HOLO CAUST) کی صورت میں قبل عام کی کاروائی کسی مسلمان ملک میں نہیں رومن کیتھولک عیسائیوں کے سب سے ترتی یافتہ معاشرے میں اور سب سے مہذب ملک جرمنی میں ہوئی تھی جو رومن کیتھولک عیسائیوں کے سب سے ترتی یافتہ معاشرے میں اور سب سے مہذب ملک جرمنی میں ہوئی تھی جو رومن کیتھولک عیسائیوں کے صب سے ترتی یافتہ معاشرے میں اور سب سے مہذب ملک جرمنی میں ہوئی تھی جو رومن کیتھولک عیسائیوں کے 265ء میں بوپ بنی ڈکٹ کا آبائی ملک اور معاشرہ بھی ہے۔ (۱۸۱)

حضرت محمد علی اسلام نے ترقی کی اور اکناف مسند کا نتیجہ ہے کہ ہر دور میں اسلام نے ترقی کی اور اکناف عالم میں پھیلا۔ جہال کہیں کسی جابل مسلمان حکران نے ظلم و تشدد سے کام لیا وہاں پر اسلام کی اشاعت متاثر ہوئی ا ورجس جگہ دین کے سیج داعتی اسلامی مکارم اخلاق سے اپنی کوششوں کو بروائے کار لائے وہاں پر اسلام کوعظمت حاصل ہوئی۔ جگہ دین کے سیج داعتی اسلامی مکارم اخلاق سے اپنی کوششوں کو بروائے کار لائے وہاں پر اسلام کوعظمت حاصل ہوئی۔ (۱۸۲)انشاء اللہ وہ دن دورنہیں کہ بید دین اخلاق حسند کی وجہ سے اویان عام پر غالب آکر کا نئات انسانی کا واحد کامیاب دین بوگا۔"و دین المحق لیظھرہ علی الدین کله" (۱۸۳) کی آیت کریمہ میں اسی غلبہ اور عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا

اسلامی تعلیمات کی مختلف تشریحات ہے گریز:

اس وقت مسلم امد کوعلمی میدان میں بہت بڑا چیلنج در پیش ہے۔ ایک طرف قدامت پیند علاء ہیں جو اصابت فکر و صلابتِ رائے سے محروم رسومات کو ہی دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف تجدد پیند علاء کی کھیپ تیار ہور ہی ہے جو دین کے ہر معالمطے میں اپنے عقل ناقص کی پیوندکاری ضروری سمجھتے ہیں۔علمی طور پر جو سرمایہ اس وقت جمع ہور ہا ہے اس میں اسلامی فکر کے احیاء کی غذا مفقود ہے۔ فروعات پر کتابوں کے انبارلگ رہے ہیں۔ ہر روز نت نئ سنیں ایجاد ہورہی ہیں (۱۸۳)

فہبی رہنما اور فرقے قرآن، حدیث اور شریعت کی تشریح وتعبیر میں ایک دوسرے کے مقابلے پر تلے رہتے ہیں۔ اور اپنا نقط نظر منوانے اور دوسروں کے نقط نظر کو روکرنے کے لیے انتبائی حد تک جانے پر آمادہ رہتے ہیں۔ مسلمانوں میں بعض تنازعات صدیوں پرانے ہیں۔ جدید مسلم ملک میں داخلی شورش اور ہنگامہ آرائی اکثر اوقات تاریخی تعصبات اور تنازعات کی عکائی کرتی ہیں۔ ہر گروہ دوسرے تمام گروپوں کو گمراہ سمجھتا ہے بیباں تک کہ ان کے خلاف اعلان جنگ کرنے سے بھی نہیں بچکچا تا۔ (۱۸۵) اسلام میں بذات خود کئی فرقے موجود تھے اور ہیں مثلاً شیعہ، شیعہ اساعلیہ، شیعہ زیدیہ، فرقہ رباضیہ، فرقہ صفریہ، فرمیونیہ، فرقہ جریہ، فرقہ معتزلہ، فرقہ سلفیہ، دیوبندی، بریلوی، وہائی، قادریہ، نقشوندیہ، سہروردیہ اور چشیہ وغیرہ۔ یہ تمام فرقے دین اسلام کی اینے اپنے لحاظ سے تشریح وتو شیح کرتے ہیں اور اپنے آپ کوحق پر مانے ہیں۔ وغیرہ۔ یہ تمام فرقے دین اسلام کی اپنے اپنے لحاظ سے تشریح وتو شیح کرتے ہیں اور اپنے آپ کوحق پر مانے ہیں۔ انجافی تحریک کی سر پرستی:

QADYANIAT (قادیانیت): Mirza Ghulam Ahmad, founder of the Qadyani movement, was born in the village of Qadian in the Gurdaspur District of Punjab (India) in 1839 or 1840. In fact in 1879, at the age of about 40, he publicly announced his intention to write a fifty-volume book titled Barahin-e-Ahmadiyah (The Ahmadi Proofs).

قادیا نیت، منکرین فتم نوبت کا ایبا گروہ ہے جے اگریز نے عالم اسلام کی بنخ کنی کے لیے خود کشات کیا اور پھر
اس کے تمام مفادات کا تحفظ کیا۔ بیالوگ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے باعث دن رات پوری امت مسلمہ، اسلام اور وطن
عزیز کے خلاف تباہ کن ریشہ دوانیوں میں مصروف میں۔ بیلوگ بیرونی ممالک سے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام دشمن طاقتوں
کی جاسوی، اسلام کی تخریب اور امت مسلمہ کی جڑس کا نئے کا کام کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے اول دشمن اسرائیل کے

23rd March 1889 he laid foundation of Oadyani movement. (186)

دارالحکومت تل ابیب میں ان کا مشن بوری سرگری ہے کام کررہا ہے۔ اسرائیل کی فوج میں ہا قاعدہ قادیانی موجود ہیں۔(۱۸۷)

اس میں کوئی شک نہیں کہ قادیانیت یہودیت کا چربہ اور مرزا غلام احمد قادیانی استعاری ایجن ہے۔ قادیانیت کا کوئی ندہب نہیں بلکہ مغربی مفادات کی محافظ خالص سیای تحریک ہے جے مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے، ان کے دین و فذہب کی تو بین و تنقیص، ان کی مقدس شخصیات بالخصوص سرور دو عالم علیق جیسی مقدس ہتی پر کیچڑ اچھا لئے اور ان کا شخر و استہزاء اڑانے کے لیے منتخب کیا گیا۔ (۱۸۸)

اسلامی تعلیمات میں عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت بنیادی اہمیت کے حامل ہیں۔ حدیث پاک ہے کہ''انا محاتم النبیین، لانبی بعدی'' ترجمہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نبین' (۱۸۹) سورہ الاحزاب آیت نمبر ۴۰ میں اللہ



تعالى كا فرمان ہے كد" مَا كَانَ مُحَمَّدُ آبا اَحَدِ مِنْ زِجَالِكُمْ وَلَكِنَ دَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبَيِّنَ ، ترجمهُ محمَّمُ مردوں ميں اسے كى اب نہيں ليكن اللہ كرمول اور خاتم النبين ہيں'' سے كى اب نہيں ليكن اللہ كے رسول اور خاتم النبين ہيں''

ربوہ والے حضور علیت کے بجائے نعوذ باللہ مرزا صاحب کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ختم نبوت کے قائل ہیں تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد کوئی نبی نبیس آئے گا اور یہی وجہ ہے کہ پہلے قادیان اور اب ربوہ میں صرف ''خلیفے'' آرہے ہیں کوئی نبی نبیس آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قادیانی مسئلہ دور غلامی کی یادگار ہے۔ (۱۹۰)

### توبين رسالت:

و نمارک اور بعض یور پین مما لک میں کچھ لوگوں نے سرکار دو عالم میلیکے کے تاخانہ خاکے بنائے اور شائع کیے ہیں یہ عزت مآب جناب رسول اللہ علیہ شان میں تو ہین اور سراسر گتاخی ہے جو حرام، قطعاً ناجائز اور سکین جرم ہے۔ (۱۹۱)12افراد کے گتاخانہ خاکے 30 سمبر 2005ء میں ڈنمارک کے اخبار Jyllands Posten کی اشاعت میں میں ڈنمارک کے اخبار Jyllands Posten کی اشاعت میں اسلام کے گئے اور اس دعویٰ سے کیے گئے کہ اس طرح مسلمانوں کی '' شک نظری'' کا علاج ہو سکے گا۔ ان خاکوں کو ہر کسی نے ناخوش گوار، اشتعال انگیز اور تو ہین آ میز قرار دیا۔ مگر عالم اسلام کے تمام احتجاج کے باوجود ایڈیز، قرار دیا۔ مگر عالم اسلام کے تمام احتجاج کے باوجود ایڈیز، کارٹونسٹ، مغربی میڈیا کی اکثریت اور وہاں کی سیاسی قیادت نے آزادی صحافت، آزادی اظہار رائے اور سیکولر جمہوریت کا سہارالیکران کا دفاع کیا اور معذرت کرنے سے انکار کررہ ہیں۔ (۱۹۲)

کیم فروری ۲۰۰۵ء میں فرانس (روزنامہ فرانس سواغ)، اٹلی (روزنامہ کالاسٹیمپا)، جرمنی (روزنامہ ڈائی ویلت)اور ہسپانید (روزنامہ روزنامہ ایل پیر پڈیکو) کے اخباروں نے بھی پنجمبر اسلام کی مبیدتو ہین پرمبنی ڈینش آ رشٹ کے متنازع خاکے شائع کیے ہیں۔اخبارات کے مالکان کا کہنا ہے کہ یور پی اخباروں میں کارٹونوں کی اشاعت کا بنیادی مقصد ڈنمارک کے اخبار کے ساتھ اظہار پجبتی ہے۔ (۱۹۳۳)

آج بھی رسالت محمدی علیقی مغرب کے حملوں کا سب سے برا ہدف ہے۔ جہاں موقع ملے، ذات گرامی علیقی پر بھی گندگی ڈالنے سے اجتناب نہیں۔ لیکن اب یہ کام بالعموم مسلمانوں گھرانوں میں بیدا ہونے والے گنتی کے چند سلمان رشدی (بھارتی نژاد شاتم رسول) اور تسلیمہ نسرین (بزگالی نژاد دریدہ دہن) قتم کے لوگوں کے سپر دکر دیا گیا ہے۔ اپنا اسلوب بدل دیا گیا ہے۔ اب کچھ لوگ خصور علیقی کو پنج بر شلیم کرنے کے دعوے دار ہیں۔ لیکن تورات کے اسرائی انہیاء کی طرح کا بخیر سرح کی حقیقت اور نوعیت ہی کو -- مکالمہ --- اور مفاہمت کے نام پر بدلنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پنجھ بینٹ پال [م: ۱۳۴ ء] کی طرح کے دمصلی "کچھ بینٹ پال [م: ۱۳۴ ء] کی طرح کے دمصلی "کے ورود [از قتم، مرز اغلام احمد قادیانی۔ م: ۱۹۰۸ء] کے متمنی ہیں جو اسلامی شرایعت سے نجات دے۔ (۱۹۴۰)

مغرب کے مزد یک اگر کوئی شخص انبیائے کرام کی شان میں گتاخی کرے، چاہے اس کا تعلق سی ندہب ہے ہوان



کے زود کی۔ ایسا جرم معمولی سزاکا مستوجب تو ضرور ہوگا کیونکہ اس نے دوسروں کے جذبات کو تھیس پہنچائی ہے لین اسے آزادی اظہار رائے کے ناتے کی طرح بھی جرم نہیں گردانا جائے گا۔ اس دور میں دین اسلام اور خاتم الانہیاء حضرت محمقی کی جو تو ہین بورہی ہے یہ خالفین اسلام کی سوجی بھی اسکیم ہے۔ مرزا غلام احمد قادیائی، سلمان رشدی، ملعون تسلیمہ نسرین، گوہر شاہی، یوسف کذاب، یونس شخ، شہباز، اور بے شار غیر ملکی این جی اوز اس قسم کی سازشوں ہیں ہو چڑھ کر حصہ لیتی ہیں بلکہ ان کے وجود کا مقصد ہی اس سازشوں کو پروان چڑھانا ہے۔ (194) فرنمارک کے سرکاری ٹیلی ویژن نے ایک ویڈیو فرکی جس میں حکومت کی اتحادی جماعت و پیش پیپلز پارٹی کے نوجوانوں کارکنوں نے حضرت محم مطابقہ سے منسوب تو ہین آمیز خاکے بناتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ شراب پیٹے اور گیت گاتے یہ نوجوان نجی طور پر منعقدہ ایک مقابلے میں تو ہین آمیز خاکوں کی بین لاقوامی خاکے بنارہ ہیں۔ (194) و نمارک کے سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھانے جانے والے بعض تو ہین آمیز خاکوں کی بین لاقوامی خاکے بنارہ ہیں۔ (194) و نمارک کے سرکاری ٹیلی ویژن پر دکھانے جانے والے بعض تو ہین آمیز خاکوں کی بین لاقوامی دو عرب عیسائیوں نے قرآن پاک کے مقابلی ایک من گھڑت کتاب ''سیا قرآن' اپنی طرف ہے گھڑ کر دنیا کے سامنے پیش دو عرب عیسائیوں نے قرآن پاک کے مقابل پایا جاتا ہے۔ یہ کتاب امر یکہ میں شائع ہوئی۔ جبکہ انڈیا نے اس کتاب بھارت کی ہوئی۔ جبکہ انڈیا نے اس کتاب بھارت کی ملامتی کے لیے خطرہ ہے جبکہ یہ کتاب امر یکہ ، امرائیل اور انٹرنیٹ پر فروخت ہوں جن وضاحت کی ہے کہ ندکورہ کتاب بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے جبکہ یہ کتاب امر یکہ ، امرائیل اور انٹرنیٹ پر فروخت ہوں جن وضاحت کی ہے کہ ندکورہ کتاب بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے جبکہ یہ کتاب امر یکہ ، امرائیل اور انٹرنیٹ پر فروخت ہور جن وضاحت کی ہے کہ ندکورہ کتاب بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے جبکہ یہ کتاب امر یکہ ، امرائیل اور انٹرنیٹ پر فروخت ہور جن وضاحت کی ہے کہ ندکورہ کتاب بھارت کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے جبکہ یہ کتاب امر یکہ ، امرائیل اور انٹرنیٹ پر فروخت ہور جن وضاحت کی ہے کہ ندکورہ کتاب بھارت کی سلامتی کے دور اس کی کی کورٹ کی بھور

حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا ہے بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر

## توبین رسالت کا تدارک:

اللہ کے آخری نبی حضرت محمقط جوگل انس وجن کے لیے ایک عظیم کا ناتی پیغام کیکرتشریف لائے سب کے لیے قابل تعظیم ہیں۔کوئی ایسا قول وفعل سرز دنہیں ہونا چاہیے جس سے ان کوخفیف ترین اذیت و گزند پنچے یا ان سے گتا فی کے متراوف ہو۔ قرآن کریم مسلمانوں پر بیفرض عائد کرتا ہے کہ وہ محمقط کو اپنی جان اور عزیز و اقارب سے زیادہ عزیز کھیں۔ (۱۹۹) آپ علیق کا ارشاد ہے کہ' کوئی بھی شخص اس وقت سے مسلمان نہیں ہوسکتا جب تک میں اے اس کے اپنے بچوں، والدین، رشتہ داروں، دوستوں اور اس کے قریبی لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں'' (۲۰۰)

مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے کہ وہ تو ہین رسالت کے مجرموں، کافروں، بے حرمتوں اور ان کے مددگاروں اور عمایتوں کو دوست نہ بنائیں۔ اللہ تعالٰی کا فرمان ہے کہ ''ان الذین یحآدون الله ورسوله اولک فی الاذلین' (۲۰۱) ترجمہ '' جنہوں نے کلمات کفر کہا اور جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے عداوت رکھتے ہیں وہ اس دنیا میں اور اگلی میں بھی ذلیل ترین انسانوں میں سے ہوں گے' قرآن کے احکام بتاتے ہیں کہ نہ صرف رسول اللہ اللہ اللہ سی شاتم، دہمن اور الزام دھرنے والے ہی کافر و بے حرمت ہیں بلکہ ان مددگار اور دوست بھی وہی پچھ سمجھے جاتے ہیں۔ اسے سب کے سب کی برسرعام تحقیر کرنی چاہیے اور اس کے بعد ان کو دردناک موت کا سامنا کرانا چاہیے۔ (۲۰۲)

## عورت کا مردوں کی امامت کرنا:

18 مارج 2005ء کو تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون نے نیویارک میں جمعے کی نماز میں مشتر کہ طور پر مردوں اور خواتین کی امامت کی۔ ڈاکٹر امینہ ودود نے جو ورجینیا کامن ویلتھ یو نیورٹی میں اسلامیات کی پر وفیسر ہیں، نیویارک ٹی میں سو سے زائد مرد اور عورتوں کی مشتر کہ طور پر جمعہ کے نماز میں امامت کی۔ نماز کا اجتمام ڈاکٹر امینہ اور ان کے پھھ ایسے ساتھیوں نے کیا تھا جو اسلام میں خواتین کو برابری کے حقوق کی علمبردار ہیں۔ نماز کا اجتمام ایک گرجا گھر میں کیا گیا تھا کیونکہ مسلم حلقوں میں سخت مخالفت کی وجہ سے کئی مساجد نے منتظمین کو جگہ دینے سے انکار کردیا تھا۔ نماز کے دوران گرجا گھر کے اردگرد پولیس نے حفاظتی انتظامات بھی سخت کر رکھے تھے۔ (۲۰۳۳) آپ میں ہوتائی نے عورتوں کو نماز جمعہ نماز جنازہ اور جہاد جیسے اہم فرائض سے مشتنی قرار دے کر ان کی بنیادی ذمہ داری گھر داری کواجر وثواب میں ان عظیم فرائض کے ہم پلہ قرار دیا جہاد ہو جہاد یا دہشت گردی:

پروپیگنڈہ ایک ایبا فن ہے جس کی بنیاد اس دعویٰ پر ہے کہ جھوٹ کو سومرتبہ دہرائے، پچ محسوس ہونے لگ جائے گا۔ یہ دعویٰ کی اور شعبہ میں کامیاب ہوا یا نہیں لیکن اسلام اور خاص طور پر'' جہاد' کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرنے میں جس طرح یہ کامیاب ہوا ہے، تاریخ میں اس کی مثال ثاید ہی مل سکے۔ در حقیقت یورپ اپنی یوری تاریخ میں صرف ایک ایک مرکز پر جمع ہوا اور وائے برنصیبی کہ اس کا یہ اتحاد صلبی جنگوں کی شکل میں عالم اسلام کے خلاف ہوا۔ ان جنگوں میں یورپ کی شکل میں عالم اسلام کے خلاف ہوا۔ ان جنگوں میں یورپ کی شکست اس کے لیے ایک بہت بڑے جاں سس صدے کا موجب تھی۔ (۲۰۵) معترضین کو جہاد کا حربہ ایبا مل گیا ہے کہ اس جا و بے جا ہر موقع پر پیش کردیتے ہیں۔ گویا اے مسلمانوں کی طرف سے نفرت پیدا کرانے کے لیے ایک آلہ بنا رکھا ہو اور یہ ایک ایسا ڈراؤنا اور خوفاک لفظ ہو گیا ہے کہ اہل یورپ اسے سن کر اس طرح چونک اٹھتے ہیں جیسے بھی نپولین کے جا ور یہ ایک تاجدار سہم جایا کرتے تھے۔ (۲۰۹)

امریکی صدر کئی بار مسلمان مجاہدین کو فاشٹ کہہ کر کاطب کر سکے ہیں جہاد جو اسلام کا اہم ترین رکن ہے اس سے تمام غیر مسلم دنیا ہمیشہ خوفزدہ رہی ہے۔(۲۰۷) پوپ بینیڈ کٹ 16 نے اپنے حالیہ دورہ جرمنی کے سلسلے میں منگل بتاریخ استمبر 2006ء کو ریجنز برگ یو نیورٹی میں اپنے خطاب میں اسلام کے نظریہ جہاد کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پوپ نے چود ہویں صدی عیسوی کے عیسائی بادشاہ مینوئیل دوم کے حوالے ہے کہا کہ ''انہوں نے ایک ایرانی شخص ہے کہاتھا کہ پغیبر اسلام نے دنیا کو تشدد کے سوا بچھ نہیں دیا'' (۲۰۸) انہوں نے اسلام کے نصور جہاد کو دہشت گردی ہے تعبیر کرتے ہوئے تاثر دیا کہ اسلام تشدد کو جائز قرار دیتا ہے۔(۲۰۹) پوپ بینیڈ کٹ کے موجودہ بیان کے چھپے صریحاً تعصب اور دشنی کی آگ کارفر ما ہے۔ جس کی اس اعلیٰ غربی عہد بدار سے قطعاً توقع نہ تھی۔ پھر خیال آتا ہے کہ جن کے کہنے پر گیار ہویں اور چودھویں صدیوں میں نہتے مسلمان شہریوں کے خون کی ندیاں یورپ میں بہائی گئیں دہ بھی تو آخر پوپ ہی تھے یعنی پوپ اربن دوم

# اور پوپکلیمنٹ پنجم۔(۲۱۰) غلط فنجی کا تدارک:

ابلاغ عامہ میں جہاد کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ جہاد اور دہشت گردی میں فرق یہ ہے کہ جہادظلم و زیادتی اور فتنہ دفساد کا مقابلہ کرنے اور اسے روکنے کا نام ہے جبکہ دہشت گردی فتنہ انگیزی اور ظالمانہ کاروائی ہے۔ (۲۱۱) جہاد فن سبیل اللہ مومنوں کے ایک ہمہ جہت اور مسلسل عمل کا نام ہے۔ اس کا بنیادی مقصد ہرفتم کی دنیاوی الانتوں سے دلوں کو پاک صاف کرنا اور اللہ کی سرز مین سے ہر فتنے اور فساد کی سرکوبی ہے۔ (۲۱۲) جہاد حق کے دفاع اور عمل و انساف کے قیام کا نام ہے جبکہ دہشت گردی اندھا دھندقل و غارت گری اور بے دریخ بناہی و بربادی مجاد ہے کا نام ہے۔ جہاد ایک مثبت اصول حیات ہے جس کا مقصد اللہ تعالی کے کلمہ کی سربلندی اور انسانیت کا تحفظ ہے۔ (۲۱۳) مسلمان جہاد اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اسے زندگی سے نہیں میدان جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہونا زیادہ عزیز ہوتا جہاد اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے اور اسے زندگی سے نہیں میدان جنگ میں کفار سے لڑتے ہوئے شہید ہونا زیادہ عزیز ہوتا

# اسلامی قوانین کی تبدیلی میں پورپ اور امریکه کی دخل اندازی:

برقتمتی سے گزشتہ چند برسوں سے مملکت اسلامی بیرونی ملکوں کی توجہات کا مرکز بن گیا ہے اور وہ یہاں سے اسلامی اثرات کو کھرچ کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ حدود قوانی کو منسوخ کرنے کا ایجنڈا کوئی علیحدہ مسئلہ نہیں، مغرب کی سیاس اور تہذیبی یلغار کا حصہ ہے۔ (۲۱۵) اسلامی قوانین اس وقت مغربی استعار کے نشانے پر ہیں وہ انہیں ایک ایک کر کے ختم کرنے کے دریے ہے۔ (۲۱۲)

پاکستان میں نافذ جملہ اسلامی قوانین بالخصوص حدود آرڈینس اور تو ہین رسالت کے قوانین سمیت دیگر اسلامی دفعات سب اس کے نشانے پر ہے کہ ان سب کو ایک ایک کر کے ختم کردیا جائے۔ اس وقت حدود آرڈینس کے خلاف ہرزہ سرائی کرنے والوں کے ڈائڈ ہے بھی مغربی استعار کے ساتھ ملتے ہیں۔ (۲۱۷) انومبر 2005ء کو امریکی حکومت کی جانب سے الوں کے ڈائڈ ہے بھی مغربی استعار کے ساتھ ملتے ہیں۔ (۲۱۷) نومبر 2005ء کو امریکی حکومت کی جانب سے الفون، سمیت میں جدود قوانین، تو بین رسالت کے قانون، آکسین پاکستان میں حدود قوانین، تو بین رسالت کے قانون، آکسین پاکستان کی اسلامی دفعات، اقلیتوں کے حقوق، خواتین کے حقوق سمیت تمام اسلامی شقوں پر زبردست تنقید کی گئی ہے اور اس میں جابجا ان قوانین کو عالمی انسانی حقوق کے معفای قرار دیتے ہوئے کیسرختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ (۲۱۸) اسلامی فرہبی علامات کوختم کرنا:

فرانس کے کئی اسکولوں میں مسلمان طالبات کو محض اس لیے معطل کردیا گیا کیونکہ وہ اسکارف سے سر ڈھکتی تھیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ سر ڈھانینے کی مسلمانوں کی روایت فرانس کی سیکولر روایات کے لیے خطرہ بنتی جارہی ہے۔ پچھ عرصہ قبل فرانس کے وزیر انصاف نے ایک مقامی چیوری کی مسلمان خاتون رکن کو جاب پہن کر عدالت میں آنے سے منع کردیا تھا۔ حالیہ چند برسوں کے دوران فرانس سمیت کئی یورپی ممالک میں مسلمان خواتین کے سر ڈھانینے پریابندی عائد کرنے کے حالیہ چند برسوں کے دوران فرانس سمیت کئی یورپی ممالک میں مسلمان خواتین کے سر ڈھانینے پریابندی عائد کرنے کے

مطالبات زور کپڑتے جارہے ہیں۔ سنگا پور میں ایک اسکول کی چارمسلمان طالبات کو اس لیے معطل کردیا گیا تھا کہ وہ سکار ف پہنتی تھیں۔ یہاں نہ صرف مسلمان طالبات سکارف پہننے پر پابندی عائد کی گئی بلکہ وہ خاتون وکیل جو اس مقدمہ میں طالبات کا دفاع کررہی تھیں ان پر بھی پابندی عائد کردی گئی۔ روس میں خواتین پر زور دیا گیا تھا کہ وہ پاسپورٹ کی تصاویر کے لیے اپنے اسکارف اتاردیں۔ ترکی کا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ خواتین سرکاری عمارتوں یا تقاریب میں سر پر سکارف پہنیں۔ (۲۱۹)

فرانسیں صدر ژاک شیراک کوتعلیمی اداروں میں ایسے لباسوں کے استعال پر پابندی لگانے کے مسئلے پر وسیع تر مایت حاصل ہے جنہیں پہننے سے ذہبی شاخت ہوتی ہو۔ اگر چہ اس سلسلے میں دوسرے نداہب کا بھی ذکر ہوتا ہے مثلاً یہودیوں کی مخصوص ٹو پی اور عیسائیوں کی صلیب کا، لیکن سبھی جانتے ہیں ہیں کہ اصل معاملہ مسلمان لڑکیوں کے حجاب اوڑھنے کا ہے۔ (۲۲۰)

ای طرح شالی جرمنی کی ریاست بدین، وریمبرگ میں خواتین اساتذہ کے سر ڈھکنے یا حجاب پہننے پر پابندی لگادی گئ ہے۔ مسلمان خواتین کے حجاب پر پابندی عائد کرنے والی یہ پہلی جرمن ریاست ہے۔ جرمنی کی سولہ میں مزید پانچ ریاستیں اس یابندی کوجلد لاگو کرنے والی ہیں۔ (۲۲۱)

فرانس کے وزیرِتعلیم لک فیری نے کہا ہے کہ اسکولوں میں سر ڈھانپنے کے خلاف قانون میں توسیج کرکے داڑھی اور رومال پر بھی پابندی عائد کی جاعتی ہے۔ تاہم سکھ افراد اس قانون کے باوجود بھی اپنی روایتی پگڑی پہن سکیں گے۔ (۲۲۲) آسٹریلیا میں خواتین کے ایک فٹبال بھی اس وقت روک دیا گیا جب عفیفہ سعد سفید سکارف سے سر ڈھانپ کر اور لمبا ٹراؤزر پہن کر میچ کھیلنے کے لیے اسے اپنا سر کا سکارف یا حجاب اتارنا ہوگا۔ (۲۲۳)

امریکہ کے محکمہ انصاف نے ریاست اوکا ہوماکی ایک گیارہ سالہ مسلمان بگی کے سر ڈھانینے پر پابندی کے خلاف شکایت درج کی۔ اسے دو مرتبہ اوکا ہوما کے مشرقی شہر مسکوجی کے ایک اسکول سے محض اس وجہ سے معطل کردیا گ یا کہ وہ سکارف سے اپنا سر ڈھانچی تھی اور حکام کا کہنا تھا کہ سکارف پہننے سے اسکول کے یو نیفارم کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ سکارف سے اپنا سر ڈھانچی تاریک اگر چہ مسلم اکثریت کا ملک ہے لیکن سرکاری طور پر سیکولر ہے اور اس کی تمام یو نیورسٹیوں اور سرکاری عمارتوں میں سکارف لیے پر پابند ہے۔ انسانی حقوق کے لیے یور پی عدالت نے ترکی کی یونیورش میں اسلامی طریقے سے سر ڈھانچینے میں سکار ف لیے پر پابند ہے۔ انسانی حقوق کے لیے یور پی عدالت نے ترکی کی یونیورش میں اسلامی طریقے سے سر ڈھانچینے لیک گائی جانے والی پابندی کی تائید کی ہے۔ (۲۲۵) سابق برطانوی وزیر خارجہ او ردارالعوام کے قائد جیک اسٹرا نے اپنے ایک مضمون میں مسلم خواتین کی طرف سے چہرے کو نقاب سے محمل طور پر چھپانے کے عمل پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سلمان اس سے محتلف ''برطانوی کمیونیٹی'' کے درمیان بہتر اور مثبت تعلقات میں مشکل بیش آرہی ہے۔ انہوں نے اس مسلمان عورتوں کے چہرے کونقاب سے چھپانے کے عمل کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے۔ (۲۲۱)

روزنامہ ایکسپریس بتاری اا اکتوبر ۲۰۰۱ء کے مطابق برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیمر نے مسلمان خواتین کے نقاب

ے متعلق سابق وزیر خارجہ جیک اسٹرا کے بیان کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جیک اسٹرا نے ایک اہم ایثو بڑے احسن طریقے سے اٹھایا ہے۔ برطانوی ہائیرا بچوکیشن منسٹر بل ریمل نے کہا ہے کہ وہ مسلم طالبات کے چیرے کے نقاب پر پابندی عائد کرنے والی جامعات کی حمایت کرتے ہیں۔(۲۲۷)

پیچیلے دنوں بیلی کے شال میں ماسک نامی ٹاؤن نے ان مسلمان خواتین پر جرمانہ کرنا شروع کردیا ہے جو پبلک میں روایتی برقعہ اوڑھتی ہیں۔ اب تک پانچ خواتین کو ایک سو بورو تک جرمانہ کیا گیا۔ اس بر فعے کو مقامی میئر نے ''تقسیم کرنے والا اور جبر'' قرار دیا ہے۔ اس ماسک ٹاؤن میں مراکثی خاتون جرمانے کا پہلا''نشانہ'' بنی۔ ٹاون کونسل کا کہنا ہے کہ میرلباس کمیونیٹیز کوتقسیم کرتاہے اور منافرت پر اکساتا ہے۔ (۲۲۸)

عورتوں کی آ زادی:

مغرب میں عورت کے حقوق کی جدوجہد ایک تاریخ رکھتی ہے۔ مغربی عورت کی موجودہ حیثیت اس جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اس جدوجہد یا تحریک کو مختلف نام دیئے گئے حقوق نسواں، سفریجی تحریک، آزادی نسواں، نسائیت یا تحریک نسائیت۔ (۲۲۹) عورت کا مسئلہ دن بدن نازک سے نازک تر ہوتا جارہا ہے اور مغرب کا دماغ اس کوحل کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ موجودہ تہذیب نے عورت کی اصل حیثیت ختم کردی اور اپنے کو بھول کر اب وہ بھی دور جدید کی تہذیب کے سیاب میں بہہ رہی ہے۔ (۲۳۰)

جنسی مساوات کے تحت سیس کی آزادی اور خاندان کی تباہی و بربادی کے لیے واحد پیرنٹ فیملی Single جنسی مساوات کے تحت سیس کی آزادی اور خاندان کی تباہی و بربادی کے لیے واحد پیرنٹ فیملی Parent Family) کی اصطلاح درحقیقت ان گھناؤنی اقدار کا خوش رنگ لباس ہے جو مغرب برآمد کرنا چاہتا ہے۔ (۲۳۳) آج آزادی کے نام پر اشتہار کے لیے عورتوں کی تصاویر استعال کی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے تاجر اپنی اشیاء کی فروخت کے لیے عورت کو ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں اور انہیں اخبارات، لیبل اور سائن بورڈ وغیرہ میں استعال کرتے ہیں اور اس طرح عوام کے سطحی جذبات بھڑکا کراپی مصنوعات فروخت کرتے ہیں۔ (۲۳۲)

یورپ میں عورت کی آزادی نے عائلی نظام و سکون کا جنازہ نکال دیا ہے اور معاشرے میں گناہ کا تعفن کھردیا ہے۔ وہاں خود کشیوں، طلاقوں اور حرام اولاد کی کثرت ای آزادی کا نتیجہ ہے اور یہی چیز وہ اسلامی ممالک میں چاہتے ہیں۔

یورپ پروپیگنڈا کا ماہر ہے اس نے اپنی خواتین کی بے حیائی اور بے راہ روی کا نام آزادی رکھا ہوا ہے اور مسلم خواتین کی حیا وعصمت کو غلامی ہے تعبیر کرتا ہے۔ (۲۳۳) مغربی دنیا حقوق نسواں پر بہت زیادہ از آتی ہے لیکن حقیقت میں عورت کی اپنی بیچان ہی نہیں ہے۔ وہ یا تو مس لیزا یا مسز تھامیسن۔ اس کے علی الرغم اسلام میں عورت خواہ وہ بیٹی ہو یا بیوی ہمیشہ فاطمہ رضی بیچان ہی نہیں ہے۔ وہ یا تو مس لیزا یا مسز تھامیسن۔ اس کے علی الرغم اسلام میں عورت خواہ وہ بیٹی ہو یا بیوی ہمیشہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کی حشیت ہے اپنی الگ بیچان رکھتی ہے۔ پوری انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جس دور میں بھی حوا کی بیٹی نے حضرت مربم، حضرت خدیجہ الکبری ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرہ کے کردار سے منہ موڑ کرئی پود کی بیٹی نے حضرت مربم، حضرت خدیجہ الکبری ، حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ الزہرہ کی ساتھ پوری قوم کو لے ڈوبی۔ قدیم مصریوں کا زوال، ایل مغرب کا زوال اور اب اہل اسلام کا زوال مصریوں کا زوال، یونانی قوم کا زوال، یونانی قوم کا زوال، رومیوں کا زوال، اہل مغرب کا زوال اور اب اہل اسلام کا زوال

ای طرح ہے ہوا (۲۳۳)۔ علامہ اقبال یوں فرماتے ہیں کہ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن ای علم کو کہتے ہیں ارباب نظر موت قومیت، لسانیت اور فرقہ برتی کے نام برگروہ بندی:

مسلمانوں کو تفرق و انتشار سے ہمکنار کرنے کے لیے ان میں مختلف قتم کے رجانات باطلہ کو فروغ دیا اور مسلکی اختلافات کو ہوادی۔ اس ضمن میں نہ صرف یہ کہ اہل تشیع میں نفوذ حاصل کرکے ان کا استحصال کیا بلکہ طبقہ صوفیاء میں بھی داخ ہو کر بعض طبقات کو آلہ کار بنایا۔ اس ضمن کی سب سے واضح مثال'' قادیا نیت' ہے۔ (۲۳۵) ہندوستان میں انگریزی استعار کا یہ فلفہ مشہور تھا کہ''لڑاؤ اور حکومت کرو' وہ قوموں اور زبانوں کی بنیاد پرلوگوں کو تقسیم کرتے تھے اور پھر انہیں آپس میں لڑاکران کا زور ختم کردیتے تھے۔ (۲۳۲)

فرقہ پرتی میں ایک مذہب یا کسی ایک مذہبی فرقہ کے مانے والے خود کو حق پر سجھتے ہوئے دوسرے کو گمراہ اور فاسق و فاجر سجھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے عقائد کے لیے خطرہ گردانتے ہوئے انہیں اپنے سے دور کھنا اور بعض حالات میں انہیں قبل کرنا بھی جائز سمجھ لیا جاتا ہے۔ (۲۳۷) روس نے اپنی ساری اسلامی ریاستوں کو زبان اور قوم کے نام پر تقسیم کیا اور ہرایک کے لیے الگ الگ منشور بنائے۔ چنانچہ آزادی کے بعد بھی وہ مل نہ سکے الگ الگ ہی رہیں۔ صرف عالم عرب کو اتنا تقسیم ورتقسیم کیا گیا کہ اب عرب کی آزادی کے بعد بھی ان کے 23 مما لک جو وجود میں آئے کسی کو لبنانی کا نام دیا کسی کو مراکشی تھم را کر گراہ کردیا۔ ۵۷ اسلامی مما لک دنیا میں موجود ہیں جس کا فائدہ مخرب یہ ہوا کہ جس وقت جیسا چاہیں کسی بھی ملک کو آسانی سے دام کر سکتے ہیں اور باتی اسلامی مما لک تماشا دیکھتے رہتے ہیں۔ (۲۳۸)

# تدارک سیرت طیبالله کی رہنمائی میں

### اسلام میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ:

خطبہ ججتہ الوداع کے موقع پر حضور علیہ اللہ عالمی نظام میں خواتین پر روا رکھے گئے تمام مظالم کے خاتے کا اعلان فر مایا اور ان کے حقوق کے تحفظ کی ضانت فراہم کی۔ خطبہ حجتہ الوداع کے موقع پر آپ علیہ نے ارشاد فر مایا:
''ایھا الناس ان لکم علی نسائکم حقا و لھا علیکم حقا… و استو صوا بالنساء خیرا، فاتقوا الله فی نسائکم''(۲۳۹)

ترجمہ''اے لوگو! بے شک تمہارے کچھ حقوق عورتوں پرواجب ہیں (ان کی پوری طرح حفاظت کرنا) عورتوں سے ہمیشہ بہتر سلوک کرنا اور عورتوں کے حقوق کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔'' اسلام نے صدیوں پہلے عورتوں کو جائیراد کی ملکیت کا حق دیا۔ جب کہ عورتوں کو بیدحق انگلستان میں بارہ صدیوں

### 405 ∌

کے بعد 1881ء میں ملا۔ حالاتکہ یہ ملک جمہوریت کا گہوارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے یہ قانون اسلام سے مستعار لیا اور ایک منظور کیا جو "The Marricd Women's Act" کہلایا۔ پغیبر اسلام صدیوں پہلے یہ اعلان کر چکے تھے کہ ''عورتیں مردوں کا جڑواں نصف ہیں۔ عورتوں کے حقوق محترم ہیں اور یہ کہ دیکھتے رہوکہ عورتوں کے ساتھ انہیں دیے گئے حقوق کے مطابق سلوک کیا جارہے یانہیں (۲۲۰)

حدودقوانین میں تبدیلی ہے گریز:

حدود قوانین کسی کا ذاتی قانون نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالی کی قرآن وسنت سے ثابت شدہ حدود کو نافذ کرنے کے لیے اختیار کردہ قانون ہے۔ اس قانون سے نفاذ سے پہلے اس کے بارے میں ندصرف پاکتان، بلکہ دوسرے مسلم ممالک کے علماء وفقہا سے اور ماہرین قانون سے مشورے کیے گئے۔حدود قوانین پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں خواتین سے امتیازی سلوک کیا گیا ہے۔ (۲۴۲) اگر یہ عین اسلامی نہیں ہے تو پھر عین اسلامی بنایا جائے۔

قومیت، لسانیت اور فرقہ پرستی کے نام پر گروہ بندی کا خاتمہ:

قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ مسلمان عصبیت کا شکار نہ ہوں (۲۴۲) آپ علیہ کے عصبیت جاہلیہ کو رد کیا ہے (۲۴۳)اور فرمایا

"ليس منا من دعا الى عصبيته وليس منا من قاتل فى عصبيةو ليس منا من مات على عصبية "(٢٣٣)

ترجمہ'' وہ شخص ہم میں سے نہیں جو عصبیت کی دعوت دے اور وہ بھی ہم میں سے نہیں جو عبصیت پر جنگ کرے اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر واقع ہو''۔

وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔(۲۳۵)جس ملک میں مسلمان گئے اور تھیلے وہاں کوئی نہ کوئی نہ ہبی فرقہ ضرور پیدا ہوتا رہا۔(۲۳۲) فرقہ بندیوں سے مسلمانوں میں جو انتشار پھیلا وہ ان کے سیاس انتشار سے کم مبلک ثابت نہیں ہوا۔(۲۳۷)معاصر حکران بھی اسپنے سیاس مصالح یا ذاتی وینی رجھانات کی وجہ سے بعض نہ ہبی فرقوں کے حریف اور فریق بن جاتے ہیں۔(۲۳۷)

رسول الشعطی نے عصبیوں کے خاتمہ کے لیے عربوں کے تقریباً تمام اہم قبائل میں شادیاں کیں۔ اسوہ رسول سیالتہ کا اثر یہ ہوا کہ آقا و غلام، قریش و غیر قریش، عربی و عجی، حبثی و رومی و ایرانی ایک ہی صف میں شانہ بشانہ رہتے تھے اور قدیم جابلی اختلافات کا ذرا سابھی لحاظ نہیں کیا جاتا تھا۔ دنیا میں ایک طرف انسان نے بھائی چارے کو اتنا بھلادیا تھا کہ دوسرے بھائی کو چھونا تو در کنار اس کا سابی بھی اپنے سائے پر پڑنے دینا گوارا نہ کرسکتا تھا۔ علم و عرفان کے متعلق اتنی خود غرضی تھی کہ کوئی اجنبی چھونا تو در کنار محص من بھی لیتا تو سزا میں پھسلتا ہوا سیسہ اس کے کانوں میں ڈال کر اے بلاک کردیا جاتا تھا۔ انسان کے اصولی و فطری مساوات پر پر بیزگاری کے اکتسانی فضیلت و برتری کے نئے نظریے نے وہ تمام مصنوی



اور انسان ساز بت ملیا میٹ کروئے جو اب بھی غیر اسلامی ساجوں میں موجود اور انسانوں میں نہ ختم ہونے والی تخی اور فساد
انگیزی پیدا کرر ہے ہیں۔(۲۳۹) آپ شیستے نے اپنے وشمنوں کے ساتھ جس اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا دنیا اس کی مثال کرنے
سے قاصر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمتہ للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اسلام نے مکمل آزادی دی ہے
جو جاہے اسلام جبول کرے جو جاہے کفر اختیار کرے (۲۵۰) آپ تالیق نے امت مسلمہ کو بھی رداداری اختیار کرنے کا حکم دیا
ہو جاہے اسلام جو ل کرے جو جاہے کفر اختیار کرے (۲۵۰) آپ تالیق نے امت مسلمہ کو بھی رداداری اختیار کرنے کا حکم دیا
ہو تا ہے آپ تالیق نے ارشاو فر مایا و کن عبداللہ بن مسعود قال، قال رسول اللہ علیق دشاب اسلم فسوق و قمالہ کفر' (۲۵۱) پی
رسول اللہ علیق کی تعلیمات کی روشی میں مختلف گروہوں کا ایک دوسرے کو گالی دینا اور پھر مسلمانوں کا آپس میں قبل کفر قرار

فرقے ہیں کہیں، کہیں ذاقیں ہیں کیا زمانے میں پننے کی یہی باتیں ہیں(۲۵۲)

# ذرائع ابلاغ كالجيلج

ذرائع ابلاغ ما مير ما:

Media: Newspaper and brandcasting, by which information is conveyed to the general public. (253)

Mass media: is a term used to denote, as a class, that section of the media specifically conceived and designed to reach a very large audience (typically at least as large as the whole population of a nation state.(254)

یہ ایک نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ دشمنان اسلام ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت میڈیا کے ذریع ندہب اسلام کے خلاف منفی تح یک جلارہ ہیں اور اس کو مجروح اور داغدار کرنے میں تمام تر وسائل بروے کار لارہ ہیں۔ اسلام کے خلاف منفی تح یک جلارہ ہیں اور اس کو مجروح اور افتدار کرنے میں تمام تر وسائل بروے کار لارہ ہیں دنیا پر المعرانی کا منصوبہ تیار کیا تھا یہ منصوبہ 19 دستاویز کی صورت میں پوری دنیا کے سامنے آچکا ہے۔ (۲۵۲) یہود یوں نے اپنے منصوبوں کی منصوبہ تیار کیا تھا میں منصوبہ اور سائل کی انہوں نے ذرائع ابلاغ کا سہارہ منصوبوں کی خور منصوبوں کی خور کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ذرائع ابلاغ کا سہارہ لے کر اپنے کو مظلوم تابت کرنے کی زبر دست مہم چلائی۔ عالمی میڈیا اسلامی انتہا پندی کو تو بڑھا چڑھا کر چیش کرتا ہے لیکن اسرائیل کی منظوں کی دیاتی ہے۔ امریکہ اور مغربی مما لک کی طرف سے اسرائیل کو کمل پشت پناہی صاصل ہے۔ (۲۵۵)

اسلامی میڈیا مسائل ومشکلات ہے باخبر کرنے کا نام ہے نہ کہ ان کو الجھا کر تجارت کرنا، پیرحقیقت ہے کہ جوشخص



پیغام حق پہنچانا جاہتا ہے اس کا مقصد تجارت نہیں ہے وہ ہمیشہ اپنے پیغام کی رسائی کے بتائج پر نظر رکھتا ہے۔ رسول اکرم اللہ محضرت معاذ بن جبل گو یمن روانہ کرتے وقت جو ہدایات فرمائی تھیں ان میں ہر رہنمائی کے بعد اس کے بتائج اور ان کی گرانی کا بھی تھم دیا تھا، پہلے ان یمنیوں ہے یہ کہنا، جب وہ تمہاری بات مان لیس تو پھر یہ کہنا، اور یہ بھی مان لیس تو ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا۔ (۲۵۸) ملیشیا کے سابق وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کے مطابق 'مغربی میڈیا پراپیگنڈہ سے اسلام اور دہشت گردی کے درمیان تعلق پیدا کررہا ہے۔ (۲۵۹) موجودہ دور میڈیا کا دور ہے اور بین الاقوامی طور پر اس وقت پورے میڈیا پر مغرب اور اس کے کارندوں کا جمند ہے چنانچہ اسوقت دنیا بھر کے اخبارات، رسائل، جرائد، ریڈیو، ٹی وی، کیبل نیٹ ورک اور انٹرنیٹ مغربی پروگرام کو رواج دینے کے لیے دقف ہیں۔ ان ذرائع ابلاغ کے ذریعہ مغرب جہاں امت مسلمہ میں حیا سوز تہذیب و تدن اور ایمان کش افعال و کردار کو پروان چڑھا رہا ہے وہاں پوری امت مسلمہ کو ذبنی غلامی، ڈر، خوف، بردلی، بہ غیرتی، بہ شرمی، بے ایمانی، جھوٹ، فریب، لوٹ کھوٹ، چوری، ڈیکتی مار دھاڑ کے زہر لیے انجکشن دینے میں مصوف ہے جوری، ڈیکتی مار دھاڑ کے زہر لیے انجکشن دینے میں مصوف ہے۔ (۲۱۰) علامہ اقال نے کہا خوب کہا ہے کہ

دنیا کو پھر ہے معرکت روح و بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا

میڈیا وار کا تدارک:

کی دی گئی نعمتوں کو دور حاضر کے اس چیلنے کا مقابلہ کرنے پر لگا کیں اور اس ایجاد کی کارستانیوں کا سدباب اس کے ذریعے کریں۔ و ما تنفقو ا من شئی فی سبیل الله یوف الیکم و انتم لا تظلمون۔(۲۲۲) معاشی مساکل وچیلنجز:

Poverty:(أثر:ت) Descriptions of material need, typically including the necessities of daily living, like (food, clothing, shelter, and health care). Poverty in this sense may be understood as the deprivation of essential goods and services. (267)

معاش، روزگار اورغربت کا مسئلہ آج ساری دنیا میں مسئلہ نمبر اکی حیثیت رکھتا ہے۔(۲۲۸) اس وقت پوری دنیا چند بڑے ممالک کے معاشی شکنج میں جکڑی ہوئی ہے۔ معاشیات میں اب عام طور پر بیاتشلیم کیا جاتا ہے کہ سرمایہ داری اور اشتراکیت دونوں غریب اور امیر کے خوفناک فرق کو دورنہیں کر کتے۔(۲۱۹)

یورپ کے مفکرین نے جن افراط و تفریط کو اختیار کیا اس کی سزاسب سے زیادہ غریب عوام کو بھگتی پڑی جو نجات کی امید کیکر ان داناؤں کے پیچھے چل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ بیچارے جاگرداروں کی چکی سے نکلے تو سرمایید داری کے جال میں بھینے اور اس سے نکلنے کی کوشش کی تو سوشلزم نے انہیں دبوج لیا۔(۲۷۰)

دولت مشتر کہ میں شامل 53 مما لک نے مطالبہ کیا ہے کہ World Bank میں اصلاحات کے لیے ٹائم فریم طے کیا جائے اور ترقی پذیر مما لک کے قرضے معاف کردیتے جائیں۔ دہشت پیندانہ کاروائیوں کو اگر غربت اور محروی کا رئیل قرار دیا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔انہوں نے مزید کہا کہ انتہا پیندی کا فروغ کسی فدہب کے باعث نہیں بلکہ غربت، احساس محروی اور استحصال کے باعث ہے۔ (۲۷۱) WHO کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق ترقی پذیر مما لک کی مجموع آبادیوں کے 28 فیصد عوام ناقص غذا یا خوراک کی عدم دستیابی کے مہیب مسئلے سے دوچار ہیں۔ مجموعی آبادیوں کے 30 فیصد عوام غربت کی نجلی سطح پر زندہ رہنے پر مجبور ہیں۔ (۲۷۲) نا گر، مالی، جنوبی سوڈان، ملاؤ جیسے مما لک تقریباً دوامی قبط اور مجموعی کا شکار ہیں۔ تیسری دنیا میں لاکھوں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں ایک سے پندرہ برس کی عمر کے بیجے ناقص اور ضرورت کے مغذاؤں کی وجہ سے آ نکھاور پیٹ کے امراض کا شکار ہیں۔ (۲۷۳)

Globalisation: (allower) Globalisation or globalization is an umbrella term for a complex series of economic, social, technological, cultural and political changes seen as increasing interdependence, integration and interaction between people and companies in disparate locations. As a term 'globalisation' has been used as early as 1944 but economists began applying it around 1981. Theodore Levitt is usually credited with its coining through the article he wrote in 1983 for the



Harvard Business Review entitled "Globalization of Markets".(274)

معیشت کی عالمگیریت کا مفہوم آزادتجارت ہے۔ توانین وضوابط کی کمی ہے، معاثی سرحدوں کو کھول کر بین الاقوامی سطح پر سرمایہ اور مشین کی آ مدورفت کو بے روک ٹوک فروغ دینا ہے۔ یہ پوری حکمت عملی امیر ممالک کے لیے انتہائی مفید ہے لیکن غریوں کے لیے مفید کم ہے اور نقصان دہ زیادہ۔ اس مالیاتی نظام کی شہرگ سود ہے۔ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا چیلنج ہے جس سے عہدہ برآ ہونے کی استعداد اس کے دین نے اسے عطاکی ہے۔ (۲۷۵) مسلمانوں کو عالمی سطح پر چیلنج ورپیش ہے اس کا ایک پہلو عالمگیریت ہے۔ عالمی ساہوکاروں اور گوبل کپوطنوم کے نتظمین نے پوری دنیا کو اپنی گرفت جو چیلنج ورپیش ہے اس کا ایک پہلو عالمگیریت ہے۔ عالمی ساہوکاروں اور انسانی معاشروں کو مغربی معاشرت و اخلاق کے نمونہ پر ؤ ھالنا ایک کا تہید کر رکھا ہے۔ دنیا کے معاشی وسائل پر کنٹرول اور انسانی معاشروں کو مغربی معاشرت و اخلاق کے نمونہ پر ؤ ھالنا ان کا بہذف ہے۔ عالمی میڈیا عالمگیریت کو خوبصورت بنا کر پیش کررہا ہے اور انسانیت کو یہ یقین دلایا جارہا ہے کہ اس کی فلاح و بہبود اس میں مضمر ہے۔ عالمی میڈیا عالم استعار کا دوسرانا م ہے۔ چبرے کو روشن کر کے پیش کیا جارہا ہے اور اندرونی تاریکی کو پوشیدہ رکھا جارہا ہے۔ اور اندرونی تاریکی کو پوشیدہ رکھا جارہا ہے۔ (۲۲۲)

انسانی فلاح کے برعکس عالمگیریت کا رجحان آئیڈیل نہیں بلکہ زمینی حقیقت کی صورت اختیار کررہا ہے۔ عالمگیر معاثی نظام کے موجودہ رجحان سے پیماندہ ممالک کی حالت خراب تر ہورہی ہے۔ ان کی تکنیکی پیماندگی، علوم وفنون کی پیماندگی اور جمہوری پیماندگی ان کی محرومیوں کو زیادہ تھمبیر بنارہی ہے۔ آج کی صورت حال میں انہیں صرف وہی حقوق ملیں گے جوتر تی یافتہ ممالک انہیں دینا جا ہیں گے۔(۲۷۷)

عالمگیریت کے نتیج میں بے حد خرابیاں پیدا ہوری ہیں مثلاً عالمگیریت مزدوراور کارکن کے لیے نقصان دہ ہے۔ غریب اور امیر کے درمیان فرق بڑھ رہا ہے۔ یہ تو می حکومتوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس سے کثیر القوی کمپنیاں طاققور ہورہی ہیں۔ اس کے نتیج میں جو معاشی پالیسیاں تشکیل پارہی ہے نتیجاً تمام سرمایہ تھنے سب سے بڑی معاش قوت کے ہاں جائے گا اور تیبری دنیا کے لوگ مزید غریب کا فیکار ہوں گے۔ اس کے نتیج میں مغربی معاشرت اور ثقافت کا غلبہ ہوگا۔ طاقتور تو موں کے سوا باتی تمام تو میں محکوم ہوں گی۔ ملئی نیشنل کمپنیوں کو کمزوروں قوموں کے قدرتی وسائل کی لوٹ مار اختیار ل جائے گا۔ اس سے کمزور ممالک کے اندر اختیار و فساد ہوگا۔ ندہجی اختلافات اور نسلی فسادات کی حوصلہ افزائی کی جائے گا تا کہ کمزور معاشرو سے کمزور ممالک کے اندر اختیار و فساد ہوگا۔ فیجبی اختلافات اور نسلی فسادات کی حوصلہ افزائی کی جائے گا تا کہ کمزور معاشرو سے عالمی ساہوکاروں اور سرمایہ داروں کی لوٹ کھوسٹ کے خلاف مزاحمت پیدا نہ ہواور سب سے بڑھر کر یہ کہ عالمگیریت ایک عسکری خطرہ ہے۔ (۲۷۸) آج بور پین بو نین، ناٹو، ایسکین، جی 8 ڈی 8 اور APEC کے اتحاد بین الاقوامی تعاون اور ایک عبی کو فروغ دے رہے ہیں اور اپنے سیاس، فوجی اور معاش مسائل باہم مل کر صل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ایک وسیع تر اتحاد کا حصہ بن کر ان ممالک کے اختلافات تناز عے نہیں بن پاتے اور اتحاد کے فریم ورک ہی ہیں ان کے جھڑوں کا تصفیہ اتحاد کا حصہ بن کر ان ممالک کے اختلافات تناز عے نہیں بن پاتے اور اتحاد کے فریم ورک ہی ہیں ان کے جھڑوں کا تصفیہ ہوجاتا ہے۔ (۲۵۹)

اقتصاديات:

مسلمانوں کو بہت ہے اقتصادی مسائل کا سامنا ہے۔ بحثیت عمومی و ہ معاشی طور پر کمزور ہیں۔ انہیں کم فی س

آ مدنی، وسیع البدیادغربت، وسائل کی ناقص تقسیم، اونجے درجے کی ناخواندگی، ناقص تربیت یافتہ افرادی طاقت، وسیع پیانیہ پر بے روزگاری، بدعنوانی، وسائل کے غلط استعمال اور غیرملکی امداد برحد سے زائد انحصار جیسے مسائل در پیش ہیں۔(۴۸۰)اس وقت دنیا بھر میں طاقتور قومیں ہمہ گیم انداز میں کمزور اقوام کے گرد اقتصادی استحصال کے پنچے کی گرفت مضبوط کرتی جارہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کمزور اور بے بس اقوام اپنی جھوٹی جھوٹی ضروریات کے لیے طاقت ور اقوام کی دست مگر ہوگئ ہیں اور اس کے عوض اپنے تمام حقوق ان اقوام کے پاس گروی رکھ رہی ہیں۔(۲۸۱) ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی دنیا کو بالعموم اور اسلامی دنیا کو بالخصوص اقتصادی طور پر اپنا بیزال بنارکھا ہے۔ (۲۸۲)اکانوسٹ لند ن کے مطابق ۱<u>۹۲۰ء</u> میں امریکہ میں صرف کا ارب تی تھے، تازہ ترین اعدادوشار کے مطابق ان کی تعداد ۱۹۷ ہے اور ان کی تعداد ہرسال بڑھ رہی ہے۔امیر ترین تین ارب پتوں کی ذاتی وولت ونیا کے ۴۸ تر قی پذیرممالک کی خام دولت کے برابر ہے۔ دنیا کے ۲۰۰ ارب پتیول کی دولت دنیا کے دو ارب انسانوں کی مجموعی دولت کے برابر ہے۔ (۲۸۳)اسلامی ترقیاتی بینک (IDB) کی ربورٹ <u>200</u>6ء کے مطابق مسلم ممالک کے کل بیرونی قرضے 737ملین ڈالر ہیں۔ جس میں صرف ترکی اور انڈونیشیا میں ہے ہرایک 100 بلین ذالر بیرونی قرضوں کے ساتھ تمام اسلامی ممالک میں سرفہرست ہیں۔ یا کتان کے بیرونی قرضے اس وقت 37.265 بلین والر ہیں۔ دوسری طرف خوش آئند بات سے ہے کہ اسلامی ممالک کے مجموعی بین الاقوامی و خائر بشمول سونا جو 1990ء میں 314 بلین ۋالر تھے اضافے کے ساتھ 2004 میں 380 بلین ۋالر ہو گئے ہیں۔ (۲۸۴) ورلڈ بینک کے مطابق 2002 میں 57 مسلم مالک میں سے صرف 40 ممالک پر بیرونی قرضوں کا بوجھ تھا اور اس وقت اسلامی ملکوں کے کل 634 بلین ڈالر کے قرضے ان کی گروس نیشنل پروڈ کٹ (GNP) کا تقریباً 66 فیصد تھے اور ان میں 80 فیصد قرضے طویل ا المعياد جبكه 20 فيصديا تو IMF كاكريْدث تهايا كيرمخضر المبعاد قريضے تھے۔ (٢٨٥)

Muslim Ummah has 70% of the energy resources and 40% of the raw material of the world but the combined GDP of the Ummah does not exceed \$2000 billion. The individual GDP of Germany, Japana and UK is more than this. The highest GDP in the Ummah is that of Turkey which is about \$210 billion where as the small countries in Europe have GDP's in the extent of \$300 billion approximately, though they are poor in these resources. (286)

مختلف اسلامی ممالک کے اقتصادی کوائف

| بیرونی قرضه | عوامی قرضه | بے روز گاری | افراط ذر | غریب آبادی | نی کس | ملك | نمبر |
|-------------|------------|-------------|----------|------------|-------|-----|------|
|             |            |             |          |            | آمدنی |     | شار  |

| 4.384 billion \$ | 42.3 % | 20 % (PA) | 13 %  | 11.8%  | \$ 1700 | Uzbekistan  | 1  |
|------------------|--------|-----------|-------|--------|---------|-------------|----|
| 8 billion \$     | NA     | NA        | 5.2 % | 23 %   | \$ 150  | Afghanistan | 2  |
| 1.3 B \$         | NA     | NA        | 1.9 % | 45 %   | \$ 1100 | Burkina     | 3  |
|                  |        |           |       |        |         | Faso        |    |
| 18.06 B \$       | 43.3 % | 40 %      | 5.6 % | 35.6 % | \$ 1900 | Bangladesh  | 4  |
| 33.54 B \$       | 72.7 % | 7.7 %     | 2.9%  | 35 %   | \$ 2200 | Pakistan    | 5  |
| 1 B \$           | NA     | 40 %      | 16.3% | 60 %   | \$ 1000 | Tajikistan  | 6  |
| 6.549 B \$       | 6 %    | NA        | 4.4 % | 36 %   | \$ 600  | Tanzania    | 7  |
| 366 M \$         | NA     | 50 %      | 2 %   | NΛ     | \$ 1300 | Djibouti    | 8  |
| 1.1 B \$         | NA     | NA        | 6 %   | 80 %   | \$ 160  | Chad        | 9  |
| 16.09 B \$       | 87 %   | 18.7 %    | 8.8 % | NA     | \$ 1900 | Sudan       | 10 |
| 3.009            | 54.2 % | 48 %      | 0 %   | 54 %   | \$ 1600 | Senegal     | 11 |
| 2.6 B \$         | NA     | NA        | NA    | NA     | \$170   | Somalia     | 12 |
| 93.95 B \$       | NA     | NA        | 29.3% | NA     | \$ 1500 | Iraq        | 13 |
| 1.5 B \$         | NA     | 7.2 %     | 3.5 % | 50 %   | \$ 1600 | Kyrgystan   | 14 |
| 232 M \$         | NA     | 20 %      | 3.5 % | 60 %   | \$ 700  | Comoros     | 15 |
| 3.25 B \$        |        | NΛ        | 14.8% | 40 %   | \$ 330  | Guinea      | 16 |
| 281 m \$         | NA     | Nil       | 1 %   | NΛ     | \$ 470  | Maldives    | 17 |
| 3.3 b \$         | NA     | 14.6 %    | 4.5 % | 64 %   | \$ 200  | Mali        | 18 |
| 31.07 b \$       | 28.6 % | NA        | 30.8% | 60 %   | \$ 900  | Nigeria     | 19 |
| (MZ)6.04 b\$     | 39.5 % | 35 %      | 10.8% | 15.7 % | \$ 640  | Yemen       | 20 |

مسلم دنیا میں 86 فیصد آبادی کی فی کس آبدنی 2000 ڈالرے کم، 76 فیصد کی 1000 ڈالرے کم اور 267 فیصد کی فقط 500 ڈالر یا اس سے بھی کم ہے۔ جب مسلم دنیا کے وسائل پرنظر ڈالیس تو یہ تضاد افسوسناک نظر آتا ہے۔ (۲۸۸)

تدارک سیرت طیب قلطی ہے حاصل رہنما کی کی روشنی میں

## بھوک اور بے روز گاری کے خاتیے کے لیے اقدامات:

اسلام نے روزگار کے حصول کے دوطریقے بتلائے ہیں ایک حلال طریقہ ہے اور دوسرا حرام طریقہ۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ

''یآیُّهَا الَّذِیُنَ امَنُوا کُلُوُا مِنُ طَیّبَتِ مَا رَزَفُنگُم''(۲۸۹) ترجمہ''اے ایمان والو! جو حلال اور طیب چیزیں ہم نے شخصیں عطاکی ہیں آٹھیں میں سے کھاؤ''

مسلم ممالک بین بہت سے لوگ بدستور فاقہ زدگ سے دوچار ہیں۔ صومالیہ اور سوڈان بین وسیع پیانہ پر قط کے چرچے عام ہیں۔امریکہ کی ایک مخصوص انٹیلی جنس کی رپورٹ نے نیم صحرائی افریقہ کو دنیا کا سب سے زیادہ نزائی خطہ قرار دیا ہے جہاں تقریباً تین کروڑ افراد ہنگامی اراد سے محرومی کی صورت میں غذائی کی یا ہلاکت کے خطرہ سے دوچار ہیں۔مسلم اکثریتی ممالک سوڈان، صومالیہ،سیئر الیون، چاؤ، مالی حتیٰ کہ نامجیر یا کے لوگ بھی شامل ہیں۔(۲۹۰)

رسول الله عظیالیّ نے فرمایا کہ صدقہ اور خیرات روز حشر اہل ایمان کے لیے سامیہ بنیں گے جب کوئی سامیہ نہیں ہوگا اور صدقہ اللّٰہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا اور سکرات موت ہے نجات ولاتا ہے۔

عملاً دنیا کے تمام حصوں میں اقتصادی وسائل کی تقسیم غیر مساویانہ اور ناہموار ہے۔ جنوبی ایشیاء اور افریقہ کے مسلم ممالک میں وسائل کی ناقص تقسیم بڑی ہی تکلیف وہ ہے۔مسلم ممالک میں فی کس آمدنی کے فرق ہے اس کا اندازہ ہوسکتا ہے۔اسلام عوام کے اس حق کوشلیم کرتا ہے کہ وسائل میں انہیں ان کا بنیادی حصہ دیا جائے۔(۲۹۱)

رسول الدین خود بھی کام کرتے تھے اور اس کا حکم بھی دیا ہے۔ تیل برآید کرنے والے چند مالدار ملکوں کو چھوڑ کر تمام مسلم ممالک بے روزگاری کے سنگین مسئلے ہے دو جار ہیں۔ بنگا دیش، پاکستان اور مصر جیسے ممالک اور افریقہ میں بیشتر مسلم ممالک میں روزگار کے مواقع کا فقدان ہی اہم ترین اقتصادی مسئلہ ہے۔ (۲۹۲)

بلا سود اسلامی بینکاری:

حضور نبی اکرم اللی نظام قرار و بر کراہے کلیت مسترد بلکہ ختم کر استحصالی نظام قرار و برکراہے کلیت مسترد بلکہ ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ ارشاد فرمایا:

ان كل ربا مو ضوع و لكن كلم روس اموالكم لا تظلمون ولا نظلمون قضى الله انه لاربا(٢٩٣)

ترجمہ'' بے شک آج سے ہرفتم کا سود (اور سارا سودی نظام) منسوخ کیا جاتا ہے تم راس المال کے سوانہ کچھ لے سکتے ہواور نہ کچھ دے سکتے ہو۔ نہتم سودی لین دین کی شکل میں ایک دوسرے پرظلم کرو اور نہ قیامت کے دن تم پرظلم کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ اللہ تعالی نے فرمادیا ہے کہ سود (اور اس پرمٹنی ہرفتم کا اقتصادی استحصال) ممنوع ہے۔''



سودی قرض کے سرمایے سے صنعت کاری کی تدابیر بتائی جارہی ہیں۔ کوئی دانشور سودی معیشت کو مباح بتارہا ہے تو کوئی پیندیدہ اور کوئی ناگزیر۔ سودی معیشت و اقتصاد کے حق میں کتابوں کی تصنیف و اشاعت ہورہی ہے۔ قرآن اور اصاویث کی سخت سخبیہ اور وعید سے بیخنے کے لیے سود اور رہا میں فرق ثابت کیا جارہا ہے۔ دارالاسلام اور دارالکفر کی فرسودہ فقہی بحثیں زندہ کی جارہی ہیں۔ مسلمانان ہند پر خارجی اور داخلی ہر دوسطے سے ان کی ''معاثی پسماندگی'' کے اعداد و شار کی یوش ہو اور اس کے ساتھ ''دولت مندی'' اور انتہائی دولت مندی کی حرص و آز کی تیز و تنداہریں ہیں۔ جس کے نتیج میں غدا پرستانہ تعبیر کمزور پڑرہی ہے اور اس کی جگہ مادہ پرستانہ تعبیر کوفروغ مل رہا ہے۔ (۲۹۴۲) عام بیکوں میں سرمایہ کاری کی بنیاد سود پر ہے۔ عام بینک یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ وہ جمع کرنے والے افراد کو کم شرح سود دے کر قرض لینے والوں بنیا شرح وصول کرتے ہیں۔ اسلام کے مطابق بینکنگ کی سیح بنیاد مضار بت ہے۔ اسلام میں سودی کاروبار ناجائز ہے سود کے اصول پر کام کرنے سے بنام لوگوں کو فاکدہ ہوتا ہے اور مضار بت کے اصلو پر کام کرنے سے تنام لوگوں کو قائدہ ہوتا ہے اور مضار بت کے اصلو پر کام کرنے سے تنام لوگوں کو۔ سود اگر سود کے اصول پر کام کرنے سے تنام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور مضار بت کے اصلو پر کام کرنے سے تنام لوگوں کو سود سے در دروں

مسلم ممالک کی داخلی معیشت پر بین الاقوا می سودی اداروں کا اثر نمایاں ہے۔ بین الاقوا می مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک صرف قرض اور نام نہاد امداد نہیں دیتے بلکہ قرض داروں کی پالیسی اور ضوابط کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ملکی معیشت کی تشکیل نوکی شرائط عائد کرتے ہیں۔ یہ معاشی استعار کا دور ہے۔ سودی سرمایہ پرتی نے جو کلچر فروغ دیا ہے وہ مروت، انسانیت، شفقت اور باہمی خیرخوابی کا کلچر نہیں ہے بلکہ بے رحمانہ مسابقت کا کلچر ہے حصر و آز کا کلچر ہے۔ (۲۹۲) دور جدیدا یک پیچیدہ دور ہے اس دور کے ادارے، تصورات اور اس دور کے معاملات اتنے پیچیدہ بیں کہ اس کے لیے بڑی خصوصی مہارتیں درکار بیں۔ اس وقت پاکستان اور دنیائے اسلام میں'' بلا سود بینکاری'' کا ایک بڑا چیلنج در پیش ہے۔ دنیا بھر کے بینک، مسلمان بینک کاروں کو چلانے اسلام میں'' بلا سود بینکاری'' کا ایک بڑا چیلنج در پیش ہے۔ دنیا بھر کے بینک، مسلمان بین چونکہ بینک مسلمانوں کو بھور ہا تھا اس کے ساتھ جوحشر ہوا وہ سب کے ساسنے ہے۔ (۲۹۷)

حضور عظیمی نے سود کو برترین استحصالی عضر قرار دیا۔قرآن تحکیم میں اسے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ قرار دیا گیا۔آج دنیا میں 160 اسلامی بینک قائم میں یہ آپ علیہ کا فیض ہے کہ اب اسلامی بینکاری یورپ، ملائیثیا اور مشرق وسطی میں مقبول ہورہی ہے۔ (۲۹۸)

ملا پیشیا میں اسلامی بینکاری کو نمایا ں فروغ حاصل ہونے کے بعد اس کا دائرہ دنیا کے دیگر ممالک تک بھی وسیع ہوگیا ہے۔ اسلامی بینکوں کے اٹا ثوں میں 15 فیصد سالانہ اضافہ ہور ہا ہے اور اب تک یہ اٹا ثے تین کھر ب ڈالر تک بہنچ چکے ہیں۔ یہ بات وال اسٹریٹ جزئل کی ایک خصوصی رپورٹ میں کہی گئی۔ ملا پیشیا اسلامی بینکاری کا مرکز بن چکا ہے۔ جہاں ہر سال 40 ارب ڈالر سے زائد اسلامی بانڈز کا اجراء با قاعدہ طور پر ہور ہا ہے۔ ملا پیشیا میں قائم بعض متاز مین الاقوامی بینک جن سال 40 ارب ڈالر سے زائد اسلامی بانڈز کا اجراء با قاعدہ طور پر ہور ہا ہے۔ ملا پیشیا میں سرارم عمل ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ میں ہا تگ کا تک شکھائی بینک، اور شی گروپ نمایاں ہیں بھی اسلامی بینکاری میں سرارم عمل ہیں۔ سب سے حیران کن بات یہ

ہے کہ اسلامی بینکاری میں غیرمسلم ممالک نمایاں دلچین لے رہے ہیں۔(۲۹۹)

جاپان نے تیل پیدا کرنے والے اسلامی ممالک کے لیے اسلامک بانڈ کے اجرا کی منصوبہ بندی شروع کردی ہے۔ بینک حکام کے مطابق اسلامی بینکاری بین سود پر پابندی ہوتی ہے اور اس بینکاری کے تحت الکحل مشروبات اور سے بازی جیسے کاروبار نہیں کیے جاتے اور یہ بینکاری روز بروز ترقی کی جانب گامزن ہے لبندا جاپان اسلامک بانڈ کے اجراء میں ملایمتیا ہے مشاورت کرے گا۔ جاپان بینک فار انٹریشنل کارپوریشن (JBIC) کا کہنا ہے کہ بینک اس سلسلے میں ملایمتیا کے مرکزی بینک سے بات چیت کررہا ہے۔ جاپان نے اسلامک لیگل (شرقی) اسکالرز کا ایڈوائزری بورڈ بھی قائم کردیا ہے۔ جاپان ٹی سلامک بانڈ ''سکوک'' کے اجرا کی تیاری شروع کررہا ہے۔ (۳۰۰) برطانیہ میں واحد ملک ہے جو اسلامک بانڈ ''سکوک'' کے اجرا کی تیاری شروع کررہا ہے۔ (۳۰۰) برطانیہ میں مال 2003 کے دوران اسلامک بینک آف برطانیہ کی لند ن سے شروعات ہوئی تھی جے گزشتہ سال 5 ویں بڑے بینک کی حصول کے لیے بھی اسلامک بانڈز جاری کے گئے تھے۔ داراسلام بینکاری کے نظام کوفروغ دینے کی غرض سے اقدامات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ (۳۰۲)

#### اقتصا دی استحکام:

کسی بھی ملک کی معیشت ریڑھ کی ھڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ہمیں اس استحکام کو حاصل کرنے کے لئے عوام کے لئے جھوٹے قرضے اور روزگار کے مواقع بیدا کرنے چاہئیں جن عرب ممالک نے اپنا بیسہ مغرب کے بینکوں میں رکھا ہوا ہے۔ انہیں چاہئے مسلم بینکوں اور مسلم ملکوں میں مشتعل کریں اور ایسے کاموں میں لگا کیں جس ہے مسلم بینکوں اور ملکوں کی پوزیشن بہتر ہو اور آئی ایم ایف جیسے استحصال اداروں سے قرض لینے کا تعلق محدود یا بالکل ختم کر دیا جائے اسلام نے وو باتوں کی تعلیم دی ہے، پہلی خود انحصاری دوسری سادگی جے اپنائے بغیر استحکام ممکن نہیں۔ (۳۰۳)

اسلام کے نزدیک معاثی مسئداس قدراہم اور پیچیدہ نہیں ہے جیسا کہ دور عاضرہ کی اور حکومتوں اور ملکوں میں سمجھا جاتا ہے اور جس کے حل کرنے کے لیے سوشلزم اور کمیونزم جیسی تحریکوں کوجنم لینا پڑا۔ (۳۰۴) مسلمان مما لک جب تک اپنا نظام معیشت ترتیب نہیں دیں گے اس وقت تک وہ سرمایہ دارانہ نظام کے چنگل ہے نہیں نکل سکتے۔ برقسمتی سے عالم اسلام کے معیشت دان ذہنا مغرب سے مرعوب ہیں کیونکہ وہ اس نظام کے پروروہ ہیں۔ کوئی ایک مجتمد پیدا نہیں ہوا جو سود سے پاک معاشی نظام مرتب کرکے دے۔ جب تک سود، سٹہ اور جواختم نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان مملکت کے پنینے کی کوئی امید نظام مرتب کرکے دے۔ جب تک سود، سٹہ اور جواختم نہیں ہوگا اس وقت تک مسلمان مملکت کے پنینے کی کوئی امید نہیں۔ عالمی ساہوکارمنظم کر رہے اور چلا رہے ہیں۔ (۳۵۵)

مولانا حامد الانصاری لکھتے ہیں معاش کا سئلہ انسانی فطرت کا قطعی مطالبہ اور اس کی سکیل ایک خدائی فرض ہے حکومت کا کام ہے وہ خیال رکھے، جمہور کو ان کے حق کے مطابق کھانے پینے اور پاک صاف ابلی زندگی بسر کرنے کی سہولت حاصل ہے۔(۳۰۹) قرآن کریم نے چار باتیں پیش کی ہیں، زمین معاشی پیداوار کا مخزن ہے۔(۳۰۷) دن معاشی دوڑ دھوپ کے لئے ہے۔(۳۰۸) معاشی پیداوار کا ارتکاز نہ ہو سب کو طے۔(۳۰۹) خوشحالی میں خداکو یاد رکھے، ورنہ معاش کا

دائرہ ننگ ہو جائے گا۔(۳۱۰)ہر انسان پر لازم کیا گیا کہ وہ معاشی ذرائع تجارت صنعت، حرفت، ملازمت کے ذریعہ ضروریات زندگی حاصل کرے۔(۳۱۱)معیشت کی صحت مندنشو دنما کی جو بیاریاں بری طرح متاثر کرتی ہیں ان میں ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری، سٹہ بازی اور اسمگلنگ نمایاں ہیں۔(۳۱۲)

و خیرہ اندوزی کے متعلق آ پینے کے ارشاد ہے کہ بازار میں اشیائے فرختنی لانے والا مجاہد کی شان رکھتا ہے اور فخیرہ اندوزی کرنے والا مجاہد کی شان رکھتا ہے اور فخیرہ اندوزی کرنے والا محد کے مقام پر ہے''(۳۱۳)۔ سچے اور امین تاجر کے متعلق آ پینے کے کا ارشاد ہے کہ''وہ تاجر جو بچ بو کے اور امین ہو، وہ قیامت کو نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا'' (۳۱۲)۔ آ پینے کے خرید فرمایا ''سامان رکنے والا مجرم ہے۔ (۳۱۵)

حضرت محمطی نے غربت کواسلام کے معاشی نظام کے ذریعے فتم کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسلامی ریاست ایک فلاحی ریاست بن گئی۔ آپ پیلیسی کافرمان ہے کہ

"الساعى على الارملة و المسكين كا المجاهد في سبيل الله او كالذي يصوم النهار و يقوم الليل" (٣١٦)

ترجمہ' بیوہ اور مسکین کی مدد کے لیے کوشش کرنے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا کی طرح ہے یا استحض کی طرح ہے جو دن میں روزے رکھتا ہواور رات میں قیام کرتا ہو''

غیرمسلموں کے معاشی تسلط سے آزادی:

عبد نبوی علیقی کی اسلامی ریاست ابتدامیں معاشی بسماندگی کا شکارتھی۔ آپ علیقی نے غیر مسلم قو تول کے معاشی چنگل سے نکلنے کے لیے مدینہ میں اسلامی تجارت کو فروغ دیا۔ (۳۱۷) زرعی پیداوار میں اضافہ کا رجمان پیدا کیا اور سود کی کاروبار کا خاتمہ کیا۔ علاوہ ازیں مشرکین اور ببود کی تجارتی اجارہ داری کے خاتمہ کے لیے تجارتی راستے پر آباد قبائل سے امن معاہدے کیے۔ (۳۱۸) جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جلد ہی مسلمانوں نے اپنا معاشی اعتبار قائم کرلیا اور غیروں کے تسلط سے آزاد ہوگئے۔ آپ علیات نے غیر معاشی اجارہ داری حاصل کرنے والی تو موں کے خلاف عملی اقدامات فرمائے۔ (۳۱۹)

قرضوں کے بارے میں عموی طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ ایک لعنت ہے کیونکہ اس سے قومی خزانے پر بوجھ اور مکلی وسائل کا ضیاع ہوتا ہے۔ جبکہ پوری مسلم دنیا قرض کے شکنج میں جکڑی ہوئی ہے جو ملت اسلامیہ کے لیے ایک لحمہ فکر یہ ہو اس سے جان چھڑانے کے لیے سلم رہنماؤں کوغور کرنا ہوگا البتہ مسلم ممالک قدرتی ذخائر اور مالی وسائل سے مالا مال ہیں اور ان ریبورمز کو بیرونی قرضوں کے کم کرنے میں استعال کیا جاسکتا ہے۔ صرف ضرورت مخلصانہ کوششوں اور سیای عزم کی ان ریبورمز کو بیرونی قرضوں کے کم کرنے میں استعال کیا جاسکتا ہے۔ جن کی بناء پر ہم اس خوفاک میکرو اکنا مک ایثو کو حل کر کتے ہیں اس سے قبل کہ پوری مسلم دنیا اپنی کمائی سے زیادہ خرج کرنے کے چنگل میں جکڑ کرنہ رہ جائے۔ (۳۲۰) اسلامی ممالک کو معاشی استخام کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری اخراجات اور شاہی عیاشیوں سے پر ہیز کیا جائے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ اسلامی معاشی بلاک اور اسلامک بینک کے قیام کے لیے خصوصی کوششیں کریں۔ (۳۲۱)



# اسلامی تونین کا قیام:

قرآن کریم کی گئی آیات مبارکہ ضرور تمندوں کی مدد کے لیے دولت خرج کرنے پر زور دیتی ہے۔ اسلای یونین کے تحت دو مسلم ممالک آپس میں تعاون کریں تو دونوں کو فائدہ پنچے گا۔ دونوں کی آمد فی برسے گی اور ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوں۔ ایک ملک آٹرینل پیدا کرے گا قو دومرا پروئیس کرے گا جس ملک کی زراعت ترتی یافتہ ہے وہ کم ترقی یافتہ ملک کو تربیت اور اچھا نتی مہیا کرے گا۔ یک ملک کے مین پاور کی گئی ہو۔ کشم یونین کے ذریعے ذبو ٹیز وغیرہ سے نجات حاصل کرے۔ معاشی ترقی کے سبب نیکنالوجی کو فروغ ملے گا۔ مسلم ممالک کا معیار زندگی بلند ہوگا۔ ان کے آپس کے عدم مساوات مٹ جائے گی یا برائے نام رہ جائے گی۔ اس تعاون سے ان کی شرح ترتی میں تیزی آئے گی اور وہ ترتی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہوجا کیں گے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک شرح ترتی میں تیزی آئے گی اور وہ ترتی یافتہ ممالک کی بہی شامل ہوجا کیں گے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے ایک مرکزی ادادے کا قیام ناگزیر ہے۔ (۳۲۲) مسلمان ممالک کو باہمی تجارت کے فروغ کے مسئلہ پر بھی فور کرنا چا ہے کوشش سے ہوئی چاہے کہ جو چیز کسی مسلمان ملک سے مل عتی ہے وہ کسی دوسرے ملک سے ہرگزند متکوائی جائے۔ (۳۳۳) آتر یورپ میں بھی بیا لیس تو امید ہے کہ انشاء اللہ بہت جلد مسلم ممالک کی دفاعی طور پر اپنے کو مضبوط تر کرلیا ہے یہی راستہ اگر مسلم حکراں بھی اپنا لیس تو امید ہے کہ انشاء اللہ بہت جلد مسلم ممالک کی دفاعی طور پر اپنے کو مضبوط تر کرلیا ہے یہی راستہ اگر مسلم حکراں بھی اپنا لیس تو امید ہے کہ انشاء اللہ بہت جلد مسلم ممالک کی دفاعی دنیا پر میٹھ جائے گی اور پھر کسی مظلوم پر دست درازی کی جرات نہ ہو سکے گی انشاء اللہ بہت جلد مسلم ممالک کی بھان دھاک دنیا پر میٹھ جائے گی اور پھر کسی مظلوم پر دست درازی کی جرات نہ ہوسکے گی۔ (۳۲۳)

مسلمانوں کو قرآنی اقدار اور رسول اکرم اللہ کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ محتاج ومحروم کے لیے ہر مومن کے مال میں حصہ ہوتا ہے جیسا کہ سورہ مومنون میں ارشاد ہوتا ہے ترجمہ ''ان کے مال میں ایک حصہ مخصوص ہے محتاجوں اور سوال کرنے والوں کے لیے''(۳۲۵) آخر علامہ اقبال نے کچھ سوچ کرہی کہا تھا

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ۔ نیل کے ساحل سے لیکر تابہ خاک کاشغر آپ علی ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے ۔ نیل کے ساحل سے لیکر تابہ خاک کاشغر آپ علی ہے۔ در کرتا ہے۔ فرمایا جب بندہ اپنے بھائی کے مسائل حل کرتا ہے۔ (۳۲۷) ای طرح جو اپنے بھائی کے مسائل حل کرتا ہے۔ (۳۲۷) جو اپنے بھائی کی مشکل دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل دور کرتا ہے۔ (۳۲۸) آپ علیہ نے فرمایا:

من قطى لأ حيه حاجة كان بمنزلة من خدم الله عمره \_ (٣٢٩)

ا ہے بھائی کی ضرورت پوری کرنا ایسا ہے جیسے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنا ہے۔ نبی اکرم اللہ نے فرمایا

المومن للمومن كالبنيان يشد بعضه بعضاً تم شبك بين اصبابعه (٣٣٠)

ترجمہ: مسلمان مسلمان کے لیے مکان کی مانند ہے ( یعنی سارے مسلمان ایک مکان کی مانند ہیں کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط رکھتا ہے )

چر آپ طالتہ نے اپنے ایک دست مبارک کی انگلیاں دوسرے دست مبارک کی انگلیوں میں داخل کیں۔

**€** 417 ﴾

مسلمانوں کے مابین اتحاد واتفاق کی ضرورت کو ہادی برحق عظیم نے اس طرح سے واضح فرمایا:

"يد الله على الجماعة ومن شذ شذفي النار" (٣٣١)

ترجمہ:''اللہ تعالیٰ کی تائید وحمایت جماعت کے ساتھ ہے اور جو جماعت سے جدا ہوا وہ آگ میں گرا'' آ ہے ﷺ نے مسلمانوں کے مابین تعلقات کو استوار کرانے اور ان میں صلح کرانے کی اہمیت اور اس کے اجر کے

متعلق ارشاد فرمایا:

حالی نے کیا خوب کہا ہے

مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا

زیردست اورافلاس زدہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ:

خطبہ جمتہ الوداع کے موقع پر حضور علیقہ نے عالمی سطح پر عادا! نہ اور غیر استحصالی انسانی معاشرہ قائم کرنے کے لیے بیعظیم انقلائی اعلان بھی فرمایا:

ارقائكم ارقائكم اطعموها مما تاكلون واكسوهم مما تلبسون (٣٣٨)

ترجمه 💎 ''لوگو! زیردست انسانول کا خیال رکھنا، زیردستوں کا خیال رکھنا۔ انہیں وہی کچھ کھلاؤ جوخود

کھاتے ہواور ایسا ہی پہناؤ جبیہاتم پینتے ہو۔''

غربت وافلاس کی وجہ سے انسان گدائری جیسے پیشے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ آپ علی اکثر فاقہ سے رہتے مگر آپ علی ایک وجہ سے انسان گدائری جیسے پیشے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوجاتا ہے۔ آپ علی ایک حت ضرورت پڑتی یا کسی عنت جو کہ بہترین کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ ہے جت جو اپنے باتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ (۳۳۱) بقول الطاف جو اپنے باتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ (۳۳۱) بقول الطاف حسین حالی.

فقیرول کا ملجا، ضعیفول کا ماوی تیمول کا والی غلامول کا مولی

دفاعی و مادی وسائل کے چیلنجز

418 ﴾

# دفاعی کمزوری:

حربی برتری ہمیشہ معاثی استحکام اور سائنس و ٹیکنالوجی میں ترقی کا متیجہ بوتی ہے۔ حالت یہ ہے کہ روایتی ہتھیار بھی تعلیم و تحقیق اور فنی مہارت کے بغیر نہیں بنائے جائے۔ چہ جائیکہ بلیسٹک میزائل اور ایٹی وار ہیڑجن کے لیے انتہائی اعلی کہیوٹر اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی ضرورت پڑتی ہے۔ مدلم ممالک کی اس وقت حالت یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی اسلح میں خود کفیل نہیں اور انہیں مبتلے داموں اسلحہ ترقی یافتہ قوموں امریکہ، پورپ اور روس وغیرہ سے حاصل کرنا پڑتا ہے اور وہ بھی فاران کرنی میں۔ اور یہ قومیں جو اندر سے مسلم ممالک کی خیر خواد نہیں، انہیں اپنی مرضی کا اسلحہ منہ ما تگی قیمت پر دیتی ہیں اور جب جاہتی میں پرزوں کی سپائی روک روک کر اس اسلح کو بھی ناکارہ بنادیتی میں ۔ عراق اور افغانستان جیسی جنگوں میں وہ اپنا نیا اسلحہ ٹیسٹ کرتی میں ۔ (۳۳۷)

امریکہ اور اہل مغرب نے اس وقت وہ ہتھیار تیار کرلیے جو دوسری قوموں کے پاس نہیں۔ اس وقت امریکہ جنگی علیا لوجی میں ساری دنیا ہے آ گے ہے اور اس کے بعد یورپ۔ افغانستان وعراق کی جنگ میں اس کے بغیر پائلٹ طیار بہ بزاروں فٹ بلندی سے صحح صحح فشانہ لگاتے تھے۔ (۳۳۸) اکثر ترقی پذیر ملکوں کے معاشی مسائل میں اضافہ ہوا ہے۔ جس کے نتیج میں ان کے ترقیاتی منصوبوں پر منفی اثر پڑا ہے۔ اس کے باوجود ان کے جنگی اخراجات میں کوئی کی نہیں ہوئی۔ اعداد وشار تو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے جنگی اخراجات مسلسل بڑھتے جارہے ہیں۔ ان کے مقابلے میں تعلیم، صحت، تقمیرات اور دوسرے تاجی شعبوں کے لیے مخصوص کی جانے والی رقوم میں بتدریج کی بوتی جارہی ہے۔ (۳۳۹)

اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ تجییں برسول کے دوران ترقی پذیر ملکول کے فوجی اخراجات میں اوسطاً 7.5% سالانہ کی شرح سے اضافہ ہوا ہے۔ بیشرح ترقی یافتہ ملکول کے جنگی اخراجات میں سالانہ اضافے کی شرح سے بھی زیادہ ہے۔(۳۴۰)

کسی ملک کی فوج کو اگر سیاست کا چسکا پڑجائے تو اس کا اصل نقصان اس ملک کے دفاع بی کو پہنچتا ہے۔ اس طرح کے جو جنزل سیاسی اقتدار پر فبضد کرتے ہیں بینہیں کرتے کہ فوج کو چھوڑ دیں اور صرف سیاست پر قناعت کریں بلکہ فوج چونکہ ان کی قوت کا منبع ہوتی ہے اس لیے وہ فوجی عہدہ بھی اپنے پاس رکھتے ہیں اور سیاسی بھی۔ (۳۴۱)

شاید ہی کوئی ایسا غریب ملک موجس کے جنگی اخراجات صحت، تعلیم اور رہائش سبولتوں کے لیے اس کے بجٹ کے برابر بوں۔ لگتا ہے کہ صرف دفاع سے دلچیں ہے نتیجہ سے کہ استاد کم اور سپاہی زیادہ ہیں۔ ترقی پذیر دنیا کی مجموعی صورتحال سے ہے کہ اس کے فوجیوں کی تعداد، ڈاکٹروں اور استادوں کی تعداد سے آٹھ گنا زیادہ ہے۔ (۳۴۲)

## مختلف اسلامی مما لک کے سیاسی وفوجی کوا نف

| كل تعداد | فضائی فوج | بحری فوج | بری فو ج | طرز حکومت | آ زادی کا سال | ملك     | نمبر ثنار |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|---------|-----------|
| 139000   | 12000     | 7000     | 120000   | فوجی      | 1962          | الجزائر | 1         |

|        |                                                                                                         | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 650    | 500                                                                                                     | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | باوشا هت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بخرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6000   | 7500                                                                                                    | 93000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | وز براعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بنگلاد <sup>ای</sup> ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 300    | 550                                                                                                     | 3600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بادشاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | برونائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100000 | 20000                                                                                                   | 290000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منتخب صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1922                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1000   | 500                                                                                                     | 3250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | منتخب صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ستميين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 35000  | 18000                                                                                                   | 215000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ننتخب کرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | انڈ ونیشیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35000  | 18000                                                                                                   | 475000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اریان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30000  | 1000                                                                                                    | 350000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صدر/ وزیراعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1932                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | عراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14000  | 400                                                                                                     | 8500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بادشاہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ارون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800    | 500                                                                                                     | 17500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | منتخب کرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لبنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حبدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 12400  | 10500                                                                                                   | 105000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وزبراعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ملاميشيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 150    | 450                                                                                                     | 10500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | منتخب صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماريطانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13500  | 7000                                                                                                    | 175000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | بادشاءت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مراكش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9500   | 5000                                                                                                    | 80000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | فوجی حکومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نا نجيريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3000   | 3400                                                                                                    | 20000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بادشاہت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1951                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | او مان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 45000  | 20000                                                                                                   | 500000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وزبراعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | پاکستان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 800    | 700                                                                                                     | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بادشاهت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1971                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18000  | 9500                                                                                                    | 45000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | بادشاجت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | سعودي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ع ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100000 | 4000                                                                                                    | 300000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | منتخب صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3500   | 4500                                                                                                    | 27000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | منتخب صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | تيونس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2000   | 3000                                                                                                    | 60000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | منتخب صدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1953                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 6000 300 100000 10000 35000 35000 35000 14000 800 12400 150 13500 9500 3000 45000 800 18000 100000 3500 | 6000       7500         300       550         100000       20000         1000       500         35000       18000         35000       18000         30000       1000         14000       400         800       500         12400       10500         150       450         13500       7000         9500       5000         3000       3400         45000       20000         800       700         18000       9500         100000       4000         3500       4500 | 6000       7500       93000         300       550       3600         100000       20000       290000         1000       500       3250         35000       18000       215000         35000       18000       475000         30000       1000       350000         14000       400       8500         800       500       17500         150       450       10500         13500       7000       175000         9500       5000       80000         3000       3400       20000         45000       20000       500000         800       700       6000         18000       9500       45000         100000       4000       300000         3500       4500       27000 | 6000       7500       93000       إدائياء         300       550       3600       تارشابت         100000       20000       290000       تخنه         1000       500       3250       تخنه         35000       18000       215000       35000         35000       18000       475000       35000         30000       1000       350000       350000         4000       400       8500       3600         14000       400       8500       3600         12400       10500       105000       3600         150       450       10500       3600         13500       7000       175000       3600         13500       7000       175000       3600         3000       3400       20000       3000         45000       20000       500000       3000         45000       20000       500000       3000         18000       9500       45000       30000         100000       4000       300000       30000         3500       4500       27000       3500 | 1971   1971   1971   1971   300   7500   93000   ではまります   1984   100000   20000   290000   290000   1922   1000   500   3250   3250   1960   1945   1945   35000   18000   475000   35000   18000   475000   350000   1932   1932   14000   400   8500   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1945   1946   13500   7000   175000   175000   1950   1960   13500   7000   175000   175000   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950   1950 | 6000       7500       93000       وزرياعظم       1971       بالداليش         300       550       3600       تاويا       1984       بالداليش         100000       20000       290000       1922       بالداليش         1000       500       3250       بالداليش       1960       بالداليش         35000       18000       215000       بالداليش       1945       بالداليش         35000       18000       475000       بالداليش       1932       بالداليش         30000       18000       475000       بالداليش       1942       بالداليش         14000       400       8500       بالداليش       1942       بالداليش         12400       10500       105000       بالداليش       1948       بالداليش         12400       10500       105000       بالداليش       1956       بالداليش         13500       7000       175000       بالداليش       1956       بالداليش         13500       5000       80000       بالداليش       1960       بالداليش         13500       5000       80000       بالداليش       1951       بالداليش         14500       20000       500000       بالداليش       بالداليش |

اس وقت ایک مختلط اندازے کے مطابق دنیا میں 194 آزاد ممالک کے پاس ساڑھے تین کروڑ مسلح افواج



موجود ہے۔ جن میں سے مسلم ممالک کے پاس دنیا کی کل افواج کی 25 فیصد فوج موجود ہے۔ چند مسلم ممالک ایسے بھی ہیں جن جن کے پاس فضائی ادر بحری فوج نہیں جبکہ کچھ اسلامی ممالک خانہ جنگی کی حالت میں ہیں اور کچھ کے اعداد شار دستیاب نہ ہو سکے۔

# اسلامی ممالک کے وسائل پر قبضہ:

مغربی دنیا اور امریکہ کی نظریں کافی عرصہ ہے اسلامی دنیا کے وسائل (خصوصاً) تیل کے وسائل پر جمی ہوئی ہیں۔
ای محرک کی وجہ سے انہوں نے اسلامی مما لک میں اپنی فوجوں کو لاکر ڈیرے ڈال لیے ہیں۔عراق کے خلاف موجودہ کاروائی
کے چیچے بھی یہی محرک کام کررہا تھا۔(۳۴۳) امریکی عوام دنیا میں تیل کے سب سے بڑے صارفین ہیں جو مجموعی پیداوار کا
لگ بھگ 27 فیصد تیل خود استعال کر لیتے ہیں اور باقی 63 فیصد تیل پر دنیا کی آبادی کے معاملات کا دارومدار ہے۔ امریکہ
کے لیے یہ بھی کسی چینے سے کم نہیں ہے کہ یور پی ممالک، چین، جاپان، ایشین ٹائیگر زسمیت دیگر ترقی پذیر ممالک بھی تیل کی
فراہمی کے حصول کی دوڑ میں شامل ہوتے جارہے ہیں۔ (۳۳۵)

190/ء میں امر کی صدر آئزن ہاور نے اپنے ادارہ نیشنل سیکورٹی کونسل سے بیسوال کیا کہ مشرق وسطی کے لوگ ہم سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ این ایس می نے جواب دیا:

"They believe that the United States is seeking to proctect its interest in near East Oil by supporting the status quo and opposing political or economic progress.(346)

نوم چوسکی اپنے مضمون میں لکھتا ہے کہ''11 ستمبر کے واقعات کے بعد عرب دنیا میں جوسرو سے کیا گیا اس سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جو وجو ہات آئن ہاور کے زمانہ میں امریکہ سے نفرت ہارے میں موجود تھیں وہ آج بھی ای طرح درست ہیں۔''(۳۲۷)

انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس دور میں معلومات کا پوشیدہ رہناممکن نہیں لہذا جب بور پی اور مغربی دنیا کی خوشحالی اور بلند معیار زندگی لوگوں کے سامنے آتا ہے تو اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے ان میں غصہ اور اشتعال پیدا ہوتا ہے اور انہیں بیا باتیں مہیز کرتی ہیں کہ مغرب کی ترتی وخوشحالی بعض مسلم ممالک کے وسائل پر قبضہ اور ان کا استعال ہے۔ (۳۲۸)

گزشتہ 30 برسوں میں امریکہ اور مغربی ممالک تیل کی کم قیمت سے سبب اقتصادی طور پر Survive کرسکے ورنہ جب 1974ء میں شاہ فیصل نے تیل کی قیمت بڑھائی تو امریکہ کی معیشت لڑکھڑا گئی تھی اور ڈالر کی قیمت موگئ میں ہوگئ تھی۔ آج مسلم ممالک متحد موکر تیل اور گیس کی قیمت کنٹرول کرنے کے ذریعے مغرب کی معیشت کو کنٹرول کرسکتے ہیں اور اسرائیل کی بے جا حمایت کی قیمت اس سے وصول کرسکتے ہیں۔(۳۴۹)

اکیسویں صدی کو'ازجی کی صدی' قرار دیا جارہا ہے۔مسلم دنیا کی یہ برتری جو انرجی فیلڈ میں قدرت کی فیاضوں نے اے عطاکی ہے روال صدی میں مزید انجر کر سامنے آئے گی۔ انرجی جدید معاشرے کا ناگز ریعضر ہے۔ اس

کے بغیر شہروں کی تغییر، کارخانوں کا قیام اور نقل وحمل ممکن نہیں ہیں۔ اس لیے قومیں انفر جی کے وسائل پر قبضہ جمانے کی کوشش کریں گی۔ اسلامی دنیا اپنے انر جی وسائل کا اچھا نہیں کررہی ہیں۔ خام تیل پروسس کرنے کے لیے غیر ملکی پلانٹ یا غیر ملکی ماہرین یا دونوں استعال کیے جارہے ہیں۔ بعض مسلم ممالک کے پاس اپنے از جی وسائل کی حلاش کے وسائل تک نہیں ہیں۔ (۳۵۰)

تہذیبوں کے تصادم کا خود ساختہ نظریہ واشنگٹن کے نظریہ سازوں کی وجنی اختراع اور اس سے امریکہ کو ایک نئی سرد جنگ کے لیے گولہ بارود فراہم کرنا تھا اور وہ یہ کام ہیں برسوں سے پوری تندی سے کرر ہے یہی اس حقیقت سے سب ہی آگاہ ہیں کہ گزشتہ ساٹھ برسوں سے اس دنیا کے صنعتی ممالک کا سب سے اہم مسئلہ تیل رہا ہے اور آج بھی جس کی وجہ سے مشرق وسطی مسلسل نشانہ بنتا چلا آرہا ہے۔ امریکہ کا پوشیدہ ایجنڈا جو اب اتنا پوشیدہ بھی نہیں رہا وہ ہے :ارامریکی دفاع کی تشکیل نو کرنا ۔ دنیا کے ذخائر اور قدرتی وسائل پر اپنی گرفت رکھنا۔ ۳ خلا وار سائبر اپسیس پر اپنے کنوول کو یقین بنانا۔ ۴۔ جاری صدی میں امریکہ کے عالمی کردار کو مؤٹر بنانا اور ورلڈ آرڈر نافذ کرنا ہے۔ (۳۵۱)

مغرب کی ترقی یافتہ دنیا میں تقریباً نصف تیل مسلم دنیا ہے آتا ہے اور دنیا کوخوراک مبیا کرنے میں 40 فیصد حصہ مسلم ممالک کا ہے۔ زیادہ تر اقتصادی ماہر بن تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کی معیشت اسلامی ممالک کے تیل اور گیس برآ مدات پر معودی عرب ہی میں دنیا کے معلوم ذخائر کا 25.4 ماتا ہے لینی انتصار کرتی ہے۔ خصوصا مطبحی ممالک کی برآ مدات پر معودی عرب ہی میں دنیا کے معلوم ذخائر کا 25.4 ماتا ہے لینی 126 اور 28 فیصد ایران میں، 9.2 فیصد کو یت میں اور 28 فیصد ایران میں، 9.2 فیصد کو یت میں اور 13 فیصد بقیداد پیک ممبران ہیں۔ (۳۵۲)

# جغرافیائی سرحدوں میں تبدیلی:

برطانوی نژاد امر کی پروفیسر برنارڈ لیوس جس کو اسلامی تاریخ اور مشرق وسطی کے معاملات پر عبور حاصل تھا 1975ء میں ایک خطرناک منصوبہ لیکر سامنے آیا۔ پروفیسر لیوس نے اپنے منصوب میں مشرق وسطی کی سرحدوں میں تبدیلیاں لانے ، مسلم ممالک کو آپس میں لڑانے ، اسرائیل کو مشرق وسطی میں مغربی مفادات کے گراں کے طور پر مزید طاقتور بنانے ، گردستان کی ریاست قائم کرنے ، افغانستان کو تمین ، عراق کو تمین ، بھارت اور پاکستان کو مزید حصوں میں تقسیم کرنے کی تجاویز سمیت مشرق وسطی کے تیل پر اور مسلم ممالک کے قدرتی وسائل پر قبنہ کرکے ان ممالک کو آئندہ آزادانہ حکمت عملی اپنانے کے قابل نہ رکھنے کا منصوبہ پیش کیا تھا۔ 1975 سے 2006 تک پروفیسر لیوس سے رالف پیٹرز تک مشرق وسطی اور دیگر مسلم ممالک کی خفر افیائی سرحدوں میں تبدیلیوں کی تجاویز اور نقشوں میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ (۳۵۳) انٹرنیٹ پر''خونی ممالک کی خفر افیائی سرحدوں میں تبدیلیوں کی تجاویز اور نقشوں میں مشرق وسطی کے پرائے نقشوں کے ساتھ نے سرحدات' (Blood Borders) کے عنوان سے شائع ہونے والے مضمون میں مشرق وسطی کے پرائے نقشوں کے ساتھ سے نظام کیا گیا ہے اور پاکستان کے بلوچوں کے نام سے نے ملک میں ظامر کیا گیا ہے اور پاکستان کے بلوچوں کے نام سے نے ملک میں ظامر کیا گیا ہے اور پاکستان کے بلوچوں کے نام سے نے ملک میں ظامر کیا گیا ہے اور پاکستان کے بلوچوں کے نام سے نے ملک میں ظامر کیا گیا ہے اور پاکستان کے بلوچوں کے نام سے نے ملک میں ظامر کیا گیا ہے اور پاکستان کے بارے نقشے دوستان کے بارے نقشے دکھی جام پہنانے کے لیے یہ منصوبہ بندی کی گئی

ہے۔ جس کے لیے اسلام فرقوں اور قومتیوں کے نام پرخون ریزی کا بازار گرم رکھنے اور امت مسلمہ کی وحدت کو مزید پارہ یارہ کرنے کی جامع سازشوں کوعملی جامہ یہنایا جائے گا۔ (۳۵۳)

## تدارك سيرت طيبة ليسلم كالمائي مين

مضبوط دفاعی وحربی قوت کا حصول:

دفاعی وحربی لحاظ ہے مسلم ممالک کا بہترین مفادات میں ہے کہ وہ اتنے طاقتور ہوجائیں کہ اپنی سرحدوں کا دفاع کرنے کے علاوہ دوسرے مسلمان ملکوں کے اہم مفادات کے دفاع میں ان کی مدد بھی کرسکیں۔ اعلیٰ ٹیکنالوجی کے حصول یا اس کے فروغ میں مسلمانوں کی مدد کرنے کے سلسلے میں مغرب روز افزوں تذبذب میں ببتلا ہے۔ (۳۵۵)

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو دفائی میدان میں دشمن کے مقابلے میں بھر پور تیاری، حفاظتی تدابیر اور تمام مکنہ وسائل اپنانے کی تاکید کی ہے تاکہ کسی دشمن اسلام کو امت مسلمہ کی طرف آئکھ اٹھا کے دیکھنے کی بھی جرات نہ ہو۔(۳۵۱)ارشادر بانی ہے کہ

''یایها الذین امنو ا خذو ا حذر کم''(۳۵۷)ترجمه''اے ایمان والوا پی اعتیاط کرلو یا ایخ بتھیار تیار رکھو''۔

اس میں صنعتی، عسکری، ایٹی تنصیبات اور مواصلاتی نظام وغیرہ سب کی حفاظت شامل ہے۔منسرین کے مطابق ''حذر'' کا مفہوم بہت وسیع و جامع ہے ہروہ چیز جو دشمن سے بچاؤ کے کام میں آتی ہے اس میں شامل ہے۔حفاظتی نظام میں ذراحی کوتا ہی اور غفلت بہت بڑی تباہی کا بیش خیمہ بن عتی ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے کہ

"وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنُ اَسُلِحَتِكُمُ وَامْتِعْتِكُمُ فَيَمِيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَامْتِعْتِكُمُ فَيْلَةً وَالْحِدَةِ."(٣٥٨)

ترجمہ''اور کافرلوگ جا ہے میں کہتم کس طرح اپنے ہتھیاروں اور اسباب سے بے خبر رہو تا کہ وہ یکبارگی تم پرحملہ کریں''۔

الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ

" وَاَعِدُّوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنُ قُوْةٍ وَمِنُ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وُاخَرِيْنَ مِنَ دُونِهِهُ. لاَ تَعْلَمُوْنَهُمُ. اَللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. " (٣٥٩)

ترجمہ اور تیار کروان کی لڑائی کے واسطے جو پچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے کہ اس سے دھاک پڑے اللہ کے وشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر ان کے سواجن کوتم نہیں جانتے اللہ ان کو حانیا ہے'۔

اس آیت کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثانی لکھتے ہیں کہ

423 ﴾

''نی کریم علی کے عبد مبارک میں گھوڑ ہے کی سواری شمشیر زنی اور تیر اندازی وغیرہ کی مشق کرنا، سامان جہاد تھا۔ آج بندوق، توپ، بوائی جہاز، آبدوز کشتیاں، آبن پیش کروزر وغیرہ کا تیار کرنا اور استعال میں لا نا اور فنون حربیہ کا سیکھنا بلکہ وزرش وغیرہ کرنا سب سامان جہاد ہے۔ اس طرح آ اندہ جو اسلحہ و آلات حرب و ضرب تیار بول انشاء اللہ سب اس آیت کے منشاء میں داخل میں۔ یہ سب سامان اور تیاری دشمنوں پر رعب جمانے اور دھاک بھلانے کا ایک ظاہری سبب ہے' (۳۲۰)۔

آپیتی کی من الله کی منام جنگیں دفاعی تھیں۔(۳۲۱) تاریخ اسلام گواہ ہے کہ نبی اکرم جیلی کی مدنی زندگی کے دس سال دشمنان اسلام سے عملاً جہاد یا جہاد کی تیاری میں گزرے۔''آپیتی جیشہ لوگوں کو ورزش کی ترغیب دیتے تھے۔ نشانہ بازی کی مثق بھی دلاتے، خود بھی وہاں جاتے اور اپنے سامنے گھڑ دوڑ کراتے۔ مقریزی نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت میلی پانچ اول آنے والے گھوڑوں کو انعام دیا کرتے ہے۔ اس کے ساتھ آپیتی نے بتھیاروں، گھوڑوں اور اونٹوں کے خرید نے کی طرف بھی توجہ فرمائی''(۳۲۲) آپیتی نے نانے زمانے کے جدید آلات حرب مثلاً دبابہ، مجنی اور حت و غیرہ کا بھی استعال فرمایا۔ اس دور کے جدید بتھیاروں میں سے ایک''دبابی' تھا یہ ایک خاص قسم کی گاڑی تھی جو تیر سے حفاظت کے استعال فرمایا۔ اس دور کے جدید بتھیاروں میں سے ایک''دبابی' تھا یہ ایک خاص قسم کی گاڑی تھی جو تیر سے حفاظت کے لیے موٹا چہڑا منڈھ کر بنائی جاتی اور قلعہ تکنی کہا جاسکتا ہے۔ لیے موٹا چہڑا منڈھ کر بنائی جاتی اور قلعہ تکنی کی طرح ایک آلہ تھا کئڑی پر کھال منڈھ کر اسے بھتری کی طرح بنایا جاتا تھا تا کہ جاسکتا ہے۔ اس طرح ''فیر'' دبابے ہی کی طرح ایک آلہ تھا کئڑی پر کھال منڈھ کر اسے بھتری کی طرح بنایا جاتا تھا تا کہ جاسکتا ہے۔ اس طرح ''فیر'' دبابے ہی کی طرح ایک آلہ تھا کئڑی پر کھال منڈھ کر اسے بھتری کی طرح بنایا جاتا تھا تا کہ جاسکتا ہے۔ اس طرح ''فیر'' دبابے ہی کی طرح ایک آلہ خوا کس ہوتی تھی جے قلعہ اور لشکر کے چاروں طرف بھیر کر بی کھال منڈھ کر اسے بھتری کی طرح بنایا جاتا تھا تا کہ بیں۔ میتوں کہا جاتا۔ (۳۱۲) موجودہ دور کی بارودی سرکمیں اس کی ترتی یافتہ شکل ہیں۔

ملیشیا کے سابق وزیر اعظم مہاتر محد نے اسلامی دنیا پر زور دیا ہے کہ وہ یہودیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قوت بازو کے علاوہ عقل کا بھی استعال کریں کیونکہ یہودی ان کے بقول دنیا پر حکمرانی کررہے ہیں۔مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دنیاوی علوم پر بھی توجہ دیں کیونکہ ہمیں بندوقیں، تو بیں، بم، جہاز، طیارے اور ٹینک اپنے دفاع کے لیے درکار ہیں۔

میں۔(۳۱۷)

### مسلم مما لک سے دفاعی معامدے:

مغرب کی سازشوں کے نتیجہ میں آج عالم اسلام منتشر ہے وہ اپنی دفاعی ضروریات کے پیش نظر طاقتو رغیر مسلم ممالک سے دفاعی معاہدے کرنے پر مجبور ہے اور وہ ان کو صفول میں انتشار پیدا کرکے اور باہم لڑا کر ان کے وسائل کو بے دردی سے لوٹ رہا ہے۔ اگر مسلمان ممالک متحد ہوکر باہمی دفاع معاہدے کریں اور اپنے وسائل کو اپنے دفاع پر صرف کریں تو وہ ہرفتم کے خطرات کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ ہمیں میہ نہ مجبولنا چاہیے کہ کفار مسلمانوں کے بھی بھی ہمدر و خیر خواہ نہیں ہو سکتے (۳۲۸) اس لیے قرآن عکیم ان کے ساتھ دوتی لگانے سے منع کرتا ہے۔ (۳۲۹) اور ان کو عدوی و عدو کم ہو سکتے (۳۷۸) کہہ کر ہوشیار کرتا ہے کہ وہ تبہارے بھی اور میرے بھی دشمن ہیں اس لیے ان سے خیرکی تو قع محال ہے۔ مسلم ممالک

کے درمیان مشتر کہ دفاع کامعاہدہ ضروری ہے جس میں کسی ایک مسلمان ملک پرحملہ سب پرحملہ تصور کیا جائے اور سب اس کے دفاع کے بہند ہوں۔مسلم ممالک مشتر کہ سرمائے سے روایتی اور جدید اسلحہ سازی خصوصاً ایٹمی صلاحیت، میزائل ولیزر نیکنالوجی، طیارہ سازی وغیرہ کے مشتر کہ ادارے قائم کرے۔ (۱۳۷۱)

## تغلیمی،فنی وسائنسی چیلنجز

نظام تعليم ومقصد تعليم كالمسكه:

مغرب نے بچھلی تین صدیوں میں عالم اسلام میں جو جابی مجا رکھی ہے اس کے مختلف پہلو ہیں۔ ہر پہلوا پی جگہ اہم ہے۔ سیاسی مسئلہ ہو یا معاشی، فکری ہو یا ثفاقتی، اخلاقی ہو یا معاشرتی ہر جگہ مغرب کی فسوں کاری کار فرما نظر آتی ہے۔ لیکن تخریبی قوتوں کا جس مدیان میں شدید حملہ ہوا وہ تعلیم کا میدان ہے۔ اس میدان میں فکر ونظر، ایمان وابقان، اخلاق و عقیدہ، آ داب و تہذیب غرض ہر وہ چیز جو ہماری شاخت کا پتہ دیتی تھی اور جس میں ہنری زندگی کا بقامضم تھی سب پچھ ہی اس کی زد میں آگئے۔لارڈ میکا لے کا وضع کردہ تعلیمی نظام نے جس بگاڑ کوجنم دیا ہے اس کی گرفت آج بھی ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی پر قائم ہے۔ (۳۷۲)

مغربی تعلیم کا مقصد مادی سہولتیں، مادی آ سائٹیں ہیں۔ مغربی تعلیم کا مقصد خود غرضی ہے۔ حتیٰ کہ بسا اوقات معاشرہ کے مفادات بھی پس پشت وال دیئے جاتے ہیں۔ ''میکا لئے'' فلفہ تعلیم پر پنی موجودہ نظام تعلیم کا مقصد اقبال کے الفاظ میں ''ووکف جو'' کا حصول ہے۔ اس شکم کی تسکین تو ہو سکتی ہے مگر دل و دماغ تو بدستور تشنہ رہتے ہیں۔ مغرب کے غلبہ نے اسلامی تعلیم کا مقصد ذہنوں سے مٹایا نہیں تو دھندلا ضرور کردیا ہے۔ اسلیے آج اسلام کے مقصد تعلیم کو واضح کی ضرورت ہے۔ اسلیہ آج اسلام کے مقصد تعلیم کو واضح کی ضرورت ہے۔ اسلیہ آج اسلام کے مقصد تعلیم کو واضح کی

The OIC region as a whole needs at least 12000 universities. The entire Muslim world constituting one-fifth of humanity, contributes barely 1000 research articles out of 100,000 science books and 2,000,000 research articles published annually. While the West has an average of 3000 science Ph.Ds per million population, our number is so dismally small that even the statistic was not available.(374)

پورے عالم اسلام میں سالانہ پی ایج ڈی کی تعداد 00 6 ہے جبکہ اکیلے برطانیہ میں ان کی تعداد 2000 ہے۔ (۳۷۵) ممکن ہے کہ اس تعداد میں کچھاضافہ ہوگیا ہوگر پورپ کے مقابلے میں بہت ہی کم پیاضافہ ہوگا۔

### سائنس اورشكنالوجي:

اس صدی میں سائنس اور ٹیکنالوجی کو ایک ایسی ترتی ملی ہے جو ہیں یا پہیں برس قبل نا قابل قیاس تھی۔ اس مرتی اور دنیا کے فاصلے سکڑ گئے ہیں۔ سفر کی سرعت رفتار اب ہفتوں اور دنوں کے بجائے گھنٹوں میں تبدیل ہوگئی ہے۔ ابلاغ اور ترسیل کے ذرائع نے دنیا کے ہرگوشے کی خفیہ ترسیل کے ذرائع نے دنیا کے ہرگوشے کی خفیہ گرانی بھی کی جارہی ہے۔ پوری دنیا میں اپنی فکر، اپنے کلچر اور اپنے مفادات کی اشاعت بھی کی جاسمتی ہے۔ اس منظر نامے کا دوسراسین میں ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی امرا اور طاقتوروں کی باج گزار بن گئی ہے۔ سائنس دان بھی ایک مافیا میں تبدیل ہوگئے ہیں جن کا مطلح نظرانی غیر معمولی اہمیت کا استحکام اور اغذیا کی خدمت۔ (۲۷۲)

سائنس و ثیکنالوجی میں مسلمان بہت چیچے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں تعلیم کم ہے۔ جو ہے اس کا کوئی معیار نہیں۔ عمدہ تجربہ گاہیں موجود نہیں۔ سائنسی ترقی پر خرج کرنے کے لیے بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ (۳۷۷) سائنسی ترقی کے لیے بحث نہ ہونے کے برابر ہے۔ (۳۷۷) سائنسی ترقی کے لیے اسلامی ممالک کی تنظیم کا مسٹیک کا اجلاس سمبر استاء میں اسلام آباد میں ہوا جس میں سارے مسلم ممالک نے کمل کر آئندہ مالی سال کے لیے سام ملبن ڈالر کا بجٹ بنایا۔ (۳۷۸) یہ بجٹ شرمناک ہے اگر یہ سامت بزار بلین ڈالر ہوتا تو بھی کم تھا۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم محض مغربی نیکنالوجی کے مستقل خریدار اور استعال کندہ میں۔ (۳۷۹)

مغرب نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس قدر ترقی کرلی ہے کہ آج وہ پوری و نیا کے سامنے سر فخر ہے بلند کیے ہوئے ہے۔ کا گنات کے ایک ذریعے چاند کو تو انہوں نے گزشتہ صدی میں ہی تنجیر کرلیا تھا اب موجودہ صدی میں چاند پر رہائش اختیار کرنے کے لیے بعض امر کی کمپنیاں با قاعدہ پلانگ کی ابتد اکر چکی ہیں۔ چند روز پہلے سائنسدان نے ظائی گاڑی چاند کرادی اس سے جو گردو غبار کا طوفان اٹھا اس سے سائنسدان سے اندازہ لگانے کی کوشش کررہے ہیں کہ چاند ہجی کہمی زمین کا حصد رہا تھا یانہیں۔ (۲۸۰)

### شرح خواندگی:

اقوام متحدہ نے انسانی ترقی کے تربیتی مقام [[Human Development Index Rank-(HDI]] کے درمیان تعلیمی تناسب اور طومتوں کی جانب حوالے سے ابنی رپورٹ شائع کی جو آبادی، شرح خواندگی، مردوں اور عورتوں کے درمیان تعلیمی تناسب اور طومتوں کی جانب سے مہیا کردہ تعلیم اور صحت سے متعلق سہولتوں کے حوالے سے تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق دنیا کے 178 ممالک میں سے صرف 6اسلامی ممالک ایسے ہیں جو رپورٹ کے اعلیٰ مقام پر آتے ہیں۔ اپنے عوام کو بہتر سہولتیں اور اپنے وسائل کو کافی حد تک بہتر طریقے سے استعال کرتے ہیں۔ جبکہ 22اسلامی ممالک درمیانی سطح اور باقی 23 ممالک ترقی کے بالکل نچلے معیار پر ہیں۔ تعلیم پر خرچ میں ممالک کی صورتحال نہایت افسوس ناک ہے۔ تین چوتھائی اسلامی ممالک ایسے ہیں جو اپنے بحث کا 4 فیصد بھی تعلیم پر خرچ نہیں کرتے۔ (۳۸۱)

According to Kenneth David, literacy of Christian world in 1980 was



on an average 90% and about 15 countries had a literacy of 100%. On the other hand, average literacy in the Muslim countries was less than 40% and none had 100% literacy. More or less the same situation continued afterwards and in 2001 UNDP reported an average of 60 percent literacy in Islamic countries and between 95 to 100% in the Western nations of Christians.(382)

اس وفت او آئی می مما لک میں 380 جامعات ہیں جبکہ صرف ٹو کیو میں 120 جامعات پائی جاتی ہیں اور پورے جاپان میں جامعات کی کل تعداد 1000 ہے۔ (۳۸۳)

اس وفت پورے عالم اسلام سو ارب مسلمانوں میں، ستر کروڑ سے زائد افراد ناخواندہ ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور نارو سے وغیرہ میں شرح تعلیم 99 فیصد ہے۔ امریکہ میں چار ہزار ریکارڈ یونیورسٹیاں ہیں۔ امریکہ تعلیم پر GDP کا 595.500، ملین ڈالر)، فرانس 11 فیصد (59 بلین ڈالر)اور جرمنی 9.5 فیصد (17 بلین ڈالر) خرج کرتا ہے۔ (۳۸۴)

آ یے ویصے میں کہ مختف اسامی ممالک GNP کا کتنا فیصد تعلیم پرخرج کرتی ہے۔

|         |          |      |              |      |            |      | <u> </u>     |  |  |
|---------|----------|------|--------------|------|------------|------|--------------|--|--|
| % of    | ملک      | % of | ملك          | % of | ملك        | % of | 4            |  |  |
| GNP     |          | GNP  |              | GNP  |            | GNP  |              |  |  |
| 2.4%    | عٍا دُ   | 1.5% | بر كينا فاسو | 2.9% | بنگلا دلیش | 3.3% | آ ذر بائیجان |  |  |
| 2.2%    | اريينريا | 4.8% | مصر          | 5.0% | کوٹ ڈی     | 3.2% | بينن         |  |  |
|         |          |      |              |      | آ يوري     |      |              |  |  |
| 7.3%    | اردون    | 4.0% | ايران        | 1.4% | انڈونیشیا  | 4.0% | ا يتقو پيا   |  |  |
| 0.9%    | نائجيريا | 2.5% | لبنان        | 3.7% | كويت       | 4.7% | قازقستان     |  |  |
| 4.4     | موزمبيق  | 5.3% | مراکش        | 5.1% | مار يطاني  | 5.2% | ملائيشيا     |  |  |
| 3.5%    | سييگال   | 5.5% | سعودی عرب    | 3.0% | پاکستان    | 8.1% | از بکشان     |  |  |
| 2.2%    | بالى     | 2.2% | تا جکستان    | 4.2% | ميريا      | 6.5% | يمن          |  |  |
| 2.6     | يو گندا  | 00   | تر کمانشان   | 2.2% | تز کی      | 6.7% | تيونس        |  |  |
| (٣٨٥)00 | نا تجر   | 5.1% | الجيريا      | 2.9% | کیمرون     | 3.1% | البانيا      |  |  |

The average literacy level of the Muslims is under 50% which is very



shameful for a nuclear and missile power like Pakistan. Amongst the worst imprerished, 17, are Muslim countries. 386)

## مختلف اسلامی ممالک میں شرح خواندگی:

| شرح خواندگ | نام ملک      | شرح خواندگی | نام ملک    | شرح خواندگی | نام ملک     | شرح خواندگی | نام ملک    |
|------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 58.6 %     | Eritrea      | 91.3 %      | Jordan     | 50 %        | Cote D      | 97%         | Azarbaijan |
|            |              |             |            |             | lvoire      |             |            |
| 70 %       | Algeria      | 86.5        | Albania    | 36 %        | Afghanistan | 99.3 %      | Uzbekistan |
| 23%        | Bahrain      | 79 %        | Iran       | 42.7 %      | Ethopia     | 87.9 %      | Indonesia  |
| NA         | Bosnia       | 43.1 %      | Bangladesh | 93.9 %      | Brunei      | 26.6 %      | Burkina    |
|            |              |             |            |             |             |             | Faso       |
| 98 %       | Tukarreritan | 99 %        | Tajikistan | 45.7 %      | Pakistan    | 40.9 %      | Benin      |
| 67 %       | Togo         | 74.2 %      | Tunisia    | 78.2 %      | Tanzania    | 87 %        | Turkey     |
| 78.8 %     | Saudi        | 95 %        | Suriname   | 70 %        | Chad        | 20 %        | Djibouti   |
|            | Arabia       |             |            |             |             |             |            |
| 76.9 %     | Syria        | 23 %        | Senegal    | 31 %        | Sierra      | 21 %        | Sudan      |
|            |              |             |            |             | Leone       |             |            |
| NΛ         | Palestine    | 75.8 %      | Oman       | 40.4 %      | Iraq        | 37.8 %      | Somalia    |
| 56.5 %     | Comoros      | 97 %        | Kyrgystan  | 82.5 %      | Qatar       | 98.4 %      | Kazakhstan |
| 42 %       | Guinea       | 35.9 %      | Guinea     | 79 %        | Cameroon    | 83.5 %      | Kuwait     |
|            | Bissau       |             |            |             |             |             |            |
| 87.4 %     | Lebanon      | 40.1 %      | Gambia     | 63 %        | Gabon       | 99 %        | Guyana     |
| 46.4 %     | Mali         | 97.2 %      | Maldives   | 41.7 %      | Mauritania  | 82.6 %      | Libya      |
| 88.7 %     | Malaysia     | 57.7 %      | Egypt      | 51.7 %      | Morocco     | 77.9 %      | U.A.E.     |
| 51 %       | African      | 21 %        | Nigeria    | 17.6 %      | Niger       | 48 %        | Mozambique |
|            | Repub        |             |            |             |             |             |            |
|            |              |             |            | 70          | Uganda      | 30%         | Yemen      |
| 1          |              |             |            | (rnz)%      |             |             |            |



### مخلوط تعلیم کا مسکیہ:

تعلیم کا ایک اہم سئلہ مخلوط تعلیم بھی ہے جو دن بدن قبولیت عام حاصل کررہا ہے۔ ذرائع ابلاغ کی بدولت فحاش، عیاشی اور جنسی کشش جتنی عام ہوئی ان لعنتوں کے پنینے کے مواقع کھلے عام پیدا کیے جارہے ہیں۔ (۳۸۸) مخلوط تعلیمی نظام کلیسائی نظام تعلیم کی پیداوار ہے۔ اسلام کے کسی دور میں اس کا وجود نہیں ملتا۔ (۳۸۹) مردو تورت بالغ ہوں یا قریب البلوغ ہوں، جنہیں فقہا کی زبان میں مراہتی کہا جاتا ہے ان کا آپی میں اختلاط شرعاً سخت گناہ ہے۔ ہو پردہ ہوکر کسی عورت کا کسی نامجرم مرد کے سامنے آتا تخت ممنوع ہے۔ حضور اکرم علیقہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ''عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے جب وہ باہر نگلتی ہے تو اسے شیطان تا کئے لگتا ہے'' (۳۹۰) جس ادار ہے میں مراہتی یا بالغ طلبہ و طالبات مخلوط تعلیم عاصل کرتے ہیں، وہاں کسی مرد یا عورت کو کام کرنا شرعاً جائز نہیں۔ استاد ہونے کی حیثیت سے عورتوں پر نظر ڈالنا اور بے تجاب ہوکر سامنے آتا درست نہیں۔ حضور اکرم علیقہ کی خدمت میں مسائل بو چھنے کے لیے عورتیں آتی تھیں تو پردے کے پیچھے سے سامنے آتا درست نہیں۔ حضور اکرم علیقہ کی خدمت میں مسائل بو چھنے کے لیے عورتیں آتی تھیں تو پردے کے پیچھے سے بیچھی سے تنا درست نہیں۔ حضور اکرم علیقہ کی خدمت میں مسائل بو چھنے کے لیے عورتیں آتی تھیں تو پردے کے پیچھے سے بیچھی سے تنا درست نہیں۔ حضور اگرم علیوں کے ملاحظہ ہو (۳۹۱)۔

### اسلامی ممالک کے نصاب میں تبدیلی:

ایک بات جو امریکی سیاستدان اور دانشور تواز ہے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اسلامی ممالک ہیں نصاب کی تبدیلی ضروری ہے کیونکہ تعلیمی اداروں ہیں پڑھانے والے نصاب وہشت گرد اور انتہا پیند پیدا کررہے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کونڈ ولیزا رائس نے بڑی وضاحت ہے اس موقف کو دہرایا کہ کسی بھی ملک ہے انتہا پیندی کا عضر ختم کرنے کے لیے تعلیمی اصلاحات بہت ضروری ہیں۔ (۳۹۲)مصری حکومت نے امریکی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے اپنے تعلیمی نصاب میں سے وہ تمام غرزوات خارج کردیے ہیں جو رسول اللہ علیہ ہے نہودیوں سے کے تھے۔ یہودیوں کی رسول اللہ علیہ ہے دشنی پر جومعمولی واقعات نصاب میں پڑھائے جاتے تھے وہ بھی خارج کیے جانچے ہیں۔ حدید ہے کہ ٹی وی کے مصری ملاقرآن کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ان کوآبات کوچھوڑ دیے ہیں جن میں بیردیوں کا ذکر ہے۔ (۳۹۳)

کسی بھی ملک کی تعلیمی ترقی کا اندازہ وہاں کے تعلیمی اداروں میں رائج نصاب سے لگایا جاسکتا ہے۔ نصاب سازی، نصاب پر نظر نانی اور نصاب کوعصری تقاضوں ہے ہم آ بنگ کرنا ہمیشہ سے ضروری خیال کیا گیا ہے جہاں یہ مثق نہیں ہوتی وہاں تعلیمی معیار بھی نہیں ہوتا۔ (۳۹۴) تعلیمی اصلاحات کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ تعلیمی میدان میں کچھ ایسے اقدامات کے جائیں جن سے قومی اور ملی اہدات واضح اور منزل کا حصول آ سان ہوجائے۔ نو جوان نسل کو فکری پراگندگی سے بچایا جا سکے اور ان کو ایک واضح نصب العین کی طرف راہنمائی کی جاسکے۔ (۳۹۵)

### وینی مدارس:

برطانوی استعار نے برصغیر میں وارد ہوکر سب سے پہلاتخ یبی کام یہ کیا کدمسانوں کے اس نظام تعلیم کو جاہ کردیا جو مدت سے یہاں رائج تھا۔ اس نے دینی و دنیوی تعلیم کو ایک دوسرے سے جدا کردیا۔ آج سے ڈیڑھ دوسوسال قبل تک مسلمانوں کے دین اور دنیوی تعلیم کے مداری ایک ہی ہوتے سے اور جداگانہ نظام تعلیم کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ ایک ہی درسگاہ سے طلبہ کو سائنس، ریاضی، فلسفہ منطق، حدیث و قرآن اور فقہی علوم پڑھائے جاتے سے۔ (۳۹۳) گزشتہ دوسو برسوں کے دوران انگریز، ولندیزی، ہیانوی، فرانسیسی، روی، کمیونٹ روی، استعاری اور توسیع پند قو توں نے مسلم دنیا کو محکوم بنایا ان کی جابرانہ حاکمیت کے خلاف مسلمان ملکوں اور قوموں میں آزادی کی تحریکوں کے لیے عام مسلمانوں کو ابھار نے میں دینی تعلیم کے چھوٹے بڑے اداروں نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ (۳۹۷) انٹر نیشنل کرائسس گروپ نامی ایک غیر سکاری شظیم نے پاکستان میں دینی مداری میں زیر تعلیم پندرہ لاکھ طلبہ کے مستقبل کے بارے میں تشویش کا اظہار کرتے ہوں اور غریب بھی ہیں، عصری تعلیم سے عاری ہوئے کہا ہے کہ مداری سے فارغ انتحصیل ہونے والے طلبہ دنیا کے بارے میں محدود سوچ رکھتے ہیں، عصری تعلیم سے عاری ہیں اور یہ وہ عوال ہیں جو انہیں ایک انحفاظ پذیر معاشرے کا حصہ بناتے ہیں۔ (۳۹۸)

آج مسلم ممالک کی مقتدر اور اعصابی مراکز پرگرفت رکھنے والی قوتیں، جو داخلی ابداف بھی رکھتی ہوں گی، مگر ان کا فکری ایجنڈا عالمی استعار کے زیر اثر دکھائی دیتا ہے۔ الیی قوتیں شدت سے دینی مدارس کے مقاصد، کردار، تعلیم، تدریس، افراد قوت، گویا کہ دینی مدارس سے منسوب ہر چیز کو الزامی مہم کے بل ختم کرنے یا ان کی کلی ہیئت تبدیل کرنے کی در پے نظر آتی ہیں۔ (۳۹۹)

11 ویں صدی میں مسلمانوں کے حوالے ہے جن الفاظ کو سب سے بزاہ وَ ابنا کر تواتر کے ساتھ پیش کیا جارہا ہے وہ بیں جہاد، نگ نظری اور عدم برداشت کے الفاظ۔ اس کے منبع کے طور پر دینی مدارس کو پیش کیا جارہا ہے۔ یہ ایک عالمگیر مہم ہے جس کی صدائے بزگشت خود مسلمان حکم انواں، صحافیوں اور ہر مسلم ملک کے سیکولر عناصر کے قلب و زبان سے سی جاسمتی ہے۔ (۲۰۰۰) دینی نظام تعلیم اور دینی مدارس کے خلاف بین الاقوامی استعاری نظام کا حصہ ہے۔ مخربی اقوام نے دینی مدارس کے خلاف بین الاقوامی استعاری نظام کا حصہ ہے۔ مخربی اقوام نے دینی مدارس کے خلاف ہو اور سیکولر طلقے اسے حس طرح ہوا دے رہے بین اس کی وجہ وہ مزاحمت ہے جو دینی مدارس کے خلاف ہے۔ داخلی اور خارجی سیکولر طاقتوں کو احساس ہے کہ دینی نظام تعلیم کے استحکام سے سیکولر کلچرکو خطرہ ہے۔ (۱۰۶۰)

### تدارک سیرت طیبطی سے حاصل رہنمائی میں ریب ملہ تعلیم رعمہ رہ کر تین

ديني مدارس ميں جديد تعليم (عصر حاضر كا تقاضا):

و نی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید تعلیم کا حصول وقت کی بہت ہوئی ضرورت ہے اس کے بغیر عبد حاضر کے سائل اور بدلتے ہوئے تقاضوں سے احسن طریق سے عبدہ برآ ہونا ممکن نہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حقیقت پہندانہ اور وقتی ضروریات کے مطابق عملی حل تب ہی دریافت کیا جاسکتا ہے جب علما، اور دینی مدارس کے طلبہ جدید تعلیم سے کما حقہ بہرو رہوں۔ (۲۰۲) پچھلے دو سوسال سے خاص طور پر اور اس سے پہلے پوری اسلامی تاریخ میں عام طور پر ایک انتہائی فعال، تغیری اور مؤثر کردار ادا کیا ہے ایک زبانہ تھا کہ جارے ہاں دینی مدارس اور غیر دینی مدارس کی تفریق

نہیں تھی۔ تقریباً بارہ سو سالہ اسلامی تاریخ میں دنیائے اسلام اس تفریق سے نا آشنا رہی ہے۔ (۲۰۳) دینی مدارس کے فلاف جو بھی اندرونی اور بیرونی سازشیں ہورہی ہیں، ان اداروں کو کمزروکرنے اور غلط رنگ میں پیش کرنے کی جو بھی منفی کوششیں ہورہی ہیں، ان کا علاج روعمل میں محض جوابی تقرریں کرنا نہیں ہے اور نہ اس چیز کا تدارک سے ہے کہ آئھیں بند کر کے اپنی کمزور یوں یا خامیوں کو بھی دانش اور بصیرت کا پرتو ہی قرار دیا جائے۔ بلکہ اس مسلے کا علاج سے ہے کہ جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائز کیا ہے، اس کا احساس کیا جائے، ان لمحوں کو نیست جانتے ہوئے اور پرو پیگنڈے کو نظر انداز کرتے ہوئے فود مسائل کوحل کرنا چاہیے۔ (۲۰۴۳) دینی نظام تعلیم کے منتظمین اور قائدین ہے سال کر ایبا نصاب میں منظوری ہو۔ یہ نصاب دینی اور عصری علوم پرمشتل ہو۔ دینی نظام تعلیم کو لاوین اور سیکولر اٹل کاروں کی مداخلت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ (۲۰۵۳) اور عصری علوم پرمشتل ہو۔ دینی نظام تعلیم کو لاوین اور سیکولر اٹل کاروں کی مداخلت سے محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ (۲۰۵۳) نورائع ابل غ سے شناسائی جیسے مضامین شامل کرنے چاہئیں (۲۰۱۷)

نصاب و نظام تعلیم کی تبدیلی اور اداروں کے قیام کی ذمہ داری:

علم انسانیت کی معراج ، معرفت حق کا زید، روحانی اور مادی ترقی کا سرچشہ، دینی و دنیوی کمال کو اوج شریا کہ کہ بہتا نے کا مؤثر ذریعہ و نیا وعقبی کی ظفریا بی و کامیا بی کا موجب تہذیب و ثقافت کی روح رواں، انسانی دل و دماغ کی تقمیر اور دبئی قو توں کی نشو و نما کا واحد ذریعہ ہے۔ قرآن کریم نے آپ علیقے کے دنیا میں جھیجے جانے کا مقصد ہی تعلیم کتاب و حکمت بیان کیا ہے۔ (۲۰۰۸) اس موضوع پر اردوع بی اگریزی میں کئی ہزار کتب کصی گئی ہیں۔ (۲۰۰۸) علم ہی وہ صنف ہے جس کی بدولت اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کو دیگر نضیات دی۔ (۴۰۹) اس علم کی بدولت حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیشیس کا تخت منگوایا۔ (۲۰۱۰) اس کی بدولت عام انسانوں کو ایک دوسرے پر نضیات ہے۔ (۱۲۱۱) آپ میلی کتاب کو ایک دوسرے پر نضیات ہے۔ (۱۲۱۱) آپ میلی کتاب کو ایک دوسرے پر نضیات ہے۔ (۱۲۱۱) آپ میلی کتاب کو ایک دوسرے پر نظیم کی اجراء فر مایا ، مکہ مکرمہ میں نے اس کی اجراء فر مایا ، مکہ مکرمہ میں درسے ہیں درسے کا اجراء فر مایا ، مکہ مکرمہ میں وارث ہیں۔ (۱۳۱۳) آپ میلی دارے کا جو کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں اور علماء میں خلیہ درسے کا جراء فر مایا ، مکہ مکرمہ میں درسے میان خلیہ درسے کا جراء فر مایا ، مکہ مکرمہ میں درسے میں مدرسے کا اجراء فر مایا ، مکہ مکرمہ میں درسے میں مدرسے کا اجراء فر مایا ، مکہ مکرمہ میں درسے کا جم کو خلیل کی در بیا کی تو کی خلیل کو کئی ہمیں بھی چا ہے عبد حاضر کے در کا بوں میں اس زمانہ کے جدید علوم کے نیادہ ادارے قائم کریں اور علم کے ذریعہ دشن کا مقابلہ کریں ، آپ سیسے علوم و ٹیکنالو جی کے فروغ کے لئے زیادہ درادے قائم کریں اور علم کے ذریعہ دشن کا مقابلہ کریں ، آپ سیسے علوم و ٹیکنالو جی کے فروغ کے لئے زیادہ درادے قائم کریں اور علم کے ذریعہ دشن کا مقابلہ کریں ، آپ سیالی کریا دیا درائی کیا درائی کریں ، آپ کیا کہ کا درائی کی خواد کیا کہ دیا کہ کا دورائی کیا کہ کا درائی کے نوادہ کے لئے زیادہ ادارے قائم کریں اور علم کے ذریعہ دشن کا مقابلہ کریں ، آپ کیا کہ کا دورائی کیا کہ کا دورائیلی کریا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کو کیا کہ کریا کہ کیا کہ کریا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کریں اور کیا کے کریا کہ کری کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کری کیا کہ کیا کہ کری کیا ک

اللَّهُمَّ ابُعُنِی بِمَا عَلَّمْتَنِی وَعَلِّمْنِی مَا یَنفُعُنِی وَزِ دُنِی عِلْماً ۔ (۳۱۷) اے الله مجھے جوعلم عطاکیا ہے اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطاء فرما اور جوعلم فائدہ پینچانے والا ہو وہی مجھے عطافرما اور میرے علم میں اضافہ فرما۔

### مشترك او رمتوازن نظام تعليم:

نظام تعلیم کا مسکد تمام مسلمان مما لک کا اہم ترین مسکد ہے۔ تمام ہی مسلمان مما لک میں دو مختلف اور متضاد نظام تعلیم چل رہے ہیں۔ اس پرمشنری تعلیم ادارے مشزاد ہیں جو ایک تیسرا ہی عضر ہمارے معاشروں میں پیدا کررہے ہیں اور استعاری طاقتوں کے لیے مفید مطلوب عناصر تیار کررہے ہیں۔ (۱۸٪) فکری بلغار نے اسلام کے تصور علم پر کاری ضرب لگائی ہے جس کے نتیج میں مسلم عوام ہی نہیں خواص کے نزدیک بھی حقیقی علم کی تحریف و تعبیر اور مقصد بیت کا صلید بگڑ گیا ہے۔ اس مناسبت سے نظریہ تعلیم اور تعلیم یافکی کا مقصد عین، خالص مادہ پرستانہ بن کر رہ گیا ہے۔ (۱۹٪) پورپ نے عربوں سے تہذیب حاصل کی یورپ میں عربوں کے علوم سپین، سلی اور اٹلی کی راہ سے پہنچ اگر عربوں کا نام پورپ کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو پورپ کی نشاۃ ٹانیہ سوسال ہی چھے جا پڑتی ہے۔ (۲۲٪)

سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کا حصول:

امت مسلمہ کو جا ہے کہ وہ علوم اسلامیہ کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی حاصل کرے۔ دنیا میں ترتی کی رفتار کو اپنے اپنے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ان عصری علوم پر دسترس حاصل کریں۔(۴۲۱) اسلام بھی بھی ترقی اور سائنس کی راہ میں حاکل نہیں رہا۔ وہ انسان کی عقلی سرگرمیوں کو اس قدر پیند کرتا ہے کہ اس کوفرشتوں ہے افضل قرار دیتا ہے۔ کسی اور مذہب نے عقل پر اتنا زور نہیں دیا جتنا اسلام نے دیا ہے جس کے معنی یہ بیں کہ انسانی زندگی کے تمام مظاہر میں علم کوفوقیت حاصل ہے۔ (۴۲۲)

مسلم طلبہ نیوکلیٹر نیکنالوجی کی تعلیم حاصل کریں۔ یورپ تو اپنے اداروں میں مسلم طلبہ کو ان مضامین میں داخلہ دیتا ہی نہیں۔ اس مسلم طلبہ نیوکلیٹر نیکنالوجی کے تعلیم سائنس دان جو نیوکلیئر سائنسز میں ماہر ہیں مسلم ممالک میں اس سائنس کو فروغ دیں۔ مسلم ممالک کی یو نیورسٹیال بی تعلیمی ذمہ اٹھا سختی ہیں کہ وہ سائنس اور نیکنالوجی کے علوم میں ایسے قائدین کی فیم تیار کریں جو عمرانی اور معاشرتی میدانوں میں ایسے سائنس دانوں کو تیار کریں جن کی اسلامی ممالک کو ضرورت ہے۔ (۲۲۳) کوئی بھی اسلامی ملک بھاری مشیزی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کے لیے انہیں بیرون ملک سے درآ مدات کی ضرورت پیش اسلامی ملک بھاری مشیزی بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ بلکہ اس کے لیے انہیں بیرون ملک سے درآ مدات کی ضرورت پیش قلی ہے۔ اس کی سب سے بری وجہ اسلامی دنیا کا تعلیم بالخصوص سائنس و نیکنالوجی سے فقلت برتنا اور انہیں نظر انداز کرنا ہے حالانکہ ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ اپنی تمام دسائل کا زیادہ حصر تعلیم ، سائنس اور نیکنالوجی کے شعبوں پرصرف کریں۔ اس کے علاوہ عصر حاضر کے تقاضوں کے تحت جدید تعلیم اور اطلاعاتی تعلیم (امر مینینالوجی کے ذریعہ جیتی جائے کے علاوہ عصر حاضر کے تقاضوں کے تحت جدید تعلیم اور اطلاعاتی تعلیم ، سائنس اور نیکنالوجی کے ذریعہ جیتی جائے گیا۔ (۲۲۵) الیسویں صدی کی جنگ صرف اور صرف علم ، سائنس اور نیکنالوجی کے ذریعہ جیتی جائے گیا۔ (۲۲۵) قرون وطلی میں سائنس کی ترقی مسلمانوں کی بدولت تھی۔ (۲۲۷)

معاشی فنون کا حصول :

جہاں تک فنون کا تعلق ہے انبیاء کرام علمی خدمات کے ساتھ کسی نہ کسی فن کے ذریعہ اپنی معاشی کفالت کرتے تھے، اورعلمی و

اصلاحی خدمات کا کوئی معاوضہ نہیں لیتے تھے قرآن کے الفاظ میں صاف اعلان کر دیتے: إِنْ أَجْرِیَ اِلاَّ عَلٰی اللّه معاوضہ اللّه کے ذمہ ہے، مسلم اسکالرز نے اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں، امام محکہ کلصتے ہیں، آ دم علیہ السلام زراعت کرتے تھے۔ (۳۲۷) حضرت ابراہیم علیہ السلام براز تھے۔ داؤد علیہ السلام لوہار تھے، ذراع (ڈھال) بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام درخت کے پتوں سے چیزیں بناتے تھے جے مکائل کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے، حضرت عینی علیہ السلام بھی محنت کے ذریعہ معاش کماتے علیہ السلام بھی محنت کے ذریعہ کماکر کھاتے، ہمارے پیغیبر پہلے بحریاں چراکر پھر تجارت کے ذریعہ معاش کماتے تھے۔ (۳۲۸) لہذا ضرورت ہے کہ جدید فنون و ہنرکو نصاب کا حصہ بنایا جائے۔ طلبہ علمی خدمت کے ساتھ معاش بھی مشحکم کرسکیں، قرآن و احادیث میں کماکر کھانے کی بے شارفضیاتیں بیان کی گئی ہیں، جے مولانا ذکریا نے اپنی کتاب '' فضائل تجارت'' ہیں جمع کر دیا ہے۔ (۲۲۹)

غيرمككي زبانون كاحصول:

عصر حاضر میں غیر ملکی زبانیں سکھنا وقت کا نقاضا ہے۔ غیر ملکی زبانیں سکھنے کا آپ شیستی نے تھم دیا تھا حضرت زید بن فابت دربار رسالت کے میر منٹی سے ۔ انہوں نے آپ شیستی کے جوابات دیے جاسیں ۔ وہ عربی زبان کے علاوہ سریانی، ملکوں کے بادشاہوں کی جانب ہے خطوط موصول ہوں تو ان کے جوابات دیے جاسیں ۔ وہ عربی زبان کے علاوہ سریانی، فاری، روی، قبلی اور جبٹی زبانوں میں بھی مہارت رکھتے تھے۔ جدید دور میں عصری علوم میں مہارت حاصل نہ کرنے کی ایک وجہ زبانوں پر مہری مہارت رکھتے تھے۔ جدید دور میں عصری علوم میں مہارت حاصل نہ کرنے کی ایک وجہ زبانوں پر مہری مہارت رکھتے تھے۔ کہ میشہ تعلیمات نبویہ اللہ تھا دہ کرتے ہوئے جدید علوم و منون کو حاصل کیا اور اس کے لئے جس زبان کو سکھنے کی ضرورت پڑی اس ہے بھی دریخ نہیں کیا۔ (۲۳۳) بغداد کے عالم خدوم جریا کوئی نے دبانوں پر عبور تھا۔ (۳۳۳) تفضل حسین نے انگریزی ہندی یائی زبان سکھی۔ مخدوم جریا کوئی نے سنگرت سکھی ۔ (۴۳۳) نصر کی فاری عربی ترکی انگریزی ہندی یائی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہندی یائی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہندی یائی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہندی کی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہے اس کی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہندی کو زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہے اس کی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہے اس کی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ہرا یک ہے اس کی زبان میں بات کرتا تھا اور زبیر گر ایک میدا کیے۔ ان دانشوروں میں موئی میدا کیے۔ ان دانشوروں میں موئی میدا کیے۔ ان دانشوروں میں موئی درانشوروں میں موئی درانشوروں نے عربی زبان پر بھی عبور حاصل کیا اور اپی تخیفات کے ذریعے نام پیدا کیے۔ ان دانشوروں میں موئی میدا کیے۔ ان دانشوروں میں موئی درانشوروں نے عربی زبان پر بھی عبور حاصل کیا اور اپی تخیفات کے ذریعے نام پیدا کیے۔ ان دانشوروں میں موئی

تعليم نسوان:

اسلام نے تعلیم کو صرف ایک طبقے تک محدود نہیں رکھا بلکہ تعلیمات نبوی علیہ کی روشی میں معاشرے کے ہر طبقے کو علم سے استفادہ کا حق حاصل ہے۔اس زمانہ میں جب کہ رومی دنیا میں یہ بحث چل رہی تھی کہ عورت انسان ہے یا نہیں۔ آپ علیہ نے عورتوں کی تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ (۳۳۸) مجد نبوی علیہ تھی در گاہ نبوت کا ایک دن خواتین کی تعلیم کے لیے مخصوص تھا۔ اس دن وہاں صرف خواتین مسائل دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوتی تھی۔خواتین نے مطالبہ کیا کے ہمیں

بھی وقت ملنا چاہیے تو آپ اللہ ان کے لیے علیحدہ وقت مقرر کیا اور ان کے مسائل سنتے اور جواب دیتے۔خواتین کے شخف اور علم کا احساس اس روایت سے ہوتا ہے:

قالت النساء للنبي عَلَيْكِ علبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فو عظهن وامر هن بصدقة (٣٣٩)

ترجمہ عورتوں نے آپ عظیمہ سے کہا کہ، مردول نے آپ علیمہ سے ہماری نبیت زیادہ حصد لیا ہے آپ علیمہ ہمارے لیے ایک مخصوص دن رکھیں۔ آپ علیمہ نے ایک دن کا وعدہ فرمایا، اس میں آپ علیمہ ان سے ملے، انہیں تھیجت کی اور صدقہ کا حکم دیا۔''

آپ ایک عورت سے خواہش ظاہر کی وہ آپ کی ایک ہوں کو لکھنے پڑھنے کی تعلیم دیں۔ (۴۴۰)آپ علیقہ کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہوتو وہ اسے تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے اور اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے۔ اور اس کی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے۔ پھر اس کو آزاد کر کے نکاح کرے تو اسے دگنا ثواب ملے گا۔ (۴۴۱) امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں عورت کو بھی زیور تور دیا ہے۔

## تهذيبي وثقافتي چيلنج

### تهذيبي و ثقافتي يلغار كا سامنا:

سیکورمفکرین نے کلچرکو ندہب کے متباول ندہب سے وسیع تر معنوں میں متعارف کرایا ہے۔ سیحی معاشروں میں ایک ایچھے انسان کی بیچیان، اس کے اخلاقی و روحانی اوصاف اور ایسے معاشر تی رویوں پر مخصر تھی جوسیحی ندہب و روایت پر بنی تھے۔ سیکورمفکرین نے ایک ایچھے انسان کی بیچیان کے لیے کلچرکو بنیاد بنایا ہے اور پھر وہی کلچرکی تعریف و تو ضیح میں ایک فکری فر مرک تیار کیا ہے۔ (۱۹۲۲) آج جب کہ مغرب، مسلسل اسلام اور مسلمانوں کے خلاف طبل جنگ بجارہا ہے اور د نیا کو مستقبل میں اسلام اور مغرب کے درمیان ایک زبردست تہذیبی معرکہ بریا ہونے کی خبر دے رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنی طرف سے اس جنگ کے لیے پوری تیاریاں بھی کررہا ہے اور جو کچھ چیش قدمی اس وقت کرنا ممکن ہیں وہ بھی کررہا ہے۔ اس جنگ ہے لیے پوری تیاریاں بھی کررہا ہے۔ اور اس کی عریاں تہذیب یورپ کا کمال دیکھیے کہ عریانی اور بے حیائی جیسے باطل اقدار پر کروڑوں روپ صرف کررہا ہے۔ (۱۳۲۳) انوٹوں اور لاکیوں کی دوئی چندعشروں سے معیوب سمجھی حیائی جیسے باطل اقدار پر کروڑوں روپ صرف کررہا ہے۔ (۱۳۲۳) انوٹوں اور لاکیوں کی دوئی چندعشروں سے معیوب سمجھی جو آج ہمارے معاشرے میں سرایت کرچکی ہے۔ جس کی واحد ہو موٹوں اور پارکوں تک جا و ثقافت کی تقلید ہے۔ دوئی کرنا پیند کرتی ہے اور یہ دوئی صرف کلاس روم تک محدود نہیں ہوتی بلکہ موظوں اور پارکوں تک جا و ثقافت کی تقلید ہے۔ دوئی کرنا پند کرتی ہو تا جو آج ہمارے معاشرے میں سرایت کرچکی ہے۔ جس کی واحد وجرمغرنی تہذیب و ثقافت کی تقلید ہے۔ بس کی واحد وجرمغرنی تہذیب و ثقافت کی تقلید ہے۔ دوئی کربا کے معامل کی دوئی تعرب کرتی ہدیب و ثقافت کی تقلید ہے۔ جس کی واحد و خبیم موزنی تبذیب و ثقافت کی تقلید ہے۔ دوئی کربا کی معامل کی معامل کی دوئی کو کا معامل کی دوئی کی دوئی کی دوئی کی دوئی کربا ہے۔ جس کی واحد و خبیس موزنی تبذیب و ثقافت کی تقلید ہے۔ دوئی کرنا پیند کرتی ہو کی کی دوئی کربا ہے۔ دوئی کرنا پید کرنا ہو کی دوئی کربا ہے۔ دوئی کرنا پید کربا ہو کی دوئی کرنا پید کربا ہو کی دوئی کربا ہو کی دوئی کربا ہو کربا

گلا تو گھونٹ دیا اہل یورپ نے تیرا کہاں سے آئے صدا لا اللہ الا اللہ اللہ

لیے امریکا اور یورپی ممالک کا مفاد ای میں ہے کہ وہ زیادہ ہے زیادہ باہمی سیای، اقتصادی اور فوجی پیجہتی حاصل کریں اور اپنی پالیسیوں میں اس طرح تال میل پیدا کریں تاکہ دوسری تہذیبوں سے تعلق رکھنے والی مملکتوں کو ان کے درمیان اختلافات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزاحمت سے باز رکھا جائے۔(۲۳۲) تہذیبوں کا تکراؤ بنیادی طور پر دوطرز ہائے زندگی کا عکراؤ ہے۔ ایک کے ہاتھ میں بے حیائی کا جھنڈا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں حیا کا جھنڈا ہے جن کو انہوں نے بنیاد پرست کہا یہ وہ لوگ ہیں جو حیا کا جھنڈا لیکر کھڑے ہیں (۲۳۷) کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ''المحیاء 'شعبة من الایمان' ترجمہ' حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے''

مغربی ثقافت کی بلغار نے آج کے نوجوان کی بیت ہی بدل دی ہے۔ قومی لباس عیدین و جمعہ کے سواشاز ونادر ہی نوجوانوں میں نظر آتا ہے۔ فیشن کے نام پر آدھی پتلون اور بنیا نیس بہن کر سراکوں پر گھو سنے کو بھی عار نہیں سمجھتے۔ لڑکیاں بھی اس دوڑ میں لڑکوں سے بیچھے نہیں بلکہ گزشتہ عشرے میں لڑکوں سے زیادہ لڑکیوں کے سادہ شلوار تمیض میں جدت آمیزی کا رنگ غیر ملکی ٹی وی چینلز کے ذریعے آیا۔ اس جدت کو خوش آئند اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ شلوار تنگ ہوکر پاجامے بن کا رنگ غیر ملکی ٹی وی چینلز کے ذریعے آیا۔ اس جدت کو خوش آئند اس لیے نہیں کہا جاسکتا کہ شلوار تنگ ہوکر پاجامے بن گئے ہیں اور قمیض جھوٹی ہوکر TOP کی شکل اختیار کرگئیں۔ لباس کی اس تبدیلی کو وقتی فیشن کہہ کہ اس لیے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ اصل مسلم لباس کی تبدیلی نہیں بلکہ ذہنی ربخان کی تبدیلی ہے۔ اردو یا مادری زبان کی جگہ انگریز ی کے چند گھے ہے جاسکتا کہ اصل مسلم لباس کی تبدیلی نہیں بکہ دہنی ربخان کی تبدیلی ہو مسلم جھائرے کے نوجوانوں کے اذبان کو پراگندہ کررہے ہیں۔ (۲۸۸)

تہذیب جدید کے خالفین علم و دانش سے محروم ہیں کیونکہ اس تہذیب کی ابتداء اور اس کا نشوونما آخری تین صدیوں میں ہوااور اس وقت سے اب تک انسان کے بارے میں جہالت برستور ہے۔ انسان کے بارے میں صرف وہی بات صحیح ہو عمق ہے جو اس کے خالق نے بتلائی ہواور جدید مادی تہذیب کے مزاج میں کلیسا بیزاری اور ندہب وشنی موجود ہے۔ (۴۲۹)

گزشتہ عشرے میں ایک بڑی تہذی و تقافی تبدیلی فاسٹ فوڈ ز اور ریسٹورنٹ میں نوجوان کا ذوق ہے جانا ہے۔
آج ہے 20 سال پہلے کسی ہوٹل میں کوئی طالبہ یا کئی طالبات کا مل کر جانا بھی انتبائی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ انوجوان طلباء ہی نہیں طالبات بھی فخر کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جاتی ہیں یباں تک کہ پرائیوٹ اسکول بھی نہ صرف طلبہ کے لیے ایسے پروگرام بطور تفریح تفکیل دیتے ہیں بلکہ والدین کو ہدایات دی جاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو ان ریسٹورنٹ میں وقتا فوقاً لیکر جانا میں ہوسکیں۔ گویا کہ ہمارے معاشرے نے اجتماعی طور پر مغرب کی اس جانمیں تاکہ بچے جدید معاشرتی تبدیلیوں سے روشناس ہوسکیں۔ گویا کہ ہمارے معاشرے نے اجتماعی طور پر مغرب کی اس گھانوں پر ناک سیکڑتے ہیں اور فخریہ اپنے آپ کو اس ضم کرنے کے لیے دل و جان سے تیار ہیں۔ آج کہ طلبہ روایتی دلی کھانوں پر ناک سیکڑتے ہیں اور فخریہ اپنے آپ کو (Vegetarian) "Vege" کہلاتے ہیں لیکن ساتھ ہی مغرب سے ہرآمد شدہ برگر، پیزا اور دوسرے کھانے ہیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ تمام غیر ملکی رسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈز ہمارا فیتی زرمبادلہ ملک کے باہر بھی حرب بیں۔ ایسا کرتے ہوئے وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ تمام غیر ملکل رسٹورنٹ اور فاسٹ فوڈز ہمارا فیتی زرمبادلہ ملک کے باہر بھی حرب بیں۔ بقول علامہ اقبال

## تہاری تہذیب اپنی تنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جو شاخ نازک یہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا

مغربی ثقافت کی بے تخاشہ اندھی تقلید جتنی حالیہ دور میں سامنے آئی ہے اتنی کسی دور میں نہیں آئی تھی۔ ہمارے طلبہ آج اپنی قومی روایات سے منہ موڑ کر مغربی ثقافت کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہے ہیں اور اس میں وہ صحیح اور غلط کی پیچان بھی بھول گئے ہیں۔ اس کی بہترین مثال Chatting اور Dating ہے۔ جن کا پیچو مرصے پہلے تصور بھی محال تھا۔ بلاشبہ یہ برائیاں بلکہ عرفیاں، فحاشیاں اور بے حیائیاں جتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں سرایت کرگئی ہیں دیدہ بینا کے لیے عبرت کا مقام ہے۔ بڑی خرابی یہ ہے کہ نہ ہی طلبہ اور نہ ہی والدین کسی کو اس پر اعتراض نہیں رہا۔ (۵۰)

## تدارک سیرت طیب اللہ سے حاصل رہنمائی میں

### اسلامی تہذیب کا احیاء:

اسلامی ثقافت کی ابتداء آپ تیکی کے زمانے سے ہوئی جب آپ تیکی نے دین اسلام کی تبلیغ کی اورلوگوں نے اسے قبول کیا۔ آپ تیکی ویک مثال دنیا کی تاریخ میں اسے قبول کیا۔ آپ تیکی ویک سال دنیا کا عظیم ترین ثقافتی انقلاب لے کر آئے جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پرانے رسم ورواج جن پرلوگ نسل درنسل عمل کر کے چلے آرہے تصفیم ہوگئے اب ان کی جگہ نئی اسلامی روایتوں نے لے لی۔ اسلامی ثقافت آپ تیکی گئے سال می اسلامی روایتوں نے بے لی۔ اسلامی ثقافت آپ تیکی گئے کے بعد اس کی ہیئت تبدیل ہوتی گئی۔ (۵۵)

اسلام کمل نظام زندگی ہے اور اس پورے نظام زندگی کا فکری حصہ اسلامی تہذیب ہے۔ اسلامی ثقافت سے مراد اعلیٰ نظریات، بلند نصب العین اور معاشرتی و اخلاتی اقدار بیں اور اس ثقافت کی روح: وحدت ربانی، رسالت، جواب دہی کا تصور، وحدت نسل انسانی، عظمت انسانی اور تقوئی ہے۔ ان ہی پر ثقافتی ؤھانچ کی استواری کا دار مدار ہے۔ (۲۵۲) مسلمان مما لک کو پوری سنجیدگی اور خلوص کے ساتھ اپنے اپنے بال اسلامی تہذیب کے احیاء اور فروغ کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ آخ تہذیبی میدان میں ہم بڑے عظیم خطرات سے گھر سے ہوئے ہیں اور بیہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اسلامی تہذیب اور اسلامی روایات کو مضبوط تر کیا جائے اور غیر مسلم تہذیبول کو بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے مضبوط بند باند سے تہذیب اور اسلامی روایات کو مضبوط تر کیا جائے اور غیر مسلم تہذیبول کو بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے مضبوط بند باند سے جا کیں۔ انہی جات کی قدر بے خبر، اپنی ذات میں گم اور دوسری قوموں سے تعلقات میں بے رحمانی جہالت میں ڈو بے نظر آتے ہیں۔ انہی وجوہ کی بنا پر نہایت قیمی تحقیقات، نہایت مؤثر شیکنالوجی اور بیش قیمت وسائل، ان اقوام کے محض چند افراد کے ہاتھوں میں مرکز ہوکر رہ گئے ہی جس کے نتیج میں بقیہ دنیا ان افراد کے سامنے بے بس اور جدید دور وحشت کا نشانہ بنی دکھائی دیتی مرکز ہوکر رہ گئے ہی جس کے نتیج میں بقیہ دنیا ان افراد کے سامنے بے بس اور جدید دور وحشت کا نشانہ بنی دکھائی دیتی مرکز ہوکر رہ گئے ہی جس کے نتیج میں بقیہ دنیا ان افراد کے سامنے بے بس اور جدید دور وحشت کا نشانہ بنی دکھائی دیتی مرکز ہوکر رہ گئے ہی جس کے نتیج میں بقیہ دنیا ان افراد کے سامنے بے بس اور جدید دور وحشت کا نشانہ بنی دکھائی دیتی

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشی

436 ∌∞

## سياسي مسائل وجيلنجز

آج ضرورت ہے کہ قیام امن کے لیے اقوام متحدہ و دیگر عالمی ادارے عراق، افغانستان، کشمیر، فلسطین اور دیگر

#### جمهوريت:

خطول میں ظلم و طاقت کے بجائے امن و مذاکرات کے ذریعے ان عالمی مسائل کوحل کرائیں تاکہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکے۔
کشمیر میں رائے شاری نہ ہوگی۔ الجزائر کو الیکن جیننے کے باوجود عوامی حکومت بنانے کی اجازت نہ وی گئی اور فرانسیبی سازش
کے تحت وہاں فوجی حکومت مسلط کر کے خون کی ندیاں بہادی گئیں اور اقوام متحدہ ایک ندمتی بیان بھی جاری نہ کرسگی۔ عیسائی اقلیت تیمور کو انڈونیشیا پر دباؤ ڈال کر آزادی دلوادی گئی جبہ مسلم اکثریت کا علاقہ جمول کشمیر آج تک لہولہان ہے۔ (۴۵۵)
مسلمان ممالک میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ فوج سیاسی حکومتوں کا تختہ الٹ کر برسرافتد ار آجاتی ہے۔ یہ ایک بہت افسوسناک صور تحال ہے جو بہت سے مسلم ممالک کو در پیش ہے۔ اسلامی لحاظ ہے دیکھئے تو مسلمان حاکم قرآن کی رو سے اولی الامر ہونے کی حقیت ہے واجب الطاعت ہے (۴۵۸)۔ آپ تالیق نے فرمایا کہ مسلم حاکم کی اطاعت کروخوا ہ وہ کلا حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ (۴۵۸) اہل مغرب کو فوجی حکومت اس لیے پہند ہوتی ہے کہ سارا معالمہ فرد واحد سے کرنا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہوری حکومت سے معالمہ کرنا آتا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اسے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہوری حکومت سے معالمہ کرنا آتا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اسے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہوری حکومت سے معالمہ کرنا آتا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اسے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہوری حکومت سے معالمہ کرنا آتا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اسے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہوری حکومت سے معالمہ کرنا آتا آسان نہیں ہوتا کیونکہ اسے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دو

### تدارك:

اگرمغرب یا امریکہ کی من پیند حکومت ہوتو جمہوریت کہلاتی ہے اور اگر ان کے پیند کی حکومت نہ ہوتو آ مریت یا پھر انتہا پیند حکومت کہلاتی ہے۔ الجزیرہ، نسطین ، ترکی، سوڈ ان یہاں پر گوکہ جمہوری حکومتیں قائم ہیں مگر چونکہ یورپ اور امریکہ کی من سپند حکومتیں نہیں ہیں لہذا وہ اسے قبول نہیں کرتے اور یہاں کے حکمرانوں کو رجعت پیند، انتہا پیند، بنیاد پرست جیسے اصطلاحات سے پکارتے ہیں۔ یہ جتنی حکومتیں قائم ہیں سب عوام کے ووٹوں کے ذریعے برسرافتدار آئی ہیں اور اپنے منشور پرعمل ہیرا ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ امریکی اور یور پی مفادات ان کو بیار نہیں ہوتے لہذا ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا جاتا۔ جمہوریت نام ہے عوای حکمرانی کا، عوام کے ذریعے، عوام کی حکومت، عوام پر۔لہذا جوتعریف جمہوری حکومت کی یا جمہوریت کی گئی ہے جا ہے کہ ان پرعمل کریں اور جیواور جینے دو کی پالیسی پرگامزان رہیں۔

## کثرت آبادی کا چیلنج

### آبادي:

11 جولائی 1978ء کو دنیا کی آبادی میں جب ایک خاص حد تک اضافہ ہوا تو عالمی ماہرین نے اس شرح آبادی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اس روز دنیا کی آبادی 5 ارب تک پہنچ گئے۔ عالمی ماہرین نے اس بارے میں سجیدگی کے ساتھ غوروفکر

شروع کردیا کہ لوگوں میں اس بات کی آگاہی پیدا کی جائے کہ آبادی میں شرح اضافہ کم ہو، تا کہ آبادی کے بوضے سے دنیا میں مسائل نہ بڑھ جائیں اس حوالے سے ہرسال 11 جولائی کو عالمی سطح پر یوم آبادی منانے کا فیصلہ ہوا۔ اس وقت دنیا کی کل آبادی 6ارب 39 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ (۴۵۹) یورپ کی وادیوں میں کبھی صدائیں بلند ہوتی تھیں کہتم مجھے اجھی ما کیں دو، میں تنہیں اچھی قوم دوں گا۔ حکمرانوں کی طرف سے آج وہی پورپ ان نعروں سے گونجتا ہے کہتم مجھے زیادہ بچے دو میں مهبیں دولت سے نواز دول گا آبادی کا پھیلاؤ ترقی پذیر ممالک میں سالانہ 3 تا 7 فصد ہے جبکہ جایان میں %0.5 جرمنی میں %0.3 برطانیہ میں %0.2 اور امریکہ میں %1 ہے۔ (٣٦٠) جاپان کی حکومت نے کہا ہے کہ الگلے پانچ سالول کے دوران میں ادر تمیں سالوں کی خواتین کو مزید بچے پیدا کرنے پر راضی کرنے کے لیے حکومت کی پالیسی میں جلد از جلد تبدیلیاں لانا ضروری ہے۔ جاپان میں اس وقت دنیا کی سب سے کم شرح پیدائس ہے۔(۲۹۱) 10 می 2006ء کے دن روس کے صدر نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت قوم کا سب سے بردا مسلم کم ہوتی ہوئی آبادی ہے۔ انہوں نے ایک قومی پروگرام کا اعلان کیا ہے جس کے تحت عورتوں کو زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دی جائے گی اور حکومت انہیں زیادہ امداد دے گی۔ (۲۲م)

ندارك:

ایک اندازے کے مطابق دنیا میں مسلم آبادی میں اس وقت مسلم آبادی میں اضافے کی سالانہ شرح اوسطاً 3 فیصد ہے۔ اس اضافے کی وجہ اگر چہ مغربی طرز مفکرین نے یہ بتلائی ہے کہ مسلم آبادی میں شرح ولادت کی زیادتی کی حقیقت اسلام میں جلدی نکاح کرنے اور اولاد پیدا کرنے کی ترغیب ہے۔ آپ ایک کا فرمان ہے کہ''تم شادیاں کرو اور بچے بیدا کرو، میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن انبیاء کے سامنے فخر کروں گا''(۲۳س)۔ ایک طرف مغرب اسلامی ممالک میں شرح پیدائش رد کئے کے لیے کروڑوں رویے کی امداد اور قرضے دے رہا ہے۔ دوسری طرف انہی ممالک کو یہی ممالک جھی ویا گراہ بھی جوئے اور بھی کسی اور صورت، میں مختلف قتم کی جنسی لذت والی ادویات فراہم کرتے ہیں۔مغربی ممالک اپنے اینے ممالک میں کم آبادی کی وجہ سے پریشان ہورہے ہیں اور عورتوں کو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔

نتجره:

اسلام بنیادی طور پر الله کے حکم کا دوسرا نام ہے۔ دور جدید میں عدل انصاف کا فقدان، منشیات کا استعال، دہشت گردی، جوا وشراب نوشی، اتحاد کا فقدان، معاشرے میں غیبت کی کشرت، قادیانیت کی سربیتی، انحرافی تحریکات کی سربیتی، تو بین رسالت، غربت، بھوک، عالمگیریت، معیشت، اعلی تعلیم، ٹیکنالوجی کا حصول، اسلام کے خلاف ذرائع ابلاغ کا کردار، سیاست، کمزور دفاع، تہذیبی و ثقافتی بلغار، اور فرقہ واریت وغیرہ وہ معاشرتی اور ساجی مسائل ہیں جن ہے آج امت مسلمہ دو جار ہے۔عبد جدید میں ملت اسلامیہ بحثیت مجموع ایک مضطرب اور سیال حقیقت ہے۔ آج اس کی جو بھی صورت وکھائی

دیت ہے اس کے پس منظر میں اسباب وعلل کا ایک طویل نظام کارفر ما ہے اور بین الاقوامی منظر پر بدلتی ہوئی صورتوں کے اسلسل میں ملت اسلامیہ کی کہانی بہت سے نظ امکانات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔۔سیرت طیب نے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کرروشنی دکھائی ہے۔سیرت طیب کے ذریعے دین کی پھیل بھی ہوئی اور نبوت کا سلسلہ بھی اپنے اختیام کو پہنچا۔ آپ علیہ کے دیا ہے۔ تعلیمات نبوی علیہ میں ہمیں تمام انسانیت کے مسائل کاحل ملتا ہے۔

مشرق ہو یا مغرب مذہبی انتہا پیندانہ سوچ رکھنے والوں کی وجہ سے انسانوں کو مسائل و اضطراب کا سامنا ہے۔فرق یہ ہے کہ مشرق میں انتہا پیندوں کی بالا دی ہے۔ کہ مشرق میں انتہا پیندوں کی بالا دی محسوں ہوتی ہے۔ انسانیت آج امن و آشتی کی جانب بڑھنے کے بجائے طاقتور وں کے ہاتھوں روز نئے نئے زخم کھارہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ خواہ کتنی روشن خمیری، روشن خیالی، اعتدال پیندی، لبرل ازم اورعلمی برتری کا دعویٰ کر ہے گراپی زہنیت اور مزاج کے اعتبار سے وہ آج بھی بدترین جہالت اور وحشت کے تہ در تہ اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ علم، سائنس، جمہوریت، روشن خیالی اور انسانی حقوق و اجترام کے اس دور میں عراق، افغانتان، لبنان، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، اور شمیری کی جمہوریت، روشن خیالی اور انسانی حقوق و اجترام کے اس دور میں عراق، افغانتان، لبنان، فلسطین، قبل نظری، آ دم کشی اور بے خمیری کی تعصب، تنگ نظری، آ دم کشی اور بے خمیری کی تجر پورتصور دیکھی جاستی ہے۔ یہودیوں پر اسپین اور یورپ میں مظالم ہوئے تو مشرق وسطی ان کے لیے بہترین پناہ گاہ مجمی جاتی رہی۔ یہودیوں پرظلم وستم تو یورپ میں ہوالیکن اس کا بدلہ لبنان، فلسطین اور عراق میں لیا گیا۔

ہم آہ ہجی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ قتل ہجی کرتے ہیں تو چوچا نہیں ہوتا انڈونیشیا ہے انڈونیشی مراکس بحر متوسط کے گڑکا پہرے دار ہے۔ ونیا کا سب سے بڑا براعظم افریقہ سلم اکثریت کا براعظم ہے۔ یونان، انٹی، اپنین اور فرانس سے قطع نظر کیجئے اور دیکھئے تو بحر متوسط (بحیرہ روم) عالم اسلام کا گھر یلو انٹلاب نظر آتا ہے۔ اس کا 65 فیصد حصد آج بھی مسلمانوں کے قبضے میں ہے۔ خطے کی سام، جغرافیائی اور عشکری امیت کا اندازہ اس امر سے ہوسکتا ہے کہ چار براعظموں یعنی امریکہ کو چھوڑ کر ایشیا، افریقہ، یورپ اور آسٹریلیا کے بری، بحری اور انٹریلیا کے بری، بحری اور انٹریلیا کے بری، بحری اور انٹریلیا کے بری، بحری اور سلم نیا کی پیدوار کا تناسب اس فضائی راستوں کا باہمی رابطہ اس خطے میں گزر ہے بغیر ممکن نہیں۔ دنیا کی کل پیداوار میں مسلم دنیا کی پیدوار کا تناسب اس طرح سے ہے۔ بٹ سن %90 قدرتی ربڑ %70 گوند %85 مسالے %97 کھور کا تیل %65 کیاس ہوگئی ہوگئی، کوئلہ، مورت ہے۔ اس کے علاوہ کیا لوبا، قدرتی گیس، تانبا، ایلومینم، کوئلہ، مالک کوایٹ بیر نیونی کی کس پیداوار کا %40 تیل نگا ہے۔ باکسائٹ ، کرومائیٹ ، یوریثم ، سونا چاند یاور کوبائت میں بھی اسلامی ممالک ثر وت منداور زرخیز ہیں۔ پٹرول کے خمن میں مسلم ممالک کوایک طرح کی اجارہ داری عاصل ہے۔ صرف مشرق وسطی میں دنیا کی کل پیداوار کا %40 تیل نگا ہے۔

ان تمام خوبیوں کے باوجود اسلامی ممالک کی اقتصادیات تکمل طور پر مغرب کے رحم و کرم پر ہے۔ پوری مسلم دنیا پوری دنیا کی مجموعی قومی پیداوار کے صرف %4 کی مالک ہے۔ ان %4 میں ہے بھی %3 فیصد پیداوار تیل پیدا کرنے والے ممالک کے جصے میں آتی ہے۔ کوئی ایک مسلم مملک بھی بجا طور پر صنعتی ملک کہلانے کے لاکن نہیں۔مسلم دنیا اپنی غذائی

ضروریات پوری کرنے کے لیے غیر مسلم ملکوں کی مختاج ہے۔ غیر ملکی امدادی قرضے جوشگونے کھلارہے ہیں ہم سب اس سے انجھی طرح واقف ہیں۔ تقریبا40 کروڑ مسلمان افلاس کی کم ہے کم سطح ہے بھی نیچ گرکر انتہائی کسمیری کی حالت میں زندگی بسر کررہے ہیں۔ وہنی افلاس کی بھی مسلم و نیا میں کوئی کی نہیں۔ تین چوتھائی اسلامی مما لک ایسے ہیں جو اپنے سالانہ بجٹ کا % فیصد بھی تعلیم پر خرچ نہیں کرتے۔ مسلم و نیا سائنس و نیکنالوجی پر اپنی مجموعی قومی پیدوار کا % 5.0 ہے بھی کم خرچ کرتی ہے۔ ہر دس لاکھ باشندول میں سے صرف ایک سائنس وال مل جاتا ہے۔ مسلم و نیا بیک وقت انتہائی امیر بھی ہے اور انتہائی غریب بھی۔ اس کا ایک ہی حاور وہ اسلام کا بتایا ہوا راستہ یعنی دولت کی جائز اور منصفانہ تقسیم۔ مغرب میں سٹاک، بانڈ اور بینک ڈیازٹ کی صورتوں میں مسلم دنیا جو سرمایہ جمع کرتا ہے اور جو مسلم دشمن ملکوں کی فوجیس مضوط کرنے پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس کا بچھ نہ بچھ حصد غریب مسلم ملکوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور جو مسلم دشمن ملکوں کی فوجیس مضوط کرنے پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس کا بچھ نہ بچھ حصد غریب مسلم ملکوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور جو مسلم دشمن ملکوں کی فوجیس مضوط کرنے پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس کا بچھ نہ بچھ حصد غریب مسلم ملکوں پر بھی خرچ کرتا ہے اور جو مسلم دشمن ملکوں کی فوجیس مضوط کرنے پر صرف کیا جائے۔

اسلامی ملکوں میں باہمی تعاون نہ ہونے کے برابر ہے۔ مسلم دنیا کی موجودہ کل تجارت 120 ارب ڈالر ہے۔ تاہم اسلامی ممالک کی آپس کی تجارت فقط 15 ارب ڈالر پر مشتل ہے۔ اسلامی ممالک کی موجودہ مسلح افواج کی تعداد نمینو اور وارسا پیٹ ممالک کی موجودہ مسلم افواج کی تعداد نمینو اور وارسا پیٹ اس کے باوجود فلسطین، شمیر، بوسنیا، چیپنیا، فلیج، افغانستان، عراق، لبنان وغیرہ میں جارجیت کا جواب نہیں دیا جاسکا۔ مسلم دنیا میں اب تک کوئی مؤثر اور قابل قبول میاسی نظام وجود میں نہیں آسکا۔ کہیں بادشاہت، کہیں جمہوریت برائے نام، کہیں آمریت، کہیں پارلیمانی جمہوریت تو کہیں صدارتی طرز حکومت کے تجربات ہورہ میں۔ ملوکیت یا جمہوریت کے منافی کوئی بھی سیاسی ڈھانچا ہے تو اسے جوں کا توں برقرار رکھنے کی کوشش کی جاربی ہیں۔ مذہب اب ایک نجی معاملہ بن رہا ہے اور جاربی ہیں۔ مذہب اب ایک نجی معاملہ بن رہا ہے اور ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کی دو نمایاں ترین مثالیں تری اور انڈ ونیشیا ہیں۔ مسلم ممالک کی حکومتیں زیادہ تر غیر ریاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کی دو نمایاں ترین مثالیں تری اور انڈ ونیشیا ہیں۔ مسلم ممالک کی حکومتیں زیادہ تر غیر متعدد اسلامی ممالک میں احیائے اسلام اور نفاذ اسلام کی کوششیں ہورہی ہیں اور اجتہاد کے ذریعے روایات و رسوم کو جدید ہیں۔ جم آ ہگگ کیا جارہا ہے۔ اس عالم پر اعلام بردھ بھی رہا ہے اور جھجک بھی رہا ہے۔ بقول علامہ اقبال

حیات تازہ اپنے ساتھ لائی لذتیں کیا کیا رقابت، خود فروثی، ناشکیائی، ہونائی آئج ہم ہر وفت مغرب کی طرف دیکھنے کے قائل ہیں جبکہ مغرب تو ڈوجنے کی جگہ ہے۔ مغرب میں سورج ڈوبتا ہے جبکہ مشرق وہ جگہ ہے جہال سے سورج ابجرتا ہے مشرق روثن ہے اس کا افق روثن ہے یہ ابھرنے کی جگہ ہے۔ مغرب کی نہم میں بلکہ یہاں کی انسانیت بھی اندھی ہے۔ آپ شائی مشرق وسطی میں بیدا ہوئے اگر مغرب اللہ کو اتنا ہی بنا مرا ہوتا ہے تو یقتنا وہاں پر کچھ نہ بچھ کر شمے ضروری ہوتے۔ آج بے حیائی، بے پردگی اور ناچ گانا تہذیب و ثقافت بن گئے۔ مغربی عورت اگر اسکرٹ اور بلاؤز زیب تن کر ہے تو روثن خیالی اور مشرق کی بیٹی اگر شلوار قمیض، جاب یا برقع اوڑھ کر گھر سے نکلے تو بنیاد پر تی اور رجعت ببندی ہے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آج ہماری نو جوان نسل مغرب کی اندھی تقلید کر رہی ہے جبکہ دم تو ڑتی ہوئی تہذیب کے پیچھے چلنے والوں کو منزل نہیں ملا کرتی۔ آج وہاں پر کوئنی روشن تلاش کی جائے ؟ جس طرح

سابقہ قوموں بے حیائی اور غرور و تکبر میں ہلاک ہوئی ان کا بھی انجام ایبا ہی ہوگا یہ تہذیب کب ٹوٹے گی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفر کو تو برداشت کرتا ہے گر بے حیائی کو برداشت نہیں کرتا۔ بقول علامدا قبال

قکر عرب کو دے کر فرگل تخیلات اسلام کو حجاز و بیمن سے نکال دو جب تک سادگ، جفائش اور ملی غیرت و جب تک سادگ، جفائش اور ملی غیرت و جب تک سادگ، جفائش اور ملی غیرت و حمیت کے جذبات و احساسات روش نہیں ہو نگے، مسلم عوام کے سروں پر فرعونیت و چنگیزیت کی تلوار لئکی رہے گی اور ایک ملک کے بعد دوسرا ملک اور دوسرے ملک کے بعد تیسرا ملک جارحیت کا شکار بنتا رہے گا کیکن محکمران طبقہ بھی نشانہ عبرت بننے سے بیج نہیں سکہ گا

نوح کا جوش تبلیخ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسحال کی وراثت پدری، اساعیل کا ایثار، موک کی سعی و کوشش، ہارون کی رفاقت حق، یعینی کا رفاقت حق، یعینی کا عقت، عینی کا رفاقت حق، یعینی کا عقت، عینی کا رفاقت حق، یعینی کا رفت و حکمت، زکریا کی عبادت، یکی کی عقت، عینی کا رند، یونس کا اعتراف تصور، لوط کی جانفشانی، ایوب کا صبر، یہی وہ حقیقی نقش و نگار ہے جن سے جماری روحانی اور اخلاق دنیا کا ایوان آ راستہ ہے اور جہاں کہیں ان صفات عالیہ کا وجود ہے وہ ان ہی بزرگوں کی مثالوں کی نمونوں کا عکس ہے۔

قہاری و غفاری وقد و ی و جبروت سے چارعناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان (علامہ اقبال)

ندکورہ بالا بے شار اندرونی، بیرونی، بین الاقوامی، روحانی یا باطنی مسائل کے باوجود اسلامی ممالک بیں ایک نی امنگ، آزاد کی نئی تڑپ اور نشاۃ ثانیہ کی نئی آروز بیدا ہوئی ہے۔ اسلامی ممالک اپنی اپنی جگہ، اپنی اپنی حیات کی تغییر نو کے چیلنج کے زیر اثر جہال رائج الوفت نظریات پرغور کرر ہے ہیں وہاں اسلام کی حقانیت پرفکر و تدبر بھی ہورہا ہے۔

سرور کا نئات علی کے پیغام کی یہ خصوصیت بڑی اہمیت رکھتی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے مخصوص خہیں ہے بلکہ یہ ایک عالمگیر پیام امن و آزادی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اس پیغام کو نہ صرف مسلمانوں تک پہنچایا جائے بلکہ جومسلمان نہیں ہیں اکو بھی اس پیغام کی دعوت دی جائے۔ اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا سب سے اچھا اور مؤثر طریقہ وہی ہے جو اللہ کے آخری پیغیبر نے اختیار فرمایا تھا۔

قوت عشق سے ہر بیت کو بالا کردے دہر میں اسم محمد سے اجالا کردے (علامہ اقبال)

### حواشي وحواليه جات

۱- قاضی محمه سلیمان منصور پوری/رحته للعالمین/لا بهور/شخ غلام علی ایندُ سنز/۱۹۷۲/ ۱۹۷۳/ ۱۳۳۳ ۲۰ اییناً / ۱۳۲۳ ۳۳ ۳۳ ۳۳ (برناردُ لیوس متر جم محمد احسن بث راسلام کا بحران جباد اور دبشت گردی ر لا بهور رنگارشات رسوم ۲۰ (سوره الفتح ۲۹۷) ۵- (سوره الاحزاب ۴۷۷) ۲- (سوره الاعراف ۱۵۸۷) ۷- (سوره القلم ۲۷) ۸- (سوره الغمل ۲۷) ۹- (سوره العلق ۲۷)، ۱۰- (سوره بنی اسرائیل ۱۷) ۱۱- (سوره آل عمران در ١٦٢ ) ١٢- (سوره البقره ٨٧) ٢١- (سوره الانعام ١٣٩) ١٨- (سوره التوبته ١٨٨) ١٥- (سوره البخم ١٦) ١١- (سوره المرسل ١٨) ١٨- (سوره جعدرا) ۱۸ - (سوره آل عمران ۱۳۷) ۱۹ - (سوره الثوري ر۹۷) ۲۰ - (سوره الاتزاب ۴۰) ۲۱ - (سوره القف ۹۷) ۲۲ - (سوره سياره) ۲۳-(سوره القف ۱۹۷) ۲۴ - (سوره الاحقاف ۱۳۷) ۲۵ - (سوره الشراح ر ۷) ۲۷ - (سوره جن ر۱۹) ۲۷ - (سوره آل عمران ر ۲۱) ۸۸ - (سوره الاحزاب رهم ) ۲۹ - (سوره التنجير ۵) ۳۰ - (سوره التوبتدر ۱۲۸) ۳۳ - (سوره التحريم ۱۸۷) ۳۳ - (سوره التكوير ۲۰) ۳۳ - (سوره الكيف ۲۰) ٣٣- ( سوره حم مجده ٢٧) ٣٥- ( سوره سباء ٨٥) ٣٦- ( سوره النصر ٣٧) ٣٠- ( سوره الاحقاف ١٣٧) ٣٨- ( سوره الرعدر ٧) ٣٩- ( سوره الإنفال ر ۱۲ ) ۴۴ - (سوره الفرقان ر۵۸) ۴۱ - (سوره الحجر ر۹۹) ۴۴ - (سوره الدهرر ۲۵) ۴۴ - (سوره الاعراف/ ۱۵۷) ۴۴ - (صحيح مسلم باب المساجد) ۵۷ - مولانا سيدسليمان ندوي/خطبات مدراس/لا مور/اظهار سنز/١٩٧٦/ص ٢٦) ٢٠٦ - (سوره سبا/ آيت نمبر ٢٨) ٢٥ - (سوره الاحزاب/ آيت نمبر ۲۱) ۸۳۸ - (مولانا ابو الکلام آزادر قرآن کا قانون عروج و زوال ر لا موررطیب بلیشر زرص ۹) ۹۳۹ - (www.websters-online (شید احمد قامی ردور حاضر میں ندہی انتها پیندی اور اس کا خاتمہ راسلام آباد روفاتی وزارت مذہبی امور ر<u>یم ۲۰۰</u> برص ۲۲۱) ۵۱- (القرآن رسورہ البقر ورآیت نمبر۲۱۳ رسورہ آل عمران رآیت نمبر۱۰۳،۱۹ ۵۲-(القرآن رسورہ النساء رآیت نمبر ۸۸ یا ۱۹۸۸ سوره الاعراف ۵۲ ) ۵۳ - (القرآن رسوره البقره رآیت نمبر ۸۸ رآل عمران رآیت نمبر ۱۷ یا ۵۳ - (القرآن رسوره البقرور آیت نمبر۲۰۰، سوره آل عمران ۱۰۳۷) ۵۵- (القرآن رسوره البقره رآیت نمبر۲۵۱، سوره یونس رآیت نمبر۹۹-۱۰۰) ۵۷- (القرآن رسوره البقره رآيت نمبر١٩٠) ٥٤- (القرآن رسوره اآل عمران رآيت نمبر٣٦) ٥٥- (القرآن رسوره البقره رآيت نمبر٢٥٦) سوره ينس رآيت نمبر٩٩-١٠٠) ۵۷- (القرآن رسوره البقره / آیت نمبر ۱۹۰) ۵۷- (القرآن رسوره اآل عمران / آیت نمبر ۳۲) ۵۸- (القرآن رسوره آل عمران / آیت نمبر ۵۷) ۵۹- (القرآن رسوره المائده رآيت نمبر۲۴) ۲۰- (القرآن رسوره الانعام رآيت نمبر۱۳) ۲۱- (القرآن رسوره الانفال رآيت نمبر۵۸) ۵۸-(القرآن رسوره المخل رآيت نمبر٢٣) ٢٣ - (القرآن رسوره القصص رآيت نمبر٢١) ٦٢ - (القرآن رسوره البقره رآيت نمبر١٩٥) ٢٥-(القرآن رسوره البقره رآيت نمبر۲۲۲) ۲۷- (القرآن رسوره آل عمران رآيت نمبر۲۷) ۲۷- (القرآن رسوره آل عمران رآيت نمبر۱۵۹) ۲۸-(القرآن رسوره المائده/ آیت نمبر۴۴) ۲۹ - (القرآن رسوره التوبه/ آیت نمبر۷) ۵۰ - (القرآن رسوره التوبه/ آیت نمبر۴ ) ۷۱ - (القرآن ر سوره آل عمران برآیت نمبر کاا ۱۸۶۰، سوره النساء برآیت نمبر ۴۰، سوره الانعام برآیت نمبر ۱۳۱) ۷۲- (القرآن برسوره النساء برآیت نمبر ۸۳، سوره المائده ۱۵-۱۲، سوره الفرقان ۲۳) ۲۳- (الفرآن رسوره آل عمران رآيت نمبر۱۱۰-۱۱، سوره الاعراف رآيت نمبر۱۹۹) ۴۷- (القرآن رسوره البقره رآيت نمبر ۳۰، سوره فاطر رآيت نمبر ۳۹) ۷۵- (القرآن رسوره لقبان رآيت نمبر ۹)، سوره المجادلة رآيت نمبر ۹) ۷۷- (القرآن رسوره يونس رآيت نمبر٣٦) ٧٤ - (القرآن رسوره ايونس رآيت نمبر٣٤، سوره الجاثير آيت نمبر٢١) ٧٨ - (القرآن رسوره الاحزاب رآيت نمبر ٨٥) ٧٩ -(القرآن رسوره النور رآيت نمبر ۱۹) ۸۰ (القرآن رسوره المومنون رآيت نمبر ۲۵) ۸۱ (القرآن رسوره الذاريات رآيت نمبراتا۲) ۸۲ (القرآن رموره القصص رآيت نمبر۸۳) ۸۳ (القرآن رموره الجمعد رآيت نمبر۲) ۸۴ (القرآن رموره مود رآيت نمبر۱۱) ۸۵ (القرآن ر سوره الظّوررآيت نمبر ۴۹، ۴۸) ۸- (القرآن رسوره بني اسرائيل رآيت نمبر۵۳) ۸۷- (القرآن رسوره الحشر رآيت نمبر۲۱، سوره الملك رآيت نمبر١٢) ٨٨- (القرآن رسوره البينيرآيت نمبر٧- ٨) ٨٩- (القرآن رسوره الزمريرآيت نمبر٣٥ تا ٣٥) ٩٠- (القرآن رسوره السجده يرآيت نمبر١٨) ٩١- (القرآن رسوره الخل رآيت نمبر١٢) ٩٠- (القرآن رسوره القصص رآيت نمبر٨) ٩٣- (مفتى محمرتقي عثاني رآ تخضرت عليه كا انداز تعلیم و تربیت اور اس کے انقلالی اثرات ر کراچی رباہنامہ البلاغ رشی سومین میں ماہ اس (HILLARY RODMAN CLINTON/Los Angeles - 94 (www.cnn.com/WORLD/9704/14/egypt.islam/

94 (http://www.alhayat.com/) -94 memri.org/) http://www.-97 Times/May 31, 1996/P.3) پورپ اور امریکہ میں تیزی سے اسلام بھیلنے کا سبب بن گیا رحیدر آباد دکن رروز نامہ منصف ر۲۹ متبر اندوع ی ۹۹- (راؤ برویز علی رضار اسلام انتظا پندی کانبیں۔ شائنگی کا دین ہے رکزاچی رروز نامہ جنگ ر۵استبر۲۰۰ ورص ۲) ۱۰۰- (مطالعہ تہذیب اسلامی رمحہ ارشد خان بھٹی رلا ہور راصاح الادب را ۱۹۹<u>۳ء</u> رص ۲۳۴) ۱۰۱- (اسلام کا عمرانی نظام ریروفیسر چودهری غلام رسول جیمدرلا بوررغلم و عرفان پبلیشر زریم ۲۰۰۰ ورص ۱۳۵۳) ۱۰۲-(لسان العرب (الام) ۱۲ر۲۲) ۱۰۳ (اسلام كا معاشرتي نظام رؤاكثر خالد علوي رلا بور ر الفيصل ناشران رجون هيه ۲۰۰ مرص ۴۰۵) ۱۰۴س (القرآن رسوره يونس رآيت نمبر ۱۳۹ وسوره يونس رآيت نمبر ۳۸) ۱۰۵- (القرآن رسوره انعام رآيت نمبر ۴۸) ۱۰۹- (القرآن رسوره آل عمران رآیت نمبر۱۰۴) ۱۰۰- (القرآن رسوره الزخرف رآیت نمبر۲۲) ۱۰۸- (القرآن رسوره انحل رآیت نمبر ۱۲۰) ۱۰۹- (القران رسوره جودرآبيت نمبر ٨) ١١٠- (القرآن رسوره آل عمران ررآبيت نمبر ١١٠) ١١١- (القرآن رسوره الانبياء رآبيت نمبر ٩٢) ١١٢- (القرآن رسوره المومنون رآیت نمبر۵) ۱۳۳ (القرآن رسوره البقره رآیت نمبر۱۳۳) ۱۱۳ (القرآن رسوره الجراآیت نمبر ۲۷) ۱۱۵ ( ابن ماجه رکتاب الفتن رباب فتنته الرجال ررياض رمكتيه دارالسلام رص ۵۹۱) ۱۱۲ - (اسلامي نظام حيات رشيخ محد اقبال رلامور رعلي كتب خانه رم ۱۹۸۸م رص ۲۳۷) ۱۱۷ - (مطالعه تهذیب اسلامی رمحد ارشد خان بهنی ر لا مور راصباح الادب را<u>۱۹۹۲ء</u> رص ۲۳۵) ۱۱۸- (اسلامی نظام حیات رشیخ محمد اقبال ر لا مور رعلمی کتب خاند ر ۱۹۸۷ و مرفان مبلیشر زرین ۱۹۷ (اسلام کا عمرانی نظام ریروفیسر چودهری غلام رسول چیمدرلا هوربنلم وعرفان مبلیشر زرین ۲۵۰ و ۱۳۵ (۱۳۵۳) ۱۲۰ (علامه جلال العالم مترجم قاضی ابوسلمان محد کفایت الله راسلام اورمسلمانوں کے خلاف بور بی سازشیں مرلا ہور روار ابلاغ پبلیشرز روو تعلیم رص ۹) ۱۳۱- (واکثر في أكر نائيك مترجم سيد امتياز احمد رمذا بب عالم مين تصور خدارالا بهورردارالنوا درره ٢٠٠٥م ١٢٢ – (اسلامي اصول وموجوده مسائل كاحل رمولانا سعیدالرخمن عظمی ندوی رکزایی میفت روزه ختم نبوت ۹۷ تا ۱۲۳ (۱۳ ما ۱۲۳ – ( دُ اکثر ایج رشید احد قاضی رهار سے معاش، اقتصادی اور ساجی مسائل كا عل، حضور اكرم عليقة كي سيرت كي روشي مين ركرا جي رما بنامه بينات رجون ١٢٥ مرس ١٢١ مراه على المعطوي/حياة الصحابه/ لا ہور/کتب خانہ فیضی / ج ۳۳ /wiki/Fundamentalism) (http://en.wikipedia.org -۱۲۵ (۵۸۵) ا۲۲ اور اکتر زاکر ناتیک مترجم سيد امتياز احدر نداهب عالم مين تصور خدارلا جورردارالنوادرر٥٠٥رص ٨١) ١٢٥- (پروفيسر خورشيد احدرتو بين آميز خاكر لا جورر قومي پريسر ۲۰۰۷م ۲) ۱۲۸ (سیموئیل فی بن شکلن مترجم سبیل الجم رتبذیوں کا تصادم رکراچی راوکسفر فر یو نیورشی پریس (۱۳۴) ۱۲۹- ( کیرم آرم اسرانگ مترجم محمد احسن بث رمسلمانون کا سیای عروج و زوال ر لا بورر نگارشات رسون ۱۸۰ و ۱۸۰ ( و اکثر و اکر نائیک مترجم سید امتیاز احمد رندا بب عالم مين تصور خدار لا مورردار النوادر ٥٠٥ مرص ٨٣) ١٣١- ( چوبدري غلام رسول/ ندا بب عالم كا تقابلي مطاله/ لا موراعلمي كتب خانه / ۱۹۸۰ مراه الله ما ۱۰۱ سنتی عبدالرحمان خان / تغمیر یا کستان اور علائے ربانی / لا مور/ ادارہ اسلامیات / اشاعت دوم ۱۹۹۴ مراس ۲۳۰ ۱۳۳ - دَاكْمْ اشْيَاقْ حْسَنْ قريشى / براعظم ياك و هندكي ملت اسلاميه / ترجمه بلال احد زبيري / كراچي شعبه تصنيف و تاليف جامعه كراچي/اشاعت چہارم 1949ء/ص ٣٦٣ - ١٣٣٠ منتى عبدالرصان خان/تغير ياكستان اور علمائے رباني /لاجور/ ادارہ اسلاميات/اشاعت دوم 1998ء/ص ٢٨ ـ ٢٠ ۱۳۵ - ( یجر وید ۲۷/۲ ) ۱۳۶ - (رگ وید ۱، ۲۹، ۷) ۱۳۷ - (رگ وید، ۱۰، ۱۳۸ س) ۱۳۸ - (ساگر طارق اساعیل/ آبریش بلیو اشار/لا بور/مقبول اكيدُي /۱۹۹۳ء/ص ۲۰۵) ۱۳۹- (آل عمران ۱۲۰) ۱۴۰- (القرآن رسوره النساء رآيت نمبر ۱۵۵) ۱۴۹- آل عمران ۱۱۲، مزيد ر یکسین البقره ۹۱ \_ آل عمران ۱۸۱ور ۲۱ ) ۱۸۴ - همید الله، ژاکر/محمد رسول اکرم پیانتی کی سیاسی زندگی / لا بور/ اداره اسلامیات نارکلی/ص ۳۱۹ ) ۱۳۳ - بوڈ لے، آر۔ وی۔ می رمول الله عظیم (مترجم محموملی چراغ نذیر سنز لا ہور ۱۹۹۶ء) مس۱۹۳، بحوالہ کتاب اشتفاء باب ۲۰ آیات ۱۰۔ الماء سعد بن معاذ نے بن قریضہ یہود کے بالغوں کوتل کا فیصلہ کیا تھا وہ انہی کے نہکور ہ نہبی تھم کے تھا) ۱۳۲۴ - ( ڈاکٹر الیافت علی خان نیازی/

مطالعه سیرت/میانوالی / بروگریسیو پبلیشر ز / ۱۹۹۳/ص ۱۱۲) ۱۳۵۰ - نددی، مجیب الله، الل کتاب صحابه و تابعین / اعظم گزه/ معارف بریس انڈ با/۱۹۵۱ء/ص ۱۹-۹۳) ۱۳۲۱ چو بدری غلام رسول/ مذابب عالم کا نقالمی مطالعه/ص۱۰۳ (۱۰۳ م Arnold toyn bee J/A study of (Atrur ۱۴۹ (۱۳۳ مرم ۱۳۸ فراکز ذاکز ذاکز ذاکز ذاکر نائیک مترجم سید امتیاز احمد مذاب عالم میں تصور خدارلا مورر دارالنوا در ۲۰۰۵ مرم ۲۳۰ (Atrur ۱۴۹ و کردندارلا مورر دارالنوا در ۲۰۰۵ مرم ۲۰۰۰ میرک دارک دارک انگری کردند از میرک در کردند اور کردند از کردند از کردند از کردند از کردند از کردند کردند از کردند از کردند کردند از کردند کردند از کردند کردند از کردند کردند کردند از کردند -100 Gilman/The Saracens/London/1887/P.184) محمد مارماؤیوک پکتھال/اسلام کلچر مترجم پروفیسر محمد ابوب/لاہور/مکتبہ تغميرانسانية /ص ۸۲ ـ ۱۵۱ ـ رضوي، سيد واجب علی/ رسول ميدان جنگ مين/ص ۲۷۲) ۱۵۲ ـ (حارج کونستان ورژبل رپنجبر اسلام الله مترجم ر مولانا وارث على ركرا جي رشع بك الجينسي رص ١٠) ١٥٣ – (ويكيي عليه /New York/George Braziller/New York/Penguine : مولانا وارث على ركرا جي رشع (Encyclopedia of Religion and على كي ليح ويكيم (Card, Richard A.ED, books/P 1951) -۱۵۵ Ethics/New York/1931) د فرید وجدی را کمدیدیته والاسلام رمصررص ۱۳۳) ۱۵۲- (ابواکحن ندوی را نسانی و نیا پر مسلمانوں کے عرو زوال کا اثر رکراچی مجلس نشریات اسلام رص ۳۵) ۱۵۷- (واکثر حافظ محمد ثانی/ رسول اکرم بیافته اور رواداری /فضلی سنز /کراچی/ مارچ ۱۹۸۸) ۱۵۸-( سيدمحمد اساعيل، رسول عربي اورعصر جديدر لا مورر احمد ببلي كيشنز رسو ١٤٠٠ عرص ١٤٥) ١٥٩- (مقالات سير ٣٠٠٣)، تقارير/مفتي غلام الرحمان /يشاور/صفحه اتا) ۱۲۰ (H.G. Wells/ A short History of the World/London/1924/Page No. 140) الاا- (أنجيل متى ١٠/١، ٢٧/١٥) ١٦٢- ( دُاكِمُ حميد الله /رسول اكرم ينطق كي سياسي زندگي /كراجي/ دارالا شاعت/ ١٩٨٨ /صفحه ٢٢٨) ١٦٣- (علامه جلال العالم مترجم تاضی ابوسلمان محمد کفایت الله راسلام اور مسلمانوں کے خلاف پور لی سازشیں ہر لا ہور ہر دارابلاغ وبلیشر ز ۸۵۰ مور ۹۰ (۹۰ - (علامہ جلال العالم مترجم قاضي ابوسلمان محمد کفایت الله راسلام اور مسلمانول کے خلاف بور فی سازشیں پر لاہور پر دارابلاغ پہلیشر زیرہ ۲۰۰۰ء رص ۱۱۷) ۱۱۵-(علامه جلال العالم رمعركته المصير بربيروت رص ٩٣) ١٦١- (علامه جلال العالم مترجم قاضي ابوسلمان محمد كفايت الله راسلام اورمسلمانول كے خلاف يور في سازشين برلا موربر دارابلاغ وبليشر زيره و ٢٠ءرص ٩٨) ١٦٧- (علامه جلال العالم براتبشير و الاستغار بربيروت رص ١٨٨) ١٦٨- (علامه جلال العالم / الاسلام و التنميه الاقتصادية ربيروت رص ۵۲) ۱۲۹- (جذور ابلاء رص ۲۰۲) ۱۷۰- (خرم مراد / اسلام اور مغرب مين تشكش ر لا بهور رمنشورات ر ۲۰۰۶ مرص م) الحا- ( وْاكْتُر وْاكْر نائيك مترجم سيد امتياز احمدرندابب عالم مين تصور خدارلا مورردارالنوادرر۲۰۰۵ رص ۲۷) ۱۷۱-(پردفیسر علی اوسط صدیقی/اسلامی نظام تعلیم و نظریه پاکتان/کراچی/طابر سنز /۱۹۹۹ء/ص ۱۲) ۱۲۳- (محمد ارشدراشاعت اسلام اور تكوار كرا چي/ماهنامه بينات راير مل سوم ۲۰ يار ص ۲۱) ۸.S. Triton/Islam/London/1951/p.21 (پروفيسر حسن الدين باشي /اسلاميات /كراجي/رشيد ايندُ سنز / ۱۹۶۶ باص ۱۲۲- / Obe Lacy O'Leary/ISLAM AT THE CROSSROADS/ - ۱۷۱- ۱۷۶۱ (London/1923/P.8) – اذاكثر ذاكر نائيك مترجم سيد امتهاز احمد رنداب عالم مين تصورغدارلا مورردارالنوادر ۱۷۸ – ۱۷۸ (ایضارص ۷۸) ۱۸۰ (T.W.Arnold/Preaching of Islam/London/1913/Page 51) مراح (حشمت الله صديقي براسلام اور تلوار ركرا چي روزنامه جنگ ر ۲۷ تنبر از ۲۰ و من ۵) ۱۸۱- (منو بهائي راسلام اورتلوار ركرا چي روزنامه جنگ ر۲ اكو بر ۱۹۰۷ و رص ۲) ۱۸۲-(پروفیسرمجمد عبدالبجار شیخ رسیرت مجمع کمالات ﷺ ر سالکوٹ رادارہ تعلیمات سیرت ر ۱۹۸۸ء رص ۲۲۷) ۱۸۳- (القرآن رسورہ الفتح رآیت نمبر ۱۸۴ (۲۸ (محمد تنزیل الصدیقی لحسین راسلام اورعصر حاضر رکراچی رمکتبه نور حرم رسون ۲۵ ) ۱۸۵ - (علی نوازمیمن رملت اسلامید رکراچی ر أتجن ترقی ارده با کتان را و ۱۰۰ منام ۲۰۰ (www.thelightofgolrasharif. ۱۸۲ (۸۴ من ترقی ارده با کتان را و ۱۰۰ منام ۱۸۲ (۸۴ من ترقی ارده با کتان ارده ب golrasharif/hazrat/intro to qadyanism.html (محمتين خالد رشوت حاضر بين لا بوررعكم وعرفان پبليشر زر ۲۰۰۱ رص ۱۹) ۱۸۸ – (مولانا سعید احمه جلالپوری رقاد بانیت کا مکروه چیره رکراجی رمفت روزه ختم نبوت ر۲۴ تا ۳۰ ایریل ۴۰۰ ءرص ۴) ۱۸۹ – ( ڈاکٹر محمد مهداللّٰه ر

محد رسول التعطيف الا بورر بيكن بكس ( ٢٠٠٥ ءرص ٢٢) ١٩٠- (حمد متين خالد ر شوت حاضر بين لا بوررعكم وعرفان ببليشر زر ٢٠٠١ رص ١٢) ١٩١-(مفتی عبدالرؤف عمر دی رتو بن رسالت رکرا جی رمابنامه بینات رابریل ۲۰۰۱ءرص ۱۵) ۱۹۲ – (بروفیسر خورشید احمد رتو بن آمیز خاکےرلا ہورر**تو می** 2006/09/Printable/060201\_www.bbc.co.uk/urdu/regionla/story/ -- ۱۹۳ (٩ رئين ريارچ ٢٠٠١) france\_cartoon\_si.shtml – (خرم مراد رمغرب ادر اسلام میں کشکش بر لا ہوربراد ۲۰۰۰ء رمنشورات بر ۹) ۱۹۵ – ( قاری عبدالوحید قاسمی بر کیا تو ہن رسالت علیقے نام نباد آ زادی صحافت کا حصہ ہے؟ برکرا جی رہفت روزہ فتم نبوت پر ۱۵تا۱۵اپر س۲۰۰۶ پرص ۹) ۱۹۲- (روز نامہ امت پر کراجی ر کاکوبر ۲۰۰۱ء برص ۱) ۱۹۷- (دوزنامه اسلام بر کراچی ر ۱۸کوبر ۲۰۰۶ء برص ۱) ۱۹۸- (حواله کے لیے www.messiangifts.comوکیسی حاکتی ہے۔) ۱۹۹- (ڈاکٹر محمد اسرار مدنی ر ارتداد او رتو ہن رسالت ر لا ہورر ادارہ اسلامیات ر ۱۹۹۵ءرص ۱۳-۱۵) ۲۰۰- (بخاری رمسلم را بوداؤد) (مزید تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہوں مختصر تفسیر این کثیر رجلد دوم رہیروت ر داراالقرآن الکریم ر ٣٠٠ ايرصفحات ٢٠١١) ٢٠١- (القرآن رسوره المحادله رآيت نمبر٢٠) ٢٠٠- ( وْأَكُمُ محمد اسرار مدني رارنداد او رتو بين رسالت رلا مهورر اداره اسلامیات ر (۱۹۹۵ء منهای ۲۰۱۳ (www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2005/03) - ۲۰۳ (منز طاہرہ منہای ریاکتان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تفکیل، سرت طیسه کی روشنی میں راسلام آیا در وفاقی وزارت ندجی امور۲۰۰۲رس ۳۷۳) ۲۰۵ – (مولانا جراغ علی (مرحوم ر جہاد وہشت گردی یا دفاع ر لاہور ر دوست ایسوی ایش ر۲۰۰۳ برص ۲۱) ۲۰۰ - (مو لانا عبدالحق کی اے رمقدمہ تحقیق الجہاد ر لاہور رمثال، پہلینگ ر سون ہے اور من میں ۲۰ (بلی تھلے سے باہر آرہی ہے امشاق احمد قریشی کراجی اروزنامہ جنگ ۲۰۰ سمبر ۲۰۰۹ء اس ۲۰) -r+9 www.bbc.co.uk/urdu/pakistan/story/2006/09/printable/060914\_pope\_criticism\_shtml-r+A (بردفیسرشیم اختر راسلام کے خلاف بوپ کی ہرزہ سرائی رکراجی رہفت روزہ فرائیڈے آئیش ر۲۲ تمبر ۲: ۲۰ءم) ۲۱۰- (سیدعباس حسین زائری/ فلیفه جهاد/کراچی/روزنامه جنگ/ ۲۷ تتبرر ۲۰۰۱ء/ص ۲) ۲۱۱- (اسلام اور دبشت گردی، ایک مذاکره براسلام آیاد براسلامی نظریاتی کونسل بر ۷ نو۲۰ برص ۲۱۱ - ۲۱۲ ( سیدعباس حسین زائری/ فلیفه جهاد/کراچی/ روز نامه جنگ/ ۷۲ ستمبر ۲ نو۲۰ با ۱۳ - (اسلام اور دبشت گردی، ایک ندا کرہ راسلام آباد راسلامی نظریاتی کونسل ر ۲۰-۲۰٫۹ (۲۲-۲۱) ۲۱۰- (بلی تصلے ہے باہر آ رہی ہے/مشتاق احمد قریش/کراچی/روزنامہ جنگ /۲۰ تتمبر ۲۰۰۱ء /ص ۲۰) ۲۱۵- (مسلم سحادر حدود قوانین ر لاہورر ماہنامہ ترجمان القرآن راگت ۲۰۰۱ء رص ۱۵) ۲۱۲-(http://www.hrcp-web.org/report\_ncsw.cfm) تفصیل کے لیے دیکھیے ) ۲۱۷- (محمد کاشف شیخ بر اسلامی قوانین مغرب کے نثانے پر رکزاچی پر روز نامہ جنگ ریمانتمبر ۱۹۰۱ء رص ۵) http://www.state.gov/g -۲۱۸ (۵) متبر ۱۹۰۱ء رص ۵) /031211\_fracne\_headscarf\_na.shtml www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2003/printable -ris -rri story/2003/12/printable /0312120 hijab france sen.shtml) (www.bbc.co.uk/urud/news/-rr--rrr urdu/regional/story/2004/o4/printable/040401 scarf ban germany uj.s) (www.bbc.co.uk/ -rrr (www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2004/01/printable /040121 Scarf beard na.shtml) -rrr story/2004/04/Printabl e/040427 Soccer scarf na.shtml) (www.bbc.co.uk/urdu/regional/ -rra regional/story/2004/03/Printable /-4-331 headscarf us na.Shtml) (www.bbc.co.uk/urdu/ (www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2005/11/Printabl e/051110 turkey Scarf Sen.shtml) (www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2006/10 /Printable061005 Istraw Veil ns.shtml)-rrd

۳۲۷ – (روز نامه جنگ برکراچی ر۱۲ اکتوبر رکراچی رص ۴) ۲۲۸ – (اسد مفتی (ایمسٹرڈیم) بر ہارے دامن صد جاک کے اساب رکراچی روز نامه جبارت ر ۹ اکتوبر ۲۰۰۶ء) ۳۲۹ – ( ڈاکٹر خالد علوی راسلام کا معاشر تی نظام رلا ہوررانفیصل ناشران و تا جران ر ۵۰ ۲۰ برص ۴۸۰ ) ۳۳۰ – (مولانا محمرتقی امینی راسلام اور حدید دور کے مسائل رکرا چی رقد کی کت خاندر۱۹۸۸ءرص ۲۷۹ – ۱۳۳۱ – (ڈاکٹر افضل الزمن فریدی ر دور جاضر کا کرپ اور اسلام کا نظام رحمت رلا ہور پر مکتبه خلیل رص ۴۸) ۳۳۳- ( ڈاکٹر غلام برق راسلام اور عصر روال رلا ہور پیشخ غلام علی اینڈ سنز پر ۱۹۸۵ءرص ۴۰۴) ۲۳۴- (عطاء الرحمٰن مثكوري رميذيا كي يلغار،ايك بردهتا موا چيلنج ر راولينذي برظلال القرآن فاؤنذ يشن رمو٢٠٠٥ برص ٥٨) ٢٣٥- (محمد تنزيل الصديقي الحسيني راسلام اورعصر حاضرركرا جي رمكتبه نورح مرسي • ٢٠ ورص ١١٦ ) ٢٣٦ - ( حبيب الله احيكز ئي رعالم اسلام وسائل اور مسائل ركرا حي رمكتبه حسن رسو۲۰۰ پرص ۱۲۳ ) ۲۳۷ - ( وُ اکثر محسن نقوی ر دہشت گردی اساب، نتائج اور حل ر لا ہور رفکشن باؤس ر ۱۴۵ - (مالیب الله ا چکزئی رعالم اسلام وسائل اور مسائل رکراچی ر مکتبه حسن رسون بیروس ۱۲۳) ۲۳۹- حفرت مولانا محمد بیسف کا ندبلوی/حیا قرانصحابه/ لا بور/ کتب خانہ فیضی/ج ۳/صفحہ نمبر ۵۸۸ صفحہ نمبر ۵۸۸ ـ ۲۴۰ - (پروفیسر کے ایس راما کرشنا راؤمتر جم صفت علی قد وائی ریخمبر اسلام محریظیف کر کراچی رادارہ معارف اسلامیدر و ۲۰۰ پروس۱۱) ۲۴۷- (مسلم سحادر حدود قوانین ریابنامه ترجمان القرآن رلا بورر اگست ۱۰۰۵ پروس ۱۲) ۳۲۲- (القرآن رسوره نساء رآیت نمبر۱۴ سه ۱۳۴۳ – (پروفیسر چودهری غلام رسول چیمهر مذاہب عالم کا تقالمی مطالعهر لا ہوررعلم وعرفان پبلیشر زر ۲۰۰۱ءرص ۸۷۷ – ۱۳۴۳ – (ابوادؤد) ۲۴۵ – (القرآن رسورہ الحجرات رآیت نمبر۱) ۲۴۶ – (مولانا سید صاح الدین عبدالرحمٰن رمیلمانوں کے عروج و زوال کے اساب ر کراچی مجلس نشریات اسلام (۱<u>۹۹</u>۴ءرص ۴۷) ۲۴۷- (مولانا سیرصباح الدین عبدالرخمن رمسلمانوں کے عروج و زوال کے اسباب رکراچی رمجلس نشریات اسلام ۱۹۹<u>۹ء</u>رص ۲۸) ۲۸۸ - (مولانا سیدصیاح الدین عبدالرخمٰن رمسلمانوں کے عروج و زوال کے اساب رکراجی رمجلس نشریات اسلام ر ۱<u>۹۹۹ برص ۲۹) ۲۳۹ – ( ڈاکٹر حمید الله کرسول الله علیقه</u> کی سیاسی زندگی/۳۳۰ ۳۵۰ ( سوره الکهف/۲۹ اور سوره الکافرون ) ۲۵۱ – (متنق عليه) ۲۵۲ - (كليات اقبال رعلامه اقبال رابانگ دردار كراچي رفضلي سنز مسوم ۲۵۳ (۳۰۰ م ۲۵۳) (Joyce M. Hawkins/Oxford الم -ror Universal Dictionary/London/Oxford university press/1981/p.437) raa (http://en.wikipedia.org/wiki/Mass media) مولانا عمر وفاروق لوباروي بورتوں كا مردوں كي امامت كرنا ركراجي ر ماہنامہ بینات رجون ۱<u>۰۲۰۵ ورص ۲۵۱ - نذر الحفیظ ندوی رمغر</u>لی میڈیا اور اس کے اثرات رکراجی رمجلس نشریات اسلام رصفی نمسر ۹۳ – ۲۵۷ – ۲۵۸ (محمر نتیم خان ردور حاضر میں مذہبی انتہا پیندی کا رجحان راسلام آبادروفاقی وزارت مذہبی امور، زکوۃ وعشر رہمو۔۲۰۹٫ص ۱۵۸ ) ۲۵۸- ( نذر الحفظ ندوی رمغربی میڈیا اور اس کے اثرات برکراچی رمجلس نشریات اسلام رصفحہ نمبر (۳۵) ۲۵۹- (روزنامه ایکبپریس رکراچی ر ۱۲ تمبر ۲۰۰۶ برص ۱) -۲۶۰ (مولانا سعید احمد جلال بوری رمغربی میڈیا کی میغار رکراچی رماہنامہ بینات رفروری ۱۳۰۵ مرس ۳) ۲۶۱ (محمد مشاق ر عالمی نظام نو کی تشکیل راسلام آبادر وفاقی وزیر مذہبی امور رسن میں اور ۱۹۰ – (مفتی مثیق الرحمان رز رائع ابلاغ کی جنگ اور اسلام رکراچی رماہنامہ بینات راپریل سر<u>ن ۱ - برس ۲ - ۱ مین</u>ا م ۲۲۵ – (راؤیرویزعلی رضار اسلام انتبالینندی کانبین به شکتگی کا دین ہے رکزا جی رروز نامه جنگ ر (القرآ لنار ستمبر۲۰۰۱ پرص ۲ البقره -۲44 ۲۶۸ (http://en.wikipedia.org/wiki/Poverty#Causes\_of\_poverty)-۲۶۷ کراچی رفضلی سنز ر <u>۱۹۸۵ء</u> رص ۱۷۴۴ - (ڈاکٹر فضل الرحمان ردور حاضر میں نہبی انتہا پیندی کا ربخان راسلام آبادروفاتی وزارت نہبی امور، زكوة وعشر رسيم المعلى المور، زكوة و عشر را عنه العنه العن

الرحمٰن فریدی بر دور حاضر کا کرب اور اسلام کا نظام رحمت برلا ہور بر مکتبہ خلیل بر ص ١٠) (http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization #Anti-globalisation\_.28Global\_Justice.29)-146 ۳۷۵ – ( ذا کنر افضل الرحمٰن فریدی بر دور حاضر کا کرب اور اسلام کا نظام رحمت برلا ہور بر مکتنه خلیل رص ۳۳ س۳۳ ) ۲ ۲۷ – ( ڈاکٹر خالد علوی براسلام اور عالمگیریت راسلام آباد رووة اکیڈی را ۲۰۰۰ء رص ۵)۔ ۲۷۷- (محمود مرزارمسلم ریاست جدید کیسے بناے را البور ر دارالذ کیرره ۲۰۰۰ء رص ۲۷ ـ ۱۷ ) ۲۷۸ - ( و اکثر خالد علوی راسلام اور عالمگیریت راسلام آباد رووة اکیڈی راز ۱۲۰۰ رص ۱۹ ـ ۱۹ ) - ۱۲۵۹ - (محمد جاوید اقبال رمسلم دنیا میں اقتصادی تعاون کی ضرورت رروزنامه جنگ ر کراچی را ۱۲ اکتوبر ۲۰۰۹ یص ۲) ۲۸۰ - (علی نواز میمن رملت اسلامه رکراچی را جمن ترتی اردو ياكستان برام ۲۰۱۰ (من ۱۰۵ – (فيضان الله خان بر لا مور بريام بالمامه ترجمان القرآن رمكي ۲۰۰۱ و) ۲۸۲ – (محمد تنزيل الصديقي للحسيني راسلام اور عصر جدیدرکراچی رمکتبه نورحرم ۴۷ - ۲۰ مرص ۲۰ کا ۲۸۳ - (پروفیسر خورشید احمد راسلام اورعصر حاضر کے معاشی چیلنج پر لا ہورر الابلاغ ٹرسٹ رص ۳۹) الك مرزا اختيار بيك/مسلم مما لك ) -۲۸۵ (http://www.isdb.org/31Annualreport/ chapter-1-1426H.pdf کے بیرونی قرضوں کا جم / کراچی / روز نامہ جنگ / ۲ اکتوبر ۲۰۰۱ ما کا کا استان کا جم الکتابی (President's Speech at the International Secrat (۲۵۵۵ کا 2006) ۲۸۵ Conference/Islamabad/12th April (بحواله: سيد قاسم محمودر اسلامي ونها 2005ر لابهور بر الفيصل ناشران ر ھ<u>ن ۲۰۰۰ء ر</u>مختلف صفحات سے جمع کر کے جدول مصنف نے خود ترتیب دیا ہے ) ۲۸۸ - (محمد جاوید اقبال رمسلم دنیا میں اقتصادی تعاون کی ضرورت ر روز نامه جنگ رکزاچی ۱۲ اکتوبر ۲۰۰۱ع ص ۲) ۲۸۹- (سوره البقره/ آیت نمبر ۱۷۶) ۲۹۰- ( علی نوازمیمن رملت اسلامیدر کراچی رانجمن ترتی اردو يا كسّان را ٢٠٠<u>٠ ،</u> رص ١١٧ ) ٢٩١- ( على نوازميمن رملت اسلاميه ركرا چي را مجمن ترقى اردويا كسّان را ٢٠٠٠ ، رص ١١٤ ) ٢٩٢- ( على نوازميمن رملت اسلاميدركرا چي رانجمن ترقي اردويا كتان را <u>۲۰۰۰</u> رص ۱۲۱) ۲۹۳- حفزت مولانا محمد يوسف كاند بلوي/حياة الصحابير/ لا مهور/ كتب خانه فيضي/ج ۳/ صفحه نمبر ۲۹۳۵۸۸ - (محد زين العابدين منصوري رفكري يلغارر لا مور ر ما منامه ترجمان القرآن رستبر ۲<u>۰۰۰ مرص</u> ۵۹) ۲۹۵ - (مولانا وحيد الدين خان رسوشلزم اور اسلام بركراچي رفضلي سنز بر ۱۹۸۵ و ۱۸۷) ۲۹۲- ( و اكثر افضل الرحمن فريدي بر دور حاضر كا كرب اور اسلام كا نظام رحمت رلا ہور ریکتبہ خلیل رص ۵۴) ۲۹۷ – (ڈاکٹرمحود احمد غازی ردین مدارس،مفروضے، حقائق، لائحثل راسلام آباد رانسٹی ٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز ر ا المراق المراق المراقب على خان نیازی را تحکام یا کتان کے لے بہترین رہنمائی سیرت طبیبہ التقام ہے حاصل ہو علی ہے راسلام آبادروفاتی وزارت ندین امور ریووای رص ۲۹۱ – ۱۹۹۰ (روزنامه جنگ کراچی ر ۱۸ اگت ۲۰۰۲ برص ۱۰) ۲۰۰۰ (www.taipeitimes .com/News/worldbiz/ archives/2006/192003323856) - ۳۰۲ (روز نامه ایکمپرلین رکزایی ۱۹ اگست ۲ و ۲۰۰ ورص ۱۲ مرس ۱۳ (www.bbc.co.uk/urdur/news//020219\_islamic\_bankingx.shtml) - سوم (ايروفيسر ۋاكٹر صلاح الدين ثاني رياكتان کے لیے مثال نظام تعلیم کی تفکیل، سیرت طیب طیب کا روثن میں راسلام آبادروفاقی مذہبی امور روب سیری سے سیدالوحید خان رمسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان را ہورر دوست ایسوی ایٹس رسن ۲۰۰ مرص ۲۳ ) ۳۰۵ - ( ڈاکٹر خالد علوی راسلام اور عالمگیریت راسلام آباد روحوق اکیڈی راز ۲۰۰۰ برص ۲۸) ۲۰۰۱ – (حامد الانصاری، مولانا، اسلام کا نظام حکومت، ص/۱۹۹) ۲۰۰۷ – (القرآن رسورو الحجرر ۲۰/۱۵) ۳۰۸ – (القرآن رسورهٔ النباء، ۱۱/۷۸ و ۳۰- (سورهٔ الزخرف ۳۲/۷۲۳) ۱۳۰- (سورهٔ طه ۱۲۴/۲۰) ۱۳۱- مولانا حامدالانصاري، اسلام کا نظام حکومت، ص/۳۰۳ ) ۳۲۲ - (پروفیسر کرم حبیدر ہمارے مسائل اور ان کا حل راسلام آبادر علامہ اقبال اوین یونیورٹی ر ۱۹۸۱ پرص ۲۴۲ ) ۳۳۱ - (نیج الفصاحت رص ٣٢٢) ٣١٣- (ابن ماجير باب بركته الغازي في ماله رقم ٢١٣٩) ٣١٥- (حامع الترندي البواب البيوع) ٣١٦- (ترندي شريف رجہمر سے سرچ دیثے (۱۹۵ء) ۳۱۷ – (ملاحظہ ہوعبدالرحمٰن بن عوف کی تجارت کی مثال ربخاری رجلد ارص ۶۱ ۵برمزید مثالوں کے لیے ملاحظہ

بول مند احمد رج ارض ۱۲ ره ج ۳ رض ۱۲۷، رابن سعد : ج ۴ رض ۵۹\_۲۰ رج ۳ رض ۱۳۰) ۱۳۸ – (ابن سعدر ج ۲ رض ۸ اور ۱۰، پا ذری ر فتوح البلدان رص ۴۸۷) ۳۶۹ - (این سعدرج ۲رص ۹۲، نیز مسعودی: النبیه والاشراف ر دارصعب ربیروت ر ۴۱۵) ۳۲۰ - ( ذاکثر مرزا اختیار بیگ/مسلم ممالک کے بیرونی قرضوں کا جم/ کراچی/روزنامہ جنگ/۲ اکتوبر ۲۰۰۱ء/ص ۵) ۳۲۱ - (وَاکثر أضل الرحمٰن فریدی روور حاضر کا کرب اور اسلام کا نظام رحمت رلا ہور ریکتیہ خلیل رص ۴۲۲ – (مجمد جاوید اقبال رمسلم و نیا میں اقتصادی تعاون کی ضرورت برروز نامه جنگ مرکرا جی ر ۱۲ اکتوبر ۲۰۰۱ء ص ۲) ۳۲۳ - (مولانا سید ابوالاعلی مودودی رعصر حاضر میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کاحل پر لا ہوربرادارہ معارف اسلامی ر ۱۹۹۸ء رص ۹۸) ۳۲۴ - (مسلم ممالک کے مالی وسائل رمراد آباد، انڈیا رماہنامہ ندائے شاہی رفروری ۲۰۰۵ءرص ۴۲۷) ۳۲۵ - (القرآن رمورہ المومنون رآيت نمبر . . . ) ٣٢٧- (سنن ترزي كتاب البووالصلة باب ماجاء في السنرة على المسلم، ٣٢٧ (٣٢١/٣ - (القشيري، مسلم بن حجاج صحيح مسلم كتاب البرباب تحريم ظلم المسلم، ١١/٤ اور صحيح بخارى كتاب المظالم باب لايظلم المسلم، ٩٨/٣) ٣٢٨ (البيوطي، جلال الدين، جامع الصغير، بيروت دار المعرفة، اوسابي، ص/١٩١١، ج/٢،) ٣٢٩ (ايناً) ٣٣٠-(منفق عليه) ٣٣١- (سنن ترندي/ باب في لزوم الجماعية ) ٣٣٢- (سنن ابي داؤد - باب في اصلاح ذات البين) ٣٣٣- (محمرمتين خالدرميرا بيمبر عظيم ترب را لا بوررعلم وعرفان ببليشر زرص ٢٠٠٥) ٣٣٨- ابن بشام/السيرة النوبه/مصفطي الباني أحلبي / ج الصخه نمبر ٢٨٧-۳۳۵ - البدايه والنهايه/ ج ۲/ص ۴۲/ الذهبي ؛ السير ة النبويه ص ۳۲۳ ـ ۳۳۱ - رياض الصالحين/ ج ا/ص ۴ ۳۰ ـ ۳۳۷ - ( وُاكثر محمد امين رمسلم نشاة ثانيه اساس اور لائحة عمل برلا بور رببت الحكمت ٢٠٠٠ (س ١٢٨) ٣٣٨ ( وْ اَكْمْ محمر امين رمسلم نشرة ثانيه اساس اور لائحة عمل برلا بور رببت الحكمت بر ۴۰۰۲، ص ۱۲۷) ۳۳۹ – ( قاضی جاویدر اسلام اورمغرب رلا ہور رسارنگ پبلیکیشنز رووواء رص ۱۵۰) ۳۴۰ – (۴۱کش – (وُاکش محمد امین رمسلم نشاقه نانیه اساس اور لائحة مل رلا بور ربت الحکمت ۴۰، ۲۰۰۰ رص ۳۴۲ – ( قاضی حادیدر اسلام اورمغرب رلا بور رسارنگ پهلکیشنز ر ۱۹۹۹ء رص ۱۵۲) ۳۴۳ – (علی نواز میمن/ملت اسلامیه/ کراچی/انجمن ترتی اردو باکستان/ص ۵۸ – ۵۸ ) ۳۴۳ – (محمد نییم خان/دور حاضر میں ندېي اثبتا پيندې کا رجحان /اسلام آياد /وفاقي وزارت ندېي امور، ز کو ة وعشر /۱۷۰۰ء /ص۱۵۳ ) ۳۴۵ - (ظفر محي الدين تاريخ کا انصاف اور امریکه بر کراچی بروزنامه بنگ را ۱۲ مه ۳۰۰ برس ۲۰ ساتم برا ۷ ساتم برا ۲۰۰۰ برس ۲ ساتم برا ۲۰۰۰ برس ۲ ساتم برا ۲ ساتم Naom Chomsky/Drain the Swamp and there - True Propagnad and why do they hate us.html/) ۳۳۹ (ادار به رروز نامه خبر س بر کراچی ر ۱۲ تتبر ۲۰ ۲۰ برص ۱۰) ۳۳۸ (ادار به رروز نامه خبر س بر کراچی ر ۱۲ تتبر ۲۰ ۲۰ برص ۱۰) (محمد اقبال جاوید/ پھر وہی یواین او/کراچی/روزنامہ جنگ/۲۵ متمبرات ۲۵ عاص ۵) ۳۵۰ (محمد جاوید اقبال رمسلم دنیا میں اقتصادی تعاون کی ضرورت ر روزنامه جنگ برکرا چی ۱۲ اکتوبر ۲۰ ۲۰ ء ص ۲ ) ۳۵۱ - (تهذیون کا تصادم نہیں مفادات کا تصادم /ظفرمحی الدین/کرا جی/روزنامہ جنگ / ۲۵ ستمبر ۲۰۰۹ م/ص ۲ ) ۳۵۲ (www.harunyahya.com – (ظفر محی الدین تاریخ کا انصاف اور امریکه بر کراجی رروز نامه جنگ ر ۱۲ ستمبر ۲۰۰۱ برص ۲) www.armedforcesjournal. -۳۵۴ (علی نواز میمن بر ملت اسلامیدر کراجی رانجمن ترقی اردو باکتان رو۰۰ و ق ق وزارت ندیمی امور ریوافظ محمه سعد القدراتنگام باکتان کا حصول راسلام آیادر و فاقی وزارت ندیمی امور ریو ۱۹۹۹ رص ۲۷ ) ۳۵۸– (القرآن رسوره النساء رآيت نمبر ۲۷) ۳۵۹ - (القرآن رسوره الإنفال رآيت نمبر ۲۰) ۳۱۰ - (علامه شبير احمد عثاني رتفيير عثاني ريدينه منوررشاه فهد قرآن شریف بر مثنگ بریس ر ۱۹۸۹ء رص ۲۳۴ ) ۳۱۱ مولانا جراغ علی رجهادر لاجورر دوست ایسوی ایش رسو ۲۰۰۰ ورص ۱۳۷۲ –۳۲۳ – ( ذاكثر حميد الله رخطبات بهالپورر اسلام آيا درص ۴۴۳ ، ۴۳۳ م ۳۳۳ - (السهيلي : روض الانف فضل ذكرتعليم ابل الطائف، نيز البداية والنهاية ير ج مهرص ۱۹۸۸) ۳۶۴ - (السهيلي : روض الانف،فضل ذكرتعليم ابل الطائف، نيز البدايية والنهايية برج مهرص ۱۳۸۸) ۳۶۵ - (السهيلي : روض

الانف، فضل ذكرتعليم ابل الطائف، نيز البداية والنباية رج بهرص ٣٨٨) ٣٧١ - (ايضاً مقريزي: امتاع الاساع هن الطائف رص ٣٨٨) regional/story/2003/10/ Printable/031016 mahathir speech fz.shtml) (www.bbc.co.uk/urdu/ - ۳٦/ ۳۲۸ – (مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی رعصر حاضر میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل پر ۱۹۶۱ء رمان علی مردودی ۱۹۹۶ء رمن ۹۷ – ٣٦٩ - (القرآن رسوره المائده رآيت نمبر ٥١) ٣٧٠- (القرآن رسوره المتحذرآيت نمبرا) ٣٤١- ( ذائع مجمد امين/مسلم نشاة ثانيه اوراس كالانكيه مکل/ لاہور/ کتاب سرائے/ موووو ۲۰ و ۲۸ ) ۳۷۲ - (سلمی بی بی ریا کتان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طبیبہ کی روثنی میں راسلام آیادر وفاقی وزارت نه بهی امورر۲۰۰۲رص ۴۵۸ ) ۳۷۳۰ - (بروفیسر سیدخمرسلیم راسلامی تعلیم، بنیادی تصورات و افکارر لا بهور راداره تعلیمی تحقیق بر syr.edu/maxpages/faculty/ gmbonham http://www.maxwell. - المعارض مهما المعالم Copy%20of%20ICNweb/Conflict %20Resolution%2/2000-Fall-IR-Projects/Website-Group ICN/ ۳۷۵ OP..htm – (ارشاد احمد حقائي رعالم اسلام كي تعليمي زبول حالي/ وزنامه جنّك ركرا چي ر ۲۱ ايريل او۲۰۰ع) ۳۷۲− ( وُاكثر أفضل الرحمٰن فریدی بر دور حاضر کا کرب اور اسلام کا نظام رحت برلا بور بر مکتبه خلیل برص!۱-۱۲) ۳۷۷ - ( ڈاکٹر محمد امین برمسلم نشاق ٹانیہ اساس اور لائحة عمل رلا هور ربیت الحکمت (۲۰۰۴ مرص ۲۱۲) ۸ سر۲۰ – ( ما بهنامه اردو سائنس میگزین رلا هور راردو سائنس بورژ را بریل تا جون ۲۰۰۱) ۹ سر۲۰ – ( ڈاکٹر محمد امین رسلم نشاق ثانیہ اساس اور لائجیمل رلا ہور ربت الحکمت ۲۰۴۰ (۱۲۰ – ۱۳۸۰ – الطاف احمد/تاریک راہوں کے مسافر/کراچی/روز نامہ articles/articles\_251\_300/ www.irfi.org/-PAF (www.uno.org/HDI)-PAI\_-۱ حبل ۲۶۱ متبر الإماع المالية الم maxwell.syr.edu/maxpages/faculty/ (http://www.-rar status of muslim societies aroun.htm) Group/ICN/Copy% 20of%20ICNwcb/ gmbonham /2000-Fall-IR-Projects/Website--mr/4 Conflict%20Resolution %20P..htm) ( ذا كثر مجمد امين رمسلم نشأة تانيه اساس اور لانحة عمل رلا بورير بيت الحكمت رحم ومعلوع ۳۸۵ (۱۹۵۶) افغا: World Development Report 2004-2005) (تحریر کنندہ نے جدول مختلف صفحات سے جمع کرک ترحیب ویا President's Speech at the International Secrat Conference/Islamabad/ 12th April 2006) - TAY ( ۳۸۷ - (بحواله رسید قاسم محمود راسلامی دنیا 2005 / ۱۱ بور را تفصل ناشران راعداد وشار مختلف معنجات بر دیجے گئے ہیں اور تحریر کنندہ نے جمع کر کے ترتیب دیئے ہیں) ۳۸۸- (سنر طاہرہ منہاس یا کتان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تفکیل، سیرت طیب کی روثنی میں مراسلام آبادر وفاقی وزارت ندہی امورر ۲۰۰۲ رص ۳۷ سا ۳۸۹ - (واکٹر لیافت علی خان نیازی ریاکتان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طیب کی روشنی میں راسلام آبادر وفاقی وزارت ندی امور۲۰۰۲رص ۱۸) ۳۹۰- (ترندی شریف) ۳۹۱- (منظور انحن صاحبنی مخلوط تعلیم اور اسلامی نقطه نظرتلی ندا کره (مقاله) صفحات ۷۰-۴۹) ۳۹۲ – ( ڈاکٹر نگار حادظهبیررنصاب اور انتہا پیندی رکراچی رروز نامه جنگ ۱۲۰ اکتوبر ۲ و۲۰۰۰ روس ۲ ) ۳۹۳ – ( ڈاکٹر زگارسجاه ظهیمیر نصاب اور انتا بیندی رکزاجی رروز نامه جنگ ۱۲۰ اکتوبر ۲۰۰۱ءرص ۲) ۳۹۴- (مجمد انثرف خرم رتعلیم کی فلسفانه اورعمرانیاتی بنیاویس ر کراچی راردو اکیڈی سندھ ر 1997ء رص ۳۸۸) ۳۹۵ - (یروفیسر سیدمحد سلیم رعلوم جدید کی اسلامی تشکیل رلا ہورر ادارہ تعلیمی تحقیق ر<u>۳۹۹۳ء</u> رص 99) ٣٩٦- (يروفيسر ۋاكثر محمد طاہر القاورى رفرقد برتى كا خاتمه كيوكرمكن برالا موررمنهاج القرآن پلي كيشنزر ٢٠٠ و٢٠ و٣٠ ( سليم منصوری ر دغی بدارس میں تعلیم راسلام آباد ر اُسٹی نیوٹ آف پالیسی اسٹذیزر میں ہے، کا ۸۷–۳۹۸ (www.bbb.co.uk/urdu/news/020731\_madaris\_us.shtml) - ۳۹۹ (www.bbb.co.uk/urdu/news/020731\_madaris\_us.shtml) نیوٹ آف پالیسی اسٹذیز ر<del>ا ۱۱۰۰ ب</del>رص ۲۱) ۴۰۰- (پروفیسرخورشید احمد رامت مسلمه، دین مدارس، درچیش چیلنجزر اسلام آباد رانستی نیوث آف

یالیتی اسٹڈیزرامی سے رص ۳۳ ) ۴۰۱ – ( وْ اَکْٹر خالد علوی ردینی نظام تعلیم ، اصلاح کی حکمت عملی راسلام آیاد رانسٹی نیوٹ آ ف پالیسی اسٹڈیزر ا المعتبي رص ٧٤) ٢٠٠٢ - (يروفيسر ڈاکٹر محمد طاہر القادري رفرقہ برتي کا خاتمہ کيونکرمکن ہے ريا ہور رمنهاج القرآن بيلي کيشنز رہو ٢٠٠٠ برص ١٥) ۳۰۹- ( و اکثر محود احمد غازی روین مدارس، مفرویض، حقائق، لا تحد عمل اسلام آباد رانسنی فیوث آف یالیسی استدیز را دوسی رص ۲۱) ۲۰۰۳-( پروفیسر خورشید احمد رامت مسلمه، دینی مدارس، در پیش چیلنجز راسلام آباد رانسنی نیوث آف پالیسی استدیز را ۲۰۰۱ پر ۲۳ ) ۲۰۰۵ - (زاکم خالد علوی رد بی نظام تعلیم، اصلاح کی حکست عملی، اسلام آباد، انسنی نیوت آف پالیسی استزیزر (۲۰۰۰ء رص ۲۸۸) ۲۰۰۹ - (مولانا زابد الراشدی رد بی نظام تعليم، اصلاح كي حكمت عملي راسلام آباد رانسني ثيوث آف ياليسي استثريز راويع الرمين ٥٢٥ عدم- (سورة الجمعة/١، سورة آل عمران/١٢٢، سورهٔ بقره/۱۲۹،) ۸۰۴- (دیکھیے مقاله شیر نوروز خان اسلام اور تعلیم کتابیات سه مای فکر و نظر اسلام آباد، ج/۳۵ ش/ار جولائی متبر <u>۱۹۹۹ء</u>) ٩٠٠٩ ( سورة القراسة اورسه) ٥١٠ - (٣٣٥ سورة العمل/٥٠٠) ١١١١ - (سورة المجاولة ١١١/١٥ ر ٢٦١) ١١٣ - (ابن ماجه، ابواعبدالله محمد بن يزيد سنن ابن ماجة بيروت دارالحياء التراث العربي ١٣٩٥، ص/٨٣، ت/١، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم) ٣١٣- (ابوداور، سليمان بن اشعث صحيح سنن أبوداؤ دكر ناصر الدين البالي مكتبة العربية الدول الخليج ١٩٣٨ عرام، صدیث نمبر ۹۲، اور سیح ابتخاری، ص/۱۸۹، ت/۱۱) ۳۱۳- بخاری، محمد بن اساعیل صحیح البخاری کتاب الکفالة باب جواد أبي بكو اور يرت بن شام، س/٣٨٨، ج/١) اور بيرت عليه ص/١٠١، ج/١) ١١٥- (ابن حجو عسقلاني الاصابة في تميز الصحابة، ص/٩٠، ج/٢، فتوح البلدان لبلاذري، ص/١٥٦، اور ٢٥٩، اور سيرت ابن بشام، ص/٣٣٨، خ/١،) ١٦٦- ( قاضي اطبرمبار كيوري رخير والقرون كي درسگایی اور ان کا نظام تعلیم و تربیت رص/۱۲۶ تا ۳۳۴) ۱۲۸- (الترندی، سنن الترندی بیروت دارالکتب العلمیة ، ۱۸۸ماچ، حدیث نمبر ۳۵۹۹) ۳۱۸ - (مولانا سید ابو الاعلی مودودی رعصر حاضر میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کاحل برلا ہورر ادارہ معارف اسلامی بر<u>۹۹۹۸ء</u> رص ۹۵) ۹۱۹-( محمد زین العابدین رفکری بلغارر لا بورر مابنامه ترجمان القرآن رحمبر ۲<u>۰۰۶ء</u> رص ۵۸ ) ۴۴۰ - ( گستاؤلی بان مترجم سیدملی بلگرای رحمه ن عرب ر لا بوررص ۱۳۳ ( ۱۳۳ - ( تحد مشاق بر عالمي نظام نو کي تشکيل براسلام آبادر وفاقي وزارت مذببي امور رسوم ۱۹۳ - (۱۹۳ - (علامه محمد اسدرملت اسلامیہ دورا بے برریاض روارالسلام رسم موجوع رص ۷۰) ۲۳۳- (واکٹر لیافت علی خان نیازی ریا کستان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طیبیه کی روشنی میں راسلام آبادر وفاقی وزارت ندہی امور ۲۰۰۲رص ۲۱) ۴۲۲۷ - (یروفیسر عبدالرزاق ریا کستان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تفکیل، میرت طبیبه کی روشنی میں مراسلام آبادر وفوتی وزارت ندہبی امورر۲۰۰۳رص۴۰۶ ) ۴۲۵ - ( قاضی محمر مطبع الرحمٰن مریا کستان کے لیے مثالی نظام تعلیم کی تشکیل، سیرت طبیبه کی روشنی میں مراسلام آبادر وفاقی وزارت مذہبی المورم۲۰۰۲/ص ۲۸۸) ۴۲۸- ( ( وَ اَسْر وَربیبهمترجم مولا نا ظفر علی فان/معرك منصب ومائنس/ لابور/ 199٨م، ص ٢٣٠ (الشيباني، امام محمد بن الحسن كتاب الكسب مكتبة المطبوعات الاسلاميه حلب ١٩٩٤م من ٤٥٠ ـ ٥٠٠ (١٩١٠ ينا) ٥٢٩ ( مولانا محد زكريارفضائل تجارت ،ركراجي ريجيكشنل پرلیس کراچی ر<u>هٔ ۱۹۸</u>ارص ۲۲ تا ۲۷) ۴۳۰- (مجر مشتاق ریالی نظام نو کی تفکیل راسلام آبادر وفاتی وازرت ندنبی امورر <del>۱۹۰</del>۰ رص ۱۹۷) ۱۳۳۱-( گیادنی، مولانا مناظر احسن ربندوستان مین مسلمانول کا نظام تعلیم و تریت ج مرص ۴۵) ۱۳۳۴ - (ایشا رص ۴۵) ۱۳۳۳ - (ایشا رص ۱۲) ۱۳۳۳ -(ابینا جهارص ۳۲۳) ۳۳۵ (مبارکپوری، قاضی اطبر خیر القرون کی در گامین، ص/۱۳۰) ۳۳۷ - (محد عبدالمعبود، مولانا عبد نبوی عطیعهٔ کا نظام تعلیم جس/۱۷-۷۲ ) ۱۳۳۷ - (وَاکثر صلاح الدین ثانی ریاکستان کے مثانی نظام تعلیم کی تشکیل راسلام آبادروزارت مذہبی امورراو ۲۰۰۰ر ( محمد مشتاق برعالمی نظام نو کی تشکیل براسلام آبادر وفاقی وازرت ندجبی امورس<del>ون بر</del>س ۱۹۷) ۴۳۳۹ <sub>( بخا</sub>ری، کتاب انعلم، باب هل یجعل للنساء يوم على حدة ، ١٣٩/ كتاب الاستصام ، باب تعليم النبي امته ، ١٣٩/ ١٣٠٠ - كتاني / نظام الحكومية النبو بيطيقية / ج ا/ص ٣٩ \_ ٤٥ ) ٣٩٣ - ابن عبد المبر/

جامع البيان العلم وفضلاً ص ٢٦-٣٣٢- ( ذاكر خالد علوى ر نقافت كا اسلامي تصور راسلام آبادر دعوة اكيري رازين مرص ۵) ١٣٣٣- (خرم مرادر مغرب اور اسلام مین کشکش را ابور منشورات رمس ۲) ۴۴۴۴ - ( ذاکع غلام جبلانی برق راسلام اور عصر روان رلا بهور رشیخ غلام علی اینز سنز ر ۱۹۸۸ و رص ۱۵۱) ۳۳۵ - (فرزانہ بروین رافل ﴿ نُونُ سَطِّح کَ طلبہ برِمغربی ثقافت کے اثرات رکزاچی رگورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ر ۲۰۰۵ءرص ۷۰ ۳۴۶ – (سیموئیل بی بن منتلین بر دی کلیش آف سو پایزیشن به نیوبارک رآ نضر ژر ۱۹۹۱ء (۱۳۳ – (۱۴ والفقار احمر نقشبندی ر ذراتم هوید مٹی بڑی زرخیز سے ساقی رفیصل آیادرمکتبعة الفقیریر ۲۰۰۱, میں ۲۴ – (فرزانه پروین راملی ٹانوی سطح کے طلبہ پرمغر لی ثقافت کے اثرات پر کرا چی رگورنمنٹ کالج آف ایحوکیشن ر ۱۷۰۵ پرمس ۵۷\_۵۹ (۳۴۹ - (سید قطب شہیدمتر جم ساجد الرحمٰن صدیقی راسلام اورمغرب کے تہذیبی مسائل رلا ہور ریکتیہ تغییر انسانیت ۱۹۸٫ اوس ۱۷۵۰ میں ۱۸۵۰ فرزانہ یرو تن راغلی ٹانوی سطح کے طلبہ پر مغربی نقاضت کے اثرات رکراچی ر گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن ر هودم برص ۵۸) ۵۹- (محمد انور بن اختر ر پورٹی تبذیب تباہی کے دہانے پر رکزاچی رمکتیہ ارسلان رسود میرور ص ۱۰) ۱۵۳- ( ذاكثر خالد علوي ر ثقافت كا اسلامي تصور ر اسلام آياد ر دعوة اكيدي رايز ١٠٠ برص ١٨١١) ۱۹۵۳- (مولانا سيد ابو الاعلى مودودی عصر حاضر میں امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل پر اہورر ادارہ معارف اسلامی ۱۹۹۸ء رض ۹۵) ۱۹۵۴ – ( سلیم خالدمنصورر تهذیبی تصادم ، بغائے باہمی را بہور منشورات ر ۲۰۰۱، رس ۹۰۰) ۵۵۷- ( محد اقبال حاوید/ کچر وہی بوان او/کراجی/روز نامه جنگ ۲۵ متمبر ۲۰۰۱، 'رُص ۵ ) ۴۵۱ – (سوره النساء رآيت نمبر ۵۹ ) ـ ۸۵۷ – (صيح بخاري ركتاب الإحكام برياب لسمع و الطاعدليل مام مالمرتكن معصيعة ) ۴۵۸ – ( وَاكثر محمد امین رمسلم نشاة خانیه اساس اور اانحه عمل مرا بهور ربیت انخامت ۲۰۰ س ۳۰۱ (۳۰۱ – (طارق اقبال چومدری ربیز ستان مین آبادی کی صورتحال مر کراچی رجنگ سنڈے میٹزین روجولائی ۲۰۰۱ مرس ۱۰) ۲۰۸۰ - (عرفان احمد عبدانسلام رایک منت میں 160 یے رکزاچی رجنگ سنڈے میٹزین ر وهولائي لاوه الإمار الله (www.bbc.co.uk/urdu/regional/story/2004-12) printable/041203 - ۱۳۳۱ (المراقب الهرام الهر story/2006/05/ printable/060510 (www.bbc.co.uk/urdu/regional/ - "Tr japan population as.shtml) ( عبيب القدا حياز في رعالم اسلام وسائل اور مسائل بركرا جي رمكتية حسن رعو ٢٠٠٠ عرص ٦٢٢ ) ( عبيب القدا حياز في رعالم اسلام وسائل اور مسائل بركرا جي رمكتية حسن رعو ٢٠٠٠ عرص ٦٢٢ ) ☆ O ☆ O ☆ O ☆ O ☆

451 ﴾

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اوران کا تدارک سیرت طیبہ علیہ اللہ اللہ عاصل رہنمائی کی روشنی میں

ڈا کٹر محمد عامر طاسین- کراچی

عصرحاضر میں عالمی معاشرے پرنظرڈ الیں تومسلمان اقوام پوری دنیا میں انحطاط و زوال میں مبتلانظرآتی ہیں،مشرق و مغرب میں اکثریتی ممالک ہونے کے باوجود ساسی،معاشی، تہذیبی بحرانوں سے دوجار ہیں مسلم معاشرے جہالت، پیماندگی، بیروزگاری،گروہیت اوراناری کا فظارہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ جدید تر قیات ہے محروم یہ معاشرے دیگر اقوام کے دست گر بن چکے ہیں۔غالب اقوام نے ان معاشروں کی سای، معاثی اقتصادی اور تہذیبی اقدارکواپنے کنٹرول میں کر کے ان کی ہر سطح پر ناکہ بندی کررکھی ہے۔ عالمی معیشت کا تجزید کیاجائے تو پورے عالم اسلام کی آمدنی صرف ایک پور پین ملک فرانس کی سالانہ آمدنی کے برابر ہے۔اسلامی ممالک علمی پختیق اور تخلیقی اقدارے محروم نظرآتے ہیں۔ایے قدرتی وسائل اور انسانی ذرائع کواستعال میں لانے کی سکت نہیں رکھتے۔غربت اور بسماندگی، گروہیت نے اتنا کمزورکردیا ہے کہ غیرمسلم طاقتیں ان کی آزادی و دیگر حقوق کی پامالی میں طرح طرح کے حربے استعال کرتی ہیں اوروہ ان کے سامنے بے کبی کی تصویر نظر آتے ہیں۔عالمی سطح یران کی آواز اور تشخص کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اکثریت میں ہونے کے باوجود اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں بری طرح ناکام ہیں۔غالب اقوام نے جہاں مسلمانوں کو سای، معاثی و اقتصادی طور پر اپنے شکنجوں میں جکز رکھا ہے وہاں انہیں فوجی طاقت سے بھی دبانے میں بھی کوئی بچکھاہٹ نہیں دکھائی۔فلسطین سے کیکر شمیر تک اور افغانستان ہے لے کرعراق تک،مسلمان اینے سیای تشخص اور آزادی کی جدوجہد میں مصروف میں اور ان پرتاریخ کے ہولناک مظالم ڈھائے جارہے ہیں اور وہ بے بی اور بے کی کی تصویر ہے محکومی اور مظلومی کی اذبیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور کردیئے گئے ہیں۔ بسماندگی، علمی تحقیقات، سائنسی سوچ وفکر ہے محروی کے نتیج میں غربت، جہالت، ننگ نظری، فرقه واریت نے مسلمان معاشروں کوطوائف الملو کی کا شکار کردیا ہے۔ ایک طرف غالب اقوام اپنے مفادات کی تکمیل کے لئے ان پر غالب ہیں اور دوسری طرف اندرونی عدم انتخام انہیں کمزور اور بے بس کرر ہا ہے۔ معاشی ، اقتصادی اور سیای زوال کے ساتھ ساتھ مسلمان معاشرے فکری پستی اور زوال ہے بھی دوچار ہو بچکے ہیں۔ جس کے بتیجے میں اسلام کی حقیقی ترقی پیند اور انسان دوست، امن پیند تعلیمات کی بجائے رجعت پیندی، ننگ نظری، جذباتیت، تشدد پیندی، انفرادیت بریتی، عقل دشنی، اور عصری نقاضوں سے غفلت اور عدم آگاہی کو اختیار کر بیٹھے ہیں۔ بے شعوری کے اس طرزعمل یا فکری انحطاط کے منتیج میں جدوجبد کا رخ تبدیل ہو کر رہ گیا شعوری عمل کی جائے بے شعوری پر مبنی متشدوانہ طرزعمل کو فروغ دیا جا رہا ہے۔اسلام کی امن پہند تعلیمات کی بجائے متشددا ور فرقہ وارانہ سوچ کی آبیاری ویگر اقوام اور انسانیت کے خلاف نفرت اور تعصب کو اس درجہ ہوا دی گئی کہ سکے تحریکات وجود میں آ گئیں،عقل پر جذبات غالب آ گئے اور اپنے معاشروں کی درشکی اور ارتقائی عمل میں شرکت کے بجائے تشدد کا راستہ اختیار کرنے پر زور دیا گیا جس سے شعوری تحریک کا راستہ بندہوگیا۔لہذا اس وقت امت مسلمہ کو در پیش مسائل اور چیلنجز کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پیغیر اسلام اللہ ایک جامع ساجی پروگرام لے کرآئے اور امت مسلمہ ان تعلیمات کی وارث ہے۔ آپ علیہ نے زندگی کے ہر شعبہ میں ارتقاء اور خوشحالی کے لئے فطری اصولوں سے متعارف فرمایا۔ ارشاد خدا وندی ہے۔ لَقَدُ کَانَ لَکُمُ فِی دَسُولِ اللّه اُسُوةٌ حَسَنَة (۱)'' تمہارے لئے رسول علیہ کی سرت طیبہ میں بہترین نمونہ ہے'' عصر حاضر میں در پیش چیلنجز ومسائل کے حوالے سے سیرت علیہ کیا رہنمائی کرتی ہے اور ان مسائل اور چیلنجز کی نوعیت کیا ہے۔ آئندہ صفحات میں اس کو زیر بحث لایا جائے گا۔

## اُمت مسلمه کو دربیش اہم مسائل اور چیلنجز اور ان کا تدارک <sup>-</sup>

## عصری علوم میں پسماندگی

عصر حاضر میں سائنس اور نیکنالوجی کی اجمیت اُجاگر ہے اور ساتھ ہی سائنسی اور عقلی علوم کی تو جیجات ہے، یہ طے شدہ حقیقت ہے کہ ''سائنسی ترتی سے علم ونظر کو دسعت حاصل ہوئی ہے ہر چیز عقل کی کسوئی پر پرکھی جانے گی۔ پرانے تو ہمات کا تار و پود بھر کر رہ گیا۔''(۲) گرآج امت مسلمہ کے معاشروں پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ کیفیت نظرآتی ہے کہ سائنسی علوم اور فنون کے میدان میں وہ تمام اقوام عالم کے مقابلے میں سب سے زیادہ پسماندہ ہیں۔جس کا شوت یہ ہے کہ''دنیا بھر میں ایک سائنسی مقالات شائع ہوتے ہیں۔ان میں اسلام ممالک میں شائع ہونے والی کتب و مقالات کی تعداد تقریباً ایک بڑار ہے۔''(۳)''پورے عالم اسلام میں سالانہ پی آئی ڈی کی تعداد یہ جبکہ اسلام میں جبکہ صرف جاپان میں میں ایک میں جبکہ صرف جاپان میں میں جبکہ سرف جاپان میں میں میں جبکہ سرف جاپان میں میں بین جبکہ سرف جاپان میں میں دورے مالم اسلام میں جبکہ سرف جاپان میں میں جبکہ سرف جاپان میں میں بین جبکہ سرف جاپان میں میں اسلام میں جبکہ سرف جاپان میں میں بین جبکہ سرف جاپان میں دورے عالم اسلام میں جبکہ سے جبکہ اسلام میں جبکہ سرف جاپان میں میں بین جبکہ سے جبکہ اسلام میں جبکہ اسلام میں جبکہ سے جبکہ اسلام میں جبکہ اسلام میں جبکہ اسلام میں جبکہ اسلام میں جبکہ سے جبکہ اسلام میں جب جبکہ اسلام میں جبکہ اسلام میں جب جبکہ اسلام میں جبکہ جبکہ اسلام میں جبکہ اسلام میں جبکہ جبکہ اسلام میں جبکہ جبکہ اسلام میں جبکہ جبکہ جبک

حالانکہ ماضی کی تاریخ جمیں یہ بتاتی ہی کہ مسلم دنیا نے سائنس کو بنیادیں فراہم کیں لیکن آج عالم اسلام کی بینورشیاں صرف آلہ کار پیدا کر رہی ہیں جو صرف ترتی یافتہ اقوام کی بینالوجی کی کھیت اور استعال کے لئے مخصوص ہیں ۔ اُئی تعلیمی بیماندگی کا متیجہ ہے کہ آج مسلم معاشر ہے جدیوضعتی ترتی ہیں کوئی خاص مقام نہیں حاصل کر سکے اور تیجہ یہ ہوا کہ غیر اقوام نے ان کو اپنا دست گر بنا دیا ۔ آج کے دور میں تعلیمی نظام کے حوالے ہے مسلمان ممالک میں بہتو ورج پکر اقوام نے ان کو اپنا دست گر بنا دیا ۔ آج کے دور میں تعلیمی نظام کے حوالے ہے مسلمان کی ہمہ گریت اور مسلمانوں کی گیا ہے کہ وین علم الگ ہے ۔ دین اور دنیا کی اس تقسیم نے بھی اسلام کی ہمہ گریت اور مسلمانوں کی اس تقسیم نے بھی اسلام کی ہمہ گریت اور مسلمانوں کی اجتماعی صلاحیتوں پر بڑے گہر ے اثر ات مرتب کے ہیں اور بالآخر" مسلمانوں کی گزشتہ تابی وبربادی کا اصل سبب بہی ہوا کہ انہوں نے دین ودنیا کی وصدت کے نکتہ کو فراموش کر دیا ۔ بادشاہ دنیاوی کاروبار کا اور شخ الاسلام دنی معلومات کا ذمہ دار بنا اور عیسائیوں کی طرح دین اور دنیا الگ قیصر الگ اور خدا الگ قرار دیا گیا دنی کا موں کی فہرست الگ تیار کی گئی پچھ بنا اور عیسائیوں کی طرح دین اور دنیا الگ قیصر الگ اور خدا الگ قرار دیا گیا دین کا خادم کہلایا اور پچھ لوگوں نے دنیا کے بازاروں اور جدو جہد کی صفوں میں پنج کر اپنج کو دنیادار قرار دیا ۔ تیجہ سے ہوا کہ اہل دین ہونے کے مدمی دنیا کے کاموں کے لائن نہ رہے اور کھلم کھلا اہل دنیا کہلانے والے خدا کے خونی وخشیت کو بھلا کر اور اس کی رضا کی دولت کو کھو بیٹھے ۔ اب

امت محمد یہ پر فرض ہے کہ دین و دنیا کی وصدت کے اس راز کو شمجھے اور اپنی نجات کی تدبیر تلاش کر ہے۔'(۵) اسلام کا نات کے سر بستہ رازوں پر بر طرح کی تحقیق کی بھر پور دعوت دیتا ہے تا کہ اپنی مقتل دجبتو کے ذریعے نت نئی ایجادات کر کے معاشرے کو خوشحالی اور امن کا گبرارہ بنایا جائے۔ جن لوگوں نے قرآن حکیم کی تعلیمات کا گبری نظر سے مطالعہ کیا ہے انہیں اس حقیقت کے تسلیم کرنے میں کوئی دشواری نہ ہوگی کہ جدیدسائنسی دور کا آغاز چودھویں صدی میسوی سے نہیں بلکہ نزول قرآن کی تاریخ (چھٹی صدی میسوی) سے ہوا ہے۔اُسی نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ کا نئات کی ساری چیزیں قرآن کی تاریخ (چھٹی صدی میسوی) اپنی اصلی ساخت اور مقصد کے لحاظ سے انسان کی خدمت گزاری کے لیے پیدا بوئی بین اور انسان کو یہ المیت دی گئی ہے کہ وہ عقل وتج ہی رہنمائی سے ان پر قابو حاصل کر سے استعال میں لاسکتا ہوئی میں اور انسان کو یہ المیت دی گئی ہے کہ وہ عقل وتج ہی رہنمائی سے ان پر قابو حاصل کر سے استعال میں لاسکتا ہے۔مصر کی عطیہ الا برشی کلمتی ہیں۔

Islam is a religion of knowledge and light ,not of ignoranceand darkness. The first verse revealed to the prophet commanded him repeatedly to read and to praise knowledge and learning.

''اسلام علم وروثنی کا دین ہے نہ کہ جہالت ونار کی کا، پنجبر اسلام پر جوسب سے پہلی وحی نازل ہوئی میں آپ کو بار بار پڑھنے علم کی تعریف اور اسے سکھنے کا حکم دیا گیا''(۲)

قرآن صَيمِ عَلَم كو باعث ارتقاء قرار ويتا ب\_يَرُفَعِ اللَّهُ الَّذِيْنَ امْنُو امِنْكُمْ وَالْذِيْنَ اُوْتُواالْعِلَم درَ جَتِ طُوَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيْرٌ ( 2 ) ' الله تعالى تم ميں سے ايمان والوں كے اور جن كوعلم ويا گيا ان كے درجات بلند كرتا ہے اور الله تعالى كواس كى خبر ہے جوتم كرتے ہؤ'

رسول اکرم این علم کی ای اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کے حصول کو برمسلمان کے لئے فرض قرار دیتے ہیں آپ ایک کا ارشاد گرامی ہے۔

طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة (۸) "منم کا حصول بر مسلمان مرد و ورت بر فرض ہے" ملم ک ایمیت کے حوالے ہے آپ علی ارش دفر ماتے ہیں۔ انعا العلم آیة محکمة او سنة قائمة او فریضة عادلة (۹)" کہ علم تو آیات محکمات یا سنت قائمه یا فریضه عادله ہے" "اس حدیث کی تتبع میں امام غزالی نے علوم کو فرض میں اور فرض کفایہ میں تقیم کیا ہے فرض میں تو معرفت البی پر بنی علوم ہیں جبکہ فرض کفایہ سے مراد وہ علوم ہیں جو انسان کی مختلف ضرور تیں پوری میں تقیم کیا ہے فرض میں تو ان کی مختلف ضرور تیں ورث پورا کرتے میں مثلاً طب، زراعت، وغیرہ سو سائٹ میں سے پچھ لوگ ضرور ایسے ہونے چاہئیں جو ان کی مخصیل کریں ورث پورا معاشرہ گئیگار ہوگا۔" (۱۰) یہی وجہ ہے کہ علماء حق ہر دور میں اس کی ایمیت بیان کرتے رہے ہیں اور اس امر کی طرف توجہ دلاتے رہے ہیں کہ جدید علوم وقت کی اہم ضرورت ہے اور امت مسلمہ کی بقاء اور ترقی کے لئے ان کا حصول ضروری ہے۔ ڈاکٹر اقال لکھتے ہیں۔

"According to the Quran ,there are two other sources of

knowledge. Nature and history; and it is in tapping these sources of knowledge that the spirit of islam is seen at its best."(11)

"انسان کو سب سے پہلے جوعلم عطا کیا گیا وہ علم اشیاء ہے۔ بعنی تمام موجودات عالم اور ان کی خصوصیات وامتیازات کا علم اس کو ہم مخضر طور پر" علم اساء 'یا علمی مظاہر کا کنات کہد سکتے ہیں ۔ موجودہ دور میں سائنس جن چیزوں سے بحث کرتی ہے وہ ہی موجودات عالم ہیں " (۱۲)

گویا سائنس علم موجودات پر شخین کا نام ہے اور خالق کا نئات نے سب سے پہلے آوم کو موجودات کی طرف توجہ دلا کر اس کا علم حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے اور ای طرح شخ طعطا وی اشیاء کے علوم سے واقفیت کی اہمیت بیان کرتے ہیں۔ فعن لم یقدر معرف قر انساء پر نشیاء لا یستحق ان یکون حلیفة علیها۔ (۱۳)''جو ہمتی آشیائے عالم کے مراتب سے ناواقف ہو وہ ان اشیاء پر خلیفہ ہونے کی مستحق نہیں ہو گئی'' رسول اگر میں ایس سرت مبارکہ ہے ہمیں ہو بھی رہنمائی ملتی ہے کہ غیر اتوام کی زبان اور علوم سکھنے ہیں کوئی حرج نہیں بلکہ ان سے سبقت حاصل کرنے کے لئے ان کے علوم سے واقفیت انتہائی ضروری ہے۔ اس طرح ان کی گئی تحقیقات سے استفادہ کر کے ہم ترقی کی منازل طے کر سے ہیں جیسا کہ ہمارے دور عروج میں تکھی جانے والی تحقیقی کتب کا عربی سے دیگر زبانوں میں ترجمہ کر کے ان سے استفادہ کیا گیا اور سائنسی ترقیات کو آگے برصایا گیا۔ حضرت زیڈ سے روایت ہے۔ قال لی رسول الله صلی الله علیه وسلم انه یا تینی کتب من اناس لا رحب ان یقرا با احد منہل تستطیع ان تعلم العبرانیة او قال السریانیة ، فقلت نعم قال من نظوط کوکی دوسرا شخص پڑھے کیا تم عبرانی یا سریانی زبان سکھ کتے ہوتو میں نے جواب دیا ہاں پس میں نے عبرانی زبان سکھ کتے ہوتو میں نے جواب دیا ہاں پس میں نے عبرانی زبان سکھ کے ہوتو میں سکھ گئی' (۱۲)

''حضرت زیرؓ نے فاری بھی سکھ لی تھی تا کہ وہ اس زبان میں روز مرہ کی گفتگو کرسکیں اور اوگوں کی ضرور تیں معلوم کرسکیں اور ان کے مختف سوالات کے جوابات دے سکیں۔''(۱۵)سیرت رسول علیقہ کی روشنی میں دیگر اقوام کی زبانوں کو سکھنے کی تعلیم کومد نظر رکھتے ہوئے'' شاہ عبدالعزیز نے انگریزی زبان سکھنے کے جواز کا فتوی دیا۔'(۱۲)

رسول اکرم اللہ کے دور اول میں تعلیم و تربیت کا ایک ایسا نظام وضع کیا اور اس پر عمل بھی کیا جس کے نتیج میں ایک اعلی اور باصلاحیت نسل پروان چڑھی جس نے معاشر ہے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا چونکہ'' تھوڑ ہے ہی دنوں کی تعلیم و تربیت ہے اگر ایک طرف خالد بن ولیڈ ابو عبیدہ بن الجراحؓ ،سعد بن وقاصؓ ،سلمان فاریؓ ،وغیر ہم جیسے فاتحین عالم اور سید سالار پیدا ہو گئے جنہوں نے قوی ہے قوی اور مضبوط سلطنوں کے شختے الٹ دیئے تو دوسری طرف ابو بکر بن ابی تحافہ تن عمرہ خطابؓ ،عثمان بن عفانؓ جیسے سیاس جہاں باں بنا دیئے گئے۔اگر ایک طرف ابو ذر غفاریؓ ،عبداللہ بن عمرہ علی تاجر تیار ہو گئے اگر العاصؓ جیسے زباد وعباد وتارک الدنیا بن گئے تو دوسری طرف حکیم بن حزامؓ عبدالرطن بن عوف جیسے اعلی تاجر تیار ہو گئے اگر

ا کی طرف حضرت علی بن ابی طالبٌ،زید بن ثابتٌ،عبدالله بن عباسٌ جیسے قاضی اور جج تیار ہو گئے تو دوسری طرف ابو ہرریہٌ اِ انس بن مالک ؓ،عبدالله بن مسعودؓ جیسے پروفیسران علوم موجود ہو گئے۔'( ۱۷)

یعنی آپ ایستی نے اپنے اصحاب کو اس قدر علوم اور عصری شعور سے بہرہ مند کیا کہ انہوں نے آنے والے ادوار میں پوری دنیا کو نئے تدن اور جاندار تہذیب کی طرف بلا یا اور بہترین سیاسی، ساجی اور معاثی نظام کا تصور عطا کیا۔اس سے محققت بھی واضح ہوتی ہے کہ رسول اگرم میلئے نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جونظریہ تعلیم دیا اس میں دین اور دنیا کی تقیم کا تصور نہیں تھا۔ یعنی ایک صحابی جہال ایک امام کی میٹیت سے مسجد میں فرائض انجام دے سکتا تھا تو دوسری طرف وہ مکی سیاسی نظام کو چلانے اور یالیسیاں بنانے میں اتنا ہی ماہر بھی تھا۔

درج بالا بحث ہے یہ حقیقت واضح ہوئی کہ سیرت رسول عقیقہ کی روشی میں اگر مسلمان معاشرے اپنے تعلیم نظاموں کو جدید خطوط پر استوار کریں اور اس وقت یورپ کی ترقیات ہے استفادہ کرنے کے لئے ان کی زبان اور ان کی تحقیقات سے استفادہ کر کے صنعت وحرفت، معیشت اور ساجی زندگی میں ترقیات سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ اور اپنی ترقیات وعلوم کا دائرہ بڑھا کر اپنی چاہئے کہ یورپ کی وعلوم کا دائرہ بڑھا کر اپنی جاہئے کہ یورپ کی ترقیات سے استفادہ کر کے ہی ہم اقوام عالم میں کسی مقام کو پا کتے ہیں اور 'اگر ہم یورپ کی دوسو سال کی جدو جہد اور سائنس نے دنیائے اسباب کی تنظیر میں جم مجزات وکھائے ہیں ان کا انکار کریں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم ترقی کی اس منزل سے بہت چھچے چلے جائیں گے۔'(۱۸)

اس تناظر میں اگر سوچا جائے تو مسلمان معاشروں میں علم دوتی کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے اسلحہ کی بجائے قلم اور کتاب کا ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لائبریریاں آباد بوں، لیبارٹریاں کام کر رہی ہوں علوم وفنون کی درسگاہیں صحت مند اور قابل ذہنوں کی تخلیق کر رہی بوں۔ زندگی کی حقیقتوں سے پردہ کشائی کی جدوجہد ہو رہی ہو۔ ایجادو اختراع کا عمل ہورہا ہو۔ مادی دنیا پر کنٹرول کر کے علم وسائنس کی برکتوں کوکل انسانیت کے لئے عام کرنے کا جذبہ وعمل کار فرما ہو۔ کیوں کہ''اسلام کی حکومت خدا کی حکومت ہے اور حکومت کے معنی بید کہ اس کی نشتیں اس کے سارے بندوں کے لئے عام ہو جا کیں۔''(19)لب لباب یہ کہ عصر حاضر میں مسلمان معاشروں کی علمی پیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علم میں بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علم میں بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علم میں بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علی بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علی بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علیہ میں بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علیہ میں بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علیہ میں بیماندگی کے تدارک کے لئے اسوہ رسول علیہ علیہ بیماندگر کے کہ

🖈 علم کا حصول ہرایک پرفرض ہے۔

🖈 ملم کے ذریعے ہے ہی معاشرتی زندگی میں ارتقاء ہوسکتا ہے۔

ل غیرمسلم اقوام کی زبان اورعلوم کیھے جا سکتے ہیں۔

🛠 💎 ان علوم کی تربیت ضروری ہے جن کی مدد ہے مسلمانوں میں قائدا نہ صلاحیتیں پیدا ہوں۔

انتها بیندی وتشد و بیندی:

موجووہ زمانے میں ساجی زندگی کے ارتقاء میں جمہوری رویؤں، امن و آشتی کے نظریات وافکار، انسانی حقوق کی

456 ∌

پاسداری کی سوچ کاکلیدی کردار ہے۔ اس صورت میں ندہب کے نظریات و افکار ایک سوالیہ نشان کی طرح ہیں کہ آیا وہ سابھ زندگی کے اس ارتقاء میں کیا کردار ادا کر سے ہیں؟ اورآیا ندہب آج کے دور میں عالمی امن و سلامتی اور انسانوں کا انفرادی اور اجتماعی حقوق کا کتنا ضامن ہوسکتا ہے؟ عصر حاضر کے ندہبی مفکرین و دانشوروں کے لیے یہ ایک چینج کی حیثیت رکھتا ہے کہ آیا بین المنداہب امن اور رواداری کے قیام کے لیے کس طرح کے افکار تعبیر وتشرح پیش کر سے ہیں جس سے انسانی معاشرے کی اخلاق اور روحانی ترقی کا بھی سامان ہو سکے اور انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی حقوق بھی محفوظ ہو سکیں عصر حاضر بین مسلمان معاشروں کا تجزیہ کرتے ہیں تو یہ صورتحال سامنے آتی ہے کہ ایک طرف تو بھوک افلاس، طبقاتی کشش، مادیت پرتی کی پریشان کن کیفیات ہیں اور دوسری طرف ندہب کے نام پر انسانوں کا قتل عام، تشدر، دہا کے، دہشت گردی کے مظاہر نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا ہیں اسلام کے حوالے سے عالمی سطح پر پرو پیگنڈہ ہورہا ہے۔

اگر شعوری تجزید کیا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مذہبی طبقات عصری تبدیلیوں نے آشاقد یم طرز ممل کے ذریعے دور جدید میں برسر پیکار ہیں۔ عقل وشعور کی بجائے تشدد سے اسلام کی حقانیت کو غالب کرنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں۔ حالا نکہ'' آج کا دور جمہوری رویوں اور عدم تشددکا دور ہے۔ سیای تبدیلی کے لئے سیاسی شعور منظم نیٹ ورک اور تربیت یافتہ سیاسی قیادت کی ضرورت ہے اور یہ ممل عوامی رائے اور اس کی مجر پور جمایت کے ساتھ پایہ بھیل کو پہنچتا ہے اس کے لئے عوامی خدمت کے مملی اقدامات عوام کے مسائل کے حل کا شعور و ادراک اور عوامی طافت کو شعوری حوالے سے اس منزل تک لے جانا کہ وہ اپنے قومی مسائل کا ادراک کر سکیں'' (۲۰)

سیای تبدیلی کے لئے جبر و تشدہ کا راست شعوری تو توں کو سلب کر دیتا ہے۔ نصوصا اسلام بیں جہاد کے عمل کو تشدد کے تعبیر کیا جاتا ہے اور انقلاب کے معنی ہم تو ٹرنا چوڑ نا قبل وغارت اور تخریب ہی لیتے ہیں "(۲۱) حالا نکہ اسلام نے جہاد کا وسیح تر منہوم دیا ہے" جہاد تلوار ہے بھی ہوتا ہے اور تاقبل ہے بھی ، زبان ہے بھی ، ول ہے بھی اور اکثر تو خود اپنے نفس سے جباد کرنا پڑتا ہے" (۲۲)" قرآن تکیم کی رو سے ہمہ گیر حق وصدافت انسانی شرف وعظمت اور اعلی اخلاق کے نام پر جو جدو جبد ہو وہ ای وقت جباد قرار دی جا سکتی ہے جبکہ بند گیر میں اجتماعی شور سامنے ہو اور نہ فرقہ پری اور دھڑ ہے بندی کی کوئی شکل کسی فتنہ وفساد کو بیدا کر سکتے " (۲۳) جبکہ عصر حاضر بیں اجتماعی تقاضوں کو نظر انداز کر کے یہ روش اختیار کر رکھی ہے کہ" مسلمانوں کو سائنس اور نیکنالو جی کی تعلیم حاصل کرنے ،معیشت کو مضبوط بنانے کے لئے اقد امات کرنے اور ایسے ہی دیگر اقد ام کرنے کی بجائے صرف اور صرف حاصل کرنے ،معیشت کو مضبوط بنانے کے لئے اقد امات کرنے اور ایسے ہی دیگر اقد ام کرنے کی بجائے صرف اور صرف جبانہ (قبال) کے لیے اُٹھ کھڑے ہونا چاہئے اور بیری دنیا کے کافروں (غیر مسلموں) ہے مسلمہ تصادم شروع کر دینا کے علم دشنی کے جذبات کا شکار ہور ہا ہے۔ تو می اور بین الاقوا می سطح پر نقصان ہورہا ہے۔ قومی سطح پر امت مسلمہ جدید ترقیات علم دشنی کے جذبات کا شکار ہورہا ہے۔ نتیج یہ ہے کہ یورپ کی بے انتہا ترتی کے نتیج میں معاشی اور اقتصادی وست گری

اسلام انتہاپندی اور تشدہ پندی کی بجائے امن واشی مجت اور اخوت کی تعلیم دیتا ہے قرآن تکیم میں اللہ تعالیٰ نے امن کو معاشرے کے لئے اپنی تعمول میں ہے قرار دیا ہے سورۃ القریش میں ارشاد ہوتا ہے۔ اللّٰهِ کی اصلام کی امن پیند بخوع والمنهم مِن خُوثِ (۲۵)' اللہ ہی ہے جس نے بحوک میں کھانا اور خوف میں امن عطا کیا' اسلام کی امن پیند تعلیمات کو اپناتے ہوئے آنخضرت میلین نے ایک امن پیند تعلیمات کو اپناتے ہوئے آنخضرت میلین نے ایک امن پیند شخصیت کا ہمہ گیر کروار ادا کیا بلکہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل کی جس کی اساس امن و امان اور بھائی چارہ پر ہمنی تھی۔ آپ تعلیم اپنے ابتدائی ایام میں جب نبوت عطا نہ ہوئی تھی اس وقت سے ایک وائی امن اور امن کے قیام کی کوششیں کرنے میں سب سے زیادہ عامل میں جس کو قیام عمل میں لئے روجوانوں کے ساتھ مل کر امن کمیٹی جس کو تاریخ میں معاهدہ حلف الفضول کا نام دیا گیا ہے جس کا قیام عمل میں لئے روجوانوں کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے کے لئے قائم کی گئی تھی۔ آپ سی امن پندی کا یہ عالم تھا کہ ہمہ وقت آپ جو طاقتوروں کے خلاف مظلوم کی مدد کرنے کے لئے قائم کی گئی تھی۔ آپ سی امن پندی کا یہ عالم تھا کہ ہمہ وقت معاشرے کی اصلاح اور اخوت کے بارے میں سرارم رہے۔ مشہور تاریخی واقعہ جراسود کی تنصیب کا ہے جب ملہ کے قبائل میں ایک زبردست جنگ چیڑ سکتی تھی مگر آپ کی حسن تہ بیراور امن کے قیام لئے آپ کی بھی کادش نے بڑے احسن طریق میں ایک زبردست جنگ چیڑ سکتی تھی مگر آپ کی حسن تہ بیراور امن کے قیام لئے آپ کی بھی کادش نے بڑے احسن طریق

نبوت کے عطا ہونے کے بعد آپ معاشرے کے لئے اور زیادہ کڑھن کا شکار ہوئے اور آپ نے ہمہ وقت جگ کی بجائے امن کے راستے کو ترجیح دی۔ آپ اور آپ کے ساتھوں پر تشدد کی انتہا کر دی گئی لیکن آپ نے کی زندگی میں جنگ و جدل سے پر ہیز کیا اور امن اور نداکرات کو اہمیت دی۔ مدنی زندگی میں حضور اللہ نے امن کے قیام کے لئے انتہائی اقدام کئے۔ جن میں بیثاق مدینہ صلح حدیبیت تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ جن میں آپ نے معاشر کے کو انتشار، سے بچانے اقدام کئے۔ جن میں بیٹاق مدینہ صلح حدیبیت تاریخی حیثیت کے حامل ہیں۔ جن میں آپ نے معاشر کے کو انتشار، سے بچانے کے لئے مخالفین سے دب کر معاهدہ کیا اور جنگ کو ٹال کر معاشر ہے کوئی امن اور سلامتی کی نوید سائی۔

اسلام ایک صلح کل مذہب کی حیثیت سے ظاہر ہوا، اس کی تعلیمات کا بنیادی اصول''دین میں جر'' کے منافی ہے جو صری نص قر آنی ہے۔ اسلام میں جبر اور زبردی کی گنجائش نہیں۔ اسلام کا پیغام تو یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں اور اچھائیوں کو زبان اور عمل سے بہتر ثابت کرو۔ پھر اس کا ماننا اور نہ ماننا دیکھنے اور سننے والے پر چھوڑ دو۔ اسلام تلوار، جنگ و جدل سے نہیں پھیلا بلکہ اس کا پیغام امن و سلامتی ہے۔ اسلام اجھے رو بول، عادل نہ طرز عمل اور ظلم کے خلاف جد و جہد کی وجہ سے پھیلا۔ اسلام نے رواواری کا وہ عالمگیر تصور دیا جو کوئی ندہب پیش نہ کر سکا۔ اسلام کی امن پہندی اور غیر مسلموں کے ساتھ رواوارانہ رو بول کو عیسائی اسکائرز اور تاریخ دانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کا مصنف لکھتا ہے کہ اور ادارانہ رو بول کو عیسائی اسکائرز اور تاریخ دانوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا کا مصنف لکھتا ہے کہ '' حضور علیق تاریخ انسانیٹ تاریخ انسانیت کے زبردست پنجیم ہیں۔ آپ نے مذہبی تحقیات کا خاتمہ کر دیا اور مذہب کو ہر طرح کی آزادی دلا دی' مزید لکھتا ہے کہ'' حضور علیق کا سلوگن تھا وہ اپنچ بیروؤں سے مذہب کو ہر طرح کی آزادی دلا دی' مزید لکھتا ہے کہ'' حضور علیق کے میں ہو وہ تمھاری حفاظت میں ہے۔ اس کی جان و مال اور آبرو کی ایسی ہی حفاظت کر وجیسی کہ خودتم اپنی کرتے ہو' (۲۱) ہی۔ اس کی جان و مال اور آبرو کی الی ہی جی خان کی انسان کی ویگر آزاد ہوں اور فطری تقاضوں کا احر ام کا سبق ملتا ہے۔ وہاں ان کو سیرت رسول علیق سے جہاں انسان کی ویگر آزاد ہوں اور فطری تقاضوں کا احر ام کا سبق ملتا ہے۔ وہاں ان کو سیرت رسول علیق کی سبق ملتا ہے۔ وہاں ان کو

نہ بہی منافرتوں اور تعصّبات سے پاک ماحول بھی مہیا کرتا ہے ہر فرد معاشرہ اپنے عقیدے اور ند بہب کے مطابق عبادت کر نے میں آزاد ہواور دوسرے ندا بہب کے خلاف متشد درویہ ندا پنائے اور ان کا احترام کرے۔لہذا قرآن حکیم معاشرے کے اندر فساد پھیلانے کی ممانعت کرتا ہے ارشاد الہیٰ ہے۔ وَلَا تُفُسِدُوْفِی الْاَرُضِ بَعْدَ اِصْلَحِهَا (۲۷)'' اور دنیا میں صلح وامن چھا جانے کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔'' ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے۔وَلا تُعْفُوا فِی الْلاَرُضِ مُفْسِدِیْنَ (۲۸)اورز مین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ اور پھر فرمایا۔وَالصَّلُحُ جِیْرٌ (۲۹)''اور صلح بہر حال بہتر ہے''

قرآن حکیم کی ان بی تعلیمات کا نمونہ آنخضرت علیقہ کی ذات اقدی ہے۔آپ علیقہ نے معاشرے کو ہر طرح کے تشدد سے محفوظ بنانے کے لئے عملی اقدامات کیے اور ہمہ وقت معاشرے کی اس حوالے سے تربیت کو بیٹی بنایا۔آپ علیقہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

فان دماء كم واموالكم واعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا (٣٠) ب شكتمهارى جانين اورتمهار به المرتمهار به المرتمهار به اموال اورتمهار به المرت حرمت والى بين، جيت تمهار به لئه آج كے دن (يعنی حجة الوداع) كى حرمت به ايك اور مقام پر رحمته اللعالمين فرماتے بين لمومن امته الناس على اموالهم و انفسهم (٣١) "مومن وه به جس به لوگ اپن جان و مال كے لحاظ سے امن ياكين "

معاشرے میں بسے والے مختف ندا ہب اور رنگ ونسل کے افراد کے ساتھ سلوک کے بارے میں انتہائی مختاط رویہ اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے تا کہ ان کی کسی بھی حالت میں ول آزاری نہ ہو۔ اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ تمام ندا ہب کی اصل ایک ہے سب اسی خدا وند کی طرف بلاتے ہیں ۔لہذا کسی بھی ند ہب کے پیشوا کو برا مت کہو کیونکہ ہوسکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہی کوئی پنیمبر اور حکیم ہو۔ اس طرح ارشاد خدا وندی ہے۔ إِنَّمَا ٱلْتُ مُنْكِذُو وَلِكُلِّ قُومٍ هَادٍ (٣٢)'' آپ صرف خبر دار کرد ہے والے ہواور ہر قوم کے لئے ایک راہ بتاویے والے ہو''

پھر ارشاد ہوتا ہے۔ وَإِنْ مِنُ اُمَّةٍ إِلَّا خَلافِیْهَا فَلِیُوْ (۳۳)" اور کوئی امت ایس نہیں ہے جس میں کوئی ڈرانے والانہ آیا ہو" یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے یہودیوں کے انہیاء، عیسائیوں کے انہیاء دیگر حکماء کا تذکرہ بے حد شائستہ لب ولہد میں کیا ہے ان کی عظمت، وقار اور تقدّن کا خیال رکھا ہے۔ گویا قرآن حکیم نے یہ سمجھایا ہے کہ یہ جتنے بھی انہیاء، صلحاء تھے انہوں نے راست بازی، خدمت انسانیت اور خدائی تعلیمات کو عام کرنے کا فریضہ سرانجام دیا جس کو قرآن آگ بر دھار ہا ہے جس طرح قرآن اور نبی علیقی کی عزت وتو قیر بھی خروری ہے اس طرح دیگر انبیاء علیہ السلام کی عزت وتو قیر بھی ضروری ہے اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوسکتا اور اس طرح اسلام کسی قوم کی دشنی میں بھی عدل کے تقاضوں کو محوظ خاطر کھنے کی ہمہ وقت کلقین کرتا ہے۔قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

وَلَا يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قُومٍ عَلَى اللَّهِ تَعْدِلُوا الْمُوافُّوبُ لِلْتَقُوى فَوَاتَّقُو اللَّهَ ( ٣٣) " اور كى قوم كى الحت دشنى بھى شميل اس بات پر برا محفقة نه كرے كه تم (اس سے) عدل نه كرو۔ عدل كيا كرو ( كه ) وه پر بيز كارى سے نزد يك تر ہے اور الله سے دُرا كرو "رسول خدا عليقة نے اس پر عمل كر كے وكھايا۔ آپ عليقة نے جنگوں كے دوران بھى دامن من دامن

عدل کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔'' عبد نبوی میں دس سال میں دس لا کھ مربع میل کا علاقہ فتے ہوا جس میں یقینا کئی ملین آ بادی تھی اس طرح روزانہ تقریبا ( ۲۷۳ ) مربع میل کے اوسط سے دس سال تک فتوحات کا سلسلہ بجرت سے وفات تک جاری رہا ان فتوحات میں دشن کا ماہانہ ایک آ دمی قتل ہوا۔ اسلامی فوج کا فقصان اس سے بھی کم ہے ایک حدیث میں ارثاد نبوی علیہ ہے فتوحات میں دشن کا ماہانہ ایک آ دمی قتل ہوا۔ اسلامی فوج کا فقصان اس سے بھی کم ہے ایک حدیث میں ارثاد نبوی علیہ ہوت اور کیا ( اننا نبی الوحمة انا نبی المحمة ) میں رحمت کا پنیمبر ہوں ' میں جنگ کا پنیمبر ہوں ) اس کا اس سے بہتر خبوت اور کیا ہوسکتا ہے دشن کے ۲۰ آ دمیوں کا مارا جانا ( جنگ بدر میں ) سب سے بڑی تعداد ہے یاد رہے کہ یہ عہد نبوی کی سب سے پہلی جنگ تھی '' (۲۵)

آپ ایستان کی امن بیندی اور صلح جوئی کا اندازہ صلح صدیبیہ کے اس تاریخی واقعہ سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب اضول نے عام معاشرتی امن اور استحکام کی خاطر غیر مسلموں کے ساتھ دب کر صلح گوارہ کی لیکن معاشرتی امن وسکون کو برباو ہونے سے محفوظ کر لیا۔ تو اس حوالے سے علماء سیرت لکھتے ہیں کہ'' صلح کا نتیجہ یہ نگلا کہ کفار اور مسلمانوں کے درمیان سلسلہ، آمدروفت قائم ہو جانے سے اس قدر اسلام کی اشاعت ہوئی کہ تھوڑی ہی مدت میں کفار کی اکثر جماعتیں مشرف بااسلام ہو گئیں اور اسلامی اخلاق اور حسن سلوک نے ان کو بہت منح کر لیا'' (۳۹)

یہ معاہدہ رواداری کی روح روال تھا۔اس نے بیرب کی اس ریاست میں مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کو ایک

اجتاعیت کی لڑی میں پروکر رکھ دیا۔ اس کی بہترین مثال جو تاریخ میں رقم ہے کہ''مدینہ منورہ میں قیام کے بعد حضور اللہ نے مہاجرین وانصار کی جانب سے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اورنسل و فدہب کے اختلاف کے باوجود سب کو تمدن اور تہذیب کی بنیاد پر ایک جماعت قرار دیا'' (۴۸) گویا قرآن کیم کے احکاماتِ اصول وقوانین اور سیرت رسول علیہ کے دوہ کے کردار کی روثنی میں برایک مسلمان پر بیفرض عائد ہوتا ہے کہ وہ

🖈 💎 انسانی معاشرے میں امن وسکون کے گئے جدو جہد کرے۔

🖈 دیگر نداہب کے ساتھ انتہا پیندی کا رویہ رکھنے کی بجائے عادلا نہ طرزعمل اپنائے۔

🖈 انسانی قدروں کا احترام کرے۔

🖈 انسانی معاشرے میں متشدد رویے کی بجائے رحم وکرم کا اخلاق پیدا کرے۔

🖈 💎 دوسروں کے جذبات واحساسات کا خیال رکھے۔

اور قرآن تھیم کے احکامات کے ساتھ رسول اکرم ﷺ کی سیرت و کردار کی اُن تعلیمات کو اگر اپنایا جائے تو کوئی شک نہیں کے مسلمان معاشروں میں جاری انتہا پیندی اور تشدو کا تدارک ہو سکے۔

🖈 معاشی دست نگری و بدحالی

''عبد حاضر کو معیشت کا عبد بھی کہا جاتا ہے مطلب یہ کہ عبد حاضر میں زندگی کے معاشی مسئلے کی اہمیت اس عد تک بڑھ گئی ہے کہ گویا یہ مرکزی اور بنیادی مسئلہ ہے۔''(ام) عصر حاضر میں امت مسلمہ کو سب ہے اہم در پیش مسئلہ معاشی مفلوک الحالی ہے،اکٹریت مسلمان ممالک کی معیشتیں قرضوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں۔ان ممالک کی زراعت،صنعت اوردیگر وسائل بہترین ٹیکنالوجی نہ ہونے کی وجہ سے کمزوری کا شکار ہیں۔مسلمان ممالک کے زمینی قدرتی وسائل بے شار ہونے کے باوجود وہ خود اس سے استفادہ نہیں کر بھتے ۔اکٹر مسلمان ممالک کے قومی وسائل پر دیگر اقوام کی کمپنیاں اجارہ وار ہیں اور دہال سے دولت کو سیٹ کر اپنے اپنے ممالک کو بھیج رہی ہیں اور یہ مسلم ممالک دن بدن پیماندگ سے دوچار نظر آتے ہیں۔لہذا وہ ان ممالک واقوام کی دوڑ سے بیچھے رہ گئے ہیں جو دن بدن ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔مسلمان ممالک کی معاشی کارکردگی کا اندازہ خوراک کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس کی اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے جس میں مسلمان ممالک کی زراعت کے شعبے میں 'پیماندگی کا اندازہ ہوتا ہے۔

Realizing with utmost concern the deteriorating food security situation in the Islamic world,

Being Convinced that this unsatisfactory food security situation is the result of.

Low level of scientific and technological progress.

Inadequate utilization of natural resources available in the Islamic World.☆
Inadequate incentives for the production and processing of food.☆

🍇 461 獉

Delivery mechanism for food production inputs.☆

درج بالا رپورٹ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا ہیں جہاں نیکنالوجی کے بحران اور انظامی صلاحیتوں کے فقدان کی وجہ سے زراعت کے شعبے میں ناقص کارکردگی سامنے آئی ہے وہاں معاثی کروری بھی اس شعبے میں ترتی کے حوالے سے رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔ معاثی کروری بھی اس شعبے میں ترتی کے حوالے سے رکاوٹ ثابت ہوئی ہے۔ قرآن تھیم میں معیشت کو انسانی زندگی کے لئے اہم قرار دیا ہے اور اسے اللہ تعالی کافصل قرار دیا ہے۔ ارشاد قرآئی ہے۔ فاذا فُصِیْت الطَّلُوهُ فَانْنَشِرُوا فِی الْاَرْضِ وَابْنَعُوا مِنْ فَصُل اللّٰهِ وَاذْکُورُ وااللّٰهُ کَشِیْرا لَعَلَکُمْ تُفُلِکُونَ (۳۳) ''جب نماز جمعه اوا الطَّلُوهُ فَانْنَشِرُوا فِی الْاَرْضِ وَابْنَعُوا مِنْ فَصُل اللّٰهِ وَاذْکُورُ وااللّٰه کَشِیْرا لَعَلَکُمْ تُفُلِکُونَ (۳۳) ''جب نماز جمعہ اوا الطَّلُوهُ فَانَسَشِت کو اپنا فعنل قرار دیا ہے۔ آخضرت عین ہے کا ارشاد معیشت کو اپنا فعنل قرار دیا ہے۔ رسول اکرم اللّٰہ عالی جدو جبد کوایک اہم فریضہ قرار دیا ہے۔ آخضرت عین ہے کا ارشاد کرائی ہے۔ طلب کسب الحلال فویضہ بعدالفویضہ (۳۳)' ہائز ذرائع ہے معاثی جدو جبد بھی اللہ کے دریا سے معاش مین اللہ کے المام کی تاریخ کے مطابع ہے بھی ہے چاتا ہے کہ انہوں نے ذریعہ معاش کے لئے مختف ہے بھی ہے چاتا ہے کہ انہوں نے ذریعہ معاش کی جو محاش علیہ السلام وہ رفت کے چول سے چیزیں بناتے سے جے مکاتل کیا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام مونت کے ذریعہ معاش کماتے سے پیم مطابع کی محاض کیا ہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام محنت کے ذریعہ معاش کماتے سے پیم مطابع کیاں جاتے اور تجارت کے ذریعہ معاش کماتے سے خورت عینی علیہ السلام محنت کے ذریعہ معاش کماتے سے پیم مطابعہ کو مطابع کے دورت کے دریعہ معاش کماتے سے کہ مطابعہ کمانے سے پیم مطابعہ کیاں جاتے اور تجارت کے ذریعہ معاش کماتے سے کہ مطابعہ کیاں جاتے اور توارت کے ذریعہ معاش کماتے سے کہ مطابعہ کا بیا کہ دورت کے ذریعہ معاش کماتے سے کہ مطابعہ کا بیا کہ دورت کے ذریعہ معاش کماتے سے کہ مطابعہ کی مطابعہ کے دورت کے دورت کے ذریعہ معاش کماتے سے کہ مطابعہ کیا ہے کہ دورت کے ذریعہ معاش کماتے سے کو کیا کہ کو بعد کر کیا کے دورت کے ذریعہ معاش کماتے سے کو کیا کہ کسب اللہ کمالے کے دورت کے ذریعہ معاش کماتے کے دورت کے کیا کہ کسب کا کہ کیا کہ کو کو کیا کے دورت کے کو کو کیا کو کی کے دورت کے کی کو کو کیا کے کا کو کو کے

گویامعا ثی تک ودو اور محنت خوشحالی اور اللہ تعالی کے فضل کی علامت ہے۔ سپرت رسول انگینی اسلط میں امت مسلمہ کی رہنمائی کرتی ہے کہ ود اپنی معیشت کو کس طرح مستحکم کریں اور معیشت کے محتلف شعبہ جات میں انفراوی اور اجتا تی سطح پر خود کفالت حاصل کر کے اپنے آپ کو اغیار کی دست نگری ہے چینکارا دائا کمی ۔ رسول اکرم انگینی نے زراعت کے شعبہ کو ترقیب دی ہے۔ کیونکہ زراعت کسی بھی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ابدا آپ کیائی نے زمین کو زیر استعال لانے کی ترغیب دی ہے۔ کیونکہ زراعت کسی بھی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، ابدا آپ کیائی نے زمین کو زیر استعال لانے کی ترغیب دی ہوئے ارشاد فرمایا۔ اطلبوا الدرق من خبط یا الار ہے ''رزق کو زمین کی بہنا کیوں میں تلاش کرو' (۲۷) آپ کیائی نے معاشی جو وجہد کو انتہائی ضروری قرار دیا اور آلات زراعت کو استعال کرنے کی ترغیب دی اور لا یک خوام کی استعال کرنے کی ترغیب دی اور لا یک خوام کی اور دیا کہ کہ کہ معاشرے میں معاشی نظام کی ترقی کا دارومدار اس ملک میں تجارت کے شعبے کی ترقی سے مسلک ہوتا ہے۔ لبذا آپ بھی تجارت کی اہمیت بیدا ہوتی ہے' (۲۸) تجارت کے حوالے ہے بھی آپ پھی تھی نے فرمایا خورم کی اجوارت کی اجارت کی دور کر کت اور رفاجیت بیدا ہوتی ہے' (۲۸) تجارت کی حوالے ہے بھی آپ پھی تھی تھی معاشرے کی اسلامی تجارت کو فروغ دیا تا کہ غیر مسلموں کی تجارتی غیر مسلم اقوام کی اجارہ داری کا خاتمہ ہو سے۔ (۲۹)

اسلام کے حوالے سے ید مطے شدہ بات ہے کہ' مین الاقوامی تجارت کی بنیاد بی اسلام نے ڈالی ہے۔اس سے

پہلے دنیا کو بین الاقوا می تجارت کی خرنہیں تھی۔ تجارتیں ہے شک بڑی بڑی تھیں لیکن ایک ملک اور ایک شہر میں ہوتی تھیں لیکن ایک ملک ہے دوسرے ملک کو اور دوسرے سے تیسرے پھر پوری دنیا کو مال سپلائی اور پوری دنیا سے رقم اور روپیہ آئے اور جائے۔ یہ صورت نہیں تھی نہ ہی اس کے وسائل تھے لیکن اسلام نے اس کی بنیاد ڈالی قرآن تھیم نے ایک دونہیں بلکہ چھ سات قتم کے سفر بتلا کے بتعلیمی سفر تبلیغی سفر، اخلاتی سفر، تجارتی سفر، اور سیاسی سفر وغیرہ' (۵۰) آپ سیالی نے معاشی حوالے سے خود کفالت پر زور دیا ہے اور قرض لینے کی حوصلہ شکنی فرمائی ہے آپ شیالی ان الفاظ میں قرض سے پناہ ما تگتے ہے۔'الھم انی اعوذ بل من المغرم" (۵۱)

آپ ایس کے قرضوں سے اپنے آپ کو چھکارا دلا کے جم بین الاقوامی سودی اداروں کے قرضوں سے اپنے آپ کو چھکارا دلا سکتے بیں اگر ہم میہ عبد کر لیس کہ قرض سے اجتناب کریں گے اور خود کفالت کے لئے مشکلات کو برداشت کریں گے لیکن قرضہ نبیں لیس گے تو کوئی شک نبیں کہ ایک خود کفیل معیشت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ رسول اکرم ایس کی سیرت قرضہ نبیں لیس گے تو کوئی شک نبیں کہ ایک خود کفیل معیشت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ رسول اکرم ایس کی سیرت اقدس نہ صرف فرد واحد کے لیے بلکہ اجتماعی طور بھی پوری امت مسلمہ کی رہنمائی کا سبب ہے اور وہ نایاب اصول کو اس طرح بیان کرتی ہے کہ

- 🖈 نراعت کے شعبہ کو خاص طور پرتر قی دی جائے۔
- 🖈 تجارتی نظام کو متحکم کر کے اسے آزاد اور معیاری بنایا جائے۔
- 🛪 تجارت پرغیرمسلم اقوام کی اجارہ داری ختم سرنے کے لئے حکمت عملی طے کی جائے۔

## فرقه وارانه تعصّبات:

موجودہ زبانہ ہیں امت مسلمہ کے اندر بھی در پیش مسائل ہیں فرقہ واریت کی آگ نے جو تعصّبات پیدا کیے ہیں وہ کس سے ڈھکے چھے نہیں کیونکہ بہی فرقہ واریت انسانی معاشروں کے لئے زہر قاتل ہے۔اس سے انسانوں کے درمیان نفرت اور نگ نظری کا رقبہ بیدا ہوتا ہے۔احرّ ام انسانیت اور برداشت کے جذبات فتم ہوجاتے ہیں۔انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ ندہب کی بنیاد پر گروبیت اور فرقہ واریت نے انسانی معاشر سے ہیں وہ گشت فون روا رکھا کہ آج بھی انسانیت لرز جاتی ہے۔ فرقہ واریت کی حقیقت کو جانے کے لئے اگر معاشرتی روبوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ صورت سامنے آتی ہے کہ ہر جاتی ہیں کہ بنیادی عقیدہ ہوتا ہے کہ جائی صرف اس کے پاس ہے اور دوسرے نداجب کے لوگ گراہ ہیں ایک مرتبہ جب یہ فرق قائم ہوجاتا ہے تو پھر اپنا اور دوسروں کا علیحدہ سے ایک تصور بنتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے علاوہ دوسرے سب وشمن بن جاتے ہیں۔پھر انہیں مارنا چتم کرنا ،یا کمرور کرنا اپنی بقاء کے لئے لازی قرار پاتا ہے۔ای طرح ایک فرقہ کے افراد دوسرے فرقہ کو باطل قرار دے کر اُئی قتم کے جذبات اختیار کر کے ایک دوسرے کو کمزور کرنے اور ختم کرنے کے در ہے ہو دوسرے فرقہ کو باطل قرار دے کر اُئی قتم کے جذبات اختیار کر کے ایک دوسرے کو کمزور کرنے اور ختم کرنے کے در ہو ہو جہ ہے۔ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَمِنَ الْمُضَلِح (۵۲) اور الله فیاد کرنے والے اور اصلاح کرنے دالے ہر ایک کو جانتا ہے سو وائلّہ مِن مُنام الْمُفْسِدَمِنَ الْمُضِلِح (۵۲) اور الله فیاد کرنے والے اور اصلاح کرنے دالے ہر ایک کو جانتا ہے سو

لوگوں کے لئے (خداکی رحمت سے)دوری ہے۔ نہ کورہ آیت میں منسد اور مصلح کے اٹمال وکردار کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے اور بقینی بات ہے اللہ کے نزدیک صرف وہی اس کی رحمت کا مستحق قرار پاسکتا ہے جو معاشرے میں نیکی اور اصلاح کا عمل جاری رکھے گا اور مفسد شخص چونکہ معاشرے میں ظلم اور فساد کا باعث بنتا ہے لہذا وہ اللہ کی رحمت کی بجائے اس کے عذاب ہی کا حق دار تھرایا جائے گا۔

عصر حاضر میں امت مسلمہ بھی ای فساد کا شکار نظر آتی ہے۔ اُسے جہاں دیگر بیرونی مسائل کا سامنا ہے وہاں اسے اندرونی طور پر فرق وارانہ ہم آ ہنگی کے حوالے سے بھی مشکلات ورچش ہیں ہسلمانوں کے مختلف فرقے آپس میں وست وگر یبان نظر آتے ہیں۔ گزشتہ کئی دھائیوں سے ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی ان تعصّبات کی نذر ہو چکی ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہورہا ہے کہ اُمت مسلمہ اپنی اجماعی طاقت سے محروم ہورہی ہے اور اُس کی بجہتی کو شدید نقصان پہنے رہا ہے جس کا فائدہ غیر مسلم وشن طاقتیں اٹھا رہی ہیں۔ اگر امت مسلمہ کو دیگر بحرانوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے تو اسے اندرونی استحکام اور اشحاد و بجہتی کی سخت ضرورت ہے۔ اس سلط میں اسلا می تعلیمات بہترین رہنمائی کرتی ہیں قرآن حکیم کا ارشاد ہے۔ یہائی تھا الله کو اُنٹ مُ مُسْلِمُونَ وَ مُنتَمْم عَلَی شَفَا اللهِ جَمِیعُاوَلَا اللهِ جَمِیعُاوَلَا حَقَ تُفْتِهِ وَلَا تَمُونُونَ اللهُ آینِهِ لَعُلُکُمْ تَهُمَدُونَ (۵۳)

''ا َ وہ لوگو جو ایمان لائے ہو (اللّٰہ کے ساتھ اپنے فرائض) کا پورا خیال رکھواور نہ مروگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو یم سب کے سب اللّٰہ کی ری کو مضبوط کپڑو اور آپس میں جدا نہ ہو۔اپنے اوپر اللّٰہ کی مہر بانی کو یاد کرو کہ تم دشن تھے۔اس نے تم ہارے دلوں کو جوڑا اور تم سب بھائی بھائی ہو گئے تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے اس نے تم کو اس سے بچایا۔اس طرح اللّٰہ تم کو ایٹی آیات کھول کر بتا تا رہتا ہے تا کہ تم ہدایت یاؤ''

مسلم اخوت اور بھائی عارگ کا یہ قرآنی درس آپ اللہ نے نے عملی زندگی میں رائج کر کے دکھایا۔رسول اکرم اللہ انے ایک مسلمان کو دوسرے کا محافظ بنا دیا ایک دوسرے کے ہر طرح کے حقوق کا تگہبان بنا دیا۔ جی کہ حمت کو ایک مسلمان کے خون کے سامنے کم قرار دیا۔آپ اللہ کا ارشاد ہے۔قال رایت رسول یطوف بالکھبة ویقول مااطیبک واطیب ریخک ما اعظمک واعظم حرمتک والذی نفس محمد بیدہ لحرمته المومن اعظم عند اللہ حرمته منک ما له ودمه وان نظن به الا خیوا۔ (۴۵) وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ اللہ کا کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا اور آپ میں ہے نو کتا عظیم ہے اور تیری فضا بھی پاک ہے، تو کتا عظیم ہے اور تیری حرمت و حرمت اللہ کے خون عرب کی عزت وحرمت اللہ کے بارے میں خون اور اس کی آبرو (یعنی) اس کے بارے میں نود یک تیری عزت وحرمت اللہ کے بارے میں حوائے بھائی کے اور کوئی گمان نہ کرنا اللہ کے نزد یک تھے سے زیادہ برگزیدہ ہے۔ دوسرے مقام پراسلامی معاشرہ میں حرمت جال کو ضروری قرار دیتے ہوئے آپ عیاب کے نزد یک تھے سے زیادہ برگزیدہ ہے۔ دوسرے مقام پراسلامی معاشرہ میں حرمت جال کو ضروری قرار دیتے ہوئے آپ عیاب کو نا ادر آئی گھان نہ کرنا اللہ کے نزد یک تھے سے زیادہ برگزیدہ ہے۔ دوسرے مقام پراسلامی معاشرہ میں حرمت جال کو ضروری قرار دیتے ہوئے آپ عیاب کو نا ادر آئی ہے۔ کل المسلم علیٰ المسلم حدام دمہ و مالله جال کو ضروری قرار دیتے ہوئے آپ عیاب کو نارائی ہے۔ کل المسلم علیٰ المسلم حدام دمہ و مالله جال کو ضروری قرار دیتے ہوئے آپ عیاب کو خون اور اس کی المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم عدام دماله و مالله عالی العسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم عدام دماله علیٰ المسلم علیٰ عالم کوئی المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم علیٰ المسلم

عدضه (۵۵) ''برمسلمان کا خون ، مال اور عزت و آبرو حرام ہے''۔ ایک اور مقام پر رحمتہ اللعالمین فرماتے ہیں المومن امته الناس علی اموالهم و انفسهم (۵۱)'' مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جان و مال کے لحاظ ہے امن پائیں''اور ای طرح بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے جس میں مسلمان ہونے کے لئے بیضروری قرار دیا کہ دوسرے مسلمان اس کے شر ہے محفوظ رہیں۔ارشاد نبوی شین ہے ۔المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ (۵۷)''مسلمان وہ ہے جس کے ہتر اور زبان ہے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں''امت مسلمہ تو ایک ایسے عظیم پنجبر شین کی سرت کی دائی ہے کہ جس کے مطالعہ ہے ہمیں بی معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر تحل اور ضبط کی تعلیمات موجود ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو اُن صفات سے مزین کرنے کا علم دیا گیا جس کے اختیار کرنے کے بعد یقینی طور پر زندگی میں مجر پورتم کا انقلاب پیدا ہوسکتا ہے اور یہی انقلا بی صورتیں ایک بہتر معاشرے کی نوید ساتی ہے۔

مسلم أمّه كي اجتماعي ذمه داري :

آخری نبی محد رسول الشیک کی اطاعت میں قرآنی احکامات اور سنت نبوی کی تعلیمات پر عمل کرنے والوں کواللہ تعالی نے اس امت کو خیر والی امت قرار دیا اور خیروالی امت کے بارے میں قرآن حکیم کچھ اس طرح بیان فرما تا ہے۔ کُنتُم خَیْرُ اُ مَةٍ اُ خُوجَتُ لِلنَّاسِ تَا مُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ و تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنگُو وَ تُومِنُونَ بِا اللهِ (۵۸)

'' تم بہترین امت ہو جولوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا تھم کرتے ہواور بری باتوں ہے روکتے ہواور اللہ پر ایمان رکھتے ہو''

ایک جانب تو بتادیا گیا کہتم خیر والی امت کا درجہ رکھتے ہواور اس خیر والی امت کا بنیادی تصور یہی ہے اجاگر ہوتا ہے کہ وہ نیکی کا تقلم دیتے ہیں اور برائیوں ہے روکتے ہیں اس عمل کی جانب ہرائیکہ مسلمان میں انفرادی طور پر اس بات کا احساس پیدا کرنے کے لیے نہ صرف توجہ مبذول کرائی گئی بلکہ آگے مزید مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں ہے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہتم میں سے پھھ ایسے لوگوں پر ہمنی جماعت تیار ہونی چاہیئے جولوگوں کو اللہ کے احکامات کی جانب دعوت ترغیب اور اصلاح کی جانب رہنی کریں اور اخیس تمام ایسے برے اقوال وافعال سے بچانے کی بھی ترغیب دیں جس سے معاشرے میں پیدا ہونے والی غلط فہمیاں جوحق تلفی کا باعث بنتی جارہی ہو اور ان میں ظلم اور استحصال کی کیفیت پیدا ہو جائے، لبذا قرآن تھیم کی دعوت اُن اہل خیر ا، اہل استطاعت، اہل فراست اور اہل علم جو کہ نیک اور صالح ہوں اور اپنی ماحول اور معاشرے میں ساجی کردار انفرادی نوعیت کے اعتبار ہے ادا کر رہے ہوں اُخیس چاہیے کہ وہ با قاعدہ جماعت کے ماحول اور معاشرے میں جائیں۔ کونکہ یہی جماعت کے وہ لوگ ہو نگے جو اللہ کی جانب ہے مسلم اُنہ کی فلاح اور نجات کا باعث بنیں گے۔ اس جانب قرآن تھیم کا ارشاد ہے۔

وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُ عُوُنَ الِنَي الْحَيِرِ وَيَا مُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ(۵۹)



ندکورہ آیت کے تاظر میں یہ بات سامنے آتی ہے نیکی کاعمل صرف یہی نہیں کہ عبادات ہی کی جانب راغب کیا جائے بلکہ تمام ایسے معاشرتی فلاحی اُمور اور ان کے تقاضے جن کی بنیاد پر کسی بھی خیر پر بنی ہو اور اس فلاح وخیر میں اور امت کی بھلائی کا تصور نظر آئے اُسی اختیار کرنا اور جن اعمال میں انسانیت کے لیے باعث نقصان اور ضرر کے پہلو نمایا نظر آتے مول ان سے اجتناب کی تحریک بھی سامنے آئی چاہیے۔ نبی کریم علی کے زریعہ اس طرح کے پیغامات اور دعوات کو موجودہ دور کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ندکورہ بالا آیت کے موجودہ تناظر میں یہ تجیر بھی چیش کی جاسکتی میں کہ ہم اُن تمام عصری تقاضوں کو انسانیت کی فلاح و بہود کے لیے نہ صرف حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اضیں پوری امت مسلمہ کے لیے موجودہ در چیش چیلینجز کا جدید نیکنالوجی اور سائنسی علوم کے حصول سے مقابلہ کرنے کی سعی بھی پیدا کر سکتے ہیں کیونکہ انسانیت کی فلاح میں بی التہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پوشیدہ ہے اور یہی باعث نب ت بھی ہو سکتا ہے۔

مسلم امد کی اجھائی ذمہ داریوں بین عنوم کی اہمیت کو مسلمہ حیثیت حاصل ہے جس کے بغیر آج مسلم معاشر کے ارتقائی سفر بیس مقابلہ نا گزیر ہوتا جارہا ہے۔ حقیقی معنوں بیس علم کی اہمیت کو سیحتے اور جانے ہوئے بھی آج آے در پردہ رکھدیا جائے تو موجودہ مسائل کے حل بیس بالخصوص مسلم ممالک میں سیرت نبوی سیسی کے احکامات کی روشنی میں وہ کیا تبدیلیاں رونما کی جاسکتی ہیں جس کی وجہ ہے ہم اپنے اردر گرد در پیش مسائل کا مقابلہ کرنے کی سعی کرسکیس۔ لہذا نبی علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق تعلموا العلم و علموہ الناس (۱۰) '' علم سیصو اور اے لوگوں تک پہنچاؤ'' کی اہمیت جب تک واضح اور اجا گرنہیں ہوگی ہم اس وقت تک در پیش چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔

اس اعلی درجہ کی صفات کے حامل پنجیم علیات کے بیرو کاروں پر بید ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیرت کے آئے بیں پڑھیں اور معاشرتی زندگی بین ایک دوسرے کے ساتھ شیر وشکر ہوکر رہیں جیسا کہ رسول اکرم سیالیہ مل کر کے دکھایا۔ سیرت اور اقوال پنجیم سیالیہ ہیں بید بدایت میسر آتی ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ ہر شم کی دل آزاری، بدزبانی، بہتان تراثی اور بداخلاقیوں کی ممانعت ہے۔ مسلمان کا مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ رہنے کا ایک مطلب بیر ہی ہی ہوئے ہوئے کہ برشم کی فرقہ واریت، دہشت گردی، تخ یب کاری پر پابندی عائد ہوگئے۔ آخضرت شیالیہ کا مقصود اصلی یہ تھا کہ انسانی معاشرے کو حیو انی معاشرے میں تبدیل ہونے سے بچایا جائے اور ایبا معاشرہ تھایلیہ کا مقصود اصلی بی تھا کہ بہی ہو۔ آپ شیالیہ نے جس کی اساس بھائے باہمی پر بھی بہنچایا۔ آپ اعلیٰ ورجہ کے انسان دوست سے اور معاشرے کو انسان دوست سے اور معاشرے کے اندر وحدت اور بھائی چارے کے اس پیغام کو عالمی سطح پر بھی پہنچایا۔ آپ انسانیت ہے ہے حدمجت کر تے۔ غیرمسلموں حتی کہ کفار ومشرکین جو آپکو بہیشہ ضرر پہنچاتے اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچانے کی جبتو میں رہتے تھے اس کے عام آتے۔ فود بھو کے رہتے دوسروں کوکھانا کھلاتے۔ حضور تیا تھائی می دو عیادت کرتے۔ روز مرہ زندگی میں بلا تفریق سب کے کام آتے۔ فود بھو کے رہتے دوسروں کوکھانا کھلاتے۔ حضور تیا تھائی ہے جاتی ہے انسان دوتی کے تحت معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارے کی تکیف ہے مدید بجرت کی تو تاریخ کا سب سے معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارے کی فضاء پیدا کی۔ آپ نے جب ملہ سے مدید بجرت کی تو تاریخ کا سب سے معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارے کی فضاء پیدا کی۔ آپ نے جب ملہ سے مدید بجرت کی تو تاریخ کا سب سے معاشرے کے اندر اخوت اور بھائی چارہ کی تاریخ کا سب سے معاشرے کی اندر اخوت اور بھائی چارہ کی خورت کیا گیا گیا گیا گیا ہے۔ جب ملہ سے مدید بجرت کی تو تاریخ کا سب سے معاشرے کی اندر اخوت اور بھائی چارہ کی دور بھی کی دور بھی کی دور بھی کی دور کی تاریخ کا کا سب سے معاشرے کے اندر اخوت کی دور بھی کے دور بھی کی دور بھی دور

عمدہ مظاہرہ'' مواخات' کے نام سے ہوا جو کہ بھائی چارے کا ایک ایبا اظہار تھا کہ تاریخ اسکی مثال پیش نہیں کر سکق'' مواخات' بھائی چارے کے ای اصول پر آپ نے مدینہ کے معاشرے کی اساس رکھی اور اگے چل کر ای اساس پر میثاق مدینہ وجود میں آیا۔

خلاصہ یہ سامنے آیا عصر حاضر میں امت مسلمہ کو در پیش مسائل اور چیلنجز کے حل میں سیرت رسول علیہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اور ساتھ ہی ان خصوصیات کو بھی لیے بہترین نمونہ ہے اور ساتھ ہی ان خصوصیات کو بھی فلا ہر کرتی ہے جو انسانیت کی اور مفاد عامہ کے لیے بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے اس تناظر میں آج اس بات کی شدید ضرورت فلا ہر کرتی ہے جو انسانیت کی روشنی میں ایک روادار مسلم معاشرہ کا قیام عمل میں لائیں کیونکہ بہتر معاشرہ کی علامات ہی ہے وہ خوبمال ہیں۔

- 🖈 محبت والفت
- 🖈 حقوق کی ادا نیگی
  - 🖈 صبر و برداشت
- 🛠 🥏 بغض اور عناد ہے اجتناب
- 🖈 مسلمان کاا حرّ ام، جان و مال کی حفاظت
- ایک دوسرے کی تحقیر اور تحفیر کی ممانعت جیسے اہم مقاصد کی تحمیل ہی میں امت مسلمہ کو در پیش مسائل اور چیلنجز کا تدارک کر سکتے ہیں۔ کیونکہ بحثیت مسلمان' مسلمان مکلف اور پابند ہیں کہ وہ اصلاح معاشرہ اور تبدیلی نظام کے لئے جب بھی کوئی کام کریں ای پنجبرانہ طریق کا ہے کریں جو سیدالانبیاء خاتم النبین حضرت محم مصطفیٰ علیقے نے اپنے عمل سے پیش فرمایا اور جو فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔''(۲۱)

## ﴿ حواشی وحواله جات ﴾

الـ القرآن به ۲۱:۳۳ مراجة على مسائل كا ولى الله ي حلى بي مسائل كا ولى الله ي الله ميذيا فاؤنديش ، ملتان به سوس المسلم كي اعلى التعليم اور پاكستان ، فاكثر عطاء الرحمان ، مكتبيع من الابور بس مرسم مرسم التعليم اور پاكستان ، فاكثر عطاء الرحمان ، مكتبيع من الابور بس مرسم التعليم اور پاكستان ، فاكثر عطاء الرحمان ، مكتبيع من الابور بس وصدت ، مولانا المحلم التعليم المحلم الله من التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم التعليم بالتعليم بالتعليم بالتعليم بالتعليم بالتعليم بالتعليم التعليم التعليم بالتعليم بالتعليم

سعد، اردو ترجمه، كراجي انفيس اكيدمي، ١٩٨١ ع، جلد٢، ص ٣٥٨ \_ 10 واكثر حميدا لله، خطبات بهاد يور، اسمام آباد، اداره تحقيقات اسلامی،۱۹۹۳ء،ص ۳۰۹ \_ ۱۲ \_ سندوستان میں مسلمانول کا نظام تعلیم وتربیت بهولانا من ظر احسن گیابانی،جلد اجس۳۶۳ \_ ۱۷ \_ دین حق اور برصغیر کا سامرا جی نظام تعلیم ممولانا سید حسین احمد بدنی مشاه ولی القد میذیا فاؤنڈیشن منتان جس که ۱۸\_ شعور و آگبی عبید الله سندهی مولانا، لا مور بکل دارالكتب،۱۹۹۴ء،ص۱۹۷ و اينها،ص۵۷ و ۱۰ بانامه، تعمير افكار، دسر بروفيسر واكثر حقاني ميان قادري، كراجي، جلد ۲، ماري ۲۰۰۴ و شاره وا به ۲۳ ما تشعوره آگبی ، مبیدالله سندهی ، ولا نا بحوله بالا بس۲۲ ما ۱۳ ما ۱۳ ما ۲۳ ما ۲۳ ما ۱۳۸ ما ۲۳ ما اسلام میں تصور جہاد اور دور حاضر مین عمل جهاد بهشر حسین الا بوری ، حافظ ، لا بور، دعوت واصلاح سینز ، ۲۰۰ - ۳۵ - ۳۵ - القرآن ، ۲۰ از ۲۰ - ۲۱ - انسائیکلو پیڈیا آف بریٹا نيكا ،''مقاله اسلام'' ،فلپ وْ بليوجوئز ،شكا كو، آنى ى اين ،١٩٨٧ء بـ ٢٧\_ القرآن،١٤٢هـ ٨٨ القرآن،١٠٤٣ ـ ٢٩ القرآن،١٨١٣ ـ ٣٠ ـ البخاري، كتاب الايسان، باب المسلم من سلمه، رقم الحديث ٩\_ ٣٠ل سنن ابن ماجه، ابو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه بيروت، دارالمعرفه، ١٩٩٨ء،ص ٢٠-٢٣. القرآن، ٢٠٠٣. القرآن،٢٣.٣٥ ٣٠. القرآن،١٨٥٥ ٣٥. ١٣٥ عهد نبوي مي نظام تكراني جميدالله،حيدرآ باد وكن مكتبه ابراميميه ،١٩٣٩ء على ٢٦٥، ح إله ٣٦٠ سنن ابن ماجه ،باب حرمه دم المؤمن وماله، لكهنؤ، مطبع اصح المصابع، ۱۳۱۵ ص. ۲۹۰ سالم اوررواداري، مولانا رئيس احمد جعفري ندوي، لا مور، اداره فقافت اسلام، ١٩٥٥ ه. ٩٥٣ س. ٣٨ سا البحاري،باب ببل رحمه ببلانها،رقيم الحديث ٩٢٢\_ ٣٩\_ نورالبصر في سيرت فجرالبشر، مولانا هفظ الرهمن سيو هاروي،لا بهور، مني مبلكييشز، ۱۹۸۰ء، ۱۳۳ – ۴۰۰ حیات سرور کا نئات علیقه ،ملا واحدی دبلوی،کراحی، دفتر رسانه نظام المشائخ ،۱۹۵۳ء،بل ۲۰۱، ج ۱۔ ۴۰۰ ماہنامہ بقمیر افکار، اشاعت خاص بیاد علامه محمد طاسین ، زوار اکیدمی پلی کیشنز ، کراچی جون جولائی۔ اگست ۲۰۰۲ء، ص۱۱۳ – ۲۰۰ Republic of Dakar, held in Summit Conference (Session of Al-Quds Al-Sharif, Concord and Unity) rr Senegal from 3 to 5 Jumada Al-Thani, 1412H (9-11 December 1991) ما القرآن، ١٠٠٣مير القرآن، ١٠٠٨مير طبراني،المعجم الكبيراموصل، مكتبه العلوم والحكم،١٩٨٣،ج١،ص٧٤\_ ٣٥. كتاب الكسب،امام محمد بن الحسن الشبياني مكتبه المضبوعات الاسلاميه،حلب،١٩٩٧ء،ص٥٧\_ ٣٦٧ - ابن كثير البداية، عما دالدين ابن كثير،مصر،مطبع مصطفىٰ محمد،١٩٣٧ ء - ٢٠ ص ٣٥ ـ ١٣٧ البخاري باب في الحرث، كتاب المزار عبرفم حديث ٢١٨٥ ـ ٢٨٨ - كنز العمال، كتاب في انواع الكسب وادابه. اصحيح بحاري،شرح تفهيم البحاري،حلد١،ص١٥٥.و٥. وفي تدن كي تثكيل نو،موازنا قاري محرطي، ثاه ولى الله ميذيا فاؤنذيشن ملتان جل اا ـ ا۵ـ البخاري، باب من استعاذ من الدين مسلم كتاب المساقاة والمز ارعة ١٣٠\_ القرآن ٢٢٠:٢٠ \_ ٥٣\_ القرآن ١٠٢:١٠٣: ١٥٢٠ ماجه، ابو عبدالله محمد بن يزيد بن سنن ابن ماجه،بيروت. دارالمعرفه، ١٩٩٨ ،.ص ٢٩٠ ٥٥ـ الهنال ٥٣ اليفار عدر البخاري، كتاب الايمان، باب المسلم من سلمه، رقم الحديث ٩٠ عهر القرآن ١٠٠٣ عور القرآن ١٠٠٣ القرآن ١٠٣٣ ال • ٢ يسنن داري، جا اص ٨٨، رقم الحديث ١٣١ ـ اله يا مبنامه تغيير افكار، اشاعت خاص بياد علامه محمد طاسين، زوار اكيذي، ٢٠٠٦ إص ٢١٨ #\_\_☆\_\_☆\_\_·☆

**468** €

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ﷺ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

حافظ عطاء الرحمٰن- وماڑي

مسلم امدا يك نظرياتى امت بدان كے نظرية حيات كى وضاحت نبى كريم علي الله على فرمائى: عن عبدالله الله عمر الله على الله على الله على الله الله الله الله الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلوة ويوتوا الزكوة فاذا فعلوا عصوا فى دماء هم واحوالهم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله (ا)

"سیدنا ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے نے فرمایا" بھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگول سے قال کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گھی اللہ علیہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اس بات کی بھی گوائی ویں کہ محمد علیہ اللہ کے رسول علیہ میں اور نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں لیس جب سے (باتیں/کام) کرنے لگیں تو مجھ سے اپنے خون اور مال کو بچا لیس کے، سوائے حق اسلام کے اور ان لوگوں کا حیاب اللہ کے حوالے ہے"

سورۃ توبہ میں بھی یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے

ان تابوا واقاموا الصلواة وآتوا الزكوة فخلوا سبيلهم (٢)

اگر ( كفارشرك ) توبه كرليس نماز قائم كرين زكوة ادا كرين تو تم ان كا راسته چهوز دو\_

چنتان دہر میں اس نظریہ کے عامل افراد کومسلمان کہا جاتا ہے، امت مسلمہ دنیائے آب وگل کا 1/4 حصہ ہے۔ اس کی 55 کے قریب آزاد ریاشیں قائم ہیں۔مسلم امہ کی اکثریت براعظم ایثیا اور افراقتہ میں آباد ہے۔مسلم آباد ی کا بچھ حصہ یورپ، امریکہ اور آسڑیلیا میں بھی آباد ہے۔ سابی نقطۂ نظر سے مسلم امنہ درج ذبل تین حصوں میں تقسیم کی جاعتی ہے۔

- 1۔ وہ ممالک جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور ان کی اپنی حکومتیں قائم ہیں۔
- 2۔ ایسے ممالک جہاں مسلم آبادی اور غیر مسلم آبادی تقریباً برابر ہے یا مسلم آبادی وہاں کی بڑی اقلیت ہے لیکن حکومت غیر مسلم ہے۔
  - 3 ۔ ایسے ممالک جہاں مسلم آبادی اقلیت میں ہے اور مسائل کا شکار ہے۔

دورِ جدید میں امت مسلمہ بے شار مسائل کا شکار ہے مسلمان خواہ حکومت میں بیں یا صرف عوام ہی ہیں۔ یا اقلیت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لیکن ان کے مسائل میں حبرت انگیز طور پر مماثلت اور بکسانیت پائی جاتی ہے۔ جب امت مسلمہ کے زخموں کے چور چور وجود پر نظر دوڑاتے ہیں تو جو مسائل اسے در پیش ہیں ان کی صورت کچھاس قسم کی بنتی

نظرآتی ہے۔

(۱) نااتفاتی (۲) جدید علوم ناآشنائی (۳) غیر مسلم اقوام کی اندهی تقلید (۳) وین سے دوری (۵) معاشی عدم توازن (۷) ناانصافی (۸) حکران وعوام میں فاصلے اور بعد (۹) مسلمل امد میں سیاسی عدم احتکام، مسلم امد کی مختلف بلاکس میں تقسیم، غیر داضح سیاسی نظام، افراط و تفریط کا شکار معاشرہ، میڈیا پر غیر مسلم اقوام کی اجارہ داری، نام نہاد دہشت گردی کے لیبل کا شکار، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا غیر مسلم اقوام کی اجارہ داری، نام نہاد دہشت گردی کے لیبل کا شکار، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا فقدان، علمائے اسلام کا جدید ملوم و رجحانات سے بے بہرہ ہونا، علمائے دین کا قدیم و جدید نظریات میں منتسم ہونا، جہاد سے بے رغبتی، دین حمیت کا فقدان، غیر مسلم اقوام کے منفی پروپیگنڈہ سے مرعوبیت، مرکزیت کا فقدان، مغربی ثقافی پیغار کے اثرات، جدید فنون سے بے رغبتی، نظریاتی پستی، مرعوبیت، مرکزیت کا فقدان، مغربی ثقافی پیغار کے اثرات، جدید فنون سے بے رغبتی، نظریاتی پستی، قابل اور ہنر مندافراد کی پذیرائی نہ ہونا۔ UNO میں کلیدی کردار کا عدوم، فرقہ واریت کا فروغ، انتہا اہمیت کا نہ ہونا، وسائل بکثرت لیکن عالمی منڈی میں کلیدی کردار کا عدوم، فرقہ واریت کا فروغ، انتہا پیندی کے جزیات کی آبیاری و وجود، جدیدفن حرب وضرب اور عسکری رجانات سے نا آشنائی۔

جملہ مسائل کا حل صرف اور صرف رجوع الی الله وسنة رسول الله میں ہی موقوف ہے۔ رسول الله عظیم کی سیرت کو اپناتے ہوئ اپناتے ہوئے نظام سیاست کو خلافت میں تبدیل کر دیجیے اور غیر مسلم اقوام کے خلاف اعلان جباد کر دیجیے۔ انشاء الله وہ دن دور نہیں جب اسلام کا دنیامیں غلبہ ہوگا۔

جہاد کے لیے افراد تیار ہیں۔ ایک جائزے کے مطابق عالم اسلام میں باقاعدہ افواج کی تعداد 66 لاکھ ہے۔ ہے۔ (۳) صرف جذبہ اور اتن بری فوج کو ایک کمان کے تحت کرنے ہے ہی اتن بری طاقت عالم اسلام کو میسرآ سختی ہے۔ جس کا اندازہ اغیار کو بھی ہے۔ اسی لیے وہ عالم اسلام کو متحد نہیں ہونے دے رہے۔ لیکن عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اتحاد بیدا کرے۔ آقاء نے مدینہ قدم رنجہ فرما ہوتے ہی موافات اور میثاق مدینہ فرمایا تھا۔ اس میثاق کی شق ۲۸ کے تحت شرکائے معاہدہ بیرونی حملہ آوروں کے خلاف مشتر کہ دفاع کے پابند تھے۔ (۴) آپ سیالتے یہود اور غیر مسلم افراد کو بذریعہ معاہدہ وفاع مدینہ پر مجبور کر کتے تھے تو آج عالم اسلام جملہ اسلامی مالک کی اتنی بڑی فوجی طاقت کوایک کمان کے تحت کیوں نہیں کر سکتا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان موجود ہے۔

وَاعُتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا

''الله كي رى كوتم سب مل كرمضبوط تقام لو بچوت نه ڈالؤ'(۵)

جب نا اتفاقی ختم ہوگی، اتحاد پیدا ہوگا، غیر اقوام پر رعب و دبد بہ ہوگا، وسائل پہ عالم اسلام کا تصرف ہوگا، منفی پرو پیگنڈہ خود بخو درک جائے گا۔ UNO میں اہمیت ہوگی، بین الاقوامی منڈی میں راج ہوگا، مغربی ثقافتی بلغام دم توڑ دے گی، غیر اقوام کے سلیم العقل افراد مائل باسلام ہول کے اور اسلام دنیائے عالم کا امام ہوگا۔

اندرونی طور پر فرقه داریت کا خاتمه مبو گا۔ علاء میں قدامت و جدت پیندانه رجحانات احتیام پذیریموں گے۔ انتہا

پندی، دہشت گردی جیسے دوسرے تخ یبی رجحانات خود بخو د بنخ و بن سے اکھڑ جائیں گے۔ حکمران ورعایا میں جو بعد اور فاصلے میں وہ ختم ہو جائیں گے۔

(ب) آپ شاہی کی سیرت طیبہ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے دوسرا اہم کام یہ کرنا ہے کہ اسلامی نوج کو جدید فن حرب وضرب سے لیس کیا جائے۔

آ پﷺ کا قافلۂ جہاد بدر سے جلتا ہے۔ اور حنین پر پہنچتا ہے۔ بدرو حنین میں آ پﷺ روایتی طریق جنگ لڑ رہے ہیں کیکن جونہی قافلہ جہاد وادی طائف پہنچتا ہے آ پ مجنیق بھی میدان جہاد میں استعمال کرتے نظر آتے ہیں۔

(ج) تیسرا سب سے بڑا اور اہم کام یہ کرنا ہے احیائے خلافت کیا جائے۔ اسلام کا مزاج اور ہے۔ عیسائیت کا مزاج اور ہے یہودیت کا اپنا مزاج ہے۔ ہندوازم بھی اپنے مخصوص مزاج کا حامل ہے لیکن اسلام کی بقا اور اور اسلام کا استحکام صرف اور صرف خلافت میں ہی مستور و پوشیدہ ہے۔ عالم اسلام جب تک خلافت سے وابستہ رہا۔ عالم کفر پہ اس کا رعب و دید بہ طاری رہا۔ جونہی خلافت کی چھتری ملت اسلامیہ کے سر سے اتری اغیار اسے نوچنے کو دوڑے اور آج ملت اسلامیہ کا وجود زخموں سے چور ہے۔ ان زخموں کا مداوہ صرف خلافت ہی ہے۔

مند احمد میں بردایت نعمان بن سبیہ از روایت حذیقه منقول ہے۔ نبی الله نے فرمایا

''تكون النبوة فيكم اذا ماشاء الله ان تكون، ثم يرفع ها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون خلافت على منهاج النبوة فتكون ماشاء الله فتكون، ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم تكون ملكا عضوضاً فتكون ماشاء الله ثم يرفعها اذا شاء ان يرفعها، ثم ملكاً حيرية ثم تكون

خلافه على منها النبوة

حدیث مبارکہ کا مفہوم ظاہر کرتا ہے:

ا . امت مسلمه کا دور اول اور ابتدائی زمانه نبوت کا ہوگا۔

۲۔ دوسرا دور خلافت کا ہو گالیکن ہے خلافت نبوت کے طریق پے ہوگی۔ یعنی خلافت راشدہ

۳ تیسرا دور خلافت تو ہو گی لیکن اس میں ملوکیت آ جائے گی۔ جیسے خلافت امیہ، عباسیہ، عثانی

هم. امت اسلامیه کا چوتھا دور وہ ہو گا جس میں جمہوریت، آمریت، طالع آ زمائیت اور مطلق العنان حکمران ہوں ۔ گے۔

صدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ امت اس وقت جوشے دور سے گذر رہی ہے۔ اس دور میں کچھ ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں وراثتی بادشاہت ہے جیسا کہ سعودی عرب واردن اس طرح آ مریت ہے جیسا کہ پاکستان میں ہے۔ شمالک ہیں جہاں مطلق العنانیت قائم ہے۔ انتخاب بھی ہوتے ہیں لیکن صرف ایک ہی پارٹی ہے اور وہی برسراقتد ار ہے۔ اس طرح افغانستان وعراق ایسے ممالک ہیں جہاں طالع آزمائیت حکم انی ہے۔ مختلف افراد مختلف

ممالک کی مدد سے قسمت آزمائی کررہے ہیں۔ بہرحال کوئی بھی سیاسی نظام ہو اور کسی بھی اسلامی ملک میں رائج ہواس کی جڑیں عامة اسلامین میں نہیں کھاتا۔ اس لیے عالم اسلام اس قدر مسائل میں گھرا ہوا ہے اور در پیش چیلنجز اس کے علاوہ ہیں۔

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد میں بحوالہ طبرانی ابن عباسؓ ہے منقول حدیث کے الفاظ بھی حدیث بالا کی تائید کرتے نظر آتے ہیں۔لیکن اس حدیث میں نبی ﷺ نے ان حالات میں جہاد کا حکم فرمایا ہے۔ حدیث مبار کہ کامتن ہے:

"قال رسول الله اول هذا لامر نبوة ورحمة ثم يكون خلافت ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون ملكا ورحمة ثم يكون المرة ورحمة ثم المرابية ورحمة ثم

یعنی ملت اسلامیہ کا ابتدائی سیاسی ڈھانچہ نبوت کی بنیاد پر قائم ہوگا۔ دور نبوت سراپا رحمت ہوگا۔ہم دیکھتے ہیں کہ بی اسکان سیاسی کے عرصہ میں االاکھ مربع میل علاقے کومشرف بداسلام فرمایا۔ روم و ایران اس دورکی سپر پاورز تھیں۔ اس کا غرور خاک میں ملایا۔عرب کے بدوؤں میں اتحاد و اتفاق کی الیمی روح پھوٹکی کہ تہذیب جدید کے بانی قرار پائے۔ جابل و ناخواندہ تھے۔علم تعلیم اور تعلیم کے امام تھبرے۔

۲۔ آپ ہی کے فیض یافتہ اصحاب نے خلافت راشدہ کی داغ بیل ڈالی۔ دنیا کو امن ملا۔ انصاف ان کی دبلیز تک پہنچا،علم کوفروغ حاصل ہوا۔ بہرحال یہ دوربھی سرایا رصت تھا۔

۔ خلافت راشدہ کے بعد نام تو خلافت ہی کا استعال ہوتا رہا۔ لیکن ان میں کسی قدر دینی حمیت تھی۔ شورائیت تھی۔ انساف تھا۔ امن وامان تھا۔ غلبۂ اسلام موجود تھا۔ خلافت کا سابیہ عالم اسلام پر قنگن تھا۔ خلفاء جہادی قافلوں کی قیادت کرتے۔

مہ۔ اب خلق کی ہمت جواب دے گی۔خلق کی جگہ امراء آئے انفرادی حیثیت میں انہوں نے نخل اسلام کی آب یاری کی جیسے۔ سلطان صلاح الدین ایونی،محود غزنوی وغیرہ۔ یہ دور چاتار ہا حتیٰ کہ 1924ء میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔خلیفہ اسلام جو اسلام کی مرکزیت و طاقت کا محور تھا۔ اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ پھر نبی علیہ کے فرمان کے مطابق امت کا پانچوال دورشروع ہوا۔

2- کہ ایسے حکمران مسلط جو کا شنے والے۔ انہوں نے اسلام کی عظمت وسطوت کو کاٹا۔ آپس میں ایک دوسرے کی قرابت داریوں کو کاٹا۔ جب ملوکیت کے نام پر لوگوں کولڑایا بھی آ مریت کے دلدادہ قوم کے پیچپے لگ گئے، بہرحال یہی وہ دور ہے۔ جس میں آپ علیقہ نے فرمایا کہ اس دور میں تم پر لازم ہے کہ جہاد کرو۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ف علیکم بالجہاد قابل غور بیں۔ اور اگر آپ علیقہ کے ای حکم پر عمل ہوجائے تو امہ مسلمہ کے تمام مسائل خود بخود مل ہو جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو انسان کی تخلیق کا مقصد عبادت نظر آتی ہے۔

''وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون''

''انسان اور جنات کو میں نے صرف اور صرف اپنی عمادت کے لیے پیدا کیا ہے۔''



''يا ايها الذين امنوا ادخلو في السلم كافة''

اے ایمان والو بورے کے بورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

پورے اسلام برعمل ممکن نہیں جب تک قرآن وسنت کاعلم نہ ہو۔

يرفع الله الذين امنو منكم والذين اوتوا العلم درجات

الله تعالیٰ تم میں ہے ان لوگوں کے درجات بلند کر دے گا۔ جو ایمان لائے اور علم دیے گئے۔

قرآن وسنت کے علم کا ہوناممکن نہیں جب تک تبلیغ واشاعت دین کا ہندوبست نہ ہو۔

''يايها الرسل بلغ ما انرل اليك من ربك'

اے رسول علیقی جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، پہنچا دیجیے۔

تبليغ واشاعت دين كابندوبست نبيس موسكتا جب تك بذريعه جهاد اسلام كودنيا پر غالب نه كرديا جائے-

"فقال في سبيل الله لاتكلف الانفسك وحرض المومنين عسى الله ان يكف بأس الذين

كفروا والله اشدباساً واشد تنكيلاً (١٣)

''نو الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، تخصے صرف تیری کی نسبت تھم دیا جاتا ہے۔ ہاں ایمان والوں کورغبت دلاتا رہے، بہت ممکن ہے کہ الله تعالیٰ کافروں کی جنگ کوروک دے اور الله تعالیٰ سخت قوت

والا ہے۔ اور سزا دیے میں بھی سخت ہے''

غلبه اسلام ممكن نهيس جب تك موجوده تمام اسلامي مما لك كو ملاكر ايك عظيم تر اسلامي مملكت "دارالسلام" كومعرض

وجود نەلايا جائے۔

" هوالذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق ليظهره على الدين كله"

''وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تا کہ اے اور تمام مذاہب پر غالب سے ،،

مير ند

اور بیمکن نہیں ہے جب تک خلیفہ و خلافت متمکن نہ ہو۔

"ولا تهنوا ولا تحزنو وانتم الاعلون ان كنتم مومنين(١٥)

''تم نہ ستی کرو، اور نیممگین ہو،تم ہی غالب رہو گے، اگرتم ایمان دار ہو''

معلوم ہوا کہ ملت اسلامیہ کی کامیابی و کامرانی کا اصل دارومدار ایمان پر ہے۔ ان کی اصل قوت بھی ایمان ہی ہے۔ سستی اورغم سے کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ ایمان میں کی آتی ہے۔ اس لیے ان سے بیخے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اہل ایمان ہی سے اللہ تعالیٰ نے وعد و ظلافت ( حکومت فی الارض ) فرمایا ہے۔

وعد الله الذين امنو منكم وعملو الصلحت ليستخلفنهم في الارض(١١)

"مم میں ہے ان لوگوں ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اللہ تعالی وعدہ فرما چکا ہے کہ

**473** 

انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا''، یعنی زمین میں غلبہ و حکومت عطا کرے گا۔ اس خلافت ارضی کا فائدہ کیا ہوگا؟

وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا(١٤)

''اوران کے اس خوف وخطر کو وہ امن و امان سے بدل دے گا۔''

یکی وہ حقیقت ثابتہ ہے جس کا مظہر دور خلافت و ملوکیت اور امارت تھا۔ اور اس کی ابتدا عہد نبوت ہے ہوئی تھی۔
عالم اسلام کو در پیش چیلنجز میں سے سب سے بڑا اور اہم چیلنج جو در پیش ہے وہ قبلہ اول کی آزادی ہے۔ اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں اقوام مغرب کی مداخلت جس کا شاخسانہ عراق و لبنان کی صورت میں ملت بھگت رہی ہے۔علاوہ ازیں تشمیر کے مسلمانوں کو اپنا حق استصواب رائے ملنا بھی ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ روی عظمت وسطوت کا شیرازہ بھرنے کے بعد وہاں کی مسلم آبادی میں مسلم قوم اور مسلم ثقافتی ورشہ کو بھی خدشات لاحق ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں بسنے والی مسلم آبادی بھی تعصب کا شکار ہے۔

درپیش چیلنجز میں سے ایک چیلنج یہ بھی ہے کہ UNO میں مسلم امد کی واضح نمائندگی کے باوجود کوئی ابھیت نہیں ہے۔ ان کی کوئی موثر آ واز نہیں ہے۔ امت کے حقوق کے تحفظ کے دعوے دار حکمران اپنا اقتدار بچانے کی خاطر غیر مسلم اقوام بالخصوص امریکہ کے کاسئدلیس ہیں۔ اپنے دفاع کے لیے غیروں کے دست نگر ہیں۔ علاوہ ازیں امت مسلمہ کے جوان خون میں ایک نزپ اور امنگ پیدا ہور ہی ہے لیکن کوئی الی فکری، روحانی اور تنظیمی رہنمائی اور رہنما موجود نہیں جو ان کی اس پیاس کو بجھا سے۔ جس کے منتج میں تشد دو انتہا پندی کے جذبات پیدا ہور ہے ہیں۔ جو ملت کے لیے ایک کھلے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔

موجودہ مسائل ہوں یا درپیش چیلنجز ان کا تدارک سیرت پاک سے حاصل کردہ رہنمائی سے ہی ممکن ہے۔ درج ذیل اقدامات تجویز کیے جاتے ہیں۔

- 1۔ ملت اسلامیہ اپنے اندر اتحاد و انقاق پیدا کرے۔ خلافت عثانیہ کے زوال کے بعد مغربی اقوام کی قائم کردہ سرحدیں فتم کر دیں اور پورے عالم اسلام ایک مملکت کا مظہر ہو۔ تمام عالم اسلام کا دفاع، خارجی تعلقات اور کرنی ایک ہو۔ حکمران اعلے امیر کہلائے یا خلیفہ اس کے ماتحت ممالک اسلامیہ اپنی علاقائی ضروریات و مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامیہ قائم کریں۔جیسا کہ خلافت عباسیہ وعثانیہ میں ہوتا رہا ہے۔
- 2- UNO میں عالم اسلام کو ایک سپر پاور کے طور پر منوایا جائے اور انہیں بھی ویٹو کی پاور حاصل ہو۔ بلکہ اقوام متحدہ میں عالم اسلام کو اہم مقام حاصل کرنا چاہیے۔ جیسا کہ میثاق مدینہ میں مدینہ کے حکمران کی حیثیت نبی علیقیے کو حاصل تقی۔(۱۸)
- 3۔ عالم اسلام کو جدید علوم و فنون اور فن حرب وضرب سے روشناس کروایا جائے۔غزوہ بدر کے قید یوں اور محاصر ہ طاکف سے یہی سبق ملتا ہے۔



- 4۔ عالم اسلام کے ہر نوجوان کو عسکری تربیت دی جائے اور سالانہ اس کا اعادہ (مشق) بھی ضرور ہو۔ اس کی مقررہ تعلیمی حدمیٹرک ہونی جاہیے۔
- 5۔ عالم اسلام کو خالق ارض وساء نے لامتنائی معدنی وسائل سے نوازا ہے۔تمام وسائل کو امت کا مشتر کہ ورثہ قرار دیا جائے اور عالم اسلام کی فلاح برخرچ کیے جائیں۔
- 6۔ نظام خلافت و امارت کے قیام و احیاء کے لیے اور اس کو بقائے دوام بخشنے کے لیے سابقہ تجربات اورجدید حالات کے تناظر میں مستقل یالیسی وضع کی جائے تاکہ یہ نظام رحمت البیٰ کا موجب ہو۔
  - 7۔ نظام عدل کومنظم، مربوط اور بااختیار بنایا جائے۔
    - 8۔ آ زادی اظہار پر کوئی قدغن نہ ہو۔
- 9۔ ممالک اسلامیہ میں تفرقہ بازی اور فرقہ پرسی کا خاتمہ کیا جانا چاہیے اور کتاب وسنت کے علم کو عام کیا جانا چاہے۔
  - 10 هم پہلے مسلمان اور پھر پاکستانی اور کوئی شناخت کو عام کیا جائے۔

عالم کفرطت اسلامیہ کو تباہ و برباد کرنے پہتلا ہوا ہے۔ لیکن عالم اسلام تحف خداوندی ہے اسے صرف کمر ہمت باندھنا ہے۔ اسباب خود بخو د پیدا ہوں گے اور غلبہ اسلام ہر صورت ہو کر رہے گا۔ یہ قادر مطلق کا وعدہ ہے۔ اور ھادی عالم نے اس کی بثارت دی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے

يريدون ليطفؤا نور الله بافواهم والله متم نوره ولوكره الكافرون(١٩)

وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں اوراللہ اپنے نور کو کمال کمال تک پہنچانے والا

ہے۔ گو کا فر برا مانیں۔

آ ہے اللہ نے فرمایا:

ثم تكون خلافت على منهاج النبوة (٢٠)

نبوت کے طریق برخلافت قائم ہوگ ۔ یہ خلافت رحمت اور غلبہ اسلام کا سبب ہوگ ۔

#### حواليه جات



پروفیسر ڈاکٹر نور الدین جامی- ملتان آئے مسلمانوں کو بے شار مسائل کا سامنا ہے کہیں دنیوی امن کو خطرات لاحق ہیں۔ دوسری طرف رنگ ونسل کے امتیاز کے چیلنجز درپیش ہیں۔ آئے معاشی ناہمواری اور ساجی ہے راہ روی کا دور دورہ ہے۔ پہلے مسلمانوں میں اخلاقی بے قاعدگیاں روز کا معمول بن چکی ہیں۔ مسلمانوں میں محبت اور الفت کی جگہ عداوت اور شقاوت نے لے لی ہے۔ اس وقت مسلمانوں کو جو چیلنجز درپیش ہیں درج ذیل ہیں۔ سیای، معاشی و معاشرتی مسائل، غربت، ناخواندگ، بے روزگاری، طبقاتی مشکش، عائلی نظام میں شکست و رنجیت کا عمل، شراب نوشی، منشیات کی سمگانگ اور استعال روعانیت سے دوری، دہشت گردی، ندہب سے بیزاری، الحاد، امن کا فقدان، اخلاقی تنزلی اور مغرب کی تقلید ہے وہ چیلنجز ہیں جومسلم امدکو درپیش ہیں۔ لہذا ضرورت اس امرکی ہے کہ کوئی ایسا نمونہ ہو جے سامنے رکھ کر ہم ان درپیش چیلنجز کا مقابلہ کر کیس۔ وہ نمونہ رسول الفیقید کی حیات طیب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

" لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَّةٌ حَسَنَةٌ " (١)

" بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں ایک نمونہ موجود ہیں۔"

یے مخضر سا مقالہ اس بات کا متحمل تو نہیں کہ مسلمانوں کو در پیش جیلنجز کا تفصیلی جائزہ لیا جائے اور سیرت رسول ﷺ کی روشنی میں اس کا حل پیش کیا جائے البتہ ہم در پیش مسائل اور چیلنجز کا جائزہ لیتے ہیں اور سیرت رسول ﷺ کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

۱- فکری چیلنجز

۱- ندمبی و روحانی چیلنجز

۴- معاثی چیکنجز

ا- فکری چیلنجز:

تہذیب مغرب نے جہاں ہماری زندگی کے مختلف ادوار پر اثر ڈالا ہے وہاں ہماری فکر پر بھی حملہ کیا ہے ہماری فکر میں تشکیک و تر تیب پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لبندا ضرورت اس امرکی ہے ہم اپنی فکر کو اغیار کی فکر ہے محفوظ رکھیں اور اس میں اختلاط نہ ہونے دیں تقلید جامد ہے گریز کریں اپنی زندگی کا نصب العین متعین کریں۔ ہماری فکر میں کسل مندانہ رجانات پائے جاتے ہیں۔ انسان دنیا کی ہر شے پر بلند ہے اگر وہ خود انسان ہی زوال پذیر ہو جائے تو تہذیب کی ساری

دل کئی اور مادی دنیا کی تمام تر عزمت چند کھوں میں ختم ہو جائے۔ کارلائل نے کہا تھا انسان وراشت اور ماحول کی پیداوار ہے شکینالودی نے جو ماحول بنایا ہے انسان اس میں اپنے آپ کو ہم آ ہنگ نہ کر سکا اور اب یہ ماحول رو بہ زوال ہے گر کے مہذب نہ ہونے کی وجہ سے آج کے جدید معاشرہ میں عدم رواداری اور تشدد پندانہ رجیانات پائے جاتے ہیں اور آج کا جدید معاشرہ اخلاقی احساس سے بالکل د تبردار ہو چکا ہے۔ اس وحشیانہ تبذیب نے نہ صرف عقلی ارتقاء کی راہ میں رکاوٹ پیدا کی ہے بلکہ زم خود، شریف کمزور اور تنہا شخص کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ فکری مسائل سے مراد وہ نے مسائل ہیں جو معاشرہ میں پیدا کی ہے بلکہ زم خود، شریف کمزور اور تنہا شخص کو کچل کر رکھ دیا ہے۔ فکری مسائل سے مراد وہ نے دسری طرف وہ جدید میں تیدا ہوئے ہیں۔ ان کا ایسا حل تلاش کیا جائے کہ ایک طرف تو ان کی اصل روح باتی رہے دوسری طرف وہ جدید تقاضول کے مطابق ہوں۔ فکر بھی تو ایسے عمل میں ہوتا ہے جو دین سے متعلق ہوتو بھی ایسے امور سے بھی ہوتا ہے جس کا تعلق دنیا ہے ہے۔

فكركا مفهوم:

فکر کا لغوی معنی سوچ بچار، غور، تدبر اور دھیان ہے اصطلاح میں طلب علم اور آگاہی کے ہیں اور جوعلم کے فور آ معلوم نہ ہواس کو طلب کرنا۔ فکر دراصل ذہن کی وہ قوت ہے جوعلم کی طرف لے جاتی ہے اور تفکر کا مطلب عقل کے مطابق اس قوت کو بہترین انداز میں پروان چڑھانا ہے۔ اللہ تعالی نے غور وفکر کا عطیہ ہر انسان کو عطا کر رکھا ہے مگر اس کو ترقی دینا انسان کے اختیار میں دیا ہوا ہے تاکہ وہ غور وفکر کے ذریعے حقیقت کا سراغ لگا سکے کہ اسے کس نے بیدا کیا ہے اور اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے اچھی فکر اطاعت اور عبادت کی بنیاد ہے۔

قرآن وسیرت رسول میں فکر کی اہمیت:

آج کی بیرتی یافتہ تہذیب اورعظیم الشان تدن، انسان کی ذکاوت و ذہانت اور اس کی عقل و دانش کا بتیجہ ہے اگرعقل کی بیہ بیداری نہ ہوتی تو انسان بھی قوانین حیات ہے آشا نہ ہوسکتا، وہ اسباب وجود کو جان سکتا اور نہ اس میں کار فرما توانین الہیہ کا ادراک کرسکتا بلکہ شاہراہ ترقی پر وہ ایک قدم بھی نہ چل سکتا اور یوں انسان ای حالت پر قائم رہتا جس حالت پر وہ بیدا کیا تھا نہ کوئی تبدیلی ہوتی اور نہ کوئی ترقی ۔ جس طرح انسانی بدن کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام ہے ای طرح عقل کا کام غور وفکر کرنا ہے اگر عقل، غور وفکر کو ترک کر دیتی ہے تو اس کا مطلب سیہ ہے کہ عقل کا عمل ختم ہوگیا اور اس نے اپنا فریضہ سرانجام دینا چھوڑ دیا۔ چنانچہ اس کا بتیجہ میں زندگی کی نشو ونما رک جائے گی اور جمود، موت اور فنا انسانی زندگی پر عکران ہوگی ۔ اسلام عقل کو اس کی بندشوں ہے آزاد کر کے اس کی ترقی کا خواہاں ہے اسلام نے غور وفکر اور خبر ونظر سے کام لینے کی دعوت دی ہے اور اسے مغز دین اور اصل عبادت قرار دیا ہے چنانچہ اللہ توائی کا ارشاد ہے:

'' انُظُرُوُا مَا ذَا فِی السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ.''(۲) ''زیمن اور آسانوں میں جو کچھ ہےاہے آ ٹکھیں کھول کر دیکھؤ'۔ نیز فرمایا: " ثُقُلُ إِنَّمَآ أَعِظُكُمُ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى وَفُرَادى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا. "(٣)

'' کہہ دو کہ میں تمہیں صرف ایک بات نفیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے لیے ایک ایک اور دو دو کر کے کھڑ ہے ہوجاؤ کھرغور وفکر کرؤ'۔

ابن حبان نے حضرت علیٰ کی روایت پیش کی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا:

لا عبادة كالتفكير (٣)

''غور وفکر سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں''

حضرت سرى مقطى فرماتے ہيں:

فكرة ساعة خير من عبادة سنة (٥)

''ایک گھڑی کا غور و فکر ایک سال کی عبادت ہے بہتر ہے''

حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات رسول اللہ نے وضو کیا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ ساری رات نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے حتیٰ کہ حضرت بلال نے آ کرضج کی نماز کی اطلاع وی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ اللہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں فرمایا:

يا عائشة افلا اكون عبدا شكورا(٢)

''اے عائشہ کیا میں شکر گزار بند نہ بنول''

اور میں ایسا کیوں نہ کرو جب کہ آج ہی کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آیتی نازل کی ہیں:

'' إِنَّ فِى خَلُقِ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ وَاخْتَلافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَايْتٍ لِّأُوْلِى الْآلْبَابِ. الَّذِيْنَ يَدُّكُرُوْنَ اللَّهَ قِيلُمَا وَّقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِى خَلُقِ السَّمُوٰتِ وَالْآرُضِ. رَبَّنَا مَا خَلُقُتُ هَذَا يَاطُلًا. سُبُخْنَكَ فَقَنَا عَذَاتِ النَّارِ ''(2)

'' بے شک آ مانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کھڑے اور میٹھے اور لیٹے (ہر حال میں) اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آ مان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے (اور کہتے) ہیں کہ اے پروردگار! تو نے اس (مخلوق) کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا۔ تو پاک ہے تو (قیامت کے دن) ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچاؤ'۔

ارشاد باری تعالی ہے:

'' فَبَشِّرُعِبَاد. الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُونَ الْقُولَ فَيَتَبِعُونَ ٱحُسَنَهُ. اُولَٰثِكَ الَّذِيْنَ هَاهُمُ اللَّهُ وَ اُولَٰئِكَ هُمُ اُولُوا الْاَلْبَابِ ''(٨)

''میرے بندوں کو بشارت سنا دو جو بات کو سنتے ہیں اور اچھی باتوں کی پیروی رتے ہیں یہی وہ لوگ میں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں''



ضرورت اس امرک ہے کہ ہم سیرت رسول کی روثنی میں تفکر و تدبر سے کام لیس اس تفکر کے منتیج میں اپنے عقائد کی اصلاح کریں۔

عقیدہ ایک عظیم قوت ہے ہو کمل عقیدے کے سانچے میں ڈھلتا ہے عقیدہ جے ہواور مل ورخت یا وہ بنیاد ہے اور ہیں درخت یا وہ بنیاد ہے اور ہیں در دیوار، بنیاد نیزھی ہوتو تا سریا میں رود دیوار کجے کی قوم کی صفوں میں اتحاق جی ہوسکتا ہے جب ان کے عقائد میں وحدت ہو ہزار خداؤں کا بچاری ایک مواحد ہے: شتراکی عمل کربی نہیں سکتے۔ اسلام میں جہاں جہاں ایمان صالح کی تفصیل دی ہو وہاں اہل ایمان کے لیے چند عقائد بھی تجویز کے ہیں تاکہ عقائد کی وحدت سے ایک ایسی ملت پیدا ہو جو فکر اور عملاً ایک ہو سے عقائد وہ سنچے ہیں جن میں غیر اسلامی عقائد دھل ہی نہیں سکتے ایک خداکو مانے والا بت پرتی کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ کو قہار سیعقائد وہ سنچے والا گناہ کے تصور سے کانپ اٹھے گا۔ آخرت ایمان رکھنے والا گناہ کے نقور کے گا ہماری فکر کے بنیادی عقائد سے ہیں اللہ تعالیٰ ، رسول ، انبیاء ملائکہ آخرت پر ایمان لانا نیز اس بات کونسلیم کرنا کہ خیر اور شر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے یہ عقائد اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے ریاکاری نمود و نمائش اس کے بنیاد اعمال بھی ہیں جب فکر پاک اور طیب ہوتو مسلمان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے ریاکاری نمود و نمائش اس کے بیار اعمال بھی تاریخ اسلام میں ایسی مثالیس موجود ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں۔

جب مدائن کی فتح میں ایک مسلمان سابی کے ہاتھ کری کا تاج ہاتھ لگا تو اس کو اپنے دامن میں چھپا کر امیر افواج اسلامی سعد بن ابی وقاص کے پاس لایا جیسے کوئی چوری کا مال چھپا کر لاتا ہے۔''ایھا الامیر'' یہ کوئی بہت قیمتی چیز معلوم ہوتی ہے یہ میں آ پ کے حوالے کر رہا ہوں تا کہ آ پ اسے بیت المال میں داخل کر دیں پہلے تو مسلمان امیر نے جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں سیابی کوسر سے پاؤں تک دیکھا اور جیرت کے دریا میں ڈوب گئے کہ اللہ اکبر کتنا فیتی جواہرات سے مرضع تاج زریں اور اس غریب سپاہی اور عرب کے بدو کی نیت خراب نہیں ہوئی اس کوکسی وقت یہ خیال نہیں ہوا کہ بجائے یہاں لانے کے اپنے خیمہ میں لیجا کر رکھ دے۔ کہا آپ کا نام؟ اس نے دروازے کی طرف منہ کر کے اور چیٹے پھیر کرکہا جس چیز کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے۔(9)

یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ جب ایمان رائخ ہوفکر پاک ہواللہ کا خوف انسان کے دل میں ہوتو انسان کا ہرفعل صحیح جانب اٹھتا ہے۔

# ۲- دینی وروحانی چیلنجز:

سيكولرزم:

عصر حاضر کے فکری و تبذیبی مسائل کے پیچھے تبذیب مغرب کا ہاتھ کارفر ما ہے اس دور جدید نے انسان کو مادی سازو سامان تو بہت دیے مغرب کا ہاتھ کارفر ما ہے اس دور جدید نے انسان کو مادی سازو سامان تو بہت دیے مگر اس سے خدا اور ندہب کوچھین لیا حالانکہ ندہب انسان کا ایک فطری نقاضا ہے۔ ندہب سے مراد روحانی دانش اور اخلاقی حکمت ہے جو ابن آ دم کو انبیاء کی وساطت سے دی تھی کہ انسان کس طرح رہے دوسروں سے اس کے روابط کیے ہوں اس کا مقصد حیات کیا ہے کس چیز کو خیر سمجھے اور کس چیز کوشر سمجھے ندہب انسان کو ایمان اور ایقان کی

دولت سے مالا مال کرتا ہے جبکہ انسان اپنے عزائم کو تعلیمات النہیہ سے ہم آ بنگ نہ کرلے اسے روحانی بالیدگی اور سکون قلب میسر نہیں آ سکتا جبکہ مغرب نے مذہب کو ریاست سے بے دخل کرتے ہوئے سیکولرازم کی اصطلاح واضح کی ہے۔ سیکولر خیالات بہت قدیم ہیں لیکن سیکولرزم کی اصطلاح جارج جیکب ہوئی اوک نامی ایک آزاد خیال انگریز نے ۱۸۴۰ء میں وضع کی۔ وہ شہر برمنگھم کے مکنیکس انسٹی ٹیوٹ میں استاد تھا۔ ۱۸۵۱ء میں اس نے لدن میں سنٹرل سیکولر سوسائٹی کے نام سے ایک انجمن قائم کی۔ ہوئی اوک کامؤف یہ تھا:

- ا- انسان کی سچی رہنما سائنس ہے۔
- اخلاق مذہب سے جدا اور برانی حقیقت ہے۔
- س علم و ادراک کی واحد کسوثی اور سند عقل ہے۔
- ۵- ہم کواس دنیا کی بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہے۔

سیکولر اور سیکولرزم خالص مغربی اصطلاحیں ہیں۔(۱۰) لاطینی زبان میں سیکولم کے لغوی معنی''دنیا'' کے ہیں۔ قرون وسطی میں رومن کیتھولک پاوری دو گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک وہ پادری جو کلیسائی ضابطوں کے تحت خانقاہوں میں رہتے تھے۔ دوسرے وہ پادری جو عام شہر یوں کی می زندگی بسر کرتے تھے۔ کلیسا کی اصطلاح میں آخر الذکر کو''سیکول'' پادری کہا جاتا تھا۔ وہ تمام ادارے بھی سیکولر کہلاتے تھے جو کلیسا کے ماتحت نہ تھے۔ آج کل سیکولرزم سے مراد ریاستی سیاست یانظم ونستی کی خرجب یا کلیسا سے علیحدگی ہے اور سیکولرتعلیم وہ نظام ہے جس میں دینیات کو تعلیم سے الگ کر دیا جاتا ہے۔(۱۱)

ا۔ انسائیکلو پیڈیا امریکانا میں سیکولرزم کی تشریح اور زیادہ وضاحت ہے کی گئی ہے۔ اس کے مطابق سیکولرزم ایک اخلاق کے اصول پر بنی ہے اور الہامی مذہب یا مابعد الطلبیعات ہے جدا ہے۔ اس کا پہلا کلیے گرکی آزادی ہے یعنی ہر مخض کو اپنے لیے پھے سوچنے کا حق ۔

- ۲- تمام فکری امور کے بارے میں اختلاف رائے کاحق۔
- ۳- تمام بنیادی مسائل مثلاً خدایا روح کی لافانیت وغیره پر بحث مباحثه کاحق ـ

سیکولرزم یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ موجودہ زندگی کی خوبیوں کے علاوہ کوئی اور خوبی نہیں ہے۔ اس کا مقصد وہ مادی حالات پیدا کرنا ہے جن میں انسان کی محرومیاں اور افلاس ناممکن ہو جا کیں۔(۱۲)

ڈاکٹر مولوی عبدالحق کی اردو انگش ڈکشنری کے مطابق سیکولرزم اس معاشرتی اور تعلیمی نظام کو کہتے ہیں جس کی اساس ندہب کی بجائے سائنس پر ہو اور جس میں ریاستی امور کی حد تک فدہب کی مداخلت کی گنجائش نہ ہو۔ (۱۳) سیکولرزم کی بنیاد اس کلیے پر قائم ہے کہ ضمیر وفکر اور اظہار رائے کی آزادی انسان کا بیدائش حق ہے لہذا ہر فرد و بشر کو اس کی پوری بوری اجازت ہونی چاہیے کہ سچائی کا راستہ خود تلاش کرنے اور زندگی کے تمام مسائل پر خواہ ان کا تعلق سیاسیات اور اقتصادیات سے ہویا فہ جہویا لات کی بلاخون

وخطرتروتج کرے۔

لا دینیت و مادیت پرستانه رجحانات:

کمیونسٹ معاشرہ نے تو مذہب کو اپنے دائرہ عمل ہے خارج کر دیا ہے اور اس نے اپنی اساس لا الہ اور مادیت کے اصول پر رکھی ہے۔ اس لیے کہ کمیونسٹ معاشرہ در حقیقت، معاشرہ کی نفسیات کی عکائ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کے سمجھ احساسات کی ترجمانی کرتا ہے۔ مذہب ہے انحراف کا یہ نظر پیمحض چند افراد کے ذہن کی پیدادار ہے جھےغربت وافلاس اور مختاجی و بے کسی جیسے مخصوص اجماعی و ساجی حالات میں بروان چڑھنے کا موقع ملا۔ اس نظرید کو فروغ اس لیے بھی ہوا کہ اس وقت کوئی اییا مثالی دینی وعملی نمونه موجود نه تھا جوعقل کو منور اور قلب کومطمئن کر سکتا، بلکه خود دین ہے منسوب حضرات پیماندگی اورکمینگی کانمونہ ہے ہوئے تھے۔ وہ حقارت وحماقت میں ضرب المثل بن چکے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک دن بھی محروموں اورمتیا جوں کی اصلاح کے لیے نہیں گزارا بلکہ وہ تو ہمیشہ ملوکیت کے حامی اور جبرواستبداد کا سہارا ہے رہے۔ لہذا یہ بے دینی اور لاندہبی کا نظر یہ علم کی پیداوار ہے نہ انسانی فطرت کا نمائندہ بیتو ایک شاذ نظریہ ہے جسے شکین حالات نے جنم دیا۔ اس کے پھیلنے میں ان کینوں اور دشمنیوں کا بڑا دخل ہے جو ایک طویل عرصہ ہے سینوں میں مجل رہی تھیں۔ پھر یہ بھی دیکھیے کہ کمیونزم کے اختیار کرنے میں عوام کی رائے یا اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اس کے قبول کرنے میں ان کی مرضی شامل نہیں ہے یہ تو قوم پر زبردی شونسا گیا ہے اور ان پر مسلط کیا گیا ہے کمیونزم اینے روز اول سے لے کرآج تک جبر وتشدد کا مظہر ہے۔ میرا ایمان ہے کہ فطرت انسانی ان تمام قوموں ہے کہیں زیادہ طاقتور ہے جواہے منانے برتلی میٹھی ہیں اور اس کے نشانات کو تبدیل ومحو کر دینا حاہتی ہیں۔خواہ کتنا ہی عرصہ کیوں نہ گزر جائے فتح بالآخر انسانی فطرت کو ہی حاصل ہوگی اور کامیابی ای سے حصہ میں آئے گی۔ اشتر اکیت بھی اس کا دوسرا نام ہے اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اشتراکیت ایک خالص مادہ پرستانہ نظریہ ہے جس کا ذکر قدیم فلفہ میں موجود ہے اور جدید دور میں نیور باخ (Feuerbach) نے اس کی مزید وضاحت کی ہے:

''یہ فلفہ مادیت، نمبیات، دینیات بلکہ ہر طرح کے مابعد الطبیعیات کے خلاف ستقل جہاد ہے''(۱۲۲)

اشتراکیت کے نزدیک حقیقت بس وہی کچھ ہے جس کو ہم اپنے حواس خمسہ کے ذریعے معلوم کرسکیں۔ چنانچہ انجبنر نے لکھا تھا مادہ ہی زندگی کی واحد حقیقت ہے۔ اس طرح ان مادہ پرستوں کا خیال ہے کہ انسانی ذہن مادے ہی کا ایک مظہر ہے اور اپنے گرد و پیش کے بیرونی مادی ماحول کا عکس ہے ان کے خیال میں انسانی روح کی بھی کوئی حقیقت اس کے سوانہیں ہے کہ یہ خالص مادی حالات کی پیداوار ہے۔

انكار مذہب كى تحريك:

تح کی احیائے کے وقت سے اللہ کے وجود سے انکار اور بورپ کی رومی وثنیت کی جانب رجوع کی بنا بر جدید

تہذیب لادینی بنیاد پر آتھی اس سے تمام آفتیں نازل ہو کیں۔ انبان کے خلاف تبذیب جدید کا سب سے بڑا جرم ای مصدر خبیث سے پھوٹا اور انبانی اقدار اور اس کے نوعی اور انفرادی خصائص کے زوال کی جڑبھی بہی ہے۔ تہذیب جدید ندہب کو اللہ کا مقرر کردہ ضابطہ حیات ہونے کی صورت میں وہ سارا اقدار و افتیار نہیں وی جو اسے ملنا چاہیے۔ دوسر سے الفاظ میں تہذیب جدید اللہ کی الوہیت سے مشکر ہے۔ انبان اپنے رب سے، رب کے مقرر کردہ ضابطہ حیات سے اور اس کی بھیجی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی سے دوگروال ہوگیا۔ اس نے اپنے نفس اور اپنی خواہش کو اپنا الد بنا لیا۔ اللہ تعالی نے انبان کو عزت و تھریم عطا کی اور انبان نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالی نے اسے انبان بنایا مگر اس نے اپنے آپ کو حیوان تصور کیا۔ اللہ اور انسان نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالی نے اسے انبان بنایا مگر اس نے اس تھریم کو محمل اپنا اللہ بنا لیا اور مادہ کو بھی اپنا اللہ بنا لیا اور کلیسا کے خدا سے نجا ہے۔ انبان نے اللہ کو چھوڑ کر سیکڑوں اللہ بنا کے انبان کو اپنی تمام حرکات کا خمیازہ جگلتنا کی بنیا اور کلیسا کے خدا سے نجا سے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ انبانی خصوصیات میں کی آئیس بربریت کی طرف لے جا رہی ہو رعظی معیار میں کی انہیں بربریت کی طرف لے جا رہی ہو رعظی معیار میں کی انہیں سائنس کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے۔ انبانی خصوصیات میں کی آئیس بربریت کی طرف لے جا رہی ہو رعظی معیار میں کی اس سائنس کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے جس پر جند یہ جدید کی بنیاد ہے۔

#### ندېبى بېزارى:

جب بورپ کی عقلیت تک مسلمانوں کا واقعی اور تجربی طریقہ کار پینی تو مغربی فکر بھی علمی اور تجربی بحثوں میں مصروف ہوگئی۔ اس علمی تحقیق کے نتیج میں نئے نئے فلکی ، جغرافیائی اور طبعی حقائق سامنے آئے جو اس مجموعہ ادھام دیو مالا اور خرافات کا عیسائی مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ اس زمانے کے لوگوں میں تھیلے ہوئے غیر علمی افکار تھے۔ اللہ کے نازل کردہ نہیں تھے۔ انہی افکار کو کلیسانے اینالیا اور اس طرح ان کی مدافعت کرنے لگا جیسے یہ بھی عقیدہ کا ایک جزو ہوں۔

کلیسا نے اندلس اور مشرق کی اسلامی ثقافت سے پھوٹے والی اس نی رو کے بالقابل خت موقف اختیار کیا اور انتہائی وحثیانہ یورپ کے جو سائنس دان اس چشے سے سیراب ہوئے ان کی تحقیقات کا کلیسا نے نہایت تخق سے مقابلہ کیا اور انتہائی وحثیانہ طریقے پر اپنے اقتدار کو ان کے خلاف استعال کیا جس کے نتیجہ میں کلیسیا، اور کلیسا کے اس خدا سے بیزار ہو گئے۔ جس خدا کے نام پر کلیسا خوب خوب جموٹ بولتا اور بہتان تر اثی کرتا تھا لوگ ند بہب کے سائے سے بھی بیزار ہو گئے۔ ند بہب کے سائے سے بھی بیزار ہو گئے۔ ند بہب کے اعتراف اور اس کے سامنے جھکنے کے موں اعتراف اور اس کے سامنے جھکنے کے موں اعتراف اور اس کے سامنے جھکنے کے موں گئے۔ ند بہب و اخلاق کی حالت بیتھی کہ براعظم کے دونوں پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک ممالک میں عیسائی ند بہب کی طرف سے بداعتقادی عام ہوگئی تھی۔ کیتھولک ممالک کے بیشتر پاوری اپنی اوبائی کی وجہ سے بدنام تھے اور ان کی اس ند بہب کے اصولوں سے ظاہرا نفرت ان کی برکرداری کے برابر تھی جس کی دہ تعلیم دیتے تھے۔ جرمن کے پروٹسٹنٹ پادری بھی اپنی بے اصولوں سے ظاہرا نفرت ان کی برکرداری کے برابر تھی جس کی دہ تھے۔ جرمن کے پروٹسٹنٹ پادری بھی اپنی بے اسے بی آزاد تھے۔

پروٹسٹنٹ اور رومن کیتھولک مما لک میں عیسائیت اخلاق کے دل پذیر حالات میں تبدیلی ہو گئی تھی ان موہوم اور



بے اصول اخلاق کی وجہ سے کئی تخفی انجمنیں جیسے کہ''روزین'' اور''رلیمیٹی'' مجذوبوں کے حلقے وجود میں آ گئے تھے جنہوں نے ندہب کی جگہ مشین اور علامتیں رسمیں رکھی تھیں۔

اللہ عیش برسی کی زہنیت عام ہو گئی تھی۔ ندہب کی بیا حالت نشاۃ ٹانیہ ہے قبل کی تھی

ہے نہ جب دنیا طلبی اور ہوس رانی کا ذریعہ بن گیا تھا۔محنت اور کام سے بیچنے کی غرض سے لوگ مذہبی زندگی اختیار کرنے کرنے لگے تھے۔

ہے ندہب نے انسان کو جامد اور ناتر تی پذیر قرار دے دیا تھا جس کی بناء پر ہرفتم کی علمی و تدنی تر تی بڑی حد تک رک ہوئی تھی۔ انہیں نہ صرف میہ کہ ندہب کی بارگاہ ہے ملعون و مردود قرار دیا گیا بلکہ سخت سے سخت سزاؤں میں مبتلا کیا گیا۔

کا نہب انسانی اور معاشرتی کمزوریوں اور خرابیوں کے ساتھ سمجھونہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔

الغرض زمانہ وسطی میں یورپ کی اس حالت اور زندگ میں مذہب کے اس کردار سے انسانیت پناہ مانگ رہی تھی۔ اور ہرفتم کی علمی وتدنی ترتی بڑی حد تک رکی ہوئی تھی۔ یہ زمانہ ۲۰۴۱ء اور ۱۴۹۵ء تک کا شار ہوتا ہے۔

اس لیے ند ہب و سائنس میں سخت ترین تفریق قائم ہوگئی۔ لوگوں کی اور سائنسدانوں کی بالخصوص ند ہب بیزاری کی یہ کیفیت ہوگئی جیسے شیر کو دیکھ کر گدھے بھاگ کھڑے ہوں۔ بیسویں صدی کے شروع میں جب لوگ چارصدیوں کے طویل اور پرمشقت بیبانی سفر کے بعد سانس لینے رکے تو انہی شدت سے روحانی خلامحسوں ہوا تو کسی قدر ند ہب بیزاری میں بھی کی واقع ہوئی۔ الحاد و دہریت نے آج مسلمان کا دلی سکون چھین لیا ہے زندگی کی مشکلات میں اس کے لیے کوئی سہارانہیں رہا ان حالات میں تجدید ایمان باللہ کی ایک تحریک برپا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایمان باللہ بی انسان کے قلبی سکون کولوٹا سکتا ہے اور اے خوف وحزن ہے تجات دلاسکتا ہے قرآن کہتا ہے:

'بُلَى مَنُ اَسُلَمَ وَجُهَه ُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحُسِنٌ فَلَه ٓ اَجُرُه ُ عِنُدَرَبِّهِ وَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَ لَا هُمُ يَحُزَنُونَ. ''(١۵)

ایک اور جگہ ارشاد باری تعالی ہے:

"إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوُق عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُون. "(١٦)

ا یک اور جگہ قرآن حکیم دلوں کے چین کا منبع ایمان اور ذکر الٰہی قرار ویتا ہے۔

" اللين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكرالله الإباركر الله تطمئن القلوب." (عا)

قرآن میں ایک اور مقام پر کہا گیا ہے کہ امن اور چین صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور شرک کی آلود گیوں ہے بچیں:

''الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الا من وهم مهتدون ''(١٨) ايك اور مقام برقرآن مين فرمايا كياكه الله كے دوستوں كيليے كوئى غم وفكرنبيں بلكه دنيا وآخرت مين خوشيوں كا

483 ﴾

سامان ہے۔

" أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ. الَّذِيْنَ امَنُوا وْكَانُوا يَتَقُونَ. لَهُمُ الْبُشُراى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرَةِ. "(١٩)

ایمان باللہ کا بدیمی نقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کورسول عربی کے دامن سے وابسة کریں، انہیں اپنار ہنما اور بادی مانیں اور ان کے اور ہادی مانیں اور ان کے اور ہادی مانیں اور ان کے اور ہادی مانیں کورونوں جہانوں کی سلامتی مہیا کر سکتی ہے۔

حضور اکرم الله پوری عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں آپ نے تمام انسانی مسائل کا حل تعلیمات الہیدی روشیٰ میں پیش کیا اور ہرفتم کے ابہام کی وضاحت فرمائی اور ہرطرح کی تشکیک و تربیب کو زائل کرنے کے ضمن میں حضور اکرم الله علی من کیا اور ہرفتر کی تشکیک و تربیب کو زائل کرنے کے ضمن میں حضور اکرم الله کے الله تعالیٰ کی جستی پر ایمان کو بنیاد قرار دیا اور اس قدر پخته ایمان و یقین یہ کیفیت آفاق و انفس میں تنہا وہی فاعل مطلق اور موثر حقیقی اور مسبب الاسباب نظر آئے:

"عن ابى ذرقال سالت رسول الله اى العمل افضل؟ قال الايمان بالله ....."(٢٠)
" حضرت ابوذر في روايت ب كه وه فرمات بي كه مين في حضور اكرم اليسلة بي سوال كيا كه كون ساعل افضل به مين المنظمة في مالية في المالية برايمان لانا".

ساتھ بى آ بِعَلَيْكُ نے ايمان بالله كوقلب و دماغ ميں رائخ كرنے اور عمل سے اس كو ثابت كرنے كا حكم ديا: "عن سفيان بن عبدالله قال قلت: يارسول الله قل لى فى الاسلام قولا لاسنال عنه احدا غيرك قال: قل امنت بالله ثم استقم "\_(٢١)

''سفیان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول مجھ کو اسلام میں کوئی الیک کافی وافی تفیحت فرمائے کہ آپ کے بعد پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی نوبت نہ آئے۔ آپ اللہ نے فرمایا کہو میں اللہ تعالیٰ پرایمان لایا، پھرای پر جے رہو'۔

ایمان لامحالہ کچھ ماوراء الطبعیاتی حقائق پریفین کا نام ہے اور اس راہ کا پہلا قدم ہے ہے کہ انسان ان دیکھی حقیقق ل پردکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے اور اس کے ذریعے فکر ونظر کا یہ انقلاب اور نقط نظر اور طرز فکر کی ہے تبدیلی لازمی و لابدی ہے کہ کا نتات غیر حقیق اور محض یہی خیال نظر آئے لیکن ذات خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو۔ کا نتات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہو اور نہ کچھ بند ھے کئے قانون کے تحت چاتا نظر آئے۔ ایمان باللہ کے ساتھ ہی

ایمان بالآ خرت کا تصور بھی آپ نے ای حقیقت کو مدنظر رکھتے ہوئے دیا۔

کن فی الدنیا کانک غریب او کعا بر سبیل (۲۲)

'' ونیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا راہ چاتا مسافر ہوتا ہے''۔

آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر تو کل اور بھرہ لے کو انسانی قلب کی کیفیت کے ساتھ لازم قرار دیا۔

'' حضرت عمرہ بن العاص ہے روایت ہے کہ حضور اکرم پیانیٹے نے فرمایا کہ آ دمی کا دل ہر وادی میں بھٹکتا رہتا ہے جو شخص اپنے دل کو وادیوں میں بھٹکتے کے لیے چھوڑ دے تو اللہ کو پرواہ نہ ہوگی کہ اس کو کون می وادی جاہ کرتی ہے اور جو شخص اللہ پر تو کل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ان وادیوں اور راستوں میں بھٹکتے اور جاہ ہونے ہے بچائے گا'۔ (۲۳)

میں بھٹکتے اور جاہ ہونے ہے بچائے گا'۔ (۲۳)

جدید تہذیب نے انسان کو خدا ہے محروم کر کے اس کو روحانی چیننی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ای روحانی چیننی کا متیجہ ہے کہ موجودہ جاپان کے نوجوان، صنعتی ترتی کی انتہاء پر پہنی کر یہ کہنے گے ہیں کہ'' ہمارا کلچر ایک مرچنٹ کلچر ہے'' اور صرف مرچنٹ کلچر انسان کے لیے کافی نہیں۔ مغربی سوسائٹی کا وہ مظہر جس کو پھی ازم کہتے ہیں وہ بھی ای فاقہ زدگ کا شکار ہے۔ ایک چی نوجوان وبلی کی سڑک پر پیدل جس رہا تھا اس کے جسم پر نہایت معمولی ہندوستانی لباس تھا اور گلے ہیں ڈھول، کینیڈا کی کا بای تھا۔ ایک سوال کے جواب ہیں اس نے کہا کہ کینیڈا میں ہر طرح سے مالا مال تھا۔ یہاں پر بے گھر ہوں جہاں پر بجھے نیند آتی ہے سو جاتا ہوں۔ سواری، روزگار، بیوی بچے یہاں پر نہیں ہیں۔ یہاں آپ کو جب اتنی تکلیف ہے تو کینیڈا چھوڑ کر یہاں کیوں آئے۔مغربی نوجوان نے جواب دیا وہاں میں جسمانی طور پر مطمئن تھا گر یہاں روحانی طور پر مطمئن ہوں۔

There I was comfortable physically. Here i am comfortable spiritually(24)

جدید تہذیب نے انسان کو جسمانی عیش کا سامان تو دیا گر روحانی تسکین کا سامان دینے سے قاصر رہی۔ جدید شیخی تہذیب کا یہی وہ تضاو ہے جس نے وہ تمام مشاہر پیدا کیے جن کو موجودہ زمانے میں بھی ام، بورڈ م از ہسیت وغیرہ کہا جاتا ہے۔ جس کو '' پیس آف مائنڈ'' (Peace of Mind) کا کھونا کہتے ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات پھل بنگ کہتے ہیں۔ مشہور ماہر نفسیات پھل بنگ کہتے ہیں۔ مشہور المراز نفسیات پھل بنگ کہتے ہیں۔ مشہور المراز المادے)

پھیلے تمیں برسوں میں روئے زمین کے تمام متمدن ملکوں کے لوگوں نے مجھ سے اپنے نفسیاتی امراض کے سلسلے میں مشور سے حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا ہے۔ میرے مرایضوں میں زندگی کے نصف آخر میں کا پہنچنے والے تمام لوگ جو کہ ۲۳ سال کے بعد کی جاسکتی ہے کوئی ایک شخص بھی ایسانہیں تھا جس کا مسئلہ اپنے آخری تجزیہ میں زندگی کا مذہبی سے سوا پھھ اور جو یہ کہنا تھی جو گئا کہ ان میں سے ہر شخص کی بیاری یہ تھی کہ اس نے وہ چیز کھو دی تھی جو کہ موجودہ مذاہب ہر دور میں اپنے پیروؤں کو دیتے رہے ہیں اور ان مریضوں میں سے کوئی بھی حقیقتا اس وقت تک شفایاب نہیں ہو سکا جب تک اس نے اپنا

ندهبى تضور دوباره نهيس يايابه

عصر حاضر کا اہم مسله سکون وظمانیت ہے اور بیسکون مادی دنیا سے حاصل نہیں ہوسکتا تو بیسکون ایک برتر زات کے وجود کوتسلیم کرنے میں ہے۔ یہ روحانی سکون اور اطمینان قلب اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ای طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے:

" آلا بذِكُر اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُونِ. "(٢٥)

حضرت ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: '' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے لیے ویسا ہی ہوں جیسا وہ میر سے بارے میں گان کرتا ہے اور جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کیساتھ ہوں۔ اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں''۔(۲۲) آپ نے تو بہ کو دل کے سکون کے لیے لازم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا:

"فدا وند بندے کی توبہ اس وقت تک تبول کرتا ہے جب تک نزاع کا عالم نہ ہو" (۲۷)

آپ نے سحر گابی کو ذریعہ اطمینان قلب فرمایا حضرت ابوامامہ سے روایت ہے کہ رسول اللی ہے نے فرمایا کہتم نماز تجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ بیتم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے اور قرب اللی کا وسلہ ہے اور بیا گناہوں کے اثرات سے دور کرنے والی اور معاصی سے دور کرنے والی ہے۔ (۲۸)

معاشرتی چیکنجز:

معاشرتی نظام کی بنیادی اکائی مردعورت کا سلسلہ ازدواج میں منسلک ہو کر ایک خاندان کی تشکیل ہے۔ مغربی تہذیب نے مردعورت کو ایک ہی صنف قرار دے کر اس خاندانی نظام کا شیرازہ بھیر دیا ہے عورت کو گھر سے نکال کر زندگی کے ہر میدان میں مردوں کے ساتھ کام کرنے کی ترغیب دی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عورت بچوں کی پرورش کی ذمہ داری سے آزاد ہوگئی مرد پہلے ہی آزاد تھا اس طرح نئی نسل جانور کی طرح ہر پابندی ہے آزاد ہوگئی اور جانوروں کی طرح کھا تا بینا اور ہرتم کردیا۔

خاندانی چیکنجز:

خاندان وہ عالمگیر ادارہ ہے جسے تمام معاشروں میں بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ شوہر اور بیوی اور بچوں کے باہمی مل جل کر رہنے سے خاندان کی تفکیل ہوتی ہے ایسے قریبی رشتہ دار جو ایک ہی مکان میں رہ کر خورد ونوش میں شرکت کرتے ہیں خاندان کہلاتے ہیں۔

خاندان کی اہمیت:

خاندان ہی اصل میں انسانی تدن کی جڑ اور انسانی سوسائٹی کا اولین اور بنیادی ادارہ ہے اور پھر متعدد خاندان ہی کسی ایک مقام پر سکونت اختیار کرکے انسانی معاشرہ اور تہذیب و تدن کی تشکیل کرتے ہیں۔ خاندان کی بنیاد ایک مرد اور



ایک عورت سے پڑتی ہے۔ ای ملاپ سے ایک نئ نسل وجود میں آتی ہے پھر اس سے دوسرے رشتوں، کنبول اور براور بول کے تعلقات استعال ہوتے ہیں اور بالآخریمی سلسلہ سے لیے سیلتے ایک وسیع معاشرہ یا ملک بن جاتا ہے۔(۲۹)

فاندان ہی وہ ادارہ ہے جس میں ایک نسل اپنی بعد میں آنے والی نسل کو انسانی تدن کو وسیع تر خدمات سرانجام دینے کے لیے نہایت مجت، ایثار، ولسوزی اور خیرخواہی کے ساتھ تیار کرتی ہے۔ یہی خاندانی ادارہ تدن انسان کی بقاء اور نشوونما کے لیے نئے نئے افراد تیار کرتا ہے اور اس کے کارکن دل ہے اس بات کے خواہشند ہوتے ہیں کدان کی موت کے بعد ان کی جگہ لینے والے زیادہ بہتر صلاحیتوں کے مالک ہوں۔ اس لیے انسان کے معاشرتی مسائل میں اسلام سب سے پہلے اس امرکی طرف توجہ کرتا ہے کہ خاندانی ادارے کو تیج بنیادوں پر قائم کیا جائے۔ انسان کی یہ خاندانی زندگی مین منشاء فطرت بھی ہے۔

خاندان کی اصلاح کے بنیادی عوامل:

ایک خاندان کی فلاح و بہود کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ہر فرد اپنی ذاتی اور اجتماعی ذمہ دار یول کا احساس کرے دہ ہرا چھے کام میں دوسرول سے تعاون کرے اور برے کام میں عدم تعاون کرے۔ خاندان کی دوسری ذمہ داری میہ ہے کہ وہ بچے کی اچھے ماحول میں تربیت کرے۔ تیسری ضرورت میہ ہے کہ خاندان کا ہر فرد اپنے اندرخود احتسانی کا شعور پیدا کرے۔

خاندانی زندگی میں غلطیاں:

خاندانی زندگی کی وه عام غلطیاں جن میں عام لوگ ملوث میں وه درج ذیل میں:

ىپا غلطى: چېلى غلطى:

مغربی ممالک کی سائنسی، نیکنیکی اور صنعتی ترقی کو دیجھے ہوئے مشرقی ممالک میں بھی جدید تعلیم یافتہ خواتین اور مردوں کا ایبا طبقہ پیدا ہوگیا ہے جو ہر بات میں مغرب کی تقلید کرتا ہے۔ اس طرح سے بڑی خامیاں پیدا ہوتی ہیں۔ امریکہ میں ہرسال زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں ایک (ورلڈ المینک) شائع ہوتی ہے۔ جس میں مختلف اعداد وشار ہوتے ہیں۔ اس کے مطابق ایک سال کی پہلی ششماہی میں (۹۸۷۰۰۰) شادیاں ہوئیں جن میں سے (۵۳۸۰۰۰) طلاقیں ہوئیں۔ اس طرح اس ملک میں ہرمنٹ بعد طلاق ہوتی ہے اہل فکر اس فکری مسلم میں پریشان ہیں۔

کینیڈا کامشہور رسالہ (اشار وٹورنٹر) اس تشویشناک حالت پرتبھرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے: '' پندرہ برس قبل کی کامیاب شادیاں اب خیال وخواب معلوم ہوتی ہیں جو جوڑے مہر ومحبت کی زندگ بسر کر رہے ہیں وہ اب روز بروز اقلیت بنتے جارہے ہیں''۔

روس، سویڈن، و نمارک اور جرمنی جیسے ملکوں میں بھی خاندانی انارکی عام ہے۔ ہمارے ہاں کی نام نہاد ترقی پیند خواتین اور مرد ترقی کا راز اگر مغرب کی تقلید کو سجھتے ہیں تو انہیں امریکہ کے نفسیاتی جریدہ (سیکالوجی ٹو ڈے) کے یہ الفاظ یاد

ر کھنے جا ہیں۔

''ہم نے متعدد جوڑوں کو دیکھا ہے اور ان میں سے ایک بھی فرد ایبانہیں پایا جو علیحدگ کے بعد خوش رہا ہو''

جولوگ مل کر رہنے کی صلاحیت سے عاری ہو جاتے ہیں وہ پھر کسی کے ساتھ بھی مل کرنہیں رہ کتے۔ دوسری غلطی:

دوسری فلطی شادی بیاہ پر غلط رسم و رواج ہیں جو عام آ دمی کی برداشت سے باہر ہیں۔

جهير كالمسئله:

بی بی می کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال ہندوستان کے صرف ایک شہری وہلی میں کم جہیز لانے والی (۲۷۵) عورتوں کو زندگی جلایا گیا جن میں سے (۹۰)عورتیں جال بحق ہو گئیں۔ لوگوں نے شادیوں میں جہیز کو اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لیا ہے جبکہ شادی تو دو خاندانوں کے آپس میں پیار ومحبت کے رشتہ میں منسلک ہونے کا ذریعہ ہے۔ تیسری غلطی:

شادیوں میں دیکھا دیکھی بڑی بڑی باراتوں اور کھانوں کا بندو بست محض مصنوی تعلقات کا لوگوں پر اظہار کرنا ہے کہ دیکھوان کے کتنے تعلقات ہیں۔فضول خرچی کا بازار دونوں طرف ہے گرم ہوتا ہے۔(۳۰)

خاندانوں کی اصلاح اور بگاڑ میں اس قتم کے رسم ورواج کا چونکہ بڑا وخل ہوتا ہے اس لیے ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کے لیے سیرت رسول کو مونہ بنانا چاہیے۔ قرآن مجید اور سیرت رسول کی روشنی میں اسلامی معاشرے میں مروعورت کے دائرہ کارالگ الگ رکھے گئے ہیں تا کہ ان میں اختلاط کے مواقع کم ہے کم ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے:

' وْقَرْنَ فِي بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولِلَى''(٣١)

''اورا پے گھرول میں تک کرمیٹھی رہواور سابقہ جاہلیت کے سے انداز اختیار نہ کرؤ'۔

اس لیے رسول میں ہے ارشاد فرمایا: ''اورعورت اپنے شوہر کے گھر اوراس کے بچوں کی نگران بنائی گئی ہو اور اس سے ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا'' (۳۲) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول میں ہے نے مجد نہوی کا ایک درواز ہ عورتوں کے لیے خاص کر دیا تھا۔ (۳۳)

ای طرح صحاح ستہ اور حدیث کی دیگر کتابوں میں رسول کیائی نے مرد اور عورت کے اختلاط کو منع فرمایا ہے اس لیے کہ جب معاشرے میں مرد عورت کا اختلاط عام نہ ہوتو اخلاقی پاکیزگی پیدا ہوجاتی ہے اور معاشرہ ان تمام خرابیوں سے پاک رہتا ہے جو مردوزن کے آزادانہ اختلاط سے مغربی ملکوں میں پیدا ہو چکی ہے۔عورت گھر میں رہ کر مضبوط خاندانی نظام کی بنیاد ڈالتی ہے۔

# معاشي چيلنجز

#### ماديت:

تہذیب الحاد کا دوسرا عضر ترکیبی مادیت (Materialism) ہے اسے مختصر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں مادہ کے سواکوئی چیز نہیں حتیٰ کہ انسان میں بھی صرف برقیہ اور سالمیہ ہی کی کرشمہ سازی ہے اسے دنیا میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ صرف مادی احتیاجات کی تسکین ہے۔ اس نقط تک پہنچنے کے لیے کافی مدت صرف ہوئی۔ یورپ کی نشاۃ خانیہ کے بعد کچھ مدت تک مادی زندگی اور سیجی اعمال و رسوم کو جمع کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ندہب کی چیروی ہے وہ پوری طرح آزاد ہونا نہیں چاہتے تھے اور اسی بات کے آرزہ مند تھے کہ وہ کسی نہی طرح کم از کم زندگی کے معاملات میں پوری طرح آزاد ہونا نہیں کو پیندی کریں ان کا خیال تھا کہ اس سے قوم کے افراد کے درمیان ربط قائم رہ سکے گا اور اس طرح ملک ایتا ہی انتظار اور اخلاقی ایتری سے محفوظ رہے گا لیکن مادی تہذیب کا ریلا اتنا تیز تھا کہ اس کے سامنے نہ بب اس کرور حیثیت میں گوڑا نہ رہ سکا اور وقت کے دھارے کی نذر ہو کر رہ گیا اور اس کی جگہ مادہ پرتی نے لی لی۔ (۲۳۳) مصنفین اہل تھم اور اہل د ماخ گروہوں نے اپنی جادو بیانی ، محرطرازی اور زور خطابت سے قدیم مذہبی رسوم و قیود کے خلاف ملک میں ایک معاوت بر یا کردی۔ انہوں نے د نیا پرتی کونہایت دلفریب بنا کر چیش کیا جو چیز اس کی راہ میں حاکل ہوئی اس کے ظربی و نظر میں عائل ہوئی اس کے ظربی رشوں کی میں زندگی کی اہمیت جنانے میں بڑے خطوم سے کام لیا گیا۔ نقد لذت اور ظاہری اور محموس مادی نقع کے سوا ہر چیز کا ابطال کیا گیا حقیقت سے ہے کہ موجودہ نہ جس غلوم سے کام لیا گیا۔ نقد لذت اور ظاہری اور محموس مادی نقع کے سوا ہر چیز کا ابطال کیا گیا حقیقت سے ہے کہ موجودہ نہ جس صورف مادہ پرتی ہے اس کے متعال ایک مقال ایک مقتل ایک مقال ایک گیا ہو۔

اس میں کوئی شبنیں کہ یورپ میں اس وقت بھی ایے اشخاص پائے جاتے ہیں جو دینی طریقہ پر سوچتے ہیں اور نہ بہی احساس رکھتے ہیں اور اپنے عقائد کو اپنی تہذیب کی روح کے ساتھ منظبق کرنے میں امکائی کوشش ہی کرتے ہیں گر سیا مشخل مثالیں ہیں۔ یورپ کا عام اور متوسط آ دمی خواہ وہ جمہوریت پر ایمان رکھتا ہو، فاشزم پر، سرمایہ دار ہو یا اشتراکی جسمانی مشقت کرنے والا ہو یا دماغی محنت کرنے والا ہو وہ ایک ہی نہ جب رکھتا ہے اور وہ مادی ترقی کی پر ستش ہے اور اس کی غایت حیات صرف یہی ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان پر راحت اور عام محاور سے کہ مطابق قدرت سے آزاد بنا سکے حیات صرف یہی ہے کہ وہ زندگی کو زیادہ سے زیادہ آسان پر راحت اور عام محاور سے کہ مطابق قدرت سے آزاد بنا سکے اس نہ بہب کے معاہد ہے ہوں۔ اس نہ جہب کے چیٹوا بنائوں کا افزی، آجیئی ، اداکار، بڑی بڑی صنعتوں کے ناظمین اور ریکارڈ قائم کرنے والے ہوا باز ہیں۔ لذت اور طاقت کی اس ہوں اور چیئر ، اداکار، بڑی ہوتی صنعتوں کے ناظمین اور ریکارڈ قائم کرنے والے ہوا باز ہیں۔ لذت اور طاقت کی اس ہوں اور چیئر یہ کا لازمی، تیجہ یہ ہے کہ حریف گروہ سامان جنگ سے لیس اور جنگی تیاریوں سے مکمل تیار کھڑے ہیں تاری ہوتی کی دوسرے کو تباہ کردیں اور جبال تک تمدن کا تعلق ہو انسانوں کا ایک ایبا گروہ جنم لے چکا ہے جن کے زدیک نیکی اور اخلاق کا اصل پیانہ صرف ذاتی مفاد ہے اور ان کے ہاں انسانوں کا ایک ایبا گروہ جنم لے چکا ہے جن کے زدیک نیکی اور اخلاق کا اصل پیانہ صرف ذاتی مفاد ہے اور ان کے ہاں

بھلائی اور برائی کو جانچنے کا اصل معیار صرف مادی کامیابی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس بیان کو زیادہ وقعت نہ دی جائے کیونکہ ان خیالات کا پیش کرنے والا اسلامی افکار ہے متاثر ہے اس لیے ہم ذیل میں چند دوسرے منگرین کی آراء بیش کرتے ہیں ان ہے اس رجحان کا صحیح اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پروفیسر جوڈ کہتے ہیں:

''صدیوں سے انگلتان کے تخیل پر دولت اندوزی کا اصول غالب ہے حصول دولت کی خواہش پچھلے
دوسوسال سے دیگر محرکات عمل سے زیادہ بڑھ کر کار فرما رہی ہے کیونکہ دولت حصول ملکیت کا ذریعہ
ہے اور ذاتی ملکیت کی بہتات اور عظمت و شان سے انسان کی قابلیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
سیاسیات، ادب، سینما، ریڈیو اور بھی بھی گرجاؤں کے منبروں سے سال بسال سامعین کو یہی تعلیم دی
جاتی رہی ہے کہ مہذب قوم وہی ہے جس میں تملیکی جذبہ انتہائی ترتی کر چکا ہؤ'۔ (۳۵)

کن یونا نگ (Linyuton) ایک چینی مفکر نے دور جدید کی مادہ برتی کا نقشہ اپنی کتاب''اشک و تبسم کے درمیان''
(Between Tears and Laughter) میں ان الفاظ میں کھینچا ہے:

''اس حقیقت سے کون انکار کرسکتا ہے کہ معاشی طرز فکر نے تمام دوسرے افکار پر غلبہ پالیا ہے اور اس زمانہ میں معاشی معاشلات معاشلات کے مقابلہ میں زیادہ اہم میں اس وقت معاشیات کے نقابہ میں معاشلات کے مقابلہ میں نادہ اہم میں اس وقت معاشیات کے نگائے ہوئے چرکوں پر ہمارا ہوس پرست طبقہ ای جنسی آزادی کی خاطر اشتراکیت اور سوشلزم کا شیدائی ہے اور پاکستان کو سرخ دیکھنا جاہتا ہے کراچی کی آگ ان ہی کی نگائی ہوئی بیان ہوتی ہے''(۳۲)

### خودغرضانه رجحانات:

نظام معیشت کی مدو سے یہ چیز بردھتی اور تھیلی ہے۔ یہاں تک کہ پورے معاثی نظام معیشت کی مدو سے بہتر معاثی اور ایک فاسد نظام سیاست کی مدو سے یہ چیز بردھتی اور تھیلی ہے۔ یہاں تک کہ پورے معاثی نظام کو خراب کر کے زندگی کے باتی شعبوں میں بھی اپنا زہر بیلا اثر پھیلا دیت ہے۔ شخصی ملکیت اور بعض انسانوں کا بعض کی بہ نسبت بہتر معاثی حالت میں ہونا یہ دونوں عین فطرت کے مقتضیات تھے اور بجائے خود ان میں کوئی خرابی نہھی اگر انسان کی تمام اخلاتی صفات کو تو ازن کے ساتھ کام کرنے کا موقع ماتا اور خارج میں بھی ایک ایسا نظام سیاست موجود ہوتا جو زور وقوت کے ساتھ عدل قائم رکھتا تو ان سے کوئی خرابی بیدا نہ ہو سکتی تھی لیکن جس چیز نے انہیں خرابیوں کی پیدائش کا ذریعہ بنا دیا وہ یہ تھی کہ جو لوگ فطری اسباب سے بہتر معاثی حیثیت رکھتے تھے وہ خود غرضی، نگ نظری، بدائدیش، بخل، حرص، بددیا تی اور نفس پرتی میں مبتلا ہو گئے۔ شیطان نے معاشی حیثیت تہمیں ملتے ہیں اور جن پر تہمیں حقوق مالکانہ حاصل ہیں ان کے صحیح ومعقول مصرف دو ہیں۔

ایک میں صرف کرو دوسرے یہ کہ ان کو مزید وسائل معیشت پر قبضہ کرنے کے لیے استعال کرو اور بن پڑے تو انہی کے ذریعے انسانوں کے خدا اور ان کا دا تا

بھی بن جاؤ۔ (۳۷)

## غربت اور اس کے اسباب

افراط زر:

غربت کے اسبب میں سے پہلا سبب افراط زر ہے۔ اس نے دنیا کی معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے اس کے خاتے پر معیشت پر اچھا اثر پڑے گا۔ سونا و چاندی، بیدائش کے اعتبار سے نقد ہیں۔ اس لیے ان کو نقد اصلی یا نقد حقیق کہتے ہیں۔ سکہ رائج الوقت نقد عرفی ہے۔ ینقد اصلی کی جگہ نقد عارضی ہے۔ نقد اصلی کی نقدیت کو کوئی طاقت منسوخ نہیں کر عتی گر نقد عارضی کو جب چاہیں منسوخ کر سکتے ہیں۔ منسوخ ہونے کے بعد نقد عارضی کی قیمت گر جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی تو جب نقد عارضی نقد اصلی کی قیمت گر جاتی ہے بلکہ ختم ہو جاتی تو جب نقد عارضی نقد اصلی کی جگہ ہے تو سکہ رائج الوقت یا نوٹ اتنا ہی چھاپنا چاہیے جتنا نقد اصلی ہمارے پاس ہے کیونکہ بیر دو پیہ وغیرہ تو سونا اور چاندی منسوب الیہ ہونے اور روپیہ یا سکہ رائج الوقت مقابلة بڑھ جائے گا و بلا نسبت رہ جائے گا اور وہی معیشت کی بدھائی کا باعث بنے گا اور بن رہا ہے لہذا افراط زر سے بچنا چاہیے ورنہ معیشت کس بھی ملک کی خراب ہو عتی ہے۔ (۲۸)

#### ارتكاز دولت:

غربت کے اسباب میں سے دوسرا سبب ارتکاز دولت ہے۔ ارتکاز کے لغوی معنی ہیں ایک جگدا کھا ہونا یعنی دولت کا ایک مرکز پر جمع ہونا۔ یے خرابی سرمایی دارانہ نظام کی بیداوار ہے کیونکہ سرمایی دارانہ نظام میں سرمایی ملکیت سے ایک انسان ذرائع پیداوار دولت پر قابض ہوجاتا ہے اور تمام دوسرے عوامل اس کے اجرتی غلام بن کر رہ جاتے ہیں۔ سرمایی دارانہ نظام میں حکومت ارتکاز دولت کے معاملے میں بالکل بے بس ہوتی ہے اس نظام کے ارتقاء کے نتیجہ میں دولت بتدریج سٹ کر چند سرمایی داروں کے ہاتھ آگئی اور غریب اور مزدور اپنی جائیداد اور دولت غرض سب پچھ سے محروم رہ گئے۔ اس سے سرمایی داروں کومز دور حاصل کرنے میں بڑی آسانی ہوگئی۔

### یے روز گاری:

غربت کے اسبب میں سے تیسرا سب بے روزگاری ہے اس کی وجہ بھی سرماید دارانہ نظام ہے جب کوئی نظام انسانی حق آ سائش زندگی پر متجاوز ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے بطن میں کئی فتنے پرورش پانے لگ جاتے ہیں۔ سرماید دار اپنے ہم جنس سے بدطن ہو کر اس کی تخریب کے در بے ہو جاتا ہے چونکہ اس کی ساری پیداوار منڈی کے لیے ہوتی ہوا ور اپنے ہم جنس سے بدطن ہو کر اس کی تخریب کے در بے ہو جاتا ہے چونکہ اس کی ساری پیداوار منڈی کے لیے ہوتی ہوا اور اکثر و بیشتر ایسا معاشی منصوبہ بندی کے فقدان کی وجہ سے اس کی مقدار پیداوارکو طلب وضرورت سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ رسد (Supply) طلب (Demand) سے گئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے منڈی کے بھاؤ گر جاتے ہیں۔ متذی کے بھاؤ گر جاتے ہیں۔ متوقع منافع ہیں کی ہو جاتی ہے اب اس کا علاج ہے ہے کہ کچھ کارخانے بند ہو جا کیں۔ اس کے لیے کارخانہ داروں کے متوقع منافع ہیں کی ہو جاتی ہے اب اس کا علاج ہے ہے کہ پچھ کارخانے بند ہو جا کیں۔ اس کے لیے کارخانہ داروں کے متافع ہیں کی ہو جاتی ہے اب اس کا علاج ہے ہے کہ پچھ کارخانے بند ہو جا کیں۔ اس کے لیے کارخانہ داروں کے متافع ہیں کی ہو جاتی ہے اب اس کا علاج ہے ہے کہ پیس کی ہو جاتی ہے اب اس کا علاج ہے ہو کہ سے کہ پچھ کارخانے بند ہو جا کیں۔

درمیان مقابلہ بلکہ مقاتلہ شروع ہوجاتا ہے اور عیار سرمایہ دار اپنے حریفوں پر عرصہ حیات نگ کر کے ان کو میدان عمل سے نکال دیتے ہیں۔ وہ پیدائش کے مفاد کے خلاف اپنی معاشی اغراض کے لیے جدوجہد کریں۔ ردپیہ کمانے کے طریقوں میں جائز اور ناجائز کا امتیاز قریب قریب مفقود ہے۔ معاشی اغراض کے لیے جدوجہد کریں۔ ردپیہ کمانے کے طریقوں میں جائز اور ناجائز کا امتیاز قریب قریب مفقود ہے۔ ہمروہ طریقہ جس سے کوئی شخص دوسروں کولوٹ کریا جاہ کر کے مال دار بن سکتا ہے قانون کی نظر میں جائز ہے شراب بنایئے اور بیچے اور بداخلاقی کے اڈے قائم سیجے، شہوانی فلم بنایئے، فخش مضامین لکھیے، جذبات کو بھڑکا نے والی تصویر شراب بنا سیجے اور بداخلاقی کے اڈے قائم سیجے، شہوانی فلم بنایئے، فخش مضامین لکھیے، جذبات کو بھڑکا نے والی تصویر میں نکا لیے۔ غرض جو چاہے شائع سیجے، مثار بازی کی نئی نئی تصویر یں نکا لیے۔ غرض جو چاہے گئے قانون نہ صرف آپ کو اس کی اجازت دے گا بلکہ الٹا آپ کی حقوق کی حفاظت کرے گا۔ پھر جو دولت اس طرح سمنے کر جس کے پاس جمع بوگئی ہو قانون سے چاہتا ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد بھی ایک ہی جگہ سمٹی رہے۔ (۳۹) یہ وہ اسباب بیں جن سے نوع انسانی کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ خداوند تعالی کی زمین میں ہرشخص کو سامان زیست بھم پہنیا نے اسباب بیں جن سے نوع انسانی کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ خداوند تعالی کی زمین میں ہرشخص کو سامان زیست بھم پہنیا نے اسباب بیں جن سے نوع انسانی کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ خداوند تعالی کی زمین میں ہرشخص کو سامان زیست بھم پہنیا نے

## عیش پرستی واسراف و تبذیر:

كاانتظام كس طرح كيا جائه ـ

اسلامی اخلاقیات کی رو سے عیافی اور لذیت پرتی کی وہ تمام صورتیں جو دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہونے کا لازمی نتیجہ بیں۔ سرے سے جائز بی نہیں بیں۔ اسلام ان تمام کو ممنوع قرار دیتا ہے اور ساتھ بی مالکوں کو تا کید کرتا ہے کہ وہ اپنے ملازمین سے بے انصافی کے مرتکب نہ ہول اور ان کے جائز معاوضوں میں کوئی کی نہ کرے، بلکہ انہیں کا پورا پورا حق دیں۔ ارتکاز دولت بھی لازمین پرظلم اور زیادتی بی کی ایک صورت ہے۔ اس لیے بے انصافی کے خاتمہ کے لیے اس کا سدباب بھی ضروری ہے چنانچہ اسلام اس لیے بھی ارتکاز دولت کے خلاف ہے۔ اسلام لوگوں کے اندر خداکی راہ میں اہل ضدباب بھی ضروری ہے چنانچہ اسلام اس لیے بھی ارتکاز دولت کے خلاف ہے۔ اسلام لوگوں کے اندر خداکی راہ میں اہل خرچ کرنے کا جذبہ ابھارنا چاہتا ہے۔ خواہ اس کے لیے انہیں اپنا سبھی کچھ لٹا دینا پڑے۔ جس معاشرے میں خوشحال لوگ اس طرح خداکی خاطر دوسروں پرخرچ کرتے رہتے ہیں، وہاں غربت اور محرومی باتی رہ بی نہیں سکتی، کیونکہ یہ دونوں تو خود غرضی کی پیداوار ہیں اگر صراحنا یہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ عیاثی اور اسراف و تبذیر خود غرضی کی پیداوار ہیں، جس کی وجہ غرضی کی پیداوار ہیں افراد اپنی ساری دولت اپنے ذاتی آرام و آسائش پرخرچ کرڈالتے ہیں۔ چنانچہ یہ برائی سرمایہ سے معاشرے کے متمول افراد اپنی ساری دولت اپنے ذاتی آرام و آسائش پرخرچ کرڈالتے ہیں۔ چنانچہ یہ برائی سرمایہ دار معاش نظام اور غلط معاشی نظام اور غلط معاشی نظام اور غلط معاشی نظام کا متجہ ہے۔ (۲۰۰۰)

ان سرمایہ داروں نے اپنی اصل ضروریات میں بے شار دیگر ضروریات کا اضافہ کیا اور بہت سے انسانوں کو اپنی صلاحیتیں، تہذیب و تدن کی بہتر خدمات کے لیے استعال ہو سکتی تھیں۔ اپنی نفسیاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے استعال کرنا شروع کر دیا۔ زنا کے لیے فاحشہ عورتوں اور دیوتوں کا ایک لشکر فراہم کردیا۔ غناد موسیقی کے لیے گویوں، ناچ کرنے والیوں، سازندوں اور آلات موسیقی تیار کرنے والوں کی ایک اور فوج تیار کی گئی۔ دیگر تفریحات کے لیے مسخروں، نقالوں، ایکٹروں، ایکٹروں، ایکٹروں، کا گروہ کثیر مہیا کیا گیا۔ ان سرمایہ داروں کے لیے شکار بھی ضروری تھا جس کے لیے ان افراد کو اس کام پر لگایا گیا جو اس کام سے بھلا اور بہتر کام کر سکتے تھے کہ جنگلوں میں شکاری

جانور پالتے پھریں۔ان کے لیے سرور ونشاط اور خود رفکگی بھی ایک ضرورت تھی جس کی خاطر بہت سے انسان شراب، کوکین، افیون اور دوسرے مسکرات کی فراہمی میں مشغول کیے گئے۔

غرض اس طرح ان شیطانوں کے بھائیوں نے نہ صرف اسے ہی پر اکتفا کیا کہ بے رحی کے ساتھ سوسائی کے ایک بہت بڑے جھے کو اخلاقی، روحانی اور جسمانی باہی بیں ببتا ہونے کے لیے چھوڑ دیا بلکہ مزیدظلم بدکیا کہ ایک اور بڑے حصے کو صحیح اور مفید کاموں سے ہٹا کر بیبود اور ذلیل کاموں پر لگادیا پھر بات بیبی فتم نہیں ہوتی بلکہ انسانی مرمایہ السسس السلسل کیا۔ ان کو محلات، کو شیوں، گلتانوں، تفریخ گاہوں، ناچ گھروں وغیرہ کی ضرورت لاتی ہوئی حتی کہ مرنے کے بعد زمین میں لیٹنے کے لیے ان کو ایکڑوں زمین اور گاہوں، ناچ گھروں وغیرہ کی ضرورت لاتی ہوئی حتی کہ مرنے کے بعد زمین میں لیٹنے کے لیے ان کو ایکڑوں زمین اور عالیشان محمارتوں کی حاجت درچش ہوئی اور اس طرح سے دہ زمین وہ سامان تعمیر اور وہ انسانی محت جو بہت سے بندگان خدا کے لیے ساکون کا انتظام کرنے کے لیے کافی ہوسکتی تھی ایک ایک عیاش آدی کے لیے ان کے مشتم اور مستود کی سرح فی حق ان سرمایہ داردں اور جا گیرداروں کو شاندار سوار ہوں، نفیس لباسوں، اعلی درجے کے آلات وظروف، زینت و پر مرف ہوئی۔ ان سرمایہ داردں اور نامعلوم کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آئی۔ حتیٰ کہ ان ظالموں کے دروازوں کو فیتی پردوں کی ضرورت ہوئی آئی۔ حتیٰ کہ ان ظالموں کے دروازوں کو فیتی تھوریات سے مزین ہوئی کیونکہ اس کے بغیر نہ رہ سکتی تھیں۔ ان کے کموں کی زمین بھی لاکھوں روپے کے قالین اور هنا چا ہتی تھی ان کے کتوں کو بھی مختل کے گدے والیوں اور سونے کے خالین اور ہونا چا ہتی تھی ان

اس طرح ہے وہ بہت سا مواد اور دہ کثیر انسانی عمل جو ہزار ہا انسانوں کے تن ڈھا تکنے اور پیٹ بھرنے کے کام آ سکتا تھا وہ ایک ایک شخص کی عیش پرتی اور نفس پرتی کے لیے وقف ہو گیا۔ (۴۱) نبی کریم اللی کے معاثی سلوک یا معاثی رویہ کے بارے میں آپ وہ معاشی سکون تلاش کر سکتے ہیں جس پر آپ سنگدل سرمایہ دار تو نہیں بن سکیں گے۔ گر آپ ایک ایجھے انسان ضرور بن سکتے ہیں جس کے رزق میں برکت ہوگی جس کو اللہ کریم کے وعدوں پریقین ہوگا جو تی اور قناعت پند ہوگا۔ جو خود بھوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلانے والا جو کمزوروں، بے کسوں اور غریبوں کا سہارا ہوگا جے دوسروں کا حق دبانا اس سے کہیں زیادہ شاق گزرے گا جتنا اس کا کوئی حق دیا جائے تو اسے شاق گزرتا ہے۔ رسول اللیہ نے معاشیات کے دبانا اس سے کہیں زیادہ شاق گزرے گا جم اپنی معیشت کو آسودہ حال کر سکتے ہیں رسول اللیہ نے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے اصول وضع فرمائے جن پر عمل رہے ہم اپنی معیشت کو آسودہ حال کر سکتے ہیں رسول اللیہ نے معیشت کو بہتر بنانے کے لیے جو زریں اصول دیئے وہ درج ذیل ہیں:

اینی محنت سے کمانا:

نبی کریم ﷺ کے اسوہ هنه کا اولین پہلویہ ہے کہ آپ اپنی محنت کر کے اللہ کریم کے رزق کے خزانوں سے کماتے، خود کھاتے اور دوسروں کو کھلاتے تھے۔

### ای طرح آپ سی نے یہ بھی فرمایا:

قال رسول الله مُنْكِيُّهُ المُدنوب ذنوب لايكفر الالهم في طلب المعيشة (٣٢).

''رسول التُدين في فرمايا: بعض گنا ہوں ميں ايسے گناہ ہيں جن كا كفارہ صرف طلب و حيثيت كى فكر اور جدوجہد ہى ہوسكتا ہے۔

آپ اللی نے با قاعدہ نبوت ملنے سے پہلے مکہ عرمہ میں بحریاں چلائیں تجارت کو وسلہ رزق بنایا پھر نبوت ملنے کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کے ساتھ تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ آپ کے اس مبارک معاثی طرزعمل میں تمام مسلمانوں کے لیے بالعوم اور دعوت دین کا کام کرنے والوں کے لیے بالخصوص یہ قیمی سبق موجود ہے کہ یہ ایسے لوگ کسی دوسرے کے مال یا معاثی سبارے پر گزر اوقات کے بجائے اللہ کریم کے خزانوں میں سے محنت کر کے کما کیں اور خوددار رہ کر دعوت دین کا کام کریں۔ وہ سرمایہ داروں اور مال کو ذریعہ عزت تھے والے احتوں کی نگاہ میں بے وقعت بھی نہیں رہیں گے اور اس طرح حق بات کہنے میں کسی وڈیرے کا جھوٹا رعب بھی ان پرنہیں رہے گا۔

#### سخاوت اور فباضي:

سخاوت اور فیاضی نبی کریم اللی کے اخلاق حسنہ کے دو ایسے پر تو ہیں جن کی چمک سے افلاس ومحاجی کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے محتاج خانے بھی امید اور خوشحالی کے نور سے جگرگانے لگتے ہیں سخاوت اور فیاضی کے ذریعے افغاء کے خزانوں سے نکل کرمحاج فقیر کی جھونپڑی تک پہنچ جاتی ہے۔

عن ابي هريره يبلغ به النبي الله قال قال الله يا بن آدم انفق عليك وقال يمين الله فلاي وقال ابن نمير ملان سحاء نخيضيحا شي الليل النهار (٣٣)

''ابوهریرہ نے نبی کریم اللہ ہے روایت کی ہے کہ اللہ تعالی فرماتا ہے اے ابن آ دم فرج کر میں بھی تیرے او پر فرج کر میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور رات دن کے خرج تیرے او پر فرج کروں اور فرمایا حضرت محمد علیقی نے کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور رات دن کے خرج سے کچھ کم نہیں ہوتا ہے''۔

ای طرح دوسری روایت ہے کہ:

عن ابى مسعود ن البدرى رضى الله عنه قال رسول الله الله الله قال المسلم اذا انفق على اهله نفقة هو يحتسبها كانت له صدقه (٢٥)

''ابومسعود نے نی علیہ ہے روایت کی ہے کہ آپ اللہ نے فرمایا جومسلمان اپنے گھر والول پرخرچ کرتا ہے اور اس میں ثواب کی امید رکھتا ہے تو وہ صدقہ ہے اس کے لیے''۔

حضرت عبداللہ ابن عبائ ہے روایت ہے کہ آپ ایس انسانوں ہے زیادہ تی اور رمضان المبارک کے مہینہ میں زیادہ سخاوت فرماتے زندگی بھر کسی سائل کے سوال پر''نبین' کا لفظ آپ کی زبان مبارک پرنبیں آیا مگر اس پر تواضع اور عبدیت کا بیا عالم ہے کہ بھی اس سخاوت کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں فرمایا بلکہ اسے اللہ کریم کے کرم اور احسان ہے ہی

تعبير فرمايا كرتے تھے۔

انما انا قاسم و خازن الله يعطى (٣٦)

"میں تو صرف تقسیم کرنے والا اور خازن ہول دینے والا تو الله کریم ہی ہے"۔

اس فیاضی اور سخاوت کے ذریعے آپ ایسی نے امت کو بیسبق بھی سکھانا تھا کہ دولت کو کنز بنانے کی بجائے اسے حاجت مندول تک پہنچا کیں اور اس سنہری سبق پر پہلے معلم انسانیت میلیکی نے خود عمل کر کے دکھایا۔

#### مزدور سے محبت:

مزدور کسی بھی ملک کی گاڑی کا ایک پہیہ ہوتے ہیں جب کہ دوسرا پہیہ سرمایہ دار ہوتا ہے اگر مزدور کوخوش رکھا جائے اور اس کی عزت افزائی کی جائے جس کا وہ بجا طور پر اہل بھی ہے تو وہ خوش اسلوبی سے کام کرے گا جس کے نتیجہ میں مکلی معیشت ترقی کرے گی مگر برتسمتی سے یہ طبقہ بھی غریبوں کی طرح ہمیشہ سے مالدار کارخانہ دار اور زمیندار کے استحصال کا شکار رہا ہے۔ نبی کر میڑ نے اس مزدور طبقہ کو اس کا صبح مقام دلانے کے لیے عملی اور قولی دونوں طریقوں سے کوشش فرمائی ، مجد نبوی کی تقمیر ہویا غزوہ احزاب میں خندق کی کھدائی۔ آپ نے ہمیشہ مزدوروں کی طرح چھر، پانی اور گارا اٹھا اٹھا کر گویا مزدور بن کر مزدوروں کو فرمان حال سمجھا دیا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں اور ساتھی وہی ہوتا ہے جو ساتھی کے جذبات و احساسات کی قدردانی کرے اور اس کے دکھ سکھ کا شریک ہواور اس کی عزت کا پاسبان ہو۔ فرمان رسالت میں ہے۔

قال رسول الله الله الله علوا الاجير اجرة قبل ان يجف عرقه (٧٧)

ووسری جگه ارشاد فرمایا:

''الله تعالی فرماتا ہے تین تسم کے آ دی میں جن سے میں قیامت کے دن جھڑا کروں گا ایک وہ مخص باللہ تعالی فرماتا ہے تین تسم کے آ دی میں جن سے میں قیامت کے دن جھڑ کا ایک وہ مخص جس نے مجھ کو اپنا عبد دیا اور پھر غداری کی اور ایک وہ مخص جس نے آزاد غلام بنا کر فروخت کیا اور اس کا خمن کھایا اور ایک وہ انسان جس نے کسی شخص سے اجرت پر کام لیا اور کام پورا کرالیا اور اس کی واجبی اجرت نہ دی'۔ (۴۸)

#### احتکار اور چور بازاری:

فقہ میں احتکار سے مراد کوئی شخص غلہ وغیرہ کو بہت بڑی مقدار میں اس لیے خرید لے کہ بازار گرال ہو جائے اور پلک میں اس لیے خرید لے کہ بازار گرال ہو جائے اور پلک میں اس چیز کی ما نگ کا مرکز صرف وہ ہی بن جائے اور پلک اس کے مقررہ نرخ پر مجبور ہو جائے تو وہ من مانی گرال فروش کر ہے۔ اس احتکار کی مثال کے لیے اس زمانے میں زیادہ سنج و کا ؤکی چندال ضرورت نہیں ہے۔ مہا جنوں کا وہ گروہ جو کا شت کاروں کو قرض کے نام سے سود پر رو پیے دے کر ان کی کمائی کو غلہ کی شکل میں و سیروار کرتا ہے اور ان سے ارزاں نرخ کے برخرید کر کھیتوں میں مجر رکھتا ہے اور اس طرح ارزانی و گرانی کا کفیل بن جاتا ہے۔ یہا حتکار کی جیتی جا گئی تصویر ہے۔ احتکار

کے مصر اثرات کی شدت اس وقت اور بھی بڑھ جاتی ہے جب کاروباری افراد ذخیرہ شدہ شے کو کھلے بازار میں لانے کی بجائے چور بازاری کے ذریعہ کی گنا زیادہ قیت پر فروخت کرنا شروع کر ویتے ہیں ہوتا دراصل ہے ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام معیشت کے حامل مما لک میں جب بھی بھی قدرتی عامل کے تحت گرائی پیدا ہوتی ہے تو بجائے اس کے عامل کی اصلاح کی طرف توجہ کی جائے اس کے عامل کی اصلاح کی احتکار پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کی بناء پر نا صرف تاجر لوگ احتکار پر مجبور ہو جاتے ہیں لکہ ان بیں چور بازاری کا ربحان بیدا ہو جاتا ہے کیونکہ قدرتی عامل کے تحت اگر چیز ہی گراں ہو جاتی ہیں تو ان کے ارزال نرخ متعین کرنا ان اشیاء کے پیدا کرنے والوں اور فروخت کرنے والوں پرظلم کے ہم معنی ہیں۔ خاتم ہیں کاروباری فرد کسی بھی حالت میں اس پر تیار نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مال کو ایسے داموں فروخت کردے جو اس کی اصل لاگت سے بھی کم ہوں اسے اگر قانونی دباؤ کے تحت مجبور کیا جائے گا تو وہ خمارے سے بچنے کے لیے فطری طور پر کی میٹی منڈی میٹی فروخت بند کردے اور چوری چھے ضرورت مندوں کے ہاتھوں خاطر خواہ نفع پہنچہ تعیر کا طریقہ تو ای وقت درست ہے اور مفید بھی ای وقت ہو سکتا ہے جب گرانی قدرتی عوامل کے تحت رو پذیریا ہوئی ہو۔ بلکہ فود غرض اور مفاد پرست عناصر نے مصنوئی طور پر رسد میں کی کر کے زخ گرانے کی کوشش کی ہو۔

غرض احتکار ایک ایسی معاشی بیاری ہے جو سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں نہ صرف ناگزیر ہے بلکہ یہ کہنا ہے جانا ہوگا کہ خود اس کی اپنی پیدا کردہ ہے بہی وجہ ہے نظام سرمایہ داری کے پاس اس بیاری کا موثر علاج نہیں۔ اگر آتا ہے۔ سرمایہ کے معاشی رہنما اصولوں کا نقابل جدید سرمایہ دارانہ معاشی نظریات ہے کریں تو ان دونوں میں واضح فرق نظر آتا ہے۔ سرمایہ دارانہ معاشیات کی تعلیم ہے کسی فرد کا بہترین رویہ اور عقل مند اور معقول معاشی رویہ اس وقت ہوگا جب وہ کم از کم خرج کر کے زیادہ سے زیادہ افادہ حاصل کرنے والا ہو یہ جدید سرمایہ دارانہ معاشیات کا مسلمہ اصول ہے کیا اس مسلمہ اصول پڑ کمل کر کے کسی فرد کو آپ تنی اور دوسرے کی خاطر ایٹار کرنے والا پا حاصل کر ہے تھی جب کہ نبی کریم ایسی کی اسوہ تو یہ سبتی لکھا تا ہے کہ خود بھوکا رہ کرتمام خوراک بھوکوں اور مہمانوں کو کھلا دی جائے اور اپنا نقصان کر کے بھی دوسرے مسلمان بھائی کے نفع کا شخط کیا جائے۔ الغرض اگر ہم سیرت رسول ایک ہے ہیں۔ حاصل کریں تو مسلم امہ کو در چیش تمام چیلنجز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔

#### حواله جات

۱- القرآن انحكيم: (۲۱:۳۳ ) ۲ - ايضاً: ۱۰ (يونس):۱۰۱ ـ ۳ - ايضاً: ۳۳ (سبا) ۲۳ ـ ۳ - متقى جندى كنز العمال في سنن الاقوال و الافعال: ج:۳، ص:۱۱ ـ ۵ ـ ۵ - سيوطى، جلال الدين: الجامع الصفير، ج:۱، ص:۱۱۱ ـ ۲ - التر مذى، محمد بن عيسىٰ سوره ابوعيسىٰ، سنن الجامع، ج:۲، ص:۱۸۷ ـ ۷ - القرآن الحكيم: ۳ (آل عمران) ۱۰ - ۹ - ۱ - ايضاً: ۳۹ (الزمر) ۱۸ - ۱۷ ـ ۹ - محمد طفيل، نقوش رسول نمبر ج1 دسمبر ۱۹۸۲ ع سر۱۳ - وان اشفاق، محمد و اكثر، ندبهب اور سيكولرزم مطبع المطبعه العربيه لا بور ۱۹۹۱،

ص:۱۹-۳۳۸ ۱۱- انسائیکلو پیڈیا برنازیکا، ج:۱،ص:۲۰۴-۱۱- انسائیکلو بیڈیا برنازیکا، ج:۲۴،ص:۲۱ - ۱۳-۱۱- ایضاً، ج:۲۴: ص9١٠٠١- اميني محمد تقي، مذهبي امور كا تاريخي پس منظر،فضل سنز اردو بازار، كرا جي ١٩٨٧ءص: ١٤- ١٥- القرآن انحكيم، ٢ (القره) ١١٢\_ ١٦- الصنأ ٢٣:٣١١ ١٤- الصنأ: ٢٨:١٣ ١٨ - ١١ الصنأ، ٢:٨٣ - ١٩ - الصنأ، ١٠١٠ - ٢٠- صحيح مسلم، صحيح بناري ۲۱-صیح مسلم ۲۲-صیح مسلم، کتاب الزید ۲۳۰-شیخ محریلی، اسلام اور افکارنو،ص ۲ ۳۰۰-۲۴۳- مولانا وحید الدین خان، اسلام اورعصر حاضر (عصري اسلوب مين اسلام كا تعارف) ص: ۱۰۸، مكتبه اشر فيه لا مور ۲۵ - القرآن، ۲۸:۱۳ - ۳۶ -CA Coulson Science and Chirstian Belief, P-10 - القرآن الحكيم: ٢٨-١٣ مصحيح بخاري وصحيح مسلم ۲۹ - سبتا پوری نام، تلخیص مقدمه این خلدون، ص:۸۸-۸۵ مه ۱۰۰ محمد اسحاق سندیلوی، اسلام کا سیای نظام، ندوه العلماء لكهنو معارف اعظم تُرثه ه، ص ٨٥ \_ ٣١ - القرآن اعكيم، الإحزاب ٣٢ \_ صبح مسلم، كتاب العماره باب نمبر ٩ \_ ٣٣ - سنن الى داؤد، كتاب الصلوة باب في اعتزال الناني المساجد عن الرجال ٣٣٠ - سيد قطب شهيد، اسلام اورمغرب كي تهذيبي مساكل، اس: Lawerance wamlers Gettles History of Polittical Thought London - من المعالية ال Langatong between Tears and Laughers p-25 - سيد قطب شهيد، اسلام اور مغرب کے تبذیبی مسائل،ص:۱۳۶۔ ۳۸ - مودودی، ابوالاعلیٰ سید، معاشیات اسلام،ص:۵۵-۵۴ - ۳۹ - قریشی حسین محمد مولانا، شاه ولی الله کا نظر به معیشت اورعصر حاضر میں اس کی افادیت ص:۱۳۵-۱۳۵ بهم-ایضاً: ص:۱۹\_ ۱۸- محمد اسحاق تحكيم، اسلام كا معاثني معيار اخلاق، حصه اول ص:۱۸۱-۱۷۸-۳۳-متق بندي، كنز العمال، ج:۲،ص:۲۸ ۲۳-۳۳- طبراني في الاوسيلا، ص ٧٦ - ٣٨ - علامه وحيد الدين صحح، مترجم شرح نووي ج٣٠، ص: ٢١ حذيفه اكيثري لا بور - ٣٥ - ايضاً - ٣٧ - بخاري، كتاب الادب باب حسن الخلق ص: ٧٦- يهم- القشيري، ابولحسن مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، كتاب القطه دارالكتب بيروت ص: ۳۹ \_ ۴۸ \_قزو نی،عبدالله بن محمر زید القزو نی، این ماچه، یاب لا حاره،ص ۴۸ ے، مکتبه اسلامیه کوئیه \_

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹانٹیافٹاؤٹا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

ڈ اکٹر سیدعبدالما لک آغا – کوئٹہ

الحمد لِلَّه رب العالمين والصلوة والسلام على رسول الله . وان هذا امتكم امة واحدة وأنا ربكم فاتقون(١)

ترجمہ: بے شک، سیتمہاری امت، فی الحقیقت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہول تم مجھ ہی ہے درو''

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله عُلَيْتُ أن الله يرفع بهذا الكتاب اقواماً ويضع به اخرين (٢)

''حفزت عمر ؓ ہے روایت ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ حق تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید کے ذریعہ قومول کو بلند فرماتے ہیں اور ای قرآن مجید کے ذریعہ قوموں کو ذلت و پستی میں مبتلا کر دیتے ہیں''

#### : Abstract

آئے کے دور میں امت مسلمہ کو، بلکہ ہر مسلمان ملک کو ضرف مختلف نوعیت کے مسائل کا سامنا ہے بلکہ انتہائی علین چیلنجز بھی در پیش ہیں۔ یہ مسائل اور چیلنجز اندرونی بھی ہیں اور بیرونی بھی۔ مثلاً انفرادی بگاڑ ہو، اجتاعی نقص ہو، ماویت اور روحانیت میں عدم اشتراک ہو، اعلی اخلاقی اقدار میں بڑہ کن زوال ہو، انسداد منشات ہو، یا قانون، سیاست، نظام عدل، دفاع، اقتصاد، معاشرت، تعلیم، تہذیب و ثقافت اور وحدت امت کے تھمبیر مسائل ہوں، عربی زبان کی ترویج، سائنس عدل، دفاع، اقتصاد، معاشرت، تعلیم، تہذیب و ثقافت اور وحدت امت کے تھمبیر مسائل ہوں، عربی خلاف کی جانے والی و نیکنالوجی میں ترقی وخود کھالت کا چیلنج ہو، مغربی میڈیا کے منفی اثر ات کا چیلنج ہو، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی کی طرف مبذول کرانے کا کیکھرفہ الزام تراثی کا چیلنج ہو، عالمی برادری کی توجہ دہشت گردی اور انتہا پیندی کے پس پردہ عوامل کی طرف مبذول کرانے کا چیلنج، اسلام کو درست طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا چیلنج ہو یا عالمگیر دباؤ اور جدید گلوبلائزیشن کے ہمہ جہت اثرات کا چیلنج، اسلام کو درست طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا چیلنج ہو یا عالمگیر دباؤ اور جدید گلوبلائزیشن کے ہمہ جہت اثرات کا چیلنج، اسلام کو درست طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا چیلنج ہو یا عالمگیر دباؤ اور جدید گلوبلائزیشن کے ہمہ جہت اثرات کا چیلنج، اسلام کی درست طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے کا چیلنج ہو یا عائم پین خوار بیں تام چیلنج، ان تمام چیلنجز اور جملہ مسائل کے درحقیقت دو بنیادی اسباب ہیں:

- (۱) قرآن ہے روگر دانی اور
- (۲) آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی

علاوہ ازیں ایک تیسرا اہم سبب مادہ پرتی بھی ہے۔ اس کا علاج اور مداوا رجوع الی القرآن، اسوؤ حسنہ کی پیروی، اسخاد است، اجتماعی تو بہ اور مادیت اور روحانیت میں توازن واشتراک ہے۔ نیز اسلام کومغربی معاشرے اور تہذیب کی صحت مندی کے لیے ایک اہم علاج کے طور پر پیش کرنا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ مسلم ممالک میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ

پہلے مغربی ملکوں میں تبدیلی لائی جائے۔

## چیلنج اور مسائل کے اسباب

## قرآنی تعلیمات سے روگردانی:

اس وفت مسلم امد کو جو چیننج اور مسائل در پیش بین اگر بھیرت سے کام لیا جائے تو ان کے سب سے بڑے سب دو بین یعنی قرآن کو جھوڑنا اورآ پس میں لڑنا۔ شخ الہند مولانا محمود الحن مالٹا کی چار سالہ قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات عشاء کے بعد دارالعلوم میں علماء کی جماعت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ: ''ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دوسبق سیکھے ہیں۔'' مدانا فاظن کر سارا مجمع ہمی تن گوش ہوگیا۔فرمایا کہ:

''میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان اپنی اور دینوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہور ہے ہیں تو اس کے دوسبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، دوسرے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، اس لیے میں وہیں سے بیعزم لے کرآیا ہوں کہ اپنی باتی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظا اور معنا عام کیا جائے (۳)

### عروج وزوال کا ذریعه قرآن:

اقوام مسلم کے عروج و زوال اور عزت و رسوائی کا ذرایعہ ہمیشہ قر آن رہا ہے۔ حکیم ونباض امت حضور عظیمی نے کافی پہلے بلندی اور ذلت وپستی کا ذرایعہ یہی ارشاد فرمایا تھا:

عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله سَلَيْكِ ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما و بضع به اخرين (٣)

'' حضرت عمر الله علی اور این علی اور این علیه الله علیه الله علیه الله علی الله علی الله علیه اور ای مجید کے ذریعہ تو موں کو بلند فرماتے ہیں اور ای قرآن مجید کے ذریعہ قوموں کو ذلت ولیستی میں مبتلا کر دیتے ہیں' بقول اقبال

> ع وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

#### رجوع إلى القرآن:

امت مسلمہ کے تمام امراض وعلل کا مداوا قر آن اور اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ اب بھی ملت اسلامیہ کے افراد اگر اس زندہ کتاب کی جانب رجوع کریں تو ان کے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہدایت کا اصل منبع قر آن وسنت ہے۔جبیبا کہ حضور علیق کا ارشاد گرامی ہے: تو کت فیکم امرین لن تضلوا ماتمسکتم بھما کتاب الله وسنة رسوله(۵) میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہول جب تک انہیں مضبوطی سے تھاہے رہو گے گمراہ نہیں ہو گے یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول تنابقہ کی سنت ہے'' سنیں ہو گے یہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول تنابقہ کی سنت ہے''

علامہ اقبالؓ نے بھی امہ کو در پیش چیلنجز ہے نمٹنے کے لیے رجوع الی القرآن تجویز کیا۔ چنانچہ نہایت پرشکوہ الفاظ میں حسب ذیل فاری اشعار میں بیان کیا کہ:

ڈاکٹر اسرار احمد نے بھی امت مسلمہ کی زبوں حالی کا مداوا قرآن تبحویز کیا:

'' یعن'' اے امت مسلمہ، تو در حقیقت تو خوار اور زبوں حال اس لیے ہوئی کہ قر آن حکیم ہے اپنا تعلق تو رُبینی '' اے امت مسلمہ، تو در حقیقت تو خوائخواہ کر رہی ہے۔ اے وہ قوم جوشہنم کی طرح زبین پر پڑی ہوئی ہے۔ اب وہ قوم جوشہنم کی طرح زبین پر پڑی ہوئی ہے (چنانچہ اغیار واعداء مجھے پامال کر رہے ہیں۔ ) اب بھی اس'' زندہ کتاب' کی جانب رجوع کرے جو تیری بغل بیں ہے (تو تیرے تمام امراض وعلل کا مداوا ہو جائے گا۔' (۸)

## ایک منظم تحریک کی ضرورت:

قرآن کلیم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلمان ایک منظم تحریک چلائیں۔ جیسا کہ مفتی سیاح الدین کا کا خیل نے لکھا ہے:

''اس اسای خرابی اور اجتماعی نقص کا ازالہ یوں کرنا چاہیے کہ بڑے پیانے پر ایک تحریک کی صورت میں قرآن مجید کی تعلیم و قدریس کے صفح قائم ہوں میں قرآن مجید کی تعلیمات کو اور ایک منظم اور زوردار تحریک کے طور پر مسلمانوں کے ہر طبقہ اور ہر حلقہ میں قرآن مجید کی تعلیمات کو خوب اچھی طرح بھیلایا جائے''(9)

آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی:

آئی کے دور میں مسلم دنیا کی پستی ، محکومی اور زوال کا دوسرا سبب مسلمانوں کا آپس میں احتلاف اور انتشار اور فرقه وارانه بنیادول پر ان کی فرقه بندی و فرقه پرتی ہے۔ لبندا ضرورت اس امر کی ہے که پوری مسلمان قوم میں بلا تفریق نظریه و مسلک، اتحاد و اتفاق اور پوری سیجیتی پیدا کی جاوے اور ہرفتم کا اختلاف و انتشار اور فرقه واریت کا خاتمہ کر کے ان میں ہم رنگی اور ہم آ بنگی کی کوشش تیز کی جائے (۱۰) جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا (١١)

''اور سب مل کر اللہ کی رسی کومضبوط کیڑے رہنا اورمتفرق نہ ہونا''

قرآن تحکیم نے امت مسلمہ ہے قبل امتوں اور ان کے اختلافات کا خصوصی تذکرہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ الَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا (١٢)

''اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت تھے پھر حدا حدا ہو گئے۔''

رسول الله عليلية ن بحى اختلاف كى مختى عدم انعت فرما كير. چنانجه فرمان نبوي اليلية عدد

لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفو فهلكو (١٣)

''اختلاف نه کروتم ہے کہلے جولوگ تھے انہوں نے اختلاف کیا للبذا وہ ہلاک و برباد ہو گئے''

حق سجانه وتعالی تمام مسلمانوں کو ایک امت یعنی جماعت و کیمناحیا ہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَإِنَّ هَاذِهَ أُمُّتُكُمُ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّآنَا رَبُّكُمُ فَاتَّقُون (١٣)

"اور (اے لوگو) بیتمباری جماعت بلاشبدایک ہی جماعت ہے (تم فرقے فرقے نہ بن جانا) میں

تمہارا (واحد) رب ہوں للبذا مجھ سے ڈرتے رہنا''

پس کتاب و سنت سے اعراض اور آپس کے اختلافات و فرقہ بندی کا بتیجہ امد کی ناکامی اور ضعف ہے۔ جیسا کہ ارشاد الہیٰ ہے:

وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَرْسُولُهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَدْهَبَ رِيْحُكُمُ (١٥)

اور تمہاری ہوا اکھر جائے گی۔''

امت مسلمہ کے تمام افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپیں میں رحیم وکریم اور جسد واحد کی طرح باہم متحد ہوں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ. وَالَّذِينَ مَعَةَ آشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحمَآءُ بَيْنَهُم (١٧)

''محمہ عظیقے اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں، وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں(لیکن) آپس میں رحم دل ہیں''

> حدیث نبوی علیطی ہے: حدیث نبوی علیطی ہے:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوا دهم تعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر وارحمي (١٤)

''تم مومنوں کو ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، باہم محبت کرنے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی و

شفقت کرنے میں ایسے دیکھو گے جیسے ایک جسم ہوتا ہے (جسم کا حال بیہ ہوتا ہے کہ) اس کے کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے سارا جسم بیدار رہتا ہے اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے'' ایک اور فرمان نبوی شاہشہ ہے:

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين اصابعه (١٨)

''مومن،مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے جھے کومضبوط کرتا ہے''

۔ پھر آپ نے اپنی انگیوں کے درمیان تشبیک دی ( یعنی ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہاہم پیوست ہونے کو داخلح کیا ) آ ہے چھنے نے ایک اور موقع سرار شاد فریایا:

> عن ابي هريرة قال: قال رسول الله: ايا كم والظن فان الظن اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنا جشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدا بروا وكونوا عباد الله احوانا(19)

> ''ابو ہریرہ ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے فرمایا: بدگمانی سے بچو کیوئکہ بدگمانی سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔کسی کی راز جوئی نہ کرو، کسی کی جاسوی نہ کرو، قیت بڑھانے کے لیے بولی نہ رو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، باہم دگر روگردانی نہ کرو، اللہ کے بندو، بھائی ہمائی بن کر رہؤ'

دوسرول ہے پہلے اپنی اصلاح:

اگرچہ حق سبحانہ وتعالیٰ ہے سب سے زیادہ ڈرنے والا طبقہ علیء ہی ہے لیکن بعض اوقات یہ جماعت بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء پہلے اپنے اصلاح کی فکر کریں اور اپنے دلوں کو بغض وعناد سے پاک رکھیں مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے:

بداعمالي:

اس وقت مسلمانوں کی زبول حالی کا ایک خاص سبب ان کی اجتماعی غلط روی اور مجموعی بداعمالی ہے۔ کیونکہ قوموں



اورامتوں کو ان کی مجموعی بدا عمالی کی سزا اکثر و بیشتر دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ علامہ اقبالؓ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے نہیں کرتی تبھی ملت کے گناہوں کو معاف!(۲۱)

البذا ضروری ہے کہ موجودہ صورت حال کے اسباب اور قرآن کے فلفہ عذاب کو مدنظر رکھا جائے۔ ارشاد باری

تعالی ہے:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوا عَنَ كَثِير (٢٢)

اور جومصیبت بھی تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے باتھوں کے کرتو توں کے باعث ہوتی ہے۔ اور

الله بہت ی کوتا ہیوں سے تو درگزر بھی کرتا رہتا ہے۔''

لحد فكريه ہے "لناه كارول كے ساتھ ساتھ بے كناه بھى عذاب ميں مبتلا ہو جاتے ہيں۔ جيسا كه فرمان اللى ہے: وَاتَّقُوا فِيۡنَةً لَا تُصِيۡبَنَ الَّذِيۡنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً. وَاعْلَمُوۤا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيۡدُ الْعِقَابِ (٢٣)

''اور ڈرواس وبال ہے جوتم میں سے صرف ظالموں ہی کولائق نہ ہوگا! اور جان رکھو کہ اللہ سزا دینے میں بہت شخصے ہے''

> حدیث نبوی ایست حدیث نبوی الیستی ہے:

'' حضرت ابن عرِ فرباتے ہیں کہ رسول اللہ علی ایک اور ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ اے مہاجرین! پانچ چیزوں میں جبتم مبتلا ہو جاؤ اور خدا نہ کرے کہتم مبتلا ہوتو پانچ چیزیں بطور بتیجہ ضرور ظاہر ہوں گی۔ پھر ان کی تفصیل فرمائی(۱) جب کسی قوم میں تھلم کھلا بے حیائی کے کام ہونے لگیں تو ان میں ضرور طاعون اور الی الی بیماریاں پھیل جا میں گی جو ان کے باپ دادوں میں بھی نہیں ہوئیں۔ (۲) اور جو قوم تاپ تول میں کمی کرنے لگے گی قحط اور شخت محنت اور بادشاہ کے ظلم کے ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی (۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوۃ روک لیس کے ان سے بارش ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی (۳) اور جو لوگ اپنے مالوں کی زکوۃ روک لیس کے ان سے بارش جو لی جائے گی (جی ایک بارش نہ ہوں تو بالکل بارش نہ ہو۔ (۴) اور جو قوم اللہ اور اس کے رسول ہوں گئے۔ بیل، گدھا، گھوڑا وغیرہ) نہ ہوں تو بالکل بارش نہ ہو۔ (۴) اور جو تو م اللہ اور اس کے رسول ہوں گئے۔ (۵) اور جس قوم کے بااقتدار لوگ اللہ کی کتاب کے ظلاف فیصلے دیں گی تو وہ خانہ جنگی میں مبتلا ہوں گئے۔ (۲۲)

امه کو عالمگیریت کے چیلنج کی پیشگوئی:

اس وقت امت مسلمه کومختلف محاذوں پر جن زبردست چیلنجز کا سامنا ہے اس کی اطلاع حضور نبی اکرم منطق نے اپنی ایک صدیث مبارکہ میں کافی پہلے دی تھی:

**€** 503 ﴾

دوسرے کو تم پر ٹوٹ پڑنے کی وعوت دیں گی جیسا کہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو اپنے دستر خوان کی طرف بلاتے ہیں' اس پر کسی نے کہا:''کیا اس روز ہم تعداد میں کم ہوں گے؟'' آپ ایک نے فرمایا:''تعداد میں تو اس روز تم بہت زیادہ ہو گے، لیکن تمہاری حیثیت جھاگ ہے زیادہ نہ ہوگ، جیسا کہ سلاب کا جھاگ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی تمہارے وشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال باہر کرے گا اور خود تمہارے دلوں میں وہن (کی بیاری) وال دے گا۔''۔ پوچھا گیا:''اے اللہ کے رسول میں قبن کی محبت اور موت سے نفرت'(۲۵)

حدیث بالا میں حب زر کا تذکرہ ہے۔ اس لیے مادیت اور روحانیت میں توازن و اشتراک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔
ان دونوں میں عدم توازن ایک طرح کی انتہا پندی ہے۔ جسے اسلام نے رد کیا ہے۔ امت مسلمہ کی ترقی و کامیابی صرف مادیت میں نہیں بلکہ مادیت و روحانیت کے اشتراک میں مضم ہے۔ خود مغرب کے دانشور اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جرمن دانشور مراد ہوف مین اور ہارورڈ یو نیورٹی کے پروفیسر ڈیوڈ بیل، دونوں دانشوروں نے اس بدیجی حقیقت کو دریافت کر جرمن دانشور مرانہ ہوئی انسانی تہذیب کبھی روحانیت کے بغیر زندہ نہیں روسکتی۔۲۲۰)

قول اورغمل میں تضاد:

مسلمانوں کی زوال پذیری کا ایک خاص سبب ان کا قول اور عمل میں تضاد ہے۔ چنانچہ فر مان الہی ہے: یَآیَنُهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ. کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ اَنُ تَقُولُوْا مَا لَا تَفْعُلُوْن (٢٥) اے ایمان کے دعویدارو! کیوں کہتے ہو جوکرتے نہیں؟ تمہاریہ طرزعمل کہ جو زبان سے دعویٰ کرواس پرعمل میں پورے نداترواللہ کے غضب کو بہت بھڑکانے والا ہے۔''

#### اجتماعی تویه:

مسلم امد کی نجات کا واحد ذریعہ اجنا کی توبہ ہے۔ بشرطیکہ وہ توبہ نصوح ہو۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: إِلَّا مَنْ تَابَ وَامَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِحًا فَاُولَئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَاثِهِمُ حَسَنَتٍ. (٢٨) ''سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے بالفعل ایجھے عمل کئے، تو اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا۔''

مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا:

''اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس آ دی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس کی سواری جنگل میں گم ہوگئی، جس پر اس آ دمی کے کھانے پینے کا سامان تھا، سو وہ اس سے ناامید ہوگیا چھر مایوی اور ناامیدی کی حالت میں ایک درخت کے سائے تلے لیٹ گیا۔ پس جب وہ اس پریشانی میں مبتلا تھا تو نا گباں اس کی سواری اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، اس نے پس جب وہ اس پریشانی میں مبتلا تھا تو نا گباں اس کی سواری اس کے قریب آ کھڑی ہوئی، اس نے



سواری کی لگام تھام لی، پھراس نے فرطِ مسرت ہے اس طرح کہہ دیا: ''اے اللہ! تو میرا بندہ ہے میں تیرارب ہوں'' اس نے بہت زیادہ خوشی کی وجہ سے نلطی کی ( لیعنی الٹ کہہ دیا) ۲۹) لوگوں پر عذاب الٰہی کے نزول کا ایک سبب ریبھی ہے تا کہ لوگ تو بہ کر لیس۔ فرمان باری تعالیٰ ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمُ بَعْضَ الَّذِيُ عَمِلُوا لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُوْنَ(٣٠)

''خود لوگوں کے ہاتھوں کی کرتو توں سے ختلی میں اور ترک میں ( یعنی ہر جگہ ہر طرح ) خرابیاں ظاہر ہو چکیں ہیں۔ اس غرض ہے کہ خدا ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے تاکہ وہ الیں حرکات سے باز آ جا کمیں۔''

تفییر کاشف البیان میں مواخذہ کی وجہ یوں بیان کی گئی ہے:

لعلهم یو جعون میں تنبیہ ہے تا کہ لوگ اپنے ناکردنی اعمال سے باز آ جا کیں اور آ کندہ کے لیے اصلاح کر لیں اور یہی ان حوادث تکو بنی کا راز ہے'(۳۱)

## جدید گلوبلائزیشن کے ہمہ جہت اثرات

## معیشت کو در پیش مسائل اور چیلنجز:

عالمگیر پریت کیا ہے؟ عالمگیریت تنخیر عالم کا نیا نام ہے۔ جدید عالمگیریت کا سب سے زیادہ زور آ زاد منڈی پر ہے۔ نیز مالیاتی کنٹرول بھی عالمگیریت کا حصہ ہے۔ چنانچے عصر حاضر کا ایک دانشور اس سلسلے میں یول رقسطراز ہے:

''اس وقت عالمگیریت کا جونضور پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ایک کھلی منڈی قرار دیا جائے اور آ زادانہ تجارت کا اصول اپنایا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر ملک اپنی مصنوعات بغیر کسی روک ٹوک کے مارکیٹ میں لا سکے گا۔ اس تجارت میں دوڑ ہوگی جو پیچھے رہ جائے گا وہ بٹ جائے گا۔ یہ معمولی محقولی محقولی عقد آ دمی بھی جانتا ہے کہ دوڑ میں وہی کامیاب ہوگا جو طاقتور ہو، مضبوط اعصاب والا ہو، غریب ممالک اس دوڑ میں کب مقابلہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ میدان امیر ممالک کے ہاتھ میں رہے گا' رہے)

معیشت ہر ملک کی ریڑھ کی بڑی کی حیثیت رکھتی ہے۔لیکن آج مسلم ممالک وسائل کے باوجود بیماندہ ہیں۔ امت مسلمہ کے پاس اقتصادی وسائل بہت ہیں۔ مثلاً دنیا بھر میں پڑو ٹیم کے ذخائر کا 70 فیصد حصہ مسلم ممالک کے پاس ہے۔ عالمی پیداوار کے حوالے سے پٹ من میں 92 فیصد، گوند میں 89 فیصد، قدرتی رہڑ میں 73 فیصد، کیاس میں 36 فیصد، مُن میں 52 فیصد، فاسفیٹ میں 33 فیصد اور گرم مصالحہ جات میں 28 فیصد حصہ امت مسلمہ کے پاس ہے۔ مجموعی طور پر دنیا



بھر کے وسائل اور معدنیات کے 35 فیصد جھے کے ما لک مسلم مما لک ہیں۔ ان وسائل کے باوجود امت مسلمہ اقتصادی طور پر پیماندہ ہے۔ ( mm )

مسلم ممالک کی سالانہ فی کس آ مدنی ہے ان کی غربت اور پس ماندگی کا اندارہ لگایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے کم فی کس آ مدن کے لحاظ ہے 10 ممالک ہیں جن میں سے 5 مسلم ممالک ہیں۔ مثلاً ایتھو پیا، چاڈ، مالی، صومالیہ اور نامجیر مسلم ممالک ہیں۔ ایک طرف حیاڈ کی فی کس سالانہ آمدن 856 امریکن ڈالر جبکہ دوسری طرف چاڈ کی فی کس سالانہ آمدن 856 امریکن ڈالر ہے (۳۴)

اس وقت وطن عزیز پاکتان میں 3 کروڑ 64 لاکھ افراد خط غربت کے بنیچ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جمعہ کو وقفہ سوالات کے دوران وزیر منصوبہ بندی کی طرف سے ایوان کو بتایا گیا کہ وفاقی ادارہ شاریات کی جانب سے پاکتان ساجی و معیار زندگی بیائش سروے 05-2004 کے مطابق نذکورہ اعداد وشار سامنے آئے۔غربت کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے معیار زندگی بیائش سروے 05-2004 کے مطابق نذکورہ اعداد وشار سامنے آئے۔غربت کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے ضروری ہے حکومت طویل المدت تخفیف غربت حکمت عملی اپنائے ہوئے ہے (۳۵)۔ وطن عزیز میں اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ بیرونی سرمایے میں مماعی قابل قدر ہیں ان کی بیرونی سرمایے کاروں کو سبولیات فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک بھر پورعز م نو ہے۔

مسلم ممالک کی اقتصادی بدحالی کا اندازہ اس ہے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلامی کانفرنس کی تنظیم کے مماک تین کھرب 183 ارب ڈالر کے مقروض ہیں۔(۳۲)

عالانكه اسلام نے حتی الوسع قرض سے بیخنے کی تعلیم دی ہے۔ جیسا كه عدیث نبوی اللہ ہے: ایا كه و الذين فانه هم بالليل، ومزلة بالنهاد (رواه البيعقی)

#### غير سودي معيشت:

آئے کے اکثر جدید تعلیم یافتہ افراد یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ سود کو مکمل طور پرختم کرنے کے بعد بنک کاری، تجارت خارجہ، بین الاقوامی مالی تعلقات کیے منظم کیے جاسکیں گے۔؟ حالانکہ اس وقت مسلم اور غیر مسلم ماہرین اقتصادیات اس بات پر منفق ہیں کہ دنیا میں غربت اور بے روزگاری کا سبب سودی نظام ہے۔حضور نبی اکرم علی ہے نے 15 صدی قبل ایک بے مثال ریاست اسلامی قائم فرمائی تھی جس کا معاشی نظام سود سے پاک تھا۔

سودی نظام کے نتیج میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔عصر حاضر کے ایک ماہر اقتصادیات کے بقول:'' نحیلا اور متوسط طبقہ بے روزگاری اور گرانی میں پتا چلا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔مولانا مناظر احسن گیلانی کے خوبصورت الفاظ میں ایک طرف'' دولت کا ورم'' اور دوسری طرف معاشی لاغری پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں نفرت کا لاوا کروڑوں انسانوں کے سینے میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔'' (۳۷) موصوف آگے رقمطراز ہیں:

"مشرق اور مغرب سے اقتصادی اور معاشی میدان میں جو خرابیاں بیدا ہو رہی ہیں ان سے بیخ کا طریقہ میہ ہے کہ کا مام" لارڈ کیز" کھتا



ہے کہ جب تک دنیا ہے سود کوختم نہیں کر دیا جائے گا، بے روزگاری کا مسّلہ حل طلب رہے گا''(۲۸) حرمت سود کے بارے میں چندا حاویث:

1۔ ''سات تباہ و ہر باد کر ڈالنے والے امور سے بچو، صحابہ کرامؓ نے عرض کیا، اللہ کے رسول! وہ تباہ و ہر باو کر ڈالنے والے امور کون سے بین؟ آ یہ تالیق نے فر مایا، اللہ کے ساتھ کسی کوشریک تشہرانا..... اور سود کھانا.....(۳۹)

2\_ ما احد اكثر من الربوا الاكان عاقبة امره الى قلة (٣٠)

" جس شخص نے سودی کاروبار کیا، اس کا انجام ہمیشہ مال کی کمی اور نقصان پر ہوا'

معیشت میں توازن:

اسلام نے میانہ روی اور اعتدال کی راہ اختیار کرنے کا تھم دیا ہے۔ ارشاد نبوی علیقہ ہے۔

ما عال من اقتصد (١٦)

''جس نے معیشت میں میانہ روی اختیار کی۔ وہ تنگدست نہ ہوگا''

ایک اور فرمان نبوی علی ہے:

الا قتصاد في النفقة نصف الميعشة (٣٢)

''خرچ میں میانه روی نصف معیشت ہے''

حدیث نبوی ہے۔

كلو واشربو والبسوا وتصروا من غير اسراف ولا مخيلة وقال ابن عباس كل ماشئت

والبس ماشئت ماخطا تک اثناتن، سرف او مخیلة (٣٣)

'' نبی ﷺ نے فرمایا ہے کہ کھاؤ، بیو، پہنواور صدقہ کرومگر اس میں اسراف یا تھمنڈ نہ ہواور ابن عباس

نے کہا ہے اسراف اور گھمنڈ سے بچتے ہوئے جو جی جاہے کھاؤ اور جو جی جاہو پہنؤ'

پس معاشی نظام کومتحکم رکھنے کے لیے جتنی اہمیت طلب رزق میں اعتدال و قناعت کی ہے اس سے کہیں زیادہ خرچ میں اعتدال کی ہے۔ اس لیے ہر مسلم ملک کے لیے ضروری ہے کہ مذکورہ بالا احادیث کو پیش نظر رکھ کر اقتصادی پالیسی وضع کرے۔ تعلیمات نبوی ﷺ کے آئینے میں معاشی تر تی کوتر جیج دی۔

یس اندازی (بچت) کرنا:

نی کریم میلانی کی معاثی تعلیمات سے بیاشارہ بھی ماتا ہے کہ فرد اپنی ساری کمائی میں سے پچھ بچا کر رکھے۔ تاکہ اس سے مستقبل کی غیر متوقع ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ آپ میلانی نے حضرت کعب کونفیحت کرتے ہوئے فرمایا: امسک علیک بعض مالک فہو خیر لک (۲۴)

**€** 507 ﴾

"اً گرتم اینے مال میں سے کھ بچالو (یا بچالی کرو) تو تمہارے لیے بہتر ہوگا" ایک اور فرمان نبوی علیقہ ہے:

ان تدع ورثتك اغنياء جير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس في ايديهم" (٣٥)

''اگرتم اپنے ورثاء کو مالدار چھوڑ کر مرو توبیہ اس سے بہتر ہے کہتم انہیں محتاج کر کے چھوڑو اس حال

میں کہ وہ جو کچھ دوسرے لوگول کے پاس ہے اسے تکتے پھریں''

آپ علیہ نے اپنی از واج مطہرات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا:

ان امركن مما يهمني من بعدي (٣٦)

'' تمہارے معاملے نے مجھے فکر میں ڈال رکھا ہے کہ تمہاری گذر میرے بعد کیوں کر ہوگی''

## معاشى ترقى وخوشحالى:

اسلام نے دنیا وآخرت دونوں کی بھلائی، ترقی وخوشحالی اور فراخی کا درس دیا ہے۔ حلال کسب کے طلب کو فرض قرار دیا ہے۔جیسا کہ حدیث نبویﷺ ہے:

"طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة" (٣٤)

" طلال معیشت کا طلب کرنا اللہ کے لیے فریضہ عبادت کے بعد سب سے بڑا فریضہ ہے'

آپ الله نے صبح کی نماز کے بعد نیند ہے منع فرمایا ہے اور طلب رزق کے لیے کوشش کی تعلیم دی ہے: اذا صلیتم صلوۃ البحفر فلا تناموا عن طلب ارزاقکم (۴۸) ''جبتم صبح کی نماز ادا کر لوتو اپنے رزق کے لیے جدوجبد کے بغیر نیند(آرام) کا نام ندلو' حضور نبی کریم علیقہ نے ہاتھ کی کمائی کوبہت کمائی قرار دیا ہے: ما اکل احد کم طعاماً قط خیرا من عمل یدہ (۴۹) ''تم میں ہے کی ایک نے بھی اپنے ہاتھ کی کمائی کے کھانا ہے بہتر کوئی نہیں کھایا ہوگا' آپ علیقہ نے اپنی ایک جامع حدیث میں فرد کے معاثی رویہ کا اعاط ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

''اور یہ یقیناً میہ مال سرسبز اور میٹھا ہے مگر جس نے اسے حلال طریقہ سے کمایا اور حلال طریقہ سے خرج کیا یہ اس کا دنیا و آخرت میں اچھا مددگار ہے گا۔ جس نے اسے حرام طریقہ سے حاصل کیا حرام طریقہ سے استعمال کیا وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو کھا تا رہے مگر پیٹ نہ بھرے اور قیامت کے دن یہی مال اس کے خلاف گواہ بھی بنے گا اور اسے رسوا کر کے جھوڑے گا''(۵۰)

فراخی وخوشحالی ہے متعلق فرمان نبوی علیہ ہے:

'' فراخی وخوشحالی کی امید رکھنا بھی عبادت ہے''(۵۱)

آپ علیہ کا ارشاد گرامی ہے:

''وسیع مکان، نیک بروی اور عمده سواری آ دمی کی بهبود میں شامل میں''(۵۲)

آپ ایسے نے ارشاد فرمایا:



''کسی قوم کی زبان سکھ لواس کے شر ہے محفوظ ہو جاؤ گے (۵۴)

حدیث کی رو سے غربت انسان کو کفر کے قریب کے جاتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ آپ آگئے کی ذات بابر کات نے فقر، قلت اور ذلت سے پناہ کی دعا ما گل ہے:

اللهم اعوذ بك من الفقر، وأعوذ بك من القلة والذلة،

"اے الله مجھے فقر، قلت اور ذلت سے پناہ عطا فرما (سنن نسائی، کتاب الاستعاذہ، باب الاستعاذہ) پس امت مسلمہ کو نبی کریم علیقہ کے ان فرامین کو پیش نظرر کھنا ہوگا بالخصوص فقر اور غربت کے حوالے ہے کہ غربت انسان کو غربت کے قریب لے جاتی ہے۔

تعليم، سائنس وئيكنالوجي كاچيلنج:

آج امت مسلمہ کو تعلیم، سائنس اور نیکنالوجی کے میدان میں بھی زبردست چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس وقت دنیا بھر ین دی دی دی ہے۔ اس وقت دنیا بھر ین دی دی دی دی ہے۔ اس وقت دنیا بھر ممالک ناخواندہ میں۔ مسلم ممالک میں خواندہ افراد کا تناسب مایوں کن ہے۔ مشلا افغانساتن میں خواندہ افراد کا تناسب 29 مصد، البانیہ میں 75 فیصد، الجزائر میں 52 فیصد، بحرین میں 75 فیصد، بنگہ دلیش میں 35 فیصد، جاؤ میں 15 فیصد، کومورو میں 15 فیصد، البان میں 54 فیصد، مال میں 25 فیصد، ماریطانیہ میں 30 فیصد، مرائش میں 35 فیصد، عمان میں 20 فیصد، پاکستان میں 35 فیصد، سینگال میں 10 فیصد، صوبالیہ میں 24 فیصد، اور یمن میں 38 فیصد ہے۔ جبکہ دوسری جانب تمام مغربی ممالک میں خواندہ افراد کا تناسب 90 اور 100 کے درمیان ہے (۵۵)

سائنس اور شیئنا او جی کے مختلف شعبوں میں اکسٹی اسلی ممالک کی مجموعی افرادی قوت 80 لاکھ ہے جو اس شعبہ میں مصروف کار عالمی آبادی کا صرف 4 فیصد ہے۔ ریسر چ اینڈ ڈیویلپہنٹ کے میدان میں اسلامی ممالک کا حصہ عالمی افرادی قوت کے ایک فیصد ہے ہیں کم ہے(۵۲) اقوام متحدہ کے اعداد وشار کے مطابق یورپ میں اس وقت فی بزار پچاس سائنس دان کام کر رہے ہیں حالانکہ عالمی اوسط چار سائنس دان فی بزا ہیں۔ لیکن مسلم دنیا میں تو یہ صرف اعشاریہ ایک سائنس دان فی بزا ہیں۔ لیکن مسلم دنیا میں تو یہ صرف اعشاریہ ایک سائنس دان فی بزا ررہ جاتی ہے جو کہ نہایت ہی قابل افسوس ہے(۵۷) پس ضرورت اس امرکی ہے کہ اسلامی ممالک سائنس اور شیکنالوجی کے میدان میں آگے بوصیس کیونکہ ہے دور شحقیق اور ترقی کا ہے۔ سائنس اور شیکنالوجی معاشرے کی معاش ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہے لیکن اس میدان میں مسلم ممالک بہت چھے رہے گئے ہیں۔

#### عصری علوم:

علم مومن کی میراث ہے۔ حدیث نبوک اللہ ہے: "طلب العلم فریضة علی کل مسلم"(۵۸) علم کی طلب برمسلمان مرد اورعورت پرفرض ہے۔

﴿ 509 ﴾

حضور نبی کریم الله فی اپنی بعثت کا مقصد یول ارشاد فرمایا: انها بعثت معلما (۵۹)

''میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہول''

الغرض دینی علوم، عصری علوم ک راہ میں رکاوٹ نہیں بکہ معاون ہیں۔قر آن حکیم نے انسان کی توجہ تنخیر کا کنات کی طرف مبذول کرائی ہے:

'' کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے وہ سب کچھ جوآ عانوں اور زمین میں ہے تہمارے لیے منح کر دیا اور تم پر اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں پوری کر دیں' (۲۰)

حدیث نبوی علیه ہے:

''وہ لوگ اللہ کے بہترین بندے ہیں جو سورج، چاند، ستاروں اور رویت ہلال کے نظام کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس سے ان کو اللہ کی قدرت یاد آتی ہے یا اس سے ذکر اللہ کے لیے اوقات کے تعین میں مدد ملتی ہے(۱۲)

نبی اکرم طالبتہ نے اپنے زمانے کے رائج الوقت مفید علوم کا اہتمام فرمایا۔ آپ طالبتہ نے ترغیب ولائی کہ نشانہ بازی، تیراکی، طب، علم النساب اور علم تبحوید کی تعلیم ضرور دی جائے۔عصری علوم سے متعلق امام غزالی کا نقط ُ نظریہ ہے:

''علم شریعت میں کمال حاصل کرنا فرض کفایہ ہے اور علم طب، علم زراعت، علم حساب و ہندسہ حتی کہ بال کا ثنا بھی فرض کفایہ ہے کیونکہ اگر بال کا شنے کا فن کسی کو بھی معلوم نہ ہوتو انسان کا کیا حال ہوگا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جملہ علوم جس پر امت مسلمہ کی ترتی کا انحصار ہوا مت مسلمہ کے لیے اس کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے ( ۱۲ )

تمام مسلم مما لک کے لیے ضروری ہے کہ جدید وعصری علوم پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ ان کے بغیر مسلم عالمگیریت کا خواب بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوسکتا۔ اسلام نے خود انحصاری کا درس دیا ہے۔ امت مسلمہ کو خود انحصاری کی ضرورت ہے۔ برطانیہ جیسے مما لک میں مسلمان طلباء کو نیوکلیر سائنسز میں داخلہ بہت کم ملتا ہے۔ اس لیے مسلم مما لک اپنی بین الاقوامی یو نیورسٹیاں بنا کیں جہاں مسلمان طلباء کو تمام عصری علوم وفنون پڑھانے کا اجتمام ہو۔

## مغربی میڈیا کا چیکنج:

اس وقت مغربی میڈیا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو پروپیگنڈہ کر رہا ہے وہ ونیا کے سامنے ہے۔ اسلام کو غلط رنگ دے کر اسے بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ انتہاء پیند اور دہشت گرد ہر معاشرے میں اور ندہب میں ہوتے ہیں لیکن کسی دوسرے مذہب کا تعلق دہشت گردی ہے نہیں جوڑا جاتا۔ اس معاطے میں صرف مسلمانوں کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ نذر الحفیظ نے اس سلسلے میں تکھا ہے:

"اس دور میں پچانوے فیصدی میڈیا پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہی پوری دنیا کی وہن سازی کا کام

≨ 510 ﴾

کررہے ہیں، یبودیوں کی پند پوری دنیا کی پند، ان کا ذوق پورے عالم کا ذوق، اور ان کی کراہیت ونفرت کا جو نشانہ بنآ ہے پوری دنیا اس سے نفرت کرتی۔۔۔ آخر ایبا کیوں ہے، اس لیے ہے کہ ذرائع ابلاغ اور اقتصادیات جیسے دومضبوط ومشحکم ستونوں پر ان کی عمارت قائم ہے'(۱۳۳) اسلام میں میڈیا کی دینی اہمیت وضرورت:

ونياكو پيغام رساني كسب حق سجانه وتعالى نے امت مسلمكو فير امت قرار ديا ہے: كنتم خير امت اخر جت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنكر و تومنون بالله (٦٣)

''تم بہترین امت ہو جسے تمام انسانوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تمہارا کام یمی ہے کہ نیکی کا تھم دو، برائیوں سے روکو اور خود اللہ تعالی پر پختہ ایمان رکھو'

عصرحاضر کے ایک دانشور نے میڈیا کی دین اہمیت کو بوں اجا گر کیا ہے:

''اسلام میں ذرائع ابلاغ یا میڈیا کی دینی اہمیت وضرورت کی حسب ذیل بنیادیں ہیں!

ا۔ وین اسلام پوری دنیااور تمام نوع انسانی کے لیے ہے۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اس دین کو جو بھی قبول کرتا ہے اس

کے ذمداس پیغام کا حق دوسروں تک پہنچانا بھی واجب ہے( ۲۵) ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ما على الرسول الالبلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون (٢٦)

''رسول الله تعالى تمهارے تمام كهني وين كى ذمه دارى باور الله تعالى تمهارے تمام كھلے چھے حالات بے باخبرے''

میڈیا اور دعوت:

قرآن حکیم میں ذرائع ابلاغ یا میڈیا کا مفہوم ادا کرنے کے لیے جو لفظ مستعمل ہے وہ لفظ ''دعوت'' ہے جو بلیغ ترین قرآنی تعبیر ہے جیسا کہ نذر الحفیظ نے لکھا ہے:

قرآن حكيم نے دعوت كى تعبير كومندرجه ذيل مقامات پر استعال كيا ہے:

ادع الى سبيل ربك با لحكمة ..... ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ..... قال نوح رب اني دعوت قومي ليلا" ( ٢٧ )

مسلم ممالک کا المید یہ ہے کہ اصل مسائل ہے چٹم پوٹی کرتے ہیں اس کے برعکس حضور علیاتی معاشرے کے ہر چھوٹے بڑے واقعات اور خبروں کا نوٹس بروقت لیا کرتے، جب بھی کوئی قضیہ پیش آتا، کوئی خبر یا افواہ ہوتی، آپ علیات سے فوری طور پر حکمت عملی اور دانشمندی سے نمٹے، آپ علیات ہری سرعت سے معجد تشریف لاتے، الصلاۃ جامعۃ کا اعلان ہوتا، منبر پرتشریف لے جاتے، اور حمد و ثنا کے بعد اس قضیہ یا خبر یا واقعہ کے متعلق پوری وضاحت فرماتے (۱۸)

الغرض ذرائع ابلاغ دو دھاری تکوایں ہیں جن سے خیر اور بھلائی کو بھی فروغ دیا جا سکتا ہے اور برائی اور شرکو بھی پھیلایا جا سکتا ہے۔(19)

> عصرحاضر میں ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسلم ممالک کی میڈیا پالیسی ایک ہونی چاہیے۔ اعتدال پیند معاشر ہے کی تشکیل کا چیلنج:

اس وفت امت مسلمہ کو انتا پسندی اور دہشت گردی کے چینج کا سامنا ہے۔ اسلام امن و آتئی کا دین ہے اور اس میں دہشت گردی اور انتہاء پسندی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ انتہا پسندی خواہ وہ کسی بھی شکل میں بو، قر آن و سنت میں اس کی ممانعت ہے۔ اسلام نے کسی معاطع میں بھی یہاں تک کہ عباوت میں بھی انتہا پسندی کا درس نہیں دیا۔ فرقہ بندی کی تر دید میں تقریباً قر آن تکیم ممالک میں ایسے تھنک ٹینکس قائم میں تقریباً قر آن تکیم کی اکیس مقامات پر مختلف سیاق میں تذکرہ موجود ہے۔ اگر تمام مسلم ممالک میں ایسے تھنک ٹینکس قائم کے جائیں جودہشت گردی، انتہاء پسندی، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی یکھرفہ الزام تراثی کا جواب دینے اور اسلام کا صحیح رخ سامنے لانے کے لیے کام کریں تو بہت می نلط فہمیوں کا ازالہ ہوسکتا ہے۔ گذشتہ دنوں اسی مقصد کے لیے سعودی بادشاہ عبداللہ بن عبداللہ باللہ باللہ

دنیا بھر میں اسلام کے اس عظیم عالمگیر پیغام کو پھیلانا ہے کہ اسلام نظام امن ہے اور اس کی اساس میانہ روی اورانسان دوئی پر ہے۔مشہور عالم ڈاکٹر ہوسف القرضاوی نے پوری دنیا کودار الدعوۃ قرار دیاہے(اے) کیونکہ امت مسلمہ کے کاندھوں پر تمام روئے زمین کے لوگوں کی ذمہ داری ہے۔سید ابوالحس علی ندوی کے خیال مس جب تک خود مغربی ملکوں میں تبدیلی نہیں ہوگی اس وقت تک مشرقی ملکوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ تمام مشرقی ممالک کے سوئچ مغربی ممالک کے پاس میں۔ اس کیے کہ تمام مشرقی ممالک کے سوئچ مغربی ممالک کے پاس میں۔ (۲۲)

## امت مسلمه کی ذمه داریان و سفارشات:

۱۔ رجوع الی القرآن (۲) وصدت است (۳) اجماعی توبر (۳) ایک امیر کا انتخاب (۵) عربی زبائی ترویج: عربی زبان کو عصر حاضر میں بین الاقوامی جدید ترین زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ اس لیے اسے عالم اسلام میں بہتر فصا، اتحاد کے حوالے سے، پیدا کرنے کے لیے ایک مشترک زبان کے طور پر رواج دینے کی اشد ضرورت ہے۔ (۲) اقتصادی میدان میں امیر مسلم ممالک کا تعاون (۷) اسلامی مشتر که مندئی (۸) خود انحصاری و خود گفالت (۹) مشتر که بنگنگ اور بین الاطلی کرنی کی ترویج (۱۰) افرادی قوت اور اس کی حفاظت (۱۱) وسطی ایشیائی ریاستوں سے خصوصی اقتصادی تعاون (۱۲) سود کی تمنیخ یعنی غیر سودی معیشت (۱۳) عرب او رغیر عرب ممالک مغربی بنکول سے اپنا پیید نکال کر مسلم ممالک کے بنکول میں کی تمنیخ یعنی غیر سودی معیشت (۱۳) عرب او رغیر عرب ممالک مغربی بنکول سے اپنا پیید نکال کر مسلم ممالک کے بنکول میں جمع کرنا (۱۲) اسلامی تہذیب کا احیاء اور فروغ (۱۵) مشتر کہ میڈیا پالیس (۱۲) تھنک طینکس کا قیام (۱۵) اسلام کا صحیح رخ کرنا (۱۳) دین تحریک کا ادیاء ورخومتوں کے مائیل میں بحر پور کوشش کرنا۔ (۱۹) دین تحریکات اور حکومتوں کے مائیل میں بحر پور دلیجین

کا مظاہرہ کرنا چاہیے (۳۱) عالم اسلام کا ؤنٹر ٹیررازم سنٹر کا قیام عمل میں لائیں۔ Conclusion:

امت مسلمہ تعلیم، سائنس و نیکنالو جی ، اقتصادیات اور میڈیا کو تعلیمات نبوی تعلیمات کو کھائے گی اساس پر بھر پور ترقی دیں۔ نیز عالمی براوری کی توجہ دہشت گردی اور انتا پیندی کے پس پردہ عوامل کی طرف مبذول کرائیں۔ اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کی جانے والی میکھر فدالزام تراثی کا جواب دیں اور اسلام کا صبح رخ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ عالمگیر پنجمبر رحمت علیت کے تعلیمات کو دنیا کے کو نے کو نے کو نے تک پہنچانے کا اجتمام کریں۔ تمام عالم کو اپنا میدان عمل بنا کمیں اور تمام انسانوں کو اپنا مخاطب سمجھیں۔ نیین ممکن ہے کہ اکیسویں صدی اور اس کی عالمگیریت کے جھیار زیر ہوکر عالمگیر امت مسلمہ کی تشکیل کا وسیلہ بن جائے۔ جیسا کہ حدیث میں یہ خوشجری سائل گئی ہے: اللہ نے مجھے پوری زمین کو لییٹ کر (یا سکیز کر) دکھا دیا۔ چنانچہ میں نے اس کیسارے مشرق بھی دیکھر کے اور تمام مغرب بھی اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوکر رہے گئی جو مجھے لیٹ کر (یا سکیز کر) دکھائے گئے۔'' (۲۳)

#### حواليه حات

ا الهؤونون، ٢٠١٣ مسلم، ابو به الشافع (م ٢٦١ه) جامع التي ، تتاب المسافرين، باب فضل من بقوم بالقرآن و يعلم ١٠٠٠ مسلم، ابو به الفرآن و يعلم ١٠٠٠ من محد التي مولانا وحدت احت، طارق اكبيرى في محكومة في المواقع و المحافق من بقوم بالقرآن و يعلم ١٠٠٠ مسلم، جامع التي المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن و يعلم ١٠٠٠ مسلمان امتول كا ماضى، بالقرآن و يعلم ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من ١٠٠٠ من محتولة و المصابح، كتاب الايمان، باب اعتصام بالكتاب و النبة ١٠٠ الراراتي و أكبر، مسلمان امتول كا ماضى، حال اور مسلمان بالكتاب و النبة ١٠٠ الراراتي و أكبر، مسلمان امتول كا ماضى، حال اور مسلمان بالكتاب و النبة ١٠٠٠ من ١٩٠١ م ١٠٠ اليفا، ص ١١٠ العالم من المواقع من منابع التي المواقع المعلم بالمواقع من ١٠٠ النباء من ١٠٠ اليفا، من ١١٠ المواقع من ١٠٠ الورم، ١٠٠٠ و اليفا، من ١١٠ المواقع من المواقع المواقع المواقع من ١٠٠ اليفا، من ١١٠ المواقع من ١٠٠ النباء من ١٠٠ المواقع من المواقع المواقع المواقع من المواقع المواقع المواقع من المواقع المو



آف ہوتی صوبہ سرحد) ۳۲- محمطیح الرحل، قاضی، نے عالمی نظام کی تشکیل اور امت مسلمہ کی ذمہ داریاں، سیرت طیبہ کی روشی میں مقالات سیرت، قوی کانفرنس، ۱۳۲۳ ہے المحالی المحال

## اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹاٹیائیلائے عاصل رہنمائی کی روشنی میں

عبدالماجد- مانسهره

ستاون (۵۷) سے زائد مسلم ممالک پر مشتمل امت مسلمہ دنیا میں فاص جغرافیائی اہمیت کے باوجود آئ زندگی کے اگر شعبوں میں جدید معیار کے مطابق نہ صرف غریب اور خشہ حال ہے بلکہ معاثی، سیاسی، سائنسی، عسکری اور دفائی میدانوں میں دوسروں کی دست گر ہے۔ ای کمزوری کی وجہ سے دنیا میں سے ارزاں شے مسلمانوں کا خون اور ان کی عزت و عصمت کی تذکیل ہے۔ افغانستان ہو کہ فلسطین، عراق ہو کہ لبنان، تشمیر ہوکہ دنیا کا کوئی اور خطہ، ہر جگہ خون مسلم بدر ہا ہے۔ عصمت کی تذکیل ہے۔ افغانستان ہو کہ فلسطین، عراق ہو کہ لبنان، تشمیر ہوکہ دنیا کا کوئی اور خطہ، ہر جگہ خون مسلم بدر ہا ہے۔ عراق اور گوانتانامو بے کے عقوبت خانوں میں دہشت گردی کی آڑ میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا اس پر عددی اعتبار ہے ڈیز ھارب پر مشتمل آبادی اتنی بے بس اور خاموش کیوں رہی، امت کا درو رکھنے والا ہم فرد عالم اسلام کی موجودہ صورت حال پر کرب و اضطراب کا شکار ہے۔ امت کے زوال کی سے حکایت خونچکاں لکھنا اور اس کے زوال کے اسباب پر غور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تا کہ ہمیں اپنی انتہائی پستی کا احساس ہواور یہ احساس پیدا ہو کہ وہ امت جے اس اسباب پر غور کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تا کہ ہمیں اپنی انتہائی پستی کا احساس ہواور یہ احساس پیدا ہو کہ وہ امت جے اس کے نے بھوستے نے جسد داحد کہا تھا آج وہ وہ خوں ہے ور ہول حالی:

اے خاصۂ خاصانِ رسل وقتِ دعا ہے امت پہ تری آ کے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بری شان سے نکلا تھا عرب سے وہ آج پردلیں میں غریب الغربا، ہے

اس سے زیادہ اور کیا ہماری پستی ہوگی کہ دنیا میں ایک ہندہ اور ایک بدھ کے مقابلے میں دومسلمان ، ایک یہودی کے مقابلے میں دومسلمان ، ایک یہودی کے مقابلے میں ۱۰۰ مسلمان ہیں اور امت کی جغرافیائی حدود سوا تین کروڑ مربع میل پر محیط ہونے کے باہ جود ۵۵ اسلامی ریاستوں کی نمائندہ تنظیم او آئی تی (OIC) لبنان اور عراق میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کومضبوط شم کی قرار داد مذمت پاس کر کے بیک آواز رکوا نہ کی۔ امت کی اس تمام بے بسی اور نا گفتہ بہ حالت پر اگر غور کیا جائے تو چند بزے بڑے اسباب وعلل نظر آتے ہیں جو امت کے زوال کو دوام واستمرار بخشے ہوئے ہیں وہ اسباب سے ہیں:

- - ۲- معاشی تنزل
- س- دفاعی اورغسکری میدان میں بسماندگی
  - س- فكري ميدان مين اتحاد كا فقدان



🖰 دنیا میں ترقی کا پہلا اصول ملم اور تحقیق کے میدان میں آ گے بڑھنا ہے، اس وقت پوری اسلامی ونیا میں صرف ۰۰۵ یو نیورسٹیاں میں۔ ان یو نیورسٹیوں کو اً ٹر ہم مسلمانوں کی مجموعی تعداد پرتقسیم کریں تو ایک یو نیورشی ۳۰ لا کھ مسلمان نو جوانوں کے حصے میں آتی ہے جبکہ اس کے مقالعے میں صرف امریکہ میں ۵ ہزار ک سو ۵۸ یو نیورسٹیاں میں اور ٹو کیو کے شہر میں ۱۰۰۰ یو نیورسٹیاں ہیں، عیسائی دنیا کے ۴۰ فیصد نو جوان یو نیورٹی میں داخل ہو نئے ہیں جبکہ اسلامی دنیا کے دو فیصد نو جوان یو نیورٹی تک پہنچ یا تے ہیں، اسلامی دنیا میں اکیس لاکھ لوگوں میں سے صرف ۲۳۰ لوگوں کو سائنس کا علم ہوتا ہے۔ جبکہ امریکہ کے دس لاکھشہریوں میں ہے م ہزار اور جایان کے ۵ ہزار شہری سائنس دان ہوتے ہیں، یوری عرب دنیا میں صرف ۳۵ ہزارفل یائم ریسرچ سکاٹرز ہیں جبکہ صرف امریکہ میں ان کی تعداد۲۲ لاکھ ہے ۔ پوری اسلامی ونیا اینے جی ڈی کی کا صرف اشارہ وو فیصد ریسرچ پرخرچ کرتی ہے جبکہ عیسائی ونیا این آیدنی کا ہائچ فیصد حصیتحقیق اورعکم پر لگاتی ہے۔ اس وقت و نیا میں ۲۰۰ یو نیورشمال ہیں، ان دو سو یو نیورسٹیوں میں ہے ۵۴ امریکیہ، ۲۴ برطانیہ، کا آسٹریلیا، ۱۰ چین، ۱۰ جایان، ۱۰ بالیند، ۹ فرانس، ۹ جرمنی، ۹ کینید ااور ۷ سوئنزر لیند میں بیں، ان دوسو یو نیورسٹیوں میں اسلامی دنیا کی صرف ایک یو نیورٹی ہے جبکہ اس فہرست میں بھارت کی تین یو نیورسٹیاں آتی ہیں، اگر ہم اس فہرست کا ذرا سا کڑا حائزہ لیں تو دنیا کی پہلی میں یو نیورسٹیوں میں ۱۸ یو نیورسٹیاں امریکہ میں ہیں، کمپیوٹر کے پہلے دس بڑے ادارے امریکہ میں میں اور دنیا کے ملافیصد غیرملکی طالب علم امریکہ میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، یوری دنیا میں امریکہ اپنے جی ڈی بی کا دوا شاریہ چھ فی صد ہائر ایجوکیشن برصرف کرتا ہے جبکہ اس کے مقایلے میں پورپ ایک اشاریہ دواور جایان ایک اشاریہ ا یک فیصد خرچ کرتے ہیں۔ امریکہ ٹیکنالوجی اور ایجادات میں پوری دنیا میں پہلے نمبر پر آتا ہے اس کی کمپنیال تحقیق پر د نیا میں سب سے زیادہ خرچ کرتی ہیں، امریکہ تحقیقی اداروں کے معیار میں سب ہے آ گے ہے ادر اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان امریکہ میں میں۔ چین اور بھارت علم اور ٹیکنالوجی میں نئ طاقت بن کر ابھر ر ہے میں، امریکی ماہرین کا خیال ہے چین ۲۰۴۵ء میں امریکہ کی جگہ لے لے گا، اس کی وجہ یو نیورسٹیاں اور ٹیکنالوجی ہے، چین میں اس وقت ۹۰۰۰ اور بھارت میں ۸۴۰۷ یو نیورسٹیاں ہیں۔ یہ دونوں ملک ہر سال ۹ لاکھ۵۰ ہزار انجینئر پیدا کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں امریکہ میں ہر سال صرف ۷۰ ہزار ننے انجینئز زیار کیٹ میں آتے ہیں، اس وقت دنیا میں ۱۲۰ کیمیکل بلانٹس بن رہے میں، ان میں ہے ۵۰ چین میں میں البذا آپ و کیھ کیجئے اس وقت ہر وہ ملک ترقی یافتہ ہے جوعلم، یو نیورسٹیوں اور شرح خواندگ میں دنیا ہے آ گے میں اور ہروہ ملک پسماندہ سے جوعلم میں چیچے ہے اور بدشمتی ے اسلامی ونیا اس شعبے میں سب ہے پیچھے ہے۔(۱) ·

## ۲- معاشی تنزل:

رقی کا دوسرا اصول معیشت ہوتی ہے، ۲۱ اسلامی ممالک کا مجموعی جی ڈی پی صرف ۲ ٹریلین ڈالر ہے جبکہ امریکہ صرف مصنوعات اور خدمات کے شعبے ہے ۱۲ ٹریلین کماتا ہے، امریکہ کے صرف ایک شبر لاس ویگاس کی معیشت سوا تیرہ ٹریلین ڈالر ہے، امریکہ کی شاک ایکسین ڈالر کے، امریکہ کی شاک ایکسین ڈالر کے، امریکہ کی شاک ایکسین ڈالر کے، صرف کوکا کولا کمپنی کے نام کی قیمت ۹۷ ارب ڈالر ہے، و نیا میں اس وقت ۳۹ ہزار ملئی نیشنل کمپنیاں ہیں ان میں ہے ۲۵ ہزار کا تعلق امریکہ ہے ہے، د نیا کے ۲۵ امیر ترین لوگوں میں ہے ۱۲ کا تعلق امریکہ ہے ہے۔ د نیا کی ۵۲ فیصد فیکٹریاں عیسائی و نیا میں ہیں جبکہ و نیا کی ۵۰ فیصد امیر ترین لوگوں میں ہے ۱۲ کا تعلق امریکہ ہے ہے۔ د نیا کی ۵۲ فیصد فیکٹریاں عیسائی و نیا میں ہیں جبکہ و نیا کی ۵۰ فیصد صنعتوں کے مالک عیسائی اور یہودی میں، د نیا کی دس ہزار بڑی ایجادات میں ہے ۱۹ ایجادات امریکہ اور یورپ اس ہے دوگی ایجادات عیسائیوں اور یہودیوں نے کی تھیں۔ اسلامی د نیا جبکہ کی برتر بنانے والی تین کمپنیوں کے سالاند ٹرن اوور کے برابر ہے۔ امریکہ کے سرومز کے شعبے کی آ مدنی بوری اسلامی د نیا کے مجموعی جی ڈی پی ہے زیادہ ہے اور ۱۲ اسلامی ممالک ہر سال ایکسپورٹس ہے جتنی تم عاصل کرتے ہیں آئی تم ہالینڈ صرف بچول بھی گرکہ کیا گیتا ہے۔ (۲)

## س- دفاعی اور عسکری میدان میں بسماندگ:

اس وقت دنیا کی سب ہے بری فوبی طاقت کون ہی ہے؟ اس ملک کے پاس بڑی فوبی ہے، اس کا دفائی بجٹ زیادہ ہے، کس کے پاس دنیا بین سب ہے زیادہ جو ہری ہتھیار ہیں، میزائل اس کے پاس زیادہ ہیں، اس کے طیارے پوری دنیا کا چکر لگا کتے ہیں، وہ کون سا ملک ہے، جس کے پاس تو پیں اور نمینک ہیں، جو لیزر گائیڈڈ بمول ہے ہزاروں میل دور تابی مچا ساتا ہے، اس کے مصنوئی سیارے دنیا کی ایک ایک ایک ایک یا پر گئی فون مانیٹر کر رہا ہے بقینا آپ کا جواب ہوگا کہ امریکہ ہے اور امریکہ کے بعد برطانیہ، جرشی، فرانس، اٹی اور روس ہر ٹیلی فون مانیٹر کر رہا ہے بعد پیمن اور بھارت کا نمبر آتا ہے (۳)، جبکہ بدشتی ہے ایک بھی اسلامی ملک دفائی سازو سامان ہنانے والے ممالک کی فہرست میں شامل نہیں۔ پورے عالم اسلام میں پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہیں، اسلامی بلاک کے کسی ملک میں اتنا دم خم نہیں کہ وہ کی پور پی ملک کے بغیر اپنا دفائ کر جباز تک امریکہ اور یورپ کے بول شعیبات اور فوجی اثاثوں کا تجزیہ کرلیں، ان میں ہے اکثر کے پاس راکفل سے لے کر جباز تک امریکہ اور یورپ کے بول مغربی مائی دنیا کی سائنسی، معاشی اور عسری صورتھال جس کی وجہ سے است زبول حالی کا شکار ہے اور امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی دست گر ہے۔

#### ۳ - اتحاد کا فقدان:

وہ امت جس کو پوری و نیا کی امامت کے لیے بھیجا گیا تھا اور جس کا فرض منصی یہ تھا کہ'' تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی ہو،تم معروف کا تھم کرتے ہو اور مئکرات ہے منع کرتے ہوے اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو(س) لیکن آج وہ امت خود رہنمائی کی زیادہ مختاج ہے۔ وہ امت جس نے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق ہیدا کر کے بنیان مرصوص بنتا تھا اور باطل کا مقابلہ کرنا تھا وہ خود تفرقے کا شکار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ امت نے ان اسلامی احکامات کو پسی پشت ڈال دیا جو ان کی وحدت کا ذریعہ تھے، رسول پاکھائے نے امت کو باہم جوڑنے کے لیے جو ہدایات عطاکیں تھیں آج امت ان پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے زوال کا شکار ہے۔ قرآن نے مسلمانوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے:

''اِنَّمَا الْمُؤُمِنُوْنِ اخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ احْوِيْكُمْ وَاتَقُوا اللَّه لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنِ.''(۵) تمام مومن بھائی بھائی ہیں پس تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح رکھو اور اللّہ سے ڈرو تا کہتم پر رحم کیا جائے۔

مسلمان کا مسلمان سے ایباتعلق ہوتا ہے جیسے دیوار کے اجزاء جو ایک دوسرے سے پیوست ہوکر آپس کی تقویت کا باعث بنتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے المسلم للمسلم کاالبنیان یشد بعضہ بعضاً. (۲) مسمانوں کی آپس کی محبت اور رحمت و مہر بانی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر اس کے ایک عضو کو تکلیف پنچ تو سارا جسم بے خواب و بے آرام ہو جاتا ہے۔ ای طرح ججة الوداع کے موقع پر فرمایا:

لوگو! تمہارا خون، تمہارے مال، اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایک حرام ہیں جیسا کہ آج کے دن تم اس شہر اور اس مبینہ کی حرمت کرتے ہو۔ خبر دار میرے بعد گراہ نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کائے لگو (2) آپ اللیہ نے دوسرے کی گردنیں کائے لگو (2) آپ اللیہ نے بھی فرمایا 'دمسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس پرظلم کرے نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑے اور نہ اس کی تکذیب کرے اور نہ بی اس کی تکذیب کرے اور نہ بی اس کی تحقیر کرے (۸) آئ عددی اعتبار سے بیامت کثیر ہے لیکن پھر بھی اتن کرور کہ ہر جگہ بٹ رہی ہے، وجہ اس کی فکری وحدت اور آپس کے اتحاد کا فقدان ہے ایک اور وجہ بھی ہے اور وہ ہے۔

## ۵-مسلمانوں کا آپس کا انتشار اور افتراق:

اگرچہ حضو منطقی کی تعلیمات افراط و تفریط ہے پاک راہ معتدل کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور بنی نوع انسان کو پرامن بقائے ہا ہمی (Peaceful mutual co-existance) کے اصول کے ذریعے ایک کنبہ بنانے کی صلاحت رکھتی ہیں لیکن برقسمتی ہے آئی مسلمان الن تعلیمات پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے آپیں میں ہی دست وگر بیاں ہیں۔ وہ امت جو ہر لحاظ ہے نا قابل تقیم وحدت تھی اور جے بنیان مرصوص بن کر زمانے میں اسلام کے پیغام کو پوری انسانیت تک پنجانا تھا آئی وہ افتراق و تشنت کا شکار ہے۔ مسلمانوں کی مختلف جماعتیں اور گروہ مسلکوں کی بنیاد پر ایک دوسر سے ہرسر پیکار ہیں اور چھوٹے چھوٹے فروی اور نقطہ نظر کے اختلاف کی وجہ سے ایک دوسر سے کے ساتھ غیر مسلموں والاسلوک کیا جا رہا ہے جو انتہائی خطرناک ہے کسی بھی معاملہ ہیں اختلاف رائے کا ہونا کوئی فدموم چیز نہیں کیونکہ قدرت کے نظام میں سو فیصد بکیا نیت انتہائی خطرناک ہے کسی بھی معاملہ ہیں اختلاف رائے کو اتنا ہو صالحان الدھ بھی ہے عبد میں آپ کی مجلل میں بھی ہوتا رہا اور فیدوں میں موسوص احکام کے بارے ہیں اختلاف رائے خود رسول الشون کے عبد میں آپ کی مجلل میں بھی ہوتا رہا اور فیدوں میں میں بھی ہوتا رہا اور

ظلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیصم اجمعین کے عہد میں، جب سنے سنے مسائل سامنے آئے جن کا ذکر قرآن و احادیث میں صراحناً نہ تھا، تو اختلاف رائے جوا اور یہ اختلاف رائے عقل و دیانت کی بناء پر ٹاگزیر بھی تھا لیکن بات بھی بھی مستقل جھڑوں اور ایک دوسرے کی تفسیق و تکفیر تک نہیں کپنجی جیسا کہ آج کل جورہا ہے۔ اس والے سے حضور اور صحابہ کے بیش اور ایک دوسرے کی تفصیل ہے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ (۹)

امام شافعیؓ کا قول ہے کہ مجتبدین کو آپس میں ایک دوسرے کا تخطیہ نہیں کرنا چاہیے یعنی ایک دوسرے کو بول نہ کیے کہ آپ نے مناطق کی یا آپ نلطی کی بہتر ہے ورنہ جھگزا اور مکر پر کلیر خود مکر ہے اس لیے نرمی، خیر خوابی سے انسان دوسرے کو متنبہ کردے آپر وہ قبول کرلے تو بہتر ہے ورنہ جھگزا اور جدال ورعلم کو انسان کے قلب سے نکال دیتا ہے(۱۱) مفتی محمد شفیح کے اس حوالے سے بڑی اچھی بات کہی ہے:

''اجتہادی و فروئی اختلافات کے ساتھ جو معاملہ آج کیا جارہا ہے اس بحث و مباحثہ کو دین کی بنیاد بنا کیا گیا ہے اور اس پر باہمی جنگ و جدال اور شب وشتم تک نوبت پنچا دی گئی ہے۔ بیہ طرزعمل بلاشبہ وَ لَا تَفَوَّ قُوْا کی کھلی مخالفت اور صحابہ و تابعین کی سنت کے بالکل خلاف ہے، اسلاف امت میں جھی کہیں نہیں سنا گیا کہ اجتہاد اختلافات کی بناء پر اپنے ہے مختلف نظریہ رکھنے والول پر اس طرح نگیر کیا گیا ہو' (۱۲) (جیسا کہ آج کل ہورہا ہے)

آج حضور الله عند و ارثین کو آپ الله جمینه کی تعلیمات برعمل کرتے ہوئے آپس میں افہام و تفہیم بیدا کرنی ہوگ بطابق حکم ربانی ' وُاعُتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلا تفَرَقُوا''(١٣) اور بزرگوں کے اس قول برعمل کرنا ہے کہ' اپنے مسلک کو چھڑونہ'(١٣)

## ۲- قرآن حکیم سے دوری:

قرآن کیم ہے بعد بھی مسلمانوں کی پستی کا ذریعہ ہے جب مسلمان قرآن کیم اور سنت رسول میلیٹ پرعمل پراتھ تو ان میں عروج کی طرف لے جانے والی وہ تمام صفات تھیں جوقرآن چاہتا ہے لیکن مرور زمانہ سے جب قرآن صرف تبرک اور ثواب کی چیز بن گیا اور عملی زندگی میں اس سے رہنمائی لینا ترک کردی تو مسلمانوں میں وہ تمام برائیاں گھس آئیں جوقرآن نہیں چیز مسلمانوں کے زوال کا نقطۂ آغاز بن گئی۔ حضرت محمد النظیف کا ارشاد ہے کہ ''جب تک تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تم نہ ہلاک ہو سکتے ہواور نہ ہی گمرای تمہارا مقدر بن سکتی ہے(10)'' لیکن فی زمانہ است مسلمہ بلاکت اور گمرای کی طرف جاری ہے وجہ اس کی قرآن سے دوری ہے۔

خوار از مهجوریٔ قرآن شدی شکوه شنج گردش دوران شدی

🍝 519 獉

چوشبنم برزمین افتند هُ قرآن داري وربغل زنده

آج بھی شیخ الہند مولا نامحمود الحنّ کی امت کے حوالے ہے یہ تشخیص سو فیصد درست ہے:

''میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس برغور وفکر کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی و دنیادی ہر حیثیت سے کیوں تاہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سب معلوم ہوئے ایک ان کا قرآن چھوڑ دیا، دوسرے آپس کا اختلاف اور خانہ جنگی، اس لیے میں ومیں سے بیاعزم لے کر آیا جول کداپی باتی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قر آ ن حکیم کولفظا ومعناً عام کیا جائے اورمسلمانوں کے باہمی جنگ و حدال کوئسی قیت بر برداشت نه کیا جائے''۔(۱۲)

۷- حقیقی ایمان و یقین سے محرومی:

الله رب العزت کا مسلمانوں ہے نیلے اور نصرت کا وعدہ قرآ ن عظیم میں کئی جگہ کیا گیا ہے، مثلاً ملاحظہ ہوں چند آبات ربانی.

وْ كَانَ خَقًّا عَلَيْنا نَصُو الْمُؤْمِنِيْنَ: بَم رِربيق تَن (به) كمومنول كي مدوكري (١٤) كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤُمِنِينَ : اور بم يربيلازم بيك بم مومول كونجات وير (١٨) وَ اللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤُ مِنِيُنِ: اللَّه مومنوں كا ولى اور حمايتي ہے۔ (١٩) . اور وَانْتُهُمُ الْأَعْلَوُنَ كَهِمْ بِي عَالَبِ رَبُو كَهـ (٢٠)

کیکن اس وقت امت مسلمہ ( کی مجموعی صورتحال کا قبل ازیں ذکر ہو چکا ہے ) عدد کثرت اور جغرافیا کی اہمیت کے باوجود ونیا میں مغلوث اور کمزور ہے بلکہ یت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اب بھی اپنی جگہ سیا ہے لیکن مسلمان آج اس ایمان کی توت سے محروم ہیں جواسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنائے ہوئے تھی۔ اللہ تعالی اس کیے تو فرماتا ہے کہ غلبہ تمہارا بی ہے لیکن شرط یہ ہے' آئِن کُنٹُے مُوُمِنیُن' اُگرتم حقیق طور پرمومن ہو۔ (۲۱)۔ بلکہ حدیث میں ایمان باللہ کی طاقت کا ذکر كرتے بوئے فرمایا ہے: لو عرفتم اللہ حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال. (۲۲) یعنی اگرتم اللہ كی معرفت كماحقہ حاصل کراوتو تمہاری دعا ہے پیاڑٹل جائیں۔ گویا آخ امت مسلمہ مجموعی اعتبار ہے اس ایمان حقیقی ہے محروم ہے جس کی بناء یر نصرت و غلبے کا وعدہ ہے، فرشتوں کے نزول کے مڑ دیے میں، وہ وعدے آج بھی میں نیکن فضا بدر پیدا کرنی ہے، ایمان ابراجيم كا احياء كرنا ہے اور'' يَآيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوّا الْمِنُوا'' كے مطابق ووبارہ اس تعلق كوتوى بنانا ہے جے امت مجموى اعتبار ہے کرور کر چکی ہے۔ مادی اسباب انبی جگہ اہم میں اور رب تعالیٰ کے تھم کے مطابق انہیں حاصل کرنا ضروری ہے لیکن اس دوران اس حقیقی مسبب کو نہ بھولا جائے جوتمام اسباب کوموثر بنانے والا ہے۔

امت کو در پیش جیلنجر: (Challenges faced by Ummah)

امت مسلمہ کو درئی بالا مسائل کے ساتھ پھھا سے چیلنجز درپیش ہیں جن کا بروقت تدارک بھی انتہائی ناگزیر ہے ان میں سے مادی واقتصادی چیلنجز کے ملاوہ مغربی اور امریکی میڈیا وارکی وجہ سے امت کوفکری چیلنج درپیش ہے۔ آئ مسلمانوں (اور ان کے پنجبر رحمت و راُفت) پر مغربی میڈیا کا بیالزام ہے کہ وہ

ا- ونیا میں بدامنی اور عدم برداشت کے ذمہ دار ہیں۔

۲- دہشت گردی اور انتہا لینندی کے واعی ہیں، ماضی میں بھی اور اب بھی تلوار کے زور پر اسلام پھیلانے کے حق میں میں۔

س- جدیدیت اور زمانے کے ساتھ چلنے کے مخالف میں۔

س- انسانی حقوق خصوصاً عورتوں کے حقوق کے عاصب ہیں۔ (۲۲س)

ان تمام شبہات کا اظہار بہت پہلے بھی ہوتا رہا ہے لین اا/ 4 کے بعد خصوصاً مسلمانوں کو اس طرح کے فکری چیلنجز کا سامنا ہے، چنانچ انہی شبہات کا اظہار یورپ کے کئی ممالک میں تو بین آ میز کارٹونوں کی صورت میں ہوا جن کے ذریعے کے سامنا ہوں اور پینیم اسلام کو سرایا دہشت گرد اور انتہا پیند قرار دیا اور حال ہی میں یوپ بینیڈکٹ کی زبان سے جہاد اور پینم اسلام کے بارے میں نازیبا الزامات کا اظہار ان ہی شبہات کا نتیجہ ہے۔ (۲۵) چنانچہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا کو ان شبہات اور غلط فہیوں (Misconception and misunderstandings) کا مسکت جواب دیا جائے جو تھوں ولاکل پر مینی ہے۔

جہاں اگرچہ وگرگوں ہے تم باذن اللہ
وہی زمیں وہی گردوں ہے تم باذن اللہ
کیا نوائے انالحق کو آتشیں جس نے
تیری رگوں میں وہی خوں ہے تم باذن اللہ
آج امت کوان تمام گھمیر مسائل اور چیلنجز کے باوجود ناامید نہیں ہونا چاہیے کیونکہ
نہ ہو نومید نومیدی زوال علم عرفان ہے
امید مرد موسن ہے خدا کے رازدانوں میں
رب العالمین کے نفرت کے وعدول کو سامنے رکھنا ہے کیونکہ بقول اقبال
مسلم اسی سینہ راز آرزو آباددار
ہر زمان پیشِ نظر لا پخلف المیعاد دار

ایمان باللہ کی قوت اور عشق مصطفیٰ ہے امت آج بھی ذلت ویستی ہے نکل کرتر قی کی اوج کمال تک پہنچ سکتی ہے

كيونكيه

## ہر کہ عشق مصطفٰ سامان اوست بحر د بردار گوشہ دامان اوست درپیش چیلنجز کا تدارک اور مسائل کا حل: سیرت طیبہ سے حاصل رہنمائی کی صورت میں

جذبات اور جوش کے بجائے اگر شنٹرے ول سے امت مسلمہ کے مسائل کی بنیادی وجہ پر نخور کیا جائے تو ایک بات قرآن و سنت کی روشن میں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام وعدے سچے میں ( وَ مِنْ اَصْدَقَ مِنَ اللّٰهِ قِیْلُ (۲۲) اور کسی فردیا جماعت پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ( وِ مَا آنَا بِظُلّامٍ لِلْعَبِیْدِ ) (۲۷)۔

خصوصاً وہ امت جے وہ خود اپنی کتاب میں خیرامہ اور امت وسط کے القابات سے شرف بخشا ہے، کیا وہی خدا پھر ای امت کو ظالموں کے حوالے کر کے خوب پڑوا تا ہے اور ان کی مدد بھی نہیں کرتا۔ امت کی اس حالت کو پہلی امتوں کے واقعات کی روشی میں وہ صاف بیان کرتا ہے۔ 'وَمَا ظُلَمُونَا وَلَکِنُ کَانُواْ اَنَفُسَهُمْ یَظُلِمُونُ ''(۲۸) انہوں نے ہمارا انتھان نہیں کیا لیکن وہ (ہم سے روگردانی کرکے) اپنا ہی نقصان کرتے سے وہ تو صاف اپنی کتاب میں فلفہ عذاب کو یوں بیان کرتا ہے: ''وَمَا اَصَابَکُمُ مِنُ مُصِینَةٍ فَہِمَا حَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعُفُواْ عَنُ کَبْیُر ''(۲۹) اور''وَلَدُذِیْقَنَّهُمُ مِنَ الْعَذَابِ اللهُ کُنُو مَنْ اَصَابَکُمُ مِنُ مُصِینَةٍ فَہِمَا حَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعُفُواْ عَنُ کَبْیُر ''(۲۹) اور''وَلَدُذِیْقَنَّهُمُ مِنَ الْعَذَابِ اللهُ کُنُو لَا اَللهُ مِنَ مُصِینَةٍ فَہِمَا حَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعُفُواْ عَنُ کَبْیُر ''(۲۹) اور''وَلَدُذِیْقَنَّهُمُ مِنَ الْعَذَابِ اللهُ کُنُو اَسَابَکُمُ مِنُ مُصِینَةٍ فَہِمَا حَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعُفُواْ عَنُ کَبْیُر ''(۲۹) اور''وَلَدُذِیْقَالُهُمْ مِنُ مُصِینَةٍ فَہِمَا کَسَبَتُ اَیْدِیْکُمُ وَیَعُفُواْ عَنُ کَبْیُر ''(۲۹) اور''والبی الله کُنُو مِعُونُ الْعَذَابِ اللهُ کُنُو وَمَ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَن اللهُ اللهُ عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُن اللهُ ا

'' عنقریب ایبا زمانہ آئے گا کہ تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گی جس طرح بھوکے ایک دوسرے کو خوان کی طرف دعوت دیتے ہیں، کسی نے پوچھا کیا یہ (ذات و شکست) اس وجہ سے ہوگی کہ ہم لوگ اس زمانے میں کم ہو جا کیں گئے؟ آپ سی اللہ نے فرمایا: ''نہیں بلکہ تعداد میں تم اس زمانے میں بھی زیادہ ہوگے لیکن اس زمانے میں تم ہو جا کیں گئے؟ آپ سینے والے خس و خاشاک اور جھاگ کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشنوں سے تمہاری جیست نکال باہر کرے گا اور خود تمہارے دلوں میں وھن کی بیاری ڈال دے گا' پوچھا گیا اے اللہ کے رسول میں وھن کی بیاری ڈال دے گا' پوچھا گیا اے اللہ کے رسول میں وھن کیا چیز ہے؟ آپ میں اللہ نے فرمایا:

" ونياكى محبت اورموت ي نفرت " (حب الدنيا و كراهية الموت ) (٣١)

دنیا کی محبت اور موت سے نفرت کیوں آتی ہے، جب انسان کا اپنے اللہ سے تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے وعدول پر یقین اور اعتماد کے بجائے عاجلہ (دنیا) کے عیش و آرام کو سب کچھ تجھنے لگتا ہے، پھر رب تعالیٰ کی مدد ہت جاتی ہے اور جب وہ کسی بے یارو مدگار چھوڑ ویتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اور اعلیٰ سے اعلیٰ نیکنالوجی انسان (یا اس جماعت) کو ذلت سے نہیں بچا سکتی، اللہ کا وعدہ ہے:



''إِنْ يَّنْصُرُكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمُ. وَإِنْ يَخُذُلُكُمْ فَمَنْ ذَاالَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِّنُم بَعْدِهِ.''(٣٣) ''وَإِنْ يَّمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلا كَاشِفَ لَهُ الَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدُكَ بِخَيْرٍ فَلَآ رَآهُ لفضْله.''(٣٣)

یمی وہ خدائی طاقت تھی جس نے حضور اللہ اور صحابہ کو ہر میدان میں غلبہ سے جمکنار کیا اور جے ایران کے گورنر نے خوب بیان کیا۔

جب ایک ماضی میں ایران کے شکست خوردہ ہر مزان سے حفزت عمرؓ نے پوچھا: ''ماضی میں جب بھی بھی عرب والوں نے آپ پر حملہ تو آپ نے اتنی آسانی سے شکست دے دی لیکن کیا جبہ ہے اب انہی عربوں نے آپ کی عظیم سلطنت (فارس) کو شکست دے دی۔ ہر مزان نے جواب دیا ''ماضی کی جنگوں میں ایرانیوں کا مقابلہ صرف عربوں سے ہوتا تھا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا 'بچھ مشکل نہ تھا لیکن اب کی بار ایران کے مقابلے میں عربوں کے ساتھ انکا خدا (جو تمام طاقت کا سرچشمہ) بھی موجود ہے تو ہم کہے ایسی طاقت کو شکست دے سکتے ہیں۔ (سمس)

امت کو اس عظیم طاقت کو ساتھ لینے کی ضرورت ہے جس کی طاقت میں نہ بھی کی آئی ہے اور نہ ہی وہ بھی سی کے طاقت میں نہ بھی کی آئی ہے اور نہ ہی وہ بھی سی ہے شکست کھاتی ہے ہم وعویٰ تو نبی رحمت حضرت مجھی گئی امت میں ہونے کا کرتے میں اورلیکن بھی اس نبی کیا گئے اور اس کے خدا ہے وہ رشتہ اور تعلق جوڑا ہی نہیں جو دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی کنجی ہے۔

تبديلي احوال كے ليے سنت الهي:

قوموں کو مسائل اور مشکلات سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے پچھ ضا بطے اور قوانین ہیں جنہیں وہ عام طور پر تبدیل نہیں کرتا: '' فَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبُدِیْلاً. وَلَنُ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبُحویْلٌ ''(۳۵) قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس سنت اللی کو بیان کیا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب لوگ خیر کوچھوڑ کرشر اختیار کرتے ہیں، بناؤ کے بجائے بگاڑ کے کام کرنے لگتے ہیں اور ہدایت کے مطابق ان کی کام کرنے لگتے ہیں اور ہدایت کے مطابق ان کی خوشحالی کو بدحالی سنت اللی کو بدحال سے بدل دیتے ہیں۔قرآن عظیم میں آل فرعون اور ان سے ببلے لوگوں کا انجام بیان کرنے کے بعد ای سنت اللی کا ذکر کیا گیا ہے۔

'' ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّرًا يَعُمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهُم. وَآنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿ ٣٣﴾ ﴾ كَدَابِ ال فِرُعَوْنَ. وَالَّذِيْنَ مِن قَبْلِهِمْ. كَذَّبُوا بِايْتِ رَبِّهِمُ فَاهَلَكُنهُمُ بِذُنُوبِهِمْ وَآغُرَقْنَا الَ فِرُعَوْنَ. وَكُلِّ كَانُوا ظَلِمِيْنَ''(٣١)

یہ اللہ کی سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جس نے کسی قوم کو عطا کی ہواس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے طرز عمل کونہیں بدل دیت ۔ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ چیش آیا وہ اس ضا بطے کے مطابق تھا۔ انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھلایا تب ہم نے ان کے گنا ہوں کی یاداش میں انہیں بلاک کیا اور ال فرعون کو غرق

ای سنت کا دوسرا روش پہلو بھی ہے جس کے بغیر بیست کمل نہیں ہوتی اس کا ظہور اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اپنے اندر یا اپنے طرز عمل میں مثبت تبدیلی لانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب ان کی اس تبدیلی کا رجمان بشرے فیر، گراہی سے ہدایت، انحراف سے استفامت، بگاڑ ہے بناؤ، کسل مندی ہے عمل اور روائل اخلاق سے اعلیٰ اخلاق کی طرف ہو جاتا ہے تو وہ اس ضابط اللی کی رو سے اس بات کے مستحق تضیر تے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی بدحالی کو خوشحالی، ان کی کمزوری کو طاقت وقوت، ذلت کوعزت، شکست کو فتح و نصرت اور حالتِ خوف کو حالت امن سے بدل دے۔ جس طرح وہ اپنی بدا عمالیوں کی وجہ سے اس دنیا میں دوسروں کی نگاہ میں ہے حیثیت اور بے وزن ہو گئے تھے، اب انہیں اس و نیا میں اقتدار و ممکنت عطا کرے۔ '' إِنَّ اللّٰهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقُوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِانْفُسِهِمْ. ''(۲۵) '' حقیقت ہے ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کونیس بداتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کوئیس بدل دی ''۔ آج امت مسلمہ اگر چہ سنتِ اللی کے مطابق سزا بھگت رہی ہے لیکن اب اگر وہ اصلاح احوال پر کمر بستہ ہو جائے تو۔

چن کے مالی اگر بنالیں موافق اپنا شعار اب بھی چن میں آ کتی ہے لیٹ کر چن سے روشی بہار اب بھی

# مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات: سیرت طیبہ کی روشن میں آج امت مسلمہ وَاعْتَصِمُوْا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِیْعًا وَّلَا تَفَرَّ قُوْاکی روشیٰ میں:

قرآن تھیم جو کہ اللہ کی مضبوط رسی ہے(۳۸) کو مضبوطی سے تھامنا ہو گا اور اس کی تعلیمات کی روشنی میں آپس میں ہرسطح پر اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا ہو گا۔ اتحاد کی درج ذیل صورتیں امن کی بقاء اور ترقی اور اس کے مسائل کے حل کے لیے انتہائی ضروری ہیں:

- ا- مسلم ممالک کی مشتر کہ تنظیم OIC کو فعال بنانے کی ضرورت کا احساس جتنا شدت ہے اکیسویں صدی میں بوا اتنا پہلے بھی نہیں بوا۔ یہ تنظیم اگر فعال بوکرتمام امت مسلمہ کے ممالک کو اپنے دست و بازو بھیتے ہوئے ان میں ایسا فکری ونظری اتحاد پیدا کرے کہ تمام امت جسد واحد بن جائے تو ممکن نہیں ہے کہ دوسرے ممالک اور اقوام اسلامی ممالک پر قبضے کریں اور ان پر ہرفتم کے ظلم روا رکھیں۔ یہ امت کی کمزوری اور ضعف کی خماز ہے کہ باطل بلا خوف وخطر امد کے کسی بھی ملک پر چڑھ دوڑتا ہے اور اسے روکنے والا کوئی نہیں۔
- ای طرح امت کی دولت مشتر کہ کے قیام کے لیے اقدامات کیے جائیں تا کہ امت کا سرمایہ غیر ملکی بنکوں ہے امت مسلمہ کے مفاد میں صرف کیا جا سکے۔( کیونکہ اس وقت مسلم ممالک کا ۱۳ءامیلین ڈالر کا سرمایہ امریکہ اور یور پی ممالک میں لگا ہوا ہے۔)(۳۹)
- امت کی معاش ترتی اور استحصال ہے بیچنے کے لیے اسلامی مما لک کی مشتر کہ منڈی کا قیام بھی انتہائی ضروری ہے۔

🍝 524 🦫

۳- ''وَاعِدُوا أَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوْةِ ''(۴۰) كى روشى ميں آج است كوا ہے رعب اور دبدبہ (Deterrence)
كو قائم ركف كے ليے جديد اسلمہ سے ليس ہونا انتہائى ضرورى ہے، اس كے ليے ساكنس اور نيكنالوجى كى ترقی
بنيادى شرائط ميں سے ہے۔

۵- آج تمام امت مسلمہ کو بور پی یونین کی طرز پر اپنی علیحدہ کرنی (مثلا اسلامی دینار و درہم) اور دفاع کا نظام وضع کرنے کی ضرورت سے تاکہ امت کے جسد واحد کے اعضاء کی طرف باطل میلی آئکھ سے نہ دکھے سکے۔

اوقات مغربی میڈیا حقائق کومنے (distort) کرتے ہوئے مسلمان ممالک میں ہونے والے واقعات کوالیے انداز اوقات مغربی میڈیا حقائق کومنے (distort) کرتے ہوئے مسلمان ممالک میں ہونے والے واقعات کوالیے انداز میں پیش کرتا ہے تا کہ ان کے عوام اسلام کے قریب نہ ہوں۔ اس لیے اس وقت امت مسلمہ کے اجتماعی مفاد کی خاطر اطلاعات کا ایک مضبوط نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے جو دنیا کی دیگر بڑی نیوز ایجنس کا مقابلہ کرتے ہوئے اسلام اور ملت اسلامیہ کا حقیقی تشخص اجا گر کر سکے اور اسلامی ممالک میں وقوع پذیر واقعات کو ان کے حقیق تناظر میں دنیا کے میاسنے پیش کر سکے۔ (۱۳)

اس طرح عالمی سطح پر اسلامک جوڈیشل فورم کے قیام کی تجویز جو کہ پاکستان کے چیف جسٹس افغار محمد چو بدری کی طرف سے سامنے آئی ہے اس پر عمل درآ مد انتہائی ضروری ہے کہ اس کے ذریعے دہشت گرد کی کوئی متفقہ تعریف پیش کر کے اس کی روشنی میں مسلمانوں کے مفادات اور موقف کے شخفظ کے لیے راہ ہموار کی جا سختی ہے، کیونکہ عالمی قو توں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے اہداف اور ٹارگٹس اپنی مرضی سے طے کرنے کے لیے اس بات کا بطور خاص اہتمام کیا ہے کہ دہشت گردی کی کوئی متعین تعریف موجود نہ ہوتا کہ وہ اپنی مرضی اور مفاد کے تحت دنیا کے جس ملک، قوم اور طبقہ کو چاہیں دہشت گرد قرار دے کر نشانہ بنا سکیس، چنانچہ ابھی تک یہی ہور ہا ہے اور کسی بھی فرد، گروہ یا ملک کو دہشت گرد قرار دینے اور اس پر بموں کی بارش کر دینے کا اختیار عملاً صرف ''پینا ورکسی بھی فرد، گروہ یا ہے۔ (۲۲)

چنانچہ اگر تمام اسلامی ممالک کی حکومتیں اگر اس تجویز پر سنجیدگی ہے توجہ دیں اور''اسلامک جویشل فورم'' کے قیام کے لیے اقدامات کریں تو اس کے ذریعے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر کی جانے والی ناانصافیوں کو بے نقاب کیا جا سکتا ہے اور مسلم ممالک کے جائز حقوق کے لیے بین الاقوامی سطح پر آ واز بلند کی جا سکتی ہے، جو اپنی آ زادی اور خود مختاری کے تحفظ یا حصول آ زادی کے لیے جارح اور غاصب ملکوں کے خلاف برسو پریار بیں اور بیرونی تسلط اور جارجیت کے خلاف مسلح مزاحت کا قانونی اور اخلاقی حق استعمال کر رہے ہیں۔

ای طرح مسلم ممالک اپنے اپنے ممالک میں سابق اور اجتماعی پہلوؤں پر توجہ ویں، افراد کے درمیان جذبہ اخوت و محبت کو پروان چڑھائیں، اغنیاء اور فقراء (Haves & Haves-not) کے درمیان فاصلہ کم کرنے کے لیے اسلامی معاثی نظام اور نظام زکوۃ کواس کی حقیقی سپرٹ میں نافذ کریں۔ ای طرح اسلام نے جو بے مثال حقوق

عورتوں، بوڑھوں اور بچوں کو دیتے ہیں، ان کاعملی طور پر نفاذ ہونا جاہیے تا کہ غیروں کو ہم پر انگشت نمائی کا موقع نہ ملے کہ مسلمان تو خود انسانی حقوق (Human rights) کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور عورتوں پر تشدد کے روادار ہیں۔ (۱۳۳۳م)

#### آخری بات:

جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کو اس وقت مادی، سیاسی، معاثی اور دفاعی مسائل اور چینجز کے علاوہ سب سے بڑا چیننی فکری اور نظریاتی سطح پر ہے امریکہ اور مغربی ممالک کا سرکاری میڈیا برسطے اور مختلف واقعات کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو انتہا پیند اور دہشت گرد قرار دینے پر تلا ہوا ہے، یہ ان کے میڈیا کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے تاکہ ان ممالک کے عوام اسلام کی دل کو موہ لینے والی تعلیمات سے دور ہیں اور ان ممالک میں ہی تیزی سے پھیلنے والے ند بہب (اسلام) کے پھیلاؤ میں کی آئے۔ آج تمام امت مسلمہ کو اجماعی سطح پر بھی اور امت کے ہرصاحب فیم شخص کو انفرادی سطح پر اس بات کی کوشش کرنا جا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات امن و آشتی اور محبت و اخوت کو تمام دنیا تک دلائل کے ساتھ پہنچا کیں اور ان ممالک کوعوام کوسمجھا کیں کہ:

- 🖈 💎 مسلمان ہر وفت سلامتی اور امن کے پھیلانے اور اسے قبول کرنے کے لیے تیار میں۔
- ان کے پاس جو الہامی کتاب'' قرآن مجید'' ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ وہ سب کے لیے ذکر للعالمین ہیں۔ للعالمین ہے اور ان کے پنیمبر رحمت للعالمین ہیں۔
- کتا وہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مسیٰ کی اسی طرح تعظیم و تو قیر کرتے ہیں جس طرح وہ پیغیبر اسلام کی تعظیم کرتے ہیں۔ بیں۔( ۲۴۴)
- انہیں یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے مسلمان بھی ہزور کسی کو بھی اسلام میں داخل نہیں کرتا بلکہ اسلام کا یہ بنیاد کی اصول ہے کہ دین میں داخل کرنے کے لیے کوئی جرنہیں بمطابق تھم قرآنی: '' لَآاِ کُواَهُ فِی اللَّذِیْنِ (۵۵) اور لَکُمُ دِیْنُکُمُ وَلِیَ دِیْن ''(۲۷)
- اللہ کے تصور جہاد کی حقیقت بتانے کی ضرورت ہے اور اسلام جباد فی سبیل اللہ کے حوالہ سے جو شرائط لگا تا ہے، انہیں بھی ان کے حقیقی تناظر میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ (۲۲۷)
- اس وقت پیغیبر اسلام کے دور کے کل غزوات کے دوران کل مسلم اور غیر مسلم مقولین کی تعداد کو تمام دنیا کو باور کرانے کی بھی ضرورت ہے (جو ایک بزار ہے کم بنتی ہے (۴۸) بلکہ ڈائٹر حمید اللہ کے مطابق تین ہے بھی کم بنتی ہے ) تاکہ وہ موجودہ جنگوں اور جنگ عظیم اول اور دوم میں ہونے والے جانی و مالی نقصان سے تقابل کر کے خود دکھے لیس کہ پیغیبر اسلام کے بارے میں تعصب پر بنی مغر فی لٹر بچر اور میڈیا میں جو تصور پیش کیا جاتا ہے وہ سراسر شاط اور پیغیبر اسلام تو پیغیبر امن (Messenger of Peace) میں۔ (۴۹)



یہ میرا ذاتی تج بہ (Personal experience) ہے کہ امریکہ اور مغربی ممالک کے بڑے بڑے سکارز اور اسلام کے امن و آشتی اور محبت اور پرامن بقائے باہمی کے تصورات سے حقیقی طور پر آگاہی نہیں ہے، وہ ان تصورات کو اس اسلام کے امن و آشتی اور تعصب پر بنی لٹریچر کے آ مکینہ میں و کیھتے ہیں جو اکثر ان تصورات کو منٹخ (distort) کر کے پیش کرتے ہیں۔ (۵۰)

مواصلاتی انقلاب اور جدید ذرائع ابلاغ نے دنیا کو ایک گلوبل ویلی بنا کر دعوت کے کام کونہایت آسان بنا دیا ہے، اس لیے آج ہمیں امت وسط کے افراد کی حیثیت سے اسلام کے پیغام محبت اور سلامتی کو عام کرنا ہے، کسی جذباتی، جو شلع یا محض منفی رجمل کے ذریعے سے اس کام کو اجام تک نہیں پہنچایا جاستنا، نہ ہی کچھم جو حضرات کے ایسے اقدامات کے ذریعے سے اس کام کو اجام تک نہیں کہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، یہ راستہ اختیار کرنا موجودہ حالات میں صحیح نہیں ہے۔ اس حوالے سے مولانا زاہد الراشدی کا تجزید کتنا درست نظر آتا ہے:

''وسیع تر قومی اور ملی مفاد میں و نئ عسکری تح رکات کے قائدین کو دو باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے ا یک به که ہرمنکے کاحل ہتھیار نہیں اور نہ ہی ہر جگہ ہتھیار اٹھانا ضروری ہے، جہال کسی مسکلے کےحل کا کوئی متباول راسته موجود ہو، اگرچہ وہ لمبا اور صبر آزما ہی کیوں نہ ہو، وہاں بتھیار سے کام لینا ضروری نہیں، بلکہ بعض صورتوں میں شاید شرعا جائز بھی نہ ہو۔ ہتھیارتو آخری حرب سے جہاں کوئی اور ذرایعہ کام نہ دیتا ہو اور کسی جگہ مسلمانوں کا وجود اور دینی تشخص حقیقی خطرات سے دوحیار ہو گیا ہوتو آخری اور اضطراری حالت میں بتھیار اٹھانے کی گنجائش نکل عمتی ہے اس لیے اضطرار کے بغیر ہتھیار کو ہاتھ میں ندلیا جائے۔ دوسری بات ان سے بیعرض کرنے کی سے کدآ زادی تشخص اور خود مظاری کے لیے اضطرار کی حالت میں قومیں ہتھیار اٹھایا کرتی ہیں، یہ زندہ قوموں کا شعار ہے اور آ زادی کی عسکری تح ریات ہے ونیا کی تاریخ بھری بڑی ہے لیکن غیر متعلقہ لوگوں کو نشانہ بنانا اور بے گناہ لوگوں کا خون بہانا نہ شرعا جائز سے اور نہ ہی دنیا کا کوئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے ان تحریکات کو اس حوالے ے شری احکام وقوانین کی بابندی کا ایک بار چرعبد کرنا جاہیے اور شرعی احکام بھی وہ نہیں جوخود ان کے ذہن میں آ جائیں بلکہ وہ قوانین وضوابط جوامت کے اجمائی تعامل وتوارث کے ساتھ تسلیم شدہ چلے آ رہے ہیں اور جنہیں وقت کے اکابر علماء وفقہاء کی طرف سے ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بغیر کوئی تحریک اور جدو جہدتمام تر خلوص و جذب اور ایثار وقربانی کے باوجود خلفشار پیدا کرنے کا باعث بنے گی اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوگی اس لیے الیی تحریکات کو کسی بھی الیی بات ہے قطعی طور بر گزیز کرنا جاہیے جو<sup>ا</sup>

🕸 💎 معروف اورمسلمہ شرعی اصولوں کے مطابق نہ ہو۔

🖈 جس ہے مسلمانوں کی مشکلات میں بلاوجداضافہ ہوتا ہو۔

of 527 🏇

🖈 جواسلام کے لیے بدنا می کا باعث بن علق ہو۔

🚓 اور جس سے خود ان تحریکات کی قوت اور دائرہ عمل متاثر ہوتا ہو۔''(۵)

اس لیے ہرامتی کو صبر و برداشت کی صفت سے متصف ہو کر آ گے بردھنا ہے اور ایک دائی کی حیثیت سے کام کرنا ہے اور داعی اور مدردی کا رشتہ ہوتا ہے اس کا اظہار عملی طور پر کرنا ہے:

کیونکہ مسلمان تو ایک امت وعوت کے افراد ہیں اور مقابلے کے لیے قوت کوئی بھی ہو اور مقابلے کا زمانہ کچھ بھی ہو، ان کا مقصد وشمن کی تابھی نہیں، انسانیت کی اصلاح اور فلاح ہے اور اللہ کے بندول کو، خواہ وہ کہیں بھی ہوں اور کسی بھی نظام کے تحت ہوں، بالآ خر دلائل و براہین کے ساتھ اس عالمگیر راستے کی طرف بلانا ہے جس کی طرف سب انبیاء بلاتے رہے۔ مقابلی، الزائی اور جنگ ہیں بھی ہمارا مقصود دوسروں کی تباہی نہیں، ان کوخیر کی طرف بلانا ہے۔ اس لیے آئے امریکہ کے استعماری عزائم اور جنگی کارروائیوں کے باوجود ہمیں یہ بات سامنے رکھنی جاہم کی (اور دیگر ممالک کے ) عوام کی جائی کارروائیوں کے باوجود ہمیں یہ بات سامنے رکھنی جاہم کی (اور دیگر ممالک کے ) عوام کی جائی ہمارا بدف نہیں' ( بلکہ ان کی فلاح مقصود ہے ) (۵۲)

## حواله جات اور حواشی References and Foot Notes

بیان کیا اور جوتمام ونیا کے مسلمانوں کے احتجاج کا سبب بنا۔ حقیقت میں یہ جملہ بڑا ہی ول آزار سے اور حقیقت سے اعلمی کا منہ بولیا مجوت ہے اور انتبائی تعصب بر منی ہے، کیا بوپ کو اس کے علاوہ اور کوئی حوالہ یا اقتباس نتیں مل سکتا تھا۔ In fact this quote is very abominable and utterly based on ignoance of the Prophet's teachings) "Show me what Muhammad brought was new, and there you will find things only evil and inhuman, such as his command to .spread by the sword the faith he preached (نعو ذيالله من ذالك) ٢٦- سورة النيار١١٢٢:٣٠ الى سورة كي آيت نمبر ٨٤ مين ے و من اصدق من الله حدیثا. ۴۷- مورة ق ۲۹:۵۰ - البقرة، ۵۷:۲۲ ـ ۲۹- الثوري: ۳۸:۳۲ ـ ۳۰- السيره: ۳۱:۳۲ ـ ۳۱- الوواؤر شريف، كتاب الملاحم، باب ماجاء في نلاعبي الامع على السلام ( كلتيه امداديه، متنان ) ج ۳۲\_۲۳۲ – آل عمران ۴۲-۱۹۳\_۳۳ - پنس • ا: عواله مضمون ٣٣٠ - شابكار رسالت: حضرت عمر فاروق كي سوائح حيات بحواله مضمون What happend to Islam after Umaril أ بنامه طلوع اسلام مني ٢٠٠٦ء و ٣٥ - فاطر ٣٣٠٣٥ و٣٦ - ١١ الانقال ٣٨ - ٥٣ عام الرعد ١١:١١ - هر آن حكيم كي مورة آل عمران کی آیت نمبرسوا کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی قرآن کو حبل اللہ کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں قرآن کی مدح اورعظمت کے بیان میں فرمایا قرآن تھیم، پیراس کی مزید تفصیل فرمائی اس قرآن میں تم سے پہلے اور بعد والوں کے حالات میں اور تمہارے ورمیان فیصلہ کرنے والے ا دکامات ہیں، یکی اللہ کی مضبوط ری ہے وہی ذکر تحکیم ہے اور صراط متنقیم ہے، اس کے ٹائنات کبھی نہیں بنتم ہوں گے اور اس ہے ماما، کبھی نہیں سیر بول کے اور نہ بی سے بار بارتھمار سے برانا ہوگا جس نے اس کے مطابق کہا تا گا کہا، جس نے اس برعمل کیا اے اجر لے گا اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا اور جس نے اس کی طرف باایا اس نے سیرهی راہ یالی۔ [جامع ترندی وسنن داری رواہ ملی ابن الی طالب] باب ماحاء فی فضل القرآن، ج ۲، س۲۸۲ – ۲۸۳ ( مکتبه رمنانیه لا بور ) اقبال نے بھی کہا تھا:

از یک آئینی مسلمان زنده است اعتبار مین کن کے جل الله اوست اعتبار مین کن کن کے جل الله اوست ماهیم من کن کے جل الله اوست اعتبار کروفیسر خورشید احمد: شغرات، ماہنامہ ترجمان القرآن، فروری ۲۰۰۳، ص۱۹ میں ۱۹ میں ۱۹۰۳ میں ۲۰۰۳ میں ۲۰۰۹ میں ۲۰۰۳ میں تو تو دور کے دور کے دور کے دور میں احد میں تو تو دور دورہ دور دورہ کو جس کیا در آئی تعلیمات کو چش کیا در امریک کے سفر کے در کو تو دورہ کی در کو دورہ کی کوئی کوئیل کیا در تو تو دورہ کی در کوئیل کیا در تو تو دورہ کی در کوئیل کیا در کوئیل کے در کوئیل کیا در کوئیل کے در کوئیل کیا در کوئیل کیا در کوئیل کے در کوئیل کے در کوئیل کوئیل کیا در کوئیل کوئیل کوئیل کیا در کوئیل کے در کوئیل کیا در کوئیل کے در کوئیل کیا در کوئیل کیا در کوئیل کے در کوئیل کیا در کوئیل کے در کوئیل کیا در

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالی اللہ اللہ عاصل رہنمائی کی روشنی میں

صاحبزاده بازمجد- کوئٹه

قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے۔

"لُقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ " (الاحزاب: ٢١)

لوگو! تمہارے لیے خدا کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔

آ تخضرت الله کا اسوہ حسنہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ ساری انسانیت کے لیے بنیج و رشد ہدایت ہے اسوہ حسنہ اور تقوی اخلاق، شرافت اور تقوی و پر ہیزگاری کے اوصاف حاصل ہوتے ہیں حب رسول حب خداوندی کا پیش خیمہ ہے علامہ اقبال نے ایک مرتبہ میلاد النبی کے جلسے میں مقرر کی حیثیت سے شرکت کی اور فرمایا'' میر سے نزد یک انسانوں کی دما فی اور قابی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول کو مدنظر رکھیں تا کہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے۔(۱)

انیان ہمیشہ ایس ہستی اور شخصیت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا تا ہے جو اس کے نزویک کامل، مکمل اور ہر لحاظ ہے جامع صفات کا حامل ہو اگر ہم روئے زمین پر نظر دوڑا کیں یا کتب تاریخ کی اوراق گردانی کریں آخی خضرت سیالتھ کے سوا ہمیں کوئی دوسری شخصیت، ہر لحاظ سے کامل اور اکمل نظر نہیں آتی آ مخضرت سیالتھ کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ کی زندگ بجین سے لے کر بڑھا پے تک ایک شفاف آ مکینہ کی مانند ہے۔ آ مخضرت کی سیرت کا ہر پہلو ہماری انفرادی اور اجماعی زندگ کے لیے ایک مینارہ نور اور کامیا نی کا ضامن ہے آپ کی اجاع کی سیرت کا ہر پہلو ہماری انفرادی اور اجماعی زندگ کے لیے ایک مینارہ نور اور کامیا نی کا ضامن ہے آپ کی اجاع میں ہر طاکفہ انسانی کی اصال جو فلاح مضمر ہے نبی پاک کی اجاع خود خالق کا کنات نے دیا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے:

" يَآيُهَا الَّذِيْنَ المَنُوّا أَطِيْعُو اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوُلِ" (٢) " اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرؤ"

جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی رہی ہے کہ ساری انسانیت کی نجات اللہ کی خوشنودی و رضا اور ذنوب کی بخشش کا سامان موجود ہے آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ساری انسانیت، عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان جن جن مشکلات و مسائل ہے دوچار ہے ان کا حل سیرت طیبہ کی روشنی میں ڈھونڈا جائے اگر ہم سیرت طیبہ اور آنحضور اکرم کی تعلیمات کو اپنا رہنما ہنا کمیں تو کوئی وجنہیں کہ ہم اپنے مسائل و مشکلات کو اپنا سیس مصر حاضر میں اُنت مسلمہ بہت سے مسائل و مشکلات کا شافہ ہورہا ہے۔



## اُمّتِ مسلمہ کے مسائل

#### اتحاد أمّت كا مسئله:

کوئی قوم اور معاشرہ جب تک ہرسطے پر ملی سطح پر، قومی سطح پر، خاندانی سطح پر، سیاسی طور پر، معاشی طور پر غرض ہر لحاظ سے پوری طرح متحد اور کیجان نہ ہو وہ نہ تو طاقتور ہوسکتا ہے اور نہ قوموں کی برادری میں اس کی کوئی عزت اور وقار ہوسکتا ہے اور نہ توموں کی برادری میں اس کی کوئی عزت اور وقار ہوسکتا ہے اتحاد کی برکات کی مجہ ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کومتحد رہنے کا حکم دیا اور فرمایا:

' واغتَصِمُوا بحبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا ' ( ٣ )

اور سب ال کر اللہ کے دین کی رق کومضبوطی ہے پکڑ رہواور باہمی اختلاف ہے الگ الگ ند ہو جاؤ۔ ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے:

''فَاوَصَّى بِهِ نُوُحًا وَالَّذِیِّ اَوْحَیُنَاۤ اِلْیُکَ وَمَا وَصَّیْنَا بِهٖۤ اِبْرِهِیُمۡ وَمُوْسَى وَعِیُسَّى اَنُ اَقِیْمُوا الدِّیُنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوُا فِیهِ''(۵)

الله نے تمہارے لیے وہی وین مقرر کیا ہے جس کا اس نے نوخ کو تھم دیا تھا اور اے بی ای دین کی وی بی اس وی کی جس کے اس کے اس کے اس کے آپ کی طرف کی ہے اس پر چلنے کا حکم ہم نے ابراہیم کو موٹی اور عین کی دیا تھا کہ اس دین پر قائم رہواور اس میں اختلاف نہ پیدا کرو۔

اور نبی کریمؓ نے فرمایا:

''مومنوں کے باہمی تعلق کی مثال جسم انسانی کی می ہے کہ اگر جسم کے کسی ایک حصد میں تکلیف ہوتو سارے جسم کو بخار اور بے آرامی ہوتی ہے۔(٢)

مسلمانوں کی مثال ایک عمارت کی سی ہے جس کی اینٹین باہم دئر پوست ہو کر ایک دوسرے کو تقویت پنچاتی اور عمارت بناتی ہے۔(۷)

اسلام کی انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ مسلمان کفر کے مقابلے میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن گئے انہی تعلیمات نے اُمّتِ مسلمہ کو رنگ، نسل، زبان، خاندان اور علاقے کے اختلاف کے باوجود ایک متحد اُمّت بنا دیا یبال تک کہ قریش کا نامور سردار اور عربوں کا عظیم قائد (عمر بن خطاب) افریقہ کے ایک عبشی غلام کو سیدنا بلال کہہ کر پکارنا تھا اور عباتی خلیفہ مستعصم غصے سے لبیک کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ جب اسے پتہ چلا کہ ایک مسلمان بگی کے سندھ کے پانیوں سے اسے مدد کے لیے پکارا ہے اور اس نے ایک لشکر جرار اس بگی کی فریاد رسی کے لیے بھیجا جس نے سندھ کے پانیوں سے اسے مدد کے لیے بھیجا دی جس نے مسلمانوں کے لیے فتح ہند کے درواز سے کھول دینے۔ (۸)

## أُمّتِ مسلمه كي زبون حالي كالتجزيية

سیرت طیبہ کی روشی میں کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ وہ انتہ الاعلون ان کنتم مؤمنین (۹) کے مژدہ کی مصداق نہیں رہی بلکہ بہت می روحانی بیار ہوں میں مبتلا ہو چکی ہے جسے کہ حضور پاک نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ:

''عنقریب ایساز ماند آئے گا کہ تمہارے خلاف دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح جو کے ایک دوسرے کو خوان کی طرف وعوت دیتے ہیں کسی نے پوچھا '' کہا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم لوگ اس زمانہ میں جو کے ایک دوسرے کو خوان کی طرف وعوت دیتے ہیں کسی نے پوچھا '' کہا یہ اس وجہ سے ہوگا کہ ہم لوگ اس زمانہ میں تعداد میں کم ہوں گے لیکن اس زمانہ میں بہت زیادہ بول گے لیکن اس زمانے میں تمہاری حیثیت سیلاب کے رخ پر بہنے والے خس و خاشاک اور جھاگ کی ہوگی اور اللہ تعالی تمہارے واقعال کے دلوں سے تمہاری جیبت نکال باہر کرے گا اور خود تمہارے ولوں میں دھن (کی بیاری) پیدا کر دے گا پوچھا گیا '' وہن کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فربانا'' حب اللہ نیا و کو اہمیة المموت کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت ۔ (۱۰)

شخ البند مولا نامحمود الحسن پونے چارسال کی اسارت کے بعد جب وطن واپس آئے تو انہوں نے ایک بڑے جلسے میں اپنی اسیری کے دوران کے غور و خوش کا حاصل ان الفاظ میں بیان کیا ''میں نے جبال تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور و خوش کیا کہ پوری و نیا میں مسلمان و بی و د نیاوی ہر حقیت سے کیوں جاہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے ایک ان کا قرآن چھوڑ دینا، دوسرے آپس کا اختلاف اور خانہ جنگی اس لیے میں و ہیں سے بیا عزم لے کر آ یا ہول کہ اپنی باتی باتی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن حکیم کو لفظا و معنا عام کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔(۱۱) آج آگر ائمت مسلمہ ان دو اصولوں پر عمل چیرا ہو جا کیں تو ان کا باہمی نفی ختم ہو سکتا ہے اور ارائے سدھر سکتی ہے۔

### مسلم قیادت کا بحران:

چی بات تو ہے کہ اس وقت عالم اسلام میں صحیح قیادت کا فقدان ہے اگر صحیح اور صالح قائد مل جائے تو تمام مسائل خود ہی حل ہو جا کیں آج باوجود مختف نظریات کے کفر متحد ہو چکا ہے اپنا امام بنا چکا ہے گر ایک مسلمان ہے کہ غفلت کی نیند سور ہے ہیں اور تمام اسلامی ممالک اور ان کے حکمرانوں پر سکتہ کا عالم طاری ہے آج اُمت مسلمہ ایک قیادت سے محروم ہے جو براہ راست کفریہ طاقتوں کی آئی میں آگھ ڈال کر جباد کے ذریعہ دنیا میں ظلم وستم کو ختم کر اسکے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام مسلم دنیا کے علی اور اسلامی ممالک کے سربرابان باہمی مشاورت سے اپنا امیر منتخب کریں اگر ایسا جلد ممکن نہیں تو کم از کم پوری اسلامی دنیا کے علی اور وانشور اپنی ذمہ داری پوری کریں اور تمام اسلامی ممالک کے علی اور وانشور حضرات کی مجلس شوری تشکیل کر کے پوری اُمت کا امیر بعنی خلیفہ کا جلد از جلد انتخاب کریں ۔ (۱۲)

## عالم اسلام كا موازنه اقوام غيرے:

اگر عالم اسلام کا موازنہ اقوام غیرے کیا جائے تو صور تحال کچھ اس طرح سامنے آتی ہے کہ (او آئی می) میں



شامل کہ اسلامی ممالک کی آبادی ایک ارب تمیں کروڑ سے زیادہ ہے لیمی دیا کے تین براعظموں میں پھلے ہوئے کہ اسلامی ممالک دنیا کی کل آبادی کا پانچواں حصہ ہے جَبَد مادی وسائل اور قدرتی خزائن کی کٹرت وغلبہ کے ساتھ ۵۰ لاکھ کے لگ بھگ مشتر کہ افوائ بھی ہے صرف کویت، متحدو عرب امارات اور برونائی کی فی سی سالانہ آمد فی دس بزار ڈالر سالانہ سے زیادہ ہے البت اس حقیقت ہے بھی انکار مشکل ہے کہ ان ۵۷ اسلامی ممالک میں کا کا شار دنیا کے غریب ترین ممالک میں ہوتا ہے جیسے ایتھوییا، افغانستان، کمبوڈیا، نائیجریا، پاکتان، موزمبیق وغیرہ کہ اسلامی ممالک کی جی ڈی پی ملاکر دو کھرب ڈالر ہے جبکہ صرف امریکہ کی جی ڈی پی ۲ء اکھرب، چین کی کہ 6 کھرب، جاپان کی 8ء کھرب، جرمنی کی اء ۲ کھرب اور بھارت کی تین کھرب سے زیادہ ہے۔ ۵۷ اسلامی ممالک دنیا کی ۲۲ فیصد آبادی ہونے کے باوجود دنیا کی مجموئی جی ڈی پی کا ۸ فیصد ہے بھی محمد رکھتے ہیں۔ ۵۷ اسلامی ممالک میں صرف ۲۰۰ یو نیورسٹیاں ہیں جبکہ صرف بھارت میں اس وقت آٹھ بزار جارہ ساٹھ اور امریکہ میں آٹھ بزار سات سواٹھاون جامعات میں۔ (۱۳)

اس وقت عالم اسلام میں صحیح قیادت نہ ہونے کی وجہ سے اُمْتِ مسلمہ کی یہ مسائل درپیش ہیں ملائشیاء کے سابق صدر مہاتیر محمد نے پچھلے سالوں میں جس بہترین انداز میں مسلمانان عالم کی صحیح ترجمانی کی اگر مسلم حکران ان کی آواز پر لبیک کہتے اور ہرافتبار سے ان کے ساتھ ویتے تو شاید مسلم دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا لیکن افسوس صد افسوس کہ کسی بھی مسلم حکران نے کھول کر ان کی مدونہیں کی یوں وو بھی خاموش ہو گئے۔

### لعلیم و تربیت:

یہ ایک نا قابل انکار حقیقت ہے کہ دنیا کی کوئی قوم اور معاشرہ ترقی نہیں کرسکتا جب تک اس میں تعلیم عام نہ ہو تعلیم سے مراد ہے تمام علوم اس میں ہرضم کی تعلیم شامل ہے دینی اور دنیوی بنیادی اور اعلیٰ، نظری اور عملی، تجربہ و تحقیق پر بنی ہو یا عقل و فکر پر۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کے طور پر جس شخص کا انتخاب کیا وہ لکھنا پڑھنا نہ جانتا تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے اس بغیمر پر پہلی وحی بھیجی تو اسے پڑھنے ہی کا حکم دیا چنا نچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔" پڑھو اور یقین رکھو کہ تمہارا رب بڑا کریم ہے وہی ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ (۱۲)

یعنی پیغام ہدایت بھیجنے والا بھی معلم اور العلیم اور جو پیغام بھیجا گیا وہ یہ ہے کہ''پڑھو' اور پھر ڈیوئی یہ لگائی کہ ''دوسروں کو پڑھاؤ'' سورۃ البقرہ میں ارشاد خداوندی ہے۔''اور ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا ہے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر ساتا ہے تمہارے تزکیہ کرتا ہے تمہاری ساب و سنت کی تعلیم دیتا ہے اور الیس با تیں سکھا تا ہے جنہیں تم نہیں جانے تھے۔(10) چنانچہ اس بیغیر کی ساری عمر تعلیم میں ہی گزرگی اور تحدیث نعت اور اظہار حقیقت کے طور پر فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں (11) اور آخری عمر میں جب جج کے موقع پر سارے مسلمان اکٹھے ہوئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا میں نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو سب نے کہا ہاں! اس پر آپ نے آسان کی طرف انگلی اٹھائی اور عرض کیا ''اے اللہ'' گواہ رہنا۔(12)

اسلام میں علم کی بیا ہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ سیح علم کے بغیر آ دمی خدا کو پیچان سکتا ہے نداس کا مُنات میں اپنی



ہیٹیت کو ای لئے قرآن نے فرمایا کہ عالم اور جابل برابرنہیں ہو سکتے (الزمر ۹:۳۹) بلکہ اہل علم کا درجہ تو بہت بلند ہے (یوسف: ۲۱، ۲۱) آخضرت علیقے کی بعثت کے وقت عربوں میں لکھنے پڑھنے کا رواج کم تھا اور مدینے میں بھی ایسے لوگ کم سے اور آ تحضرت کو اس کی کو پورا کرنے کا اتنا خیال تھا کہ بدر میں جو پڑھے لکھے قیدی تھے ان کا فدیہ بیمقرر کیا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں چنانچہ حضرت زید بن ثابت جیسے عالم نے اس موقع پر بی لکھنا پڑھنا سکھا تھا۔ (۱۸) قرآن کریم سائنسی علوم کی بھی تعلیم ویتا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے: ''اے بی ابن ہے کہو کہ تم زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو کہ کس طرح اللہ نے کلوق کو بیدا کیا'(۱۹) اور مسلمانوں کو مظاہر فطرت کے مشاہدے پر ابھارتا ہے۔'' بے شک آ سانوں اور زمین کا پیدا ہونا دن اور رات کا بدلنا، سمندر میں کشتیوں اور جہازوں کا تیرنا اور ان سے لوگوں کا فائدہ اٹھانا، آ سانوں سے بارش کا برسنا اور اس کے ذریعہ مردہ زمین کا زندہ ہو جانا روئے زمین پر طرح طرح کے جانوروں کا پیا جانا، بواؤں کا چلنا اور زمین و آ سان کے درمیان بادلوں کا تھم کے تابع ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی کھی نشانیاں ہیں جوعشل ہواؤں کا چلنا اور زمین و آ سان کے درمیان بادلوں کا تھم کے تابع ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی کھی نشانیاں ہیں جوعشل ہواؤں کا چلنا اور زمین و آ سان کے درمیان بادلوں کا تھم کے تابع ہونا، یہ ان لوگوں کے لیے اللہ کی کھی نشانیاں ہیں جوعشل ہواؤں کا جلی ہونا کو کا ملیت ہیں۔ (۲۰)

اس میں دین تعلیم کے علاوہ دوسرے امور میں غیروں سے استفادہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ آنخضر سے الله کا فرمان ہے کہ: "کلمة الحکمة ضالة المؤمن فحیث و جدها فھوا حق بھا" "لیعنی علم و حکمت مومن کی گم شدہ میراث ہے جہال سے بھی ملے وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہے۔ (۲۱) اس میں نظری تعلیم بی نمیں عملی فنون بھی شامل ہیں جہال سے بھی ملے وہ دوسروں کی نسبت اس کا زیادہ حقدار ہے۔ (۲۱) اس میں نظری تعلیم ہی نمیں عملی فنون بھی شامل ہیں چناچہ آپ نے مدینے میں نیزہ بازی اور تیراندازی کی مشقوں کی تحسین فرمائی۔ (۲۲) آپ نے ایسے علم سے بناہ مانگ ہے جو انسانی زندگ پر اثرات مرتب نہ کریں۔ "اللهم انی اعو ذبک من علم لا بنفع "(۲۳)" اے اللہ میں تجھ سے بناہ مانگ ہوں ایسے علم سے جونفع بخش نہ ہو۔

## أمّتِ مسلمه كالتعليمي الميه:

سارے عالم اسلام میں ایک خوفناک فتم کا علمی جود نظر آتا ہے اس وقت مسلمان ملکوں میں تعلیم کی صورتحال سے ہے کہ دو چار ملکوں کو چھوز کر پورے ۵۱ یا ۵۷ ملکوں میں ۵۰ فیصد سے زیادہ شرح خواندگی کا حامل ملک نہیں مغرب ملکوں کا تو ذکر ہی کیا سری لئکا جیسے چھوٹے موٹے ملکوں میں بھی شرح خواندگی ۹۹ فیصد ہے۔ پورے عالم اسلام کے پاس کوئی جدید یو نیورٹی نہیں ہے جامعات تو کئی میں لیکن ان میں ہارورڈ، آسفورڈ، شین فورڈیا اس جیسی دوسری یو نیورسنیوں کا مقابلہ تو درکنار ان کے ۵۰ فیصد پر بھی پورا اتر نے کی صلاحیت ہے نہ المبیت، سارے عالم اسلام تعلمی المبیہ سے دوچار میں پاکستانی اس وقت مسلم امہ کے اکثر مما لک سے تعلیم اور افرادی قوت میں آگے ہے یہاں شرح خواندگی تمیں پنیٹیس فیصد سے زیادہ نمیں ہو ایک تعلیم کی شرح ایک فیصد ہے ہم مجموعی قومی آمدنی کا صرف ۲ فیصد تعلیم پر خرچ کرتے ہیں متیجہ ہے کہ ۵۱ کروڑ آبادی صرف ۲ فیصد ہے اور دہاں چار ہزار کروڑ آبادی صرف ۲ کے میں اور ملک میں موجود نہیں وہ نیورسٹیاں اور اعلیٰ تعلیمی ادارے ہیں جو کہ ایک ریک ریک ریک دیا ہے اس وقت ۹۹ فیصد ہے اور دہاں چار ہزار این خرچ کرتا ہے امریکہ کی ایک ایک یو نیورٹی کا بجٹ سارے پاکستان تعلیم پر ایخ بی ڈی ڈی پی کا ۵ بیٹ سارے پاکستان تعلیم پر ایخ بی ڈی ڈی پی کا ۵ فیصد (۵۰ بلین ڈالر) خرچ کرتا ہے امریکہ کی ایک ایک یو نیورٹی کا بجٹ سارے پاکستان تعلیم پر ایخ بی ڈی ڈی پی کا ۵ فیصد (۵۰ بلین ڈالر) خرچ کرتا ہے امریکہ کی ایک ایک یو نیورٹی کا بجٹ سارے پاکستان

کے بجٹ ہے زیادہ ہے۔ (۲۵)

برنارڈ لیوں '' کرائسس آف اسلام' میں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبای خلیقہ مامون الرشید ہے لیکر دور حاضر کے مسلمان ملکوں میں بشکل ایک لاکھ غیر ملک کتابوں کے تراجم شائع ہوئے ہوں گے جب کہ مغربی یورپ کے ایک ملک سین میں ایک برس میں ایک لاکھ سے زیادہ کتابیں شائع ہوتی میں ای طرح وہ بتاتے ہیں کہ پورے عالم عرب میں ایک برس میں جتنی کتا ہیں شائع ہوتی ہیں صرف مشرقی یورپ کے ملک یونان میں ہی ان سے ۵ گنا زیادہ شائع ہوتی ہیں اس کے علاوہ امریکہ میں اس وقت ساڑھے چار لاکھ کے قریب ریسرچ کالرموجود میں جبکہ پورے عالم اسلام میں ۵۰ ہزار سے بھی زیادہ نہیں ہوں گے۔(۲۱)

### ''معاشی عدم توازن کا مسّلهٔ''

کیونٹ اور مغربی تبذیب نے اُمّتِ مسلمہ کو جو تخفے دیے ان میں نظام معیشت کی ناہمواری بھی شامل ہے اس سے دنیا کی اقتصادیات پرمضمر اثرات مرتب ہوئے آئے کے نظام معیشت کی بنیاد سرمایہ دارانہ بنیادوں پر استوار ہے جس میں مرکزی حیثیت سود کو حاصل ہے حلال وحرام کا تصور مففقو د ہے سرمایہ اکٹھا کرنے میں برفتم کے ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں استحصال، ظلم، قارونیت، احتکاز، کساد بازاری، یہ تمام موجودہ نظام معیشت کے خدو خال میں جمن کے نتائج انتہائی خطرناک میں۔ اس صورت حال کو محسوس کر کے امریکہ نے حال ہی میں دوسری دفعہ اپنی شرح سود کو کم کرنے کا اعلان کیا ہے اس کے علاوہ اس نے مغربی جرمن، فرانس، برطانیہ اور دیگر پور پی مما لک سے بھی شرح سود کم کرنے کو کبا ہے۔ (۲۵)

### معاشی عدم توازن کاحل:

حضور اکرمؓ نے سود اور اس کی تمام شکلوں کوحرام قرار دیا جابیت کے تمام سودی لین دین اور کاروبار آئ باطل کے جاتے ہیں اور سب سے پہلے میں اپنے چھا عباسؓ بن عبدالمطلب کا سودی ہوپار تو ڑتا ہوں' آپؓ نے اس کی علینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

الر باثلاثة و سعبون بابا ايسرها ان ينكح الرجل امه. (٢٨)

''سود تہتر قسم کا ہے اور معمولی قسم کے سود کا گناہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی مال ہے زنا کرے''

دوسری جگه سودی کاروبار اوراس میں حصه لینے والے تمام افراد کو گنهگار تضمرایا:

لعن الله اكل الربا و موكله و شاهديه وكاتبيه. (٢٩)

لکھنے والے پر بھی''۔

سودی نظام سے نجات کی اس کے سوا اور کوئی سبیل نہیں کہ نظام مصطفیٰ جیسے عادلانہ نظام کے دامن میں پناہ کی

جائے۔



#### غربت كا مسكله:

خربت مسلم امد کا سب سے علین مسئلہ ہے ورلڈ بنک کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے ترقی یافتہ ممالک دنیا کے وسائل کا ۸۰ فیصد حصہ خرچ کر رہے ہیں جبکہ باقی ۲۰ فیصد وسائل تیسری دنیا کے ممالک استعال میں لا رہے ہیں ان پہماندہ ممالک میں آ بادی بھی زیادہ ہے وہ غربت اور افلاس کے منحوس چکر سے باہر نہیں نکل پاتے یہ ممالک صاف پانی، حفظان صحت اور تعلیم کی سہولتوں سے محروم رہتے ہیں، پاکستان میں ہرسال ایک بزار میں سے ۹۵ بچ اپنی عمر کے پہلے سال میں ہی موت کی آ غوش میں چلے جاتے ہیں ہرسال ۵۳ لاکھ بچے سکول جانے کی عمر کو پہنچتے ہیں ان میں سے صرف ۵۸ فیصد کرکو پہنچتے ہیں ان میں ہماری خواندگی کی مجموعی شرح ۳۵ فیصد ہے پانچویں جماعت بہنچتے ہیں ہماری خواندگی کی مجموعی شرح ۳۵ فیصد ہے ہیں جماعت ہیں داخلہ ماتا ہے صرف ۲۵ فیصد ہیں۔ (۳۰)

صرف تیسری دنیا کے ممالک میں غربت وافلاس اور بے روزگاری نے ڈیرے نہیں ڈال رکھے ہیں بلکہ ترقی یافتہ ممالک بھی اس صف میں شامل ہورہے ہیں۔ امریکی محنت کی ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ میں غربت کی شرح بہت بڑھ گئی ہے وائس آف امریکہ کے مطابق امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہورہے ہیں سیاہ فام اور ہسپانوی کارکنوں میں غربت کی شرح تقریباً دو گئی ہے۔ (۳۱)

#### غربت كاحل:

غربت وافلاس کا مسئلہ براہ راست معاش ہے متعنق ہے اس وجہ ہے آپ نے اس طمن میں اس کا بھی حل بیان فرما دیا ہے سب ہے پہلے حضور اکرم نے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے کھانے کی ترغیب دی کسی شخص نے اس ہے اچھا کھانا نہیں کھایا کہ وہ اپنے ہاتھ ہے کا کر کے کھائے اور اللہ کے بی حضرت داؤڈ اپنے ہاتھ کے ممل ہے کھاتے تھے (۳۲) ای طرح آپ نے بے کار بیٹھنے اور لوگوں ہے سوائی کرنے کی بھی ممانعت فرمائی حضور اکرم نے معاشرے میں مجموعی طور پر ہمدردی اور تعاون کی فضا کو پیدا کرنے پر زور دیا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ ''مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ تو اس برظلم کرتا ہے اور نہ اس کو بے یارو مددگار چھوڑتا ہے اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کر کے گا (۳۳) آپ نے غریبوں اور تیہوں کے ساتھ بمدردی کا حکم دیا بہترین صدقہ ہے کہ تو کسی بھوکے کو پیٹ بھر کر کھلائے '' سائل کو پچھ دیں کر واپس کرو اگر چہ جلی بوئی کھیر کیوں نہ بو۔ (۳۳)

#### سیاسی عدم استحکام:

حضرت حسین ابن علی اور حضرت عبدالله بن زبیر کے بعد جمہور اُمّت کا بید مسلک بلاشبہ کسی حد تک سیاسی استحکام کا سبب بنا کہ مسلم حکومت اگر آئیڈیل اسلامی حکومت نہ بھی ہوتو اس کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اور اے صرف پرامن اسلامی جدوجہد سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے لیکن اس کا ایک انتہائی منفی پہلو یہ فکلا کہ اُمّت نے سیاسی آ مریت کو برداشت کرنے کی روش کا اس سے مسلم معاشرے کو بھہ جہتی نقصان پہنچا تا ہم اس کا سیاسی نقصان ہے ہوا کہ مسلم معاشرے



میں شورائیت پروان نہ چڑھ کی اور آمریت اور جرکی وجہ ہے حکر انوں اور عوام میں فاصلے پیدا ہو گئے اور یہ چیز بالآخر سائ عدم استحکام پر منتج ہوئی اس وقت مسلم ممالک کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہاں شورائیت نہیں ہے اور حکر ان مسلم عوام کی مرضی ہے جاتے ہیں لہذا انہیں عوام کے مفادات اور ان کی خواہشات کی پرواہ بھی مرضی ہے برسر اقتدار کے سلسلے میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں جیسے فوج، بیوروکر لیمی، برادری ازم، فہیں ہوتی ایک طرف وہ اقتدار کے سلسلے میں ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں جیسے فوج، بیوروکر لیمی، برادری ازم، علاقائی، لمانی اور قبائلی عصبیت، جا گیرداری وغیرہ اور دوسری طرف انہیں خارجی منابع یعنی مغربی سر پاورز کی کاسنہ لیسی اور درویزہ گری کرنی پڑتی ہے ان دونوں باتوں نے اُمنت میں سیاسی عدم استحکام پیدا کر دیا ہے اور وہ جال بلب ہے مسلمان ممالک کا یہی سیاسی عدم استحکام ان کی اکثر بیار ہوں کی جڑ ہے اور جب تک وہ اس کا حل حلاش نہیں کریں گے ترتی اور عظمت تو رہی ایک طرف ان کی بقاء ہی خطرے میں رہے گی۔

#### سیاسی عدم استحکام کاحل:

بحثیت خاتم النبین حضورا کرم کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ بین الاقوا می سطح پر پوری انسانیت کے لیے ایک ایسا دستور زندگی اور اجتماعی نظام مرتب کیا جائے جو انسانی فطرت کے بین مطابق جو اور جس کے ذریعے فرد، معاشرہ اور اقوام عروج اور ترقی کی منزلیس طے کرسکین سے جامع دستور کامل دین اور مکمل نظام جو ہر خطہ زمین کے اور ہر زمانہ کے لیے کارآ مداور قابل اعتاد ہے اور جس کو اختیار کیے بغیر انسانیت کی ترقی وخوشحالی ممکن نہیں حضور اکرم ایستے ہے واسطے عطا کیا گیا۔ خلافت کا قصور :

حضور اکرم اللہ نے قرآن حکیم کی تعلیمات کی توضیع فرمائی اور ریاست و حکومت کو خلافت کا تصور دیا کیونکہ اس میں خلیفہ ذمہ دار اور خدا رسول کے احکام کا پابند ہوتا ہے حضور اللہ نے نے فرمایا کہ''اس کے بعد نبوت کے طریقہ پرکام کرنے والی خلافت آ ہے گی جب تک اللہ چاہے گا''(۳۵) خلافت میں شورائیت کو لازم قرار دیا ۔۔۔۔۔۔حضرت عائش فرماتی ہیں کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو رسول اکرم اللہ ہے نیادہ لوگوں سے مشورہ لینے والا ہو۔(۳۲)

اسلامی ریاست کومسلمانوں کے مجموعی حقوق کی تحفظ کی ضانت قرار دیا گیا۔ آگاہ رہوتم سے ہرایک نگببان ہے اور ہرایک سے اس کی رعایا کی بابت اور ہرایک سے اس کی رعایا کی بابت کوچھ ہوگ' (۳۷) مسلمانوں کو ہر حال میں اطاعت حکام کا حکم دیا اور آخضرت بیائے نے فرمایا کر مسلم حکران کی اطاعت کرو خواہ وہ تک کٹا حبثی غلام ہی کیوں نہ ہو (۳۸) ان بدایات سے مقصود بیتھا کہ مسلم حکومت مشخکم رہے اور اس میں انتشار پیدا نہ ہوان تعلیمات کا نتیجہ بیتھا کہ خلفائے راشدین مشخکم حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوگئے حضرت عثمان کے آخری عبد بیس و شمن ان کی فرم طبعیت سے فائدہ اٹھا کر دلیر ہو گئے اور مسلم حکومت اگلے بچھ عرصہ تک غیر مشخکم رہی لیکن میں دخرت امیر معاویہ نے اے جلد ہی مشخکم کر دیا اس استحکام کے نتیج میں مسلم سلطنت ہمیشہ وسعت پذیریر ہی آج ان گئے گئے میں مسلم سلطنت ہمیشہ وسعت پذیریر ہی آج ان گئے گئے میں مسلم سلطنت ہمیشہ وسعت پذیریر ہی آج ان گئے گئے میں مسلم سلطنت ہمیشہ وسعت پذیریر ہی ۔

## أمّتِ مسلمه كو درپيش چيکنجز

ميكنالو جي:

نے عالمی نظام کا ایک اہم ستون اور مغرب کا ایک اہم مدف ٹیکنالوجی ہے خصوصیت ہے نیوکلیر اور ہائی ٹیک (Hi- tech) کمپیوٹرئیکنالوجی پرمغر بی اقوام کی اجارہ داری ہے نئے عالمی نظام کا بنیادی ستون امریکہ کی مستقل اور نا قابل چیلنج عسکری قوت کا اسحکام اور اسے جہال: ہے بھی خطرہ ہوا ہے ختم کرنے کا حق سے اور اس کی زبان میں ایمُی عدم پھیلاؤ کا مقصد دنیا کوایٹی ہتھیاروں سے پاک کرنانہیں بلکہ مغرب کی نیوکلیئر بالادتی کو دائمی بنانا اور اسے لاحق ہونے والے ہر چیلنج کا راستہ رو کنا ہے کیمیاوی اور گیس کے ہتھیارول پر یا ہندی بھی ای سلسلے کی کڑی ہے ای طرح میزائل کے نظام کو لگام دینے کا پروگرام بھی ای عسکری بالادی کے تحفظ کے لیے ہاس ساری منصوبہ بندی کا ہدف مسلمان بن رہے ہیں اس لیے مسلمانوں کو نہ صرف اس پہلو ہے بھی ہوشیار رہنا ہوگا بلکہ اپنی توانا ئیاں اس کا تو ڑ کرنے میں بھی صرف کرنی ہوں گی سائنس اور نئینالوجی میں مسلمان بہت چیچے میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بال تعلیم کم ہے جو ہے اس کا کوئی معیار نہیں عمرہ تجربہ گاہیں موجود نہیں سائنسی ترقی پر خرج کرنے کے لیے بجٹ نہیں، سائنسی ترقی کے لیے اسلامی ممالک کی تنظیم کامسٹیک کا اجلاس متبرا ۴۰۰۱ء میں اسلام آباد میں ہوا جس میں سارے مسلم ممالک نے مل کر آئندہ مالی سال کے لیے سات ملین ڈالر کا بجٹ بنایا۔(۳۹) یہ بجٹ شرمناک ہے اگر یہ سات ہزار بلین ڈالر ہوتا تو بھی کم تھالیکن سات ملین ڈالر یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نبیں اس پر بھی اگر ہم کہیں کہ ہم سائنس وشکینالوجی میں تر قی کرنا چاہتے ہیں تو پھرلوگ ہم پر ہنسیں نہیں تو اور کیا کریں متاز ماہر معاشیات محود احمد مرزا مسلم دنیا کی پسماندگی کے اسباب پر بحث کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ''آج کل قوموں کی ترقی کا انحصار سائنس وٹیکنالو جی پر ہے جبکہ کیفیت یہ ہے کہمسلم ممالک میں سائنس اور ٹیکنالو جی ہے ہیرہ ور افراد کی تعداد مایوس کن ہےمسلم ممالک میں اوسطاً دس لاکھ افراد میں سائنس اور ٹیکنالوجی ہے آگاہ افراد صرف ۴۲۰۰ ہیں سائنس اور ٹیکنالو جی کے بڑے رسالوں میں مسلم ممالک کے لکھنے والے ماہرین کا حصہ صرف ایک فیصد ہے دنیا میں ہر سال سائنس یرتقریباً ایک لاکھ کتب حجیتی ہیں ان میں ہے ایک بھی مسلم ممالک میں نہیں لکھی حاتی ۔ (۴۰) و پېشت گر دی:

اُمْتِ مسلمہ کو آج جس چینج کا سب سے زیادہ سامنا ہے وہ دہشت گردی کا معاملہ ہے پوری دنیا میں اس وقت سے کیفیت ہے کہ ہرمسلمان کومشکوک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے اور خود اسلام ہی کو دہشت گردی کا ندہب قرار دے دیا گیا ہے اور جومصلحت پند بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی اس قدر ضرور کہتا ہے کہ اسلام تو امن و سلیت کا ندہب ہے گر بعض مسلمان دہشت گردی میں مبتلا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے ہے کہ خودمسلمان سب سے زیادہ وہشت گردی کا شکار ہے دہشت گرد کون ہے؟ ایک شخص کے نزدیک مجام حریت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ۱۹۸۰ء کے مختص ہے نزدیک جو دہشت گرد ہے وہ دوسرے کے نزدیک مجام حریت ہے اور یہ حقیقت ہے کہ ۱۹۸۰ء کے عشرے میں جب ذک چینی جیسے سیاستدان نیکس منڈیلا کو دہشت گرد قرار دے رہے تھے اس وقت امریکی حکومت اسامہ بن

لادن اوراس کے ساتھیوں کو جنگ آزادی کے سپائی قرار دیگران کی تعریف کر رہی تھی فلسطین کے رہنما یا سرعرفات دہشت گرد سے وہشت گرد سے ازادی کے سپائی قرار دیگران کی تعریف (Sinn-Fein) کے جبری آ دم بھی جنوبی افریق کے بیکس منڈ یلا کی طرح دہشت گرد سے اوراب وہ بڑے تظیم بدہر اور رہنما ہیں کم از کم تین اسرائیلی وزرائے اعظم یا تو خود اپ اعتراف کے مطابق دہشت گرد سے یا ان پر دہشت گردی کی کارروائیوں میں طوث ہونے کا الزام قانونی طور پر لگایا جا سکنا تھا۔ (۴) می سال قبل چوسکی نے ہمیں یاد والما تھا کہ وہشت گردوں کے آ لات استعال کرنے والی حوسوں کی دو تبائی تعداد امریکہ کی گا بہت ہا گر ہم اس اصول پر توجہ دیں کہ دہشت گردوں کو تحفظ ور مالی بدد کون میپا کر ربا ہو ہمیں ایک بار پھر مغربی طاقتیں مشرق و سطی اور جنوب میں ان کے طیف ہی مزم نظر آ ئیں گردوں کو تحفظ ور مالی بدد کون میپا کر ربا ہا ہمان کی جا رہی ہے گر حقیقت ہے ہے کہ مغرب کا ریکارڈ اس بارے میں خاصا سے وہ ہمیں ایک بار پھر مغربی طاقتیں مشرق و سطی اور جنوب میں ان کے حلیف ہی مزم نظر آئیں گردوں کی بعد کے سے اس حد تک ہیاہ کہ مسلم اُنت اس کے پاسٹ بھی نظر نہیں آئی صرف امریکہ کو لیجئے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کے عرصہ میں امریکہ نے جن مناول سے جنگ کی اور جن پر بمباری کی ان کی فہرست ہیہ ہیں دوسری جنگ اور (۱۹۸۳) کوریا سے وہ اس سالوزور (۱۹۸۳) کوریا وہ اور اعشرہ) کارا گوا (۱۹۸۹ء) اور اعشرہ) کیا نا دور اعشرہ) کارا گوا (۱۹۸۹ء) کوریا سے برمسلمان کی ترجمانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ سوڈان (۱۹۸۹ء) کو گوسلاوی پر اعشرہ) کوریا شرح مات کے خیالات ہرمسلمان کی ترجمانی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں۔

''دہشت گردی کے باب جو محاذ کھولا گیا ہے اس کا مقصد بھی دنیا میں ابھرنے والی ہر متبادل قوت کو ایک قتم کے سوچے سیجے تشدد کا نشانہ بنانا ہے جو خود انسانیت کے خلاف ایک سیسین جرم ہے کوئی سیحی العقل انسان دہشت گردی اور تشدد کی حمایت نہیں کر سکتا لیکن مظلوم اگر ظالم کے خلاف ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جائے یا محکوم اقوام اپنی آزادی کے لیے سیا ی جدو جہد کی راہیں مسدود ہونے کی صورت میں ظالم اور استعاری حکمرانوں کے خلاف جدو جہد کریں تو اسے دہشت گردی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اگر یہ دہشت گردی ہے کہا جا سکتا ہے؟ اگر یہ مورت پذیر دہشت گردی ہے تھی جاری ہے اس کی سب سے قربی مثال مشرقی تیمور ہے جہاں ۲۰ سالہ عمری جدد جہد کے بعد اقوام متحدہ کے زیر انتظام استصواب ہوا ہے یہ اور بات ہے کہ مشرقی تیمور محکم علی تیمور کو جہاں ۲۰ سالہ علی کو کمزور کر ایک عیسائی ریاست کا قیام اس کا نتیج ہے لیکن بات اصول کی ہا در ایک مسلمان ملک کو کمزور کر کے ایک عیسائی ریاست کا قیام اس کا نتیج ہے لیکن بات اصول کی ہا در جس حق کے تحت اقوام متحدہ کے دیمان کا سالہ کو کرور کر کے دیمان کا سالہ کو کرور کر کے دیمان کی اس لیے دہشت گردی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ تشمیر، کوسووا، کے دیمان کا ناکہ دسلمانوں کو پنچ گا (۱۳۲۳) اس لیے الم سلمہ کو پورے اتحاد کے دیمان اور منڈا ناؤ میں اس کا فائدہ مسلمانوں کو پنچ گا (۱۳۲۳) اس لیے الم مسلمہ کو پورے اتحاد کے دیمان اور منڈا ناؤ میں اس کا فائدہ مسلمانوں کو پنچ گا (۱۳۲۳) اس لیے الم مسلمہ کو پورے اتحاد کے دیمان اور منڈا ناؤ میں اس کا فائدہ مسلمانوں کو پنچ گا (۱۳۲۳) اس لیے الم مسلمہ کو پورے اتحاد کے دیمان کر بیا ہے اس کی اس کی مسلمہ کو پورے اتحاد کے دیمان کر بیا ہے اور جس مسلمہ کو پورے اتحاد کے دیمان کر بیا ہے اور جس مسلمہ کو پورے اتحاد کے دیمان کی دیموں کو بیا سکانا کی مسلمہ کو بورے اتحاد کے دیموں کو بیا سکانا کا کا کمور کی کو کموں کی دیموں کیموں کی دیموں کی دیموں کی دیموں کی دیموں کیموں کیموں کیموں کی دیموں کیموں کی

ساتھ اس مسئلے پر توجہ دینے کی فوری ضرورت ہے'۔ تہذیبی تصادم:

اس وقت أمّتِ مسلمہ کو درجیش ایک اہم چینی تہذیبوں کے نکراو کا ہے بیہ تصادم قدرتی حالات کا پیدا کردہ نہیں بلکہ خاص مقاصد کے تحت پیدا کیا گیا ہے یہ در حقیقت حصول دولت کی تڑپ ہے جس نے مغرب کو اس تصادم پر مجبور کیا ہے لیکن صورت حال کچھالی ہوگئی ہے اور اس تڑپ نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے فضا ایسی بنا دی ہے کہ تہذیبوں کے مابین بھی محور بے کی فضا پیدا ہوگئی ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس تہذیبی کشکش کو تجھتے ہوئے ہم اپنے دفاع کا جائز حق استعال کریں اور مغرب کی تہذیبی یلفار ہے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے اس کے سامنے سیح حالات اور حالات کا صحیح تناظر پیش کریں اور ہے کہ اس محت کے سامنے سیح حالات اور حالات کا صحیح تناظر پیش اس بحث کا کریں اور اسے بتا کیں کہ اس وقت ضرورت حق کو تنایم کرنے کی ہے اس سے برگشتہ ہو کر متصادم ہونے کی نہیں اس بحث کا ایک اور پیاو'' نما ہو نے گائیں اتحاد کا داور چاہے اس سلطے میں صحیح صورت یہ ہوگی کہ اس فارمو لے پر عمل کیا جائے کہ ''ہر مذہب قابل احترام ہے'' نہ یہ کہ ہر مذہب جا ہے اس سلطے میں آمیز بھی ہے اور مغالط آمیز بھی نیز منطقی اور اصولی اعتبار سے تعلط بھی'' مذہبی اتحاد کا داحد قابل عمل فارمولا بہی احترام ہو تھی اس طرح جسے ایک خوا تین کو دل ہے اپنی مال بھیتا ہے اس کے ساتھ وہ دومری تمام خوا تین بھی میری حقیقی ما میں جیس ہیں میں خوا تین کا پورا احترام کرتا ہے بغیراس کے کہ اس نے یہ اعلان کیا ہو کہ دوسری تمام خوا تین بھی میری حقیقی ما میں جیس میں عربی کیا کہ کہ اس نے یہ اعلان کیا ہو کہ دوسری تمام خوا تین بھی میری حقیقی ما میں جیس میں۔ (۲۵)

 وابست میں دوسری بڑی میڈیا فرم نائم وارز ہے اس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا فلموں کا چینل ان بی او موسیقی کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا چینل میوزک، ایک ویڈیو پروڈ کشن کمپنی اور دنیا کے ۵ کثیر الا شاعت میگزین، نائم اسپورٹس، السٹرٹیڈ، چیپل اور فار چون میں یہ کمپنی دنیا میں اختلافات اور شکش پیدا کرنے میں اپنا کوئی جواب نہیں رکھتی۔ یہی وہ لوگ میں جنہوں نے امریکہ میں کالے اور گورے امریکی اور ایشیائی کی تفریق کی بنیادرکھی۔

یراہاؤٹٹ دنیا کی تیسری بڑی فرم ہے یہ فرم ہر سال ۱۰ ارب ڈالر کماتی ہیں اس کے پاس ٹیلی ویژن اور ریڈ ہو کے ۱۲،۱۲ چینلز ہیں یہ کتا ۱۲،۱۲ چینلز ہیں یہ کتا ہیں شائع کرنے والے تین بڑے اواروں اور ایک فلم ساز ادارے کی بھی ما لک ہے رگیا پرنٹ میڈیا تو اس وقت امریکہ ہے ڈیڑھ ہزار اخبارات شائع کرنے ہوتے ہیں ان ہیں ہے 2۵ فیصد اخبارات یہود یوں کے پاس ہیں ''نیو ہاں'' یہود یوں کی ایک اشاعتی کمپنی ہے یہ کمپنی ۲۲ روز تا ہے اور ۲۳ میگزین شائع کرتی ہیں ان کے علاوہ'' دی نیویارک ناممنز' والی اسٹریٹ جزل اور واشکشن پوست و نیا کے تین بڑے اخبارات ہیں نیویارک ناممنز روز انہ ۹۰ لاکھ کی تعداد میں شائع ہوتا ہے ان اخبارات کو صحافتی زبان میں اسٹوری میکرز کبا جاتا ہے یہ وہ ایشوز چھٹرتے میں جو آگے چل کر دنیا ہمر کے اخبارات کے لیے خبر بنتے میں اخبارات کے بعد نیوز ایجنہیوں اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے دنیا میں ۳ بڑی نیوز ایجنہیاں ہیں اے افبارات کے لیے خبر بنتے میں اخبارات کے بعد نیوز ایجنہیوں اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے دنیا میں ۳ بڑی نیوز ایجنہیاں ہیں اے اور انجن کی کی ان کی ہود یوں ایک ہور ایک باتھ میں ہو انٹرنیٹ پو ایک گی اسلام کی سے دنیا کے تمام مرت اور انجن کے باتھ میں ہو ایک کی نیا میں ایک طرف تو یہ صورت حال ہے اور دوسری پورا عالم اسلام خواب غفلت کے در با ہے پوری اسلامی دنیا میں ایک بھی ایسا مین الاقوامی سطح کا اخبار، رسالہ اور میگزین نہیں جو یہود یوں کی وست دران یوں کا جواب و سے سے در کام

## اُمّتِ مسلمه كيلئے تجاويز:

اُمْتِ مسلمہ کی بقاء اور سلیت کی طانت اس بات میں ہے کہ وہ باہم اتحاد و اتفاق کے ساتھ ایک مشتر کہ منشور تھکیل دیں اور متفقہ منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے تمام معاملات ذمہ دارانہ طریقے سے طے کریں اس بحث کو سمینتے ہوئے اس سلسلے میں چند تجاویز پیش کی جا رہی ہیں جن کے بارے میں سیرت طیبہ اور تعلیمات نبوگ سے رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلے مسلم امہ باہم اپنی اپنی الگ''اقوام متحدہ' تشکیل دے کیونکہ اقوام متحدہ سے اب مسلمانوں کی بقاء کی طانت نہیں دی جا سکتی نہ اپنی ایک مسلم امہ باہم مسائل مسلم اُمّت اب اس پر چھوڑ سکتی ہے او آئی تی نے بھی اپنی کردار سے مسلمانوں کو تخت ماہوں کیا ہے اس لیے اب نئے ادارے کی ضرورت شدت سے محسوس کی جارہی ہے۔ متفقہ نوج: مسلم اُمّت کی ایک اتحادی فوج کی تشکیل بھی از حد ضروری ہے جو نہ صرف وقت پڑنے پر ہر اسلامی ملک کے دفاع کا فریضہ انجام دے سکے بلکہ وہ باہم مناقشات اور افت رکھتی ہو۔

مسلم اُمْت کا متفقہ مالی نظام بھی ضروری ہے جومستی ممالک کی مدد کرےمسلمانوں کے مالی وسائل کو جمع کر کے انہیں مسلمانوں کی فلاح و بہوید میں خرج کرنے کا انتظام کرےمستی طلباء کے لیے اسکالرشیس کا انتظام کرے اور غربت و

بے روزگاری کے خاتمے کے لئے عملی اقدامات کرے۔

مسلم بینک، ایبا بینک بھی قائم کیا جائے جومسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے خالص غیر معیشت کوفروغ دے اور مسلمانوں کی رقوم کی رہوں ہے مسلمانوں کی رقوم کی رقوم کی رہوں ہے مسلمان ملک سے نکال کر اس سے رکھیں۔ منفقہ خارجہ پالیسی کی تشکیل کی جائے اور خاص طور پر طے کر لیا جائے کہ کسی مسلمان ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے بلکہ نہ اس کے خلاف کسی کارروائی میں کس طور پر شرکت کریں گے بلکہ ہر مجبوری میں مسلم ممالک ہی کی مدد واعانت کریں گے۔

اسلحہ سازی پر زور تمام مسلم ممالک اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اسلحہ سازی میں مکمل خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش کریں تا کہ اس معاملے میں غیر مسلم اقوام اور ریاستوں کے دست نگر ہونے سے محفوظ رہ سکیں۔

سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی خود کفالت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے اس مقصد کے لیے جدید تعلیم ادارے کٹرت سے قائم کے جائیں تا کہ مسلم افرادی قوت تعلیم کے لیے باہر جانے پر مجبور نہ ہو اور ان کی صلاحیتیں مسلمانوں ہی کے کام آ سکیس اس غرض سے تمام مسلم ممالک متفقہ پالیسی کی تشکیل کریں مالی اعانت کے لیے مسلم بنک تعاون کرے اور بدف بی مقرر کیا جائے کہ تمام مصنوعات مسلم دنیا اپنی ہی بنائی ہوئی استعال کرے گی بلکہ ان کے لیے خام مال بھی باہر سے درآ مدنہیں کیا جائے گا نیز جو ملک جس شعبے میں زیادہ دلچیں رکھتا ہے اسے باتی تمام ممالک سیورٹ کریں۔ میڈیا پالیسی: تمام ممالک کی میڈیا پالیسی ایک ہوئی جا ہے تا کہ مغرب کے پروپیگنڈے اور ثقافتی یلغار سے بچا جا سے اور انہیں اسلام کی تبلیغ کی بھی سہولت ہو سکے۔

مسلمانوں کا مشتر کہ ممیشن اور عالمی عدالت تفکیل دی جائے جو مسلمانوں کے باہمی مسائل اور بین الاقوای معاملات کے فیطے کرے جس کا فیصلہ سب پر واجب العمل ہو نیز بین الاقوا می اسلامی لیگل بیل قائم کیا جائے جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے مفادات اور ان کی مختلف تظیموں کے معاملات کی تگرانی کرے اور ضرورت پڑنے پڑمملی اقدامات کر ہے۔ مسلمانوں اپنے اپنے کی حوصلہ شکنی کی مسلمانوں اپنے اپنے کی حوصلہ شکنی کی مسلمانوں اپنی شافت اور تبذیب اپنانے کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اپنی ثقافت ور تبذیب اپنانے کی حوصلہ شکنی کی جائے اور اپنی ثقافت، زبان، تبذیب اور تبدن کے اسلامی مظاہر کو فروغ دیا جائے۔ وہ افرادی قوت جو غیر مسلم دنیا میں مصروف عمل ہے خصوصاً مسلم سائنس دان، اہل علم اور موجدین انہیں مسلم دنیا میں واپس لانے کا انتظام کیا جائے انہیں مراعات و تر غیبات دی جائیں انہیں سبولتیں فراہم کی جائیں اور انہیں کام کرنے کے بحر پورمواقع دیے جائیں۔

#### حواليه جات

ا - محمد ریاض، مطالعه اقبال کی روشی مین مردمسلمان پرسیرت رسول کے اثرات مابنامه فکر ونظرمنی ۱۹۷۲ - ۱ النساء: ۵۹ ـ ۳ - مولانا ابوالاعلی مودود کی دنتنجیم القرآن جلد اول' لابور ( مکتبه تغییر انسانیت) ۱۹۷۹ء س ۳۷۳ ـ ۱۳ - العران (۱۰۳۳۳) ۵ - الخامع الصح بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الناس و البهائم، دارالسلام، الریاض ۱۹۹۹ء ـ ۷ - الجامع الصحیح الامام لمسلم 'دکتاب البر، باب تراحم المؤمنین و



تعاظیم و تعاضدهم به ۸- ذاکثر محمد امین دمسلم نشاقه نامه اساس اور لانحه عمل' بیعت انگلمت لا بور، ۴۰۰۴ ء ص ۷۷ ـ ۹ - آل عمران: ۴۳:۳۰ ا ـ ۱۰ -سنن ابي داؤد بحواله، سابقه اورموجود ومسلمان امتول كا ماضي، حال اورمستنتل، از دَ اكثر اسرار احمد، مركزي المجمن خدام القرآن، لا بور،ص ٥٠ سا-مولانا محمد شفيع وحدت أمّت ، مركزي المجمن خدام القرآن، لا بورص ٣٩، ٣٠٠ - ١٠ ما بنامه الفاروق، كراحي، ذيقعد ١٣٣٣ هـ شارونمبر ١١ جلدنمبر ٨ص ۵۷ – ۱۳ – با بنامه حق نوائے اختشام کراچی، جنوری ۲۰۰۲ء مدیر مولانا محمه صدیق ارکانی او آئی سی، اعلان مکداور ناروے معامدہ، ص ۱۴ – العلق (٥-٣:٩٦) ١٥- البقرة (١٥١٢) ١٦- سنن ابن ملبه المقدمه، باب فضل العلماء على طلب العلم . ١٥- الشيخ البخاري كتاب العلم، باب ليبلغ العلم الشايد الفائد\_ ۱۸- ابن سعد، الطبقات الكبري، القابره، ۱۳۷۹ه ج ۲ ص ۱۲ ا- العكبوت (۲۰:۲۹) ۲۰ - البقرة (۱۲۳:۲) ۲۱- سنن ترندي، سمّا بالعلم، باب (ماجاء) في فضل الفقه ملي العبادة ٢٠١٠ الي مع السجاري، كتاب الجباد، باب التحريف على امري - ٢٠٠ - تعييم محمد سعيد "اكيسويرس صدي اور جم' جدرو كتب خانه برلين، كراجي،ص ۴۵۵\_۴۴ و واكثر محد امين المسلم نشأة خانبه اساس اور الخدمل' حواله مذورص ۱۲۴\_ ۴۵- اليشأ ص ۱۶۷۰ ۲۱- برنارؤ لیون، متر تجرمحداحسن بث 'اسلام کا بحران جباد اور دبشت گردی' المطبعة العربیه لا بود ۲۰۰۳، ص ۲ به ۲۲- ریورث، کی لی ی، لندن، الَّت ١٩٨٧ء - ٢٨- المستدرك للحاكم، كتاب البوع، باب ان ار لي الرباء ٢٩- صيح مسلم "ستّاب المساقات" باب تعن اكل الرباء وموكله: مند احد ۱۳۰۴–۳۰ فاکٹر لیافت علی خان نیازی بخقیق مقاله عصر حاضر کے سائل کاحل سیرت طیب کی روشنی،مطبوعه مقالات سیرت انتجی تو می سیرت کانفرنس ۱۹۹۵ء (ص ۵۵ ) وزارت ندبجی امورحکومت یا کستان، اسلام آباد ۱۳۰ - واکس آف امریکه بحواله روز نامه خبری، لا بهور ۲۱ رجولانی ۱۹۹۵ء - ۳۲ صبح بخاری: بحواله مقالات سیرت النبی ۴۰ قومی سیرت کانفرنس ۱۹۹۵ء، ص ۳۰۸ وزارت ندنبی امور حکومت پاکستان اسلام آباد -سے ابن ماہیہ بحوالہ بالا ایضا ص ۳۰۹ سے ۳۳ ایضا ہے ۳۵ - منداحمر، حدیث نعمان بن بشیر، ص ۲۵۲ (یه ایک طویل حدیث سے جس میں حضور ا کرم نے اپنی بعثت سے لے کر قیامت تک کے ادوار کا ذکر فرمایا ہے جس میں نبوت، خلافت، ملوکیت، جبرو بادشاہت اور پھرخلافت شامل ہے ) ۳۷ - صبح بخاری" بھوالہ مقالات سیرت انبی " تو می سیرت کانفرنس، 199۵ء س ۴۴۰ وزارت مذہبی امور حکومت یا کستان ، اسلام آباد۔ ۳۳۰ صبح بخاري كناب الأحكام باب اطبعو القدم/ ١٥٧ - صبح مسلم "كتاب الإمارة" باب وجوب طاعة الإمراء في غير معصية - ٣٩ - بحوالمه اردو سأننس ميكزين شاره ايريل تا جون ٢٠٠٢ء اردو سائنس يورژ لا جوريه ٣٠- روز نامه نوائه وقت لا جور١٣٠ أ١٣٠ه ٢٠١٥- الام مابينا مدمحدث أقوم ٢٠٠٠، / ص عهر ۲۴- ایفنا ص ۴۸ سه ۱۳۳ وایفنا ص ۵۱ ۴۳ مهم بروفیسر خورشید احمد، امریکه، مسلم و نیا ک ب اطمیعانی متصوره از بور، ۲۰۰۲، ص ۵۷، 9 کے 87 مولانا وحید الدین خان ماہنامہ تذکیہ لاہور مٹی ۲۰۰۱ وص 9 اے ۳۶ مولانا نور اعوان/ ماہنامہ الجمعیة اسلام آ مالاً مثلی ۴۰۰۰ واس ٣٧- باسر محمد خان /بهفت روز ه ضرب مؤمن ، كراجي/ ٩ جلد ٨ شاره ٢٠٠٥ ٤ تا ١٣ ارمني ٢٠٠٠ ء ـ

## اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹائٹٹافٹلائ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں نصرت طیبہ ٹائٹٹافٹلائٹ حاصل رہنمائی کی روشنی میں

ابتدائيه:

المت مسلمہ کے موجودہ مسائل کی وجوہات جاننے کیلئے ہمیں عالمی تاریخ پر نظر ڈالنی ہوگی کہ ماضی ہی نہ صرف حال، بلکہ مستقبل کا پنتہ دینے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہے۔تاریخ کا تفصیلی مطالعہ کرنے سے پنتہ چل سکتا ہے کہ قدیم تہذیبیں کول مکال و زوال کے مدو جزر سے گذریں اور انہوں نے کس طرح اپنے مسائل اور در پیش چیلینجز کا مقابلہ کیا۔ یہاں صرف چند مشہور تہذیبوں کا مختصر آذکر کروں گا۔

تمام قدیم و عظیم تہذیبیں جن کے بس اب آثار رہ گئے ہیں کسی نہ کسی دریا کی مربونِ منت ہیں، جنگی وادی ہیں ہے پروان چڑھیں۔ چاہے وہ سمیری ہو، موبنجورو ہو، فرانین بول یا مہر گڑھ۔ انسان کی تقریباً پانچ، چھ ہزار سالہ مرتب شدہ تاریخ میں شروع کے ڈھائی ہزار سالہ دور کی تہذیبول کے آثار تو ملتے ہیں مگر تحریری مواد بہت کم پایا جاتا ہے۔ اس ابتدائی زمانے میں چند تصویری زبانوں نے اتی ترتی کرلی تھی کہ تاریخ ضبط تحریر میں آئی شروع ہو چکی تھی جبکا ثبوت ہمیں کہیں کہیں کہیں کہیں مٹی کی سوختہ تکیوں و تحتیوں Papyrus پر کھائی کی شکل میں ماتا ہے، جن میں علم وفن کے بجائے تاریخ اور بادشاہوں کے واقعات کا ذکر زیادہ پایا جاتا ہے اور جن کے نام تاریخ ہے دلچیی رکھنے والوں بی کو معلوم ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں تقیرات پر بہت زور رہا۔ شائد وہ اوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ متعتبل کیلئے وہ یہی نشانیاں چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ ہاں باہل کے بادشاہ حمورا بی کا نام، جس کا دور حکومت اٹھارویں صدی قبل مسیح میں تھا، اور جس کا ضابطہ، قانون ہم تک پہنچا ہے، اب بھی اور عزت سے لیتے ہیں، کہ اس نے آنے والی نسلول کیلئے آثار قدیمہ کے بجائے ایک دستاوین مہیا کی جو اصلاح و تربیت اور ایک ظام قائم کرنے کیلئے بنیاد بن سکے۔

کوئی چھٹی صدی قبل مین سے یونانی فلسفیوں کا علم تحریری شکل میں تفصیل سے ملتا ہے جواس زیانے کے علوم کے نہ صرف ماہر بلکہ خالق تھے۔ ویسے انہوں نے اپنے سے قد یم تہذیبوں یعنی سمیری (میسوپوٹیمیا، دجلہ و فرات)؛ مصری (فراعین، دریائے نیل)؛ موہنجو درو (دریائے سندھ)، مہر گڑھ (دریائے بولان)؛ چینی (Sage Kings، پیلا دریا)؛ ایمین (جزیرہ کریٹ) وغیرہ سے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔

چھٹی سے دوسری صدی قبل مسیح تک موجودہ یورپ کے علاقے بینان میں فیٹا نورث، سفراط، افلاطون، ارسطو اور ارشطو اور ارشطو اور ارشطو اور سائنس کی بنیاد ڈالی۔اس زمانے میں رومن ریببلک بھی وجود میں آگئ تھی۔ چوتھی صدی قبل مسیح میں بینان کے سندرِ اعظم کی عارضی اور عظیم فتوحات کے باوجود بینان، روم کے زیر تکیں آگیا۔ یہ رومن ایمیار کا ابتدائی زمانہ

تی جب علم کی وقعت بھی، اور شہنشا ہیت موروثی نہ ہونے کے سب یہ انتہائی عروج کا دور تھا، لیکن جلد ہی وراثی جائشین کی بنا ہوری اور اخلاقی برائیوں کے ساتھ ساتھ رومن بادشاہ علم و فلسفہ سے دور ہوتے جلے گئے اور یہی ایک پہلے زوال کا سب بنا۔ مشرق قریب میں یہ زرتشت ند بہ کے عروج کا زبانہ تھا اور ۵۵۰ سے ۳۳۰ سال قبل مسیح کے دوران انگی ایک عظیم بادشاہت (Persian Empire) دریائے نیل سے لیکر دریائے سندھ تک پھیلی ہوئی تھی، جسکو سندر اعظم نے تباہ کیا۔ زرتشی دور کے خاتمے کے بعد ۲۰۰۰ سال قبل مسیح تک روی تبند یب پھرآگ آئی اور نمائنس و فلسفہ کا عروج ہوا جو تقریباً دوسری صدی عیسوی میں و نیانے مغربی رومی حکومت کا آخری زوال دیکھا۔ گومشر تی سلطنت روما بازنظین کے نام سے قائم رہی۔ ای دوران مشرق بعید میں یا نچویں صدی قبل مسیح سے کنفیوشس کی تعلیمات کا چرچاہوا حتی کہ دوسری صدی قبل مسیح سے میں میں میں اس نے ند بہ کی گئل اختیار کرئی۔ چین کی تبذیب، جو تقریباً ڈھائی بزار سال قبل مسیح سے موجود ہے، کایہ منفر دیبلو ہے کہ اس نے ند بہ کی گئل اختیار کرئی۔ چین کی تبذیب، جو تقریباً ڈھائی بزار سال قبل مسیح سے موجود ہے، کایہ منفر دیبلو ہے کہ یہ خود بی کمال و زوال سے گذرتی رہی ہے اور کسی بیرونی طاقت کا اس اتار چڑھاؤ میں کم ہی حصد رہا ہے۔ چودھویں صدی میں چین ایک عالمی بحری قوت تھا۔

گو سکندر اعظم نے ۳۳۰ قبل مسیح میں زرتشت حکومت کو تباہ کردیا تھا مگر تیسری صدی میسوی میں اس مذہب نے پھر سر اختار اور اس سے ایکر دریائے سندھ تک پھر یہی قوم بر سرِ اقتدار رہی۔ میا ۲ (قبل مسیح!) میں حضرت میسی کی وادوت ہوئی مگر اسکے تین سوسال بعد تک میسائی مذہب کے ماننے والے بہت کم تھے۔لیکن جب رومی شہنشاہ قسطنطین (Constantine) نے ۳۱۳ء میں میسائی مذہب قبول کیا تو اس مذہب کو عروج حاصل ہوا، گو تثلیث کا نظریہ شامل مذہب کر کے اسکوایک غلط رنگ دیدیا!

زرتشت بادشاہ خسرو پرویز نے ساتویں صدی کی ابتداء میں رومن (بازنطینی) حکومت سے کامیابی کے ساتھ کر لی اور ۱۲۳ ء میں بیت المقدس پر قبضہ کر کے ۹۰ ہزار عیسائیوں و یبودیوں کو قتل کیا۔ ۲۱۲ء تک رومی حکومت تقریباً ختم ہوچکی تھی۔ لیکن سورۂ روم (۱:۳۰ء) اور حضور علیقیہ کی پیشینگوئی کے مطابق ۹ سال کے اندر ہی یعنی ۲۵٪ ء میں عیسائی ند بہب (اللہ تعالی کوتویہ بھی مانتے تھے!) ماننے والے رومیوں نے آتش پرست Persian Empire کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ختم کردیا۔ اس سے صرف ایک سال پہلے یعنی ۲۲٪ ، میں صرف اور صرف ایک خدا کو ماننے والے مسلمانوں نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود بدر کے مقام پر فتح مبین حاصل کی تھی۔

پانچویں صدی عیسوی میں مغربی رومن ایمپائر کے خاتمے پر مشرقی سلطنت روما 'بازنطین' کے نام سے پندرھویں صدی عیسوی تک قائم رہی، جو یونانی اقدار اور رومی اقتدار کا مجموعہ تھی۔ یونانی عیسائی، ندہب قدیم اور رومی عیسائی، ندہب جدیدکو مانتے تھے جو آخر کار دونوں میں اختلاف کا سبب بنا اور ۱۵۰۰ء میں پاپائے روم سے یونانی چرچ نے علیحدگ اختیار کرلی۔ اسکے بعد ندہب قدیم کے اثرات روس اور بلقان کے علاقوں میں تھیلے، اور جدید عیسائیت کو مغربی یورپ میں فروغ حاصل ہوا۔



مندرجہ بالا تمام مثالوں سے واضح ہوتا ہے کہ وہ تبذیبیں مثلاً سمبری، فراعین، زرتشتی وغیرہ جنکے عروج کا سبب انکی طاقت وقوت رہا، اور جو ملوکیت اور ایک خاندان یا قبیلے کے باتھ میں رہیں بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ گئیں، اور اب انکے صرف آثار ہی ملتے ہیں۔ ای طرح انفرزوی (سکندرِ اعظم وغیرہ) یابعد میں آنے والی ایک قوم (مثلول) فقوعات اورقل و عارت گری کی وجہ سے دنیا میں جتنی تیزی سے تھیا، آتی ہی تیزی سے ختم بھی ہوگئے۔ سوائے تعمیرات اورظلم وستم کی کہانیوں کے ان لوگوں نے دنیا میں کچھ نہ چھوڑا۔ اس تقریباً پانچ، چھ بزار سالہ تاریخ میں صرف ایک بونائی تبذیب، جسکی بنیادعلم و فلسفہ پر رہی وہی آنے والی اقوام کیلئے مفعل راہ ثابت ہوئی۔ یا بھر اٹھارویں صدی قبل میے کے بادشاہ حمورانی کا نام اب بھی عزت سے لیا جاتا ہے۔

### اسلام کا فروغ اور بنیادی اصول:

اسلام کی ابتدا، ماضی کی اقوام کے مقابلے میں دریا کے بجائے ایک ریکتان لینی صحرائے عرب میں واقع ایک قصبہ مکہ ہے ہوگی جہاں ایک کنواں بنام زمزم کا ذکر روایات میں تو ملتا تھالیکن زمین پر اسکا نشان تک موجود نہ تھا۔ گوحضور سیانیہ علیجہ کے دادا عبدالمطلب نے اپنی جوانی میں ایک خواب و کھنے کے بعد جاوِ زمزم کو ڈھونڈ نکالا تھا۔ مکہ مکرّ مہ کی اہمیت اس وجہ ہے تھی کہ یہ یمن اور شام کے تجارتی راہتے پر واقع تھا جہاں تجارتی <mark>تا فلے</mark> پڑاؤ ڈالا کرتے تھا۔ا سکے علاوہ کعبہ کی بھی ایک مذہبی حیثیت تھی جہاں سینکٹروں بتوں کی بوجا ہوتی تھی۔معاشرہ قبیلوں میں بٹا ہوا تھاجو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش میں جنگ و حدال میں مصروف رہتے تھے۔اسوقت جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے میں یمن اور عدن کی حکومتیں ا ترتی بافته ختیں اور ثبال میں بازنطینی حکومت کا زور تھا۔ یمن میں مآرب ؤیم ویاں کی زرخیزی اور خوشخالی کا سبب تھا اور پیداوار کا بڑا حصہ فافلوں کی مدد ہے شالی میکوں کو ہر آمد کیا جاتا تھا جو مکہ ہے ہوکر گذر تے تھے۔چھٹی صدی میسوی میں چند واقعات ا پسے ہوئے جس نے ان بلاقوں کی برتری کو اگر ختم نہیں تو کمزور ضرور کردیا۔ چھٹی صدی کی ابتداء میں مآرب ڈیم کی تباہی ہے یمن کو زوال آیا،حضورﷺ کے سال پیرائش میں یمن کے میسائی سردار ابراہہ کی تعبہ کومنہدم کرنے کی کوشش ناکام ہوئی اور شال کی بازنطینی حکومت اندرونی سازشوں اور آتش پرست ایران ہےمتنقل جنگوں کی وجہ ہے رویہ زوال ہوئی۔کعبہ کو منہدم کرنے کی ناکام کوشش ہے اس عمادت گاہ کی قدرومنزلت اورے علاقے میں بڑھ گئی۔ اسکے علاوہ حضوط لیے کی پیدائش ے کئی سال قبل عبدالمطلب کا جاہ زمزم کو دوبارہ جاری کردینے سے خاندانِ بنو ہاشم کی عزت واقتدار میں مزیداضافہ ہوا۔ بیہ واقعات مجھے اتفاقیہ نہیں گئتے۔ میں مجھی سوچتا ہوں کے رب العزت نے بیاب کھ اللے تو نہیں کیا کہ آخری پیغیر الله کا نزول اس علاقے میں ہونا تھا،اور یہ کہ ووعلیہ خاص طور پر بیرونی خطرات سے دوحار ہوئے بغیر اسلام کو اس نہج تک پہنچادیں کہ بعد میں غیرملکی خطرات کا یہ احسن مقابلہ کرسکیں! اور ہوا بھی یہی کہ جانبے وہ مکہ ہویا مدینہ اپنے ہی علاقے کے اوگوں سے مقابلہ رہا جن میں یہودی بھی شامل تھے۔ جب اندرونی مسائل خاصی حد تک قابو میں آ گئے تو حضور تفایق نے بیرونی ممالک کی طرف توجہ دی اور اپنی زندگی ہی میں اسلام کی دعوت ندصرف بیرونی ممالک کے حکمرانوں تک پہنچادی بلکہ ا بني فوجی قوت کا مظاہرہ بھی سربیہ، موتہ (جمادی الاول <u>۸</u> ھ) اور غز دہ، تبوک ( رج<u>ب 9</u> ھ) کی فتوحات ہے کردیا۔ اس میں

بھی ہمارے لئے ایک سبق ہے کہ وہ قادر مطلق جو سب سے بڑا مسبب الاسباب اور کن فیکون کا سزاوار ہے اس نے بھی دنیاوی معاملات، اورا پنے پیغام کودنیا میں بھیلا نے کیلئے کبھی بھی دکن فیکون کا استعال نہیں کیا، بلکہ دنیاوی اسباب پیدا کئے ۔ حضور علیقی بغیر کسی بیرونی محدور علیقی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ بعثت سے پہلے مندرجہ بالا حالات پیدا کئے کہ حضور علیقی بغیر کسی بیرونی مداخلت کے اسلام کی بنیاد مضبوط کرسکیں۔ اور پھر اس کام کیلئے اندرونی مشکلات اور مسائل تو کہا، حتی کہ ذاتی تکالیف مثلا طالف کی لہولہانی، واوی شعب ابی طالب کی تین سالہ بندش، جمرت کے خطرات، غزوہ احدیث زخی ہونا وغیرہ کہیں بھی براہ واست آسانی مدد نہ آئی، جب تک کہ اس شدید خرورت نہ پڑی۔ عبد المطلب اور ابوطالب کا اسپنے بوتے اور بھینیج کی کفالت اور حفاظت ہے کسی حال میں بھی ہاتھ نہ اٹھانا، جمرت کی رات قریش کے محاصر سے بخیریت نگل جانا، مراقہ بن مالک بن جمشم کا جمرت کے دوران راستہ رہ کنا اور پھر تا ئب ہوجانا، یا قریش کا میدان اصدے کمل فتح حاصل کئے بغیر واپسی کا سفر اختیار کر لینا وغیرہ اس زمرے میں آسے جی دوران راستہ رہ کنا اور پھر تا ئب ہوجانا، یا قریش کا میدان اصدے کمل فتح حاصل کئے بغیر واپسی کا سفر اختیار کر لینا وغیرہ اس زمرے میں آسے جی دیناوی مسائل و حالات کو قدرتی دھارے بڑی جانے دیا گیا، کو ہدایات آتی رہیں۔ اللہ تعالی نے تیل کی دولت اور انسانی وسائل کی شکل میں ہمارے لئے بھی اسباب فراہم کئے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں عمل اور حیج فیصلوں کے ذریع ہیا ہے دیناوی حالات کو سنجانا ہے، قرآن اور مدایات رسول میں تھے تو موجود ہی ہیں۔

اس صدیوں پر تھیلے ہوئے معاشرے اور اسکے پس منظر میں حضور عظیلہ کی <u>ہے۔</u> میں ولادت باسعادت او<u>ر ال</u>اء میں پہلی وی آنے کے بعد ایک نے وین اور بالکل مختلف نظام حکومت اور معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، جس نے ایک مختصر مدت میں عربوں کو بدل کر رکھ دیا۔ پدرم سلطان بود اور رنگ ونسل کسی کا معاشرے میں بلند ہونے کا معیار ندر ہا،اورصرف تقویٰ علم وفضل اور انفرادی کردار و قابلیت ہی معیار قرار پایا، جوصدیوں پر پھیلی ہوئی معاشرتی روایات کے بالکل برنکس، مگر ایک صحت مند معاشرے کے بنیا دی عضر ہوتے ہیں۔ سورۃ الحجرات، آیت ۱۳ میں اسکا اظہار اس طرح سے' بیشک تم میں سب ے زیادہ قابلِ تکریم وہ ہے جو سب ہے بڑھ کر صاحب تقویٰ ہے' (القرآن )۔ دین ابراہیمی کے دو ابتدائی ا دوار میں یہودو نصاری نے علم و فلفہ بریم بی توجہ دی لیکن جب یہی دین ایک مل شکل میں حضور علیت کی وساطت ہے اس دنیا میں جیجا گیا تو تبلیغ وین سے ساتھ ساتھ تبلیغ علم و فلسفہ، اور اسکا حصول بیندیدہ ممل بنے۔ اسلام کی بنیاد ہی تقوی، مساوات جصول علم، اجتاعیت اور مشاورت پر زور دیتی ہے، اور پہ کہ احتساب ہے کوئی بھی بالاتر نبیں ہے۔ جب تک اس برعمل ہوتا رہا ایک مضبوط و متحکم معاشرہ قائم رہا، کیکن خلفائے راشدین کے آخری دور ہی سے اقرباء بروری اور بعد میں ملوکیت کا زہرتیزی سے پھیانا شروع ہوا۔ حالاتکہ اگر ہم خلفائے راشدین کی انتخابی ترتیب دیکھیں تو اس میں اقرباء بروری کا شائبہ تک نہیں، بلکہ بالكل الث ترتيب ہے۔ حضرت ابوبكر اور حضرت عمر كاسسله حضور علي الله ہے آٹھ نسليس قبل پيدا ہونے والے كعب كے بيؤل مرُ واور عدی سے بالترتیب ملتا ہے۔ حضرت عثمانُ تین نسل قبل ہاشم کے جھوٹے بھائی عبدالشمس کے سلسلے میں تھے اورآخری خلیفہ حضرت علی تو سب سے قریبی رشتہ وار یعنی بچیا زاد بھائی تھے۔ بہر حال بعد میں آنے والے مختلف حکمران گو کہلاتے تو خلیفہ ہی تھے لیکن اصل میں ملوکیت کے علمبر دار تھے، جہاں عوا می نمائندوں کے بجائے ایک خاندان ہی اسوقت تک حکومت کرتا رہتا تھا، جب تک کوئسی دوسرے خاندان نے اس سے حکومت نہ چھین کی۔ بیصرف تعلیم کی قدرومنزلت،حضور طیالیہ کی

تعلیمات پرتھوڑا بہت عمل اور خلیفہ کی مذہبی مرکزیت کا مسلم اللہ میں ایک احساس تھا جس نے حضور طالقہ کے وصال،اور خلفائے راشدینؓ کے بعد مزید تقریباً پانچ صدیوں تک مسلم اللہ کو دوسری اقوام سے سربلند رکھا۔

امّتِ مسلم کے موجودہ مسائل کی طرف و کیھنے ہے پہلے ہمیں مندرجہ ذیل چار امور، یعنی عمل کی اہمیت، ندہب و دین کا فرق، جہاد اور امراللّہ ولوحِ محفوظ کے بارے میں غور کرنا چاہئے۔ عمل ،

وقت کا تقاضا ہے کہ حضور علیت کے اُس کردار پر بھی توجہ دی جائے جس کو من حیث القوم ہم نے اپنی ترجیات میں بالکل بیچھے ڈال دیا ہے یعنی عمل! حضور علیت کی زندگی عبادت اور عمل کا ایک مکمل ترین امتزاج تھی،اور دنیاوی معاملات میں انہوں نے ہمیشہ عمل کو عبادت و دعا کول پر ترجیح دی۔حضور علیت نے دعا کے ذریعے اللہ تعالی کی مدو کا سہارا ہمیشہ مقدور میں انہوں نے ہمیشہ عمل کو عبادت و دعا کول پر ترجیح دی۔حضور علیت کے دریعے اللہ تعالی کی مدو کا سہارا ہمیشہ مقدور کھر دنیاوی کوششیں کرنے کے بعد بھی لیا۔غزوہ کہ براس کی ایک ورخشندہ مثال ہے کہ جب مکہ سے کفار کی فوج کی آمد کی خبر آک تو اُس وقت کی بے سرو سامانی اور حمدود دنیاوی ذرائع کے باوجود مسجد نبوی کا رخ صرف دعا کمیں ما تکنے کیلئے نہ کیا بلکہ مشاورت فرمائی اور حکمت عملی بنائی گئی، جسکے نتیج میں مدینہ سے باہر نگل کر دشمن کی فوج کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور مسلمانوں کی کل متاع یعنی ساسم مسلمانوں کی کل متاع یعنی ساسم مسلمانوں کی کل متاع یعنی کار کی تقریباً ایک بزار سے زیادہ اور یوری طرح مسلم فوج ۔

میدانِ برر پنیخ کے بعد حضور اللہ نے اونچی اور قدرے خت زمین والے حصہ کا ابتخاب اور پانی کے کوئیں پر بھنے کے بعد حضور اللہ نے اون پانی کے کوئیں پر بھنے کے بعد فوج کی ترتیب فرمائی اور اس بات کا بھی خیال رکھا کہ جب لڑائی شروع ہوتو سورج مسلمان فوج کی بیٹے اور دشمن کی آنکھوں کے رخ پر ہو۔ ان تمام و نیاوی تیاریوں کے بعد ہی وعاؤں کا سہارا لیا اور اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ اگر آج یہ تیرے تھوڑے سے ماننے والے ختم ہو گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی اس دنیا میں نہیں رہے گا۔اس میں کوئی شک نہیں کہ فتح بدر اسلامی تاریخ میں اہم ترین سنگ میل ہے۔ حفیظ جالندھری نے شابنامہ اسلام میں اک نقشہ بہت اچھا کھینچا ہے۔ حمیظ جالندھری کے چند منتخب اشعار ہی نقش کر رہا ہوں :

کھڑے تھے روبروصف بہ صف حق ،صف بہ صف باطل ادھر حق سر بکف موجود، أدھر نخبر بکف باطل ادھر حق سر بکف موجود، أدھر مشرک، ادھر موجن أدھر کافر پیر مشرک، پیر موجن پیر کافر ادھر نقدیر پر تکییے ادھر نقدیر پر تکییے ادھر فصل خدا پر ناز، أدھر شمشیر پر تکییے ادھر فصل خدا پر ناز، أدھر شمشیر پر تکییے ادھر فصل خدا پر ناز، أدھر شمشیر پر تکییے ادھر فصل خدا پر ناز، ادھر شمارہ خدا دیکھا تھا بھی خورشید نے پہلے یہ نظارہ ایمان صف آرا، ادھر شیطان صف آرا،

حضور الله کے تمام زندگی عمل اور دین و دنیا عیں اعتدال کا بہترین نمونہ رہی کہ پہلے اپنی مقدور بھر کوشش اور ساتھ ہی ساتھ وعا کا سہارا۔ ہم نے نہ صرف یہ کہ تر تیب بدل دی ہے بلکہ دعا کے بعدا اگر وہ قبول نہ ہوتو عمل کے بجائے پھر دعا ہی سازا لیتے ہیں۔ اپنے آسان دین فطرت کو ایک نذہب' بنا دیا گیا ہے۔ ساوگ کے بجائے اس عیں مشکلات پیدا کر کے اس جین دین کا حسہ بنادیا گیا ہے جو صرف اور صرف فراریت کی طرف لے جاتی آب، اور عمل کے بجائے ظاہر کی اس چیزوں کو دینی زندگی کا حصہ بنادیا گیا ہے جو صرف اور صرف فراریت کی طرف لے جاتی آب، اور عمل کے بجائے ظاہر کی رہوم، زبانی تعریف و توصیف، نعت گوئی، قوالی، رمضان میں مساجد کی سجاوٹ کیلئے روشنیوں کا استعمال، میلا و رسول الله کی در یک بجائے سے بیان سے بیان کو بہتر مسلمان میں ضرف میں کافی ہے؟ کیا رمضان کے مبینے میں شیئے کے دوران تین راتوں میں قرآن ختم کرنا ایک مسلمان کو بہتر مسلمان، یعنی مومن بنا دیتا ہے؟ صرف قاری بونا کافی نہیں بلکہ مومن وہ ہے، جو بقول اقبال:

#### ع قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن

کوئی دینی اور خاص طور پردنیاوی عمل ایبانہیں ہے جس کے بارے میں حضور علیقے کی زندگی ہے مثال تحریلی شکل میں موجود نہ ہو۔ حضور علیقے کی زندگی نہ صرف اظہر من اشتس تھی بلکہ ایک انسانی زندگی کے تمام رخ تعمل ترین انداز میں اس موجود ہے ، جن کا ذکر تفصیل ہے ، اور ہر دور میں دستاویزی طور پر موجود رہا۔ خود قرآن ایک مجرہ ہے جو انسان کی دینی ، عائلی ، معاشرتی ، اور مسطر ت کریں۔ زندگی کا کوئی پہلو ایبانہیں ہے جس پر حضور تھائے کی عذر نہیں ہوایات نہ چھوڑی ہوں کہ ہم اس کا تم از کم انباع تو کر سیس سے کہ کی پہلو ایبانہیں ہے جس پر حضور تھائے کی کی بیت اور ہوایات نہ کہ دستاویزی شبوت کھنا اس کئے مشکل نہیں کہ دستاویزی شبوت موجود نہیں ، بلکہ اسلئے مشکل ہے کہ بہت زیادہ تاریخی کتب اور بڑے بڑے علماء کی کتھی ہوئی سیرتیں موجود ہیں۔ انسان کوھ تو کیا گلے ! قرآن کریم میں سورہ ہم اسجدہ (آیت ۱۱۳) میں صاف الفاظ میں اللہ تعالی نے حضور ہوتا ہے کہ 'فیل انگیا آنا انا بھر ہم نے کیا تو سوچ بھی نہیں بالکل تمباری طرح ہی کا انسان ہوں ) جس ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہی گل برا اور جو کی سیرت کے آئی زندگی میں کرواد یا۔ ضرورت صرف انسان ہوتا کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ وائم اسرار احمد کا ایک مضمون 'سیرت کے آئیم میں اینوں اور غیروں کی کوتا ہی انباد نوائی قول اور غیروں کی کوتا ہی انسان نواز کی کوتا ہی انباد نوائی انباد کی موجود ہیں۔ انہ می تور اپنی اور نواز کی دور کی کوتا ہی انباد خور گل گزار نے کی کوشش تو کر علتے ہیں۔ وائم اسرار احمد کا ایک مضمون 'سیرت کے آئیم میں اینوں اور غیروں کی کوتا ہی انباد نواز کی دور تھی کی اشاعت (ملی ایڈیشن) میں چھیا تھا۔ حضور تھی کی بارے میں مختلف غیر مسلم مصنفیں کی تعربی اور فیر وادیا۔ حسور تھیدی آراء بر تبھرے کی اشاعت (ملی ایڈیشن) میں چھیا تھا۔ حضور تھیدی گلاف غیر مسلم مصنفیں کی تعربی اور اور اور میں کی جو کہتھتے ہیں :

'' ہمارے بال تصویر کا ایک بالکل دوسرا رخ نظر آتا ہے۔ ہمارے سارے مطالعہ سیرت، ساری تقاریر سیرت اور محافل میلاد کے سارے بیانات کا حاصل اکثرو بیشتر میہ ہوتا ہے کہ ایک بالکل مافوق الفطرت یا مافوق البشر جستی کا تصورسا منے آتا ہے۔انسانی سطح پر نبی اکرم بیلی کے مسجھے اور آپ کے اصل

کارناموں کی عظمت کو جانچنے کی ہمارے ہاں کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ہماری ایک سیرت کانفرنس میں مفتی محمد حسین نعیمی نے ایک بہت عمدہ جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت ہوگی اور محمد الله مفتی محمد حسین نعیمی نے ایک بہت عمدہ جملہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صرف اطاعت ہوگی اور اسے رسول الله الله الله عنی خوبصورتی ہے اللہ کی اطاعت اور اسے رسول الله کی اطاعت میں فرق واضح کردیا۔اللہ جو پچھ کہتا ہے، وہ تسہیں کرنا ہے اور جو پچھ وہ کرتا ہے اسے تم کر ہی نہیں سکتے۔وہ تو خالق ہے، اسکی شان تو کن فیکون ہے۔وہ کسی کام کاارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ بوجا اور وہ ہو جاتا ہے۔تو اسکا اتباع کیسے کروگی اس کی صرف اطاعت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کرو، بوجا اور وہ ہو جاتا ہے۔تو اسکا اتباع کیسے کروگی اس کی صرف اطاعت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کرو، بوجا اور وہ ہو جاتا ہے۔تو اسکا اتباع کیسے کروگی کی سرف اطاعت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کرو، پہلے کے وہ کرت ہیں وہ بھی کرنا ہے۔ اور جو پچھ وہ کرتے ہیں وہ بھی کرنا ہے۔ بہت بیاری بات ہے۔لیکن اس کے لئے لازم ہے کہ سیرت کا وہ نقشہ او گوں کے سامنے لایا جائے کہ محمد رسول اللیک اور اس کے لئے لازم ہے کہ سیرت کا وہ نقشہ او گوں کے سامنے لایا جائے کہ محمد میں بیش آتے ہیں۔ ہمارے بال سیرت اللی اللیہ کا اللہ کو جو بھی کہ اتباع کی جو اس میں رسول اللیہ کا بیا ہموم جو نقشہ بیش کیا جاتا ہے اس میں رسول اللیہ کو کہ کو ایک قابل پرستش وجود بنا لیا گیا ہے۔ لیکن وہ نقشہ سامنے نہیں آتا کہ جس ہے کوئی درب ممل سے بھی کرنے کا داعیہ پیرا ہو، جس سے النے میں میان اور ای وہوں کے بین ہیں ہیں ہیں اور این دونوں کے بین ہیں ہیں ہیں ہیں اور این دونوں کے بین ہیں ہیں ہیں ہیں اور این دونوں کے بین ہیں ہیں ہیں ہیں اور این دونوں کے بین ہیں ہیں ہیں ہیں جسرت النی علی ہے سیرت

ہمیں اپنی حالتِ زار کا شاید احساس تو ہے لیکن ہم اسکو بہتر بنانے کے لئے عمل کے بجائے دعاؤں کا ہی سبارا لیتے میں۔اور پھر جب قبول ہونے میں دیر ہوتی ہے تو شکوہ تک زبان پر لئے آتے ہیں۔ بقول اکبرالیہ آبادی:

ع ورست بین نه عقیدے، نه مین عمل اچھ دعامین کیون نبین ہوتا اثر، پیخوب کی!

ای چیز کو دیکھتے ہوئے ایک عیسائی پادری نے کہا تھا کہ آ جکل کے مسلمانوں کا حال وہی ہے جو قرونِ مظلمہ (Dark Ages) کے سیدھے گرجا کا رخ کرتے تھے!

ہم طویل دعا کیں ما تکنے میں اتنا مصروف رہتے ہیں کہ بقول شخصے عمل کا وقت ہی نہیں ماتار دعا کی ضرورت، اہمیت اور تبولیت سے کے انکار ہوسکتا ہے مگر میرا یقین ہے کہ جتنا وقت ہم دعا کیں ما تکنے کے بعد بے عملی میں گذارتے ہیں اسکا اگر آ دھا بھی حضو جانیہ کی زندگی اور ہدایات پر غوروفکر کرنے اور اس پر عمل کرنے میں صرف کردیں تو حالات اب بھی خاصے بہتر ہو سکتے ہیں اور ضرور ہو تگے ، کیونکہ تاریخ کہی بتاتی ہے۔ اگر صرف دعاؤں ہی سے سب کام ہونے ہوتے تو الا ، بینی میں کہل وی آنے کے فوراً بعد ہی اسلام کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیل جاتی۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد سے ۱۳۳۰، یعنی میں کہل وی آنے کے فوراً بعد ہی اسلام کی روشنی چار دانگ عالم میں پھیل جاتی۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد سے ۱۳۰۰، یعنی فتح مکہ تک حضور علیک اور آنے مانے والوں کی زندگی جس تکایف دہ دور سے گذری شی اسکو ہر مسلمان جاتا ہے اور تاریخ

میں تفصیل ہے اسکا ذکر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی رسول و پیغیم کو اسکی اُمّت نے بھی قبول نہیں کیا۔ صرف حضو و پالٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اٹکی حیات مبارکہ ہی میں تمام جزیر ہ عرب اور چند پڑوی مما لک تک اٹکی عظمت کے معترف ہو چکے تھے۔ کیا حضو و پالٹی نے صرف نمازیں ادا کر کے ،اور دعا نیں ما نگ کر ہی نہ صرف غزوہ بدر بلکہ مجموعی طور پر ۲۳ سال کی مختصر مدت میں وہ کامیابیاں حاصل کیں جس نے انسانی تاریخ کو بدل کر رکھدیا؟ اور جسکے اثرات اب تک جاری وساری ہیں ، اور تا بدر بینگے۔

ای طرح ہمارے ہاں دعا اور نماز پر زور کے علاوہ اس بات کی ترغیب بھی بہت زوروشور ہے دی جاتی ہے کہ فلاں وقت یا فلاں دن اگر عبادت کی جائے تو ستر گنا ثواب ہوگا۔ یا یہ کہ اتنی دفعہ فلاں لفظ یا دعا کا ورد کیا جائے تو خصر ف یہ کہ دعا تبول ہوگی بلکہ سارے گناہ بھی معاف ہوجا کیں گے، اورا یک گناہ گار معصوم بچے جیسا بن جائے گا وغیرہ۔ یہ ضرور کرنا چاہئے مگر میری رائے میں اگر اس ترغیب دین کے بعد یہ بھی بتادیا جائے کہ اس عبادت کا ثواب اُسی وقت ممکن ہے جب کہ باقی دینی فرائض و دنیاوی ذمہ داریاں بھی بوری کی جائیں، ورنہ اس قسم کی عبادات کا اثر زائل ہوسکتا ہے، تو شائد لوگ عمل اور بنیادی فرائض کی طرف بھی آ جائیں۔ بقول اقبال:

رگوں میں وہ لہو باتی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باتی نہیں ہے نماز و روزہ و قربانی و چ ہے ہے سے سب باتی ہے ٹو باتی نہیں ہے

اگر ہم سیرت نبی علیقے کی جدید اشاعتیں، نہ صرف اردو بلکہ انگریزی میں پڑھیں تو اسمیں حضور علیقے کی دینی اور خاص طور پڑھلی زندگی کے رخ جسطرح اجاگر کئے جارہ میں، وہ پرانی کتابوں میں نبیس ملتے۔اس تبدیلی ہے احساس ہوتا ہے کہ ترجیحات کو صحیح رخ دینے کی کوشش شروع ہوگئ ہے، جو ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ورنہ اکثر پرانی شائع شدہ سبرت کی تصا نف تو حدوجہد محمد علیقی کے بحائے عمادات اور القابات و نطابات محمد بیات ہے۔ بہت خوش آبید ہوتا ہوگئا ہے۔

یرے کی تھا میں و جدو بہدو ہوتھے ہے ، جانے عبورت اور اٹھاہات و بھا باتِ میں تیان دیارہ رور دیں رہا ہیں۔ ۱۹۹۸ء میں شائع ہونے والی ڈائٹر آغا آئی۔احمد کی کتاب سیرت کا عنوان حضور علیقتے کی ہمہ گیر شخصیت کا بہت صحیح اظہار کرتا ہے:

#### Prophet Muhammad - Jurist, General and Statesman

اور یہی وجہ ہے کہ ایک عیمائی مصنف مائیل ہارٹ (<u>۱۹۷۵</u>ء) نے حضور اللہ کو تاریخ عالم کی سب سے زیادہ مؤثر شخصیت کا درجہ دیا ہے۔مشہور شاعر مجان کی نظم 'خواب سح' کے بیا شعاراس تبدیلی کی بہت اچھی ترجمانی کرتے ہیں۔ بس پہلے مصرعہ کے شروع میں 'ذہنِ انسانی' کو'امت مسلم' سے بدل دیا ہے:

'المَتِ مسلم' نے اب اوہام کے ظلمات میں زندگی کی سخت طوفانی اندھیری رات میں گئے نہیں تو کم سے کم خواب سحر دیکھا تو ہے جس طرف دیکھا نہ تھا اب تک، اُدھر دیکھا تو ہے



اور پھراوپر مذکور ہمل کے نتیج میں فیض احمد فیض کے الفاظ میں بید دعا ضرور قبول ہوگی: آیئے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رسم دعا یاد نہیں آیئے عرض گزاریں کہ نگار بستی ز ہر امروز میں شیرینی فردا مجردے

مذهب اور دین کا فرق:

اسلام صرف ایک فدہب نہیں بلکہ دین فطرت ہے بعنی زندگی گذارنے کا مکمل طریقہ، جس میں اعتدال پر بہت زور دیا گیا ہے۔ فدہب اور دین میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ فدہب کی صرف تقلید کی جاتی ہے، اور دین کی خصرف تقلید کی جاتی ہے بلکہ بسر بھی کیا جاتا ہے۔ اگریزی میں اسکا بہتر اظہار کیا جا سکتا ہے کہ:

A religion is followed, but a Deen is lived.

حضور الله کی دیات مبارکہ کا مطالعہ یہی بتا تا ہے کہ اُنہوں نے اپنے دین کو مکمل انداز اور ایک اعتدالی روش کے ساتھ بسر کیا، اورا نکی زندگی کے وہ رخ بھی واضح ہوجاتے ہیں جو صرف اور صرف ندہبی بی نہ تھے۔ دین فطرت ہونے کے ناطے مومن بونا بذات خود ایک مستقل عبادت ہے اور دین میں صرف پانچ ارکان کا ادا کرنا بی نہیں ہوتا، بلکہ ہر ہر سانس اور نیک عمل جو دن کے چوہیں گھنٹوں میں اپنی تمام زندگی میں لیا اور کیا جائے، وہ ایک مومن کی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ بقول شاعر:

ع محوشیج تو سب میں گرادراک کہاں زندگی خود بی عبادت ہے گر ہوش نبیں

جهاد:

ایک مومن کی پوری زندگی جہاو ہے لین اپنے نفس کے خلاف جہاد، جو قدم قدم پر انسان کو برائی کی طرف تھینچتا ہے۔ اب جہاں اپنے دفاع کیلئے' تلوار' سے بھی جہاد کی ضرورت پڑ جائے تو اس سے بھی چھیے نہیں بننا چا ہے۔ لیکن جہاد کو صرف اور صرف اپنی سرحد اور نظریات کی حفاظت سے بھی منسلک کردینا ہماری دینی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔

امرالله اورلوحٍ محفوظ:

کہا جاتا ہے کہ لوح محفوظ میں ہر بات جو ازل ہے ابدتک ہوئی ہے اور ہوگ وہ لکھ دی گئی ہے، حتیٰ کہ جو انفرادی عمل بھی کوئی کرتا ہے وہ بھی لکھ دیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہر کام چاہے اچھا ہویا برا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم ('امراللہ') سے ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو جزاوسزا اور جنت و دوزخ کا کیامطلب ہوا؟

میری رائے میں لوحِ محفوظ سے مطلب یہ لینا چاہیے کہ وہ تمام قوانین جن پر یہ دنیا قائم ہے صرف وہ لوحِ محفوظ پر مکتوب ہیں۔ یہ قوانین فطرت کا کناتی، انسانی، حیوانی، جماداتی، طبعی، غیر طبعی، کیمیائی، غیر کیمیائی، معاشرتی، عائلی، شعوری، غیر شعوری، نفسیاتی، نفسانی، جذباتی، خیالی، تجریدی غرض اس کا کنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسکا مکمل طور پر احاطہ کے ہوئے ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ان قوانین میں تبدیلی لاسکتا ہے جنکا اظہار معجزوں کی شکل میں ہوتا رہا ہے اور شائد ایسا

بعد میں بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے، برے کی تمیز پوری طرح ود بعت کی ہے اور وہ ان توانین فطرت کے دائرے میں رہ کر ہی ایک عمل کرتا ہے اور کرسکتا ہے، اور یہی امراللہ سمجھا جانا جاہئے۔اب ایک انسان غلط فیصلہ کرتا ہے توبہ اسکا ذاتی فعل ہے جسکی اسکو سزا ملے گی، اور شیح فیصلہ جنت کی طرف لے جائے گا۔ تو 'امراللہ' کواگر ہم اسطرح سمجھیں کہ ہر چیز توانینِ فطرت کے طابع ہے، اور یہ کہ کوئی انسانی عمل یا رتو عمل ان توانین کے خلاف نہ ہوتا ہے نہ ہی کیا جاسکتا ہے تو جزا اور سزا ملنے کی حقیقت بہتر طریقے ہے سمجھ آتی ہے۔ انگریزی میں مختصراً یوں کہا جاسکتا ہے کہ لوح محفوظ پر:

Laws are written, individual actions are not.

قرآن میں مورۃ النجم، آیت ۳۹ میں اللہ تعالی نے صاف صاف کہا ہے کئیس لِلانسان الا مَا سَعٰی۔ کہ انسان کو صرف آتا ہی ملتا ہے جتنی ایکی محنت اور کوشش ہوتی ہے (Man gets not, unless he strives)۔ جب کہ یہ میں آتا ہے کہ ہماری تقدیر میں یہی تھا، مطلب یہ کہ لوج محفوظ میں یہی لکھا ہوا تھا! قرآن کی فرکورہ آیت کی روشنی میں ہمیں تقدیر کو سو فیصدی اللہ تعالی پر ڈال کر اپنی دنیاوی کا وشوں سے گریز کرنے کی عادت سے جھ کارا حاصل کرنا ہوگا، اور یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اپنی تقدیر بنانے میں انسان کا خود بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے:

Destiny is not a matter of chance, but choice!

ای مفہوم کو علامہ اقبال نے خوبصورت انداز میں کہا ہے، اور مخاطب پوری مسلم اللہ ہے:

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر مرفرد ہے ملّت کے مقدر کا سہارا ملّب اسلامیہ اور دیگر اقوام:

ملّتِ اسلامیہ کے زوال اور پور پی نشاۃ ٹانیہ کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو ایک بات سامنے آتی ہے کہ بغداد کی تابی (۱<u>۲۵۸</u>) کے بعد ملت اسلامیہ کے رو بہ زوال رخ، اور پورپ کا، نشاۃ ٹانیہ کے سب رو بہ کمال رخ نے تقریباً پندرھویں صدی تک دونوں قوموں کو عالمی سطح پر ایک مقام پر لاکھڑا کیا تھا۔ پچھلی پانچ صدیوں سے ندکورہ رخ نہ بدلنے کی وجہ سے فی زمانہ یورپ، بشمول امریکہ بام عروج پر پہنچ بھے ہیں اور ملّتِ اسلامی عمیق گہرائیوں میں۔

لیکن مغرب کے زوال کی نشانیاں ظاہر ہورہی ہیں،اور Beginning of the end کی طرف اشارہ کررہی ہیں۔ اخلاقی انحطاط جو ایک قوم کو نیست نابود کرنے کا سب سے بڑا سبب ہوتا ہے اسکی ابتداء تو یورپ اور امریکہ ہیں کی دہا یوں پہلے سے ہی ہو چکی ہے۔ ایک ظاندان کا تصور ختم ہوتا جارہا ہے۔ شادی کی ذمہ داریاں اور افزائش نسل کو اپنی ذاتی زندگی کی خاطر ایک بوجھ سمجھا جانے لگا ہے۔ شادی اگر کر بھی لی اور ذرا محسوس ہوا کہ گذارہ نہیں ہو رہا تو فوراً چھٹکارا، یعنی ظلاق کی فورت آجاتی ہو۔ ترقی یافت ممالک کے لئے تو کہا جاسکتا ہے کہ 'نہ گذارا،تو فوراً چھٹکارا'۔ لیکن ترقی پذیر ممالک، خاص طور پر برصغیر پاک و بند ہیں اگر میاں بیوی ہیں وہنی ہم آ ہنگی نہ ہونے کی وجہ سے ذاتی زندگی تکلیف وہ ہو بھی تو اسکتا ہے کہ 'نہ گذارہ ، نہ چھٹکارا' ! گواسلام طلاق کی اجازت و یتا ہے لیکن معاشرے میں اب بھی ایک غیر پہندیدہ عمل سمجھے جانے کی وجہ سے طلاق کا رجمان خاصا کم ہے، جس سے ایک خاندان کا تصور مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ مغرب

میں تو بقول شخصے وہ شادی شدہ ہیں،اور ساتھ نہیں رہ رہ بے سے زیادہ 'وہ غیر شادی شدہ ہیں،اور ساتھ رہ رہے ہیں' کا دور ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ہم جنس شادیاں بہت تیزی سے مختلف مغربی ممالک میں قانونی شکل افتتیار کرتی جارہی ہیں۔طاقت کا غرور، اخلاقی انحطاط اور علم سے دوری بی ماضی کی تبذیبوں کے زوال کا سبب رہے ہیں جو مغربی اقوام خاص طور پر امریکہ میں تیزی سے سرایت کر رہے ہیں۔ ابھی جو علم کی وقعت وعظمت ان ممالک میں باقی ہے صرف وہ ایکے زوال کے عمل کو ست کر رہی ہے۔

اگر ہم اسلام اور عیسائی (بمعہ یہودی) ندہب ماننے والی اقوام کے کمال و زوال کا موازنہ کریں تو ایک یہ بات بھی سائے آتی ہے کہ پچھلے دو ہزار سال میں ان قوموں نے پانچ سوسال ماکل بہ کمال اور پانچ سوسال ماکل بہ زوال کارخ دیکھا ہے۔ یعنی مجموعی طور پر ہزار سال کسی قوم کو نیچے جانے اور اوپر آنے میں گھ ہیں۔

آ جکل کے عالمی حالات مسلم اللہ کی نشاق خانیہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جسکی کچھ جھلک نظر آنے گئی ہے۔ ہم اگر علم وفن اور صنعت وحرفت پر توجہ دیں تو کیا کچھ نہیں ہوسکتا۔ پچھلی ڈھائی ہزار سالہ تحریری تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہ با ت سامنے آتی ہے کہ تہذیبوں اور اقوام کے کمال و زوال کا تعلق طاقت وقوت نے نہیں بلکہ ایکے علم وفن کی آگاہی ہے ہی رہا ہے۔ ورنہ منگول تیرھویں صدی میں ایک طوفان کی طرح اٹھے اور چودھویں صدی تک انکا اثر و نیا سے ناپید ہوچکا تھا۔ دین فطرت کے اعجاز سے وہ مسلمان بھی ہوگئے، اور بقول اقبال:

#### ع یا سال مل گئے تعبہ کو صنم خانے ہے

یہ بات خوش آئند ہے کہ ملّتِ اسلامیہ، خاص طور پر ملائشیا اور پاکستان کے رہنماؤں نے کم از کم زبانی طور پر آواز بلند کرنی شروع کی ہے، اور ترجیحات کو بدلنے کے رجمان ہے اسلامی نشاۃ ٹانیے کی شروعات کا احساس ہونے لگا ہے۔ ماضی قریب کے تناظر میں تو ابھی کوئی چار، پانچ صدیوں کا وقت درکار ہے۔ یعنی اب سے تقریباً چار، پانچ صدیوں کے بعد ہی ملّتِ اسلامیہ موجودہ ترقی یافتہ، لیکن رو بہ تنزل ممالک کی صف میں آسکے گی۔ یعنی ہمارا رو بہ کمال رخ اور موجودہ ترقی یافتہ ملکوں کا روبہ زوال رخ دونوں اقوام کو تقریباً چوبیہویں صدی کے آس پاس ایک جگہ لا گھڑا کرے گا۔ اِلّا بیاکہ آسانی آفتیں یا عالمی جنگیں اس عمل کو تیز یا بالکل ہی بدل دیں! جسے کہ شائد آسکتا کن جاتی گئی جیک میں بیاتو نہیں بتا سکتا کہ تیر کمان اور نیز ہے تیری عالمی جنگ سے متھیاروں سے لڑی جائے گی گر بی ضرور بتا سکتا ہوں کہ چوتھی عالمی جنگ تیر کمان اور نیز ہے فیرہ سے لڑی جائے گی!

بہرحال جس طرح پندرھویں صدی میں ہوا، اسکے الٹ رخ پر چلتے ہوئے اِس بارمسلم المه بام عروج، اور موجودہ ترقی یافتہ اقوام اپنے زوال کی طرف جاتے ہوئے اُس حال کو پہنچ جا کیگل جس پر ہم آج پہنچ ہوئے ہیں۔ اور ہم ایک بار پھر بغداد جیسے سنہرے دور تک واپس پہنچ جا کیں گے، ان شاء الله۔ که یمی تاریخی مدو جزر میں ہوتا آیا ہے۔ اس بام عروج کی طرف جانے کیلئے علم وفن کے حصول کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کا صحیح ادراک ہمارے لیے بہترین ہوایت کا ذریعہ ہیں۔ مندرجہ بالا تاریخی اور موجودہ مقائق کی روشی میں مذہب اسلامیہ کے مسائل اور در پیش چیلنجز کے تدارک کے

طریقے سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔وجوہات تو بہت واضح ہیں۔ ۱- دین کی حقیقی روح ہے دوری :

اسلام دین فطرت ہے جو زندگی کے تمام پہلؤل کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اسلام کے علاوہ دوسرے تمام نداہب میں عبادات، رسومات (Rituals) کی شکل میں اداکی جاتی ہیں۔ دین فطرت ہونے کے ناطے اسلام میں رسومات کی جگہ نہیں عبادات، رسومات (Rituals) کی شکل میں اداکی جاتی ہیں۔ دین فطرت ہونے تو اب کے ساتھ جسمانی صفائی، وہنی نہیں ہے۔ ہردین تھم اور اس پر عمل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس سے متوقع ثواب کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی، وہنی آسودگی اور معاثی و معاشرتی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ چاہے وہ وضو ہو، ادائیگی نماز کا طریقہ و اوقات کی پابندی، روزہ، زکوۃ یا جے۔ پانچ ارکان میں صرف کلمہ اور روزہ ہیں جو ایک انفرادی عبادت کے زمرے میں آتے ہیں ورنہ اسلامی عبادات میں ثواب کے ساتھ ساتھ اجماعی مقاصد اور دور رس فوائد ہیں جن کو ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا ہے، اور جہاں حقوق الله سے زیادہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے۔

وضو اور ادائيگي نماز :

وضو کا اولین مقصد پاک ہونااور صفائی ہے لیکن جس طرح سے بیمل کرنے کی ہدایت ہے اسکا موجودہ سائنس بھی اعتراف کرتی ہے کہ جن مقامات پر پانی لگایا جاتا ہے وہ اعصابی سکون دیتے ہیں۔ دوسر نے ندا بہ بیس عبادات زیادہ تر بیٹھ کر کی جاتی ہیں جبد ادائیگی نماز کا طریقہ ایسا ہے کہ جسم کے تمام جوڑ اور اعصاب حرکت ہیں آتے ہیں اور جسم کو ایک طرح کی ورزش مل جاتی ہے۔ پانچ اوقات میں فجر سے لیکر مغرب تک کی جارنمازیں مخضر ہیں کیونکہ ایک فرو پر دنیاوی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہوتا ہے۔ نمازعاء تک انسان کے آرام کا وقت آجاتا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ کھانا کھا کر سوجائے ایک نبیتا کی اور تعون کی نماز کا حکم ہے کہ وقت بھی ہوتا ہے اور کھانا ہضم کرنے میں بھی آسانی ہو۔ دیگر مذا بہب کی طرح عبادت نیادہ رکھتوں کی نماز کا حکم ہے کہ وقت بھی محتاج نہیں، اور نہ بی کئی خاص جگہ کی قید ہے۔ ہر مسلمان براہِ راست اور کسی بھی کیا گئی ہے۔ ہر مسلمان براہِ راست اور کسی بھی یا کہ ہیں بیٹھ کر اللہ تعالی ہے لو لگا سکتا ہے۔

نماز باجماعت ادا کرنے کا مقصد صرف باجماعت نماز ادا کر کے گھر واپس آنا نہیں ہے بلکہ محلّہ داروں کی خیر خیر سے اور باہمی مسائل پر بات چیت کی جائے، تا کہ ایک دوسرے کے تجربے سے لوگ فائدہ اٹھا سکیس اور معاشرتی ہم آئنگی پیدا ہو۔ہم نے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کو صرف ثواب سے نسلک کردیا ہے، اور اجتماعیت کی روح اور مقصد کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے صرف نماز ادا کرکے گھر واپس آجاتے ہیں۔اور اگر انحیاجے بیضتے بھی ہیں تو تبلیغ وین ہی موضوع کن ہوتا ہے۔

روزه:

دیگر نداہب میں بھی روزے کا تصور ہے۔گر اسلام میں یہ ایک عبادتِ اختیاری نہیں بلکہ ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اور پوری اُمت ساری دنیا میں ایک ہی مہینے میں رمضان کی برکتوں ہے مستفیض ہوتی ہے۔ رمضان میں ایک میبنے روزے رکھنے ہے ایک طرح ہے جسم کی سالانہ 'زلوۃ' نکل جاتی ہے اور روزے رکھنے والانہ صرف سخت حالات کا مقابلہ کرنے ،نفس پر قابو پانے اور بھوک و پیاس کی تکلیف سہنے کے قابل ہو جاتا ہے بلکہ دوسروں کی تکالیف کا بھی احساس کرسکتا ہے۔ زکوا ۃ:

معاثی نظام کو ٹھیک کرنے کیلئے اس سے بہتر طریقہ نہیں جبکا درجہ اتنا بلند ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل کردیا گیا ہے، ای لئے ایک مسلمان زکو تا کیلئے صرف اللہ تعالی کے سامنے جواب دہ ہے۔ لیکن اسکی وصولی کا نظام ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ یہ تزکیہ مال کا نصور دین اسلام کے سوا اور کسی ندہب میں نہیں پایا جاتا۔ اپنے مال کو پاک و صاف کرنے کے علاوہ اسکی مستحق لوگوں میں منصفانہ تشیم معاشرے سے غربت کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ رجح:

یہ اسلام کا پانچواں رکن ہے او رصرف اُس جھن پر فرض ہے جو مالی طور پر استظاعت رکھتا ہو۔ ایک دفعہ ہے زیادہ فواب اور جھنے کہ جائے اگر وہ وہ م غریبوں میں تقلیم کردی جائے یا کس اور خص کو جج کروادیا جائے تو شاکد زیادہ تواب اور جو لیت کا سب ہے۔ جج کے فرائفس میں خانہ کہ کہ طواف، صفا و مروی کی سعی ، منا ، مزد لفداور عرفات میں حاضری اور قیام شامل ہیں۔ ان فرائفس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں رسومات (Rituals) کا رنگ ہے۔ خاص طور پہ طواف کعبہ شامل ہیں۔ ان فرائفس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں رسومات (Rituals) کا رنگ ہے۔ خاص طور پہ طواف کعبہ کے بارے میں نہا وہ ایک مقصد یت کولوگ نظر انداز کر جاتے ہیں۔ مسلم اللہ میں خالفت کا تصور ایک مرکزیت کے احساس کا بہت ہن اور ایمی مقاوت کا تصور ایک مرکزیت کے احساس کا بہت ہن اور ایمی اور ایمی اسلام خلاع فلیف کو رتی طور پر دیتے رہتے تھے ، جس ہے 1911، میں ظافت کے محتلف مسلم عمران افقہ اور میں آئے کے بعد اسکی اطلاع فلیف کو رتی طور پر دیتے رہتے تھے ، جس ہے 1911، میں ظافت کے خات تک ایک عرائی مرکز اور اتحاد کا احساس زندہ تھا۔ میر ہن فیل میں اب کعبہ صرف ایک ایک جا کہ احساس کا بہت میں ہو کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے اور ایک طرح سے امنے مسلم میں ہو کو جو کہ نماز انداز کیا جوا ہے۔ جس طرح ساجہ عبادات کے علاوہ اپنے کل وقوع کی مراسبت سے کلا، قصبہ شہر، یا کچھ تاریخی یا بری مسا جد تو می شطح پر اجتماعیت ، مشاورت اور ہم آ ہنگی کا ذریعہ ہوتا جا تیس یا ہو سیل عالی میں ای ایک بیٹ علی اور وسائل کا ایک علی میں میں ایک جھوٹے سے علاقے میں رہتا ہے جہاں عوالی سطح پر اپنے اپنے مسائل اور وسائل کا ایک ایک عیس کے دوران ، میں حیث القوم بہتری کا سبب بن سکتا ہے۔

ندکورہ تفصیل میں جانے کا مقصدیہ ہے کہ اسلامی ارکان اور عبادات کا تعلق صرف ثواب ہی ہے نہیں ہے بلکہ ہر ایک میں کچھ مقصدیت بھی چھپی ہوئی ہے جس پرعمل ہمارے مسائل کو کم کرنے میں ممر ً و معاون ثابت ہوسکتا ہے۔ مندرجہ بالا پانچ ارکان کے علاوہ ایک بورا نظام حیات بمعہ بدایات کے موجود ہے جس میں عمل، حقوق العباد، حقوق العباد، حقوق الله، مساوات، احساب، طرز حکومت، طرز زندگی غرض ہر رخ شامل ہے۔ صرف جہادِنفس کی ضرورت ہے۔ احساب کیلئے مختلف ادارے بنانے کے ساتھ ساتھ احساب خوذ کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ نظام ایسا ہونا چاہئے کہ لوگوں کو پیتہ چل جائے کہ آئے نہیں تو کل، دنیا میں بھی پکڑ ہو کتی ہے۔ اور پھر بلکے بیاد ساس آتا جائے گا کہ: Self اور کی جہانے میں جود کہ آئے ساب خود۔۔۔۔ تواب خود زیادہ موثر احساب خود۔۔۔۔ تواب خود زیادہ موثر احد کارگر ہوسکتا ہے کیونکہ بینفس لوامہ (ملامت کرنے والانفس) کوتح یک دینے میں مدد گار ہوگا، اور امید ہے کہ ایک یا دو تعلوں میں بی معاشرتی بہتری آجائے گا۔

9 ستمران ، کو نیو یارک (امریکہ) میں Twin Towers کو ہوائی جہاز کر اگر اگر تباہ کردیا گیا۔ اس واقعہ کے بعد اسلام کے خلاف جو ایک عالمی تحریک شروت کی گئی ہے اس سے نقصان کے بجائے بچھ فائدہ ہی محسوس ہورہا ہے۔ دوسر سے مذاہب کے ماننے والوں میں اسلام کے بارے میں ایک تجسس پیدا ہو گیا ہے۔ قرآن کے تراجم اور اسلام کے بارے میں انگریزی و دیگر زبانوں میں کتابوں کے لکھنے اور پکنے میں ایک تیزی آگئی ہے۔ دینِ فطرت ہونے کے سبب امریکہ اور ایورپ میں اسوقت اسلام ہی سب سے تیزی سے تھلنے والا ندہب (دین) ہے، جس کا اعتراف خود وہاں کے لوگ کر رہے ہیں۔ میں اسوقت اسلام کا استحصال:

میرے پاس کچھ پرانے رسائل و اخبارات کے فائل موجود ہیں جن میں میرے دادا محد فضل حسین بھل مراد آبادی کی ادارت میں شائع ہونے والے ماہنامہ ضیاالاسلام ہتاریخ ۱۵ محرم الحرام <u>۳۲۵</u>ھ مطابق کیم ماری <u>۴۰۹</u>ء (نمبر، مجلد۲) میں صفحہ1 یر موجودہ اور گزشتہ علماء کے عنوان سے مندرجہ ذیل تھرہ شائع ہوا تھا:

#### مو جوده اور گزشته علماء:

اسوقت چار دانگ عالم مین بیہ بات محسوں کی جارہی ہے کہ نہ صرف عوام بلکہ موجودہ زمانہ کے علائے دین کا بہی فہ القِ علمی بگڑ گیا ہے اور اؤمین خودداری، نخوت اور اپنے علم پر ایک جروسہ پیدا ہوگیا ہے اور اسی کی وجہ سے باوجود نہ بی مدارس اور علمی چرچون کی کثرت ہے بہی ایک مجیب مشکش پیدا ہوگئی ہے۔ یعنی جسقدر مدارس اور علماء کی کثرت ہوتی جاتی ہے اور اسی قدر نفاق و تفریق ہوتی جاتی ہے۔ مسلمان چہوٹی چہوٹی جہوٹی جماعتوں میں تقسیم ہوتے جاتے ہیں اور ہر ایک عالم اپنی فریرہ ایٹ کی مجد طیار کر رہا ہے۔ ' (نقل مطابق اصل ہے تاکہ پرانے زمانے کی اردو زبان کا بھی اندازہ ہو سکے )۔

کیا یہ سب بچھ بعیینہ وہی نہیں جو آجکل ہورہا ہے۔ یعنی سوسال گذرنے کے باوجود ابھی تک وہی حالات چل رہے ہیں۔اب وقت آگیا ہے کہ اس نفاق و تفریق کوختم کرکے حیاتِ طیبہﷺ کے نہ صرف دینی بلکہ دنیاوی رخ پر بھی بھر پور توجہ دی جائے،کہ اس میں امّتِ مسلمہ کی نجات ہے۔ ذاتی مفاد کیلئے اسلام کے استحصال کیلئے ہم صرف اپنے علاء کو ہی مور دِ الزام نہیں تھہرا کتے بلکہ اکثر سیاستدان، حکمران اور جس کسی کوبھی موقعہ ملتا ہے ایسا کرنے سے نہیں چو کتے۔



۳-علم و فلسفه سے دوری:

اسلام کی ابتداء بی لفظ اقراا (پڑھے) ہے ہوئی جو پہلی وقی کا حرف اول تھا۔ بعد میں یہ ہدایت بھی آئی کہ وقل رب رب رب ملم میں اضافہ کر۔ القرآن)۔اور پھر ان احادیث کو تو سب بی جانتے ہیں اضافہ کر۔ القرآن)۔اور پھر ان احادیث کو تو سب بی جانتے ہیں اطلب العلم فریضۂ علیٰ کل مسلم (علم حاصل کرنا ہر مسلم پر فرض ہے)۔ اطلبولعلم من المهد الی اللحد ولی اللحد ولی کی گود ہے اب گور تک علم حاصل کرو)۔ یہی وجھی کے ابتداء میں اسلام کا پیغام تقریباً تمام جنوب مغربی ایشیاء، جنوبی یورپ اور شالی افریقہ تک پہنچا کر علم کے حصول اور تر ویج پر یکسوئی ہے عمل شروع کیا گیا۔

وی و میں اسلامی حکومت میں علم و فلف کے لیاظ سے سنہری دور کہا جاتا ہے، اور بغداد تمام و فلفہ کے لیاظ سے سنہری دور کہا جاتا ہے، اور بغداد تمام و نیا کے علمی مرکز کی حثیت اختیار کرلیتا ہے۔ یہ ایک مسلسل دور تھا جسمیں جابر، الخوارزی، رازی، مسعودی، و فا، البیرونی، ابو بینا، عمر خیام، ابن رشد، ابن نفیس جیسے بہت سے مشہور سائنس دان، ریاضی دان، علم طب کے ماہر اور فلاسفر مسلم د نیا میں بیدا ہوئے۔ ایک مشتش ق (Orientalist) جان گلب (۱۹۷۱ء) لکھتا ہے کہ عباس خلیف مامون الرشید کا سنہری دور تھا۔

اس دور میں مامون الرشید نے یونانی فلاسفروں کی کتابوں کا عربی زبان میں ترجمہ کروانے کا ادارہ قائم کیا جسکان 'بیت الحکمہ' تھا۔ ترجمہ کرنے والوں کو، جتنا وہ ترجمہ کرتے تھے، اسکے ہم وزن سونا تول کر دیا جاتا تھا۔ اس کام کیلئے مسلمان ہونے کی شرط نہ تھی بلکہ جسکو بھی عربی اور یونانی زبان پرعبور تھاوہ اس ادارے کا ملازم ہوسکتا تھا جن میں بہودی، عیسائی اور مسلمان سب شامل تھے۔ یہودی اور عیسائی مترجم کیونکہ قدیم زبانوں پرعبور زیادہ رکھتے تھے اسلئے انکی اکثریت تھی۔ ان مترجمول نے یا تو یونان جاجا کر کتابیں ترجمہ کیس یا خلیفہ کی درخواست پر وہاں کے تعمرانوں نے یہ نادر کتابیں بغداد بھیج دیں جنکو ترجمہ کرکے واپس بھیج دیا گیا۔ اس دانشندانہ ممل کا یہ فاکدہ ہوا کے صدیوں سے عام دنیا سے پوشیدہ قدیم علوم ایک ایک جبکو ترجمہ کرکے واپس بھیج دیا گیا۔ اس دانشندانہ ممل کا یہ فاکدہ ہوا کے صدیوں سے عام دنیا ہے لیوشیدہ قدیم علوم ایک ایک زبان، یعنی عربی میں منتقل ہوگئے جسکے جاننے یا سمجھنے والے تین براعظموں پر پھیلے ہوئے تھے۔ ایک اورمستشرق فلپ وئی اپنی کتاب مورک بھیلے ہوئے تھے۔ ایک اورمستشرق فلپ وئی اپنی کتاب موربی کی خاموات اور دوسر سے کتاب کو بربی نام عربی زبان میں شائع ہوا وہ کسی اور زبان میں نہ ہوا تھا۔ یہ کتابیں صدیوں تک یورپ کی جاموات اور دوسر سے تعلیمی اداروں میں شائل نصاب رہیں۔

ریڈرز ڈانجسٹ کے <u>۱۳۸</u> <u>۱۹۲۳ World Atlas) کی اشاعت میں صفحہ ۱۲۸ پر مرقوم ہے کہ:</u>

"Islam taught belief in the Oneness of God and in the prophetic mission of Muhammad (pbuh), and was as remarkable for its intellectual brilliance as for its religeous spirit. The Arabs preserved the knowledge of ancient science, philosophy and geography, translated Ptolmey, Euclid and Aristotle, and introduced into Europe the use of numerals and the making of paper."



افسوس ناک بات یہ ہے کہ آنے والی مسلمان نسلوں نے تواس علم کا فائدہ نہ اٹھایا، کیکن یورپ، جو تقریباً ہزار سال یعنی پانچویں سے پندر سویں صدی عیسوی تک روبہ زوال رہا اور جسکو قرونِ مظلمہ (Dark Ages کا نام دیا جاتا ہے، میں یمی علم نشاۃ ٹانیہ (Rennaissance) کا سبب بنا۔ بقول ا قبال ،جو انہوں نے یورپ کی لاہر ریوں میں مسلمان سائمندانوں اور فلسفیوں کی کتابیں دکھے کر کہا تھا:

ع گنوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی

رُیا ہے زمیں پر آسال نے ہم کو دے مارا

مگر وہ علم کے موتی کا بیں اپنے آبا کی
جو دیکھیں اکو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ
اورای علم سے دوری نے اقبال کو بیسوالات کرنے پر مجبور کردیا:

آتی ہے دم صبح صدا عرش بریں ہے

کھویا گیا کس طرح تیرا جو ہر ادراک؟

کس طرح ہوا کند نزا نشتر تحقیق؟

ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک؟

مہرو مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں؟

مہرو مہ و انجم نہیں محکوم تیرے کیوں؟

کیوں تیری نگاہوں سے لرزتے نہیں افلاک؟

تو ظاہر و باطن کی خلافت کا سزا وار

יליות לות ליש לישור אינות לישור (שליט לישור) What went wrong? אינות לישור לישור אינות לישור לישור לישור אינות לישור ליש



invading Europe and Africa, India and China. It was the foremost economic power in the world, trading in a wide range of commodities through a far-flung network of commerce and communications in Asia. Europe and Africa, importing slaves and gold from Africa, slaves and wool from Europe, and exchanging a variety of foodstuffs, materials, and manufactures with the civilized countries of Asia. It had achieved the highest level so far in the human history in the arts and sciences of civilization. Inheriting the knowledge and skills of the ancient Middle East. of Greece and of Persia, it added to them several important innovations from outside, such as the use and manufacture of paper from China and decimal positional numbering from India. It is difficult to imagine modern literature or science without the one or the other. It was in the Islamic Middle East that Indian numbers were for the first time incorporated in the inherited body of mathematical learning. From the Middle East they were transmitted to the West, where they are still known as Arabic numerals, honoring not those who invented them but those who first brought them to Europe. To this rich inheritance scholars and scientists in the Islamic world added an immensely important contribution through their own observations, experiments, and ideas. In most of the arts and sciences of civilization, medieval Europe was a pupil and in a sense a dependent of the Islamic world, relying on Arabic versions even for many otherwise unknown Greek works."

حضور علی این ایشیا و بعث کے بعد ، ساتویں صدی سے بارھویں صدی عیسوی تک مسلمان ، ایشیا و ، خاص طور پر مشرق وسطی اور اور شالی افریقہ پر چھا کے رہے۔ گیارھویں صدی میں مسلمانوں کی کمزوری و کیھتے ہوئے پوپ اربن دوئم نے 19:1ء میں میسائی ویشلم پر قبضہ کرایا ، مسجد اقصلی کی بے حرمتی کرنے کے علاوہ میں میسائیوں نے ایسائیوں نے کار مصر کے حکمران صلاح الدین کار دور ثوئے نگار مصر کے حکمران صلاح الدین

ابو بی (<u>۱۳۳۷) نے ۸۸ سال بعد ہروشم کو کرال</u> میں فنٹے کرک دوبارہ مسمانوں کی حکومت میں شامل کیا ، اور سنت رسول عظائلہ کے مطابق عام معافی کا اعلان کیا۔ منگونوں کے اچا لگ اور عارضی عروق نے ملک اسلامیہ کے زوال میں مہیز کا کام کیا اور <u>۱۳۵۸ء</u> میں بغداد کی تابی کے بعد پھر ہم گرتے ہی چھ گئے۔ چودھویں صدی میں یورپ کی نشاقہ ثانیہ نے (امریکہ سمیت) یہود و فصاری کو موجود دعروج پر پہنچادیا۔

سواسویں سے انہیں میں صدی کے دوران گو مغلیہ حکومت اور شانی خارفت نے اسلام کو سبارا دیا لیکن میری رائے میں یہ یہ وفن سے زیادہ اپنی توت اور حکرانی صلاحیتوں کی وجہ سے قائم رہیں۔ یورپ میں اس دوران صنعتی انقلاب آرہا تھا اور بم طرح طرح کی تغییرات پر زیادہ زور دے رہے تھے، اور فلف و سائنس کو وہ ابہیت حاصل نہ تھی جو تبدیہ مورک کے عروق کی اصل منبع ہوت ہیں۔ اس کئے ان دونوں ککومتوں میں عظیم فلسفی اور سائندان نہ پیدا ہو سکے۔ جبکہ بم دیکھتے ہیں کہ پندر تھویں صدی کے بعد سے آن تک فلسفیوں، سائندانوں اور ایجادات کا ایک اُستندی سلسلہ ہے جو یورپ اور امراکہ کی گوام میں پایا جاتا ہے، اور ہمارے بال انکا فقدان ۔ معوم وفنون، فسفہ و ادب اور مسمری قوت کے فاظ ہے آجکل یورپ اور امراکہ دی بام عروق پر ہیں۔ اور مسلم اللہ اپنے فقام مادی وسائل ( جبل کی دولت ) کے باوجود ذات کی گرائیوں میں! ہس ایک بات خوش آئند ہے کہ اسٹ نیچ جب گئے ہیں کہ اب صرف او پر جانے کا رق رہ گیا ہے۔ پندر تھویں صدی سے نیکر آن تک مربع ہوں کی تاریق دیکھتے ہوں تو بھی گئا ہے۔ کو مربع ہوں کی تاریق دیکھتے ہوں تو بھی گئا ہے کہ مزید چار، پانچ صدیوں سے مسلم اللہ مستقل رہ بائی خطط ہے۔ موجودہ حالت اور ماضی کی تاریق دیکھتے ہوں تو بھی گئا ہے کہ مزید چار، پانچ صدیوں سے بعد می کمال تک پنچیں گا کی بھر ایک یا دواسلیں نہیں بلکہ متعدد نسلوں کی تعلیم و تربیت کے بعد می کمال تک پنچیں گا بھراء تو بوچی ہے۔

ایک اجھا انسان اور علم کے حسول کا شوق پیرا کرنے کیلئے ایک بنیادی قدم تمام مسلم ممالک میں یہ لینا جائے کہ اعلیٰ تعلیم ہے زور دیاجائے۔ پیرائش کے بعد شوع کے دس، بارہ سال ہی ایک بچے کی تربیت میں بہت اہم ہوتے میں۔ پہلے مال کی گود اور بعد میں پرائمری اسکول میں آئر تربیت سیجی خطوط پر ہوجائے تو باتی زندگی ایک فرو خودسید می راو پر ہے گا اور ہر لحاظ ہے ایک انچھا شہری گا ہت ہوگا۔ اور ہونے والی سل پہنے ہے بہت ہوتی جائے گی۔ سم سال کا غلط استعمال اور دوسروال پر انتھار:

و نیا کے تقریب و کے فیصد تیل کے ذخائر مسلم میں نک میں جی جی جن میں ہے ہے فیصد سرف م ب میں نک میں اور افسط خطنی فارس کے اطراف کے ملکوں میں پائے جی جی جی جی جائی یافتہ مما نک کے پاس ہے فیصد ہے زیادہ تیل کے ذخائر خمیں جی ہے۔ موجودہ صنعتی دور میں تیا کے بغیر گذارہ ناممکن ہے اور یکی مشرق واطنی میں جنگوں کا ملبع ہے۔ یہ والی نہیں سوچتا کہ خاص طور پر عربوں کا تیل فروفت کے بغیر گذارہ ہو ہی خمیں سکتا۔ اپنی ہے ضرورت ، چاہے وہ اشیائے خورو نوش ہوں ، سامان تعیش ہو یا دفائی ضروریات، ہر چیز کیف وہ ترتی یا تعیم مربون منت جی جو وہ اپنی من مائی قیمت پرائھ فراہم کرتے ہیں۔ یعنی عرب جنتی تیل کی قیمت بڑھا تے جی اتنی ہی قیمت صنعتی مما نک اپنی چیز وں کی بڑھا دیتے ہیں۔ یک وجہ ہے کہ تیل کی شکل میں موجودہ وسائل ہونے کے باوجودا نکا کیجہ فائدہ نہیں اشایا جا رباہ بلکہ تیل کے ذخائر کی موجودگی مسلم وجہ کہ کیتاں کی شکل میں موجودہ وسائل ہونے کے باوجودا نکا کیجہ فائدہ نہیں اشایا جا رباہ بلکہ تیل کے ذخائر کی موجودگی مسلم

المنه میں تز فی معنوس کا ایک بڑا سبب بن چکا ہے۔

انتهائی دکھ اور افسوس کی بات ہے ہے کہ پہلی سے سوسال پر پھیلی ہوئی تیس کی پیداوار سے حاصل شدہ بے حساب دولت سے ہم نے پچر بھی فائدہ نہیں اشایا ہے۔ کیونکہ مسلم مما نگ اب تک تیس پیدا کرنے اور برآمد کرنے والے ممالک سے آگے نہیں ہوجے ہیں۔ اُسر ہم اس آمد نی کو استعمال کرنے کا بال بھی ہوجات بھی اس دولت کو تحقیق و تعلیم اور صنعت وحرفت کی ترقی میں استعمال کرنے ہوت تو یہ حال ند ہوتہ جو اب ہے۔ ایستی بجائے ہوا یہ کہمسلمان مما لک کو، خاص طور پر مراوں میں اختیافات کو ہوا دیری) ایسے سیاسی اور فوری گورکھ دھندوں میں پھنسا دیا گیا ہے کہ جمن سے باہ نکلنے کی صورت فی الحال تو نظر نہیں آتی۔

اگر اب بھی دنیاوی وسائل کی موجودگی میں مسلم اللہ کچھے ند کرسکی تو جب بیاتیاں کی دولت فتم ہوجائے گی تو اسوقت کیا ہوگا؟ کیونکداس فتم ہونے والی دولت کو ایک ناختم (Renewable) ہونے والی دولت، لین ملم و حکمت، صنعت و حرفت اور اپنے پیرول پر کھڑا ہونے کی صلاحیت حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت کم توجہ دی جارہی ہے۔

تیل کی شکل میں اُمنت مسلمہ کو ایک بہت طاقتور ہتھیے رمیسر ہے جس سے حاصل کی ہوئی دولت کا باشعور و بامقصد اقتصادی اور سیاسی استعال و نیاوی ذرائع کو بہت کی کہتے کرنے میں ایک بہت اہم کردار اوا کرسکتا ہے، پھراللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی ، ان شا ، اللہ ۔ آئر ہم اپنی جغرافیائی بھبتی ، لیعنی کہ مرائش سے بٹھہ دیش تک چیدے ایک مسلسل خط ، ارش پر ، اور پھر مشرق جید تک اسلام ہے ماشن خط ، ارش پر ، اور پھر مشرق جید تک اسلام ہے ماشن کی موجود گی و اسلامی بھبتی میں تبدیل کر تیس تو آبیا کہ نوٹیس ہو سکتا ۔ لیکن تاریخ ناوی کی موجود جو جیران بناتی ہو کہ دیش مصدود وسائل کی زیادتی ہو جود جو جیران بناتی کو ماسلام کی ابتدائی تاریخ میں محدود وسائل کے باوجود جو جیران کی کا میں طاق میں حضور شیخ ہوئے گئی دوران سے کیکر وال سے کیکر طارق بن کا بین اوران علی تو مسلمان علم انون میں شمشیرو سال اول گوت جی ۔ جول جول جول طاقت کا نشد چڑ ھتا ہے اور دوات کے انباریگ جاتے میں تو مسلمان علم انون میں شمشیرو سال اول

اور 'طاؤس و رباب آخر' کی ترتیب الٹ کر 'طاؤس و رباب اول' اور 'شمشیرو سناں آخر' کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ جہکا متیجہ بغداد جیسی تباہی، اور انہین ہے مسلمانوں کے بے نشان انخلاء کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جب سسمبر ۱۳۹۲ء کوٹھیک اوے سال کی حکمرانی کے بعد غرنا طہ میں مسلمانوں کو آخری شکست ہوئی۔ مجھے ۱۹۹۰ء میں انہین میں بارسلونا کے علاقے میں تقریباً ایک مبینے جیولوجیکل فینڈ ورک کرنے کا موقعہ ملا تھا۔ سوائے انہینی لوگوں کے کالے بالوں اور پچھ شکلوں میں مشرقی جھلک کے علاوہ کسی طرح بھی اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہاں تقریباً آٹھ سوسال عرب حکمران رہے تھے۔ بال پچھ تاریخی عارتیں ضرور باقی میں۔ اس طرح بھی اندازہ نہیں کیا جاسکتا کہ وہاں تقریباً آٹھ سوسال عرب حکمران رہے تھے۔ بال پچھ تاریخی عارتیں ضرور باقی میں۔ اس لئے یہ نبائت ضروری ہے کہ ان وسائل کی ایک صحت مند تقسیم پر زور دیا جائے جس کے نتیج میں مسلم اقوام اپنے ہیں۔ اس کے جائے ' تیل اور ملم پیروں پر کھڑے یہ وہائے گئی اور جم' تیل کی دولت سے مالا مال می دنیا' کے بجائے' تیل اور ملم وفن کی دولت سے مالا مال اسلامی دنیا' بی جائے' تیل اور ملم وفن کی دولت سے مالا مال اسلامی دنیا' بن جانیں گے ، ان شاء اللہ۔

#### تيل بطور ہتھيار:

اسرائیل اور عربول کا مسئلہ نصف صدی ہے چل رہا ہے، جس میں مستقل بزیت ہی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ عربول نے تا 192 میں تیل کو بطور ہتھیار استعال کرنے کی کوشش کی اور Doil embargo ( تیل کی بندش) لگا کر خاص طور امر یکہ اور بالینڈ کو تیل کی ترمیل فوراً بند کردئ، کیونکہ ان دو مما لک نے مصر اور اسرائیل کی اکتوبر سامے اور کی چھر روزہ جنگ کے دوران اسرائیل کا بھر پور ساتھ دیا تھا۔ لیکن اگر اس زمانی پیداوارکو دیکھ جائے تو یومیہ پیداوار پر بہت معمولی عرصے کیلئے فرق پڑا کیونکہ سابقہ سوویت یونین اور انگلینڈ نے اپنی پیداوار بڑھا کر اس کی کو پورا کر دیا تھا۔ اور اب تو موجودہ تیل کی بڑھی ہوئی قیتول کی وجہ ہے روس کی پیداوار سعودی عرب کے مقابلے پر آگئی ہے۔ علاوہ ازیں تیل کی قیت تیل کی بڑھانے ہے جو تیل برآ مد کرنے والے ممالک (OPEC) کی آ مدنی بڑھی (جس میں موبوں کا حصہ ساٹھ فیصد ہے زیادہ بڑھانے ہے جو تیل برآ مد کرنے والے ممالک (OPEC) کی آ مدنی بڑھی (جس میں موبوں کا حصہ ساٹھ فیصد ہے زیادہ بونے کی وجہ ہے اس بھیے کو اپنی ترتی کے استعال نہ کر سے اور زیادہ تر پیسامر کی اور بور پی جیکوں میں رکھوا دیا گیا۔ بونے کی وجہ ہے اس بھیے کو اپنی ترتی کے استعال نہ کر سے اور زیادہ تر پیسامر کی اور ایر طرح اسکا فائدہ بھی براہ راست آئبی ممالک کو پہنچا جن کے خلاف تیل کی بندش لگائی گئی تھی۔ تیل کی آمد نی کو اپنے ملکوں بی فائدہ بوگا۔ بہر حال یہ بعد خش آئند ہے کہ متمبراہ والے کے استعال کرنا شروع کردیا ہے۔

ڈ الر بطور ہتھی**ا**ر:

اس وقت ڈالر ایک بین الاقوامی زر مبادلہ کی حقیت رکھتا ہے۔ عالمی تجارت اورخاص طور پرتیل کے تمام سود ہے ڈالر میں ہوتے بیں۔ تیل کی آمدنی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ۱۹۷۳ء میں OPEC کی سالانہ آمدنی سے دالر میں ہوتے بیں۔ تیل کی قیت ۳۰ ڈالر، و 192ء میں ۱۹۵ ارب اور ۱۹۵۰ء میں، جب تیل کی قیت ۳۰ ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی

تھی تو ۱۲۷۲ ارب ڈالر ہوگئ تھی۔ ۱۹۹۹ء کے اعداد و شار کے مطابق صرف سعودی عرب، متحدہ امارات، کویت اور قطر نے تیل کی فروخت ہے۔ ۱۸۲ ارب ڈالر کمائے تھے۔ آجکل تیل کی قیمت ۷۰ ڈالر فی بیرل ہے اور مسلمان ممالک کی پیداوار تقریبا ۲۰ ملین بیرل ہے۔ مشرق و طلی کے تیل کی پیداواری لاگت ملین بیرل یومیہ بعتا ہے۔ مشرق و طلی کے تیل کی پیداواری لاگت مبین جہ اسطرح بہت کم ہے۔ ایک انداز سے کے مطابق اوسطاً ۱۵ ہے ۲۰ ڈالر فی بیرل سے زیادہ تیل کی پیداواری لاگت نمیں ہے، اسطرح ۱۵ ڈائر فی بیرل منافع کے حساب سے صرف آمدنی ایک ارب ڈائر یومیہ بن جاتی ہے، یعنی ۱۹۵۵ بلین ڈائر سالانہ! جیسا اوپر مذکور ہے کہ اس تمام آمدنی کا ایک برا حصد ملکی ضروریات کے بعد نیج جاتا ہے جو ترتی یافتہ ممالک میں تجارت اور زمین و جائیداد وغیرہ خرید نے میں خرج کیا جاتا ہے، یا بنکوں میں رکھ دیا جاتا ہے۔

ایران میں ۱۹۵۸، عراق میں ۱۹۵۸، عراق میں ۱۹۲۷، سعودی عرب اور کوئت میں ۱۹۳۸، الجزائر اور نا نجیریا میں ۱۹۵۹، اور لیبا میں ۱۹۵۹، میں جن میں ۱۹۵۹، میں بن دریافت ہوا تھا۔ یعنی سو سے بچاس سال کی آمدنی کا بڑا حصہ ترتی یافتہ ملکوں کے بنکوں میں جن بورباہے جو اسوفت کس طرح سے بھی نگوا ایر جائے تو بورباہے جو اسوفت کس طرح سے بھی نگوا ایر جائے تی ۔ اسکے علاوہ اگرڈ الرکوکسی اور کرنی، مثلاً یورو (Euro) میں بی تبدیل کردیا جائے گا۔ اسکے علاوہ اگرڈ الرکوکسی اور کرنی، مثلاً یورو (Euro) میں بی تبدیل کردیا جائے ، یا تیل کی قیمت یورو میں وصول کرنا شروع کردی جائے تو صرف یہی عمل ڈالرک ساتھ پربری طرح اثر انداز ہوگا۔ مشرقِ وسطی میں عراق وہ پبلا ملک تھا جس نے اپنے تیل کی قیمت یورو میں لینے کا ارادہ بی ظاہر کیا تھا تو وہاں کے صدر صدام حسین پر برقتم کے جھوٹے، سپے الزامات لگا کر ایس عبرت کی نشانی بنا دیا گیا ہے کہ پڑوی ممالک ڈر کے مارے اس کا سوچیں گے بھی نہیں، لیکن کس تک ۔ بہر حال اگر ان اقدامات پرعمل کیا جا سے تو مسلم امہ کو در پیش مسائل اور چیلنجز کا خاصی حد تک تدارک کیا جا سکتا ہے۔ اس حر بہی طرح اندازہ صدام حسین کی مثال سے بالکل واضح ہے۔ لیکن جب تک بم اپنے قو سے بازو کے بجائے و میروں پر بھروسہ کرتے رہیں گے تو یہ انتہائی دور رس قدم شائد نہ اٹھا کیس۔ جب تک بم اپنے قو سے بازو کے بجائے و میروں پر بھروسہ کرتے رہیں گے تو یہ انتہائی دور رس قدم شائد نہ اٹھا کیس۔ انگش زبان کا ایک محاورہ میرا مائی الضمیر بہت اچھی طرح ادا کرتا ہے:

The best helping hand you can find is at the end of your own

فی زمانہ دوسروں پر انحصار کی وجہ ہے کوئی بھی اسلامی حکومت اس قابل نہیں کے مسلم امّمہ کے مفاد کیلئے عالمی سیاست پر اثر انداز ہو سکے اورتمام مذکورہ بالا وسائس کی موجود گی کے باوجود ہم معاثی ، فنی ، دفاعی حتیٰ کہ اپنے سیاسی فیصلوں کیلئے بھی دوسری ترقی یافتہ قوموں کے محتاج اور مرہونِ منّت ہیں۔

۵- اجتماعیت ومشاورت کے بجائے انفرادیت وملوکیت پر زیادہ ترمسلم حکومتوں کا انحصار:

دین اسلام کی بنیاد کی تعلیم اجماعیت اور مشاورت پر زور دیتی ہے۔ چاہے وہ عبادات ہوں، معاشی و معاشرتی مسائل ہوں یا طرز حکومت۔اسکے برعکس عالمی سیاست کا ایک ایسا گورکھ دھندا کھیلایا گیا ہے کہ خاص طور پر تیل برآمد کرنے والے ملکوں میں انفرادیت اور ملوکیت ہی کا دور دورہ ہے۔یہ بات نہیں جھولنی چاہئے کہ اس گورکھ دھندے کی کامیابی کے ذمہ

دار صرف اور صرف ہم خود میں۔ ایک ملک کے عوام کے مقابے میں ایک برسر اقتدار شخص اور ایکے خاندان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا بہت آسان ہے اور یہی کچھے شرق وسطی کے زیادہ تر مما لک میں بور با ہے۔ جب کسی نے اس قینجے سے لکھنے کی کوشش کی تو اسکو راستے سے بٹادیا، چاہے وہ شاہ فیصل ہوں یا صدام جسین رحتی کے اُسرکسی تعمران کی افادیت ختم ہوگئی تو شاہ ایران کی طرح ایسا ہے یارہ مدد کا رکزہ یا کہ قبر کی جُدمانی مشکل ہوئی۔

ا بران میں بادشاہت نمتم ہوئی تو مذہبی جماعتیں آئے آئیں اور جمہوریت کا دور شروع ہوا۔ فی زماند اسلام کے خلاف پرو پیگٹنٹرے کے نتائج کیجو بہتر ہی سامنے آرہے ہیں کہ جہاں جہاں بھی عوام کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقعہ دیا گیا تو مذہبی جماعتوں کے نمائندے ہری تعداد میں حکومتوں میں شامل ہوئے جاہے وہ لبنان ہو، الجزائز ہو، ترکی ہو یا پاکستان رہی ہے نمائندے اگر مذہب کی سیح روح پر عمل کرنے نگیں تو دین کے ساتھ سیاست کا بھی بول بالا ہوجائے گا۔

### ٢ - ايني نا كاميول اورنفاق كا دوسرول بر الزام:

ا بنی نا کامیوں کا انزام دوسروں پر دھرہا فیطرت انسانی ہے۔ ہر انسان انفرادی طور پر،اور ایک معاشرہ یا ملک اپنے مفادات کا تحفظ کرنے میں حق بجانب سے اور اس پر الزام وحرہا سوائے فراریت کے اور کیھی نہیں۔ ہم اسرائیل اور سیبودی سازشوں پر کیوں الزام تراثثی کریں،خود کراس قابل کیوں نہ بنالیں کہ انگی سازشیں کامیاب ہی نہ ہوں! اپنی کمز وریوں ہے چھم ہوشی اور ایکے حل کیلئے قلیل المیعاد منصوبوں برعمل جارے مسائل کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اس سوچ کوختم کر ہے، اورائیے آپ کومتھ کرے اس قابل بنانا کہ اپنے مفادات کا دفاع کرسکیں وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ہمیں خود کو اتنا مضبوط بنانا ہوگا کے دوسرے جارا التحسال نہ کر یا تھی۔ اپنے دفاع کو اتنا مضبوط کرلیں کہ گوئی جاری طرف بری نگاد ہے د کھنے کی جرأت تک نہ کر سکے قلیل المیعاد منصوبوں کی مثال پاکشان ہی ہے کی جاسکتی ہے کہ جباں تعلیمی، فراہمی روزگار و ر ہائش اور مبتگائی کے خلاف اسٹیمیں مختلف ناموں سے ہرنتی اقتدار میں آنے والی حکومت بڑے زوروشور سے شروع کرتی ، ہے اورا بکا انجام ایک ہی جبیبا ہوتار ہاہے کہ تعلیمی معیار اور بیر وزگاری میںمعمولی فرق ہی پڑا ہے،غریب اسی طرح بے گھر ے اور مبنگائی تو الامان الحفیظ!۔شرمناک بات تو یہ ہے کہ قسیم زکواۃ کے نظام کوبھی لوگوں نے نہ بخشا، کہ غربت میں کی تو کیا اضافہ ہی محسوں ہوتا ہے۔میرے خیال میں اُئر جا گیر داری کوشتم کردیا جائے تو کی قشم کی انکیمرشروع کرنے کی ضرورے ہی نہ پڑے۔ جا کیم داری فتم ہونے سے جا کیر دارا ہے ذرائع آمدنی کو ہدلنے پر مجبور ہوجائےگا اورصنعت وتھارت کی طرف توجہ دیگا۔ ننی نن صنعتیں اور تعارتی ادارے تھلیں ہے تو ہیے وزگاری متم دوگہ۔ وہ تما مرم دور و ئسان جن کی آنے والی نسلیں تک جا گیردار کے قرض کے بوجھ تعے وئی ہو تی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آزاد ہو جائمیں گی ،اور وہ بھی ان ننے مواقع ہے۔ فائده اٹھاسیس گ۔ جب رزق کا مسئلہ باعزت طریقے ہے حل ہو جانگا تو انسان بچوں کی تعلیم پر توجہ دے گا، اور جوں جوں مالی حالت ٹھیک ہوتی جائے گی تو گھر بھی بن جائے گا۔ یعنی ایک دونسلوں ئے اندر بی یہ بعجت مند تبدیلی بغیر حکومتی اسکیموں کے، اور ایک قدرتی طریقے ہے حاصل ہو جائے گی۔

# مسلم امّه کی آبادی کا تناسب:

اگر ہم المت سلمہ کی سوا بلین سے زیادہ آبادی کا تناسب دیکھیں تو ایک بات سامنے آتی ہے۔ کم آبادی پر مشمل مشرق وظی کے، اور افر ابقی عرب مما لک (مصر، تیانس، مرائش، ماریط نیے وغیرہ کے علاوہ) بمعہ نا کیجیریا تیل کی دولت سے مالا میں ۔ زیادہ آبادی والے مما لک لیعنی، مصر، پاکستان، ینگہ دیش، انڈ و نیشیا، ملا پیشیا، فلسطین اور اگر ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی شامل کر لیس تو انسانی وسائل کا ایک عظیم و بے پایاں سمندر ہے جو عالمی آبادی کے تقریباً پانچویں حصہ کے برابر ہے۔ ان مما لک میں ملا کیشا صفحی اور فنی اختبار سے سب سے آگ ہے اور دوسر سمما لک مثلاً مضر، پاکستان انڈو نیشیا اور فلسطین کے اوگ فنی اختبار ہے والے میں اور انسانی موجود جین لیکسی اس بعض مند امترائ کا فائدہ دہنیں اٹھایا جا رہا۔ ملا پیشیا کے سابق صدر ڈائٹر مہا تیر محمد نے اسطرف سمجھ توجہ دلائی ہے کہ اگر نے ڈائرز ترقی یافتہ ملکول میں رکھنے کے بجائے ترقی پیڈیر مسلم مما لک میں تعلیم کے فروغ، صفحی ترقی اور مین الامنہ تجارت کیلئے خرج کئے جا کیں تو ایک انقلاب آسکتا ہو جا کی کو بہت معمولی فائدہ دیتا ہے۔ دوسرا بی کا ہوتا ہے۔ مغید جیب حرکت میں آتا ہے تو فائدہ دونوں ہی کا ہوتا ہے۔ مغید وشنید کرسکیس گے، اور اپنی شرائط بھی منوانے کے برا فائدہ یہ بوگا کہ مسلم مما لگ برابری کی مشہت سے عالمی مسائل پر گفت و شنید کرسکیس گے، اور اپنی شرائط بھی منوانے کے تابل موجود کیل کے وائمیں گے۔

چندملکول میں وولت کی زیادتی اور اسکے خطات کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ مندرجہ بالا طریقے سے دولت کی تقسیم سے من حیث القوم ایک معاشی انتلاب آسٹنا ہے، نتیجنا ووسروں پر انتھار کم سے کم بوتا جائے گا اور تعلیمی اور فنی معیار، جو کسی قوم و تبذیب کی ترقی کا اصل منبع ہوتا ہے، خود بخود بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا۔

### تاریخی کمال و زوال کا گراف:

تاریخ عالم کی چند مشہور تبذیبوں کے کمال و زوال کی داستان کو میں نے ایک گراف کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے جواس مضمون کے ساتھ نسلک ہے۔ گراف میں حضور اللہ اور حضرت میسی کے ناموں کے علاوہ صرف چیدہ چیدہ فلسفیوں اور سائنسدانوں کے نام استعال کے گئے بیں جنبوں نے مختلف قوموں کے عروج میں مرکزی کردار ادا کیا تھا، ورنہ یوں تو فہرست بہت لمبنی ہے۔ بادشاہوں اور شبنشاہوں کے نام بالکل نہیں بین کہ وہ صرف اپنے لئے حکومت کرتے سے اور عوام کی خوشھائی اور ضروریا ہے کا نمیال اسلنے رکھتے تھے کہ اس و امان رہے اور حکومت کی تام طرور استعال کیا ہے کہ ایک باتھوں بغداد کی جابی مسلم اللہ کے زوال کا فوری سبب بنی۔

#### اختتاميه:

موجودہ دور میں مندرجہ بالا مسائل، وسائل اور حالات پرغور کرے ایک مثبت تبدیلی لانے کی کوشش وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جس طرح آٹھویں سے بارھویں صدی کے دوران بغداد کے عبای خلفاء نے یونان (بورپ) یعنی اہل مغرب کی طرف دیکھے کر ایکی منم سے فائدو اٹھایا، اور اسکے بعدیورپ نے پندرھویں صدی سے مشرقی علوم کو حاصل کرکے عروج حاصل کیا،ای طرح اب پھر ہماری باری ہے کہ ہم جدید علوم و فلسفہ کیلئے مغرب کی طرف دیکھیں اوران کے حصول کو ترجیحی بنیادوں پر اپنے بال فروغ دیں کہ علم و فلسفہ کی قدر اقوام کے عروج و کمال کا بہت اہم حصہ رہاہے۔ ہمیں تو اللہ تعالی اور حضور علیقی کی حمایت اور شفاعت بھی حاصل ہے، بس تعمل اور صحیح ایمان و کمل کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رہے کہ ہمارا سب ہے بڑا چیلئج بغداد کی عظمتِ رفتہ کو واپس لا نا ہے،اور یہ بھی کہ اس تبدیلی لانے کیلئے کوئی Shortcut نہیں ہے۔صرف دور بنی، طویل المیعاد منصوبہ جات، اتحاد اللہ اور دین فطرت کا صحیح ادراک ہی ہمارے مسائل کا حل ہے۔

میں نے جان ہو جھ کر بنیاد پرت ( گو بنیاد پرست ہونا ضروری ہے، کہ بنیاد کو مضبوط ہونا ہی چاہیے!) دہشت گردی، خود کش حملوں وغیرہ کا ذکر اپنے مقالے میں نہیں کیا ہے کہ یہ اُن تمام دین ،معاشرتی ، معاشی بشمول عالمی نظام کی خرابیوں کا متیجہ ہیں جن کو بدلنے ، اور مسلم اللہ کے حق میں بہتر بنانے کی تجاویز پر بحث کی گئی ہے۔ اس قتم کے مسائل نہ ماضی میں کبھی طاقت سے ختم ہوئے میں نہ آئندہ ہوگئے۔

مخضراً مندرجہ ذیل لائحہ، عمل ہمارے مسائل کے تدارک کا سبب بن سکتا ہے، اور ضرور ہے گا،ان شا،اللہ:

- ا ۔ ۔ دین کی صحیح روح کا ادراک، جس میں عبادات کے علاوہ ایک پور ا معاثی و معاشرتی نظام، قرآن و سنّت ہے ۔ بدایات کی شکل میں موجود ہے۔
- الحسن حضور المنظمة كى دينى زندگى سے زيادہ دنياوى زندگى كا مطالعہ اور اس پرعمل دوسرے تمام سابقہ پنيمبروں كى طرح حضور المنظمة صرف پنيمبر مذہب نبيں، بكہ پنيمبر دون كائل تھے جو زندگى كے تمام رخوں كا احاط كئے ہوئ ہے، اور رہنمائى كيلئے نہ صرف بدايات تفصيل سے موجود ہيں بلكہ اجتباد كاحق بھى ديا گيا ہے۔ يعنى صرف تقليد ہى نہيں بلكہ دين كو بسر كيا جائے اور حدود كے اندر رہنے ہوئے موجودہ تقاضوں سے جمكنار۔ايك مومن بونا ٢٣ گھنٹے كى دين كو بسر كيا جائے اور حدود كے اندر رہنے عوادات كا بس ايك حصہ بيں، اور صرف وہ نہ ہم كو جنت بيں كے جائميں گی، اور نہ ہى موجودہ حالات ميں تبديلى لائے كا سبب بنيں گی۔
- س- اختساب کا فقدان من حیث القوم مسلم مما نک میں قانون کی بالادتی کا اطلاق نبیں ۔عدالتی نظام کو ہرفتم کے دیاؤ ہے آزاد کرنا انتہائی ضروری ہے۔
- ہم۔ تعلیم اور فلفہ کا حصول یچیل تمام تبذیوں میں سے صرف ایک یونانی تبذیب تھی جس سے آنے والی تسلول کو فائدہ پہنچا۔ ان تسلول میں سب سے پہلے مسلمانوں نے فائدہ اٹھایا، جنبوں نے ان مخفی علوم میں اپنا گرال قدر اضافہ کرکے اُسکو باقی دنیا تک پہنچا کرحق ادا کردیا۔ افسوس یہ ہے کہ اس سے آگے کا سفر ہم جاری نہ رکھ سکے اور دوسری اقوام اس علم کی روثنی میں بام عروق پر پہنچ گئیں۔ اب پھر ہماری باری ہے، اور حصول علم ہماری پہلی ترجیح مون اور میں بام عروق بر پہنچ گئیں۔ اب پھر ہماری باری ہے، اور حصول علم ہماری پہلی ترجیح مونا دا سے
- پرائمری اسکول اور ایکے اساتذہ کو بہتر سبولیات فراہم کرنے کا نظام ہماری آنے والی نسلوں میں دین کی سمجھ، اخلاتی اقدار اور علم کے حصول کا شوق پیدا کرنے میں تقینی بہتری لائے گا۔ یعنی HEC کے بجائے LEC

(Lower Education Commission) قائم کرنا چاہنے، کہ چندنسلوں کے بعد HEC کی جاندہ اللہ کا جائے ہیں نہ بڑے گی!

۲- سائل کے حل کیلئے قلیل المیعاد منصوبوں کے بجائے طویل المیعاد منصوبے بنائے جائیں جن سے معاشی حالات بہتر ہوں، اور ان پر دلجمعی کے ساتھ کام کیا جائے کہ طویل المیعاد منصوبوں کے نتائج جلد سامنے نہیں آتے۔

ے۔ تیل کی آمدنی کو اُن مسلم ممالک میں صنعت وحرفت اور تجارت کی ترویج کیلئے لگایا جائے جہاں کے انسانی وسائل فنی طور پر نبیتا بہتر میں۔ کیونکہ معاثق کمزوری ہی تمام مسائل کا بنیادی سبب ہوتا ہے۔ اس عمل ہے من حیث الامّنہ معاثق حالت بہتر ہوگی، اور جس کے اثرات ایک یا دونسل ہی میں سامنے آ جا کمیں گے۔

۸۔ ترقی یافتہ ممالک کے بنکوں میں رکھی ہوئی ڈالرز کی شکل میں تیل کی دولت کو جلکے اسلامی ملکوں کے بنکول میں میں میں میں تنجد بل کرد یا جائے ۔ مستقبل کی تیل کی آمدنی کو میں نتقل کیا جائے ۔ مستقبل کی تیل کی آمدنی کو مسلم ممالک کے بنکوں میں رکھا جائے اور حتی الوسع اسلامی ممالک میں صنعت و حرفت کی ترقی کیلئے ہی استعمال کی جائے۔

9- تیل برآ مدکرنے والے مسلم مما لک تیل کی قیمت مستقبل میں ڈالرز کے بجائے کسی دوسری عالمی کرنبی میں وصول کریں۔ (انگلوژر: چندمنتنب اقوام عالم کے کمال وزوال کا گراف)

#### حواليه جات

النظام المعلق ا

立の立の立の立

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹابٹائلڈ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

سيد باجا آغا- كوئشه

اقوام عالم کی موت و حیات، ترقی و تنزلی، تسلط و تنزع اور سعادت و شقاوت کے جواصول اسباب و مراتب ہیں، ان میں سب سے اہم وا مغلا ترین اتحاد و اشتا اک عمل ہے، قوم کے تنام افراد اپنے آپ کو ایک ہی جسم کے اجزادے مختلفہ یقین کرے، سب کا مقصد ایک ہی ہو، اس کا عشق دامن گیر ہو، اور اس کی محبت کی زئیمریں سب کے پاؤل میں ہول، مریں تو اس کے لیے اور زندگی ہوتو اس کی خاطر

> پیکیش از قوم و بیم جانش رقوم ظاہرش از قوم و پنیا نش رقوم

قر آن ڪئيم نے جا بجا اتحاد و اجتماع کو قومی زنگی کی سب سے بڑی بنياد اور اصل قرار ديا ہے، چنانچہ ارشاد

خداوندی ہے:

واغتصمُوا بخبل الله جَميُعًا وَّلا تَفرَّقُوا وَاذْكُرُوا نعُمتَ اللَّهِ عَليُكُمُ اذْكُنتُمْ أَعْدَآءَ فَالَف بين قُلُوبِكُمْ فَاصْبِحْتُمْ بِنعْمِيَةِ الْحُوانَا (١)

'' ترجمہ: سب مل جل کر اور پوری طرح انتظمے ہو کر اللہ کی رق کو مضبوط کیڑ او، سب کے ہاتھ ہی ایک جل اللہ ہے است ہی ایک جل اللہ ہے دائل اللہ ہے جس سے سرفراز کیے بھی اللہ ہے ہیں ایک اللہ ہے جس سے سرفراز کیے گئے، تمہارا حال یہ تھا کہ ہالگل بکھر سے ہوئے اور کیک دوسرے کے دشمن تھا۔ اللہ نے تم سب کو ہاہم ملا و ما اور اکٹھے کر دیا، مہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اب بھائی بھائی ہوگئے۔''

شارع علیه السلام نے ای بنا پر اسلامی زندگی کا دوسرا نام جماعت رکھ اور ملیحد گی کو جابلیت ہے تعمیر کیا۔ من خوج من الطاعة و فارق الجماعة فحات، مات میة جاهلیة (۲)

ترجمہ' جواطاعت سے باہر ہو گیا اور اس نے جماعت کا ساتھ جھوڑ دیا پھر اس حالت میں بغیر توبہ کے مرگها تو اس کی موت حالمت کی موت ہوئی۔

ترمذی شریف میں ہے۔

ترجمہ' جو تخص بالشت بھر بھی جماعت سے باہر ہوا، اس کا حکم یہ ہے کہ گویا اس نے اسلام کی اطاعت کا حلقہ اپنی گردن سے نکال دیا۔''(۳)

نماز میں جماعت پر زور دیا، احد نی کی جگہ پر اهدنا الصواط المستقیم فرہا کرہتا دیا کہ قرآن کی نزویک فرد، اور فرد کی ہستی کوئی شے نہیں، ہستی صرف اجتہا اور جماعت کی ہے، جمعہ و میدین کو اً سرحقیقت کی نظر ہے دیکھیے تو اتحاد کی

**⊯** 571 **⊯** 

غرض نمایاں اور متاز نظر آئے گی، زکوۃ کی غرض و غایت ہی یہی تھی کہ جماعتی زندگی کے بقاء و استحام کی جانب فرزندان تو حید کو متوجہ کیا جائے، شارع نے تؤخذ من اغنیائهم تود المی فقر ائهم، بیں ای فلنداجتان کو بیان کیا تھا۔ جج بیں منجملہ اسرار و مصالح کے ایک سب سے بڑی غرض و مصلحت یہی ہے، جب ایک شخص نے حضرت رسالت سے دریافت کیا کہ جج کے لیک سب سے بڑی غرض و مصلحت یہی ہے، جب ایک شخص نے حضرت رسالت میں تو آپ شاہ نے فرمایا ''المج عوفۃ'' میدان عرفات میں اجتاع کا نام جج ہے۔ چنانچہ تمام ائمہ اعلام کا یہی ندہب ہے کہ جو شخص عرفات میں حاضر نہ ہواس کا جج نہیں ہوتا۔

اسلام کے ان حسین ہدایات اجماعیت کے مقابلے میں ہرظالم و جابر طاقت کی اولین سعی و کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جائز و ناجائز طریقوں سے کام لے کر متحد اُمت میں پھوٹ اور اختلاف ڈال دے، ان کے مختلف گروہ بن جائیں، ان میں اس قدر اختلافات بیدا ہوں کہ شب و روز ان میں بہتلا رہ کر ایک دوسر نے کوفا کرنے کی فکر میں رمیں، اٹر ایک بھائی ترقی کرنے گئے تو دوسرا اس کے گرانے اور دلیل کرنے کے در بے ہوں، ہر وقت اپنی ہی قوم کے ذرج کرنے کی تجاویز پر پرغورفکر ہوتی رہے اس اختلاف و تفریق کا بتیجہ بیہ ہوتا ہے کہ ظالم و جابر طاقت یا اجبنی حکومت کی بنیادی مضبوط و مشخکم ہو جاتی ہیں جو ہر وقت ان مختلف گروہوں کو آپس میں لڑائی رہتی ہیں، اور ہرضعیف جماعت و قوی کے مقابلے میں اور ہرضعیف جماعت و قوی کے مقابلے میں اور کروہوں کی قوت کو پاش پاش کر دیتی ہے۔

اس خانہ جنگی کے باعث عوام کے دل میں نہ تو جھی شریفانہ جذبات پیدا ہوئے ہیں اور نہ ہی بھی حریت و استقلال قومی کا انہیں خیال آتا ہے، بلکہ برفریق کی انہائی کوشش یہ بوتی ہے کہ بہی اجنبی حکومت ہمارے ملک پر قابض رہ اور بہا نگ وبل ہر ہماعت اپنی کوتاہ فنبی اور کم عقلی کی وجہ ہے اس کا اعلان کرتی ہے کہ ہماری زندگی صرف اس حکومت کے بقاء واستحکام کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے تمام ہماعتیں اپنے اپنے طور پر اس کے قیام کی خاطر، برقتم کی غداری اور ملت فروقی کی مرتکب ہوتی ہیں، قدرت کی جانب ہے ہر قوم کو جارحانہ اور مدافعانہ قوت و طاقت سے نوازا جاتا ہے کہ حسب ضرورت اس کو غیروں کے مقابلہ میں صرف کیا جائے، لیکن صدافسوس! اختلاف کے وقت یہی چیز اپنے بھائیوں کو غلام و کھومی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے صرف کی جاتی ہیں جن کی واضح مثال افغانستان و عراق میں روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ فیالاد سف و یا للعار.

ا پے حقوق کی نگبداشت، حریت حقہ کی حفاظت اور ارتقائے ملت کا خیال دل ہے من جاتا ہے اجنبی حکومت خواہ کیسی ہی ظلم و جور کرنے والی اور ناانصاف و مضد پرداز ہو، جس کے مظالم روز روشن کی طرح الم نشرح ہو چکے ہوں اور جس نے مظالم روز روشن کی طرح الم نشرح ہو چکے ہوں اور جس نے مبھی اپنے عہد کی پابندی نہ کی ہو، احتلاف و تفریق کے وقت اسی کو رحمت البیٰ قرار دیا جاتا ہے، خوشامد، چاپلوی اور تملق کے جذبات خبیثدان بدبختوں کی تمام انفرادی و اجتماعی زندگی کوفنا کر دیتے ہیں۔

قرآن كريم ان حقيقول كي طرف جاري يول ربنمائي كرما ہے:

''اِنَّ فِرُعُونَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ اَهُلَهَا شِيْعًا يَّسْتَضُعِفُ طَآئِفَةً مَنْهُمُ يُذَبِّحُ اَبْنَآءَ هُمُ وَيَسُتَحَى نِسَآءَ هُمُ. اِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِيُن''(٣) ''ترجمہ: فرعون ملک مصرییں جت بڑھ چڑھ رہا تھا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کے الگ الگ گروہ قرار دیئے تھے، ان میں سے ایک گروہ لیمنی بنی اسرائیل کو اس قدر کمزور مجھ رکھا تھا کہ ان کے میٹوں کو ذرج روا دیتا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا، اس میں شک نہیں کہ وہ بھی فسادیوں میں سے ایک فسادی تھا۔'' فذکورہ بالا آیت میں فرعون کے چند مظالم بیان کیے گئے ہیں۔

الف: بنی اسرائیل کے سپاہیانہ جذبات کو فٹا کرنے کے لئے فرعون نے سیای فریب اور مکاری کے ذریعے اس میں بغض وعداوت پھوٹ و نفاق اور باہمی انتقام کے امراض پیدا کر دیئے۔ ان کی جمیعت کو تو ڈریا، ان کی قومیت کو فٹا کر دیا اور ان کی اجتماعی قوت کو مختلف کلڑوں میں تقسیم کر دیا، یہی مئولہ تو ازن ہے، جب ایک قوم اختلافات و تنازعات باہمی کا شکار ہو جائے تو اس کا مستقبل تاریک ہوجاتا ہے، عروج کی جگہ تسفل، ترتی کی جگہ تنزل، عظمت کی جگہ ذات، حکومت کی جگہ نمائی اور بالا خر زندگی کی جگہ موت اس پر چھا جاتی ہے۔ اور حقیقت سے ہے کہ جب کسی قوم پر خدا کی لعنت طاری ہوتی ہوتی ہوتی وہ نمائی اور کلومی کی صورت میں ظاہر ہوا کرتی ہے۔ مضرین کرام نے

ضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ اللَّهَ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إلَّا بحَبُلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبُلٍ مِّنَ النَّاس (۵)

(جہال دیکھو ذالت ان کے سر پر سوار ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے عبد و پیان کے ذریعے ہے اور نیز لوگوں کے عبد و پیان کے ذریعے سے اور نیز لوگوں کے عبد و پیان کے ذریعہ سے کہیں ان کو ہناہ مل گئی تو دوسری بات ہے) کی یہی تفسیر کی ہے، اور هُوَ الْقَادِرُ عَلَى انْ يَبُعْتُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُم (١)

(وی خدا اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر کی طرف ہے کوئی عذاب تمہارے لیے نکال کھڑا کرے) کا مطلب یہی ہے۔

سورہ انفال میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا

وَاطِيْعُوا اللَّهَ وَرْسُولُهُ وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيُحُكُمْ ( ٤ )

ترجمہ: اور اللہ اور اس کے رسول کا تھم مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو، کہ آپس میں جھگڑا کرنے ہے تم ہمت بار دو گئے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گئ'

(ب): فوجی طاقت، جب بی اسرائیل میں مختلف جماعتیں پیدا ہو گئیں تو اب فرعون کو یہ خیل دامن گیر ہوا کہ چونکہ اس قوم میں ابھی تک کچھ لوگ بیدار دماغ، متحرک اعصاب اور مضطرب دکھتے ہیں اور سیاست کی چھی ہوئی چالوں کے زہر آلود اثر کو محسوس کرتے رہتے ہیں، اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذرائح کر دیا جائے، نہ لڑکے زندہ رہیں گئے نہ ان میں حریت و استقال قومی کے خیالات پیدا ہول گ،صبر و استقامت، جمت و جوانم دی اور جوش فدا کاری و سرفروش کیے تم نابود ہو جائے گا، نوجوان بی سے فوج بی ہے جو ہتھیار سنجالتی ہے اور دشمنوں کے ساتھ میدان جہاد و قال گرم کر کے اپنے حقوق کی حفظ و گلبداشت کرتی ہے، قتل کرنے سے لڑکوں کا نام و نشان باتی نہ رہے گا، فوجی طاقت فنا ہو جائے گی، حکومت کو عوام کی جانب سے کسی قسم کا خوف و خطر باتی نہ رہے گا اور اس طرح یہ لوگ ہے دست و یا ہو کر اس

ج: گفت افراہ، اڑکوں کے ذیج کرنے ہے فرعون کے چیش نظر ایک چیز ہے بھی تھی کہ بنی اسرائیل کی آبادی روز بروز کم ہوتی جائے، تا کہ بندر تئے ان کی تر فی کی تمام راہیں بند ہو جا کمیں اور کچھ مدت کے بعد ان کا نام و نشان بہ حیثیت قوم سے حرف غلط کی طرح و نیا ہے باطل ہو جائے۔

و: اخلاقی قوت، قوم عبارت ہے اخلاق فاضلہ اور اعمال صالحہ ہے، رسول کریم میکھیے نے اپنی بعث کی غرض و غایت ان الفاظ میں بیان فرمائی

"بعثت لا تمم مكارم الاخلاق(٨)

'' میں عمد و ترین اخلاق کی تھیل و اتمام کے لیے جیجا گیا ہوں''

قوموں کی بنیاد، مضبوط ومشحکم کرنے کے لیے چند چیز وں کی ضرورت ہوتی ہے مثلاً اس کے افراد آگیں میں مل جل کراور جماعت بن کر رہیں۔سپاہیانہ جذبات اور جنگ جویانہ احساسات کتے ہوں۔ فصائل اخلاق اور محاسن اعمال ہے آراستہ ہوں۔

فرعون نے لڑکوں کو ذن کئیا کہ بنی اسرائیل کی لڑکیاں آزادانہ مصمت فروش کریں،ان کی اخلاقی قوت برباد ہو، ہر گل اورکوچہ میں فاحش عورتوں کے چکے بول جن کی مگرانی خود حکومت کے ذمہ بو، انہیں کی سربہتی اوروالایت میں برمملی و بدکاری کا بازار میں نواور اس بد بخت قوم کی ہر لڑکی، حام سے سند اجازت لے کر بازار میں اپنے جسن و جمال کی نمائش کر سکے، فوجی لؤت لؤگ بغیر کسی خاہری رکاوٹ کے اپنی خواجشات نفسانی کو پورا کر سکیں اور اگر ارکان حکومت کو دو ثینر و اور نوجوان لڑکیوں کی تلاش وجنجو بنونو آسانی سے مل سکیس۔

دانو جوان، است معلوم تھا کہ آزادی وحریت کی راو میں بوڑھے بھیشہ چھے رہتے ہیں، سن رسیدہ ہونے کی وجہ سے ان میں مصلحت، دور اندیشی اور عاقبت بنی آ جاتی ہے، بات بات میں بحث و جدل کے عادی ہو جاتی ہیں، ان کی کرور بڈیاں تکیفوں اور معیتوں کو برداشت نہیں کرسٹیس اس نیے بہتے کی قدر میں رہتے ہیں، قربانی اور ایثار کی اگر کوئی تو تع بوعتی ہے تو صرف نوجوان ہے، جو والبانہ ومصلم باند نتائ وعواقب سے بے نیاز ہو کراپی ہر چیز حریت و استقال تو می کے لیے قربان کردیت ہیں۔ کی اسرائیل کے نوجوانوں میں حضرت موی علیہ السلام کی تعیم سے بیا جذبہ بیدا ہو گیا تھا، فرعون نے اس فتد کورو کے کہ نوجوانوں کو ذرائ کرنا شروع کردیا۔

یہ تمام مظالم آپ کے سامنے میں انکو دیکھیے اور پھر گہری نظر سے دیکھیے کے فرمون کیا چاہتا ہے؟ یہ کیہ قوم حریت اور اجتباد قمر سے محروم رہے۔

ندبهب واخلاق سة اجنبي اورفيق و فجوريين مبتلا مويه

🤞 574 😹

اپنے آباو اجداد کے روثن کارناموں کو فراموش کر دے اور تو می روایات سے دور جا پڑے۔ نلامی اور محکومی کی بوجیل بیڑیاں اس کے پاؤں میں جمیشہ کے لیے رہیں۔ اپنی قوم کی آزاد کی کے خیال سے محروم ہو کر نلامی پر قناعت کر لئے۔ اپنے تمام اوقات ہے کار میں صرف کرے، اسمیس ستی اور کا بلی پیدا ہو، جسم و جان کمزور و نا توال ہوں۔ منافشت، بدعہدی اور دفائت نفس کا شکار ہو ( 9 )

جس قوم کے قبضہ میں سامان حرب ہو وہ آلات جنگ کے استعال ہے واقف ہو، اور بمیشہ رزم گاہوں میں شریک ہوتی ہو، وی قوم زندہ رہتی ہے، ای کے قبضہ واقتدار میں ہرشم کی طاقت ہوتی ہے، حاکمانہ طور پرزندگی ہر کرتی ہے اور کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے مقابلے کا خیال بھی دل میں لا شتیں دوسری قومیں مجبور ہوتی ہیں کہ اس کے ہر فرمان کے آگ اپنی سرونی میں مصوف رہتی ہے، یہی تناز تا بہقاء کے آگ اپنی سرونی میں صرف ای کو دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے جس میں قوت و طاقت ہو، یہی بقائے اصلاح ہے اور اس مقتش میں صرف ای کو دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے جس میں قوت و طاقت ہو، یہی بقائے اصلاح ہے اور اس کا مارات کا دور اس کا مارات کا اس اصول کے مطابق قرآن کتیم نے اس کھنٹس حیات کو ان الفاظ میں بیان فرمایا:

وَلا يَوْ الُّونَ يُقَاتِلُوْ نَكُمُ خَتَّى يِرْ ذُوْ كُمْ عَنْ دِيْنِكُمُ ان اسْتِطَاعُوا. (١٠)

ترجمہ: یہ کفار سدائم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کدان کا اس چلے تو تم کوتمہارے وین سے برٹشتہ کر دیں۔

اس تصادم ادر باجمی جنَّت و جدل کا علاج قرآن تعلیم نے اس طرح بیان فرمایا۔

واعِدُوا لِهُمْ مَا اسْتطَعْتُمْ مَنْ قُوةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُون بِهِ عِدُوَّاللَّهِ وَعِدُوَّكُمْ وُاحْرِيْنَ

مِن دُوْنِهِنِي لا تُعْلَمُونِهُنِي ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ (١١)

ترجمہ: اور مسلمانو! سپاہیانہ قوت ہے اور گھوڑوں کے باندھے رکھنے ہے، جہاں تک تم ہے ہو سکے کافروں کے مقابلہ کے لیے سازوسامان مہیا کے ربو کہ ایسا کرنے ہے ابقہ کے دشنوں پر اپنی دھاک بھانے رکھو کے اور نیز ان کے سوا دوسروں پر بھی جن کوتم نہیں جانتے اور ان کے حال سے القہ تعالی خوب واقف ہے۔

اور پید دائی قلم نافذ کر دیا که

وقتلُوهُمُ حتَّى الأنكُونَ فَننَةٌ وَ يكُونَ الدِّينُ للَّهِ (١٢)

ترجمہ: اور ان ے کڑتے رہو یہاں تک کہ ملک میں فساد ہاقی نہ رہے، اور ایک خدا کا حکم چلے''

جب سحابہ کرام کے ایک جما عت میں بیہ گفتگو ہوئی کہ 'ای الاعلمال احب المی اللہ'' یعنی ساری تیلیوں اور عبادتوں میں عبادتوں میں سب سے زیادہ کون ساعمل اللہ کے نزو یک محبوب و مقبول ہے۔ تو اس کے جواب میں سورہ صف نازل ہوئی جس میں فرمایا۔ جس میں فرمایا۔

🍕 575 🗽

انَّ اللَّهُ يُجِبُّ الَّذِيْنَ يُفَاتِلُونَ فِي سَبِيلَهِ صَفَّا كَانَهُمْ بُنْيَانٌ مَّرُصُوْص (١٣) ترجمہ: الله ان کومجوب رکھتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر اس استقامت سے ارْت میں گویا ایک دیوار ہے جو تلواروں کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے اور یہ دیوار بھی کیسی، ایک جس کی ہر اینٹ دومری اینٹ سے سیسہ ڈال کر جوڑ دی گئی ہو۔

جہاد فی سبیل اللہ کی فضیلت و برتری کے لیے صرف یہی ایک حدیث بس کرتی ہے جس کوامام بخاری نے اپنی میں محصور علی میں روایت کیا ہے جس سے معلوم ہوگا کہ ختم نبوت کے اعلیٰ ترین مرتبہ کے باوجود حضور علی میں سبیل اللہ کی آرز وکرتے ہیں۔

والذي نفسي بيده لو ددت ان اقتل في سبيل الله ثم احي ثم اقتل، ثم احي ثم اقتل، ثم احي ثم اقتل (١٣)

ترجمہ: خدا کی قتم اگر ممکن ہوتا تو میں یہ جاہتا کہ اللہ کی راہ میں قبل کیا جاؤں پھر زندہ ہوں پھر قبل کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں پھر قبل کیا جاؤں، تا کہ اس کی راہ میں جان دینے کی لذت و سعادت ایک ہی مرتبہ ختم نہ ہو جائے۔

ا یک دوسری جگه ارشاد ہے۔

والذي نفسى بيده لا يكلم احد في سبيل الله، والله اعلم من يكلم في سبيله الاجاء يوم القيامة اللون الدم والريح ريح المسك(١٥)

ترجمہ: تعلم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی راہ میں جو شخص بھی زخمی ہوتا ہے اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں کون زخمی ہوتا ہے وہ قیامت کے دن آئے گا اس حال میں رنگ خون کا ہوگا اور بومشک کی ہوگا۔

اگر کسی قوم کوفنا کرنا منظور ہوتو اس کی آسان ترین صورت یہی ہے کہ اس ہے آلات حرب چھین لیے جائیں، ہر فتم کے سامان جنگ کا استعمال ممنوع قرار دیا جائے اور قانونی طور پر اس کی خرید وفروخت بند کر دی جائے، اس طریق ممل کا بید لازی بتیجہ ہوگا کہ تمام قوم خود بخود ہے دست و پا ہو جائے گی۔ اس کے بہادری کے تمام جذبات حقہ پر عالم ممات طاری ہو جائے گا پھر اس قوم کے کروڑوں افراد کمریوں اور بھیڑوں کے ربوڑ سے زیادہ حقیقت نہ رکھتے ہوں گے، ایک اخبی انسان ان کروڑوں انسانوں پر حکومت کرتا ہوگا، رعب و جبیت کا بید عالم ہوگا کہ جاتم و بالا دست نام بنتے ہی کا نپ جائمیں۔ آج عالم کفر اُنت مسلمہ کے ساتھ بھی طرز اپنا کے ہوئے ہیں۔ ہروہ طاقت یا حکومت جس کی بنیاوظلم و جور جبر و استبداد اور غلبہ پر ہو، جو دلوں کے بجائے جسموں پر فرمان روائی کرتی ہو، جس کے تعلقات عوام کے ساتھ محفن آجرانہ اصول پر منی ہوں وہ ہمیشہ اس قانون کی بناہ لیتی ہے۔قرآن حکیم ان حقائق عالیہ پر یوں روشیٰ ڈالٹا ہے

وَإِذْنَجَيْنَكُمْ مِنُ الِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ الْعَذَابِ (١٦)

ترجمہ: اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے اوگوں سے نجات وی جوتم کو بڑی بڑی تکیفیں پہنچ سے سے۔ تکیفیس پہنچ سے سے۔

اس برترین عذاب کی تفسیر میں حسب و میل امور داخل ہو کتے ہیں جوابطور اعتبار کے اس آیت سے منسلک ہو سکتے

ر إن ـ

النسان فرعون نے بنی اسائیل ہے آلات حرب تیمین نے اب وو اپنی فطی عکومت کو جیوز کر حکام کے اشاروں پر چلتے ، انہیں کی کہتے ، ان کے احسانات کی یاد ہے ان کی زبائیں نفوج نے رہتیں چوئا مگلوں کی وجہ سے تمام تو تیں ہے کار ہو جاتی تیں، اس لیے وہ دیکھتے تو ان کی آئلموں ہے، سنتے تو ان کے کانوں سے اور غور وقر کر تے تو بنییں کے ارتفاء شیطانی کے مطابق ، چنانچے اس حوالے ہے ارش دے

فَانَّهَا لا تَعْمَى الْابْضَارُ وَلَكِنُ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصَّدُورِ (١١)

ترجمہ: بات میں ہے کہ کچھ آئکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی، بلکہ ول جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جایا کرتے میں۔

جواوگ یا اقوام محکوم ہوتے ہیں ان پر ہرا عتبار سے بیرآیت صادق آتی ہے۔

لَهُمْ قُلُوْبَ لَا يَفْقَهُوْن بِهَا وَلَهُمُ أَغَيْنَ لَا يُبْصِرُون بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُوْن بِهَا أُولَنكَ كَالُونُ لِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُوْن بِهَا أُولَنكَ كَالْوَالْمُونُ ( ١٨)

شرجمہ: ان کے دل تو ہیں گر ان سے سمجھنے کا کامنیس لیتے اور ان کی آئیس بھی ہیں گر ان سے دیکھنے کا کامنیس لیتے ، فرص میہ ہوگ جار دیکھنے کا کام نہیں لیتے اور ان کے کان بھی ہیں قران سے سننے کا کام نہیں لیتے ، فرص میہ ہوگ جار پایول کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گذر ہے ہوئے یہی اوّٹ ہیں جو بالکل ہے خبر ہیں۔

ب: فرعون تمام جلیل القدر عبدول کو اپنی قوم کے لیے مخصوص کر لیتا اور بنی اسرائیل کو نبایت ہی ذلیل اور اونیا کامول کے لیے مجبور کرتا، اس حوالے سے بائبل میں درخ ہے۔ مصریوں نے خدمت کروانے میں بنی اسرائیل پر مختی کی اور انہوں نے تخت محنت سے گارا اور اینٹ کا کام اور سخت قشم کی زرعی خدمت کروا کر ان کی زندگی تلخ کی ان کی ساری خدمتیں جو وہ ان سے کراتے تھے، مشقت کی تھیں'' (19)

ج: آئر قدرتی اسباب و ذرائع کی فیاضی سے ملک کی زرق حالت قابل اطمینان ہوتی تو مصنوفی قیط ڈال کر ٹرانی پیدا کر دی جاتی۔

دنکام کی اس قدر کنٹرے ہوتی کہ صلح سے شام تک لگا تار مصرف رہنے کے باوجود کیر بھی کم ہونے میں نہ آتا۔ کنٹرے کار اور جیوم مشاغل کی وجہ سے ان کی دمانی قوتیں ہے کار ہو جاتیں، جسانی قوتوں سے ہاتھے دھو جیئے، آتکھوں کی قوت جاتی رہتی، کان بہرے ہو جاتے تھے اور مسائل مکلی میں بھی در وقار کا موقع نہ ماتا۔

'''تم اس میں ہے کچھ کم نہ کرہ کہ وہ کابل میں اوران کا کام بڑھا ویا جائے تا کہ وس میں مشغول رہیں

🍝 577 🏇

اور بے ہودہ باتوں کی طرف متوجہ نه ہول'(٢٠)

ندگورہ بالاحقائق ملاحظہ کرنے کے بعد اگر ہم امّتِ مسلمہ کے مجموعی صورتحال کے طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہی تمام چیزی موجود نہیں، اُمّتِ مسلمہ اگر آلات حرب حاصل کرنا چاہے سب سے پہلے تو اسے معاشی پابندیوں کی زنچیروں میں جکڑا جاتا ہے اگر پھر بھی باز نہ آئے تو انجام کارفوخ کشی کی جاتی ہے جس طرح کہ عراق میں کیا گیا۔ آخ ہر شریف کوشریراور ہر شریرکوشریف ثابت کیا جاتا ہے جس کی مثال افغانستان کے حالات ہیں۔

موجودہ دور میں حاکم و جاہر طاقتیں ایک چیز کوبطریق احسن جانے ہیں کہ جنگیں بمیشہ دو چیزوں سے جستی جاتی ہیں۔ ایک یہ کرنے نے والی قوم کا اپنے نظریہ پر غیر متزائرل اعتاد ہواور دوسرا یہ کدان کے پاس عصری مہارت، حسن تد پیراور میں ایک یہ کہ ہی چیز ہمنہ مسلم اور غیر مسلم خونیں و فلا شرز کے نزد یک مسلم ہے کہ فرزہ و بدر میں کامیابی اس وجہ سے تھی کہ دونوں چیز یں موجود تھیں۔ جبکہ فرزہ واحد میں ناکامی اس وجہ سے ہوئی کہ رسول اللہ تفایقتی کی دی ہوئی تد بیر پر تا آخر عمل نہ کیا اور فعائی والے نیچ اثر آئے۔ اگر چہ عقیدہ تو بیاں بھی غیر متز نزل تھا۔ لبندا اسلام دشمن تو تیں بہتر جانتی میں کہ اب اسلام اس پوزیشن میں ہے کہ بطور نظریہ اور نظام کے آئے آئے، سو اگر مسلمان کے پاس میکنالورٹی بھی ہوتو یہاں کے تسلط کے لیے خطرہ ہے لبندا اب بدف مسلمان اقوام ہیں۔ لبندا آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان ملک میں حکمران یا پھر کوئی سیائی جماعت نفذ اسلام کی بات کر نے نو وہاں بدنام زبان اصطلاح بنیاد پر تی کا پرو پیگندہ کر کے پورپ کو ایکے مقابلہ میں مثال بنا جو نفاہ ہوتو اسے فیاد کی اوشش کرتے ہیں تو وہاں اسے دہشت گرد اور اس وسلام کے بات کر اس کا ناطقہ اور پانی تک بند کر ویتے ہیں اور آئر کہیں کسی اسلامی ملک میں احکام شریعہ کا کہ خونف ہوتو اسے بنیادی حقوق کے خلاف قرار دیا جاتا ہے۔ اور اسے انتیاز Discrimination کا نام دیا جاتا ہے تا کہ کسی نہ کسی صورت دیا اسلام کے مملی نفذ ہے خانف رہے اور اس کا راستہ مسدود ہو(۲)

لبذا ضرورت اس امرکی ہے کہ مسلمان علاء، عوام اور حکمران اس ایک چیز کومور بنا دے کہ اسلام انسانی فلا آ و کامیانی کا صامن اورا کیک مکمل نظام حیات ہے۔ اور دنیا کو بتاا ئے کہ دہی اسلام بنیادی طور پر امن وسلامتی کا ضامن اور بیا کہ دین ایک انسان تو کیا ایک زہر بیا حیوان ہے بھی ظلم روانہیں رکھتا اور بیا کہ دین قبول کرنا ہر ایک کا اختیاری معاملہ ہے ابدین مین جبر کا تصور نہیں اور آئر جبر ہوتا تو برصغیر پر ایک بزار سال سے زیادہ تک مسلمانوں کی حکمرانی رہی لیکن کسی کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ملا کہ ندہی بنیاد پر میرے ساتھ یہ اتنیازی سلوک کیا جا رہا اور آئر جبر ہوتا تو اب برصغیر میں ایک بھی غیر مسلم ندر بتا اور اُمّت مسلمہ خود'' انا بت الی اللہ' کے فارمولے پڑمل درآ بدکریں کہ ہر حالت میں بھارا رابطہ اور رجوئ افزادی اور اجتماعی صورت میں بھی اللہ تعالٰ کی طرف ہو۔ اُمّت مسلمہ اتحاد و انفاق اور جماعت میں رہ کر زندگی گذارے اور اس کا عملی مظامہ و کرکے دکھا نمی۔

اسی طرح اُمّت مسلمہ دبنی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم و فنوان میں مہارت حاصل کرنے پر بھر پور توجہ ویں تا کہ دبنی علوم کے ساتھ جدید علوم سے بھی بہرہ ور بول اور حضو چھٹے کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ

#### www.KitaboSunnat.com

تعلموا النجوم ما تهتدون به فی ظلمات البر و البحر (۲۲) ترجمه علم نجوم حاصل کروتا که فقتی و تری کے رائے دریافت کرنے میں آسانی ہو۔ ای طرح ایک دوسری جگدارشاد گرامی ہے کہ تعلموا الرمی و القرآن (۲۳) ترجمہ تیراندازی سیمحواور قرآن کی تعیم حاصل کرو۔

اُمَتِ مسلمہ کے جینے کا راز ای میں ہے۔ نامیدنہیں ہونا چاہیے۔ منزل مقصود سامنے ہے اور سورخ اگر چہ دکھائی سنیں دیا تگر اس کی روشنی خبر دے رہی ہے کہ ظلمت و تاریکی تنی اور نور کا زمانہ آ گیا، یاس وقنوط کی کوئی وجہ نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ

وَ هُوَ اللَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْتُ مِنْ مَ بَعُدَ مَا قَنَطُوْا وَيُنشُو رَحْمَتُهُ. وَهُوَ الُولِيُّ الْحَمِيْدُ (٣٣) ترجمہ: اور وہی تو ہے جو لُوگوں کے نا امید ہو جائے کے بعد مینہ برسا تا ہے اور اپنی رحمت کی برکت کو پھیلا دیتا ہے اور وہ کارساز اور سر اوار هیقت ہے۔

> فیض گمان میر کد نم دل نبخت باند امرار عشق آنچه توال گفت، گفتد ایم واخر دعونا ان الحمد لله رب العالمین

> > \*\*\*\*

## فهرست مراجع ومصادر

ا - آل عمران ۱۰۳۳ - ۱۰ و بیسی محمد بن میسی ، تریذی بحواله طریق النجاب از مواد تا محمد حسن فاروتی ، مکتبه اشیق استبول ، ۱۹۷۵ ، صفحه که سه النین سه ۱۹۷۸ - ۸ - موجا امام با لک بحواله منتخب اجادیث از مواد تا محمد الیننا - ۲۰ - موجا امام با لک بحواله منتخب اجادیث از مواد تا محمد الیننا - ۲۰ - موجا امام با لک بحواله منتخب اجادیث از مواد تا محمد استفال ۱۹۸۸ - موجا امام با لک بحواله منتخب اجادیث از مواد تا محمد استفال ۱۹۸۸ - ۱۳ - و افزان معران معران می میسان از مواد تا محمد استفال ۱۹۸۸ - ۱۳ - و افزان میسان امام استفال ۱۹۸۸ - ۱۳ - و افزان میسان المینان میسی بجاری آنا به الله با نین از مسلک ، آستا امام استفال ۱۹۳۹ - افزان میسان استان المینان المین

# اُمَتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالاتھا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

سيد حيدر شاو- كوئشه

تاری انسانی میں سجد و شرافت کی تنبا وارث المت مسلمہ دور حاضر میں جس قدر ادبار و ذات سے دوجار ہے۔ اس کی عظمت رفتہ پر سے بھی المتبار المحفظات ہے۔ ترقی و سربلندی کے لیے مطلوب مادی وسائل اب بھی مسلم المد کے پاس وافر مقدار میں موجود میں۔ مثلاً افرادی قوت میں ایک ارب میں کروڑ نفوس پر مشتل ہے۔ ستاوان مما لک میں خصرف مسلم آبادی اکثریت میں ہے جلکہ مسلم تحمران برسر افتدار میں تیل جیسا اہم قدرتی فرزانہ مسلم المد کے پاس ہے اس کے علاوہ بیشار وسائل کی ملکیت کے باوجود یہ اُمت زبول حالی کا شکار ہے اور گونا گوں مسائل سے دوجار ہے۔ مسلم و نیا کی ان مشکلات کا اسلامی تعلیمات اور سیرت نبوی علیق کے تناظر میں جائزہ لیا جائے اور ان کے انسداد کی مخلصانہ می کی جائے تو امید واثن ہے کہ نہ صرف ان مشکلات و مص کب سے نبات ملے بلکہ اس کی عظمت رفتہ بھی بحال بودور حاضر میں مسلم المد

### عالمی جارحیت:

فیر مسلم اقواس کے عموی رویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلم نول کی نسل کئی پر گویا متفق ہو چکی ہیں۔ ہوسلی ہزگویٹا میں سرب فوت کے باتھوں لا کھول مسلمان طویل عربے ہوردی سے قتل و مجروح ہوئے۔ ہزاروں مسلم خواتین کی اجتماعی مسلمان طویل عربے سے روی جارجیت کا فیکار ہیں۔ امریکی ہیومن رائٹس کے مطابق روس نے چھپنیا کے مسلمانوں کی زندگیوں کو توہین آمیز ہنا دیا ہے(۱)۔ کشمیری مسلمان نصف صدی سے بندو جارجیت سے دوچار ہیں اور اقوام متحدہ ان کا مسلمہ حق رائے دہندگی دلانے میں بری طرح ناکام رہی ہے افغانستان پر جارجیت سے دوچار ہیں اور اقوام متحدہ ان کا مسلمہ حق رائے دہندگی دلانے میں بری طرح ناکام رہی ہو افغانیوں روی جارجیت سے لاکھوں مسلمان بلاک و مجروح ہوئے پورا ملک گھنڈر بن گیا اس جابی کے پچھ ہی عرصہ بعد بری طاقوں نے دہشت گردی کے فاتے سے برقتم کا مبلک ہتھیار افغانیوں نے دہشت گردی کے فاتے استعمال کیا جا رہا ہے اور اب نیو کی امن فوق کے باتھوں سے سلمنہ جاری ہے۔ عراق میں کویت کی حمایت و مدد کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے اور اب نیو کی امن فوق کے باتھوں سے سلمنہ جاری ہے۔ عراق میں کویت کی حمایت و مدد کے خلاف استعمال کی بیدی کے مروا ڈالے۔ اس پر بھی بس نہ کی بندگ کے دریے خوراک اور کے دوراک کی بندگ کے عباب لاکھوں بو گئورا کی معیشت کو جاہ کردیا گیا اور لاکھوں ہو اتی میں مسلمان قیدیوں پر ماوراک کی معیشت کو جاہ کردیا گیا اور لاکھوں ہو اتی میں مسلمان قیدیوں پر ماوراک خوراک کی جیون بین مسلمان قیدیوں پر ماوراک کی خوراک نوراک کی خوراک اوراک کی خوراک نامو بے وغیرہ کی خیلوں میں مسلمان قیدیوں پر ماوراک کی معرفوں کی خوراک نامو بے وغیرہ کی خیلوں میں مسلمان قیدیوں پر ماوراک کی موجود کی خوراک نامو بے وغیرہ کی خیلوں میں مسلمان قیدیوں پر ماوراک کی مدارت اختیا کی خوراک نوراک کی مدارت کی جاتوں ہو تا تا ہے مداورہ موات کی اوراک کی موجود کی خوراک کی خوراک کی دیات کیا کہ موجود کی خوراک کی مدارت کی خوراک کی دیات کی مدارت کی خوراک کی دیات کی مدارت کی خوراک کی دیات کی دوراک کی خوراک کی خوراک کی دیات کیا کو تا کیوں کی تا کی دیات کیوں کی مدارت کیا گیا کو تا کی کیوں کی مدارت کی کیوں کی کو تا کیوں کیا کیا کو تا کیوں کی کو تا کی کو تا کی خوراک کی کیوں کی کو تا کیوں کی کو تا کی کو تا کو تا کیوں کی کو تا کی کو تا کی کو تا کو تا کی کو تا کی کو تا کی کی کو تا کی کو تا کی کو تا ک

اسرائیل جسے بری طاقتوں کی بھر پور جایت و تعاون حاسل ہے۔ فاسطینی مسلمان کے لیے ناسور بن چکا ہے۔ 1970ء سے اب تک سات لاکھ فسطینی مسلمانوں کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے۔ ان قید یول میں کافی تعداد خواتین اور بچوں کی بھی شامل ہے اس وقت بھی دس ہزار ایک سوقیدی مختلف اسرائیلی جیوں میں سمپری کی زندگی گزار رہے ہیں (۲) فلسطینی مباجرین کے کیمپول پر زمینی و فضائی حملے کر کے ان کا قتل عام کرنا اسرائیلی فوج کا تقریباً روز کا معمول ہے۔ اسرائیل کے خلاف کوئی تادیق کارروائی تو در کنار اقوام متحدہ وسلامتی کوئسل کی قرار داد تک و یو کر دی جاتی ہے۔

ابھی عال ہی میں اسرائیل نے اپنے پڑوں مسلم ملک لبنان پر فضائی و زمینی حملہ کر دیا اور پڑتیس روز تک کی طرفہ جرحانہ جنگ جاری رکھی۔ اس حملے میں ہزاروں شریوں کی جانیں ضائع ہوئیں، سینئڑوں رہائش ممارتیں، تجارتی مرائز، کارخانے پل اور ہپتال وغیرہ تاو کر دیئے گئے۔ ایک انداز سے مطابق لبنان میں ہیں ارب امر کی ڈالرز کا نقصان ہوا۔ عالمی امن کے ملمبردار اسرائیل کی اس وہشت سردی کی خصرف تائید بلکہ تعاون کرتے رہے۔ جہت وافسوس تو اس امر پر عالمی امن کے مخود مسلم امنہ بھی جنگ بندی کے لیے کوئی موثر کردار اوا نہ کرتی ۔ عالمی وہشت سردی کی بیتلوار اب ایران اور شام کے سر پرلٹک رہی ہے تمام جدید اور تاوکن بتھیاروں کا تجربہ مسلم آبادیوں پر کیا جاتا ہے۔ حالیہ اسرائیلی جنگ میں لبنان پر بردہ الکے کلسٹر بم گرائے گئے۔ (۳)

اس قدر جارحیت کے باوجود خود مسلمانوں پر بنیاد پرتی، انتہا پہندی، شدت پہندی اور دہشت گردی کے الزابات لگائے جارہے ہیں اور عالمی سطح پر اعتدال پہندی اور ندہبی ہم آ ہنگی کا مطالبہ کیا جارہا ہے اور اس سے لیے مملی جدوجبد بھی شروع ہو چک ہے جس میں مسلم قومی رہنما ان کی اعانت بھی کر رہے ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم آ ہنگی صرف مسلم المہ سے مطلوب ہے اور جہاں تک دیگر اقوام کا تعلق ہے تو خود امریکی صدر جارت بش نے مسلم المہ کے خلاف طاقت کے استعال کوصلیمی جنگ قرار ویا ہے۔ نیز گرشتہ سال ڈنمارک، جرشی اور جویڈن میں حضور اقد شریفی ہے متعلق انتہ کی نیم اطلاقی نوعیت کے کارٹون شائع کر کے بوری مسلم المہ کی ندہبی دل آزاری کی گئی اور امریکہ سمیت کی میسائی صومتوں نے اخلاقی نوعیت کے نام پر ان کے اس موقف کی تائید کر ڈائی۔ اب حالیہ دنوں میں کیشولک فرتے کے عالمی سر براہ بوپ بنی آزادی صحافت کے نام پر ان کے اس موقف کی تائید نے بوری مسلم المہ کے نہ بی جذبات کوشیس پہنچائی ہے۔ اقوام عالم کی جذب سے اس طرح کے اقدامات مسلم المہ کے لیے واضح طور پر پریشان کن ہیں۔

مسلم امہ کے خلاف اس ہمہ گیر جارحیت کے اسباب برِخور کیا جائے تو کچھے بنیادی نوعیت کے فیکٹر نظر آتے ہیں جنگ وجہ سے مسلم امدعمومی طور پر اغیار کے لیے تر نوالہ بن چک ہے۔ مثلاً

#### عدم اشحاد:

اس وقت سب سے زیادہ ضرورت مسلم امد میں اتحاد و اتفاق کی ہے۔ علاقائی اسانی اور مسلکی گروہ بندیوں نے المُمت کو پارہ پارہ کر دیا ہے دیگر اقوام اُمّت کی اس کی سے خوب فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ افغانستان اور عراق کی مثالیس ہمارے سامنے میں۔خود پاکستان میں علاقائی و اسانی بنیادوں پر عالمی قوتیں خافشار پھیلانے میں مصروف میں صوبہ ہو چستان اس کی

زندہ متنائ ہے۔ جبال مسلمان باہم وست و کر بہاں ہورہ بیں اور نوف کی حالت طاری ہے۔ وطن عزیز میں ہر جگہ تقسیم در تقسیم کے مطالبات زور بکڑ رہے ہیں۔ اغیار کا یمی پروٹرام اور کوشش ہے کہ مسلم امدے جسے بخرے کرے اس کی اجتماعی قوت کو غیر موثر کررہا ہے۔ بقول نپولین ''مسلم معاشروں کوخود ایک دوسرے پر بھو کے شیروں کی طرح چھوڑ دیا جائے اور یہ آپس بی میں لڑتے مرتے رہ جائیں۔ (۴) اور ملامدا قبال نے اُمت کے ای انتشار کے سب فرمایا تھا۔

بتان نگ و خول کو توژ کر ملت میں گم ہو جا نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

الله تبارک و تعالی نے تو ساری و نیا کے ایمان والوں کو رشتہ اخوت میں جوز دیا ہے اور اس اسلامی اخوت کو قائم رکھنے کی تاکید فرمائی ہے۔''اِنَّمَا الْمُؤُمِنُونَ اِحُوةَ فَاصُلحُوا بَیْنِ اَحُویُکُم ''(الحجرات:۱۰) نیز اسلامی تعلیمات پر سب کو کاربند رہنے اور اختیا فات میں پڑنے ہے منع فرمایا ہے۔''و اغتصمُوا بِحَبُل اللّه جَمِیْعًا وَلا تَفَرَقُونَ ' (آل عمران:۱۰۱۱) اور خدا و رسول مَنْانِیْ کے احکامات کو لیس پشت ڈالنے اور باہمی افتراق کے نقصانات پر متنبہ فرمایا ہے۔''و اطنعُوا اللّه ورسُوله وَلا تَنَازعُوا افْتَهُ سُلُوا و تَذَهِب ریحکُمُنِہ ' (الانفال:۲۱۱) آپی کے عدم اتفاق ہے ہی اُمَتِ آئی اس متنا می کورسُوله وَلا تَنَازعُوا افْتَهُ سُلُوا و تَذَهِب ریحکُمُنِہ ' (الانفال:۲۱۱) آپی کے عدم اتفاق ہے میکن ہے جس کے متعلق ارش و ہوئی میں میکن ہے جس کے متعلق ارش و ہوئی میں نفاذ غُتُم فِی شنیء فرُدُولُ اللّی اللّٰه وَ الْمَسُولُ ' (النہ الله عَدِم )

 کے موقف کو پذیرائی حاصل ہو سکے۔ نیٹو کی طرز پر اسلامی امن فوج بنانے کی ضرورت ہے۔ جس کے ذریعے جارح طاقتوں کے ظلم و تشدد سے مدافعت ممکن ہو۔ اس مقصد کے لیے مسلم دنیا کے قوئی رہنماؤں کو خلوص و جراُت اور حکمت و دانش سے فیلے اور اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔

عسکری قوت:

اسلام امن کا دائی دین بی گزامن کا قیام صرف تمناؤل اور باتول سے مکن نہیں اس کے بیے مضبوط دفائی قوت مہیا کرنا ضروری ہے۔ عالم اسلام عمومی طور پر حربی فیکنالوجی اور اسلحہ سازی میں پسماندہ ہاس کے برعکس بڑی طاقتیں ایئی قوت کی مالک میں وہ مزید تباہ کن اور جدید نوعیت کے ہتھیار بنا کر تیسری دنیا پر اپنا تسلط بڑھا رہی ہیں ان کی ای برتری کی وجہ سے مسلم امدخوف کے سائے میں جی رہی ہے۔ بڑی حاقتوں سے رحم وسلامتی کی توقع رکھنا عبث ہے بلکہ عالم اسلام کو ایٹ تحفظ کے لیے مؤثر لائح عمل اختیار کرنے کی ضرورت سے اس کے متعلق ارشاد باری تعالی ہے:

' وَاعدُوا لَهُمُ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مَنْ قُوْةٍ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُمُ وَاخْرِيْنَ مِنَ دُوْنِهِمُ. لاَ تَغَلَمُونَهُمُ. اللَّهُ يَعَلَمُهُمْ. ' (الاِنْدَال: ٢٠)

ترجمہ: اور جہاں تک ہو سکے (فوق کی جمعیت کے) زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے (مقابلے کے ) نیومستعدر ہو کہاں سے خدا کے دشمنوں اور تمہار سے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کوتم نہیں جانتے اور خدا جانتا سے ہمیت بیٹھی رہے گی۔

اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے' اپنے زمانے کے لحاظ حضوں کی تفسیر میں اندازی ہے کی اور دو مرتبہ یہی فرمایا کہ تیراندازی کیا کرواور سواری کیا کروا(۹) ارشاد باری ہے:

" يَلَّانُهُ هَا الَّذِيُنَ امْنُوا حُذُوْا حِذْرٌ كُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ أَوِانْفِرُوْا جَمِيْعًا" (النسآ ء: 12) ترجمه: "اسے ایمان والو! لے لوایئے ہتھیار پھر نکلو حدی جدی فوج ہوکریا سب ایکٹے"۔

اس کی تغییر میں لکھا ہے'' خیرای میں ہے کہ تم اپنا ہر طرح سے بچاؤ اور اپنی خبر داری اور احتیاط کرلو ہتھیاروں سے ہو یا تدبیر سے ہو عقل سے ہو یا سامان سے''(۱۰) اس ہارے میں حضور اقدی ﷺ کا ارشاد ہے'' قوت والا مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کم قوت والے مومن سے بہتر اور زیادہ پیارا ہے اور یوں تو سب میں خولی ہے''(۱۱) اور دوسرا ارشاد ہے''جس نے تیراندازی سیمی پھر چھوڑ دی وہ ہم میں سے نہیں''۔(۱۲)

دور حاضر میں قوت سے مراد مروجہ نوعیت کی حربی تیاری مراد ہوگی۔عسکری نیکنیک میں برتری کا واضح فائد وایٹی طاقتوں کو حاصل ہے حتیٰ کہ اپنی منشاء کے فیصلے نافذ کرنے کے لیے ویٹو کا اضافی حتی رکھتے ہیں۔ وہ اسلمہ میں برتری کی بناء پر ورلڈ آ رڈر کے نام سے ساری انسانیت پر اپنے تسلط کے خواہاں ہیں اور مسلم و نیا کے نقشے میں ردو بدل کے منسو ہے پر ممل پیرا ہیں۔ (۱۳) ان حالات میں مسلم امد کا تحفظ و بقاء اس میں ہیں ہے کہ وہ مروجہ حربی نیکنالو جی کو حاصل کرے۔ بڑی طاقتوں کی پابندیوں اور سرزنش کے باوجود اس سلسلے میں پیش رفت کو جاری رکھے۔ تمام مسلم ممالک باہم تعاون کریں۔ بڑی طاقتوں

کی جانب سے اقتصادی پابند ایول اور عسری اقدامات کی متفقه طور پر مدافعت کریں۔مسلم امد کی امداد و معاونت کا وعدہ ہے بشرطیکہ بیخود ہمت وجرأت سے کام لے۔ارشاد باری تعالی ہے:

" قَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَانْتُمْ الْاعُلُونَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكُمْ اعْمَالكُمْ " (مُحرآ يت هـ)

ترجمہ: "تم جمت نہ بارو اور (دشمنوں کو) صلح کی طرف نہ بلاؤ اور تم ہی غالب ہو۔ اللہ تعالی تمہارے۔ ساتھ ہے وہ تمہارے اندال کو ہر ٹر کم (ضائع نہیں کرے گا''

یعنی مسمانوں کو چاہیے کہ کفار کے مقابلہ میں ست اور کم ہمت نہ بنیں اور جنگ کی تختیوں سے گھبرا کر صلح کی طرف نہ دوڑیں جہت و دو صلے سے کام لینے پر اللہ کی معیت اور خلیے کی نوید سائی گئی ہے۔ دور حاضر میں بھی اُمت مسلمہ کو اللہ اسلامی تغلیمات کی روشنی میں اپنی دفا می قوت کو مضبوط کرے اپنی بقاء کا سامان کرنا ضروری ہے ورنہ بقول علامہ اقبال: انقدیم کے ماضی کا رید فتو کی ہے از ل ہے۔

عدریہ سے قان کا لیے عول کیج ارب سے سے جرم تعوفی کی سزا مرگ مناهات

## عالمگیریت:

بڑی طاقتوں کے سہوکاروں نے ہوں زر میں ساری و نیا کو اپنی لیسٹ میں لینے کے ہے جو منصوبہ بندی کی ہے اسے گلو بائزیشن کا نام دیا گیا ہے جس سے مراد آ زادا نہ تجارت کو مروق کرنا ہے اس طرح ملئی بیشنل کمپنیاں تیسری و نیا (جن میں اکثریت مسلم مما نک کی ہے) کی تجارت پر اپنی اجارہ داری قائم کر رہی جیں۔ اس آ زاد تجارت کی آڑیں عالمی سرمائے کی لیفار سے پسماندہ مما لک کو روندا جا رہا ہے۔ بیکنالوجی اور افغاریشن کے ذریعے فیر تحقیق معاشروں کو عالمی منڈی میں متفاجے کی دوڑیس اپانتی کیا جا رہا ہے۔ جس سے دوات کا ارتکاز ایک ننی شکل میں ساخت آ رہا ہے۔ گلو بلائز یشن ور هیقت ترقی مقاجے کی دوڑ میں اپانتی کی دوڑ میں اپنی جو میا ہوکاروں اور گلوبلہ سے کلاس کی ہاا وہتی تائم رکھنے کے لیے مصروف کار جیں۔ عالمی تجارتی تنظیم، عالمی بنگ اور آئی ایم ایف فیر مرکی شکل میں بری طاقتوں کے تجارتی مناوت کے تحفظ میں میں مصروف کار جیں۔ عالمی تیں '' یہ بھی شنید میں آیا ہے کہ عالمی تجارتی اور آئی ایم ایف فیرہ نے مقروض مما لک میں سرکاری اداروں کی نئی کاری کو بھی لازی قرار دیا ہے۔ بیبتال سب کی نجاری کو بھی لازی قرار دیا ہے۔ بیبتال سب کی نجاری کو بھی لازی قرار دیا ہے۔ بیبتال سب کی نجاری کو بھی لازی قرار دیا ہے۔ بیبتال سب کی نجاری کو بھی لازی قرار دیا ہے۔ بیباں تک کہ پائی، بیج، علان معالے و ادویات کے علاوہ سابتی اور بڑے ہمیبتال سب کی نجاری کو بھی قرار دی گئی ہے''۔ (۱۲)

نعنی جو ادارے قوم کی ملکیت سے اور مفاد عامہ کے لیے مصروف عمل سے انہیں بھی نئے کاری کے ذریعے قومی ضدمات کے عمل سے اداروں کے لیے حصول زر کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ ان عالمی ساہوکاروں نے ضدمات کے عمل سے اللہ کر کے عالمی شبارتی اداروں کے لیے حصول زر کا ذریعہ بنا دیا جائے۔ ان عالمی ساہوکاروں نے ظاہر کی گشش کا کچھ ایسا بندو بست کیا ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے ارباب اختیار از خود انہیں ایپ علاقوں میں سرمایہ کاری کی دعیت دے دے رہے جی اور ان سے ملکی معیشت میں ترقی کی امیدیں وابستا کیے جینے جی ۔

برصفیہ پاک و بند میں دو صدیاں پہلے ایت انڈیا مینی بھی تجارت کی غرض ہے آئی تھی جس نے نہ صرف ملکی

معیشت کو جاتی کے دبانے پہنچا دیا بلکہ مسلمانوں کو ملکی سیادت سے محروم کر کے نان شہید کا محتاج کر دیا۔ وہی ساہوکار اب سے مزم کے ساتھ ترقی پذیر دنیا پر دوبارہ اپنے پنج گاڑ ہے گئے ہیں۔ لبذا مسلم امد کو اس سے خطرے ہے۔ بھنے کے لیے اقد امات کی ضرورت ہے اس بارے میں خلافت راشدہ کی تجارتی پالیسی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں غیر ملکی تا جروں سے مال تجارت پر عشور لیا جاتا تھا۔ جس میں قومی آمدنی میں اضافے کے علاوہ ایک اہم غرض ملک تجارت و معیشت کو تحفظ دینا بھی تھی۔ لبذا مسلم ممالک کو چاہیے کہ بڑی طاقتوں کی اس گلو بلائزیش کا موڑ حل تلاش کریں۔ مقامی مصنوعات کا معیار بلند کریں صنعتوں کے قیام کے لیے سازگار ماحول مبیا کریں۔ مسلم ممالک آپس میں تجارت کو فروغ دیں تیل کی صنعت کو اپنے قابو میں لے لیں۔ عرب ممالک افرادی تو ت بھی صرف مسلم ممالک سے حاصل کی تجارت کو فروغ دیں تیل کی صنعت کو اپنے قابو میں لے لیں۔ عرب ممالک افرادی تو ت بھی صرف مسلم ممالک کے استعمال کی ترفیب دال کی جاتھ میں عرب میں جدیت نبوی ہے۔ '' حضرت علی سے روایت ہے کہ ترفیب دال کی جاتھ میں عربی کمان تھی۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے باتھ میں فارس کی ایک کمان تھی۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے باتھ میں فارس کی ایک کمان تھی۔ آپ نے ایک شخص کو دیکھا جس کے باتھ میں فارس کی ایک کمان تھی۔ آپ نے مایک کریا اس کے باتھ میں فارس کی ایک کمان تھی۔ آپ نے مایک کریا ہے دوراس سے مشاہہ ہو۔ (۱۵)

اس کے مااوہ قومی سطح پر سادگ اور کفایت شعاری اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ بیرونی قرضوں کی احتیاج ہی نہ رہے۔ جن کے لیے بڑی طاقتوں کوسود کی ادائیگی کے عذوہ ان کے بے جا مطالبت بھی تسلیم کرنا پڑتے ہیں۔ نیز مسلم امدکو اپنی رقوم غیر مسلم دنیا کی جیکوں سے نکال کرا پنے پاس رکھنی چو ہیں اور مضاربت وغیرہ کے اصول پر باہم کاروبار کرنا چاہے تاکہ بڑی طاقتوں پر انتصار سے گلوخلاصی ہو۔

#### ارتکاب معاصی:

مسلم امد کے انحطاط و مشکلات کا ایک اہم سبب احکام شریعت سے روگروانی ہے ویدہ و دانستہ صدود اسلام کو پامال کیا جاتا ہے۔ مثلاً:

سود:

جوصر بیما حرام ہے '' واحل اللهٔ الْبینع وَحَوَّمُ الرِّبُوا. '' (البقرة: ۲۵۵) اور تعم عدولی کرنے پر خدا اور رسول کی جانب ہے اعلان جنگ ہے 'افان کم تفعلوا فاذنوا ببخرب من اللهٔ ورسُولِه. ''(البقرة: ۲۵۹) '' پھر اگر (سود) نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول ہے '' سودی کاروبار میں معصیت کے علاوہ بے برکتی کی بھی خبر دی گئی ہے۔ آ پھائے کا ارشاد ہے ''سود اگر چہ کتنا ہی زیادہ ہو گر انجام کار وہ کی کی طرف بلٹتا ہے''(۱۲) سود پر بنی معیشت کے نقصانات کے باعث اب مغرب میں بھی اس کی نفی ہونے گئی ہے مثال معروف معیشت دان Dord Maynard) نقصانات کے باعث اب مغرب میں بھی اس کی نفی ہونے گئی ہے مثال معروف معیشت دان Kenes) کہتا ہے '' جب تک سود خواری کو کسی غیر آکلیف دہ طریقہ سے معدوم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک دنیا ہے بے رزگاری کوختم نہیں کیا جا سات وغیرہ موجود ہے قرض حسنہ کا ادارہ

ئیع معجّل، اجارہ اور مرابحہ نیز بیت المال کا قیام سود کا متبادل ہے اس کے نفاذ سے سود کی لعنت سے نجات پائی جا <sup>سک</sup>ق ہے۔ م**نشیات**:

مسلم دنیا میں منشیات کی پیداوار واستعال کاعموماُ محتاج بیان نہیں صرف پاکستان میں ایک تخیفہ کے مطابق ۵۰ لا کھ افراد منشیات کے عادی بیں اور کروڑوں روپیہاں پر ضائح ہوجاتا ہے۔ نشر کرنے والے افراد وہنی اور جسمانی طور پر ناکارہ ہوکر معاشرے میں بوجھ ہن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ منشیات کی پیداوار و ترسیل کے حوالے سے پاکستان سمیت کی مسلم ممالک بدنام ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں شراب اور ہر نشد آ ور چیز حرام بتائی گئی ہے۔ حضور اللی نظیمات میں شراب اور ہر نشد آ ور چیز حرام بتائی گئی ہے۔ حضور اللی نظیم سے مراس شے سے منع فر مایا ہے جونشد لاے اور بعد میں ست کر دے'۔ (۱۸)

چنانچہ شراب، بحنگ، افیون اور ہیروئن وغیرہ تمام منتیات حرام ہیں۔ حضور الله نے نشرآ وراشیاء کی تھوڑی مقدار کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ آپ کا ارشاد ہے 'ما اسکو کشیرہ فقلیہ حوام ''(19) ترجمہ جو چیز ایسی ہو کہ زیادہ استعال کرنے ہے نشہ لاتی ہوتو اس کی کم مقدار میں استعال بھی حرام ہے۔ آپ نے شراب نوشی کو بت پرش کے متراوف قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے: 'نشاد ب النحمر کعابد الوثن' (۲۰) شراب و دیگر منتیات کے استعال ہے معاشرہ اسلامی صفات ہے محروم ہو کر غیر اسلامی اقدار کا خور بوتا ہے۔ اس لیے حضور الله نے شراب (و دیگر منتیات) میں ملوث تمام افراد پر بعنت فرمائی ہے: ارشاد ہے''شراب کی وجہ ہے دی اشخاص پر بعنت ہوتی ہے چینے والے پر، نچوڑ نے والے پر، نچوڑ الے والے پر، بیچنے والے پر، خرید نے والے پر، بیجانے والے پر، بیجانے والے پر، نیوز نے والے پر، بیجانے والے پر، نیوز نے والے پر، اور اس کے پانے والے پر، خرید نے والے پر، بیجانے والے پر، بیجانے والے پر، ایجانے والے پر، ایکانے والے پر، ایکانے والے پر، ایکانے والے پر، ایجانے والے پر ایکانے والے پر ایکان

اس لعنت سے چھٹکارے کے لیے ضروری ہے کہ اس دھندے میں ملوث ہر سطح کے اشخاص کے خلاف ہخت کارروائی ہو، انہیں عبرت ناک سزائیں دی جائیں۔ سعودی عرب و ایران وغیرہ کی مثال ہمارے سامنے ہے لبذا پاکستان میں بھی اس کے خلاف بھر پور اور مورِّر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔

# عريانيت و فحاشي:

پرنٹ اور الیکٹرا تک میڈیا کے توسط سے مغربی و ہندوانہ کلچرمسلم امد پر شونسا جا رہا ہے۔ اسلام ہر تفریح کا مخالف نہیں اور نہ ہی مخصوص حدود کے اندر انسانی آزادی کے خلاف ہے مگر دور حاضر میں میڈیا کے ذریعے جوعریانیت و بے حیائی تفریح اور کلچر کے نام ہے بیش کی جا رہی ہے اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ میڈیا ہی کی بلغار کا اثر ہے کہ مغربی و نیا کی طرح اب مسلم امد بھی اسلامی اقدار سے عاری ہو رہی ہے۔ مسلم خواتین میں شرق پردہ کا ابتمام سرعت سے رو بہ زوال ہے۔ اسلامی شرم و حیاء عنقاء ہوتی جا رہی ہے زندگ کے ہر شعبے میں مرد و زن کا اختلاط عام ہو رہا ہے جنسی آوارگی بڑھ گئی ہے۔ حتی کہ ایدھی ٹرسٹ کے ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لاوارث نوزائیدہ بچے سنجالنا پڑتے ہیں۔ (۲۲) اس بات سے اخلاقی پیماندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پہلے جوجنسی جرائم ہے دین معاشروں کا خاصہ تھے۔ اب مسلم امد میں راہ پا چکے ہیں اظلاقی پیماندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے پہلے جوجنسی جرائم ہے دین معاشروں کا خاصہ تھے۔ اب مسلم امد میں راہ پا چکے ہیں۔

مخلوط تعلیمی ادارے، ہیبتال، تفریح گابیں، او نیچ درجے کے ریسٹورنٹ و کلب وغیرہ تو اب یور پی معاشرے کا منظر پیش کرتے ہیں۔ ملبد تہذیب کا بے نظر پیجنسیت بڑی تیزی ہے مسلم دنیا کو اپنی لیبٹ میں لے رہا ہے، اس کے مبلک اثرات کو اب تو خود اہل مغرب بھی محسوس کرنے لگے ہیں مثلاً لکھا ہے '' نکاحوں کی کی علاقوں کی زیادتی اور نکاح کے بغیر یا عارضی ناجائز تعلقات کی کثرت کے بیمعنی ہیں کہ ہم حیوانیت کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ نیچ پیدا کرنے کی فطری خواہش مٹ رہی ہے۔ بیدا شدہ بچوں سے ففلت برتی جا رہی ہے اور اس امر کا احساس رخصت ہو رہا ہے کہ خاندان اور گھر کی تطهیر تبذیب یافتہ و آزاد حکومت کی بقاء کے لیے ضروری ہے۔'(۲۳)

اخلاقی پیماندگی کی اس دلدل سے نکلنے کے لیے مسلم امد کو حضو وظیفی کی اتباع ناگزیر ہے آپ نے جو پاکیزہ عائلی نظام تشکیل دیا۔ جو اخلاقی تعلیمات دیں ان پر عمل پیرا ہو کر اس بگر تی صورت حال پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ حضور نے جنسی آ سودگی کا بہترین ذریعہ نکاح کو قرار دیا ہے۔ ارشاد ہے ''اے نوجوانو! کی جماعت تم میں جو اسباب جماع کی قدرت رکھتا ہوا ہے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ یہ نظر کو محفوظ رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بچاتا ہے۔ جو ایسانہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ روز نے رکھن' (۲۳) آپ نے آزاد شہوت رانی کی مکمل حوصلہ شمنی فرمائی ہے ارشاد ہے '' غافل آ دی کیلیے اس کا حصہ زنا میں مل کر رہے گا شہوت کی نظر ہے دیکھنا آ تکھوں کا زنا ہے، شہوانی با تیں سننا کانوں کا زنا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنا زبان کا خاب ہو گئرنا ہاتھ کا زنا ہے اور شرمگاہ یا تو زنا کا عمل کر بیٹھے گئی یا رک جائے گئے۔ (۲۵)

ایڈز:

فیاشی اور جنسی آ وارگ کے دیگر کی نقصانات کے علاوہ ایک نہایت مبلک خطرہ ایڈز کا مرض ہے جس کا انکشاف پہلی بار یورپ میں ۱۹۸۱ء کو ہوا۔ اس وقت سے بیم مرض نہایت سرعت سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے۔ اب تک دنیا جمر دو کروڑ میں لاکھ افراد اس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ہمارے پڑوی میں لاکھ افراد اس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ہمارے پڑوی ملک ہمارت میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ ہمارے پڑوی ملک ہمارت میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد اکیاسی الاکھ تک پہنی چکی ہے۔ تمام مسلم ممالک میں ایڈز کے اثرات موجود میں بہار پائین میں رجٹرڈ ایچ آئی وی اور ایڈز کے مریض تین ہزار کے قریب ہیں جبکہ ایک تخمینے کے مطابق ان کی تعداد ای ہزار کے تربیب ہیں جبکہ ایک تخمینے کے مطابق ان کی تعداد ای ہزار کے تربیب ہیں جبکہ ایک تخمینے کے مطابق ان کی تعداد ای ہزار کے تربیب ہیں جبکہ ایک تخمینے کے مطابق ان کی تعداد ای ہزار کے تربیب ہیں جبکہ ایک تخمینے کے مطابق ان کی تعداد ای میں بہنے چکی ہے۔ (۲۷)

اس موذی و مبلک مرض سے حفاظت کا سب سے موثر ذریعہ عربانیت فحاشی اور جنسی بے راہ روی سے مکمل پر ہیز میں ہے۔ ارباب اقتدار اورعوام سب کی ذمہ داری ہے کہ مسلم معاشر سے میں جنسی انار کی پھیلانے کے تمام ذرائع کا انسداد کریں اور اسلامی پاکیزہ ماحول کے قیام میں کوشش کریں۔

د مهشت گردی:

وہشت مردی انگریزی لفظ Terrorism کا ترجمہ ہے۔ ورلذ بنک انسائیکلو پیریا میں اس کی وضاحت بول کی گئی ہے۔



'' تحفظ یافت افراد کے خلاف اچا تک غیر منصفانہ طریقے سے جان بوجھ کر طاقت کا استعال دہشت گردی ہے''۔

اسلامی و نیا کانی عرصہ ہے دہشت ً ردی کی لپیٹ میں ہے اور لاکھوں مسلمان اس کی جھینٹ چڑھ کیے میں بیرونی طاقتیں یا کتان میں داخلی انتشار کے بیے کوشال میں۔ گزشتہ سات برسول میں ملک میں ایک بزار سے زیادہ دھاکے ہو کیکے میں۔ نمایاں مذہبی و سیاس شخصیات کے ٹارگٹ قل، عوامی اجتماعات سے لے سرصدر اور دیگر قومی رہنماؤں، قومی اہمیت کی تنصیبات اور ضروری سہولتوں کی فراہمی کے مرائز تک کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔مسلم امد کو جان ہو جھ کرمنصوبہ بندی کے تحت دہشت گردی کی دلدل میں دھکیلا جارہا ہے۔ جبکہ دین اسلام امن کا دامی و حامل دین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ج-" وَلا تَبْع الْفَسَادَ فِي الارْض. إِنَّ اللَّهَ لا يُبحِبُ الْمُفْسِدِيْن" (القصص: ٧٧) ترجمه: اور مت عاو خرابي والني ملك میں، اللہ کو بھاتے نہیں فرانی ڈالنے والے'' اور ارشاد ہے'' إِنَّهُ لَا يُبحثُ الظُّلْمِيْنَ ''(الشُّوريٰ:۴۰) ترجمہ: '' بیتک اللہ ظالمول كو دوست نبيس ركفتان اسلام تو فتنه و فساد كوقتل سے بھى زياده نالپند كرتا ہے۔ ارشاد البين و انحو جُوهُمُ مِّنُ حَيْثُ أَخُوَ جُوْ كُمْ وَالْفِعْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَعْلِ. '' (البقرة:١٩١) ترجمه: ''اور نكال دو ان كو جبال ہے انبول نے تم كو نكالا اور فتنه تو مار والنے ہے بھی زیادہ بخت ہے' قتل ناحق پر اللہ تعالی کے باں نہایت بخت سزا ہے ارشاد ہے: ''و مَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِنا مُتعمَدًا فَجَزَ آؤُهُ جَهَنَّهُ خَالِدًا فِيُهَا وَغَصِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاعدَلَهُ عَذَابًا عَظيُمًا '' (النبَّ ١٩٥٠) ترجمه: ''اور جوكوتي قُلَّ کرے مسلمان کو جان کر تو اس کی سزا دوزخ ہے بڑا رہے گا اس میں اور اللہ کا اس پرغضب ہوا اور اس کولعنت کی اور اس کے واسطے تیار کیا بڑا عذاب' ان شرپیندوں کے لیے دنیا میں بڑی سخت سزا رکھی گئی ہے۔ ارشاد ہے''إِنَّهَا جَزْزُوا الَّذِيْنَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعُونَ فِي الْارْضِ فَسَادًا اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلِّبُوا اَوْ تُقطّع ايْدِيُهِمُ وَارْجُلُهُمْ مَنْ حَلاف اَوْ يُنْفُوا مِنَ الْلاَرُضِ. ذَلِكَ لَهُمُ حِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي اللاحرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٍ '' (المائده:٣٣) ترجمه: ''يُكِي مزا ہے ان کی جولڑائی کرتے ہیں اللہ ہے اور اس کے رسول ؓ ہے اور دوڑ تے ہیں ملک میں فساد کرنے کو کہ ان کوقتل کیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے یا کاٹے جائیں ان کے باتھ اور یاؤں مخالف جانب ہے۔ یا دور کر دینے جائیں اس جگہ ہے یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے''

ید لوگ تو مسلم کہلانے کے بھی حقد ارنہیں ہیں اگر چہ کوئی ندہبی پس منظر بھی رکھتے ہوں کیونکہ مسلم کی تعریف حضور کے بھی حقد ارنہیں ہیں اگر چہ کوئی ندہبی پس منظر بھی رکھتے ہوں کیونکہ مسلم وہ فض ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے باقی مسلمان محفوظ ہوں ابندا ضرورت اس امرکی ہے عوام کو خدا و رسول کے ان ارشادات سے روشناس کرایا جائے اور مرتکب افراد کو عبر تناک سزائیں دی جائیں۔ دہشت گردی کے اصل محرک اور منصوبہ ساز قوتوں کا سراغ لگا کر مسلم معاشرے سے اس فتنہ و فساد کو فتم کیا جائے۔

ندہبی جماعتوں کے ذمہ داروں کو ہاہمی رواداری اور وسعت نظر کا پابند کیا جائے اور خلاف ورزی پر سخت باز پرس و تادیبی کارروائی کی جائے۔ لوگوں کی جائز شکایات و مطالبات پر ہمدردانہ کارروائی کی جائے کیونکہ محرومیاں بھی بدامنی اور

لاقانونیت کا سبب بنتی ہیں۔ خلاصہ کیش:

دین اسلام چونکہ کمل ضابطہ حیات ہے۔ اس لیے ہر دور میں انسانیت (اورخصوصاً مسلم امد) کے تمام مسائل اور پریشانیول کا حل اس میں موجود ہے یہی چیز اسلام کے دائی اور غیر منسوخ ہونے کا جُوت ہے ضرورت صرف اتباع کرنے کی ہے ارشاد الٰہی ہے ''وَانُ تُطِیعُوُہُ تھُتُدُوُّا، وَهَا عَلَی الرَّسُوُلِ اللّا الْبِلغُ الْمُسِینُ '' (النور ۱۹۳۰) ترجمہ: ''اگرتم کہا مانو تو راہ پاؤ اور رسول کا ذمہ نہیں گر پہنچا دینا کھول کر'' ای ضرورت پر ہمارے قومی رہنما علامہ اقبال نے روشی والے ہوئے فرمایا تھا ''میرے نزدیک انسانوں کی دمانی اورقلبی تربیت کے لیے نہایت ضرورت ہے کہ ان کے عقیدے کی روے زندگی کا جو بہترین نمونہ ہو وہ ہر وقت ان کے سامنے رہ اس وجہ ہے بھی مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسوہ رسول ایکھی کو مدنظر رکھیں تاکہ جذبہ تقلید اور جذبہ عمل قائم رہے''(۲۹) کاش مسلم امداجۃ عی طور پر اس گوہر نایاب کی قدر کر ہے۔

#### حواليه جات

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ہنجا ہیں سے حاصل رہنمائی کی روشن میں

محمد اکرم انٹرف- سیالکوٹ

آج سے چودہ سوسال قبل جبکہ شجر زندگی کی ہرشاخ خشک ہو چی تھی۔ تبذیب و تدن کے پھول وحشت اور درندگی کی بادِ سموم سے مرجھا چیکے تھے۔ زبین پر جو ہر انسانیت کا نام و نشان تک باقی ند تھا۔ خرضیکہ عرب جبالت کے سمندر میں غرق تھا اور انسانیت وم توڑ چکی تھی۔ اس وحشت اور سراسمیگی کے عالم میں خسر و نامراد انسان ادھر ادھر مارا مارا بھر رہا تھا لیکن خدا کی اس وسیع زمین پر اے کہیں بھی زندگی کا نشان اور تازگی کا سرائ نہ ماتا تھا۔ چارول طرف سے مایوس اور نامید ہوکر اس کی نگائیں رہ رہ کر آسان کی طرف اٹھتی تھیں اور ایک سننے والے کو پکار رہی تھیں ہو وہ وقت تھا جب فطرت چارول طرف سے مایوس اور میہ وہ وقت تھا جب فطرت چارول طرف تھیں اور بیدوہ وقت تھا جب فطرت کا اس افسردگی کو پھر سے تازگی اورشگنگئی میں بدل دیا۔ اللہ رہ العالمین رحمن الرحیم کا تھا برب فطرت کے اٹل قانون نے اس افسردگی کو پھر سے تازگی اورشگنگئی میں بدل دیا۔ اللہ رب العالمین رحمن الرحیم کا سحاب کرم رہتے الاول کے مقدس مبینے کی بارہ تاریخ کی نورانی صبح کو فاران کی چوٹیوں پر جھوم کر آیا اور بعد امین کی مبارک

گویا دنیا میں رحمت دو عالم سرور کا نئات احمر مجتبی حضرت محمد مصطفی میتائید کا ظبور ہوا۔ آپ ایتائید کی آمد سے اخلاق و تمرن کے ختک چشے حیات تازد کی جوئے روال میں تبدیل ہو گئے درندگی اور سرکشی کی بادسموم عدل و احسان کی بادشیم میں بدل گئی۔ انسان کونئی زندگی اور زندگی کو نئے ولولے عطا ہوئے آپ ایٹیٹ اپنے ساتھ وہ اظام عدل وحریت لائے جو تمام انسانوں کو دنیا بھرکی غلامی ہے آزادی دلانے کا کفیل ہے۔

قرآن كريم مين ارشاد بارى تعالى ہے:

وادیوں میں کھل کر برسا۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوةٌ حسنةٌ. (الاحزاب ٢١)

ترجمه: ''البنة تمهارے ليے آپ نظیفهٔ کی ذات اقدی میں عمدہ نمونہ موجود ہے''

ای طرح سورة النساء میں ارشاد باری تعالی ہے۔

مَنُ يُطِعِ الرُّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهِ. (الشاء: ٨٠)

ترجمہ: '' جو شخص آ ہے بیٹینے کی فرمانبرداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی''۔

حضرت ابو ہر رہ ہے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ترجمہ'' جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے۔ سے میزی کی ۲۰۱۷ میں میں شد سے م

الله کی نافرمانی کی'۔( بخاری شریف )

ای اطاعت نے عربول کی زندگی بدل کر رکھ دی۔ تبذیب و تندن کے مرجھائے ہوئے ریگتانوں کو عظمت و رفعت

a≨ 590 à⇒

کے نخلسانوں میں تبدیل کر دیا نفرتوں کے سمندر کو پاٹ دیا انسانوں کی نی زندگی اور زندگی کو سے ولو لے عطا کیے۔عظمت کے سارے معیار آپ علی اور ندگی کو سے دلوں کو جوئے دلوں کو جوڑ دیا۔حضور الحقیقی کی ارفع واعلی تعلیم ت نے عربوں کی زندگی میسر بدل کر رکھ دی اور ''بدؤ' ساری دنیا کے ''امام' کہلائے مسلمان ندصرف عظمت کے اعلی معیار پر کہنچ بلکہ دوسری اقوام نے انہیں دکھے کرعظمت کے معیار قائم کیے۔ رابرٹ بریفالت مسلمان ندصرف عظمت کے معیار قائم کیے۔ رابرٹ بریفالت مسلمان ندصرف عظمت کے معیار قائم کیے۔ رابرٹ بریفالت بین انہیں معیار بین کتاب The Making of Humanity میں لکھتے ہیں ''بورپ کی حقیق نشاق الثانی پدر ہویں صدی میں نہیں بلکہ عربوں اور موروں کی احیائے شافت کے زیر اثر وجود میں آئی۔ بورپ کی نئی پیرائش کا گہوارہ اٹلی نہیں سپتانیے تھا''۔

سائنس و نیکن او بی کا میدان ہو یا عام زندگی کے معاملات اپنے ملک پر حکمرانی کے اصولوں یا غیر مسلم رعایا کے ساتھ تعاقات، معاہدات امن ہوں یا جنگی قوانین، علم کی روشی پھیلانے کی بات ہو یا جبالت کو ختم کرنے کی ، حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، زندگی گزار نے کے اصول وضوابط یا عقیدہ آخرت، جنگ ہو یا امن، دوست ہو یا دشن، محبت رواداری کے زریں اصول ہوں یا عدل انصاف مساوات اور بھائی چارے کی باتیں، اتحاد کا درس ہو یا نفاق کا مسئلہ اسلام ہمیشہ اعلیٰ اور ارفع روایات کا امین رہا اس کی تاریخ مسلمانوں کے عظیم کارناموں سے بھری پڑی ہے۔

علم واوب کے میدان میں مسلمان درخشان روایات کے حامل رہے۔ علم سپاہ گری میں ان کی دھاک بیٹی ہوئی کے حصرت سعد بن ابی وقاعی، حضرت خالہ بن ولید، طارت بن زیاد اور وی بن نفید جیسے جرنیل چشم فلک نے شاید بی بھی در کیجے ہول۔ صف کی در آگا و سے اشخی والے علم کے اجالے نے ساری دیا کوایک مدت تک بقد نور بنائے رکھارکون ہے جو حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن مسعوہ جید سے ابر کرائم کے سم، دانش کوچیلنج کر سکے۔ اسلای تاریخ مسلم سائمندانوں کے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بانی کہا جاتا ہے سلفورک السند تائم کی اسٹر وکلورک السند تائم کی ایس بالم کا کورک السند تائم کی ایس ایس اور کیا تھا ان کی شہرہ آ فاق تا ب کا نام'د گئاب المناظر'' ہے جو صدیوں تک یورپ کی در۔ گابول میں پڑھائی جاتی نے ایجاد کیا تھا ان کی شہرہ آ فاق تناب کا نام'د گئاب المناظر'' ہے جو صدیوں تک یورپ کی در۔ گابول میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔ البیرونی نے ریاضی کے موضوعات پر تقریبا ماہ ان کا کرم ہالیا کہ جو صدیوں تک اورپ کی در میں بڑھائی جاتی ہوئی باتی ہوئی بیٹر دادخان کے تصب ندنا ہے جسے فیلا بالا ناتھ بھی گئی ہیں ہے۔ اورپ کے تمام میڈیکل کالجوں میں پڑھائی جاتا رہا ہے۔ جدید تحقیق ۱۳۵۸ کاومرٹر ہے جو انسانیکو پیڈیا''القانون فی الطب'' ہما جلدوں پر مشتمنل ہے اور یہ یورپ کے تمام میڈیکل کالجوں میں پڑھایا جاتا رہا ہے۔ جدید تھر مسلمانوں نے قانون، طب، سائنس کیمیا، فلند، ریاضیات، بینت اور تاریخ میں بڑھایا جاتا رہا ہے۔ الغرض مسلمانوں نے قانون، طب، سائنس کیمیا، فلند، ریاضیات سائنس تھے۔ بیت اور تاریخ میں بڑھایا جاتا رہا ہے۔ جو درمون کے درمت گر بن گئے ہیں۔ درمون کے درمت گر بن گئے ہیں۔ وران کے درمون کے درمت گر بن گئے ہیں۔ وران کے درمون کے ہیا ہوئی ہوئی ہوئی ہوگئیں اور آ می برانا تارنا کہائی قصد پارینہ بن چا ہے اور جم ہوگئیں اور آ می برانا تارنا کیا درمون کے درمون ک

آج مسلمان غیروں کی بلغار کی زویس جیں۔ آج جمیں بہت سے مسائل درپیش جیں اگر ہم نے ان درپیش

ا اُئر ہم دنیا کی بڑی بڑی جامعات کے پروفیسرواں، دانشورواں اور مفکرواں کا جائزد میں تو یہ بات روز روشن کی طرح عیال ہو جاتی ہے کہ ہمارا حصدان میں ند ہونے کے برابر ہے۔ پچھل ایک صدی کے دوران تمام شعبوں میں مسلمانوں نے صرف چار''نوبل پرائز'' حاصل کیے ہیں۔

اسلام شروع دن سے علم پر زور دیتا آیا ہے ایک وقت تھا کہ مساجد کے ساتھ بجرے بنائے جاتے تھے مساجد میں با قاعدہ درس و تدریس کا سسعہ بوتا تھا اور دور دراز سے آنے والے طلبہ اپنی سمی پیاس بجی تے تھے اور ان ججروں میں قیام کرتے تھے بڑی بڑی مساجد درس و تدریس اور علم کے بڑے بڑے مراکز ہوتے تھے لیکن آج یہ چیز تاپیر ہے اور ہم نے اس کوتقر بیا ختم کر دیا ہے آج ہم نے صفہ کی درس گاہ سے بجو شے والی علم وآگی کی کرنوں کو بھلا دیا ہے۔

آپ الیان کو جے ہوئے کون سے بہت کی تو دیا ہی ہے نازل ہوئی تھی کہ'' پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جے ہوئے خون سے ۔۔۔۔۔۔'' آپ اللّٰهِ کی تو دیا ہی ہے تھی'' قل دب ز دنی علما'' '' اے اللّٰہ میر سے تلم میں اضافہ فر ہا' ۔ آپ اللّٰهِ کا ارشاد پاک ہی یہی تھا کہ ''علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑئے' اور اس کو ہم مردو زن پر ضروری قرار دے دیا گیا اور جنگ بدر کے موقع پر تو آپ طابق نے بعض کفار کو اس بنا، پر ربائی دے دی کہ وہ مسلمانوں کو پڑھن لگھتا سکی دیں ۔ جس جنگ بدر کے موقع پر تو آپ طابق نے بعض کفار کو اس بنا، پر ربائی دے دی کہ وہ مسلمانوں کو پڑھن لگھتا سکی دیں ۔ جس منظم کی رہ تعلیمات بول اس پر ہا انزام لگانا کہ بہتے توم ان پڑھ اور گنوار ہے سم اسر زیادتی خوب کی بجے بلکہ کوتا ہی ہماری اپنی ہے کہ ہم نے ملم سے دوری کی روش اپنا رکھی ہے اور دوسری بقوام کے شانہ بٹانہ چلا کی بجے سے راہروی کا شکار ہیں۔

سلم سے دوری نے ہمیں مذہب سے دوری میں اہم کردار ادا کیا ہے اور ہم اسلام کے زریں اصواول کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے سے کترانے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس اسوۃ کیمیا کے مطالعہ کا شاید ہی موقع ملا ہو اور اگر ماتا ہمی ہو تو پڑھتے نہیں ہیں ہمارے کردار اور گفتار میں اسلامی رنگ کا پڑتو نظر نہیں آتا ہم میں سے اکثر بات بات پر ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں جذبات استے مشعل ہیں کہ قمل اور برداری جیسے دنیا میں موجود ہی نہیں نفرت بغض، رویوں میں اشتعال اور تشدد کا عضر پوری قوم میں دن بدن کینس کی طرح پھیتنا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے ہمارے اندر اتفاق، اتحاد، رواداری، اعتدال پندی اور روش خیالی کی روایات دم تو ڑچی ہیں۔ ہمیں اپنی زند گیوں کو اس اسوء حضور تھی تا ہے مطابق ڈھالنا چاہیے جس سے صدیوں سے گڑے ہوئے" بدوؤں' کو زمانے بھر کا امام بنا دیا۔

امت مسلمہ آئ اتحاد بین المسلمین کے فقدان کا شکار ہے امت واحدہ کے حصول کا جذبہ ٹھنڈا پڑ چکا ہے۔ آئ ہم ہم اجتما کی مفاد کی بجائے ذاتی مفادات کو ترجیج دینے لگ پڑے ہیں جس کا بتیجہ یہ ہے کہ ایک امت کا جذبہ پروان پڑھنے کی بجائے سرد ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے فروق اختلافات نے سونے پر سباگے کا کام کیا ہے کی وحدت کا تصور مفقود ہے افتراق و اختثار کا فساد ہر پا ہے۔ یہ قوم تو ''ماہ کا مل کا ایک ٹوٹا ہوا تارا'' تھی لیکن آئ ہا ہمی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ وست و گر بیان ہیں۔ ماضی قریب میں عراق نے ایران سے جنگ کی کو بو یہ ہمی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے کے سرائے ، افغانستان ، پاکستان پر الزام تراثی کرتا ہے تو پاکستان افغانستان کو ہر معاطع میں مور دِ الزام تھہرا رہا ہے۔ ہر جگد مسلمانوں پر جنگ مسلم ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے لیکن مسلمانوں پر جنگ مسلم ہے۔ بھائی کو بھائی سے لڑایا جا رہا ہے لیکن مسلمانوں پر قابض ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں۔ طاغوتی تو موں نے اپنے نیخوان کے سینوں پر گاڑھ رکھے ہیں اور ان کے قدرتی وسائل پر قابض ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں۔ اسلمین کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے اور اسلمین کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے اور اسلمین کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سکے اور اس در کو گھوں کی ہو گئی ہو گئی ہے لیکن ضرورت آئی جسلمان میں مسلمانوں کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کر سے اسلمان میں جو با کمیں تو تحمیر نہیں آئے مسلمان میں مسلمانوں کے خواب کو شرمندہ تعبیر نہیں کرنے کی ہے جس کا اظہار حضور میں کرنے کی ہو کہ بند ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئین ضرورت

''تمام مسلمان ایک آ دمی کی مانند بین که اگر اس کی آئکھ یا سر میں تکلیف ہوتو تمام جسم بے چین ہوجاتا ہے''۔

ای طرح ایک اور حدیث میں فرمایا۔

''اً ترایک عضوکو آکایف ہوتو تمام بدن میں بیداری اور حرارت پیدا ہو جاتی ہے''۔

اسلام تمام مسلمانوں کو باہمی انفاق واتحاد اور اخوت و پیجبتی ہے رہنے کی تنقین کرتا ہے ای اصول پر ملت اسلامیہ کی عمارت کھڑی ہے۔قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

ترجمہ: ''اور سب اللہ کی ری کومضبوطی سے تھاہے رہواور آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا اور خدا کو یاد کرو جب تک تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمبارے دلوں میں الفت ڈالی تھی اور تم اس کی مہر بانی سے بھائی بھائی بو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ کچے تھے تو خدانے تم کو اس سے بچالیا'۔ (آل عمران: ۱۰۳)

ایک اور جگه فرمایا به

إنَّما الْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةٌ (الْحِرات: ١٠)

ترجمہ: ''مومن تو ایک دوسرے کے بھائی ہیں''۔

اقبال اس کا برجاراس طرح کرتے ہیں:

اپی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول باثمی

🍇 593 🦤

ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت ندہب سے مشکم ہے جمعیت تری

ہم شاید اس اتحاد و اتفاق کے شاندار مظاہرے کو بھول گئے ہیں جس کا اظہار بدر کے میدان میں ہوا تھا۔ تین سو تیرہ افراد نے جس طرح سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر اپنے سے تین گنا بڑے دشن کا مردانہ وار مقابلہ کیا تھا وہ ہماری درخشندہ روایات کا روشن باب ہے آئے بھی فضائے بدر پیدا ہو عکتی ہے لیکن ضرورت اتفاق اتحاد اور یقین محکم کی۔

آئے امت مسلمہ کا بین الاقوامی سیاست ہیں کردار اور اثر ورسوخ نہ ہونے کے برابر ہے بچاس ہے زائد اسلامی ممالک اور ایک ارب سے زیادہ آبادی ہونے کے باوجود ہم اقوام متحدہ ہیں ویٹو پاور حاصل نہیں کر سکے اور اپنے معاملات کے حل کے لیے دوسروں کے رحم و کرم پر ہیں اور یول مخصوص مفادات کی حامل سپر طاقتیں اپنے اپنے نہموم مقاصد کے لیے مسلمان ممالک کو گراہ کر رہی ہیں اور ان کے استحصال کر رہی ہیں اور مسلمان ہیں کہ پس رہ ہیں یہ تو غیروں کی بات ہے نیکن عرب لیگ اور OIC میں بھی وہ جوش خروش اور دم خم نہیں جو یور پی یونین جیسی بین الاقوامی تنظیموں بردجہ اتم پایا جاتا ہے۔ یہ نظیمیں اپنے اندرونی معاملات بھی سلحصانے میں ناکام رہی ہیں اور اس سلسلے میں بھی دوسروں کے دئ گر ہیں۔ جب صورت حال یہ ہوتو من حیث القوم امت کا تصور مجروح ہوا ہے آپس کی نااتفاتی اور اتحاد ملی کے فقدان نے ملت واحدہ کے تصور کوشرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا۔

قرآن یاک میں ارشاد باری تعالی ہے:

ترجمہ:'' یعنی آپس میں جھگڑ ونہیں ورنہ تہبارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمباری ہوا اکھڑ جائے گئ'۔(انفال:۳۶)

بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ

''جو شخص اپنی جماعت ہے بالشت بھر بھی جدا ہوا اور اس حالت میں مراگیا تو جابلیت کی موت مرا لیعنی کافروں کی می موت یا کی''۔

ای بات کو اقبال نے اس انداز میں بیان کیا ہے:

فرد تائم ربط ملت ہے ہے تھا کچھ نبیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نبیں

گزشتہ کچھ سالوں سے ہماری قوم گھٹ گھٹ کر اسلامی ہمائی چارے کے مقام اخوات ہے گر کر طبقاتی نفرت کے قریب آئی گئی ہے یہ ایک ایک ولدل ہے جس سے قتل وخون کا بازار گرم ہوتا ہے۔ محاذ آرائی نذہی منافرت اور رویوں میں انتہا پیندی عام ہے ہر مخص اپنی بات کو ہی حرف آخر سمجھے بیٹھا ہے اپنے النی نظریے پر پوری شدت کے ساتھ جے ہوئے میں کسی دوسرے کی تقید ہرواشت کرنے کا بارانہیں اپنے مکتبہ فکر کے لوگوں کو ہی درست پاتے میں اور دوسرے مکا تب فکر کو نہ صرف پہندئیں کرتے بلکہ انہیں غلط بھی قرار دیتے میں کسی معمولی سے اختلافی مسئلے کی بنیاد پر ایک دوسرے مکا تب فکر کو نہ صرف پہندئیں کرتے بلکہ انہیں غلط بھی قرار دیتے میں کسی معمولی سے اختلافی مسئلے کی بنیاد پر ایک دوسرے

کے خلاف محاذ کھڑا کر لینا ہمارا وطیرہ بن چکا ہے۔ فرقہ واریت اور اس تعصب نے ہماری قومی اقدار کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ ہمیں جا ہیے کہ حضور الله بھی انظری اور وسعت قلب ہے رہنمائی حاصل کریں جو اپنول کے علاوہ غیر مسلموں ہے بھی بڑی برد باری اور خمل سے بیش آتے تھے۔ فرقہ واریت، شخصیت پڑتی کی اندھی تقلید اور ہیرو ازم کے تصور نے ہماری ملی اساس کو کھوکھلا کر دیا ہے ہیرونی محاذ پر طاخوتی اور اور اور یی قوتوں اور اندردنی طور پر نام نہاد مذہبی تظیموں نے ہماری اسلامی لاکھ کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور ہمارے نو جوان طبقہ کو بالخصوص اور عوام الناس کو بالعموم ایک اشتعال پندہ پرتشدہ اور جذباتی قوم بنانے ہیں اہم کردار ادا کیا۔ انتہا پہندانہ سوچ ایک اعتدال پہند اور روشن خیال معاشر کے تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ اسلام کی مسلمہ روشن تعلیمات کو پس پشت ڈال کرقوم ایک دقیانوس اور پسماندہ ذہمن والی قوم بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔

دنیا ہیں دہشت گردی کی لبر نے ہماری و نیا اور بالخصوص مسلم مما لک کو ہلا کر رکھ ویا ہے۔ دہشت گرد اپنے مرموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے معصوم انسانوں کے خون ہے ہولی تھیلتے ہیں اس سے ندصرف فیتی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے بلکہ بعض اوقات قومی الملاک کو جاد و برباد کر دیا جاتا ہے۔ ہر دہشت گردی کا قلعہ قبع کرنے کا عزم بالجزم کیے ہوئے ہے۔ کھیل جاتی ہے۔ اا/ھ کے واقعہ کے بعد بالخصوص ساری دنیا دہشت گردی کا قلعہ قبع کرنے کا عزم بالجزم کیے ہوئے ہے۔ لیکن مسلم امدے لیے سب سے بزی تشویش ناک بات بن گئی ہے کہ ہر دہشت گردی کے واقعہ کو اسلام اور مسلمانوں سے منبوب کر دیا جاتا ہے اور یوں بیرونی دنیا ہیں مسلم امد کو ایک دہشت گردشت پند اور انتہا پند قوم کے طور پر جانا لگا ہے۔ ہندو و بیوو نے مل کر ایکی پانگ کی ہوئی ہے کہ دہشت گردی کے واقعات تواتر کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں اور جہیں اور وابعت کر دیا جا رہا طانوتی تو ہیں ہر دیا گئی کہ ہوئی ہے کہ دور تی ہوت ہے سے نہیں جانے دیا جا رہا طانوتی تو ہیں ہر دیشت گرد واقعے کے بعد بہانہ بنا کر کسی اسلامی ملک پر چڑھ دور تی ہیں اور اپنے نہ موم مقاصد کی پھیل کر رہی ہیں۔ مسلم و نیا کو اس کا موثر حل ڈھونڈ نا ہوگا۔ پاکستان نے اس سلط میں گراں قدر خد مات سرانجام دی ہیں اور دہشت گرد عناصر کی بیتی مسلم امد کے بارے میں جاری غلط تاثر کو ضائع کرنے میں کئی میں موثر اور تجر پور کردار ادا کیا ہے۔ اس سے بیرونی دنیا میں مسلم امد کے بارے میں جاری غلط تاثر کو ضائع کرنے میں کافی مدد کی ہے۔

پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف عالمی مہم میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کی حیثیت سے جہاں القاعدہ کی ایک ادارے کی حیثیت نے دہشت متعدد خطرناک ادارے کی حیثیت کوختم کیا ہے اور لندن سے امریکہ جانے والی پروازوں کو تباہ کرنے کی سازش سمیت متعدد خطرناک منصوبوں کو ناکام بنایا ہے وہاں اس کا بیموقف بھی واضح ہے کہ دہشتگر دی کا خاتمہ صرف فوجی کارروائیوں سے ممکن نہیں اس مقصد کے لیے دہشت گردی کے بنیادی اسباب اور وجوہ کے خاشے پر توجہ دی جانی چاہیے یہ ویکھا جانا چاہیے کہ آخر دہشت گرد عناصر ترقی یافتہ جمہوری معاشروں میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو کیسے بھرتی کر رہے میں جیسے حالیہ لندن ٹرین بم دھاکوں میں ملوث افراد برطانیہ کے اعلی تعلیمی اداروں کے فارغ انتھسیل متھے۔ اس کی واضح وجوہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مسلم ونیا میں پرانے تنازعات کوشکین بنایا ہے اورنی فوجی مداخلتوں سے محرومی اور ناانصافی کا گہرا احساس پیدا کیا ہے۔ ہر سے محافو

نے کسی اسلای مملکت کو وہشت گردی اور انتہا پندی کے پیملنے پھو لئے کا مرّنز بنا دیا ہے۔ بے پناہ بمباری شہریوں کی ہا توں تشدد انسانی حقوق کی پاملی، نسلی امتیاز، ترقی پذیر اقوام کے وسائل پر قبضے کرنے کی پالیسیوں نے وہشت گردی کو شکست دینے کے کام کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایک روشن خیال اور اعتدال پندسوج بی اس صورت حال کو بہتر بنا سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تنازعات کو بھی طے کیا جان چاہے جو مخلف خطوں بالخصوص اسلامی دنیا کو متاثر کر رہے ہیں۔ جب تک مسلم عوام پر غیر ملکی تساط اور جر کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک دہشت گرد اور انتہا پند عناصر کے ہاتھوں دنیا کے مخلف حصوں میں مسلمانوں کو بجر تی کرنے کا رجمان جاری رہے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہو گا کہ چند افراد کی کارروائی کو حصوں میں مسلمانوں کو بجر تی کرنے کا رجمان جاری رہے گا۔ لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا ہو گا کہ چند افراد کی کارروائی کو پوری مسلم قوم پر تھوپ دینا ناانصافی ہے۔ مسلمان قوم نے ہمیشہ دہشت گردی کی خدمت کی ہے اور انتقام لینے ہے منع فرمایا ہے۔ راشاد پاک ہے کہ جس نے ناحق ایک بھی انسان کو قبل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قبل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قبل کیا اور جھ الوداع کے موقع پر آپ چاہئے نے زمانہ جابلیت کے سارے خون کا اعدم قرار دے دیئے اور انتقامی رویے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نئے کئی کردی کی وزئد انتقامی جذبہ بی تشدد پہند رویہ کو پروان چڑھا تا ہے اور یہی رویے آ گے چل کرمنظم دہشت گردی کا باعث بنتے ہیں مومن مسلمان کبھی نگل نظر، شدت پہند، خصہ ور اور آتش مزان نہیں ہو سکتا۔ دلوازی ایک اعتدال پہند مسلمان کی شان میں مومن مسلمان کبھی نگل نظرہ شدت پہند، خصہ ور اور آتش مزان نہیں جو سکتا۔ دلوازی ایک اعتدال پند مسلمان کی موان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہوں۔

حضور مطابقة كى انقلاب آفري تعليمات نفرتوں اور شدت پندى كوترك كرے ايك پرسكون معاشرہ كى تفكيل كرتى ميں معاشرہ كى تفكيل كرتى ميں۔ معبت، امن ، صلح جوئى ، اعتدال پيندى ، روادارى ، بردبارى ، اسلامى بھائى چارے ، فرقد واريت كى نفى اور غير مسلمول ہے بھى اچھا برتائ ، رويوں ميں انتہا پيندى كى بجائے اعتدال پيندى اور فكر ونظر ميں روشن خيالى جيسے سنہرى اصولوں كا درس بميں سيرت طبيب ہے ماتا ہے۔

مسلم امدکو در پیش چیلنجز میں سے ایک چیلنج مغربی دنیا کی طرف سے معاندان تسلی اور مذہبی امیاز کا ہے اسلام کے خلاف معاندانہ پرو پیگنڈہ بن ہونا جا ہے اور اس خلیجی کو مکا لمے اور مفاہمت سے پر کرنا چاہیے۔ یہ بڑی افسوس ناک صورت حال ہے کہ بڑی بڑی شخصیات اہم لمحات میں بھی مسلمانوں کی حساسیت سے بے خبر میں مغربی ملکوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف معاندانہ رویے کا اظہار اگر چہ بھض گروپوں اور تظیموں کی مرگرمیوں کی صورت میں تواتر کے ساتھ جاری رہا ہے لیکن سوویت بونین کے زوال کے بعد جب نیٹر کے کیئرٹری جزل نے اپنی پالیسی بیان میں اسلام کو دشمن قرار دیا تو اس کے بعد بوسنیا اور کوسووا میں مسلمانوں کی نسل کشی کے الیے ہولناک واقعات بوئے جن کی روک تھام کے لیے خود نیٹو فور ہز کو حرکت میں آتا پڑا۔ ٹی وی چینلوں پر اسلام کے خلاف ہرزہ سرائی، انٹرنیٹ پر مسلمانوں کے مقدس مقامات کے بارے میں برترین عزائم کے اظہار اور پھر اا/ 9 کے واقعات کے بعد مساجد اور مسلمانوں پر جملوں اہم مغربی شخصیات کی طرف سے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں نازیبا الفاظ کا استعال اور تو بین آ میز کار ثونوں کی اشاعت سمیت اسلامی دنیا کے جذبات مجروح کی ضرورت ہے واقعات سے بلاشہ ایسے شکوک جنم لے رہے ہیں جنہیں دور کرنے اور تہذ یوں کے درمیان ہم آ ہم گئی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور جن رویوں کی بات ہوئی اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضورت تھیں کی پوری زندگی محبت و آتی کی خرورت ہے اور جن رویوں کی بات ہوئی اسلامی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ حضورت کے ور پوری زندگی محبت و آتی کی

کے جذبات سے لبریز تھی۔ اپنے تو اپنے آپ علیہ نیر مسلموں سے بھی بڑی خندہ پیٹائی سے بیش آتے اور ان کے عقائد کا پورا احترام کرتے تھے۔ ندہی رواداری بیس آپ علیہ کو کوئی ٹائی نہیں '' کفار ثقیف'' جنہوں نے طائف کے سفر میں آپ علیہ کے سفر میں آپ علیہ کے سفر میں آپ علیہ کے میارک کو زخمی کر دیا تھا 4 بجری میں وفد لے کر آئے تو آپ علیہ نے ان کو مبد نبوی علیہ میں اتارا اور بنفس نفیس ان کی میزبانی کے فرائف انجام دیئے۔ ای طرح آپ ایس کے اپنے یہودی ہمائیوں سے حسن سلوک سے پیش آئے ان کے مدم نبوی علیہ میں تفہرایا خود ان کی خدمت کی۔

یکی رویہ'' نجران' کے عیما کول کے ساتھ بھی کیا۔ انہوں نے معجد نبوی میں عبادت بھی کی۔ جب ان اوگوں نے حضور علیقی سے اپنے عقائد کے بارے میں بحث کی تو حضور علیقی نے بڑی بردباری اور اخلاق سے جواب دیئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں مصر میں ایک معجد کو وسعت دینے کے لیے ایک غیر مسلم عورت کے مکان کو معجد میں شامل کیا گیا اس نے شکایت کی۔ مسلمانوں نے معجد کو مسار کر کے اس عورت کو اس کا گھر واپس کر دیا کیونکہ وہ قیمتاً بھی یہ جگہ دینے کے لیے تیار نے معرف میں اس لیے نماز اوا نہ کی کہ عیسائی نہ تھی۔ حضرت عمر نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو آپ نے بیت المقدس کے گرج میں اس لیے نماز اوا نہ کی کہ عیسائی یہ نہ مجھیں کہ آپ وہاں نماز پڑھ کر اپنی ملکیت ظاہر کر رہے ہیں۔

آئ طاغوتی تو تیں جہاد کے مطلب کو غلط انداز میں چیش کر رہی ہیں اور مسلمانوں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جہاد
کی آٹر میں مسلمان غیر مسلموں کو کافر قرار دے کر ان کے قبال کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں اسلام ایک
امن پیند فدہب نہیں بلکہ اس کے چیروکار جنگجویانہ ذہمن رکھنے والی قوم ہیں۔ ابھی حال ہی میں عیمائی دنیا کے سب سے
بڑے فہ بمی چیٹوا''اپوپ بینڈ کٹ' نے''ویٹ کن سٹی' سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ''اسلام تلوار سے پھیلا ہے'' اس پر
اسلامی دنیا میں شدید احتجاج ہوا اور انہیں اپنا بیان وائی لینا پڑا آئر عیمائی دنیا کے سب سے بڑے روحانی پیٹوا اس انداز
میں سوچتے ہیں تو عام آ دمی کا کیا حال ہوگا؟ اسلام کے خلاف اس متعصب رویے کی وجہ کیا ہے؟ اہل مغرب اسلام کے
بارے میں اس طرح کیوں سوچتے ہیں؟ اس بارے میں فرانس کا مشہور مصنف'' ہنری دی کا ستری'' یوں بیان کرتا ہے۔
''وہ تمام تصص اور گیت جو اسلام کے متعلق یورپ میں قرون وطلی میں رائج سے ہم نہیں سیجھتے کہ
مسلمان ان کو من کر کیا کہیں ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج سے کی ناوا قفیت کی وجب
بغض و عداوت سے بھری ہوئی ہیں۔ جو غلطیاں اور بدگمانیاں اسلام کے متعلق آج سک قائم ہیں
ان کا باعث و ہی قدیم معلومات ہیں' (س)

معروف دانشور اور محقق''جارج برنارڈ شاہ (George Bernard Shaw)'' لکھتا ہے: ''ازمنہ وسطی میں عیسائی راہبول نے جہالت و تعصب کی وجہ سے اسلام کی نہایت بھیا تک تصویر پیش کی۔ انہول نے محمطیقیے اور دین اسلام کے خلاف منظم تحریک چلائی یہ سب راہب اور منصف فلط کار متھ کیونکہ محمطیقیے ایک عظیم بستی اور صحیح معنول میں انسانیت کے نجات دہندہ تھے''۔ (س)



لبذا ضروراس امرکی ہے کہ اسلام کے بارے میں اس منفی سوچ کو موثر انداز میں تحریک کے ذریعے مثبت سوچ میں بدلنا چاہے اور اسلام کا صحیح چہرہ اہل مغرب کے سامنے رکھنا چاہیے۔ آیے دیکھتے ہیں کہ اسلام جہاد جنگ اور امن کے بارے میں مغربی دنیا زہر یا بروپیگنڈہ کرتی رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی ندہب اس بات کی بارے میں مغربی دنیا زہر یا بروپیگنڈہ کرتی رہتی ہے۔ دنیا کا کوئی ندہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کے دنیا کا امن تہد و بالا کیا جائے بلکہ حضرت آ دخم سے حضر نوخ سکہ حضرت اور اہم تک، حضرت اور اہم تک، حضرت موسیقی سے حضرت محصولی سے معرف جوئی اور امن و بھائی حضرت موسیقی سے معرف کے درشاد علی میں اور اس بات کی ہر گز اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کو صفحہ ہتی سے معائے۔ ارشاد ربانی ہے:

''ترجمہ: اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں ہے لڑو جوتم ہے لڑتے میں، مگر زیادتی نہ کرو کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسندنہیں کرتا''۔(البقرو:191)

ایک اور جگه فرمایا:

"جس نے کسی انسان کوخون کے بدلے یا زمین میں نساد پھیلانے کے سواکسی اور وجہ سے قتل کیا۔ اس نے گویا تمام انسانوں کا قتل کر دیا اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا انسانوں کو زندگی بخش دی"۔

ہر ند بہ امن و محبت کا داعی ہے کوئی بھی ند بہب بشمول اسلام انسانیت کا بلاوجہ قبال نہیں چاہتا ہے محض پروپیگنڈہ ہے کہ اسلام جنگ و جدال کا ند بہب ہے ہی امن کا داعی ہے اس کا انداز و محض اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں جہاد محض ظلم کو رو کئے کے لیے ہے اور یہ درج ذیل صورتوں میں جائز ہے۔

- ا- کوئی وشمن اسلامی ملک پر حمله آور ہو۔
- ۲- كوكى ابل اسلام كوظلم وستم كا نشانه بنائ\_
- ۳- کوئی دشمن لوگول کو خدا کی راہ پر چلنے سے روکے یا دین و مذہب پر پابندیاں عائد کرے چاہیے ہیہ پابندیاں اسلامی حکومت کی غیرمسلم رعایا پر ہی کیوں نہ ہوں۔
  - س- مثمن فتنه فساد پیدا کرے۔ م

مندرجہ بالا نکات سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جہاد کا اصل مفہوم کیا ہے اور مغربی دنیا جہاد کے مفہوم کو کس طرح اپنے ندموم مقاصد کے لیے استعال کر رہی ہے۔ حضور اللہ کے زندگی اور تعلیمات سے ہمیں بہی سبق ماتا ہے کہ آپ اللہ اس کے داعی اور جنگ و جدل کے خلاف تھے اسلامی دور تو کہا آپ اللہ عبد جاہلیت میں بھی رواداری امن صلح جوئی اور اعتدال بہندی کے قائل تھے۔

''حرب فجار'' جو قریش اور قیس قبیلہ میں ہوئی کے خاتمہ کے پچھ عرصہ بعد قریش کے تمام قبائل نے آپی میں عبد کیا کہ آئندہ جنگ نہ کریں گے جاہے وہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں تاریخ میں اس معاہدہ امن کو'' حلف الفضول'' کے نام

سے جانا جاتا ہے۔ آنخضرت اللی نے بھی اس تاریخی معاہدے میں شرکت کی اور اس کو اس قدر پند فر مایا کہ عہد نبوت میں بھی اس معاہدے پر فخر کرتے تھے۔ در حقیقت عرب کی تاریخ میں یہ اپنی نوعیت کا پبلا معاہدہ امن و سلامتی تھا جس کی رو سے برسول کے دشمن مل کر کام کرنے گے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ:

"اگراس معاہدے کے بدئے مجھے سرخ اونٹ دیئے جاتے تو بھی نہ لیتا اور آج بھی اس قتم کا کوئی معاہدہ ہوتو اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں" (۴)

حضوط نے مدینہ میں اسلائی ریاست کی بنیاد ہیں اتحاد باہمی تعاون اور صلح و آتی پر استوار کی میں مار کے ساتھ معاہدہ ای اسلامی فلنفہ حولی باہمی تعلقات گئیں۔ آپ اللہ میں مدینہ کے قبائل اور بہودیوں کے ساتھ معاہدہ ای اسلامی فلنفہ حولی باہمی تعلقات اور اعتدال پندرو ہے کا عکاس تھا۔ اس کی شق کے الفاظ یہ تھے ''شرکائے معاہدہ کے آپس کے تعلقات خیر خود ہی خیر سگالی اور نیکی پر مبنی ہول گے۔ ای طرح کا ایک معاہدہ ''نجان' کے عیسائیوں اور حضرت محمد ایک جورمیان بھی ہوا۔ حضرت اور کینی پر مبنی ہول گے۔ ای طرح کا ایک معاہدہ ''ناہل جیرہ'' اور ''اہل ایلیا'' سے معاہدات امن ہوئے حضرت عمرہ بن ابل اعانات' ''اہل جیرہ'' اور ''اہل ایلیا'' سے معاہدات امن ہوئے حضرت عمرہ بن عاص نے اسکندریہ فتح کیا تو اہل شہرے معاہدہ ہوا جو اپنے اندر محبت و امن اور بھائی چارے کا بح بیکرال لیے ہوئے ہے۔ اس کے الفاظ کچھ اس طرح تھے۔

''تمہاری جان، مال، مذہب، گرجا، صلیب، عزت، بحرو برغرض ہر چیز کی امان دیتا ہوں ان چیزوں میں کسی قتم کی مداخلت اور کمی بیشی نہ کی جائے گی''۔

اب آئیں ذرا اسلام کا جنگ میں طرز عمل دیکھیں اور اس کا موازنہ طاغوتی قوتوں کے بیان کردہ تصور سے کریں۔ فاتح جب کسی ملک میں واخل ہوئے ہیں تو خون کی ندیاں بہا دیتے ہیں انسانی کھو پڑیوں کے مینار بنا کر جذبہ انقام کی سکین کرتے ہیں لیکن دنیا نے فاتح مکہ کا بھی نظارہ کیا جس نے رواداری اور عفوو درگزر کی نا قابل بھین مثالیں قائم کی سکین کرتے ہیں لیکن دنیا نے فاتح مکہ کا بھی نظارہ کیا جس کی جنگ تو سفا کی بیدردی اور درندہ بن کا تماشا گاہ ہوئی لیکن کیں۔ جنگ افعال انسانی کا بدترین منظر ہوتا ہے اور عرب کی جنگ تو سفا کی بیدردی اور درندہ بن کا تماشا گاہ ہوئی لیکن اعجاز نبوت سے یہی چیز تمام نقائص سے پاک ہو کر ایک مقدس انسانی فرض بن گئی۔ آنخضر سیالی کا دستور تھا کہ جب کس سم پر فوج ہیں جاتی تو سردار فوج کو جو احکام دیئے جاتے ان میں یہ ایک لازی تھم ہوتا ابو داؤد میں بی تھم ان الفاظ میں نہور ہے۔

لا تقتلوا شيخاً فانباً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امراء اة.

''کسی کہن سال کو، بیچے کو کمن کو،عورت کوتقل نہ کرو''۔

فتح کمہ کے موقع پر دشمنان اسلام جب منتوح ومغلوب ہوکر حضور اللیہ کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے ان سے پوچھا آپ کو مجھ سے کس سلوک کی توقع ہے؟ مفتوح دشمن نے کہا: ''آپ کریم ابن کریم بین' یہ کون لوگ تھے یہ وہ لوگ تھے جو حضور اکر میلینہ کی جان کے دشمن تھے ہیہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلامی تح یک کے سارے دور میں صرف مزاحمت اور مخالفت کا کردار ادا کیا تھا۔ آپ اللیہ کے رائے میں قدم پر کانے بچھائے تھے۔ آپ اللیہ اور آپ اللیہ مزاحمت اور مخالفت کا کردار ادا کیا تھا۔ آپ اللیہ کے رائے میں قدم تھے۔



کے ساتھیوں کو اذیبیں دی تھیں۔ مدینے میں ججرت کے بعد بھی آپ اللہ کہ کو چین سے نہ بیٹے دیا تھا۔ مدینے پر بار بار حملہ آور ہوئے تھے۔ جنگ احد اور جنگ احزاب برپا کی تھیں ججرت عبشہ تک میں پیچھا کیا تھا اور آپ اللہ کے ساتھیوں کو پریشان کیا تھا۔ اب وہ سارے کے سارے آپ اللہ کی تھیں ججرت عبشہ تک میں پیچھا کیا تھا اور آپ اللہ کے ساتھیوں کو پریشان کیا تھا۔ اب وہ سارے کے سارے آپ اللہ کے سامنے مغلوب بو کر کھڑے تھے ان میں ''بندہ'' جگر خوار بھی تھی جس نے اپنے نیزے سے آپ اللہ کے شہر کیا کو شہید کیا تھا ان میں سینکڑوں ہی دشمنان اسلام موجود تھے جن کی گزشتہ ہیں سال کی دشمنی کی خونچھاں تاریخ سامنے تھی اور آپ اللہ میں سینکڑوں ہی دشمنان اسلام موجود تھے جن کی گزشتہ ہیں سال کی دشمنی کی خونچھاں تاریخ سامنے تھی اور آپ اللہ میں داخل ہونے والے اپنے فوجی دستوں کو یہ ہدایات دی تھیں کہ:

- ا- جو شخص ہتھیار بھینک دے اے قتل نہ کیا جائے۔
- ۲- جو مخص خانه کعبہ کے اندر چلا جائے اسے قتل نہ کیا جائے۔
- جو شخص ابوسفیان کے گھر داخل ہو جائے اے قبل نہ کیا جائے۔
  - ۴- جوشخص اینے گھر میں بیٹھا رہے اے قتل نہ کیا جائے۔
- ۵- جو محض حکیم بن حزام کے گھر میں پہنچ جائے اتے مثل نہ کیا جائے۔
  - ٢- جو تخف بهاگ جائے اس كا تعاقب نه كيا جائے۔

ان ساری فیاضیوں کے بعد جب قریش کا مجمع حضور منافظہ کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نیکھ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا جاؤ آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسٹ نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ لا تشویب علیکم الملوم ....... آج تم پرکوئی مواخذہ نہیں ہے آج تم سب آزاد ہو بالآخر آپ کا یہ فیاضانہ طرز عمل اسلام کے جنگی تانون کی اہم دفعہ بن گیا۔مسلمانوں نے ہمیشہ جنگ و جدل میں بے جا اور بے محابا خون ریزی سے گریز کیا اور انسانی جانوں کا احترام آخری دم تک کیا (ے)

لیکن اس کے برعکس یورپی ممالک کا طرزعمل معاندانہ ہے یورپین سلطنتیں جب مسلمانوں کولڑا کیوں میں گرفتار کرتی تھیں تو ان سے جانوروں کی طرح کام لیتی تھیں۔''علامہ ابن جبیر جبین'' ''حروب صلیبی'' کے زمانے میں سلی سے گزرے میں تو رہے الت دکھ کر تڑپ گئے جنانچہ کلھتے ہیں۔

''ترجمہ: اور منجملہ ان درد انگیز حالات کے جو ان شہوں میں نظر آتے ہیں اسران اسلام ہیں جو بیڑیاں پہنے نظر آتے ہیں امرح مسلمان عورتیں بیڑیاں پہنے نظر آتے ہیں اور جن سے شخت محنت شاقہ کی جاتی ہیں جن کو دیکھ کر دل پھٹا جاتا ہے'۔(۸)

لیکن اس کے برنکس رحمۃ اللعالمین نے اسیران جنگ کی نبست تاکید کی کدان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پینچنے

پاۓ۔ اسران بدرکو جب آپ تی اللہ نے صحابہ کے حوالے کیا تو تاکید کی کہ کھانے کی تکلیف نہ ہو وہ خود تو کھجوری کھا لیتے لیکن قیدیوں کو کھانا کھلاتے۔ حاتم طائی کی بیٹی جب گرفتار ہوئی تو نہ صرف اس کا ہر طرح سے خیال رکھا بلکہ اسے یمن روانہ کرنے کا مکمل بندوبست کیا لیکن اس کے بھس مسلمانوں پر تنقید کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ اسلام میں کسی "گوانتانا موبے" جیل کا تصورتک بھی نہیں ماتا۔

آج امت مسلمہ گونا گول مسائل کا شکار ہے مشیات کا استعال جس طرح معاشر ہے میں سرایت کر گیا ہے اس نے تمام اہل وانش کو بلا کر رکھ دیا ہے۔شراب، ہیروئن، افیون اور دوسری نشہ آور اشیاء نے نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر دیا ہے کیونکہ اس میں مبتلا ہو کر انسان نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا لیکن اسلام نے صدیوں پہلے اس کا ادراک کرتے ہوئے اس کے مصر اثرات کومحسوس کرلیا اور حکم دیا کہ:

"مسلمانو! بے شک شراب اور جوا اور بت اور قمار کے تیر ناپاک ہیں اور شیطان کے ہیں تو تم اس کے باز آؤکہ تم کوفلاح حاصل ہو۔(المائدہ:۵۰)

اگر آ بھی ہم نے معاشرے کو مکمل تباہی ہے بچانا ہے تو اس اسوہ پرعمل کرنا ہوگا جو حضو مالیکی نے دیا تھا۔
اکیسویں صدی میں غربت و افلاس، بھوک، بے روزگاری، اقتصادی، عدم توازن اور چھوٹے چھوٹے سیاسی تنازعات امت
مسلمہ کو جھبنو زرج ہیں لیکن ہم ہمیں کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ ہم غربت کی چکی میں پس رہے ہیں،
قرضوں کے بوجھ نے ہماری کمر میڑھی کر دی ہے ہمارا تابناک ماضی، ہمارے حال کی بے بسی پر ماتم کر رہا ہے۔ تیل کے
قرضوں کے بوجھ نے ہماری کمر میڑھی کر دی ہے ہمارا تابناک ماضی، ہمارے حال کی بے بسی پر ماتم کر رہا ہے۔ تیل کے
فرضوں کے بوجھ نے ہماری کمر میڑھی کی جو انتبا فروانی لیکن وائے افسوس کہ سے بھی غیر ملکی کمپنیوں کے قبضہ میں اور ہم خالی
ہاتھ ان کو لوشتے ہوئے دیکھر سے ہیں۔

دنیا میں ازل سے ایک طرف اہلی ثروت اور امیر طبقہ ہے جوانی تمام تر عیاشیوں کے ساتھ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور دوسری طرف پسے ہوئے فریب مزدور اور مفلس افراد ہیں جن کی مفلسی پر انسانیت بھی شرما جاتی ہے۔ غریب کے کھانے کے لیے جیتھزے بھی نہیں لیکن اہل ثروت اپنی دولت کے نشے میں مست ہیں اس کے ساتھ ساتھ مزدور اور سرمایہ دارکی جنگ جاری ہے اور دونوں اسپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کوشاں ہیں سوشلزم، کمیونزم، انارکزم اور بالشوزم کے طوفان ہر جگہ اٹھ رہے ہیں اور دنیا میں معاشی ناہمواری ختم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کی جارہی ہے لیکن اس بلانگ کی دائی کامیابی مشکوک نظر آتی ہے انہی مسائل سے مسلم ممالک بھی دوچار ہیں۔

محمد رسول التھائی کی تعلیم نے دنیا کی اس مشکل کا اندازہ کر لیا تھا اور اس نے اس کے حل کرنے کے لیے بیہ اصول مقرر کر دیا کہ ذاتی و تخص ملکیت کے جواز کے ساتھ جس کی انسانی فطرت متقاضی ہے دولت وسرمایہ کو چند اشخاص کے ہتھوں میں جانے سے روکا جائے۔ سود کو حرام قرار دیا، متروکہ جائیداد کو صرف ایک بی شخص کی ملکیت قرار نہیں دیا۔ نفع عام کی چیزیں اشخاص کے بجائے جماعت کی ملکیت قرار دیں قیصریت اور شبنشا بیت کی بجائے جماعت کی حکومت قائم کی زمینداری کا پرانا اصول جن میں کا شکار غلام کی حیثیت رکھتا تھا بدل یا اور اس کی حیثیت اجیر اور مزدور کی رکھی۔ انسانی فطرت کے

خلاف یہ نہیں کہ سرمایہ کو لے کرتمام انسانوں میں برابرتشیم کر دیا جائے تا کہ دنیا میں کوئی نگا اور بھوکا نہ رہے بلکہ یہ کیا کہ ہر سرمایہ دار پر جس کے پاس سال کے مصارف کے بعد مقررہ رقم باتی نئے جائے اس کے غریب بھائیوں کی امداد کے لیے ایک سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دیتا کہ وہ اس تے ادا کرنے پر مجبور بواور جماعت کا فرض قرار دیا کہ وہ اس رقم سے قابل سالانہ رقم قانونی طور سے مقرر کر دیتا کہ وہ اس تم کی بناء پر اسلام کے تدن کا دور اس قتم کی اقتصادی مصیتوں سے محفوظ رہا امان تا بھول کی دیگری کرے یہی وہ راز ہے جس کی بناء پر اسلام کے تدن کا دور اس قتم کی اقتصادی مصیتوں سے محفوظ رہا اور آئے بھی اگر اسلامی ممالک میں اس پر عملدر آمد بوتو یہ فتنے زمین کے اسے رقبہ میں جبتے میں محمد رسول الشوائی کی روحانی حکومت ہے پیدانہیں ہو سکتے۔ (۹)

سودی نظام نے آج ہر ملک کو اپنے پنجہ استبداد میں لیا ہوا ہے امیر، امیر سے امیر تر اور غریب، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے سرمایہ دار تو اس نظام کی بدولت اپنی تجوریاں بھر رہے ہیں انسانی سسک رہی ہے لیکن یہ آخری قطرہ خون بھی چوس لینے کے در پے ہیں۔ یہ ایک ایک دلدل ہے کہ جو اس میں ایک بارچشن گیا اس کا نگلنا محال ہے۔ سودی نظام نے انسانوں کو انسانوں کا نسل درنسل غلام بنا کر رکھ دیا۔ ورلذ بنگ IMF اور نہ جانے گئے ادار سے سود کاروبار سے تمام دنیا پر اپنے خونی پنج گاڑ چکے ہیں اور ان کا معاثی استحصال کر رہے ہیں۔ لیکن اسلام کا معاثی نظام ان تمام آلائشوں سے پاک ہے۔ حضو معالیہ نے آج سے چودہ سوسال پہلے اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے سود کو کلمل طور پر حرام قرار دیا۔ سود کے بہتے اور اس کا کاروبار کرنے والوں کو بخت سزا کی وعید سائی۔ حضرت عباس جو حضو معالیہ کے بچا تھے اور اسلام سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے اور بہت سے لوگوں پر آپ کا سود تھا لیکن آپ عالیہ نے جمۃ الوداع پر اس کاروبار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ضافہ اس خوش کی جبیل کے لیے سب سے پہلے اپنے خاندان کو پیش کیا۔

ترجمہ: '' جابلیت کے تمام سود بھی باطل کر دیئے گئے اور سب سے پہلے اپنے خاندان کا سود عباس بن عبدالمطلب کا سود باطل کرتا ہول۔' (صبح مسلم وابوداؤد)

آئی بھی اگر ہم ان تعلیمات پر صدق ول ہے عمل کریں تو معاشرے سے معاشی ناہمواری کوختم کیا جا سکتا ہے اور اس معاشر ق اس معاشی استحصال کوختم کیا جا سکتا ہے جو معاشرے کو ناسور کی طرح چاٹ رہا ہے۔ انسانی حقوق کی بات ہو یا معاشر تی عدل و انصاف اسلامی تعلیمات ہر جگہ موجود میں ضرورت ان کو سجھنے اور شبت سوچ اپنانے کی ہے آج ہمیں یہ کہنے میں کوئی عارنہیں کہ:

'' كنگ جان كاميكنا كارنا (شهرى آزاديوں كامنشور) ١٩٣٥ء كا اعلى نكب جارٹر اور اقوام متحده كامنشور '' كنگ جان كاميكن كرمين ہى ان باتوں سے '' حقيقت ميں حضور الله عن كے خطبہ جمة الوداع سے ماخوذ بيں ليكن افسوس كے جميں ہى ان باتوں سے عارى قوم سمجھا جارہا ہے''۔

ایک اہم مئلہ جس سے امت مسلمہ دوچار ہے وہ قیادت کا فقدان اور ایک مرکزی خلافت کا نہ ہونا ہے۔ اس کا منتجہ یہ ہوا ہے کہ مسلمان ایک پر چم تلے اکشے ہونے کی جائے الگ الگ اپنی گھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی بیرونی یلغار کی صورت میں مسلم درد کی تھیں تو محسوس کرتی ہے لیکن اس کے خلاف کوئی متفقہ لائح عمل افتیار کرنے سے قاصر

نظر آتی ہے۔ حضور کے دور نبوت ظفائے راشدین کے ادوار اور اس کے بعد پھی عرصہ تک مسلمان ایک مرکز کے تحت رہے اور ایک مربوط مرکزی خلافت کی وجہ سے دنیا میں متاز مقام حاصل کیا۔ دنیا کے تمام محقق اور مفکرین آج بھی حیران و سخشدر ہیں کہ وہ کونی مقناطیسی قوت تھی جس نے مسلمانوں کو ایک ملت کی شکل دی اور نہایت قلیل عرصے میں وہ ساری دنیا پر جھا گئے۔ دنیا کو گمرا بی اور تاریکی کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر اشد ہدایت کے در سے ان پر وہ کیے۔ معاشر تی انصاف، عدل و انصاف، تبذیب و تدن، جنگی آواب، مذہبی رواداری، اخوت، بھائی چارہ دوسری حکومتوں سے تعلقات غرض ہر چیز میں انہوں نے رہنما کا کردار ادا کیا۔

لیکن انسان کو انسانیت کا درجہ دینے والے، انصاف کی خاطر چوری کرنے پر اپنی بیٹی کا بھی ہاتھ کا شخه کا جذبہ رکھنے والے، عربی اور مجمی کی کا درجہ دینے والے اور گورے، نسلی تعصّبات ختم کرنے اپنے راست میں کا نشے بچھانے والوں کو دعا کیں دینے والے، دنیا کے سب سے منفرد فاتح مکہ اپنی کمر پر آٹے کی بوریاں لادکر بیوہ عورتوں کے گھر پہنچانے والے، میری حکومت میں اگر دریائے وجلہ کے کنارے ایک تنا بھی بھوکا مرگیا تو قیامت والے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ایسی سوچ میں اگر دریائے وجلہ کے کنارے ایک تنا بھی بھوکا مرگیا تو قیامت والے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا۔ ایسی سوچ رکھنے والے، بیواؤں اور بیرگزیدہ بستیوں کے جان کو آئے دریائے دو ایسی کہنا ہے کہ بن قاسم کو بھیجنے والی عظمی اور برگزیدہ بستیوں کے جان لیوا آج ''مسلمان'' کبلاتے ہوئے معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہی۔مغربی میڈیا نے گویا اسلام کے خلاف ایک لیفار شروع کی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی بے عزتی کرنے ، دین کے چرے کومنے کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے لیفار شروع کی بوئی ہے اور مسلمانوں کی بے عزتی کرنے ، دین کے چرے کومنے کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے دوائن نرجریلے پرو پیگنڈے کا پرچار میڈیا پر بڑے تواتر سے جاری ہے کہ:

- اسلام عصری نقاضوں سے ناآشنا ہے اور اس میں جدید دور کی ضروریات کا کما حقد احاط نہیں ہے۔
- اسلام میں عورت کی گواہی آ دمی ہے اور اس کو چار دیواری کے اندر مقید کر دیا گیا اور یوں اس کی آ زادی کو سلب
   کرلیا گیا ہے۔
  - س- علمی لحاظ سے بسماندہ قوم ہے۔

  - مسلمان قدامت پند، تشدد پند، دہشت پند، انتہا پند اور جنگ جویانہ ذہن رکھنے والی قوم ہے۔
- ۲- سیکولر خیالات کی ترویج کی جارہی ہے۔ داڑھی مبارک جوسنت نبویؓ ہے کو دہشت گردی کی علامت تصور کیا جانے لگا ہے اور اہل مغرب کی نظر میں ہر وہ مخض جو داڑھی مبارک رکھے ہوئے ہے دہشت گرد مانا جاتا ہے۔ داڑھی کو بڑا ہی معیوب سمجھا جانے لگا ہے۔
  - عورت کے پردے کو انتہا پندی ہے تشپیہہ دی جا رہی ہے۔
- جہاد کی غلط انداز میں تشریح کی جارہی ہے اور ایک ظالمانہ فعل قرار دیا جا رہا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ
   کا فروں کو مارنے کے لیے ہے۔
- 9- ہر شدت پند تحریک کو اسلام اور مسلمانوں سے منسوب کر دیا جاتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی

افسوسناک واقعہ ہو جائے اس کی کڑیاں اسلام اور مسلمانوں سے ملا کر انہیں ذمہ دار اور بدنام کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے ویا جاتا۔

ا- مدد سے جوعلم وفضل کے مراکز ہیں اور دنیا کا سب سے بڑا فلاحی نیٹ ورک ہیں جہاں تعلیم مفت اور رہائش کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور فرزندان تو صدا پی علمی پیاس بجھانے کے لیے یہاں آتے ہیں کو بھی دہشت گردی کے مرکز قرار دیا جارہا ہے اور بیز ہریلا پروپیٹینڈو کیا جاتا ہے کہ بید مدرسے دہشت گردی کی تعلیم ویتے ہیں۔

اا- تمام مین الاقوامی میڈیا پر یہودی اور عیسائی چھائے ہوئے ہیں اور یہاں مسلمانوں کے خلاف نسلی تعصب اور رنگ ونسل کے تفاضر کو بڑے بھما تک انداز میں ابھارا جاریا ہے۔

مسلمانوں کو جا ہیے کہ غیر مسلموں کی ان تخریبی سرگرمیوں اور زہر ملے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے ایک موثر ٹملی ویژن چینل اور ایک معلومات کے تباد لے کا نیٹ ورک قائم کریں تا کہ یہود و نصار کی کی منفی سرگرمیوں کی بیخ کئی کی جا سکے اور اس کا موثر جواب دیا جا سکے یہ تصویر کا ایک رخ ہے آیئے ان الزامات کا جواب مغربی مفکرین کی تحریدوں میں وہونڈتے ہیں۔ہفت روز ہ اخبار'' ٹائم'' کی ۱۹ جوائی ۱۹۷۴ء کی اشاعت میں'' تاریخ کے عظیم رہنما کون کون تھ' کے موضوع پر مختلف تاریخ دانوں مصنفین فوجی ماہرین، کاروباری افراد اور دوسر نے لوگوں کی آراء پر بنی انتخاب شائع ہوا۔ بعض کے بقول یہ ہٹلر تھا بعض نے گاندھی، مہاتما بدھ سکن اور ون جیسے دوسر نے لوگوں کا نام لیا۔

لیکن امریکہ کے ایک ماہر تحلیل نفسی جیولز میسر مین (Jules Messer Man) نے بے لاگ معیار پیش کیے جن میں پر کھ کے لیے سیجے پیانے مقرر کیے گئے تھے اس نے کہا لیڈرول کو تین فرائض منصبی کی سیمیل کرنا چاہیے۔

ا- پیروؤل کی فلاح و بہبود کا اہتمام کرے۔

۲- ایک معاشرتی و هانچ کی تشکیل کا اجتمام کرے جس میں وہ اینے آپ کونسبنا محفوظ سمجھیں۔

۳- اوران کے لیے عقائد کا ایک مجموعہ مبیا کرے۔

ندکورہ بالا تین معیاروں سے وہ تاریخ کو کھنگالتا ہے اور ہٹلر، لوئی پاسچر، سیزر، مویٰ، کنفوشس اور بہت سے اور بہت سے اور بہت سے دوسروں کا تجزیہ کرتا ہے۔'' پاسچر اور سالک جیسے لوگ پہلی قتم کے لیڈر بیں'''ایک طرف گاندھی کفوشس دوسری طرف سکندر اور سیزر کا شار دوسری قتم اور شاید تیسری قتم کے لوگوں میں ہوتا ہے''''مسیح اور بدھ صرف تیسری قتم سے تعلق رکھتے ہیں'' اور آخر کار وہ اس نتیج پر پہنچتا ہے۔'' تمام زمانوں کے عظیم ترین رہنما شاید (حضرت) محملیات سے جنہوں نے مینوں فرائنس کو اکٹھا کر دیا'' ایک معروف سکالر اور محقق'' جی بگز'' لکھتا ہے۔'' کہاں میں وہ یورپ، آرج، بشپ آف کنٹر بری اور کوسلز آف کا نووکیشن، استف، پادری اور مسیحی قوانین بنانے والے۔ جنہوں نے افرایقہ میں غلامی کی اجازت دی، جنہوں نے صفیوں کو غلام بنانا نہ بہ کے مطابق قرار دیا۔

آئ ان کا کوئی نام نہیں جانتا وہ تاریخ کی گرد میں لیٹے گمنامی کی نیندسور ہے ہیں کوئی محقق یامؤرخ، ان کا نام گرد جھاڑ کر تلاش بھی کرتا ہے تو صرف اس لیے کہ وہ انہیں مطعون کر سکے اور ان کے بھیا تک جرائم کا اظہار کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نام ہے محمد (علیہ) جس نے انسانیت کورنگ اورنسل کی زنجیروں سے آزادی عطا کی۔ یہ نام روش سے روش سے روش جاری جا جا ہے اس نام کی تجلیات پوری دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے'۔ جارج برنارڈ شاہ کا تجویہ بڑا جامع اور دور جدید کے نام نہاد سیکولر مفکروں کے منہ پر طمانچہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام دور جدید کی ضروریات کو پورانہیں کرتا۔ جارج برنارڈ شاہ لکھتا ہے۔

'' محمطی کے مذہب کو میں نے ہمیشہ اس کی جمران کن قوت اور صدافت کی وجہ سے اعلیٰ ترین مقام دیا ہے میرے خیال میں محمد کا مذہب دنیا کا واحد مذہب ہے جو ہر دور کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے لیے کشش رکھتا ہے میں نے اس جمران کن انسان (عظیمیہ) کا بغور مطالعہ کیا اور اس سے قطعہ نظر کہ اے میں کا دیمن قرار دیا جاتا ہے۔ محملی کی انسانیت کا نجات دہندہ ہے۔

میرا ایمان ہے ہے کداً راس جیسا شخص دنیا کا حکمران ہوتا تو بھاری اس دنیا کے سارے مسائل حل ہو چکے ہوتے اور ید دنیا خوشیول اور امن گہوارہ بن جاتی۔ میں میں گھائے کے غرب کے بارے میں یہ پیش گوئی کرتا ہول کہ یہ کل کے یورپ کے لیے بھی اتنا بی قابل قبول ہے جتنا کہ آج کے یورپ کے لیے جو اسے قبول کرنے کا آغاز کر چکا ہے'۔ (۱۰)

اس بات ہے ہر غیر جانبدار مورخ اتفاق کرتا ہے کہ اسلام نے عورت کو معاشرے نے اعلیٰ مقام دیا اے مال، بین، بینی، بیوی کے روپ میں عزت و احترام دیا۔ اسلام ہے پہلے عورتوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا ہندو نذہب میں تو عورت کو خاوند کے ساتھ ہی ''سی'' کر دیا جاتا تھا۔ اس کے معاشرے میں کوئی حقوق نہ تھے اور آنہیں بکاؤ مال خیال کیا جاتا تھا اسلام نے آئہیں جائیداد میں حقدار قرار دیا۔ اسے باپردہ کر کے اس کی نسوانیت کو پاکیز گی عطا ک۔ اسلام میں عورت جس تھا اسلام نے آئہیں جائیداد میں حقدار قرار دیا۔ اسے باپردہ کر کے اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے پرآشوب دور میں رہنمائی قدر حضوق اور اس کے حقق متعین میں دنیا کے کئی جب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج کے پرآشوب دور میں رہنمائی کا واحد معیار حضوق اللہ کا اسوہ حسنہ ہے کیونکہ جب بھی دنیا کے کئی جمی ملک میں انتبا پند تو تیں سر اٹھائیں گی وحشت و کر ہر برت کا بازار گرم ہوگا نفر تیں اور کدورتیں بوصیں گی جنگ و جدل کے بعد سکتی ہوئی لاشیں امن کے لیے آہ و بکا کریں گی۔ جب صنف نازک کوظلم و ہر ہر بیت کا نثانہ بنایا جائے گا اور ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ جب اقتصادی عدم تو ازان بیدا ہوگا اور معاشی مسائل غریب اور پہنے ہوگی ہور ویل کی قرتو ڈر دیں گے اور ان سے جینے کا حق چھیین لیں گے۔ انسانوں کے اس جبال ہے انسانیت دم تو ر جائے گی جب قوم اسلام اور شدت پہندی عروج پر ہوگی مجب امن صلح جوئی عدل و انسان ہی بینا مور ہوجائے گی تو پھر بھی ایک بیغام انسانی زندگی کی تاریخ راہوں کو بقعۂ نور بنا تا رہ گا تر پتی ہوئی انسانیت کے دکھوں کا مدادا کرتا ر ہے گا وہ پیغام، پیغام انسانی زندگی کی تاریخ راہوں کو بقعۂ نور بنا تا رہ گا تر پتی ہوئی انسانیت کے دکھوں کا مدادا کرتا ر ہے گا وہ پیغام، پیغام انسانی نور میں ہو جائے گی خرورت آئی جو بیغام، پیغام انسانی اس پیغام پر جتا مگر ہو کی کی خرورت آئی جو بیئی انسانی ہیں ہو جائے گی فور بیغام، پیغام انسانی اس پیغام پر جتا مگر پر بر جو کی خرورت آئی جو بیغام، پیغام ہی جنا مگر پر بر جو گی کی خرورت آئی جو بیغام، پیغام کی خرورت آئی جو بیغام، پیغام میں می حرف کی خورت کی میں ہو جائے گی خورو بینا میں ہو جائے گی خورو بینا میں جو کی کی خرورت آئی جو بیغام بیغام پر جائی ہو گیا ہو بیغام پر جائی ہو گیا ہو بیغام پر جائی ہوروں کی میان کی کورت کی ہو کی کورت کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کورت آئی کی ہوئی



#### حواليه حات

۱- بحواله روزنامه جنگ لا بهور مؤرخه ۲۱ رنوم بر ۲۰۰۴ - ۲- اسلای طرز حیات '' وحدت ملت ' از سید اسعد گیلانی ص ۱۵۳ فیروز سنز لا بهور به با النبی تینیه جلد اول از شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی - ۳- "George Bernard Shaw" مجلّه مبک ص ۲۹۳ جی می گوجرا نوالد - ۵- اسلامیات از و اکثر حافظ محمود اختر صفحه ۱۸۵ - ۲- کتاب الجباد فی باب فی دعاء المشر کین - ۷- اسلامی طرز حیات ' از سید اسعد گیلانی - ۸- سیرت النبی اینیه از علامه شبلی نعمانی ، سید سلیمان ندوی جلد ۱۵۰ می می ۱۵۳ می ص ۱۵۹ - ۱۱- اردو مجلّه مبک جی می گوجرا نواله می سیرت النبی اینیه از علامه شبلی نعمانی سید سلیمان ندوی جلد ۱۸۵ می می ۱۵۳ میک جی می گوجرا نواله

# اُمْتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک

سیرت طیبہ الناہ اللہ اللہ اللہ عاصل رہنمائی کی روشنی میں

ڈاکٹر محمد اشفاق رحمانی - پسرور

دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً چھارب ہے کچھ زیادہ افراد پر مشمل ہے جس میں مسمانوں کی آبادی ایک ارب اور تین کروڑ بتائی جاتی ہے تقریباً 61 کے قریب آزاد مسلمان ممالک ہیں۔ تصویری خاکہ کے دوڑ خ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر ونگا۔ ایک رُخ، 14 کروڑ 84 لاکھ 29 بزار مربع کلا میٹر دنیا کا رقبہ ہے۔ دنیا کا چوتھائی حصہ پر مسلم امد کے 66 مما لک موجود ہیں جن کا مجموعی رقبہ 3 کروڑ 32 لاکھ 75 بزار 405 مربع کلومیئر ہے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد ایک ارب چالیس کروڑ ستا کیس انکھ بیالیس بزار ہے زائد ہے۔ دنیا میں عیسا کیوں سمیت کسی بھی نہ بہب کے لوگوں کی تعداد مسلمانوں سے زیا دہ بتا تے ہیں وہ خلطی پر ہیں۔ اگر کوئی محض تعداد مسلمانوں سے زیا دہ بتا تے ہیں وہ خلطی پر ہیں۔ اگر کوئی محض میری بات چیلنج کر نے تو میں دلائل سے فا بت کروں گا کہ اس وقت دنیا میں اسلام کے مانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں اس وقت اہم ترین بندر گا ہیں جن میں سے ایک تبائی یعنی 13 بندگا ہیں مسلم مما لک کے پاس ہیں۔ دنیا میں تیل پیدا کر نے والے بڑے ممالک کی تعداد 17 ہے جن میں ہے 14 مسلم ممالک ہیں جیں۔ دنیا میں تیل پیدا کر نے والے بڑے ممالک کی تعداد 17 ہے جن میں ہے 14 مسلم ممالک ہیں جی سے 2

ین کے دفائر دس ممالک میں ہیں جن میں مسلم ممالک کی تعداد پانچ ہے۔ یور پنیم کے بڑے دفائر رکھنے والے سات ممالک میں سلم ممالک کی تعداد ہانچ ہے۔ یور پنیم کے بڑے دفائر رکھنے والے سات ممالک میں مسلم ممالک کی تعداد جار ہے دنیا کی اہم ترین راہتے بھی مسلم ممالک کے پاس ہیں۔ تصویر کا دوسرا رُخ، کثیر تعداد کے باوجود مسلمان دنیا کی ترقی یا فتہ قوموں کے مقابلے میں پسماندہ میں ان کی کثیر آبادی نا خواندہ قوم لا زمی طور پر پسماندہ بھگ ساٹھ فیصد حصدان پڑھ اور نا خواندہ ہے لین ہم ایک ان پڑھ اور نا خواندہ قوم ہیں نا خواندہ قوم لا زمی طور پر پسماندہ ہوتی ہے۔ سیاسی نظام میں بھی اہتر ہوتی ہے اور اپنے بنیا دی وجمہوری حقوق سے نابلد ہونے کے باعث جمہوری حقوق سے محروم رہتی ہے۔ طالع آزیا وال ، خود غرضول اور نفس پرستوں کی آبا جگاہ ہوتی ہے۔ ہر زور آور جا بر ، ظالم اور سفاک کے لیے زم چارہ ہوتی ہے۔ امن کی عالت نا گفتہ بہوتی ہے۔خودشی عام ہوجاتی ہے

امت مسلمہ معاثی ترقی کے لوا زمات، تیل، گیس اور دوسرے وسیج ذخائر کے با وجود معاثی لحاظ ہے مفلس بیس ۔ بیای اور اس کو نیز ہے جا پان، ہے بھی بیس ۔ بیای اور اس کو نیز ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوئی ہوتے ہوتے ہوتے ہوئے اپن ہے بھی لیسما ندہ بیں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے ہو نے آخر مسلم امہ اتنی کمزور کیوں ہے۔ جس طرف بھی نظر اٹھا کیں ان کی مار کھانے کی تصاویر عام نظر آتی ہیں۔ تازہ مثالیس عراق و افغا نستان ہیں جبکہ کشیر، بوسینی، فلسطین، صومالیہ، لبنان ہر طرف مسلمان ہی بٹ رہے ہیں۔ نبایت ضروری ہے کہ ہم نحور و فکر کر کے اپنی پیماندگی کی وجو بات جانے کی کوشش کریں اور پھر اصلاح کی طرف متوجہ ہوں۔ تہذیب انسانی کی معلوم تاریخ کے کم و بیش سات ہزار سال پورے ہورہے ہیں اس عرصہ میں انسان نے نئی ہے نئی ایجادات دریا فتیں کیں، ان گنت ایجادات کر

کے تہدن کی صورت ہی بدل ڈالی۔اس معلوم عرصے میں رب کا ئنات نے بھی انسان کو انسانیت پر قائم رکھنے کے لیے نبوت کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہاں تک کہ خاتم المرسلین حضرت محمقات نے آ کر اس سلسلے کو یا بیہ پیمیل تک پہنچا یا۔انسان کی تبذیبی تا ریخ میں ''اسلام'' کی حیثیت ایک وین فطرت ہی کی نہیں،ایک عظیم ذہنی اور معاشرتی انقلاب کی بھی ہے۔اسلام کے ظہور کے وقت دنیا شدید تہذیبی انحطاط ہے دو حیار تھی۔آج کا تہذیب یا فتہ پورپ قرون وسطیٰ کی تا ریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔وادی نیل، وادی وجلہ وفرات اور وادی سندھ کی قدیم تہذیبیں عروج پر پہنچ کر زوال کا شکار ہو چکی تھیں۔ ہندوستان میں ا ویدوں کا عمدختم ہو چکا تھا۔ یونان میں طالیس اور فیثا غورث ہے لے کر افلاطون اور ارسطو تک علوم وفنون ترقی کے نہایت اعلی معیار تک بینچے تصلیکن کو کی یا پنچ سوسال ہوئے یو نانی افکار کا پیسنبری دور بھی ختم ہو چکا تھا۔اس عرصے میں یورپ میں مملکتِ روما تبذیب کی ایک نی شکل لے کرا مجری تھی لیکن کوئی چھ سوسال کے عرصے میں پیعظیم مملکت بھی زوال آمادہ ہو گئی۔اس طرح مشرق اور مغرب میں تہذیب کا ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔اس خلا کو''اسلام'' نے نہایت کا میانی ہے پڑ کیا۔چھٹی صدی عیسوی میں حضرت مجمعی کے ولادت یا سعادت ہو ئی۔ حالیس سال کےغور وفکر، عبادت اورعملی زندگی گذارنے کے بعد رسول ائرم ﷺ نے اسلام کو اپنے قول وعمل اور آسانی صحیفہ'' قرآن کریم'' کے ذریعے انسان ہے متعارف کرایا۔خدا کے اس پیغام و کلام نے عربوں کی کا یا پلٹ دی۔ایک قدامت برست، پسماندہ اور غیرمنظم قوم رو حانی اور مادی ترقی کی راہ بر گا مزن ہوگئی۔ایک صدی ہے کم عرصہ میں ہند وستان ہے لے کر پیین اور جنو بی فرانس تک کا علاقہ مسلما نو ں کے زیراٹر آ گیا۔مسلما نو ں کے باس بڑے بڑے بڑے اور صنعت میں بھی مسلما نو ں نے خوب ترقی ک۔ بغداد، بھرہ مراغہ، قرطبہ، صقلبہ، سرقسطہ،غرنا طہ، میں علم و دانش اور فلیفیہ و سائنس کی تعلیم اور ترویج کے لیے یو نیورسٹماں، اور تجربہ گا ہیں قائم ہو ئیں جہاں مشرق ومغرب ہے طالبان علم فن تھنچے چلے آتھے تھے اور فیض یاب ہو کر حاتے تھے۔فلسفہ ریا ضی طبیعات کیمیا، طب، فلکیات، تاریخ و ساست وغیره کو ئی ایبا علم نه تھا جس میں مسلمانو ں نے اہم در یا فتیں اور اضافے نہ کئے ہوں۔ اہل مغرب نے '' مسلما نوں'' کے کا رنا موں ہے بے انتہا استفادہ کیا جتی کہ اہل مغرب نے یونانی فکر و فلیفه کوبھی مسلما نو ں کی مدد ہے سیکھا اور اس سلسلہ میں غرناطہ وقر طبیہ آیا کر تے تھے۔ یہ اُس دور کی مہذ ب دنیا کا بیشتر حصہ مسلما نو ں کے زیر نگیں آ گیا۔روم و فارس جیسی عالمی طاقتیں مسلما نو ں نے زیرنگیں رہیں۔تاریخ شاہدے کہ جس ز مانے میں قرطبہ میں لمبی کمبی دو رویہ پختہ سرم کیں تھیں اور ان ہر روشنی کا اہتمام تھا اس کے سات سوسال بعد بھی لندن اور پیرس میں کو ئی ایک بھی عوامی حیراغ نہ تھا۔ اور جن ملکو ل برمسلما نو ل کی حکومت نہیں تھی وہ بھی فکری اور تہذیبی اعتبار ہے۔ مسلما نو ں کے زیر اثر تھے۔اس اسلا می انقلاب کی وجہ ہے تقریباً تمام ونیا مسلما نو ں کی تہذیب کے زیر اثر آئچکی تھی۔ اور پھر بوں ہوا ساسی مصلحتیں علم و دانش پر غالب آگئیں۔ اور کو ئی تیر دسوسال ہو ئےمسلم امدکو ننے ننے چیلنجوں کا سامنا کریا

آج امت مسلمہ جس پہتی اور ذات کا شکار ہے اور اس کو جو سب سے بڑے چیکنی کا سا منا ہے وہ ہے علم و دانش تعلیمی ترقی کا فقدان مسلما نو ں کے لیے سب سے تھن اور اذیت ناک وہ دور تھا جب مسلمان حاکموں کو یہ با ورکرایا

گیا کہ ملم و دانش کے فروغ سے اسلام کا فروغ متا تر ہوتا ہے۔ یہ ایک جذباتی فیصلہ تھا۔ ً زارش پیہ ہے کہ **قوم کا مزاج** جب جذباتی ہوجاتا ہے نواس کے بتائج خطرناک اور دوررس ہوتے ہیں سب سے خطرناک بیجہ بین کلتا ہے کہ قوم سے فیصلے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔اس حالت میں فیصلول میں عقل کم اور جذبات سے زیادہ کام لیا جاتا ہے۔ جذباتی صورت میں اکثر فیصلہ پہلے کرلیا جاتا ہے،معلو مات اور ان کا تجزیہ بعد میں کیا جاتا ہے۔ ایہا ہی یہاں ہوا، اسلام جس نے دنیا و آخرت اور عقل و ایمان سے پر محیط نظام فکر پیش کیا تھا اُسے علم وفن سے متصادم کر دیا گیا۔اسلام کے تحفظ کے نام پر علوم عقلیہ ،فلسفہ اسلام،اور فلسفہ سائنس کی مخالفت کی گئی اور اسلامی مفکروں وانشوروں سائنس دا نوں کو اسلام سے خارج کر دیا گیا۔ دین اسلام جیسے رسول اکرم ﷺ اپنی زندگی میں مکمل کر چکے تھے، متعدد فرقوں اور'' نداہب'' میں اس طرح تقسیم کر دیا گیا کہ ہر فرقے کے نذویک دومرے سب فرقے اسلام سے خارج قرار دے دیئے گئے۔اس طرح ''ملت اسلامیہ'' امت مسلمہ میں پہلی بارایک فکری خانہ جنگی شروع ہو کی جس نے یا قاعدہ عملی خانہ جنگی کی صورت اختیار کر لی۔ ماہمی کشت وخون ہو! اور متیجہ وہی ہوا جو قانو ن فطرت کا تقاضا تھا۔حکومت اور مملکت کمزور ہو ئی ہرونی حملہ آور آئے،اور پھر واقعہ بدر و حنین ....؟، دافعه کربلا ...؟ خلافت بغداد کی کمزوریاں .....؟ اور پیین میں مسلما نو ں کا اقتدار ....؟ تاریخی حقائق مصر، ترکی، ایران، ہندوستان میں شاندار روایات کی حامل حکومتوں کا'' حال'' بتاتے ہیں۔ افغانستان و لبنان کی حالت ہما رے سامنے ہے: لیڈروں کی خود غرضی و زریر تی علوم فقہ وشرعیہ ہے انح اف عوام کی غفلت ویے خبری نے مملکت اسلامیہ کو زندگی کے ا پسے دورا ہے پر لا گھڑا کیا کہ ملت خود سوالیہ نثان بن گئی،تاریخ کےعمیق مطابعے ہے اور تج یہ ہے ظاہر ہوتا ہے کہ تو میں ا ا ہے مسائل اور زوال کے اسباب کی خود ذمہ دار ہوتی ہیں۔قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے سورت النجم 39:53 تا 41 جس کا مفہوم رہے ہے کہ'' انسان کے لیے اس کے سوا تیجہ نہیں ہے، جس کے لیے اُس نے جتنی اور جیسی محنت و کوشش کی ہے۔ نیز اُس کی محنت اور کوشش کو جانحا جاتا ہے، کچر اُنے پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے'' یعنی'' قومیں اپنی محنت و کوشش ہے زمانے میں اپنی ساکھ، وقارخود بناتی میں عروج و زوال ( تغیر ) کی خود ذمہ دار میں جیسی اور جتنی کوشش کریں گی الله رب العزت أس كے ليے اتنا ہی نہيں ہلکہ اس ہے گئی درجے زیا دہ فائدہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔<ضرات، كہنے كا مقصد كه عمومی طور پر قو موں کے عروج و زوال اور ان کو درمیش مسائل ان کی فکر کے سنج یا غلط ہونے پر ہوتے ہیں۔ ان کاحل اپنی کو شش ومحنت پر ہے کوشش ومحنت کی ڈائیریکشن خود تر تیپ دینی ہے۔اپنے بیان کو عام فہم بنانے کے لیے اتنا عرض کر دینا کافی ہو گا کہ کوشش ومحنت کی فکر کے تین اہم پبلو ہیں۔

نمبرایک:ایسے افکار جن کی بنیاد زیادہ ترعقیدے پر ہوتی ہے۔ نمبر دو: ایسے افکار جن کی بنیاد زیادہ تر جذبات پر ہوتی ہے۔ نمبر قین :ایسے افکار جن کی بنیاد زیادہ ترعقل پر ہوتی ہے۔

ایک صحت مند انسان کے لیے یہ نتنوں انداز فکر ضروری میں اور ان کی اپنے اپنے مقام پر مساوی اہمیت ہے۔ یہ تینوں انداز فکر ایک دوسرے سے بالکل علیمہ ونہیں میں۔ بلکہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے رہتے میں۔عقیدہ جذبات پر اثر انداز ہوتا رہتا ہے اور عقل پر بھی، جذبات عقیدے اور عقل دونوں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عقل بھی عقیدے سے ہمکنا رہوتی ہے اور بھی جذبات ہے۔ جو قدر ان تینوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرتی ہے دوسی فکری عمل میں عقیدے کا اثر زیادہ ہے یا جذبات کا یا عقل کا ایول جیسے کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ان مینوں عوامل کی اہمیت مسلم ہے۔ عقید نہ ہوتو زندگی مشکل ہو جائے۔ دین و ندہب کی عطا کردہ رو حانی بالیدگی کے علاوہ عقیدہ روز مرہ کے دیگر معمولات میں بھی ضروری ہے انسان ہر آبات کی صفح ہونے یا نہ ہونے کی تفتیش خود نہیں کر سکتا کسی دوسرے قابل اعتاد فرد یا ذریعے کے بیان کو صفح سلیم کرتا ہے۔ مثل اگر عقل و خرد کو خیر باد کہد دیا جائے تو انسان زندگی کے بیشتر عواقب میں قوت فیصلہ سے عاری ہو جائے گا داس لیے ایک متوازی زندگی کے لیے میتیوں انداز بائے فکر ضروری ہیں۔

اسلام کی ایک اہم خصوصیت ہے ہے کہ اس نے ان تیوں انداز فکر میں توازن قائم رکھنے کی تعلیم دی قرآن حکیم میں مقیدے پر بھی زور دیا گیا ہے اور عقل پر بھی ۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں صراحت کے ساتھ علم و حکمت کی اہمیت کو واضح فرما یا اور حکمت کو ' فیر اِکٹیرا'' کہا ہے ۔ مخضر یہ کہ اسلام اور قرآن نے انسان کو بدایت کی کہ وہن جمود اور نگ نظری کو ختم کیا جائے اور ذہن کو آ مدہ کیا جائے کہ وہ قدیم تعصّبات سے آزاد ہو کر نئے افکار، نئے تقاضوں اور نئے مسائل کو سمجھنے کے لیے تیار کرے۔

''امت مسلمہ کی پریٹا نیوں کا اہم سبب دینی علوم اور دنیوی علوم'' کی علیحہ گی تھی ہے۔ اسلام نے دین و دنیا دونوں کے لیے لائحہ عمل پیش کیا ہے۔ میں بیباں صرف ایک آیت کا حوالہ دینا انتہائی ضروری سجھتا ہوں جس نے اہل عرب اور دیگر مسلما نوں کے انداز قکر میں اہم اور انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ قرآن کی آیت مبارکہ حسب دیل ہے۔''نِی اللّٰهُ لا یُعُیّرُ مَا بِقُومُ مَّ سُلما نوں کے انداز قکر میں اہم اور انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ قرآن کی آیت مبارکہ حسب دیل ہے۔''نِی اللّٰهُ لا یُعُیّرُ مَا بِقُومُ ہُومَ میں کو تعلقہ کے انداز قکر میں اہم اور انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ قرآن کی آیت مبارکہ اور فرمان ایزدی کو اس دور کے قکری رجانات کی روشی میں دیکھتے ہیں۔ مشرق و مغرب میں پھھ اس قسم کی نضا تھی کہ دونوں جبریت کی زد میں تھے۔ عرب قوم شدید طور پر جبریت کے انداز فکر کی شکارتھی۔ زما نہ جا بلیت کا ادب اگر چہ جمالیا تی اعتبار ہے عظیم کہا جا تا ہے لیکن فکری اعتبار ہے اس جبریت کی زد میں ارشاد دبا فیصلہ اور اختیار دیا گیا ہے۔ کہ دونوں جبریت کی متحدہ کی منہوں انسان اور عرب کرتا چلوں'' قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے۔ کہ انسان ہے بس و عاجز نہیں، قسمت کے ساسے تھلو نائیس انسان اور جو اپنی قسمت نود بنا سکتی ہے۔ قوم کو عقل اور اختیار دیا گیا ہے کہ دو اپنی قسمت جس طرح چا ہے بنائے''۔ اپنی آپ کو میں میں بہل خود قوم کو کرنا ہوگی۔ شرط واضح ایک ہی ہے۔ کہ دول کے قرم میں تبدیلی پیدا کر نے میں پہل خود قوم کو کرنا ہوگی۔شرط واضح ایک ہی ہے۔ کہ ازل سے ابد تک سب کے لیے سے اور نیک عمل کریں۔ مزید بھی بیان کر نے سے پہلے میں یہاں ہی و ضاحت کر دول کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جباں انسان کے اختیار اور سے کی انہیت کو واضح کیا گیا ہے۔ دوہاں ایکی آیا سے مبار کہ کے دول کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جباں انسان کے اختیار اور رہ کی متعدد آیات میں جباں انسان کے اختیار اور سے کی ایمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ دوہاں ایکی آیا سے مبار کی دول کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جباں انسان کے اختیار اور دو تو کی ایکر بھی کی ایکر نے سے پہلے میں بیاں ایک آیا ہے۔ مبار کی دول کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں جباں انسان کے اختیار اور کیا میں کی انسان کے دولوں کی کیا تھوں کی متعدد آیات میں جباں ایک آب ہے۔ میں میں سے کی اور نیک میں دو اپنی سے کی وام کیا کی کیا ہو کی کیا تھوں کی کی انسان کی کیا ہو کو کو کیا ہو ک

بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق اور ''علیٰ کل شہ بع قدیر '' ہونے پر اصرار کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ ہر شے مرقاور ے۔وہ سب بچھ کرسکتا ہے۔اس کا مفہوم آسان سا سے کہ مشیب ایز دی اور حکم البی قانون قدرت ہے جس کے فیفان ہے یہ کا بنات قائم ہے۔اللہ کا حکم کا بنات کو قائم اور روال دوال رکھنے میں ہمیشہ سے جاری و ساری ہے۔قرآن خدا کا قول ے۔رسول اکرم ایستان نے بغیبر اور ایک عظیم انسان کی حیثیت ہے قول خداوندی کو فعل کی شکل میں پیش کیا۔قرآن میں جن تعلیمی،سامی،معاشی،اور معاشرتی مسائل کے بارے میں ادکا مات صادر فر مائے گئے تھے،رسولﷺ نے اپنے قول وفعل ہے ان کی وضاحت فر مائی عقل وخرد فکر ونظر، تحقیق وتج یہ ہرموضوع پر رسول پیشیج کی متعدد احادیث موجو د ہیں۔ میں ایج موضوع کے اعتبار سے بیبال ایک حدیث شریف کا حوالہ وینا ضروری تجھتا ہو ل۔رسول اکر میلیسے کی حدیث ہے جس میں مسلما نو ں کو ہدایت کی گئی کہ ملم حاصل کرنے کے لیے چین تک جائیں۔اس حدیث شریف کے حوالے ہے تین اہم نکات: لیلی بات یہ کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر زحمت اُٹھا نا پڑے تو اسے برداشت کیا جائے علم کا راستہ صبر آ زما ہے، آسان نہیں۔ دوسرے یہ کہ علم کے لیے کسی قوم سی نسل اور کسی ملک کی تخصیص نہیں ،کسی کا اجارہ نہیں یعلم دنیا کے ہر گو شے میں مل سکتا ہے۔پھراس کی بھی قیدنبیں کہ وہ علم کسی خاص جغرا فیا ئی حدود ہی میں حاصل کیا جائے۔الیتہ غور وفکر کے بعد اگریہ ثابت ہو جائے کہ بینلم اسلام کے بنیا دی عقائد ہے متصادم ہے تو اے مستر دکر نا ہوگا علم برغور وفکر کرنے کی ضرورت ہے، علم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔آل حضرت ﷺ خود مدینتہ العلم تھے۔ان کی ذات گرامی عقلی لوم کا کنز گرال ما پیشی کیکن سرکار دو عالم کو اس پر اعتراض نبیس تھا کہ مسلمان ''علوم'' حاصل کرنے کے لیے اسلامی ممالک ہے با ہر عائیں۔اس صدیث شریف نے نہ صرف ''تمام علوم'' کی اہمیت کو واضح کر دیا ہے بلکہ اللہ کے رسول میں کے قول نے یہ جمی طے کر دیا کہ دینی علوم اور عقلی علوم ملیحدہ علیحہ دنہیں بلکہ دونوں اسلامی نظام فکر کے ضروی اجزاء میں بایک کے بغیر دوسرا نائمل رہے گارکاش اس عظیم حدیث مہا رکہ کےمضمرات مسلمانو ں کے پیش نظر رہتے۔ جنا بمحترم،عرب و مجم، ترک و ویلم ، ہند و سندھ جس نے اس عالمگیرتحریک اور اس کے لانے والے رب عظیم کے محبوب علیقی کے فرمان کو اپنے سنے ہے۔ لگایا اس نے فتح وظفر کا پر چم ہاتھ میں لیا، تخت شابی اپنے پاؤں کے پنچے بچھا یا اور حکومت کا تاخ اپنے فرق شاہی پر رکھاسب کوشش ومحنت اور صدق ول ہے ملت اسلا میہ کو بروان جڑ ھا نا ہی مقصد تھا، عربوں کی کیا بساط تھی، تا رکی اورمصر کے بحری ممالک، ہند وستان کے ترکی غلاموں کی حیثیت کیاتھی،مگر جب انہوں نے سرت نیوی ﷺ ہے سیج طریقے ہے را ہنما کی حاصل کی قرآن و احا دیث کی غلط تشریح نہیں کی ادرعلم حاصل کرنے کے لیے چین تک جانے والی آیت کو سیج معنول میں سیرت نبوی مطابقہ کی روشنی میں دیکھا تو ...... یہی وجہ ہے کہ بیددین جمیشہ زندگی ہے بھر پور اور مقبول ومحبوب رہا، انسا نی معاشرہ کی قنادت کرتا رہا اوراسلام کے دائرہ کے اندر سیچ راہ کی طرف را ہنما ئی میں مدد فراہم کرتا رہا۔ امت مسلمہ کے مسائل کا حل'' انقلالی جدو جہد میں ہے معاف کیجیئے گاخونی انقلاب ہے اسلام کا کوئی واسط نہیں ہمارے مسائل اسلامی تعلیمی انقلاب،اسلامی معاشی انقلاب، اسلامی اخلاقی و روحانی انقلاب،اسلامی معاشرتی انقلاب،مغرب اور اسلام کے درمیاں جاری کشیدگی کو بمیشہ کے لیے فتم کر دینے والا انقلاب، طویل المدت منصوبہ جات کا فقدان اسلامی مما لک کے آپس

کے چھوٹے ٹے جھوٹے تنا زعات کا فوری علی پیش کرنے والا انقلاب، طاغوتی طاقتوں کے اثر ورسوخ میں جکڑی معیشت کی آزادی، تہذیبوں کے تصادم کی روک تھا م کے انظامات، اسلامی معاشرے کی جا مدعقلوں کو جھجوڑنے کی جمر پورسمی، بنیادی و جمہوری حقوق کی واپسی کا لاکھ عمل، قدرتی وسائل خداداد انسانی صلاحیتوں کے بہتر استعال کی منصوبہ بندی، اور دین و دنیا کی اسلامی زندگی میں رکاوٹ بنے والا ہر وہ عمل جس ہے عبد خلافت کے بعد ہم پہتہ ترین ہوتے گئے کو رد کرنے والا انقلاب، آیے علم و دانش کے فروغ کے لیے آئ اسلامی بنیا دول پر انقلاب بر پاکرنے کے لیے نبی پاک میں اور امت مسلمہ کو در پیش پریٹا نیوں کا نہ صرف حل ڈھونڈنے کی کوشش رہتے ہیں۔ کرتے ہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ان چیلئجیز کا مقا بلے کرنے کی یالیسی مرتب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

🖈 دنیا کے ہر پنیبر نے اپنی امت کے سامنے حیرت انگیز معجزے پیش کیئے رحضرت نوخ کی دعانے عالم کو غرقاب کر دیا .....حضرت معیتِ اور حضرت لوظ کی دعاذ ں نے آتش فشاں پہاڑوں کے دیا نو ں ہے آگ ہر سائی...... حضرت موسیٰ کے معجزے نے فرعون کو بحر احمر کا لقمہ بنا دیا......عصا نے موسیٰ ک کارفر ما کی نے چیا نو ں کی جیما تی ہے۔ یانی کا دودھ بہا یا اور بحر احمر کے دومکڑے کر دیئے...... دم میسٹی نے جنم کے اندھوں کو بینا او رکو ڑھوں کو چنگا کیا، فرش موت کے سونے والوں کو جگایا اور قبر کے مردوں کو باذن اللہ کہہ کر .....نہ واقعات دنیا میں پیش آئے اورختم ہو گئے برق کا شرارہ تھا جو دم کے دم جیکا اور بچھ گیا،لیکن ایک بیغیمرالیا بھی آیا جس کے حیرت انگیزمعجز ہے نے قو موں کو ہلاک کرنے کے بجائے ان کو حیات تاز ہ بخش ، چھر دلوں کوموم ،عقل کے اندھوں کو بینا اور بنی آ دم کی جمعیت کوغفلت و بے ہوشی کی نیند ہے جگا کر ہوشیار اور کفروشرک کی ہلاکت ہے بیجا کر زندہ کیا۔''یہ جیرت انگیز واقعہ بجلی کی جبک کی طرح دفعتاً ظاہر ہو کر عائب نہیں ہو گیا، پیر بیضا، عصائے مویٰ کی طرح اپنے مکان اور وقوع میں فلسفیا نہ موشکا فیوں اور عقلی نکتہ شجیوں کامختاج نہیں، یہ روز روثن کی طرح واقعہ کی صورت میں ظاہر ہوا اور سال ہا سال تک ممتد ومتواتر واقعیت بن کر ونیا اور اہل ونیا کے سامنے جلوہ ٹر ریا'' محمد رسولﷺ آخری وین اور آخری صحفہ ( قرآن مجید ) لے کر اور نبوت کی ممارت کی آخری اینٹ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، وقتی اور عارضی مجزول کے ملا وہ آپ کوایک ایبا خاص مجزو بھی بخشا گیا جو قیام قیا مت تک قائمُ اور با قی رہنے وا لا ہے، یہ مجزو ہے قرآن اس میں مدایت کے خطوط (Guide Lines) موجو د ہیں۔قرآن کریم نے ایک مبذب معاشرے کے انسان کے لیے ضا بطہ حیات پیش کیا۔ اس تنظیم کتاب میں وہ بنیادی اصول بیان کئے گئے ہیں جوایک پس ماندہ قوم کوتر تی کی راہ دکھانے کے لیےضروری ہیں اور جن کی قدرو قیت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کم نہیں ہو تی اس میں نہصرف تو حید، رسالت اور دیگر ارکان دین کی نوعیت اور اہمیت واضح کی گئی ہے بلکہ ایک عام شہری کے لیے فہم مدایات موجود ہیں جن ہے ایک صحت مند اور ترقی پیند معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔قرآن، جس نے 23 برس کی تعلیم میں ایک ان پڑھ اور جا ہل قوم کو عالم ترین اورمتمدن ترین قوم بنا دیا جس کی عظمت نے د نیائے قدیم کے دونوں بازو قیصر و سُریٰ کوتو ڑ دیا۔ جا لیس برس کی مدت میں خلافت راشدہ کے دور تک قرآن کے ماننے والوں اور اپنے محبوب آ قا علیقہ کے فرمان کو ماننے والول نے جو بحر بند کے دہانے سے لے کر بحرو (Atlatic) کے ساحل تک تھیلے ہوئے تھے دنیا

کی کا یا بلیٹ دی۔

تا رکی کی جگہ نو ر، جبالت کے بدلے علم، شرک و کفر کے بجائے تو حید (خدایری ) آئی، ونیا کی سب ہے غریب ومفلس قوم سب سے بڑی دولت مند اور سب سے نادان و جا ہل، وحثی قوم سب سے بڑی علم بروراور متدن ہو گئی۔ دنیا کی سب سےضعیف و کمزور قوم سب سے بڑی قوی اور سب پر غالب ہوگئی جی ماں استح یک سے حامیو ں کے مملی ، نمو نے نے عالم دیگر کو بتا ویا کہ جب اپنے محسن کی بات برعمل کیا جا تا ہے تو صدیوں تک نظام زندگ اعلیٰ وارفع ہوتا ہے۔ اور باتی قو موں کی را ہنمائی کرتا ہے ... تا ریخ شاہد ہے،اسلام کی حقا نیت اور اعلیٰ بصیرت کو قائم و دائم رکھنے والول نے جو در اصل اس مقصد کے لیے اٹھے انسانی عقل وفکر، فقہ،سائنس، فلسفه، ریاضی،فلکیات، ارضیات،معاشی،معاشرتی، لسانی،تهدنی، زندگی پر طاری جمود کو تو ژا،علم و فکر کے بہتے ہوئے دریا کی سطح پر جم حانے والی کا کی کو دور کیا اور معاشرہ میں رائج ان رسموں، عادات اور رواجوں کی زنچیروں کو تو ژا جن کی نہ کو ئی و نی حقیقت تھی اور نہ معقولیت .....جوفکریں اس لیئے وجو د میں آ کیں کہ اسلامی معاشرہ کی جابد عقلوں کوجھنجھوڑیں ان کی خشیہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیں تا کہ نئینسل ایپنے زمانہ کواور زمانہ کی مشکلات کوسمجھ سکے، زمانہ کی صبح اور معقول تقاضوں کی تنمیل کر سکے، زمانہ کا ساتھ دیے سکے اور صرف ساتھ ہی نہیں بلکہ اینے زمانہ کی قیادت ورہنما کی کریئے اوراس بات کاعملی ثبوت پیش کریئے کہ اسلام ہر زمانہ کے سوالات کا جواب فراہم کر سکتا ہے، مشکلات کوحل سرسکتا ہے، ہرچیلنج کا مقابلہ کرنے کی اور ہر دور میں قیا دیے کی صلاحت رکھتا ہے۔اور اسلام کی غلط انداز میں تشریح کرنے والوں کو بتا سکیں کہ اسلام بھی بھی زمانہ سے چھیے نہیں رہا، اس نے بمیشہ انسانی معاشرہ کی قیاوت کی ہے اور اپنی تعلیمات اور ز مانہ کے تقاضوں کے درمیان ہم آ جگل پیدائر نے کی صلاحیت کا ثبوت دیا ہے۔ ایسے علماء، مفکرین ہر دور میں موجو در ہے ہیں جن میں فکری بالید گی تھی ہے مثال ذیا نت تھی۔ وہ علمی، دینی اصولوں اور شریعت کے اولین مصا در ہے احکام کے اشنباط اور اجتہاد کی قدرت و صلاحیت رکھتے تھے اسلام کے طے کر وہ اصول زیبت کی پیروی کی وجہ سے ہی ان کے ہاتھوں سے عظیم الثان سلطنو ان کی بنیا دیں بڑیں۔ فلیفہ وعقل کی جلوہ آرائی ہوئی۔علم وفن نے تر تی گی، بیسیوں نئے علوم اختراع ہو ئے پیچھلے علوم نے رونق تازہ ہا ئی اور ان کی بری، بحری تھا رتو ں نے ونیا کی منڈ یوں ا یر فیضه کرلیا، عدل وانصاف اوراخوت و مساوات کے مبق از ہر ہو ئے اور اہل جہان کی آٹکھوں کو وہ منظر دیکھا یا جس کو آغاز آ فرینش ہے آج تک انہوں نے بہجی نہیں دیکھا تھا مغرب کی قو موں کومشرق سے اورمشرقی بستیوں کومغرب سے ملا

الله ید شریف میں جرت کے بعد یہاں آپ الله کے پیش نظر جو اہم مسائل تھے اُن کے بارے میں مختلف تقاسیر کی روشنی اور احادیث کی کتا ہوں کے مطالعہ سے حاصل رہنمائی کے بعد عرض کرتا چلوں کہ آقا حضرت سیالی کی ان مسائل کے حل کے لیے حکمت عملی امت مسلمہ کے موجودہ مسائل ،ورپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے راہنمائی ومشعل راہ ہے۔ اہم مسائل یہ تھے،

🖈 قریش مکہ کی تجارتی بالا دیتی کا خاتمہ جواسلام کی ترویج واشاعت میں سب سے بڑی رکا وٹ تھے۔



ﷺ امت واحدہ کے تصور کو زیا ڈو سے زیادہ موثر اور مقبول عام بنا نا کہ مدنی قبیلوں کی خانہ جنگی ختم ہو۔ ﷺ امن وصلح کی قوتوں کا فروغ تا کہ اسلامی اتحاد واخوت کی جڑیں مضبوط ہوں۔ ﷺ مہاجروں کی آباد کا ری

اللہ ینہ کے قرب و جوار کے بدوی قبیلوں سے امن وصلح کے معاہدے

تاریخ شاہد ہے کہ آپ ﷺ نے ان مسائل کو بڑی خوش اسلو بی سے حل کیا۔ آسیے موجودہ دور کے مسائل پر بھی ذراغور کرتے ہیں اور پھر مندرجہ بالا نقاط کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔

مو جود ومسلم اُمدخاس طور پرعرب کی دنیا والر کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو دولت مندسمجھتے ہیں۔حالانکیہ '' پیٹرو ڈالز'' مغرب میں میو چل فنڈ ، اشاک ما رکیٹ، یا نثر مارکیٹ، اور عیا شیوں کے ذریعے واپس جا رہے ہیں۔مغرب کے ڈبری اور فوڈ براڈ کشن اور سروسز کی مصنو عات کی آمد پر اربوں پیٹرو ڈالر جہاں ہے آئے وہاں جا رہے ہیں۔انرجی کے بحران کے بعد عرب دنیا جرواہوں کی ونیا میں نہ بھی جا ئیں عالمی سرمائے کے غلام ہو جائیں گے۔اس وقت عالمی تیل کی طلب کی تخیینہ کا ری کریں تو روزانہ 86.01 ملین ہیرل ہے۔ جو 8 سال میں بڑھ کر 120 ملین ہیرل ہو جائے گی ، اعداد و شار یہ بھی کہتے ہیں کہ 99 فی صد تیل ونیا کے 44 مما لک پیدا کر تے ہیں جن میں 24 مما لک ایسے ہیں جوانی پیدا وار کے عروج ہے گزر کر اب زوال کی طرف مائل ہیں ان 24 میں ہے 10 ممالک امت مسلمہ میں معیثت کے حوالے ہے ریڑھ کی مذی جانے جاتے ہیں۔ سیرت نبوی اللہ بیٹر کر تے ہوئے امت واحدہ کے طور پرمسلم امہ کے 61 ممالک کہا میثاق مدینہ کی طرز برمو جودہ حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے اور خاص طور پر 9/11 کے بعد مغم کی صیہو نی و طاغوتی عنا صر کو اسلام کی حقانیت بتانے اور اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنے کے لیے ایک دستاویز مرتب کر کے ایک حان ہو سکتے ہیں۔اور پی عبد با ندهیں کہ اُٹر کو ئی غیرمسلم ریاست اُٹر ریاست وہشت ٹردی کا ارتکاب کرے تو ہمیں مل کران کا مقابلہ کرنا ہو گا۔اور نازک حالات میں ہر ممکن تعاون کرنے کا یا بند بننا ہو گا تاہم سب سے پہلے امن و سلامتی کے لیے راستہ نکا لنا ضروری ہو گا۔ موجودہ دور میںمسلم ممالک کو معاہدے کے ذریعے اے اپیا داریکٹ شامل کرنا جاہے جس کے مطابق ا یک ملک پرحملہ امت مسلمہ پرحملہ تصور ہواور پھر سب مل کر وشمن کے خلاف نبر آ زیا ہوں۔اگر ایبا وسیع تر اتحاد و بلاک بنالیا حائے تو صیبو نی شکنے سے ہمیشہ کے لیے ریائی مل سکتی ہے۔جس کی بدولت ہما ری تہذیبی روایات کے احیاء کے ساتھ ساتھ معیشت کی بحالی بھی ممکن ہے۔ایسی یادداشت سربرامان کی نہیں بلکہ مشتر کہ طور پرمسلم ریا ستوں کے درمیان ہونی جا ہئے۔ کیونکانی' میٹاق مدینہ' میں شامل دفعات کا تعلق مدینے کے عرب قبلیوں کے ما بین امن قائم رکھنے ہے ہے۔ میشاق مدینہ بڑی اہم دستا ویز ہے اور مو جودہ دور میں امت مسلمہ اس ہے بڑی رہنما ئی حاصل کرسکتی ہے۔ور اصل اس معابدے کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ اہل مدینہ اپنے قیائلی جھگڑوں کوختم کر دیں۔اور امت واحدہ کے رشتے میں منسلک ہو کرشہر میں پُر امن زندگی گزاریں اور امت کے دشمنوں ( قریش ) کے خلاف متحد ہو جا کمیں۔ آئ ہم مشتر کہ طور پر آنخضرت محمر عظیمت کی سای ومعاشی علاقائی قیادت(میشاق مدینه) کی طائب پہلے قدم پر قدم رکھ کر معاشرے میں جاری نبلی فسادات، آپس کے

جھگڑے نتم کر کے وہ وقت اور سر ما یا امت کی بھلا کی اورعلم وفن کی ترونج وتر تی کے لیے استعال کر سکتے ہیں۔اور جنگ مدر (2 بجری) میں مال ننیمت کا کامل مہاجرین میں تقسیم کرنے اور اس کی وجہ سے انصار کی اعانت کی ضرورت باقی ندر ہے کے فارمولے کو بھی استعال میں لاتے ہوئے اجتماعی تعلیمی سائنسی،معاشی ترقیاتی منصوبوں برخرچ کر سکتے ہیں افریقہ جیسے غریب ملک کی معاونت کر سکتے ہیں۔مثال کے طور پر ہم امت واحدہ کے طور پر ایک مضبوط معاشی بلاک کے طور پر تیل، معد نیات، گیس، کوسا منے رکھتے ہوئے ملٹی نیشنزسٹم متعارف کروا کتے ہیں۔اگر ہم پرسکون عقلی ماحول میں بیٹھ کرسوچیں گے تو یقینا مثبت نتائج کی تواقع کی جاسکتی ہے پھر شاید ہی روایق اسلامی سربراہی کانفرنس بلانے کی ضرورت پڑے۔اور اس ير أٹھنے والے اخراجات بھی امت کی اجتما می''بیت'' ہو گی۔ آج امت واحدہ کو عالمی معاشی نظام،از جی کا بجان، پیٹرو ڈالر کی واپسی، چین کی معاشی ترقی کوپیش نظر کر اجتماعی طور بر و یکھنا ہوگا۔ اسلامی دنیا کے مختلف حصول میں جغرا فیائی قربت کی بنیاد پر الگ انگ علاقائی یا ذیلی علاقائی بلاک بننے کے روثن امکا نا ت موجود ہیں یہ علاقا ئی بلاک آپس میں تعاون کی بنیاد پرایک عالمی اسلامی بلاک کی صورت اختیار کر سکتے ہیں۔لیکن یہاں بھی میں عرض کر تا چلوں مسلم مما لک کی تنظیم (OIC) کے سر براہی اجلاس میں متعدد یا رمسلمان مما لک کے سر براہان کواس یا ت کا احساس و لا پا گیا کہ جب تک تعلیم کومسلمان مما لک میں فروغ نہیں دیا جائے گا دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ موثر اور یا ہمی ربط پیدانہیں ہو سکے گا۔اور اسلامی معاشرہ قدا مت کا شکار ہے گا۔مسلما نو ل کی نما ئندہ اسلا می کا نفرنسوں کے گذشتہ اجلا سو ں کا اگر تج یہ کہا جائے تو ان کو دو حصول میں با آسانی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ایک وہ روایتی اعلانات جواسلامی کا نفرنس کی شنا خت اور وجود کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ان میں با ہمی اتحاد، کشمیراور فلسطین کے مسائل کے حل سر زور دیاجا تا سے اور کچھ کمیٹیاں قائم کر دی جاتی ہیں۔ اور ایسے ہی ادارے قائم کرنے کی تجا ویز پرغور کیا جاتا ہے۔ دوسرے حصہ میں تو صاف محسوں ہوتا ہے کہ یہ اجلاس کسی خاص گروہ کے مفادات کا تحفظ بھی ہے۔اس کی مثال آپ کے گوش گذار کرنا جا ہوں گا کہ افغا نستان پر روس کے قبضے کے بعد امریکہ نے ویت نام کا حساب چکا نے اور روس کو سرو جنگ میں گرا نے کی غرض ہے مسلما نو ں کی جہاد کے نام پر گئی کانفرنسیں منعقد کر وائیں۔ اور 9/11 کے بعد مغرب اپنی حال بدل کرمسلما نو ں میں اینے خلاف ابھرتی ہو کی نفرت کو انتہا اپندی اور جہالت کا پیش خیمہ قرار دیتا ہے۔اور اس کا برچار کرنے کے لیے ایک اسلامی نیج کی کا نفرنس کروا تا ہے کہ مسلمان دہشت گردی کو فروغ دینے والول کا محاسبہ کریں ورنہ امن و امان کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اور اس طرح بڑی جا لاک سے مسلما نو ں کو دہشت گرد کہد کرمسلما نو ںکوان کے خلاف استعال کروا رہا ہے اور پیہ فیصلہ بھی اسلامی کانفرنس ہے ہی کروایا جاتا ہے۔ ماضی کی الیم کئی کا نفرنسول میں یا کتان، سعودی عرب، لیبیا، ملا پیشیا، اور فلسطین، کے سر براہان امت مسلمہ کے ا پسے'' اتحاد واتفاق'' کی بے انتہا مثالیں چھوڑ کیے ہیں مگرمضبو ط حکمت عملی نہ ہو نے کی وجہ ہے بے یا رو مدد گار ہوکر جا چکے۔ ماضی کے واقعات اور حقا کُل اور آنے والا کل یہ بتا تا ہے کہ سارک مما لک کے کا نفرنس کی طرح اسلامی سر برای کانفرنس بھی سوالیہ نشان بن بچک ہے۔ یا کستان بلکہ مسلم امہ کے پاس مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے ایک بھی ایہا جید عالم نہیں جو بوری امت مسلمہ کی اسلامی اقدار میں را جنمائی کر سکے۔اورقوم اس کی آواز پر لبیک کہد سکے اس نہج پر یہ کہنا بالکل

سیج ہے کہ قحط الرجال کا دور ہے، اسلام کردار کے بحران ہے گز ر رہا ہے۔ اس میں بھی کسی شک وشبہ کی گنجائش نبیں کہ سعودی عرب کو اقوام عالم میں ایک خصوصی حثیت حاصل ہے اسے بجا طور پر مسلمان مما لک کا قائد ہونے پر فخر ہے اسے ووہرے عرب ممالک پر بھی فوقیت حاصل ہے نظہور اسلام کے مقام کا حکمران ہونے ادر دنیا میں سب ہے بڑا تیل برآ مد کر نے والا ملک عالمی کردار ادا کر سکتا ہے۔اً بُرَس اندرونی خلفشار یا بیرونی وجو بات کی وجہ ہے۔معودی عرب کے تیل کی پیداوار میں رخنہ بڑ جائے تو اس کے عالمی معیشت پر تا ہ کن اثرات مرتب ہو نگے۔اس کے ملاوہ اسلام کے دو مقدس ترین مقامات مکہ معظّمہ اور مدینہ منورہ کا محافظ ونگران ہونے کی بدولت سعودی عرب کی دینی قبادت اپنے فناوی کے ساتھ دنیا جر کے مسلما ن علماء ومفکرین میں انتا کی موثر کردار ادا کرسکتی ہے۔تاہم چو دوسوسال گزرنے کے با وجود مذہبی سکالرز آج تک متفق نہیں ہو سکے اور صرف اہل سنت فرقے کے حدر بڑے مسلک ہیں جن کے آپس میں اختلاف کونظر انداز نہیں کیا جا سکتا اوریبی ہارے لیے لمحہ فکریہ ہے خدارا اس سمت بھی کچھ سوینے تما م مسالک با ہمی مشترک قرآن و سنہ کی مطابقت رکھتی ا ہو کی فقہی معاملات میں اجتہاد ضروری ہے۔تمام تر اسلامی ممالک ہے عالم دین کوجمع سکریں اور 3/5 اور دس سالہ منصوبہ کے ساتھ ایک اللہ، ایک رسول ( آخری نبی حضرت محم<sup>طالی</sup>ہ ) ایک قر آن مجید، ایک مسجد ایک مسلک، ایک فقہ ( قرآنی ) کو ہمیشہ کے لیے لاگو کریں۔مسلما نو ں کو اپنے مما لک، اپنی قومی سطح پر اور اس طرح عالمی سطح پر متحدہ طور پر فلاحی اورمعلمی ادارے بنا نا ہو نئے۔اسلامی سر برا ہی کا نفرنس کے حوالے ہے یہ بنا نا بھی ضروری تمجیتا ہوں کہ مسلما نو ل نے کبھی یہ تشکیم نہیں کیا کہ ان کی پسما ندگی میں ان کا بھی کو ٹی قصور ہے۔وہ اس کی بڑی ذمہ داری، یہو دیو ں عیسا نیو ں اور ہندووں پر عائد کرتے ہیں لیعنی یہ کہ غیرمسلموں نے سازش کے ذریعے انہیں پسماندہ بنا دیا ہے۔مگر میں یہ بھیتا ہوں کہ مسلم اقوام کی کمزوری کی ایک بڑی وجہمسلم معاشرے میں جدید دور کے نقا ضوں کے مطا بق نئے علوم کوفروغ حاصل نہ ہوسکنا بھی ے۔ آج شعوری بیداری کے لیے مستقل جدو جبد کی ضرورت ہے۔ مستقل جدو جبد نہ ہوتو اس کا حصول نہمکن ہے۔ آپ مناہتہ علیت نے جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیم اجمعین کوتعلیم و تربیت کی زینت سے ارات فرما یا ای طرح آپ علیت نے صحابہ کرام کی جماعت کے شعور کی تربیت میں بھی کسی قشم کی تھی ہا تی نہیں رہنے دی۔ عالم اسلام کی بہت بڑی خدمت یہ ہے کہ اس میں سیج شعور پیدا کیا جائے۔وہ اپنے تمدنی، سامی، اجماعی مسائل و معاملات میں ایک عاقل و بالغ انسان کی طرح ا غور کر سکے۔اور فیصلہ کر نے کی صلاحیت رکھتا ہو، جب تک بہ شعور نہ پیدا ہو، کس اسلامی ملک وقوم کا جوش عمل،صلاحت کار کے مظاہر و مناظر کیجیز یادہ وقعت نہیں رکھتے بشعور ہے نا بلدمسلمان ممالک کی آپس میں نا اتفاقی اور لگا نگت کا فقدان امت کی پستی کی ایک اور اہم وجہ ہے۔

مسلمانوں کے پیماندہ رہ جانے کی ایک اہم وجہ حکومتی سطح پر'' تحقیق''نوعیت کے کاموں کا نہ ہونا ہمی ہے۔ اس وقت مسلم دنیا کو علاوہ ازیں تین چیلنجز درپیش میں۔اگران کا مقابلہ کرنے کے لئے معاثی طور پر مستخلم نہ ہوئے تو خدشہ ہے کہ اکل مشکلات مزید بڑھ جا کیں گران میں سب ہے بڑا چیلنج ''کلو بلائزیشن'' یعنی عالمگیریت کا ہے۔آج کل ترقی یافتہ ممانک اپنی اعلیٰ فنی کا رکردگ کے باعث معیاری اشیاء پیدا کررہے ہیں۔خاص کر اشیء''صرف' عالمی تنظیم WTO کے فیصلے کے مطابق بین الاقوامی تجارت کے راہتے میں محصولات اور دیگر رکا وٹیں خاصی کم ہو جا کیں گی۔ جس سے تجارت کا دباو بہت بڑھ جائے گا۔ خدشہ ہے کہ اس صورت حال کی وجہ سے اسلامی ممالک زیادہ قدر قیمت والی تیار شدہ اشیاء کی بجائے کم قدر و قیمت والے خام مال پیدا کر نے والے ملک بن جا کیں گے۔ اور ان کے اپنے صنعتی ڈھانچ کو زبردست نقصان کنچ گا۔ جہ ایک اور بڑا چیلنج 'دملئی ٹیشل کمپنیز'' کا ہے جو اپنے وسیع وسائل اور عمدہ تنظیمی ڈھانچ کی وجہ ہے اتی طاقتور ہوگئی ہیں کہ انہوں نے اکثر ممالک کی معیشت کو اپنی لیبٹ میں لے لیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق دنیا کی دو تہائی تجارت سر پانچ سو بڑی ملئی ٹیشنل کمپنیز کا قبضہ ہے۔ یہ کمپنیایں زیادہ تر بورچین، امریکن، اور حامافی ٹیں ان میں اسلامی کمپنیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔

🖈 تیسرا بڑا چیلنج عراق، فلسطین، تشمیر، افغا نستان، ایران، کے مسائل کی شکل میں 9/11 کے بعد خاص طور پر ا بھرا ہے۔اس کی وجہ ہے مغربی دنیا اسلامی دنیا میں اینا اثر و رسوخ بڑھا رہی ہے اور ایو ں محسوں ہو تا ہے کہ ایک نیا نو آبادیاتی نظام پیدا ہو رہا ہے گلو بلا ئزیشن ای نظام کی ایک حارجانہ شکل ہے۔جس کی وجہ سے عالمی غربت میں اضافیہ ہوا ہے۔اسلامی دنیا عالمی چیکنجوں کا مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے۔بشرطیکہ وہ اس سلسلے میں باہمی تعاون کے لیے متحرک حکمت عملی اختیار کر ہے۔ تر تی وقعیر کے تمام بنیادی عوامل اسلامی و نیا میں وافر مقدارر میں موجو د ہیں۔افرادی قوت، قدرتی وسائل پسر ما پیدفنی ما ہرین، اور انتظامی اور زندگی بخش نظریه حیات 🏗 اسلامی ممالک ایک اقتصادی بلاک کا سوچیں 🖟 آپس میں کاروبار کریں۔ایک دوسرے کے وسائل سے خوب استفادہ کریں۔انڈونیٹا سے لے کر مراکش تک ویسے ساری اسلامی دنیا بہت پھیلی ہو کی ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہ ایک مربوط معاشی بلاک نہ بناسکیں کیونکہ ان میں سیاسی اور تنظیمی ڈھا نچوں کا تنوخ ہے۔البتہ اسلامی دنیا کے اندر ملا قائی یا ذیلی بلاک نسبتاً آسانی ہے موثر شکل اختیار کر کیتے ہیں اور بھران بلائس کا مشتر کہ لائحہ تمل مرتب کیا جا سکتا ہے۔۔اسلامی ملکو ل میں ڈی ایٹ ٹروپ تو موجو و ہے جن کے اراکیس میں ا باکستان، انڈونیشا، بُگله دلیش، ایران، ترقی، نائجیر یا، شامل میں ان کا اشتراک رفتہ رفتہ بڑھ بھی رہا ہے۔مگر ان میں مزید اصلاحات کی صورت موجو د ہے۔ایک بلاک گلف سنیٹس کوسل کی شکل میں تشکیل دیا گیا ہے۔ شالی افریقہ میں مراکش اور الجزائر نے با ہمی معاثی تعاون کے معابدہ پر دستخط کر رکھے ہیں۔ یا کتان میں ECO کی تنظیم بنی ہوئی ہے۔ان کے ارا کمین میں پاکستان،ایران، افغا نستان، ترکی، آ ذر پانچان، تر کمانستان، تا جکستان، قز قستان،اور کر غیرستان، شامل میں ۔ ان میں سے کو کی تنظیم بھی سیج معنو ال میں نہیں اُٹھ اور محدود سیانے پر بھی فعال نہیں ہو سکتی اس افسوس ناک صورتحال کی بہت ساری وجو ہات میں تاہم تین کافی اہم میں۔

اول باہمی تعاون کا کوئی ویزن مو جودنییں۔باہمی معاشی تعاون کا کامیاب تجربہ یورپ میں ہوا ہے (مسلم) المدے لیے بیک لمحہ فکریہ ہے کم نہیں کہ بیت تجربہ'' میٹا ق مدینہ'' کی زبردست مثال ہے)جبان سارا مغربی یورپ ایک اکائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ایک کرنی، ایک پارلیمنٹ، ایک تجا رتی بلاک، سرما یہ کاری اور ٹرانسپورٹ کی ایک جیسی سہولتیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی اور فرانس کے چند قائدین نے ایک واحد یورپ کی شکل میں دیکھا تھا اور جیسے مملی جا مہ پہنا

نے کے لیے فکری ما حول پیدا کیا تھا۔ یہاں یہ بات غورطلب ہے کہ یہ خواب یہاں (مسلم امہ) کے لیے جمال الدین افغانی اور ڈاکٹر علا مہ اقبال مفکر پاکستان دیکھے چکے تھے تاہم موجودہ قائدین اس ولولہ تازہ ہے محروم ہیں۔ ہے دوئم یہ کہ با ہمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے ٹھوں اور مخصوص لفع بخش منصوبوں کی ضرورت ہے۔ یعنی ایسے منصوبے جن سے سارے فریقین مطمعین ہوں۔ تیل، گیس، کوئلہ، کوسا منے رکھتے ہوئے ایسے منصوبے بنائے جا کتتے ہیں۔ پھر یورپ کی مثال لے لیجے، وہاں ابتدائی طور پر مختلف ملکوں کی کو کئے اور لو ہے کی صنعتوں کو ایک ملٹی میشنل کمپنی کی شکل و سے کر انتہائی نفع بخش بنا دیا گیا اور پھر ابتدائی طور پر مختلف ملکوں کی کو کئے اور لو ہے کی صنعتوں کو ایک ملٹی میشنل کمپنی کی شکل و سے کر انتہائی نفع بخش بنا دیا گیا اور پھر اس تجربے کو آہتہ آہتہ دیگر شعبوں پر لا گو کیا گیا۔ قدص جود ہیں نہیں آئی۔ اگر ایسا ایک بھی تجربہ ابتدائی طور پر کا میاب ہو گیا موجود ہیں نہیں آئی۔ اگر ایسا ایک بھی تجربہ ابتدائی طور پر کا میاب ہو گیا تو پھر دیگر شعبوں ہیں معاشی تعاون کی را ہیں کھل جا نمیں گی۔

ﷺ سوئم ہے کہ شخوص اور نفع بخش منصوبے بنا نے کے لیے ایک سنجیدہ اور با خبر تحقیق اور مشاورتی ادارہ قائم کر نا حیا ہے۔ یورپ نے سوئم ہے کہ شخوص اور نفع بخش منصوبے بنا نے کے لیے ایک سنجیدہ اور با خبر تحقیق اور مشاورتی الاقوامی حیا ہے۔ یورپ نے سے OECD صورت میں 1950 کی دہائی میں ماہرین کا ایک سروپ تفکیل دیا۔ جو اس وقت میں الاقوامی شہرت کا حامل ادارہ بن چکا ہے۔ اس ادارے کے بعد تجارتی اصولوں پر پے در پے ایسے منصوبے تیار کئے جن کے اندر یورپ مختلف مما لک کو زیادہ روز گار، زیا دہ آمدنی، زیادہ اشیاء، خدمات بیدا ہو نے کے واضح امکا نات نظر آئے۔ انہی منصوبوں کی کا میا بی کے بعد یورپ میں پہلے آزاد با ہمی تجارت کوفروغ حاصل ہوا۔ پھر با ہمی کیسال محصولات کا نظام رائج مناصل ہوا۔ پھر سامید داری اور رسد وطلب کی مشتر کہ منڈی قائم ہوئی اور آخر کار یورپی یو نین کی شکل میں واحد یورپی طافت کی شکل میں بارے سامنے ہے۔

مسلمان ملکوں میں غربت ہے۔ سب سے زیادہ افریقہ میں، یہاں سب کی ذمہ داری ہونے چا یے کہ ایک دوسرے کے ملکوں میں مل جل کر غربت دور کر سکیں اور ساتھ ساتھ ہی جو ملک تیل و گیس کے ذخائر کی وجہ سے امیر بھی جیں۔ وہ بیسہ آئیں میں ایک دوسرے کے باں انویسٹ ہونا چا ہے تا کہ ایک دوسرے کے لوگوں یعنی مسلما نو لیک دوسرے کے مواقع ملیں۔ یہ سارک، یورپ، نا شا، افر بیق ممالک کے مواقع ملیں۔ یہ سارک، یورپ، نا شا، افر بیق ممالک اگر کامن ما رکیٹ بنا سختے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں۔ ۔ ؟ آئیس بھی اس طرف توجہ دینی چا ہے۔ اس طرح پاکستان، مھر، انٹر و نیشیا، اور ملا نیشیا، میں اعلی تعلیمی اداروں کو مضبوط کیا جائے تا کہ یہ ایک دوسرے کے انسانی و منائل کو عالمی سطح کے مطابق میں اداروں کو مضبوط کیا جائے تا کہ یہ ایک دوسرے کے انسانی وسائل کو عالمی سطح کے مطابق میکنا لوجی کی تعلیم سے روشناس کر اسکیں۔ اسلامی ممالک کا اگر بغور جا نزہ لیا جائے تو ان کا اگر بغور جا نزہ لیا جائے تو ان کا اگر بغور ہا نزہ لیا جائے تو ان کا اگر بغور ہا نزہ لیا جائے تو ان کا اگر بغور ہا نزہ لیا جائے تو ان کا اگر بغور ہا نزہ لیا جائے نوان کا اگر بغور ہونا کی ایس کی تیا ہوئی فیلڈ میں اور چین کو مغرب میں ہی نو کری یا اپنی فیلڈ میں ریسرچ کر نے پر مجبور ہونا پڑتا ہے اور اگر ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا بندہ ان کے ہاتھ لگ جائے تو اس کے ساتھ روا رکھا جائے رواس کے ساتھ روا رکھا جائے ہوں کہ جائے دوست ہیں۔ اسامی ممالک کے والا سلوک آپ کے سامنے ہے قطع نظر اس کے کہ اس پر کیا الزامات ہیں اور وہ کس حد تک درست ہیں۔ اسامی ممالک کے پاس اپنا کوئی میڈیا نہیں ہے۔ ان کے چیئر ریاست کی ملیت میں اور جو اکا ڈکا نے جاتا ہے وہ مغرب کی نقالی میں اپنی چال

بھی بھول چکا ہے۔ اسلامی ممالک کا کوئی بھی گلوبل یا کمرشل انوسٹمنٹ بنگ نہیں ہے۔ ان کی کرنی امریکی ڈالر کی مربون منت ہے اور اس کے رحم و کرم پر ہے۔ مسلمان اپنی کسی بھی ایک کرنی کو اپنا نہیں سکے، ان کا اپنا تیل امریکی ڈالروں میں فروخت ہوتا ہے اور نیو یارک اور لندن میں ان کی قبیتوں کا تعین ہوتا ہے۔ بچ تو یہ ہے کہ اس وقت مغرب کے ہاتھ میں ہی ہماری لگا میں ہیں۔ کوئی جہاز، بندوقیں، وہ اپنی ایک سپلائی بند کر کے روک سکتا ہی ہماری لگا میں ہیں۔ کوئی جہاز، بندوقیں، وہ اپنی ایک سپلائی بند کر کے روک سکتا ہے۔ ہمارا تیل ہمارا ایمان مگر اپنے عوام کومتحرک نہیں کر سکتے۔ ہم تیل کو بطور ہتھیار استعال نہیں کر سکتے جس کے متبے میں بین الا قوامی معیشت زمین ہوں ہو سکتی ہے اور امریکہ اتحاد یوں سمیت گھٹوں کے بل آ سکتا ہے۔ہم قدیم زما نے کے اندھیروں میں مجہ میں اور ایسے نام نہاد سکا لرز سے رہنمائی عاصل کر رہے میں جوخود 7 ویں صدی عیسوی سے آگے نہیں بردھ سکے۔ ملت اسلامیہ کی پریشا نیوں کی ایک اہم وجہ رہمی ہے۔

اسلامی ممالک میں سیاحت کوفروغ دیا جا سکتا ہے، اسلامی فیملیز سیاحت کے لیے یورپ، امریکہ کا رخ کرتی ہیں ان کی بجائے وہ ترکی انڈونیشیا، ملائشیا، ٹدل ایسٹ جا سکتی ہیں انہیں راغب کرنے کی ضرورت ہے بہتر ماحول دینے کی ضرورت ہے۔ دسائل کے اعتبار سے مسلم ممالک مالامل ہیں لیکن وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے آپس کے اختلافات بھی اس کی اہم وجہ ہے۔

بگلہ دیش میں بہترین چائے پیدا ہوتی ہے لیکن زیادہ تر انحصار ہم کینیا اور سری انکا پر کرتے ہیں۔ پاکستان بہترین کپاس اور گارمنٹس تیار کرتا ہے لیکن سارہ کھیت بورپ اور امریکہ میں ہے۔ اگر اسلامی ممالک آپس میں اپی اشیاء کی خرید و فروخت کریں تو یہ از خود ایک مضبوط اقتصادی بلاک بنتا ہے۔ جس سے یقیناً بما رہے وسائل بڑھیں کے اور زر مبادلہ میں اضافہ ہوگا۔ ای طرح پاکستان سرجیل آلات سپورٹس گدز، ایدر، نیکسنائل ان ملکوں کو برآ مد کر سکتا ہے، ملا کیشیاء الیکٹرونک میں ایک اہم مارکیٹ بن گیا ہے۔ وہ دیگر اسلامی ممالک کوئیکنا لوجی ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ عرب ممالک تیل کی دولت سے ملا مال ہیں۔ وسائل گنجائش اور استعداد کی کی نہیں ہے۔ ضرورت ہے ایک نئی گر اور نئے جذبے کی اور ایک نئی سوچ کی اس جذبے اور سوچ کو ایک لڑی میں پرونا ہے۔ پاکستان میں جی سیون، سارک اسلامک چیمبرز کے ہیڈر کوارٹرز ہیں لیکن پاکستان خوان سے ایک تی تال کے اس حاص فا کدہ نہیں اٹھا یا۔

اسلامی مما لک نیکنا لو جی ٹرانسفر پر توجہ دیں۔ علاقائی ریسر چ کی جائے اور آپس میں مضبوط روابط کے لیے پُر امن مقاصد کے لیے اجھا ٹی ریسر چ کے مشتر کی ادارے بنا کیں۔ اشیاء کی کوالٹی بہتر بنائی جائے ان کی لاگت میں کی کے لیے ضروری اقد امات کئے جا کیں اور استعداد حاصل کی جائے۔ تعلیمی اداروں اور پروفیشنل اداروں کے نصاب مارکیٹ کی ضرورت اور طلب کو مدنظر رکھتے ہو ہے تر تیب ویے جا کیں۔ نصاب کو انڈسٹری سے لنگ کیا جائے۔ پاکستان میں مالک کا انڈیشنل زرعی تحقیقاتی اداروکسی بھی ملک میں بنا یا جائے اور زرعی اللات ادویات اور زرعی اجناس میں شیکنالوجی ٹرانسفر (مختم ریزی) کا ادارہ بنا یا جائے۔ اور اس کو ویلیو ایڈو کی طرف لے جا نا ہوگا۔ زراعت پر ریسر چ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دور کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ پیداواری اہداف حاصل کرنے کے لیے ریسر چ کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے دور کے نقاضوں سے ہم آ ہنگ پیداواری اہداف حاصل کرنے کے لیے

مشتر که لا محیمل مرتب کیا جائے۔خاص طور پرفشری کی طرف توجه کی ضرورت ہے۔ ملت اسلا میے'' سمندر'' کو ایک علیحد ہ ملک قرار دے ملتے ہیں ہم نے ابھی تک مندر کونظر انداز کیا ہوا ہے۔اس کے وسائل ہم نے دریافت ہی نہیں کئیے۔کیا اس کا کوئی حل ممکن ہے۔۔۔۔؟ جن مما لک کے پاس تیل ہے وہ اپنے اسلامی مما لک کو کچھ سستا تیل دیں۔اور کسی حد تک ایک ٹیکس اییا وصول کریں جو ہر حال میں انتہا ئی غربت زوہ علاقوں کی اما نت ہو وہاں روز گار کی مواقع جدید خطوط پر استوار کئے جا کیں اور باہمی ترقی میں افریقہ جیسے ممالک کے غریب ترین علاقوں کو بھی شامل کیا جائے۔ جوممالک فو ڈ گرین ہیں وہ فوڈ پروڈکٹس پرسپسلا کزیشن کریں تو اس طرح سے بوری مسلم امد کے لیے خوراک کا مسله عل ہوسکتا ہے۔اور جو ملک ٹیکنا لو جی بیٹر بن گئے میں مثلاً و بن کی مثال آپ کے سامنے ہے اگر ان ممالک کے درمیان آپس میں کامن پورٹس اور شینیگ کے معامدے ہو جائیں تویہ شینیگ کی کاسٹ آفٹرانسپورٹیشن کوبھی بیجا کتے ہیں۔اور اس بچے کو غربت اورتعلیم پرمشتر که لائح عمل سے استعال میں لا سکتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ مشتر کہ منڈیوں کے فروغ سے اور آپس کے تعلقات ہے دہشت گردی کو بھی رو کا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے جن لو گوں کو انہی مسلم مما لک میں روز گار ملے گا۔ اچھی تعلیم ملے گی اور بنیادی سہولیات حاصل ہو گی تو یہ لوگ مرنے کی بجائے زندہ رہنے کی خواہش کریں گے۔ جی بال بنیا دی سہولیات کے نہ ملنے کی وجہ سے بھی کچھ لوگ دہشت بھیلا کر اسلام اور مسلم امد کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ایک مضبوط اقتصادی بلاک اور مشتر کہ نظام ہے مسلمان ممالک اینے اپنے عوام کا معیار زندگی بہتر ینا سکتے ہیں اور غیرملکی قرضوں سے نجات مل سکتی ہے۔ یا کتان کے اندر براہ راست سرماید کاری کرنے والے ممالک کی تعداد 15 جن میں ہے مسلم امہ اور دیگر بھی شامل ہیں۔اگر اقتصادی روابط مزید موثر ہو جا کمیں تو اسلامی بلاک مزید متحکم ہونے کی طرف اچھا قدم ہوسکتا ہے۔ میں یہاں یہ بات بتا نا انتہا کی ضروری سمجھتا ہوں کہ ایشیا کی صورت حال ہیہ ہے کہ وہ اپنے وسیع رتے، افرادی قوت، اور معدنی وسائل کے اعتبار سے پوری دنیا میں ایک منفر د مقام رکھتا ہے اور اگر ان تمام وسائل کوطویل المدت منصوبہ بندی کے ذریعے استعال میں لانے کا کوئی جامع اور مربوط عمل تشکیل ویے میں کا میا بی حاصل کر لی جائے تو اس سے علاقے کے تمام ممالک اور بلخصوص مسلم امد میں ترقی و خوشحالی کے ایک نے دور کا آغاز ہوسکتا ہے لیکن اس راہتے میں حاکل سب ہے بڑی رکا وٹ سے کہ جنو لی ایشیا کے بعض مما لک آپس کے چھو نے جھوٹے تنا زعات میں اس طرح الجھے ہوئے ہیں (خواہ بیتنا زعات مغرب کی سوچی تھجی سازش ہی کیوں نہ ہو ) کہ ان کی قوت کا بڑا حصہ انہی رنجشوں کی نظر اور ان کا حل تلاش کرنے میں صرف ہور ہا ہے۔مسلما نوں کی ایک پرانی عادت اب ان کی خصلت بلکہ فطرت ٹانیہ بن چکی ہے۔ وہ حالات کی پیش بنی کر کے حالات کے دھارے کوایے حق میں موڑنے کی بجائے اس پر اُس وقت توجہ دیتے ہیں جب وہ دھا را انہیں اچھا خاصا نقصان پہنچا چکا ہوتا ہے۔ چا ہے تو یہ تھا کہ مسلمان مما لک، حکومتیں ، حکمران طبقے ، دانشور ، بیدار مغز صحافی ، اور باشعور عوام مغرب اور اسلام کے در میان تصادم کے امکان پر ہر وقت تد ہر کر لیتے ہیں۔ گریباں......اگر وہ اپنی صفیں سیدھی کر کے باہم سرجو ڑ کر بیٹھ جاتے اور خدا نے جس فراوانی ہے انہیں تیل جیسے قدرتی اور محنت جیسے انبانی وسائل دیئے تھے انہیں بے حسی بد دیا نتی بدنظمی

اور عیا تی کی نذر نه کر دیتے تو آج وہ امریکہ اور طاغوتی طاقتوں کے دبا وکو بڑی حد تک ختم کر سکتے تھے۔ اسلامی ملکوں کا سرمایہ دارخوف زدہ ہے وہ اینے کار دبار اور سرمائے کا تحفظ جا بتا ہے۔ وہ وبال جائے گا جہاں اے اس بات کا یقین ہوگا۔ پاکستان اسے یقین دلاسکتا ہے کہ یہاں ان کا سر مایے محفوظ ہے اسلامی ممالک کے لیے پرکشش بن سکتا ہے لیکن یہاں صرف با تیں کی جاتی ہیں۔آپ دیکھیں پورپ اب بیشتر معاملات میں ایک ہو کر سوچتا ہے(امت واحدہ کی مثال )اسلامی ممالک ایبانہیں کر رہے۔ان کی سوچوں میں بہت فرق ہے۔آج کے سابی حالات ہے آپ اندازہ کر سے تیں کہ کن ایشوز پر ان کی ہم آ جنگی ہے۔سیاست درست ہو گی تو معیشت درست ہو گی لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ معیشت کی در تکی کے لیے سیاست درست کی جائے۔ایک مشہور سکالر ایڈ مند برک کا کہنا ہے''ایک عظیم سلطنت چھو فے د ماغوں کے ساتھ مجھی نہیں چل سکتی'' یعنی ایک عظیم الثان سلطنت اور جیوٹے د ماغ ایک دوسرے کے ساتھ مجھی بھی نہیں چل کتے ۔ پیغیبر اسلام حضرت محد ﷺ نے علم حاصل کرنے کے لیے تمام ذرائع استعال کرنے کی جو بدایت فرمائی خلیفہ المامون عباسی نے اسے سیچ معنوں میں اطاعت وفر ما نبرداری ہے بورا کیا۔''بیت الحکمت''؟ جہاں مشرق ومغرب کے حکما یا ان کی کتب جمع کرنے کی کوشش کی علم و فضل کی فضہ پیدا ہوئی،قوم نے عالمانه مزاج اختیار کیا۔اس کا متیجہ یہ ہوا کہ مسلمانو ں میں فلسفی اور سائمنیدان، پیدا ہوئے، جن کے فیضان سے انسا نی تہذیب و تدن میں گراں قدر تر تی ہو ئی۔اور تب اہل یو رپ نے اپنی ترقی کی بنیادمسلمان مفکرین کی کا وشوں پر استوار کی۔اس طرح دنیا کی ترقی جو ہم دیکھیے رے ہیں بہت حد تک مسلما نو ل کی مر ہون منت ہے۔ ایک اور اہم بات مغرب کے حوالے سے بنا نا جا ہو ل گا۔مغرب جس کے باس اس وقت علم ہے اس نے مسلما نو اس سے علم تو لیا تگر اس کے باس وہ''روح'' نہیں ہے۔وہ علم سے دوسرے کے استحصال و استبداد (لو منے و دہانے) کا کام لیتا ہے کاش علم کی عدم موجو دگ میں مسلما نو ں کے پاس خدا کی وہ روح تو ہو تی جو اس نے تخلیق آ دم کے وقت انسان میں پچو تکی تھی۔(و نفخت فیہ من روحی) بھی اس روح نے مسلما نو ل کو ایمان، محبت، خیر، صداقت، اور امن کی رو حانی قدروں کا امین بنایا تھا۔ (ادفع بالتی ھی أحسن) پھر جيہا كہ قرآن حكيم نے بتايا ہے۔

ہما را جانی دہمن ہما را جگری دوست بن سکتا ہے مگر آج سارے عالم اسلام میں ان قدروں کا کوئی نام نہیں لیتا اس نے دے کہ ایک جملہ ہما رے پاس ( مسلمان علاء) کی نوک بر زبان رہتا ہے...... "اسلام کے پانچ ستون بین ' ( ککمہ، نماز ، روزہ ، حج ، زکو ۃ ) جنا ہم محترم یہ با تیں سر آئکھوں پر ہیکن ستون تو اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اُن پر کوئی شاندار ممارت تعییر کی جائے ۔ وہ بنیاد کیا ہے ... وہ ممارت کیا ہے۔۔۔ ؛ نہ کوئی پوچھ رہا ہے نہ کوئی بتا رہا ہے۔ اسلام نے تو ایک شاندار بورا نظام حیات ویا تھا بھائی ، بات علم اور روح ہے محروی کی ہے۔ ہم بطور امت واحدہ ہوا میں لکتے لکتے شعوری یا غیر شعوری طور پر دعا کر رہے ہیں اور کامیانی کے طلب گار ہیں۔ حضرات یہ کتاب مسلما نو ںکوائس حیات افروز اسلام سے متعارف کر انے کی ایک مختلف نہ کوشش ہے (جو نبی پاکھیٹے کے ذریعے سے ہم تک پنجی اور اس پر عمل کرنا ہما اسلام سے متعارف کر انے کی ایک مختلف نہ کوشش ہے (جو نبی پاکھیٹے کا فرمان موت نہیں زندگی ہے۔ ما یوی نہیں امید ہے۔ تبا ہی

نہیں تقمیر ہے۔ نا کا می نہیں کا میا بی ہے۔ اور کتاب کا مقصد دور حاضر کے مضطرب پرا گندہ دل و پرا گندہ حال لیکن درد مندمسلما نو ل پر پھی ٹیمو لی اور بھلائی ہوئی سچا گیال ہے نقاب ہوجا کیں۔ ریسچا گیال ایک تو انہیں اپنا اسلامی تشخص قائم رکھتے ہوئے انہیں اس قابل بناتی ہے کہ دہ انسان کو در پیش درید چیدہ مسائل اور چیلنجز کو اسلام کی روحانی قدروں سلمان بھی ہوئے ، کیر صدافت ، کی روشنی میں سر بیند کر صدافت ، کی روشنی میں عل کر نے پوری انسا نیت کے لیے روشن مثال بن جا کیم پھر یہ جو رہم چلی ہے کہ مسلمان سر اٹھا کر نہ چلیں ان قدروں پر صدق دل ہے عمل انہیں اقوام عالم میں سر بیند کر سکتا ہے۔ یاد رکھتے ہم رسول الشمالی سر اٹھا کر نہ چلیں ان قدروں پر صدق دل ہے عمل انہیں اقوام عالم میں سر بیند کر سکتا ہے۔ یاد رکھتے ہم رسول الشمالی گو تا جیوں ، نا عاقبت اندیشیوں ، ریشہ دو انہوں ، مطلق العنا نیت ، ملکو کیت ، غیر اسلامی قدروں کی تروی ، تفرقہ با زیاں ، تقسیم در تقسیم کے ، اور ہم غلامی در غلامی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آخر کار نہ سنجھلے تو۔۔۔۔؟

☆○☆○☆○☆○☆

## اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹائٹا ہلائا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

محمد بلال-كراچي

تعارف:

عبد حاضر کا اہم ترین موضوع ہے کہ امت مسلمہ کے موجودہ مسائل، درچش چیلنجز کو پرکا جائے، جس کا علاج صرف اور صرف اس راستے میں پنبال ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نود تصدیق فرائی۔'' ھذا صواط دہد کہ مستقیما''(ا) یعنی ہے ہے تبہارے، رب کا سیرھا اور تپا راست، دنیائے عالم کا دستور بدربا ہے کہ ہر قوم اپنی تبذیبوں کی بنیاد رکتے دوقت ان امور کا ضم خیال رکتی ہیں جس میں نصرف ان کی اقوام کوعشری تحفظات مہیا ہوسیس بلکہ وہ اقوام دنیا ہیں اپنی روایات کو اپناتے ہوئے سراٹھا کرچل کییں۔ ماضی کے دربچوں ہے ہمیں سلم دنیا کی چند عمدہ مثالیں خلیفہ راشدین سے خلافت عثانیہ تک کے دور ہیں ملتی ہیں، جبکہ مغرب بھی الی تبذیبوں کی ہے انتہا مثالیں چیش کرتا ہے، لیکن امت مسلمہ کی نازن کر نظر دوڑائی جائے تو نہ صرف ہیں ہی ہوئے ہوں '(۲) یعنی تم اسلام قبول کراو سلامتی پالو گے، کے نظر ہے کے تاریخ ہوئی ہوں، شام کے عبدالرحن ابن عوف ہوں، یا بچر حبشہ کے بلال (رضوان اللہ علیہم اجمعین) ہوں تو تحت فارس کے سلمان فاری ہوں، شام کے عبدالرحن ابن عوف ہوں، یا بچر حبشہ کے بلال (رضوان اللہ علیہم اجمعین) ہوں تو کے ستاروں کی ماند (اصحابی نجوم) (۲) بگر ابھرے اور تابد اپنے نشانات چھوڑ گے، لیکن کیا آج کے مسلمان ان مفروضہ کے ستاروں کی ماند (اصحابی نجوم) (۲) بگر ابھرے اور تابد اپنے نشانات چھوڑ گے، لیکن کیا آج کے مسلمان ان مفروضہ کے مسلمان آپ ہی ماند (اصحابی نجوم) (۲) بگر ابھرے اور تابد اپنے نشانات کیور کی بگر مواز نہ کیا جائے تو آج کی مسلمان ان موضو خدمات دین پرعمل پیرا بیں، جن کے باعث اصحاب الرسول نے نہ صرف دنیا میں مرخروکی پائی بلکہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے ایکن ان اصحاب کے دلوں میں ذرہ برابر بھی دنیا کی حرص وظمع گھر نہ کرکی، جبکہ مواز نہ کیا جائے تو آج کا مسلمان جس کی ناکام کی کا میں ایک کی مسلمان جس کی ناکام کی گراف ایک سلم حقائق کی روشن میں دیار بھی دنیا کی حرص وظمع گھر نہ کرکی، جبکہ مواز نہ کیا جائی ابتدا بہمیں کی سمت کا تعین دے رہی ہے۔ کی سائل می کے اسباب آخر کیا ہیں؛ لبذا بمیں درکھنا ہے کہ الیک کی عورت کی میں؛ لبذا بمیں درکھنا ہے کہ الیک کے اسباب آخر کیا ہیں؛ لبذا بمیں درکھنا ہے کہ الیک کے اسباب آخر کیا ہیں؛ لبذا بمیں درکھنا ہے کہ الیک کے اسباب آخر کیا ہیں؛ لبذا بھی درکھنا ہے کہ کہ کیا ہے کہ کو کرنا کی کرکھنا ہے کہ کیا ہے کیا ہے کہ کیور کی بھر کیا ہے کی در کیا

#### تاریخ اسلام سے ایک عکس:

تابعین و تبع تابعین کے ادوار کی حد تک مسلمانوں کی کامیابی کی وجوہات میں ان کا مزاج جو ایک عرصہ تک جنگ و جدال سے ہٹ کر علوم الاسلامیہ کے زور پر فتوحات کے ذریعے دنیاوی نقثوں میں تبدیلی کا باعث بنا رہا، ہماری بات کی تائید محققین و مؤرخین کی آراء سے ہوتی ہے، جن میں ایک غیر مسلم محقق ڈاکٹر وکٹر عمانویل ڈیوس ہیں وہ کہتے ہیں: اس کتاب تائید محققین و مؤرخین کی مدد سے عربوں نے سکندر اعظم اور رومیوں کی سلطنوں سے بڑی دنیا فتح کر لی فتوحات کا جو کام رومیوں کے سینکٹر ول برس میں ہوا تھا، عربول نے اسے دسویں حصہ وقت میں انجام پر پہنچایا، ای قرآن کی مدد سے سامی اقوام میں

صرف عرب ہی یورپ میں شابانہ حیثیت ہے داخل ہوئے۔ جبال اٹل فیشیا ابطور تاجروں کے اور یہودی لوگ پناہ گزینوں اور اسپرول کی حالت میں پنیچے۔ ان عربول نے بنی نوع انسان کو (علوم آ گبی کی) روشنی دکھالئی، جبکہ چاروں طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ ان عربول نے یونان کی عقل و دانش کو زندہ کیا اور مغرب و مشرق کو فلف طب اور علم بیئت کی تعلیم دی اور موجودہ سائنس کے جنم لینے میں انہوں نے حصہ لیا۔ (۲) جبکہ امریکہ کے شہر نیویارک کے مقیم امام مجد فیصل عبدالرؤف فرماتے ہیں:

The US military victory over Saddam Hussain's regime in Iraq means that America is now responsible for shaping a new Iraq, a land deeply associated in the Muslim mind with some of Islam's greatest historical heritage. Iraq's capital, Baghdad, was the seat of the Abbasid Islamic caliphate for five centuries, jurisprudence and from 750CE to 1258CE, a period of great development in all the Islamic science, from philosophy to the physical sciences and fine arts.

''گو کہ امریکن آری کی صدام حسین کی عراقی حکومت کو جھیا لینا گویا امریکہ نے اب عراق کو نیا رنگ و روپ دینے کا ارادہ کرلیا ہے جبکہ وہ یہ بات بھول رہا ہے کہ بغداد کی سرز مین مسلمانوں کے دل و دماغ میں ایسی رہی لیسی ہے اس لیے کہ وہ ان کے آباؤ اجداد سے انہیں ورثہ میں ملی ہے۔ خصوصا بغداد جو عراق کے دارالخلافہ ہے، جو مسلم عبای خلفاء کے تحت گزشتہ پانچ صدیوں سے (۵۵۰ تا مداد جو عراق کے دارالخلافہ ہے، جو اپنی نوعیت کا انفرادی سنبرا باب ہے، جس میں اسلام نے سائنسی میدان ہوں یا قوانین، فلاسفی ہو یاطبعی سائنس و آرٹس ہوں'(ے)

سے، علامہ اقبالؒ جوخود دور عثانیہ پر آٹھ آٹھ آنسو بہاتے ہیں ایک طرف فرماتے ہیں: عثانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد ہزار الجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

آج برہمنیت، اثالیت، لادینیت اور دیگر طاغوتی طاقتیں اسلام کے در پے ہیں اور امت مسلمہ کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ ہیں۔ انوت، بے مثال ربط وضبط، ایثار اور قربانی کے جذبے مفقود ہو رہے ہیں، داغہاوے ثم اور چراغ سینہ کتنے ہیں۔ بوسنیا، لبنان، تشمیر اور دیگر دنیا کے خطوں میں مسلمانوں کا لہو کتا ارزاں ہے، انسوس! اب وہ قافلہ نہیں جس میں حضرت عمر جیسے درو پیش منش حکران اور فلیفہ وقت جن کی قیمض پر دس دس پیوند گئے ہوتے تھے، موجود ہوں، وہ قافلہ جس میں حضرت علی خیص بطل عظیم سے جوعلم کے بحز خار سے اب وہ قافلہ نہیں جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ابراہیم بن ادھم تھے، ابو برشلی معروف کرخی تھے اور ایسے پاکیزہ اخلاق والے بزرگ تھے جن کے رعب سے عرب و مجم لرزتے تھے، بقول علامہ اقبال (۹)

خودی ہے زندہ تو دریا ہے بکرانہ ترا ترے فراق میں منظر ہے موج نیل و فرات امت مسلمہ کے موجودہ مسائل اور چیلنجز کا تعین:

تاریخ گواہ ہے کہ اسلام کے باعث مغرب پر جو سیای، ندہبی، اقتصادی اور معاشرتی دباؤ پڑا اس نے شدید ردممل پیدا کیا۔ زرتشتیت، بدھ مت اور دیگر نداہب کو اس قوت تہتوں اور ملامتوں کا بدف بھی بھی نہیں بنایا گیا جتنا اسلام کو، دیگر مذاہب سے مغرب کو نہ تو مسابقت کا سامن کرنا پڑا نہ ہی بھی وہ عبد وسطی کے مغرب کے لیے خطرہ ہے۔ لبذا اولا خوف اور پھر دشنی اور تعصب وہ عناصر تھے، جنبول نے مغربی تصور اسلام میں رنگ بھرے اور طرز عمل کا تعین کیا، اسلامی عقائد دشمن کے عقائد تھے لیس غلط نہ بھی تو مشکوک ضرور تھے۔ (۱۰) کیونکہ تو حید اسلام کی ایک ایس داخلی قوت تھی جو عیسائیت کے بنیادی عقائد ہے متصادم تھی تو حید اور شلیث کی کشکش سے عیسائیت کی تاریخ بھری پڑی ہے۔

ماضی میں اس طاقت نے عالم عیسائیت کے امن کو بار ہانہ و بالا کیا ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے اور بھی سنگین ہو گیا کہ تورات کے احکام عشرہ (Ten Commandments) کا اولین تھم توحید تھا، عیسائیت کے دل میں یہ ایسا کمرور مقام تھا، جہال یہود کے تیرونشر داخل ہو کر عیسائیت کے ضمیر کو ہمیشہ مجروح کرتے تھے۔(۱۱) چونکہ یہود عیسائی معاشر ہے کی ایک بے دست و پا اقلیت تھے، اس لیے ان کی آ واز کو د با دینا مشکل نہ کام تھا، لیکن اسلام کے نعرہ توحید کے آگے کلیسا بے بس تھا، یہ نہی مجور اقلیت کی مذہبی حمیت کا اظہار۔ نہیں مغلم خارجی توحیقی منارجی توحیقی جس کی جمایت کے لیے عظیم ملت اسلامیہ اور اس کے جید علی ای قلرموجودتھی نہ یہ قابل قبول میں نہ اس کے قبید علی اگر موجودتھی نہ یہ قابل قبول عقیدہ اس نفرت کی نذر ہو جائے۔(۱۲) عقل وخرد کی شمرای کی ایس مثالیس اسلامی تاریخ کے بعد کے دوروں (ادوار) میں عقیدہ اس نفرت کی نذر ہو جائے۔(۱۲) عقل وخرد کی شمرای کی ایس مثالیس اسلامی تاریخ کے بعد کے دوروں (ادوار) میں

بھی بکشرت ملتی تیں اور مختلف زمانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے رہے ہیں جنہوں نے اپنے زمانہ کے اچھے سے اچھے اور نہایت نیک سیرت بندول (علاء) سے عداوت و دشنی و بدگوئی وایذار رسانی کو اپنا خاص مشغلہ بنایا، بلکہ شاید امت کے اکابر و ائمہ میں سے شاذو نادر ہشیاں ہی ایسی ہوں گی جن کو نبوت کی اس میراث سے حصہ نہ ملا ہو۔ شخ تاج الدین بکی نے ''طبقات الشافیعة الکبریٰ'' میں رنج و غصہ کے ساتھ لکھا ہے:

مامن امام الا وقد طعن فيه طاعنون و هلك فيه هالكون

امت کا کوئی امام الیانہیں ہے جس کو حملہ کرنے والول نے اپنے حملوں کا نشانہ نہ بنایا ہو اور جس کی شان میں مستاخیاں کر کے بلاک ہونے والے (خود) بلاک نہ ہوئے ہوں۔ (۱۳)

چنانچہ آئ مسلمانوں کو جو مسائل و چیننجز در پیش ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے، جس میں اہم ترین اور چوٹی کے مسائل کو ہم اس مختصر آرئیل میں قلم بند کرنے کی کوشش کریں گے جن میں سے اسلام کے خلاف مغرب کی ان منصوبہ بند یوں ہم نے درج ذیل طریقوں ہے تر تیب دیا ہے۔ (۱۴)

ا- ندبی مسائل کا چینی (الف) مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جانا۔ (ب) ندبی فرقہ واریت کا گلا چینی رق وین سائت مآ ب(علیقیہ) کے ارتکاب کا چینی (د) اسلامی ریاستوں پر نظریاتی جملے۔ ۲- بیای مسائل اور ۳- معاشی، تعلیمی و اتفافتی نوعیت کے مسائل کا چینی ہیں تو یہ موضوع مباحث کے اعتبار ہے اتنا وسیع ہے کہ امپراسائیکلو پیڈیا کی ضخامت بھی تم ہے، لیکن اپنے اس مختصر مقالہ میں ہم درجہ بالاعنوانات کی درجہ بندی کو ایک نظر و کیھتے ہیں، کم و بیش کچھ ندھیجی تب ہمی مہاری رائے و اظہار خیال اپنے دین و ملت کی پاسبانی پر اس معصوم چڑیا جسی کا ثواب تو مل ہی جائے گا، جیسا کہ اس نے اپنی چونی میں پانی کے چند قطر ہے جمع کر کے چلی نمرود کی بحر کائی ہوئی آ گ بجھانے، تو کسی نے پوچھا کہ اری او بیوقوف تیری اس چونی میں کنتا پانی ہے جس سے تو اتنی بڑی آ گ کو بجھا سکے گی تو پڑیا کا جواب بچھ جسے ہر طالب راہ عظم و رشد کے لیے قابل تقلید ہے کہ چڑیا نے جواب دیا کہ 'اتنا تو بچھے بھی عظم ہے کہ میری اس معمولی چونی ہے اتنی بڑی آ گ تو سیس بچھ سکتی البت سے میری کوشش کل ابراہیم علیہ السلام کو مانے والوں کی پرخلوس جماعت میں تو لا کھڑا کر سکتی ہے (بحواللہ نہیں بچھ سکتی البت سے میری کوشش کل ابراہیم علیہ السلام کو مانے والوں کی پرخلوس جماعت میں تو لا کھڑا کر سکتی ہے (بحواللہ نظل بھر ذوالفقار نقشوندی) کہاں اس کے مصداق ہم بھی اپنی درجہ بلا درجہ بندیوں کو زیر قلم لانے کی ایک سعی کر رہے ہیں خطاب پیر ذوالفقار نقشوندی) کہاں اس کے مصداق ہم بھی اپنی درجہ بالا درجہ بندیوں کو زیر قلم لانے کی ایک سعی کر رہے ہیں اللہ تو اللہ تبول جمولی تبول کہ بول کی آگوں کو ایک کی ایک سعی کر رہے ہیں خطاب بیر ذوالفقار نقشوندی کی ایک سی کر اس کے مصداق ہم بھی اپنی درجہ بالا درجہ بندیوں کو زیر قلم لانے کی ایک سعی کر رہے ہیں خطاب بیر ذوالفقار نقشوندی کی ہوئی کی درجہ بالا درجہ بندیوں کو زیر قلم لانے کی ایک سعی کر رہے ہیں خطاب بیر

#### ۱- مذہبی مسائل کا چیکنے:

آج پھرمشرق وسطی ایک نے طوفان کی لیٹ میں ہے یہ سیلاب صیبونیت کا ہے جو ماضی کے تا تاری فتنہ کی مثال بلکہ اس سے بھی شدید تر ہے۔ حال اور ماضی کے ان دوفتنوں میں اگر کوئی فرق ہے تو صرف اتنا کہ تا تاری فتنہ اپنے وجود میں مستقل تھا اور عبد حاضر کا صیبونی فتنہ استعاری طاقتوں کا ایک بہروپ ہے، چہرہ دیکھئے تو اسرائیل کا ہے، لیکن اس کے میں مستقل تھا اور عبد حاضر کا صیبونی فتنہ استعاری طاقتوں کے بیں۔ اس میں ساری توانائی استعار کی ہے، اسے دل و دماغ، اعضاء وحواس، اراد ہے اور عزائم سب استعاری طاقتوں کے بیں۔ اس میں ساری توانائی استعار کی ہے، اسے جنم بھی استعار نے دیا، غور و پرواخت بھی ای نے کی، اور حفاظت بھی وہی کر رہا ہے اور یہی حقیقت فتنہ سامانی کو بڑھاتی

ہے(۱۵) یکی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا اکیسویں صدی میں پرامن طریقہ پر داخلہ مغرب کی نظروں میں کھنگ رہا تھالہذا پا چی مال پیشتر اا/9 کا سانحہ ورلڈ ئریئسٹر کے انہدام کی صورت میں وقوع پذیر ہونے کا بہانا بنا کر، مسلمانوں پر مغرب کی جانب سے ذات و رسوائی کی بجلی گرائے جانے کا ایک لامٹناہی عنوان شروع کیا گیا جو بظاہر دہشت گردی (Terrorism) و بنیاو پرتی (Fundamentalism) کا سوگن (slogan) لیے اس تیزی ہے مسلم دنیا پر حمد آ ور ہوا کہ غیر مسلم تو کا مسلمان خوو اپنی شناخت کھو بیشا، حتی کہ مسلم طبقوں ہے بھی صحیح العقیدہ مسلمان کو دقیانسیت کا طعنہ دیا جانے لگا، لیکن کیا ان سب کے کرنے سے وہ مسلمان جو اپنے آپ کو جدیدیت پندی کے جموا نصور کر کے انتہائی خوش فنہی کا شکار ہو بچکے ہیں کسی بھی طرح مسلم معاشروں پر ٹوشنے والے مظالم سے خود کو بچانہ سکیس کے کیونکہ اسلام کے خلاف مغرب کنی جھکنڈ ہے استعال کر رہا

مسلمانوں کے لیے یہ ضروری بلکہ بہت ہی اہم ہے کہ وہ ثبات اور تغیر کے باہمی ربط اور ان کی حقیقت کو واضح طور پر جھیں اور آئندہ زندگی پر ان کے بڑات کا جائزہ بھی لیں۔ یادرہ کہ زندگی ثبات ہے اور نہ ہی صرف تغیر اس کے پچھ عناصر ابدی اور پچھ وقت کے زیر اثر ہیں لبذا تغیر پذیر زندگی ہیں تمام عناصر پر نظر رکھنا، اور بدلنے والی جبتوں کو حق، مصلحت و ضرورت کے مطابق تبدیل کرنا ضروری ہے اور ان تبدیلیوں کو کھلے دل سے قبول کرنا خوش کن بقاء کی شرط اول ہے۔ یہ بھی یاو رہ کہ کہ مسلمانان عالم میں مسلمان پہلے اور محقق بعد میں ہے۔ اسے چاہیے کہ ضد و زیادتی سے اخلاص و رواداری کے تحت، اللہ کی رضا کی خاطر پر بینز کر ہے۔ (ے ا) لبذا ماضی میں مسلمان خواہ کتنی ہی عظمت کی زندگی گزار چکے بول مشلمان اول، حضرت آ دم طلیہ السلام ہے نبتا ویکر نذاجب عالم کے زیادہ ہے، لبذا قرآ ان کریم کے اسلوب کے مطابق ماضی کی غلطیوں سے سبق سکھ کرمستقبل کے لیے مضعل راہ متعین کرنا بھی ناگزیر ہے جبکہ تاریخ میں انتہائی ناگفتہ ہے حالات دکھلاء رہا کہ مسلمان ایسے انداز سے مرنے اور مارنے پر بھی ہوسکیس ہوں جیسا کہ آج کا وور جمیں انتہائی ناگفتہ ہے حالات دکھلاء رہا ہو اگر ہائی جبال اسلام ہے کوئی مطابقت نہیں رکھتا تھا تو اسلام کے ساتھ اس جیسویں صدی میں کس مشم کا انتقام لیا ہوریا ہو۔ ا

#### (الف) مسلمانوں کی عبادت گاہوں کونشانہ بنایا جانا:

دنیا بھر میں مسلمانوں کی فرہبی عبادت گاہوں'' مساجد'' کی بے حرمتی، حتی کہ انہیں شہید کرنے کی روش ہمارے ملک پاکستان کے پڑوی ہندوستان کا شاخسانہ ہے، جس نے باہری مسجد پر لاکھوں ہندوؤں کے ذریعے بلا بلوا کراس کی ابتداء کی اور پھر مقبوضہ کشمیر کی درگاہ بل شریف ہویا دنیا کے کسی بھی خطہ کی مسجد، سب نے ایک ہی راستہ دکھ لیا، ایسے موقع پر دنیا کی فلاحی شظیمیں سوری ہوتی ہیں، جبکہ اسلام نے دنیا کے ہر فدہب کی عبادت گاہوں کو بلاتھریت محافظت عطا کی ہے، اسلام میں ندہبی رواداری کا اس حد تک تھم ہے کہ آ ہر جنگ بھی ہورہی ہوتو پھر بھی مسلمان فوج اپنے مخافظین کے اپانچ لوگوں، عورتوں، بچوں اور عبادت گاہوں کے خادموں اور راہوں کوتل نہ کرے۔(حتی کہ اگر چاروں جانب سے دشمن گھیرے میں آ

جائے تب بھی ایک راستہ دغمن کو بھاگ جانے کے لیے مختص کرنا اسلام کا تقاضا ہے) (کتاب الخراج: امام محمد یوسف) حضرت عمرؓ کے زمانے میں جینے ممالک سے ہوئے ان میں کوئی معبد نہیں توڑا گیا، امام یوسف کتاب الخراج کے صفحہ ۸۳ پر رقمطراز میں:''ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا نہ مسار کیا گیا اور نہ ہی ان سے کسی فتم کا تعرض کیا گیا''۔

بدائع الصنائع میں امام کاسانی کلصے میں کہ''قدیم عبادتگاہوں کو مسار کرنا بہر حال ناجائز ہے۔ حضرت عرِّ نے بیت المقدس کے عیسائیوں کو ازروے قانون جو حقوق دیئے تھے وہ تاریخ طبری میں درج میں: ''یہ وہ امان ہے جو اللہ کے غلام امیر المؤمنین عمرٌ نے بیت المقدس والوں کو دی۔ یہ امان جان، مال، گرجاج صلیب، تندرست، بیار اور ان کے تمام المل مذہب کے لیے ہے نہ ان کے سرجا میں سکونت اختیار کی جائے گا۔ نہ وہ منہدم کیے جائیں گئے نہ ان کے احاطہ کو نقصان پنچایا جائے گا نہ ان کی صلیب ان پر جر نہ کیا جائے گا اور پنجان میں ان پر جر نہ کیا جائے گا اور نہیں سے کسی کو نقصان پنچایا جائے گا "(19)

#### (ب) مذہبی فرقہ واریت کا کھلاچیلنج:

انیسویں صدی سے مسلم المة کے خلاف ہونے والی سازشوں میں ایک بڑی اور کامیاب سازش مذہبی فرقہ واریت کا پھیلانا ہے، یوں تو دیگر مذاہب میں بھی فرقے موجود ہیں جیسے عیسائیوں میں رومن، کیتھولک اور پروٹسٹنٹ، بدھ مت میں ہنایانا اور مہایانا وغیرہ لیکن ایک ارب مسلمانوں میں صرف دویا تین مذہبی فرقوں کا پایا جانا کوئی عجیب بات نہیں بقول سید ابوالاعلی مودودی: ''ہمارے ملک میں فالفصل صرف تین فرقے یائے جاتے ہیں۔

ا- حفی جو دیو بندیوں اور بریلویوں میں تقسیم ہونے کے باوجود فقد اسلامی بر متفق ہیں۔

۴- اتل حدیث

۳- شيعه

ان تینول فرقول کے اختلافات عملا ایک اسلامی ریاست کا نظام بنے اور چلنے میں کوئی مشکل پیدا نہیں کرتے۔(۲۰) جبکداس کے علاوہ جینے فرقے دنیا میں مسلمانوں میں موجود ہیں وہ سب کے سب فرگی چالوں کی پیداوار ہیں تاکہ مسلمان آپس میں اکتھے نہ بیٹھ سکیں۔لبذا میری نظر میں فرقہ واریت کے خاتے کا حل یہ ہے کہ: قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ''جنہوں نے راہیں نکالیں اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے تھے کو ان سے کوئی سروکار نہیں''(۲۱) سورة آل عمران میں جوارشاد فرکور ہوا'' و اعتصِمُوا بِحَبُلِ اللّهِ جَمِيعُا وَ لاَ تَفَرُقُوا'' بعنی اللّه کی ری کومضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو(۲۲) چنانچے مسلمانوں میں باہمی اتحاد ہی ایک ایس کڑی ہے جس کے جھنڈے سلمان اگر جمع ہو جا کیں تو کوئی وجنہیں کے مسلمان کسی بھی قوم سے زیر ہو سے سے رہے میں۔

(ج) توہین رسالت مآب (علیقہ) کے ارتکاب کا چیلنج:

توبین رسالت مآب (علیه ) تاریخ اسلام میں کوئی نئی شے نہیں بلکہ ۱۲۹ھ تا ۱۷۰ھ کی تاریخ میں مہدی، موی

ہن مہدی الملقب بہ ہادی خلافت عباسہ، کے دور میں سب سے پہلے گتاخ رسول کا سرقلم کروانے کا علاء سے متفقہ فتو کی لیا اور اس پر عمل درآ مد کیا (۲۳) ای طرح آج جو مسئلہ کارٹونسٹ کا گھڑا کیا گیا ہے وہ بھی دراصل مسلمانوں کے دبنی و فلی جذبات کو مشتعل کرنے کی بہت منظم سازش ہے۔ لبذا یور پی و نیا کے ایک ملک ڈنمارک کے دائش نیوز پیپر نے ۲۰۰۹م متبر بر ۲۰۰۵ء کو جیلینڈ پوسٹن میں جناب مجمد رسول النہ بیالی کے کارٹون بنا کر ان کی اشاعت کے ذریعے ساری و نیا کوا پنی کمینگی و فیج ذہنیت کا پید دیا ہے جس کے بعد نہ صرف ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے و نیا بھر میں انقلا بی احتجاجی مظاہروں کا آغاز ہوا بلکہ کئی مما لک نے و نی حیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈنمارک کی بنائی ہوئی اشیاء کا سوشل بائیکاٹ کردیا لیکن اس سب کے باوجود اس نایاک حرکت کے خبائث اذبان نے مزید جلتی پر تیل چھڑ کئے کی خاطر د نیا کے بیشتر اخبارات میں ان کارٹونوں کا باوجود اس نایاک حرکت کے خبائث اذبان نے مزید جلتی پر تیل چھڑ کئے کی خاطر د نیا کے بیشتر اخبارات میں ان کارٹونوں کا سلملہ جاری کر دیا جبحکے باعث مسلمانوں کے و نی جذبات مجروح کرنے میں کوئی کثر اضافہ رکھی۔ اس سلملہ میں ایک رسالہ میں نیا کہ سنرا نے ذراک کی جالبذا فوری طور پر اا میں خبر چھپی ہے کہ ''کارٹونی خاکوں نے د نیا بھر سے کم و نیش سوا ارب مسلمانوں کی دل آززاری کی جالبذا فوری طور پر اا میں میں دنیا بھر میں مسلمانوں کے مظاہر سے وغیرہ شامل ہیں۔ تب کہیں جا کے اس دور کا سطوفان تھا ہے۔

ممان کی بے انتہا کوششیں کی گئی ہیں جن میں دنیا بھر میں مسلمانوں کے مظاہر سے وغیرہ شامل ہیں۔ تب کہیں جا کے اس دور کا سطوفان تھا ہے۔

#### (د) اسلامی ریاستوں پر کھلے حملے:

اسلامی ریاستوں پر حملے تا تاریوں کے زمانے سے چلے آ رہے میں لیکن آج کی دنیا نے جبکہ مسلمان چین وسکون کی سانس لیے بیٹھے تھے کا اسرائیلی سامراج نے اپنا کھن دکھلانے کے لیے مسلم دنیا کا رخ کیا ہوا ہے۔

The sense of siege among Muslims did not occur abruptly after September 11, nor is it restricted to Muslims. Over the last decades the pace and scale of political, culutral and technological changes coming from the West have unsetted people living in traditional scoieties. (Page-47) War was declared on "Terrorism" and in early October 2001 the bombing of Afghanistan began. In the highly charged atmosphere of the United States at the time no voice was raised to point out that not a single one of the nineteen hijackers was an Afghan; neighter was bin Laden an Afghan. It appeared as if some one almost at random had to be selected and sacrificed to avenge September 11. Afghanistan was the most convenient choice at hand. (25)



''باوجوداس کے کہ مغرب آنے والے ساتی و تدنی اور شیکنیکی تبدیلیوں نے گزشتہ دہائی میں لوگوں کی زندگیاں اجرن کر رکھی تھیں، مسلمانوں میں تبہر اا کے بعد تک کسی قسم کی خود ساختہ مغلوبیت کا احساس تک نہ تھا۔ لیکن اکتوبر او ۲۰۰۱ء کے اوائل میں جب''دہشت گردی'' کی آئر میں افغانستان پرخود ساختہ حملوں کا آغاز کیا گیا تو بھی کسی نے یہ آواز افغانے کی زحت گوارا نہ کی کہ بہادر امریکہ ہے یہ تو پوچھ بیٹھتے کہ بھٹی ان نوں (۵) جبز انوا کنندگان میں سے ایک بھی تو افغان باشندہ نہ تھ، جبکہ بن لاون خود بھی افغان باشندہ نیس ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایپ ناپاک ارادوں کی سے مکیل کے لیے خود ساختہ منتقم بن بیٹھا ہے''۔

لہذا پہلے افغانستان اور پھرعراق سمیت پوری دنیا کو اپنے زیرِتکین بنانے کا خیال کر بیٹیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے ان کے شر سے ہمارے ملک پاکستان سمیت تمام دیگرمسلم ممالک کی حفاظت فرمائے۔(آمین) ۲- ساسی مسائل کا چیلنے:

عام معاملات میں قومی ریاستوں کا کردار اہمیت رکھتا ہے اور ان کی اہمیت مستنتبل میں بھی برقر ار رہے گی، تاہم ان قومی ریاستوں کے مفادات باہمی اتحاد اور تنازعے تبذیبی اور ثقافتی عوامل کے تحت زیادہ سے زیادہ رونما ہوں گے۔ ۱۹۹۳ء کے ابتدائی چیم مبینوں میں واقع ہونے والے حالات کے ذریعے ٹنی تشکیل یائی ہوئی دنیا کے حوالے سے تبذیبی تھیوری کو واضح

کے ابتدائی چھنمبینوں میں واقع ہونے والے حالات کے ذریعے تی تطلیل پائی ہوئی دنیا کے حوالے سے تبذیبی تھیوری کو واضح کنا جا سکتا ہے۔

- اللہ منابق بوگوسلاویہ کے اندر کروڑوں،مسلمانوں اور سربوں کے مابین جنگ کامسلسل جاری رہنا اور اس میں شدت آ جانا۔
- ﷺ بوسنیا کے مسلمانوں کو بھر پور مدد مبیا کرنے کے حوالے ہے مغرب کی ناکامی یا کروڑوں کی طرح سر بول کے ظلم و ستم کی مذمت میں ناکامی۔
- انکار اور ایران اور دوسرے مسلمان ممالک کی جانب سے بوسنیا کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اٹھارہ ہزار فوجی جینئے کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اٹھارہ ہزار فوجی جینئے کی چیئے کی چیئے گئے ہے۔
- ک آرمینیوں اور آذر با نیجان کے مامین جنگ میں اضاف، ترکوں اور ایرانیوں کا آرمینیوں سے جنگ رو کئے کا مطالبہ ترک فورتی دستوں کی آذر با نیجان سرحدوں پر تعیناتی اور ایرانی فوجوں کا آذر با نیجانی سرحدیں عبور کرنا۔ روس کا دھمکی دینا کہ ایران کا مذکورہ اقدام'' تنازعے کو بڑھا دے گا'' اور''اس کو بین الاقوامیت کی خطرناک حدود میں لے جائے گا''
  - 🖈 💎 و مطی ایشیاء کے اندر روی فوجوں اور'' مجاہدین'' گوریلوں میں ہونے والی جنگ
- 🖈 💎 ویانا میں منعقد ہونے والی انسانی حقوق کی کانفرنس کے موقع پر امر کیلی وزیر خارجہ کی قیادت میں'' ثقافتی اضافیت''

کورد کرنے والے مغرب اور''مغربی آفاقیت'' کورد کرنے والے اسلامی ادر کنفیوشسی ملکوں کے اتحاد میں باہمی سینجا تانی۔

- ا روس اور ناٹو کے عسکری منصوبے بنانے والوں کے مابین ''شالی خطرے'' کے حوالے سے یکساں طور پر توجہ کرنا۔
  - 🖈 💎 امریکی دفتر خارجہ کی ایران اور عراق کے حوالے ہے'' دوہری تحدید'' کی بالیسی کا انکشاف
- ہے امریکی وزارت دفاع کا دو بڑے علاقائی تنازعوں کے تناظر میں نئی حکمت عملی کا اعلان جن میں ہے ایک تنازعہ شائل کوریا اور دوسرا ایران، عراق کے خلاف جنگ ہے۔ (جن میں سے عراق کے خلاف وہشت گردی کے خاتمہ کے عنوان ہے امریکی بلان بار پہنچ دکا ہے)
- ﷺ بغداد پر امریکہ کی بمباری کی مغربی حکومتوں کی متفقہ طور پر تائید اور تقریباً تمام مسلمان حکومتوں کی طرف ہے کہتے ہوئے کہ بدوہر کے ''دوہر کے معیاروں'' کی ایک مزید مثال ہے۔
- کا امریکہ کی طرف ہے سوڈان کو دہشت گرد ملکوں کی فہرست میں شامل کرنا اور مصری نژاد شیخ عمر عبدالرحمٰن اور ان کی پیروی کرنے والوں کو امریکہ کے حوالے کرنا۔(۲۹)

مندرجہ بالا مثالوں کونوے کے عشرے کے آخر کی مثال کہا جاسکتا ہے جبکہ اب تو امریکہ کی جانب سے عراق پر حملہ اور اسرائیل کا فلسطین کی سرزمین پر کھلا دہشت ً ردانہ حملے نے افغانستان پر شروع کیے جانے والے حملوں کو بھی مات کر کے دکھ دیا، جس پر امریکہ کی جانب سے دہشت ً لردی کے خاتمہ کے اعلان کے بہانے سے سوائے مسلمانوں کے حقوق سلب کیے جانے کے ادر کوئی مقصد کارفرہ نظر نہیں آتا۔

### ٣- معاشی تعلیمی و ثقافتی نوعیت کے مسائل کا چیلنج:

ہم اس حقیقت ہے واقف ہیں کہ معیشت ہو یا معاشرت، ذرائع ابلاغ نے دنیا کو ماضی کے فاصلوں کو کم ہے کم کرتے ہوئے انتہائی ولفریب قربتوں کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی جانب یجا کرتے ہوئے ایک گاؤں کی شکل مہیا کردی ہے، جسے مغرب کی اصطلاح میں گلو بلائزیشن (Globalization) کبا جا رہا ہے گلو بلائزیشن کیا ہے؟ (Chalization) کہا جا رہا ہے گلو بلائزیشن کیا ہے؟ موجودہ دور کے مسائل بھی واقعیت حاصل کرلیں تا کہ ہمیں موجودہ دور کے مسائل بھی واضح طور پر سمجھ آ سکیس۔ گلو بلائزیشن موجودہ دور کا مغرب کی جانب ہے سب سے بڑا موضوع ہے جس کی تو جمیس اس سلسلہ میں جب ہم نے تحقیق شروع کی تو ہمیں ہے جس کی تو جمیس اس سلسلہ میں جب ہم نے تحقیق شروع کی تو ہمیں محصوص ہوا کہ اس لفظ کے اصل موجد دورلڈ بنگ (World Bank) ہے، جس کا اظہار امریکہ سے چھپنے والا جریدہ (The

The World Bank defines globalization as: "The growing integration of economies and societies around the world"

یعنی گلوبلائزیشن ایسے احوال میں کہ جن میں معیشت کی جدید ہیج نے پر پھیلاؤ (مختف) معاشروں کے دنیا میں

کیسانیت پر لانے کا ذریعہ ہو، جبکہ انٹرنیٹ کا بین الاقوامی رسالہ (انسائیکو پیڈیا) (Wikipedia) گلوبلائزیشن کو ایک اور پیرائے میں یوں بیان کرتا ہے:

Wikipedia, the internet encyclopedia, describes globalization as: "the changes in societies and the world economy that result from dramatically increased international trade and cultural exchange"

یعنی معاشرتی افتدار اور دنیاوی معیشت میں تبدیلیاں اس بات کا پیش خیمہ بیں کہ دنیا میں کاروباری معاملات کے تیزی سے ترتی کے باعث تہذیب و تدن میں بھی بکساں تبدیلی آجائے۔(۲۷)

جم آئ جس دور ہے ٹرزررہے ہیں یہ گلو بلائزیشن اور نیوورلڈ آرڈر کا ہے (امریکہ جس کے نفاذ کا خواہاں ہے) تہذیبی اتصادم کی خوش نما اصطلاح کی آڑ میں ندہبی اتصادم کو فروغ دینا جاہتے ہیں گو کہ تمام تر کوششوں کے باوجود مہلو بہ صورت حال دنیا پر طاری کرنے ہیں ناکام رہے ہیں۔ (حالائنہ الم ، ، ، ، کو آئ جارسال مکمل ہو چکے ہیں) (اس سال تک ما سال مکمل ہو چکے ہیں) فرق صرف اتنا ہے پہنے جو چھے چھپ کر کیا جاتا تھا اب کھل ک رکیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس گلو بلائزیشن کے دور میں دنیا سمت رہی ہے ایک فون ، موہائل اور کمپیوٹر پر دنیا کے ہر کونہ میں رابط ممکن ہے بہتہذیبی تصادم نہیں بلکہ اختلاط کا دور ہے البتہ عالمی قو تیں اپنے ایجنڈ ہے کی پھیل کے لیے خوش نما اصطلاحات اور میڈیا کی مضبوط قوت کا سبارا لے رہی ہیں ، اس نئی تبذیبی ارتقاء کی باگ ڈور و قیادت عالم اسباب میں س کے ہاتھ میں ہوگی؟ اس کا جواب اس وقت واضح ہوگا جب دنیا کے وسائل کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے شکش کا خاتمہ ہوگا؟ اور یہ شکش اس وقت فتم ہوگی جب دنیا کے وسائل کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے شکش کا خاتمہ ہوگا؟ اور یہ شکش اس وقت فتم ہوگی جبکہ عکری طور سے ویگر عالمی قوتیں میدان عمل میں آ جا کیں گی۔ (۲۸)

ورجہ بالا وضاحوں سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ مغرب دراصل تجارتی ذرائع کو ذرائع ابلاغ کا آلہ کار بنا کر دراصل پوری دنیا کی مختلف تہذیبوں کو اپنے اندرسمو لینا چاہتا ہے۔ اس سلسلہ کی اہم کڑی یہ ہے کہ مقامیت اور ندہب کا احیاء عالمی مظاہر ہیں، ایشیاء اور اسلام اپنی اپنی اپنی افتی ادر ہے ہیں، اسلامی چیننج کا اظہار اسلامی دنیا میں مغربی اقدار اور اداروں کو رد کرنے ہے اور اسلام کے ثقافتی، عاجی اور ہیں احیاء ہے ہوا ہے۔ ایشیاء چیننج ساری ایشیاوی تہذیبوں میں رونما ہوا ہے جو کہ مغرب سے ثقافتی امتبار سے اپنی ہونے بونے ہونی ہونے کی دونوں می مغربی ثقافت کے برتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیگر غیر پر زور دیتے ہیں۔ ایشیائی اور مسلمان دونوں ہی مغربی ثقافت پر اپنی اپنی اٹنی شافت کے برتر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دیگر غیر مغربی تبذیبوں کے افراد بیشول ہندو، آرتھوڈ وکس، لاطبی امریکی، افریقی مغربی ثقافت کے مقابلے میں اپنی اپنی ثقافت کے مقابلے میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایشیاء چینئے کی ہزئی سامنی ہونے کی دونوں کی کئی سے دونما ہوا ہے چنانچہ اس اقتصادی ارتقاء نے ایشیاء ملکوں، جاپان، انڈ و نیشیاء، جنو بی کور یا، تا نیوان، ہا تک کا تک، اور چین ملا نیشیاء اور تھائی لینڈ وغیرہ کو طاقت عطاکر دی ہور اضافہ آبادی نے مسلمان ملکوں اور غیر مسلم معاشروں کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ (۲۹)

#### مسلمانوں کوان چیلنجز کے سامنا کرنے کی وجوہات:

اسلامی احیاء جدیدیت کوتو قبول کرتا ہے لیکن مغربی ثقافت کومستر دکر دیتا ہے اور جدید دنیا میں زندگی کے رہنما کی حیثیت میں اسلام سے دوبارہ وابسکی عابتا ہے۔ چنانچہ ایشیاء کے لوگ اقتصادی ترقی کی وجہ سے بلند بانگ دعوے کرنے گئے ہیں اورمسلمان اسلام کے تشخص،معنویت،ایخکام، جواز، ترقی اور قوت کے سرچشمے مانتے ہوئے اس کی طرف کثیر تعداد میں رجوع کر رہے میں۔ان کے لیے اسلام امید کا بھی سرچشمہ ہے، وہ امید جو کہ اس نعرے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے کے''اسلام برمسکے کا حل ہے'' لبذا اسلام کا احیاء ہی مغرب سے تعلقات کا ایک نیا مرحلہ ثابت ہوگا۔ (۴۴) علامہ پوسف القرضاوي مسلم امت ميں بگاڑ كى ايك شكل يون پيش كرتے ہيں: ' تتح يك اسلامي جس طرح كے بگاڑ كا شكار مورى ہے اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کے عقلی اور علمی بہلو یر جذبات کی وصد جھا رہی ہے تحریک کی راہوں میں بلاشبہ جذبات کا ایک رول ضرور ہے۔ اس حد تک جذبات کی اہمیت ہے انکار نہیں، جذبات و کیفیات قلبی کی لطیف لہروں کو بیسر مسدود کر دینا مقصود نہیں ہے اور نہ یہ منشاء ہے کہ عقل کو اتنا غلبہ حاصل ہو جائے کہ تحریک اسلامی عقلیت کے تابع ہو کررہ جائے۔ یہ چیز نہ صرفتح یک کے مزاج کے خلاف ہے بلکہ اسلام کے مزاج ہے بھی اس کو کوئی مطابقت نہیں۔ اسلام عقل کا احترام سکھا تا ہے اور فکرونظر کو کام میں لانے کی دعوت دیتا ہے۔لیکن بہکوئی مجرد و جامد عقلی ومنطقی فلیفہ نبیس ہے، جس میں جذبات انسانی کا سرے سے کوئی گزر ہی نہ ہوتا ہو اس کی تعلیمات برعمل کرتے ہوئے جذبات و ارادات کے عمل دخل سے انکار ممکن نہیں ہے۔ یہ جذبات اینے مقام پر بوی قدرو قیت کے حامل ہیں۔ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، خداکی نعمتوں اور فراغت کو یا کر فرحت وطمانیت، نیکی پرمسرت کی کلیوں کا کھانا، معصیت کے ارتکاب برحزن کی کیفیت پیدا ہونا، اللہ کا خوف دلوں میں میٹھنا اور اس ہے امید بھرا ایک تعلق قائم کرنا، سب ایسے نفسیاتی احوال میں جن کی اہمیت مسلم ہے' (۳۱) اس میان کی تائید میں اگر ہم علامہ اقبال کے فلیفہ عقل وخرد کو ملاحظہ کریں تو جمعیں علامہ پوسف القرضاوی کے بیان میں ذرا تھر اختلاف نظر نہ آئے گا۔لیکن سوال یہ ہے کہ علامہ اقبال کے یہاں عقل وخرد کی ندمت اور تحقیر کیوں یائی جاتی ہے، اس کی بنیاوی وجہ رہے کہ جب مسلمان دین اسلام کوسمجھ بیٹھتا ہے تو اسے ہروہ شے جو دین کی راہ میں فساد کا سبب ہواہے ایسے نظر آتی ہے جیے کی وات یاک نے اے اندھیر ے سے نکال کر اجالے میں لاکھڑا کیا ہو۔'' اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ امْتُواْ يُخُورِجُهُمُ مِّنَ الظُّلُمْتِ إِلَى النُّوْرِ. "(٣٢) چِنانچِ علامه اقبال كا فلفه عقل وخرد وراصل حكمت وموعظبة كے زمرے ميں ایک مشعل راہ ہے آپ فرماتے ہیں:

زمانہ عقل کو سمجھے ہوئے ہے مشعل راہ کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک ازل میں سامنے عقل و جنوں دونوں کا سامال تھا جو میں عقل و خرد لیتا تو کیا میں کوئی نادال تھا

عقل کی مزید تعریف کرتے ہیں:



عقل ''عیار'' ہے سو ہمیں بنا لیتی ہے عشق ہے چارہ نہ ملا نہ زاہدِ نہ کیم

چنانچه عقل کی قید سے آزادی ولانا وو اپنا فرض منصی 'لیعنی دعوت الی الله عند الحکمه' سرانجام ویتے ہوئے

کتے ہیں:

جھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنو بنا کر اڑا ٹزر جا عشل ہے آگے کہ بیہ تور نشانِ راہ ہے منزل نہیں ہے اور اسلام پر کار بند رہنے کا نسخ بتلاتے ہیں:

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام ایس ایس زمین و آساں کو بیکراں سمجھا تھا میں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے اور آخر میں عشق کا وارکاری ضرب کے طور پراستعال کرتے ہیں:

اور آخر میں عشق کا وارکاری ضرب کے طور پراستعال کرتے ہیں:

تحد حسن مسکری نے اپنی معرکہ آراء تصنیف ''جدیدیت یعنی مغربی فکر کی گراہیوں کا خاکہ' میں لکھا ہے کہ ''افلاطون تک مغرب عقل کلی یعنی اسے کے شاگرہ رشید ارسطو کے بعد مغرب عقل کلی یعنی Intellect اور عقل جزوی یا Reason ہی کو سب پھے بھے لیا گئیا اور بالاً خراس نے عقل جزوی یا Reason ہی کو سب پھے بھے لیا گئیا اور بالاً خراس نے عقل جزوی یا Reason ہی کو سب پھے بھے لیا گئیا اور وہ چزوں کو نمبر وفوں کا بنیادی فرق کیا ہے؟ (اس کو بھے کی از حد ضرورت ہے) عقل جزوی یعنی Reason دراصل تجزیہ کار عقل ہے اور وہ چزوں کو نمبر میں معقل کلی یا میں تقسیم کر کے انہیں بھی ہے۔ بھی وجہ ہے کہ اس کی تفہیم اوھوری یا فکروں کی تفہیم ہوتی ہے۔ شے کی کلیت یعنی کا متاب کی تعلیم عقل کلی یا کہ تفہیم نہیں ہوتی ہے۔ شے کی کلیت یعنی عقل کلی یا کہ نہیں ہوتی۔ سے عقل حواس کی فراہم کردہ معلومات ہے آ گئے جانے کی المبیت نہیں رکھتی۔ اس کے برعس عقل کلی یا کہ تفہیم نہیں ہوتی ہے در لیع شے کی پوری حقیقت کو بھی ہو گئی اور ارسطو نے کہا کہ''انسانی ذہین تصویروں کی مدد اثر مغربی تہذیب پر یہ پر اگ کہ وہ خلات یا اصوری اور مجسمہ سازی کی آئی بڑی روایت پیدائیس ہو گئی تھی گر اسلامی تبذیب ہرار مسائل کے باوجود عقل کلی کے تصور سے بے نیاز نہیں ہوئی اور مسلمانوں نے خواہ تغیر کھی ہو یا شاعری کی ہو وہ ساٹھ ستر سال پہلے تک عقل کے ان تصورات، ان کے اخلیات اور جدا گانہ وظائف یا حواہ تھا۔ (۳۳) چنانچہ ہم و کھے کتے ہیں کہ سال پہلے تک عقل کے ان تصورات، ان کے اخلیات اور جدا گانہ وظائف یا در چکا تھا۔ (۳۳) چنانچہ ہم و کھے کتے ہیں کہ اللی عقل کی مذمت کرتے ہیں جو ہمارے انظرادی اور اچھا کی شعور پر چھایا مار چکا تھا۔ (۳۳) چنانچہ ہم و کھے کتے ہیں کہ

The history of the West is that of a progressive differentation between Church and State, between relgion and society. The redical change came as a result of the religious Wars which followed the Reformation. The Seventeenth centry saw the full emergence of the State as secular: that is the ligitimation of its power struture without any appeal to the Christian religion. Apart from the differentiation of Church and State, of religion and culture, the process of defferentiation affected other functions of society. The economic sphere established itself as an autonomous realm, allowing only economic factors to guide economic policy and decisions. But if modern society consists of autonomous yet interrelated spheres of meaning and action, what is the function of relgion? Is religion outside the social order or does it still have a fucntion? It is the argument of the recent book Marel guchet, Le Desenchantement du monde' Une histoire politique de la religion (Paris: Galfimard, 1986), examined in Chapter 2, that religion as a structural principle of society has come come to an end. Christianity came on the scene as the religion of the exist from religion, and the Christian religion came to an end around 1700. When Gauchet speaks of religion he limits its meaning to religion as a social system. He doest not deny that religion as a reality outside the social order still has validity. It follows from his thesis that religion in its purest from, namely as a social system, came at the beginnig in primitive religion. For him, then, religion in the strict sense means that way of thinking and acting which presupposes that society with its structure is given prior to human agancy and is therefore unchangeable.



ریاست اور کلیسا میں بڑھنے والا اختلاف مغرب کی تاریخ کا حصہ ہے، جو دراصل معاشرت یا سوسائٹ اور ندہب کا اختلاف ہے۔ ندہبی جنگوں کے باعث اس میں ایک انقلائی تبدیلی پیدا ہوگئ جو بعد میں اصلاح کا ذریعہ بھی بن۔ ستر ہویں صدی عیسوی نے ریاست میں لادینیت کا بھرپور بنگا کی دور دیکھا ہے جو کہ نفرانی ندہب ہے بالکل علیحدہ ریاست کی طاقت کو قائم کرنا ہے، ان اختلافات نے تمدنی طالات پر گبرے اثر ات مرتب کیے ہیں۔ ای میں ایک اقتصادی مسئلہ بھی نمایاں ہے اقتصادی گروہ نے علیحدہ فود مختاری حکومت قائم کر لی جو کہ صرف اور صرف معاشی اقدامات اور وسائلی معاملات کو منظر رکھا گیا ہے لیکن اگر جدید سوسائٹی خود مختاری کا درجہ رکھتی ہے تو وہ ایک برادرانہ درجہ رکھتی ہے مثلاً: اعمال اور اس کی معنی میں توازن قائم کرتی ہے (لبذا ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے) کہ ندہب مثلاً: اعمال وزاس کی معنی میں توازن قائم کرتی ہے (لبذا ایسی صورت میں کہا جا سکتا ہے) کہ ندہب مامنے آئی ہے کہ ندہب تدن سے باہر بھی کوئی شے ہو عتی ہے؟ عیسائیت اپنے اشتام کو تقریبا مامنے آئی ہے کہ ندہب کو ندہب سے برخاست کیا جائے اور ندہب عیسائیت اپنے اختتام کو تقریبا

چنا نجیہ ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جب مغرب کی جواؤں نے ان کے اپنے ندہب کو اپنی تہذیب و تمدن و معاشت ہے علیحہ و نکال پھیکا ہے، لبذا وہ اب اپنی د نیاوی سرخروئی کے نشے میں کیوں اسلام کے ساتھ وہی حشر نہ کریں یہ ایک فطری بات ہے، کیونکہ دنیا کی قیادت کے لیے مغربی تہذیب کا حریف ایک ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہم اسلام ایک نظریہ ہے اور یہ آئی کی و نیا ہیں اپنی نوعیت کا واحد نظریہ ہے یہ نظریہ انسانی تج بے اسلام اس لیے کہ اسلام ایک نظریہ ہے اور یہ آئی کی و نیا ہیں اپنی نوعیت کا واحد نظریہ ہے یہ نظریہ انسانی تج بے اور مشاہد ہے ہے ماور احق کے وجود امدی ہے۔ اس کے زد یک وہ حق ہے جو چودہ سوسال پہلے محمقاتی پی بازل ہوا اور تمان کے برابر کوئی اور قرآن کی صورت ہیں موجود ہے۔ ایک تبذیب کے غلیج اور قوت کے لیے ایسے الحاق پر یقین کی قوت کے برابر کوئی سرد نہ رہے گی۔ چنا نچہ اسلام کا احیاء اور مسلمانوں سے خاکف ہیں انہیں خطرہ ہے کہ ایک نی سرد بڑگ آ رہی ہے جو غالبًا عاصل کردہ'' ترتی'' اور تہذیبی نشو ونما کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ چنانچہ حق و باطل کے ماہین عروج و زوال کی شم حاصل کردہ'' ترتی'' اور تہذیبی نشو ونما کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ چنانچہ حق و باطل کے ماہین عروج و زوال کی شم حاصل ہے۔ اہل باطل اس امر ہے واقف عیس کہ اہل حق پر پہلی اس امر ہو سکم گی کیونکہ ہیں کہ اہل حق پر پہلی اس امر ہو سکم گی کیونکہ ہیں کہ اہل حق معاش ہے۔ اہل باطل اس امر ہو سکم گی کیونکہ اسلامی تبذیبی اقدام ہے محلف ما ساسیا ہو جی گی کیونکہ ممکن ہے چنانچہ باطل نے صدیوں اس کے لیے محت اور تیاری کر کر آئی ہر میدان میں مسلم امد کو پر بیثان و مبتلائ عمر میاں بنا کر رکھ دیا۔ (۳۵)

مسلمانوں کے ان چیلنجز سے نگلنے کا واحد راستہ اسوۃ حسنہ پڑعمل و اتحاد بین المسلمین کی صورت میں ہی ممکن ہے



#### بهلاحل اسوة حسنه برعمل کی ضرورت و اہمیت:

یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قوموں اور تہذیبوں کے زوال کے دو بڑے اسباب ہوتے ہیں۔ ایک بیہ کہ اگر کسی قوم/ ملت کا نظریہ حیات صحیح ہوتو اس کے زوال کا بنیادی سبب اس نظریہ حیات ہے وابنتگی کھو دینا ہوتا ہے جبکیہ دوسرا یہ کہ اگر کسی قوم/ تہذیب کا نظریہ حیات غیر صالح اصواوں پر مبنی ہوتو ترتی وعروج کےمعروضی اصواوں پرعمل کر سے وہ وقتی طور پر تو عروج حاصل کر سکتی ہے لیکن غلط اصول حیات کی وجہ سے وہ جلد ہی فساد فی الارض کا شکار ہو کرختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مسلم ملت کے زوال کی وجہ پہلی ہے یعنی اس کے عروج کی وجہ اس کے صالح نظریہ حیات ہے محکم وابستگی تھی۔ جس کی بناء پرتر قی وعروج کے فطری ومعروضی اصولوں پر بھی تمل ہو گیا اور اسے قوت و غلبہ بھی مل گیا، پھر جب مخلف عوالل کی بناء پر اپنے نظریہ حیات ہے وابستگی کمزور پڑ گئی تو تر تی وعروج کے معروضی اصولوں برعمل بھی حجیوث گیا اور نیجنًا اے زوال وادبار نے آلیا۔ (٣٦) چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا: ' و تلک الایام نداولھا بین الناس '' یعنی ہم زمین میں غلبه واقتد ارتبھی کسی گروہ کو دیتے ہیں اور کبھی کسی دو ہے کو۔ (۳۷) لبذا جب تک مسلمان اللہ کے راہتے پر یکسوئی ہے چلتے رہے وہی غالب رہے لیکن جب انہوں نے صالحیت (اللہ کی تجی فرمانبرداری) گنوا دی تو پھر ان کا عروج بھی زوال میں ، بدلتا چلا گیا اور پھریدا قتدار اللہ نے اس گروہ کو دے دیا جو زمین میں اسباب زندگی مہیا کرنے پر دوسروں ہے زیادہ بہتر طور پر قادر تھا خواہ وہ صالح نہ بھی تھا یوں دنیا کی قیادت مغربی قوموں کے جصے میں آ گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وضاحت فرما دى ہے كه'' وَلَقَدْ كَتَبُنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ م بَعُدِ الذِّكُر أَنَّ الْاَرْضَ يَرثُهَا عِبَادِي الصَّلِحُونَ'' يعني زين میں اقتدار کے اصل حقدار تو اللہ کے صالح بندے ہیں اور اگر صالح بندے نہ ہوں یا وہ تھوڑے اور غیر بہتر ہوں انہیں اقتدار دے دیا جاتا ہے۔ (۳۸) لبنداغور کرنے کی بات ہے کہ وہ کون سےعوامل تھے کہ عرب کے اندھیرا میں اجالا بن کر ا بھرے: وہ چند اصولی با تیں تھیں جومسلمانوں کی اساس تشہرین: ایک بیا کہ پندرہ سو برس پہلے احمریتی نبی مکر میں اللہ نے تعلیم کتاب وحکمت اور تزکیہ ہے ایسے افراد تیار کیے تھے، کچرچٹم فلک نے دیکھا کہ وہ طوفان بن کر اٹھے اور گھٹا کی طرح چھا گئے ، دوسرے بیر کہ دنیا کی سپر یاورز ان کے سامنے ریت کے گھروندے کی طرح بیٹھتی چلی گئیں کہ وہ علم وعمل کے بیچے بتھے ان کے دن گوڑے کی پیٹھ پر اور راتیں مصلے پر گزرتی تھیں۔ اینے مقصد کی خاطر مرنا انہیں عزیز تھا کہ وہ اس کے لیے وعائمیں مانگتے تھے۔ چنانچیان کی زندگی ایپی تھی کہلوگ ان ہے رشک کرتے تھے۔امید کی ایک کرن موجود ہے کہ وہ دور پھر اوٹ سکتا ہے بشرطیکہ ہم چاہیں ، بشرطیکہ ہم صبغة الله میں ای طرح رنگ جائیں جیسے رسول الله الله نے صحابہ رضوان الله علیهم اجمعین کورنگا تھا، آج ہم میں رسول میلائیہ موجود نہیں ہیں کیکن ان کی لائی ہوئی'' کتاب'' اور ان کی'' سنت' تو ہمارے یاس موجود ہے۔(٣٩) جبیا کہ جناب محمد رسول التُعلِينية نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا تھا کہ''و انبی قد ترکت فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی و من اخذته فلا یضل بعدی ابدا'' تعنی مین تم مین مرکز ثقل دو چیزیں چیوڑ کر جا رہا ہوں ا بک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت پس جس نے ان کومضبوطی ہے پکڑے رکھا وہ قیامت تک بھی گمراہ نہ ہوگا۔ (۴۰) چنانچہ ریکوئی فلسفیانہ مفروضہ نبیں کہ آنخضرت کیا ہے جوافراد تیار کیے وہ اس کا جینا جا گنا ثبوت میں۔ آپ کیا ہے کے تعلیم

یافتہ اور تربیت یافتہ افراد جہال بھی گئے جس شعبے میں بھی گئے، انہوں نے اس شعبہ کے سارے مسائل حل کر دیے (نہ تو وہ فیکنو کریٹ تھے، نہ ٹیکنالوجسٹ، نہ ڈاکٹر نہ اُنجیئر ) لیکن اس سب کے باوجود جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا مدبر، حضرت عمر فارون جیسا منتظم، حضرت عثان غنی جیسا سرمایہ دار، حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسا فقیہ، حضرت خالد بن ولیڈ جیسا سیہ سالار، حضرت ابی بن کعب جیسا قاری، حضرت انس بن مالک جیسا خادم، حضرت عائشہ صدیقہ جیسی خاتون خانہ، غرض نہ کہ جس شعبے کا بھی نام لیں وہاں ایسے درخشال ستاروں کے نام جمیں ملتے ہیں کہ جن کی مثال پیش کرنے ہے انسانی تاریخ عاجز ہے۔ (۲۱)

دوسراحل اتحاد بین المسلمین کے لیے اسلامی نشاۃ ثانیہ کی ضرورت واہمیت:

بعض اوگ ''اسلامی نشاۃ ٹانی' کی اصطلاح استعال کرتے ہیں۔ یہ بات مناسب محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اسلام تو اللہ کا زندہ و جاوید پیغام ہے جو بھی ضعیف نہیں ہوا اور نہ ہوسکتا ہے کہ اسے نشاۃ ٹانیہ کی ضرورت ہوالبتہ مسلمانوں کے ساتھ یہ معالمہ ضرور ہے کہ وہ دین کے ساتھ تمسک اور دوسرے عوامل کی وجہ سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور بھی طاقتور''نشاۃ ٹانی' کی اصطلاح ترجمہ ہے ایک انگریزی لفظ Renaissance کا (یعنی تحریک احیائے علوم) کا جومفہوم مغرب میں ہے اس کا اطلاق اسلام پر ہوسکتا ہے نہ اسلامی معاشرے پر، تاہم نشاۃ ٹانیہ کی اصطلاح چونکہ اردو میں عام مروج ہے اور جس مفہوم میں مروج ہی اسلام پر ہوسکتا ہے بیا اس کی اصطلاح بین اس مروج ہے معلوم ہوتی ہے۔ (۲۲)

#### تجاويز وطريق كار:

جیبا کہ یہودی دانشوروں نے پروٹوکوئر مدون کر رکھے ہیں اور وہ برسوں پہلے ہے جرچیزی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ عیسائی مغرب ہیں بھی بہت سے تھنگ ٹینگ (Think Tank) ہنے ہوئے ہیں جو وہاں کے معاشرے کو در پیش مسائل کی تنقیح کرتے اور ان کے مناسب حل پیش کرتے ہیں۔ برشمتی سے مسلمانوں کے ہاں اس قسم کی منظم سوج اور مستقل ادارے کم ہیں جب کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم نثاۃ ٹانیہ جیسے اہم موضوع پر منظم طریقے ہے سوچا جائے۔ اس کیلیے ہماری تجویز ہے ہے کہ ایک "(Mulsim Renaissance Study Center) تا کم کیا جائے۔ اس کیلیے ہماری تجویز ہے ہے کہ ایک "مرکز مطالعہ مسلم نثاۃ ٹانیہ بھی مسلم امت کے زوال کے اسباب اور اس کی نثاۃ ٹانیہ کے طریقوں پر خور کریں اور امت کی رہنمائی کرتے ہوئے اس کے عروج اور غلبے کے لیے لائے ممل چیش کریں۔ ای طرح ایک دوسرا تحقیق و تجریاتی ادارہ (تھنگ ٹینگ) "مرکز مطالعہ مغرب" کے نام سے بنتا چاہیے جو امت مسلمہ کے خلاف مغرب (نصاری اور یہود و ہندو) کی سازشوں اور ریشہ دوانیوں کو سمجھے اور اسپ نتائج فکر مسلم امت کے سامنے پیش کرتا رہے تا کہ ان سازشوں کا تو ٹر بھی ہوتا رہے اور مسلم عوام و خواص کی فکری تربیت بھی ہوتی رہے۔ (۱۳۷۳)

مسلم جدیدیت پیندول نے جان بوجھ کر امام غزائی کونظر انداز کیا کیوں کہ مغرب کو قبول کرنے کی راہ میں سب سے بڑی علمی رکاوٹ امام غزائی کے فلسفیانہ نظریات ہیں جن کا ۱۲ سو سال گزرنے کے باوجود ابھی تک جواب نہیں ویا جا کار جس طرح امام غزائی کے عبد میں عالم اسلام کو بونانی فکر، فلنے اور تبذیب کا خطرہ در پیش تھا جس کی بنیاوعقل، ریاضی، طبعیات اور خود پندی پر رکھی گئی تھی، اسی طرح عصر حاضر میں عالم اسلام کو مغرب سے یہی خطرہ در پیش ہے۔ امام غزائی کا سب سے بڑا کارنامہ بیہ ہے کہ انہوں نے اسلامی نظام فکر و فلنفے میں یونانی البیات، مابعد الطبعیات اور کو نیات کے مباحث کو مخلوط کرنے کی کوشش نہیں کی اور ان تمام موضوعات و مباحث کو اجنبی اور خیر مانوس قرار دے کر ان کی درجہ بندی کی اور ان کا محاکمہ پیش کیا۔ (۴۳)

مشہور مستشرق منتگری واٹ (Orientalist: W.Montgomery Watt) کو امام غزالی کی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا۔ اس کے خیال میں اسلام کو عصر حاضر میں مغرب سے وہی معرکہ دربیش ہے جو ماضی میں یونانی فلنفے کے بتیج میں پیدا ہوا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ اس صورت حال کا حل فلنفہ غزالی کے عمیق مطالعہ میں پوشیدہ ہے۔ اگر مسلمان موجودہ صورت حال سے کامیابی کے ساتھ عبدہ برآء ہونا چاہتے ہیں: منتگری واٹ کے اصل الفاظ ورج ذیل ہیں: (۲۵)

"Al-Ghazali has sometimes been acclaimed in both East and West as the greatest Muslim after Muhammad and he is by no means unworthy of that diginity. His greatness rests above all on two things:(1) He was the leader in Islam's supreme encounter with Greek Philosphy that encounter from which Islamic theology emerged victorious and enriched; and in which Arabic Neoplatonism received a blow from which it did not recover.(2) He brought orothodoxy and mysticism into closer contact: the orthodox theologians still went their own way, and so did the mystics, but the theologians became more ready to accept the mystics as respectable, while the mystics were more carefull to remain within the bounds of orthodoxy.

# مسلمانوں کی اجتاعی پیجہتی کے اقدام کی ضرورت و اہمیت پہلی صورت- اخلاقی اقدار کی بحالی:

انبیا علیهم السلام کی بعثت کا منشا ، اُسرچه بالندات عبادت الهی صفتلق بیمگر مبادات کے ساتھ ساتھ اس منشاء میں رسوم فاسد کو فناء کر کے اجتماعی زندگی میں بہترین نظام کا قیام بھی شامل ہے۔ ای لیے آخری پیفیمر خدا حضرت محمد الله میں اسلاق پر معظم و مکرم کے علاوہ کامل اخلاق بنا کر بھیجا گیا ارشاد باری تعالیٰ: ''وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلْقِ عَظِیْم ''(۴۱) بینگ آپ بہت بڑے عمدہ اخلاق پر فائز کے گئے بیں اور خود رسول النظائیہ کا ارشاد مبارک ہے: ''انہا انا بعثت لا تم مکارم

آپ ایست و حکمت کے اصول جہاں بانی و جہاں سازی ای وقت بہترین نیائی و کے سینے میں کیساں کارآ مداور مفید میں۔ آئی بھی سیاست و حکمت کے اصول جہاں بانی و جہاں سازی ای وقت بہترین نیائی و کے سینے میں جب ہم سینے کی تعلیمات پر عمل کریں اور یہ آنے والے ہزاروں برسوں میں بھی ای طرح قابل عمل رمیں گے جس رہنما کی تعلیمات ایک خاص زمانے میں خاص ماحول اور وسائل کے مطابق ہوں وہ پورے جہاں کا سردار نہیں کہنا جا سکتا ہوا گئی حقیقت ہے کہ آپ سینے کے مرف اصول پیش کرنے پر بی اکتفائیس کیا بلکہ اپنے چیش کردہ اصولوں کو زندگی میں جاری کر کے دکھایا اور ان کی بنیاد پر ایک ایک جیتی جا گئی سوسائی پیدا کر کے دکھایا وی بیش کردہ اصلاحی حباوی در مشرق و مغرب پیدا کر کے دکھایا دی، جس کی مثال تاریخ کے اور اق میں کہیں نہیں ملتی۔ آپ سین کی چیش کردہ اصلاحی حباویز مشرق و مغرب کی قید ہے آزاد ہے، روے زمین پر جماں جہاں انسان آباد میں کبی ایک اصلاحی تجویز ان کی زندگی کی بگڑی ہوئی کل کو درست کر سی ہے ہے ہوئی ورک کر قید ہے بھی آزاد ہے چنانچہ ڈیڑھ ہزار برس پہلے یہ جتنی صبح اور کارٹر تھی اتی بی آئی ہوئے کا رہے گی۔

تیسری صورت- عام ساجی رابطه میں آپ آلیائیہ فقید المثال ہیں، لہٰذا آپ آلیائیہ کی تقلید امت پر فرض کا درجہ رکھتی ہے:

بڑے بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ بالعموم رابط عام کے لیے وقت نہیں نکال سکتے اور نہ بی ہر طرف توجہ وے سکتے ہیں بعض بڑے لوگوں میں خلوت پہندی اور خشک مزاجی پیدا ہو جاتی ہے اور کچھ کبر کا شکار ہو کر اپنے لیے ایک عالم بالا بنا لیتے ہیں گر حضور انور کھی گئے انتہائی عظمت : عرفان کے عہدے پر فائز ہونے کے باوجود، تاریخ کا رخ بدلنے والے کارنا ہے انجام وے کرعوامی حلقوں سے پوری طرح مربوط تھے اور جماعت و معاشرہ کے افراد سے شخصی اور نجی تعلق رکھتے تھے، علیحد گ انجام وے کرعوامی حلقوں سے پوری طرح مربوط تھے اور جماعت و معاشرہ کے افراد سے شخصی اور نجی تعلق رکھتے تھے، علیحد گ پہندی یا کبر یا ہوست کا شائبہ تک نہ تھا در حقیقت آ پیالیت سب سے پہلے جس نظام اخوت کی تاسیس فرمائی تھی ہے اس کا اہم ترین تقاضا تھا کہ لوگ باہم و مربوط رہیں تا کہ ایک دوسرے کے کام آئیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو کیجانیں۔ (۲۸)

چوشی صورت-مسلمانوں کو غیرمسلموں سے اعتدال بیندی سے رہنے کا حکم:

قرآن کریم میں ارشاد ہو گیا کہ''یآئیھا الَّذِینَ المنوُا لَا تَتَجِدُوا الْیَهُوُدَ وَالنَّصْوَی اَوُلِیَآءَ''(۴۹) اے ایمان والوا یہود و نصاری کو اپنا دوست نہ بناوتو الی صورت میں سیدھا اور آسان نسخہ جمیں حدیث کے حوالہ ہے مل جاتا ہے کہ ہم کیول کر ان میں اپنی ذات کو مدخم کریں بلکہ صرف مصارف دنیا کو مندرجہ حدیث کی روشنی میں اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے سرانجام دے سکتے ہیں۔ چنانچے حدیث میں دارد ہوا کہ: ''لا تصدقوا اهل الکتاب و لا تکذبو هم وقولوا اهنا بالله و ما انزل البنا''(۵۰) یعنی اہل کتاب کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب اور کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اس نے اتارا ہم پر اس سے بید بات واضح ہو جاتی ہے۔

خلاصه بحث:

فطرت الهيد كے عطا كرده اصول وضوابط كے مطابق حقيقت بيے كه الله تعالى في جس طريقه و انداز يرمواجي کیفیت کے اعتبار ہے جس طرح انسانی جسم کی تخلیق کی ہے بالکاں اس جسمانی کیفیت کے مطابق پر لوح محفوظ ہے اٹھا کر این کتاب اللہ کے تمام مضامین عطا کیے ہیں تا کہ فطری طور پر ہرمضمون و برتھم انسانی جسم کے تقاضوں میں ای طرح آ کر فٹ ہو جا کیں جس طرح کسی سوراخ میں اس کا اولٹ فٹ ہو جاتا ہے جیسے اگریزی کا مقولہ ہے۔ "A pag in squre" "hole چکور سوراخ میں گول کھوٹی لگانا غلط ہے، ای طرح ذرا دیر کے لیے مذہب ہے ہٹ کر انسانی فطرت کے لحاظ ہے سوچیں تو پیۃ چلتا ہے کہ جسم کوخواہ وہ کسی بھی مذہب و لامذہب آ دمی کا ہو، جب بھوک گلے گی تو کچھ کھائے گا، جب یہاس لگے گی تو پانی پینے گا۔ جب جسم میں درد یا تکایف ہو گی تو اس کا علاج معالحہ کرے گا، جب غم ہو گا تو روے گا، جب خوشی ہو گی تو ہنے گا، مسکرائ گا، الغرض اس کے کھانے یہنے، علاج معالجہ کرنے اور رونے بننے کا جوممل ہو گا وہ کیا تھا کہ پاہے کو یانی بلانا، بھوکے کو کھانا کھلانا بیار کو دوائی ولانا، زخمی کی طبی امداد کرنا سب تبجھ کرنا بمارے باں بھی ہے پھر کسی واسطہتم اسے مذہب (اسلام) کو تھاہے ہوئے ہو؟ چنانچہ یہ سوال جب ایک مسلمان ہے کسی ہندو نے کیا تھا تو اس کو جواب دیا گیا کہ مال تم تھیک کہتے ہوگر ہمارے یہاں اس عمل میں اور تمہارے عمل میں بڑا فرق ہے کہتم اپنے فطری اور عقلی تفاضوں سے بیعل كرتے ہو، جبكه ہم يومل اينے الله اور اس كے رسول كے بتائے سے كرتے ہيں۔ دوسرے تمبارے عمل كا فائدہ تہميں دنيا میں ملے گا اور ہمارے عقیدے کے مطابق تہمیں وہاں کچھ نہ ملے گا۔''و ماله فی الاخو ة من نصیب''(۵۱) چنانچہ بمارے مذہب کے مطابق جمیں ان انسانی خدمات کے صلے میں یہاں بھی فائدہ ہو گا کہ وہ مخض بہارا ہمدرد بھی ہو جائے گا اور آ خرت میں بھی وہ کچھ جزاءاور انعام ملے گا جو'' ثواب'' کے الفاظ میں اللہ و رسول نے فرمایا للبذا اس دنیا کے تمام انسانوں کو بالعموم اورمسلمانوں کو بالخضوص اپنے تمام مسائل کے حل کے لیےصرف اورصرف اس عظیم بستی کی پیروی کرنی ہوگی جس کو الله تعالى نے رحمۃ اللعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ (اللهم صلی علی محمد و علی آله وصحبه وسلم) الله تعالى بم سے مسلمانوں کو اس کی تو فیق عطا فر مائنس ۔ ( آبین )

# مصادر ومراجع

ا- سورة الانعام (٢:١٢٦) ٢- اس كا حواله: حضور اكرميك كارسال كرده خطوط مين سے أيك (قيصر كے نام خط) جس ميں آپ الله في نے يہ الفاظ استعال فرمائ السلم تسلم يعني تم اسلام لے آؤ سلامتي يا جاؤ گے، مزيد ديکھيئے: سيرة النجي الله ، ندوى سيدسليمان، ص: ٢٢٠) ٣-

انجرات (۱۹۱۰) ۴- خطبات جمعه کی مشهور حدیث، مثنق علیه ۵- سورة البینة (۹۸۱۸) ۲- ایجوالی: رساله پیشوا، دبلی، جنوری ۱۹۳۳ و دیگر ملاحظه بو، عرض الانوار، المعروف به تاریخ القوآن، مصنفه قاضی عبدالصمد صارم، ناش: میر محمد کتب خانه آرام باغ، کراحی ص:٣٠٢ ٧-(Page-xviji-preface) What's Right with Islam" Imam Feisal Abdul Rauf, Harper San Franciscom. A US-2004 م- [ص:اا، تاریخ بت المقدری، متاز لبات، سنگ میل پبلیکشنز، لا بور ۲۰۰۰ء ۹- [ ص: ۱۰، حدید دور کے مسائل اور انکا حل، وُاكُمْ لياقت على خان نيازي، سنّك ميل بليكيشز، لا بور ١٩٩٨م] •ا- اسلام تيفيبر اسلام فيشج اورمستشرقين مغرب كا انداز فكر.... وْاكْمُ عبدالقادر بىلانى (مرت: أصف أكبر) ميت الخكست، البهور ١٠٥٥ء ـ ١١- الينيا: ص ١٠٢ بحواليه (the Concise Encyclopedia of the Living اr Faiths: P-70) ایشاً: ص ۱۰ اسا اص: ۸۰ عقا که علائے و یو بند اور حیام الحربین (مضمون: مولایا منظور احمد نعمانی) ترتیب حدید: مولایا حسین احمد نجیب، دارالا ثناعت، کرا حی ۱۹۷۷ء۔ ۱۴- [ص: ۱۰ حدید دور کے میاک اور ان کا حل، ڈاکٹر لیافت ملی خان نیازی، سنگ میل پېلكيشنز لا بور ١٩٩٨ء [١- اينيا ٢٠- اينيا ١٤- إص: ٩٣، تقليد (تجزياتي مطالعه ) صديقي سرفراز حسين، رأس بك تمپني BG- و رئيس سينثر فاطمهه جاح روق کراحی Islam under siege-Akabar S.Ahmed, Vistaar Publications, New Delhi (۳۱: ص) -۱۸ [۱۳۰۰ مراجی ۲۰۰۲ کار کی دون کراحی India-2003 واس: ۱۳۷) نیازی، نیافت ملی خان، وائش دور حاضر میں مذہبی انتها بیندی کا رجمان بور اس کا خاتمہ تعلیمات نبوی کیا 🖹 کی روشنی میں مقالات سیرت، وزارت ندنی امور، زکو قر وعشر حکومت بائستان (قومی سیرت کانفرنس) ۲۰-۴۰-(ص: ۱۳۵) الصاله ۲۱-سورة انعام (۱:۱۵۹ ) ۲۲ – سورة آل نمران (۳:۱۰۳ ) ۲۳ – تاریخ اسلام، شاه معین الدین ندوی ۲۳۰ – (ص: ۴۰ ، دی مسلم ورلڈ، فروری ۲۰۰۲ ، مؤتمر الرسلامي، كراتي كا - ١٢ Islam under Siege- Akbar S Ahmed- Vistaar Publications New Delhi-2003 - عالم الإسلامي، كراتي (ص:۴۵ تا ۴۸، تبغه بیون کا تصادم، سیموئیل بی و تنتشن، ترجمه عبدالمجید طاهر، نگارشات مزبک روژ، لا مبور ۴۵-۵ به The استان بی و تنتشن، ترجمه عبدالمجید طاهر، نگارشات مزبک روژ، لا مبور ۴۵-۵ به تصادم، سیموئیل Challagnes of Globalization- Fabruary 2006. Page No-1 http://usinfo.state.gov/pub/ -thejournalusa.html سيد صلات الدين ڈاکٹر اداريه علوم اسلاميه انٹريشنل، (ششماي) تعليم و تحقيق نمبر ۲۰۰۵, ۳۶- (ص: ۵۸، تهذيبول كا تصادم، سيموئيل لي وُتَكُنُن ترجمه عبدالمجيد طاهر، نگارشات مزنگ روؤ، لا بور ٢٠٠٥ء) ٣٠- (ص: ٨٥) (ايينا) ٣١- وُاكُمْ يوسف القرضاوي، اسلامي تحريكات كا الك تنقيدي حائزه، ماهنامه الشريعيُّ جولائي ۲۰۰۲ و ۳۳ – سورة البقرة (۲٬۳۵۷) ۳۳ – كالمرنولين: شاهونواز فاروقي، روز نامه '' جبارت'' کراچی ۲۲ رشبر ۲۰۰۲ یا Page-227; The World's Religions (Old Traditions and Modern - ۳۲ مرتبر ۲ مرتبر ۲ م Transformations) by ninian Smart- Cambridge University Press-NY-1993 ومحد زسي العابدين متصوري، فكري يلغار -- ماهيت ادر اثرات، ترجمان القرآن، تتمبر ٢٠٠٧، ٣٦-ص الله وَاكَمْ مُحدِ أمين، مسلم نشاقه ثانيه إساس ادر لانحدثمل، بت انحكت، لا بور ٢٠٠٠، ٣٤- سورة آل ممران (٣١١٣) ٣٨- سورة الحج (٢٢١٠٥) ٣٩-ص: ٣٧٧، دْاكْرْ مُحمر الين مسلم نشاق ثانيه اساس اور لانحة ثمل، بيت الكلمت، لا بور ٢٠٠٧ . ٢٠٠ - ص: ١٨١، وْ اكثر خْلَه جِمّة الوداع، بيت المُكمت لا بور ٢٠٠٥ . ٢١ - ص: ١٢٥ وْ اكثر مجمد امين، مسلم نشأة الثانيه اساس او رلا گُذِمُل، میت النَّمت، لا بور، ۴۰۰، ۴۰۰، ۳۲ – ص: ۱۵ تا ۱۲ ایضاً ۳۳ – ص: ۲۷، ایضاً ۴۳ – ص: ۹۵، جریده (۲۹) (جلد اول) مرتبه سید خالد جامعی، شعبه تصنیف و تالیف و ترجمه، جامعه کراچی،۴۰۰۴ء ۲۵–ص: ۹۱، اینیا به ۴۷ سورة قلم (۲۴٬۴۲) ۴۷ -ص: ۴۹، سیوباروی مجمد حفظ الرحمن مولانا، اسلام کا اقتصادی نظام، اداره اسلامیات ۱۹۰، انارکلی، لا بورطیع دوم ۱۹۸۶ء به ۴۸-نس: ۳۱۱-۳۲۱، مقالات سرت وزارت مذہبی امور ز کوة وعشر حکومت پاکستان، قومی کانفرنس برائے خواتین، مقاله نگار؛ عظیم بروفیسر دُاکٹر فرحت کراچی ۲۰۰۴ء۔ ۴۵ – سورۃ المآئدۃ (۵:۵۱) ۵۰-جوابر الفقه ، حضرت مولا نامفتي محمر شفع، اداره المعارف كراحي نمير ١٢/ جي امس ٦٣ په ١٥- سورة الشوري (٣٢:٢٠) .

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹائٹائٹائٹا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

محرحسين خجك - كوئية

## مسلم امه کا ایک تعارف:

کرہ ارض پر موجود اسلام کے تمام پیرہ کارکسی بھی قتم کے ساجی، سیاسی، ثقافتی تفاوت اور قومی سرحدات سے بالاتر ایک وحدت یا Entity تفکیل دیتے ہیں جسے اصطلاحاً مسلم امد کہا جاتا ہے۔ مسلم امداس وقت عالمی آبادی کا تقریباً 22 فیصد ہے یعنی کوئی سوا چھ ارب انسانوں ہیں ہے 1.5 بلین (ارب) مسلم امد پر مشتمل ہے۔ اسلام خداہت عالم میں دوسرا بردا خدہب ہے۔ اسلام خالق کا کنات کی طرف ہے اپنے آفاقی اور عالمگیر پیغام کی بدولت بنی نوع آدم کے لیے رہتی ونیا تک خدہب ہے۔ اسلام خالق حوالت میں موجہ ہے کہ اس وقت اسلام دنیا کے اپنے اندر ممل ضابط حیات سموئے ہوئے ہوائے اور ہر لایخل مسلے کا حل چیش کرتا ہے، یکی وجہ ہے کہ اس وقت اسلام دنیا کے اندر سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ پھیلٹا ہوا خدہب ہے۔ آقائے دو جہاں عقیق کا اپنے اور اپنی پیاری امت کی بابت ارشاد گرامی ہے۔

"میں آخری نبی ہواور میری امت آخری امت ہے" (خطبہ حجة الوداعُ)

لیعنی آپ علی ہے ہوت کا سلسلہ بند ہو گیا لہذا آپ علیہ کی امت بی آخری امت ہے، یعنی امت مسلمہ است مسلمہ عالمی آبادی کا ایک خاص تناسب، قدرتی وسائل سے مالا مال، تا بناک اور قابل رشک ماضی کے باوجود فی زمانہ چند ایک مسائل سے دوجار ہے جنہیں درج ذیل عنوانات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

۱-اتحاد و پیجهتی کا فقدان ۲۰ معاشی و اقتصادی درماندگی ۳۰ - جدید تعلیمی و تکنیکی پسماندگی ۴۰۰ - سیاسی عدم استخام، ۵-تهذیبول کا تضاد اور بقائے امت ، ۲ - حربی و دفاعی کمزوری، ۷-مسلم امدادر عالمی طاقتوں کے دوہرے معیار ۱- اشحاد و پیجهتی کا فقدان :

امت مسلمہ کو در پیش مسائل میں اس وقت سب سے بڑا مسلماتھاد و پیجبی کا فقدان ہے۔ یہ اتھاد بین المسلمین کا فقدان ہی ہے جو کہ امت کو در پیش دیگر مسائل کا ایک بنیادی سبب بونے کے ساتھ ساتھ امت کے تمامتر استعداد کو امت کو در پیش دیگر مسائل کا ایک بنیادی سبب بونے کے ساتھ ساتھ امت کے تمامتر استعداد کو اصلاب یہ ہر گزنیس کہ ہم (امت مسلمہ) دیگر دنیا سے قطع تعلق کر لیس یا نیر مسلموں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے کے لیے پوری امت ایک ہوجائے بلکہ ہم فالق کا کا تات کے ازلی وابدی، آفاقی و عالمگیر سچائی کے حامل پیغام کی ری کو اس حسن ادا سے اسمحے ہوکر تھ بیس کہ اسلام کی صدافت ہمارے قول وفعل سے ثابت ہو اور دیگر بنی نوع انسان اس ری بیس پروئے بغیر اپنے آپ کو بے وقعب، حقیقت سے پر سے اور اپنے وجود کو ناکمل سمجھنے پر مجبور ہو جا کیں۔

یباں اس بات کا ادراک بے صداہم ہے کہ امت مسلمہ کا پارہ پارہ وجود نہ صرف یہ کہ امت کو نقصان پہنچانے کا سبب ہے بلکہ عیر مسلموں کے لیے بھی خالق کا کتات کے پیغام سے مزید بعد کا باعث بنا ہے۔ جو کہ اسلام کی آ فاقی روح Universal Spirit اور امت مسلمہ کی بنیادی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ جب انتشار امت اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ امت مسلمہ کے بنیادی فرائض کی ادائیگی میں حاکل ہوتو کیا اس امت کا اپنا وجود خطرات امت اس حد تک بڑھ جائے کہ وہ امت مسلمہ کے بنیادی فرائض کی ادائیگی میں حاکل ہوتو کیا اس امت کا اپنا وجود خطرات کے دوچار نہ ہوگا؟ امت مسلمہ کے اندر اتحاد و بجہتی کے فقدان کی وجو بات کچھ بھی رہی ہوں، اپنی کو تاہیاں ہوں کہ غیروں کی سازشیں، یہود و ہنود کی ریشہ دو انیاں ہوں کہ بے رحم استبدادی طاقتوں کے Globalization کے چیلنجز، یہ سب بیج میں میرے آ قاطی کی سیرت طیب کے سامنے جس پرعمل کر کے امت مسلمہ نہ صرف اپنے عظمت رفتہ کو پا علی ہے بلکہ اوج

# ۲- معاشی و اقتصادی در ماندگی:

عالمی آبادی کے 1/5 ھے پر مشتل، بہتیرن جغرافیائی کل وقوع اور عالمی قدرتی وسائل کے ایک کثیر ھے (مثلاً 70 فیصد قالمی فام مال) کی مالک است مسلمہ اس وقت جس اقتصادی اور معاشی درماندگی کا شکار ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے۔ است مسلمہ کی 1.5 بلین آبادی میں سے 522 ملین یا تقریباً آ وھی آبادی غربت کی کیسر سے نیچے زندگی بسر کرتی ہے۔ 276 ملین آبادی صفت کی سہولیات سے محروم اور کثیر آبادی کو چنے کے لیے صاف پائی وستیاب نہیں۔ است مسلمہ کے 10 ملین انسان ایسی ہی معذور ہوں میں بتاتا ہیں جن سے آج کے جدید سائنسی دور میں بچاؤممکن ہے۔ کچھ اور قابل اعتباد اعداد و شار کے مطابق صرف چھ اسلامی ممالک اعلیٰ انسانی ترقی کے اشار سے یا Development Index میں شامل ہیں۔ کہا در ہے کی اسلامی ممالک نجیے در ہے کی اسلامی میں شامل ہیں۔

اقوام متحدہ کے مطابق 178 ممالک پر مشتل انسانی ترقیاتی اشار ہے اللہ کی فہرست میں سب ہے اوپر اسلامی ملک 36 ویں جبدوار ملک کی کل مجموعی قومی بیداوار ملک کا مجموعی قومی بیداوار ملک کا مجموعی قومی بیداوار ملک کا مجموعی قومی بیداوار بیا 101 فرلین Trillion والر ہے جو صرف فرانس کی مجموعی قومی بیداوار یا GNP ہے بھی کم ہے جو کہ 1.5 فرلین ڈالر بن اللہ بھی کم ہے دنیا کی 22 فیصد آبادی پر سمتل ہے۔ اور جاپان کی مجموعی قومی بیداوار کا پانچواں حصہ ہے جو کہ 5.1 فرلین ڈالر پر مشتمل ہے۔ ونیا کی 22 فیصد آبادی پر مشتمل مسلم امد مشتمل خطے کا حصہ عالمی GDP میں صرف 20 فیصد اور عالمی تجارت میں 1.3 فیصد ہے اور 22 فیصد آبادی پر مشتمل مسلم امد کا عالمی آ مدنی میں حصہ جے فیصد ہے بھی کم ہے۔

٣- جديد تعليمي وتكنيكي يسماندگي:

اسلام جس کی ابتدا''اقرا'' اور دائی اسلام الله الله الله علم اعظم که جن نے عالم کے قلم کی سیابی کو شبید کے خون سے افضل و بالاتر، علم کو اپنا سرمایہ اور دلیل کو اپنے ندہب کی بنیاد، حتی کہ پڑھے لکھے قیدیوں کی رہائی کو بھی ترویج علم سے

مشروط قرار دیا۔ آج آپ ﷺ کے پیروکار (امت مسلمہ) جس نا گفتہ بہ تعلیمی و تکنیکی بسماندگی ہے مد مقابل ہے اس کامخضرأ احوال کچھ اس طرح ہے۔

امت مسلمہ کی اوسط شرح خواندگی تقریباً 38 فیصد ہے اور مسلم ممالک کے دیبی علاقوں میں خوانین کی شرح ناخواندہ ہے۔ ناخواندگی 93 سے 10 اعداد و شار سے پتہ چاتا ہے کہ مسلم امدکی تقریباً دو تہائی آبادی ناخواندہ ہے۔ پاکستان سائنسی و تکنیکی اعتبار سے مسلم امد میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ ایٹی ملک ہے تاہم مسلم امد کے دوسرے بڑے ملک پاکستان کی شرح خواندگی دیگر اسلامی ممالک کی اوسط شرح خواندگی سے بھی کم ہے۔

OIC مما لک میں یو نیورسٹیز یا جامعات کی کل تعداد 500 ہے کم ہے جبکہ صرف جاپان میں ایک ہزار یورسٹیال ہیں جس میں 120 جامعات صرف ٹو کیوشہر میں ہیں۔ OIC خطے کے اندر مجموعی طور پر بارہ ہزا جامعات کی ضرورت ہے۔ دنیا میں ایک لاکھ سائنسی کتب اور 20 لاکھ تحقیقی مقالے سالانہ شائع ہوتے ہیں ان میں پوری مسلم دنیا کا حصہ ایک ہزار تحقیقی مقالا جات پر مشتمل ہے۔ یہ ساری با تمیں مسلم امہ کی سائنسی وٹیکنالوجی کے شعبے میں انتہائی انحطاط کی غازی کرتی ہیں۔

### ۳- سیاسی عدم استحکام:

سیای اعتبار سے مسلم امد اس وقت ستاون 57 اسلامی ما لک پر مشتمل ہے جو کہ اقوام متحدہ اور OIC کے رکن میں۔ جبکہ دیگر 400 ملین سے زیادہ مسلمان دنیا کے مختف ممالک میں آباد ہیں۔ ستاون اسلامی ممالک پر مشتمل تنظیم او آئی میں جب کا بنیادی مقصد اپنی عوام بشمول دنیا بھر کے مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ اور ترقی کو بقینی بنانے کے لیے اپنے تمامتر مسائل کے ساتھ مشتر کہ جدو جبد کے لیے بیک زبان آواز بلند کرنا ہے۔ تاہم OIC کی عدم فعالیت کے باعث مسلم امد کو نہ صرف یہ کہ داخلی سیاسی عدم استحکام کے مسائل در چیش ہیں بلکہ دنیا کے مختف حصوں کے اندر کئی مسلم ممالک/خطوں کی سیاسی آزادی سلب کر لی گئی ہے۔ مثلاً مشیر، فلسطین، عراق، لبنان، افغانستان، بوسنیا، چیجنیا، سوڈ ان اور قبرص وغیرہ کے مسائل اس مجموعی سیاسی عدم استحکام کے جبوت ہیں۔ جن سے مسلم امد اس وقت دو جار ہے۔ مزید براں 19/1 کے بعد سے مسلم امد کو بلخصوص تھلم کھلا جار حیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کی مثال افغانستان، عواق اور لبنان ہیں جباں خونِ مسلم کی ارزائی عام ہے۔ مزید دو اسلامی ممالک ایران و شام مبینہ طور پر ابھی Waiting List پر ہیں۔

مسلم امد کے اندر سای انتثار کے پیش نظراب تو علی الاعلان مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کے نئے سای نقشے کی باتیں مسلم امدکو سای اعتبار سے مزید تقسیم اور نیتجناً کزور کرنے کے عزائم پرمبنی میں جو کہ مسلم امد کے مجموعی سای شعور کا سلامتی اور بقا کے حوالے سے درپیش سب سے بزاچینئے ہے۔

## ۵- تہذیوں کا تصادم اور بقائے امت:

انسانی تاریخ تبذیوں کے عروج و زوال کی تاریخ ہے۔ پہلے زمانے میں ایک تبذیب کا زوال دوسری تبذیب

کے عروث کا باعث ہوا کرتا تھا یا اگر ایک ہی وقت میں متعدد تبذیبیں وجود رکھتی تھیں تو ان کے مخلف جغرافیائی محل وقوع اور رسل و رسائل کی ست روی کے باعث مین النبذیبی تصادم کے امکانات کم ہوتے تھے۔ تاہم فی زمانہ و نیا کے اندر کوئی آٹھ بڑی تہذیبیں وجود رکھتی میں۔بشول مسلم امدیا اسلامی تہذیب کے۔

تہذیوں کے درمیان اضادم کا معاملہ امت مسلمہ کے حوالے ہے اس لیے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ اس وقت و نیا کے اندر دیگر تہذیوں کے درمیان تصادم کی بازگشت اتی زوردار نہیں جتنی کہ مغربی و نیا اور مسلم امہ کے ماہین تصادم کا غوغہ جس کی مثال نت نئے اسلامی مم لک/ ملک کے خلاف جنگ کا اعلان مغرب کے حکمران برملا Crusades یا صلیبی جنگ یا تہذیوں کے تصادم کی بات صرف مغربی حکمرانوں کے جنگی جنون تک جنگ یا تہذیوں کے تصادم کی بات صرف مغربی حکمرانوں کے جنگی جنون تک موقوف نہیں بلکہ مغربی میڈیا ہے لے کر پاپائے روم کے منصب جلیلہ پر فائز لوگ بھی اس عقیدے کو پروان چڑھا رہے موقوف نہیں بلکہ مغربی میڈیا ہے لئے کر پاپائے روم کے منصب جلیلہ پر فائز لوگ بھی اس عقیدے کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ مرد جنگ کے خاتمے کے بعد اب جبکہ عالمی سیاست معاثی اور تبذیبی بنیادوں پر اس انداز سے استوار ہو رہی ہے کہ جس میں تہذیبوں کے درمیان تصادم کا حرکی عامل مکمل طور پر فعال اور اس کے رخ کا تغین بھی ہو چکا ہے جو کہ مسلم امہ کی طرف ہے۔

یبال ندہب اور تبذیب کے کلیدی تعلق کے حوالے سے ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے بقول کرسٹوفر ڈاسن ''عظیم نداہبعظیم تہذیوں کی بنیاد ہوتے ہیں'' یہاں خدشہ صرف اس بات کا ہے کہ حالیہ تبذیبوں کا تعدادم آئیس ندصرف مسلم امد بلکہ عالمی تبذیبی اٹاثے کو کہیں ایک عظیم تبذیبی اکائی ہے محروم ندکر دے؟

## ۲ - حربی و دفاعی کمزوری:

مسلم امدی حربی و دفاعی کمزوری کا انداز و اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عالمی طاقتوں نے جب جس بہانے کو بنیاد بنا کر جس اسلامی ملک پر حملہ کرنا چاہا، و کیستے ہی و کیستے وہ ملک عملاً فتح ہو گیا ( یہی وجہ ہے کہ اس وقت عرب اور باقی مسلمان، و نیا کے اندر 22 فعال شورشوں سے دوچار میں۔) اور باقی اسلامی و نیا چا ہے نے باوجود بھی غیر قانونی، با جواز اور مبنی بر جارحیت حملوں کو رکوا نہ سکی۔ اس کی ایک ہی وجہ بھے میں آتی ہے کہ امتِ مسلمہ کی مجموعی حربی و دفاعی استعداد بھی نہ کورہ حملوں سے Deterrance کے لیے کافی نہیں یا پھر حملہ آوروں کو امت مسلمہ کے مجموعی حربی و دفاعی استعداد کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے امکانات معدوم نظر آتے ہیں۔

مسلم امد کے اندر پاکتان سب سے زیادہ فوجی، دفاعی وحربی استعداد کا حامل ایٹمی قوت سے لیس ملک ہے۔ ترکی اور ایران بھی مسلم امد کے اندر قابل ذکر دفاعی استعداد کے حامل اسلامی ممالک بیں تاہم دفاعی لحاظ سے یہ تین چوٹی کے اسلامی ممالک بھی وہ جدید ٹیکنالوجیکل استعداد نہیں رکھتے جو جدید جنگوں کے لیے کلیدی اہمیت رکھتی ہے۔

ے-مسلم امداور عالمی طاقتوں کے دوہرے معیار:

مسلم المدجن بے رحم عالمی عصر بتول کے درمیان گھری ہوئی ہے وہ کمزور کی آواز سننے کی صلاحیت سے محروم بیں۔

اقوام متحدہ کے رکن ستاون اسلامی مما لک میں ہے کسی کے پاس بھی یہ قوت و اختیار نہیں کہ اس عالمی شظیم کے سیاہ و سفید کے مالک وینو پاورز اگر رات کو دن کہدرہ ہوں تو وہ اس کو چیلنے کر سکیں یا کم از کم رات کو رات ہی کہدسیں۔ عالمی طاقتوں کے دو ہرے معیارات کا اندازہ مسلم مقبوضہ علاقہ جات کی فہرست، عرب اور باقی مسلمانوں کو دنیا کے اندر در پیش 22 تازعات اور اسرائیل کا کرہ ارض پروجود کسی بھی ملک ہے سب سے زیادہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے جَبد فلسطینیوں نے ایک بھی قراداد کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے جَبد فلسطینیوں نے ایک بھی قراداد کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے جَبد فلسطینیوں نے ایک بھی قراداد کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے جَبد فلسطینیوں نے ایک بھی قراداد کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے جَبد فلسطینیوں نے ایک بھی

در پیش چیلنجز:

امت مسلمہ سے مسائل اور در پیش چیلنجز کی فہرست تو خوفاک حد تک طویل ہوسکتی ہے لیکن میرے نزدیک امت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج امت مسلمہ کا اپنی حالتِ مخدوش کا فی الفور ادراک اور اپنے وجود کے اثبات میں'' بال' کہنے کا چیلنج ہے۔ اگر ہم (امت مسلمہ) اس سے پہلے اور سب سے بڑے چیلنج سے نبرد آزما ہونے میں کامیاب ہو جا کیں تو دیگر مسائل وچیلنجز کی Remedy بھی اسی میں نیاں ہے۔

مسلم امہ کے مسائل وچیلنجز کے تدارک کے لیے سیرت طبیبہ کی روشی میں تجاویز:

1۔ مسلم امد کو اسپنے تمام معاملات میں اللہ تعالی اور حضور نبی کریم شین کی خوشنودی کو اپنا اولین اور Constant مطمع نظر بنانا چاہے۔

2\_ ارشاد باری تعالیٰ ہے'' بے شک تمام مسلمان بھائی بیمائی ہیں۔'(الحجرات 10:49)

اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی عملی مثال جمیں مہاجرین و انصار کے درمیان حضور علیہ کا موافاۃ قائم کرنے ہے ملتی ہے جس کے جت مہاجر اور انصار آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ دنیا آج تک انصار کے اس ایٹار پر ششدر ہے جس کے تحت مہاجر وراخت میں بھی حصہ دار تھبر ہے۔ امت مسلمہ آج جس اضطراری کیفیت سے گذر ربی ہے آج پھر اتحاد بین المسلمین کے لیے ہمیں مہاجرین و انصار کے جذبہ موافاۃ کی بے انتہا ضرور ت ہے جس کو بروئے کار لاتے ہوئے امت مسلمہ کا ہر فرد دوسر ہے مسلمان بھائی کے لیے قوت و راحت کا سبب بن سکے۔حضور علیہ کا ارشاد گرای ہے:

''مومن (ہر دوسرے مومن) کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے جس کا ایک حصہ دوسرے کے ساتھ مل کر قوت کیڑتا ہے۔'' (صحیح المسلم 32:2)

3۔ اللہ مسلمہ کے معاشی و اقتصادی مسائل کے تدارک کے لیے Intra Ummah trade and"

"commerce اور سرماید کاری کو اولین ترجیح و ین چاہیے اور مسلم امد کے نبیتا امیر ممالک کو اپنی دولت اور Tunnels کے Skills مت کے غریب اور ضرورت مندممالک کے لیے کھول وینے چاہئیں۔ارثاد باری تعالی ہے:

ترجمہ: "اور تمام بالداروں کے اموال و ذرائع میں سوال کرنے والوں اور ضرور تمندوں کا حق ہے" (سورہ الذاریات 9:51)

- 4۔ امت مسلمہ کو اپنے معافی وسائل میں سے کچھ دنیا کی دیگر غیر مسلم اقوام جو کہ غریب نادار یا کسی قدرتی زمینی و ساوی آفت سے متاثر ہوں، انسانی ہمدردی کی بنیاد ریران پر صرف کرنے کے لیے مختص کرنے جاہئیں۔
  - حضور نبی کریم بیشته کا ارشاد اقدس ہے:
  - '' ہرمسلمان مرد اورعورت پرعلم کا حاصل کرنا فرض ہے''

امت مسلمہ کے اندر تعلیمی و تکنیکی پسماندگ کے تدارک کے لیے جمیں کا ننات کے معلم اعظم الطلب کے اس قول اقدیں کے مصداق مسلم ممالک کو اپنے ملکوں کے اندر ایک تعلیمی Emergency کو نفاذ کر دینا حیاہیے۔

- 6۔ اس تعلیمی Emergeney کے نفاذ کے تحت ابتدائی دس سالوں کے لیے امت مسلمہ کے اندر موجود تعلیمی وسائل و در بےگاہوں کو 24 گھنٹے استعال کرنا جا ہیے۔
- 7۔ امت مسلمہ کے اندر ملمی وجدید سائنسی و ٹیکنالوجیکل انقلاب برپا کرنے کے لیے تمام جدید سائنسی و تکنیکی اور Desciplines کے Emerging Sciences تائم کر دینے جاہئیں۔ جہاں سے یوری امت مسلمہ کے سکالرز ارسا کمنیدان استفادہ کرسکیس۔
- 8۔ امت مسلمہ کے بیای عدم انتخام کے تدارک اور بیای غلبے کے حصول کے لیے ہمیں اسلام کے حاکیت اعلیٰ کے تصور اور Good Governance کوفرو ٹ دینا جائیے۔

ترجمہ:''تم ہمت نہ ہارواور نہ غم کرواورتم ہی غالب آ ؤ گے اگرتم کامل یقین رکھتے ہو' ( آ لِ عمران 139:3 )۔ اور ایک مقام پر فرمایا:

- ترجمہ: پس تم ستی نہ کرو اور نہ باطل ہے سمجھوتہ کرو پھرتم ہی غالب آ کر رہو گے اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری کوششوں کو بے نتیجہ (یا خسارے میں) نہیں جانے دے گا۔ (محمد 35:47)
- 10۔ تہذیبوں کے تصادم کے تدارک اور بقائے امت کے لیے ہمیں دنیا کے سامنے اسلام کے امن اور سلامتی کے پہلوؤں کو مملی طور پر پیش کرنا چاہیے اور تہذیبوں کے درمیان مکالمے کو فروغ اور تصادم کے عقیدے کو رد کرنا چاہیے۔ چاہیے۔

- ارشاد ہاری تعالی ہے:
- ترجمہ''اے اہل کتاب آؤاکی ایس بات کی طرف جو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان (مسلم ہونے میں) برابر ہے۔ (آل عمران 64:3)
- 11۔ امت مسلمہ کو اپنے حربی و دفاعی مسائل کے تدارک کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آ بنگ قابل اعتاد Deterrance کا حصول بقینی بنانا جا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:
- ترجمہ: '' اور ان کا فروں کے لیے جس قدرتم سے ہو سکے ہتھیار سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے سامان درست رکھو اور اس کے ذریعے ہے تم (اپنا) رعب جمائے رکھو ان پر جو کہ (کفر کی وجہ سے) اللہ کے دشمن میں (الانفال 60)
- 12۔ امت مسلمہ کوحر بی و دفاعی معالمات میں بادی برحق سپہ سالارِ اعظم علی میں ناما کے عملی ممونے کو اپنے لیے حرز جان بنانا چاہے ہوں ، بوڑھوں ، عورتوں اور کھڑی فصلوں کو جنگ کے دوران کا بنیادی اصول حملے میں پہل نہ کرنا ، بچوں ، بوڑھوں ، عورتوں اور کھڑی فصلوں کو جنگ کے دوران کا کھنے کرنا جائز نہیں ۔
- 13۔۔۔۔ امتِ مسلمہ کو عالمی طاقتوں کے دوہرے معیارات کے باوجود اپنے معاملات میں عدل و انصاف، مساوات اور انسانی جان کی حرمت کے بنیادی اسلامی اصولوں کو اپنے ہاتھ سے پاہال نہیں ہونے دینا جاہیے۔
- 14۔ امت مسلمہ کو دنیا کے سامنے حضور نبی کریم علیات ہم المعالمین کے ارشادِ گرامی ''المطھود شطر الایمان '' کاعملی مونہ پیش کرتے ہوئے طبارت اور پاکیز گی نہ صرف ہمارے جسم، روح اور فکر ہے آشکار ہو بلکہ پورے کرہ ارض بمونہ پیش کرتے ہوئے طبارت اور پاکیز گی نہ صرف ہمارے جسم، روح اور فکر ہے آشکار ہو بلکہ پورے کرہ ارض باتات و حیواناات پر جباں جباں مسلم امد کا تصرف اور اختیار ہے وہاں ہر ذی روح چرند پرند، حشرات الارض، نباتات و حیواناات اور جمادات، بحر و ہر اور فضا کو ہرفتم کی آلودگی اور کثافت سے پاک رکھنا چاہیے اور امت مسلمہ کو حیاتیاتی تنوع اللہ اللہ کے تحفظ و بقا کے حوالے سے اپنا کردار اداکرنا چاہیے۔

(وما علينا الاالبلاغ)

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالہ اللہ اللہ عاصل رہنمائی کی روشنی میں

عبدالحكيم خان- كراچي

جب آپ چاہیں (۲۰) سال کے ہوئے تو غار حرا میں فرشتہ غیب نے قرآئی آیات اقرا ہاسم رہک الذی علق نازل کیں۔ آپ نے تین سال تک خفیہ تبلغ کی اور جب آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہود ہوں (بنو قیبقاع، بنو النفیر، بنو قریضہ) نفرانیوں (عیسائیوں) اور کفار سکہ (مشرکین) نے جارحانہ اقدامات شروع کردیئے۔ تمام مسلمانوں کے خلاف اور خود حضرت محیلیا کے خلاف برطرح کی شختیاں جن میں کا نئے بچھانا۔ غلاظت ڈالنا، گلے میں چا در سے گلا دبانا، پھر مارنا، دشام طرازی نیز مسلمانوں کو کوڑے مارنا، چھاتی پر گرم پھر رکھنا، دھوپ میں لٹانا وغیرواس تشدد کی بناء پر اورظلم وستم (ایذا، رسانی) کی باعث مسانوں کو دومر تبہ حبشہ کی ججرت کرنا پڑی۔ علاوہ ازیں جب کفار مکہ (بنود) آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تو آپ بھی مدینہ ججرت کر گئے اور سب مشکلات سے دوچار ہوئے لیکن آپ نے مہاج بین اور انسار کے اتحاد و اتفاق اور جہاد کے جذ ہے کے تحت دشمنان اسلام پر قابو پا لیا اور ان سے گفت وشنید، صلح ناموں، عثاق مدینہ سلطانین کو وجوت اسلام ( کسرکی ایران، قیصر روم، عمائد بن عرب) غزوات فتح کمہ، عبد رسالت کا نظام حکومت (انتظامیہ، سلطانین کو وجوت اسلام ( کسرکی ایران، قیصر روم، عمائد بن عرب ) غزوات فتح کمہ، عبد رسالت کا نظام حکومت (انتظامیہ، صوبائی نظام، عدلیہ، فون، ذرائع آئدنی (مال غنیمت، زوّہ وعشر، صدقات، جذبہ، خراج)۔

نیز قرآن تحکیم، سنت اور نیکی پرعمل کرنے کی بدایت بھائی چارے عفود در گزر، نماز، روزے، چی، زکوۃ اور جہاد کی سے تلقین وغیرہ فرمائیں جو انسانی نظام حیات اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کو جاا بخشق میں اور انسانی اساس کو تحت الشریل سے نکال کر اوج شریا عطا کرتی ہیں۔ نیز ذمیوں نے حقوق و مراعات حاصل کیں لین کنار مکہ (ہنود) یہودیوں اور میسائیوں نے بمیشہ مسلمانوں کے ساتھ شریبندی کی اور اسلام کی تو ہین کرتے رہے ہیں اور ان کی بیرریشہ دوانیاں سال ۲۰۰۱ء میں بھی جاری وساری ہیں اور اس کی جدرجہ ذیل ہیں:

- ا- سوویت یونین اور امریکه دو بڑی طاقتیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور ۱۹۸۰ء میں سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکه کا نیوورلڈ آرڈر اور حارحیت یا
- SEVERITY CRULETY و ستم، SEVERITY CRULETY و ستم، SEVERITY OFFENSIVENESS

  - س نیوکلیئر پاور ( سول ) کے استعال میں رکاوٹیں، جیسے ایران اور معر کے ایٹی توانائی کے مرکز پر اسرائیل کا حملہ۔
    - م- غربت وافلاس ( کم مائیگی ) خط غربت کی کیمرے نیچے کی زندگی
    - ۵- مسلمانون میں آئیں کا نفق (سنی، شیعه، دیو بندی، بریلوی) کے اختلافات

- ۱ اسلام، مسلمانوں حضرت محصیلیت کی ذات پر رکیک حملے (کارٹون، خاکے) قرآن شریف کی آپیوں کی بے حرمتی
   (کلمہ کو جوتوں پر لکھنا)
- ۔۔ تعبہ جو اسلام کا مرکز ہے اس کے لیے یہ کہنا: . Macca is a free state, come and see Macca. اسلام کے مرکز ہے اس کے لیے یہ کہنا۔ اسلام کے لیے یہ کہنا کہ وہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے۔ جہاد کوظلم پر بینی قرار دینا۔ وہشت گردی اور خود کش بم وضاکوں کے لیے مسلمانوں کومورد الزام بتانا، انکو فاشٹ، انتیا پیند کہنا۔
- دین اسلام خودکشی کو اور خودکش حملول کومنع کرتا ہے نیز خودکشی کوحرام موت قرار دیتا ہے جبکہ جاپان میں خودکشی
   عام بات ہے۔ نیز سورة نساء میں ہے: ترجمہ (اپنے آپ کوقل نہ کرو'۔
- 9- دنیا کے بڑے مذاہب جس میں اسلام امن اور آشتی کا پیغام دیتا ہے اس کی نسبت میہودیت، عیسائیت اور ہندومت نے امت مسلمہ کو انتشار کا شکار بنا دیا ہے اپنی نت نئی ریشہ دوانیوں کے باعث اور ان میں نفاق کا نیج ہو دیا ہے۔ سورۃ انفال (۴۲) ترجمہ: باہمی جھٹروں ہے بچو، اگر جھٹرو گئو پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی نیز سورۃ مائدہ کے آخری جے میں ہے۔ ترجمہ: اللہ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
- -۱۰ مندرجہ بالا یعنی میبودیت، میسائیت اور ہندو مت امت مسلمہ کی ندہبی اقدار تہذیب و تدن اور اختلافات کو تباہ کرنے کی منصوبہ بدی میں مصروف عمل بین اور ان کو رزائل کے تحت رسوا کرنا چاہتے بین اس بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے: ''ترجمہ: اور جو اپنے جی کو لالحجی، حرص سے بچا گیا وہی کامیاب ہے'' ۔ سورة بقرہ میں آیت مسلمہ کو''امت وسط کہا گیا ہے'' ترجمہ: اس طرح ہم نے تمہیں ایک درمیانی امت بنایا''۔
  - ملاوہ ازیں امت مسلمہ کو مندرجہ ذیل چیلنجز کا سامنا ہے جن کا تدارک ضروری ہے۔
- ا- ۱۰۰۱-۱۹-۱۹ کا واقعہ جس میں ٹریڈسنٹر کی تناہی ہوئی اور پینٹا گون امریکہ میں حملہ ہوا جس کا الزام امت مسلمہ کے افراد پر لگایا گیا ہے۔
  - ۲- ۱۰۰۰ ۷-۱-۵ کا بم دهما که اندن ریلوے پر جس کا الزام بھی امت مسلمہ کے افراد پر نگایا گیا ہے۔
- س- سے ۲۰۰۲ ۱-۱۰ کو بھارت کے شہر مبئی میں ریل میں دھا کہ جس میں ۴۰۰ جانیں تلف ہوئمیں اور جس کا الزام بھی امت مسلمہ کے افراد پر ڈال دیا گیا ہے۔
- اسلام علاوہ ازیں امت مسلمہ رپر مزید چیلنجز ہیں۔ جن میں اسلامی نبیاد رپتی Islamic Fundamentalism اسلام دہشت گردی، اسلامی جنون پنندی اور اسلامی انتہا پیندی/ شدت نیز فدہبی جنون، فدہبیت شامل ہے۔ جن کو غیر مسلموں نے اپنی چالبازیوں اور عناد کے ذریعے اپنے پرنٹ اور الکیٹرا تک میڈیا کو استعمال کیا ہے۔ جو اُمت مسلمہ کے لیے پریشانی کا باعث ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کا اپنا ایک بین الاقوامی طور کا پرنٹ اور الکیٹرا تک میڈیا جو نا جا ہے۔
- ۵- وور حاضر میں مذہبی انتبا پیندی ونیا کے تمام بڑے مداہب میں موجود ہے جس کا تدارک نہایت ضروری ہے۔

- دین اسلام فطرت پرمنی ہے اور ظلم و تشدد کو پیند نہیں کرتا ہے بلکہ عفو اور در گزر کی تلقین کرتا ہے۔
- ۲- سورۃ الحجرات آیت ۱۰ میں ہے ترجمہ: ''مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں'' سورہ مومنون (۲۳)''گر بعد میں
   لوگوں نے اختلاف کر کے اپنے دین کو آپس میں کلڑے کلڑے کر لیا ہے حالانکہ مسلمان ایک بہترین امت ہیں۔
- ے۔ نیز امت مسلمہ کو ایک عالمگیر جارحیت اور دہشت گردی کا سامنا ہے۔ افغانستان، عراق کوسوو، چیچنیا، فلسطین، تشمیر، لبنان، الجزائر، سوڈان، لیبیا، بوسنیا وغیرہ اس کا شکار میں۔
- ۸- نیز لبنان ایران اور پاکستان جن کو دهمکیاں مل ربی میں۔۳۴ روز تک سلامتی کونسل (یو این او) لبنان پر اسرائیلی جارحیت کو خاموثی ہے ویکھتی ربی۔ جبکہ پاکستان اور ترکی دہشت گردی (عالمی) کے خلاف امریکہ کے دو صف اول کے اتحادی میں۔ ۱-۱-۱۹ کے بعد مسلم امہ پر دہشت گردی کو پروان چڑھانے کے الزامات ہیں۔
- 9- جبکہ کینیڈا کے وزیر دفاع گولڈن لوکوز نے کہا ہے کہ پاکستان دہشتگر دی کے خاتمے کے لیے نمایاں کر دار ادا کر رہا ہے۔
- ۱۰- نیز اقوام متحدہ کے مطابق عراق میں روزانہ امت مسلمہ کے ۱۰۰ افراد کو ہلاک کیا جا رہا ہے اور کن زخی ہوتے ہیں۔ میں۔
- اا- امریکی صدر نے مسلمانوں کے لیے فاشت کا لفظ استعال کیا ہے اور ان کے خلاف جنگ کوسلیبی جنگ اور مزید مسلم امری کے لیے دہشت گرد اور انتہا پہند کے الفاظ استعال کیے ہیں۔ نیز پوپ نے بھی اسلام اور حضور اکر مہائیت کے خلاف بھی نازیبا الفاظ استعال کیے ہیں۔
- 11- نفرت اور تعصب کا تمام تر اظہار مسلم امد کے اوپر ہے اور اس کی ایک بڑی وجد مسلمانوں میں اتحاد کی کمی ہے نیز بہتمام یا تیں جہاد کے خلاف ہیں تا کہ مسلمان جہاد ہے دست بردار ہو جائیں۔
- ۱۳- کرہ ارض کے ۱۸۲ ممالک کی آبادی ۲ ارب کے لگ بھگ ہے جن میں اسلامی دنیا کے ۵۵ ممالک کی آبادی کا تناسب ایک ارب تمیں کروڑ نفوں پر مشتمل ہے۔ جن کو زمانے کی نئی ہزاردیں کے نشیب و فراز نے کر بناک، وردناک اور پریشان کن مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے اور جن کا تدارک وقت کی اہم ضرورت ہے۔ کیونکہ امت مسلمہ امن و آشتی، خوشحالی اور انسانی فلاح و بہود کو مقدم رکھتی ہے اور دین اسلام اس کی غمازی کرتا ہے اور انسانوں کو قدر کی منزلوں ہے آشنا کرتا ہے۔
- ۱۳۰۰ جبکہ یورپ اقوام، اسرائیلی اور ہنود نسلاً در نسلاً جارحیت پیند اور ایذارسانی کے نت ننے حربوں سے معمور رہے میں اور تاریخ ان کی بدا تالیوں اور بداخلاقیوں کی عکامی کرتی رہی ہے اور فی الوقت بیا عروج پر ہے ان کی چیرہ دستیوں نے اُمّتِ مسلمہ کے دلوں اور بذہب اسلام کی خوشیوں کو تاراج کیا ہے اور ان کے شیراز ہے اور یک جبتی کو یارہ یارہ کر دیا ہے اس میں اُمّتِ مسلمہ کی بھی کم وری ہے اور ناا تفاقی بھی۔
- ۱۵- اُمّتِ مسلمہ کی کمزوریوں میں غربت، پستی، افلاس، ناخواندگی، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے ناوا تفیت، سامان حرب کی

- كى، آپس كى ناچاتى ان تمام عوامل نے سپر پاور امريكه كو جارحيت كا موقع ديا ہے۔
- ۱۷- اس بارے میں قرآن مجید کا ارشاد ہے: ترجمہ: '' تم میں جتنی استطاعت ہے اہتمام کرؤ' غیر مسلموں کے بیہ بڑے عوال ہیں جن کی بیخ کنی ضروری ہے تا کہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کر سکے اور جارحیت جومسلم امہ کو سرگلوں کیے ہوئے نحات ملے۔
- 2- علاوہ ازیں سائنس اور شینالوجی اور معیشت کے باعث دنیا سکڑ کر ایک گلوبل وہنیج کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ ہود،
  نصاری اور ہنود مشرق وسطی اور اُمّتِ مسلمہ کے ممالک کو کلڑوں میں تقسیم کرنے کے خواباں ہیں۔ اس لیے اُمّتِ مسلمہ کو اتحاد، اتفاق اور جباد کی راہ اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام سلامتی کا غذہب ہے لیکن جب غذہب پر آنج آئے و جباد لازی ہے کیونکہ ان کی شرانگیزی کی انتہا ہوگئی ہے۔ اب اُمّتِ مسلمہ پر جباد بالمال، جباد باللمان، جباد بالقلم اور جباد بالدعا وقوع پذیر ہونے کے قریب تر ہیں۔ اسلام مسلمان بھائیوں کی تجی خیر خواجی چاہتا ہے ایک بالقلم اور جباد بالدعا وقوع پذیر ہونے کے قریب تر ہیں۔ اسلام مسلمان بھائیوں کی تجی خیر خواجی چاہتا ہے ایک صدیث میں ارشاد ہوتا ہے۔ ترجمہ: ''ان سے خوب لڑو، خدا ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے اور رسوا کرے گا اور تم کو ان برغلہ دے گا'۔

# چیلنجز کا تدارک:

- ا۔ اُمْتِ مسلمہ دہشت گردی اور انتہا پیندی کا مقابلہ اپنی علمی صلاحیت کو اجا گر کرنے ہے کر علق ہے جس میں تعلیم کا معیاری ہونا۔ سائنسی تعلیم اور ٹیکنالو جی وقت کی اہم ضرورت میں اور ان کو حاصل کرنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوگ اس کے لیے اسلامی مما لک کی تنظیم اور عرب لیگ ایک فنڈ کے ذریعے کر سکتے میں اور ان دونوں تنظیموں کو فعال کردار ادا کرنا جائے ہے۔
- اس دنیا میں اسلامی بنکول کے اٹا نے ۳ کھر ب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں اور اسلامی بنکاری کا آغاز ۱۹۹۲ء میں ملائشیاء نے کیا تھا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادار نے نتخب اسلامی مما لک میں کھول کر اپنے فنڈ سے مدد کر سکتے ہیں نیز اس کام میں مخیر حضرات بھی حصہ لے سکتے ہیں۔
- ۳- اُمْتِ مسلمہ کے ایک ملک ایران پر پابندیاں لگانے کاعمل جاری وساری ہے۔مسلم امہ کو اتحاد کے ساتھ اس پر غور کر کے ایک لاکھ عمل تیار کرنا چاہیے اور یہ او آئی س کے پلیٹ فارم سے ہو اور اس کو متحرک ہونا چاہیے۔
- ۷- اران کی مزاحت اور دوسرے تین غیر اسلامی ممالک کی مزاحت کے باعث عالمی سیر پاور اسریکہ کے طبد جارتی کے قدم رک گئے ہیں۔
- ۵ دین اسلام کے تاثر اور تصور کو واضح کرنے کے لیے امت مسلمہ کے تمام علاء کرام کو کھر پور کوششیں کرنا چاہیے
   تا کہ اسلام کی ہمہ گیریت واضح ہو۔
- ۲- ساسلام میں دہشت گردی، خود کش حملوں، فرقہ واریت، انتہا پیندی، ظلم وستم کی کو گنجائش نہیں ہے۔ وہ سلامتی کا

- درس دیتا ہے اور انسانیت کے احترام کی تلقین کرتا ہے۔ امریکہ نے اخترائ سازی کی حد کردی ہے۔ ۸رحتبر، ۲۰۰۲ء کی ایک اخباری اطلاع نے تمام عالم کو ورطہ جیرت میں ڈال دیا ہے کہ درلڈ ٹریڈسنٹر پر حملہ دائٹ ہاوس امریکہ کی سازش تھی۔
- ے- نیز سابق امریکی صدر نے کہا ہے'' فلسطینیوں پر مسلسل ظلم منفی نتائج مرتب ہو سکتے ہیں'' لبندا پوری اُمّتِ مسلمہ کو امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت اور توسیع پسندی کے خلاف آ واز بلند کرنا چاہیے جو یک جہتی ظاہر کرے۔
- ہوتو
   ایک حصے میں تکلیف ہوتو
   ایک حصے میں تکلیف ہوتو
   ایک حصے میں تکلیف ہوتو
   اس لیے مسلم امہ کو ۲۱ ویں صدی کے چیلنجوں کا جواب دینے کے لیے اپنی
   صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
- 9- امریکہ نے اسرائیل کو جولان کی پہاڑیوں ہے دس بردار نہ ہونے کی ہدایت کر دی ہے نیز جہادی تنظیم کی مالی معاونت کے الزام میں امریکہ نے ایرانی بنک کو بلک سٹ کر دیا ہے یہ امریکہ کا ناحائز دیاؤے۔
- ا-- ملاوہ ازیں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ نے پاکتان کو جو امت مسلمہ کا ایک نیوکلیئر پاور کا پہلا اسلامی ملک ہے وصلی دی تھی دی تھی دی تھی دی تھی امریکہ یا طالبان میں ہے ایک کا انتخاب ورنہ پھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے۔ ایک بڑی وصلی ہے اس کے تدارک کے لیے حکمرانوں کو تھوس منصوبہ بندی کرنا چاہیے۔
- اا- ۱۰-۱۱-۱۹ کے بعد ورلڈ اکنا مک فورم (ڈبلیوای ایف) نے ۲۰۰۴ء میں تمام عقائد کے سور جنماؤں پر مشتمل ایک کونسل سے ۔۱۰ کونسل سی ۔۱۰ کونسل سی ۔۱۰ بالاترین سطح پر باہمی اعتباد کے عملی اظہار کے باعث خصوصی اجمیت رکھتی ہے ۔سی ۔۱۰ بالاترین سطح پر باہمی اعتباد کے عملی اظہار کے باعث خصوصی اجمیت رکھتی ہے ۔سی ۔۱۰ نے سیاست، فدہب، تجارت، میڈیا اور رائے عامد ہر شعبے کے بیس بیس رہنماؤں کو جمع کیا ہے تاکہ مغرب اور اُسّتِ مسلمہ کے درمیان جو فاصلے بڑھ رہے ہیں ان کو کم کیا جا سکے ۔ بیر کردار با آسانی او آئی سی اور عرب لیگ دونوں ادارے انجام دے سکتے ہیں تاکہ دنیا میں امن وامان برقر ار رہے اور مسلمانوں کی اور ان کی تنہاری ہو۔
- ۱۲- نیز امریکی صدر نے ۲۰۰۱ء میں کہا ہے''امریکہ میں دہشت گردی روکنے کے لیے دنیا بھر میں لڑی گے'' اور فیصلے کی گھڑی آئے گی۔مسلم امہ کو بھی فیصلے کی اس گھڑی کی بھر پور تیاری کرنا چاہیے۔صرف اتحاد و انفاق سے اس کا بھر پور مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
- ساا۔ اُمْتِ مسلمہ کو نا گبانی آفات مثلاً سلاب، زلز لے، وبائی امراض کا سامنا ہے جس میں مسلمان ملکوں کو ان مشکلات میں بھر پور مدد کرنا جا ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق''تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی میں'۔
- ۱۴۰ میثاق مدینہ جرت کے بعد پہلا تحریری معاہدہ ہود اور انصار مباجرین کے درمیان ہوا تھا۔ جو امن وسلامتی کے لیے تقامسلم امدکو بھی ایسا ہی کوئی میثاق ہود، نصاری اور جنود کے ساتھ کرنا چاہیے تا کد دنیا میں امن قائم رہے۔
- 10- قرآن حکیم میں رسول اکر میں اللہ کا امتیازی وصف تعلیم و تربیت بتایا گیا ہے مسلم امدکو سائنس اور شیکنالوجی کے جار

مرکز بنانا چاہیے جہال مسلم ممالک کے سائنس دان ایشیاء مرکز، افریقہ مرکز، مشرق وسطی مرکز اور مشرقی بعید مرکز بنایا جائے اور جہال تحقیق وٹریڈنگ دی جائے علمی قابلیت کی بناء پرمسلم امد کے ملکوں کے طلباء و طالبات اور اس کے فنڈ کیلیے ے۵ ممالک کے مرکزی بنگ ایک مناسب حصد دیں تا کہ دور جدید کے نقاضوں کا مقابلہ کیا جا سکے اور مسلم امد اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے۔عم کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔ ترجمہ:''کہوا ہے میرے رہ میرے علم میں اضافہ فران' اور حدیث مبارک میں ہے ترجمہ:''علم کا حاصل کر نا برمسلمان مرد وعورت پرفرض ہے'۔

2- جرمن سائنس دان روزن برگ نے ایٹی صلاحیت امریکہ کو دی تھی نیز امریکی سائنس دان بونونو نے بتایا ہے کہ اسرائیل نے ایٹی صلاحیت امریکہ، برطانیہ اور جرمنی ہے حاصل کی ہے تو اس کو قید کر دیا گیا اور پھر وہ ۲۰۴، میں رہا ہوا۔ تجزیہ یہ ہے کہ امریکہ خود تو صلاحیت حاصل کرلے لیکن کوئی مسلمان ملک حاصل نہ کرے جو اس کا بنیادی حق ہے۔ پاکستان نے نیوکیئر پاور حاصل کر لی ہے لیکن ایران کو اس سے باز رکھا جا رہا ہے۔ اس کا مسلم امد کو جمر پور منصوبے کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جس میں پزٹ میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کا تعاون امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے ہو۔

#### حواليه جات

ا - قرآن تکیم -۲- احادیث مبار کیافت کیب) ۳- روزنامه جنگ، دن -۴- نیلی ویژن اور ریدیو کے پروگرام -۵- خبرین اور زہمی پروگرام، وَان، نیویارک ٹائمنر - ۲- وَاتّی مشاہدات بورب میں قیام کے دوران - ۷- اسلامی کلچر پر مضامین

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ پھیا ہیں اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

الطاف احمد شاه- ڈیرہ اساعیل خان

تمام دنیا کی آبادی کا ایس فیصد اور 1.3 بلین مسلمان جو دنیا کی کل آبادی کا 175 صد بنتے ہیں۔ اپنے قیام سے چار یا پانچ سوسالوں کے بعد بالعموم اور 9/1 کے بعد بالخصوص کنی ایک مسائل اور چیلنجز کا شکار ہیں۔ کیونکہ 1500 ، کے بعد کی بدلتی معاشرتی حالت مسلمانوں کا تبذیبی زوال اور مغرب کی تبذیبی ترقی نے امت مسلمہ کو قدامت ببندی کے رجانات دے۔ یہی وجہ ہے مسلمان دانشوروں نے جدید novation اور Innovation کومنی انداز میں لیا۔ جسکا نتیجہ جمود اور زوال کی صورت ہمارے سامنے ہے۔ جسکے نتیج میں سوخ وقکر پر جمود طاری ہوا اور پھر کہیں اسے تشدد کا ندہب، کہیں اسے تشدد کا ندہب، کہیں اسے دہشت گردی کا ندہب کہا جانے لگا ہے۔ حالائکہ میثاق مدینہ میں اس وقت کے نداہب کو ماننے والوں کو اس انداز میں ساتھ رکھا گیا کہ وہ ریاست کا حصد نظر آتے ہیں اور الشریقی سالانہ ٹیکس کی صور سے ندہب کو ماننے والوں کو اس انداز میں ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ اور اس سے سیرت خمیس سالانہ ٹیکس کی صور سے ندہب کو ماضل ہے۔ دفاعی حکمت عملی میں ان کو ساتھ رکھا جا رہا ہے۔ اور اس سے سیرت طیبہ ( فریٹریشنٹ) کا Accomodating behaviour کا بہلو روز روثن کی طرح سامنے آتا ہے جس میں دوسرے ندا ہب کسیلے ندہبی آزادی، برداشت احترام اور برامن بقائے باہمی کے اصول سامنے آتے ہیں۔

جبکہ اس کے برعکس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امت مسلمہ نے اپنوں کو بھی برداشت کرنے کی قدریں بھلا دیں۔ ہم فرقوں میں بٹ گئے اور منفی بنیاد برتی کے نام پر ایک دوسرے کا گلا گھو شخ اور قتل مقاتلے پر اتر آئے۔ امت مسلمہ جو بر اعظم افریقہ، بر اعظم ایشیاء اور مشرق وسطی کے ممالک میں اکثریت اور مغرب میں اقلیت کے طور پر آباد ہے۔ ان میں چارشنی سکول، عامری سکول (Eight Islamic Schools کی مانے والی ہے۔ ان میں چارشنی سکول، جعفریہ سکول، عامری سکول (Thahiri) قابل ذکر ہیں۔

اب امت کیلئے اندرونی طور پر سب سے بڑا مسئلہ اور چیلنج ہے کہ ان تمام کو س صورت ہم آ ہنگ کیا جائے کہ ہمارا Image دوسر سے نداہب اور تبذیبوں میں ریگا گئت، پھہتی اور اتعاد والا نظر آئے کیونکہ بنیاوی طور پر امت میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہم ایک اللہ، ایک نبی ایک قرآن اور ایک کعبہ پر متفق ہیں۔ اس کا بہترین حل سیرت طیبہ (علی صاحبا الصلاة والتسلیم) کی گئی ایک مثالوں سے ہمارے سامنے واضح ہے۔ جب حضوط الله نبی نبی سے فرمایا کہ شام کی نماز وہیں پڑھنی ہے۔ صحابہ روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچنے سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا۔ اب پھھ صحابہ نے اصرار کیا کہ نماز وہیں پڑھیں گے۔ جہاں حضور کا تھم ہے۔ جبکہ پچھ صحابہ اس بات کے حامی تھے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے اس لئے نماز یہیں پڑھ لینی چاہیے۔ تو انہوں نے نماز راستے ہی میں پڑھ کی جبکہ باتی صحابہ نے وہیں پہنچ کر نماز اوا کی جب والیسی پڑھاری والی والیسی پڑھاری انہوں نے سی کو بھی نلط والیسی پڑھاری والیسی پر حضور کو اس واقعہ سے متعلق اور نماز کی اوا نیگی سے متعلق بتایا گیا تو حضور خاموش رہے۔ انہوں نے سی کو بھی نلط والیسی پر حضور کو اس واقعہ سے متعلق اور نماز کی اوا نیگی سے متعلق بتایا گیا تو حضور خاموش رہے۔ انہوں نے سی کو بھی نلط

نہیں کہا۔ دراصل نہاز اس خاص مقام پر پڑھنے کا مقصد بیتھا کد سجابہ کی بھاعت اس منزل تک بلاتا خیر اور جلدی پنچے۔ جبلہ اس کا مطلب کچھ سحابہ نے ظاہر کی لیا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ بیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلوۃ والسلیم) سے رہنمائی کی صورت ہم ان اختلافات کے باوجود ایک متحد شکل میں رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم کطے ذہن سے تعسب کی عینک اتار کر سیرت طیب (علی صاحبہا الصلوۃ والسلیم) سے رہنمائی حاصل کریں۔ کیونامہ اس طرح کے 23 سالوں پر محیط یا تعداد واقعات اور مثالی بہتر کو ان ہے۔ وہ مقام بھی هنور کی سیرت کی روشنی میں تقوی کو حاصل ہے۔

امت مسلمہ کو در پیش دوسرا بڑا اندرونی مسئلہ اور پیلنج مختلف فرقوں کی طرف ہے کفر کے فقے ہیں۔ حالا تکہ اسلام ہوز کا ندہب ہے۔ تو رکا تہیں۔ حضور کی ذات اس حوالے ہے مکالے کے درداز ہیں بھیٹہ کھلے رکھتا ہے۔ کیونکہ اسلام جوز کا ندہب ہے۔ تو رکا تہیں۔ حضور کی ذات منافقین کو بھی تحکم کھلا چو نہیں کہتی بلکہ ان کے ساتھ حضور رعایتیں بر سے رہحتی کہ ابن ابی کعب کے انقال سے پہلے بب انہوں نے کفن کیلئے آپ ہے کرتا ہانگا تو آپ نے مرحمت فربایا دیا اور جب اس نے مر نے کے بعد اپنا جنازہ پڑھانے کی حضور سے درخواست کی تو وہ بھی آپ چو ہان کی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت ایک بنار منافقین تو ہاتا ہم بوکر سے دل سے مسلمان ہو گئے۔ یہ تعلم تھا منافقین کے ساتھ حضور کا رویہ اور برتاؤ ہے اور سیرت طیبہ ( مل صاحب الصلاق والسلیم ) کا درس بھی۔ یہ انگ بات ہے کہ جب وتی کی صورت با قاعدہ آیات تازل ہو کیس تو آپ نے جنازہ نہیں پڑھایا کیلئ ٹرتا عطا کرنے بر منافقین مسلمان ہو گئے۔

نزہ ہوک جس میں منافقین کی منافقت کھل کر ساسنے آئی تھی۔ پیر بھی جب تک وہی نازل نہیں ہوئی ان کو پیچھ خیس کیا گیا۔ سورۃ تو بہ میں جہال ومدہ تو ز نے اور معاہد سے پیر جانے والوں کا ذکر اور ان کیلئے غصے کا اظہار ہے وہال ان لوگوں کیلئے جنہوں نے عبد نہیں تو زا ان کیلئے ہے تہ مسلمان ان کے ساتھ معاہدوں کے پابند رہیں گے بہ تو تھا سیرت طیب (علی صاحب الصلوۃ والسلیم) کا معمول کہ دو مروں کو اپنے دامن میں جگہ و سے ہیں اور ہم اپنا دامن اپنول کیلئے اتنا تگ کئے بیٹھے ہیں کہ اس میں ہمارا خود تانا بھی ہمارے لئے مشکل ہوتا جارہ ہے۔ ارون کی ہاشمیہ معبد سے 2004ء کے رمضان السارک کے موقع پر جاری ہونے والے پریس ریلیز میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ Islamic میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ Mathadology تر تیب دی جائے اور اس میں وضاحت کی جائے کہ کون اور آس قابلیت رکھنے والا فتو کی جاری کر نے کا مجز ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ اس وجہ سے دوسروں کو کھر اور الحاد کے ناموں سے بدنا منہ نہ کیا جائے والوں کو برابری عطاکر تا ہے۔ جبکہ بہتری کا بینا نہ تھوی ہے۔

ہمارے موجودہ مسائل میں ایک مسئلہ ہمارا انفرادی تعضبانہ اور انتہا پسندانہ رویہ بھی ہے۔ جو دنیا کی نظروں میں ہمیں بحثیت امت غلط رنگ میں بیش کر رہا ہے۔ میرت طیبہ (علی صاحبہا الصلوّة والسلیم) تو ہمیں بچوں عورتوں اور بوڑھوں کے ساتھ جالت جنگ میں بھی درًنزر کا درس دیتی ہے۔ سجایا نے حضورً کے فرمان کے مطابق فتح کمہ کے موقع پر گھروں کے

دروازے بندر کھنے والوں کو (کیونکہ وہ براہ راست اڑائی نہیں کر نا چاہتے تھے) ابوسفیان کے گھر پناہ لینے والوں کو اور خانہ کعبہ میں داخل لوگوں کے ساتھ جنگ کرنے ہے منع کیا ہوا تھا۔ عام معافی ہوتی ہے۔ ہندہ معاف ہو جاتی ہے جبکہ اس کے برگس آج ہم نہتے لوگوں پر اسلام کے نام پر انفراوی سطح پر چڑھ دوڑنے کو فخر اور دین کا حصہ بجھنے لگے ہیں۔ حالا تکہ ہمارے بی کی سیرت طیبہ (علی صاحبا الصلوة والتسلیم) ہمیں انسانوں اور جانوروں پر رحم کرنے کا درس دے رہی ہے۔ ہم ظریفی یہ کے کہ یہ سب اللہ اور حضور کی خوشنودی کے نام پر کیا جا رہے ہے۔

حضور کا ارشاد مبارک ہے کہ '' جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا اُس پر اللہ تعالی رحم نہیں کرتا'' ایک اور موقعہ پر آپ ارشاد فرماتے ہیں "مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھوں سے مسلمان سلامتی میں رہیں اور مومن وہ مین جن سے لوگوں کے جان و مال محفوظ ہوں''

سیرت طیبہ (علی صاحبها الصلوۃ والتسلیم) کی روشی میں انسانیت کی بنیا دکن نفوس اور پاکیزہ جذبات پر رکھی جارہی ہے۔ ہے۔ بھلا جو دین اور نظام انسانوں کو ایسے جذبات و اخلاق سے مزین کرے وہ انسانیت کو فلاح و کامرانی بخشے گایا اس کے برعکس معاملہ ہوگا۔

امت مسلمہ کا ایک اور مسئلہ بی اقدار پر قائم ندر ہے ہوئے دوسرے نداہب کے احترام میں کی ہے۔ حالانکہ سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلوۃ والتسلیم) کی روشی میں بیٹاق مدینہ اس کا بہترین حل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی واضح کرتا ہے اور سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلوۃ والتسلیم) میں بھی یہ وضاحت ہمیں ملتی ہے کہ اللہ پر ایمان، ما نکہ پر ایمان، آمانی کی بنیادی شرطیں ہیں۔ تمام انبیا، قابل احترام اور حضور ہمارے آخری رسول ہیں۔ اس حوالے سے سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلوۃ والتسلیم) سے واضح ہے کہ جس قدر سیب مشہور ساویہ پہلے نازل ہوئی ہیں۔ ان سب کی نظیر قرآن شریف میں موجود ہے اور اس حوالے سے ہے کہ تورات کے بدلہ میں سی طول، زبور کے بدلہ میں مثانی سورتیں ہیں۔ تو اتنی واضح بدایات کے بعد نداہب کے احترام کا درجہ نہایت اعلیٰ اور مضروری ہو جاتا ہے۔

امت مسلمہ کا ایک اور مسئلہ دوسرے ممالک اور خصوصاً مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کا ہے جو یا تو بہتر روز گار کی تلاش میں وبال قیام پذیر میں یاو ہیں کے وہ مستقل شہری جو تبلغ دین کی بدولت، ایمان لا چکے ہیں۔ اس حوالے ہے ان کو گئی ایک مسائل کا سامنا رہا ہے۔ لیکن 11/9کے بعد یہ مسائل کی گنا بڑھ گئے میں۔ سوئٹرر لینڈ کی Swiss United Commission against Discrimination میں منعقدہ ایک سیمنار میں ان کا مسلمانوں کے ساتھ آج کل روز گار کے حصول کے سلسلے نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ یہاں رہنے والے 200،000 مسلمانوں کے ساتھ آج کل روز گار کے حصول کے سلسلے میں انتیازی سلوک کا ہر تاؤ ہو رہا ہے۔ جبکہ سوئٹرر لینڈ کی شہریت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے ساتھ سلوک کا حال بھی تنیل بخش نہیں رہا۔

بالینڈ جبال مسلمانوں کی آبادی جھ فیصد بنتی ہے وہاں بھی آئ کل انہیں کافی مسائل کا سامنا ہے۔جس میں ایک

بری مسلمان کمیونی نے گہری Multiculturalism & Assismilation Policy ہے جس پر وہاں رہنے والے ترک مسلمان کمیونی نے گہری مارانسگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ کیونکہ ان کا خیال ہے کہ Rightful & Proper Integration کے بغیر میمکن نہیں ہو سکتا۔ ای طرح الجیریا یا مراکش کے مسلمانوں کا فرانس میں، ترک مسلمانوں کا جرمنی میں پاکستانی مسلمانوں کا برطانیہ میں اور بیاکستان اور افغانستان کے مسلمانوں کو امریکہ میں بالخصوص مسائل کا سامنا ہے۔

امریکہ جہال 1.5 ملین سے زائد مسلمان آباد ہیں۔ وہاں اور مسائل کے علاوہ ٹدل کے سطح پر ایسی دری کتب نصاب ہیں شامل کر دی گئیں ہیں۔ جن میں مسلمانوں، مسلمان خوا تین اور عربول کے خلاف مواد موجود ہے۔ خصوصاً The نصاب ہیں شامل کر دی گئیں ہیں۔ جن میں مسلمانوں کے شخص کو منفی انداز ہیں پیش کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے اس تا ٹر کو زائل کر نے اور سیر سے طیبہ (علی صاحبہا السلوۃ والتسلیم) سے رہنمائی کی صورت کہتم ووہرول کے حصوف نے خداول کو گلی نہ دو تا کہ تمحارے سے خداکوکوئی گلی نہ دو سے (سورۃ انعام)۔ اس حوالے سے ہم نے اپنے طرز عمل سے ایسا مظاہرہ کر نا ہوگا اپنی روز مرہ کی معمولات اس انداز میں تر تیب وینی ہوگی۔ جو حضور کی سیرت طیبہ (علی صاحبہا السلوۃ والتسلیم) کا پر تو ہوں۔ حضور کی سفر طائف ہمیں ہر قدم پر اس حوالے سے رہنمائی فراہم کر رہا ہے کہ اپنی بات اور اپنے طرز عمل سے ایسا ہی کہا ہی نہیں دینا۔ ابولو بان ہو نے کی صورت میں بھی صبر، استفامت طرز عمل سے امن کا بیا مبر بنتا ہے۔ حتی کہ گلیوں کا جواب بھی نہیں دینا۔ ابولو بان ہو نے کی صورت میں بھی صبر، استفامت اور غابت قدمی کا پہلونہایال رکھتے ہوئ ان کے حق میں بہتری کی دعا کرنا اور ان کی بہتری کی مثبت سوچ پر قائم رہنا ہے۔ اس سے ہم اقلیت کے طور پر دوہر ہے میکوں میں ایسے شری بین کر رہ سکتے ہیں۔

ای طرح نج فی بادشاہ کا وفد جب مدید آیا۔ تو سب سے پہنے ان کی اونوں کی نگام پکڑنے والے اور انہیں مجد میں بیٹھانے والے، حضور ہی تھے۔ اور جب بعد میں وفد کو پہنہ چلا کہ یہ حضور ہیں تو وہ ان کی معظمت اور سادگی کے قائل بوگ بوٹ میں بیٹ سیرت طیبہ (علی صاحبہ الصلوٰة والتسلیم) کی روشی میں ان مذاہب کے لوگوں کے ساتھ مل جمل کر رہنا ہوگا ہے۔ ان کوا پی مساجد میں بھی بھانا ہے اور ان سے بات چیت بھی کرنی ہے۔ پھر کہیں جاکر یہ منی پر وا پیگندہ زائل ہوگا کہ فیم اسلامی ممالک کی مسلمان میونی اپنی آپ تک معدود انگ تعلق، متعسب، دہشت گرد اور صرف اپنی عبادت گاہوں کو مقدل بھی ہیں۔ کوئید اس سے ایک دوسرے و سیجھنے میں مدد سے گی۔ اس کے ملاوہ سیرت طیبہ (علی صاحبہ الصلوٰة والتسلیم) کی روشی میں اگر دیکھا جائے تو جب مختف ممالک میں سفیر بیسے جارہے تھے تو ان کیلئے واضح ہدایات یہ تھیں کہ والی اسلام اور اسلامی ملک کے نمائندہ ہوں گے۔ آپ کے طرز عمل ہی پر اسلامی ساتھ کا دار مدار ہے۔ آپ کاعمل نمونہ ہے۔ قرآن میں بھی 17 پارہ میں ارشاد دوست بینے ہے۔ سیرت طیبہ (علی صاحبہ الصلوٰة والتسلیم) جو کہ قرآن پاک کاعملی نمونہ ہے۔ قرآن میں بھی 17 پارہ میں ارشاد تو سب کے میں اور آپ ایک اعملی مونہ ہے۔ قرآن میں بھی 17 پارہ میں ارشاد تو سے مسلمان جی اور آپ این اقداد برعملی طور برکار بندر ہیں۔

امت مسلمہ کا ایک اور اہم مسئلہ ہیا ہے کہ ہم نے اجتباد کے دروازے اپنے اوپر بند کئے ہوئے میں اور اگر کہیں کوئی بلکی می روشی نظر بھی آتی ہے تو و واس حوالے سے کہ جس مسئلے پر قرآن اور احادیث سے ہمیں رہنمائی نہیں ملتی وہاں

تھوڑی بہت دھندلی روشن میں اجتباد کی گنجائش دی جاتی ہے اس حوالے سے کافی عرصہ بعد سب سے پہلے علامہ محمد اقبال نے اپنے افکار میں اجتباد کے دائرے کو وستے تناظر میں دیکھ حال تعد حضور کی رحلت کے صرف 15 سال بعد حضرت عمر شمن الخطاب نے چوری کی صورت میں ہاتھے کا شنے کی سزا موقوف کر دی تھی اور اسکی وضاحت میں بھوک، نم بت اور خشک سالی اور قحط کی ولیل چیش کی تھی۔ کیونکہ انصاف کا اصول ہر دور میں مقدم ہے۔

ای طرح امام محمد بن ادر بین الثانی نے ایک مرتبہ بغداد میں ایک قانونی رائے دی۔ ایک سال بعد آپ قاہر ہ تشریف لے گئے۔ وہاں ای سوال کے جواب میں بالکل مختلف رائے کا اظہار کیا۔ کسی نے سوال کیا کہ یہ کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا وہ بغداد تھا، یہ قاہرہ ہے وہ بچھا! سال تھا اور یہ اب ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ اجتہاد میں وقت، جگہ حالات اور Norms کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔ اجتہاد ہمیں سیرت طیبہ (علی صاحبا الصلوة والتسلیم) سے رہنمائی کا درس دیتا ہے۔ حضور جب دوسرے یا مفتوح علاقوں میں حاکم مقرر کرتے تو انہیں مسائل کے حل میں قرآن، احادیث اور اجتہاد کا درس دیتے اور اسطرح حضرت معاذ بن جیل ہے مبت خوش ہوئے جب انہوں نے کہا کہ میں مسائل اللہ کی کتاب سے حل کروں گا۔ اور احادیث کی روشنی میں حل کروں گا۔ جب حضور نے فرمایا کہا گر ان سے رہنمائی نہ ملی۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ گیرا پی فہم سے۔ تو یہ دراصل اجتہاد ہی تھا۔ جس کا اشارہ یمن کے سنے مقرر ہونے والے حاکم نے روائی کے وقت حضور کے سامنے ہا۔

مغربی مما لک میں اس حوالے ہے مسلمانوں کوئی ایک مسائل کا سامنا ہے۔ جیسے Mortgages اور sample است مغربی مما لک میں اس حوالے ہے مسلمانوں کوئی ایک مسائل کا سامنا ہے۔ جیسے Mortgages کی ہے کہ گھروں کا حصول ۔ اس حوالے ہے امت مسلمہ کو سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلؤة والسلیم) روثنی اور رہنمائی عطا کرتی ہے اس مدینہ میں مسلمان یہودی ہے کام کے بدلے اجرت وصول کرتے تھے اس بنیاو پر سیرت طیبہ ہے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے (2000ء میں کونسل آف علاء (Scholors) نے یہ فیصلہ کیا کہ یورپ اور امریکہ کی سابق، معاثی اور معاشرتی ضروریات کیلئے یہ بات ضروری ہے کہ دہاں بسنے والے مسلمان گھر Mortgages اور امریکہ کی سابق، معاش کو جی اور اس طرح وہاں کے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا مسلم جو گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے اور اس جدید مسائل کو بھی سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلؤة والسلیم) کی روثنی میں حل کیا جائے تا کہ دین میں آ

امت مسلمہ کا ایک اور مسئلہ کی بین الا قوامی اسلامی تحقیقاتی ادارہ کے قیام کا فقدان ہے۔ جو جدید اور عالمگیر بت کے حوالے سے حقیق کر سے کیونکہ جب بھی کوئی ایسا جدید مسئلہ جس پر تحقیق کی ضرورت پیش آتی ہے تو بھارے پاس کسی ایسے ادارے کی شدید کی محسول بوتی ہے کہ جو ان امور پر تحقیق اور پھر کوئی متفقہ لائح ممل تر تیب دے سکے۔ اس حوالے سے سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلوق والتسلیم) میں جمیں بیار بہمائی حاصل ہوتی ہے کہ اس دور میں شوری کو بنیادی اہمیت حاصل رہی اصحاب صنہ کی جماعت اس حوالے سے نہایت اہم رہی ہے۔ جن کی تعداد تین سوتک تھی اور جو ایک وقت میں 70 صحابہ اگرام پر مشتمل ہوتی تھی۔ جنگ خندتی سلمان فاری گئے۔ ای

طرح بیہ مشورہ ہر امر میں ہوتا رہا ہے۔ اس لئے ضرورت اس امرکی ہے کہ کوئی ایسا ادارہ تشکیل دیا جائے جس میں علاء، وانشور، خوا تین، علم طب، فلکیات، معاشیات، ساجی امور، سیاسات اور قانون کے باہر ین بھی ہول کیونکہ حضور کے پاس اس وقت یہ سارے مضامین قرآن پاک میں وقی کی صورت نازل ہو رہے تھے۔ اس کے علاوہ مختلف صحابہ کرام مختلف ممالک کے حالات کا مشاہدہ اور مختلف نداہب پر گہری نظر رکھتے تھے۔ اور ای حوالے سے حکمت علمی تر تیب دی جاتی تھی اور اس حوالے سے حکمت علمی تر تیب دی جاتی تھی اور اس حوالے سے مجد نبوی کو بنیادی حیثیت حاصل رہی۔ جس میں بدر کے قید بواں کے بارے میں بھی فیصلوں کو آخری شکل دی گئی اور فتح کمہ کیکے بھی حکمت عملی تر تیب دی گئی۔

عورتوں کے حوالے سے بھی دوسرے مذاہب اور خصوصا مخرب اسلام کے بارے میں سیح نظر یہ نہیں رکھا۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ سیرت طیب (علی صاحب الصوۃ والتسلیم) کی روشن میں ایسے دفود باہر دنیا میں بھیج جا کیں جوخوا تین کے حوالے سے سیح اسلامی نقط نظر پیش کر سکیں۔ ایسی کتابیں اور ریسر تی پیپر زسخیق کئے جا نیس جو مختلف نیر مسلم صاحب راکے لوگوں کو ارسال کی جا کیں۔ کیونکہ سیرت طیب (علی صاحب الصلاۃ والتسلیم) میں ہمیں ای حوالے سے کی ایک محتوب بھی سلیم کیا ہوا ہے۔ کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان کے جائز حقوق مصل میں سے اس حوالے سے نیر مسلموں نے خود بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو ان کے جائز حقوق حاصل نہیں میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔ عاصل نہیں میں اس بات کا ذکر موجود ہے۔

کے جو لا تعداد شادیاں کرسکتا تھا۔ عورت کو ضع کا حق نہیں تھا۔ اور شادی کے معاصے میں مرد پر کوئی پابندی نہیں کے خواد کو العداد شادیاں کرسکتا تھا۔ عورت کو ضع کا حق نہیں تھا۔ اور شادی کے معاصے میں مرد مطلق العنان تھا جبد اسلام نے شادی کو ایک Contract کا اصول رائج کیا۔ اور اس میں عورت کی مرضی لا زمی قرار دی گئی Powry ہو اسلام سے بہداؤی کا والد وصول کرتا تھا اسلام کے بعد اے لڑک کا عروت تعفی قرار دیا گیا۔ عورت کو تعلیم اور وراثت میں حق دیا گیا اور یہ سب ایک انگریز پروفیسر کی ہاتیں ہے۔ جبکہ بھا المطاق کا اس وقت تعفی قرار دیا گیا۔ عورت کو تعلیم اور وراثت میں جو عورت کا کمتر درجہ بظام نظر آتا ہے وہ دوسری اور تیسری صدی کے علاء کا اس وقت کے معاشرے کی گھٹن کی وجہ سے ہے اور الن روایات کی وجہ سے ہے جو اسلام سے قبل رائج تھیں۔ اس لئے اسلام عورت کو بنیادی شخط فراہم کرتا ہے۔ اس ان ہوت کی مناسب تشمیر کی ضرورت ہے تا کہ سرت طیبہ (علی صاحبہا الصلاق و التسلیم ) کی روشن میں عورتوں کے ساتھ برتاؤ اور الن کے جائز مقام کا تعین ہو سکے۔ ای طرح بیت عقبی قائی کو اسلامی تاریخ میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ عورتوں کا نماز با جماعت ادا کر نا، جمعہ کے خطبے میں شریک بو نا اور اس میں نہ صرف ہم عورتوں کے مقام کو بہتر بنا کے تیں تاریخ کا حصہ میں۔ اور آج بھی سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلاق و التسلیم ) کی روشن میں نہ صرف ہم عورتوں کے مقام کو بہتر بنا تھے ہیں بلکہ مغر کی دنیا کا قائم کر وہ نظ تاثر بھی زائل کر کتے ہیں۔

اس کے علاوہ عورت کے بارے میں ہمارا تصورتو دوسرے نداہب سے اس لحاظ سے بھی بہتر ہے کہ مسلمانوں کے مطابق کی لبی ہو کے مطابق کی لی حوا اور حضرت آ دخ ایک ہی روح سے پیدا کئے گئے ہیں۔ جبکہ سیسائیوں اور یہودیوں کے بان یہ تصور ہے کہ لی کی حوا بعد میں حضرت آ دخ کی کینی سے پیدا ہوئیں۔ اس کے علاوہ نی کی حوانہیں تھیں بلکہ حضرت آ دخ تھے جو شیطان

کے جال میں پہلے تھنے اور ممنوعہ شجر کھایا۔

عورتوں کے مقام کے حوالے سے اسلام کا نظام اس قدر مضبوط بنیادیں فراہم کرتا ہے کہ قرآن کے بعد اسلامی قوانمین کا سب سے متند اور اہم ما خذ احادیث کا ایک قابل توجہ حصد حضرت عائشہ صدیقہ ہے منقول ہے۔ امام خاوی کے مطابق باکیس سو دس احادیث حضرت عائشہ سے مردی بیں اندازہ لگائے کہ اسلام بیں عورت کا مقام کتنا اعلی اور معتبر ہے کہ ہم آج کے دور میں بھی ایک خاتوں حضرت عائشہ صدیقہ کو بحثیت Source کے Cuote کے مثال نہ تو ہمیں دوسرے نداہب میں کہیں ملتی ہے اور ندمغرب کے فلضہ میں دلیکن اس کی مناسب مثبت تشہیر کی ضرورت ہے۔ سیرت طیب (علی صاحبہ الصلاة والتسلیم) کی روشنی میں اس پرغور قمر اور اس سے رہنمائی لینے کی مسلم امدکو اشد ضرورت ہے۔

امتِ مسلمہ کا ایک اور بڑا مسئلہ خود کفائت کا مسئلہ ہے مسلمان مما لگ اپنی خوراک اور پوشاک کا بالتر تیب 190 و 80 فیصد حصہ باہر کے ملکوں ہے درآ مد کرتے ہیں۔ ای طرح 80 فیصد مشیزی جمی باہر مما لگ ہے ہی مسئلوائی جاتی ہے اس حوالے ہے زرقی اجناس کی دکھے بحال مدنی دور مین نمایاں رہی ہے حتی کہ خزوات ہیں جانے ہے پہلے صحابہ کرام کو بدایات دی جاتی تھیں کہ وشن کی بچی فسلات، پیل دار پودوں اور سایہ دار درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یہ تو شمن کے زرقی اجناس کا خیال رکھنا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام زراعت کو سمن قدر اہمیت دیتا ہے۔ اس تناظر میں ہمیں سیرت طیب (علی صاحبہ الصلوق والتسلیم ) ہے رہنمائی حاصل کر تے ہوئے زراعت اور پائی کے استعال کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ تاکہ ہم زرقی خود کفائت کی منزل حاصل کر سیس ہرت کا وہ حضور کے اس آ دی کو انعام کا خطوط پر استوار کرنا ہوگا۔ تاکہ ہم زرقی خود کفائت کی منزل حاصل کر سیس ہرت کا وہ خودہ زرق آ اس کا ثواب ای آ دی کو انعام کا حقدار تھم ہرایا ہے جو مردہ زبین کو زندہ کرے اور اس زبین کی فصل جو بھی ذکی روح کھائے گا اس کا ثواب ای آ دی کو انعام کا کے بہتر دکھے بھال کر ہوتا ہے کہ سیرت طیب (علی صاحبہ الصلوق والتسلیم ) کی روشنی میں ہم نہ صرف موجودہ زرقی زمینوں کی بہتر دکھے بھال کر ہے این کیلئے خود کا دور ہو جدید زرق آ اور تی استعال ہے اسپنا ملک کیلئے زرق خود کا اس کے علاوہ شجر کاری اور درختوں کے استعال ہے اسپنا ملک کیلئے زرق خود کو الت کے استعال ہے اسپنا ملک کیلئے زرق خود ہو این تا کہ دیا کو در پیش میں ہا تا ہ سے زرمبادلہ کما بختے ہیں بلکہ دیا کو در پیش حاصب الصلوق والتسلیم ) کی روشنی میں نے مرف ہم باغات سے زرمبادلہ کما بختے ہیں بلکہ دیا کو در پیش

نداہب کے درمیان مکالمہ بھی اب ایک مسلے کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ حالائکہ جب شروع میں مسلمانوں نے قریش کے مظالم سے نگ آ کر حبشہ کو ججرت کی تو عیسائی بادشاہ و نجاشی نے ان کی نبایت عزت و تکریم کی ای طرح حضور کے مکتوبات جو مختلف نداہب سے تعلق رکھنے والے بادشاہوں کے نام بھے کو بھی اسلامی تاریخ میں کا فی اہمیت حاصل ہے۔ اس طرح مدینہ میں پہلے پہل یہود اور عیسائیوں نے حضور کے ساتھ تعلق نسبتا ٹھیک رکھا۔ بیٹاق مدینہ ہوالیکن جب ان کی طرف سے تعلق اچھا نہ رہا تو فاصلے کے باوجود بھی وہ ریاست میں شامل رہے۔ اور کہیں بھی مکالمے اور بات جب ان کی طرف سے تعلق اچھا نہ رہا تو فاصلے کے باوجود بھی وہ ریاست میں واقع سے گئے اور یہ سلملہ چلا رہا تو جب کا دروازہ بندئیں ہوا۔ حضور کے دور میں کئی ایک وفود نمیر ممالک میں وعوت کی غرض سے گئے اور یہ سلملہ چلا رہا تو

آئ بھی یہ ہوسکتا ہے اس کے علاوہ حضور آبدر میں قیدیوں کو چھوڑنے کیلئے یہ شرط بھی عائد کی کہ برقیدی ایک مقررہ تعداد میں بچوں کو پڑھادے تو اس کو چھوڑ دیا جا نگا۔ یہ شرائط دراصل مکالمہ ہی تھا اور پھر اس مکالمے میں یہ بات بھی پوشیدہ تھی کہ وہ اس مؤسل میں مختلف معنوم (دنیاوی) سکیے سکتے تھے۔ جو بعد میں مکالمہ بی بھی بخونی کام آسکتی تھیں۔ آئی بھی مرسطے مربے مربوقت مکالمہ میرت طیب (علی صاحبا الصلاۃ والتسلیم) کی روشی میں ممکن ہے۔ قرآن پاک میں بھی تیسرے پارے میں اہل کتاب سے اس کلے کی جانب آؤ جس پر ہم منفق میں۔ ای طرح 21 پارہ میں احسن مکا کے کہ اس کلے کی جانب آؤ جس پر ہم منفق میں۔ ای طرح 21 پارہ میں احسن مکا کے کا درس موجودہ ہے جو سیرت طیب (علی صاحبا الصلوۃ والتسلیم) کی روشی میں ہمارے کے مشعل راہ ہے۔

ایک اور بڑا مسئلہ مغربی اقوام کی طرف ہے امت مسلمہ کے فرقوں کو Power Politics کیلئے ایک دوسرے کے خلاف بجڑکانا ہے بین الا قوامی تناظر میں عراق بین الین صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ای طرح مختف ممالک بین بھی سین کھیل کھیل جارہا ہے تاکہ امت مسلمہ کو کرور کیا جاسکے۔ حالانکہ امت مسلمہ تو ایک جسم کی مانند ہے۔ جسم کے جس جسے بھی تکیف ہوگی۔ سارا جسم اسکی تکلیف محسوس کرے گا۔ اس لئے سیرت طیبہ (علی صاحبہا الصلاق والسلیم) کی روشنی بین بھی تعمیل با ہم متحد ہو کر رہنا ہے اور ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے غیر ممالک کی ریشہ روایتوں کا شکار نہیں ہو تا۔ کیونکہ غیر ہمالک میں بھی فاصلے پیدا کئے جا کیں۔ ای طرح سی مسالک بین بھی بھی ایک جا کیں تاکہ زیادہ ہمالک کو حاشیہ بردار بنایا جائے۔

دنیائے مغرب اور خود مسلمانوں کی نظر میں آئ کا سب سے بڑا مسئلہ جہاد ہے۔ جباد ایک طرف امت مسلمہ کا مذہبی فریضہ ہے تو دوسری طرف مغربی اقوام اسے دہشت گردی ہیں۔ اس کی وجہ چند عناصر کی جذباتیت ہے کیونکہ جباد کیلئے با قاعدہ اصول وضوا اطامقرر ہیں۔ جن کی مثالی ہمیں غزوہ بدر سے بخوبی ال علق ہے جس میں سیر سے طیب (علی صاحبہا الصلاۃ والسلیم ) کی روشنی میں واضح بدایات موجود ہیں کہ اسباب کے ساتھ ایک مقابلے میں دس کی تعداد ہوئی عرب ہوایات موجود ہیں کہ اسباب کے ساتھ ایک مقابلے میں دس کی تعداد ہوئی فرا سکتا ہے۔ اگر یہ تعداد کمان تعداد پورا کرنے کیلئے تھم دیا۔ ای طرح بعد میں ایک غزوہ میں اس تعداد کا تعین اس طرح کر دیا گیا۔ کہ وہ ایک اور پانچ کا تناسب رہ گیا تو اس سے ظاہر یہ ہونا ہے کہ پہلے امت مسلمہ نے سرت طیب (علی صاحبہا السلاۃ والتسلیم ) کی روشنی میں جباد کی تیاری کرنا ہے۔ ایچ لئے اسباب دھونڈ نے ہیں۔ تعداد کی بات تو اب رہی ہیں۔ اس لئے اپنے آپ کو جدید نو جی سازہ سامان سے لیس کرنا ہے۔ گوڑوں کو تیار رکھنا ہے پھر کہیں جا کر جب یہ تیاری اس اسباب کے ساتھ ایک ایش ہو جائے تو اللہ بہتے ہوگل کر جب یہ تیاری اس اسباب کے ساتھ ای نو بی کی بات تو کل کر جب یہ تیاری اس اسباب کے ساتھ ای نوب کی بیار ہوگل کر جب یہ تیاری اس اسباب کے ساتھ ای نسبت سے میدان میں کو و جانا ہو تی تھی تو پھر آئر جباد فرش ہو جائے تو اللہ کو کی میں کر دور میں ہوتی تھی تو پھر آغر جباد فرش ہو جائے تو اللہ کی جس سے اور کا میائی کا بھی۔ اور کا میائی کا بھی دور میں کہ یہ سوچ ہمجھے کوئی میل کر ڈالا تو اس کے دین کی۔ تب کمیں جا کر بات بے گی۔ اور اگر بغیر تیاری کے بلا موج ہمجھے کوئی میل کر ڈالا تو اس کے نیمری سائٹ کی نہ صرف فرد واحد کیلئے خطر ناک ہو تھتے ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کواس کا خمیاز دور جگتیا ہوگا۔

عالمگیریت کا مسئلہ بھی آج امت مسلمہ کیلئے پریٹانی کاباعث بن رہا ہے۔ کہ عالمگیریت کے اس دور میں جدید تبدیلیوں کو اپنے اندر سموتے ہوئے کس طرح اپنی تبذیق وحدت اور مذہبی وحدت کو بچایا جائے۔ اس حوالے ہے اس سے شمٹنے کیلئے تین طرح کی آ راء سامنے آ رہی ہیں۔

ایک میا کہ کہ عالمگیریت ایک طاقت کا کھیل ہے اس سے بڑے ممالک کو فائدہ پُنٹی رہا ہے اور وہ باقی کمزور دنیا پر غلبہ پانے کیلئے عالمگیریت کا سہارا لے رہے ہیں۔ اس لئے اس کی مزاحمت کی جائے۔ یااس سے فاصلہ رکھا جائے یا اس کی ساتھ وھارے میں ہتے ہوئے عالمگیریت کا حصہ بن جانا چاہیے۔ پچومسمانوں کا خیال ہے کہ عالمگیریت ایک ارتقائی ممل ہے اور اس کی والیسی ممکن نہیں اس لئے مسلمان معاشر داس میں ڈھل جائے۔ یونکہ اس سے فرارممکن نہیں۔

ان سب بالوں کو اَ سِیت طیبہ (علی صاحبها الصلوۃ والتسلیم) کی روشنی میں برکھا جائے تو اس میں ڈھلنے کی عُنحائش اس لئے موجود ہے کہ عالمُنیریت کا تصور دراصل اسلام کا ہی تصور ہے اسلام ایک عالمیّیر و بن ہے یہ کسی خاص طبقے ، ذات یا قبیلے تک محدود نبیں۔ یہ جغرافیائی حدود و قیوو کا یا بند نبیں۔ کچ عالمگیریت کا ایک روثن باب ہے۔ ای طرح مساجد میں عیسائی وفود کا بٹھانا دراصل کھلے ذہن اور عائمگیریت کی دلیل ہے۔عام معافی کا تصور عائمگیریت کی ایک کڑی ہے۔ جو فتح مکہ کے موقع پر اسلام نے متعارف کروائی۔ انسانوں کی برابری کا تصور جو اسلام نے دنیا کو دیا دراصل عالمگیریت کے خدوخال میں نمایاں حیثیت کا حامل ایک پیلو ہے۔حضورَ جو ساری مخلوق کیلئے معبوث ہو ئے ہیں یہ بھی دراصل عالمگیریت ہی ے۔آپ عالمگیر نبی میں آپ کا وین عالمگیر ہے اسلام کا بنیادی حقوق کا تصور آئ عالمگیریت کے تمام مراحل طے کرتے ہوئے بنیادی انسانی حقوق کے جارٹر کے طور پر پورے عالم میں عزت وتکریم کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسلام ہی نے دنیا کو پہلالکھا ہوا میثاق دیا۔ جس کی افادیت عالمگیر ہوئی اور آئے ہرود آئمن ایک اٹھا اور بہترین آئمین قرار دیا جاتا ہے جونکھا ہوا ہواور اس میں انسانی حقوق کی طاعت بھی ہو۔ یہی وجہ ہے آپ کی سیرے طیبہ (علی صاحبہا انسلوۃ والتسلیم) میں پورے عالم کیلئے نجات اور کامیا بی ہے اس کے ملاوہ قرآن جمیں کہہ رہا ہے کہ تم درمیان والی اعتدال والی امت ہو۔ جوادّیوں کونفع رسانی كيليج بنائي شخى اس لئے بميں سيرت طيبه (على صاحبها الصلوة والتسليم) كى روشنى بين عامليريت كوخوش آيديد كهنا ہے۔ کیونکہ دراصل بیاتو ہمارا مدعا تھا۔ جومغرب نے بیش کر دیا۔ ہم اس حوالے سے عالمگیریت کو قبول کرتے ہوئے اپنے عالمگیر دین کو بوری و نیا تک پیچانے میں کامیاب ہو کتے ہیں۔ کیونکد حضور نے اپنے دور میں متعدد جید سی نہ کو دین کی نسبت سے د نیا کے دور دراز ملکول میں بھیجا۔ دراصل اس میں اس بات کا پیغام تھا کہ اسلام ایک عالمگیبر ند ہب ہے۔ اور کھر آخری خطبہ کی روشنی میں عالمگیریت کی ولیل نہایت روش انداز میں سامنے آ جاتی ہے۔ کہ بیہ ہاتیں غائبیین تک پہنچا دو۔ اس حوالے سے سیرے طلیہ (علی صاحبیا الصلوق والتسلیم) کی روشنی میں عالمگیریت کو قبول کرنے میں نہ صرف ہماری بہتری ہے۔ بلکہ ب اعلیٰ مقصد کی طرف ایک ٹھوس قدم بھی ہے۔

公の金の金の金

اُمَتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، در پیش چیلنجز ادر ان کا مذارک سیرت طیبہ علی القالیا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں ٹرائٹر حافظ خالد محود ترندی-ڈریواساعیل خان

#### الحمد لله و كفي وسلام على عباده الذين الصطفي

امت مسلمہ کو اگر چہ گونا گول مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے جن کا احاطہ کرنا اس مختصر مقالے میں جوئے شیر لانے کے مترادف بے لیکن ان میں سے چنداہم مسائل اور چیلنجز کا مکمل تجزیہ اور تدارک ناگرزیہ ہے جو درج ذیل ہیں:

ال بحثيت خير الامم اسلام كا عالمكير بيغام تهبام اقوام عالم كو يبنيانات

اسلام اورمسدمانوں کے خلاف عموہ اور جناب رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف خصوصاً
 ز ہر آ اود تشہیری مہم اور اشتغال انگیز بیانات یہ

سر عاوی آفات کی چیش بنی اور اس کے تدارک کے لئے استعداد کی بہم رسائی

۵۔ امت مسلمہ یر غیر منتخب حکمرانوں کا تسلط۔

ا۔ بحثیت خیر الامم اسلام کا عالمگیر پیغام تمام اقوام عالم کو پہنچانا۔

## امت کی تعریف:

امت کالفظ عربی لفظ ام ہے مشتق ہے جس کے معنی ماں، مرکز، اصل بنیاد اور طور طریقے کے ہیں۔ ہر خاندان کی بنیاد ار اصل محور ماں ہوتی ہے اس لیے جت تک اہل خاندان اپنی اصل (مال) ہے وابستہ رہتے ہیں تو اس میں وصدت فکرو عمل موجود رہتی ہے ایک ریاست کی وحدت و کیسانیت اور کیک جبتی بھی امت کے تصور سے وابستہ ہوتی ہے کیونہ لفظ ام میں مرکزیت کے مفہوم کے ملاوہ وحدت فکر وعمل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اس لیے امت کے معنی محض طریقہ اور طرز عمل میں مرکز اور تشخیص بی کے نہیں بلکہ اس طرز عمل کے ہیں جو خدا ترسی اور تقوی پر بنی ہو۔ امت سے مراد ایسا گروہ ہے جس کا مرکز اور تشخیص ایک ہواس کے اقدار میں بھائی چارہ اور اخوت موجود ہواور زندگی تزار نے کے ایک واضح ہدایت تا مے پر عمل پیرا ہو۔ امد مسلم ا

توحید اللی پرایمان و یقین رکھے والی امت کو امت مسلمہ کا نام دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسائیل بلیہ السلام نے مرکز توحید یعنی خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے ہوئے (وَاِذَیْرُفْعُ الْهُوهُمُ الْفُواعَدُ مِنْ الْبُنْتِ وَاِسْمُعِیْلُ) (البقرة: ١٢٥) اپنی اولاد میں نہ صرف رسول تصنے کی درخواست کی (زَبَّنَا وَابُعَتُ فِیْهِمُ رَسُولًا

مِنْهُم) (البقرة: ١٢٩) بلكه رسول كوامت كى بهى ورخواست كى جي امت مسلمه كانام ويا. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيُن لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَتِنَا آمُةً مُسْلِمَةً لَك (البقرة: ١٢٨)

امت کا لفظ ایسے مجموعہ افراد کے لئے بولا جاتا ہے جو کی اصل مشترک پر جمع ہوتمام انہیاء چونکہ اختلاف زمانہ و مقام کے باوجود ایک عقیدے ایک دین او ایک دعو پر جمع سے اس لیے فرمایا گیا کہ ان سب کی ایک ہی امت ہے و ان ہذہ امتکہ املہ و احدہ و انا ربکہ فاعبدون (الانبیاء: ۹۲) بعد کا نقرہ خود بنا ربا ہے کہ وہ اصل مشترک کیا تھی جس پر سب انبیاء جمع سے سورۃ آل عمران میں ای اصل مشترک کا ذکر ہے۔

إِنَّ الدِّيُنَ عِنْدَاللَّهِ ٱلإِسَٰلامُ قف وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتَبَ إِلَّا مِنْم بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا م بَيْنَهُمُ (آل عمران:١٩)

''اللہ كے نزديك دين صرف اسلام ہے اس دين ہے ہٹ كر جو مخلف طريقے ان لوگوں نے اختيار كيئے جنہيں كتاب دى گئی تھى ان كے اس طرز عمل كى كوئى وجہ اس كے سوا نہ تھى كہ انہوں نے علم آ جانے كے بعد آپس ميں ايك دوسرے پر زيادتى كرنے كے ليئے ايسا كيا''۔

یعنی اللہ کے نزدیک انسان کے لئے صرف ایک ہی نظام زندگی اور ایک ہی طریقہ حیات میجے ودرست ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو اپنا معبود و مالک سلیم کرے اور اس کی بندگی و غلای میں اپنے آپ کو بالکل سپرد کر ہے اور اس کی بندگی بجالانے کا طریقہ خود ایجاد نہ کرے بلکہ اس نے اپنے بیغیروں کے ذریعے جو بدایت بینی ہے برکی بیشی کے بغیر صرف اس کی بیروی کرے ای طرز ( فکر وعمل کا نام اسلام ہے اور یہ بات مرا سر بجا ہے کہ خالق کا نات اپنی مخلوق درعیت کے لئے اس اسلام کے سواکوئی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلم نہ کرے" ومن یتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه 'دیا کے لئے اس اسلام کے سواکوئی دوسرے طرز عمل کو جائز تسلم نہ کرے" ومن یتبغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه 'دیا کے کئی گوشے اور کسی زمانے میں اللہ کی طرف ہے جو پیغیر بھی آیا ہے اس کا دین اسلام ہی تھا اور جو کتاب بھی دیا کی کسی زبان اور کسی قوم میں نازل بوئی اس نے اسلام ہی کی تعلیم ای اصل دین کوسٹ کر کے اور اس میں کمی بیشی کر کے جو بہت زبان اور کسی قوم میں زائ بی گیا ان کی پیدائش کا سب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ لوگوں نے اپنی جائز صدے بڑھ کر خاہ نوع اور امتیازات حاصل کرنا چاہئے اور اپنی خواہشات کے مطابق اصل دین کے عقائد اصول اور احکام بدل فاکہ ہے دہ جماعت یا سروہ جو تو حید الٰہی پر جو اسلام بنیاد ہے یقین و ایمان رکھتی بوں ان کے اندر بھائی چارہ اور اخوت فران الٰہی ہے :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ انْحُوةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخُوَيُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (الحجرات: ١٠)

یہ آ بت دنیا کے تمام مسلمانوں کی ایک عالمگیر برادری قائم کرتی ہے اور یہ اس کی برکت ہے کہ کسی دوسرے وین یا مسلک کے چیروؤں میں وہ اخوت نہیں پائی گئی ہے جو مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اس حکم کی اہمیت اور اس کے مسلک کے چیروؤں میل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بکثرت ارشادات میں بیان فرمایا ہے جن سے اس کی پوری روح سمجھ میں آ سکتی ہے۔

حضرت جریر بن عبداللہ کہتے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے تین باتوں پر بیعت لی تھی۔ ایک مید کہ نماز قائم کروں گا۔ دوسرے یہ کہ زکوۃ دیتا ربوں گا۔ تیسرے یہ کہ ہرمسلمان کا خیر خواہ رہوں گا۔ (بخاری: کتاب الایمان)

حضرت عبدالله بن مسعود کتب میں رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم نے فرمایا "مسلمان کو گالى دینافسق به اور اس سے جنگ کرنا کفز" ( بخارى: کتاب الايمان ـ منداحمد میں اى مضمون كى روايت حضرت سعيد بن مالك نے بھى اسبخ والد نے نقل كى ہے ) ـ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" ہرمسلمان کی جان، مال اورعزت حرام ہے" (مسلم، البرد الصله تر مذی، ابواب البرد والصله) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پرظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اوراس کی تذلیل نہیں کرتا۔ ایک آدمی کے لیے یہی شربہت ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے" (منداحد)

حضرت سبل بن سعد ساعدی آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا به ارشاد روایت کرتے ہیں کہ گردہ اہل ایمان کے ساتھ ایک مومن کاتعلق ایما بی ہے جیسا سر کے ساتھ جسم کا تعلق ہوتا ہے۔ وہ اہل ایمان کی ہر تکایف کو ای طرح محسوں کرتا ہے۔ (مند احمد)۔ ہر تکایف کو ای طرح محسوں کرتا ہے۔ (مند احمد)۔ ای سے ملتا جاتا مضمون ایک اور حدیث میں ہے، جس میں آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے ''مومنوں کی مثال آپل کی محبت، وابستگی اورایک دوسرے پر رحم و شفقت کے معاملہ میں ایسی ہے جسے ایک جسم کی حالت ہوتی ہے کہ اس کے کسی عضو کو بھی تکلیف ہوتی دوسراجسم اس پر ہخار اور بے خوابی میں مبتا ہو جاتا ہے' (بخاری ومسلم)۔

ا یک اور حدیث میں آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا بیار شاد منقول ہوا ہے که ''مومن ایک دوسرے کے لیے ایک ویرے کے لیے ایک ویرے کے لیے ایک ویرا کی طرح ہوتے ہیں کہ ہرایک دوسرے سے تقویت پاتا ہے'' ( بخاری کتاب الله دب، ترندی، ابواب البرد والصله )۔

#### امت وسط:

امت مسلم كوامت وسط بحى كها كيا ہے۔ وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنكُمُ أُمَّةً وَسُطًا لِتَكُونُوُا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا. (البقره:١٣٣)

امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع معنویت اپنا اندر رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادائہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایبا اعلی اور اشرف گروہ ہے جو عدل و انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدر کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ کیساں حق اور راتی کا تعلق ہو اور ناحق اور تعلق کسی سے نہ

ہو پھر یہ جو فرمایا کہ شہیں''امت وسط'' اس لیے بنایا گیا ہے کہ'' تم لوگوں پر گواہ ہوادر رسول تم پر گواہ ہو'' تو اس بے مرادیہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوح انسانی کا آٹھ حساب لیا جائے گا۔ اس وقت رسول بھارے ذمہ دار نما کندے کی حیثیت ہے تم پر گواہی وے گا کہ قلر صحیح اور عمل مائے اور انظام عدل کی جو تعلیم بم نے اسے دلی تھی، وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری کی پوری پہنچادی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے کھا دیا۔ اس کے بعد رسول کے قائم مقام بونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھیا بنوگا اور یہ شبادت دینی بوگ کہ رسول نے جو پچھ بہنچایا تھا وہ تم نے انہیں بہنچانے میں این حد تک کوئی کوتا ہی نہیں گی۔

اس طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دیا میں خدا کی طرف ہے گواہی کے منصب پر مامور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جاتا ہے اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے۔ اس کے معنی یہ بین کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے خدا تری، راست روی عدالت اور حق پری کی زندہ شبادت بنتا چا ہے جہ اس کے معنی یہ بین کہ جس طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کیلئے زندہ شبادت بنتا چا ہے جی اس کے قول اور شمل اور حق پری کی زندہ شبادت بنتا چا ہے جی اس کے قول اور شمل اور حق پری کی زندہ شبادت اس کو کہتے میں اور حق پری کا اس کے قول اور شمل اللہ علیہ وآلہ اس بوری ہے ہے، عدالت اس کو کہتے میں اور حق پری کی اس کے معنی ہے جی معالت اس کو کہتے میں اور حق پری کی خدا تھی ہے میں کہ جس طرح خدا کی بدایت بھی کرتے تو خدا کے باں ماخوذ ہوتے، اس طرح و نیا وائم کی ذمہ داری بری سخت تھی، حتی کہ آسروہ اس میں ذرای کوتا ہی بھی کرتے تو خدا کے بال ماخوذ ہوتے، اس طرح و نیا اس بات کی شبادت نہ دے سکے کہ بہ ایت کی شبادت نہ دے سکے کہ بہ بہت بری ہرایت، جو تیرے رسول کے ذریعے ہے جمیس کینچی تھی تیرے بندوں تک بہتی والے دریکی امامت کا فخر جمیس کینچی تھی تیرے بندوں تک بہتیا دیا ہے کہ دریا ہی کہ جب دیا ہیں معصیت ظلم اور گراہی کا یہ طوفان بر پا تھ، تو تم کہاں معالتہ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ بم سے لیو چھا جائے گا کہ جب دیا میں معصیت ظلم اور گراہی کا یہ طوفان بر پا تھ، تو تم کہاں ساتھ جم بھی ماخوذ ہوں گے۔ بم سے لیو چھا جائے گا کہ جب دیا میں معصیت ظلم اور گراہی کا یہ طوفان بر پا تھ، تو تم کہاں ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ بم سے لیو چھا جائے گا کہ جب دیا میں معصیت ظلم اور گراہی کا یہ طوفان بر پا تھ، تو تم کہاں ساتھ ہے۔ اس ایو کو تا کی دور میں ہاری اورہ تر بھان القرآن ان ادارہ تر بھان القرآن ان الاقرآن میں اداری ان المی کا ایہ طوفان بر پا تھ، تو تم کہاں ساتھ ہے۔ اس مورودی تضیم القرآن ان ادارہ تر بھان القرآن ان ادارہ تر بھان الفرآن المی کا نے طوفان بر پا تھ، تو تم کہاں ساتھ ہے۔

( وَمُصَدِقًا لَمَا بِيْنَ يَدَىٰ مِنَ التَّوُرةَ وَلَاجِلُ لَكُمْ بِغَضَ الَّذِي خُرَمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمُ بِايَّةٍ مَنَ رَّبَكُمْ. فَاتَّقُو اللَّهَ وَاطِيُعُونَ(السُمِران: ٥٠)

''اور میں اس تعلیم و بدایت کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو تورات میں اس وقت موجود ہے۔ اور اس لیے آیا ہول کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کرووں جو تم پر حرام کردی گئی میں دیکھو میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں۔ لہذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کر''۔۔۔

اس معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیم السلام کی طرح حضرت میسی علیہ السلام کی دعوت کے بھی بنیادی نکات یہی تین تھے۔



ا کی سیر کہ اقتدار اعلی ،جس کے مقالبہ میں بندگی کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور جس کی اطاعت پر اخلاق و تندن کا پورا نظام قائم ہوا ہے صرف اللہ کے لیے مخص تشلیم کیا جائے۔

دوسرے مید کہ اس مقتدراعلی کے نمائندے کی حشیت سے نبی کے حکم کی اطاعت کی جائے۔

تیسرے یہ کہ انسانی زندگی کو حلت وحرمت اتور جواز و عدم جواز کی پابند یوں سے جکڑنے والا قانون و ضابطہ صرف اللہ کا ہو، دوسروں کے عائد کروہ توانین منسوخ کردیے جانمیں۔

پس در حقیقت حفزت میسی اور حفزت موی علیهم السال اور حفزت محد صلی الله علیه وآله وسلم اور دوسرے انبیاء کرام علیهم السال کے مشت کواس وضاحت علیم السال کے مشت کواس وضاحت علیم السال کے مشت کواس وضاحت کے ساتھ بیان نبیس کیا گیا جس طرح او پر قرآن پاک پیش کیا گیا ہے۔ تا ہم منتشر طور پر اشارات کی شکل میس وو تینوں بنیادی نکات ہمیں ان کے اندر ملتے ہیں جو اوپر بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً سے بات کہ سی صرف الله کی بندگی کے قائل تھے ان کے اس ارشاد سے صاف ظاہر ہوتی ہے۔

"تو خدا وند اسپنے خدا کو تجدہ کر اور صرف اس کی عباوت کر" (متی ۱۰:۱۰)

اور صرف یہی نہیں کہ وہ اس کے قائل سے بلکہ ان کی ساری کوششوں کا مقصود یہ تھا کہ زمین برخدا کے امر شرقی کی اس طرح اطاعت ہو جس طرح آسان پر اس کے امر تکوینی کی اطاعت ہو رہی ہے' تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسان پر بھی بوری ہو' (متی ۱۰:۳) پھر یہ بات کہ مسی علیہ السلام اپنے آپ کو نبی اور آسانی بادشاہت کے نمائندے کی حیثیت سے بیش کرتے سے اور ای حیثیت سے لوگوں کو اپنی اطاعت کی طرف دو توت دیتے سے بادشاہت کے متعدد اقوال سے معلوم ہوتی ہے۔ جب اپنے وظن ناصرہ سے انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تھو انت کے اپنی بی جھائی بند اور اہل شہر ان کے مخالف ہو گئے اس پر متی، مرض اور لوقا تینوں کی متفقہ روایت سے کہ انہوں نے فرمایا'' نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا'۔ (اوقا ۲۳:۱۳)

### اسلام کیا ہے:

حقیقت ہے ہے کہ قرآن کریم کے نزویک اصل دین صرف اسلام کی فرمانبرداری ہے۔ اور خدا کی کا کات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں وہ یہی دین لے کرآئے میں۔ نیز یہ کہ انبیاء علیم السلام بمیشہ خود مسلم رہے میں اپنے پیرووں کو انہوں نے مسلم ہی بن کررہے کی تاکید کی ہے اور ان کے وہ تمام تبعین جنبوں نے نبی کے ذریعے سے آئے ہوئے فرمان خداوندی کے آگے مرتباعے میں مسلم ہی ہے۔

وَ مِنْ يَبْنَعُ عَيْرَ الْإِسُلامِ دِيْنَا فَلَنُ يُقْبَلَ مِنْهُ. (سوره عمران: ۸۵) ''اور جوکوئی اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرے وہ ہر ًئز قبول نہ کیا جائے گا''۔ حضرت اہرا تیم علیہ السلام اور ان کی اولا دی متعلق ارشاد ہوتا ہے:۔



وَوضَى بِهَآ اِبُرَاهِمُ بَنِيُهِ وَ يَعْقُوبُ لِبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّيْنِ فَلا تَمُوْتُ إِلَّا وَانْتُمُ مُّسُلِمُونَ هِجَا اللَّهِ الْمَوْتُ اذْ قَالَ لِبَنِيْهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْم مُسُلِمُونَ هِجَا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْم بَعْدِي. قَالُوا تَعْبُدُ اللَّهَ كَا وَاللَّهُ الْبَائِكَ ابْرَاهِمَ وَ السَمْعِيْلُ وَ اسْحَقَ اللَّهَا وَاحِدًا. وَّنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونِ (البَقرة ١٣٣١) مُسْلِمُون (البَقرة ١٣٣١)

''اورای چیز کی وصیت کی اہرائیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اور یعقوب نے بھی کہ اے میرے بچو اللہ نے تمہارے ای دین کو پیند کیا ہے البندائم کوموت نہ آئے مگر اس حال میں کہتم مسلمانوں کیا تم اس وقت موجود سے جب یعقوب کی وفات کا وقت آیا جبدای نے اپنی اولاد سے پوچھا تم میرے بعد کسی کی بندگی کریں گے۔ انہوں نے جواب ویا ہم آپ کے معبود کی بندگی کریں کے اور آپ کے باید دادا ابرائیم اسمعیل اور الحقٰ کے معبود کی بندگی کریں گے۔ اس کو ائیلا معبود مان کر اور ہم ای کے مسلم بیں'۔

حضرت بوسف بارگاہ رب العزت میں دعا فرماتے ہیں۔توفنی مسلما و المحقنی بالصالحین۔ مجھ کومسلم ہونے کی حالت میں اٹھا اور صالحین کیباتھ ملا (یوسف:١٠١)

اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام فرماتے میں:

ان اجرى الا اعلىٰ الله وامرت ان اكون من المسلمين (يونس: ٣٠)

میرا اجرتو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے تھم دیا گیا ہے کہ میں مسلموں میں شامل ہو کر رہوں۔

يمي حضرت موى عليه السلام كا وين تفاجب وه افي قوم سے فرماتے بين: يقوم ان كنتم امنتم بالله فعلمه ته كلت ان كنتم مسلمين (لونس: ٩٠٠)

اے میری قوم کے لوگوا اُرتم اللہ پر ایمان لائے ہوتو ای پر بھروسہ کروا اُرتم مسلم ہو۔

يمي حضرت سليمان عليه السلام كا وين تها جب ملكه سباءان پرايمان او تي هيه: "اسلمت مع سليمان للله دب العالمين" (النمل: ۴۴)

میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی مسلم ہوگئی۔

یمی حضرت نیسٹی علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا دین تھا۔

وَإِذْ أَوُ حَيْثَ إِلَى الْحَوَارِيَنَ أَنُ الْمَنُوا بِنَى وَبِرَسُولِنِي. قَالُوٓ الْمَنَا وَاشُهَدُ بِأَنْنَا مُسْلِمُوْن (المائده: الله) اور جب كه بين نے حواريوں پروش كى كه ايمان لاؤ مجھ پر اور ميرے رسول پر تو انہوں نے كہا جمارا ايمان لائے اور گواہ رہ كہ ہم مسلم بين -

# سيرت کی تعريف:

السيئر كى جمع سيرت ہے امام رضى الدين مرضى كہتے ہيں''السيئر كى اصطلاح شرع ميں مطلقاً رسول اللّه صلى الله عليه

🍝 670 🖮

کے طریقے کے لئے استعال کی جاتی اورخصوصا آپ کے جنگوں کے اسلوب کیلئے ای لئے رسول اللہ ؓ نے فرمایا'' ہرنی کا ایک پیش ہےاور میرا پیشہ جہاد ہے او میرا رزق نیزے کے سائے تلے ہے۔'' سیرت طبیعہ ؓ سے را ہنمائی۔ بین المذاہب مکالمہ:

> حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عنه کیروایت ہے که نبی ارم صلی الله عله وآله وسلم نے فرمایا: ثلاثة لهم اجوان رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه و آمن بسحمد \_\_\_\_

'' تین شخص میں جن کو دو ہرا اجر ملے گا۔ ان میں ہے ایک وہ ہے جو اہل کتاب میں سے تھا اور اپنے نبی پرایمان رکھتا تھا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا تھا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا''۔ ( بخاری)

یعنی انہیں یہ دوسرا اجر ای بات کا لیے گا کہ وہ قومی ونیلی اوروطنی و گروہی تعقیبات سے پیچ کر اصل دین حق پر خابت قدم رہے اور نئے نبی علیہ السلام کی امد پر جو بخت امتحان در پیش ہیں میں انہوں نے خابت کر دیا کہ در اصل وہ مسیح علیہ السلام پرست نہیں بلکہ خداپرست تھے اور شخصیت مسیح علیہ السلام پرست نہیں بلکہ اسلام سے تبع تھے ای لیے مسیح کے بعد جب آپ علیہ السلام وہی اسلامی کے کرآئے جے لائے تھے تو انہوں نے بے تکلف اس کی رہنمائی میں اسلام کا راستہ اختیار کرلیا اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو مسیحیت پر جے ہوئے تھے۔ انہی کے حق میں قرآن کریم میں فرمان انہی ہے۔ واقتیار کرلیا اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو مسیحیت پر جے ہوئے تھے۔ انہی کے حق میں قرآن کریم میں فرمان انہی ہے۔ واقتیار کرلیا اور ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دیا جو مسیحیت پر جے ہوئے تھے۔ انہی کے حق میں قرآن کریم میں فرمان انہی ہے۔ واقتیار کرلیا افران لوگوں کا راستہ جھوڑ دیا جو مسیحیت پر جے ہوئے قائو الفیا ہوئے گئے من ڈوئیا آنا گئا جن قبلیم میں فرقان انہوں کے کرائے کی کھوٹوں کی دوروں کا راستہ کے کہ کہ کو کا کہ کا کہ کو کہ کو کہ کو کو کھوٹوں کرائی کو کہ کو کو کھوٹوں کا راستہ کی گؤئوں کی دوروں کو کھوٹوں کو کو کھوٹوں کو کہ کو کہ کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کے کا کھوٹوں کو کہ کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کے کہ کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کی کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹ

''اور جب یہ (قرآن) ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوبر دیا جائے گا اس صبرو ثبات کے مدلے جوانبوں نے دکھایا۔''

اس آید کریمہ میں حبشہ کے عیسائیوں کے وفد کی آید اور قبول اسلام کی طرف اشارہ ہے۔

القصص ۵۳\_۵۳)

اس واقعہ کو ابن بشام اور بہتی نے محمد بن اسحاق کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ججرت حبشہ کے بعد حصرت جعفر طیار "کی دعوت من کر ۳۰ کے قریب میسائیوں کا ایک وفد شخیق حال کیلیے مکہ معظمہ آیا اور مسجد حرام میں حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ قریش کے بعد بہت سے لوگ بہیں یہ ماجرا دیکھ رہے تھے۔ وفد کے لوگوں نے حضور سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سوالات کیے جن کا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سامنے قرآن مجھ سوالات کیے جن کا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سامنے قرآن مجھ سے کھ سوالات کے جن کا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سامنے قرآن میں میں کہ میں کہ کہ موال سے آلہ واری بوگئے۔

اور وہ ای وقت آپ کے رسول برحق ہونے کی تقید ایق کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان لے آئے۔ پھر جب وہ آپ کے پاس سے اٹھے تو ابوجہل قریش کے چندلوگوں کے ساتھ ان سے ملا اور انہیں سخت ملامت کی اس نے

**4** 671 ∌⊳

كبا" تم سے زيادہ احمق قافلہ يبال كبھى نبيں آيا تمبارے لوگوں نے تو تمهيں اس ليے بيجا تھا كہ اس مخص كے حالت كى محقق كرتے ہے اللہ على اللہ على

اس واقع کونظیر بنا کر ہم اپنے عیسائیوں کو دعوت ویں کہ جھگڑے اور بحث والی تو کوئی بات نہیں ہے ہم سب حق کے متابثی میں تو حبشہ کے عیسائیوں کی طرح حق کا ادراک کریں اور اے اعتیار کریں خواہ ہمیں کوئی بھی بہاے اپنے یا پرائے ان کے بہائے میں نہ آئیں۔ آؤ مکالمہ کریں تبذیبوں کے تصادم کی باتیں نہ کریں مناظرہ نہیں کٹ جی نہیں جو سی جو مرست ہے اس کو تشایم کریں بھل کریں بھی راتی کی راہ ہے سلامتی کا راستہ ہے اسلام کا منشا، ہے کیونکہ ہم سب مسلم میں بھی ایک انڈ کو ایک مائی کو مائے میں کتابول پر ایمان ہے آخرت پر یفین ہے تو ہم سب مسلم میں بھی اسلام ہے بھی انڈ کی فرمانبرداری ہے اس میں ہماری فلاح ہے کامیابی ہے۔

اس معاملہ میں یہاں اگر کوئی ہے اعتراض اٹھائے کہ عربی زبان کے الفاظ اسلام اور مسلم ان مختلف ملکوں اور مختلف زبان کے الفاظ اسلام اور مسلم ان مختلف ملکوں اور مختلف زبانوں میں کیے مستعمل ہو سکتے تھے تو ظاہر ہے یہ شخص ایک نادانی کی بات ہے کیونکہ اصل اعتبار عربی کے ان الفاظ کا انہیں بلکہ اس معنی کا ہے جس کے لیے یہ الفاظ عربی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ دراصل جو حقیقت ان آیات میں بتائی گی ہے وہ یہ ہوکہ کہ خدا کی طرف ہے آیا ہوا حقیق وین مسجیت، یہودیت اور محمدیت نہیں ہے بلکہ انہیا، اور کتب آ مانی کے ذریعے آئے ہوئے فرمان خدا وندی کے آئے سرتسلیم نم کردینا ہے اور یہ رویہ جبال جس بندہ خدا نے یہی جس زمانے میں افتیار کیا ہے وہ ایک ہی عالمگیم ازلی ابدی وین حق کا منبع ہے۔

### ایک اہم اعلامیہ:

مشہور کالم نولیں خورشید ندیم ایپنے کالم بین الهذاہب مکالمہ اور اہل کلیب کا نقطہ نظر (روزنامہ جنگ ال اکتوبر ۲۰۰۷،) میں رقمطراز میں۔

مین الاقوامی سطح پرسیجیوں ( کیونکہ مغرب میں مذہبی تنوع کے باوجود آئیں بہر حال پر معمولی آکٹریت حاصل ہے) نے فی الجملہ ای روایت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے جس کا بنیادی نکتہ مسلمانوں کے اختلافات کو سیننا اور ان دو آسانی ندا بہ کے ماننے والوں کو قریب لانا تھا۔ جمنی میں اپنے قیام کے دوران میں مجھے اس کے بہت سے شواہد مغے۔ مثال کے طور پر آئو بر ۲۰۰۴ء میں گھانا میں جرمن اور افریقی پادر یوں (Bishops) کا ایک جنائ ہوا جس کا موضوع مسلم مسیحی تعلقات تھا۔ اس سات روزہ اجتمائ کے اختتام پر ایک اعلامیہ جاری ہوا جس سے کیتھولک چری کی سوچ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس سات روزہ اجتمائ کے اختتام پر ایک اعلامیہ جاری ہوا جس سے کیتھولک چرچ کی سوچ کو سمجھا جا سکتا ہے۔ اس اعلامیہ میں تہذیبوں کے تصادم کے تعادم کی بنیادی بچیان ہے۔ اعلامیہ کے اسل الفاظ یہ تیں نواحدگی عبادت کرتے جی جوانسانوں کا خالق ہے اور امن دونوں ندا جب کی بنیادی بچیان ہے۔ اعلامیہ کے اصل الفاظ یہ تیں نواحدگی عبادت کرتے جی جوانسانوں کا خالق ہے اور امن دونوں ندا جب کی بنیادی بچیان ہے۔ اعلامیہ کے اصل الفاظ یہ تیں نواحدگی عبادت کرتے جی جوانسانوں کا خالق ہے اور امن دونوں ندا جب کی بنیادی بچیان ہے۔ اعلامیہ کے اصل الفاظ یہ تیں نواحدگی عبادت کرتے جی جوانسانوں کا خالق ہے اور امن دونوں ندا جب کی بنیادی بچیان ہے۔ اعلامیہ کے اسان کا خالق ہے کہ بنا دیا ہے کہ اس کی بنیادی کرتے ہوں نواحدگی عبادت کرتے ہوں بھر بیا کی بنیادی کی بنیادی کی بنیادی کرتے ہوں بنیادی کو تعادم کی بنیادی کی بنیادی کی بنیادی کو تعادم کی بنیادی کو تعادم کی بنیادی کی بنیادی کو تعادم کی بنیادی کی بنیادی کی بنیادی کو تعادم کی بنیادی ک

Both Christanity and Islam do not only worship the one God. The

Creator of mankind but peace form the hallmark of the two religions.

اس الطلامية سے مندرجه ذيل حقائق ثابت ہوئے:

- اسلام بھی میسائیت کی طرح آ مانی ند ہب ہے۔
- ۲) دونول مذاہب خدائے واحد کی عبادت کی تعلیم دیتے ہیں۔
- ۳) دونوں مذاہب امن کا پرچار کرتے ہیں اب ایک آخری نبی کے آئے کا عقیدہ سیحی مذاہب میں بھی موجود ہے بلکہ آخری نبی کے آئے کا عقیدہ سیحی مذاہب میں بھی موجود ہے بلکہ آخری نبی کے نام کا واضح ذکر ہے احمر صبی القد علیہ وآلہ وسلم تو اس حقیقت کو شلیم کیا جاتا جا ہے نیز ہیں موجود ہے تو پھر حقیقت بالکال واضح ہو ہے بھی طے ہونا چاہئے کہ آ سانی وقی اپنی اصل حالت میں کس ندہب میں موجود ہے تو پھر حقیقت بالکال واضح ہو حائے گی۔

۲۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف عموماً اور جناب رسالت منا ب صلی الله ملیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو ہیں۔
 آمیز تشہیری مہم اور اشتعال انگیز بیانات ۔

قاضی عیاض رحمة الله علیه این شبره آفاق تصنیف الشفاه میں رقم طراز میں آنہر و دھنمص جورسول پاک صلی الله علیه وآله وسلم میں کوئی اقلم عیاض رحمة الله علیه وآله وسلم کی تسب مبارک میں یا آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی سی صفت میں یا آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی سی صفت میں یا آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی مشابهت میں یا آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی طرف کوئی کنایہ کرے یا تسی دوسری چیز سے آپ صلی الله علیه وآله وسلم کی تبین، جوعزتی، تذکیل کرے، بے لحاظی یا نقص کے طور پر تو وہ آپ صلی الله علیه وآله وسلم کا شاتم ہے اور قبل کیا جائے گا اور علی ، نقبها ، کا اس تکته پر اجماع صحابہ کے زمانہ سے آج تک ہے (الشفاء از قاضی عیاض جلد دوم ص ۱۹۲۳)

پھر قرطبہ کے چیف جسٹس قاضی رحمتہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بارون الرشید نے امام ما لک رحمۃ اللہ ملیہ ہے۔ شاتم رسول کی سزا کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ عراق کے پچھ فقہاء نے اس کو درے لگانا تجویز کیا ہے اس پر امام مالک رحمۃ اللہ علمہ فضیناک ہو گئے اور کہا:

''اے امیر المؤمنین! اس امت کو زندہ رہنے کا گیا حق حاصل ہے جب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی جائے لیں اس شخص کو جو رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا جھلا کیے قبل کرو اور اس کو در ہے۔ لگاؤ جوآپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی الجمعین کو برا بھلا کئے (الشفاء جلد دوم ص ۲۱۵) رہا معافی کا معاملہ تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعض شآمین کو معاف فرمادیا لیکن فقہا، کا اتفاق ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذات خود ہی معافی کا اختیار تھا لیکن امت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شآمین کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیا۔ (الصرام المسلول، ابن تیمیہ صفحات میں 11 تو جن آمیز اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شآمین کو معاف کرنے کا کوئی اختیار نہیں دیار (الصرام المسلول، ابن تیمیہ صفحات میں 11 تو جن آمیز خاکوں کی اشاعت ایک اوسط در ہے گی اشاعت والے اخبار جاند پوسٹن (Magazin) میں دوبارہ خاکوں کی اشاعت ایک ناپاک جسرت ہے۔ بعد ازال جنوری ۲۰۰۹، میں ناروے کے اخبار (Magazin) میں دوبارہ اشاعت اور پھر فرانس کے مشہور اخبار (Le - Monde) میں انہی ول آزار کارٹونوں کی اشاعت، پھر پورپ کے ۵۵ مزید اخبارات میں ان کی اشاعت انجام ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ یہ مشہور امر کی محقق بنگلٹن کے چش کردہ نظریہ 'جہذ ہوں کے تصادم (Clash of Civilizations) کو ملی عامہ پہنانے کی گھناؤنی اور ندموم کوشش ہے لیکن اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی دل آزاری اور ان کو اشتعال دلانے کی یہ پہلی غدموم کوشش نہیں ہے۔

تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو اس کی کڑیاں بارہویں صدی میسوی کی اس ناپاک ندہبی جنونی مہم ہے جا ملق بیں۔ جب اندلس میں عبد الرحمٰن دوم کے عبد حکومت کے آخری حصہ میں ندہی جنونی عیسا کیوں کے ایک نابکار گروہ نے اپنی اسلام دشنی کی بنا، پر نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر براہ راست سب وشتم اور گنتا خیاں کرنے کی ایک مہم چلائی۔ (عبرت نامد اندلس، جلد اول حصہ ووم علی 100) جبہ یہ بھی تھی کہ مسلمانوں کے چنیم اور اان کی تعلیم کے متعلق ان پودریوں نے اپنے دمان میں نبایت مہمل اور نامعقول قصوں کا لیقین کر ایا۔ (ووزی جلد دوم علی 170)

اس ناپاک مہم کا سرغند قرطبہ کا ایک متعصب راہب بولوجیس (Lusogious) تھا اس سے علاوہ الوارہ کو بھی اس کے باغوں میں شہر کیا جاتا ہے۔ بولوجیس کی مذموم مہم آ ہتہ آ گے بڑھنے گئی۔ ایک شخص پرفکٹس (Perfectus) جے لین بول نے احمق ارری کہا ہے، نے بھرے بازار میں مسلمانوں کے سامنے رسول القد صلی انقہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں دریدہ وینی شروع کردی۔ مسلمان میہ منظر کیسے برداشت کر کے تھے۔ نورا کیئر کراسے قاضی کے سامنے لے گئے۔ قاضی کے استفسار پر اس نے اقرار کیا کہ اس نے پنجیبراسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بھی بلکہ بے بودہ گوئی سے استفسار پر اس نے اقرار کیا کہ اس نے بودہ گوئی سے کام لیا تھا۔ لبذا قاضی نے اسے مجبورا سزائے موت وے دی اور اس کی ایش قرطبہ کا پاوری اٹھا کر لے گیا اور اسے میسائی ولی کا درجہ دلایا۔ اس کے بعد ایک دوسرے پاوری اٹھی وہ دشنام طرازی سے باز نہ آیا اس لیے اسے بھی مزائے موت دی گئی۔ اس طرح آیک دوسرے نام نباد سیجی شہید کا اضافہ ہوا۔

بعدازال قیمہ شاہی کے ایک پہرہ دار سکو(Suneho) نے بھی ان دو جنونیوں کی پیروی کرتے ہوئے ہی کریم صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی شان اقدس میں دریدہ وہی اور وشنام طرازی سے کام لیا اسے بھی سزائے موت دی گئی اور وہ بھی مسیحی شہیدوں میں شار ہوا۔ اسکلے اتوار اس تح کیک سے متعلق پادریوں نے قاضی کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ ہم بھی وہی الفاظ د ہراتے ہیں جو ہمارے بھائی اسحاق اور سکونے کیج تھے اور اس کے ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشنام طرازی کا نشانہ بنانا شروع کردیا انہیں بھی سزائے موت وی گئی (لین پول ص ۹۰)

اس طرح ا ۸۵ ، کے ایک سال میں گیارہ ایسے مذہبی جنونی رسول کر یم صنی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں انتہائی رکیک حملوں اور گالیاں بکنے کے جرم میں اپنے کیفر کرار کو چنچ لیکن اس کے باوجود بقول لین پول میسائی آبادی کی انتہائی رکیک حملوں اور گالیاں بکنے کے جرم میں اپنے کیفر کرار کو چنچ لیکن اس کے روادارانہ طرز عمل کی نشاندی کرتے اکثر بنت اپنے ہم مذہبوں کے اس طرز عمل کو ناپند کرتی تھی۔ اور انھیں مسلمانوں کے روادارانہ طرز عمل کی نشاندی کرتے ہوئے انجیل مقدس کا بیہ جملہ بھی یاد دلایا کہ ' بدنبانی کرنے والے آسانی بادشاہت میں داخل نہ ہوں گئے' کیکن ان سادہ دل میسائیوں کی کوئی بات ان ندہبی جنونیوں کو متاثر نہ کرتی ۔ بلآخر اشبیایہ کے استف اعظم نے ایک مجلس منعقد کر سے اس ناپاک مہم کی ندمت کی اور حکومت نے تنگ آ کر ایتیا تروں کو قید کردیا ( گین یول سے ۹۲ ماسے)۔

اس جنونی مہم کا سلسہ امیر محمد کے عبد حکومت تک جاری رہا۔ امیر محمد نے تخت نشین ہونے کے بعد ان متعصب عبد ان یوان پر محق شروع شروی کردی کے تار نہ تھے۔ بواوجیس جو اس عبد ان یوان پر محق شروع شروع کردی کے تار نہ تھے۔ بواوجیس جو اس عبد ان مہم کا روح رواں تھا اے بھی بلا فر امیر محمد کے عبد حکومت میں گرفار کر کے قاضی کے سامنے چش کیا گیا وہاں بھی اس نے نبایت وریدہ وخی ہے کام لیت ہوئے نبی کریم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گالی گلوچ کا سدنہ شروع کردیا۔ چونکہ وہ اس سے نبایت وریدہ وخی ہے کام بلا پاوری منتخب کیا جا چا تھا اس لیے قاضی نے اس کو سزا دینے کی ذمہ وای سے بچنا چاہا اور گرفتار کس سارے اندلس کا بڑا پاوری منتخب کیا جا چکا تھا اس لیے قاضی نے اس کو سزا دینے کی ذمہ وای سے بچنا چاہا اور گرفتار کس سارے اندلس کا بڑا پاوری منتخب کیا جا چکا تھا اس لیے قاضی نے اس کو سزا دینے کی ذمہ وای سے بچنا چاہا اور گرفتار جا کہ کست کر معافی نامہ لکھنے اور جا کہ مسلمانوں نے اپنے معاملہ وزرا ، تک پہنچا تو وہاں بھی چندمسلمانوں نے متعصب پاوری کو جس کے ماخذ ند بھی کم اور سیاسی زیادہ تھے اور بھول ڈوزی در اصل ایسے عیسائیوں کا راجہ کی موت کے بعد یہ ناپا کے مہم وہ تو رُقی اور بھول ڈوزی در اصل ایسے عیسائی تال ہونے کی غرض سے مسلمانوں کے تیجہ کو وشنام و سے اس مسلمانوں کے تیجہ کو وشنام و سے در معاملہ نوں کا مرد اور کیس کا یہ جنون کا راجہ کا بردار گوزندہ نہ تھا مگر کچر بھی متعصب عیسائی تمل ہونے کی غرض سے مسلمانوں کے تیجہ کو وشنام و سے تھا ہو یہ ہوگیا۔ (ڈوزی ، س ۱۹ کا یہ جنون کا مرب اللہ کیا دیا میں ہوری ہوگیا۔ (ڈوزی ، س ۱۵ کا

مندرجہ بالا ناپاک مہم کو مذہبی جنونیت (Religious Fanaticism) کا نام دیا گیا حالانکه مغرب مسلسل مسلمانوں کو بنیاد پرتق، دہشت گری اور مذہبی جنونیت کاالزام دیتا آ رہا ہے۔مغرب پہلنے اپنے گریبان میں جھائکے اور و کیھے کہ مذہبی جنونی دہشت گرد تو وہ خود ہے۔

مغرب کا دہرا معیار ملاحظہ ہو :ولوکاسٹ پر لکھنے ہر سزا مقرر ہے حالانکہ وہ کوئی مذہب عقیدہ نہیں ہے۔ ایک تاریخ ہے، ایک واقعہ ہے۔ اس کے بارے میں ہر شخص کی اپنی رائے ہوسکتی ہے۔ یہاں آزادی رائے کا حق کہاں چلا جاتا ہے؟ صرف اسلام اور پیغیمر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف لکھنا ہی آزادی رائے ہے؟۔ تمام عالم اسلام کو متحد اور یک جان ہوکراوآئی کی کے ذریعے اقوام متحدہ سے مندرجہ ذیل مطالب منوانے چاہئیں۔

- آزادی اظہار سیح ہے لیکن اس کی حد ہونی چ ہے سی کے عقید ہے سی مذہب پررائے کے برملا اظہار کی اجازت نہ ہوورنداس کی وہی سزا ہو گی جو ان کے ندہب میں رائج ہوجس کے خلاف اظہار رائے کیا گیا۔ جیسا کہ ہولو کاسٹ کے خلاف لکھنا جرم ہے ای طرح ہر ندہب کے خلاف لکھنا جرم ہے۔
- 7) صدر کلنٹن کے بیان کے مطابق تو ہین آ میز خاکول کے بنانے والے کارٹونسٹوں کو سزا دی جائے۔ ایسے ملعونوں کو ایسا ایوارڈ وینا بھی جرم ہے۔
- س) یورپ اور امریکہ نے شیطان تعین سلمان رشدی، بنگلہ دلیش کی ڈائٹر تسلیمہ نسرین اور کنیڈا کی ارشاد مانجی کو جنبوں نے اسلام اور پنیمبر اسلام کے خلاف کتا ہیں تعمیں آزادی اظہار رائے کی آٹر میں تحفظ فراہم کیا ہوا ہے۔ انہیں مسلمانوں کے حولے کیا جائے تا کہ انہیں کیفرکردار تک پہنچایا جائے۔
- سی کسی بھی مذہب کے عبادت خانوں اور مزارات کا تقدس مجروع ند کیا جائے، وہاں بمباری جرم ہو، دنیا کی دوسری بڑی نام نباد جمہوریت اور سیکولر عثیت بعنی بھارت بابری متجد دوبارہ تقییر کر کے بھارتی مسلمانوں کے حوالے کرے اور مقبوضہ تشمیر میں رہائش دہشت گردی بند کرے اور وہاں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق چناؤ کروائے۔

  کروائے۔
  - a) مسلمانوں کی اکثریت آبادی کی بنیاد پر سلامتی گؤشل میں ایک سیٹ مسلمانوں کا حق ہے۔
- کا سعودی طرب کو بادشاہت کی وجہ سے بدی کا محور کہنا بھی جرم ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ و تعبہ ہے دیکھا جائے تو جمہوری ملک جمہوری وہ پھر بھی بین تو بادشاہت ہے۔ جاپان میں بھی بادشاہت ہے مگر وہ پھر بھی جمہوری ملک میں۔
- 2) کسی آزاد ملک پرخواہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم حملہ اور قبضہ نہیں کیا جا ہے گا اپنی فوجیں اتار کر وہاں کی حکومت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ افغانت ن اور عراق پر قابض مما لک وہاں ہے اپنی افواج فوراً واپس بلائیں وہاں ظلم و تعدی بند کریں اور ان کو تاوان جنگ ادا کریں ان پر حملہ آور مما لک پر جنگی جرائم کے مقد مات چلائے جا کیں تبھی و نیا زیاد و محفوط ، مامون اور رہنے کے قابل بن سک گ ۔ نیز کسی بھی ملک کے طرز حکومت کے حق یا مخالفت میں بنان دین اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت تصور کیا جائے گا۔
- ۸) تید یول کے حقوق کے جنیوا کنونشن کے مطابق پذیر ائی کی جائے اور گوانٹانا موبے کے قید یول پر مقدمہ چلائے بغیر اور ان کو صفائی کا موقع دیے بعیر ان پر تشدر تفتیش، انسانیت سوز سلوک، دہشت گردی قرار دی جائے گوانٹا مامو ہے کے اذبت کدے کو بند کیا جائے۔
  - 9) وبشت ً ردی کی کوئی متفقه تعریف متعین کی جائے۔ جنّگ آزادی دہشت ً لردی میں فرق وامتیاز کیا جائے۔
- ۱۰) ایٹم بم برائے چیں سب ممالک کا حق تصور کیا جائے۔ پوریٹیم کی افزود گی آگر جرم ہے تو پھر پہلے جن ممالک نے ایش ایٹم بم بنائے تیں وہ سب اسے تنف کریں۔ پھر کوئی بھی ایٹم بم نہ بنائے خواہ وہ ایران ہے، کوریا ہے۔ اسرائیل

یا امریکہ یا بورپ ہے۔

قوام متحدہ عالمی جنگیں روکنے کے لئے وجود میں آئی تھی۔ بین الاقوامی سرحدی تناز سے اور مسائل حل کرتا اس کا مقصد تھا مگریہ اس میں ناکام رہی ہے۔ مسئلہ تشمیراورفلسطین ۵۸ برس سے لا شخل بیں اور ان کے حل کی کوئی امید نہیں۔ آئر اب بھی اقوام متحدہ مسلمانوں کے مسائل حل نہیں کرتی تو مسلمان اوآئی ہی کو فعال بنا کر اس کا نام ایم این اور اپنے مسائل خود ای فورم میں حل کریں۔ اپنا مسلم بین اور اپنے مسائل خود ای فورم میں حل کریں۔ اپنا مسلم بین کہ بنا کیں، اپنی مسلم نیوز ایجنسی بنائیں اور اپنی مشتر کہ فوج قائم کریں پھر دیکھیں کہ بینکہ بنائیں، اپنی مسلم مارکیٹ بنائیں، اپنی مسلم نیوز ایجنسی بنائیں اور اپنی مشتر کہ فوج قائم کریں پھر دیکھیں کہ کون تو بین رسالت کی تا پاک جسارت کرتا ہے۔ آئر اقوام متحدہ، کوئی بین الاقوامی قانون تمام نداہب، ان کے عقائد و عبادت خانوں اور مقامات مقدسہ کے احترام کا قانون بنانے میں ناکام رہتی ہے تو پھر بمارا شحفظ ناموس رسالت حلی اللہ علیہ وآلہ و کلم کا قانون تو موجود ہے جو صفعون کے شروع میں ندکور ہے امت مسلمہ اسے بی عملی جامہ بیبنا ہے۔

۱۲) ۔ امت مسلمہ تمام ان مما لک کے جنہوں نے خاکے جھاپے میں یا جوان کی حمایت کرتے میں مصنوعات، ماکولات ومشروبات کا بائیکاٹ کرے۔

س تغلیمی بسماندگی:

مسلمان سائنسدانوں اور اہل علم وفضل کے کارناہے۔

قوت افرنگ نه از پنگ درباب نے خباب فوت افرنگ از علم و فن است از علم و فن است (اقبال)

یعنی اولین وجی مسلمانوں کو تعلیم و تدریس اور قلم و قرطاس سے وابستنگی کی تنقین کرتی ہے اور ہمارے اسلاف نے

🍕 677 🏇

اس پر ابیا عمل کیا کہ وو دنیا کے امام بن گئے ویٹا کے استاد بن گئے کیونکہ ان گے فیلم کو بھی اساد ہونے پر فخر تھا۔ انھابعث معلما۔ بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اسلام اورعلم وحکمت لازم وملزوم میں معلم اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیلائے ہوئے علوم سے آج تک دنیا فیضیاب ہوری ہے یہ آب سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انسانیت یر احسان عظیم ہے۔ رابرٹ بریفالٹ اپنی مشہور تصنیف (Making of Humanity) میں رقبطراز ہے۔''عصر حاضر پر اسلامی علوم وفنون کا بڑا احسان ہے۔ عربوں (مسلمانوں) نے علم کے ان تمام سرچشموں سے جو دستیاب تھے اپنا علم حاصل کیا انہوں نے قدیم معلوم میں تحقیق کی نی روح پیدا کی۔ ریاضیات کو ترتی دی اور تج بے و مشاہدے اور پہائش کے لئے اسلوب اختیار کئے۔ عربوں نے بینانیوں کے ملمی نظریات پر تنقید بھی کی اور اضافہ بھی کیا۔ انہوں نے بطلیموں کے ملم الکا کنات کو قبول کیا لیکن اس کی فہرست نجوم یا ستاروں کی جدول یا اس کی پیائنٹوں کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے ستاروں کی بیشارنی فہرشیں خود مرتب کی کسوف کے ترجھے بین اور اعتقال اعتدالین کی سمجھ مقدار معلوم کی اور تمن انراس کی ووانگ الگ پیانشوں ہے کرؤ اراضی کی جہامت کا تعین کیا۔ البیرونی نے جومعد نیاتی نمونے جمع کیے وہ اب تک تھیج میں مختف اشیا، کوالگ الگ تول کربھی اوزان مخصوصہ کے جونقشے تناریکیے وہ بھی صیح بیں۔عربوں نے صفر کا استعال کر سے ترمیم اعداد کے نظام کومکمل کیا انہوں نے الجبرا ا بیجاد کیا اور اے چوتھے درجے کی تعدیلات کے حل تک پہنچادیا انہوں نے علم مثلث کا استعال شروع کیا اور یونانیوں کے وتر (Chart) کی جگہ جیب زادیہ اورمماس (Sine, Tangent) کوتروتنج دی۔ البنانی نے سورتی کے اوج مدار کی حرکت کا انکشاف کیا اور ابوالوفا نے قمر کے ٹانوی اختلافات معلوم کی۔ ابن الہیثم نے قوس فزح پریکھا۔ اس طرح انہوں نے انسانی تحقیقی و تجسس کی قوتوں میں ہزار گنا اضافہ کیا اور یورپ کی نشاۃ ٹانیہ عربی علوم و فنون کے مطالعہ ہی کے زیرائر وجود می آئی''۔رابرٹ بریفالٹ(Making of Humanity) لنڈن نمبر اواص ۱۹۵۔۱۹۹)

یہ بات خود ایور پی علاء کی تصانیف ہے پاید نبوت کو پہنچ کچی ہے کہ مسلمانوں کے علوم وفنون اور افکار ہی ایورپ کی علی و فکری ترتی کی بنیادی ہیں۔ ایورپ کی تمام یو نیورسٹیوں میں عربی آبابوں کے تراجم شامل نصاب رہے ہیں ابن بینا کی مشہور آ فاق تصنیف ''القانون'' کو طب کے میدان میں انسائیکو پیڈیا کا درجہ عاصل ہے جو یورپ کی یو نیورسٹیوں کے نصاب میں شامل تھی۔ جراؤ کیمونی (بارہویں صدی عیسوی) نے ۹۰ ہے زائد کتابوں کا الطینی میں ترجمہ کیا۔ تحمہ کیا۔ تحمہ العلام کے میں شامل تھی۔ جراؤ کیمونی (بارہویں صدی عیسوی) نے ۹۰ ہے زائد کتابوں کا الطینی میں ترجمہ کیا۔ تحمہ کیا۔ تحمہ کیا۔ تحمہ کیا حیا ، العلام کے المیا ، العلام کرنے میں بہت ہے علام مشلا حیوانیات، اباتیات، ججریات، آثار عمومہ اور کمیا بانی مشہور ترین شخصیت عظیم المبرنس (Albertus Magnuss) کو سخوا جاتا ہے اب ثابت ہو چکا ہے کہ وہ یونائی زبان سے ناوافف تھا اور اس کا ماخذ این سین، ابن رشد اور جابر بن حیان کی کتابیل ہیں۔ راجر بیکن (Rpger Bacon) البرنس شرو سلے میں مشور کر تیاں کے سائنس علام کے ستون سمجھ کے میں ان کے علوم کے ستون سمجھ کے میں ان کے علوم کی بنیاد وہ عربی کتب تھیں جو عربوں نے یونائی ہے ترجمہ کی تھیں اس طرح لیوی بن گرسوں ( hagnuss کی بہت کی کتیا وہ وہ عربی کتب تھیں اٹھارویں صدی میسوی تک یورپ کے سائنسان اور فلاسفہ مسلمانوں کی بہت کی کتب اور ایجادات غلط طور پرا ہے تام ہے منسوب کرتے رہے جیں مثلاً حجرو تاریک ( فلاسفہ مسلمانوں کی بہت میں مثلاً حجرو تاریک ( کیا میں کتابوں کی بہت کی کتابوں نے ناط طور پرا ہے تام ہے منسوب کرتے رہے جیں مثلاً حجرو تاریک ( کیا

Obscure) مثلثات کرویه (Spherical Triangel) اور عصائے محقوب (Jacor'Statt) کی ایجاد کو غلط طور پر لیوی سے منسوب کر دیا تھا۔ لیکن بعد میں یور کی محققین نے ثابت کیا کہ حجرہ تاریک کا کارنامہ ابوالبصریات این البیثم نے انجام دیا تھا۔ مثلثات کرویہ کو چوتھی صدی جحری کے مسلمان ریاضی دان الجمدی، ابوالا وفا، البوذ جائی نے دریافت کیا تھا اور عصامے بعقوب کا اصل موجد ابن سینا ہے (تاریخ علوم میں تہذیب اسلامی کا مقام علی ہذا القیاس.

برصغير ميں ناخواندگی:

اس دور میں تعلیم ہے ہے امراض ملت کی دوا سے خون فاسد کے لیے تعلیم مثل نشتر (اقبال)

انگریر مؤرخین اور ذمہ داران حکومت اس بات کے محترف بیں کہ مسلمانوں کے دور میں برسنیر میں تعلیم عام اور مفت تھی، معیارتعلیم بلند تھا اور تعلیمی سبولتیں وافر تھیں سرتھامی منرو ۲۵ جون ۱۸۲۲ء کی رپورٹ پہلی اہم وستاویز ہے جس میں اعتراف کیا ہے کہ مدراس کے صوبے میں ہر پانچ سوافراد کی آبادی میں ایک مدرسه موجود تھا اور آبادی کے ایک تہائی لوگوں کو تعلیم کی وسعت کے بارے میں آر۔ دی۔ پروفیسر لکھتے ہیں کہ' ہندوستان میں کو تعلیم کی وسعت کے بارے میں آر۔ دی۔ پروفیسر لکھتے ہیں کہ' ہندوستان میں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب آنا ہی ہے جتنا بور کی مما لک میں ہے'

صوبہ بنگال اور بہار کی تعلیمی حالت کے متعلق سب نے زیادہ مفعل رپورٹ ایک عیسائی مبلغ ولیم آ دم نے تیار کی۔ رپورٹ کے مطابق انگریری حکومت کے آغاز کے وقت صوبہ بنگال ماہا، میں پانچ ہے دس سال کی عمر کے بچوں کے ایک لاکھ مدارس موجود تھے۔ جس میں نوشت وخواند اور ابتدائی حساب کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بخاب کے متعلق مسٹر آ ربلا انچی رپورٹ میں لکھتے ہیں البتہ اسا تذہ سب اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں البتہ اسا تذہ سب مسلمان بندو اور سکھ سجی بیبال تعلیم حاص کرتے ہیں البتہ اسا تذہ سب مسلمان ہیں بیشتر اسا تذہ بغیر کسی معاوضہ کے تعلیم ویتے ہیں یہ مدارس اوقاف کی آ مدنی سے چل رہے ہیں۔ لڑکوں کے مدارس علیحدہ میں '۔ سرولیم نے بندوستان میں بڑی قوت رکھتے تھے۔ ان کا نظام تعلیم اعلیٰ درجہ کی ذہنی تربیت ویتا تھا اور سے بندوستان سے دیگر تمام تعلیم اظام وال سے برجہا بہتر تھا'۔

ان رپورٹوں سے یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ انگریزوں کے قبضے کے وقت مسلم نظام تعلیم عروج پر تھا اور کوئی گاؤں ایسا نہ تھا جہاں مدرسہ نہ ہو۔مسلمانوں کے نظام تعلیم کا طرؤ امتیاز یہ تھا کہ حکومت صرف سر پرست تھی لیکن مداخلت نہیں کرتی تھی۔

برصغیر میں لارڈ میکالے کی تعلیمی پالیسی:

لارڈ میکالے نے جو ۱۸۳۳ء میں سپریم کونسل کا ممبر اور پلک انٹرکشن مینی کا سکرٹری مقرر ہوکر ہندوستان آیا تھا۔۲ فروری ۱۸۳۵ء کو گورنر جزل کی کونسل کو پیش کی جانے والی اپنی یادداشت میں اس بات پر زور دیا کہ ہندوستان کے قدیم نظام تعلیم علم و ادب کوفتم کر دیا جائے اور ہندووستانیوں کی جملہ معاشرتی برائیوں کے خاتمہ کے لئے مقامی علوم کی بجائے اور ہندووستانیوں کی جملہ معاشرتی برائیوں کے خاتمہ کے لئے مقامی علوم کی بجائے اس نے انگریزی زبان کو ذریعے تعلیم بنانے کی وکالت کی۔ اس نے انگریزی زبان کو ذریعے تعلیم بنانے کی وکالت کی۔ اس نے امام اسلام اسلام کی روے مشرقی علوم کی ترقی کے لئے دی جانے والی مالی امداد ہند کرنے کی سفارش کی اور واضح طور پر کہا 'دفتاہم کا مقصد الیک نسل تیار کرنا ہے جو مغربی افتار و نظریات کی ترجمان ہو۔ جو رنگ ونسل کے امتبار سے بے شک ہندی ہو کیکن فکر ونظر اور سیرت و اخلاق کے امتبارے خالص انگریز ہو۔''

اگریزوں نے ہندوستان میں اپنا نظام تعلیم جاری کیا ہندو جو پہلے مسلمان حکم انوں کی رعایا کے طرز پر زندگی گزار رب سے اب انگریزوں کی نطامی کو قبول کر جیسے تھے جب کہ مسلمان ویشی طور پر انگریز کی نطامی کو قبار کہ جیسے تھے۔ یمی سبب تھا کہ مسلمان تعلیمی کاظ سے پہماندہ رہ گئے ان کے تعلیمی نظام کو منطوع کردیا گیا تھا انگریز کی نظام تعلیم ان کی روایات کے متافی تھا۔ ۱۸۱۹ء میں انگریز کی سکولوں میں مسلمان طلبہ کی تعداد 10% تھے گئے تو یو پیورٹی گریجوا پیٹ وو ماللہ وو مسلمان علیہ کے اعدادہ 10% تھے گئے تو یو پیورٹی گریجوا پیٹ وو ماللہ واللہ کے اعدادہ 10% تھے انگریز کی دور میں بمنگی کا حصہ تھا) بہت زیادہ کرنے کی اجازت دی جو انسان کے وقت سارے صوبے میں صرف تین ہائی سکول تھے اورکوئی سرکاری کا فی نہ تھا۔ البتہ حیررآ ہاد کو سے تھا کہ سلمان کے وقت سارے صوبے میں صرف تین ہائی سکول تھے اورکوئی سرکاری کا فی نہ تھا۔ البتہ حیررآ ہاد اور میر پور خاص میں ہندو دول کے کافی موجود تھے الغرض بھٹ کے ایک سلمانوں کی سیاسی سابی اقتصادی اورتعلیمی حالت انجابائی نہ گفتہ ہتی اور دو مادی احتیات اور دبنی زوال کا فیار تھے۔ یہی حال صوبہ سرحد کا سرسید کہا جاتا ہے نے اسلامیا سکول تھے اورکوئی سرکاری کا فی نہ جاتا ہو کہا ہو کہ نے میں ہندوں کا گئی تھا ہو گئی تھا کہا ہو گئی ہیں ہوجات کی حدد کا اس سید کہا جاتا ہو کہا تھا۔ کہا تھا کہا تھے۔ یہ حال صوبہ سرحد کا سرسید کہا جاتا ہو نہ اسلامیا سکول تھا تھا ہو آئی گئی استان مقر ہوا اور صدر شعبتہ کی اس بوجود تھے الغرض بیک علاقہ جاتا ہی کا گئی تھی وزیر ستان کے مسلمان طلبہ بھی ملم کی پیاس بجھا تہ تھے۔ اسلامیات رہا) جہاں بول اور اس کے ملحقہ قبا کی علاقہ جاتا ہی کا ٹی میں پڑھا۔ پھر اس مادر شعبتہ ملم کی پیاس بجھا تہ تھے۔ اسلامیات رہا) جہاں بول اور اس کے ملحقہ قبا کی علاقہ جاتا ہوئی وزیر ستان کے مسلمان طلبہ بھی ملم کی پیاس بجھات تھے۔ اسلامیات رہا) جہاں بول اور اس کے ملحقہ قبا کی علاقہ جات سے بی وزیر ستان کے مسلمان طلبہ بھی ملم کی پیاس بجھات تھے۔ اسلامیات کی بی تو تو کی تھا ت

يا كتان مين شرح خواندگي:

سرکاری اعدادہ ثار کے مطابق پاکستان میں خواندگی شرح 47% بتائی جاتی ہے۔ ان میں وہ بھی شامل ہیں جو صرف اپنا نام لکھ اور پڑھ سکتے ہیں (حالا تکہ ان لوگوں کو پڑھا لکھا تو نہیں کہا جاسکتا) میرے خیال میں اصل شرح خواندگی ۳۰ سے ۳۵ فیصد تک ہے۔ اس کا مطلب ہے علم کے میدان میں ہم دوسروں سے صدیوں چھچے ہیں۔ تعلیم کسی ایک قبیلے یا قوم یا طقہ کی میراث نہیں ہے کہ محض اعلی طبقے یا مائی طور پر تو کی خاندانوں کے افراد ہی تعلیم حاصل کریں اور جھو نے طبقے یا مائی طور پر تو کی خاندانوں کے افراد ہی تعلیم حاصل کریں اور جھو نے طبقے یا مائی طور پر تو کی خاندانوں کی نماری کریں۔ ہمیں ابلور ایک آزاد قوم و ملک کی ہمانت کا خاتمہ کرتا جاست ، ورنہ ہمیں اپنی د نیاوی واخروی زندگی میں اس کا خمیازہ بھگتا پڑے گا۔

## ناخواندگی کے تدارک کا پہلا قدم: مفت تعلیم

ناخواندگی کے خاتمے کے لئے پہلا قدم یہ اٹھانا ہے کہ سب کے لئے میٹرک تک مفت تعلیم کا بندوبست کریں۔ بلا شبہ یہ ایک ببت بڑا منصوبہ ہے جس کے لئے کھر بوں روپے کی ضرورت ہے جو حکومت کے بس سے باہر ہے۔ بے شک اس کے خزانہ میں کھر بوں روپے ہیں لیکن تعلیم کے لئے ۲۰-۲۰۰۹ کے بجٹ کا %1.51 فیصد مختص کیا گیا جو اونٹ کے منہ میں زیرے اور آبادی میں میں قطرے کے برابر ہے۔ آبادی میں روز افزوں اضافے کی شرح اور ملک کے اہتر مالی حالات کا موازنہ کیا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم اگلے ۱۰۰ سال تک بھی و نیا کی ترقی یافتہ تو موں کا مقابلہ تو در کنار ترقی پذیر تو موں کا مقابلہ تو در کنار ترقی پذیر تو موں کا مقابلہ تھی نہیں کر سکیں گے۔

## دوسرا قدم: جبری تعلیم:

میٹرک تک تعلیم ازروئے قانون جری قرار دے دی جائے۔ جو والدین اپنے بچوں کو سکول میں اوخل نہ کرائیں ان کو سزا دی جائے یعنی قید میں ڈال دیا جائے ، لیکن اس کے لیے خصوصی پولیس تفکیل دی جائے جو صرف تعلیم سے متعلق ہو، یورپ، امریکہ اوریباں تک کہ نائیجریا میں جبری تعلیم کا قانون نافد ہے۔ جو والدین بچوں کو سکول نہیں جیجے انہیں قید کردیا جاتا ہے۔ لیکن بچوں کی تعلیم کا خربی ہمارے دینی مدارس کی طرح حکومت برداشت کرتی ہے۔ ان کو کپڑے، کتابیں مہیا کی جاتی ہیں، حتی کہ ان کو گھر سے بسول میں سکول لایا جاتا ہے اور چھٹی کے بعد گھریہ نیا ہوگا۔
لیبر کو قانو نا جرم قرادینا ہوگا۔

#### تيسرا اقدام: لائبرىريون كاجال:

فی زمانہ ملک میں لائبرریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ طلباء اور دیگر عوام میں مطالعہ کاشوق دوسری اقوام کے مقابلے میں صفر ہے۔ سکول میں لائبرریاں موجود ہیں لیکن ناکانی ہیں۔ جن کا ذخیرہ ایک یا دوالماریوں پر شمل ہے جن پر تقل پڑا رہتا ہے۔ طلبہ اور اساتہ ہ ان کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، یعنی بچوں میں مطالعہ کاشوق پروان نہیں پڑھا یا جاتا۔ پلک لائبرریاں تو نہ ہونے کے برابر ہیں اور جو ہیں ان کی بھی رئنیت کی شرائط اتنی کڑی ہیں کہ اچھا خاصا شوقین انسان بھی رکن بننے کی ہمت نہیں کرتا، عام آ دی کا تو کیا کہنا۔ البتہ پلک لائبرریوں کا جال بچھلانا ضروری ہے۔ لائبرریوں میں ہر موضوع ہے متعلق ملکی اور غیر ملکی مصنفین کی تحریر کردہ کتب کا وافر ذخیرہ موجود ہونا چاہیے اور ایک معقول تعداد میں کمپیوٹر بھی دستیاب ہونے چاہیئں، نیز عوام میں مطالع اور ریسر چ (Rescarch) کے ذوق کو عام کرنے کے لئے لائبرری کی رکنیت ہر شہری کے لئے بلافیس میسر ہونی چاہئے۔

فروغ تعلیم کے لئے مالی وسائل کی فراہمی:

ید امیدلگائے رکھنا کہ حکومت ناخواندگی اور بیروزگاری دور کرے گی، محض ایک سہانا خواب ہے جو بھی شرمندہ تعبیر نبیں ہوگا۔عوام کی تعلیم کا تمام بجٹ عوای سطح پر خود تیار کرنا ہوگا۔ حالات اورواقعات کا تقاضا یہ ہے کہ تعلیم کو ملکی مالی خشہ

681 ﴾

حالی کی چکی میں مزید پسنے سے محفوظ کیا جائے۔ تعلیم کو ایک نجی معاملہ (Private Entity) قراردے کر اس کے لئے باہمی سرمایہ کاری نیٹ ورک (Mutual investment Network) قائم کیا جائے اور تعلیم سے متعلق تمام معاملات باہمی سرمایہ کاری نیٹ ورک کے بیر دکردیئے جا کیں۔ یہی ملک و ملت کی فلاح کا راستہ ہے۔ ملک سے جہالت و ناخوندگی فتم ہو گئی نیز روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو نگے

## ناخواندگی کا تدارک (سفارشات اور تجاویز)

- i) تعلیمی میدان میں بہتر تنائج حاصل کرنے کے لئے اساتذہ کی تربیت کے ادارے قائم کرنا بہت ضروری ہیں۔
- ii) ۔ اسلامی نظریات اور جدید علوم (مروجہ) پہنی بائی سکول تک مفت اور جبری تعلیم بھی لازی ہے تا کہ ہم ایک پڑھا ککھا معاشرہ قائم کرسکیں جو در پیش تمام چیلنجوں کا مقابلہ کر سکے۔
- iii) موجودہ فرسودہ نظام تعلیم کو جدید ترین تقاضوں کے مطابق بہترین خطوط پر ترقی یافتہ بنانا اور اس کے لئے ہمیں دنیا کھر کے ممالک میں تھیلے ہوئے مسلمان ابل علم و ہنرمند افراد،اسا تذہ، ذمین پاکتانیوں، دانشوروں اور قابل لوگوں کو پاکتان آکر ملک و قوم کی خدمت کرنے کے لئے مخضر مدت کے لئے یا لمب عرصے کے لئے (جیسے بھی وہ چاہئیں) دعوت دینا اور انہیں جو سبولتیں اور مراعات غیر ممالک میں میسر بیں ان سے بہتر یا ایک سبولتیں اور مراعات فیر ممالک میں میسر بیں ان سے بہتر یا ایک سبولتیں اور مراعات فراہم کرنا تاکہ وہ اپنے علم و ہنر، دائش، مبارت اور قابل قدر تجربے سے ترقی پذیر پاکتان کی نئ نسل کو مستفد کرسکیں۔
- iv عربی کے علاوہ انگریزی، جرمن، اطالوی، ہیانوی، سویڈش، ڈچ، رشین، جاپانی زبانوں میں سے کوئی ایک غیر ملکی زبان سیکھنا نصاب میں لازمی قرار دیا جائے۔ اس مقصد کے لئے پہلے اساتذ و تیار کئے جاکمیں یا تلاش کیے جاکمیں جو ان زبانوں میں اور اردو میں مہارت رکھتے ہوں۔
- سنعت وحرفت کی ترقی اور انتخام کے لئے تربیت یافتہ کاریگرول اور بنرمند افراد کی فراہمی ضروری ہے اور اس مقصد کے لئے تکنیکی اداروں کا قیام لازمی ہے۔
  - vi) نواندگی کی شرح کو بڑھانے اور ہنر مند افراد پیدا کرنے میں سود سے پاک قرضے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔
- vii) اعلیٰ تعلیم خصوصاً ڈاکٹریٹ (Ph-D) پی۔انچ۔ ڈی کے طلبہ کے لئے معقول وطائف کا اجراء و نیز ضروری سہولتیں تعلیمی میدان میں ایک سنگ میل ثابت ہوں گ۔ (منصور علیخان۔ تقدیر امم ترجمہ ڈاکٹر خالد محمودتر ندی پہلیکیشنز ۲۰۰۶ء میں ۲۹۱)

## عربی زبان کی لازمی تدریس:

اً 👊 🗓 سجانہ وتعالی حیابتا ہے کہ ہم آ خرت کی زندگی میں کامیاب ہوجائیں۔ اس کے لیے اس نے قران کریم میں بڑی واضح اور بہترین ہدایت وی جی لیکن ہماری اکثریت ان ہدایت کو اصل عربی زبان میں سجھنے سے قاصر ہے اور ہمیں

ان کی اصل روٹ تک پہنچنے ہے محروم کے ہوئے ہے، کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور عربی زبان وافت ہے جاری اکثریت نابلد ہے، لبندا ہم قرآن فے احکامات کے معنول منہوم کو سیجھنے سے قاصرر ہے میں اورنیتجاً اسے قلوب واذبان کومنورنہیں کر یکتے۔ ہمیں اس موقع پر یہ پختہ عزم کرنا ہے کہ عربی زبان کو ہماری تعلیم کا لازمی عضر ہونا چاہیے ، اسے ہم لازمی مضمون قرار دیں اورا سے لازمی قرار دینے میں جو بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور کریں مثلاً مسئنے کومؤخر کرتے رہنا،کسی اوروقت پر اٹھا رکھنا،ٹالتے رہنا، سرکاری تعلیمی اداروں کی کمی اورجو ہیں ان کی ناخواندگی کے سیچے معنوں میں خاتیے میں نااہلی ما عدم دلچین، پست معیار تعلیم، غیرتر بیت یافته اساتذه،فرسوده طرز تعلیم و تدریس، غیراسلامی نصاب اور فنڈز کی کی وغیرہ \_مشہور کہاوت ہے کہ دوسروں کوقصور وارتھبرانا حیلے بہانے میں اور ناکام لوگوں کے طریقے ہیں اللہ سجانہ وتعالیٰ نے ہمیں انٹرف الخلوقات بنا كرجميں برقتم كى ركاولوں كو دوركرنے كى صلاحيت عطاكى ہے۔ جميں چيلنجوں كو كاميابي كے زينے بنانا حاسبے۔ برقتم کی برائی اور خامی ہماری از لی وشمن ہے اور اسے ہمیں زیر کرنا چاہنے۔ ہمارے ملک میں روزگار پیدا کرنے کے مواقع بہت کم بیں اور روزگار مبیا کرنے یا اس میں مدد دینے کے پروٹرام ناکافی بیں بلکہ سرے سے ہی مفقود بیں۔ آبادی میں اضافہ روز افزول ہے اور اس کی ضروریات ای حساب سے روز بروز کھڑ رہے ہیں جب کہ روز گار کے مواقع گھٹ رہے ہیں جسکی وجہ سے ایک غیرصحت مند معاشرہ اور غیر متحکم معیشت جنم لے رہی ہے۔ یہ دونوں مسائل حکومت اور عوام دونوں کے بس سے باہر ہو چکے میں جس کے نتیجے میں غربت بڑھ رہی ہے اور اس سے قوم وملک بڑے پخت بح انوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی صورت میں کیاہمیں خاموش تماشائی ہنے رہنا جا ہنے یا اس گلز تی ہوئی صورت حال کوسنھائنا جائے اور اس کا رخ اصلاح کی طرف مڑنا جاہنے! اہم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے اس سنہری قول پر کیوں عمل نہیں کرتے ؟ پ سیرت طبیعہ سے راہنمائی:

"الحكمة ضالة المؤمن فهو لها اين وجدها"

حکمت و دانائی مؤمن کی گم شدو میراث ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کرنا ہے۔

ہرمعاشرے میں عموماً تین قتم کے لوگ ہوتے ہیں:

ا) قائدين: جو بهترين حالات اورا يجادات كو وجود ميس لات بياب

۲) قاعدین: جو حالات کا بیٹھ کرتماشا کرتے ہیں۔

۳)غافلین: انبیں پا بی نبیس ہواکیا ہوگا، کیا ہورہا ہے، وہ لوگوں سے بوچھتے ہیں'' کیا ہوا''؟ امت

ملمة ج قائدين سے غافلين ميں بدل كئ ہے۔

الیی بلندی الیی پستی:

بیرتو ماضی کے قصے تھے اب حال رہ ہے کہ بوری اسلامی دنیا میں شخصی اور اعلیٰ تعلیم اوراورے اور جامعات ایک ہزار کے قریب بیں جب کہ صرف جاپان میں ان کی تعداد ایک ہزار ہے۔ دنیا میں ایک ارب سے زائد مسلمان ہونے کے باوجود سالا نہ ایک لاکھ سائنسی کتابوں اور میں لاکھ تحقیقی کتابوں میں ان کا حصہ ایک فی صدیے بھی کم ہے۔ مغربی ممالک میں وس لاکھ افراد میں تقریباً تین ہزار پی ایج ڈی میں اور مسلمانوں میں ایک سائنسدان ہے۔

مولانا ظفر علیخان کیسے بین کرتے ہیں:

کیا سکھاتے ہیں تمدن کی حقیقت ہم کو آن کی دولت کو چرانے والے فیض س کا ہے سے اس پر بھی ذرا غورکریں اپنی تہذیب کا افسانہ سنانے والے اور علامہ اقبال ماتم کرتے ہیں:

وہ کتابیں اپنے آباء کی وہ علم کے موتی ورک ہوتا ہے کی پارہ دیکھیں جنہیں بورپ میں تو دل ہوتا ہے کی پارہ گنوادی ہم نے جواسلاف سے میراث پائی تھی کر و سے مارا کریا ہے ہم کو دے مارا ہمیں حضرت اکبرالد آبادی کے مشورے برعمل کرنا جائے:

وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سکھو انھو تہذیب سکھو، ہنر سکھو بخر سکھو بخر سکھو خواف و نیا میں سفر سکھو خواص خنگ و تر سکھو علوم بحر و بر سکھو خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ

دلوں میں اپنے غیرت کو جگہ دو جوش میں آؤ احیائے اسلام کے لئے عالمی اسلامی یو نیورٹی کا قیام:

عالم اسلام کے شہرہ آفاق محقق جناب علامہ ڈاکٹر محمد حمیداللہ کو ایک عالمی اسلامی یو نیورش کا خاکہ تجویز کرنے کے لئے مامور کیا گیا تھا جو انہوں نے تیار کردیا تھا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس خاکے میں حقیقت کا رنگ بھرا جائے کیونکہ اس میں موصوف نے امت مسلمہ کو درچیش مسائل کا تجزیہ اور تھوس اور قابل عمل تجاویز چیش کی میں۔ امت مسلمہ کو چاہنے اس پر عملدر آمد کے لیے عملی چیش رفت کرے۔

خاکے کا خلاصہ ملاحظہ ہو:

اسلامی سیرئیریٹ (جدہ) نے پاکتان میں عالمی یو نیورش قائم کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ نبایت ہی دور رس

**√** 684 ﴾

مضمرات کا حامل ہے۔ یو نیورسٹیاں تبذیب و تدن کی ترویج و ترقی اورزندگی کے گونا گوں مسائل کے مطالعہ میں جو کروار اداکرتی ہیں وہ مجتاج بیان نہیں۔ بغداد اور قرطبہ کی یو نیورسٹیوں نے عالمی شافت پر جو گہرے اثرات چھوڑے وہ سب پرعیاں ہیں اور جس طرح آ کسفورڈ اور ہارورڈ کی یو نیورسٹیاں دور حاضر کے افکار پر اثر انداز ہورہی ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں۔ سام 192ء میں جب اقوام متحدہ کی جزل آمہلی نے یونائیڈ پیشنز یو نیورٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کا مقصد انسانی فلاح و بہردد کے سلسلے میں کیے جانے والے تحقیقاتی کامول کو مربوط کرنا اور اقوام متحدہ کے مقاصد کے حصول کے لیے پوسٹ بہردد کے سلسلے میں کیے جانے والے تحقیقاتی کامول کو مربوط کرنا اور اقوام متحدہ کے مقاصد کے حصول کے لیے پوسٹ سطح پر ماہرین کی ایک بین الاقبامی جماعت تیار کرنا تضاعالمی اسلامی یو نیورٹی کے قیام کامقصد قرآنی منشور کی روشنی میں ہوع انسانی کے فورم کے لیے ای قشم کی خدمات انجام و بنا ہوگا۔

فکری مرکز کا قیام:

پوری دنیامیں احیائے اسلام کا دوردورہ ہے اور'' ہی استح یک پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور ہیں۔ اس تح یک کومہمیز دینے اورائے تعیری خطوط پر آ گے بڑھانے کے لئے ضروری ہے کہ اسلامی دینا میں ایک ایسا فکری مرکز قائم کیا جائے جہاں اسلام کے منتشراہل علم و دانش جمع ہوکر ایسا ذہنی ارتعاش پیدا کریں جو کسی عظیم مقصد کے حصول کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں سلامی اقتدار کا سورج اسوقت ماند پڑنے لگا جب ہمارے علم و دانش کے چشمے خشک ہوگے۔ اور ہم نے جذبہ حقیق و تجسس کو خیر باد کہہ دیا جس کے ہم خود داعی تھے۔ اگر اس زوال کو کمال میں بدلنا ہے نو جمیں علم وفضل کے ان چشموں کو پھر سے جاری و ساری کرتا ہوگا جو ہماری کوتاہ اندیش کے باعث خشک ہو چکے ہیں۔ احیاے اسلام کوحقیق معنویت ہے ہمکنار کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ اس عمل کو تیز کرنے کے لیے علم وفن کے ایک ایسے فعال مرکز کا قیام ضروری ہے جبال مسلمان نو جوانوں کے ذہن کی صبح تربیت کی جائے اورایک بین المنی سوچ کو پروان چراجائے۔

عالمی یو نیورٹی کے قیام کا اولین مقصد انبان کے ادراک حقیقت کو پروان چڑھانا اوراہے کا تئات کی بنیادی صداقتوں ہے از سرنو متعارف کرانا ہو۔ یہ مقصد ایک ایسے نظام تعلیم کے ذریعے حاصل کیا جائے جس کی اساس البای اوراکسانی علوم کے امتزاج اوراشتراک پر ہو اورجس کے تحت ایسے مثالی ادارے قائم کیے جا کیں جہاں سائنس وانوں اور دانشوروں کی ایسی سلیس تیارہوں جو ایک طرف تو عمرانی طبیعاتی اور حیاتیاتی علوم کی ماہر بوں اور دوسری طرف قرآن، حدیث اور فقہ پر گہری نظر رکھتی بول۔ جب تک اس فتم کے لوگ نسل درنسل زندگی کے ہر شعبے پر متمکن نہیں ہو جاتے جب تک احیائے اسلام کی کوئی تح یک جزئییں گڑکتی ہر چند کہ ایسی تح یک کا جڑ گڑنا ناگز رہے کیونکہ دنیا کے متعناد معاشی نظامات اور متقابل سیای نصورات دم تو رہے نظر آرہے ہیں، اور الن کی جگہ لینے کے لئے ایک نئے عالمی نظام کامعرض وجود ہیں آن اور متقابل سیای نصورات دم تو رہے نظر ہے کی قسمت کا فیصلہ اس امر پر منحصر ہے کہ وہ نظریہ س حد تک معاشی و عاشرتی عدل قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں اسلام دنیا کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی عدل قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس ضمن میں اسلام دنیا کو بہت کچھ دے سکتا ہے۔ ضرورت صرف اس ادی کو ایک ایک فلط میں نظام کیا جائے جہاں ان اذکار و

نظریات کو سائٹیفک طریق سے پیش کیا جا سے۔ اس نوعیت کا ادارہ ایک عالمی یو نیورٹ بی ہوسکتا ہے۔ اسلامی فکری ورثہ:

ای طرح ہمارے نو جوانون کو اسلامی فکری ورثے کا بنظر غائر مطالعہ کرنا چاہے اور دور حاضر کے نت نے تقاضوں سے عہدہ برآ ان ہونے کے لئے اجتباد کے دائرہ کار پر اجماع امت کی صورت نکائی چاہئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بقول قرآ تی اصولوں میں توجیہ وتغییر کے ذریعے وسعت وترتی کے عظمی امکانات موجود بیں اور ان کا خیال ہے کہ فکر اسلام کی لیک، اسلام میں جاذبیت کا مادہ اور اسک باطنی ماھیت، فقہاء کی مقتدد انہ قدامت بندی کے باوجود اپنا کام کر کے رہ کی اور اجتباد کی را بین کشادہ ہوتی جا نمیں گی۔ حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ اسلامی اوب کے مناسب مطالعہ ہے ہم ان نقادوں کے طبی اعتراضات کو جبلا سکتے ہیں جو اسلامی قوانین کو جاند اور ارتقاء کی صلاحیت سے محروم گردوائے ہیں۔ لشکر اسلام کے ان خیالات سے ظاہر ہے کہ اسلامی تصور حیات اور اسلامی طرز زندگی ہر دور کے تقاضوں سے نیٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہمیں انتظامیہ سے متعلق اپنی شاندار روایات کا بھی گہرا مطالعہ کرنا چاہئے اور عربوں، ترکوں اور مغلوں نے جوانظامی ڈھانچ تھکیل و سے رکھے تھے ان سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ برحستی سے غیر ملکی تسلط کے دوران معاشرے کی بنیاد یں بھی کو کھل ہوکررہ گئیں ہیں پھرسے وہ ماری انتظامیہ دریافت کرتی ہے واسلامی دنیا کا طرد امتیار تھی۔

#### . تعلیم نسوال:

برنی نسل کی تربیت عورتوں کے ذہبے ہوتی ہے اوراس حیثیت ہے وہی ہمارے ثقافتی ورثے کی اصل محافظ وامین ہیں۔ مگر افسوس ہے کہدان کی تعلیم و تربیت کی طرف مناسب توجہ نہیں وئ گئی حالا نکہ اسلام ہی ایک ایبا دین ہے جس نے تلم کے میدان میں مرد اورعورت کو برابر مقام پر لاکھڑا کیا ہے اور اس حقیقت کے پیش نظر کہ ملم ایک قوت ہے۔ اب وقت کا تقاضا ہے کہ عورتوں کے فطری رجحانات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے ایک ایبا فلفہ تعلیم تفکیل دیاجائے جس میں بچوں کی پرورش کی خدا داد صلاحیت امور خانہ داری کا جبلی میلان اور بھاروں اور معذوروں کی گلبداشت ہے دلچی کو مرکزی ایمیت حاصل ہو۔ حقوق نسوال میں بہلاحق تعلیم نسوال ہے۔

طب نہوئی و یونانی طریقہ علاج جے مسلمان سائنس دانوں نے مقام عروج تک پہنچیا پاکستان اور دیگرا سلای ممالک کی سرز بین میں رحیا ب ہود ہے اگر اس طریقہ علاج کو اینو پہنچی کی طرح جدید سائنسی خطوط پر ترتی دی جائے تو اس میں کروڈوں انسانوں کی طبی بہود کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ کسی جغرافیائی خطے میں جوامراش عام ہوئے میں ان کاعلاج بھی فطرت نے اس خطے میں پیدا ہونے والی جڑی بوئیوں اور دیگر قدرتی وسائل میں مبیا کیا ہوتا ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بیشتر حالات میں جسم انسانی کو وہ اوویات زیادہ راس آتی ہیں جومفرد حالت میں استعال کی جائیں۔ بہنست ان اووایات کے جو پیچیدہ کیمیائی عمل کے ذریعے تیار کی گئی ہوں اور مابعد کے مہلک اثرات لیے ہوں۔ اس حسمن میں حکیم بوغلی بینا کے عہد آفرین طبی کام کو آگے بردھنے کی ضرورت ہے جس کے لئے آئ کے سائنس دان درمیائی اس حکیم بوغلی بینا کے عہد آفرین طبی کام کو آگے بردھنے کی ضرورت ہے جس کے لئے آئ کے سائنس دان درمیائی

صدیوں میں جمع شدہ علم و حکمت اور جدید سائنسی آلات پر دسترس رکھنے کے باعث قدیم حکماء کی نسبت زیادہ صلاحیت رکھتے جیں۔ امت مسلمہ کا ایک اور مشتر کہ مسئلہ صحرا زدہ زمینوں کو قابل زراعت بنانا ہے۔ اس میدان میں بھی جدید تحقیق کے سائج کو مربوط کرنے کی شدید ضرورت ہے تا بھہ یہ ممالک اپنے غذائی وسائل میں اضافہ کرسکیں اور روز افزوں خجر بن کا انسداد کر سکیں۔ یہ مسلم اقوام کے چیدہ چیدہ چیدہ مسائل کا ذکر تھا کیونکہ یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔

سائنس اور ٹیکنالوجی میں مہارت:

مجوزہ اسلامی دانش گاہ کے ساتھ سلم ممالک کے ایے تعلیمی و تحقیقی اداروں کا الحاق بھی کیا جانا چاہیے جو ترقیاتی منصوبہ بندی میں اپنے تجربات کو باہمی استفادہ کے لئے مربوط بنا سیس جیسا کہ یونا گیٹہ نیشنز یو نیورٹی اوراس سے ماعقہ اورار سے کر رہے ہیں اور جن کے شاف ماہرین کی بین الااقوامی جماعت کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب تک مسلم ممالک اس نبج پر اپنے اعلیٰ تربیتی اور تحقیقی اواروں کو منظم نہیں کرتے او اپنے تجربہ کار ماہرین اور نوجوان فاضلین کو مشترک افادیت کے منصوبوں پر کام کرنے کے لئے کیجائیں کرتے ،اس وقت تک انہیں اپنے وسائل پر کلی افتیار حاصل نہیں ہوسکتا اور اس افتیار کے بغیر قومی آزردی اور حاکمیت بھی مستمام نہیں ہوسکتی۔ عمون کہا جاتا ہے کہ ترتی پذیر ممالک سائنس اور نیکنالوجی کے میدان میں اُران خرج شخیق کے متحمل نہیں ہو سکتے اس لیے انہیں وینا کے ملمی ذخائز سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے محدود وسائل کو میں گران خرج شخیق کے متحمل نہیں ہو سکتے اس لیے انہیں وینا کے ملمی ذخائز سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے محدود وسائل کو متحمل نہیں استعال کرنا چاہتے ۔ یہ مشورہ ان ممالک کو دائمی محتاجی کی طرف دھیل وینے کے مترادف ہے۔ لبذا جرمسلمان ملک کو باہمی اشتراک سے سائنس اور نیکنالوجی کے ہرمسلمان ملک کو باہمی اشتراک سے سائنس واول کی ایک ایس کھیپ تار کرنی چاہئے جنبوں نے سائنس اور نیکنالوجی کے ہرمسلمان ملک کو باہمی اشتراک سے مسائل کرنے نے لئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہو۔

اسلامی نظریه حیات کا احیاءاورتشکیل:

رسول اکرم صلی الله ملیہ وآلہ وہلم کی تفکیل کردہ مدیند منورہ کی مثالی ریاست کے بعد پاکستان ہی وہ واحد مملکت ہے جواسلامی فلسفہ حیات کی بنا، پر معرض وجود میں آئی۔ چنانچہ پاکستان کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کو دکھا دے کہ کس طرح اسلام ہردور کے تقاضوں سے عبدہ ہرآ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ایک وہنی وفکری تح یک چلائی جائے جس کا آغاز تحکیم الامت علامہ اقبال رحمہ الله علیہ نے اپنے شہرہ آفاق خطبات بعنوان ایک وہنی وفکری تح یک چلائی جائے جس کا آغاز تحکیم الامت علامہ اقبال رحمہ الله علیہ نے اپنے شہرہ آفاق خطبات بعنوان دستیل جدید البیات' اور دیگر عبد آفرین تخلیقات سے کیا۔ فرکورہ خطبات کے دیپاچے میں علامہ مرحوم نے امت مسلمہ سے فرمایا ہے کہ' جول جول ملم کا ارتقاء ہوتا جائے گا اور فکر کی نئی رامیں کھلتی جائیں گی۔ نت نئے نظریات، جوان خطبات میں پیش کئے گئے ہے بھی زیاد دیکھوں ہو جود میں آت رمیں گے۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ فکر انسانی کے ارتقاء کا بغور مطالعہ کرتے رہیں اور ایک آزادانہ تنقیدی رویہ برقر ارکھیں۔

جن موضوعات پر یو نیورٹی خصوصیت سے مطالعہ و تحقیق کا اہتمام کرے ان میں سے چند موضوعات یہ میں: (الف) - مختلف تبذیبوں کے قوانین اور فقہات کا تقابلی مطالعہ

- (ب) قرآن وحدیث کی روثنی میں فکر جدید کے ارتقاء کا جائزہ
- (ج) ابن خلدون ہے لے کر موجودہ دور تک کے فلسفہ تواریخ کے مختلف مکتب فکر کا تنقیدی مطالعہ:
  - (د) سائنس کی تاریخ اور فلسفه
  - (ه) دنیا کے بڑے بڑے معاشی نظاموں اور نداہب کا تقابلی جائزہ
  - (و) 💎 اسلامی اقتصادی نظام کا ایک انجرتے ہوئے عالمی نظام کی حیثیت سے مطالعہ
    - (ز) مسلم مما لك مين بين أملّى تجارت وصنعت وحرفت امكانات
      - (ح) صحراز دگی کےعمل کو روکنے کی تدابیر
    - (ط) قرآنی احکام کی روشی میں بھوک، بیاری اور جبالت کا خاتمہ
      - (ی) قدرتی وسائل کی ترویج اورتر قیاتی منصوبه بندی وغیر د .

مندرجہ بالا موضوعات پر ہم کرنے کے لیے ضروری کلیات اور شعبہ جات کاوسیج ڈھانچہ فراہم کیا جائے اور اسلامی، عمرانی اورطبیعی علوم کے ماہین بین الضوابطی توازن قائم کیا جائے۔ اسلامی امور کے دائرے ہیں قرآن وتنہ مدیث وآثار، فقہ واصول فقہ تکم واصول دین، ہیرت و ثقافت، تصوف اور تقابل ادیان کے شعبہ شامل ہوں۔ عمرانی اورطبیعی علوم کے تحت تمام مروجہ مضامین پڑھانے کا بندوبست ہو۔ یہ یونیورٹی اسلامی اقدار کی مسلسل پرورٹن کرے اور اسلامی دنیا کے لیے الی اساس مہرا کی مسلسل پرورٹن کرے اور اسلامی دنیا کے لیے الی اساس مہیا کرے جہاں سے اسلام کو ایک متحرک تبذیب کی حثیت سے پیش کیا جا سکے۔ الی تبذیب جس کا اپنا منفرو سابی فلسفہ، عادلانہ اقتصادی نظام اور منصفانہ ضابطہ قانون ہے، الغرض یہ یونیورٹی اس تفریق کومٹانے کی کوشش کرے جومغربی ذہن نے ماسانی زندگی کی وحدت کو عطا کر کے اسے دوحصوں میں تقسیم کر کے دیا ہے یہ یونیورٹی انسان کو اس قابل بنائے کہ وہ نیابت الین کی اس ذمہ داری کوسنجال سکے جو اس کا مقدر ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ۔ خطبات بہاولپورا ۲۳۔ ۵۲۔

ہ۔ ساوی آفات کی پیش بنی اور اس کے تدارک کی مکمل استعداد بہم پہنچانا۔

نا گبانی آفات عادی سے نبٹنے کی استعداد ۱۸ اکتوبر ۲۰۰۵ء کو جو تباہ کن زلزلہ آزادکشیم اورصوبہ صرحد میں آیا، ریکٹر سکیل پر جس کی شدت 7.6 در ہے تھی اس نے 73.000 زندگیوں کونگل لیا اور 128.000 افراد زخمی ہوئے۔ یہاں کی 90% عمارات (جن میں سرکاری عمارات زیادہ میں) کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ ایک سال گزرنے کے باوجود بھی وہ ملبہ ابھی تک اٹھایا نہیں جا سکا۔ تعمیر نو کا آغاز کب ہوگا۔ جس نے ۳۰ لاکھ لوگوں کو بے گھر کردیا جو خیمہ بستیوں میں رہنے پر مجبور میں جنہیں دوسرے مالیاتی مسائل کے ساتھ شدید موسم کا سامنا ہے۔

After the devastating earthquake of 8th:2005 we were not prepared to face up to the closal challenge of rescue, relief and rehabilitation, the need for a fool proof disaster response capability in the country was thus felt, the whole world community came forward to help the



affected people, everyone from plitician to general masses of pakistan, played their role and proved to be a great nation (the News.9th oct 2006)

گزشته رمضان میں بیہ بولناک زلزلہ آیا تھا۔ پھر رمضان کا مبارک مبینہ عالم اسلام اور پاکتان پر سابیہ قائن ہے جو پھر حضرت علی کرم اللہ وجبہ اور بی بی فاطمہ زبرا رضی اللہ تعالی عنھا، خواتین جنت کی سردار کے سے ایثار کا نقاضا کرتا ہے جنہوں نے مسلسل تین دن اپنی افطاری سائلین کو دیدی تا کہ ہم یہ ثابت کرسکیں کہ ہم ایک عظیم قوم بیں ایک پرعزم ایثار پیشہ امت بیں۔

۵۔ امت مسلمہ کو غیر منتخب حکمرانوں سے نجات دلا کر خلافت لیعنی الاقوامی حکومت قائم کی جائے:

محد سليم قريثي روزنامه جنَّك ( ١٣٣ أكتوبر ٢٠٠٦ء) مين اييخ كالم مين لكھتے ہيں :

سلطان شمس الدین التش کی نوزائیده سلطنت میں اس روز جشن بیا تھا جب ظیف ایوجھ منصور آلمتصر باللہ کی جانب جب مندوستان کے فرمانروا کو پروانہ منظوری ملا تھا۔ فلیف وقت کی طرف سے یہ سلطان بندگی حکومت کی اخلاقی اور نمزبی جواز کی توثیق تھی۔ مسلمان حکمرانول کی نظر میں اس سرپرتی اور فمائندگی کی وقعت اس قدر تھی کہ سلطان فیروز شاہ تعلق جو کہ ہندوستان کا انتہائی متشدر باوشاہ تھا اس کے دربار میں جب فلیفہ وقت کے اپنی اجازت نامہ لے کر پہنچ اور فلیف کی چانب سے سلطان کوعلم اور خلعت علا اس کے دربار میں جب فلیفہ وقت کے اپنی اجازت نامہ لے کر پہنچ اور فلیف کی چانب المیہ کے اقتدار سے لے کر تاحال انتہائی جبت سے بیزار اور بے نیاز مسلم حکران آئ بھی تجدہ ریزی کی اس روایت پر قائم میں لیک سے غیر متبول حکمرانوں کو اب مند حکرانی وہائت میں لیک سے غیر متبول حکمرانوں کو اب مند حکرانی وہائت میں لیک سے غیر متبول حکمرانوں کو اب مند حکرانی وہائت میں لیک سے خیر متبول حکمرانوں کو اب مند حکرانی وہائت تو وصولی کے لیے پر تعیش امر کی دور ہے تو می ضرورت سے زیادہ ذاتی معاملہ اور مبانے خوابوں کی تعییر بین جاتے میں۔ ارسطو تو وصولی کے لیے پر تعیش امر کی دور سے تو می ضرورت سے زیادہ ذاتی معاملہ اور مبانے خوابوں کی تعیمر بین جاتے میں۔ ارسطو کی بات آئی میادری کو دار وائر تی رہی ہوں ہے۔ یہاں انتخاب بذر یع عوام، اخلاقی اقدار افلی کی تبدیلی کے پس منظر میں امر کی کارفر مائی بنیادر کی کورور وائی میں اوروں کی جیس منظر میں احداد اس میائی اور جبر ہو، عالم اسلام میں افتدار اور جبور ہو، عالم اسلام کی دباؤ بلکہ براہ راست مداخلت سے تدارک سے لیے خلافت سے باوقار ادار ہے کا احداد کیا احداد کیا احداد کیا احداد کیا عراف سے سے علم اسلام کو در چیش تمام مسائل اور چیلیجز کا مداوا ہوگا ان شاء اللہ العزین سرے طیب کا مقدود و منتوں ہو۔ بیادہ مسائل اور چیلیجز کا مداوا ہوگا ان شاء اللہ العزیز اور میں سرے طیب کا مقدود و منتوں ہو۔

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سے مسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش جیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ٹائٹالٹائلا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

پروفیسر سید شعب اختر ، کراچی

#### خالق كائنات:

عظیم ترین وجود قادر مطلق کا نام ہے۔ اسلام میں خدا کا یہی وہ درست یا اصل نام ہے جس سے تمام انسان اپنے خالق بعنی روح حقیق کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا نام صرف اسلام تک محدود نبیں ہے کیونکہ اللہ وہ نام ہے جس سے مشرقی گرجا گھروں کے نفرانی بھی خدا کو مخاطب کرتے میں(۱)۔ اللہ تعالی دراصل حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، حضرت نعیسیٰ اور عیسائیت اور یہودیت کے تمام پنجمروں کا خدا (GOD) ہے۔

مسلم:

لغوی طور پر اس شخص کو کہتے ہیں''جس نے اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت قبول کرلی ہو'' اور لفظ مسلم عربی لفظ اسلم سے اخذ کیا گیا ہے جس کے معنی ہیں''دیتبر دار ہونا، امن کا طالب ہونا'' دین اسلام کا نام بھی ای عربی لفظ سے نکلا ہے۔ لہذا مسلم وہ سے جو اسلامی تعلیم اور اصولوں برعمل کرتا ہے۔

نيا عالمي نظام:

۱۹۹۰ء کی دہائی کے اواخر میں دوسری عالمی جنگ کے بعد سے ۱۹۹۰ء کی دہائی کے اوائل میں سوویت یونین کی شکست و ریخت تک دنیا پر دوسپر طاقت کی امریکہ اور روس چھائی رہیں اس کے بعد سے صرف ایک ہی سپر طاقت کا غلبہ ہے۔ بے مثل طاقت ور پوزیشن کا مالک ہونے کے باوجود امریکہ نے سلامتی کونسل کے مشقل ارکان بالحضوص اپنے بور پی اتحاد یول سے صلاح مشورے کے بعد ہی اپنے افتیارات استعال کیے ہیں۔

کویت پر عراقی حملے کے بعد سلامتی کونسل کے فوری فیصلوں کے بنتیجے میں جنگ ضیج میں فوجی کارروائی ہوئی مگر بوسنیا میں فوجی کارروائی ہے گریز نئے عالمی نظام کے تحت کیے جانے والے فیصلوں کی مثالیں ہیں۔ پہلی صورت میں امریکہ نے سلامتی کونسل کوفوجی کارروائی پر آمادہ کیا جب کہ دوسری صورت میں اس نے ایسانہیں کیا۔

یادر ہے کہ عیسائیت امریکہ اور بورپ کی بھاری اکثریت کا مذہب ہے۔ تاہم امریکہ اور بورپی ممالک میں مذہب کو تطعی طور پر حکومت سے جدا کر دیا گیا ہے ان ممالک کے رہنماؤں کے قلوب تو مذہب سے متاثر ہو سکتے ہیں گر ان کی حکومتوں پر سیکولر رنگ ہی مالب ہے۔ اکثر اوقات چرج کے حلقے مذہب کو توجہ نہ ملنے پر پریشان بھی رہتے ہیں۔(۱) اسلام اور امت مسلمہ کی اساس و بنیاوکسی رنگ نسل علاقے یا زبان پر نہیں بلکہ ایک نظریہ اور پیغام پر ہے جس امت کی بنیاد کسی

نظریہ پر ہوتی ہے اسے اپنی بقاء اور دفاع کے لیے نظر ہے کا شخط اس طرح کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح ایک جاندارا پی جان اور ذی روح مخلوق اپنی روح کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ جب تک نظریہ قائم اور زندہ رہے تو م باقی رہتی ہے اور جیسے ہی نظریہ کمزور ہوتا ہے قوم کی وحدت اور بجیتی اپنا دم توڑ دیتی ہے۔ (۲) بحثیت امت مسلمہ ہماری تاریخ کا سب سے پہلا مرحلہ وہ تھا جب اسلام کا آغاز ہوا رحمۃ للعالمین و پنیمبر آخر الزمان فخرِ موجودات احمد مصطفی الشیق نے اپنے سیرت اخلاق اور کردار سے لوگول کے سامنے پیش کیا مکم معظمہ میں آپ سیسے ہے ۱۳ برس تک اللہ کی وحدانیت کی تعلیم لوگول کو بیان کی (۳) انسانیت ایک غیر منظم وحدت ہے اور اسے مختلف مکروں میں تقسیم کر دینا بہت بڑا جرم ہے رب العزت نے ساری دنیا کو پکار کر کہا کہ:

#### لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُوةٌ حَسَنَة (٣)

لوگوا جمہیں زندگی گزارنے کا ترینہ سکھنا ہو، سلقہ معلوم کرنا ہو، یہ جاننا ہو کہ تمہارے دن اور تمہاری راتیں کیے گزریں، تم صاحب اختیار ہوتو اختیار کیے استعال کرو، حاکم ہوتو حکومت کیے کرو، سپہ سالار ہوتو جنگ کیے لڑو، صاحب بڑوت ہوتو دولت کا استعال کیے کرو، تاجر ہوتو تجارت کیے کرو، صاحب فقر و فاقہ ہوتو کس طرح خدامت رہو، اہل علم ہو تو علم کا فیضان کیے عام کرو، انصاف کی مند پر متمکن ہوتو عدل کیے کرو، صاحب منبر ہوتو کیا انداز اپناؤ، کیا وقار بناؤ، زبان کھولوتو کیا بولو اور کیے ہوتو کے ایک ہی ذات ہے جس طرف دیکھو، کھولوتو کیا بولو اور کیے بولو ادیب ہوتو کیے کھواور کیا لکھوتو اے لوگو! تمہارے لیے ایک ہی ذات ہے جس طرف دیکھو، جس کی سنو جو کامل اور اکمل ہے جس میں کوئی خامی نہیں کؤئی نقص نہیں، عیب نہیں تمہارے لیے ہر قدم پر نمونہ ہے مثال ہے، منزل ہے اول قدم بھی اور آخر قدم بھی۔

حقیقی علم ہے محروم، حقیقت سے ناآشنا، معرفت سے ناواقف جب وہم گمال کے اساسات پر انسانی تاریخ ندہب پر فکر آ زمائی فرماتے ہیں تو ان کا بتیجہ فکر یہ سامنے آتا ہے کہ انسانیت کا آغاز اس عالم سبت و بود میں شرک اور جہالت کی تاریکی میں ہوا تھا اور رفتہ رفتہ وہ توحید کے بلند نظریہ تک پیچی ہے بالفاظ دیگر گویا خاتی انسان نے انسان کی پیدائش کا فریضہ تو انجام دیا، لیکن مقصد تخلیق منزل حیات اور قوتوں کے مصرف سے اسے ناآشنا رکھا طرفہ ماجرا ہے کہ وجود آ دم جوسراسر

رحمت خالق کا مظہر ہے ہرطرح سے نوازا جائے۔ قرآن جو حقیقی علم کا سرچشمہ ہے جمیں بتاتا ہے کہ اس کا نتات میں انسان کا آغاز علم و تو حید کی روشنی میں ہوا اور سبٹ پہلا انسان اس روشنی کے ساتھ دنیا میں آیا کہ اس کا مقصد تخلیق اور منزل سفر کیا ہے، کیا اس کا فریضہ منصی ہے اور اسے پورا کرنے کا طریق کار اور حکمت کار کیا ہے۔ (1)

قرآن مجید الله تعالیٰ کی طرف ہے آخری اور فیصلہ کن حکم و بدایت قیامت تک کے لیے ہے لیکن آخ اس کے معنی ومطلب نہ ہی تو ان کے لیے ہے جو کل فوت ہو تھے ہیں اور نہ ہی ان کے لیے ہے جو ابھی پیدانہیں ہوئے آج انسان اورمسلمان کی میثیت میں صرف ہم موجود جنس کے لیے ہیں(4) قوموں کی زندگی میں نظریاتی امتیار ہے زندگی کے اعلیٰ مقاصد کی موجودگی بڑی اہم ہوتی ہے یہ مقاصد اً ٹر عالم گیر ہوں تو ان کی افادیت اور اثر پذیری بڑھ حاتی ہے موجود و حالات میں امت مسلمہ کو ان اجماعی مقاصد کے اعتبار ہے ہی دنیا کی دوسری تمام قوموں پر فوقیت حاصل ہے حالانکه عملی اعتبار ہے وہ اس وقت دوسری بہت ی قومول ہے بہت چیچے ہیں۔قرآن پاک کے ایک سادے مخضر نیکن حامع اور مؤثر ارشاد میں امت مسلمہ کی اجماعی اور ملی ذمہ داری کا تعین کیا گیا ہے فرمایا گیا دنیا میں اہتم انسانوں کا ایک ایپا اچھا گروہ ہو جو دوسرے تمام انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہےتم بنگی کا حکم دیتے ہو بدی ہے رو کتے ہو اور الله پرایمان رکھتے ہوامت مسلمہ کی ای اجتماعی ذمہ داری کا قرآن کی ایک اور آیت میں اس طرح اظہار کیا گیا ''ہم نےتم مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے تا کہتم عالم انسانیت پر شامد ہو اور مرکزیت کے امین رسول الٹیائی تمہارے افیال پر شامد ر ہیں'' اً سرہم دیکھیں تو مسلمانوں کی پوری اجتماعی اور عالمگیر تاریخ میں ان ارشادات قرآنی کی واضح جھلک نظرآتی ہے اور سے جھلک دور عروج اور دور زوال دونوں میں نظر آتی ہے مسلمانوں نے عالم انسانیت ہے اپنا رشتہ تہھی نہیں توڑا اور وہ انسانوں ک تاہی کے دریے تہمی نہیں ہوئے۔ اپنی بہت می داخلی خرابیوں کے باوجود مسلمانوں نے دوسری قوموں کی فکری ادر سامی غلامی مستقل بھی نہیں گی۔(۸) تاریخ انسانی اور تاریخ مذہب پرعلم وبصیرت کی روشن میں گفتگو کرنے والے اس حقیقت ہے۔ تبھی انکار کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خلیقی انسانی علم وحق کی روشنی میں ہوئی ہے اور انسانیت کا فرد اولین انسانی مقصد وجود ہے آ شنا عالم وجود میں بھیجا گہا ہے اور وہ آ دم علیہ السلام نے بلا امتیاز اپنی تمام اولا د کی اس ایک حق ہے روشناس کیا، اورتمام بی انسان درحقیقت ایک امت ہے۔(۹)

ابتداء آفرینش سے لے کر آئ تک اور آئندہ قیام قیامت تک کا نات پر سب سے اہم اور پرعظمت جو واقعہ ظہور پر بروا ہے، وہ خاتم النبین عظیفہ کی ولادت باسعادت کا واقعہ ہے مشرق ومغرب کے مسلمانوں نے ہر سال اس مبارک واقعہ کی یاد میں اجتاعات منعقد کیے ہیں۔ خطیب حضرات کی زبانوں سے اس کا ذکر بلند ہوا ہے۔ اہل قلم نے اپنے مدجہ مقالات ومضامین سے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو کی لہروں نے اس کے نفحے فضا میں بھیرے ہیں بیصرف آئ بی نہیں مقالات ومضامین سے اس کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریڈیو کی لہروں نے اس کے نفحے فضا میں بھیرے ہیں بیصرف آئ بی نہیں بلکہ چودہ سوسال سے ہی سلسلۂ ذکر و بیان تواتر کے ساتھ جاری ہے اور اس کا جرچا اس حد تک وسعت گیر ہے کہ بیچا بی ماؤں کی گود میں اسے جانتے ہیں اس لحاظ ہے آئ کے خطباء اور انشاء پردازوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے بلکہ وہ ذکر مقد یم ہے جس کور کی طور پر دو ہرایا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ:



وما ارسلنك الارحمة للعالمين

ترجمہ بے شک ہم نے آپ عظیمہ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔(١٠)

نی اللّی بوئی شریعت مطبرہ میں وہ تمام فضیلتیں سمو کررکھ دی گئی میں، جن کا تصور انسان کی عقل سلیم میں آ سکتا ہے اس دور کے اہل وقلم و شریعت اور صاحب شریعت کے محاس و محالہ کو جس صد تک بھی گنوا میں، نیکن آ بیت ذکورہ نے جو حقیقت بیان کر دی گئی ہے اس ہے آ گئیس گزر کتے بلکہ رحمت اور برکت کی جو آ فاقی و معتبیں اس میں مضمر ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کے بعض پہلوؤں رہنی پر ڈال سکتے ہیں یہ لوگ حضور اللّی کے مجرات کو بیان کرتے ہیں لیکن ہم میں کونسا مسلمان ہے جو ان مجرات سے ناواقف ہے متقدمین اور متاخرین کی مبسوط اور شخیم کتابیں ان کے ذکر سے لبریز ہیں کونسا مسلمان ہے جو ان مجرات کے سامنے کھلا ہوا دیکھتے ہیں اور آئندہ بھی دیکھتے والے انہیں دیکھتے رہیں گے۔(۱۱)

رسول اگر مسئولیہ اور آپ سیلیہ کی الی ہوئی شریعت کے محان و فضائل سی کی نگاہوں ہے او جمل نہیں ہیں۔
آپ سیلیہ دنیا کے سردار ہیں، افضل الخالق ہیں، بیٹر و نذیر ہیں، سرائ منیر ہیں، طاہر مطہر ہیں غرض کہ جو لقب آپ اس ذات گرا می کو طاہیں وے لیں لیکن کیا آپ نے یہ کوئی انوکی بات ہی جو آج ہے پہلے کسی نے نہیں کہی ہے۔ آپ اپنی پورے زور میان ہے یہ کلمات دوہراتے ہیں کہ حضرت کیا تھی کی شریعت نے انسانوں کو کفر و الحاد کے اندھروں سے نکال کر صراط مستقیم پر گامزان کر دیا آپ کیا تھا نے اونوں کے سار بانوں کو خود تر اثیدہ بتوں پر ہیؤں کی قربانیاں دینے والوں کو، سوکھے پھڑے کہ سار بانوں کو، خود تر اثیدہ بتوں پر ہیؤں کی قربانیاں دینے والوں کو، سوکھے پھڑے کہانے والوں اور مجمود کی خطیباں چبانے والوں اور میران قوم کو سیمان تو میں کو نہیں کا حکمران اور مر بی و استو بنا دیا۔ آپ اس طرح کی صفات جس طرح چاہیں اور جس انداز میں چاہیں، بیان کر لیں لیکن کیا آپ کا محتض زبانی جمع خرج آئ قصورت کی صفات جس طرح چاہیں اور جس انداز میں چاہیں، بیان کر لیں لیکن کیا آپ کا محتض زبانی جمع خرج آئ قوت صفورت کی صفات جس طرح خواہیں اور جس انداز میں چاہیں، بیان کر ایکن کیا آپ کا محتض زبانی جمع خرج آئ و صفورت کی سیاس کی اپنی کیا آپ کا محتض زبانی جمع خرج آئ قوت صفورت کے شاہد کی طرف معظر میں میں طرح معظر ہیں ہو اور خدا ناشناسوں کی زو میں آپ کی اس میں جو کے ہیں اس کا چیچ چیپ مغربی ر ہزنوں کمیونسٹوں، معدوں اور خدا ناشناسوں کی زو میں آپ کی مثال اس اعرابی کی سے جس نے تعلیم کے نیز کو استعال کرنے کے بجائے پانی میں گھول کر پی لیا اور اس طرح وہ مردی ہے محفر عرب میں جبال ہو کہ اس طرح وہ مردی ہے محفر عرب وہ عوظ ہو جائے گالی ہو اور وہ روئی، لیانی، روئی لحاف کا ورد کرنے گے اور اس عور کی گور اس طرح وہ مردی ہے محفر عورت کے مجائے گی یا جے سردی لگ گی ہو اور وہ روئی، لحاف، روئی لحاف کا ورد کرنے گے اور اس وہ میں مجتال ہو کہ اس طرح وہ مردی سے محفوظ ہو جائے گی یا جے سردی لگ گی ہو اور وہ روئی، لحاف، روئی لحاف کا ورد کرنے گے اور اس وہ کے گیاں مورد کی میان کیا ہو کہ کوری کے دور کی گوری کے دور کی لیان کی سے مردی سے محفوظ ہو جائے گی یا جو سے گا۔ (۱۲)

انسان کی زندگی کا مصرف صرف کھانا پینائیس بلکہ بلند مقصد کا حصول اور ذمہ داریاں ہیں جو اے مخلوقات سے متاز کرتی ہیں اور یہی ذمہ داریاں اے تمام کا کتات سے ارفع و اعلیٰ بناتی ہیں۔ اس بنند مرتبہ تک پہنچانے اور کل کا کتات سے اسے متاز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم انبیاء کرام بلیم انسلام کو بھیجا اور ان کے ذریعے اپنی بدایات نازل فرمائیں اور ان بدایات کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے انبیاء کی سیرت کو انسانوں کے لیے نمونہ بتایا کہ کسی کو اپنے مرتبہ و مقام کو بھیے میں دقت پیش نہ آئے اور بہت آسانی سے اپنا مقصد زندگی سمجھ سکے۔لیکن بوا یہ کہ انبیا، کرام کے بعد ان کی

امتوں نے ان پابند یوں کو جو انہیں نقصانات سے بچانے کے لیے عائد کی گئی تھیں۔ اپنی نفسانی خواہشات کی بجا آوری میں ناگوار سمجھا اور اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور نعمتوں کو ذخیرہ اندوزی اور اسباب تغیش سے حصول کی خاطر چھوڑا۔ البامی ہدایتوں سے منہ موڑا اور ان میں من مانی تحریفات کر کے لفظی و معنوی تاویلات کے سہارے اپنی نفسانی خواہشات کی پخیل کے لیے رامیں پیدا کیس ان ہی میں ایک تدبیر عقلیت پسندی بھی تھی جس کا منتبیٰ مقصود وجی و الہام کا اثر کم کرنا تھا جس کے نتیجہ میں عافل انسان نے اسپنے ایجاد کردہ قوانین کو جاری و ساری کرنا شروع کر دیا اور خود اپنی پریشانیوں اور جاہیوں کے اسباب بیدا کر لیے۔

اللہ تعالیٰ کو اشرف المخلوقات انسان کی ایتری و بدحالی منظور نہ تھی اس لیے اس نے اپنے کرم ہے بدایت کے ذریعے انہیں سمجھایا اور خود ساختہ اولئے بدلنے والے مفروضات اور گمراہی ہے بچانے کی خاطر اپنے آخری نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیقی کے ذریعے اپنا آخری کلام نازل فرمایا اپنے اس کلام کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اپنے رسول علیقی کے عمل کو اس کی واضح تغییر بنا کر رہتی دنیا کے لیے سرچشمہ بدایت قرار دیا اور بحمیل دین کی نوید ہے سرفراز فرما دیا طلب علم کو فرض قرار دیا ہی علی است محمد یہ نے علوم کی خصیل کو اپنا فریضہ سمجھا اس تحریک کے دیا جو ایجادات اور انکشافات میں کمال پر پہنچ گئے لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ سامنے آیا کہ عقلیت کی چاشنی نے ان کی ایمانی قوتوں کو کمزور کرنا شروع کر دیا اور نوبت یہ آ پہنچی کہ وہ ہر مسئلے پر عقلی دلیلیں دینے گئے ان حالات میں جب دماغ کو جوان اور دل کی رگیں کائی جا رہی تھیں علی محقیق نے ان کو اس فقتے ہے بچانے کے لیے فلفہ اسلام لیعنی علم الکلام ایجاد کیوان نورول کی رگیں کائی جا رہی تھیں علی محقیق نے ان کو اس فقتے ہے بچانے کے لیے فلفہ اسلام لیعنی علم الکلام ایجاد کیا۔ کا محقل پیند طبقے کو اس طریقے پر راہ راست اور صراط متنقیم کی طرف لایا جائے اور عقلی دلیلوں کے ذریعے ان کے باطل نظریات کی تر دیدی کے راہ دیا۔

امت کی زندگی اور سربلندی کا راز وعوت محمدی اللیکی کے لیے جہاد میں پوشیدہ ہے پہلے انسانوں کے ول جیتنے کے لیے جہاد پھر تہذیبی غلبے کے لیے جہاد اور اس جہاد کے ساتھ ساتھ کامیا بی کے لیے اپنے نفس سے جہاد کروتا کہ تقوی انفراد کی طور پر حاصل ہو سکے۔ تو اے لوگو! تمہارے لیے ایک ذات ہے جس کی طرف دیکھوجس کی سنو جو وہ کامل اکمل ہے جس میں کوئی خامی نہیں، تمہارے لیے ہر قدم پر نمونہ ہے، مثال ہے، اول قدم بھی اور آخر قدم بھی۔ دین اسلام میں زندگی ایک مرکز ومحور کی حامل ہے اور تمام انسانی مسائل اس مرکز ومحور پر گردش کرتے ہیں کوئی مسئلہ بھی اس محور سے جدا ہو کر حل نہیں کیا جا سکتا زندگی کا ہر مسئلہ جا ہے بڑا ہو یا چھوٹا ہر شعبہ اپنے مرکز سے رہنمائی لیتا ہے یہاں تک کہ شعبہ سیاست بھی بقول اقبال:

جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی(۱۵)

قر آن تھیم کا اعجاز ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کے جس شعبے میں بھی اس سے رہنمائی طلب کی ہے اس نے بمیشہ اس کی دست گیری کی ہے اور متعاقمہ شعبہ جات میں ایسے واضح ارشادات دیئے ہیں کہ جن سے تاریکیاں چھٹی اور گر ہیں کھلتی چلی گئیں ہیں اور انسانی شاہراہ حیات روشن ہوتی چلی گئی ہے مغرب ۲۰ ویں صدی میں جدید رجحانات کے نام ے جو افکار نظریات سامنے لایا ہے قرآن کی قرن بیشتر انہیں اپنے مقدس صفحات میں پیش کر چکا ہے۔(١٦) سورة آل عمران میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

وَانْحَتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا بِعُمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اِذْكُنْتُمُ اَعْدَاءُ فَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَاصْبَحْتُمُ بِنَعْمَتِهِ اِخْوَانًا. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَانَقَدَ كُمْ مِّنْهَا. كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمُ اينِهِ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ۞ وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةٌ يَّدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَامُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكُرِ. وَاُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونِ.

ترجمہ: اور سب مل جل کر اللہ کی ری کومضبوطی ہے تھام لو اور آپس میں تفرقہ میں نہ بڑو اور تم میں ایک جماعت ایس جونی جائے ہوں اور کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کامول سے منع کرے یہی لوگ میں جونجات یانے والے جیں۔(۱۷)

مولا نا مودودی اللہ کی ری ہے متعلق بیان کرتے ہیں:

"الله کی ری سے مراداس کا دین ہے اور اس کو ری ہے اس لئے تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ وہ رشتہ ہے جو ایک طرف الل ایمان کا تعلق الله ہے قائم کرتا ہے اور دوسری طرف تمام ایمان لانے والوں کو باہم ملا کر ایک جماعت بناتا ہے اس ری کی مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت" دین "کی ہواس ہے ان کی دلجیبی ہواس کی مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں اصل اہمیت" دین "کی ہواس میں کوشان رہیں اور اس کی خدمت کے لیے آپس میں تعاون کریں جہاں دین کی اساسی تعلیمات اور اس کی اقامت کے نصب العین سے مسلمان ہے اور ان کی ترجیحات اور دلچیبیاں جزئیات و فروغ کی طرف منعطف ہو کی پر ان میں لاز ما وہ بی تفرقہ و اختلاف رونما ہو جائے گا جو اس سے پہلے انبیاء علیم السلام کی امتوں کو ان کے اصل مقصد حیات سے مشخرف کر کے دنیا اور آخرت کی رسوائیوں میں مبتلا کر چکا ہے۔ (۱۵) قرآن یاک کے سورۃ آل عمران میں ارشاد ہے:

کنتم خیر امة اخر جت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تومنون بالله. ترجمه: مومنوجتنی امتیں لیخی قومیں لوگول میں پیدا ہوئیں تم ان سب سے بہتر ہو کہ نیک کام کرنے کا ظلم دیتے ہواور برے کاموں سے روکتے ہواور فدا پر ایمان رکھتے ہو۔ (١٩)

اے امت مسلمہ تمہاری ہتی اور وجود محض بخت و اتفاق بلا قصد و ارادہ اور بغیر سوچ سمجھ کے وقوع وظہور میں نہیں آیا اے امت مسلمہ بید دنیا تمہاری ہے لبندا ازخود فریضہ منصی بجالاتے ہوئے اس میں نکیال و اچھا کیاں، ہمدردیال اور دل جو کیاں عام کر کے اس کو چار چاندلگا و و نیز اپنے ایمان و یقین کی قوت اور روحانی طاقت کے ذریعے سے مشرات و مکروہات اور برائیول وستم ظریفیوں کو بنخ و بن سے اکھاڑ دو۔ (۲۰)

سید قطب شہید مصری فرماتے ہیں:

تر جمہ: امت مسلمہ کا جاگ اٹھنا اور بیدار ہو جانا ہی بہتر ہے تا کہ وہ اپنی حقیقت واصلیت اور قدرو قیمت جان لیں اور وہ اچھی طرح باور کر لیں کہ اس کو رہبر و رہنما ہونے کے لیے پیدا کیا گیا نیز وہ بالفعل سیادت و قیادت کی مستحق ہو جائے اس لیے کہ یہ بہترین امت ہے اور اللہ تبارک و تعالی جاہتا ہے کہ اس سرزمین و کا ننات میں اس کی سروری اور سرداری بطور اچھائی کی علامت ہونا کہ برائی و تباہی اور فتنہ و نساد کا شاخسانہ چنانچہ اس امت کے لیے موزول و مناسب نہیں ہے کہ وہ دیگر جابل و گنوار گروہوں کی جبولی میں جا بیٹھے جبکہ یہ امر مسلمہ ہے کہ وہ بنیادی عقائد اور شرعی احکام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سابقہ امتوں کے پاس رہیں جوان کو عطا کیے گئے ہیں جیسے رائخ عقیدہ راست فکر مثالی ضابطہ حیات، بہترین اخلاق اور شوس و پختہ علم شامل ہیں۔ (۲۱)

شریعت اسلامی اللہ تعالی کا آخری پیغام و نظام اور دین و قانون ہے جو جامع کامل اکمل عالمگیر دائم اور قائم ہے اگر چہ ابدی عقائد اور دائی هائل اس کی اساس میں لیکن زندگی و حرکت اس کی رگ و ہے جو اس پر کی خاص عبد و تہذیب کا بدنما داخ گفتے نیس ہیں جر دین ہے۔ جو علیم و حکیم اور مین و بصیر سند کا بہترین نمونہ ہے یعنی یہ آخری، یہ عالمگیر اور دائی شریعت ہے جے خدائے ذوالجلال نے نبی آخر الزمان و ختم الرسل حضرت محقظی میں منزل فرمایا اور اس کو بر شکش اور انقلاب زمانہ سے نبرد آزما ہونے کے لیے بدرجہ اتم صلاحیت بخشی تاریخ گواہ ہے کہ گزشتہ صدیوں میں رونما ہونے والے مختلف تغیرات ہے در پے آنے والے انقلابات اور مسلسل خراب حالات و حوادث کو شریعت اسلامیہ کے شامل بھا، اور دوام نے کوئی رکاوٹ نہ ڈال سے بلکہ اس کا شباب ہر وقت قائم رہا نیز یہ گوائی و بی ہوئی کہ اللہ تعالی نے اسلامیہ کی صورت کی بھا، سے بھر بی احسان عبدہ برآ ں ہو رہے ہیں۔ (۲۲) کا مقابلہ کر رہے میں اور زمان و مکان کی تبدیلیوں سے بھر بی احسن عبدہ برآ ں ہو رہے ہیں۔ (۲۲) عبد حاضر میں امت مسلمہ کی صورت حال:

آج ساری دنیا پریثان ہے انسانی مسائل میں گھیوں پر گھیاں پڑتی جارہی ہیں جوطریقے بناؤ اور سدھار کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں وہ النا بگاڑ کا باعث ہوتے ہیں کی کوچین وسکون حاصل نہیں ایک دائی ہے اطمینانی کا عضر ہے جو سب پر مسلط ہے لڑائی جھڑے، خوز بیزی فسادات، انقلابات اور باہمی کشمکٹوں نے دنیا کا سکون بالکال غارت کر دیا ہے۔ قومیں قوموں ہے، فرقوں ہے، طبقے طبقوں ہے، پارٹیاں پارٹیوں ہے، انسان انسانوں ہے، فرد افراد ہے دست گر بیاں ہیں اور بیکٹنش وہ آگ ہے جو شنڈا ہونے کا نام نہیں لیتی ہر شخص خود غرضی اور مکرو فریب میں مبتلا ہے۔ (۲۳) دور حاضر میں امت مسلمہ کو جو مسائل و مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے مفکر یا کستان علامہ اقبال اس حوالے ہے۔ دور حاضر میں امت مسلمہ کو جو مسائل و مشکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے مفکر یا کستان علامہ اقبال اس حوالے ہے۔

دور حاضر میں امت مسلمہ کو جو مسائل و مشکلات اور پیلنجز کا سامنا ہے مظر پاکستان علامہ اقبال اس حوالے سے اسلامی فکر کے سب سے مؤثر ترجمان کے طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں آپ نے نہ صرف جنوبی ایشیا کے مسلمانان ہند فکری و ذہنی بیداری فرایشہ سرانجام دیا بلکہ ملت اسلامیہ کو ان کے حقیقی مقام سے روشناس کرایا مغرب کے افکار و خیالات اور تصوف تصورات امت مسلمہ کے دل و دماغ پر جس انداز کے اثرات مرتب کر رہے ہیں اور کر سکتے ہتے علامہ اقبال نے نہ صرف ان کا پوری طرح انداز و لگایا بلکہ امت مسلمہ کوخواب نفلت سے جگاتے ہوئے ان کوفکری جہاد کے لیے تیار کیا۔ (۲۲۳) علامہ اقبال امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں۔

افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر سر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ (۲۵)

ا اگر ہم غور کریں تو دور حاضر میں مختلف قوموں کا جو نکراؤ ہوتا ہے وہ حق و باطل کا فکراؤ نہیں ہوتا بلکہ دو باطل خداؤں کا نکراؤ ہوتا ہے جس کے نتیج میں ساری انسانیت کے لیے ہولناک تباہی کے سارے امکانات موجود میں باطل خداؤں کا نکراؤ کا نتیجہ اس کے سوا بچھ اور ہو سکتا ہی نہیں ہے کیونکہ باطل خداؤں کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی کوئی وچوو نہیں ہوتا ان کا وجود یا تو انسان کے جہل کا نتیجہ ہوتا ہے یا انسان کی نفسانی خواہشات دوسرے انسانوں کوفریب دینے کے لیے باطل خدا تخلیق کر لیتی ہے۔ جیسا قرآن حکیم میں ارشاد ہوا ہے تم نے اس انسان کو بھی دیکھ جس نے اپنی خواہشات نفسانی کو اپنا آلہ کار بنایا ہے اب تم اس کو راہ راست پر کس طرح لا سکتے ہوتو خواہشات شخص ہو یا قوی اگر ان کو رہم خدائی دے دیا جائے تو نیتیج میں امن و سلمتی کی صورت نہیں ہو سکتی کیونکہ انسانی معاشرہ میں سارا فساد انہی خواہشات، جذبات اور مفادات کے نگراؤ سے بیدا ہوتا ہے اور اگر انسان کو وہ تو انائی حاصل ہو جائے جو جذبات اور مفادات سے مغلوب ہونے کے بجائے اسے ان پر غالب کر دے تو تیج فرقتہ و فسادات کے امکانات تو ای نسبت سے کم ہوتے چئے جاتے ہیں انسان کو سے انسان کو سے اور خالق اور اس کے رب پر حقیقی ایمان کے وسلے سے ہی حاصل ہو بکتی کیونکہ ارض و ساوات کا جو رب ہے اور خالق ہیں وہ اپنی ذات میں جذبات ، نواہشات اور مفادات سے بلند ہے، اس لیے اس پر ایمان انسانوں کے لیے امن و اور خالق ہو وہ اپنی ذات میں جذبات، نواہشات اور مفادات سے بلند ہے، اس لیے اس پر ایمان انسانوں کے لیے امن و

کسی بھی اسلامی مملکت کو کسی بھی ایسے ادارے کے آئین، منشور، قوانمین یا قواعد وضوابط کو تسلیم نہیں کرتا جو دین اسلام کے تابع نہ ہواور دین اسلام کو اپنا صدر یا اعلیٰ ترین نظام تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس کا تابع یا فروئی حیثیت میں قائم کر کے کام نہ کرتا ہواب اپنے آپ کو اسلامی مملکت کہلانے والے ملک خود اپنا جائزہ لے سکتے میں کہ اپنی روش خیالی اور اعتدال بہندی میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے۔

ترجمہ: ''اور جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی تو ہم آ ہت آ ہت آ ہت پستی میں گرا دیں گے انہیں اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا''۔ (۲۸) ملت اسلام یہ بیٹتر مما لک خصوصا پاکتان جو عالم اسلام میں اسلام کا قلعہ تصور کیا جاتا ہے مسلم اقوام اور ملت اسلام یہ کے ممالک کی یہ پستی اور مزید پستی کی طرف بہاؤ آج ایک معمولی سوجھ بوجھ رکھنے والا مسلمان بھی دکھ سکتا ہے آگر آ تکھیں بند میں نظر نہیں آرہا ہے تو صاحب اقتدار اور سربراہان مسلم ممالک کو نہیں آرہا جو اللہ اور اس کے رسول مطابقہ کے نظام سے منقطع ہو کر کمال اتار ک کے نقش قدم کو اپنا کر عالمی سطح ایک معزز مقام حاصل کرنے کو موجودہ وور کا ایک تقاضا اور ترقی یافتہ طریقہ خیال کے ہوئے ہیں اور اقوام عالم کی طرف سے اپنی تعریف کو نخر سے دیکھتے اور بیان کرتے ہیں(19)۔

امت مسلمہ کے مسائل اور موجود صورتحال

امت محدید جس کے بارے میں قرآن بار باریہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے''مومن تو ایک دوسرے کے بھائی میں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہتم پر رحم کیا جائے گا'' (۳۰)۔ایک اور مقام پر قرآن کا ارشاد ہے کہ

آپ ہے ... ترجمہ:''اے نبی علیقے اپنے رب کے رائے کی طرف وعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ اور لوگول کے ساتھ مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہوتمہارا رب ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہو ہے اور کون راہ راست ہے''(۳۱)۔

مسلم د نیا کی آبادی

موجود دور میں اس وقت کل 202 ممالک ہیں ان میں تقریباً ساٹھ اسلامی ممالک ہیں جن کی آبادی ایک ارب پینیتیس کروڑ کے لگ بھگ ہے دنیا کے %75 معدنی اور قدرتی وسائل سے قدرت نے مسلم ممالک کونوازا ہے اس کے علاوہ قرآن جیسے عظیم رہنما کتاب اور نبی علیقی کے اسوہ حنہ کی موجودگی کے باوجود آج امت مسلمہ اندرونی اور بیرونی محافظ مشاکلات اور چیلنجز کا سامنا ہے برادری اور من حیث پر مسائل مشکلات اور چیلنجز سے نبرد آزما ہے مغرب اور غیر مسلم طاقتوں کے سامنے چیلنجز کا سامنا ہے برادری اور من حیث القوم امت مسلمہ آج واضح طور پر بہت کمزور ہے امت مسلمہ کو جو مسائل اور چیلنجز در پیش ہیں یہ ایک نہایت اہم عبد حاضر کا اہم موضوع ہے دنیا میں ہر جگہ مسلمانوں میں قلبی اذبت کے اجتماعی احساس کے پیش نظر یہ مسئلہ ہنجیدگی سے غور وگر کا متقاضی ہے (۳۲)۔

## امت ملمہ کی کامیابی ورتی کے اجزائے ترکیبی

۱- روحانی ترقی کا تصور

۲- اقتصادی ترقی کا تصور

۳- سیاس ترقی کا تصور

سم-فوجی ترقی کا تصور (۳۳)

مسلمان کسی خطہ زمین کے رہنے والے ہوں آپس میں بھائی جھائی جی مسلم قومیت کا تصور ایک ملت کی شکل میں ہوتا ہے اور ملت رنگ ونسل اور ملاقے کی قبود ہے آزاد ہوتی ہے اس میں نہ عربی اور نہ تجمی کا فرق ہوتا ہے اور نہ کالے اور نہ کالے اور نہ کا رسانت اس کی اولین شرط ہے قرآن مجید میں بار بار اس بات کا ذکر ملتا ہے ہرکلمہ گوآپس میں بھائی بیں خواہ وہ عرب کا شہری ہویا کسی اور خطے کا شاعر مشرق علامہ اقبال نے بھی اسلام کے ایک ملت کے تصور کو اپنے شعر میں اس طرح بیش کیا

بتانِ رنگ وبوکوتو ژکر ملت میں گم ہوجا نہ نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی (۳۴) اسلامی تہذیب امت مسلمہ کی کامیانی کی دلیل ہے کیونکہ اسلامی تہذیب درخشندہ روایات اور اصول واقد ارسے



مسلمان قوم کو بے پناہ قوت حاصل ہو عتی 'ہے اسلامی تہذیب کا احیاء قومی زندگی کی حیات نو ہے اقبال نے بھی اپنے اشعار میں ای قتم کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

جذبات ہاہم جو نہیں مخفل الجم بھی نہیں قوم ندہب ہے ہے ندہب جونہیں تم بھی نہیں (۲۵)

انسان کی زندگی میں فکر کی تجدیدای طریقے عمل کی طرح ضروری ہے جس کے تحت انسانی جسم میں خون گردش کرتا
ہے اور اس کی تظہیر ہوتی رہتی ہے ۔خون میں اگر تظہیر و تجدید کا بیہ سلسلہ باقی ندر ہے تو پھر جسم کا سارا خون بدل دینے کی
نوبت آ جاتی ہے اس انداز میں انسانی زندگی میں افکار و اعمال کے مضر اجزاء کی تطہیر اور صالح اجزاء کی تجدید برابر ہوتی رہنی
چا ہے بیاجتا می صحت مندی کے لئے ضروری ہے۔

صورت ششیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حباب (۳۲) امت مسلمہ کی روحانی ترقی کا تصور:

نہ بی ادر روحانی طور پر مسلمان ایک خدا اور اس کے رسول کیا گئے تمام علوم کے اصل منبع کی حیثیت سے قرآن اس ونیا میں زندگی کی عارضی نوعیت اور یوم حساب پر یقین رکھتے ہیں دور حاضر میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے تمام فرقے انہی بنیادی نکات پر یقین رکھتے ہیں امت مسلمہ جب تک بنیادی عقائد پر پختہ ایمان اور یقین سے قائم رہ تو کامیابی ان کے قدم چوتی رہی امت مسلمہ پر اس وقت بڑی ذمہ داری سے ہے کہ وہ اسلام کے مساوات اور رواداری کو فروغ کامیابی ان کے قدم چوتی رہی امت مسلمہ پر اس وقت بڑی ذمہ داری سے ہے کہ وہ اسلام کے مساوات اور رواداری کو فروغ دے آپس دیں ایک دوسرے کو برعقیدہ اور کافر قرار دینا ہے مقصد لا حاصل عمل سے زیادہ تقصادی روابط کو فروغ دے آپس کے تنازعات اور اختلافات کو پر امن طور پر حل کرے اور غیر مسلموں کے خلاف ایک دوسرے کی مدد اور دفاع کرے ۔ (۳۷) بقول اقبال۔

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے نیل نیل کے ساخل سے لئے کر تا یہ خاک کاشغر

#### امت مسلمه کی اقتصادی ترقی کا تصور:

اللہ رب العزت نے تمام مسلم ممالک کے اندر %75 سے زائد اپنے خزانے کو دے کر ملت اسلامیہ کو قدرتی وسائل سے مالا مال کیا ہے تمام اسلامی مم لک است مسلمہ کی بنیادی خوراک، مکان تعلیم، علاج معالج کی بنیادی ضرروریات کو اپنے وسائل سے پورا کریں مسلم ممالک کو اپنے مطلوبہ اقتصادی مقاصد کے حصول کے لئے انفرادی اور اجتماعی دونوں اعتبار سے اقتصادی میدان میں آگے برضنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب سے ہے کہ مسلم ممالک کو ایک گروپ کی حیثیت سے ایک دوسرے کے غیر متوقع گر لازی نوعیت کے اخراجات کا خیال رکھنے کے قابل ہونا چاہئے دنیا کے تمام قوموں کے مابین ایک دوسرے پر اقتصادی انحصار اور تجارت لازی اور نہ گزیر تا ہم معاثی بقاء کے لئے غیر مسلم قوموں پر انحصار معاثی میابی اور روحانی تناظر میں قطعی نامناسب ہے۔ (۳۸)



#### امت مسلمہ کے ساسی ترقی کا تصور:

اسلام میں ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل کی نہ کوئی شرط ہے اور نہ اس کی کوئی ممانعت ہی ہے تاہم اسلام میں ایک شخص ایک ووٹ کی بنیاد پر حکومت کی تشکیل کی نہ کوئی شرط ہے اور نہ اس کی کوئی ممانعت ہی بدی سے تاہم اسلام صلاح ومشور ہے ، باہمی رضا مندی ، آزادی اظہار ، عدل ، اور نیک عمل کی تلقین کرتا ہے اور ساتھ ہی بدی ہے گا گریز کا تھم دیتا ہے امت مسلمہ میں اسلام میں ہوئی جائی جائی ہوئی ہے کہ وقفے وقفے سے انہیں ایخ تکرانوں کے بارے میں اظہار رائے کا موقع ملنا چاہئے اسلام میتھم کومت کی تائید کرتا ہے اور شہر یوں کو اپنے تکرانوں کی اس وقت تک اطاعت کا تھم دیتا ہے جب تک صراط مستقیم سے نہ بھتکیں ۔ (۳۹) قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے،

ترجمہ:اے لوگو! جو ایمان لائے اخاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی اوران لوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر بول پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول اللہ کی طرف پھیر دو۔ (۲۰۹)

امت مسلمہ کے حکمرانوں اور شہریوں کو بیہ بات ذہن میں رکھنی جاہنے کہ اسلام ان سے کیا توقع رکھتا ہے۔ کہ حکومتوں کو دیانت دارانہ اور منصفانہ طور پر چلایا جائے گا اور تمام فیصلے اور اقدام اللہ کے احکام اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق کئے جائیں گے اسلامی اعتبار ہے ان حکمرانوں کی حکومت بھی ناجائز ہے جو اپنی مسلم رعیت کی فلاح و بہبود اور اللہ کی خوشنودی کو اپنا بنیادی مقصد قرار نہیں دیتے نمائندہ حکومت کا قیام ہی کلیدی سیاسی مقصد ہے۔

#### امت مسلمہ کے فوجی ترقی کا تصور :

فوجی نقط نظر سے امت مسلمہ کا بہترین مفادات دفاع میں ان کی مدد بھی کرسکیں۔ آج ساری دنیا میں امت مسلمہ کی دفاع سے علاوہ دوسرے مسلمہ کی امت مسلمہ کی مدد بھی کرسکیں۔ آج ساری دنیا میں امت مسلمہ ک تعداد ایک ارب پینیس کروڑ سے زائد نفوس پر مشتمال ہے گر ان میں سے اکثریت نے کوئی فوجی تربیت حاصل نہیں کی امت مسلمہ کے مسلم ممالک میں کل 50 لاکھ افرادی قوت فوج سے وابستہ ہے بیشتر اسلامی دنیا کے پاس روایتی اسلح مناسب مقدار میں موجود ہے لیکن جدید جنگی سازو سامان کی تیاری کی بابت امت مسلمہ برسوں بیچھے ہے اعلی نیکنا لوجی کے حصول اس کے فروغ میں امت مسلمہ کی مدد کرنے کے سلسے میں مغرب روز افزوں تذبذ ہے کا شکار ہے حقیقت ہے ہے کہ آج امت مسلمہ خودا پی سرصوں کے دفاع کی المیت اور دوسرے مسلمہ کا کردار:

امت مسلمہ کا اتحاد مین الاقوامی میدان تمل میں ایک اہم اور مثبت کردار ادا کرے اگر مسلمان زیادہ طاقت وریا تم از کم زیادہ متحد ہو جائیں تو عالمی نظام میں وہ زیادہ مؤثر انداز ہے شرکت کریں گے اور اس طرح وہ عالمی امن کے تحفظ میں خاص طور پر امت مسلمہ کے سلسلے میں قابل ذکر مدد کریں گے تاہم غیرمسلموں کے دلوں میں ایک متحدہ اسلامی قوم کا خوف اس بری طرح بیٹھ گیا ہے کہ الی کسی بھی بیش رفت کی خالفت کے نہ صرف جاری رہنے کا امکان ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوتا جائے گا۔(۴۲)

آج و نیا میں ہر طرف بیہ آواز سنائی و یق ہے کہ مسلمان دہشت گرد میں مسلمان تخ یب کارہے اور بیسب پچھ میڈیا کے توسط سے ساری و نیا میں پھیلایا جاتا ہے دور عاضر میں میڈیا وار بڑی مؤثر اور کامیاب جنگی ہتھیار کے طور استعال کی جارہی ہے اور مغرب کو میڈیا کے شعبے پر برتری حاصل ہے اس لئے وہ اس کا خوب استعال امت مسلمہ کے ظلاف کر رہا ہے۔

## امت مسلمہ اور قرآن پاک کے احکامات:

امت مسلمہ کے لیے قرآن ہی سرچشمہ ہدایت ہے قرآن اللہ تعالی کی عبادت کو انسان کے وجود کا بنیادی مقصد قرار دیتا ہے اسلام عبادت کو ایک مکمل طرز حیات قرار دیتا ہے اور دنیا اور آخرت کی زندگی پر زور دیتا ہے دور حاضر میں امت مسلمہ پر جو آزمائش امتحان اور مغربی دنیا کے سامنے جو چیلنجز کا سامنا ہے اس کوخوش اسلوبی سے عل کرنے کے لیے قرآن پاک سے رجوع کرنا چاہیے۔ (۴۳)

مسلمانوں کی تاریخ نیہ ہے کہ انہوں نے س حد تک احکامات قرآنی دور رسالت و خلافت کی روشیٰ میں عمل جاری رکھا اور کہاں کہاں انجاف کیا اور اسلام کی تاریخ نیہ ہے کہ قرآن پاک کے احکامات اور ارشادات نے ہمارے ہادی برق کی سیرت طیبہ نے اور حضور علیقی کے صحابہ کرام کے افکار و اعمال نے بطور مجموع انسانی تاریخ کو اس طرح متاثر کیا اور اب تک متاثر کرتے چلے جارہے ہیں گزشتہ چندصد یوں میں مسلمان بحثیت مجموعی جہل کی جن تاریکیوں اور قار و عمل کی جن مگراہیوں کا شکار ہوئے اگر انہیں اسلام کی قوت حاصل نہ ہوتی تو پوری قوم کے دنیا میں زندہ رہنے یا یاتی رہ جانے کے امراکانات ہی سیری شخصے ہم اگر کریں تو آج ہماری حالت عملاً اس حالت ہے کسی طرح اچھی نہیں جو دور جہات میں عربوں کی تھی بلکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ عربوں میں تو تج ہماری حالت عبد ، خوداعتادی اور ہمیں بتاتی ہے کہ عربوں میں تو تج ہم اگر کر میں تو تج ہم ایک خصوصات تھیں (۲۲۷)۔

## امت مسلمہ کے مسائل اور ان کاحل

امت مسلمہ کے سامنے جو مسائل درپیش میں ان میں اقتصادیات، معاشیات، سیاسیات، مواصلات ہر شعبہ زندگی مسائل اور مشکلات سے مزین ہے قرآن کیم نے بیہ بات واضح طور پر بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے مسائوں کو اس لئے ایک امت مسلمہ درجہ بدرجہ اپنی امت منایا کہ وہ اعتدال کے ساتھ زندگی گزاریں اور اللہ کا رسول ان کا گواہ رہے اس طرح پوری امت مسلمہ درجہ بدرجہ اپنی زمہ داریوں کو پورا کرنے کا مکلف ہوجاتی ہے (۴۵)۔

## امت مسلمه کی موجوده اقتصادی صورت حال

مسلم آبادی:

مسلم دنیا کے ساٹھ ممالک امتِ مسلمہ کی تعداد 1 ارب 35 کروڑ کے قریب ہے۔

### في سس آمدني:

مسلم ونیا کے بیشتر ممالک میں آباد امت مسلمہ کی فی کس آمدنی کا گراف نہایت ہی کمزور رہا ہے مسلم دنیا کے 27 ممالک میں آمدنی 670 امریکی ڈالریا اس سے بھی کم ہے۔ ۱۳ اسلامی دنیا کے ممالک نیلے درمیانہ آمدنی والے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کی فی کس آمدنی 670 اور 630 امریکی ڈالر کے درمیان ہے۔ تین اسلامی ممالک اونجی آمدنی والے ممالک میں شار ہوتے ہیں۔

#### مجموعی قومی پیداوار:

مسلم دنیا کی قومی پیداوار 23,275 بلین ڈالرتھی سب سے بڑی معیشت کے عامل ممالک چار ہیں جن میں ایران 131 بلین ڈالر، سعودی عرب 126 بلین ڈالر، انڈونیشیا 124 بلین ڈالر، ترکی 115 بلین ڈالر، شامل ہیں۔ لیسماندگی:

> متعدد اسلامی دنیا کے ممالک بسماندگی کا شکار ہیں۔ آبادی کی بھاری فصد شرح کی غربت کی کیفیت بے روزگاری اور روزگار کے کم ذرائع

کم آمدنی اور ناقص تقسیم کا تصور بنیادی ڈھانچے میں خرابی

غیرملکی امداد پرانحصار (۳۶)

### امت مسلمه کی موجوده روحانی کیفیت:

امت مسلمہاں وقت مذہبی معالم عیں شدید اختلافات اپنے اندر رکھتی ہے۔قرآن نے واضح طور پر امت مسلمہ کے حوالے ہے ارشاد فرمایا:

''جن لوگوں نے اپنے دین کو نکڑے نکڑے کردیا اور گروہوں میں بٹ گئے یقینا ان ہے تمہارا کچھے واسطہ نہیں ان کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے وہی ان کو بتائے گا کہ انہوں نے کیا کچھے کیا ہے''(۴۵)

میسجیت کی طرح اسلام میں بھی متعدد فرتے پائے جاتے ہیں سنی اور شیعہ امت مسلمہ کے دو بڑے فرتے ہیں جبکہ اس کے علاوہ بے شار چھوٹے فرقے موجود ہیں اور ان میں مختلف نوعیت کے اختلافات پائے جاتے ہیں مسلمانوں کی اکثریت سنیوں پر مشتل ہے۔ قابل ذکر شیعہ آبادی والے ملک بہت کم ہیں۔ امت مسلمہ کے ماہین اہم مسائل مثلاً حدیث، اسلامی فقہ اور رسول الدعیک کے جانشینی کے بارے میں بہت زیادہ اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔

احمد میہ فرقبہ کے لوگ خود کومسلمان کہتے ہیں اور مقررہ مذہبی رسوم کی پابندی بھی کرتے ہیں مگر ان کو دائرہ اسلام سے خارج کردیا گیا ہے(۴۸)۔

امت مسلمہ کی موجود عسکری وفوجی کیفیت مسلم دنیا ہیں چند ایک مما لک کے علاوہ عسکر اور فوجی نقطۂ نظر ہے متحکم اور مضبوط نہیں ہے۔ عددی اعتبار ہے مسلم مما لک کی مجموع مسلح افواج کی تعداد 44,39,930 گو کہ یہ تعداد ہوی اور امبعوط نہیں ہے۔ عددی اعتبار ہے مسلم مما لک کی مجموع مسلح افواج کے برسوں سے جاری دفاعی اخراجات نے مسلم مما کہ کے عوام الناس کو معاشی طور پر اقتصادی ترتی ہے محروم کردیا ہے بہت سے مسلم مما لک کے پاس نبتا جدید فوجی مما لک کے باس نبتا جدید فوجی ادارے موجود ہیں ترکی، ایران، پاکستان، انڈونیشیا، مصر، شام اور سعودی عرب کسی حد تک زیادہ ترتی یا اسلامی دنیا میں شار کئے جاتے ہیں (۴۹)۔

## مغربی ٹیکنالوجی پر انحصار:

تمام مسلم ممالک جدیدترین ساخت کے فوجی سامان اور ٹیکنالوجی کے لئے کسی نہ کسی حد تک مغرب روس، چین پر ہی انتھار کرتے ہیں اپنے پاس ترقی یافتہ عسکری صنعتی اداروں کی موجودگی میں مغربی قوموں کو فمی شعبوں میں مسلمانوں ہے کوئی زیادہ خطرہ نہیں تا ہم روایتی فوجی سامان یتار کرنے کی استعداد متعدد اسلامی ممالک کے پاس موجود ہے۔

اس وقت متحد کرنے والا کوئی فوجی مقصد امت مسلمہ میں نظر نہیں آتا مذہبی اقتصادی معاشرتی اور سیاسی طور پر ان کی پراگندہ خیالی کسی قابل ذکر پیجہتی میں مانع ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان جاری آویزش بڑی مثال ہے مسلم ممالک میں جدید عشری صلاحیتیں موجود ہیں۔مگران میں سیاسی اور اقتصادی تعاون نہ ہونے کے برابر ہے(۵۰)۔

دور حاضر کی تمام مشکات اور صائب کاحل رسول اکرمظیفی کی تعلیمات میں موجود اور اسوہ نبوی علیفی کی بیروی میں پوشیدہ ہے اب انسانیت کی مزید ہدایت کے لئے کسی دوسر نے نبیا ہوشیدہ ہیں جہ دور حاضر کے انسان کی مشکلات اس کے ایجاد کردہ ساز وسامان میں پوشیدہ نبیں ہے بلکدان افکار ونظریات میں پوشیدہ بیں جن کی لپیٹ میں ان کے مطاشرے ہر ملک اور قوم میں الجھے ہوئے میں وہ نظریات ہی ورحقیقت ان قوموں کے مصابب میں ۔ ان کی بہت ہوئ مصیبت سیکولرازم اور الحاد ہے جس نے انبین اطمینان قلبی سے محروم کرکے خودغرضی اور مفاد پرتی کے خوفناک چکر میں پھنسادیا ہے ان کی ایک مصیبت انسان کی انسان پر حکمرانی جو سخت درجہ خودغرضانہ اور جابرانہ ہے (۵) ۔

حضور اکرم سی نے انسانیت کو وہ پائیدارعلمی وفکری اقدار دی ہیں جن کی مدد ہے آج امت مسلمہ اپنے مصائب سے نجات حاصل کر سکتی ہے وہ تمام اقدار قرآن وسنت کی تعلیمات پر مشتل ہیں اور انہی کی پیروی میں امت مسلمہ کی مشکلات کا حل پوشیدہ ہے ہم انہی اقدار کو رسول اکرم شیکا ہے کہ کا نچوڑ اور امت مسلمہ کی مشکلات کا حل سیجھتے ہیں لمحہ فکر یہ ہے کہ حضور شیکت امت مسلمہ پر جو ذمہ داریاں عائد کر کے دنیا ہے رخصت ہوئے تھے ان ذمہ داریوں کی بجاآ وری میں امت س س قتم کی افسوس ناک کوتا ہی جو اس کی آنکھوں میں جھکنے والے خوشی کے آنسواشک ہائے ندامت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں اور وہ خیالات کے جموم میں کھو کر سوچنے لگتا ہے کہ حشر کے دن اپنے خالق وہالک کے در ہار میں

یہ امت کن کن کوتا ہول بلکہ س قتم کے تنگین گنا ہول کے ساتھ پیش ہوگ ۔

یہ ایک عجدہ جے تو گراں مجھتا ہے ہزار مجدوں سے دیتا ہے آ دمی کو نجات

آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ باطل کے ظلم وہتم کے خلاف متحد اور کیجا ہوجائے اور صراط مستقیم کے مطابق اپنی زندگی گزارے اسلام اور دین حق کی مشعل لے کر آگے بڑھے اور اس راہتے میں جو مشکل بیش آئے اے حضور علیقی کی سیرت کی روشنی میں حل کرے متاع غرور کے فریب سود وزیاں کا چکر یہ ہے جس نے انسان کو خدا اور عشق رسول ہے دور کردیا ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے

كيا بي توفي متاع غرور كاسودا فريب سود وزيال لا اله الا الله

رسول اکرم پیلیسی کی زندگی کو اگر دو لفظول میں سمیٹا جائے تو اسے'' محور انسانیت' کے نام سے تعبیر کیا جاسکتا ہے و نیا آج کی ہو یا ہزاروں سال بعد کی وہ جب بھی حقیق انسانیت کی تلاش کرے گی تو اسے مجبور ہو کر حضور پیلیسی ہی کی طرف جھکنا پڑے گا اور جتنا جتنا وہ اس پاک ہستی کی طرف جھکنا پڑے گا اور جتنا جتنا وہ اس پاک ہستی کی طرف اعتماد اور حسن پیدا ہوتا جائے گا اور اگر اس پاک زندگی کو پھیلایا جائے تو دنیا کتنا ہی پھی بیان کرتی چلی جائے موضوعات اور ان کے تنوعات کم ہونے میں نہیں آئیں گے جس طرح تاریکی میں ہر انسان روشنی کا مختاج ہے ای طرح سے دور اور اس دور کا ہر انسان اس پاک ہستی کا ہر وقت مختاج رہے گا اس دین کا جسے قیامت تک کارفر ما رہنا ہے لیکی تفاضا بھی بونا چاہئے کہ اس کو چیش کرنے والی ہستی کی تعلیمات ہر زمانے میں تابندہ رہیں۔

### حواشي وحواليه جات

ا میمن بلی نواز، ملت اسلامی، انجمن ترقی اردو، کراچی ا ۲۰۰۰، ص ۱۹ - تاطق، عبدالقیوم، مطالعه پاکستان، طابر سنز ۱۹۸۵، چیش لفظ - ۳ - جاراتی، خاتر انسانیت کی موجوده مشکلات اور سیرت رسول، ترجمان القرآن، لا بور ص ۱ - ۲ - اصلاتی، مولانا محمد بوسف، فرقد بندی اور است مسلمه، ص ۱۹ - ۵ - میلی ظرف، ایک مثالی شبری، دیوه اکیژی، اسلام آباد، ۱۹۹۵، پیش لفظ - ۱ - اصلاتی، مولانا محمد بوسف، فرقد بندی اور است مسلمه، ص ۱۳ - سوری، شمر اکرم، قر ارداد مقاصد واکرت، لا بور، ۱۹۵۵، پیش لفظ - ۱ - اصلاتی، مولانا محمد بوسف، فرقد بندی اور است مسلمه، ص ۱۳ - سوری، شمر اکرم، قر ارداد مقاصد واکرت، الا بور ص ۱۱۵ - ۱۱ - اینانا - ۱۱ - اصلاتی، مولانا محمد بوسف، فرقد بندی اور است منظلات اور سیرت رسول، ترجمان القرآن، لا بور، شام القرآن، لا بور، شام ۱۱۰ - اینانا - ۱۱ - اینانا محمد بوشوده مشکلات اور سیرت رسول، ترجمان القرآن، لا بور، شام ۱۱ - ۱۱ - اینانا محمد بوشوده مشکلات اور سیرت رسول، ترجمان القرآن، لا بور، ۱۱ میاد، ۱۱ - قرآن مجید، سوره آل عمران آبیت نمبر ۱۱۰ - شام القرآن، با بداره اور اداره ترجمان القرآن، با بور، ۱۱ میلی کیشنز، کراچی، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵، ۱۳۰۵،

# اُمَتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیال اللہ اللہ اللہ اللہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

فیاض احمد- کراچی انوع انسانی پر خلاق کا گنات کا سب سے بڑا احسان ہیہ ہے کہ اس نے انسانوں کی بدایت و رہنمائی کے لیے مختف زمانوں میں اپنی تیخبروں کو مبعوث فرمایا۔ رب تعالیٰ کے یہ برٹر بیدہ بند ہے اپنے اپنے وقت میں اپنی تو موں کے لیے پیغام ربانی لے کرآئے اور بھٹی ہوئی انسانیت کو راہ پر لگایا۔ ربانی بدایت کے اس سلسلے میں سب سے ممتاز واہم ترین کا رنامہ حضور سرور کا گنات فخرِ موجودات آتائے نامدار مجم مصطفیٰ علیقیہ کا ہے جن کی سیرت طیب نوع انسانی کے لیے دائی و کمل نمونہ ہے۔ آپ انسانیت کے ظیم محسن، سرچشمہ درشد و بدایت اور روشنی کا ایب بینار ہیں جس کی سرنیں کا گنات کے ذریے ورے کومنور کر ربی میں۔ آپ نے انسانیت کو مادی و املاقی پیتیوں سے زکال کر روحانی عظمتوں اور رفعتوں سے روشناس کرایا۔ آپ نوع انسانی کی فلاح کے لیے نہ صرف ابدی و لا فانی پیغام دیا بلکہ اپنے انمال، افعال اور سردار سے ایسا نمونہ پیش کیا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں ملنا محال ہے۔ آپ کی ذات سرای تقرآن کیا جم کی ممل تغییر، انبیاء و مرسلین کی سیرتوں کا خلاصہ، آسان تعلیمات و بدایت کا جو ہر اور اخلاقی و روحانی اقدار کا شخ گر آئی سیکھی اور عالم انسانی کی رہبری کے لیے سب سے زیادہ روشن تعلیمات و بدایت کا جو ہر اور اخلاقی و روحانی اقدار کا گئج گر آئیا ہی اور موجودہ مسائل کی دہری کے لیے سب سے زیادہ روشن جیشن میا مالم اسلام کو در چیش چیلنجز کا تدارک اسود رسول سے تام گر کرنا ہوگا۔ گر ماملام کو اسلام سے مقابلہ کرنا ہوگا اور بالخصوص پاکستان کے مسائل و چیلنجز کا تدارک اسود رسول سے تام گر کرنا ہوگا۔

## ندہبی چیلنجز

#### ا- امانت رسول عليلية ا- امانت رسول اليسطة

اسلام اور پیغیر اسلام کے حوالے سے ابات و اشتعال انگیز مضامین و تقاریر آئ کی بات نہیں ہے رسول التعلیقی کے دور سے ہی دشمنان اسلام کا وطیرہ رہا ہے۔ ابتدائ زمانہ اسلام میں مشرکین مکہ اور کفار نے آپ کے خلاف جموٹے پرو پیگنڈے کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا بھی وہ آپ کو شاعر کہتے بھی جادوگر اور کا بمن ہونے کا دعویٰ کرتے وہ بد بخت تو آپ کو مجنون ثابت کرنے کی کوشش سے بھی باز نہ آتے تھے۔ (۱) جس کا جواب قرآن نے یوں دیا ہے کہ'' (اے نبی) تم اپنے رب نصل سے مجنون نبیں اور ضرور تمہارے لیے بے حساب اجر ہے اور ویک تم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر ہو''(۲) ابھی ایک سال بھی نہیں گزرا ہے اس بات کو ایک عیسائی نے آپ کی شان میں اس زخم کا ازالہ بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک عیسائی مبلغ اس فتیج حرکت سے تمام عالم اسلام کے ستون جہاد کے بارے میں نازیبا الفاظ بول کر پھر مسلمانان عالم کو اذبیت بہنیائی۔ (۳)

## ۲- اسلام کے خلاف اشتعال انگیز پروپیگنڈہ:

ولید بن مغیرہ آتخضرت اللی کے است اول کا دشن تھ وہ طرح طرح ہے آپ کو ستاتا تھا قرآن میں ای کے لیے کہا گیا ہے کہ'' جھلانے والے کی بات نہ سنا وہ بہت قسمیں کھاتا ہے طعنہ دیتا ہے ادھر کی ادھر لگاتا ہے۔ بھلائی ہے روکتا ہے حد سے بڑھا ہوا گنبگار درشت خو ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی اصل میں خطا ہے''(م) اٹلی کی معروف خاتون صحافی اور بانا فلای جو ابھی 22 سال کی عمر میں مری ہے یہ بھی اسلام کے حوالے سے اشتعال انگیز مضامین لکھنے میں بدنام ہوئی۔(۵) عالم اسلام کے سینوں کو اغیار کے ساتھ ساتھ نام نہاد مسلمانوں نے بھی برچھیاں مار کرلبولبان کیا ہے۔ ان میں ملعون سلمان رشدی (ایران) تسمید خاتون (بگلہ دیش) سے ہے اس قسم کے لوگوں کی تحریرات بڑی پرفریب اور زہر کی بوتی میں مدون سلمان رشدی (ایران) تسمید خاتون (بگلہ دیش) سے ہوتی ہوگئیز پرو پیگنٹر سے شروع اسلام سے ہوتے چلے آ بحق ہیں۔ (۲)

#### ۳- فرقه رستی:

ندہی چیلنجز میں ایک برا چیلنج فرقہ پہتی ہے مسلمان مختلف فرقوں میں بے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اندرونی طور پر کمزور ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے کو جان سے مار رہے ہیں باہمی انتشار کا ذریعہ بے ہوئے ہیں۔ یہ ایک بہت برا چیلنج ہے اسے ختم کرنا آسان نہیں اس کے لیے تھوں اقد امات کی ضرورت ہے جو کہ بظاہر مشکل نظر آرہے ہیں کیونکہ ارباب اقتدار وافقیار اس طرف توجہ نہیں وے رہے۔ ایک حدیث کے مطابق خود حضور اللہ شار کی امرائیل میں ۲ کو قبے تھے اور میری امت میں ساک فرقے ہوں گا در وہ ہو جو برائی سے روکے گا اور نیکی کی طرف بلائے گا۔ (۷) وطن عزیز پاکستان میں گزشتہ پندرہ ہیں برس سے نہ بی فرقہ واریت اور علاقائی واسانی تفرقات اور تعقیات سے زیادہ شکل افقیار کی ہے اسے کوئی بھی پاکستانی شخسین کی نظر سے نہیں دکھ سکتا یہ حقیقت ہے کہ علاقائی اور اسانی تعقیات سے زیادہ خطرناک عامل نہ بی فرقہ واریت ہے۔ علاقائی اور اسانی معاملات میں بڑا مسئلہ معاشی مفاوات کا ہے۔ ہم دنیا کے نام نہاد ترقی یافتہ ممالک کا مقابلہ تو در کنار اپنے عوام کو بھی معاشی مسائل سے نجات نہیں دلا سکتے۔ نہ بی تمام طبقات کو 'معاشی' عدل فراہم کر سکتے ہیں۔ نیجیاً بھارے عوام کی تمام تر مسائی ایک دوسرے کو بیجا دکھانے میں صرف بور بی ہے۔

## ٣- پاکستان میں عیسائیت کی ملغار:

تیزی سے بڑھتی ہوئی غربت و افلاس نے پاکتان میں غربت کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کیا بچھلے چند برسوں نے عیسائیت، قادیانیت اور اساعیلی نداہب کو پروان چڑھتے ہوئے و یکھا۔ ایک انگشافی رپورٹ کے مطابق پاکتان میں کا ہزار سے زائد افراد عیسائیت قبول کر چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خوف، لالچ، فریب، ترغیب یا بہتر مستقبل کی خاطر ندہب تبدیل کرنے پر راضی ہوئے اس رپورٹ کے مطابق عالمی عیسائی مبلغین نے ۱۹۹۵ء میں پاکتان کو عیسائیت کے فروغ کے لیے انتہائی موزوں قرار دیا۔ پاکتان میں عیسائیت کی جانب سے ۱۹۹۷ء میں تیار کی گئی رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکتان میں ویگر ایشیائی ممالک سے عیسائیت کا پر چار تیزی سے ہور ہا ہے۔ پاکتان میں پیٹر رابرٹسن کو عیسائیت کی تبلیغ کے لیے منتخب کیا گیا۔ پیٹر رابرٹسن بائبل کارسپائڈس کا سربراہ ہے اور اس کا صدر دفتر میانوالی میں ہے جبکہ پیپر رابرٹسن سول لائن میانوالی میں واقع چرج سے سارا نیٹ ورک چلاتا ہے، جبال عیسائیوں کا ۳۳ وال سالانہ میسی کونشن منعقد کیا گیا تھا، اس اجتماع کوشفاعیہ اجتماع کہتے ہیں۔ اس موقع پر پیٹر فابرٹسن نے ۱۲۹ مسلمانوں کو نیسائی بنایا جو ملک کے چاروں صوبوں سے اجتماع کوشفاعیہ اجتماع کی بندو بھی شامل تھے جن کا تعلق تھر پارٹر سے تھا جبکہ مسلمانوں میں سے بخباب سے ۲۹، بلوچتان سے ۲۵، سندھ سے ۳۳ اور سرحد سے ۱۹ فراد کو لایا گیا۔ (۸)

#### ۵- دہشت گردی کا چیکنج:

اگریزی زبان میں دہشت کے لیے لفظ Terror استعال ہوتا ہے جس کے معنی ہیں حد درجہ خوف، کسی شخص یا چیز کو خوفرد کرنا ای طرح دہشت گردی کے لیے استعال ہونے والا نفظ Terrorism ہیں استعال ہوئی ہیں۔ اس لیے اس بات استعال ۔ مغربی لئر پچر اور اسلامی لئر پچر ہیں بنیاد پرتی کی اصطلاحات مختلف معانی میں استعال ہوئی ہیں۔ اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ اسلام میں بنیاد پرتی کیا ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ اسلام میں بنیاد پرتی ہی ہے کہ اسلام کی بائی بنیادوں میں ایک عقیدہ تو حید ہے اور چار دورے اعمال پائی بنیادوں پر اپنی فکر ونظر اور کردار وعمل کو استوار کیا جائے۔ ان بنیادوں میں ایک عقیدہ تو حید ہے اور چار دورے اعمال "سے کیا میں ایک عقیدہ تو حید ہے اور چار دورے اعمال "سے کیا میں ہیں جس جیل ہیں جس جیل ہیں ہیں جس جیل ہیں ہیں جس جیل ہیں ہیں جس جیل میں اس کی میٹوائٹ بیس ہے۔ مغربی میڈیا اکثر و بیشتر یہ تاثر دیتا ہے کہ "بنیاد پرتی" کے نام سے مشہور مند جو بعض اوقات متشدہ انہ ہی ہو جواب میں ہر ہرے عقیدہ میں رونما ہو چکی ہے۔ بنیاد پرتانہ ہیوہ ہے۔ بنیاد پرتانہ ہدہ مت ہے، بنیاد پرتانہ ہیوہ ہے۔ بنیاد پرتانہ ہیں ہودیت ہے، بنیاد پرتانہ بنیاد پرتانہ ہیں ہودیت ہے، بنیاد پرتانہ ہی موجود ہے۔ (۹) آئر لینڈ کے لوگ جو تشدہ کر تے ہیں دہ جیسائیت کی پہتائیت کی یہ تعلیم نہیں سفید فامول نے جو پچھ کیا اگر چہ دہ عیسائیت کی یہ تعلیم نہیں اس کی طرح اگر تعلیم نہیں سے یا جنوبی افریقہ میں سفید فامول نے جو پچھ کیا اگر چہ دہ عیسائی سے گر عیسائیت کی یہ تعلیم نہیں ہیاں اور نہ بہی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں تو ان کو صرف بنیاد پرتی کہہ کر رد کر تاکوئی معقول ردینہیں ہے۔ (۱)

#### ۲- این جی اوز:

وہ تنظیمیں جو غیر سرکاری طور پر معاشرے کے مجموعی یا ایک مخصوص شعبے کی فلاح اور ترقی کے لیے کام کریں این جی اوز کہلاتی ہیں۔(۱۱) این جی اوز کا تصور انیسویں صدی کے دوران امیر صنعتی ممالک میں مزدوروں کے حقوق کی حفاظت کے نام پر پروان چڑھا(۱۲) آج ونیا کے کئی بھی جسے میں این جی اوز اور درج ذیل شعبہ جات میں سب یا ان میں ہے بعض مام پر پروان چڑھا(۱۲) آج ونیا کے کئی بھی جسے میں این جی اوز اور درج ذیل شعبہ جات میں سب یا ان میں ہے بعض میں مداخلت کرتی ہیں۔(۱۳) خدمات اور سپلائی، وسائل میں اضافہ، تحقیق و تجسس، انسانی وسائل کی ترتی، عوامی اطلاعات، تعلیم (۱۲)

## این جی اوز کی ملکی امور میں مداخلت:

اب آیے ایک نظر ڈالتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے نوازی جانے والی این جی اوز کن کن دھندھوں میں ملوث ہیں۔(۱۵) اسلام آباد میں وزارت داخلہ کوتمام حساس اداروں نے متفقہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان میں کام کرنے والی لابی این جی اوز جاسوی، عیسائیت کی جلیخ اور افغانستان میں طالبان مخالف شہلی اتحاد کو اسلحہ سلائی کرنے میں ملوث ہیں، تحقیقات کے بعد جب سگین نوعیت کے بید حقائق جمام تر شواہد کے ساتھ ساسنے آگے تو تکومت نے اعلی سطی اجلاس میں فیصلہ کیا کہ این جی اوز سے کہا جائے کہ وہ خاموثی کے ساتھ اپنا بور یا ہسر سمیت کر پاکستان سے چلی جا کیں۔(۱۱) گر مغربی مما لک نے حقائق کو دیجتے ہوئے این جی اوز کی منطی سلیم کرنے کے بجائے حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ این جی اوز کو افراد کو پاکستان میں کام جاری رکھنے وے ایک مغربی ملک کے سفارت کار نے سمید کی کہ اگر جاری این جی اوز کے افراد کو پاکستان میں کام جاری رکھنے وے ایک مغربی ملک کے سفارت کار نے سمید کی کہ اگر جاری این جی اوز کے افراد کو پاکستان میں قیام کی اجازت نہ دی گئی تو ان کا ملک بھی پاکستان کے شہریوں کو ویز نے جاری کرنا بند کر دے گا۔(۱۱) اس وقت پاکستان میں آبی مجاط اندازے کے مطابق ۵۳ ہزار رجنز ڈ این بی اوز کام کر ربی ہیں (۱۸) رہ ویزیا میں سب ہو بین میں ایک مختاط اندازے کے مطابق ۵۳ ہزار رجنز ڈ این بی اوز کام کر ربی ہیں (۱۸) رہ ویزیا میں سب ہو بین مجاس اور ۳ ہزار ۳۳ ہزار ۱۹۳ ہزار ۳۰ سبر میں سرائر سے چھ بزار این جی اوز ہیں اکا ہزار ۱۹۸ سندھ، ۳۵ ہزار ۳۵ ہزار ۱۹۷ ہو بیتان اور ۳ ہزار ۱۹۳ ہو ہوں سبر میں سرح میں رہ طرڈ ہیں۔(۱۹)

آپ بھا میں اس کے لیے نہ تھی بلکہ آپ کا فروں کے لیے بھی رحمت و شفقت سب کے لیے بکساں تھی (۲۰) آپ کی رحمت صرف امت کے لیے نہ تھی بلکہ آپ کا فروں کے لیے بھی رحمت اللعالمين تھے۔ (۲۱) طلوع اسلام ہے قبل جنگ و جدل قل وخون ، انتہا پیندی اور جمود کی کئی مثالیں جمیں نظر آتی ہیں (۲۲) بقول ''ایام العرب کا ایک سلسلہ ہے جوخون کی موجوں کی طرح سارے جزیرہ میں پھیلا ہوا تھا (۲۳) ہر فدجب ہے چاہتا ہے کہ دوسرے فداجب ختم ہو جا کمیں اور ان سب کی جگہ ان کا طرح سارے جزیرہ میں پھیلا ہوا تھا (۲۳) ہر فدجب ہے چاہتا ہے کہ دوسرے فداجب ختم ہو جا کمیں اور ان سب کی جگہ ان کا دامن ان فدجب لے لے اور ہر فدجب میں جر و زبرہ تی داخل کرنا جائز ہے لیکن اسلام اور داعی اسلام علیہ الصلوق و والسلام کا دامن ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ اللہ تو فی فرماتا ہے کہ: ''لا اکو او فی المدین، قدتین الوشد من الغی ''(۲۲۳) (وین اسلام میں زبرہ تی نہیں ہے۔ بدایت گرائی ہے انگہ ہو چی ہے ) یہی وجہ ہے کہ مؤرخین پورے یقین کے ساتھ اس بات کا اسلام میں لانے کے لیے زبرہ تی نہیں گے۔ زوبرتسوال اپنی کتاب اعتمال اپنی کتاب اعتمال کے دوران پیش نظر رکھا، انہوں نے اپنے وین کی اشاعت کی شدید خواہش کے بوجود ان کو دوسرے فداجب سے تعامل کے دوران پیش نظر رکھا، انہوں نے اپنے وین کی اشاعت کی شدید خواہش کے بوجود ان لوگوں کو آزاد چھوڑا ہوائے دین کو چھوڑ کر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ (۲۵)

تاریخ انسانی اس بات کی شاہد ہے کہ مسلمانانِ اسلام اور پیغیر اسلام کے حوالے سے کسی بھی فدہب یا صاحب فدہب کے خلاف اہانت و اشتعال انگیز مضامین و تقاریر آج تک منظر عام پرنہیں آئیں ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے کہ تمام عالم کے فداہب کا احترام کیا جائے اور سابقہ تمام آسانی کتب اور پیغیروں پر ایمان لائے اور ان کو برحق جانے۔ اس طرح فرقہ پرتی، تعصب و لسانیت کو بھی پہند نہیں کیا گیا ہے اور یباں تک کہ آپ نے فرما دیا کہ جس نے

عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں ( یعنی مسلمان نہیں ) ان حالات میں اتباع رسول میں ہماری نجات ہے آ پ نے خطبہ ججة الوداع کے موقع پر فرمایا:

(اے اوگو! میں تمبارے پاس ایس چیز جھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگرتم اے مضبوطی سے پکڑو گ تو تبھی گمراہ نہیں ہوئے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی ایک کی سنت)

رہنمائے کارواں انسانیت کیلیٹے کی سیرت ضیاء میں انسانیت کے انتخلال اور تھان کا مداوا تلاش کریں (٢٥) معلم اعظم اللہ ہی افغال اور تھان کا مداوا تلاش کریم میں ارشاد اعظم اللہ ہی افغال اور حکمت کا سرچشمہ میں انہی کی اتباع میں ہماری نجات ہے جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ: وَیْعَلِّمُکُمُ الْکِتْبُ وَالْحِکْمَةُ وَیُعَلِّمُکُمُ مَّا لَهُ تَکُونُواْ تَعَلَّمُونَ (٢٨) (حمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور وہ مہیں باتیں سکھاتا ہے جوتم نہ جانتے تھے)

جب تک ہم اپنے سفر کا آغاز''منہائ النوۃ'' کی روشی میں نہ کریں تو ہماری کامیابی ممکن نہیں بلکہ ناکامی قطعی اور یقنی ہے۔ ہمیں بغیر لیت ولعل کے یہ حقیقت شلیم کرنی ہوگی کہ تعلیمات نبوی ﷺ کے سوا ہمارا اور کوئی جارہ نہیں۔(۴۹) معاشی چیلنجر:

قرآن علیم کے مطابق اسلامی حکومت کے قیام کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے کہ ان نیک کاموں کو فروغ حاصل ہو جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم انسانی کے لیے لازمی وضروری ہیں اور تمام انسان مکرات وخواہشات ہے محفوظ رہیں جو انسانی زندگی اور انسانی معاشرے میں فساد و تفناد کی بنیاد بنتے ہیں۔ (۳۰) چنا نچہ استحکام ریاست کے لیے یہ امر بھی نہایت ضروری ہے کہ وہ معاشی و اقتصادی اعتبار سے مضبوط و مشخکم ہو اور دوسرے تمام معاملات کی طرح معاشی استحکام بھی صرف اور صرف اسی صورت میں حاصل کیا جا سکتا ہے جب ہماری معیشت و اقتصادیات کی ممارت اسلامی خطوط پر استوار ہو (۱۳) دولت کی پیدائش اس کی گروش اس کے استعمال کا طریقہ اور اس کی آمدور فت کا سارا نظام اسلام نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ (۳۲)

دوسرے تمام رائج الوقت نظاموں میں بیہ بات قدر مشترک ہے کہ ان کے بال دولت خواہ کسی طرح حاصل کی جائے جب کسی شخص کو حاصل ہو جائے تو وہ اس کا مالک قرار دبیدیا جاتا ہے اور بول اس کو تعلی مالی من مانیوں کی اجازت اللہ جاتی ہے۔ جبکہ اسلام کے مطابق ہرفتم کی دولت اللہ تعالی کی پیدا کردہ اور اس کی مکیت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ''وَاتُو هُمْ مِّنْ مُالِ اللَّهِ الَّذِيْ اَتَكُم ''(٣٣)''اورتم انہیں اللہ تعالی کے اس مال سے دو جو اس نے تہ ہیں عطا کیا ہے''۔

#### ا- معاشی انتحکام:

یہ پاکستان کی برنصیبی ہے کداس میں ذاتی مفاوات بالاتر رہے اور سیاسی و معاشی استحکام قائم نہ ہو سکا۔ قائداعظم

اور تحریک پاکستان کے جا نثاروں کی انتخک کاوشوں سے پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قائداعظم نے مہاجرین کی آبادگاری، معیشت کے رہنما اصولوں کے تعین اور خارجہ تھمت مملی سے اس نوزائیدہ مملکت کے استحکام کے لیے کاوشیں کیں لیکن ۱۹۳۸ء معیشت کے رہنما اصولوں کے تعین اور خارجہ تھمت مملی سے اس نوزائیدہ مملکت کے استحکام کے روز میں دوتی گا (۱۳۳۳)۔ ۵۸ – ۱۹۲۵ء کا دور بیا کستان کو دھیکا گا (۱۳۳۳)۔ ۵۸ – ۱۹۳۵ء کا دور بیا کستان کے لیے ابتلاء کا دور تھا۔ خواجہ ناظم اللہ ین غلام محمد اور اسکندر مرزا کے دور میں ذاتی مفادات کی دوبہ سے استحکام پیدا نہ ہوسکا۔ آئین ساز آسملی توڑ دی گئی۔ (۲۹ – ۱۹۵۸ء) کے دور این مارشل لا، نافذ رہا تاہم معاشی ترتی ہوئی۔ اے ۱۹۲۹ء کے دوران مارشل لا، نافذ رہا ۲۹ – ۱۹۲۹ء کے دوران مارشل لا، نافذ رہا ۲۹ – ۱۹۸۸ء کا دور تجیب سیاس محک کے دوران مارشل لا، نافذ رہا ۲۹ – ۱۹۸۸ء کا دور تجیب سیاس کشکش کا دور تھا۔ معیشت اس دور میں بری طرح متاثر ہوئی (۳۵) میں جس میں جس مگر افسوس کا مقام کہ پاکستان کی نظریاتی جڑیں اسلام میں جس مگر افسوس کا مقام کہ پاکستان کی نظریاتی جڑیں اسلام میں جس مگر افسوس کا مقام کہ پاکستان کی نظریاتی جڑیں اسلام میں جس مگر افسوس کا مقام کہ پاکستان کا سیاس جس میں جس میں جس میں جس میں جس محل کی دور سے سے کہ کیا کہتان کی نظریاتی جڑیں اسلام میں جس محل کرور تر ہوتی چلی گئی۔ معاشی عدم استحکام کی ایک برترین کلچر رہا جس کی وجہ سے شریعت محمد کرائے رہے۔ ملک کھو کھلے سے تھوکھا ہوتا چلا اور بڑی وجہ سابقہ حکمران ملک کی دولت لوٹ کر اپنے بیرونی اکاؤنٹ میں جمع کراتے رہے۔ ملک کھو کھلے سے تھوکھا ہوتا چلا گیا معیشت تباہ سے تاہ تر ہوتی چلی گئی۔ (۳۷)

### ۲- معاشی عدم مساوات:

سابی برائیوں، برعنوانیوں اور معاشی ناہمواریوں کی بنیادی وجہ معاشی نانصانی ہے۔ یہ ایک سلمہ حقیقت ہے کہ معاشی اور اقتصادی لحاظ ہے جو قو میں کمزور ہوتی ہیں وہ مغلوب ہو کر بالآ خرخم ہو جاتی ہیں اور مفلسی کی وجہ ہے آئییں معاشی لحاظ سے غالب قو تیں دین ہے برگشتہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں اچھی معیشت کا انحصار جہاں دوسری باتوں پر ہے وہاں ملک کے سیای حالات کا بھی بزاعمل وخل ہوتا ہے (۲۵) ہمیں مغربی جمہوری طرز ہے ٹریز کرتے ہوئے اسلامی طرز معیشت اپنانا چاہیے گر ایسانہیں ہے ہمارے بال جو معاشی نظام رائ ہے وہ نیم جا گیردارانہ اور نیم سرمایہ دارانہ ہے۔ جس میں امیر، امیر تر اور غریب، نفریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ جب سک معاشی عدل قائم نہیں ہوگا ہمارا حال بھی اچھا نہیں معرفی ارش

آپ کا معاثی اسوہ حنہ یہ ثابت کرتا ہے کہ سادگی، کفایت شعاری، دیانت داری اور خود انھماری کی وجہ سے اقوام ترقی کرتی ہیں۔ شائل ترفدی اور دیگر سرت کی کتب سے ثابت ہے کہ آپ کا ایک لباس ہوتا جو آپ پنج حتی کہ سفراء سے بھی ای لباس ہیں ملاقات فرماتے۔(۳۹) آپ نے اسراف اور خیانت سے منع فرمایا۔ یہ روائل کسی ملک کو مشخکم نہیں ہونے دیتیں (۴۰) آپ نے قرض ما تکنے سے منع فرمایا اس سے اقوام کی عزت نفس جاتی رہتی ہے۔ بیرونی قرضہ جات لعنت بس سورة التو یہ کی آیت ۱۲۰ اسلامی ریاست کے بجٹ کے اخراجات کے قواعد کی اساس ہے:

''إِنَّمَا الصَّدَقَتُ للُفُقَرَآءَ وَالْمَسكِيْنِ وَالْعَمِلِيُنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُمُ وَفِي الرِّقَابِ والْعَرْمِيْنِ وفِي سبيل الله وابْن السبيل. فَريُضةً مَنَ اللَّه. وَاللَّهُ عَليْمٌ حَكَيْم ''(اسم)

🍇 711 🏇

ایک طرف پاکتان کی معیشت پر دفائی اخراجات کا بوجھ ہے اور دوسری طرف کرپشن نے تباہی مچائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی امریکہ نے پاکتانی سیاست دانوں، اعلیٰ سول وغیر سول فوجی افسروں اور تاجروں کی فہرست شائع کی ہے۔ جن کا تعلق منشیات کی اسمگلنگ ہے ہے۔ اس فہرست کے مطابق ایسے افراد کی تعداد ۸ بزار ہے۔ (۲۳۳) ملاحظہ ہو انگریزی اخبار دی نیوز مؤرفہ سرتمبر ۱۹۹۱ء اپریل ۱۹۹۵ء میں پاکتان اگرفورس کا ایک آفیس پی اے ایف کے جہاز میں بیروئن لاتے ہوئے امریکہ میں پکڑا گیا ہے۔ ہمارے لیے کس قدر ذات کا مقام ہے۔ اپریل ۱۹۹۷ء میں وزیراعظم پاکتان کے لاتے ہوئے الیک بیورد کریٹ نے تحقیقاتی عمل سے بیخ کے لیے متعلقہ افراد کے ۲۰ کروڑ روپے رشوت دینے کی پیش کش کی ہے۔ (۲۵)

خاک ہے اب بھی چمن میں اڑتی ہے موہم گل اور یہ خزاں۔۔۔۔ افسوس

ایک طرف کرپشن کا سیلاب اور دوسری طرف غربت کا ریگ روال ہماری حالت سے ہے کہ ہمارے بجٹ کا ۳۵ فیصد میں۔ انتظامیہ پر اخراجات ۱۵ فیصد میں۔ باقی ۱۰ فیصد سے فیصد قبل کے دفاع پر اخراجات ۲۰ فیصد میں۔ انتظامیہ پر اخراجات ۱۵ فیصد میں۔ باقی ۱۰ فیصد سے خاک ترقی ہوگی۔ اپریل ۱۹۹۷ء کے جنگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہر پیدا ہونے والا بچہ تقریباً ۱۲ ہزار روپے کا مقروض ہے۔(۲۸)

٣- آئي ايم ايف كا قرضه:

سابقہ اور موجودہ حکر انوں نے ملک کو چلانے اور ترقی دینے کے نام پر عالمی ادارہ IMF سے قرضہ وصول کرنے کا جواز نکال رکھا ہے جبکہ آتا نے دو جبال نے قرضہ کے متعلق فرمایا۔ حضرت عوف بن مالک انجی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ نے مجلس میں موجود چند صحابہ کرام ہے اس بات پر بیعت کی کہ وہ کسی سے سوال نہیں کریں گہر (۲۵) ایک اور روایت میں ہے کہ سرد نے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے (۴۸) آپ نالیت کے نظام حکومت کی بڑی خصوصیت یہ سمی کہ آپ قرض کو اچھا نہ سمجھتے۔ آپ نم بیول کو ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنے کے بجائے منت اور جدو جبد کی تلقین فر مایا کرتے سے حضور ملیت سے حضور ملیت کے بجائے منت اور جدو جبد کی تلقین فر مایا کرتے منے دلاتے۔ حضور ملیت سے کہ بعائے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لانے اور بازار میں فروخت کر کے روزی کمانے کی ترغیب دلاتے۔ حضور ملیت کے بعد اس کی جائز و ناجائز شرائط کو ماننا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی اور بدوزگاری بڑھ رہی ہے۔ ایک عام شہری بھی مفلوک الحال رہنا ہے جس سے معاشرے میں کی وجہ سے ملک ہیں رہنا ہے اور اس کی وجہ سے ایک عام شہری بھی مفلوک الحال رہنا ہے جس سے معاشرے میں کی وجہ سے ملک ہیں رہنا ہے اور اس کی وجہ سے ایک عام شہری بھی مفلوک الحال رہنا ہے جس سے معاشرے میں کی وجہ سے ملک ہیں رہنا ہے اور اس کی وجہ سے ایک عام شہری بھی مفلوک الحال رہنا ہے جس سے معاشرے میں کی وجہ سے ملک ہیں رہنا ہے اور اس کی وجہ سے ایک عام شہری بھی مفلوک الحال رہنا ہے جس سے معاشرے میں

بے چینی اور خوف مسلسل بھی رہتا ہے۔(۵۱)

اقتصادی اعتبار سے پیماندہ نما لک کو اپنی معیشت سنجالنے کے لیے ترتی یافتہ ممالک سے امداد اور قرض لینے کی ضرورت اکثر و بیشتر پیش آتی ہے، بلکہ ان کی معیشت کا انحصار ہی امدادی قرضوں پر ہوتا ہے گر ان ملکوں کی معیشت کے جائزہ سے واضح ہوتا ہے کہ عالمی طاقتوں سے قرضہ وامداد حاصل کرنے والا کوئی بھی ملک نہ تو اقتصادی طور پر خوشحال ہوا ہے اور نہ ہی دفاقی کی ظاف سے مضبوط، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان ممالک کی حالت خود انحصاری کی پالیسی اپنانے والے ممالک کے ماسے میں انتبائی مخدوش ہے۔ (۵۲)

#### ۵- رشوت خوری

ملکی اور ریاسی استحکام کے لیے جو چیزیں سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں ان میں سے ایک رشوت کی لیفت بھی ہے رشوت نے اچھے اچھے اور ترقی کرتے ہوئے معاشروں کا قلیل ترین مدت میں شیرازہ بھیر کر رکھ دیا ہے۔ (۵۳) جس ملک میں رشوت کا دور دورہ ہو وہاں امن و استحکام کی امید رکھنا عبث ہوتا ہے کیونکہ بیظلم و استبداد کوجنم دیتی ہے برائیوں اور برعنوانیوں کو پروان چڑھاتی ہے اور عدل و انصاف کا قلع قمع کرتی ہے (۵۳) جب کہیں پر رشوت کا راج ہو جاتا ہے تو پھرعوام کے جائز حقوق غصب ہونے گئے ہیں ان کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے اور حق تلفی، فریب کاری، حرص وطعع، مبدشکنی اور خب شت و بدختی و بددیا تی کا دروازہ کھل جاتا ہے اور پھر اس کے نتیجہ میں باہمی تنازعات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بالآ خر حکومت و ریاست کی جاہ کاری پر شتج ہوتا ہے۔ (۵۵) اس لیے کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو بالآ خر حکومت و ریاست کی جاہ کاری پر شتج ہوتا ہے۔ (۵۵) اس لیے آخصور سیست کی جاہ کاری پر شتج ہوتا ہوا ہائی ہو جاتا ہے کہ رسول الشفیلی نے رشوت لینے اور دینے کی تئی ہو جاتا ہے کہ رسول الشفیلی نے دروت سے کہ رسول الشفیلی نیاد میں ہوتے ہو جس میں ایک خوالی جائز حق حاصل کرنے کے لیے بھی رشوت دینی پڑے۔ یہ سلسلہ آج کل ہمارے برت تکی مارے سے جس میں ایک میں ایک خوالی المان کے لیے نہایت تکلیف اور پر شانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ (۵۵)

عکومتی مناصب پر فائز حضرات کی ایسی روش خاص طور پر زیادہ مضر ثابت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ کا ذکر ہے ابوحمید ساعد گی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول نے ایک شخص کو بنی سلیم کے صدقات وصول کرنے کے لیے عامل مقرر فریا کر روانہ کیا۔ اس پر وہ کہنے گے: ھذا مالکہ و ھذا ھدیمة (یہ آپ کا مال ہے بعنی وصول شدہ صدقات ہیں اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے) حضو علی ہے ارشاد فرمایا کہ مالکہ و ھذا ھدیمة (یہ آپ کا مال ہے بعنی وصول شدہ صدقات ہیں اور یہ مجھے ہدیہ ملا ہے) حضو علی ہے ارشاد فرمایا کہ اگرتم این وعوے میں سے ہوتو تم کیوں نہ این مال باپ کے گھر بیٹھے رہے؟ یہ بدیہ وہیں تمبارے پاس آ جاتا۔ (۵۸) گھر آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اس عمل کی ندمت فرمائی اور اس کے وبال کا بھی ذکر فرمایا۔ آپ کی ہے نے فرمایا "حمد و ثناء کے بعد میں تم میں ہے کئی خص کو اس کام پر عامل مقرر کرتا ہوں جس کا اللہ نے مجھے ولی بنایا ہے پھر وہ شخص آ تا ہوار کہتا ہے کہ بہتمہارا مال ہے اور یہ بدیہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ سووہ اپنے مال باپ کے گھر کیوں نہ بیشا رہا کہ اس کا بدیہ و ہیں بہنچ جاتا۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز ناحق وصول کرے گا وہ قیامت کے روز اس حال میں اللہ ہے بدیہ و ہیں بینچ جاتا۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز ناحق وصول کرے گا وہ قیامت کے روز اس حال میں اللہ سے بدیہ و ہیں بینچ جاتا۔ خدا کی قسم تم میں سے جو شخص بھی کوئی چیز ناحق وصول کرے گا وہ قیامت کے روز اس حال میں اللہ ہے

ملے گا کہ وہ اس کو اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں سے ہراس شخص کو پیچان لوں گا جو اللہ سے اس حال میں سے گا کہ وہ اون اٹھائے ہوئے ہوگا جو ہیں ہوگا ہو چیخ رہی ہوگا یا گری اٹھائی ہوئی ہو گا ہو ہمنما رہی ہوگا۔ (۵۹) آنخضر سے اللہ نے اس مبارک خطبے میں کئی باتوں کی وضاحت فرمادی (۲۰) وہ تمام حکام جو کسی بھی فتم کی مائی وصولیوں کے ذمہ دار میں ان کو ملنے والے تمام تحاکف سرکاری خزانے کی امانت میں۔ ان کا ان تحاکف پر کوئی حق خبیں ۔ (۱۲) اس طرح تمام سرکاری حکام اور ذمہ دار حضرات کو ملنے والے تحاکف بھی چونکہ ان کے مناصب اور عبدوں کی بناء پر انہیں ملتے میں اس لیے وہ ان کے جقدار نہیں۔ (۲۲)

# سياسي چيانجز

#### ا- اندرونی ساسی مسائل:

کوئی بھی ملک اور قوم ہے ہی، معافی اور معاشرتی اعتبار ہے متحکم نہیں ہو گئی جو محلص اور جرات مند قیادت سے محروم ہو۔ (۱۳) ملک کی قیادت جس قدر مخلص، راستباز، دیا نتدار اور قابل افراد کے باتھوں میں ہوگی ای قدر ملک و قوم اور معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو انہی قیادت منتخب کرنے کی ہدایت کرتا ہے جو مومن، صالح، قابل اور جرات مند ہو (۱۲۴) جوعوام کے مسائل کا ادراک رکھتی ہو، جبوث، وغا بازی، منافقت اور وعدہ خلافی پر بنی سیاست سے پاک ہو، وولت، اقتدار، جاہ و منصب کی حرص اور طمع سے بے نیاز ہو (۱۵) ہمارے بال صور تحال اس کے سیاست سے بیاک ہو، وولت، اقتدار، جاہ و منصب کی حرص اور طمع سے بے نیاز ہو (۱۵) ہمارے بال صور تحال اس کے برکس ہے سیاستدانوں کی اکثریت دولت اور خاندانی اثر و رموخ کی بناء پر اقتدار پر قابض ہوتی ہے اور ملک و قوم کی خدمت برکس ہے سیاستدانوں کی اکثریت، اختیارات کا ناجائز استعال، اقربا پر وری اور جماعتی وابستگیوں کی بناء پر نوازشات کا فرائض سے غفلت، تانون شکنی، کر پشن، اختیارات کا ناجائز استعال، اقربا پر وری اور جماعتی وابستگیوں کی بناء پر نوازشات کا مسلمہ موجودہ سیاسی کلچر کا حصہ بن چکا ہے ایسی نااہل قیادت اپنی براتمالیوں کے صلہ میں اپنے ساتھ ملک اور قوم کو بھی کے دبی ہی ہو بھی ہے۔ (۱۲)

#### ۲- سیاس عدم انشحکام:

مسلم مما لک بیں باخصوص اور ہمارے ہاں سیای عدم استحکام کے پس پردہ مغرب کی سازشیں کارفرہا ہیں وہ ان مما لک بیں ایس سیای قیادت کی حمایت کرتا ہے جوعوام کے مسائل کا شعور رکھنے اور ان کوحل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتی، قابل اور لائق اور اس کے زیر اثر ملکی استحکام اور ترقی کو وہ اپنی بالادی کے لیے خطرہ سجھتا ہے اور ان کے ذریعے ملک بیں اپنی پالیسیوں کا اجراء کرتا ہے۔ اسلامی سیاست کے ماہرین نے حکمرانوں کی شرائط انتخاب میں ایک اہم شرط' حریت و آزادی' ذکر کی ہے۔ (۳۴) اس لیے کہ حاکمیت کہ حاکمیت ، محکومیت اور غلامی کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی اس لیے بی ضروری ہے کہ حکمران اپنے دین اور ملک کے معاملات میں اصول شریعت کے مطابق رائے اور فیصلوں میں آزاد ہوں الہذا ایس شخص ہر گز حکمرانی کے قابل نہ ہوگا۔ مگر برشمتی سے پاکستان کو وجود میں آنے کے بعد سے اب تک ایس قیادت نصیب نہیں ہوئی

جواس ملک خداداد کو سیای استخام عطا کرتی۔ جوابے نظریات، فیصلوں میں آزاد ہوتی اپنے فیصلے سپر طاقت سے نہیں کرواتی ا اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمارے حکمران حضور کیائیں کے عطا کردہ جمہوری اور شورائی نظام حکومت کو عمری نقاضوں کے مطابق رائے نہیں کر دیتے اور سیای لوٹوں اور بدعنوانوں سے اس ملک کو پاک نہیں کر دیتے۔(۲۷) ۲۰ - محاذ آرائی کی سیاست:

ایک اسلامی ریاست میں سیای نقط نظر کے اختلاف کی بناء پر سیای جماعتوں کی گنجائش موجود ہے جب وہ شریعت کی حدود میں عوام کی فلاح و بہبود، ان کے حقوق و مفادات کے تحفظ اور ملکی استحکام و ترقی پر ببنی منثور رکھتی بول اور اکلی جدوجبد اسلامی نظام حکومت کے قیام میں مہرو معاون بولیکن ان کا وجود اگر ذاتی مفادات اور حصول اقتد ارکی خاطر بوتو اسلام اس طرح کی بے تمرو بے مقصد گروہ بندی کی تخت مخالفت کرتا ہے کیونکہ اس کا بتیجہ سوائے انتشار، محاذ آرائی اور باہمی تعصب و مخاصمت کے بچھ نہیں نگا۔ (۲۸) اس قسم کی جماعتیں اقتد ارسے محروم ہونے کی صورت میں اقتد ارکو ہرصورت میں حاصل کرنے اور جذبہ انتقام سرد کرنے کے لیے بے جا تقید و مخالفت، احتجاج، ہڑتالوں اور مظاہروں کے ذریعہ افراتفری اور انتشار بیدا کرتی میں اور ملکی سلامتی کو بھی داؤیر لگا دیتی ہیں۔

یے طریقہ کار آنخضرت علیہ کی بدایات کے سراسر خلاف ہے آنخضرت علیہ کا ارشاد ہے: لا تسبوا الولاۃ فانھم ان احسنوا کان لھم الأجرو علیكم الشكروان اساؤ افعلیھم الوزرو علیكم الصبر . (24) (عاكموں كو نہ كوسو، كوئكہ اگر وہ نیك كرتے ہیں تو ان كے لیے اجر ہے اور تمبارے لیے موقع شک راور اگر وہ برائى كریں تو ان كى گردن پر بوجداور تمہارے لیے موقع شک راور اگر وہ برائى كریں تو ان كى گردن پر بوجداور تمہارے لیے موقع شک راور اگر وہ برائى كریں تو ان كى گردن بر

#### ۴- احتجاجی سیاست:

احتجاجی سیاست کا رویہ بھی پاکستان میں عام ہے اپوزیشن کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے یا کیسی بھی غیر حکومتی جماعت کے مزاج یا منفی کردار ادا کرنے یا لسانی، علاقائی اور فرقہ وارانہ تعصب پھیلانے کے خلاف ان پر پابندی لگائی حامتی جماعت کے مزاج بن جاتی ہیں اور عوام کوسڑ کول پر لئے آتی ہیں یا جد پد طریقہ احتجاج ہم وھاکول با مکمی تنصیبات کونشانہ بناتی ہیں۔ یہ وہ جماعتیں ہیں جو ہیرونی ممالک ہو واسلام اور ملک وشمن طاقتیں ہیں ان سے ہدایات اور سرمامیہ وصول کرتی ہیں اور ملک کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کے دریے ہیں۔ (۵۰)

احتجاجی سیاست کا بیروییان احادیث کے بھی سراسر خلاف میں جن میں 'دسمع و طاعت' کی زیاوہ سے زیاوہ تاکید کی گئی ہے۔(۳۱) ایک حدیث میں آپ آلیا ہے ارشاد فر مایا: سنو اور اطاعت کروخود تم پر کوئی ایبا حاکم بنا دیا جائے جس کا سر خنگ انگور یا کشمش کی طرح ہو۔ (۳۷) اس لیے موجودہ سیاست کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ وہ سیاس جماعتیں جو منفی کردار کی حامل ہوں، ملک کے اساسی نظریات کی مخالف ہوں، ان کا منشور اور دستور اسلام کے منافی ہو اسلام اور ملک رشن طاقتوں سے مدایات اور سرمایہ وصول کرتی ہوں ان پر پابندی لگائی جائے۔ شبت سوچ رکھنے والی جماعتوں کے لیے ایسا

ضابطه اخلاق بنایا جائے جس سے سیاس ہم آ ہنگی کو فروغ حاصل ہو۔ (۱۷) ۵- علاقائی عصبیت کی سیاست:

ملکی استحکام کے لیے علاقائی اور قبائلی عصبیت سم قاتل کا درجہ رکھتی ہے۔ ایسا معاشرہ مسلسل طبقاتی کشیدگی اور انارکی کی زوییں رہتا ہے جہاں کسی بھی سطح پر تعصب روا رکھا جاتا ہو خاص کر جب یہ تعصب باہمی اور ریاستی معاملات میں در انداز ہو جائے تو اس کے نتائج نہایت مبلک اور دور رس ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قبائلی و علاقائی تفریق کا رویہ ارشاد فرما کر ہند کر دیا کہ اللہ تعالی کے نزویک عزت اور شرف کا مدار تقوی پر ہے توم و قبائل پر نہیں۔ ارشاد باری ہے کہ:

'يْآيُهَا النَّاسُ إِنَّا حَلَقُنكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَٱنْثَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوْبًا وَ قَبَآئِلَ لَتَعَارِفُوْا. انَ آكُرْمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَقَكُمْ. إنَ اللَّهُ عَلِيَمٌ خَبِيْر.''(٢٢)

(اے لوگو! بے شک ہم نے حسین ایک مرد وعورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریال بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو بہچانو، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوسب سے زیادہ متق ہے، یقینا اللہ سب کچھ جانے والا باخبر ہے)

ملک پاکستان میں مصوبے ہیں اور ان صوبول میں درجنوں علاقائی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ہر علاقے کی اپنی زبان اور بولی ہے۔ اس ملک کا ایک علیت المید یہ بھی رہا ہے کہ یبال کے سیاستدانوں نے اپنے علاقوں میں لسائی بنیاد پر جماعتیں بنا رکھی ہیں۔ ان کی حرکتوں سے بھی سب ہی واقف ہیں۔ ان کی حرکتوں سے بھی سب ہی داقف ہیں۔ یہ صرف اور صرف عصبیت کی بنیاد پر سیاست کرتے ہیں۔ ان کی بیخ کئی کرنا بھی حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ (۲۳)

آ مخضرت الله في المديند منورہ اسلامي رياست كے تيم كے بعد سب سے پہلے انصار و مباجرين كے ما بين رشته مواخ ت قائم كرديا تھا كيونكد آپ كو بھى اس تسم كى سلينى كا بخو بى اندازہ تھا كيونكد عرب ميں بھى يہ روائ عام تھا۔ كيونكد انصار و مباجرين كے قبائلى پس منظركو د كھتے ہوئے ان كے ما بين كى بھى موقع پر اختلاف كا خدشہ موجود تھا۔ اس رشتہ اخوت نے جس كى بنياد صرف ند بہب پر قائم بوئى، تاریخ انسانی میں نیا باب رقم كيا۔ بهرے وطن پاك كے موجودہ حالات كے حوالے سے اس رشتہ اخوت كو اپنانا ہوگا۔ اس رشتہ اخوت كو اپنانا ہوگا۔

#### ۲ – امن و امان کا فقدان:

پاکتان میں امن وامان کا منلد کوئی نیا منلہ نہیں ہے بلکہ جب سے پاکتان وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہ منلہ مسلسل چلا آرہا ہے۔ پاکتان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا اور اسلام کے نام پر خالصنا اسلامی تغلیمات کے ممل کے لئے حاصل کیا گیا تھا گر پاکتان کے وجود میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس کے حکمرانوں بی نے اس ملک کولوثنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد سیاستدانوں نے اس ملک کولوثنا شروع کر دیا تھا اس کے تعدیمانوں نے اس ملک کولوثنا

عوام کو عام لیروں کے حوالے کر دیا۔ (۷۲) جس کی وجہ سے اسٹیٹ کرائم میں بہت زیادہ اضافہ ہوگیا ہے۔ روزانہ ملک کے ہراخبار میں پیخبریں لازمی ہوتی ہیں کہ کل شہر میں شہری ۱۰۰ موبائل فونز سے ۵۳ گاڑیوں سے محروم ہو گئے اور شہر کے مختلف علاقوں میں ۵ سے ۱۰۰ لاکھ کی ڈیکٹی پڑی اور مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے ۲ شہریوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہم عورتوں کی عزتیں لوٹ لی گئیں، ایک تاجر کو اغوا کر لیا گیا، تاوان نہ دینے پر تاجر کے لائے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ کپڑے کی مارکیٹ سے بھتہ وصول کرنے والوں نے ایک دکان دار کے بھتہ نہ دیتے پر اس کی دکان کو آگ لگا دی۔ (۵۵)

ہوتا یہ جا ہے تھا کہ جس طرح حضور ملی ریاست کی بنیاد رکھی ای طرح پاکتان کی بھی بنیاد رکھی ای طرح پاکتان کی بھی بنیاد رکھی جی جی اور حضور ملی اور ایک معلانے والوں کے خلوق و فرائض متعین فریا ہے۔ حضور ملی اللہ نے والوں کے خلوف محتین فریا کے مساور پھیلانے والوں کے خلاف خت ہے بخت کارروائی فریائی۔ (۲۱) رسول اللہ نے ریاست بیل قائم کردہ تمام شعبوں کے استخام کی طرف خصوصی توجہ فریائی۔ زکو تھا اوارہ ہو یا بیت المال، احتساب کا معاملہ ہو یا عدل و انصاف کی فراہمی کا، ہر ادارے کو سیح اور درست سمت میں چلانے اور خدمت طلق کے رائے پر لانے کا اجتمام فریایا۔ (۷۷) انتظامی معاملات حل کرنے والے اواروں میں عوماً نبی کریم ملیک مقامی آ دمیوں کے تقرر کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ (۸۷) اس لیے کہ مقامی افراد اپنی جگہ کے طالات و مسائل ہے انجمی واقفیت رکھتے ہیں۔ علاوہ ازیں علاقے سے جذباتی لگاؤ اور سابھی دیا تحت اسے کیا ہائی اقدامات بھی ضروری ہیں اس طمن میں محلّہ وار کمیٹیاں بنائی جانمیں جن میں انجھی شہرت رکھنے والے پڑھے لکھے ایسے دیا تندار افراد کو رکھا جائے جن کے دل خدمت طلق اور خوفی خدا جائمیں جن میں انجھی شہرت رکھنے والے پڑھے لکھے ایسے دیا تندار افراد کو رکھا جائے جن کے دل خدمت طلق اور خوفی خدا ہے معمور بول۔ (۲۹)

#### ۷- بیرونی خطرات:

ریاست کے دافلی استحکام کو بحال رکھنے کے ساتھ ساتھ بیرونی خطرات سے مدافعت کا انظام بھی ضروری ہے۔
بیرونی خطرات سے شننے اور جنگ کو کم کرنے کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ فنون حرب میں اتنی ترقی کی جائے کہ دشن کو جملہ کرنے کی بہت ہی نہ بور(۸۰) سیرت کے زخیرے سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی تالیقہ نے جدید ہتھیار حاصل کیے اور استعال بھی فرمائے۔(۱۸) ملاود ازیں آپ نے فنون حرب کی طرف خاص توجہ فرمائی۔ اس ضمن میں آپ نے ان کھیلوں اور ورزشول کی حوصلہ افزائی فرمائی جو جنگ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں مثلاً نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑ دوڑ اور تیرا کی اور ورزشول کی حوصلہ افزائی فرمائی جو جنگ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں مثلاً نیزہ بازی، تیر اندازی، گھوڑ دوڑ اور تیرا کی وغیرہ (۸۲) آپ نے خالفین کی دشمنانہ سرگرمیوں کی اطلاع حاصل کرنے کے لیے جاسوی کا صحیح انظام فرما رکھا تھا۔ (۸۳) خارجی امن و اسحکام کے سلسلے کی ایک ایم کڑی آ مخضرت تولیق کے وہ معاہدے تھے جو آپ نے اسلامی ریاست کے قیام کے فوراً بعد کیے، سیرت کے ذکائر سے ثابت ہے کہ دشمن کی ریشہ دوانیوں سے بیجنے کے لیے نبی کریم الیست کے قیام کے فوراً بعد کیے، سیرت کے ذکائر سے ثابت ہے کہ دشمن کی ریشہ دوانیوں سے بیجنے کے لیے نبی کریم الیست کے قیام کے فوراً بعد کیے، سیرت کے ذکائر سے ثابت ہے کہ دشمن کی ریشہ دوانیوں سے بیجنے کے لیے نبی کریم کی سیاست کے غارجی استحکام میں بہت بی کارآ مد ثابت ہوئے۔(۸۲)



دفاعی سلامتی کے لیے حکومت کو جدید ترین ہتھیار نہ صرف حاصل کرنے چاہئیں بلکہ ان کا ملک کے اندر بھی تیار کرنا ضروری ہے ملکی سکرٹ سروس کو سیاس اثرات ہے بچا کر پیشہ ورانہ مقاصد کے لیے فعال بنایا جائے۔ ہمسایہ ممالک خصوصاً اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات انتہائی بہتر بنائے جا کیں اس ضمن میں ملک کی غیر مشخکم پالیسیوں کو استحکام دیا جائے تا کہ سیاسی جماعتوں کی تبدیلی کے ساتھ فارجہ پالیسی میں ردو بدل نہ ہو۔ (۸۵)

# ثقافتي چيلنجز

# ١-مغربي عالمي ميڙيا کي ثقافتي يلغار:

پاکستانی امد لاکھ بیاریوں کی لپیٹ میں سہی گر اب تک جس چیز نے اسے مکمل تاہی سے محفوظ رکھا ہے وہ اسلائی اقدار ہی ہیں لیکن تہذیب فرنگ کا عفریت ان اقدار کو بھی اب ہم سے چھین لینا چاہتا ہے۔ شرم و حیا، پردہ، مشخکم از دواجی زندگی کے اصول و ضوابط اور باوقار لباس ہمارا طرہ امتیاز تھے لیکن یبود و نصاریٰ کی سازشوں سے پہلے ہمیں فرگی تہذیب کی چکا چوند سے مرعوب کیا گیا چر پردہ کوئی ترتی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا جب سے جربے زیادہ کارٹر نہ ہوئے تو فلموں کے ذریعے عربیانیت اور بے حیائی کو رواج دیا گیا ہے۔ وی می آرکی و با پھیلائی گئی (۸۲) مخرب اخلاق اور حیا سوز فلموں کے ذریعے یور بین کلچر کو تروی گئی اور اب الیکٹرا تک میڈیا نیٹ ورک قائم کر کے ڈش، کیبل انٹرنیٹ کی لعنت کو عام کر دیا گیا ہے۔ ابھی تک شاید ہمیں ہے اندازہ نہیں کہ الیکٹرا تک میڈیا کتنی بڑی طاقت ہے اور کتنی خطرناک ہے۔ یہ لوہمی ہمیں اس طرح گیر بچی ہم کفار و مشرکین اور یہود و نصاریٰ کی بیروی میں اپنی کامیانی سمجھنے گئے ہیں۔ (۸۷)

میڈیا بعنی ذرائع ابلاغ کی بنیادی طور ہے دو قسمیں ہیں ا- پرنٹ میڈیا، ۲- الکیٹرا تک میڈیا، پرنٹ میڈیا ہیں اخبارات ورسائل شامل ہیں۔ الکیٹرا تک میڈیا میں ریڈیو، ٹی وی انٹرنیٹ ویب سائٹس وغیرہ یہ ذرائع ابلاغ یا بلیخ کے ذرائع ہیں۔ شاید ہم اس غلط فہی کا شکار ہیں کہ کفار ومشرکین کا مقابلہ ہم ان کی چروی کر کے ہی کر سکتے ہیں کاش ہمارے مدنظریہ ارشاد ربانی ہوتا کہ: وَلَا تُطِعِ الْکُفِویُن وَ الْمُنفِقِیُنَ وَ دَعُ اَذَهُمُ وَتُو تُکُلُ عَلَی اللّٰهِ. وَ کَفلی باللّٰهِ وَ کِیُللاً (۸۸) (اور کافروں اور منافقوں کا کہا نہ مانا اور نہ ان کی اذبت رسانی کی پروا کرنا اور اللّٰہ پر بھروسہ کرو۔ اللّٰہ بی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے بیرو کردے ) لیکن ہم کفار ومشرکین کی پیروی میں بی اپنی کامیانی سمجھ رہے ہیں اس کفرو گراہی کا علاج اس کے موا کچھ نہیں کہ:

بمصطفی برسال خویش را که دیں ہمه اوست اگر به او نر سیری تمام بلہمی است

احادیث مبارک میں ہے کہ:''لایؤمن احد کم حتی یکون ہواہ بتعاً لماجنت به''(۸۹) (اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہش اس چیز کے تابع نہ ہو جو میں لایا ہوں) تو کت فیکم امرین لن تضلوا

متمسکتم بہما کتاب الله و سنة رسوله(٩٠) (میں تم میں دو چیزی چھوڑ کر جلا ہوں جب تک انہیں مفہوطی سے کی کڑے رکھو گے گراہ نہیں ہو گے ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت میں) بلاشبہ کتاب اللہ اور سنت رسول آلیکے ہی مومن کا ضابط حیات میں جن برعمل پیرا ہونے سے دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ: "اَلَا إِنَّ اَوْلِيْا اَ اللّٰهِ لَا خَوْقٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَجُزَنُونَ ﴿ ١٢﴾ الَّذِيْنَ المَنُوا وَ كَانُوا يَتَقُونَ " (٩١) (س رکھو کہ جو اللہ تعالی کے دوست میں ان کو نہ پھے خوف ہوگا اور نہ عُمناک ہوں گے۔ (یعنی) وہ جو ایمان لائے اور پر ہیز گار رہے) دوست میں ان کو نہ پھے خوف ہوگا اور نہ عُمناک ہوں گے۔ (یعنی) جو چیلنجرز

#### ۱- نظام کی تبدیلی:

کسی بھی معاشرہ کے افراد کی وہنی تطبیر کے لیے تعلیم مؤثر ذریعہ ہے۔ موجودہ تعلیمی نظام افراد و تفریط پر بنی ہے لہذا اس سلسلے میں ڈائٹر بربان فاروتی یوں بحث کرتے میں کہ ''ایک معاند اس تعلیمی نظام کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ (۹۲) اس سلسلے میں ڈائٹر بربان فاروتی یوں بحث کرتے میں کہ ''ایک معاند تبذیب سے اپنے ثقافتی فضائل کی برتری کا تعین ختم ہو گیا، لادینی نظام تعلیم کے خفاذ ہے دینی علوم کی تدریس کے بجائے لادینی علوم کی تدریس ہونے لگی، دینی نظام تعلیم کو جارے دورا قتدار میں آزاد تعلیم کی حیثیت حاصل تھی کیونکہ اس میں طب، مندس، فنون داخل نصاب تھے۔ اس کا تعلیم کو جاری کے معاشرتی سیاس، ثقافتی اور تعلیمی پہلوؤں سے منقطع ہو گیا اور وہ صرف عقائد اور تلقین اور عبادات کی ترغیب کے لیے مخص ہو کررہ گیا ہے اس کا متیجہ بیہ ہوا کہ پوری زندگی اور نظام لادینی کے تحت دھل گئی (۹۳) خدا، رسول الیسٹی اور آخرت کا اثر معاشرے پر باتی ندر با، عصری تعلیم کے ساتھ دینی علوم کی تعلیم بھی دینی ہو گئی اور دینی و دنیاوی تعلیم کو جدید تقاضوں سے ہم آ جنگ کرنا ہو گا تعلیمی میدان میں عدل نہ ہونے کی وجہ سے ہماری حالت دنیا کے ۱۲۱ ممالک میں سے ۱۱۱ ویں نمبر پر ہے۔ (۹۳)

استحکام پاکتان اورتعلیمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہترین رہنمائی حضور اکرم اللہ کی سیرت طیبہ سے عاصل کرنا ہوگی (۹۵) جو کہ رہنمائے کارواں انبانیت، رحمۃ اللعالمین، عدم المثال سوشل ریفار مز، عظیم ترین معار انبانیت، آفآب درخثان، مونس دل شکستگال، ہادی اعظم، فخر عالم، صلح اعظم، معلم اعظم، در نجف، ناشر حکمت اور عظیم ترین مدبر اور ماہر سیاست حضرت محمد الله کے سیاسی، معاشی اور ماہر سیاست حضرت محمد الله کے سیاسی، معاشی اور معاشرتی اسوہ حسنہ کی تقلید میں ہماری نجات ہے قرآن حکیم اعلان کررہا ہے: '' لَفَدُ کَانَ لَکُمُ فِی رَسُولِ اللّهِ اُسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ کَانَ یَرْجُوا اللّهَ وَالْیُومَ اللّهِ مَوْ وَذَکُورَ اللّهَ کَوْیُورًا' (۹۲)

در بیش چیلنجز کا تدارک اسوهٔ حسنه کی روشن میں:

رسول اللہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین معیار ہے انفرادی زندگی گزارنے کا سوال ہویا اجماعی فلاح و ترقی کی منزلیں مقصود ہوں۔ ہمارے لیے رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے بغیر کوئی چارہ کارنبیں ہمیں امت مسلمہ کے موجودہ مسائل در پیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ کی روشنی میں کرنا ہوگا اور مندرجہ ذیل نکات پرخصوصی توجہ دین ہوگی۔

#### ۱- وسائل معیشت کی ترقی کے ذریعے اقتصادی بسماندگی کا خاتمه کرنا ہوگا:

تیسری و نیا کے ممالک کا اہم مسئلہ اقتصادی پسماندگی ہے چونکہ یہ ممالک جن میں برقستی ہے ہمارا ملک بھی شامل ہے طویل عرصے تک سامرا ہی اقوام کے غلام رہے ہیں۔ جنہوں نے ان کی اقتصادی ترقی کی طرف توجہ دینے کے بجائے ان کے وسائل کو اپنی ترقی اور خوشحالی کے استعال کیا اس لیے ان ممالک کے معیشت کی بنیادی نہایت کزور ناتواں ہیں۔ اگر آزادی کے بعد بھی وہ اپنے وسائل پر انحصار کر کے ان کی ترقی کی طرف توجہ دیتیں تو آج وہ بھی ترتی یافتہ ممالک کی طرح ترقی کی منازل طے کر رہی ہوتیں۔ (۹۷)

#### ۲- زرعی ترقی کرنا ہو گی:

کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا دارومدار اس کی زرق بر بوتا ہے آپیکی نے زراعت کو افضل ذریعہ معاش قرار دیا ہے اور اس کے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا: اطلبوا الرزق من خبایا الارض (۹۸) رزق کو زمین کی پنبائیوں میں تلاش کرو۔خود آپیکی نے مقام''جرف' میں کاشت فرمائی (۹۹) آپیکی نے آلات زراعت کو گھروں میں بند رکھنے کو قوم کی ذات و بدحالی قرار دیا (۱۰۰) کیونکہ اس سے فائدہ نہ اٹھانے کی وجہ سے زراعت کی ترقی متاثر ہوگی اور معیشت تباہ ہوکر رہ جائے گی۔(۱۰۱)

### ٣-صنعتی ترقی کرنا ہو گی:

اقتصادی نظام میں صنعت وحرفت کو بڑی اہمیت عاصل ہے۔ آنخضرت کیا گئے نے اسے پاکیزہ ذریع معاش قرار دیا ہے۔ (۵۷) آپ نے اس شعبہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے کافی ترغیبات دیں آج ہم اس شعبہ سے غافل ہو کرسوئی سے لیے کر ہوائی جہاز تک کے حصول کے لیے غیروں کے محتاج ہیں۔(۱۰۲) جبکہ اس شعبہ میں ترقی کر کے ملکی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ قومی آمدنی میں بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دور حاضر میں دفاعی قوت کا دارومدار بھی صنعتی ترقی پر ہے اور اس میدان میں ترقی کر کے ہم اسلام کی سر بلندی اور ملک کے دفاع کا فرایضہ سرانجام دے سکتے ہیں۔(۱۰۳)

معاشی اور ساجی ترقی میں تعلیم کا کردار بہت اہم ہے اور اسلام ''علم نافع'' کی تعلیم پر بہت زور دیتا ہے دنیا بھر میں جو اہم تحقیقی کام ہوئے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ زرگی اور صنعتی ترقی کی محرک تعلیمی ترقی ہے اس کے لیے نصاب تعلیم کو اس معیار پر لانا ہوگا کہ وہ ندکورہ مقاصد کے حصول کے لیے مفید و معاون ہو سکے ۔ تعلیمی انقلاب ہی کے ذریعہ معیشت معاشرہ اور ثقافت کو استحکام اور ترقی حاصل ہو سکتی ہے ۔ (ہم وا)

۵- سادگی اور کفایت شعاری کی عادت اینانا ہوگی:

خود انحصاری کی یالیسی اپنانے اقتصادی محکوی سے بیخے اور ملکی معیشت کومضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے

ہرسطح پر سادہ طرز معیشت اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام اسراف اور تبذیر ہے منع کرتا ہے اور نضول مال ضائع کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ (۱۰۵) حضور شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ (۱۰۵) حضور شیطان کا بھائی قرار دیتا ہے۔ (۱۰۵) حضول کے لیے ضروری ہے کہ سادہ طرز معیشت اختیار کرنے کے لیے عوامی اور سرکاری سطح پر تحریک چلائی جائے۔ (۱۰۷) ۲۔ وفاعی استحکام حاصل کرنا ہوگا:

ملک کی سلمیت اور استخام کے لیے جہاں داخلی انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بیرونی خطرات ہے بچاؤ کے لیے بھی پچھ اقد امات کرنے پڑتے ہیں مثلاً جنگی تیاریوں، فوجی تربیت، اسلمہ اور بھیاروں کی تیاری اور ان کا حصول، وٹمن کے مکروہ عزائم کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ مضبوطی ملکی دفاع جنگ ہے بیخ کا بھی اہم ذریعہ ہے۔ (۱۰۷) اس لیے قرآن حکیم میں جنگی تیاری کا تقلم دیا گیا ہے۔ واعدو المہم ما استطعتم (۱۰۸) اور دشمن سے بچاؤ اور حفاظتی اقد امات کی طرف اس آ بیت میں متوجہ کیا گیا ہے۔ یاایھا المذین امنوا احذو کم (اے ایمان والو اپنا بچاؤ کرو) ان بدایات کے ذریعہ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے۔ یاایھا المذین امنوا احذو احذر کم (اے ایمان والو اپنا بچاؤ کرو) ان بدایات کے ذریعہ مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے ہمیشہ چوکنا اور ہوشیار رہیں بلکہ حالت جنگ میں رہیں (۱۰۹) اس کے ساتھ ہمیں جنگی تیاری اور طاقت کے حصول کے لیے ہمیشہ ترجیجی اقد امات اٹھانے ہوں گے۔ مخبری اور طاقت کے حصول بیک کے بھی بیدار رکھنا ہوگا۔ نو جوانوں کی لازمی جنگی تربیت اور دفاعی افراجات میں کمی کرنا ہوگی۔ طاقت کا حصول جنگ ہے بیخ کا بھی بیدار رکھنا ہوگا۔ نو جوانوں کی لازمی جنگی تربیت اور دفاعی افراجات میں کمی کرنا ہوگی۔ طاقت کا حصول جنگ ہے بیت کا بھی زریعہ ہے اسے اپنانا ہوگا۔ (۱۱۰)

### حواشي وحواليه جات

ان نستطية اسلامي بيلي ميشنز، لا مور١٩٨٢ء ـ ٢١ - ذاكثر حافظ محمد ثاني، رسول اكرم ينطقة اور رواداري، فعنلي سنز، كرا جي مارچي ١٩٨٨ - ٢٢ - ذاكثر نصير احمد ناصر پنيمبر انظمين و آخر، فيروز سنز، لا بور اشاعت ادل ـ ٣٥٠- زين العابدين ميرخي، پنيمبر اسلام كاپيغام امن و سلام، نقوش رسول م منابقة ، ج سوم، ص: ٢٠١٠ - القرآن سورة البقره، آيت .99 - ٢٥ - يوسف القرضاوي، شريعه الاسلام ضودها ولا جماللتطبيق في كل زمان و مكان بيروت، المكتب الاسلامي، ١٩٨٩ء ش١٥٠ - محمر يوسف كاندهلوي، حياة الصحاب لا ءور، كتب خانه فيضي، ٣٠، ص. ٥٨٩ ـ ٢٥ - مجمد حسين بيكل اردو ترجمه ابويكي امام خان، حياة محمقاتيك لا بور، اداره ثقافت اسلاميه، ١٩٩٣، ص ٢٨ \_ ٢٨ - القرآن، سورة البقره: آيت نمبر ١٥١ \_ ٣٩ -مقالات سرت ۲۰۰۳ء تقاریر،مفتی غلام الرحمٰن، بیثاورص ۲۲۰ - ۳۰ - وکیل انجم، ساست کے فرعون، فیروز سنز، لا بور،۱۹۹۲ء - ۳۱ - مهاج (سه مابی) اکتوبر تا وتمبر ۱۹۹۲ء م کزشحقیق وبال ننگه ٹرسٹ لائبر بری ٹرسٹ تیل، لاہور۔۳۳ - نقوش (رمول مطابقة نمبر زبر ادارت محرطفیل، جلد سوم، اداره فروغ اردو، لا بور۱۹۸۳ ـ ۳۳ - القرآن سورة النورآية : ۳۴ ـ ۳۳ - سيد ابوالاعلى مووودي، ابحباد ني اسلام، مركزي مكتبه اسلاي، دېلي نومبر 1949ء ص 22-74 \_ 43 - اسلام کا نظام حکومت، ص ٣٨٦ مکتنه اُحسن لا بهور ۱۳ س - وَاکْمُ حمید الله، عمد نبوی میس نظام حکمرانی، ص ١١٧ – ۵ کاطبع اردو اكثرى سنده كرا جي په ۳۷- جدوجېد پاكتان، واكثر اشتماق حسن قريثي، شعبه تصنيف و تاليف، جامعه كرا جي ۱۹۹۰-۳۸- واكثر حميد الله، رمول الرمينية كي ساي زندًى، كراتي دارالاشاعت ١٩٧٤، ص: ٢٢٨ ـ ٣٩ - عامه كتب سيرت ابن بشام ابن كثير ابن معد وغير د ٢٠٠ - ميرت حذيه ج ٣٥٠ص:٣٥١-٣٥٢ طبع مصر ٢٠١- القرآن مورة التوبية بيت نمبر ١٠- ٣٢- يحواله اسلامي رياست ص ٣٩٣-٣٣٠- مابنامه ساحل، كرا جي، خ ۱۳، ص ۱۔ ۱۲۷۷ ملاحظ ہوائگریزی اخبار وی نیوز مؤرخہ ۳ رتبہ ۱۹۹۲ء۔ ۲۵۵ - اسلامی بیداری انکار اور انتنا لیندی کے نرنعے ہیں، ڈاکٹر یوف القرضاوي، مترجم سلمان ندوي، لا بور، مكتبه تغميرات انسانيت،ص٩ به ٣٦- بحواله جنَّك، لا بورصفحه ادل كيم ايريل ١٩٩٧ء - ٢٧- بحواله مسلم شريف ج ۲، ۱۲۷، حدیث: ۲۳ و از ۴۷-مسلم شریف، ج ۲، ۱۷۷- ۴۹- بخاری از ۳۷ از انزگوقر باب ۵۰- ۱۰- سید ابوالاعلی مودودی، الجیاد فی اسلام، م کزی مکتیه اسلامی، دبلی نومبر ۱۹۷۹ء، ص ۲۷-۲۸ یا ۱۵ سنڈ ہے میگزین اقتصادی ربورٹ، روزنامہ جنگ، کراچی ۲۳۰۰ م-۵۲ و قائداعظم محموطی جناح کی تقریر بطور گورنر جزل یا کنتان (انگریزی) ۱۹۳۳، ۱۵۳–۱۷، ۵۳–۱۰ اسلام کا نظام حکومت، مل ۳۸۶، مکتبه اُلحن لا بور ۵۳–۵۰ واکثر حمد الله، عهد نبوی میں انظام حکمرانی،ص ۱۱۷ – ۱۷۵،طبع اردو اکثر می سندھ کراجی \_ ۵۵ – ایضاً \_ ۵۷ – ابو داؤد، ترندی \_ ۵۷ – ماہنامه ساحل، کراچی، ج ۱۳ ص. ۱۰ ع. ۵۸ - بغیری ۱۳۷ - ۲۸ - تعیم صد نقی محس انسانت تلطیع اسلامی پیلی کیشنز، لا بور، ۱۹۸۲ء ـ ۲۰ - تنسیر این کثیر (عرنی) البو القداء تماد الدين ابن كثير، دارالحياء التراث العربي، بيروت - ٦١ - تفسير مظهري (عربي) قاضي ثناء الله عثاني مجلس اشاعت العلوم، حيدرآ باد - ٢٣ -احسن البيان في تفسير (اروو) سيدفضل الرحمٰن، زيار اكيْدِي چيلي كيشنز، كراچي \_ ٦٣ - وكيل الجم، سياست كے فرعون، فيروز سنز، لا ہور 199٢ و ١٩٣٠ -القرآن سورة النورآية نمبر ۵۵ \_ ۲۵ - وكيل الجم، ساست كے فرعون، فيروز سنز، لا بور ۱۹۹۲ء \_ ۲۲ - ذا كم محمد مبد الله خطبات بهاوليور، اداره تحققات اسلامی، اسلام آیاد ۱۹۸۵ ـ ۲۷ – این العابدین، درمختار، خ اص:۵۱۲ ـ ۷۸ – ایضاً ۱۹۰ – فراکشر حمید الله، عمید نبوی میس نظام حکمرانی جس ۱۲۱–۱۲۷ طبع اردو ائیڈمی سندھ کر جی۔ ۵۰ جعفری رئیس احمد، اسلامی جمہوریت، ثنافت اسلامیہ لاہور۔ ۷۱– سید ابوالاعلیٰ مودودی، الجہاد فی اسلام مرکزی مکتبه اسلامی، دبلی نومبر ۱۹۷۹ءص:۳۲ ـ ۲ ـ این صقطتی ٬٬ الفخری٬ اردو ترجمه، جعفر شاد کچلواری، اداره نقاضت اسلامیه، لا بهور ۱۹۸۱ء ص ۲۸\_۷۲ و کیل انجم، ساست کے فرعون، فیروز سنز، لا ہور ۱۹۹۲ء ۲۵۰ بخاری کتاب الاحکام، باب سمع و الطاعة للامام به ۷۵- سیوطی، تاریخ الخفاء نورهمرکت خانه، کراچی ص ۲۹۰ به ۲۷ تغییر شخصیت و فلاح انسانیت (اردو) سیدعزیز الرحمٰن ، زوار اکیڈمی پبلی کیشنز، کراچی ۔ ۷۷ – القرآن سورة المحرات آیت ۱۳۰ یا ۸۷- بادی اعظم (اردو) سدفضل الرحمٰن، دارالاشاعت، کراچی۔ ۷۹- سپرت انٹی کافیتے (اردو) شبلی نعمانی، سلیمان ندويٌ وارالا ثناعت، كرا جي په ۸-لغير شخصيت و فلاح انسانيت (اردو) سيد عزيز انرځن زوار اكبژي پېلې كيشنن كرا چي په ۸-جعفري ركيبي احم،

اسلامی جمهوریت ثقافت اسلامیه، لا بهور ۸۲- سید ابوالانلی مودودی، الجهاد فی اسلام مرکزی مکتبه اسلامی، دبلی نومبر ۱۹۷۹ء ص:۸۳- ۳۸- روزنامه جنگ، ۹راکتوبر ۲۰۰۱ء - ۸۵- دستور نبوی تنظیقه مجموعه الوثائق السیاسیه وثیقه نمبر نیز ابن جشام، ۴۳ ص ۳۲۸، ۳۹، ۳۵- می القضا، باب فی طلب التعظیم ولتسرع الهیه، ۲۳، ص ۱۲۸ - ۲۱ بلازری، النساب والاشراف ص ۵۳۱،۵۳۰، ابن سعد، ج اص ۲۱۳،۲۳۰، ۳۵۵،۳۵۰ می ۲۸-

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ پیٹائٹلٹا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

سلطان محمود شاہن – اسلام آیا د

ہم میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات مشکش انقلاب ہفا ہے میں بدلی ہوت ہے ہوں انقلاب موت ہم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ہمیں پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

عالم کون و مکال کے اس کرہ ارضی پر مجبور ومظلوم انسانیت شرم ناک حد تک ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہے اور بتدریج عالم نزع کی حالت میں سبک سبک کر جان جان آفریں کے سپر دکر رہی ہے۔ بالخصوص مسلم امد کی زوال یذیری خون کے آنورلاتی ہے۔ ان گنت مسائل کی ایک عمیق دلدل ہے جس میں قوم رسول ہاشی وطنتی ہی چلی جا رہی ہے اور اس سے باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ہم نے خود اسے ہاتھوں سے مسائل کی اس دلدل ہے آ زاد ہونے کی حارہ گری کے ذرائع کو تاہ و بریاد کر دیا ہے۔ ایک ایبی امت جوز مین پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے وجود میں لائی گئی تھی جس نے سیرۃ رسولﷺ کی رہنمائی اور روشیٰ کے ذریعہ دنیا بھر کے انبانوں کو امن چین سکون فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ آخرت کی مستقل کامیا ہوں اور کا مرانیوں کی نوید بھی دینا تھی۔ اِس امت نے قبل ازیں بھی اس روئے زمین پر اسلامی خلافت و امارت قائم کر کے وکھائی اور اسے بحسن و خوبی نبھایا۔ اس اُمت نے اپنی کوکھ سے سلطان محمود غزنوی، محمد بن قاسم اور طارق بن زیاد جیسی عظیم المرتبت ہستیوں کوجنم دیا آخر کیوں آج خود دنیا کے کونے کونے میں ذلیل و رسوا ہے۔ مسائل کے ایک بحر بے کراں میںغوط زن ہے لیکن باہر نکلنے کی صورتیں اور راہتے معدوم ومفقو دنظر آتے ہیں۔ اغیار اور عالمی استعار نے اپنی شیطانی مکارانہ جالوں کے ذراچہ ظاہر کے ہر میدان میں امت کی قوت مدانعت کوختم کر کے رکھ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے تکمیل زیست کے ہر رخ پر مسائل کے بلند و بالا پہاڑ کھڑے ہو چکے ہیں۔ بیاست، معیشت،اقتصادیات، دفاع اور ان سب ہے بڑھ کرعلمی اور میدان میں فکر وشعور کی آ زادی اور بیداری پر پنجئہ استبداد نے اپن گرفت مضبوط کر لی ہے اور مسلم امد کی تمام میدانوں میں قوت پکڑنے کی راہیں مسدود کر دی گئی ہیں۔ حقائق بہت تلخ ہیں لیکن یہ سب کچھ ہماری اپنی وجہ سے ہے کیونکہ آج ہم اینے پیارے نبی حضرت محمہ عظامتے کی سیر **ت طی**مہ کے رائے ہے بٹ گئے ہیں۔.

چمن میں تلخ نوائی مری گوارہ کر کہ زہر بھی مجھی کرتا ہے کارِ تریاق

حالات حاضرہ کے پیش نظریوں تو امتِ مسلمہ کے مسائل بے شار ہیں لیکن اس وقت عالمی سطح پر جو سب سے ہوا مسئلہ در پیش ہے وہ ہے وہشت گردی اور انتہا بیندی کا ۔ شے اسلام اور مسئمانوں کے ساتھ نہایت کروہ اور شاطرانہ طریقوں سے چیپاں کر دیا گیا ہے۔ جبکہ در حقیقت دہشت گردی اور انتہا پندی کو ناانصافی کی بنیاد پر مسلمانوں پر منطبق کر دینے والی باطل قو تیں بذات خود اس میں ملوث بھی ہیں اور ان کی آڑ میں مسلمانوں پر ظلم وستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ چونکہ ان مادی شیطانی طاقتوں کا مطمع نظر صرف کسی نہ کسی طرح دنیا کے اور بالخصوص مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے اس لیے دہ اپنے مقبط فی طاقعوں کا مطمع نظر صرف کسی نہ کسی طرح دنیا کے اور بالخصوص مسلمانوں کے وسائل پر قبضہ کرنا ہے اس لیے دہ اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے راخے میں حائل ہونے والی ہر رکاوٹ کو بے دردی اور سفا کی سے کچلی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت دنیا کے بیشتر وسائل اور سرمائے پر ان کا قبضہ ہے، اور ان کے بل پر بیا اپنے باطل، ظالمانہ اور ہے اصولی پر بنی نظریات کو ساری دنیا پر نافذ کرنے کے در ہے ہیں۔ اور انہیں درست ثابت کرنے کے لیے ہر حربہ روا رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعلی است کو ان اذیت ناک مراحل ہے نکا ہے۔

تو قادر و عادل ہے، گر تیرے جہاں میں بین تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات کب کب والے کا سفینہ؟ کا سفینہ؟ دنیا ہے تیری منتظر روز مکافات

امت مسلمہ کے دیگر مسائل میں ایک مسلم فربت کا ہے۔ دنیا کے اکثر مسلم ممالک میں روز مرہ زندگی میں فربت کی سطح انتہائی بلند تر ہے۔ جس کی وجہ سے ذبنی وفکری پسماندگی آخری حدوں کو چھور ہی ہے۔ مطلوب خواندگی کا فقدان ہے۔ سیای نظام بھی تاحال ترقی یافتہ ہونے کی بجائے ترقی پذیر ہی ہے۔ عوام کو عدل وافعہ ف فراہم کرنے والے ادار ہے نجیف و بزار میں خوراک اور صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے۔ قلت آب کا عفریت ہر سو منہ کھولے کھڑا نظر آربا ہے۔ جس کی وجہ سے معیشت آگے پروان چڑھنے سے قاصر ہے۔ اگر چند ہڑے بڑے شہروں میں یا چند بڑے بڑے لوگوں کے پاس یہ سہولتیں موجود میں تو اس کا یہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہے۔ قوم کے باقی پچانوے فیصد طبقے کے پاس بنیادی ضروریات تک کا فقدان ہے۔ روٹی، کپڑا اور مکان کی عدم وستیابی کا یہ عالم ہے کہ کئی اسامی مماک کے بڑے پرے شہروں میں ماجوں میں واحد پارکوں میں رات کے وقت بڑاروں نہیں بلکہ لاکھوں انسان جانوروں کی طرح پھٹے پرانے پیچھڑ وں میں مؤجوں گھا س پھوس کے اور سوئے ہوئے ملتے ہیں۔

انسان کے ارتقاء کی بلندیوں کو چھونے کے باوجود آ بتا بھی انسانیت کی تذلیل، عزنوں کی پامالی، دوسروں کے مال و جائیداد پرغاصبانہ قبضہ، قتل و غارت گرئ، اغوا، ڈیمٹی اور فتنہ و فساد اپنے عروبی پر تیں۔ ہماری وفی و فکری پسماندگی نے اخلاقیات کا اور قوت برداشت کا جنازہ نکال کررکھ دیا ہے۔



قمّل و غارت گری وظم روا ہے سب کچھ بستی گفر میں فرعون خدا ہو جیسے

خود کو تہذیب و تهن اور علم و فضل کی دبویدار کہلانے والی کفرید اور شیطانی طاقتیں آج ہی ہے نہیں بلکہ حضور نبی الرم تطابعہ کی بعثت کے وقت سے مختلف ہتکنڈوں اور شرمناک چالوں کے ذریعہ اسلام دشمنی پر بمنی انسانیت سوز حرکتیں کرتی چلی آر بھی ہیں۔ دور کی بات نہیں باضی قریب کی تاریخ اضا کر دیکھیں کہ انگریزی دور حکومت میں برصغیر کی تاریخ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوا کر گرم تیل کے کڑھاؤ میں ڈلواٹا اپنی ماتحت مسلمانوں کے ساتھ کیا المایان مسلمانوں کے ساتھ اغلام کرنا، سردگوں کے دونوں جانب دور دور تک درختوں پر مسلمانوں کی ساتھ اغلام کرنا، سردگوں کے دونوں جانب دور دور تک درختوں پر مسلمانوں کی الشوں کو لاکاٹا، مساجد میں گھوڑوں اور خچروں کا باندھنا، وضو کے تالابوں میں گھوڑوں اور خچروں کی لید ڈالٹا عبادت گابوں میں دفتر قائم کرنا، ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام، بیاتو ظلم وشم ادر سفا کی کا ایک معمولی تکس ہیں ورنہ برصغیر کی اگریزی دور کی تاریخ ایسے بے شار تکلیف دہ واقعات سے تجری پڑی ہے جن میں بعض مظالم تو ایسے شرمناک اور کرب ناک ہیں جو ایک غریب مند اور عقل و شعور رکھنے واللہ شخص کیا بیان کرنے کی تاب بھی نہیں رکھتا۔ کیا بھی مسلمانوں نے اقلیقوں پر اپنی حکومتوں میں غیر منصفانہ ایپ منافوں نے اعفو حد غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا؟ کیا مسلمانوں نے اقلیقوں پر اپنی حکومتوں میں غیر منصفانہ ایک رادا رکھا؟

آج کے دور میں زمین کی بیت پر مسلمانوں کے ساتھ جو بربریت اور سفا کی برتی جا رہی ہے اس پر غیر جانبدار مالی ضمیر تک جی رہا ہے لیکن شیطانی اور کفریہ طاقتیں اپنے ظالمانہ کرتو توں پر نہ صرف اندھی، بہری بنی ہوئی ہیں بلکہ روز اپنی ضبیث اور مکارانہ چالبازیوں کے فریعہ ستم گری کے نئے نئے جھکنڈے استعمال کر رہی ہیں کتنی مسلم ریاسیں ہیں جن کے جسم سے کی سالوں سے خون رس رہا ہے لیکن خود کو دنیا کا تھیکیدار سجھنے والی تو تیں ان کا پر امن، جائز اور منصفانہ طل جن کے جسم سے کی سالوں سے خون رس رہا ہے لیکن خود کو دنیا کا تھیکیدار سجھنے والی تو تیں ان کا پر امن، جائز اور منصفانہ طل ہیں۔ دنیا میں صرف مسلمان اور کروں پر ہی بیظلم وستم ہو رہا ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے عراق چیچیا، کشیر، افعانستان کے معصوم بچوں، بوڑھے اور ضعیف مردوں اور عورتوں کا آخر کیا جرم ہے جنہیں نہایت بے دردی کے ساتھ آگ اور بارود میں معصوم بچوں، بوڑھے اور ضعیف مردوں اور عورتوں کی طرح کیل دیا جاتا ہے۔ بوبنیا کے مسلمانوں کے ساتھ آگ اور بارود میں گیو۔ آخر اس سب کے پیچھے کون ہے؟ کیا دنیا بجر کی دہشت گردی اور بدامنی کے صرف مسلمان اور کمزور لوگ بی ذمہ دار میں جن کے باس نہ و جیت و بیا ہو جیت کیا سوئی کیا ہوتا ہی ان کا جرم ہیں جن کے باس نہ فوجیس ہیں نہ اینم بم جین نہ وسائل ہیں اور نہ بی اسلیم کے انبار ہیں۔ کیا ہے دست و پا ہونا بی ان کا جرم ہیں جن در ان کیا ہوتے جین در نہ ہوں ہے جین اسلیم کے انبار ہیں۔ کیا ہے دست و پا ہونا بی ان کا جرم ہیں ہی در ان میا کی اور جربریت و نا انسانی اور محروی کے ہزاروں واقعات میں بڑھتا چا جا رہا ہے آئے روزظلم و بربریت و نا انسانی اور محروی کے ہزاروں واقعات تیں۔ ذرائع ابلاغ میں بھی تیا جینے متعافۃ ارباب اختیار میں سے نہ کوئی انہیں سنتا تھی کوئی انہیں سنتا تھے درائی ابلاغ میں بھی نے درائی ابلاغ میں بھی ان کا بہت ڈھنڈورا بیٹا جا ہے جو سے بڑے دائش ور اور قلم کار ان مسائل پر تھی رہے کہ بڑے درائی ابلاغ میں بھی نے درائی ان میائی کی ایس سنتا کیا ہو کہ درائی ابلاغ میں اور کامیت ایس کی کھوئی کوئی انہیں سنتا تھی درائی درائی ابلاغ میں بھی نے درائی ابلاغ میں بھی سند کی کی کھوئی کی کوئی انہیں سند کی کھوئی کی کسید کی کھوئی کوئی انہیں سند کی کھوئی کوئی کی کوئی انہیں سند کی کوئی انہیں سند کی

ہا اور نہ کوئی پڑھتا ہے اگر کوئی پڑھ سن بھی لے تو اپنی ذاتی بھاگ دوڑ، خود غرضی اور حرص و ہوس ہے کسی کو اتنی فرصت ہی نصیب نہیں کہ وہ کسی دوسرے مظلوم ہے بس اور مصیبت زدہ کے مسائل کی طرف توجہ دے سکے اور اس کی داوری و دلجوئی کے لیے اپنی قومی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اسے اعلیٰ ظرف ہونے کا ثبوت دے۔

مسلم امدے موجودہ مذکورہ سبائل اب ایک بہت بڑے چیلنج کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ ایسے میں ان مسائل کو سیرت نبوی النہ کی کروشن میں طرف یہ کہ برخض کی جان، مال اور عزت و آبرہ محفوظ ہو بلکہ برخض اپنے طور پر دوسرے کی جان، مال اور عزت و آبرہ کا فظ ہو۔ برخض کو اپنی تعمیری اور فکری صلاحیتیں اجائر کرنے کے مواقع بہ سبولت میسر ہوں۔ ایک ایسا ضابط حیات وجود میں کا فظ ہو۔ برخض کو اپنی تعمیری اور فکری صلاحیتیں اجائر کرنے کے مواقع بہ سبولت میسر ہوں۔ ایک ایسا ضابط حیات وجود میں لایا جائے جس میں ملک کا کوئی باشندہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ایک الی اسلامی یاست کی تفکیل جس میں مسلمان اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالی کے تکم اور حضرت محرفظ ہوں کی جائیہ کی روشنی میں اپنے تمام مسائل کوحل اپنی عظمت رفتہ کو حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالی خوراک، لباس اور سرچھپانے کی جگہ اس کی دہلیز پر میسر ہوں۔ ہرایک کے لیے حصول انصاف نبایت ہی آ سان ہو ہر شخص کو بلا امتیاز صحت کی سہوتیں برابر حاصل ہوں۔ بے روزگاری اور ناخواندگی کا خاتمہ حصول انصاف نبایت ہی آ سان ہو ہر شخص کو بلا امتیاز صحت کی سہوتیں برابر حاصل ہوں۔ بر شخص کو اپنی جان ، مال اور عزت و آبرہ کا شخفظ حاصل ہو۔ بر شخص اسلامی اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے امن و الن کی زندگی بسر کر سیکے۔

## مسلم امد کے موجودہ مسائل کاحل:

مسلم امد کو در پیش تمام مسائل کا عل اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ کی سیرت مبارکہ سے رہنمائی حاصل کرنا ہے حد ضروری ہے۔ آج و نیا میں مسلمان انتہائی ذات و خواری، افلاس و ناداری کی حالت میں میں اور یوں گئتا ہے جیسے ہم سب کو سانپ سوگھ گیا ہے اور ہمارے اوپر ایک عالم نزع کی کیفیت ہے۔ جبکہ ہم اپنی گذشتہ چودہ سو سالمہ تاریخ پر نظر دوڑا کمیں تو چہ چاتا ہے کہ مسلمان عزت وعظمت، شان و شوکت، دید ہے اور جاہ وحشم کے تنہا مالک تھے اور آخی ہم میں نہ وہ شان و شوکت ہے نہ ہی باہمی اخوت و محبت نظر آئی ہے۔ ہماری عادات، اخلاق اور اعمال سب خراب ہو چھے ہیں۔ ہر نیک کام سے بھائے ہیں۔ ہر برائی کو اپنا اور احمال بچونا بنا رکھا ہے۔ ہماری زندگیاں اپنے عظیم الشان پیغیر کی سیرت سے بہٹ کر غیروں کے طور طریقوں میں ڈھل چکی ہیں ہماری تہذیب شافت، زبان، لباس، المجنا بیشنا سب عالم کفر کی ظاہری چکا چوند پر مرمث چکے ہیں اور کھلے عام اسلام کے مقدی اصولوں کا فدان اڑاتے ہیں ایک جبان کو تبذیب و تمدن سکھانے والی قوم آئ خود اپنے بیارے نی تھیا ہے کا شریعت اور سیرت کو نا قابل عمل مجھتی ہے اور آجے خود اپنی تبذیب و تمدن سے عاری ہو چکی ہے۔ آنے والا وقت پہلے سے زیادہ نگ و تا تابل عمل مجھتی ہے اور آجے خود اپنی تبذیب و تمدن سے عاری ہو چکی ہے۔ آنے والا وقت پہلے سے زیادہ نگ و تا تابل عمل مجھتی ہے اور آجے خود اپنی تبذیب و تمدن سے عاری ہو چکی ہے۔ آنے والا وقت پہلے سے زیادہ نگ و تا تاریک اور دشوار گذار زندگیوں کی گفشاں بھا رہا ہے۔

عالم اسلام کی اس بے بی و لا چارگ اور آنے والے خطرات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ضروری ہے کہ ہم حضور نبی اگرم اللّٰ اللّٰ اللّٰ کی سیرت پاک سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے پہلے اصل مرض کی تشخیص کریں اور پھر ان اسباب وملل کا علاج کریں جو ہمارے زوال اور پستی کا سبب بن گئے ہیں۔ حضرت محمد علیقی کی تمام زندگی قرآن کریم کا نمونہ ہے، مسلمانوں کی

موجودہ زبوں حالی اور ذلت و رسوائی کی اصل وجہ ان کا اپنے ایمان اور عمل پر پورے طور پر قائم ندر بنا ہے ورند اللہ جس شانہ کا سپنا وعدہ ہے کہ کر دارض کی خلافت و امارت مومنوں کے لیے بی ہے اگر آئ جمیں یہ حاصل نہیں ہے تو صاف ظاہر ہے کہ ہم ایمان کے مطلوبہ معیار اور سطح پر قائم نہیں رہے جس کی وجہ سے خلافت و امارت ہم سے چس گی۔ ورند قر آن تھیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ امْنُوْا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَحُلِفَنَّهُمُ فِي الْأَرُضِ (نُورِ عَا) ترجمہ:الله تعالیٰ کا ان لوگوں سے وعدہ ہے جوتم میں سے ایمان لاوے اور انہوں نے ٹیک عمل کیے، ان کوضرور روئے زمین کا خلیفہ بنائے گا۔

چونکہ ایمان والوں کی مدد کرنا اور انہیں فتح سے ہمکنار کرنا خود اللہ تعالی نے اپنے فرمہ لیا ہے اس لیے ارشاد فرمایا و تکان خقًا عَلَیْنَا نَصُورُ الْمُوْمِنِیْنَ (الروم ع 5)

ترجمہ: اور لازم ہے ہم پر ایمان والول کی مدد کرنا۔

ایک اور جگه ارشاو ہے۔

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ (مَنْفَقُونَ 1)

ترجمہ: اور اللہ ہی کی ہے عزت اور اس کے رسول کی اور مسلمانوں کی۔

ان آیات کی روشنی میں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عزت وعظمت، کامیابی سر بلندی اور برتری ایمان والوں سے مسلک ہے۔ ہمارے اسلاف عزت و سرفرازی کی انتہائی بلندیوں پر پہنچے ہوئے تھے جبکہ ہم انتہائی ذلت وخواری، ناکامی و نامرادی کی زندگی بسر کر رہے ہیں ہے۔

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر

ہم آئے بھی وہ شان وشوکت، عزت و سربلندی حصل کر سکتے ہیں آئر ہمارا ایمانی تعلق اللہ تعالی اور اس کے رسول سکے اسول سیالتھ ہے مشخکم ہو جائے جو ایمان کا مطلوب ومقصود ہے۔ ہم نے اپنے ایمان میں کمزوری پیدا کر لی ہے۔ ہم تارک قرآن ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہم پر سے ہٹ گئی۔ یہی اصل سبب ہے جسے دور کرنا ضروری ہے۔

حضور نبی کریم علیہ کا ارشاد ہے۔

سیأتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمه و لا من القرآن الا رسمه (مثلوة) ترجمہ: قریب بی ایبا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف نقوش رہ جائیں گے۔

پس بیہ بات ثابت ہوگئی کہ اس دنیا میں آ رام وسکون،عزت وآ برو، کامیابی و کامرانی کی زندگی گذارنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین و ایمان پرمضبوطی کے ساتھ قائم ہو جائیں۔اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں۔

🍕 728 🏇

واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا (آل عران)

ترجمہ:تم سب اللہ کی ری ( وین ) کومضبوطی ہے کیڑ لو اور مکڑ ے مکڑ ہے مت ہو۔

لیکن جمیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہم پھر ہے اپنے اسلاف کی میراث حاصل کر سکتے ہیں پھر سے خلاف و امارت کے مستحق ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالی پھر ہے زمین کی حکمرانی اور سلطنت ہمارے حوالے کر دے گا اگر ہم اس کے فرمان پر کمل طور پڑھل کرلیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَخُلِفَنَّهُمْ فِي الْاَرْضِ كَمَا استَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمُ. وَلَيُمَكِّنَنُ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُسَلِّلُنَّهُمُ مِّنُ بَعْدِ خَوْفِهِمُ امْنَا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشُرِكُونَ بِي شَيْئًا. (نور 76)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اوگوں سے جوتم میں سے ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کو روئے زمین پر خلافت عطا کرے گا جیسا کہ ان سے پہلے اوگوں کو حکومت دی تھی۔ اور جس دین کو ان کے لیے پیند کیا ہے اس سے ان کو توت دے گا اور ان کے اس خوف کے بعد امن سے بدل دے گا بشرطیکہ میری بندگی کرتے رمیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔

آخر میں ایک شعر پر بات فتم کرتا ہوں ہے

واخر دعوانا أن الحمد لِلَّهِ رَبِ العلمين والصلوة والسلام على رسوله محمد واله واصحابه الجمعين، برحمتك يا ارحم الرحمين.

**☆○☆○☆○☆** 

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ علیالیا اللہ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

سید عابد میر قادر عابدی سلطانی بر بانیوری- کراچی

آج یوم میلاد النی علیقے کے پرمسرت اور عظیم دن کی مناسب سے بیسرت النی علیقے کا نفرنس وقت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ وفاقی وزارت مذہبی امور، جج و اوقاف حکومت پاکتان کے تمام افسران و المکاران مبارکباد کے مستقل میں کہ انہوں نے آج ایک الیے موضوع پر مقالہ نگاری کی وجوت دی جو کہ انہوائی اجمیت کا حامل ہے اور ملت اسلامیہ کے لیے اس کی سفارشات لائے عمل کی حیثیت کی حامل ہوں گی۔ جے ہم مستقبل میں اسلام کی نشاقہ فانیہ کا پیش فیمہ بھی قرار دے کے میں۔

الله تعالی اپنے حبیب عظیمی کے یوم ولادت پر منعقدہ اس اجتماع کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس کے اہم اور مفید نکات پر امت مسلمہ کو گامزن ہو کر اپنے شاندار ماضی کی روایات کو زندہ کرنے اور دنیا میں امن وسلامتی کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور مسلمانان عالم کو پھر سے اُن کا کھویا ہوا مقام عطا فرمائے۔ آمین۔

سب سے پہلے ہم یہ ویکھتے ہیں کہ امتِ مسلمہ کو آج کن مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے؟ اس کے بعد ہی ان کے تدارک کے لیے نبی اکرمینایشے کی سیرت طیبہ سے حاصل رہنمائی کی روشن میں تجاویز مرتب بوسکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی وناصر اور نگران ہو۔ نیز رحمت مصطفیٰ علیشے ہمارے شامل حال ہو۔ آمین ۔

مسائل اورچیلنجز تو بہت ہے میں گر چنداہم یہ میں۔

۱- مالیک اور راستول کا بند ہونے کا گمان،۲- معیشت،۳- غربت و افلاس،۴- صحت، ۵- تعلیم اور

٢ - جديد ذرائع ابلاغ كا غلط استعال

یہ بیں وہ چند مسائل اور چیلنجز جن ہے آج امت مسلمہ دو جار ہے اور مغرب پیرتسمہ پا بن کر امت مسلمہ کے کندھوں پرسوار اپنی خواہشات کی پیمیل کے لیے اسے اپنے تابع مہمل کی طرح استعال کر رہا ہے۔

آئے کے اس مقدس اور متبرک دن جمیں ان مسائل کے طل کے لیے رحمت کون و مکان فخر انس و جال محبوب رب دو جبال علیہ کے در اقدس سے اکتساب فیض کرنا ہے کہ یہ بی علیہ ہے وہی تو اعظم و اکرم بستی ہیں جو نجات دہندہ کا کنات ہیں آپ علیہ کا اسوؤ حسنہ ہی تو دائی رہنمائی کا سرچشمہ ہے کاش اس منبع نور و ہدایت سے استفادہ کرتے ہوئے امت مسلمہ پھر ایک بار ہام عروئ پر پہنچ سکے اور اپنے وقار گم گشتہ کو دوبارہ پا سکے۔ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال تو بہت پہلے میہ نوید دے کے جہد ہیں۔

نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو بلیت دیا تھا سنا ہے یہ قد سیول سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا

یمی نہیں بلکہ آگے بڑھ کرایک اور پیغام دیتے ہیں۔

سبق چھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا

لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

آئے ہم امت مسلمہ کے لیے فلاح و بہبود اور ترقی کی راہیں تلاش کریں۔مقصود فطرت و منشائے ربانی کی سمیل کے لیے اپنا کردار ادا کر کے خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہوسکیں

> ی بین مقصودِ فطرت ہے یہی رمز مسلمانی اخوت کی جہانگیری محبت کی فراوانی

آ ہے اور دور حاضر میں امت مسلمہ کو در پیش مسائل اور چیلٹجز کے جائزہ کے ساتھ ساتھ سیرت طیبہ علی صاحبھا الصلو ۃ والسلام کی روثنی میں ان کے متدارک بھی تلاش کریں۔

۱- مایوسی اور بند راستون کا گمان:

آ ج اتوام عالم میں سب سے زیادہ مایوں اور تباہ حال اگر کوئی قوم ہے تو وہ است مسلمہ ہے۔ اسلامی ممالک ہوں یا مغربی ممالک۔ ہر جگہ مسلمان خت حالات سے دوجار ہیں۔ ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ وہ اپنی بقا اور تحفظ کے یا مغربی ممالک۔ ہر وقت فکر مند ہیں دنیا بھر میں مسلمانوں کو انتہا پند اور دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور اگر کہیں امن و امان کا مسلم پیدا ہو جائے تو بلا تحقیق سب سے پہلے مسلمانوں کو ہی مورد الزام تھہرایا جاتا ہے۔ اور یہاں سے مصائب و آلام کا ایک لا متناہی سلمہ شروع ہو جاتا ہے۔ خود ممالک اسلامیہ کا بیے حال ہے کہ آئے دن ان پر بھی کسی نہ کسی دہشت گردی یا امن و امان کے حوالے سے عذاب نازل کیا جاتا ہے اور اہم مذہبی شخصیات و اداروں پر تمام نزلہ گرا دیا جاتا ہے۔ اور پورے ملک پر وہ قیامت تو ڑی جاتی ہے کہ الامان والحفیظ۔

بوسنیا چیچنیا، افعانستان، عراق، فلسطین اور لبنان اس بات کے گواہ ہیں بلکہ اب تو ایران اور شام کو بھی انہی حالات سے دو چار کر دینے کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔ پاکستان کو چھر کے زمانے میں واپس دیے جانے کی بات تو ابھی کل کی بات ہے۔ مختصر سے کہ امت مسلمہ ہر لحاظ ہے اس قدر کمزور کر دی گئی ہے کہ سراشا کر باعزت قوم کی طرح زندگی گذارنا تو دور کی بات ہے۔ اس طرح سوچنا بھی ممکن ندر ہا۔ اور امت مسلمہ کو یول گمان ہور ہا ہے کہ زندگی کے راتے بند ہو چکے اور مابوی کے اندھیرے گہرے ہوتے جارہے ہیں۔

حل:

ان حالات میں اسوہ رسول اکرم علی اللہ کا کی دور بڑی مماثلت رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ کسی بھی مسلمان کو اچھا نہ جانے تھے۔ بلکہ انہیں نئے فتنے کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ ان کی شخص حیثیت وعزت کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ان کے آتا و مولا کو جادوگر، شاعر اور نہ جانے کیا کیا نام دیے جاتے۔ بازاروں میں یا میلوں ٹھیلوں میں اگر رسول

ا کرم الله تبلیغ و ارشاد کا فریضہ انجام دیتے تو مشرکین مکہ شور مچاتے، سیٹیال بجاتے اور تالیاں پھٹکارتے ہوئے تبلیغ کے کام میں رخنہ ڈالتے رکیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو صحابہ کرام آپنے اوپر ہونے والے مظالم پر بدلہ لیتے ہیں نہ ہی رسول اکرم الله علیہ مشرکین سے کسی طرح کی باز پرس کرتے یا ان سے لڑتے بلکہ صرف اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ سے مجھے نہیں پہچانتے ہیں تو ان کو معاف فرما دے اور بدایت دے۔

کفار کے مظالم سے نگ آ کر مسلمانوں نے جمرت کی اجازت لی اور جبٹ کو اپنا دوسرا گھر بنا لیا۔ اور تیرہ سالہ سخت حالات کے بعد عکم اللی آ گیا اور نبی اکرم علیات کو جمرت کا عکم ملا اور آپ یکی شخص نے مدینہ منورہ کی طرف جمرت فرمائی۔(۵) یہاں پہنچتے ہی آپ یکی شخص نے حکمت عملی کا مظاہرہ فرماتے ہوئے مقامی قبائل سے معاہدہ فرما کر پرامن فضا کے لیے ماحول کو سازگار فرمایا اور اتحاد و امن کی فضا قائم فرمائی۔لیکن مشرکین مکہ نے یبال بھی آپ یکی تھے گو چین نہ لینے دیا اور احمد میں زبردست نظر جرار کے ساتھ حملہ آور ہو گئے۔ گومسلمان ابھی اس کے لیے تیار نہ تھے مگر نبی اکرم الیا تھے سے مادت کے لیے آمادہ ہو حالات کے تاظر میں مشورہ فرمایا تو مسلمان بجان و دل دشمن سے مکرانے اور ایمان و عقید سے کی شبادت کے لیے آمادہ ہو گئے اور بے سردسامانی کے باوجود میدان جہاد میں آ گئے صرف اللہ کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کہ

وانتم الاعلون ان كنتم مومنين

لینی تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان پر قائم رہو

اس غزوہ (بدر) میں تو تین سو دس سحابہ کرام دو کمسن بچے اور خود نبی اکرمہ اللہ شامل تھے۔ ستر اونٹ دو گھوڑ ہے چھ زر میں اور آ محمد تلواریں کل اسلمہ ان کے پاس تھا جبکہ ابوجہل ایک ہزار کا نشکر جرار لے کر آیا تھا لیکن ایمان کی قوت اور عقیدے کی پچنگی نے مجاہدین کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس موقع پر نبی اکرمہ اللہ نے ملب اسلامیہ کو اتحاد و بحجتی اور ایثار وظلم وضبط کے اعلیٰ اصولوں سے آراستہ فرما کر ایک سیسہ بلائی ہوئی دیوار بنا دیا عزم وحوصلہ ان کا رہنما ہوا اور وہ اپنے سے تین گنا بھاری لشکر پر غالب آئے۔

آئی کے حالات میں ہمیں اس ضابطہ اور کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے ممالک اسلامیہ باہم بیجتی اور اتحاد کو مضبوط بنائیں ایک دوسرے کی ہرطرح سے مدو کر کے ملت اسلامیہ کے لیے ایسا کردار ادا کریں کہ دنیا مسلمانوں کی طرف میلی آئی سے دیکھیے یاد دلانا چاہوں گا۔

آ پﷺ نے فرمایا: ''تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں کداگر کسی ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو پوراجسم اس تکلیف سے بے قرار رہتا ہے''

جمیں فقہی مسائل میں احتلافات اور فرقہ وارانہ جھڑوں ہے ہٹ کر باہمی اتحاد و بیجبی کو فروغ دینا ہوگا، صوبائیت اور لسانیات نیز رنگ وخون کے تعصبات ہے آزاد ہو کر ملت واحدہ کے اس تصور کو اجا گر کرنا ہوگا جو نبی اکرم اللی نے مدینہ طیبہ میں مہاجر وانصار کے درمیان مواضات کے ذریعہ قائم فرمایا اور تمام مسلمان ایک گلدستہ کی مانند ہو گئے۔

نیز ہمیں اپنی کردار سازی پر بھی توجہ دینی ہوگی اوراعلی اخلاق کے ذریعے غیرمسلموں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ

مسلمان نہ تو شدت پیند ہیں نہ ہی دہشت گرد بلکہ وہ تو سلامتی اور بھلائی کے پیغام کو عام کرنے والے ہیں ظلم سے خلاف سید سپر ہو جانے والے ہیں۔

#### ٧-معيشت:

اس وفت و نیا میں معیشت سودی نظام کے زیر اثر ہے۔ بھاری نیکسوں کے خوف سے سرمایا چھپایا جاتا ہے اور فیکس چوری عام ہور ہی ہے جوملکی معیشت کی تباہی کا سبب ہے۔ عالمی سطح پرتین بڑے معاشی نظام عروج پر ہیں۔

الف به اشترا کی نظام معیشت

ب - سرمایه داراند نظام معیشت

ج- اسلامی نظام معیشت

اشتراکیت میں ذاتی ملکیت کا کوئی تصور نہیں ہے ذاتی کاروبار کی ممانعت ہوتی ہے اور تمام فیصلوں کا اختیار اور انتحصار حکومت کو ہوتا ہے۔ اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں خدا اور مذہب کا کوئی تصور نہیں ہوتا بلکہ کارل مارکس بی ان کا منبع و مرکز ہے بیظلم اجماعی کی بدترین مثال ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام ذاتی جائیداد کا تصور رکھتا ہے اور مزدور مراہ دار کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ اس نظام کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ سود پر مبنی ہے۔ اور سود ہر زمانے میں افراد سے لے کر اقوام تک کی تباہی کا موجب رہا ہے۔

غرضیکہ یہ دونوں نظام بائے معیشت افراط و تفریط کا شکار رہے ہیں اب صرف اسلامی نظام معیشت ہے جے فطری اور اخلاق اور بینی بر عدل کہہ سکتے ہیں اس کی بنیاد قرآن مجید اور سنت مصطفوی سیسی ہے۔ اس نظام میں معاشیات ند بہب اور اخلاق بہم مربوط ہیں۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو اسلام ہمیں دو باتوں کی تعلیم دیتا نظر آتا ہے۔ ایک خود انحصاری کی اور دوسری سادگی کی۔ ان دونوں باتوں کے بغیر معافی استحام ناممکن ہے۔ مولانا حامد الانصاری نے واضح طور پر اس حوالے سے بتایا ہے کہ معاشی مسئلہ انسانی فطرت کا قطعی مطالبہ اور اس کی شمیل ایک خدائی فرض ہے۔ حکومت کا کام ہے کہ وہ جمہور کو ان کے حق کے مطابق کھانے بینے اور صاف ستھری زندگی کی سبولت دے (۲)

قرآن مجیدے اس ضمن میں حیار باتیں ملتی ہیں۔

''زمین معاثی پیداوار کا مخزن ہے''(۷)

''ون معاشی دوڑ وهوپ کے لیے ہے''(۸)

''معاشی پیداوار کا ار نگاز نه بو، سب کو ملے' (۹)

'' خوشحالی میں خدا کو یاد رکھے ورنہ معاش کا دائر ہ ننگ ہو جاوے گا''(۱۰)

حدیث مبارکه میں ارشاو ہوا''

جب بندہ اپنے بھائی کی خدمت کرتا ہے تو اللہ تعالی اپنے بندے کی مدد کرتا ہے'(۱۱) ای طرح جواینے بھائی کے مسائل حل کرتا ہے اللہ تعالی اس کے مسائل حل کرتا ہے' (۱۲)

4 733 →

ارشاد نبوی علیقی ہے''جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے وہ ایبا ہے جیسے ساری عمر اللہ کی خدمت کرتا ہے۔'' ۱۳۰) آج مسلم امدے معاشی مسائل کاعل ان مندرجہ بالا اصولوں میں مضمر ہے۔کاش! ہم اپنے آتا و مولا علیقیہ کی تعلیمات برعمل پیرا ہو سکیس۔

#### ۳- غربت و افلاس:

مسلم امد کے افراد غربت و افلاس کا زیادہ شکار ہیں۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہم نے محنت کی عظمت کو بھلا دیا اور عیش پیند ہو گئے۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ نبی اکرم اللہ تو محنت کی عظمت کو قابل عزت فرمائیں اور ایک صحابی کی نگلاتی کے لیے و صال یا زرہ کو فروخت کر کے کلہاڑی اس کا دستہ اور ری خرید کر لانے کا حکم دیتے ہیں اور پھراپنے ہاتھ سے کلہاڑی ہیں دستہ تھونک کر حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ اور جنگل ہے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور فروخت کر کے اپنے حالات سنوارو' یہ محنت اور خودداری و بہتر معاشی حالت کے لیے وہ اسوہ کہنے ہے جو رہتی و نیا تک رہنما رہے گا۔

آج ہم محنت ہے جی چراتے ہیں آ ہے اور محنت کے جذبہ کو بیدار کریں اور اپنے غریب بھائیوں کے ولول میں رزق حلال کی اہمیت کو جا گزیں کر کے غربت و افلاس کے خاتے کے لیے راستے فراہم کریں۔

#### ہم-صحت:

غربت، مہنگائی اور جہالت سب معاثی ناہمواری کے شاخسانے ہیں اور خصوصاً مسلم ممالک ان تمام خرابیوں کے مسکن ہیں۔مسلم معاشرہ ان حالات کے نتیجہ میں ایک محرومی کا شکار ہے اور وہ ہے ''صحت''۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے زیادہ خراب ہے کہ کئی عوامل اس میں کارفر ما ہیں۔ اور وہ ہیں خوراک، پانی اور ماحول غرضیکہ ہر لحاظ سے صحت کے منفی حالات در پیش ہیں اور یوں امت مسلمہ کو یہ بھی ایک بڑا چیلنج در پیش ہے۔ ہمیں اس چیلنج سے نبرد آزما ہونے کے لیے اسوہ نبوی عیلیہ پر ہی اپنی توجہ مرکوز کرنی ہوگی۔

اسلام نے طبارت کو نصف ایمان کہا ل ہے(۱۴) یبال یہ بات ذہن نشین رہے کہ تعلیمات نبویہ علیہ دراصل حکمت کے موتی ہیں جو کہ ساڑھے چودہ سوسال ہے دنیا کو اپنی اہمیت کا احساس دلا رہے ہیں اور جنبول نے ان موتول کو رولا ہے وہ لوگ ہی کامیاب رہے ہیں۔

اسلام نے وضو کا جو طریقہ بتایا ہے اس میں بے شارطبی فوائد مضم ہیں ناک میں پانی دینا، گردن کا مسح کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج کی سائنسی تحقیق سے بہت ی بیاریوں کے تدارک کا یا ان سے دفاع کا بہترین ذریعہ ہیں (۱۵) ہیٹھ کر پانی پینا، سید ھے ہاتھ سے پانی کے برتن کو پکڑنا اور تین گھونٹ میں (شمبر شمبر کر) پانی پینے کے فوائد آج کی طبی تحقیق بتا رہی ہے۔ اس طرح بیٹھ کر کھانا کھانا، سید ھے ہاتھ سے کھانا کھانا، کھانے سے قبل اور بعد ہاتھ دھونا، پہلے دھوے ہوئے ہاتھوں کو پونچھنا وغیرہ احکامات نبوی عیالیہ میں کیا صحتیں ہیں ہیں ہے تی کے طبی تحقیقات بتا رہیں ہیں (۱۲)

کھانا کھانے کے لیے نشست کا انداز صدیث مبارکہ کی روشن میں بتایا گیا ہے اس کے طبی فوائد آج کی گھی تحقیقات کی روشن میں منایا گیا ہے اس کے طبی فوائد آج کی گھی تحقیقات کی روشن میں سامنے آرہے ہیں۔ یہ وہ جواہر پارے ہیں جو احادیث نبویقائی کی صورت میں مارا سرمایہ افتار ہیں۔ جن سے استفادہ کر کے ہم اپنی صحت کے بگاڑ کا قدارک کر کتے ہیں (۱۷) نیز کھانے پینے اور استعال ہونے والی نفذاؤں، اجناس اور کھلوں، سبزیوں وغیرہ میں جو طبی فوائد مضم ہیں ان کے بارے میں بھی مخرصادق میں نے جو ہدایات وی ہیں وہ بھی ہمارے نظام صحت کے لیے بہترین ہدایتیں میں جن سے ہم اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ورزش اور مردانہ محنت کی طرف بھی ہمیں توجہ دین ہوگی۔

۵-تعلیم سے دوری:

اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے حصول علم ہر مرد وعورت پر فرض قرار دیا ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ امت مسلمہ ہی آج جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے۔ تمام اسلامی ممالک مل کر بھی سال بھر میں اسنے عالم اور ماہرین پیدائییں کر پائے جتنے کہ کوئی بھی ایک مغربی ملک تیار کر لیتا ہے۔ اس کا اندازہ نوبل انعام کی نامزدگیوں سے کیا جا سکتا ہے۔ جس میں دور دور تک کسی مسلم مفکر یا ماہر علم کا نام نظر نہیں آتا جبکہ بعض بعض شعبوں میں دویا دو سے زائد غیر مسلم ماہرین کی نامزدگیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مسلم ممالک میں غربت بے روزگاری، معاشی حالات، قدرتی آفات، دہشت گردی اور دیگر وجو ہات سے شعبہ تعلیم غیر فعال رہا ہے۔ اور ہوتا جا رہا ہے۔ لہذا ہمیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا۔

عبد رسالت مآب علی میں بھی مسلمانوں کی تعلیمی حالت کچھ بہتر نہ تھی لبذا جب اور میں غزوہ بدر کے بعد اسپران جنگ کو فدیہ لے کرآزاد کرنا طے پایا تو نبی اکرم شکھ نے اس میں سی بھی رعایت فرما دی کہ جو پڑھے لکھے قیدی ہیں وہ دس دس مسلمان نوجوانوں کو لکھنا سکھا دیں یہی ان کا فدیہ ہے۔ اس کا مقیجہ یہ نکلا کہ بہت سے مسلمان خواندہ ہو گئے۔ (۱۸)

پڑھے لکھے صحابہ کرام نے بھی اپنے آقا علیہ کے بیروی میں ای طرح دیگر مساجد میں در گاہیں قائم کر دیں جس طرح کد معجد نبوی علیہ میں صفور اکرم علیہ نے صفہ بنا کر یہاں رہنے والے صحابہ کی تعلیم وتربیت اور تزکید نشس کا سلسلہ جاری فرمایا تھا۔ (۱۹) یہ تین مساجد تھیں جو کہ مدینہ منورہ میں ہی واقع تھیں۔ بعد میں باہمت صحابہ کرام نے فروغ علم کی طرف اپنی تمام تو جہات مبذول کر دیں تو صرف مدینہ منورہ میں نوے در بگاہیں قائم ہو گئیں۔ (۲۰) خود نبی اکرم علیہ کا ارشاد گرامی ہے:

بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

لینی میں مکارم اخلاق کی تنکیل کیل یے مبعوث کیا گیا ہوں۔(۲۱)

ایک اور موقع پر آپ علی نے فرمایا علماء میرے وارث ہیں۔ (۲۲) آپ ایک اور موقع پر آپ علی دعا پڑھتے تھے رب زونی علما (اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما) آمین (۲۲) نبی اکرم ایک نے نے سحابہ کرام کو مختلف علاقوں کی زبانیں سکھنے کے لیے روانہ فرمایا تا کہ وہاں تبلیغ اسلام کے لیے آسانی ہو۔ ان صحابہ کرام نے غیر زبانیں بھی سیکھیں اور بہت سے سکھنے کے لیے روانہ فرمایا تا کہ وہاں تبلیغ اسلام کے لیے آسانی ہو۔ ان صحابہ کرام نے غیر زبانیں بھی سیکھیں اور بہت سے

علوم بھی سیکھے ایک حدیث یہ بھی مشہور ہے:

اطلبوا العلم ولوكان بالصين

یعنی علم حاصل کرو جاہے چین جانا پڑے۔

اس حدیث میں دور دراز مقامات پر پہنچ کر حصول علم کی ترغیب دی گئی ہے۔لیکن قدامت پرستوں نے اس حدیث کو بھی متنازعہ ،نا دیا بلکہ دائرہ احادیث سے بھی خارج کر دیا۔ جبکہ ہم آج دیکھ کتے ہیں کہ چین کے صوبہ سکیا نگ میں ایک صحافی کا مزار بھی ہے اور ان کے نام سے منسوب ایک مسجد بھی ہے جو گذشتہ چودہ سوسال سے وہاں مسلمانوں کی عبادت کا مزار بھی ہے اور ان کے نام سے منسوب ایک مسجد بھی ہے جو گذشتہ چودہ سوسال سے وہاں مسلمانوں کی عبادت کا مزار بھی ہے۔

ہمیں تعلیم کو عام کرنا ہوگا۔ قرآن پاک صرف نمازوں میں یا فاتحہ خوانی کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی تغییر یں پڑھ کر پڑھا کر علوم قرآنی کو عام کرنا ہوگا جو کہ تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ اور ند ہب و تبند یب کے ساتھ نت نئی معلومات کی بھی ترغیب دیتا ہے اور کا نئات میں غور وفکر کی دعوت بھی دیتا ہے۔ ای ضمن میں سائنسی وتکنیکی علوم کو بھی عام کرنے کی جانب ہمیں پیشرفت کرنی ہوگی۔

#### ٧- جديد ذرائع ابلاغ كا استعال:

بنی نوع انسانی کو گمراہی اور شرک سے زکال کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرانا تبلیغ ہے۔ اور اس کے لیے جو ذرا کع بھی استعال میں آئیں وہ ذرائع ابلاغ کہلائیں گے ابتدائی عبد اسلام میں پہاڑ پر چڑھ کر، یا میلوں ٹھیلوں میں اور بازاروں میں جمع ہو جانے والے لوگوں تک پیغام حن پہنچانا عام تھا۔ پھر منبر پر کھڑے ہو کرتقریر کرنا شروع ہوا تو منبر بھی ذرائع ابلاغ میں شار ہونے لگا جیسا کہ ارشاد ربانی ہے: ترکوک قائمہ۔ اور وہ تنہیں (منبر پر) کھڑا ہوا چھوڑ گئے (۲۴

تبلغ کے لیے نی اکرم اللہ نے سی برام کو بھی تھم فر مایا کہ

بلغوا عني ولو آيه

لینی مجھ سے جو چھوٹی ہے چھوٹی بات بھی سنوا ہے دوسروں تک پہنچاؤر (۲۵)

آج مغرب میں اسلام کے خلاف جھوٹے الزامات پر بنی نشریات کا سلسلہ جاری ہے مسلمانوں کو دہشت گرد، بنیاد پرست، فرقہ پرست اور نہ جانے کن کن الزامات سے نوازا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعزیرات و حدود پر بے جا مخالفانہ بلکہ معاندانہ پروپیگنڈہ کیا جا رہا ہے اور اس طرح اسلام اور مسلمانوں کے تشخص کو بگاڑا جا رہا ہے۔

ان تمام غلط اور منفی ابلاغیات کا مسکت اور شوس تر دیدی جواب امتِ مسلمه کی طرف سے دیا جانا چاہیے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے تمام ذرائع ابلاغ محض دھوکہ ہیں ان کا استعال ہمارے امکان میں نہیں اس کے لیے بھی یورپ و امریکہ سے تربیت یافتہ ماہرین آتے ہیں جن کے ذہنول میں پہلاسبق یمی شونسا جاتا ہے کہ مسلمان سب کچھ ہو جا کمیں بس مسلمان ندر ہیں ایسا کام ہونا چاہیے۔ لہٰذا آئ اسلامی ممالک کے ریڈیوٹی وی ای مشن پر لگے ہوئے ہیں۔ عریانی فحاشی اور مادر پدر آزادی کے سارے دروازے ٹی وی اور وی می ڈیز، ڈی وی ڈیز کے راہتے ہوکر گذرتے ہیں۔ اور تمام اسلامی ممالک کے

ذرائع ابلاغ سب تجھ بیش کررہے ہیں لیکن اگر نہیں کررہ تو صرف اسلام کے تعارف پر بنی شوس پروگرام۔

ارے ہوتو بڑی بات ہے وہ تو اسلام کے خلاف کی جانے والی برزہ سرائی کا جواب تک دینے کو تیار نہیں ہیں۔
اس روش کو بدلنا ہوگا۔ اور الیکٹرا تک میڈیا کو بالخصوص اسلام اور اسلام کے احکامات پر ہونے والی بے جا تقید کا جواب دینا ہوگا۔ ویسے تو مسائل امروزہ کی کوئی حدیا شار نہیں ہر مسئلہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کیونکہ ان کے سامنے وسائل کی کی ہواور سیالجھ کر رہ جاتے ہیں۔ مسلم امد کے عوام میں دین سے محبت ہے لیکن ان کو گروہی چپقلشوں میں الجھا دیا گیا ہے انہیں معافی مسائل سے دوچار کر دیا گیا ہے، انہیں حقوق کی جدوجہد میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور ہر طرف اختثار و افتراق ہے۔ انہیں معافی مسائل سے دوچار کر دیا گیا ہے، انہیں حقوق کی جدوجہد میں مبتلا کر دیا گیا ہے اور ہر طرف اختثار و افتراق ہے۔ جب ہر مردہ اپنے عذاب میں گرفتار ہوتو وہ دوسروں کی قبروں میں کیا جھا کے گا۔ یکی عال امت مسلمہ کا ہے۔ افتراق ہے۔ جب ہر مردہ اپنی غذاب میں گرفتار ہوتو وہ دوسروں کی قبروں میں باتا۔ پھر بھی چندے تو قع ہے کہ است مصطفوی میسٹ کی اپنی آئینہ بنا کر اگر ہم اپنی صورت گری کریں تو کچھ عجب نہیں کہ خدا کی نصرت ہمارے شامل حال نہ صورت رہوگی۔ ان شاء اللہ

#### **♦**○♦○♦○♦

#### حواليه حات

1- کلیاتِ اقبال - 2- کلیاتِ اقبال در کلیاتِ اقبال در کلیاتِ اقبال در المرات ال

# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ بھٹالتہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

محمود ألحن انصاري – بهاولپور

قرآن تحکیم میں ارشاد ہے:

لَقَدُ كَانَ لَكُمُ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱسُوةٌ حَسَنَةٌ

ترجمہ: تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے' (احزاب ۲۱)

کیوں،اس لیے کہ آپ اللہ نے امت مسلمہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جس کا منتبائے نظر صرف اور صرف خدا کی خوشنودی اور اس کی رضا تھا۔ سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد دوسرا کام دعوت تھا۔ یہ امت دعوت کے لیے بنائی گئی اور کسی بھی مورخ کے بس کی بات نہیں کہ وہ یہ تابت کرے فلاں آ دمی مسلمان تو تھا لیکن وین کا دا تی نہیں تھا جومسلمان تھا وہ مومن تھا اور جو بھی مومن تھا وہ وین کا دا تی ضرور تھا۔ امت امت رہی جب تک انہوں نے اس برعمل کیا۔

انتم الاعلون ان كنمتم مومنين.

تم ہی سربلندرہو گے جب تک تم ایمان والے رہو گے۔

امت افراد ہے بنتی ہے۔ افراد بھیٹر ہوتے ہیں جاہے ایک ارب ہویا دس ارب بھاعت امت نہیں بنتی اس لیے قرآن تھیم میں صرف دو جماعتوں کا ذکر ہے اس لیے انہیاء علیہ السلام کی دعوت کی مزاحمت کی جاتی ہے۔ مزاحمت کی مزاحمت کی مزاحمت کی جاور مزاحمت ہوتی ہے اور

انما المومنون في تواردهم و تراحهم و تعاطفهم كسيد واحد اذا شتكي عضو منه استكى كهه

بیشک مومن آپ سے محبت رحمہ لی اور نرمی میں ایک جسم کی طرح ہیں جب ایک عضو کو تکلیف ہوتو سارا جسم اس تکلیف کومحسوں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے زبان سارے اعضا کے لیے بنائی گئی لیکن اگر زبان کو کاٹ دیا جائے تو پھراعضا ہے کار ہو جاتے ہیں۔ انسانی جسم میں سر بلاشبہ ایک فیمتی چیز ہے مگر جب بیا ہے دھڑ سے علیحدہ کر دیا جائے تو کتوں کے کھانے کی چیز بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ ایک تیار کردہ جماعت کا جرفرد ایک ذمہ دار فرد تھا۔ ہرآ دمی کا طرز عمل ذمہ دار انہ تھا۔ ہرآ دمی کا طرز عمل ذمہ دار انہ تھا۔ ہرآ دمی کا طرز عمل ذمہ دار انہ تھا۔ ہرآ دمی دائی تھا۔ اس کا ایک خاص مشن تھا کہ ہر قیمت پر آپ ایک تھا۔ کی بیروی اور اتباع کو اپنانا ہے ہر قیمت نود صحیح چلنا ہے اور ہر قیمت پر سب کو صحیح چلانے کی سعی کرنی ہے۔ نہ خود غلط کہنے کی گئوائش تھی اور نہ ہی غلط کرنے دینا ہے، نہ غلط کہنے کی شخائش تھی اور نہ ہی غلط کرنے دینا ہے، نہ غلط کہنے خاموش دہے۔ یہی وجہ ہے سورة الحجر کی آ بیت ۲۲ میں ارشاد ہے: واقعی جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر پچھز ورنہیں۔ ہاں مگر خاموش دہے۔ یہی وجہ ہے سورة الحجر کی آ بیت ۲۲ میں ارشاد ہے: واقعی جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر پچھز ورنہیں۔ ہاں مگر علی ان گول میں سے تیری راہ پر طیخے گئے۔



قرآن تھیم کے فرمان کے مطابق خدا کے بندوں کو دوگر ہوں میں تقسیم کیا گیا۔ حزب اللہ اور حزب اشیطن ۔ اہل جنہ اللہ النار، اصحاب حق، اصحاب باطل، اصحاب میں، اصحاب شال، اصحاب کمیمند، اصحاب اشمہ، خیر البربیہ شرر البربیہ یہی وجہ ہو دنیا میں آج مسلمانوں کی تعداد یک ارب تمیں کروڑ سے زائد جبکہ یہودی دنیا میں ڈیڑھ کروڑ سے زائد جب مسلمانوں کی تعداد میں تقریباً سوگنا زیادہ ان کی اتی تعداد ہونے کے باوجود بین الاقوامی سطح پر ان کی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ۔ عالم اسلام شدید بدامنی اور مصائب سے دوچار ہے۔ منداحد ابن ضبل ابوداؤد کی حدیث ہماری حالت پر کف افسوس ملتی ہے۔

" مجھے اندیشہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گے کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیاب کے ریلے کے اوپر کی جھاگ ہے بھی زیادہ نہیں رہ جائے گئ"

یمی وجہ ہے کہ ہماری معاشرت معیشت سیاست ثقافت اور تعلیم کے لادینی نظام کے تالع ہو جانے سے پوری زندگی رسوم وظاوہر میں تبدیل ہوکر رہ گئی۔ جب کہ قرآن ہم سے تقوی کا مطالبہ کرتا ہے۔

''تم کیول کر صاحب تقویٰ ہو سکتے ہو اگر اس دن کا انکار کرو جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا(المزمل ۱۲:۷۳)

جب کہ کفر اور اسلام کا جب بھی مقابلہ ہوگا کفر متحد ہوگا اور اسلام منتشر۔ یہی وجہ ہے کہ تقوی کو حزب اللہ کی وردی قرار دیا گیا۔ بھوک اور خوف کو حزب الشیاطین کی وردی کہا گیا۔ آج امت مسلمہ کو جو درر پیش چیلنجز بیں آپ بھیلیے کی سیرت طیبہ ان مسائل کے حل کے انہیں کس قدر معاون ثابت ہو سکتی ہے یہی اس مقالے کی غرض وغایت ہے۔
ا- نظام ہائے حکومتوں کے درمیان رسہ کشی:

اس وقت امد مسلمہ کو جو سب سے بڑا چیننج درچیش ہے امت مسلمہ مختلف گروہوں اور مختلف جماعتوں میں تقتیم ہو چی ہے۔ مختلف اسلامی ممالک میں مختلف نظام ہائے حکومت رائے ہیں۔ اور بیہ سب کے سب جمہوری ہونے کا دعوی کرتے ہیں حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مغرب کا تصور حکومت و یموکر لیمی سیکولرزم لیخی ند جب سے مکمل برگستگی ہے۔ جمہوریت اور عوامی حکومت کا کوئی سرکاری ند جب نییں ہوتا۔ سیاست میں منافقت اور دوعملی لیخی ہے قید اور ہے لگام آزادی لبرل ازم اور ماڈرن ازم کے خلاف تہذیب کی دقیانوی منافرت آخ کل کے امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے اور چران کے ان کی عوام تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش نہ صرف ملت اسلامیہ کے لیے خطرہ ہے بلکہ اس کی پیش بندی میں مصروف کار ہے۔ یہی دوجہ ہے کہ آج ند جب کو سرمایہ داری اور مادہ پرتی کی دوڑ میں ایک رکاوٹ تصور کیا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے نوجوانوں کے دوبان کو اس طرح متاثر کر دیا گیا ہے کہ اکثر نوجوان ند جب کو خلط رنگ میں سمجھتے اور پھر اس کی تعبیر و تشریح اسپنے ذہن سے کرتے ہیں۔ علاء و فضلاء بھی بعض اپنی کم علمی کی بناء مابعہ طبیاتی مسائل پر دوسرے کو مطمئن نہیں کر سکتے۔ خلافت و نیابت کا تصور دنیا کے سامنے سے اوجمل ہو چکا جمہوریت کی مثال دنیا کی تصور دنیا کے سامنے سے اوجمل ہو چکا جمہوریت کی مثال دنیا کی تصور دنیا ہے میں ایف تو میش نہیں کر عتے۔ خلافت و نیابت کا تصور دنیا کے سامنے سے اوجمل ہو چکا جمکہ اسلام کا تصور حکومت ان سب سے جدا ہے۔ اس کی جمہوریت کی مثال دنیا کی تحقی قبر کی ہور سے اسلام کام دیتا ہے تم میں سے برایک حاکم اور تم میں سے جرایک حاکم میں سے جرایک حاکم اور تم سے جرایک حاکم اور تم سے جرایک حاکم میں کو تعرب کیک حالت میں میں کو تعرب کی میں سے حرایک حا

ے اپنی رعیت کے بارے میں جواب طلی کا حکم آیا ہے۔ اسلام ایک اصولی ریاست کا تصور پیش کرتا ہے جس کے نظم ونسق کو وہی لوگ بہتر چلا کتے ہیں جو اس کے اصولوں کو جانتے ہوں۔ چنا نچہ سورۃ آل عمران کی آیت ۱۵۴ واضح کہتی ہے: ''اور وہ پوچھتے ہیں کہ اختیارات میں ہمارا بھی کچھ ہے ہے۔ کہو اختیارات تو سارے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم میں سے ایمان 'بول کیا اور عمل صالح کیا کہ وہ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا۔ اللہ کے زددیک سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متق ہے۔'' اسلام میں ڈکٹیٹر شپ کی کوئی گنجائش نہیں اور مسلمانوں کے باہمی معاملات مشورہ سے طے ہوتے ہیں۔

''اے محمران ہے معاملات میں مشاورت کرو( آل عمران ۱۵۹)

کنز العمال کی ایک حدیث ہے:

''جو مخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیرا پی یا کسی اور شخص کی امارت کے لیے دعوت و بے تو تمہارے لیے طال نہیں کہ است قبل نہ کرو اور اللہ تم کو حکم ویتا ہے کہ امانتیں اہل امانت یعنی ویا نتدار لوگوں کے سپر دکرو۔''

آئ مغرب حقوق انسانی کا مجمیئن بنا ہوا ہے۔ مسلم ممالک میں احیاء تجدید کے حالیہ جوش وخروش کے نعروں نے محض امت مسلمہ کے حکمرانوں کو اندھا دھند الماروی کے قواعد دھرانے پر بی اکتفا کیا بیسی کو احساس نہیں کہ پنجبر اسلام کا مشن ہر خطے اور ہر زمانے کے لیے تھا۔ لہذا امت مسلمہ کے مفکروں کے لیے یہ ایک چینج ہے کہ قرآن وسنت کے مفہوم کو مملی عامہ پہناتے ہوئے جدید معاشرے میں انسان کے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ آج موجودہ دور میں اسلام جدت پیندی اور مغرب کے درمیان ایک فریق بن چکا ہے۔ جس کی وجہ سے مسلمان حکمرانوں اور مسلمان عوام کی اپنی شاخت اور وجود برقرار رکھنا مشکل ترین ہو گیا ہے۔ بہی حجہ ہے مغرب امت مسلمہ کے حکمرانوں سے انسان کی قدرومزلت کے حوالہ سے دفریب معاہدے تو تحریر کراتا ہے گر حقیقت میں پچھاور ہوتا ہے۔ آج کی تمام تر اصلاحات کا فائدہ یہود و نصار کی کو پہنچ رہا ہے۔

آ ج امت مسلمہ میں داخلی انتظار اس حد تک سرائیت کر چکا ہے کہ ہر ملک کو صرف اپنی بقاء کی جدوجبد کرنا پڑرہی ہے۔ امت مسلملے کے حکمران اپنی عوام میں مقبولیت کا گراف اس حد تک گرا چکے ہیں کہ انہیں اپنی عوام کی اہلتی ہوئی بحرانی کیفیت کا اندازہ نہیں۔ تشمیری انسانی عوام اپنی آ زادی کے لیے جان کی بازی تک لگا چکے۔ افغانستان میں ہیرونی مداخلت نے افغانی عوام کی حیت کو پارہ پارہ کر رکھا ہے۔ فلسطین میں آ زادی کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ جب کہ مغرب امت مسلمہ کے حکمرانوں کو محض اس نعرے پر ٹرخانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان گرے پڑے انسانوں کا معیار زندگی کیے بلند ہو؟ وطن و علاقایت کے جابلی تعضیات کو کیسے ختم کیا جائے۔ ان نعروں کی بنیاد پر امریکہ کا اعلان ورجینا ۲ ۱۸۵ء میں معرض وجود میں آیا اور ای کو 1849ء میں جرمنی اور فرانس نے اقوام متحدہ کے آرٹیکل ۳۰ پڑمل درآ مد کے لیے اپنی کوششیں شروع کیں لیکن یہ تمام کوششیں دوملی کا شکار ہوگئیں۔ مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلے بڑھ گئے اور اس طرح امت مسلمہ کے ایک

ارب سے زائد مسلمانوں کا استحصال شروع ہوا۔ امت مسلمہ کی مرکزیت ختم ہوگئی۔ جب کہ حدیث مہار کہ ہے: '' جسے مومن انچھا گردانیں وہ خدا کے نزدیک بھی انچھا ہے''

اقوام متحدہ کا کردار انتہائی کمزور اور بوسیدہ ہے۔مسلم امت کے حکمرانوں کو اقوام متحد و میں محض تماشائی کی حیثیت سے شامل کیا جاتا ہے ان کی مثال صم بکم عمی فہم لا پر جعون کی تی ہے۔ تحکرانوں کے اٹنال کا نتیجہ عوام کو ماتا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ اگر حکمران صالح مثقی اور پرہیز گار ہوں گے لیکن اگر حکمران میش پرست زن و زر ہے محبت کرنے والے ہوں گے تو ان کے رویوں کے اثرات ان کی عوام پر بھی ہوں گے۔امت مسلمہ کے اندر کوئی واضح نظام حکومت اس لیے موجود نہیں کہ مغرب کا نظریہ Decide and Rulc پوری امت مسلمہ کے اندر سرایت کر چکا ہے۔مسلم امد کے قائدین نے آج تک اس چیلنج کو بجیدگی سے قبول بی نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے آ پ اللہ نے دین کے معاطع میں مدافعت نہیں کی۔ عیمائی سے امداد کینے کی خاطر بے جا تعریف اور خوشامد ہے کامنہیں لیا۔ برامن بقائے باہمی کا اصول اینایا۔مسلمان خانہ جنگی اور لیاس الخوف الجوع میں نظر آتے ہیں۔ دنیا کی سب ہے بری جمہوریت بھارت اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ دنیا کے چھو لے بڑے ممالک کمیونسٹ اور غیر کمیونسٹ ممالک اسلامی اور غیر اسلامی ممالک اپنے مخصوص مفادات کی خاطر کسی نہ کسی شکل میں سکی ند کس سطح پر اسے بہت چاہتے ہیں۔ یہ جانے بغیر یہ ریشہ دوانیاں ان کے اپنے ہی خلاف استعال ہوتی ہیں اور اس طرح ان کی این مرکزیت کوشد بدقتم کا نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ محض بڑی طاقوں کی وجہ سے بھارت کو اپنا گوشہ عافیت ستجھنے پر مجبور ہیں۔ روس اس کا سر پرست اعلی، امریکہ اس کا امین اسرائیل بھارت کا انگوٹیا چیین بھی مبھی اس کے لیے نرم گوشہ رکھنے والا بہمحض اس لیے ہے کہ اسلامی ممالک کا مضبوط بلاک بن کرمغر بی استعاری طاقتوں کے لیےلو ہے کی تلوار ثابت نہ ہو۔ بھارت کی حیثیت حیوٹی محیلیوں کے لیے ایک بہت بڑی مجھلی ہے۔ سکنڈے ٹیویا، سویڈن، ڈنمارک، ناروے میں جنسی بے راہ روی بہت زیادہ اور ان ممالک میں خورکشی کا رجحان بھی دوسرےممالک کی نسبت زیادہ ہے۔جنوبی امریکیہ دینی روایات کا حامل لیکن غیرمتحدہ اور استعاری استحصال کا شکار ہے۔ ریڈانڈین قبائل کے پاس دانش و حکمت موجود ہے لیکن سفید فام انگریزوں نے اس کو کچل کر رکھ دیا ہے۔

عالم اسلام اونٹ رے اونٹ تیری کون ی کل کیھی کے مصداق مغرب انصی ہے لے کر ملا پیشیا تک ایک متوع خط زمین جوائی جغرافیائی وسعت، افرادی طاقت، معدنی قوت، تاریخی عظمت اور روحانی اخوت کے اعتبار ہے منفرہ ہے برشمتی ہے سابی نظام ایک جیسے نہیں۔ موکیت کے ساتھ ساتھ آ مریت اور رئی جمہوریت بھی ہے۔ ایران اور عراق نے اسلامی اخوت کو اغیار کے کہنے پر پارہ پارہ کیا اور اس کا فائدہ اغیار کو بی نصیب ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں اغیار کی منڈی سونے کی کان بن گئی۔ پاکستان میں بھی چونکہ اسلامی نظام حیات کا مطالبہ دیرینہ چھا آ رہا ہے اور اس کی بنیاد بھی اسلامی نظریہ حیات پر بھی رکھی گئی ہے۔ اس لیے اس میں بھی اغیار کی وجہ ہے اس کی حیثیت ختم کرنے کی کہنایاں زد عام ہیں۔ ویسے بھی اس کا ایک بازو کاٹ دیا گیا ہے۔ خدا عالم اسلام کی حفاظت کے ساتھ اس کی بھی حفاظت کرے (آ مین)

ایشیائی اور افریقی مسلمان ممالک ایک اسلامی دولت مشتر که کی تشکیل کی منزل ہے ابھی بہت دور میں۔ اسلامی

مما لک نے جہاں مغرب سے ایجادات حاصل کیں وہاں قباحت کو بھی درآ مد کیا۔ آزاد خیالی، فحاشی، جنسی جرائم اور منشیات نے جہاں انسانیت کو انسانیت کے مقام سے گرایا وہاں مسلمان امت سے اس کی خودداری اس کے ضمیر اور اس کے عقیدہ و ایمان سے بھی سودا کرنے سے گریز نہ کیا۔ اسلامی ممالک کی معاثی سیاسی دفاعی پالیسیوں پر ان کے اپنے کنٹرول کے بجائے اغیار کا قبضہ ہے۔ مسلم ممالک خصوصاً لیبیا میں کمیوزم اور سرمایہ داری کیخلاف نظریہ پیش کیا گیا لیکن اس کے عملی اثرات استے نمایاں نہیں کہ ان سے زیادہ امیدیں وابستہ رکھی جا سکیس۔

اس کے برعس اسلام نے فطری اور عملی جمہوریت کا حقیق نظارہ پیش کیا ہے۔ عبادات ہوں یا معاملات حاکم ہوں یا محکوم جمہوری روایات کا امین، آپ شیافیہ اور آپ شیافیہ کے صحابہ نے زیادہ کون پاسبان ہوگا۔ جمۃ الوداع کا موقع ہے۔ ایک عرب بدوی آپ شیافیہ ہے بدلہ لینے کا مطالبہ کر رہا ہے آپ شیافیہ فورا سرتسلیم خم کرتے ہیں۔ وہ آپ شیافیہ کی مہر نبوت کا ہوسہ لے لیتا ہے۔ عمر فاروق عوام ہے یو چھتے ہیں کہ اگر میں تمہیں اللہ کے احکام کے خلاف اپنی اطاعت پر مجبور کروں تو کیا تم میری اطاعت کرو ہے جواب ملتا ہے پھر ہم تمہیں اینے نیزے کی نوکوں پر سیدھا کر دیں گے۔

حدیث نبوی علی ہے ۔

تمہارے بہترین سربراہ وہ ہوتے ہیں جن ہے تم محبت کرواور وہ تم ہے محبت کریں۔ جن کو تم دعا دو اور وہ تم بن سربراہ وہ ہیں جن سے تم نفرت کرواور تم سے نفرت کریں اور جن برتم لعنت بھیجو اور وہ تم برلعنت بھیجیں۔

امت مسلمہ کے حکمرانوں کے لیے لا طاعة لمنحلوق فی معصیة الله اسلام کے خلاف کسی فتم کی کوئی اطاعت نہیں۔ بخاری ومسلم کی ایک روایت ہے۔'' میں تمہارے گھروں میں فتنے اس طرح برستے و کیورہا ہوں جس طرح ہارش کے قطرے گھروں کے اندرائر تے ہوں''

> حدیث نبوی میلانیہ حدیث نبوی میلینہ ہے:

''جولوگ اللہ کے احکام کے خلاف فیصلے کرتے رہیں گے اللہ تعالی ان کو خانہ جنگی میں مبتلا کر دے گا۔ خراب ترین قتم کا دھوکہ ہے کہ ایک حاکم منتظم اور عبدہ دار اپنے ماتخوں کے حقوق پر سودا بازی کرے(حدیث)

> کوئی صدا نہیں جے زندگی کبوں مدت ہے ہے خموش میرے دل کی صدا

لبنان، عراق، شام، یمن، کویت، وغیرہ میں بھی مخض مفادات کی جنگ جاری ہے۔ عالم اسلام دن اسلام کی تبلیغ کی بجائے سیاسی و ذاتی مفادات کی فلیکویاں بن چکا ہے۔ مشرق ومغرب میں بغض بعد کی کیفیت جسکی وجہ سے ایک پائیدار نظام حکومت جو امت مسلمہ کے جذبات اور ان کے احساسات کی ترجمانی کرے، مفقود ہے۔

# ۲- لسانی و گروہی اختلافات و ملت کی یک جهتی کی شیراز ہ بندی:

امت مسلمہ کو عصر حاضر کے خطرناک ترین چیلنجز میں ہے ایک خطرناک ترین چیلنج امت مسلمہ کے اندر عصبیت پیندی لسانی گروہی اختلافات اور ان کی وجہ ہے ملک و ملت کی شیرازہ بندی ہے۔ آج چیچنیا کے عوام ہوں یا کروشیا کی مسلم آبادی۔عراق میں کرد ہوں یا ایران میں شیعہ دیگر ممالک میں پائے جانے والے سنی شیعہ دیو بندی بریلوی سب کے سب اجتہ کی مفادات کی بجائے ذاتی مفادات میں ایک دوسرے سے برسر پیکارنظر آتے ہیں۔ جب کہ خدا ایک نی ایک کتاب ایک لیکن اس کے باوجود آپس کے اختلافات اس حد تک جہالت کے جوت ہیں کہ ندہب کے نام پر قمل و غارت تو ہوتی ہے لیکن ندہب پر عمل شیس ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرن کہتا ہے:

"الله كى رى كومضبوطى عنه تقام لو اور بالهم تفرقه مين نه بروو"

اللہ کی ری کیا ہے وہی قرآن جو سب کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ تفرقہ کیا ہے آپس کی وہ ذاتی رجشیں واختلافات جس کی بنا پر انسانیت دم توڑ جائے۔ یہ وہ مؤثر حربہ ہے جس کو استعال کر کے اغیار نے مومنین سے قوت ایمان ختم کی۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے:''وہ شخص ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کے سبب جنگ کی وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کی موت اس صورت میں ہوئی کہ وہ عصبیت سے کام لے (بخاری)۔

ان کی حمیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار قوت ندہب سے ہے مشخکم حمیت تیری

ایک حدیث میں ہے جو تمہاری جماعت میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کرے اسے قبل کرواور جو کوئی اس امت کے بندھے ہوئے رشتہ کو پارہ پارہ کرنے کی کوشش کرے اس کی تلوار ہے خبر لو خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ وہ صرف اس وقت ممکن ہے جب امت مسلمہ کے حکمران بذات خود مضبوط ہوں اور اختیارات کو اللہ کی امانت تصور کرتے ہوں۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الن ہے۔ مسلمان مما لک جو اپنی جغرافیائی سرحدوں پر تقسیم ہو کر رہ گئے کس طرح اس قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ افغانستان، عمالہ ہو اپنی جغرافیائی سرحدوں پر تقسیم ہو کر رہ گئے کس طرح اس قول پر عمل کر سکتے ہیں۔ افغانستان، عراق، ایمنان، شام، مھر، جریرہ عرب کی گئی ریاستوں میں ندہب کے نام پر مختلف گروہوں اور ندہی جماعتوں کی بنیادصرف اس لیے متعارف کرائی گئی کہ امت مسلمہ کو کمزور کیا جائے۔ اس کے لیے دائی بازو، بائیں بازو کی اصلاحات متعارف کرائی گئی کہ است مسلمہ کو کمزور کیا جائے جبکہ حضرت عرفی گئی کہ اسلام کو ایک شماع ہوا چرائی بنا دیا جائے جبکہ حضرت عرفی گئی کہ اس کے مقارف کرائی گئی کہ اسلام کو ایک شماع ہوا چرائی بنا دیا جائے جبکہ حضرت عرفی گئی تہاری ہماعت میں تفرقہ ڈالنے کا ارادہ کرے تو تمہارے معاملات کسی ایک شخص ہوں پھرکوئی شخص تمہاری قوت یا تمہاری ہماعت میں تفرقہ ڈالنے کا ارادہ کرے تو اسے قبل کرواور جب دوخلیفوں کی بیعت ہونے گئے تو بعد والے کوقتل کرو۔ فرعون اللہ کی زمین میں بڑا سرکش ہو گیا تھا اس نے اپنے عوام کو مختلف جماعت میں گئی دیا تو م مفاہمت سے کام نہ لے تھا۔ (القرآن کر ان کی طاقت کو زائل کرتا تھا۔ مقاممت سے کام لیس گئے واران کو خوب ہزاد س گے۔

عصر حاضر میں مغربی نظریہ ریاست کی وہا زور پکڑ رہی ہے۔ جنگ عظیم دوم کے منتیج میں ونیا کا جونقشہ قائم ہوا۔

اس میں بہت ی تبدیلیوں کے امکانات رونما ہوئے۔ نظریاتی ممالک کے لیے بہت سے خطرات سر پر منڈلا رہے ہیں۔ خصوصاً ایس ریانتیں جہال مختلف اقوام اور نسلیں آباد ہیں بہت ی زبانیں بولی جاتی ہیں ایسے حالات میں اسلامی نظریہ پر ہمی ریاست میں نظریہ اسلام کے معاثی سیای اور معاشرتی ریاست میں نظریہ اسلام کے معاثی سیای اور معاشرتی اصولوں پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں پر بھی اس کا عملی اطلاق کراوے۔ موجودہ دور میں مختلف قوموں اور نسلوں پر بھی اسلامی ریاست کے بچاؤ کا واحد راستہ منظم نظریاتی مرکزی قیادت ہے جومغربی نظریہ قومیت کا جواب دے سکے۔ اس کا علاق کا میاب اس وقت ہوسکتا ہے جبکہ وہ طریقہ جو جہالت نادیہ کیلئے اختیار کرنا ہوگا جو جہالت اول کے لیے اختیار کیا گیا۔ نیولین بونا پارٹ کے مطابق قرآن آج بھی عبد جدید کی بنیاد اسلامی تبذیب کے مطابق رکھ سکتا ہے۔ جباں ندہی ونسلی تفریق نہیں۔ بقول بہادر شاہ ظفر

نہ تھی حال کی جب ہمیں خبر برے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو جباں میں کوئی برا نہ رہا

اقبال نهركها تقا

آج امت مسلمہ کے حکمرال دنیادی فائدہ کے لیے قومی اسانی جغرافیائی تعقبات کو ہوا دے کرعوام کو مفادات کے سبر باغ دکھاتے ہیں جبکہ آپ علیات نے بھی ایبانہیں کیا بلکہ ان میں سے ہر چیز کو فتنہ قرار دیا اور اس کا انسداد کیا۔ الفتنه اشد من الفتل یعنی فتنہ آپ دیارہ بری چیز ہے۔ فتنہ پھیلانے والے کو مفسد قرار دیا گیا۔ سورة کافرون میں واضح ارشاد سے:

'' کفارتمہارے دوست نبیں ہو سکتے۔

مزید ارشاد ہے: یبودو نصاری کو دوست مت بناؤ۔ اور یبود و نصاریٰ آپ ہے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک آپ سے اس جب تک آپ سے اللہ ان کے مذہب کی پیروی ند کریں۔ اس کے مقابلہ میں حکم ہے: ''الرتم وین خدا کی مدد کرو گے تو وہ تمیں مدد دے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا''

قوم بنانے والا ایک عامل زبان ہے یہ بھی فکری وحدت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے اور قومیت کی تشکیل میں ایک اہم قوت کی حیثیت رکھتی ہے۔کسی خاص خطہ زمین پر آباد ہونا وطنیت کہلاتا ہے۔قر آن نے مسلمانوں کی جماعت کے لیے لفظ قوم استعال نہیں کیا۔ اس کے مقابلے میں حزب کالفظ استعال کیا جس کے معنی ہیں اصول و مسلک کی بنیاد پر وجود میں آنے والی پارٹی نہ کہ نسل و نسب کی بنیاد پر بینے والی قوم - قرآن نے پوری زمین پر دو پارٹیوں کا تصور دیا۔ اللہ کی پارٹی / جماعت اور شیطان کی جماعت جس کے اصول و مسلک فکر عمل اسلام کے مطابق ہو جبکہ شیطان کی پارٹی رنگ و خون ونسب پر زور دیتی ہے۔۔

آپ علی فی مشترک عوامل کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ انکا کوئی فردکسی مسلک اور نظریہ کے خلاف ہو جاوے تو وہ اس کو سرا منافقت ان ہی مشترک عوامل کی وجہ ہے ہوتی ہے۔ انکا کوئی فردکسی مسلک اور نظریہ کے خلاف ہو جاوے تو وہ اس کو سرا خہیں دیتے بلکہ اس کی سی ملطی یا جمافت کے پیش نظر اس کی اہدا کرنا قومیت کے لحاظ ہے اخلاقی فرض بنتا ہے۔ اگر جماعتی اصول و مسلک ہے جن کرکام کیا جائے تو اس کو جماعت ہے نکال دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بیدا کر لیے اور گروہ ہو گئے آپ علیہ کا ان سے کوئی واسطہ نہیں اور مشرکین اپنے سوا رب کو باطل تصور کرتے ہیں۔ اپنے آپ کوحق پر جانتے ہیں۔ حضرت عمر فاردن فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کے ساتھ عزت عطا فر مائی جو اسلام کو چھوڑ کرعزت تلاش کرتا ہے القدامے ذکیل کردے گا (مند حاکم ج۲ صفح ۲۸) اس قول کی روشنی میں امت مسلمہ کے عمر ان اور ان کے عوام اپنے گریبان میں جھا تکسی تو ذلت و رسوائی کی وجہ بھے میں آ جائے گی۔ بقول اقبال وہ زمانے میں معزز ہے مسلماں ہو کر

وہ رہائے ین ہرر سے ممان ہو ہر تم ہوئے ذلیل تارک قرآن ہو کر

مزید مسلمانوں کی اور امت مسلمہ کی تبدیلی اور حالت زار کا ذمہ دار خود قرآن اور آپ اللے نہیں تھے۔ بلکہ واضح الفاظ میں یہ اعلان ہے ما اصاب کم من مصیبة فیما کسبت اید یکم (۲۸:۳۲) بینی جو مصیبت بھی تم پر آتی ہو ہو تمہارے اپنے ہاتھوں کی اللہ کی بوتی ہے۔ جب کہ النہ کی جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے یعنی اللہ کی بندوں پر خاص رحمت ہے۔ وہ قو میں جو آج کے ترتی یافتہ دور میں ایسے ہی تعقبات میں بتایا ہیں۔ اور اپنے آپ کو بہت روش خیال تصور کرتی ہیں۔ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ انسانی حقوق کے پاسبان ہیں۔ اس تصور ہی کی نفی کرتی ہیں کہ انسان انسان کو اپنا غلام بنائے ایک قوم دوسری قوم کو محض اپنے سیاسی بیا معاشی غلبے کی وجہ ہے کمتر وحقیر تصور کرے۔ اس کے حقوق پابال کرے، فلپائن اور اللے تو مطبع نہ کہ مسلم حص شروہ بندویوں کی وجہ سے خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ کوئی بعید نہیں خدا کسی اور کو اسی امت کا حصہ بنا کر مسلمانوں کو دلدل ہے نکال دے لیکن ظافی علی منہاج اللہ ہے کا سیاسی نظام کیا ہو؟ اسلام ہے کہ فطرت ہیں اسلام ہے سیاسی نظام کیا ہو؟ اسلام ہی تعلیل کی خانت اسلام کی تعلیمات سیاسی نظام کیا ہو؛ اسلام ہی تعلیمات اسلام ہی تعلیمات اسلام کی تعلیمات اسلام ہی المقال یہ بیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی پر اعمال نہ بین (عبادات) کے اثرات کیون نہیں ہوتے اور بحالت ایک میں خوال ہے نظر کیاں ہے اور بحالت ایک علیمات اسلام کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات اسلام کی تعلیم کی افرادی اجتماعی اور بین الاقوای پسہلوؤں میں زوال سے دوچار ہے اب اس زوال سے نگلے کی حدود جد میں کامیانی کے اقراد کے تعاد اور یقین الاقوای پسہلوؤں میں تعدادک کیسے ہو؟ زوال سے نگلے اور قرآن سے خطے اور تمان کے نگلے کی حدود بر میں کامیانی کے اقراد کیا تعاد اور تھین سے اسلام کی تعلیمات کیاں دو قرار سے اسلام کی تعلیمات اسلام کی تعلیم کی دوران سے نگلے اور قرآن سے نگلے کی حدود کی دوران سے نگلے اور قرآن سے نگلے کی حدود کیا کہ دوران سے نگلے اور قرآن سے نگلے کی دوران سے نگلے اور قرآن سے نگلے کی حدود کیا کیا کہ دوران سے نگلے اور قرآن سے نگلے کیا دوران سے نگلے کیا دوران سے نگلے دوران سے نگلے دوران سے نگلے کیا دوران سے نگلے کیا دوران سے نگلے کیا دوران سے

عطا کردہ ہدایت سے دوبارہ عروج حاصل کرنے کے لیے ضرروی ہے بلکہ بیشرط ہے کہ پہلے انسانی استعداد کا زیادہ علم جس قانون ارتقاء کے تحت ترقی کررہا ہے اس کے حوالہ سے ارتقاء کے مدارج کا تعین ہو پجرعلم انسانی نشو ونہا کی راہ پر ہموار ہو۔ اخوت کا معیار حدیث کی رو سے لا یومن احد کیم حتی یعیب الا محید ما یعیب یقضہ پر ہونا چاہیے۔سورۃ صود میں ارشاد ہے۔ اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان کے جن پر اللہ رحم فرمائے ای لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا (یہود ۱۱۹۱۱)

### ٣- ذرائع ابلاغ كاكردار اورتهذيب كاتصادم:

عصر حاضر میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج جو کہ تقریباً تمام امت مسلمہ کے تمام ممالک کو در پیش ہے وہ عصر جدید کی تہذیب ہے جو گذشتہ ڈیڑھ دوسو سال ہے معرض وجود میں آئی ہے۔ ہمیں ہمارے فکری اساس اور تقافتی ورثے سے بٹا کر ایس کشکش میں مبتلا کر دیا گیا ہے جس کی بدولت ہم اینے نظام افکار کی متیجہ خیزی کے یقین سے وشتبردار ہو جائمیں اور ان کی پیروی میں منہک رہیں اور نبھی کسی بھی حیثیت ہے نہ انجر سکیں ۔مسلمان کا ماضی ہے ہے شک تا بناک کیکن اس کامستقبل بغیر پورپ اورمغرب کی تقلید کرنے میں نامکمل ہے۔ یہ عصر حاضر کا چیلنج امت مسلمہ کے لیے خصوصی طور پر پیدا کیا گیا۔مغرب اسلام کے پیش کردہ جوابات کے باعث روز بروز زوال پذیر ہو چکا ہے اور رجعت پندی کے انداز میں دوبارہ حریت میں گرفتار ہو چکا ہے ان ہے جونظریات مغرب میں پیدا ہوئے وہ صرف اس اور ناامیدی کے خود ساختہ بودے میں۔ جتنے بھی مین الاتوامی طور پر معاشی منصوبے امت مسلمہ کے مسلمان ملکوں کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں نعرہ انسان دوئی کا ہوتا ہے لیکن در حقیقت اپنے مخصوص مفادات کی خاطر معاثی اعتبار سے کمزور اقوام خصوصاً مسلم امہ کی معیشت کو درہم برہم کر کے استحصال کے لیے انہیں اپنی ٹرفت میں رکھنا مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح دین فکر میں اختلال اور مسلمانوں کو معاشی ابتلاء میں ڈالنا ان کے دین ہی کے خلاف ایک مسلسل جارجانہ اقدام ہے جو ذرائع ابلاغ مسلسل سرانجام دے رہا ہے۔ ولیم میور کے بقول جب میحوں کوصلیبی محاریات میں شکست ہو سی تو انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام مسیحت کے مقبول ہونے کی راہ میں ایک رکاوٹ سے اور اسلام کو نا قابل قبول ثابت كرنے كى جب تك كامياب كوشش نبيل كى جائے كى مسيحيت مقبول نبيل ہوگى۔ چنانچہ انہوں نے مختلف تہذيبول ك مسائل بنیاد بنا کراس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کداسلام کا اپنا کچھ نبیس بلداس نے بیاسب کچھ مختلف تبذیبوں سے لیا ہوا ہے۔ یہود یوں کے ایک گروہ نے آپ پر کام کیا اور کہا کہ اسلام میں معاذ اللہ نقائص موجود میں۔ جن کو دور کے بغیر معاشرہ میں کوئی اقدام نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جو معاشرہ کے لیے بہترین ہو۔مستشرقین کے ایک گروہ نے ہاتی ماندہ اسلامی تہذیب کے فضائل اور آٹار کومسلمانوں اور امت مسلمہ کے خلاف اس طرح استعمال کیا کہ یہودیوں اورمسیحیوں کا فساد مسلمانوں اور امت مسلمہ کیخلاف ایک بار پھرمشتعل ہواور وہ انہیں مثانے کے لیے پوری شدت سے کام لیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا میں بھی باہری معجد کو شہید کیا جاتا ہے اور بھی جان یوپ مسلمانوں اور اسلام کے خلاف ایسی بیان بازی کرتے ہیں۔جس سے یوری امت مسلمہ کوشدید دھیکا لگتا ہے۔ اسلامی تبذیب اور امت مسلمہ کے پاس کوئی ایبا مربوط نظام نہیں

جومغرب کے اس ذرائع ابلاغ کے بروپیگنڈو کا مثبت جواب دے سکے اور المیہ یہ سے کہ ہماری حدید تعلیم ہافتہ نسل کی رسائی صرف انہی ذرائع تک محدو ہے جومغر لی مستشرقین نے میش کیے۔ ان کا خیال یہ ہے اور کوشش ہے کہ قیادت تو میحیت کے ہاتھ سے نہ نکلے گر اثتراکیت کے محاذ پر مسلمانوں کو اور امت مسلمہ کو اپنی موافقت میں کٹوانے کی تدبیر وریافت ہو سکے۔مسلم امد کے درمیان نہ تنظیم ہو گی نہ اتحاد عمل ہو گا او رنہ ہی کوئی بتیجہ برآ مد ہو گا۔ موجودہ دور میں مسلم امت کے حکمران اور امیہ کے درمیان نہ تنظیم ہو گی نہ اتحاد عمل ہو گا اور نہ ہی کوئی بتیجہ برآ مد ہوگا۔ موجودہ دور میں مسلم امت کے حکمران اور عوام مغربی فکر کے حوالے سے بریثان ہیں۔ مزیدیہ کیہ چونکہ امت مسلمہ کے اندر سے خلافت اور نیابت کا تصورختم ہو چکا ہے۔ اس لیے موجودہ دور کی سات امت مسلمہ کے لیے ایک نیا فکری۔انداز اور چیلنج کی حثیت ر کھتا ہے۔ مغرب تو سیاسی لحاظ سے ہر ملک فتح کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے اپنی سوچ سے ہر اسلامی ملک پر اور بچی پھی اسلامی تبذیب براینا غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یونان اپین کی تبذیبوں نے اس لیے اسلام کی تہذیب میں بناہ حاصل کی تھی کہ اس میں جدید تہذیب کی روشنی نظر آئی تھی۔ اسلام ایک اپیا معاشرہ پیدا کرنا جا ہتا ہے جونوع انسانی کی وحدت کے تصور پرمنی ہو۔ اخلاقی جدو جبد کرنے والے اور روحانی الذہن افراد الگ ہوں۔ آج امت مسلمہ کے حکمران اورعوام دونوں ہی اسلام کےمستقبل ہے مایوں ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر مسجد کے خطیب سے اشتراکیت کا تصور یوچھا جائے تو اس کا جواب صرف وہی ہو گا جولینن نے وہا تھا۔لیکن اگر اس سے اسلام کا پوچھا جائے تو ہر ایک کا جواب مختلف ہو گا اس کے لیے امت مسلمہ کو از سرنوسعی کرنا پڑے گی۔ تا کہ تبذیبوں کا تصادم اذبان کے تصادم سے متصادم نہ ہواس کی بیغی اسلام کی منتبائے نظری یہ ہے کہ معاشرہ میں بہنے والے افراد ہرقتم کے خوف وغم ہے محفوظ رہیں اور اس معاشرے میں اشکام آنخضرت ہے دفاداری ہو۔

اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک امت کے سانچ میں وہ اس مسلے کی کوشش کریں آج کی دنیا میں محدود وفاداریوں کی بنیاد پر جو ٹروپ اور تبذیبیں قائم ہیں یا ہو رہی ہیں وہ اس مسلے پر اسلام سے متصادم ہیں کیونکہ پچھ بے انسافیاں اور بے نظامیاں خود محدود وفاداریوں پر قائم ہونے والے ٹروہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور ان کی بناء پر جولوگ مظلوم اور محروم ہیں ان کے لیے اسلام ہیں بہت کشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر نوسلم جب اسلام قبول کرتے ہی تو وہ بر ملا اس مغربی تہذیب کے بارے ہیں کہ جوروثنی آئیس مسلمان ہونے کے بعد ملی۔ اس سے پیشتر کی زندگ ان کے لیے ایک سیاہ دب کی مانند تھی جس کوئی بھی ندہب نے صاف کرنے کی کوشش نہیں گی۔ عالم اسلام میں بیسوج پیدا کرنا موری ہو مفاوات مبلک ہیں انکا تدارک کرنا ندہب بھی ہے اور سیاست بھی۔ عالم اسلام کے کسی بھی جے میں جب تک امت مسلمہ نے مغربی تصورات کو قبول نہیں کیا تھا مسلمان چا ہے اس علاقے کی زبان جانتا ہو یانہیں وہ اپنے آپ کو اجبنی ضیر سیس بھتا تھا۔ یہی وجہ ہے قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکو گے جب تک اپنی پند یود چزول کو ضیر نہیں کرو گے اسلام کی ند بہت خود اپنی جگہ تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کہ جس کسی تبذیب اور تخلی تبذیب کے شورات کو جمع کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے تو دونوں کے نقائص ہی چند دو چند ہوتے جائیں گے۔ اسلامی تبذیب کے تصورات کو جمع کیا جائے کیونکہ ایسا کرنے سے تو دونوں کے نقائص ہی چند دو چند ہوتے جائیں گے۔ اسلامی تبذیب

بجائے خود کامل ہے اور اس کے انحراف کی وجہ سے تہذیب ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی بھی تہذیب کے اندر مکمل طور پر اپنے آپ کوسمونہیں سکے۔

جبکہ آ ہے عظیمہ کا ارشاد ہے: لوگوتم سب مریض ہواور میں تم سے اور تمہارے سب اگلوں اور پچھلوں سے زیادہ تندرست صحیح المراج محمل اخلاق متعقیم العمل اور ایک پاک روحانیت سے بھر پور انسان ہوں۔ پس تم میں سے جے اپنی صحت و تندرتی منظور ہووہ بھے جیسا قول میر سے جیسا عمل میری جیسی عبادات اور میری عادت جیسی عادت اپنائے۔ اپنی زندگی کو میری زندگی پر ڈھالنے کی کوشش کر سے پس جو بھی ظاہر و باطن میں بھی جس قدر میر سے جیسا ہوتا جائے گا اتن ہی اس کی ظاہری اور باطنی صحت ترتی کرتی جائے گا۔ تہذیب سے حوالہ سے آ پ کا ارشاد سے وہ مردوں جیسی وضع قطع بنائے۔ دوسری جگہ ارشاد سے تمہار سے بوتا سے مشاہبت کرتے ہیں اور تمہار سے بوڑھے ہیں۔ جو نوجوانوں سے مشاہبت کرتے ہیں اور تمہار سے بوڑھے ہیں۔ جو نوجوانوں سے مشاہبت ہے مشاہبت ہیں۔ جو نوجوانوں سے مشاہبت ہیں۔ جو نوجوانوں سے مشاہبت کرتے ہیں اور تمہار سے بوڑھے ہیں۔ جو نوجوانوں سے مشاہبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ جو شخص کفار ومشر کین سے دوئی کرتا ہے وہ انبی میں سے ہوتا ہے۔

قرآن میں ارشاد ہے: جبلا یعنی اعدا الاسلام کی خواشات کی یذیرائی نہ کیجیے۔

دوسری جگدارشاد ہے: آپ عظیفیہ ان کے باہمی معاملات میں ائمہ کی بھیجی ہوئی کتاب کیمطابق فیصلہ سیجیے اور ان کی خواہشات پرعمل نہ سیجیے اور یہ بھی احتیاط مدنظر رکھیے کہ وہ آپ کو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے بارے میں آزمائش میں نہ ڈالیں۔

یبی وجہ ہے کہ اسلامی ثقافت و تہذیب Existance کے قانون پڑ مل پیرا ہے۔ حکمتوں کو اکھن کرنے کے لیے جو صاف مغربی تہذیب و ثقافت ہے اور جو گدلا اور میلا ہے اسکو چھوڑ دی۔ کا تھم ہے عصر حاضر کے جدید ترین چیلنجوں میں سے ذرائع شفاف ہے اسے لو اور جو گدلا اور میلا ہے اسکو چھوڑ دی۔ کا تھم ہے عصر حاضر کے جدید ترین چیلنجوں میں سے ذرائع الملاغ کا امت مسلمہ پر وہ کردار ہے جس پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ امت مسلمہ کوسی بھی موقع پر اس کی تحقیر کرنے سے گرین نے کا جائے اور مسلمان مما لگ اس کی خاطر خواہ جواب ند دے شمیس۔ یہی وجہ ہے ذرائع ابلاغ سے جس جدید ترین نیکنالو جی کو متعارف کرایا ہے اس کا لعم البدل کسی بھی مسلم ملک کے پاس نہیں۔ میڈیا جن بھی تبذیبوں کے تصادم کا باعث بنتی ہے اس سلسلے میں سلامی کونسل یو نیمن انٹر نیشنل آ رمی پلان ورلڈ میس کونسل عالمی امن کا ٹگرس روس کی امن مہم اور امریکہ امن بریگیڈ کی اصلاحات تو ذرائع ابلاغ میں جگہ یاتی رہتی میں لیکن مسلمہ امہ کا کوئی پلیٹ فارم ذرائع ابلاغ میں جگہ نے یاتی رہتی میں لیکن مسلمہ امہ کا کوئی پلیٹ فارم ذرائع ابلاغ میں جگہ نے یاتی رہتی میں لیکن مسلمہ امہ کا کوئی پلیٹ فارم ذرائع ابلاغ میں جگہ نے یا سکا۔

ذرائع ابلاغ نے عالم اسلام کی تہذیب و تدن کو مغربی تبذیب و تدن کے ساتھ اس طرح سمو دیا ہے۔ موجودہ تہذیب بھی قدیم تبذیب کی طرح اپنی شاخت ختم کر چکی ہے۔ امت مسلمہ کے اسلامی ممالک میں پاکستان شاید وہ واحد اسلامی ملک ہے جو اپنی فیکنالوبی کے ساتھ ساتھ خلائی فیکنالوبی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اپنی شاخت کرانے کیلیے کوشاں ہے۔ ذرائع ابلاغ نے فخش لٹر پچر اور انفار میشن فیکنالوبی کے نام پر تبذیبوں کی سرد جنگ شروع کر رکھی ہے۔ اور مغربی میڈیا کمل طور پر اس کوشش میں ہے کہ اسلامی تبذیب و تدن پر مغربی تبذیب و تدن کا اس حد تک

رنگ چڑھا دیا جائے کہ ان کی اپنی شاخت ختم ہو جائے جس تو م کو اپنی چیز انھی نہ لگے دوسروں کی ہر ادا پر فریفتہ ہوتو وہ کب تک زندہ رہ سکتی ہے۔ اس قومی کی خواہش زندگی کیا ہو گی جو اپنے وجود کا جواز ثابت نہ کر سکے۔ ذرائع ابلاغ اور انفار میشن نکینالوجی امت مسلمہ کے لیے ایک ایسا چیلنج بن کر سامنے آیا ہے جس نے تبذیبوں کے نصادم کو فروغ دیا۔ اور اپنے مقابلے کے لیے حریف کو زندہ رہنے کا حق بھی نہیں دیا۔ امت مسلمہ کے معاشرتی انحطاط میں بھی ذرائع ابلاغ کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔

## 

اس وقت عصر حاضر میں مغربی ذرائع ابلاغ نے مغربی ایجنیوں نے عالم اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگایا ہوا سیج جس کی وجہ سے ان ہونی اور تمام تر فسادات کی ذمہ داری مسلمانوں اور خصوصاً عالم اسلام کے مختلف اسلامی ملکوں کے عوام میں مغرب کے خلاف انتہائی نفرت کا اظہار سامنے آیا ہے۔ جس کی جاتی ہے۔ جس کی بڑا، پر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کا طرز زندگی بھی متاثر ہوا ہے۔ ان الزامات کا مقصد اسلامی ملکوں کے وسائل پر مغرب کی بڑا، پر مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کا طرز زندگی بھی متاثر ہوا ہے۔ ان الزامات کا مقصد اسلامی ملکوں کے وسائل پر مغرب کی منام بر مغرب کی مسلما کر دی جائے اور بھی نے اور معاثی تھوت کو ختم کیا جا سے۔ آئی کے اس نام نہاد مبذب دور میں کسی ملک پر جنگ مسلما کر دی جائے اور بھی نام فتحت کے بل ہوتے پر حالت امن میں رہنے کے لیے تیار نہ ہوتو کیا دوسرے فریق کو اس کھلی جارتیت کے سامنے تماشائی بن کر گھڑے رہنے اور اس جارح توت کے ہاتھوں اپنی تام منظر و کیھنے کی تلقین کی جائے گی۔ ہر ترفیس نے مام اسلام پر مغربی ذوا کھانے کی اجازت نہیں دے گا بلکہ خاموش تماشائی بن کر رغمل ممل کا مؤمنی تماشائی بن کر میں مغربی واضح کی مؤر تی مؤربی و مشرق کے وانشور دہشت گردی کا الزام لگاتے وقت یہ نہ سوچا کہ رغمل مور کی ہوئی واضح کی مؤربی درائع ابلاغ نے دہشت گردی کا الزام لگاتے وقت یہ نہ سوچا کہ تردی کی تعرب کی اعادہ تو نہ نہ کر سے چنانچہ اتو ام مقدہ کے بلیٹ خارم سے و دمبر ہے ایاء کو منظور کی جانے وال قرارداد میں دہشت گردی کی تعربی ان الفاظ میں گی ٹو دمسی کی ڈو نوٹ کا ایات کے ایماء پر کیا جانے والا تشدہ جسمائی یا ذہنی تشدہ یا تھونے ان الفاظ میں گی ٹو دمسی کی گو درارت داخلہ نے دہشت گردی کی یہ تعربیف کی ہے۔

The term terrorism means premedicated policy motivated violence prepetuated against uncombatant targets by substential or clauclestine agests suappy is intended to influence an audiance(6).

وہشت گردی کی حدود بہت وسیع اس کے طریقے ان گنت اسکے اثرات انتہائی تکلیف دہ ،خطرناک اور اس کے سان کے عموماً بھیا تک اور غیر انسانی امرے اٹھایا جاتا ہے۔ جب انسانی مصالحانہ جدوجہد ناکام اور مسائل حل کرنے کے جائز انسانی ذرائع ختم ہو جاتے ہیں۔ تو دہشت گردی کا آغاز

ر ہتا ہے۔حقوق کی پامالی وسائل کی غلط تقسیم جبری اقتدار فقر و فاقہ جبالت جیسے عوامل دہشت گردی کوفروغ دیتے ہیں۔ جنگ اور جباد میں فرق ہوتا سے جن کے لیے قال کا لفظ استعال کیا جاتا ہے جب جباد وسیع معانی میں استعال ہوتا ہے جہاد میں برقتم کی جدوجہد شامل ہے۔ اس میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دماغ ہے تدبیر سوچنا زبان وقلم ے اس کی تبلیغ کرنا ہاتھ یاؤں سے اس کی کوشش کرنا اور اینے تمام امکانی وسائل کو اسے حاصل کرنے کے لیے صرف کرنا اور اس مزاحمت کا پوری قوت ہے مقابلہ کرنا جو اس راہ میں پیش آئے حتی کہ بوقت ضرورت جان کی بازی لگانے ہے بھی۔ دریغ نہ کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ بیصر ف اس لیے ہوتا ہے کہ محض ائمہ کا دین غالب آ جائے اس کے علاوہ کوئی اور غرض نہ ہو۔ پروفیسر خورشید نے اسلامی نظریہ حیات میں جہاد کی تین قشمیں بیان کی ہیں۔ داخلی جہاد، دعوتی وفکری جہاد او ر مسلح جہاد۔ داخلی جہاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے زمرے میں آتا ہے۔ دعوتی فکری جہاد کی غرض و غایت کے سامنے لینی تم ان منکرین اسلام کا کہنا نہ مانو اور قرآن کے ذریعے ان ہے پورا بورا جہاد کرتے رہو گویا منکرین کے سامنے قران کی ولیلوں کو ہرابر پیش کرتے رہنا وعوتی وفکری جہاد کے مترادف ہے۔ یہ فکری اور استدلاتی لڑائی کی ہدایت قرآن نے بیہ کہہ کردی ہے بحث ومباحثہ کا وہ طریقہ اختیار کروجو سب ہے بہتر ہو۔صحابہ کرام کوحکم دیا گیا کہ وہ واضح طور پر کفار ومشرکین کو سنا دو او ان کی برواہ نہ کرو۔مسلح جہاد فتنہ نتم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ فتنہ وہ قرآنی لفظ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نددیا جائے اور انہیں اینے معبود کی بندگی ہے روکا جائے یعنی فتنہ تل ہے بھی زیادہ بری چیز ہے لیکن زبردی کسی کو اسلام میں داخل کرنے کے لیے فتنہ کرنا'' وین میں زبروتی ہے'' قوت کا استعال کرنا ممنوع ہے۔ مقصد صرف شرک کو رفع کرنا ے۔مسلمانو ل کے نظام جنگ میں بورا ایک نظام موجود ہے جس میں جان کی سلامتی بھی ہے، امن کی بقا بھی، زندگی بھی ہے۔ موت بھی ذاتی خواہشات سے منوعیت بھی ہے اور تحفظ بھی۔ یبی وجہ ہے فتح مکد کے دن بیک وقت چھ بزار افراد اخلاق نبوی ہے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہیں۔

دہشت گردی کی حقیقت ہے آگاہ ہونے کے بعد اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور پوری امت مسلمہ کو کس لیے دہشت گردی کی حقیقت ہے آگاہ ہونے کے بعد اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور پوری امت مسلمہ کو کس لیے دہشت گردی کی حوصلہ طکنی کرتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کا محور بیہ ہے کہ وہ اپنے ہیروکاروں کو فساد اور زیادتی ہے منع کرتا ہے۔ مسلمان اپنے وین کی نوعیت کے اعتبار ہے مجموعی طور پر دہشت گردی کے مرتکب نہیں ہو سکتے اور نہ ہی دہشت گردی کی سر پرتی کر سکتے ہیں۔ کی نوعیت کے اعتبار سے مجموعی طور پر دہشت گردی کی آپس میں گئے جوڑ کا نتیجہ ہے جس کے نتیج میں یہ ایک منظم تحریک کی شکل اختیار کرگئی ہے کہ کس طرح مسلمان ریاستوں کو دہشت گرد قرار دیاجائے۔

اسلامی ریاستوں کو قومیت اور نیشنزم کے نام پر مکڑ ہے مکڑے کر دیا گیا جب جیموئی جیموئی اسلامی ریاستوں کو کمزور کر دیا گیا جب جیموئی جیموئی اسلامی ریاستوں کو کمزور کر دیا گا تو انہیں اپنے ایکٹوں کے ذریعے لڑایا گیا اور عالمی دہشت گردی کا ارتکاب کرتے ہوئے ان کی حفاظت کے بہانے پہلے ان کے وسائل پر اور پھر ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ عراق کویت جنگ کومسلط کیا گیا جس کے نتیجہ میں امریکہ اور اس کی اتحادی افواج کویت، قطر، سعودی عرب اور بحرین میں مقیم ہیں۔ اور اب یہ جنگ مسلمانوں کو بین الاقوامیت کا جھانسہ

دے کر اسلامی تہذیب ختم کرنے کے دریے ہے۔ فروری ۱۹۷۱ء میں نائجیریا کے حکمران مرتلا محد کو اس لیے وہشت گردی کا نثانه بناتے ہوئے قبل کیا گیا محض اس لیے نا بھیریا امریکہ کے ظاف تیل کے بایکاٹ میں شریک نہ ہو۔ بوسیا میں سلمانوں کی اجتماعی خودکشی کی گئی۔ بیصرف اس لیے کہ بوسنیا ہے بھی مغرب کے خلاف آواز اٹھنے نگی تھی۔ اپریل ۱۹۹۲ء میں جیجنپیا کی آ زادی کے ہیرو جوہر داؤد کو اس لیے راہتے ہے ہٹایا گیا کہ احیائے اسلام کی تحریک شروع ہو بچکی تھی۔ اسرائیل نے مشرق وسطی میں دہشت گردی کا جوسلسلہ شروع کیا ہوا ہے جس سے عالمی امن خطرے میں پڑچکا ہے۔ یہی وجہ ہے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد مسلمان ہی کومغرب کا حریف تصور کیا جاتا ہے۔اس لیے ذرائع ابلاغ مسلمان ملکوں اور عالم اسلام کو دہشت گرو قرار دے کر اپنی تحریک کو کامیاب کرنا چاہتا ہے۔ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان دہشت گرونہیں ہوسکتا۔ آپ میلانیہ کی تعلیمات میں کہیں بھی دہشت گردی کا تصور نہیں ماتا ہے۔ کفار مکہ اپنی ایذار سانیوں کے جواب میں بھی آ ب علیت نے اپنے قاتلوں کو بھی معاف کیا اگر خدانخواستہ آپ علیہ نعوذ باللہ دہشت گرد ہوتے تو پھر آپ علیہ کے معتقدین بھی اس راہ پر چلتے۔ جب کہ تاریخ قاصر ہے کہ آ پ الله پر بھی کسی نے کردارکشی کی ہو۔ بہرحال ہماری ناقص رائے میں یہ ناممکن ہے کہ پوری امت مسلمہ کو دہشت گرد مانا جائے۔مسلمان کو بلا ضرورت جنگ کرنے ہے منع کیا گیا۔ اگر آپ پر زیادتی کی جائے تو آپ بھی اس قدر زیاتی کریں جس قدر آپ پر زیادتی کی گئی ہو۔ ان احکامات کی روشنی میں امت مسلمہ کے بارے میں ہی رائے قائم کرنا کہ وہ دہشت گرد اور فسادی ہیں۔ حقائق کے برعکس ہے۔مسلمان کو جہاد کی بھی مشروط طور پر اجازت دی گئی اس لیے وہ انسانی جان کی حفاظت کرتا اور امن کو فروغ دیتا ہے یہی وجہ ہے آپ ﷺ کی سیاست میں قوت کے استعال کی بجائے حکمت دانائی وکھائی ویتی ہے۔ کسی بھی انقلابی نظریہ پر بغیر ایک قطرہ خون بہائے نظام ریاست کو اس طرح ترتیب دینا امن کی سلامتی و بقا کا مظہر ہے نہ کہ دہشت گردی۔ بیمض ایک الزام ہے یہی وجہ ہے اسلام اپنے معتقدین کو ہرطرح کےظلم جبرادر استبداد اور دہشت گردی سے علیحدہ رکھتا ہے۔اس کے باوجو اگر کوئی شخص کسی بھی وجہ سے وہشت گردی میں ملوث ہوتا ہے تو وہ اس کا انفرادی فعل ہے۔ کسی بھی فرد کی ذاتی وہشت گردی یا فساد کو پوری امت کا فعل قرار دینا قانونی اخلاقی اور تہذیبی لحاظ سے غلط ہوتا ہے۔ امریکی سلامتی کے ادارے کے محقق جوس دا فیس تحریر کرتے ہیں ''اسلامی تنظییں اس وقت تشدو پندی کی راہ پر چل نکلتی ہیں جب ان پر پرامن سای ماحول میں کام کرنے کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پھر پیہ قوت کے ذریعے حکومتیں جڑے اکھاڑنے کی کوشش کرتی ہیں'' بہضروری نہیں کہ تمام تنظیموں کے تمام ارکان وہشت گرد ہیں۔ بلکہ چند افراد بھی الیی سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔اس لیے ضروری ہے کہان کی اصلاح کی جائے تا کہ یہ افراد بھی انتقام کی دنیا ہے نکل کر مہذب انسانوں کی طرح زندگی بسر کریں اور اس رویے زمین پر دہشت گردی ختم ہو اور انسان پرسکون زندگی بسر کرے۔ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانے سے پہلے جہالت وغربت کا مثانا ضروری ہے۔معاشی ناہمواریاں ختم کرنا ضروری ہے۔ آ پے ایکٹیے کا بنیادی مقصد امن کی فراہمی سب کے لیے ہے ادرتمام راستوں ہے بہتر راستہ مر الله کا راستہ ہے (مشکوۃ)

ببرحال عالم اسلام کو تعلیمات نبوی الله کی روشی میں دہشت گردی کے چیلنج کا جواب دینا ضرور ی ہے لیکن اس

کے لے ضروری ہے کہ آپ اختلاف رائے کو برداشت کریں اعتدال پندی کو اپنا کیں اور اپنا دفاع مضبوط رکھیں۔ ۵- بنیاد برستی:

دہشت گردی ہے پہلے مغرب نے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے لیے ایک نئی اصطلاح متعارف کرائی یہ بنیاد پرتی کی اصطلاح تھی۔ گویا عصر حاضر کے چیلنجوں میں ایک نیا چیلنج امت مسلمہ کے لیے بیش کیا گیا وہ بنیاد پرتی کا چیلنج تھا۔ قرآن مجید میں اس چیلنج کا اس طرح ذکر آیا ہے

''اور کفار تو جمیشہ تم سے لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے اگر قابو پاؤیں اور جو کوئی پھرے تم میں سے پھر مر جاوے حالت کفر میں تو بہت سے ضائع ہوئے دنیا اور آخرت میں اور وہ لوگ رہنے والے ہیں دوزخ میں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (۲۱۷:۲)

تاریخ شاہد ہے کہ کفار اور خیر کی قوت ہمیشہ ہے ہی نبردآ زما رہی ہے۔ ان قوتوں کی حالیں اور منصوبے اگر چہ ایک دوسرے ہے مختلف میں مگر ان قوتوں نے ہمیشہ ہی امل اسلام اور امت مسلمہ کے خلاف تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اور ا بنی منشاء کے مطابق مفاد حاصل کرو۔ اور بے شک اس میں دوسرے مذہب کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے مذہب میںالی ریشہ دوانیاں پیدا کرو کہ مذہب کے جاننے والے بعنی علماء وفضلا وبھی عوام کے سامنے اپنی کم ملمی کا اعتراف کئے بغیر نہ رہ عکیں اور اس طرح پذہب کے پیروکاروں کی تعداد کو اس حد تک گھٹا دو کہ آخر کار انہیں دوس سے مذہب میں عافیت نظر آنے لگے۔ یہ وہ بنیادی فلیفہ تھا۔ جومغرب نے امت مسلمہ کے لیے ایخ دہن ہے گھڑا۔ اور پھر اس کی مختلف تاویلات پیش کیں ۔تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ کے تحت فرعون نے اپنی قوم کو کنی فرعونوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ماضی قریب میں برطانیہ نے یہ پالیسی ترکول پر نافذ کی اور اس طرح سلطنت عثانیہ تاہ ہوکر اہل اسلام کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ برصغیر میں بنگال تقسیم کیا گیا، یا کستان کومشر قی اور مغربی حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کشمیر کو آزاد اور مقبوضہ میں تقسیم کیا گیا۔ پنجاب کومشر قی اور مغربی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔فلسطین کو دائمیں کنارے اور بائیں کنارے کی بٹی پرتقسیم کیا گیا۔ الغرض جبال کہیں بھی ان کو بیاحساس ہوا کہ کسی مقام پر کچھلوگ یا گروہ یا قویس ان کی مخالفت پر اثر سکتی ہیں تو انہوں نے ان کو آپس میں تقسیم کرنے اور ان کو ایک دوسرے کا مخالف بنانے میں کوئی کوتا ہی نہیں کی۔ مذہبی رواداری کوختم کر کے تشدد آمیزی کا رویہ اپنایا جاتا رہا۔ سید جمال الدین افغانی، مبدی سوڈانی،عبدالوہاب اور شاد فیصل شہید جیسے لوگوں نے اس فلیفے پر چلنے کی بحائے ان کی مخالفت کی کوشش کی۔ نتیجۂ ان سب حضرات کو راتے ہے ہٹا دیا گیا۔ امام حمینی ہے عراق پرحملہ کرایا گیا اور امت مسلمہ کے تقریباً آٹھ سال عراق ایران جنگ بر ضائع ہوئے۔امت مسلمہ کی توانا کیاں منتشر ہو گئیں ۔افغانستان میں افغانیوں کی صلاحیت ایک دوسرے پر ضائع کی گئی ای طرح کشمیر، فلسطین، بوسنیا اور چینیا میں بھی یہی عمل و ہرایا جاتا رہا۔ ند ہب کے حوالے ہے ویکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ اسلام یہودیت اور میسائیت کی بنیادی تعلیمات کافی حد تک ایک ہیں۔ اسلام اور عیسائیت کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ نئے قوانین آنے پر برانے قوانین منسوخ ہو جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کے ساتھ ان کی مخالفت کی بنیاد بھی یہی ہے۔ اس طرح جہاں جہاں مغرب

استعاری قوتوں نے دنیا کے کسی بھی جھے میں خصوصاً امت مسلمہ کے حوالہ سے مذہبی خطرات کی بومحسوس کی وہاں انہوں نے Resurgent لینی اسلام مخالف دشمنی کا شوشہ ضرور چھوڑا۔ ایران میں انقلاب کے بعد بنیاد پرست عیسائی Red Alan Walder جومیتصنیف چرچ کونسل کے ڈائر مکٹر تھے، نے اپریل 1949ء میں پریس کانفرنس کے دوران عیسائیت کو تنبیہ کہ کہ عیسائی دنیا کو انسانیت بچانے کے لیے اسلام کے خلاف اپنی قوتیں جمع کرنی ہوں گی۔ اسلام دنیا کے امن و ترقی کے لیے خطرہ بن رہا ہے۔ اسلامی ریاستوں میں جبو کچھ ہورہا ہے دنیا کو اس سے بڑا خطرہ ہے۔ اس پالیسی کو خلیج کی جنگ میں عملی جامہ پہنایا گیا۔ بنیاد بری کے ضمن میں اہل اسلام اور امت مسلمہ کے افراد کے خلاف Liberalist, Modernist Fundamentalist, Fanatic اور بنیاد پرست جیسی اصلاحات امت مسلمہ کے لیے استعال کرنا شروع کیس۔ مگر اسلام پھر بھی اسلام ہے اور مسلمان پھر بھی مسلمان میں۔ بنیاد پرست اور بنیاد پرستی جیسی اصلاحات اسلام میں متعارف نہیں اس قشم کی اصلاحات اس لیے استعال کی گئیں کہ امت مسلمہ کے دعوتی فکری جہاد کو روکا جا سکے۔ اور مذہب کے بارے میں بے بنیاد پرا پیگنڈہ کر کے امت مسلمہ کو اسلام ہے متنفر کیا جا سکے۔ اسلام اعتدال پند ہے اور اعتدال پیندوں کو پیند کرتا ہے ای لیے اسلام میں رجعت پندی کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام ایک حرکی طرز زندگی کا نام ہے ای لیے اس میں ان تمام مسائل کا حل موجود ہے جن کے ساتھ وقنا فوقتا زندگی کے تمام میدانوں میں واسطہ پڑتا ہے۔ اسلام کو دائیں بازو اور بائیں بازو ہے کوئی سروکار نہیں۔ وہ صحیح اور غلط میں فرق روا رکھتا ہے۔ اسلام میں ری ایکشنری کا نصور بدی کا بدلہ برائی اور نیکی کا بدلہ اچھائی ہے۔ اس میں عمل کو فوقیت ہے۔ اس میں Rigid بٹ دھری اور سیکولرزم کا کوئی تصور میں۔ یہی وجہ ہے جس کے لیے امت مسلمہ کو بنیاد پرتی، دہشت گردی جیسے چیلنجوں کے ساتھ ساتھ ان چھوٹی حچیوٹی اوپر دی گئی اصلاحات کا بھی سامنا ہے۔جس کے لیے امت مسلمہ کے مفکرین اور دانشوروں کی میراجمائی ذمہ داری ہے کہ اس کا جواب نسل نو کو بچانے کے لیے تیار کریں۔اورنسل نو کوحقیقی اسلام ہے آگاہ کرنے کے لیے خودعملی نمونہ کا ثبوت دیں۔ عالمي بدامني:

۔ اس وقت دنیا کو بالخصوص اور عالم اسلام کو بالعموم جن چینجز کاسامنا ہے۔ انہیں امن کاسکلہ سرفہرست ہے۔ حکومت کو چاہے کوئی بھی امن اس کے لیے بنیادی آ زمائش کی شرط ہے۔ امن کے لیے استعال ہونے والا لفظ اسلام ساری دنیا میں باہمی سلامتی کے شعار میں استعال ہوتا ہے او ریبی لفظ جنت میں داخلہ کے لیے استعال کیا جائے گا۔ امن ہی وہ فلاح ہے جس کے لیے رسول کریم نے معاشرہ کی تشکیل نظام صلوۃ کے ذریعہ فرمائی۔ اور جی علی الفلاح کی منادی کرائی۔ فلاح ہے جس کے لیے رسول کریم نے معاشرہ کی تشکیل نظام صلوۃ کے ذریعہ فرمائی۔ اور جی علی الفلاح کی منادی کرائی۔ عالمی امن جو آئ مہذب دنیا اور اقوام متحدہ کا مقصود اعلی بنا ہوا ہے لیکن کیا اقوام متحدہ کو اپنے مشن میں کامیابی نصیب ہوئی۔ کیا اقوام متحدہ آئ کی دنیا میں کسی بھی کونے میں امن حقیقی قائم کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اس کا جواب یقینا ہر ذی شعور کے لیا اقوام متحدہ آئ کی دنیا میں کسی بوگ ہوں ہوئے کی وہ قتم ہے جو بجائے امن کے اداروں لیمنی پولیس فوج کی بجائے ملزموں کی بچپان ہے اور وہ اس کے بل ہوتے پر اپنے گروپ کے گروپ قائم کر لیتے ہیں۔ انسانی خواہشات کے برعکس ذاتی خواہشات کی تھیل کی جاتی ہے اور اسمگلنگ کوفروغ دیا جاتا ہے۔ ہیروئن اور نشہ ور اشیا ، کی خرید وفروخت کی جاتی ہے۔ اور

انیانیت کو تاہ و برباد کرنے میں کوئی بھی ترکیب ضائع ہونے نہیں دی جاتی اور ان کی رکاوٹ ننے والے ادارے اور ان کے وسائل کو روند دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح عالمی بدامنی معرض دجود میں آتی ہے۔ جس کا نشانہ مسلمان ممالک کو بنایا جاتا ہے۔ ہیروئن، پوست، افیون، اپنٹی نارکوئکس اشاء نہصرف انسان کی ذاتی شخصیت کو تاہ کرتی ہیں بلکہ معاشر ہے میں اس کے نمایاں اثرات واضح ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن تحکیم نے شراب جوئے اور نشہ آ ور اشاء کوحرام قرار دیا گیا ہے۔ عالمی امن کی بربادی میں جہاں اقوام متحدہ کا کردار دنیا کے سامنے ہے وہاں مسلم ممالک کا باضابط کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ ہونا جس ہے انکی آ واز کو بدطولی کی حثیت حاصل ہو سکے ایک نہایت ہی سنجیدہ قتم کا المیہ ہے۔ سلامتی کونسل مسلمانوں کے ہیتے ہوئے خون اور ان کے غضب شدہ حقوق کی بچائے بھارت اور اسرائیل کے جاریانہ عزائم کو امداد دیتے ہیں۔ اس صورتحال میں اگر امت مسلمہ کے مسلمان اپنی جان مال آبرو کی حفاظت کے لیے کوئی تنظیم بنا لیتے میں یا انفرادی طور پر اپنے حقوق کی حفاظت کا فریضہ سرانحام دینے نکتی ہیں تو یا تو دہشت گرد یا پھر بنیاد سرست تصور کیے جاتے ہیں۔ تعییمات نبوی میں جانورو ں تک کے حقوق کی حفاظت قرار دی گئی ہے۔ پورپ اور مغرب نے تعلیمات نبوی بڑمل درآ مد کرتے ہوئے حانوروں کے لیے تو ان تمام ضروریات کو لازی قرار و پدیا جوان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔لیکن افسوس مسلمان کے خون کی قیت ان کی نظر میں نہایت ہی حقیر مخبری۔ ایک عالمی سروے راپورٹ کے مطابق عالم اسلام میں بسنے والے ایک انسانی جان کی قیمت محض صرف اور صرف حیار رویے ہے۔ گویا حیار رویے میں آپ کسی بھی انسانی جان کوختم کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی امن ا ے حوالہ سے مشہور فلنفی و ڈرامہ نگار برناڈ شاہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برملا کہتا ہے کہ اگر آج محمد علیہ کے اینا رہنما تسلیم کر لیا جائے تو دنیا میں ایک بار پھرامن قائم ہوسکتا ہے۔ آ ﷺ نے فرمایا قیامت میں جس مئلہ پر سب ہے سکے فیصلہ ہوگا وہ خونی کیس ہو گا۔ انسانی جان کی قیمت انمول ہے اس لیے اس کی حفاظت برشخص کا مذہبی و اخلاقی فرض ہے۔ بدامنی کی جہاں اور دوسری وجوبات ہیں وہاں ایک سب ہے بڑی وجہ اسلمہ کی مین الاقوامی سطح پرخریدوفروخت ہے۔اس مین الاقوامی سطح پر اسلحہ کی خریدوفمروخت امن قائم کرنے والے اداروں پولیس اورفوج تک تو درست اور سیح ہے کیکن اس میں خود غرض مفاد برست افراد یا تنظیموں کواسلچہ کی فراہمی نقص امن اور عالمی امن کی بریادی کے مترادف ہے۔ اس لیے امت مسلمہ کے حکمرانوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بر شجدگی ہے غور کریں اوراپیا کوئی لائج عمل اختیار کریں جس ہے ان ممالک کے عوام اس ہے نحات پاسکیں اور ایسے معاشی منصوبے ترتیب ویں جس ہے ان کےعوام کی صلاحیتیں تعمیری طور پرانجرسکیں۔ امت مسلمہ کے وسائل:

امت مسلمہ کے ممالک کے جغرافیائی محل وقوع اور ان کے اندر پائے جانے والے وسائل کا جائزہ لیا جائے تو بیہ بات واضح ہوتی ہے کہ خدا تعالی نے امت مسلمہ کے ممالک کو بے پناہ وسائل سے نوازا ہے۔ چاہے وہ وسطی ایشیاء کی ریاشیں ہوں یا مشرق وسطی کے ممالک جزیرہ بائے عرب کے ممالک ہوں یا چر برصغیر پاک و ہند کے ممالک ۔ ان سب کے وسائل کو بروئے کار لایا جائے تو کوئی وجنہیں امت مسلمہ کے عوام کا معیار بلند نہ ہو۔ اور انسان کی جب معاثی ضروریات بوری ہوتی ہیں اور وہ غربت و جہالت کی دلدل سے نکل آتا ہے تو اس کی انفرادی اور اجتماعی صلاحیتیں خود بخو د معاشرہ کی تقییر

میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ عارے اسلامی ممالک کے ساتھ المیہ یہ ہے کہ وسائل ان کے پاس میں۔ مگر وسائل کی قدرو قیمت کا اندازہ نہیں۔ افرادی قوت بھی ہے مگر اس افرادی قوت کو استعال کرنے کی صحیح منصوبہ بندی نہیں۔ یہی وجہ ہے بے روزگاری کا مسئلہ یورپ اورمغرب کی نسبت امت مسلمہ کے مما لک میں زیادہ ہے۔ دنیا کے مختلف مما لک میں ایجنسیاں موجود میں ان ایجنسیوں نے مختلف الاقسام کے منصوبے ترتیب دیے ان منصوبوں کا مقصد انسانی وسائل پر بزور طاقت قبضه اور پھر ان پر اپنی اجارہ داری قائم کرنا تھا۔ روس کی ایجنسی KGB کے ایجنٹوں نے چیچن مسلمانوں کو فضائی حملوں اور توپ خانے کی گولہ باری سے ختم کیاجانے والا کھیل شروع کیا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ چین مسلمانوں اور ان کی آبادی کوختم کر کے اس کے وسائل پر قصد کرلیا جائے یہی تھیل امریکہ کی ایجنسی می آئی اے نے عراق اور پوگو سلاوید میں تھیا۔ تا کہ عراق کی برھتی ہوئی ٹیکنالوجی کی صلاحیت اور اس کے وسائل یعنی تیل پر قبضہ کیا جا سکے۔مغربی دنیا خاص کر پورپ اور ایٹی طاقتوں کی یہ پالیسی رہی ہے کہ ان کے علاوہ کسی دوسر ملک کو رہ حق نہ دیا جائے کہ وہ بھی ان کے مقابلے میں ایک سیر طاقت بن سکے۔ یک وجہ ہے کہ جب بھی کسی اسلامی ملک نے اس طرف توجہ دین شروع کی تو اسے مغرب کیاور ایٹمی طاقتوں کی طرف ہے شدید مزاحمت اور نامساعد حالات کا سامنا کرنا بڑا۔ نامساعد حالات میں اقتصادی یابندیاں سرفبرست ہوتی ہیں۔ لیمیا نے ایمی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کی تو اے دھمکیاں دی گئیں۔ شام لبنان مشرق وسطی کے ممالک ہے ہی ہے مغرب کی غلامی کرنے پر مجبور میں۔ ایران نے بھی اپنا ایٹمی پروگرام شروع کیا ہوا ہے۔ اور نیتجہ کے طور پر اقتصادی پابندیاں بھی اس کا مقدر بن چکی ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک اسلامی ملک سے عراق کی ایٹی صلاحیت کا مزہ دنیا نے دکھے ہی لیا ہے یا کتان کی ایٹمی صلاحیت بھی دنیا کی خاص کر ایٹمی ٹیکنالو تی کے اجارہ دار مما لک کو کھٹک رہی ہے ان حالات میں ضروری ہے کہ تمام اسلامی ممالک اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور میثاق مدینہ کی یا دتازہ کریں جس کے ساتھ امن سب کے لیے امن جنگ سب کے لیے کے اصول پر عمل درت مد ہونا ضروری ہے۔ سپر یاورامریکہ کی جانب سے ایٹی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کا معاہدہ CTBT اور NT ای سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ اس کے تحت ویٹو یاور ممالک کے علاوہ دیگرممالک پر ایٹی ہتھیاروں کی پابندی لازمی قرار دی گئی ہے لیکن اس کی اپنی پارلیمنٹ نے اس معاہرہ کی مخالفت کی ہے۔ یہاں سے بتانا بھی ضروری ہے۔ مساوات کے اصول کے تحت ہر ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی خود مختاری اور آ زادی کااحترام کیا جاوے لیکین بعض ایسےعوامل بھی سامنے آتے ہیں جس کی وجہ ہے کمزورمما لک کو طاقتورمما لک کےظلم و ستم کانشانہ بنیا ہڑتا ہے اور اس طرح ان کی دافعی خود مختاری اور سلامتی کا وجود خطرے میں بڑ جاتا ہے۔ اس کیے قرآن پاک مسلمانوں کو اور خاص کر مومنین کو اینے دشمنوں کے خلاف حسب طاقت انرجی قوت و طاقت اور جنگی سازو سامان کی تیاری کا تھم ویتا ہے۔جس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو مرعوب کرنا مقصود ہو۔ ہر ملک کی اپنی ایک خاص خارجہ پاکیسی ہوتی ہے۔ مسلمان مما لک ابنی خشک زمینوں کی طرف توجہ دے کر ہنگا می بنیادوں پر خوراک کی ٹیکنالوجی حاصل کر کے بے روزگاری کا مسّلہ حل کر سکتے ہیں۔ بورپ کی طرح ایک علیجدہ کرنی کا آغاز کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح ایک من حیث الوجود کا ثبوت دے کر آپی میں مشتر کہ سرمایہ کاری کوفروغ وے کرمغرب اور اہل بورپ کی خود ساختہ غلامی ہے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔

اور یہ ہمارے ذمہ ایک نہایت اہم ذمہ داری بھی ہے کہ دنیا کی غذائی ضروریات کو بورا کرنے کے لیے ایک لمح بھی ضائع نہیں كرنا جا ہے۔ غذائي ضروريات كے حوالد سے قرآن نے سورة يوسف ميں ايك دانے سے ٥٠٠ دانے ايك سير سے ٥٠٠ سير اور ایک من سے ۲۰۰ من غلد اگانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اسطرح سرماید داری اور جا گیرداری کوختم کرنے کے لیے حکم دیا گیا جو آ دمی تین سال تک زمین کو کاشت سے رو کے گا وہ اس زمین پر اپنا حق ملکیت ختم کر و سے گا۔ لو ہے کی زنجیر اور تلواراس لیے بنائی گئی کداعلی ہے اعلیٰ اسلحہ دشمن کے حملے کو پسیا کرنے کے لیے موجود ہو۔ قطران اور پٹرول ہے کپڑا بنانے کی طرف توجہ ہے۔ خلائی ٹیکنالوجی آج کی ترقی یافتہ قوموں میں ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سلیلے میں اس طرف اشارہ ہے کہ خلائی ٹیکنالوجی کا حصول اگرتم ہے ہو کے تو آ سانوں اور زمین کے کناروں سے نکل کر بھا گواگرتم ایا نہیں کر سکو گے۔اس کے لیے بڑی طاقت درکا رہے۔تنخیر کا نئات کا اس لیے حکم ہے کہ انسان خدا کی دی ہوئی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے کا ننات کے سربستہ رازوں سے بردہ اٹھاتے ہوئے اپنی صلاحیتیں اس میں صرف کرے اور اس طرح مخلوق خدا کیلئے فائدہ مند ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ الحمد الله یا کتان جیسے ملک نے پہلے ایٹمی ٹیکنالوجی پر دسترس حاصل کی اور اب خلائی ٹیکنالوجی میں قدم رکھنے کا اعلان کیا ہے تمام اسلامی ممالک کو اس کی تقلید کرنا چاہیے۔ اور اینے اپنے وسائل کے اندر رہ کر مزید تنخیر کا ئنات کے شعبول میں تعاون کرنا چاہیے۔مسلمان ممالک ایک دوسرے کی ضروریات ترجیحی بنیادو ں پر مال کے بدلے مال کے اصول کے تحت آپس میں اشیاء کا تبادلہ تجربات کر کھتے ہیں۔ ایران سے تیل پٹرول ملائیشا سے خوردنی تیل ورآ مد کر کے مشتر کہ منڈی کے قیام کے چیلنج کو آسان بنا مکتے ہیں۔ مچھل کی پیداوار میں اضافہ کے ساتھ ساتھ خود نیکنالوجی میں اہم قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ معدنی تیل سعودی عرب، کویت، ابوظہبی، عراق و بحرین سے درآ مدکر کے ایک دوسرے کی اقتصادی حالت کومضبوط کیا جا سکتا ہے۔خوردنی تیل اور توانائی کے شعبوں میں ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک ہے ال کر ا في معيشت كومضبوط بنا سكتے ہيں ۔

سوویت یونین کے فاتے کے بعد وسط ایشیا کی چھ مسلم ریاستوں نے جن میں آزر بانیجان، تا جکستان، از بکستان، تا تار نوجنم تازمرنوجنم تازم نوجنان، تر کمانستان و کرغز ستان نے مسلم ممالک میں شمولیت اختیار کی۔ اس وجہ سے کہ وہاں اسلامی تبذیب نے ازمرنوجنم لیا۔ اور ان چید مسلم ریاستوں کی مجموعی آبادی چار کروڑ سے زائد ہے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ممالک ایران افغانستان ترکی شام مشرق وسطی، وسط ایشیا کی ریاستیں موجود معدنی وسائل و معدنیات سے ایک دوسر سے قریب ہوں۔ برونائی ملائیشیا دارلسلام انڈونیشیا، الجزائر، لیبیا، تیونس مرائش اور خلیج فارس کی ریاستوں میں آپس میں تعاون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سیٹو اور بینو سے نکلنے کے بعد ۵۵ اسلامی ملکوں کے آپس کے تعلقات اسلامی اتحاد کی شکل میں مضبوط ہو چکے ہیں۔ اور اسلامی کانفرنس سیکرٹری نے باہمی مشاورت گروپ قائم کر ہے اس پرغوروغوص شروع کر دیا ہے کہ امت مسلمہ کے وسائل کو اسلامی کانفرنس سیکرٹری نے باہمی مشاورت گروپ قائم کر ہے اس پرغوروغوص شروع کر دیا ہے کہ امت مسلمہ کے وسائل کو سائھ پچھ تجارتی معاہدات بھی کیے ہیں جن کا فائدہ بہرعال اقتصادی لحاظ ہے ہر ملک کو ہوگا۔

امت مسلمہ کو خاندانی منصوبہ بندی اور ماحولیات کے چیلنج ہے بھی متعارف کرایا گیا۔ جینے وسائل آبادی کے مسائل



پر خرج کیے گئے اگر استے وسائل بہود آبادی کی بجائے خوراک کے انظام پر خرج کیے جاتے تو آج دنیا ہے کم ار کم نصف آبادی بھوک سے نجات پا چکی ہوتی۔ ماحولیات بھی مغرب کا پیدا شدہ امت مسلمہ کے لیے ایک چیلنج ہے جس کو بطور خاص متعارف کرایا گیا ہے۔ اسلام نے ماحول کی پاکیزگی اوراس کے جملہ اثرات انسانی زندگی پر جس طرح چیش کیے ہیں۔ جدید سائنس اس کا عشر عشیر بھی تحقیقات کے بور ثابیس کر سکی۔ اسلام کا مستنقبل:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام چینجز جو آج امت مسلمہ کو در پیش ہیں۔ ان حالات ہیں ان ممالک کا مسقبل کیا ہونا چاہیے یا دوسرے الفاظ میں اسلام کا مستقبل کیا ہے۔ معاشروں میں وحدت کا شعور جغرافیائی وحدت زمین کی بنا پر پیدا ہوتا ہے۔ نیلی وحدت کے شعور کی اساس بنتی ہے۔ معاشی مفاد کے ایک ہونے ہے بھی اجتا عی وحدت کا شعور پیدا ہوتا ہے جیسے وطن پرتی کی بنیاد پر۔ امریکہ میں نسلی وحدت کی بنیاد پر عرب ممالک میں معاشی مفاد کے ایک ہونے کی اساس پر ای طرح روس کا بھی حال ہے گر جب مفادات نکراتے ہیں تو حقوق کا تصادم ختم نہیں ہو سکتا۔ صرف فریب سے یا طاقت سے دبایا جا سکتا ہے۔ اسلام کا مقصود ایک ایسے معاشرے کا قیام ہے اس کی بقاء اور ترتی ہو جو نوع انسانی کی وحدت کے تصور پر بستی ہو اور وہ مفاد پر ستانہ عناد میں بتایا نہ ہو۔ بلکہ اخلاقی جدو جہد کرنے والے اور روحانی الذین افراد پر مشتمل ہو تا کہ فرائض کی بجا آوری پر اصرار سے حقوق میں تصادم پیدا نہ ہو اور عملی جدو جہد میں اجرکی تو قع صرف اللہ سے وابست ہو آج بھی اسلام اس کی حیثیت والمیت رکھتا ہے کہ دنیا کو اخلاقی کاظ سے ایک صحت مند معاشی اعتبار سے ایک عادلانہ اور عمرانی اتبار سے ایک پائیدار تہذیب عطاکر کے اس کو باقی رکھ سکے۔ کیونکہ عسر حاضر کی روح کا تقاضا سے ایک عادلانہ اور عرانی اتبار سے ایک پائیدار تہذیب عطاکر کے اس کو باقی رکھ سکے۔ کیونکہ عسر حاضر کی روح کا تقاضا اور سیاست اس معنی ہیں ایک ہیں۔

آپ علی کا ارشاد ہے کہ تم میں ہے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو مکتا جب تک اس کی خواہشات میرے پیغام کے تابع نہیں ہو جاتیں۔ اسلام کی اساس اسلامی معیشت اور اسلامی سیاست پرغور وغوض کر کے اپنے آپ کو اسلام کیمطابق ڈھالنا ہوگا۔

کیونکہ خود قرآن کا اعلان ہے ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں، کے حوالہ سے اسلام بہر حال قائم رہے گا۔ امت مسلمہ کو اپنا ہوگا۔ نہ کہ اسلام امت مسلمہ کے حالت کے مطابق تبدیل ہوگا۔ اس لیے انشاء اللہ اسلام کامنتقبل انتہائی روثن ہے۔

نورِ خدا ہے کفر کی حرکت بیہ ہے خندہ زن پھونکوں ہے بیہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔



#### حواله جات

ا۔ قرآن مجدی تغییر محمد عثان۔ ۱۔ اسلام مقل و سائنس از مواد انشرف علی تھانوی۔ ۱۔ مقالات سیرت از درارت ندہجی امور ۱۳۔ مقالات سیرت از درارت ندہجی امور ۱۳۔ مقالات سیرت از درارت ندہجی امور ۱۳۔ مسائل و آشر بربان از درارت ندہجی امور ۱۰ کے زندہ مسائل و آشر بربان احمد فاروق ۔ ۱۔ قرآن اور اسلام۔ ۱۹۔ اسلام مغرب اور بم (ٹی دی پروگرام) احمد فاروق ۔ ۱۔ اسلام مغرب اور بم (ٹی دی پروگرام) ۱۰۔ افزارات جنگ ۔ ۱۱۔ عالمی معاہد سے نیو درلذ آرور (اداریانوائے وقت Time) ۱۱۔ حالات حاضرہ (ٹی دی پروگرام) ۱۳۰۰ نبی الخاتم مولانا سید مناظر احسن گیاد نی سلام انول کے سیاس نظر سے برم اقبال۔ ۱۵۔ بادی عالم مقلقة محمد دلی رازی۔ ۱۲۔ سیاست نامہ ترجمہ عالم باد۔

## اُمّتِ مُسلمه کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اوران کا تدارک

سیرت طیبہ علیہ قالوا سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

سید خادم حسین بخاری - رحیم یار خان

ایک یوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل ہے لے کر تابخاک کاشغر

اس کرہ ارض کے نقشے پرنظر ڈالیے تو اسلامی دنیا مراکش سے انڈونیشیاء تک ایک کروڑ دس لا کھ مرائع میل پر محیط ہے۔ یہ رقبہ پوری دنیا کے پانچویں جھے کے برابر ہے اور آبادی کے لحاظ سے ہم دنیا کا ایک چوتھ کی حصہ ہیں۔ جبکہ ہماری تعداد ایک ارب تمیں کروڑ سے زیادہ ہے۔ 10 کروڑ مسلم اکثریتی ممالک میں بھتے ہیں۔ ایک اندازہ کے مطابق دنیا بھر کے مداد ایک ارب تمیں کروڑ سے زیادہ سے باس ہیں ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسٹے افرادی اور مادی وسائل رکھنے کے باوجود دنیا کی مجموعی سیاست میں ہماری کوئی موڑ حیثیت نہیں۔

اندلس سے دلیں نکالا ہونے کے بعدے۱۸۵، میں ہندوستان سے مسلمانوں کی حکر انی کا خاتمہ ہوگیا۔ پھر اندرونی عناصر کی ہے تدبیر یوں اور دشمن کی سیہ کاریوں کے باعث ۱۹۲۳، میں خلافت عثانیہ بھی ختم ہوگئی۔مسلمانوں کی اجتا کی قوت کے اشخ ستون کیے بعد دیگر سے منہدم ہو گئے تو مصلحین امت نے اس بکھر سے ہوئے شیرازہ کو دوبارہ مجتمع کرنے کی ضرورت کو شدت کے ساتھ محسوس کیا، علامہ جمال الدین افغانی، مولانا محموعلی جو ہر،مفتی عبدہ، مولانا مودودی، امام خمینی اور علامہ محمد اقبال نے اپنے اپنے رنگ اور اپنے اپنے انداز میں اسباب زوال امت کی نشاندہی کر کے مسلمانوں کو بیدار کیا اور عظمت رفتہ کے دوبارہ حصول کے لیے راہوں کا تعین کیا۔

سرور کا کتات نے است مسلمہ کا عروق شروع ہوتے ہی زوال کی طرف جانے والے رائے کی نشان دہی فرما دی تھی۔ آپ نے اس رائے کو وصن کا نام دیا تھا۔ ارشاد ہوا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہتم تعداد اور وسائل کے لحاظ ہے امیر ترین ہونے کے باوجود دنیا میں کمتر بن جاؤ گے۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہتم میں وھن کا مرض سرایت کر جائے گا۔ یہ مرض وولت کی ہوں اور موت کا خوف ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی ہجود اور شیرازہ بندی کے لیے انفرادی اور اجتماعی طور پر، افراد ملت، اپنی بصیرت کے مطابق تلوار اور قلم کے جہاد میں مصروف میں لیکن اس جادہ و منزل پر گامزن افراد، تنظیموں اور جماعتوں کی تعداد آئے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ یہ قلیل تعداد عبادی اشکور، اشنے بڑے کام کو سرانجام دینے کے لیے ناکل میں ود نہ پڑے۔ مطلوب نتائج برآ مدنیں ہو سکتے ان ارب مسلمانوں کے دوبارہ اتحاد، ایک مشتر کہ بیئت اجتماعیہ کی تشکیل، خلافت اسلامیہ کے قیام یا حاکمیت الیہہ کے نفذ کی راہ میں جو رکاوئیں جیں یا اس وقت موجود میں آئیس دو زمروں میں تقسیم کر علتے ہیں۔

#### 🍕 759 🎉

## ایک اندرونی خلفشار اور دوسرا بیرونی استعار:

عالمی استعاری قو توں نے امت مسلمہ کے اندر اپنے ایجٹ چھوڑ رکھے ہیں جو ہوں و زر اور رحب جاہ میں مبتلا عناصر کو تلاش کر کے انہیں ایک مشن سونپ دیتی ہیں۔ یہ اندرونی ایجٹ ایک واضح نصب العین اور منصوبے کے تحت مرکز گریز رجھانات Contriful Tendencies کو فروغ دیتے رہتے ہیں۔ بھی رنگ ونسل کا مسئلہ اٹھا دیتے ہیں تو بھی زبان کو فقنہ کی شکل دے دیتے ہیں اور بھی ندہب کا لبادہ اڑوھ کر فرقہ واریت کو ابھار دیتے ہیں۔ معمولی نکات کو یک جا کرکے نیا فرقہ معرض وجود میں لے آتے ہیں۔ فرقہ پیدا ہونے کے بعد فرقہ پرتی ایک زہر کی شکل میں جسد امت کی رگوں میں دوڑ نے لگتا ہے۔ اسلامی دنیا اور پاکستان ایک انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے گو ہر مسلمان کا دل اس جذبے سے مرشار ہے کہ وہ حشمت اسلام کی بحال کے لیے پچھ نہ پچھ کر گزرے گا۔ لیکن حقائی اور واقعات کی تصویر یہ ہے کہ عالم اسلام میں اختلاف کی خانج روز بروز گہری ہوتی چلی جاری ہے۔ دوسری طرف کفر جو ملت واحدہ ہونے کی حیثیت سے ہراسلام ملک سے دبئی تشخص کو ختم کرنے کے در بے ہاور عالم اسلام کی نظریاتی بنیادوں کو مسمار کرنے کے لیے ہرطرح کے جدید ملک کے دبئی تشخص کو فتم کرنے کے در ہے ہاور عالم اسلام کی نظریاتی بنیادوں کو مسمار کرنے کے لیے ہرطرح کے جدید اسلامی سے لیس ہے۔ بھی وہ قو میت کے نام پر مسلمانوں کو مسلمان سے لڑا تا ہے اور بھی شافت کے نام پر ایے رسوم و درواج اور عادم اور معاشرے کی بنیاد مترائوں ہو رہ ہے۔ بھی دو قو میت کے نام پر مسلمانوں کو مسلمان سے لڑا تا ہے اور بھی شافت کے نام پر ایے رسوم ورواج اور عادم اور مادات کو اسلامی معاشرے میں رائج کرتا ہے جن سے اسلامی شافت اور معاشرے کی بنیاد مترائوں ہو رہ ہے۔

یہ بات غور طلب ہے کہ صیہونی لابی یورپ اور امریکہ میں روش خیالی اور لبرل ازم (Liberalism) کا جادو جگانے کے بعد اب بندو لابی کے ساتھ مل کر اسلامی ممانک کو بدترین شدت بہندی کا نشانہ بنانے کی کوشٹوں میں مصروف ہے اور دوسری جانب مختلف غدا بہ کے رمیان غلط فہمیوں کا ڈول ڈال کر اسلام اور دیگر غدا بہ کے درمیان تہذیبی تصادم کی راہ بموار کر رہی ہے۔ سیلبرل ازم کے ذریعے صیبونی طاقت کو دنیا پر مسلط کرنے کی سازش ہے۔ صیبونی لابی چونکہ دنیا کے میڈیا پر چھائی ہوئی ہوئی ہوئی دنیا کے معاشرتی اور تعلیمی نظام میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کر رہی ہے جمرت ہے کہ میڈیا پر چھائی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیا ہوئی بنیاد پرتی کو کہ میودیوں کو اپنی مذہبی رسومات و روایات پر عمل بیرا ہونے پرکوئی پابندی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسرائیلی بنیاد پرتی کو دیشت گردی کے نام نہاد القابات سے نواز تے ہوئی جابد اسلامی روایات کو دہشت گردی کے نام نہاد القابات سے نواز تے ہوئے اجتماعی قبل و غارت گری کا مڑدہ منایا جا رہا ہے۔

عراق اور افغانستان میں لاکھوں ہے گناہ مسلمانوں کے قتل عام کے بعد اب امریکہ اسرائیل اتحاد کی روثنی میں لبنان کے مسلمانوں پرظلم ڈھائے۔مقبوضہ فلسطین اور لبنان کے جارحیت زدہ علاقوں میں بنیادی انسانی حقوق کی جس بے دردی سے خلاف ورزی کی گئی ہے۔نسل انسانی کو جس ہے دردی سے کیلا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔مسلم ممالک کو تو وسیع پیانے پر تباہی کی سیلانے والے ہتھیاروں کی نام نہاد موجودگ پر واجب القتل قرار دیا جاتا رہا ہے جبکہ امریکہ، برطانیہ منافقانہ اتحاد نے اسرائیل کو انسانی نسلوں کی تباہی کا لائسنس دے دیا ہے اور ایک ایسے بحران کو جنم دیا جا رہا ہے جس کے منافقانہ اقومیت کی نئی پیچید گوں سے بھم سار ہوسکتی ہے۔

افغانستان اور عراق سے امریکہ کو بیسبق ملا ہے کہ اگر آپ کسی ملک پر کئی ہفتوں کے لیے آسان ہے آگ

برساتے ہیں تو اس کے فوراً بعد اس کو فتح بحرنا آسان ہوجاتا ہے لیکن اگر مقامی مزاحمت پرتل جائے تو وہاں پر قبضہ برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لبنان کی حالیہ جنگ سے اسرائیل نے بیسبق سیکھا ہے کہ اگر چھوٹے ملک کے عوام موثر گوریلا ٹریننگ حاصل کرلیں اور جذبہ سے سرشار ہوں تو قبضہ برقرار رکھنا تو کجا اس ملک کو فتح کرنا بھی وبال جان بلکہ ناممکن ہوجاتا ہے۔

ممکن ہے کہ لبنان کا تجربہ امریکیوں کو ایران یا شام پر حملہ کرنے سے باز رکھنے میں معاون ہو۔ حزب اللہ ک کامیابی عالمی اسلام کے لیے ایک نمونہ عمل ہے۔ اب چھوٹے ملکوں اور عوام کا حوصلہ بلند ہو جانا چاہیے کہ اگر گور بلا جنگ کے طریقوں کا صحح استعال عمل میں لایا جائے تو اپنی سے بڑی طاقت کو اپنے ملک پر بتعنہ کرنے سے روکا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو دنیا میں طاقت کا توازن بدل جائے گا اور شاید اس طرح سے بڑے ملکوں کو اپنے سے چھوٹے ملکوں پر چڑھ دوڑنے سے باز رکھا جا سکے۔ اس لحاظ سے لبنان کا معرکہ تاریخ حرب میں ایک خاص مقام حاصل کر لے گا۔

آج حزب اللہ نے پورے عالم اسلام کو باعث نڈر اور مضبوط جدید ترین فوج رکھنے کے باوجود امریکہ اور اسرائیل سے ڈرتے تھے اب ان پر واضح ہوگیا ہے کہ اگر قوت ایمانی اور عزم و استقلال ہوتو یہ سپر پاور ممالک زیرو پاور دکھائی دیتے ہیں۔ اب تمام اسلامی ممالک کو چاہیے کہ وہ بے سرو سامانی والے حزب اللہ کی بہادری، جزأت اور خدا پر کامل مجروسہ کونمونہ عمل بنا کیں اور وہ دن دور نہیں جب امریکہ اور اس کے حواری اپنے تاپاک عزائم کی سزا بھگتے ہوئے اپنی موت مرجا کیں گے۔

حالیہ لبنان و فلسطین جنگ کے نتائج سے پاکتان کو یہ بیش بہا فاکدہ ہوا ہے کہ لبنان میں حریت پہندوں اور جہادی قوتوں اور حریت پہندوں کی کامیابی کے باعث اب بھارت کے لیے آزاد کشمیر کی طرف گرم تعاقب کا تصور ماند پڑے گا اور وہ کوئی بھی قدم بڑھانے سے پہلے سو بار سوچنے پر مجبور ہوگا تاہم اس مقصد کے لیے صرف جہادی عناصر پر تکیہ کرنا مناسب نہ ہوگا۔ بلکہ اس پر پوری پاکستانی قوم کو بھی لبنانیوں کی طرح تو می کیک جہتی کا بھر پور مظاہرہ کرنا ہوگا۔ واخلی سطح پر مواد آئے نظر آنے والے جوار بھائے کی کیفیت کو تم کرنا ہوگا۔ حکومت اور اپوزیشن کو باہم شفق و متحد ہو کر اپنا قدم آگے برهانا ہوگا۔ متعتبل کا تاریخ وال یہ طے کرے گا کہ حالیہ اسرائیل جارحیت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کس حد تک کامیاب ہوئی ہے؟ قریب و بعید میں حالیہ جنگ کے دوران در پیش کمزور ہوں کی روشنی میں امریکہ اور اسرائیل میں حالیہ خفت کامیاب ہوئی ہے؟ قریب و بعید میں حالیہ جنگ کے دوران در پیش کمزور ہوں کی روشنی میں امریکہ اور اسرائیل میں حالیہ خفت مناسب ہوئی ہے دوبارہ لبنان پر دھاوا ہو لئے سے نہیں چوکیں گے کیونکہ امریکہ میں برسر اقتدار کنزروینو اپنے آپ کو خدا کا مناسنہ میں جسے گھناؤنے الفاظ استعال کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بھی فاشزم (Fascism) جسے گھناؤنے الفاظ استعال کے جاتے ہیں۔

دہشت گردی کے نام پر امریکہ نے جو جنگ چھٹر رکھی ہے اس کا ہدف براہ راست مسلمان ہیں۔ وہ عراقی ہوں یا افغانی اور بش صدر امریکہ نے پہلے کروسٹر Crusade کا پھر اسلامی فاش Islamic Fascit کے الفاظ استعمال کر کے اپنا ذہن واضح کر دیا ہے۔ صدر پرویز مشرف نے اپنے حالیہ دورہ امریکہ، اقوام متحدہ سالانہ ستبر کے اجلاس میں خطاب کے دوران صدر بش کی طرف سے فاشٹ عناصر کے ساتھ اسلامی لفظ استعمال کرنے کی مخالفت کی ہے اور کہا کہ آخر بھارت اور اسرائیل ایٹم بموں کو ہندہ اور یہودی بم نہیں کہا جا سکتا تو اسلامی بم یا پاکستانی بم قرا دینے کی کیا وجہ ہے؟ امریکہ نے کشمیراور

فلسطین میں بھی بھارتی واسرائیلی ریاست کو دہشت گردی کے زمرے میں نضور نہیں کیا۔ الٹا بطور اتحادی ان کا دفاع کیا ہے۔
دہشت گردی کے خلاف جنگ واضح طور پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہے۔ امد اسلامیہ کے مسلم عوام کی مید
در بینہ خواہش ہے کہ مسلمان ممالک، امریکہ کو کھل کریے باور کرائیں کہ وہ جہاد اور دہشت گردی میں تمیز کرے۔ جنگ آزادی
یا حق خود ارادیت کی مسلم جدو جبد کو دہشت گردی کے زمرے میں شامل کر کے بھارت، اسرائیل اور دیگر اسلام و ثمن ممالک
کی بشت بنائی نہ کرے میصدر امریکہ کی یا کشان کے خلاف غیر دوستانہ حرکت ہوگی۔

پاکستان خدا کے فضل و کرم سے نیوکلیئر پاور ہے اور صدر پرویز مشرف کا دعویٰ ہے کہ اب اس کی حکومت کی اقتصادی بنیاد مضبوط ہو چھی ہے۔ اس لیے اسے پورے قد سے کھڑ ہے ہو کر عالمی استعار کی ریشہ دوانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر مسلم ممالک مل کر امریکہ سے مطالبہ کریں کہ وہ آزادی کی جنّب اور دہشت گردی میں فرق کرے تو کوئی وجہنیں کہ دنیا میں نفرت کا نشان بننے والی امریکی حکومت اپنے بھلے کے لیے اس پر غور نہ کرے۔ ایک ارب میں کروڑ مسلمانوں کی آواز آئی توانا ہوئی چاہیے کہ واشکٹن اس کو قرار واقعی اجمیت و سے صدر پرویز مشرف نے اپنی کتاب In the line of کی تقریب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب وقت آگیا ہے کہ مسلم ممالک مغربی دنیا ہے مل کر امریکہ کی قوت میں دہشت گردی کی وجوہات کا خاتمہ کریں۔ اس کے لیے تھوں اور واضح حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے قوت ایک بیل کا کروار اوا کر سکتا ہے۔

قوموں کی آزادی و ترقی اعلیٰ قیادت کی مربون منت ہوتی ہے۔ برشمتی ہے مسلم ممالک میں اعلیٰ قیادت کے فقدان ہے اسلام زوال پذیر ہے اور مغرب کی روایات کو اپنا لینے سے مسلمان اخلاقی تاہی و بربادی کی جانب جیزی سے برد رہے ہیں۔ دوسری جانب مغرب کے نام نباد ہیرومیڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کرنے میں مصروف ہیں اور مسلم ممالک بھی اور مسلم ممالک بھی اور مسلم ممالک بھی امریکہ کے آلہ کار بنے کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔

یمی وجھی کے امریکہ نے ورلڈ ٹریڈسٹٹر کی جابی کو جواز بنا کر افغانستان اور عراق پر وہشت گردی کی جنگ مسلط کر دی اور ہے گناہ عوام پرظلم شروع کر دیا۔ کیونکہ امریکہ عراق میں تیل کے ذخائر پر قبضہ اور افغانستان میں کنٹرول کے باعث ملک چین کو اپنے زیر اثر کرنا چاہتا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے بد لتے ہوئے حالات کے ساتھ کبھی دہشت گردی کی ٹرم کو بھی تہذیبوں کے درمیان تصادم کو ہوا دی جاتی ہے لیکن امریکہ کے سامنے گھٹے نہ ٹیکنے والے ممالک میں ایران اور ملائشیاء کے عوام کا جذبہ اور اعلیٰ قیادت کا ذکر نہ کرنا بھی ناانصافی کے مترادف ہے۔ اسلام کے جدید تقاضوں ہے ہم کنار کرنے کے لیے اسلام کے خلاف جاری پر ویٹیٹٹرہ کا جواب دینے اور مغرب کی سازشوں کو ب نقب کرنے والے مرد آئی مسلم امد کے سرتاج سابق وزیراعظم ملائیٹیاء ڈاکٹر مہا تیر حجد بیں جو۔۔ کے حقیقی اصولوں کی روشنی میں مسلمانوں کو آگے لے کر چانا چاہتے میں اور اس کی مثال خود ملائیٹیاء ہے کہ جہاں چھ ندام ہب کے لوگ آباد تیں لیکن بھی فرقہ واریت کے واقعات رونمائیس ہوئے۔ ۹۰ فیصد خواندہ بیں اور ۹۰ فیصد لوگوں کو صاف پانی مہیا ہوتا ہے۔ وہاں سپتالوں کی حالت بھی واقعات رونمائیس ہوئے۔ ۹۰ فیصد خواندہ بیں اور ۹۰ فیصد لوگوں کو صاف پانی مہیا ہوتا ہے۔ وہاں سپتالوں کی حالت بھی

قابل دید ہے حالیہ پاکتان کے دورہ میں فرمایا کہ مسلمان وہشت گردئیں اور نہ ہی اسلام وہشت گردی کی تعلیم ویتا ہے۔ ورحقیقت اصل دہشت گرد امریکہ، اسرائیل اور اس کے اتحادی میں جومعصوم عوام اور نستے لوگوں کو بمباری کے ذریعے نشانہ بنا کر ان کے وسائل پر قبضہ کرنا چاہتے میں کیونکہ امریکہ اسلام کی طاقت سے خوف زدہ ہے۔مسلم امہ کو امریکہ کی فلای سے نجات حاصل کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی ضرورت ہے اور امریکی مصنوعات اور ڈالر سے رابطہ کرنا بھی ضروری ہے۔

امریکہ اسرائیل اور ان کے اتحادی وغیرہ دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ایک جانب ٹالی کوریا نے ایٹی معاہدے کی خلاف ورزیال کیں۔ لیکن اس کے خلاف کوئی جنگ نہیں کی گئی اور نہ ہی اس پر پابندیال لگائی گئیں۔ خود کش حملے اچھی بات نہیں اور نہ ہی مسائل کا حل ہیں مگر جب آپ اوگوں کو انصاف نہیں دیں گے تو وہ ایسا ہی کریں گے۔ قرآن پاک میں ۱۳ بارلوگوں کو انصاف دینے کا ذکر ہے آگر آپ امتیازی سلوک روارتھیں گے تو خود کش حملے رو کے نہیں جا سے۔ سری لذکا میں نامل ٹائیگر اور بلیک ٹائیگر کے حملے ۱۱/۹ ہے پہلے شروع ہوئے تھے انہیں امریکہ نے دہشت گرد قرار نہیں ویا تو بھر وہ نیا میں ہونے والے بخود کش حملوں کی زمد داری مسلمانوں پر کیوں عاسمی جاتی ہے؟ اسلام، سیسائیت، یہود بت کو مفاد پرستوں نے اپنے لیے استعال کرنا شروع کر دیا ہے جو مسائل کو جنم دے رہے ہیں۔ وہ مسائل کی آ ثر میں یہود بت کو مفاد تر ستوں نے اپنے لیے استعال کرنا شروع کر دیا ہے جو مسائل کو جنم دے رہے ہیں۔ وہ مسائل کی آ ثر میں اپنے مفادات کا شحفظ دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر مہا تیر محمد کے فرمان کے مطابق ایک وقت تھا جب آ وہی ہے زیادہ و نیا پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مغربی مؤوضین اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس دور میں عیسائیت اور یہود بت کو بہت پرچار ملا مسلمانوں کی حکومت تھی اور مغربی مؤوضین اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس دور میں عیسائیت اور یہود بت کو بہت پرچار ملا مسلمان حکران امتیاز نہیں کرتے تھے۔

ہیپانیے میں عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنے ندہب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی تھی اور یہودی تو اسلام کمرانوں کی مملکت میں بھی شریک تھے۔ پین اور شالی امریکہ میں سائنس اور ادب نے ترتی کی اس طرح مغرب کے عیسائیوں نے مسلم سکالرز کی تصنیف کردہ کتب کا ترجمہ کر کے قدیم یونانی تحقیق کا آغاز کیا۔ اسلام، عیسائیت اور یہودیت بھی دہشت گردی کی وکالت نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کہ دہشت گردی تعلیم سے ختم ہوتی ہے تو پھر امریکہ میں شرح تعلیم سب سے زیادہ ہے۔ اگر امرائیل کو ایٹی طاقت نہیں بن سکتیں۔ تاہم دنیا میں پائیدار امن کے لیے یا تو سب ایٹی طاقت ہوں یا پھر کسی کے پاس ایٹی ہتھیار نہیں ہونے چاہئیں کہ وہ دوسرے ملک میں پائیدار امن کے لیے یا تو سب ایٹی طاقت ہوں یا پھر کسی کے پاس ایٹی ہتھیار نہیں ہونے چاہئیں کہ وہ دوسرے ملک فرور کے بیٹ میں میں میں میں امن کا توازن برقرار کر پائیدیاں عائم کر سکے۔ اسلام میں اصلاحات کی ضرورت نہیں بلکہ قرآن کلیم میں سب مؤم واضی ہیں امن کا توازن برقرار رہے گائی دقت دنیا میں دوشم کی دہشت گردی ہورہی ہے ایک متعقل اور دوسری عارضی۔ امریکہ مستقل دہشت گردی کر رہا ہے۔ جاوران کو پنینے کے لیے عارضی دہشت گردی کے لیے امریکہ فنڈز کا استعال کر رہا ہے۔

اوراس کو تہذیبوں کے درمیان تصادم قرار دیا جا رہا ہے۔ افغانستان، عراق، تشمیر، چینیا اورفلسطین تمام مسلم ممانک آزادی کی جنگ قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ آزادی کی جنگ قرار دے رہا ہے۔ حالانکہ وہ نہ جب کے تحفظ اور سرز مین کی آزادی کے لیے برسر پیکار ہیں۔ مغربی میڈیا اسلام کے خلاف لٹریچ تقسیم کر کے لوگوں میں اسلام کے خلاف نفرت بھی پھیلا رہا ہے۔ جارج بش نے دراصل دہشتگر دی کی آڑ میں اسلام کے خلاف جنگ کر رہا ہے۔ اسلام کے خلاف بغنگ کر رہا ہے۔ جس میں بعض مسلم لیڈروں نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے۔ عالمی سطح پر تبذیبوں کے درمیان تصادم نہیں ہے بلکہ سیاس مفادات کے لیے ان کو تاثر دیا جا رہا ہے۔ یہ تبذیبوں کا تصادم بورپ کا پیدا کردہ ایک خام خیال ہے جس میں کوئی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔

امریکہ نے منظم سازش کے ذریعے عراق، افغانستان پر حملے کرنے کے لیے ورلڈ ٹریڈسٹر کا ڈرامہ رچایا اور اسلام کو بدنام کیا تاکہ مفادات حاصل کرنے کے لیے دنیا کے سامنے مضبوط جواز پیش کر سکتے یہ کیسا انصاف ہے؟ کہ آپ نہتے اور بیٹ کناہ عوام پر خطرناک ہتھیاروں کا استعال کرے اور دہشت گردمسلمان کہلائیں۔ اگر امریکہ خطے میں امن چاہتا ہے تو پھر انصاف کوفروغ دے۔ اقبال فرماتے ہیں:

اٹھ کہ اب برم جہان کا اور انداز ہے شرق و غرب میں تیرے دور کا آغاز ہے شب گریزاں ہو گ آخر جلوہ خورشید ہے ہیں معمور ہو گا نغمۂ توحید ہے



# اُمّتِ مُسلمه کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک

## سیرت طیبہ بالناہ اللہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

عبدالخالق خان- مير پور آ زاد کشمير

. دور حاضر میں مسلمانوں کو جو مسائل در پیش ہیں انہیں تین حصوں میں بیان کیا جاسکتا ہے۔ ا- معاشی مسائل،

۲-سای مسائل۳-معاشرتی مسائل

#### ا- معاشی مسائل:

ا- غربت، اکثر مسلم ممالک غربت کا شکار ہیں، تقریباً ۴۰ فیصد مسلمان غربت کی اونی کیبر سے نیچے موت و حیات کی مختکش میں مبتلا ہیں۔

۲- پیروزگاری، اکثرمسلم ممالک میں بیروزگاری کے تنگین مسائل موجود ہیں جوچیلنجز بن رہے ہیں۔

۳- مصنوئی طلب برائے تعیشات، میڈیا اور اشتبارات نے تعیشات کی مصنوئی طلب پیدا کر کے مسلمانوں کی وہ دولت مجھیا کی ہے جو بنیاد کی ضروریات زندگی پر صرف ہونی جانبے تھی۔ مثلاً موبائل وغیرہ کی مصنوئی طلب، جو مختلف کمپنیوں کی جانب سے پیدا کی جاتی ہے۔

س- غیر منصفانہ تقتیم دولت، آج عالم اسلام میں غیر منصفانہ تقتیم دولت کی خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ یہ بردی عجیب بات ہے کہ ایک طرف Excess of Wealth ہے اور دوسری جانب دولت سے مالا مال مسلم ممالک میں عجیب بات ہے کہ ایک طرف Excess of Poverty ہوں گوری طرح موجود ہے۔ مولانا تقی عثانی کا یہ خیال قابل توجہ ہے ''اس وقت ہمارا سب سے بڑا معاشی مسئلہ دولت کی غیر منصفانہ تقتیم ہے'۔ (۱)

۵- چینی مصنوعات کا مئلہ، چین کی ستی مصنوعات جہاں پوری دنیا کی صنعت اور تجارت کے لیے ایک چیلنج بن چکی میں ان مصنوعات کے لیے وسیع تر ما نگ کے سبب مسلمان ممالک کی صنعت، تجارت اور زراعت کو بھی علمین مسائل اور چیلنجز کا سامنا ہے۔

## سیاسی مسائل:

ا- اسلامی ریاست کے منشور سے تغافل، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوصلوٰۃ زکوٰۃ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ریاسی منشور عطا کیا ہے (۳۲:۴۱) مسلمان اس سے غافل ہیں۔

۲- تھمرانوں اورعوام کے مابین ہم آ ہنگی کا فقدان، اکثر مسلم ممالک میں طاقت کے بل بوتے پر ایسے حکمران مسلط
 جیں جن سے عوام نالال ہیں۔ حکام اورعوام کے مابین خلیج متعدد معاشی، سیاسی اور معاشرتی مسائل کا سبب ہے۔

۳- جمہوریت کے لواز مات کا فقدان، اسلامی ممالک میں جمہوریت کے بنیادی لواز مات یعنی تعلیم، معاشی خوشحالی اور

- اجماعی شعور کی کمی ہے جس کے باعث جمہوریت کو فروغ حاصل نہیں ہوسکا۔
- سے غیر ملکی تسلط: اکثر مسلم ممالک مغرب کی نوآ بادیات بن رہی ہیں جن پر بیرونی تسلط قائم ہو چکا ہے اور اندرون ملک خانہ جنگی کی صورتحال بیدا ہو چکی ہے۔
- ۵- آزادی سے محرومی، مسلمانوں میں چند علاقے آزادی سے محروم ہیں اور طویل عرصہ سے لا حاصل تحریک آزادی ہے۔ چلا رہے ہیں جیسے شمیر، فلسطین، بوشیا، قرائن یہ بتارہ ہیں کہ مسلمان آزادی کی نعمت سے محروم ہی رہیں گے۔
- ۲ سیا اتحاد: امریکه، اسرائیل اور بھارت کے مابین ایک اسٹریٹیک اتحاد قائم ہو چکا ہے یہ اتحاد بالعموم بورے عالم اسلام کے لیے اور بالخصوص یا کستان کے لیے بڑا چیلنج ہے اور متعدد مسائل کا پیش خیمہ ہے۔

### معاشی مسائل:

- ا- اخوت کا فقدان، مسلم معاشرول اور ممالک کے مابین بھائی جارہ کا فقدان ہے۔ موجودہ معاشرے مدینہ منورہ کے مثالی معاشرے سے بالکل برعکس ہیں جس میں مہاجر اور انصار کے مابین اخوت کا رشتہ قائم ہوا تھا جبکہ موجودہ مسلم معاشرے جنگ و جدل اور چھینا چھی کی آ ماجگا ہیں بن چکے ہیں۔
- طبقاتی مشکش، مسلم معاشرول میں امیر اور غیر طبقات پائے جاتے ہیں اور بتدریج ان کے ماہین خلیج وسیع تر ہورہی
   ہے۔ یہ بھی خدشات پائے جاتے ہیں کہ محروم طبقات استحصالی طبقات کو دبو چنے کے لیے تن من کی بازی لگا
   دیں۔ اس طرح امراء اور غرباء کے ماہین خطرناک آ ویزش پیدا ہوسکتی ہے۔
- سے فرقہ واریت، مسلمان مخلف فرقول میں منقسم ہیں اور ہر مسلک کے افراد اپنے فرقہ کو ہی اسلام سجھتے ہیں اور ای
  خول میں بندر بنا چاہتے ہیں اور دوسرے مسلک یا فرقہ کا ناطقہ بند کرنے پر کمر بستہ رہتے ہیں۔
- ہ نیر اسلامی کلچر کی بلغار،مسلمان ممالک میڈیا کے جدید دور میں مغربی کلچر کی زد میں آ چکے ہیں۔ پاکستان پرعملی طور پر ہندوستانی کلچر کا غلبہ ہو چکا ہے۔الیمی صورتحال دوسرے ممالک کی بھی ہے۔
- عدم تحفظ، مسلم معاشروں میں سابی اور معاثی تحفظ کا نقدان ہے بندر تکج بیہ سئلہ علین تر ہوتا جا رہا ہے اور لوگوں کا جینا دو بھر ہو چکا ہے۔
- ۲- دہشت گردی، ۱۱/۹ کے بعد مسلم ممالک میں وہشت گردی اور جوالی وہشت گردی کے چکر چل رہے ہیں۔مسلمان ریاستی وہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں لیکن طرفہ تماشہ ہے کہ خود ان مظلوم اور کمزور لوگوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے اور وہ ناکردہ جرائم کی معذرت خواہی کرتے چرتے ہیں لیکن کہیں شنوائی نہیں ہور ہی۔

دہشت گردی کے بارے میں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کی ایک رپورٹ کے بید الفاظ قابل ملاحظہ ہیں:
''دہشت گردی اس آ کاس بیل کی مانند ہے، جو پوری دنیا پر پھیل گئی ہے اور ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود
رہی ہے کبھی ڈھکے چھپے انداز میں اور کبھی کلے عام، کبھی بم دھاکوں کی صورت میں اور کبھی خود کش حملوں کی
صورت میں، کبھی روایتی اور کبھی غیر روایتی ہتھیاروں ہے، غرضیکہ ہر روپ اور انداز میں کہیں نہ کہیں قیامت

ڈھاتی اور اشرف الخلوقات کولقمہ اجل بناتی ربی ہے۔ آج بھی اپنی تمام اشکال لیے ہر کہیں موجود ہے۔ جوانسان درد دل کے واسطے بیدا کیا گیا تھا، اس نے اوگوں کو دکھ درد میں مبتا کر دیا، بستیاں کی بستیاں تاہ و برباو کر دیں، پورے پورے ملک پر اندھا دھند ڈرٹی بموں کی بارش کر دی، کج کے سی کے درد کوکوئی اپنا کرب بناتا۔
اس سے کسی کو انکار نہیں کہ دہشت گردی، بم دھائے، خودش حمل اور بدامنی بہت پہلے سے چلے آرہے ہیں۔ گر اللہ کے بعد اس میں تیزی ہی نہیں بلکہ شدت سے تیزی آگئی ہے اا/ ۹ واقعہ ابھی بھولانہیں تھا کہ کے کا واقعہ بیش آگیا۔ پہلے امریکہ بہادر تھا اب کے کے بعد برطانیہ بھی مسلمانوں کے در پے ہوگیا اور یوں ایک نہ ختم بونے والا سلمہ شروع ہوگیا ہوں ایک نہ ختم بونے والا سلمہ شروع ہوگیا ہے'۔ (۲)

2- مسلمان مما لک میں حقیقی مسائل مثلاً غربت، جہالت بے روزگاری وغیرہ سے توجہ بٹا کر انہیں Non Issues میں الجھا دیا گیا ہے جیسے پاکستان کی پارلیمنٹ میں ''وردی'' اور مختلف آرڈیننس وغیرہ پر پوری قوم کی توجہ مرّز کر دی گئی ہے اور غربت کا مسئلہ جو Core Issue ہے کہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ اصل مسائل سے منحرف ہو کر نان ایشوز پر توجہ مرکوز رکھنا بجائے خود شکین مسئلہ ہے اور اجماعی شعور کی نا پختگی کا مظہرہ ہے۔

جدید تعلیم کی کمی، مسلمانوں کے مسائل اور چیلنجز میں اہم مسلہ فنی اور پیشہ ورانہ تعلیم کی کی کا بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اصل فیکنالوجی تو ایٹی فیکنالوجی ہی ہے۔ جس تک مسلمانوں کی رسائی مشکل تر ہورہی ہے۔ البت شک Skill اور المprofessionll کی حد تک مسلمان اپنے آپ کو آ راستہ کر کئتے ہیں۔ ہائیر ایجو کیشن کمشن آ ف پاکستان ای سلسلہ میں اعلی تعلیم کے لیے محدود پیانے پر اقدامات کر رہا ہے لیکن ضرورت اس امرکی ہے کہ غربت کے تدارک اور سوشل سیکورٹی کے انتظامات کے ذریعے ایسے ماحول بھی تشکیل دیا جائے جس میں سائنس و لیکنالوجی کے دروازے محض محدود طبقہ کی بجائے سب کے لیے کھل سیس۔

## مسائل اور چیلنجرز کانشکسل:

یہ امر قابل غور اور لائق عبرت ہے کہ مسلمانوں کو جو مسائل اور چیلنجز درپیش ہیں وہ دراصل قرآن و سنت ہے انجاف کے منطقی نتائج اور زوال کا شنسل ہے۔ فیض احمہ شہابی بالکل درست لکھتے ہیں۔''حقیقت یہ ہے کہ جب مسلم معاشرے کے افراد نے قرآنی تغلیمات ہے منہ موڑا تو ان پر ادبار چھا گئی، کبت کے اندھیروں میں نفاق، بڑملی اور جہالت کے عفریت بلتے بڑھتے رہے۔ تن آسان امراء سے روح وضمیر کی دولت چھن گئی اور معاشرے کے عام افراد لیقین کے جوہر ہے محروم ہو گئے۔ (۳)

مسلمانوں کے مسائل اور چیلنجز کے بارے میں ڈاکٹر بربان احمد فاروقی کا نقط نظر فکر انگیز ہے۔''عصر حاضر کا چیلنج ایک نعرہ ہے جس میں یہ واضح نہیں کیا گیا کہ یہ چیلنج کس کی طرف سے ہے کس کے لیے ہے اور اس کے مضمرات کیا ہیں۔ اس چیلنج کا جواب کیا معنی رکھتا ہے؟ کونی طاقت، کس کو جواب دے عتی ہے؟ کس فکری اساس پر یہ جواب دیا جا سکتا ہے'۔ (۴) آپ لکھتے ہیں''عصر حاضر نے جو چیلنج تمام نوع انسانی کے لیے پیدا کیا ہے اگر ہم اس کا جواب مغربی تہذیب کے اتباع سے نکلے بغیر تلاش کریں تو اس کا امکان باتی نہیں رہے گا کہ ہم فکری اساس اور اپنے ثقافی نمونے پر قائم رہ کر تی کے لیے جدو جبد کرسکیں'(۵) آپ کے بیالفاظ دعوت فکر دیتے ہیں''اسلام کی طرف سے اس چیننج کے جواب کا دعویٰ صرف اس کو مزاوار ہے جو پیکیل دین کے معنی شجھتا ہو'(۱) آپ رقسطراز ہیں''اگر مسلمان عصر حاضر کے چیننج کا جواب سنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان مؤثر ات کا تدارک کریں جن کی بدولت دینی فکر میں اختلال پیدا ہوا ہے''(۷) ''فکر اسلامی عبد نو کے نقاض' کے زیرعنوان پروفیسر فتح اللہ کے یہ الفاظ مسلمانوں کے لیے بالحصوص اور دیگر لوگوں کے لیے بالعموم قابل غور ہیں ''آج کی و نیا اپنی تمام کامیابیوں اور کامرانیوں کے باوجود امید سے زیادہ ناامیدی، مسرت سے زیادہ نخی اور کو نہ صف باخبر کرنا ہوگا بلکہ اپنے ذہنوں کو بھی کھلا رکھنا ہوگا کیونکہ ہم ساتویں اور آ ٹھویں صدی کے اصطلاحات سے خود کو نہ صف باخبر کرنا ہوگا بلکہ اپنے ذہنوں کو بھی کھلا رکھنا ہوگا کیونکہ ہم ساتویں اور آٹھویں صدی کے اصطلاحی فریم ورک میں سوچتے ہوئے بیسویں صدی میں زندہ نہیں رہ سے ۔ اس بات کے علاوہ ہمارے پائی کوئی اور چارہ کار نہیں ہے کہ ہم جدید دنیا کے شہری بن جا کمیں اور اس بات کو قبول کرنے کے لیے آبادہ رہیں کہ'' جدید دنیا' کلی طور یہ ہمارے روائی ساج ہے جم جدید دنیا کے شبک بن جا کمیں اور اس بات کو قبول کرنے کے لیے آبادہ رہیں کہ''جدید دنیا'' کلی

#### اسلام اورمسئله غربت:

غربت جومسلمانوں کے لیے Corc issuc ہے اس کے سبب دیگر کئی مسائل پیدا ہوئے ہیں جومسلمانوں کے لیے چیننج بن چکے ہیں۔ اس کا تجزید کرتے ہوئے ڈاکٹر پوسف القرضاوی نے وضاحت کی ہے کہ اسلام نے مسئلہ غربت کا جو حل پیش کیا ہے وہ جس طرح ضرورت مندوں اور کمزوروں کی کفالت کا نظام قائم کیا اس کی آسانی نداہب یا وضعی قوانین میں کوئی نظیر نہیں ملتی''(۱۰)

### عالمگیر جنگ کے آثار:

مقالات سیرت کا مقالہ نگار قبطراز ہے'' و نیا بار بار امن و سلامتی اور اخوت و محبت کے راگ الا پنے کے باوجودظلم و بربریت میں جس طرح سینسی ہوئی ہے یہ کوئی و هئی چپی بات نہیں۔ آج دنیا کے گوشے گوشے میں قبل و غارت و خوزیزی ہے'(۱۱) مسلم مما لک پر غیر ملکی تسلط اور خانہ جنگی کے علاوہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے مابین آویزش ایک عالمی جنگ کے واضح آثار ہیں۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑا چینج ہے فی الوقت مسلمانوں میں ای چینج کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے۔ اس لیے بظاہر یبی لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی بدا عمالیوں اور بے اعتدالیوں کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ عالمگیر جنگ کے بارے میں پیش گوئی بھی ایسی ہی ہے۔ بایں ہمدا سے مسلمان جنہیں حالات کے تیور کا ادراک ہوسکے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ مصائب کے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے امر بالمعروف و نبی عن المنکر کی حکمتِ عملی اختیار کریں۔ رسول آکر میلی ہے گی آخری وصیت:

عصر حاضر کے مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کو آنخضرت پلیلنج کی آخری وصیت پیش نظر

**√** 768 ﴾

رکھنی ہوگ۔ رسول النظافیہ کو اپنے آخری زمانہ میں سب سے زیادہ خطرہ جس چیز کا تھا وہ یکی تھی کہ کہیں مسلمانوں میں جابلی عصبیتیں پیدا نہ ہو جا کیں اور ان کی بدولت اسلام کا قصر ملت پارہ پارہ نہ ہو جائے۔ ای لیے حضور اللہ پار بار فرمایا کرتے تھے: لاتو جعون بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض (کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعدتم پیمر کفر کی طرف پلے کرآپی میں ایک دوسرے کی گرونمیں مارنے لگو)(۱۲)

آپ جہۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، تو عرفات کے خطبہ میں عام مسلمانوں کو خطاب کر کے آپ نے فرمایا: ''سن رکھو کہ امور جابلیت میں ہے ہر چیز آئ میرے ان دونوں قدموں کے نیچ ہے۔ عربی کو تجی پر اور تجی کوعربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان بھائی بیارے خوان اور تمہاری عز تیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے بھائی بیارے جابلیت کے سب دعوے باطل کر دیئے گئے اب تمہارے خوان اور تمہاری عز تیں اور تمہارے اموال ایک دوسرے کے لیے ویسے ہی حرام میں جیسے آئ حج کا دن تمہارے اس مہینہ تمہارے اس شہر میں حرام ہیں جیسے آئ حج کا دن تمہارے اس مہینہ تمہارے اس شہر میں حرام ہیں جیسے آئ حج

مولانا مودودی اسلام کے لیے اس بڑے خطرے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

'' یہ فتنہ جس کے ظاہر ہونے کا سید الکو نین عظاہم کو اندیشہ تھا، حقیقت میں ویبا ہی مبلک ثابت ہوا جیبا کہ آپ تابت ہوا جیبا کہ آپ تنظیقہ نے فرمایا تھا۔ قرون اول ہے آج تک اسلام اور مسلمانوں پر جو تاہی بھی نازل ہوئی ہے اس کی بدولت ہوئی ہے۔ وصال نبوی کے چند ہی برس بعد باشی اقتدار کے خلاف اموی عصبیت کا فقد اضا اور اس نے اسلام کے اصلی نظام سیاست کو جمیشہ کے لیے درہم برہم کر دیا۔ پھر اس نے عربی، جمی اور عصبیت کی شکل میں صہور کیا اور اسلام کی سیاسی وصدت کا بھی خاتمہ کر دیا'۔ (س)

#### مسئله سود:

مسلمانوں کو متعدد معاثی مسائل اور چیلتجز کا سامنا ہے طرفہ تماشہ ہے کہ یہ مسائل ان پر مسلط نہیں کیے گئے بلکہ ان کی اپنی بدا ممالیوں کے نتائج میں۔ ان بدا عمالیوں میں سود بدترین ہے جو مسلمانوں نے ایک" ناگزیر برائی" کے طور پر افتہ اور انتہائی شرمناک فعل ہے اس کی پاداش میں بیٹار افتہار کرلی ہے۔ یہ مبینہ طور پر اللہ و رسول ہے جنگ ہے اور انتہائی شرمناک فعل ہے اس کی پاداش میں بیٹار انفرادی اور اجتماعی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک منفی عضر (Negative ingredient) ہے جو بے شار مسائل کی اساس اور اس کے باعث کی چیلنجز پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کے سدباب کے لیے تجاویز بھی پیش کی جاتی ہیں۔

کاروبار اور لین دین کی جائز اور مناسب صورتوں کو ایک استحصالی اور نامناسب نیج پرگامزن کروینے والا رہاس بناء پرحرام ہے کہ اس سے استحصال کے علاوہ بخل، خود غرضی، بے رحی اور زر پرتی بھی فروغ پاتی ہے۔ سود کی علت حرمت اور اس کے سبب پیدا ہونے والے مسائل کی وضاحت کرتے ہوئے سید مودودی رقمطراز ہیں۔''دہ (سود) سوسائی میں دوات کی آزادانہ گردش کو روکتا ہے، بلکہ دوات کی گردش کا رخ الٹ کر ناداروں سے مالداروں کی طرف بھیر دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے جمہور کی دولت سمٹ کر ایک طبقہ کے پاس اسمی ہو جاتی ہے اور یہ چیز آخر کار پوری سوسائی کے لیے بربادری کا موجب ہوتی ہے اور یہ چیز آخر کار پوری سوسائی کے لیے بربادری کا موجب ہوتی ہے' (۱۲) سیرت سازی، اصلاح معاشرہ تقمیر ملت کی کوئی پالیس یا پروگرام سود کی موجودگی میں فروغ نہیں پا

سکتا۔ اس سے ساج کا انتشار، زوال اور بگاڑیقین ہے جس میں سود کلچر پروان چڑھ جائے۔ سود کے منفی اثرات کی وضاحت کرتے ہوئے سید مودودی لکھتے ہیں''اسلام جس نقشے پر انسان کی اخلاقی تربیت، تمدنی شیرازہ بندی اور معاشی تنظیم چاہتا ہے اس کے ہر جز سے سود منافات رکھتا ہے اور سودی کاروبار کی ادنی سے ادنی اور بظاہر معصوم سے معصوم صورت بھی اس پورے نقشے کو خراب کر دیتی ہے''(13)

''سود کی ضرورت' ایک عقلی تجزیہ کے زیر عنوان مولانا نے سود کے جواز کے لیے پیش کردہ ان دلائل کی تردید کی ہے۔ (الف) خطرے اور ایثار کا معاوضہ (ب) موقعہ اور مہلت کا معاوضہ (ج) نفع آ وری میں حصہ (د) معاوضہ وقت آپ نے ان کمزور دلائل کی تردید کرتے ہوئے سود کی عدم معقولیت ثابت کی ہے۔ سود کا پوسٹ مارٹم کرنے اور کرتے ہوئے سود کی عدم معقولیت اور عدم جواز ثابت کیا ہے اس مصیبت سے چھڑکارا کی تجویز دیتے ہوئے لکھتے ہیں۔''اس کو حرام کیجے اور معیشت کے ساتھ اخلاق کا بھی وہ نظام اختیار سیجئے جو اسلام نے تجویز کیا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ شخصی حاجات اور کاروبار اور اجتماعی ضروریات، ہر چیز کے لیے قرض بلا سود ملنا شروع ہوجائے گا بلکہ عطیے تک ملنے لگیس گے۔ اسلام اس کا شوت دے چکا ہے' (۱۲) حقیقت سے کہ سود مسلمانوں کا سب سے بڑا مئلہ اور سراسر نقصان وہ ہے تقوی اور ایمان کا قناضا ہے کہ اے ہرصورت اور ہر دور میں ترک کر دیا جائے چنانچہ ارشاد البی ہے:

" يَأْيُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَّبْوا إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِين. "(١١)

ارشاد اللی کی روثنی میں سود بہرصورت ترک کرنا لازمی ہے اور اس کے انسداد سے مثبت نتائج کی قوئی امید ہے۔ مولا نا''انسداد سود کے نتائج'' کے زیرعنوان لکھتے ہیں:'' سود کی بیہ قانونی بندش، جب کہ اس کے ساتھ زکو ق کی تخصیل وتقسیم کا اجتماعی انتظام بھی ہو، مالیات کے نقط نظر ہے تین بڑے نتائج پر منتج ہوگی'(۱۸)

- ا- اجتماعی سرماییکی موجودہ غلط صورت کی اصلاح ہو جائے گی لیکن ہے تب ممکن ہوگا جب افراد کی نا گہانی ضروریات کے لیے نافذ العمل رہے۔
- ا۔ جمع شدہ سرمایہ متحرک ہو جائے گا موجودہ صورت میں سود کی بلند شرح کے انتظار میں سرمایہ رک جاتا ہے۔ جب اڑھائی فی صد زکوۃ کی کٹوتی متوقع ہو گی تو سرمایہ کو لازماً متحرک رکھ کر افزائش دولت (Growth of کے لیے استعال کیا جائے گا۔ wealth)
- ۳- کاروباری مالیات اور مالیات فرض کی مدیل علیحدہ ہو جائیں گی۔ عارضی ضروریات کے لیے قرضِ حسنہ اور کاروباری طویل ضروریات کے لیے مضارب اور مشارکت کے اصولول کے تحت سرمایہ فراہم ہو سکے گا۔

''غیر سودی مالیات میں فراہمی قرض کی صورتیں'' کے زیر عنوان مولانا لکھتے ہیں: ''اس ناپاک رکاوت کے دور ہو جانے سے قرض کی فراہمی میں بہت ہوگی بلکہ موجودہ حالات سے زیادہ آسان ہوگی''(19) پاکستان جیسے معاشرے میں ڈیفالٹرنگ اور قرضوں کی عدم وصولی کا سئلہ غیر سود کی معیشت میں حل ہو جائے گا۔ اس بارے میں مولانا محترم رقمطراز ہیں۔ ''قرضوں کی واپسی زیادہ سے زیادہ آسان ہو جائے گی کم سے کم آمدنی رکھنے والا بھی تھوڑی تھوڑی قسطیں دے کر بار قرض

سے جلدی اور باآسانی سبدوش ہوسکے گا"(۲۰)

کاروباری اغراض کے لیے قلیل المدت قرض (Short Term Loans) اور ہنڈیوں 6 (Exchange) کاروباری اغراض کے لیے قلیل المدت قرض (Customers) کو فراہم کرنے کا انظام کرنا حکومت کی فرمہ داری ہے۔ موالانا کا یہ نقطہ نظر بڑا حوصلہ افزا ہے۔ ''ایک صالح بالی نظام بندش سود اور تنظیم زکو ق کی بنیاد پر قائم کر لیا جائے تو یقینا بہت جلدی ہماری مالی صالت اتنی اچھی ہو جائے گ کہ ہمیں نہ صرف خود باہر سے قرض لینے کی صاحت نہ ہوگا جائے تو یقینا بہت جلدی ہماری مالی صالت اتنی اچھی ہو جائے گ کہ ہمیں نہ صرف خود باہر سے قرض لینے کی صاحت نہ ہوگا ہما این گرد و چیش کی صاحت مند قو موں کو بلا سود قرض دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ (۱۱) '' نفع آ ور اغراض کے لیے مرمایے کی بیم رسانی'' کے زیر عنوان مولانا لکھتے ہیں''سود کا انسداد لوگوں کے لیے یہ دروازہ تو قطعی بند کر دیے گا کہ وہ محنت اور خطرہ (Fixed Interest) دونوں چیزوں سے بی کر اپنے سرمائے کو شخط اور متقین منافع لیمیٰ (ادر اس کی مائے سے ساتھ کسی کام میں رگا سکیس اور اس طرح زکو ق کے لیے اس دروازہ کو بھی بند کر دے گا کہ وہ اپنا سرمایہ روک رکھیں اور اس پر مارزر بن کر بیٹھ جا کیں' (۲۲)

آپ تجویز دیتے ہیں کہ مناسب یہی ہے کہ ''لوگ بنکوں کے توسط سے اپنا سرمایہ نفع بخش کا موں میں لگا کیں''(۲۳) بینکنگ کی اسلامی صورت کی وضاحت کرتے ہوئے مولانا محترم لکھتے ہیں۔ سود کا اعدم ہونے کے بعد '' نفع طامل طفے کی توقع تو ضرور ہوگی اور چونکہ نفع کا امکان غیر متعین اور غیر محدود ہوگا۔ اس لیے عام شرح سود کی بہ نسبت کم نفع حاصل ہونے کا جس قدر امکان ہوگا ای قدر اچھا زیادہ نفع کا امکان بھی ہوگا''(۲۲) آپ لکھتے ہیں'' ہم طرح کے کاروبار کو زیادہ فروغ حاصل ہونے کا جس میں ہوگا اور آید نیاں بھی ہڑھ جا نمیں گی، اس لیے موجودہ حالت کی بہ نسبت کہیں ہوھ چڑھ کر فرط کا طامل آید نیاں بنکوں میں جمع ہوں گی''(۲۵)

میا! ن صرف (Propensity of Consume) کے فرو ٹی اور زکو ق کھی پر بڑی اسلامی معاشی نظام افراد معاشرہ کو معاشرہ کو معاشرہ کو تعلق معاشرہ کو خوف وغم سے نجات حاصل ہو جاتی معاش تعفظ اور فلاح کی ضانت فراہم کرتا ہے۔ اس نظام کی ترویج سے معاشرہ کو خوف وغم سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے۔ ''انجر کھنم عِند رہِ ہم ، و الاحوق عَلَيْهِمُ وَ الا کھنم یا نحوَ نُون ،''(۲۷) (جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں پھر دیتے چھچے احمان نہ رکھیں۔ نہ تکایف دیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور نہ کچھ اندیشہ ہواور نہ نم)

سید تعیم الدین مراد آبادی وضاحت میں لکھتے ہیں شیطانی وسوسے اس نظام کوسیوتا ژکر دیتے ہیں چنانچہ ارشاد الہی ہے: '' اَلشَّیْطُنُ یَعِدُ کُمُ الْفَقُو وَیَامُو کُمْ بِالْفَحُشَاءِ ، ''(۲۷) '' بخل کی خوبی کس طرح زبمن نشین نہیں کرسکتا اس لیے وہ یہی کرتا ہے کہ خرج کرنے کرنے کا ناداری کا اندیشہ دلا کر روکے' ۔ اقتصادی نظام کی بنیاد بلا دینے والے نفسانی وسوسے اور شیطانی حینے سابوکاروں کے لیے سود خوری کے مواقع پیدا کرتے ہیں۔ شیطان سود خوروں کو ہاؤلا کر دیتا ہے۔ قیادت میں سے اس حالت میں لٹائے عائم گے ۔ لقولہ تعالیٰ:

"الَّذِينَ يَاكُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ. "(١٨)



وہ (لوگ) جوسود کھاتے ہیں قیامت کے دن نہ کھڑے ہوں گے مگر (اس کی مانند) جو کھڑا ہوتا ہے جے آسیب نے مخبوط کر دیا ہو)

تجی بات تو یہ ہے کہ جس طرح تخلیق کا نظام بطریق احسن ای لیے چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے اختیار میں ہے۔ ربوبیت کا حقیقی اختیار بھی اللہ کا ہی ہے۔ وہی نظام ربوبیت انسانی فلاح کی ضانت دیتا ہے جو رب کا نئات نے عطا فرمایا ہے۔ یہ اصلی اور حقیقی نظام فلاح ہے۔ یہ سود ہی ہے جس کے باعث اس فلاحی نظام سے انحراف ہوتا ہے اس کے اندر زوال اور خرابی مضمر ہے۔ جبکہ نظام زکوۃ میں پھلنے پھولنے کی خصوصیت پائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سودی نظام کو مسدود کرنے اور نظام زکوۃ وسعت دے کا اعلان فرمایا ہے لقولہ تعالیٰ:

"يُمُحَقُ اللَّهُ الرَّبوا وَيُرْبِي الصَّدَقَتِ. "(الله بانك كرتا سودكواور برهاتا عصدقات كو) (٢٩)

انعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں حضرت ابن عبائ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے (سود خور) سے صدقہ قبول کرے نہ جج نہ سلہ جبکہ اس (صدقہ) جو زیادہ کرتا ہے اور اس میں برکت فرماتا ہے آ فرت میں اس کا اجرو ثواب بڑھاتا ہے''(۳۰) عمل صالح، اقامت صلوٰ قاور ایتائے زکوٰ ق، سہ نکاتی نظام کی نشاندہ ی کرتے ہوئے توجہ دلائی گئی ہے کہ سودی نظام جو فراہیوں اور خامیوں سے بھرپور ہے اسے اختیار کرنے کی ضرورت ہے جبکہ بروئے فرمان البی مونین کے لیے فلاحی نظام موجود ہے۔''اِنَّ الَّذِينَ امْنُوْ اَوَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَاقَامُوا الصَّلُوةَ وَاتَوُا الزَّكُوةَ لَهُمْ اَجُوهُمْ عِنْدُ رَبِّهِمْ، وَلا حَوْق عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحُونُونَ فَنَ اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

سید نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی صراحت یول کرتے ہیں''اس وعید و تبدید میں مبالغہ و تشدد ہے کسی کی مجال ہے کہ الله اور اس کے رسول سے لڑائی کا تصور بھی کرے۔ چنا نچہ ان اصحاب نے اپنے سودی مطالبات جھوڑ دیئے اور سیم شکیا کہ الله اور اس کے رسول سے لڑائی کی جمیں کیا تاب اور تائب ہوئے'' (۳۳) محد سے ''(۳۳) محد سے '' کھوڑ کیا تاب اور تائب ہوئے''

اسلامی معیشت صاف شفاف پانی کی مانند ہوتی ہے۔ سود کا ناپاک اور نمکین ایک قطرہ پاک اور صاف پانی ہیں ڈال دیا جائے تو سارا پانی ناپاک اور کھاری ہو جاتا ہے اور یہ کسی طرح بھی استعال نہیں کیا جا سکتا اور پینے اور نہ بی آ بپاشی کے کام آ سکتا ہے۔ پاکستان میں سودی معیشت کا تجربہ ایک عبر تناک داستان ہے۔ سود کی وجہ سے مبنگائی کا آسان سے با تیں کرنا، بے روزگاری کا تھمیر مسئلہ، اندرونی اور بیرونی قرضوں کا نا قابل برداشت بوجھ، کرائم کلچرکا خطرہ ناک حد تک پروان چڑھنا، (۳۳) خوف وغم سے لبرین معاشی ماحول، اعصابی تناؤ اور نفسانی عوارض، بیسب سود کے'' تھے'' ہیں اور اللہ و رسول اللہ تی ساتھ جنگ کے دوران برسنے والے اللی تیر ہیں۔ بچ تو یہ ہے کہ سود کی ترویج میں عام و خاص سب کا ہی

کردار ہے لیکن سب سے گھناونا کردار حکومت منتظمین ، پالیسی سازان اور سود کے لین وین کے فروغ دینے والے صنع کاروں اور بنکاروں کا ہے بیہ خدائی مجرم کیفر کردار تک پہنچائے جاتے رہے۔ کوئی پھانسی لگ گیا، کوئی جیل کی سلاخوں کے پیچھے وکھیل دیا گیا۔

## بدترین بے حیائی:

نداہب عالم بیں بالعوم اور اسلام بیں بالخصوص، بدکاری کو کہیرہ گناہ قرار دیا گیا اور اس کے لیے سو دروں اور سنگسار کی سزا مقرر کی گئی ہے۔ سود خوری کو ندصرف زنا بلکہ مال کے ساتھ زنا کے مترادف قرار دیا جانا اور بیقرار دینا کہ بیہ ادفی ترین درجہ ہے جبکہ سود کے تہتر (۳۷) درج بیں سب سے بلکا اپنی مال سے زنا کے مثل ہے) اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سود خور انسان کا اس جانور کی بے حیائی، جنسی بے مرابروی، اخلاق اور عقل سے عاری ہونے کا واضح ثبوت ہے ہے کہ وہ مال سے زنا کرتا ہے لیکن حدیث نے اس بے حیائی کی شدت اس سے تہتر گنا زیادہ قرار دیا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ سود خور کتے اور خزیر سے نیچلے درج کا جانور ہے۔ حضرت امام احمد رضا خان لکھتے بیں اگر باہمی رضا مندی سے سود جائز ہو سکے گا تو زنا بھی جائز ہو سکے گا اور سود بھی جائز ہو سکے گا تو زنا بھی جائز ہو سکے گا اور سود بھی جائز ہو سکے گا تو زنا بھی جائز ہو سکے گا قور سود بھی جائز ہو سکے گا اور سود بھی جائز ہو سکے گا گا ور سود بھی جائز ہو سکے گا تو زنا بھی جائز ہو سکے گا اور سود بھی جائز ہو سکے گا تو زنا بھی جائز ہو سکے گا قور ہوئی ہوئا۔ (۳۱)

### الله و رسول الله عليه عند عنگ:

''فاذذوُا بِحَرْبٍ مِن اللَّهِ وَرَسُولِهِ. '' کے الفاظ میں جو الی میٹم دیا گیا ہے اس سے کا بجہ بل جانا اور دل دہل جانا چاہے کہ سود غیر معمولی نوعیت کا جرم ہے۔ اللہ تعالی کی ربوبیت اور نجی اللہ کی رحمۃ اللعالمین متقاضی ہے کہ وسائل معاش ہر فرد تک بلاکم و کاست پہنچتے رہیں۔ لیکن سود رخنہ اندازی کر لیتا ہے۔ یہ رخنہ اندازی کھلی نافر مانی ہے جس کے مرتمین کو جنگ کا الی میٹم ویا گیا ہے آئر سودی لین دین میں ملوث افراد پھر بھی باز نہ آئیں تو سود خور چونکہ شیطان کے زیراثر رو کر مخبط الحواس ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں نہ یہ جھ آتا ہے کہ خدائی ترش سے نکلے والے تیروں کی زد میں کیوکر میں اور ان سے نکے کی سبیل کیا ہے؟ دنیا میں مصیبت کے تیر کھانے کے بعد وار بقاء میں پہنچتے ہیں تو ان سانیوں اور اثر وھاؤں کے ڈنگ کھانے کے لامتنا ہی عذاب میں مسیبت کے تیر کھانے ہیں۔

سود کا لین دین چونکہ مبینہ طور پر اللہ و رسول اللہ ہے خلاف جنگ کے مترادف ہے اس لیے اتی احتمانہ وُ ھٹائی نہیں کی جا عتی۔ حضرت احمد رضا خان بر بلوی ''اللہ و رسول اللہ ہے سے لڑائی مول لینا'' کے زیر عنوان سود کے نقائص واضح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔''(جو) قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو یقین جانے کہ خدا اور رسول اللہ ہے عز مجد والیہ ہے لڑنے والا بخت بلاکت میں پڑنے والا ہے'(۳۷) سود کے بارے میں قرآن و صدیث کے احکامات واضح کر کے اوگوں کے دماغوں سے یہ کیڑا نکالنا چاہیے کہ سود ایک ناگزیر برائی ہے اس کی بجائے اس حقیقت کی وضاحت اور تبلیغ بونی چاہیے کہ یہ اللہ و رسول کے خلاف جنگ بند کے بعد ہی دعاؤں کی قبولیت اور عنایت

الہی کی تو تع رکھی جا سکتی ہے۔

سود کا متبادل نظام نافذ کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہئیں۔ میینہ طور پر یہ زکوۃ عشر کے ذریعے سرمایہ کی فراہمی اور مضاربت، مشارکت اور مزارعت و مساقاۃ کے متبادل انظامات کرنے پڑیں گے۔ یہ انظامات بالیقین ہمیں بیرونی سرمایہ کاری سے بے نیاز ہو کر دیں گے۔ البتہ اس بارے میں یہ سخجائش رکھنی چاہیے کہ بیرونی سرمایہ کاروں Foreign) مرمایہ کاروں نہر صورت کے اصول پر خیر مقدم کیا جا سکتا ہے جس میں سود کی بجائے منافع و نقصان کارفرما ہوگا۔ راس المال کی اقساط کی واپسی کا اجتمام تو ہونا چاہیے لیکن اس کی گنجائش نہیں ہے کہ سود کی اوا نیگی کی جائے۔ سود بہر صورت حرام ہے شریعت کی روے نہ یہ لین جو نز ہے اور نہ ہی و بنا جائز ہے۔ احمد رضا خاان کھتے ہیں''اس میں رب العزت جل جالہ نے کوئی تخصیص نہ فرمائی کہ فلال سے سود لینا حرام اور فلال سے حلال ہے، بلکہ مطلقاً حرام فرمایا اور مطلقاً ہی حرام ہے کافر سے ہوخواہ مسلم ہے'' (۱۳۸) قرآن و صدیث کی روثنی میں سود کی قباحتیں واضح کرنے سے اسلامی اقتصادیات کے خدوخال واضح ہو جس بوسین گے اور ان پر ممل درآ مد کے لیے آمادگی ہوگی۔ اس حوالے سے رہوا کی حسب ذیل قباحتیں واضح کرنے کی صب ذیل قباحتیں واضح کرنے کے اسلامی اقتصادیات کے خدوخال واضح کرنے کے اور ان پر ممل درآمد کے لیے آمادگی ہوگی۔ اس حوالے سے رہوا کی حسب ذیل قباحتیں واضح کرنے کے اس خواد کی حسب ذیل قباحتیں واضح کرنے کی دورت ہے۔

## اخلاقی مسائل:

ا- سود سنگدلی پیدا کرتا ہے۔۲- سود سے خود غرضی جنم لیتی ہے۔۳- انسان کے مقابلے میں مال کی حیثیت برقرار پاتی ہے۔۴- رزق حلال کا تصور ختم ہو جاتا ہے۔ ۵-سود خور کے نزد یک مال کا واحد متحرک سود ہو جاتا ہے۔ ۲- سود کی کوکھ ہے تمار اور جواہ جنم لیتے میں۔

### ساجی مسائل:

ا۔ استحصالی طبقہ اور استحصال زوہ طبقات معرضِ وجود میں آ جاتے ہیں۔ ۲- سود خور طبقہ بے شار اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔۳- سود اخلاقی اقدار پربنی ساخ کی تشکیل میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔۴- سودگھن کی مانند معاشرہ کو کھوکھلا کرنے کے بعد برباد کر دیتا ہے۔

### اقتصادی مسائل:

ا - سود سرماید کی کارکردگی کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ ۲ - محتاجوں، بیروزگاروں اور چھوٹے کاروبار کے طالبان کو سودی قرضہ دستیاب نہیں ہوتا۔ ۳ - صنعت و تجارت میں منافع خوری کے بے لگام رجحان کا سبب سود ہے۔ ۲ - مکان یا کا کرایہ سود کے باعث زیادہ ہو جاتا ہے۔ ۵ - منافع کی شرح بلند رکھنے کے لیے مزدوروں کے معاوضے کم سطح پر رکھے جاتے ہیں۔ ۲ - سود گرانی کو بڑھانے کا باعث بنآ ہے۔ ۷ - مبنگائی کے باعث اشیاء کی طلب کم ہوتی رہتی ہے۔ ۸ - منافع کی بلند ترین سطح برقرار رکھنے کے لیے پیداوار کو محدود کر دیا جاتا ہے۔ ۹ - روزگار اور قوت خرید بڑھانے کے لیے ساہوکاروں کو انگذے پر حکومت کو بھاری قریف لے کر ان پر کشر مقدار انگذے برحکومت کو بھاری قریف لے کر ان پر کشر مقدار

میں سود ادا کرنا پڑتا ہے۔ ۱۱۔ امیر اور غریب سے طبیح وسیع تر ہوتی رہتی ہے۔ ۱۲۔ منڈیوں کی تلاش میں بین الاقوامی تناؤ اور جنگ و جدل کے خدشات رہتے ہیں۔ ۱۳۔ سود کی وجہ جنگ و جدل کے خدشات رہتے ہیں۔ ۱۳۔ سود کی وجہ سے اندرونی، کھنچاؤ بیرونی دباؤ اور کساد بازاری کے خطرات ہمیشہ منڈلاتے رہتے ہیں۔ ۱۵۔ سودی معیشت میں بےروزگاری کی جملہ اسکیمیں مہنگائی کو بڑھانے والی ہوتی ہیں۔ ۱۲۔ سود خور اپنے مفادات کی خاطر ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتا ہے۔ سنج نبوی کے مطابق مسائل کا حل:

سود سے بیخنے کی انتہائی قابل عمل صورت جو سنت نبوی کے نابت ہے وہ زکوۃ کا نظام ہے جس سے سود کی متبادل اساس فراہم ہوتی ہے اگر یہ نظام اپنی روح کے مطابق نافذ العمل ہوتو معاشرہ ان مسائل سے محفوظ ہو جاتا ہے جو سود کی تروی کے باعث پیدا ہوتے ہیں۔ زکوۃ کی حقیقت بالصراحت واضح کرنی ضروری ہے۔ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کے باعث پیدا ہونے والے جملہ مسائل ہے نیچنے کے لیے دولت مند طبقہ پر لازم مخبرایا گیا ہے کہ وہ زکوۃ کی صورت میں اپنی فاضل دولت میں ہے والی حصہ حاجمند طبقہ کو لوٹا دیا کرے۔ اس طرح تو می دولت کی تقسیم اور گردش میں پیدا شدہ مرحنے دور ہو جاتے ہیں۔ دولت ایک طبقہ میں رہنے کی بجائے سارے طبقات میں گردش کرنے گئی ہے اللہ تعالیٰ نے حکمت بہنائی ہے۔

' کلا یکٹوئ دُولَلَةً م بَیُنَ الْاغْنِیآءِ مِنْکُمُ. ''(٣٩) (زائوة دوتا که دولت تمبارے دولت مندول کے ماین ہی گردش ندکرتی رہے)

ارشادِ نبوی ہے (تم میں ہے جس کسی کے پاس ضرورت سے زائد کپڑا ہو وہ اس شخص کو لوٹا دے جسے اس کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے بیہ ضرورت ہے اس کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے بیہ سمجھا کہ زائد از ضرورت کسی چیز میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے) (۴۲)

بنیادی طور پر توم کی دولت دراصل جمله افراد معاشرہ کی ہوتی ہے۔ پیدائش، تقسیم اور گردش کے مراحل میں دولت

کی منصفانہ تقسیم اور دست گروش متاثر ہو جاتی ہے۔ اس طرح تجارتی چکر (Trade Cycle) کے دوران بھی ہے اعتدائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس عمل (Process) میں بچھ افراد کے حصہ میں دولت دوسرے افراد کے پاس جلی جاتی ہے۔ اگر اس عمل میں مداخلت کر کے اصلاح احوال نہ کی جانے تو طبقاتی کشکش شدید تر ہونے کے علاوہ امیر اور غریب کے درمیان فائی وسیع تر ہوتی رہتی ہے۔ اس کے نتیج میں معاثی، معاشرتی اور سیاس مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ قرآن پاک واشگاف طور پر نشاندی کہ کوتا ہے کہ دولت مند طبقہ کے زیر بجننہ جو دولت ہے اس میں اس طبقہ کاحق بھی شامل ہے جوتقسیم اور گروش کے عمل میں اپنے حصہ (حق) ہے محورہ موگیا ہے۔ چنانچہ ارشاد اللی ہے۔ ''وَالَّذِیْنَ فِتی اَمُوالِھُمْ حَقٌ مُعَلُومٌ ، لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ وَ اُور اِن دولت مندوں کے اموال میں سائلین اور محرومین کاحق بھی شامل ہے ) (۳۳) نہ کورہ حدیث میں فلیعد ہد (لوٹا دینا) کا جو حکم دیا گیا ہے وہ آیت میں بیان کردہ'' حق معلوم'' کے لیے بی ہے۔ بیحق معلوم زکوۃ ہے یعنی فاضل دولت کا چالیس وال حصہ جے امراء سے وصول کر کے ناداروں اور محتاجوں کوفراہم کرنا اسلامی حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ اس کے نتیجہ میں وال حصہ جے امراء سے وصول کر کے ناداروں اور محتاجوں کوفراہم کرنا اسلامی حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ اس کے نتیجہ میں ممائل یعنی کساد بازاری ، افراط زر ، مہنگائی اور بے روزگاری کا نقینی سدباب ہو جاتا ہے۔

## سود سے یاک معیشت کی اساس:

سود سے پاک نظام معیشت کی تھکیل کا اہم بدف نظام زکوۃ کی ترویج سے بی حاصل ہوسکتا ہے۔ اس کی خاطر سنت نبوی کے مطابق عاملین زکوۃ کی مکمل وصولی اور کفالت کے لیے جامع حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی۔ زکوۃ کی مدیس وافر رقوم حاصل ہو تھتی ہیں۔ جو مستحقین کی کفالت کے منصوبوں پر استعال کرنے کے بعد کثیر مقدار ہیں بجت (Saving) کا امکان بھی ہے۔ زکوۃ فنڈ کی بجت قرضِ حسنہ کے طور پر ان آجرین کوفراہم کر دی جائے جو سرمایہ کی احتیان رکھتے ہیں۔ اس طرح بلا سود سرمایہ کی فراہمی ہے سود سے پاک نظام معیشت تھکیل ہونا ممنن ہوگا۔ یہ نظام معیشت بجت کرنے والول (Savers) اور سرمایہ کاروں (Investor) کو ان نقصانات سے محفوظ رکھے گا جو سودی معیشت کے مدو جزر میں انہیں لاز ما برواشت کرنے بڑے ہیں جیبیا کہ ڈاکٹر انور نے اس کی نشاندہی کی ہے۔

"If the interest based finacial system is replaced by the interest free financial system, the real rates of return for savers and investers in the economy will be preserved during inflationary and deflationary periods"(44)

ز کو ق کی مد سے قرض حسنہ کی فراہمی ہے بلاسود معیشت متعارف ہونے کی صورت میں محنت کی طلب، منڈی میں محنت کے طلب، منڈی میں محنت کے دیگر معاملات عمل پیدائش، عمل صرف، سرمایہ کاری اور مصنوعات کا بہترین توازن قائم ہو سکلے گا۔ چنانچہ ڈاکٹر عارف لکھتے ہیں:

"This step leads to modification of the equations representing labor demand functions labor market equalbrium condition, production function, consuption, function investment function and goods market equalibrium condition(45)

زگوۃ کے علاوہ مضاربت اور مشارکت کے طریقے بھی سودی معیشت کے مسائل کے سدباب میں اہم کردار ادا کریں گے۔ جس سے روزگار کے وسیج مواقع میسر آئیں گے۔ مساوات قائم ہوگی استعداد کار میں اضافہ ہوگا اور اقتصادیات کوفروغ عاصل ہوگا۔ ڈاکٹر عارف لکھتے ہیں:

"A prerequisite for the abolition of interest is the establishment of free structures designed to ameliorate the economic ills associated with the practice of interest. Islam offers profit sharing system to generate maximum employment, promote equity, improve efficiency, and stimulate economic development" (46)

معیشت میں واقفیت اور بہتری کی ضانت بلاشہ زکو قاء مضاربت اور مشارکت میں موجود ہے۔ اقتصادی مسائل کے علی میں زکو قاکی ایمیت جناب ڈاکٹر راجی الفاروقی نے ان الفاظ میں واضح کی ہے۔

"Economically, Zakat has proved to be a tremendous stimulus to investment of income in productive enterprise, for the appropriated and not-invested capital would disappear in 2.5% annual Zakat levies in thirty years. Invested in production it adds to society's wealth creat jobs, and produces more than 2.5% Zakat tax for appropriation by the owner. More over Zakat is a great promoter of wealth circulation, a prime objective of any health economy". (47)

محكم بنياد:

زگوۃ اسلامی معیشت کے استخام کی ضانت ہے۔ اسلامی معیشت کو متعارف کروانے سے بی اسلامی فلاحی ساخ تفکیل ہوسکتا ہے۔ فرد اور معاشرہ پر لازم ہے کہ سنت نبویؓ کے مطابق زگوۃ کی وصولی اور صرف کا اہتمام کریں۔ اس موضوع پر جدید مسلم محققین کی تحقیق کاوشوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے The Muslim Word موضوع پر جدید مسلم محققین کی تحقیق کاوشوں سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے Book Review نے ایک اہم تصنیف "Contemporary Zakat" کے مصنف محمد ابوسعود کی نگارشات کا جائزہ لیتے بوئے تبرہ نگار رقم طراز ہے۔

"He begins by reiterating the religious nature of Zakat before advocating that the Islamic economic system must be established on



the basis of Zakat. Thus, in its essential nature, Zakat is paid in expression of gratitude to God for bounty, in one's possession. No part of wealth can be with held without payment of Zakat on it since such an act in prohibited Islamically and cursed by God. Its payment is not voluntary as it is paid to God though collected by the Muslim Community" (48)

## اسلامک بنگنگ کی اساس:

اسلامک بینکنگ کی جانب اگر چہ توجہ دی جا رہی ہے اور منافع میں اشتر اک (Profit Sharing) سودتعم البدل کے طور پر اسکیسیں متعارف کروانے کی سش ہورہی ہے لیکن سیمل بہت ست روی سے جاری ہے۔ ممتاز اسکالرمحمہ اکرم خان اسلامک بینکنگ پر تبسرہ کرتے ہوئے بجا طور پر تجویز دیتے ہیں۔

"Another area is the evaluation of Islamic banks in operation. A system of continuous appraisal of the functions of Islamic banks needs to be introduced. The focus of evaluation however, should be adherence to the shariah and achievement of stated objectives". (49)

اس تجویز کو مملی جامد پہنانے کی عملی صورت زکوۃ سے میسر آسکتی ہے۔ وہ اس طرح کے بنکوں میں زکوۃ کاؤنٹر متعارف کروائے جائیں جن میں زکوۃ فنڈ رکھا جائے اور یہ فنڈ شخصی حاجات اور کاروبار میں مقاصد کے لیے قرض حن اور مضارب اور مشارکہ کے طور پر فراہم کیا جا سکتا ہے۔ زکوۃ کاونٹر کے منتظمین (عاملین) مستحقین زکوۃ کے نمائندگان کے طور پر کردار اواکر سکتے ہیں۔

زگوۃ ایک ایسی اساس ہے جو ساجی و معاشی مساوات کے اہداف کیلیے مواقع اور ضانت فراہمی کرتی ہے۔ ایک ساتھ بی دولت میں توازن بھی فراہم ہو جاتا ہے۔ زگوۃ کے مرکزی کردار کی وضاحت اہم عمر چھاپرایوں کرتے ہیں۔
"In addition, it has a built in programme to reduce the remaining inequalities even further through Zakat, and numerous other methods to bring about a distribute of income which is humane and in conformity with its concept of human brother hood".(50)

نظام زکوۃ کی ترویج ہے اسلامی معاشرہ کے افراد کو یقین ہو جائے گا کہ ناگہانی احتیاجات کے لیے انہیں زکوۃ فنڈ سے مالی اعانت ہو جائے گا۔ اس نفسیاتی کیفیت اور اطمینان کا یہ اثر ہوگا کہ میلان صرف (Propensity to فنڈ سے مالی اعانت ہو جائے گا۔ اشیاء کی طلب بڑھے گی رسد میں اضافہ ہوگا۔ روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے۔ آمدن میں مصافہ ہوگا۔ روزگار کے مواقع زیادہ ہوں گے۔ آمدن میں

🍕 778 🦫

اضافہ ہوگا اور قوت خرید ہوسے گی۔ اس سارے عمل میں کاروباری مقاصد کے لیے سرمایہ کی فراہمی نسبتا سہل ہو گی۔ اس بارے میں جو بیتاثر دیا گا ہے کہ سود کی لاخی کے بغیر سرمایہ کی دستیابی مشکل ہے۔ قضعاً بے بنیاد واہم اور نفس وشیطان کی اختراع ہے۔ مضار بت کے تحت سرمایہ کی دستیابی کے امکان پر خیال آ رائی کرتے ہوئے سید مودود کی رقسطراز ہیں۔ ''پھر جس حد تک اسے سرمایہ کی حاجت ہوگی وہ موجودہ حالت کی نسبت بہت زیادہ سبولت کے ساتھ بہم پہنچ سکے گا''(۵۱)

## سرمایه کی دستیا بی:

جدید مسلم محققین اور معاشین نے متفقہ طور پر بنک کے سود کو رہوا قرار دیتے ہوئے اسے حرام قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کے الفاظ میں'' بنکول کے سود کی حرمت کے بارے میں علمی و تحقیقی اداروں، تظیموں اور فقبی اور اقتصادی کا نفرنسوں میں لوگوں کا اجماع ہو چکا ہے۔ (۵۳) الیی صورت میں سودی بنکنگ سسٹم کا برقرار رکھنا اور اسے بیک جنبش ختم کر دینا دونوں ہی مشکل میں۔ اس سئلہ کا واحد اور بہترین حل ہے کہ فوری طور پر نظام زائو ہ کا احیاء کرتے ہوئے شریعت کے اصواوں کے مطابق نافذ کر دیا جائے۔ اس کے نفاذ سے بنک کے زکو ہ کا وَنظر میں اتنا سرمایہ دستیاب ہوگا کہ سود پر سرمایہ کی اس بنا، پر سود کا سدباب بہل ہو جائے گا۔

مالی توازن اور خود کفالت کی طانت قرار دیتے ہوئے زکوۃ کے بارے میں شاہ ولی اللہ صاحب رقمطراز ہیں:

"آپٹائٹ کی حدیث کے الفاظ جن میں اس حقیقت کی تصریح ہے۔ یہ ہیں کہ یہ زکوۃ ان کے مالدار لوگوں سے لی جاتی ہے اور انہی کے غریبوں اور مسکینوں کو لوٹا دی جاتی ہے، جس کی بدولت قوم کا مالی توازن قائم رہتا ہے زکوۃ و صدقات کا نظام سراسر غریب اور بے مایہ طبقہ کی ہمدردی پر منی ہے، انہی کی بہود کے لیے ہے اور انہی کی ضرورت کا کفیل ہے آگر یہ نظام ٹھیک طور پر عمل میں لایا جائے تو و نیائے اسلام میں کوئی شخص بھوکا نہ رہے۔ سوشلزم اور بالشوزم سب اس لاعلاج روگ کے نامکمل اور ناقص علاج جس ۔ (۵۴)

در پیش مسائل اور چیلنجز کا اصل سبب مسلمانوں کی بیاکوتا ہی ہے کہ وہ اس منشور سے غافل ہو بچے ہیں جواجماعی



زندگی میں ناگزیر طور پر نافذ العمل ہوتا جا ہے۔ مصلحین اور مبنغین کا یہ اہم فریضہ ہے کہ وہ وقت کی پکار میں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے سعی کریں مولانا ابوا کلام کا بہی نظریہ ہے کہ آپ نکھتے ہیں: خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کرنے کی علت یہ بیان کی ہے کہ وہ زمین پر حکران ہونے کے بعد اجھے اور نیک کاموں کو انجام دیں گے پھر ان کاموں کی بالتر تیب تشریح کی اور سب کو مسلسل عطف کے ساتھ بیان کیا ہے جو معطوف اور معطوف علیہ میں تسویہ ثابت کرتا ہے۔ پہلے نماز کا ذکر کیا پھر زگو ہ کا اور یہ دونوں عمل ہر جگہ قرآن میں ایک ساتھ بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام آیا ہے اور ای سلسلہ اعمال جس میں نماز اور زکو ہ باہجہ وجوب و فرض بیان کیے گئے ہیں اس سے ثابت ہوگیا کہ:

- ا- مسلمانوں کو خدا نے جو نصرت و فتح اور دنیا میں کامیا بی عطا فرمائی۔ اس کی علت پیتھی کہ تا کہ وہ اعمال حسنہ انجام دیں۔
  - ٣- وه اعمال هنه (على الخضوص) قيام نماز، ادائة زكوة اورامر بالمعروف ونهي عن المنكر
- س- نماز اور زکو قبر مسلمان پر فرض ہے۔ اپن امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی ہر مسلمان کے فرائض میں داخل ہے۔ (۵۵)

## امر بالمعروف ونهى عن المنكر ، بهترين حكمت عملى:

مسلمان جب احکام شریعت سے مخرف ہوتے ہیں تو ان کے اپنے پیدا کردہ مسائل انفرادی اور اجھائی زندگ کے لیے علین چیننج بن جایا کرتے ہیں۔ لبندا ان کے لیے لازی قرار دیا گیا کہ اسلامی معاشرہ میں امر بامعروف و نہی عن المنکر کا عمل ہمیشہ جاری رہے اور باہمی احتساب کا اہتمام بھی ہونا چاہیے اصلاح معاشرہ اور مسائل وچیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی یہی حکمت مملی ہے جو سنت نبوگ سے ثابت ہے۔ اگر مسلمانوں نے در پیش مسائل سے نجات عاصل کرنی ہے تو لازی ہے کہ اسلامی معاشرہ وں میں امرف بالمعروف و نہی عن المنکر کا جامع انتظام ہوجس کے تحت علما، اور مسلمین معروف امور کی جانب لوگوں کو راغب کریں اور مسائل سے نجات لوگوں کو راغب کریں اور مشکرات سے ترین کی تعلیم دیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ایک مستقل عمل اور مسائل سے نجات کا طریقہ ہے اس کی حقیقت کا ادراک دائل کی روشنی میں ہوگا۔ معروف کا حکم منکر کی نہی نص قطعی کی رو سے مسلمانوں پر واجب ہے اس کا باضابطہ طور پر ادارتی انتہام (Institutionalization) امت مسلمہ طرقر آن مجید کے الفاظ میں واجب قرار دیا گیا ہے۔

'' وَلَتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّةً يَّدْعُونَ اِلَى الْحَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ.''(۵۲) اورتم میں ایک گروہ اینا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔

سیدنعیم الدین مراد آبادی کے مطابق''اس آیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فرضیت اور اجماع کی ججت بونے پر استدلال کیا گیا ہے'۔ (۵۷) صلوٰ قر زکوٰ قر کے حوالے سے بالخصوص صلوۃ و زکوٰۃ و بالعموم نیکی کے فروغ اور برائی کے

استیصال کے لیے اسحاب امرا اور اہل دانش کی جانب سے ہمہ وقت جدوجہد جاری ردی جاسے بصورت دیگر اہام غزالی کے مطابق ''خاص بندے جب برا کام دیکھیں اور منع کرنے کی طاقت کے باوجود منع نہ کریں تو پھر معاملہ دیرگوں ہو جاتا ہے''(۵۸) آپ لکھتے ہیں کہ شہداء میں بروئے حدیث وہ شخص افضل ہے''جو جابر بادشاہ کا احتساب کرے اور اس سے بازیرس کرے اور اب کے اور اس سے بازیرس کرے اور بادشاہ اسے قبل کرا دے (۵۹)

احساب کا ایک طرایقہ وعوت و تبلیغ ہے اس طرایقہ کے تحت سر گرم مبلغین کو چاہیے کہ وہ خود عامل ہوں بصورت ویکر دوسروں کو نفیحت اور خود میاں فضیحت والول کو آخرت میں شدید عذاب ہوگا۔ شب معراج میں آنخضر تعلیق کو ایسے ہم واعظوں کے بارے میں تاایا گیا کہ ان کے ہوئٹ قبینچیوں سے کائے جانے کا سب یہ ہے کہ'' وہ لوگ ہیں کہ ایک کام کا حکم تو گرتے تھے لیکن فود نہ رکتے''(۱۰) احساب کا دوسرا طریقہ یہ کام کا حکم تو گرتے تھے لیکن اپنا محل نہ تھا۔ بری باتوں سے روکتے تھے لیکن خود نہ رکتے''(۱۰) احساب کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ برور طاقت برائی کو روکا جائے۔ بروئے صدیث مشرات کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کرنا چاہیے۔'' من رای صنکم منکو افلیمغیرہ ہیہ ''(۱۱) اگر اس کی استعماد نہ بوتو زبان سے روکے اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل میں برا سمجھے۔ ابوبر حصاص حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں''ان انکامہ المنکو علی ھذا الوجو ہ الشلاثہ''(۱۲) لیخی ہاتھ سے زبان سے اور دل میں برا سمجھنے سے امام غزائی نے احساب کے آٹھ درجے بیان کیے ہیں۔(۱۳)

## مراجع

ا - به آرا معاقی نظام، محمد تی عثانی، مکتبه دارا اعلام کراچی، ۱۳۳۳ هه، ص ۲۰ ۲۰ سام اور دبشت گردی، اسای نظریاتی کؤسل اسلام آباد ۲۰۰۹ می ۵۱ سر ۱۳۰۸ مشرق یورپ میں مسلمانوں کا عروق و زوال: فیض احمد شبانی، اواره معارف اسلای ۱۱ بور، ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۹ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می کنتر این امور معارف اسلام کی تنظیل جدید، مکتبه رحمانیه الا بور، س ان اس ۱۳ س ۱۳ سر ۱۹ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می اسلام کی تنظیل جدید، مکتبه رحمانیه الا بور، س ان اس ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می است مسلم اسلام کی تنظیل جدید، مکتبه رحمانیه الا بور، س ان اس ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۹۸۹ می است مسلم اسلام اور این کاص موالانا مودودی اداره معارف اسلامیه الا بور، ۱۹۹۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱۳ سر ۱۹۸۹ می ۱۳ سر ۱

بکس ال ہور ،س ن ،ص ۳۳ ، امام صاحب کے فقاویٰ کا مجموعه بریاست ۱۳ سال ۱۳۸ - ایضاً ،ص ۳۳ به الحشر ۷ بر ۱۰۳ - انتو پر۱۰۳ - اسم صحیح بخاری ۲۳- ابوداؤد حسب روایت بوسعید حذرتی آنخضرت این نه ایک مرتبه دوران سفر جو ارشاد فرمانا اس کے الفاظ میں ۳۳- المعارج ۲۳۰ Modern Interest free Economy Muhammad Anwar P.H.D. International Institute of Islamic 44-. 46- IBID, P-84, 47- The cultural Atlas 45- IBID, P-23 thought Washington, D.C. USA., 1987, P-X1. of Islam: Ismail R.at Faruqi and Lois Lamya-al-Faruqi, Macmillan Publishing Companay, New York, P-147, 48- The Muslim World Book Review, Vol. 9 No.2, winter 1989. The Islamic foundation 223 London Road Lecaster, Lt 212E,U.K. P-28, 49- Toward Islamization of Diciplines, cited above P-278, 50- Toward a just Monetary system M.Umer Chapra. The Islamic Foundation -21\_Ondon, U.K. 1986/1406 H, P-37 معاشات اسلام، تحوله بالاص ١٥٣٥-١٥- ايضاً، ص ١٧٥- ٥٣١- ربا اور بنك كا سود: ذاكش یوسف القرضاوی، انسٹی ٹیوٹ آف پالیسی مٹڈیز اسلام آباد،ص ۴۸ حسب ذیل تین اہم مین الاقوامی اداروں کے حوالہ ہے بنک کے سود کوحرام قرار دینے جانے کی کارگزاری واضح کی گئی ہے۔ ا- مجمع الحوث الاسلامیہ ازھر یونیورٹی ( قاہرہ) ۲- رابطہ عالم اسلامی کی مجمع الفقبی مکتبہہ المكرِّية ... ٣٠ - موثر الإسلامي كے تحت حصه دوم مجمع الفقه الإسلامي جدو به ۵ - حمة البالغه، حضرت شاه ولي الله، اسلامي اكادمي لا بهور، ۱۹۷۷، ص ۵۵\_۵۸ مدایئے حق: مولانا ابواکلام آزاد، ملتبہ جمال لاہور، س ن ۳۹\_۵۲ – آل نمران ۴۰۰، ترجمہ کنز الانجان فی ترجمہ المقرآن، امام احمد رضا بریلوی به ۵۷-خزوئن العفر ان فی تنسیر القرآن ، سیدنیم الدین مراد آیادی نس ۱۶۴ میرای سعادت ، امام ابو جامدمحمرالغزانی مکتبه رحمانید لا بور. س بن ٢٨ ١٣٥\_ ٩٥- ابضًا، من ٣٧٥٦ و ٧٠ - ابضًا، ص ٢٦٦٦ ١١ - مسلم كتاب الإيمان ١٩٢ - احكام القرآن، ابوبكر حصاص، المطبعه البيبية مصر ١٣٨٧ه ج ٢، ص ٢٣٠ - اكيمانية سعادت، كوله بالاص ٣٨٣ -

# اُمْتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ ﷺ سے حاصل رہنمائی کی روشن میں

غلام عباس قاوری - کراچی

#### امت مسلمه :

الله تعالیٰ نے اپی مخلوق میں انسان کو اشرف و افضل بنا کر اسے ظافت و نیابت کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔
"ولفد کومنا بنی آدم" (بی اسرائیل)۔" میں نے اولادِ آدم کو عزت عطا کی۔" مخلوق خدا میں یہ اعزاز انسان کی ذات کو بی حاصل ہوا۔ پھر اس انعام کے ساتھ اسے امانت و البی کا امین اور خلافت ورض میں نیانت وی کا نمائندہ بنایا گیا۔ "انی جاعل فی الارض خلیفة"۔ (البقرة)۔" میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔" کے اعلان نے تمام مخلوق پر انسان کی عظمت کو واضح کردیا۔ حضرت آدم علیہ السام پہلے انسان بی نہیں بلکہ پہلے بی بھی تھے۔اور نیابت کا یہ سلسلہ جاری ہے۔اللہ تعالیٰ نے خاتم البیئن عظمت کو واضح کردیا۔ حضرت آدم علیہ السام پہلے انسان بی نہیں بلکہ پہلے بی بھی عظمت کو علی صاحبھا الصلوق و والتسلیم سے تعالیٰ نے خاتم البیئن عظمت کو دیا میں اکثر ان امتوں کویا تو رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی۔ سابقہ امتیں اگر چہ اسلام و ایمان کی حاص تھیں، لیکن قرآن مجید میں اکثر ان امتوں کویا تو اس زمانہ کے پغیمر کی طرف منسوب کر کے خطاب کیا گیا ہے، یا یہود و نصاریٰ کے نام سے وہ دنیا میں معروف ہوئیں۔ لیکن اس آخری امت کو "ھو سما کم المسلمین" "اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔" کے لقب سے نوازا گیا ہے۔اس نام نے اس امت کی آفی شاخت عطا کی۔

حضور اکرم علی کی آمد سے پہلے اس خطۂ زمین کی کیا حالت تھی جس میں آپ کو پیدا کیا گیا۔ قرآن کریم کی زبان میں "ظھر الفساد فی البر والبحر" (الروم)۔ "خطی و تری میں فساد ہی فساد ہر پا تھا۔" کر و ارض آپی میں انس و محبت کرنے والے انسانوں کی سرزمین نہیں تھا بلکہ ایک کو و آتش فشاں تھا جس سے ہر لحظہ ہر پل بغض و فساد کی آگ برتی رہتی تھی۔ خصوصاً عرب میں ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برسر پیکار تھا۔ اوس و خزرج کا جدال ایک سو ہیں (۱۲۰) سال تک جاری رہا، یبال تک کہ اسلام کا بادل آیا، رحمت کا مینہ برسا، عداوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ انسام کا بادل آیا، رحمت کا مینہ برسا، عداوت کی جگہ محبت نے، وحشت کی جگہ انسام کی جگہ انسان و ایثار اور غرور و تکتر کی جگہ تواضع و انکساری نے لے لی۔

چھٹی صدی عیسوی پچھ یوں منظر پیش کررہی ہے کہ تبذیب پامال، شرافت روبہ زوال، انسانیت کی آکھوں سے خون کے اشک روال ہیں، آبادیال اُجز رہی ہیں، گھر لُٹ رہے ہیں، عرب کی سرزمین حرم کا حال سب سے بدتر ہے، جنگ و جدال قل وخون سرمایۂ فخر وناز ہے، امن واطمینان، آرام وسکون باعث بشرم اور قمار بازی قابل فخر بات ہے۔ظلم وستم، حقارت ونفرت، تکبر ونخوت، افتراق و انتظار اور بد امنی و بے چینی کی اس تاریک شب میں اچا تک صبح کا اُجالا نمودار ہوتا ہے۔ رہ کا کانات کا ایک بندہ حراء سے صفاء کی چوٹیول پر چڑھ کر ہے اعلان کرتا ہے کہ:

"يَآيُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مَنُ نَفُسٍ وَاجِدَةٍ و خَلَق مِنْها زَوْجِها و بَتُ مِنْهُمَا رَجَالاً كَثِيْراً وَّ نِسَاءً"

''اے افرادِنسلِ انسانی! تم (اخوت ومجت کے رشتے توڑتے ہو) اپنے اس پروردگار ہے ڈروجس نے تم سب کوایک اصل ہے نہدا کیا اور اس ہے اس کے جوڑے کو پیدا کیا پھران دونوں کی نسل سے گروہ در گروہ مرد ادرعورتیں بیدا کیس۔''(سورۃ النساء۔یارہ:۴)

اس امر پر سب کا انفاق ہے کہ حقیقت انسانیت تمام انسانوں کے مابین مشترک ہے۔ لبذا قرآن کریم اس وحدت حقیقت ہی کی طرف متوجہ کر کے باہمی الفت وحمیت کا مطالبہ کرتا ہے۔

آفاقی شناخت کے ساتھ امت مسلمہ کا نظریاتی وعملی روبیہ:

الله تعالى نے قرآن مجید میں اسٹاد فرمایا:

"و كذلك جعلنا كم المة وسطالتكونوا شهداء على الناس" (القرة - پاره: ۲) "اس طرح بم نے تنہيں ميانه روى والى امت بنايا تاكمتم لوگوں ير (حق) كے گواہ بنو۔"

اس آبیت میں امت مسلمہ کے نظریات وعمل کی وضاحت کی گئی ہے۔ کد امت مسلمہ کے نظریات متوسط ہوں، جن میں افراط وتفریط شامل نہ ہو۔ بلکہ ان دونوں کمزوریوں سے امت کے عقائد ونظریات پاک ہوں تاکہ وہ اپنے احوال کی درشگی کے ساتھ دوسروں تک بھی صحیح پیغام پہنچا سکیں۔

## اعمال میں میانه روی:

عبادات ہوں یا معاملات، سیاسیات ہوں یا اقتصادیات، امت مسلمہ کی عبادت میں بھی میانہ روی مقصود ہے۔ اس کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو پانچ نمازیں فرض کی جیں شب و روز میں ان کے اوقات مقرر ہیں۔ تاکہ وہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرسکیں۔ ای طرح روزمرہ کے معاملات میں بھی میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے۔ سیاست اور اقتصادیات میں بھی وہی خوبی مطلوب ہے۔ تاکہ امت مسلمہ بحثیت فرد اور اجتماعیت کی زندگی کے اعلیٰ اصواوں پر عمل جیرا بوکر معاشرہ کو بہتر بنا سکیں۔

## امت مسلمہ کے موجودہ مسائل:

جرمعیار کے اعتبار سے عالم اسلام اس وقت برحالی، کمزوری، نااتفاقی، بدانظامی، اور بے انصافی کی آخری حد پر ہے۔ تمام عالم اسلام کی مجموعی قومی آمدنی (تیل والے ممالک سمیت) ترقی یافتہ ممالک میں سے کسی ایک ملک کی آمدنی سے منہ اسلام کی مجموعی قومی آمدنی (تیل والے ممالک کی کوئی صنعتی بنیاو نہیں۔ چند افریقی ممالک کو چھوڑ کر ہمارے ہاں تعلیم سب سے کم ہے۔ صحت کی سہوتوں کا بھی یہی حال ہے۔ پورے عالم میں سے کسی بھی ملک میں مضبوط ادارے موجو رئیس ۔ دفاعی صنعت کے اعتبار سے صرف پاکستان کے پاس نیوکلیئر میکنالوجی موجود ہے۔ بوائی جہاز، ٹینک، توپ، آب دوز،

بحری جہاز، ریڈار، بکتر بندگاڑیاں اور اس نوعیت کی دیگر تمام چیزوں کے لئے مسلمان دوسرے ملکوں کے محتاج ہیں۔ سعودی عرب کے علاوہ جزوی طور پر اسلامی قانون موجود ہے۔ دیگر ممالک میں انصاف نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اور ہم ہروفت مغرب پر دہرے معیار کا الزام لگاتے ہیں۔ یقینا یہ الزام اس حد تک صحیح ہے کہ مغربی اور ترقی یافتہ ممالک اپنے اندروئی نظام میں تو نہیں، لیکن بیرون ملک تعلقات کے ضمن میں دہرے معیار کا نام لیتے ہیں۔ تاہم موال یہ بھی ہے کہ کیا ہم نے اس طعمن میں اپنے مسلم ممالک کا جائزہ لیا ہے۔ اگر غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا جائے تو یہ بات اچھی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ مسلم ممالک اندرونی اور بیرونی دونوں اعتبارے بدترین دہرے معیارے کام لیتے ہیں۔

# مسلمان مما لک اور مجموع صنعتی ترقی:

مسلمان ملکوں نے بلخاظ مجموعی صنعتی ترقی کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ ہمارے بیباں سائنس دانوں کی تعداد بہت کم ہے۔ سائنس اور نیکنالوجی ہماری تر جیجات میں شامل نہیں ہے۔ پیچیلے سو برسوں سے شاید ہی کسی مسلمان ملک کے ہاں کوئی نئی ایجاد ہوئی ہوگی۔ ہر چیز میں ہمیں مغربی ممالک کامختاج ہونا پڑتا ہے۔

# مسلم امہ کے مسائل جوتر تی کی راہ میں رکاوٹ ہیں:

عام طور پر رشوت، کرپش، سفارش، عیاشی اور کام چوری کا کلچر ہے۔ امیر طبقوں نے اپنی دولت کا بہت کم حصہ کمزور طبقول کے لئے مختص کیا ہے۔ وہ بھی تجیب ترجیحات کے ساتھ۔ اور عام لوگول کی ترجیحات بھی کسی زندہ قوم کے شایان شان نہیں۔ ہم اپنے بچول کی تعلیم کے بجائے شادی بیاہ اور دوسری تقریبات میں وکھاوے پر زیادہ رقم خرج کرتے ہیں۔ مسلم امد کے بال وقت کی ناقدری بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ موجودہ ذور میں مسلم امد بے حس، خود نوضی، الم پروائی اور غیر ذمد داری کے آخری مقام پر ہے۔ سوائے پاکستان کے اکثر مما لک اپنے دفاع کی مطلوبہ صلاحیت نہیں رکھتے۔

# مسلم مما لك كى باليسيان:

مسلم مما لک میں آپس کی جو پالیسیاں بنی ہیں۔ وہ ہرا متبار سے بھی بالکل منتشر، اور متفرق اور مخلف انخیال ہیں۔
عالم اسلام کی بھی جیب حالت ہے کہ پاکستان کی عوام کی ایک بھاری اکثریت عراق اور فلسطین کی حامی ہے۔ اور پاکستان
نے بمیشدان کی حمایت کی ہے۔ مگر وہاں کی حکومتوں نے بھی بھی پاکستان کے مسائل پر کھل کر اس کی حمایت نہیں کی۔ کھیر
کے مسئلہ پر اقوام متحدہ میں پاکستان کی آواز پر مسلم حکومتوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ خالف کی صف میں جا کھڑ ہوتے تیں۔ چنانچہ سے عالم اسلام کی زبول حالی، کمزوری، نااتفاقی اور دہر سے معیار کا ایک مختصر خاکہ، جو ساسنے آتا ہے۔
اس حالت میں جمارا زندہ رہنا بھی ایک بڑی باعث جیرت بات ہے۔ ندگورہ صورت حال میں جم کیسے اپنی حالت بر لے بغیر
ونیا کے ترقی یافت مما لک کے ہم پلہ بن سیس گے۔ ان کا مقابلہ کرسکیں گے۔ اور ان کی سازشوں کا تو ڈرکسیس گے۔ اس کے
لئے گھرکو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے حالات میں جمیں چاہئے کہ ہم نبی اکرم چاہئے کی سیرت طبہہ ہے سبق حاصل
کریں کہ جس نبی آخر الزماں چاہئے نے جھوٹی جھوٹی جھوٹی کوروں میں بٹی بوئی انسانیت کو اجتماعیت کی مضبوط بنیاد پر گھڑا کردیا۔

"كلكم من آدم و آدم من تواب"۔ (تم سب آدم كى اوادد ہو ا ور آدم مئى سے پيدا كئے گئے تھے۔)

( خطبه حجة الوداع' الخطب الدائرة -ص: ١٩، جند اوّل - طبع اوّل - مطبع الادارة العامة للارشاد والثقافة ، قاهره)

کہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی قرار دیا اور کہیں اس کی مدد کرنے، مصیبت کو دُور کرنے اور عیب چھپانے کی تعلیم دی۔ کسی مقام پر پھر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خلاف عیب جوئی، ببتان تراثی، فیبت، زبان اور باتھ سے نقصان پہنچانے کی ممانعت فرمائی اور مسلمانوں کی خیر خواجی، ملاقات کے وقت سلام کا حکم دے کر اسے خر ورقر ار دیا جیسا کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پرخق ہے۔ اسلامی و انسانی اخوت کی تعلیم نے قوم کی منتشر صفوں میں اتبحاد و الفت کے بیسا کہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی پرخق ہوؤں کو گلے مِلا دیا۔ اخوت اسلامی کی بنیاد اللہ تعالی کے اس حکم پر ہے کہ: دوسرے پرورگلشن کھلا دیے اور مدت سے بچھڑے ہوؤں کو گلے مِلا دیا۔ اخوت اسلامی کی بنیاد اللہ تعالی کے اس حکم پر ہے کہ: دمومن آپس میں بھائی بھائی بیں، بھائیوں میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرتے رہوتا کہ تم پر رقم کیا جائے۔' (الحجرات)

''اور یاد کرو الله کی نعمت جو اس نے تم پر کی جبکه تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن سے پھر الله تعالیٰ نے تمہارے دلول میں محبت ڈال دی اور تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔'' (سورۃ آل عمران)

ای نازک آگیند کی حفاظت کے اصول وقواعد بیان کرتے ہوئے آنخضرت علیہ نے ارشاد فرمایا: ترجمہ: ''مسلمان ، مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پرظلم کرتا ہے نہ اسے بے بارویددگار چیوڑتا ہے اور اس سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ ہی اسے حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔'' آپ بھیلیہ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات تین بارارشاد فربائی۔

(رياض الصالحين باب تعظيم الحرمات المسلمين طبع جبارم 19۸۵ء، مطبع النبطية الحديثة مكة المكرّمة ، امام نووى، الصا بخارى ومسلم)

# کھو کھلے دعوے، غیر تغمیری سوچ:

کسی بھی مسلم ملک کے حکمران ہوں یا سیاسی لیڈر، تغیری سوچ کا صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں۔ عمل کی و نیا میں قدم رکھنے کی تکلیف نہیں کرتے۔ دانش ور ہوں یا نہ ہی واعظ، صحافی ہوں یا کالم نگار جذباتی الفاظ و اصلاحات، جذباتی تقاریر سے عوام کو ہر وقت سحر کے عالم میں رکھے ہوئے ہیں۔ تقریباً عوام بھی اس انداز کو پہند کرتے ہیں۔ ہر نوجوان کا ول چاہتا ہے کہ اٹھ کر عالم کفر کو لدکار کر تخت و تختہ میں ہے کسی کا انتخاب کرے۔

ندہب کے نام پر، جو دنیا میں امن وصلح کا پیغام ہونا چاہیے، اس کے برتکس جنگ وجدل کے نعرے بلند ہوتے رہتے ہیں۔ بعثتہ محدیؓ کے وقت بھی نضاء انہی نعروں ہے مسموم تھی۔ بقول علامہ سیّد سلیمان ندوی ہندوستان کے رئیسوں اور بنیوں نے اپنے خاندان سے باہر خدا کی آواز کے لئے کوئی جگہ نہیں رکھی تھی۔ خدا کی رہنمائی صرف اس ملک اور یہیں کے بعض خاندانوں کے لئے مخصوص تھی۔ زرتشت خاک ایران کی پاک نژاد کے سوا اور کہیں خدا کی آواز نہیں سنتا تھا۔ بنی اسرائیل اپنے خاندانوں سے باہر کسی رسول اور نبی کی بعثت اور ظہور کا حق نہیں سمجھتے تھے۔

یہ پیغام محمدی ہی ہے جس نے پورب پھم اثر دکھن برطرف خدا کی آواز سنائی اور بتادیا کہ خدا سے رہنمائی کے حصول کے لئے ملک وقوم اور زبان کی کوئی شخصیص نہیں۔ اس کی نگاہ میں فلسطین، ایران، ہندوستان، پاکستان اور عرب سب برابر ہیں، ہر جگہ اس کے پیغام کی بانسری مجی اور ہرطرف اس کی رہنمائی کا نور چکا۔ پچھلے تمام انہیا، اور کتابوں پر ایمان لانا لازم ہوگیا۔

"كُلُّ آمَنَ باللَّهِ وَ مَلْتِكْتِهِ وَ كُتْبِهِ وَ رُسُلِهِ" (البقرة).

قرآن پاک میں وارد ہے۔(خطبات مدراس)

ماضی کے جھر وکول سے:

جم ماضی کے سی بھی واقعہ کا حقیقت پندانہ تجزیہ کرنے کی بجائے اس کو افسانہ طرازی کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ گویا مسلمانوں سے بھی کوئی خلطی ہوئی بی نہیں تھی بعض مسلم رہنما ہر خواہش اور جذبے کونعرے کی صورت دے کر ولوں کو گرماتے ہیں۔ چاہے وہ نعرہ کتنا بی کھوکھا کیوں نہ ہو۔ مسلم امہ میں لگائے جانے والا کوئی ایک نعرہ بھی لے لیں، اور سب مل کراس کی عملی تفریر بن جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے وین کے مملی طور پر حامی بن جائیں گے۔ بعض مسلم قائدین اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کو تیار نہیں اس اپنی حکومت برقر ار رکھنے کے لئے سب پچھ کرنے کو تیار ہیں۔ اس لئے کسی بھی ملک کے اندر لیڈر شپ نہیں اُ بھرتی۔ مسلسل غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں اور اس کا خمیازہ مسلم امہ کے اندر نا اتفاقی، مسئلہ افغانستان، مسئلہ تشمیر، مسئلہ فلسطین، بوسنیا، شام، ایران، عراق، لبنان کی صورت میں بھٹے ہیں۔ ہم صرف یہ کہہ کرمطمئن ہوجاتے ہیں کہ یہ سب بچھ غیروں کی سازشوں سے بورہا ہے۔ یہ طرز فکر حقائق سے آنکھیں پڑانے کے مترادف ہے۔

فرمایا:''مسلمان، مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پرظلم نہیں کرتا، اس کا ساتھ نہیں چھوڑ تااور اس کی تذلیل نہیں کرتا۔''''ایک مسلمان کے لئے یمی شرط کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کرے۔'' (مند احمد) وربیش چیلنجز:

قومیں در پیش چیلنجز کا حکمت. رانائی اور مربوط عمل سے مقابلہ کرتی ہیں۔ اور اس طرح کوئی بھی قوم آگے کی طرف قدم بردھاتی ہوئی ترتی کی منزلوں کو طے کرتی ہے۔ چیلنج کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے سے قوم کی پوشیدہ توانا کیاں بھی عیاں ہوجاتی ہیں جمن کا اظہار اس سے قبی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں اقوام کو مختلف قتم سے چیلنجوں سے سابقہ پڑا ہے۔ یہ چیلنج قدرت کی طرف سے بھی آتے ہیں اور دوسری اقوام کی طرف سے بھی ۔ چنانچہ ان کے لئے لازم ہے کہ ہر آن خطرات سے مقابلہ کی طرف سے بھی ۔ اگر وہ تیار نہیں تو تابی ان کا مقدر ہے۔ موجودہ دور میں در پیش چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لئے مسلم امد کے لئے ضروری ہے کہ اس کی مقدر کے جدید رجھانات سے بے فروری ہے کہ اس کی قیادت اپنی کمزوریوں اور دشنوں کی طاقت سے بخوبی واقف ہو۔ اور اس کے تدارک کے لئے مجر پور تیاری رکھتی ہو۔

## معيار تعليم مين انحطاط:

جب مسلمانوں کاعلمی معیار بلند تھا تو ان میں غزالی، رازی، رومی، بوللی سینا، فارانی، البیرونی، ابن ضدون اور ابن بطوطہ جیسے علماء، فلاسفر، مفکر، موز بین پیدا ہوتے رہے۔ جن کے علوم سے نہ صرف عالم اسلام مستفید ہوا بلکہ بعد کے زمانوں میں بیر بوپ نے ان کی گنابوں کے تراجم کو تلخیص کرا کر اپنے معاشرے میں نئے سر سے نعیم قعلم کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں نے اپنے علم وفکر کے ذریعے ایک اچھی تبذیب کی بنیاد رکھی۔ موجودہ ذور کو دیکھتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کر تابیل چھاپنے کے لئے پر بنٹنگ پر اس، کمپیوٹر اور زئت نئے طریقے موجود ہیں۔ لیکن تحقیق و تدقیق کا کام مفقود ہے۔ علم کی تقسیم سے معاشرے میں کئی طبقات پیدا ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے ایک دوسرے کو اپنا حریف بنالیا ہے۔ اسکول سے کے کر یونیورٹی میں پڑھنے والا طالب علم دینی إداروں اور دینی علوم سے بڑی حد تک نا آشنا اور اجنبی نظر آتا ہے۔ ای طرح دینی إداروں میں بڑھنے والے طلباء ایک الگ دنیا میں رہ رہے ہیں۔

ہماری اس علمی پسماندگی کے نتائج صرف سائنس اور عیکنالوبی کے میدان میں چیچے رہ جانے کی صورت میں بی فام ہر نہیں ہورہ جائے کی صورت میں بی فام ہر نہیں ہورہ جائے گا ہر نہیں ہورہ جائے گا ہر نہیں ہورہ بیا ہورہ ہیں۔ آج جو تنگ نظری، تعضب اور عدم برداشت کا ہم شکار میں، اس کا سبب بھی ہماری علمی پسماندگی ہے۔ علم ومطالعہ کی کی بناء پر ہمارے بال لوگ صرف اپنا نقط نظر جانتے ہیں۔ وہ اس بات سے واقف نہیں ہوتے کہ یبان کوئی دوسرا نقط بھی ہے۔ کسی بھی مسلم ملک میں علم و تحقیق کی روایت زیادہ روشن نہیں۔ اس صمن میں مسلم رہنماؤں اور میڈیا، کو آگ بڑھ کر اپنی ذمہ داریاں یوری کرنی جائیں۔

# الف: تقسيم علم كي وجه ہے حصول علم كا دائر ہ محدود وہو گيا ہے

اس تقتیم کی وجہ ہے علم حاصل کرنے والے طلباء محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو طلباء مخصوص چار دیواری میں علم حاصل کرتے ہیں۔ وہ کسی دوسری درسگاہ کے دروازے میں داخل ہونا ہر گئز پہند نہیں کرتے۔ اس سے طلباء کے ذہن و فکر بھی محدود ہوجاتے ہیں ان کی سوچ کے وائرے سکڑ جاتے ہیں۔ پھر ایسے ماحول میں انتہا پہند لوگ، نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انہیں انپے ندموم مقاصد کے لئے استعال کرنے ہے گریز نہیں کرتے۔

## ب: ناقص تعلیم و تربیت۔

ناقص تعلیم و تربیت بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تعلیم کا مقصد خدا خوفی اور خیر اندیثی ہے۔ جب یہ چیزیں تعلیم میں شامل نہ ہوں تو معاشرہ علم وآگبی ہے بگانہ ہوجاتا ہے۔ اور ایک نامکمل معلومات کے ذریعے کسی بھی کام کی مکمل منصوبہ بندی نہیں کی جاسکتی۔ اگر تربیت کا فقدان ہوتو افراد کی کردار سازی کا عمل جوایک فلاتی معاشرہ کا جزو لا یفک ہے روبہ پذریہ نہیں ہوسکتا۔

# ج:مسلم امه اور تعلیمی بحران ـ

آج مسلم امد تعلیمی بحران کا شکار ہے۔ ایک آدھ ملک کے علاوہ مسلمانوں کی بڑی آبادی ناخواندہ ہے۔ تقریباً ستاون (۵۷) اسلامی ملکوں کو پیپلنج درپیش ہے۔ کس بھی ملک میں نئی ایجادات روشن خیالی افراد کے تعلیم یافتہ ہونے پر منحصر ہے۔ تاکہ وہ نفع نقصان میں فرق کرسکیں۔

تعلیمی انحطاط من جملہ اسباب کا ایک سبب نصاب تعلیم ہے۔ ہمارا نصاب تعلیم قدیم و جدید کے امتزاج کا ممونہ پیش کرنے سے قاصر ہے، اس لئے وہ موجودہ مسائل کے شوں حل سے خاموش ہے۔ جب تک جبالت و ناخواندگی عام ہے اورعوام کا بڑا حصہ تعلیم ہے محروم ہے، مذکورہ نصاب تعلیم سے افراد کے ذہن وفکر کو چلا نہیں ملتی۔ دبنی وعصری تعلیم زہد، تقویٰ، عزت نفس اور اخلاقی ودبنی جرائت کی عملی مثالیں تقریباً مفقود ہیں۔ مسلم مخالف تحریکیں اور نظریات، اسلامی معاشرہ میں چور دروازے اور بعض اوقات علی الاعلان مسلم امد کو سمز ور کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی۔

## مسلمان اور جدید تحدیات:

موجودہ زمانہ کے مسلمان سوسال سے بھی زیادہ عرصہ سے مسائل کا شکار ہیں۔ ان کے مسائل کے خلاف ان کی جدوجہد 19 ویں صدی کے نصف آخر سے شروع ہوتی ہے۔ اس وقت مسلم رہنماؤں کا عام ذہن بیر تھا کہ ہمارے مسائل کا آ اصل سبب مغربی قوموں کا سیاسی غلبہ ہے۔ اگر مغرب کا سیاسی غلبہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد ہمارے تمام مسائل کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد بینشانہ پورا ہوگیا۔ اس کے بعد تمام مسلم علاقے مغرب کے سیاسی غلبہ سے آزاد ہو گئے۔ گرمسلمانوں کے مسائل حل نہیں ہوئے۔ وہ بدستور پوری شدت کے ساتھ آئے بھی باتی ہیں۔ اس کی کیا وجہ سے اس کی وجہ سے سے کہ مغرب کا غلبہ سادہ طور برصرف سیاسی غلبہ نہ تھا وہ دراصل جدید منعتی تہذیب کا بھیجہ تھا۔ سیاسی غلبہ کے خاتمہ کے باوجود صنعتی تہذیب کی فاتحانہ حیثیت بدستور شدت کے ساتھ انہی مغربی قومول کو حاصل تھی۔ اس لئے ان کا غلبہ بھی بدستور جاری رہا۔ صرف اس فرق کے ساتھ کہ پہلے میہ غلبہ براہِ راست تھا، اور اب میا غلبہ بالواسطہ انداز میں ہے۔

اس منفی انجام کو و کیفنے کے بعد مسلم دانشور یہ تبدر ہے ہیں کہ ہماری اصل کی صنعتی پسماندگی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس کی کی کو دُور کرنا ہے۔ ہمیں دوسری قوموں کی طرح ایک بری صنعتی طاقت بنا ہے اس کے بغیر ہماری قسمت ہدلئے والی شہیں۔ گریہ بھی ہمارے مسئلہ کا صلب یہ والی شہیں۔ گریہ بھی ہمارے مسئلہ کا صلب یہ ہم انگر ہم صنعتی ترتی کی طرف بڑھنا شروع کردیں تو ساری کوششوں کے بعد جب ہم انگر شریل دَور میں داخل ہوں گے۔ ہم انگر شریل دَور میں داخل ہوں گی۔ اس طرح ہم بدستور چھے رہیں گے۔ اور ہمارا اصل مسئلہ اس کے بعد بھی غیر علی شدہ پڑا رہے گا۔ آج مسلمان جس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں اور عالی اقتصادی، صنعتی، تبذیبی اور ثقافتی شطح پر جوتحدیات ان کو دربیش میں وہ کوئی نی صورت حال شہیں ہے۔ اس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں اور عالی سے مائل ہوں تھی کہ اس سے دوچار ہونا پڑا تو کیا صورت چیش آئی اور کس طرح اس کا مقابلہ کیا بہا است کو جب اس قسم کے مسائل اور تحدیات ہے دوچار ہونا پڑا تو کیا صورت چیش آئی اور کس طرح اس کا مقابلہ کیا بہا است کو جب اس قسم کے مسائل اور تحدیات ہے دوچار ہونا پڑا تو کیا صورت چیش آئی اور کس طرح اس کا مقابلہ کیا بہا ہوں ہوں ہوئی سے دوسط میں تا تار ہوں نے اس کا مقابلہ کیا طاقت بھابر باتا بیاں کی دوخو کی اس کے دوسے اس تا ہوں کی دوخو کی طاقت کے ذریعے عاصل کی طاقت بھابر باتا بیاں گئی تصرف ایک بعد اسلام کی دوخ کی طافت ظاہر ہوئی۔ اس نے تاری قوم کو محز کر لیا۔ ایک مسئشرق نے اس کا اعتراف ان الفاظ میں کیا ہے کہ سلمانوں کے ندہب نے وہاں فتح حاصل کر بی جہاں ان کے جماران کا مورت کے تھے۔

The Religion of the Muslims had conquered where their arms had faild. (P-488)

جہاری سیاست روز بروز علم سے خالی ہوتی جارہی ہے۔ نہ صرف علم سے بلکہ اخلاقیات کے کسی ضابطے کا نشان بھی نہیں ملتا۔ اسلام کی بات تو دُور ہے خود غیر مسلموں کے بال جو ضابطے ہیں جارے اندر ان کی نقل کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رہی۔ البتہ دوسرول کی بُری با تیں سکھنے میں ہم پورے شوق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دیکھنے کہ سکھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے صبیب شائین نے فرمایا۔ (ترجمہ) ''بوشخص دو دِن ایک حالت میں رہا ہو وہ گھائے میں رہا۔'' اس ہے بھی واضح مراد یہ ہے کہ ہر روز اس کے علم، عقل، تقوی اور ہدایت میں ترقی ہوئی چاہئے۔ ہارے بال اکثریت تو ماضی میں بھنسی ہوئی ہے۔ جو باتی ہے وہ حال میں گم ہے۔ متعقبل نامی کوئی چیز ہمارے پورے معاشرے میں نہیں رہی۔

مسلم امہ کے لئے آنے والا وقت بڑے چیلنج کا ہے اور وہ چیلنج مستقبل ہے۔نعرے بازی سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم بنیادی قدروں کو سمجھنے اور ان پرعمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہوجاتے۔ جماعت ہویا حکومت، مشورہ کا با قاعدہ نظام مرتب کرنا چاہیئے تاکہ اللہ کے علم سے صبیح استفادہ کیا جاسکے۔ بلا امتیاز تنقید کرنے والوں کے ساتھ بالخصوص مشورہ کرنا چاہیئیے کیونکہ وہی لوگ کسی کا نقص بتاتے ہیں۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ مسلم امہ کے اجتماعی مزاج کا تجزید کیا جائے اس کے فاسد عناصرکی بیخ کنی کی جائے اور صالح عناصرکوفروغ دیا جائے۔

موجودہ زمانہ غیر معمولی تبدیلیوں کا زمانہ ہے۔ اس زمانہ میں بہت ہے ایسے نئے مسائل بیدا ہوئے ہیں جوقد یم زمانہ میں نہ تھے۔ ضرورت ہے کہ مسلم امد کو کلی نوعیت کے اجتہاد ہے کام لینا چاہئے۔ بصورت دیگر ملت اسلامیہ موجودہ زمانہ میں اپنا مقام حاصل نہ کر سکے گی اور اپنا کردار ادا کرنے میں بھی ناکام رہے گی۔ یہ کوئی سادہ بات نہیں بلکہ بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اس کو گبرائی کے ساتھ سمجھنے کے لئے وسع تر دائرہ میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مثبت امرائات کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ بہترین دین امرائات روشن ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان آئی جن مشکلات میں گھر گے ہیں وہ بینی طور پر مصنوئی ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں موجودہ مسلمانوں کی ترتی کا سفر رک گیا ہے۔ مسلمان آئی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا راستہ ہر طرف ہے بند ہے۔ گر اس دنیا میں بھی کسی کے لئے راستہ بند نہیں ہوتا۔ البتہ انسان بعض اوقات خود اپنی ادانی ہے اپنا راستہ بند کر لیتا ہے۔ قوموں کی ترقی علم وہنر ہے ہے۔ کامیابی کا چراغ ای سے روشن ہوتا ہے۔ اس صورت حال کا علاج :

موجودہ صورت حال کو کوئی فوجی طاقت، کوئی تعزیر اور سزا اور کوئی احساب و گمرانی روک سکتی ہے اور نہ اخباری اور میڈیائی پروپیگنڈا نہ مال ودولت کے ذریعہ قلب و ضمیر کی خریداری، نہ سفارتوں کی پُر تکلف اور شاندار تقریبات مسلم امد کوخوش کرنے کے لئے کچھ منصوبے، نہ بین الاقوامی اسلامی کانفرنسیں اور سیمینار جن سے ان ملکوں کی اسلام سے دلچپی کا وقتا فو قتا اعلان کیا جاتا رہتا ہے۔ نہ ہی محدود اوار ہے اور و بنی مظاہرے اس انقلاب اور بغاوت کا راستہ روگ سکتے ہیں۔ بلکہ اس کا واحد حل یہ ہتا تو سامنا کیا جائے۔ واحد حل یہ ہتا تو اور واقعات کا جرات و دُور اندیشی اور ضبح د بنی روح اور د بنی بصیرت کے ساتھ سامنا کیا جائے۔ اور مسلم ممانک میں د بنی و عصری تعلیم کے مطابق ہمہ گیر صالح اور ضروری تبدیلی کے لئے صدق ول اور اخلاص کے ساتھ کوشش شروع کی جائے۔ جن چیزوں کا ازالہ اور سنۃ باب ضروری ہوان کا سۃ باب کیا جائے۔ جن اصلاحات کا نفذ اور جن اسلام اقد اور منت رسول سیسین کی روشی میں اسلامی اقد اور جن اسلام مقاشرہ میں مساوات اور انصاف قائم کیا جائے۔ اسلام کی خوشحالی اور فارغ البالی کے لئے ضروری اقدام کے مطابق معاشرہ میں مساوات اور انصاف قائم کیا جائے۔ اہلی اسلام کی خوشحالی اور فارغ البالی کے لئے ضروری اقدام شمیلی میا میں ۔ بے جا اسراف اور حد سے برحی ہوئی فضول خرجی کوختم کیا جائے جوعوام کی حقیقی ضروریات بھی پوری ہونے شہیں دیتی۔

نصاب تعلیم کو نئے ہر ہے ہے اس طرح ڈھالا جائے کہ وہ اسلام کے عقائد و اصول اور عصرِ جدید کے تغیرات اور علام و وسائل دونوں کے ساتھ ہم آ بنگ ہو اور دونوں کے تقاضے پورے کرتا ہو اور نئی نسل ہیں ایک طرف ایمان و یقین ،اخلاق قوت، استقامت، خود اعتادی و خودداری ، اپنے وین پر غیر متزلزل یقین اور اس کے لئے قربانی کا جذبہ دوسری طرف قوت ایجاد، فکری استقال ، بلند ہمتی اور اولوالعزی پیدا کرے اور جرائت و ذبائت کے ساتھ طاغوتی قوتوں کا مقابلہ

کرنے کا جوہر اور اوصاف پیدا کر سکے۔ اس انتظار و بغاوت سے بیچنے کے لئے مسلم امدییں وینی روح، طاقت ور ایمان، اخلاقی جس اور اسلامی شعور پیدا کرنا ہوگا۔ اس ذہنی انتظار اور بے ولی اور بغاوت کے جراشیم کا خاتمہ کرنے کے لئے ان کے اسباب ومحرکات کا مکمل ازالہ، حالات کی عمومی اسلاح اور سیرت و کردار میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ترقی یافتہ اقوام سے وہ لینا ہوگا جو اسلامی مما لک اور معاشرہ کے لئے مذید اور اس کے عقیدہ سے ہم آ ہنگ ہے۔ ہمارے ملی :

مندرجہ بالا اجہ کی کمزوریوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری نجات کا راستہ درج ذیل نکات پر عمل کرنے ہے سے بقینی ہوگا۔(۱) امن کا وقفہ حاصل کرنا۔(۲) جمہوری کلچر اپنانا۔(۳) سائنس اور ٹیکنالو جی میں ترقی کو اپنا مقصد اولین قرار وینا۔ (۴) جذبا تیت سے مکمل پر بیز۔ (۵) عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں ہموار کرنے کے لئے باوقار انداز میں جدو جہد کرنا۔ امن کا وقفہ حاصل کرنے سے مراد سے ہے کہ اس مبت جہاں جہاں مسلمان اور غیر مسلم ممالک کے درمیان مسلح تنازعات در پیش میں ان کے بارے میں ہم سے کہ طرف فیصلہ کرئیں کہ ہم اس کے حل میں اپنی طرف سے طاقت استعمال نہیں کریں گے۔ ہم مکا لمے کے ذریعے سے مجھوتے کی طرف پیش رفت کی کوشش کریں گے۔ اور اگر سمجھوتا نہیں ہوتا تب بھی سی بھی سی بھی سی محالت میں مسلح کاروائی کی طرف قدم نہیں اٹھا نمیں گے۔ سی بھی سمجھوتے کے لئے ہم اس کے طاقت کے بارک کی بنیاد پر عمل کے طرف بڑھیں گے۔

اس تکتے کی بنیاد ہے ہے کہ اس وقت ہم کمزور اور ہمارے مقابل کی قوتیں توانا اور مضبوط ہیں۔ قبل از وقت میدان جنگ میں گود پڑنا خود اپنے باتھوں ایک اور فکست کو تحریر کرنا ہے۔ دوسری ہے ہے کہ در حقیقت مسلمانوں کو در پیش ہر مسئلہ کا دیک دیسا ممکن دلعمل حل موجود ہے کہ جس پر عمل پیرا ہوئے ہے معاملات شدھر جائیں گے۔ یعنی سخمیر، فلسطین، عراق، کن ایفانستان، مسلمان ممالک کو ایک وفعہ امن کا وقفہ میسر آجائے تو وہ اگلے سو بچاس برس کے اندر اندر ترقی پذیر ممالک کے ہم پلہ بن سکتے ہیں۔واضح رہے کہ ہے ایک ایک حکمت عملی ہے جس پر دنیا کی ہر ہوش مند قوم عمل کرتی ہے۔ خود مخرب نے اپنے زریں دَور میں اس پر عمل کیا۔

دوسرا نکتہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک اپنے ہاں کائل جمہوری کلچرکو بطور اصول وقدر افتیار کرلیں۔ جمہوریت کے بغیر عوام عملاً غلام رہتے ہیں۔ جمہوریت ہی کے ذریعے سے صحت مند مسابقت کا ذہن فروغ پاتا ہے۔ جس سے ترقی کا راستہ کھنتا ہے۔ مختف مما نک کے آپس میں ایک دوسرے کے نزدیک آنے کے لئے بھی جوقدر سب سے زیادہ ممدومعاون ثابت بھوتی ہے، وہ جمہوریت ہے۔ اس لئے تمام یورپی اقوام ایک دوسرے کے بے صد قریب آٹی ہیں، اور ان کے درمیان مرحدیں ماند پڑ گئی ہیں۔ مسلمان ممالک بھی صرف ای وقت ایک دوسرے کے قریب آسے ہیں اور ان کا تعاون عملی حقیقت میں بدل سکتا ہے، جب ان سب کے بال جمہوری کلچر وجود میں آئے۔ یوں تو ہمارے بال ہر مرض کا علاج یہ نعرہ سمجھا جاتا ہیں بدل سکتا ہے، جب ان سب کے بال جمہوری کلچر وجود میں آئے۔ یوں تو ہمارے بال ہر مرض کا علاج یہ نعرہ سمجھا جاتا ہے کہ '' عالم اسلام کو متحد ہوجاتا بیا بیٹے ۔'' (میکن اس امر کی طرف بہت کم ذکاہ جاتی ہے کہ اس کے گئے شرط الا آئیں جمہوریت ہودیت پرکار بند ہوتا ہے۔ آئی کے حالات بین اس شرط کے پورا کئے بغیر ایک حد سے زیادہ تعاون پرکار بند ہوتا ناممکن ہے۔

تیرا نکتہ یہ ہے کہ تمام مسلمان مما لک سائنس اور نیکنالو جی کے حصول کو اپنا مقصد اوّلین قرار دیں۔ اس کے بغیر دیا میں عزت ووقار ہے جینے کا خواب دیکھنا فضول ہے۔ آئ کے حالات میں دی کامیاب ہے جس کی دسترس میں نیکنالو جی ہی طاقت وقوت ہے اور یکی دولت ہے۔ اس کے سامنے باقی تمام سرمایہ نیچ ہے۔ (عالم اسلام کے تمام مما لک پشمول ہیں ایس بیدا کرنے والے ممالک کے مجموعی آمدنی ایک ایسین کی آمدنی ہے تم ہے۔ ) لیکن آئ تیکنالو جی کا حصول جتنا آسان ہے، اتا کہ میں موجود واکثر روکاوٹیس قابل عبور بنادی ہیں۔ بنا ہم یہ کوئی قلیل المیعاد فیصلہ نہیں ہے۔ جب تمام ملکی توانا ئیوں کے رخ اس طرف پھیر دیا جائے تب کہیں جا کر چند دہائیوں عیں ترقی یافتہ ممالک کہ ہم پلد آنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ چوٹھا گئتہ جذبا تیت ہے کمل پر بیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جذباتی نعرے نہ لگا کے جائیں، جذباتی تقریرین نہ کی جا گئیں، مغرب کو نہ لاکارا جائے، وحمکیاں نہ دی جا تمیں، بغیر سوچ جنباتی نعرے نہ لگا ہے۔ دراصل جذباتی اور بلند با نگ نعرے اور دعوے ایک انتہا پیندا نہ روقعل کی ذہنیت کو جنم دیتے ہیں۔ جس سمجھے اقد امات نہ اٹھائے جا کیس۔ بلکہ تحکمت اور مصلحت کی پالیسی اختیار کی جائے۔ ہر شبت بات کی جائے۔ اور مفتی بات سے پر بیز کیا جائے۔ وراصل جذباتی اور بلند بانگ نعرے اور دعوے ایک انتہا پیندا نہ روقعل کی ذہنیت کو جنم دیتے ہیں۔ جس میں انسان بے سوچے سمجھے مرنے مارنے پر آئر آتا ہے۔ اس عالم میں کئے گئے تمام انظرادی اور جذباتی فیصلے نیم پلئے اور نوٹ ہیں بھی تثویش اور پر بیٹائی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ ور ہم ہرزوران کی توجہ اپنی طرف تھنچ لیتے ہیں۔ اس سے دوسری قویس بھی تثویش اور پر بیٹائی کا شکار ہوجاتی ہیں۔ ور ہم ہرزوران کی توجہ اپنی طرف تھنچ لیتے ہیں۔

# موجودہ مسائل،چیلنجز، اور ان کا تدارک سیرت ِطیّبہ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں ۔

جو شخص اسلام کی ترتی اور نبی سیسی کی تعلیمات سے واقف ہوگا، ان میں غور وفکر کرے گا، اس پر یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ظہور اسلام کے وقت ایسے تدن کا کوئی وجود نہ تھا۔ نبی سیسی کی تعلیمات میں غور وفکر کرنے آپ سیسی کی اردادات عالیہ کے انوائ سے واقفیت، قرآن مجید نے بیان کردہ معاشرتی آ داب، باہم تعارف و کیجائی کے طریقے، احکام طبعیہ، اسرار و وجود اور کا ننات کے بیش بہا اسرار کا بیان، حقوق کا تعین، نظام حیات کی روشن را بیں، جن کے قرآن میں واضح احکام اور اشار ہے موجود ہیں۔ نیز تبذیب نفوس اظلاق عالیہ کے حصول کے لئے سنتہ نبویہ اور آپ سیسی کا کہ ارشاد کہ خوب تر کو اپنا اور محاشرتی سے خوب تر کو اپنا اور محاشرتی ارتفاء کی سیر میں ہوجائے گا کہ قرآن مجید کے روش کی اور اعلی اور اور اور اور اور نمی سیر میں ہے۔ اور ای سے حریت فکر وعمل کو راہ ملتی ہے۔ اسے معلوم ہوجائے گا کہ قرآن مجید کے زول کے اقلین ارتفاء کی سیر میں ہوجائے گا کہ قرآن مجید کے زول کے اقلین میں میں میں کہ نبیاد رکھ دی گئی تھی۔ اور اہل ایمان قرآن و سنت کی معین کردہ را ہوں بر چل کر اس تمرن کی آبیاری کرنے گئے۔

آ کھے کھول کر اور نگاہ بصیرت ہے اس دَور کا جائزہ لیں جس میں رحمت عالم عظیم کی اس عالم آب و گل میں تشریف آوری ہوئی ہرطرف فساد، ظلم اور تباہی و بربادی، کا دور دورہ تھا۔ مشرق سے مغرب تک ایک ہی سال تھا۔ اندرونی خلفشار روز افزوں تھا۔ بیرونی خطرات کے بادل منڈلاتے رہتے تھے۔ قبل از اسلام جن کی ونیا گزشتہ کل تک محدود تھی۔ ان

کاکام مویشیوں کی دیمیے بھال تھا۔ سمیری کی بدویانہ زندگی کے خوگر تھے۔ اسلام نے ان کی کایا پلیٹ دی۔ آئ ہے بہترین قائد،
تجربہ کار نتظم، صاحب بھیرت سالار اور زیرک و ہوشیار سیاستدان تھے۔ نظام حکمرانی اور مختلف اداروں کی ترتیب و تنظیم کے روح رواں تھے۔ لا محالہ جب اس علم مصطفوی کے زیر سایہ آنے والوں اور اس کی آغوش میں پناہ لینے والوں کی کثرت ہوگئی تو رسول الله علیہ ان کے لئے نظام کارتجویز فر مایا اور اس نظام کو جاری و تو رسول الله علیہ نے ان کے لئے نظام کارتجویز فر مایا اور اس نظام کو جاری و ماری رکھنے کے لئے افراد اور اداروں کا سلسلہ قائم فر مایا۔ کیونکہ سی حکمرانی اور کسی قوم کا نظام اس کے بغیر استوار نہیں ہوتا۔ اس نظام کے بغیر کی افراط و تفریط کے قوم کو شخط ماتا ہے۔ یہ سب امور وین اسلام کی بنیاویں ہیں۔ اور اسلام معاشرہ ان ہی اصولوں پر قائم ہے۔ رسول الله علیہ نے اپنے ذور اقد ک میں زراعت پر توجہ فر مائی، ای طرح صنعت اور وستکاریاں ہیں۔ علم کی طرف توجہ دی، علم حاصل کرنے کا تھم دیا۔ خواہ اس کفار کے ممالک سے حاصل کیا جائے۔ ایسے امور افعال کیا جائے۔ ایسے امور وین اسلام کی بنیاوں سے مجب اور افعال کینا جائے۔ ایسے ماری رضی اللہ عنہ خواہ اس کفار سے دندق کی کھ دائی، قدیہ لیوں سے مجب نوی علیہ مجب کا طربیۃ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ غیر مسلم ممالک کی سیاحت کے دوران دیکھ کرآ ہے تھے۔ حالا کہ اس سے قبل مسجد نبوی میں آگ جا کہ کرائے تھے۔ حالیہ کا حکم دیا۔ خواہ سے بیخ کی تدامیر، اور اس جیسے دیگر معاملات پر توجہ تقسیم، افوت کے وجوب، دفائ طور پر طافت کی پالیسی، فوری عاد خات سے بیخ کی تدامیر، اور اس جیسے دیگر معاملات پر توجہ تقسیم، افوت کے وجوب، دفائی طور پر طافت کی پالیسی، فوری عاد خات سے بیخ کی تدامیر، اور اس جیسے دیگر معاملات پر توجہ تو کہ کا تھم دیا۔

اسی طرح علم الابدان، طب، تحقیق وتقریح اعضاء، فطری اور قدرتی سائنس سے متعلق علوم کو اپنانے کا تھم فرمایا۔
عموی آ داب، مکارمِ اخلاق، تاریخ، جغرافیہ سیاحت، کا کنات کے سربستہ رازوں کی عقدہ کشائی، اختراعات، نجوم، حساب،
مقصص وروایات، علمی ابحاث اور انداز بیان کے آ داب غرضیکہ ہر شعبہ میں حیات کے لئے نافع ہر علم کی طرف توجہ مبذول
فرمائی، ساتھ بی ساتھ حکومتی ادارے اور ان کے لئے وسائل کی فراہمی کا انتظام فرمایا اور اقوام متدنہ کی ہر خوفی کو اسلامی معاشرہ میں سوویا۔

خارجی طور پر آپ نے بہترین طریقوں سے اسلام کا پیغام عام فرمایا، ملت ومملکت کے حقوق مقرر فرمائے۔ جگل، امن، باہم مصالحت، محاہدات، باہمی نداکرات، دستاویزات کی تیاری، خط وکتابت، سیای نقد ونظر، حلیفوں اور پڑوسیوں کے حقوق اجبی اور ذمی رعایا کے حقوق کے لئے اصول وضع فرمائے۔ اور بر گروہ کو حکمت کے مطابق ایسا محدود حق عطا فرمایا جوحق وصواب پر بمنی تھا۔ ای دور میں امن وسلامتی سے تعمیر ملت کا کام پوری دلجمعی کے ساتھ انجام پاتا تھا۔ کیونکہ نبی رحمت عظافر مایا جواب کے اور بر سلام ہی امن وسلامتی کا مظہر ہے۔ علامہ رشید رضا مصری "المعناو" میں لکھتے ہیں کہ: "مسلمان و مسلمتی پند ہیں۔" (المنار بی اسلام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا دین امن وسلامتی دین الاسلام و الایمان و الایمان و الایمان و الایمان و الایمان و الدیمان و الدیمان و الایمان و الدیمان و الدیمان و الدیمان و الدیمان الدینیم حجود السلامة ."

کی دور کے پُرفتن ماحول میں رسول کریم مطابقہ سے دل میں بیاتر پھی کہ کس طرح نفرتوں کو محتول میں بدل دیا

جائے۔جس رسول کے اوصاف میں قرآن گواہی ویتا ہے: (ترجمہ)'' بے شک تمبارے پاس تنہی میں سے رسول تشریف لائے جس پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے۔' تعمیر کعبہ کے وقت تنازعے کی ٹالٹی بھی آپ کی امن پالیسی کے بہترین حصہ ہے۔

کعبہ شریف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اساعیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت تھی۔ ججر اسود کو اپنے مقام پر نصب کرنے پر نزاع کی خطرناک صورت عال پیدا ہوگئی، قریب تھا کہ نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہوجاتی لیکن بحیثیت امن پیند کی نوجوان آمنہ کے لال محمد بن عبراللہ نے اپنی مد برانہ حکست سے متوقع انسانی جانوں کے ضیاع کو بچالیا اور جنگ کو اس کا بیر بن یہنادیا۔

قيام امن كي كوششيس:

میں ان انہ بیت نبی کریم بھی کا امن و سلامتی اور مجت و شفت کا پیغام انسانی تاریخ کی اس شب تاریک میں جو کہ چھٹی صدی عیسوی کو ماضی سے ملی تھی نور بن کر انجر رہا تھا۔ چونکہ آپ سرایا مجت سے اس لئے آپ کی قیادت میں مختلف النیال، مختلف العقیدہ اور مختلف النسل لوگوں کے درمیان مجت پروان چڑھ رہی تھی، منافرت کی دیواریں برگر رہی تھیں، مجبت الخیال، مختلف العقیدہ ور یحے کھل رہے تھے، صدیول کے رواتی وشمن کھے ممل رہے تھے۔

کی و ورکی او پیش صفحات تاریخ کا تاریک ترین باب ہے۔ آپ علیظی کو گالیاں وی گئیں، آپ علیظی ہے تسخرکیا گیا، پھر برسائے گئے، و یوانہ کہا گیا، راہ میں کا نظے بچھائے گئے، آپ علیقی کو تالی کی سازشیں کی گئیں، بارگاہ اللی میں تجدہ ریزی کے وقت آپ کے مقدس شانوں پر اوجھڑی رکھ وی گئی، بے وطن کیا گیا، پھر بھی چین سے نہیں بیٹھنے ویا گیا، عبد ناسے توڑے گئے، بدروُنتین، احد و احزاب کے معرکے بوئے، لیکن وہی ستانے والے، پھر سیسٹنے والے، گالیاں وینے والے، فتح کہ دن جب شرم سے گردن بھی کا کے بوئے آتے ہیں تو امن کا پیغام دینے والی شخصیت کی زبان اقدس سے اعلان ہوتا ہے:"لا تعریب علیکم الیوم افھیوا انتم الطلقاء". (آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤتم سب آزاد ہو جو چاہو کرو)۔ رسول الند میں ماری ویا کی امن پہند اور صلح ہوتو موں کے لئے ایک بلند وبالا منارہ نور ہے۔

سیرت طیبه کی روشنی میںمسلمانوں کی علمی ترقی :

رسول الله علی پر قرآن مجید کی پہلی وجی کا آغاز ''اقرأ باسم دبک الذی حلق''' 'پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا''، سے ہوا۔ رسول الله علی ہے علم کی خصیل کو خدا کی رضا کا ذریعہ بتایا اور آپ علی نے خووعلم کی اشاعت میں حصہ لیا۔ معجد نبوی کی تقمیر کے ساتھ 'صفہ چہوڑ ہ بنوا کر آپ علیہ نے پہلے اسلامی سلمی مرکز کی بنیاد رکھی۔ غزوہ بدر میں مکہ کے جولوگ قیدی بن گئے تھے ان کی ربائی کا فدید دس مسلمانوں کو تعلیم وینا مقرر کیا گیا تھا۔ آپ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ

## "طلب العلم فريضه على كل مسلم و مسلمة" (طِرالَ)

حضرت زید بن ثابت جو کا تب وتی تھے اور آپ طابعہ کے دربار میں خطوط نکھنے پڑھنے پر مامور تھے، ان کو محکم دیا گیاتھا کہ وہ دوسری زبانیں بھی سیکھیں۔ چنانچہ وہ عبرانی اور دوسری زبانیں بھی جاننے تھے۔ نیزہ بازی کی حوصلدافزائی کر کے آپ علیقہ نے دفاعی صلاحیتوں میں مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی۔ اور اس میں آئ کل کے جدید علوم وفنون کا سیکھنا بھی شامل ہے۔

# جذباتیت ہے اجتناب اور حکمت عملی کا استعال:

مسلم امد کو آئ کل بے شار مشکلات کا سامنا ہے اور اسلام وشمن قوییں مسلم امد کو استعال میں لا کر ان ہے ایسے اقد امات کرانے کے چکر میں میں کہ جس سے مسلمانوں کی فکری، عمنی اور مادی قوتوں کو کمزور کرکے انہیں آسانی کے ساتھ مغلوب کیا جائے۔ ان میں سے ایک بڑا بتھیار الکیئرونک اور پرنٹ میڈیا کے استعمال کی بھر مار ہے۔ اور مسلم امد کے لئے بت نے محافی گھلیتہ جارہے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر مسلمان ای بتھیار ہے اس کا مقابلہ نہیں کریں گے تو وہ موجودہ ذور میں دوسری اقوام کے لئے بہترین چارہ ثابت بول گے۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ ہم جذبا تیت کے خول سے باہر نگل کر معاملات کا باریک بنی سے جائزہ لیس۔ رسول النہ اللہ تعلق کے دالی آخری کتاب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"يَّايُّهَا الَّذِيُن امنُوَّا إِنْ جَآءَ كُمُ فَاسِقٌم بِنَبَا فَتَبَيَّنُوٓا اَنْ تُصِيِّبُوْا قَوْمَام بِجهَالَةٍ فَتُصُبِحُوْا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادُمِيْنِ". (الحِرَات باره:٢١)

(اے ایمان والو! اگر کوئی فائن تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کرلو، کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیشو۔ پھراینے کئے ہر پچھتاتے رہ جاؤ۔)

اورآپ ایستی نے فرمایا کہ افواہ سازی پر اپنے عمل کا دارومدار نہ رکھواور اس سے بچو۔ چنانچہ آپ ایستی نے فرمایا کہ:

"كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع".

'' آ دی کے جمونا ہونے کے لئے یہ بات کانی ہے کہ ود جو سنے بیان کردے۔''(مشکوۃ المصابح) سیرت طبیبہ کی روشنی میں امن کی حالت سے فائدہ حاصل کرنا :

(۱) جرت کے بعد مدینہ عالیہ میں مختلف مذاہب اور قبیلوں کے ساتھ آپ شیک نے امن کا معاہدہ فرمایا۔ جس کو تاریخ میں بیٹاتی مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تاریخی معاہدہ آپ شیک کی مبصرانہ قیادت کا بہترین عملی نمونہ تھا۔ آپ شیک نے مسلمانوں کے لئے جو کہ ابھی مکہ مکرمہ ہے جرت کرکے مدینہ شریف پنچ تھے۔ نیز مدینہ شریف دوحریف قباک "اوس وخزرین" اسلام میں سنے سنے داخل ہوئے تھے۔ایسے حالات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ مسلمانوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع مل جائے۔ اور یہ موقع بیٹاتی مدینہ کے ذریعے مسلمانوں کو مِل گیا۔ چغم راسلام شیک نے نی قائم شدہ اسلامی ریاست کے اسخام کے لئے جو قدم اٹھایا، تاریخ عالم میں وہ ایک مثالی اور انتظامی اقدام تھا۔ (۲) صلح حدیبیہ: اگر جم صلح حدیبیہ کے معاہدے کا بغور جائزہ لیس تو یہ بات روز روثن کی طرح ہمارے سامنے واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام کو اس

حالت میں ہونے کی وجہ سے جزیرہ کرب میں پھلنے پھولنے کا بہترین موقع میسر آیا۔ اور اس معاہدہ کمن کی برولت مسلمانوں کی تجارت آزاد نہ ہونے گئی۔ اور مسلمانوں نے تجارت سے معاشی فائدہ اٹھانے کے ساتھ انہوں نے اسلام کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا۔

مسلمان ایک ایس امت میں جن کے اعمال، عبادات، فکری سوق میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ایک خدا کو مانے والی اس امت کو امت وحدت کہا جاتا ہے۔ خداوند کریم نے اس امت وسط کو اپنے رہنما اصول عطا فرمائے ہیں جن میں وحدت کی فکر موجزن ہے۔ اگر ہم عبادات دیکھیں، نماز، روزہ، جج، زکوۃ، تمام عبادات میں ملت واحدہ کا فلفہ کارفرما ہے۔ کلمہ شہادت نے مسلمانوں کوایک دھائے میں پُرو دیا ہے۔ کعبۃ اللہ بدی للعالمین کے طور پر تمام مسلمانوں کے لئے مرکو برایت اور نبی آخر الزمان عیالت ہادی اعظم کی حیثیت سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام برایت کے لئے نبات دہندہ بن کر نشریف الا ہے۔

آپ ایس کے قریب ہوگئے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوگئے۔ "رحماء بینھم" کی تصویر بن گئے۔ "المسلم دوسرے کے قریب ہوگئے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوگئے۔ "رحماء بینھم" کی تصویر بن گئے۔ "المسلم اخ المسلم" کا مصداق بن گئے۔ حاجات و ضروریات کے وقت "یو شرون علی انفسھم ولو کان بھم حصاصة" (ضرورت کے وقت اپنی ذات پر دوسرول کو ترجیح دیتے ہیں) کا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ای قروعمل کو لے کر مسلمانوں نے اسلام کے پیغام کو دنیا کے کونے تک پہنچادیا، دنیا کو علوم وفنون سے آگاہ کیا۔ پیغم اسلام المسلم الله وقت ایک مطابق، "المؤمن للمؤمن کالمنیان یشد بعضہ بعضا". "مومنوں کی مثال اس دیوار کی طرح ہے جس کے بعض حصے ایک دوسرے کومضوط بناتے ہیں۔"

قرآن وسنت کوربنما بنا کراپنے اندرونی و بیرونی حالات کو درست کرنا ہے۔ عالم اسلام ہے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ بجبتی و اتحادِ ملت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ 'لا الله الا اللّٰه محمد رسول اللّٰه' کے رحمت والے شجر سایہ دار ہے وابستگی کو متحکم کرکے ہی ہم دنیا میں عزت کے ساتھ زندہ رہ کتے ہیں۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ (آمین) حرف آخر:

مطلب یہ ہے کہ جذباتی فیصلوں ہے اجتناب اور صورتِ حال کی تحقیق کے بعد حکمت ِ مملی کے ساتھ کوئی مؤثر تدبیر کی جائے۔

خلاصه:



# اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ مختلفات سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

ڈ اکٹر عبدالرزاق آ زاد- وہاڑی

مسلم امداس وقت جس کرب و اضطراب سے دو چار ہے اس نے پوری کا کنات پر لرزہ طاری کر رکھا ہے اس کا مداوا نہ بڑی طاقتوں کے پاس ہے نہ اقوام متحدہ کے پاس۔ اس سلسلے میں وہ سائمندان اور دانشور بھی قطعی ناکام نظر آتے ہیں جن کو ہر سال فروغ امن کے انعابات سے نوازا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی سوچیں اور کوشیں اپنے علاقائی اور تو می مفادات کے خود ساختہ حصاروں میں مقید ہیں۔ اگر بہ کہا جائے تو بے جانہ ہوگا کہ انکی فروغ امن کی کوششیں ہی سب سے زیادہ امن و تشمن ہیں۔

آج کرہ ارص کا شاید ہی کوئی حصر ایسا ہو جہاں انسانیت ظلم وستم کا نشانہ نہ بن رہی ہو۔ جو پھے ہو رہا ہے۔ امن دوتی کی آڑ میں ہو رہا ہے۔ یہ عصر حاضر کی سیاست کا وہ بھیا تک چبرہ ہے جو تہذیب و شائنتگی کے سنبری نقاب میں مستور ہے۔ اس سیاست کا سب سے بڑا نشانہ مسلمان ہیں۔ دور زوال سے لے کر آج تک وہ بڑی طاقتوں کے ظلم وستم کی چکی میں پتے چلے آئے ہیں۔ بیصور تحال مسلم امد کے لیے چیلنج کی حیثیت رکھتی ہے اور حقیقت سے ہے کہ اقوام عالم بالخصوص میں پتر نے تمام تر تنخیاں مسلم امد کے لیے وضع کی ہیں۔ آج مسلمانوں کی زبوں حالی کا یہ عالم ہے کہ بیا سیای، اقتصادی، معاشرتی الغرض ہر شعبہ بائے زگل میں ناکام و نامراد ہوتے جارہے ہیں۔

اخلاتی کیاظ ہے مسلمانوں کوجس اعلی وارفع مقام پر ہونا چاہیے تھا وہ منزل کوسوں دور جا چکی ہے کیونکہ ہم اس محمد عربی علیقہ کے پیروکار میں جو اعلی اخلاق کے درجے پر فائز تھے۔ اگر ہم اسلام کے ماقبل معاشرتی حالات کے اوراق کا مطالعہ کریں تو ہر طرف انسانیت اخلاقی انحطاط کا شکار نظر آتی ہے۔ یہ وہ دور تھا جس میں صنف نازک کی حیثیت مویشیوں اور بھیڑ بکریوں سے زیادہ نہ تھی۔ بعض اپنی پیدا ہونے والی بچی کو زندہ درگور کردیتے تھے۔ ظلم و ہر ہریت کے اس دور میں آتا ہے و و جبال علیقہ کی آید ایک خوشگوار جھونکا تھا۔ ڈیڑھ ہزار سال قبل آ پھیلیٹ نے آواز حق بلند فرمائی آپ کے اخلاق حدنہ کی بدولت لوگ جوق در جوق اسلام کی دولت ہے مالا مال ہو گئے۔ آج اسلام کو ہزدر شمشیر پھیلنے کا طعنہ دینے والے میں میرے آتا کا سفر طائف پڑھیں اگر ہو سکے تو تعصب کی عیک اتار کر فتح کمہ کا وہ منظر سامنے لائیں جب حضور علیقہ پر ستم میرے آتا کا سفر طائف پڑھیں اگر ہو سکے تو تعصب کی عیک اتار کر فتح کمہ کا وہ منظر سامنے لائیں جب حضور علیقہ پر ستم فرھانے والے سزا کے منتظر سے ۔ لیکن میرے بیارے نی عیک اتار کر فتح کمہ کا وہ منظر سامنے لائیں جب حضور علیقہ پر ستم فرھانے والے سزا کے منتظر سے دیکوں میں میرے بیارے نی میں ہوئیکہ نے ارشاد فریایا: ''حاو تم سب آزاد ہو''

صحابہ کرام کی مقدس حیات کا مطالعہ کریں تو بائیس لا کھ مربع میل کا رقبہ فتح کرنے والے حضرت عمر فاروق کے دور میں کسی گرجا گھر کو خراش تک نہیں آئی۔لیکن افسوس نیسائیت کے بیہ جھوٹے دعوے دار پائی بوپ آئ اسلام کو تکوار کے زور پر پھیلا ند ہب قرار دینے میں عار محسوس نہیں کرتے۔ دنیا کے دیگر ندا ہب کی کتب اٹھا لیس ان ندا ہب کے بادشاہ سپہ سالار سب کی شان و شوکت، دید ہو، و جال ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی بدترین مثال ثابت ہوگا۔لیکن میرے آ قا سرور

کا نات علیہ کی حیات مبارکہ کا ایک ایک روش باب آپ کے اطلاق کی گوائی وے گا۔ آپ علیہ کی ہر و معزیزی اور مشہولیت پروپیکنٹرے کی بجائے راست بازی اور نیکو کاری پر بنی تھی۔

آج عالمی طاقتیں مسلمانوں کے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈے میں مصرف عمل میں۔ ان کی شیطنیت اتنی بڑھ پچکی ہے۔ اس صورت ہے کہ اس راہ میں اخلاق اقدار بھی مانع نہیں رہیں۔ اس وقت عالمی سطح پر مسلم امد جن مسائل سے دوچار ہے اس صورت حال کو بہتر بنانے کے لیے مسلمانوں کو اپنی صفیل منظم و مربوط بنانے کی ضرورت ہے۔ مسلم امد کو بالخصوص سیاس، اقتصادی، اور علمی میادین میں انتہائی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان مسائل کا مختصر تجزیہ ورج ذیل ہے۔ ساسی مسائلی ۔

نفیہ عالمی طاقتوں نے ایک طویل عرصے سے دنیا کو یہ باور کرایا ہے کہ مسلمان جنگی جنون میں مبتلا ہیں اور وہ اپنے مقدس جہاد کے ذریعے دنیا کا امن وسکون تباہ کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ منفی پروپیگنڈہ ہے جو آت جاری ہے۔ تقریباً ڈھائی دھائیاں قبل برطانیہ سے شائع ہونے والے یہودی مجلّہ ''جیوکش کرائیک'' میں (جباد فی الاسلام) کے عنوان سے ایک مقالہ شائع ہوا تھا(1)۔ اس میں مقالہ نگار نے لکھا تھا کہ:

''عالم اسلام میں مختلف جماعتوں، نظیموں اور ترح یکوں کی طرف سے اسلام کے بنیادی اصولوں کی طرف رجوع کرنے اور ان پر تختی سے کار بند ہونے کی دعوت مسلسل دی جارہی ہے۔ یہ ترح یکیں اور جماعتیں کافی مضبوط ہو تچکیں ہیں اور مغرب کی سیای تحکمت عملی ترتیب دینے والوں نے اگر ان جماعتوں کی اس دعوت کو فطور کھ کرانی اسٹر جھی نہ بنائی تو یہ ان کی کوتاہ بنی کا بہت بڑا ثبوت ہوگا (۲)

ای طرح برطانیہ سے شائع ہونے والے ایک دوسرے مجلّے'' سنڈے ٹیل گراف'' میں''اسلامی خطرے کا مقابلہ'' کے عنوان سے ایک مقالہ شائع ہوا جس کے مقالہ نگار نے لکھا:

"ایبا معلوم ہوتا ہے کہ کچھ عرصے تک عرب او دوسرے مسلم ممالک دنیا پر قابض ہو جا کیں گے۔ بعض عرب ملکول کے عوام میں تجدید اسلام کا عمل بھی جاری ہے۔ یہ ایک نیا خطرہ ہے۔ ہم پرلازم ہے کہ اس خطرے کے سد باب کے لیے مناسب وسائل اختیار کریں۔ ممکن ہے اس غرض کے لیے عسکری قوت سے بھی کام لینا پڑے۔ کیونکہ اسلام تجدید جہاد کی دعوت دیتا ہے۔ جس کا مطلب ہے کہ دوسرے مذاہب کوختم کر دیا جائے۔ "(۳)

عراق لبنان اور افغانستان پر عسکری قوت کا استعال ای کی کڑی ہے۔ ی آئی اے کے سرباہ رچرڈ بی مجل نے بظاہر''الاخوان'' کے خاتے کی تجاویز پیش کیں۔ حقیقت میں ہے حربہ ہر خطہ اسلامی میں آزمایا گیا۔ اس وقت تمام اسلامی و نیا شدید ترین سیاس بحران کا شکار ہے۔ اسلامی مما لک میں اتحاد و بگا نگت کا فقدان ہے۔ فلسطین، تشمیر، چیچنیا، افغانستان، عراق، لبنان، کوسو، وغیرہ بلادِ اسلامی مما لک اس صورت حال کو ملاحظ کرنے لبنان، کوسو، وغیرہ بلادِ اسلامی میں مسلمانوں کو بدترین مظالم کا سامنا ہے۔ تمام اسلامی مما لک اس صورت حال کو ملاحظ کرنے باوجود ہے بس ہیں۔ اس لیے کہ جرات ایمانی وقوت روحانی ہے محروم ہیں۔

## اقتصادی مسائل:

اس وفت ملئی نیشنل کمینیوں نے دنیا کو بالعموم اور اسلامی دنیا کو بالخصوص اقتصادی طور پر اپنا ریفال بنا کر رکھا ہے۔ آج کی مادی دنیا نے انسان کی مادی خواہشوں کو بے لگام کر دا ہے کہ برشخص اپنی خواہشات کی پیمیل کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ سلمہ مال و دولت کا ارتکازمحض ایک مخصوص طبقے تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ جس نے معاشرے میں بے چینی واضطراب کو جنم دیا اور یہی ہے جس کی کوکھ سے جرائم جنم لیتے ہیں۔

گویا اقتصادی بحران کا دائرہ اثر ونفود پورے معاشرے کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے۔ اسلامی دنیا میں ملٹی میشنل کمپنیاں نہ صرف ہماری اقتصادی جڑوں پر ضرب کاری لگا رہیں ہیں بلکہ اپنی مصنوعات ومشروبات میں حرام اجزاء کو شامل کر کے مسلمانوں کے ایمان پر بھی نقب زن ہو رہی ہیں۔ یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنی آمدنی کا معتد به حصہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ گویا مسلمان خود ان کمپنیوں کی مصنوعات خرید کر اپنی تباہی و ہلاکت کا سامان تیار کر رہے ہیں۔ علمی مسائل:

اس وقت مسلم امد کوتلمی میدان میں بھی بہت مسائل کا سامنا ہے۔ ایک طرف قدامت پند علماء بیں جو محض رسومات بی کو دین سمجھ بیٹھے بیں۔ سلف نے جو کچھ اپنے اجتباد و قیاس سے کہد دیا ہے اسے دین کے اصل پر فوقیت دیتے بیں۔ دوسری طرف تجدد پند علماء کی کھیپ تیار ہورہی ہے۔ جو دین کے ہر معاسلے میں اپنی عقل ناقص کی پیوند کاری ضروری سمجھتے ہیں۔علمی طور پر جوسرمایہ اس وقت جمع ہور ہا ہے اس میں اسلامی فکر کے احیاء کی غذا مفقود ہے۔

> فروعات پر کتابوں کے انبار لگ رہے ہیں ہر روز نت نئ سینتیس ایجاد ہو رہی ہیں۔ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے۔ جس نے چودہ صدیاں قبل یہ دعوی کیا تھا الا بذکیر اللہ تطلمن القلوب الرعد ۲۸ (۴)

لیکن افسوس کہ ہم اپنے شکتہ دل کی تسکین کے آلات ابو و لعب کے فوَّر بنتے چلے گئے۔ تتاب و سنت سے اعراض مسلمانوں کی بیٹنڈہ اپنے عروج پر پہنچ چکا اعراض مسلمانوں کی بیٹنڈہ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ جس نے عالمی رائے عامہ پر نہایت گراہ کن اثر ڈالا ہے۔ اس کے برتکس مسلم ایکالرز کی کثیر تعداد اندرونی اختلافات میں الجھی رہی۔

## فرقه بندی:

مسلم امدکو اپنا اندرونی اختلافات کی وجہ ہے جو نقصان پہنچ رہا ہے شاید بیرونی طاقتیں اتا نقصان نہیں پہنچا سکیں۔فرقہ بندی کی وجہ ہے ایک School of Though رکھنے والے دوسرول کے خلاف بیں۔شیعہ نی، دیوبندی مسلک رکھنے والے ناحق ایک دوسر ہے کوقل کر رہے ہیں۔ ساری مسلم امدکوفرقہ واریت کا سامنا ہے۔مسلمان آپس میں تقسیم ہیں۔ المیہ ہے کہ ان تفرقات کی اسلام میں ہر اُنزکوئی اجازت نہیں ہے۔

🍝 800 🌦

دین اسلام اس بات پرزور دیتا ہے کہ اپنے ماننے والول میں اتحاد کو برقر اررکھا جائے۔ ارشاد باری تعالی ہے

وَاعْتَصِمُوا بِحَبُلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا. العمران (٥)

ترجمہ: اللہ کی ری کومضبوطی ہے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ بڑو۔

قرآن مجید ہی اللہ کی وہ ری ہے جسے سارے مسلمانوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ ہم مسلمان قرآن پاک کا مطالعہ سمجھ کر ہی کرلیس اور مستند احادیث کی اتباع کریں تو انشاء اللہ سیتمام اختلافات حل ہو جائیں گے۔ دہشتگر دی:

#### قال الله تعالم:

لَّفَجِدَنَّ اَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِيْنَ اَمَنُوا الْيَهُوُدُ وَالَّذِيْنَ اَشُوَ كُوُا. المائده ۸۲ه(۲) ترجمہ: آپﷺ گروہ نفس انسانی میں اہل ایبمان سے عداوت رکھنے میں سب سے زیادہ حریص یہود اور ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے شرک کیا۔

قرآن کریم اس بات پر گواہ ہے کہ یہود ہمیشہ نبیوں کی تومین کے مرتکب رہے ہیں۔ بلکہ انہیں قتل کرنے تک درایخ نہیں کیا۔ قرآن مجید سورة البقرة آیت نمبر ۲۱ میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ٥ البَّقرة الا(٧)

ترجمہ: اور انبیا وکو ناحق قتل کرتے تھے۔

ایسے ہی ان یبود نے اللہ تعالیٰ کے بیارے حبیب اللہ کے گئان مبارک میں بھی گتاخی کی ہے۔ بھی راعنا (ہمارا خیال کیجے) کی بجائے رسول کر یم میں کہ کو راعینا (ہمارے چرواہے) یاراعنا واحمق) وغیرہ کہ کر اپنے بغض وعناد کا اظہار کیا۔
السلام علیم (تم پر سلامتی ہو) کی بجائے السام علیم (تم پر موت آئے) کہتے تھے۔ ای وجہ سے حضرت عاکثہ نے انہیں ماخوان القودة والحنازیو ( کہا تھا۔

یہ یہودیوں بی کی سازش ہے کہ مسلمانوں کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ کبھی تو بین رسالت کرنے کی ذلیل حرکت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔

یہود نے جمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کیں، اسلام وشنی میں تا اسلام کے خلاف سازشیں کیں، اسلام وشنی میں تمام استعاری تو تیم باہم متفق بی بیں۔ ایک طرف تو یبودیوں کی غاصبانہ ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا اور دوسری طرف مسلم امد دینی، اقتصادی اور اخلاقی زوال سے جمکنار ہوتی گئی۔ قوت عمل سے محروم اقوام کے ساتھ اسرائیل کا دوسری طرف مسلم امد من بیارہ خون 1967 ، کو مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس پر اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور مسلم امد محض احتجان کر کے رہ گئی۔ 1979 کے بعد امریکا اور مغرب کا سارا غصہ مسلم دنیا پر نکل طربا ہے۔ مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے۔

حقیقت میں امریکہ خود سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔عصر روال میں اسرائیل نے لبنان وفلسطین پر بھارت نے

**4** 801 **€** 

مقوضہ کشمیر برظلم و بربریت اور دہشت گردی کی بدترین مثالیں قائم کی ہیں۔ مسلمان آج زبان، قانون تبذیب و ثقافت میں اغیار کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ متحدہ قوم کی بجائے اسانی، گروہی اور صوبائی تعصب میں الجھ رہے ہیں۔ ایک سازش کے تحت امت مسلمہ میں نفرت و انتشار کے بچ ہوئے جارہے ہیں۔ مسلمانوں کی نجات کی راوہ تمام تر تعصبات اور اختلافات کو جملا کر قرآن وسنت پر متفق و متحدہ ہونے ہے۔ امت مسلم کو انقاق و اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ مسلم المہ کو در پیش چیلنجر:

یوں تو عصر حاضر میں طاغوت اپنی تمام تر سروسامانیوں کے ساتھ مسلمانوں کو فکری، سیاس، معاشی میدانوں میں مغلوب کررہا ہے۔ ارمسلمان ہرروز ایک ننے فتنے، ننی آزمائش سے دوچار ہو ہرا ہے۔ یوں تو چیلنجز بہت ہیں ان میں سے چند ورج ذیل ہیں۔

## طاغوت کی حکمرانی:

طاغوت سے مراد ہر وہ طرز حکومت ہے جو قانون البیٰ کے سواکسی دوسرے کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہوئے ہو۔ کہ اسلام کے حکمران اسلامی نظام حکومت اور حدود اللہ کو نافذ کرنے کی بجائے جابلیت جدیدہ کو اپنائے ہوئے ہیں۔ چنا نچہ اسلامی ممالک میں اسلام محبوں محکوم حکمران ہیں۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں ظالم، فاسق اور کافر کہا ہے۔ اسلام ایک ایسے نظریے اور دستور زندگی کا نام ہے جو دنیا میں نظام باطل کومٹانے کے لیے آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

''وبی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو مدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تا کہ وہ اسے تمام مذاہب پر غالب کر دے اگر چہ مشرکین ناخوش ہوں(۱۰)

## میڈیا وار:

عالم اسلام کو ذرائع ابلاغ کے سلیلے میں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ شیطان کے پجاری اور بے حیا مادر پدر آزاد معاشرے کی پیداوار تہذیب، مسلمانوں کو بھی اس طوفانِ بدتمیزی کی لپیٹ میں لینا چاہتی ہے۔ آئ مغرب میڈیا وار کے ذریعے مسلمانوں کومغلوب کررہا ہے۔ اور اس میدان میں ان کو کامیا بی بھی مل رہی ہے۔ سینکڑوں سیلا نٹ چینلز، کیبل اور ڈش کلچر کے ذریعے شب وروز عالم اسلام کے دل و دماغ کو اس خطرناک زبر سے براگندہ کررہے میں۔

ہندوستانی تہذیب بھی ای کیبل اور فلموں کے ذریعے گھر گھر میں اپنے ایجنٹ پیدا کر ہا ہے۔ مغربی اور ہندوستانی معاشرہ اخلاقی کی ظ سیانتہا در ہے کی پہتیوں میں ڈو بنے کے بعد عالم اسلام کو بھی اپنی لیبیٹ میں لینا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو اخلاقی حدود و قیود ہے آزاد کر کے کوئی سود مند کام نہیں کیا بلک اس کے بتیج میں ان کے یہاں الیم نسل پروان چڑھی جو خاندانی نظام کے بے پرواہ، ماں باپ کو بڑھا ہے میں (Old Home) میں داخل کروا کے اپنی ذمہ داری ہے آزاد د ہونے والی ہرفتم کی منشیات ہے وقتی سکون حاصل کرنے والی تھی۔ اب تو مغرب بھی بے ماں باپ کی اولاد کے بے

تحاشا پھيلاؤے پريشان نظرآ رہا ہے۔ تعليم ومعاشي چينج:

مسلمان سائنس و میکنالوجی کے بانی وموجد ہونے کے باوجود آج اس میدان کار میں بہت چیچے رہ گئے ہیں(۱۱) عالانکہ قرآن کی پہلی وحی تعلیم کے ہی متعلق تھی اور قرآن نے مسلمانوں کو زمین کی وسعق اور آسان کی جولان گاہوں میں غور وَکُر کا حَمْم بھی دیا تھا۔(۱۲)

مسلمانوں کو اس میدان میں ابھی کی چیننج کا سامنا ہے لیکن ہمیں مغربی علوم وفنون کومن وعن لینے یا ان کوتشنیم کرنے کی بجائے ان علوم کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھنا اور مزید ترتی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر انٹرنیٹ کی افادیت سے کوئی مئٹرنبیس ہوسکتا مگر اس کے جلو میں آنے والی فیاشی کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لبذا کو کو اسلامائزیشن کر کے اس کو مخش و یب سائٹس سے خالی کر کے بی اس سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔

عصر حاضر میں اسلامی تعلیم کے سلطے میں بہت دباؤ بڑھ رہا ہے۔ لیکن مید دبی مدارس و مرکز ہی تو اسلام کے قلعے میں جس میں ہم پناہ حاصل کرتے ہیں۔ معاثی میدانوں میں سودکی لعنت کوختم کر کے اسلامی مینکنگ کو رائج کرنا، نظام زکوۃ کو بحال کرنا ایک بڑا چیلنج ہے۔ خلاصہ کلام میہ ہے کہ اگر ہم اسلامی نظام حیات کو فروغ دیں اس کو نافر کریں و تمام در چیش چیلنجز سے جان چیلنجز سے جان چیلنجز کا جواب''اسلام'' میں ہی ڈھونڈ نا چاہیے۔ ہماری عزت شان وشوکت اسلام ہی کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے اگر تم اسلام پر ممل کرو گے تو میں تہمارے مسائل حل کر دوں گا۔ مسائل اور چیلنجز کے تدارک کے لیے تعاویز:

- ا۔ تمام اسلامی ممالک ایوان کفر میں پیدا سرگوں ہونے کی جائے آپیں میں اتحاد و محبت کی فضا پیدا کریں۔
  - 2۔ اوآئی ی (O.I.C) کو واقعنا متحرک و فعال بنائے جائے۔
  - 3۔ اپنے اندرونی معاملات میں استعاریت کی خِل اندازی کو تختی ہے روکا جائے۔
    - 4 اپنی د فاعی صلاحیتوں کومضبوط بنایا جائے۔
    - 5۔ اسلامی حکومتیں ملک کے اندر ہونے وال صنعتی ترق کی حوصلہ افزائی کریں۔
  - ان تمام مصنوعات وسامان اکل وشرب برسرکاری سطح پر پابندی عائد کی جائے۔
- 7۔ مسلمان خریدار سب سے پہلے اسلامی اداروں کی تیار کردہ مصنوعات کوفوقیت دیں۔ اس کے بعد ان اداروں کی مصنوعات خریدیں جن کی آمدنی اسلام دشنی میں صرف نہ ہورہی ہو۔
  - 8 ۔ اسلامی ممالک کی تعلیمی پالیسی میں دین اسلام کو واضح اور نمایاں مقام دیا جائے۔
- 9۔ میڈیا کومشرف باسلام کیا جائے۔ گذشتہ چند سالوں سے میڈیا جس آزادی کے سفر پر گامزن ہے اس نے طہارت فکر ونظر اور نظافت روح وقلب کے نضور کو مجروح کر دیا ہے۔ بالخصوص ''اسلامی جمہوریہ یاکتان'' کا



- 10۔ وین ادارہے ہوں یا انفرادی شخصیتیں ضرورت اس امر کی ہے کہ وسعت قلبی کے ساتھ وینی خدمت کے لیے مستعد ہوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے اور ہم آ جنگی کی فضا ہیدا کرنے کی سعی کی جائے۔
- 11۔ مشترقین کی وہ تحریریں جو اسلامی حقانیت کا پرچار کرتی ہوں ان کی زیادہ تشہیر کی جائے۔ مثلاً ڈاکٹر فریکٹ ٹیلر نے اپنی کتاب Physics of Imortality میں جو اہم ترین سائنسی انکشافات کیے میں اس سے اسلامی عقیدے کا اثبات ہوتا ہے۔ (۱۳)
  - 12 ۔ مسلم امه کواچھے حکمرانوں کا انتخاب کرنا چاہی۔ان کا ظاہر و باطن، قول وفعل ایک ہو۔

وہ معاشرہ جس کا قیام حضرت محمد علیہ عمل میں لائے تھے۔ نصف صدی میں کرہ ارض پر اصول و اقدار کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان اصولوں کے ضمن میں عقائد عبادات معاملات عدل و احسان، امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور جہاد فی سبیل اللہ کے پیغام کو عام کیا گیا( ۱۲۲) ان کو عام کیا جائے۔

13۔ مسلمان اس میڈیا وار کے ذریعے مغربی و ہندوست فی تہذیب کے دلدادہ ہوتے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل میں لباس، خوراک اور بودوباش کے مغربی طور طریقے رائج ہو رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر موجود لاکھوں فخش (Websites) سینکڑوں ئی وی چینلو پر چلنے والی بے ہودہ فلموں اور اشتہارات نے اخلاقیات کو بری طرح متاثر کیا۔ عالم اسلام کواس کا سد باب کرنا جا ہے۔ ہمیں جواباً قرآن وسنت کی تعلیمات پھیلانی جا ہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ مسلم امد کو رسول پاکھائیے کے اسوہ دسنہ پرعمل کرنا چاہیے۔متحد ہو جانا چاہیے۔ اگر امت مسلمہ رسول پاکھائیے کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے تو کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پرعمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین

#### حواليه جات

1\_ جيوئش كرانيكل مجلّه "جباد في الاسلام" 2- مفت روزه، زندگى لا بور 16 ماريخ 1979 - 3 - اليفاً - 4 - الرعد 28 - 5 - القرآن آل ممران 103/3 - 6 - المائده 28 - 7 - البقره 16 - 8 - تفهيم القرآن جلد 1 ص 377 - 9 - سورة المائده 50 - 10 - 10 سورة الفائدة 90 - 11 - اسلام اور جديد جيلنج وحيد الدين خان - 12 - آل عمران 190/3 - 13 - 10 Physics of دارة القرآن فرينك نيلر - 14 - تدبية التاشي المسلم، على عبدائليم -

# اُمّتِ مُسلمه کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا بدارک سیرت طیب و منطق اللہ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

نذير احد تشنه- بهمبر آزاد كشمير امت مسلمداس وقت ان گنت اندرونی مسائل اور بے شار بیرونی چیلنجز کا شکار سے امت میں ان سے درآنے میں ہماری کوتا ہوں اور اغیار کی ریشہ دوانیوں کا براعمل وخل ہے مقالے کے پیلے جصے میں ان مسائل اور چیلنجز کی نثان دی کی گئی ہے اور دوسرے جھے میں سیرت طبیع ﷺ ہے حاصل کردہ رہنمائی کی روشنی میں ان کا حل تجوییز کیا جائے۔ درپیش مسائل وچیکنجز:

ا-صليبي پٺغار

۲- حهاد کی غلط تعبیر

س- تہذیبی حملے

۳-فرقه بندی

۵- جلال یادشای:

الف- شورائی نظام ہے لاتعلقی

۔ جمہوریت سے بے زاری

ج - نظام زکو ۃ ہے دوری

۲ – یے راہ روی:

الف- فحاشي

پ- عماشی

ج-مسكرارين

۷- دمشت گردی

۸- وطن برستی:

الف-نسلي فساد ب- اسانی جھکٹرے

ج-صوبائی تکھیڑ ہے

۹ – معاشی عدم توازن:



الف- کساد بازاری

ب- ارتکاز زر

ح- رشوت

۱- رعایا کی زبول حالی

۱۱- زراعت کی تبابی

۱۱- ضنعت وحرفت سے لا پروابی

۱۲- صنعت وحرفت سے لا پروابی

۱۲- تجارت کی تباہ کاری

۱۵- تعلیم سے عدم تو جبی

۱۵- تعلیم سے عدم تو جبی

۱۲- معاشرتی اقدار کی عدم پاسداری

۱۲- طبقہ اناث کی محروی

۱۸- لیڈر شپ کا بحران

۱۹- عدل و انصاف سے پہلو تبی

۱۲- بے روزگاری

صليبي يلغار:

امریکہ افغانستان اور عراق میں برپا نام نباد وہشت گردی کی جنگ کوصلیمی جنگ میں برانا چاہتا ہے۔ ای کے پیش نظر پاپائے روم بنی ڈکٹ نے فلسفہ جباد اور نبی اقدس کیالیہ کے متعلق لیکچر دیا ہے۔ صلیبی جنگوں (۱۰۹۵ء – ۱۱۳۲۰ء) کے اسباب میں ایک وجہ پوپ اربن فانی کا فتوی جباد تھا۔ پوپ اربن فانی کے فتوے کا مقصد عیسائیت کو دنیا پر مسلط کرنا، پوپ کا رتبہ بڑھانا، پورپ کی بگڑی ہوئی اخلاقی حالت سدھارنا اور مشرقی ممالک کی دولت اور وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ (۱) فانی حالت سدھارنا اور مشرقی ممالک کی دولت اور وسائل پر قبضہ کرنا تھا۔ (۱) فانی (۱۹۵ء) نے نواب گاڈ فرے کے ہاتھ مضبوط کیے بعینہ حالات سے پورپ دوچار ہو چکا ہے۔ پایا کے روم کیتھولک دنیا تک محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ گرجے ویران اور شراب خانے آباد ہو رہے ہیں۔ پروٹسٹنٹ عیسائی میبودیوں سے ناسطے جوڑ کر اعتدال پندی اور روثن خیالی کی جھیٹ چڑھ بچے ہیں۔ پورپ کی اخلاقی حالت بھی دَّرگوں ہو چکی ہے ایسے میں پوپ بنی وگئٹ (۲۰۰۸ء) مشرق وسطی کی دولت اور وسائل کا لالچ دے کر جارج ڈ بلیوبش کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے۔

"Most people think the crusades are a thing of the past- over forever.

But they are wrong. Preparations are being made for a final crusade, and it will be the bloodiest of all"

مغرب کے اکثر ممالک امریکہ کی دہشت گردی کو جان گئے ہیں اور اب ووصلیبی جنگ کا مہرہ بننے کے لیے تیار

4608 ♣

نہیں ہیں۔ عراق میں امریکہ کی دہشت گردی کھل کر سامنے آگئی ہے۔ بدیں وجہ وینزویا کے صدر ہو گوشاویز نے اقوام متحدہ کے خطاب میں امریکی صدر بش کو شیطان، جھوٹا اور ظالم قرار دیا۔ تاہم اس کے باوجود امریکہ صلیبی یلغار کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے ''امریکی وزیر دفاع ڈونلڈ رمز فیلڈ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ امریکہ مشرق وسطی اور وسطی ایشاء میں محاذ گرم کرنے کے ساتھ اب تیسرا محاذ بھی کھو گئے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسرے محاذ سے مراد ایران پر حملہ ہے'' امریکہ نے امریکہ نے ایران کو ہراسال کرنے کے لیے اپنا بحری بیڑا بحر ہند میں اتار دیا ہے۔ اس ساری کارروائی کا مقصد امریکہ دنیا کی واحد سپر باور یہ چاہتی ہے کہ بقول فیض

اب نہ کہتے گی کسی شاخ پر پھولوں کی حنا فصل گل آئے گی نمرود کے انگار لیے اب نہ برسات میں برے گی گہر کی برکھا ابر آئے گا خس و خار کے انبار لیے

## تہذیب:

مغربی تبذیب اس وقت تبذیب، اخلاقی اور ندبی لحاظ سے سخت آ زمائش میں ہے۔ مغربی تبذیب کے متعلق پروفیسر خورشید احمد امریکی صدر نکسن کی کتاب Beyond Peace کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ ہمارے شہروں کو گھن لگا ہوا ہے اور اس کی سرانڈ ہمارے روحانی، اخلاقی اور تبذیبی عادات و اطوار میں رچ بس چکی ہے جس سے غربت، جرائم اور دیگرعوا می سہولتوں کے ناجائز استعال جیسے عوارض نے جنم لیا ہے۔

تہاری تہذیب اپ تخبر سے آپ ہی خودکش کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بے گا ناپائیدار ہوگا

مغرب میں بینے والے مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ دین اسلام دنیا کا اعلیٰ ترین نظام ہے جو ساجی، معاثی اور سیای ہرسطے پر کامل عدل و انصاف کا ضامن ہے۔ اس نظام کی برکات زمانہ دور خلافت راشدہ میں دیکھ چکا ہے۔ امریکہ کے نیوورلڈ آ رڈر کی راہ میں اسلامی تہذیب سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امریکہ اس رکاوٹ کوکروسیڈی حربوں سے دور کرنا جا ہتا ہے۔

تہذیبوں کی کشکش یا نگراؤ کے حوالے سے ایک امریکی مفکر سموٹ SAMOET نے Of نے Clash of نے SAMOET اور کی مفکر سموٹ تہذیباں فرند داندانیا میں لکھا ہے کہ دنیا میں اب تہذیبوں کا نگراؤ ہوگا۔ اس وقت آٹھ تہذیبیں موجود ہیں۔ امریکی تبذیب ان Prophet Muhammad P.B.U.H اور کنفیوشیس تہذیب کی اس کا اصل مقابلہ دو تبذیبوں سلم تہذیب ہوگا۔ مغربی تبذیب اگر ان دو کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو تہذیب مغربی تبذیب اگر ان دو کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو آپس کے اختلافات کو ختم کرے اور ان دو تبذیبوں سے الگ الگ نمٹے۔ ان کو ایک دوسرے کے قریب نہ آنے دے۔ مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دے۔ (۵)

امریکہ مسلم تہذیب کونشاند بنانے کے ساتھ ساتھ اسلامی ممالک کے قدرتی وسائل تیل اور گیس سے ازخود مالا مال بونا جا ہتا تھا۔ بدیں وجہ اس نے افغانستان اور عراق کونشاند بنایا ''القاعدہ اور طالبان نہایت کامیاب مزاحمت کر رہے ہیں۔ متعدد بار امریکہ اور ناٹو کے عسکری حکام تسلیم کر بچکے ہیں کہ طالبان ان کی توقعات سے بڑھ کر سخت جان خابت ہو رہے ہیں۔ وہ اس قدر کامیاب مزاحمت کر رہے ہیں کہ بار بار فوج اور اسلیمنگوایا جا رہا ہے۔

امریکہ کا دوسرا ٹارگٹ سفوشیس تبذیب یعنی چین ہے۔ امریکہ بھارت کو چین کے مدمقابل لا رہا ہے چین بھی امریکہ کی حکمت عملی سے غافل نہیں ہے۔ وہ بواکا رخ وکھ رہا ہے اور خاموش تماشائی بنا بوا ہے چین ایٹی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ اقتصادی اعتبار سے اپنی پوزیش سخکم کر رہا ہے۔ ایک انداز سے کے مطابق امریکہ کے مشرق وطلی سے نکلنے تک چین امریکہ پر اقتصادی برتری حاصل کرلے گا۔ جنگ آزادی ۱۸۵۵ء کے بعد انگریز نے مسلمانوں سے جذبہ جہاد سرد کرنے کے لیے ساز شوں کے برطرف جال پھیلا ویے۔ بعض علاء کو وظیفہ خوار بنایا اور انہوں نے اپنے دل کو یہ سمجھا کر مطمئن کرلیا کہ جہاد کے علاوہ بھی موضوعات ہیں جن بر اپنی جولانی طبع کو آزبایا جا سکتا ہے۔ سرکاری گرانٹ پانے وائے تعلیمی اداروں نے جہاد کے موضوع کو شجرہ ممنوع قرار دے دیا۔ (۲) نوبت ایں جارسید کہ منصب نبوت کو بازیچہ اطفال تعلیمی اداروں نے جہاد کے موضوع کو شجرہ ممنوع قرار دے دیا۔ (۲) نوبت ایں جارسید کہ منصب نبوت کو بازیچہ اطفال بنانے کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی جیسے نامور ندہبی سکار کو تیار کیا گیا جس نے مسیلمہ کذاب کی طرح کمال فیاضی دکھائی۔ (۷)

اب چھوڑ دو جہاد کا دوستو خیال
دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قبال
اب آ اس سے نور خدا کا نزول ہے
اب جنگ اور جہاد کا فتوئی فضول ہے
دیمن ہے وہ خدا کا جو کرتا ہے اب جباد
مئر نبی کا ہے جو یہ رکھتا ہے اعتقاد

## فرقه بندی:

فرقہ بندی ایک لعنت ہے۔ مغرب دنیائے اسلام میں مختلف طریقوں سے اس لعنت کو عام کر رہا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان فرقہ پرتی کی بدولت ہوا۔ بلاکو خان نے فرقہ پرتی سے فائدہ اٹھا کر بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی۔ بنگال میں نواب سراج الدولہ، دکن میں سلطان ابوالفتی، مُیہو اور جنگ آزادی میں بہادر شاہ ظفر کوفرقہ پرتی کی وجہ سے فکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب میں لارٹس آف عربیبیعر بول کا رازدال بنا اور خلافت کا نقشہ ہی تبدیل کر دیا۔ عیسائی طاقتوں نے عرب دنیا کو کھووں میں بانٹ کر ان کے سرپر فلسطین میں یہودیوں کو لا بٹھایا۔ عراق عرب دنیا کی طاقت بنے والا تھا۔ اسے شیعہ بنی کا خوف دلا کر امریکیوں نے صدم حسین کو ایران پرحملہ کرنے کی راہ دکھائی۔ عرب دنیا کے سارے ملکوں نے صدام حسین کی کھل کر مدد کی۔ عراق کو امریکی اور یورپ والے اسلی فراہم کرتے رہے اور ایران کو اسرائیل اسلیم

فروخت کرتا رہا۔ اس طرح انہوں نے دو اسلامی ملکوں سے کھر بول ڈالر کمائے۔ عراق جب عرب ملکوں کے قرضوں کے بوجھ سلے دب گیا تو اسے کو بیت پر حملے کے لیے تیار کیا گیا اور بول آج عرب کا طافت ور ملک بدحالی کا شکار ہے۔ امریکہ عراق میں شیعہ ٹی فرقہ بندی قائم کر کے اپنے اقتدار کوطول دینا چاہتا ہے۔ حال ہی میں لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیل کے حق میں ہو گئیں۔ افغانستان میں آج بھی شالی اتحاد کی جارحیت کو روکا تو عرب دنیا کی ساری سن ریاشیں اسرائیل کے حق میں ہو گئیں۔ افغانستان میں آج بھی شالی اتحاد (شیعہ ) اور پشتون (سنی) علاقوں میں تقلیم کر کے باہم لڑایا جارہا ہے۔ امریکہ عرب ریاستوں کو ڈرا رہا ہے کہ ایران کی شیعہ ریاست اگر ایٹمی طافت بن گئی تو ان کا جینا دوکھر کر دے گی۔

## حلال یادشاهی:

مغرب دنیائے اسلام کے موجودہ نظامِ حکومت کو بھی تقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اسلامی دنیا میں جابل پادشاہی (۹)
ہواور مغربی دنیا جمہوری تماشے سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیائے اسلام سے شورائیت کا علم چھن
چکا ہے اور آ مریت مسلط ہے بہی وجہ ہے کہ حکمرانوں کو رعایا پر اعتاد نہیں ہے اور حکمرانوں کو عوام کی تائید عاصل نہیں ہے۔
مغرب دنیائے اسلام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا تا رہتا ہے بھی وہ حکمرانوں کی پشت پناہی کرتا ہے اور عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈلواتا ہے اور مجھی اپنے ایجنٹوں کے ذریعے عوام میں بیداری کے نام پر نفرت کا زہر پھیلاتا ہے اور عوام کو حکمرانوں سے مزید بدخن کرتا ہے اور عوام کو حکمرانوں سے مزید بدخن کرتا ہے یوں ان دوطبقوں میں بدگمانی کی خلیج وسیع ہوتی چلی جاتی ہے۔

#### يے راہ روی:

ایک طبقہ امارت کی وجہ سے نگا ہورہا ہے اور دوسرا طبقہ خربت کی وجہ سے نگا ہونے پر مجبور ہے۔ مغرب مسلمانوں میں میڈیا اور این جی اوز کے ذریعے روشن خیالی کے نام پر فحاثی پھیاا نے کی راہ اپنائے ہوئے ہوئے ہوں کے ایم میڈیا اور این جی رفزی کرتا ہے۔ مسلم ممالک میں گھے اس کے ایجنٹوں ہے 'نہم مسلمان تین ''ڈوئ' کا شکار ہو گئے ہیں اور ان تھری ڈی کی بدولت بہت ہی قویش رو ہے زوال ہوئیں۔ پہلے ڈی سے ڈنر عالی است بنتی مرخن غدا کمیں جوستی اور اور ان تھری ڈی کی طرح چاٹ لیتی ہیں۔ دوسر ڈی سے ڈائس کا کھی کا سب بنتی ہیں یہ وہئی قابلیت و صلاحیت اور قوت فیصلہ کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہیں۔ دوسر ڈی سے ڈائس کا محل کا سب بنتی ہیں ہوئی قابلیت و صلاحیت اور قوت فیصلہ کو دیمک کی طرح چاٹ لیتی ہیں۔ دوسر ڈی سے ڈائس کا محل کا بین ہیں وعشرت میں محو ہونا جو انسان کو دنیا کے ارد گرد کے ماحول سے لا پرواہ بنا دیتا ہے اور دشمن کو ہرفتم کے مواقع فراہم کر دیتا ہے تسرے ڈی سے ڈرنگ Drink یعنی شراب اور نشہ آ ور چیزوں کا کھلے عام بکنا جس سے بے حیائی موجودگی کی وجہ کھیل رہی ہے۔ اس سے والدین اور بڑوں کی قدر اور اور اور شم ہو جائے تو وہ غیروں کی خلام بن کر رہتی ہیں۔ برشمتی سے ہمارے ہاں سے بوئی۔ جن قوموں میں ان تین ڈیز کا رواج عام ہو جائے تو وہ غیروں کی خلام بن کر رہتی ہیں۔ برشمتی سے ہمارے ہاں یہ تین ڈی تیزی ہوئی پار ہے ہیں'۔ (۱۰)

دہشت گردی:

امریکہ نے دہشت گردی کی اصطلاح ایجاد کر کے اسے ندہب اسلام سے جوڑ دیا ہے حالانکہ اسلام سلامتی کا غدہب ہے اور امن و آشتی کا علم بردار ہے۔ عیسائیت کے نام نہاد پیروکاروں کی دہشت گردی کا اندازہ کرنا ہے تو کچر ہسپانیہ کی تاریخ اور سقوط غرناطہ کے واقعات ہی کافی ہیں۔(۱۱)

صلیبی جنگوں میں عیسائی دہشت گردی پورے عروج پرتھی۔ ۱۹۹۹ء میں ہنتے بروشلم کے موقع پر ۷۰ ہزار مسلمان مردوں، عورتوں اور بچوں کوموت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ آٹھ دن تک مسلسل قتل عام کے بعد لاشے اور انسانی اعضا خون میں تیرتے رہے۔ (۱۲) دنیا کی ترتی یافتہ سپر پاور کی دہشت گردی تاریخ عالم میں ہیروشیما اور ناگاسا کی کی ایٹمی تباہی ضرب المثل رہے گی۔ دہشت گردی کا یہ داغ ہر سال ہوم ہیروشیما اور ناگاسا کی منا کر تازہ کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی حالیہ دہشت گردی افغانستان اور عراق میں صلیبی جنگوں کی جولنا کی اور ویت نام کی جزہ کاریوں کی یاد تازہ کر رہی ہے۔

س تو سمی جہاں میں ہے تیرا افسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائمانہ کیا

# وطن برستی:

خلافت کے خاتے کے بعد نظریہ وطنیت کو فروغ ملا ہے۔ دنیا کے اسلام خطوں میں بٹ گئی ہے۔ بے شک تو میں اوطان سے بنتی ہیں لیکن ملت نظریہ اسلام سے وجود پاتی ہے۔ نظریہ اسلام سے روگردانی کی وجہ سے اہل مغرب بھی پاکستان کو لے کر افغانستان پر چڑھ دوڑتا ہے اور بھی عربول کی جمایت سے عراق کی اینٹ سے اینٹ ہوتے چلے جا کیں گے۔ اللا اللہ محمد رسول اللہ کے کلے پر متحد نہ ہوئی تو اسلامی ممالک کے بعد ویگر سے صفحہ بستی سے ناپید ہوتے چلے جا کیں گے۔ جذبہ محب الوطنی ایک فطری جذبہ ہے لیکس وطن کی عصبیت روح اسلام کے لیے ہم قاتل ہے۔ لارنس لارڈ نے عربول میں وظنی عصبیت کو ہوا دے کر ترکول سے لڑا دیا۔ اس وقت مغرب کردول کو ترکی ، عراق اور ایران کے خلاف استعال کر رہا ہے۔ وطنی عصبیت کو ہوا دے کر ترکول سے لڑا دیا۔ اس وقت مغرب کردول کو ترکی نیان سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔

ان تازہ خداوَل میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیربمن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے

## معاشي عدم توازن:

معاثی بدهالی انسان کو معاثی حیوان بنا دیتی ہے۔ زیست برائے خوردن حاصلِ زندگی ہوتو انسانی سوچ کا محورجنس اور جنسیت بن جاتی ہے۔ فرائد کا کہنا ہے کہ انسان میں پیدائش طور پر دوخواہشیں موجود ہیں۔ زندگی ہے محبت (روٹی، کپڑا اور مکان لازمہ زندگی) اور جنسی خواہش، ان دونوں خواہشوں کی شکیل کے لیے کسی اخلاق، تبذیب اور شائشگی کی ضرورت نہیں۔ انسان جب بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے کولھو کا بیل بن جاتا ہے اور اس کا پیشتر وقت ای مقصد کے لیے صرف ہوتا ہے تو اس ہے اعلیٰ سوچ اور میں مقاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی معاشی اقد امات ملک میں معاشی

اعتبار سے طبقاتی تقسیم کو بختہ کرتے ہیں۔ اس سے غریب، غریب تر اور امیر، امیر تر بن جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں فریب کا کہ کشیاں کرتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں سرکشی کر کے کاخ وکلاہ چھین کیتے ہیں۔ شاہ ولی اللّٰہ نے امیروں کو یاد دلایا کہ تمہاری زندگی کا مقصد لذیذ کھانے، عورتوں کی تاز برداریاں اٹھانے، کپڑوں کی زیبائش اور مکانوں کی آرائش ہی نہیں ہے بلکہ تمہارے مالوں میں غریبوں اور تیبیوں کا مال بھی ہے تم پر بخل اور شجوی نے غلبہ پالیا ہے اور شیطان تم پر مسلط ہو گیا ہے۔ معاشی میدان میں ارتکاز زر، ذخیرہ اندوزی، سمگلنگ، رشوت، جا گیرداری اور بے روزگاری وغیرہ طبقاتی سش کمش کا سب بنتی ہے۔

## رعایا کی زبوں حالی:

شومے قسمت سے دنیا اسلام میں بادشاہت یا آمریت کا دور دورہ ہے۔ ایسے نظام میں عوام کی کوئی قدر و قبت نہیں ہوتی۔ معاشرہ حاکم ومحکوم کی ذیل میں تقسیم ہوجاتا ہے جب کہ جمہوری معاشرے میں عوام کی رائے اور رعایا کی بہبود کو بہرد کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جمہوری حکومت عوام کی حکومت ہوتی ہے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے بدیں وجہ جمہوری معاشرے کے عوام شعور و آگاہی سے کوسوں دور ہوتے ہیں۔ اسلامی ممالک کے عوام کی زبوں حالی کہیں بھی زیر بحث نہیں آتی۔

# زراعت کی تباہی:

تاریخ شاہد ہے کہ دنیائے اسلام کے خطوں کی ثقافت بڑی قدیم ہے۔ نیل، فرات، موہنجو داڑو، بڑپہ اور گندھارا کی تہذیب ہو یا نیوا و بابل کی تہذیب، بید حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ دریاؤں کی تہذیب ان ہی خطوں سے منسوب ہے۔ آریائی تہذیب ہو یا نیوا و بابل کی تبذیب، بید حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ دریاؤں کے کنارے آباد بیر تہذیبیں''زرع'' تھیں ۔ خوش قسمتی سے پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور دنیا کا بہترین نظام اس خطے میں موجود ہے لیکن زراعت کا شعبہ عدم توجہ کا شکار ہے۔ بدیں وجہ زراعت میں خود کفالت کی منزل سے ملک کوسوں دور چلا گیا ہے۔ کہاں جاتا ہے کہ''جس گھر دانے اس دے کہلے بھی سیانے'' زراعت سے وابسة عناصر کی حوصلہ افزائی نہ ہونے کی دجہ سے۔ کہاں جاتا ہے کہ''جس گھر دانے اس دے کہلے بھی امریکی اور بھارتی گندم کھا کھا کر انجانے بننے گئے ہیں۔ صنعت وحرفت سے لا برواہی:

# صنعت وحرفت ہے مسلمانوں کو ہمیشہ ہے رغبت رہی ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے وقت بڑگال کے مسلم باشندے اتی نفیس قسم کی ململ تیار کرتے تھے کہ ایک تھان ما چس کی ڈیا میں بند ہو جاتا تھا اور اسے ہاتھ کی انگیوں ہے گزارا جا سکتا تھا۔ انگریز نے ان کاری گروں کے ہاتھ چو منے کی بجائے ان کے انگو شے کاٹ دیئے اور بڑگال کے مسلم جولا ہے کا تار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گیا۔ یول بڑگال کی صنعت وحرفت دم توڑگی اور ما نجسٹر کی رونقیں دوبالا ہو گئیں۔ قیام پاکستان کے بعد صنعتوں نے اپنی چمک دکھائی لیکن اب ان کی رونقیں مانند ہڑ رہی ہیں۔ شاید ہمیں درآ مدات بڑھانے کا چسکا پڑ گیا ہے بعد صنعتوں نے اپنی چمک دکھائی لیکن اب ان کی رونقیں مانند ہڑ رہی ہیں۔ شاید ہمیں درآ مدات بڑھانے کا چسکا پڑ گیا ہے ہیں کیفیت دنیائے اسلام کی ہے۔ (۱۳)

## عسكري قوت ميں كمي:

برطانیہ کے اقد ارکا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ اکثر اسلامی ممالک پر اس کا قبضہ تھا بیسویں صدی عیسویں میں آزادی کی رو چلی اور برطانیہ کو مجبوراً دنیائے اسلام کو آزاد کرتا پڑا۔ انگریز نے اقتدار چھوڑتے وقت ایسی چال چلی کہ دنیائے اسلام مسائل کا گڑھ بن گئی۔ مشرق وسطی میں ترک سے دنیائے اسلام عرب کو الگ کیا اور حسب منشاء سعودی عرب کویت، عراق، شام، فلسطین، اردن، عرب امارات کی ریاستوں میں تقسیم کر کے ان کے سر پر دنیا کی مفتن قوم مسلط کر دی۔ مسلم ممالک سے برطانوی تسلط نتم ہوگیا لیکن مملی طور پر برطانیہ کا عمل دخل موجود رہا۔ اسلامی ممالک فوخ، اس کی تربیت اور سازو سامان کے لیاظ سے برطانیہ کے مربون منت رہے۔ (۱۳) اسلامی ممالک میں بادشاہت ہے حکمران فوخ کو ذاتی اور خاندانی اقتدار کے اشکام کے لیے منظم کرتے ہیں ان ممالک کا دفاع ریگور فورس کی بجائے ذہبی اور جہادی تنظیمیں کرتی ہیں۔ پاکستان اور ایران کے پاس مضبوط عسکری قوت موجود ہے۔ باقی اکثر اسلامی ممالک اپنے دفاع کے لیے دوسروں کے دست گررہتے ہیں۔

## تجارت کی تباه کاری:

مغرب میں صنعت کے ساتھ ساتھ تجارت Trade کو بھی ایک اہم شعبے کا درجہ حاصل ہے۔ تجارت کی ہا قاعدہ یو نیورٹی تک تعلیم ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تجارت کے فیلڈ میں لوگ اتفاقیہ آتے ہیں۔ تجارت درآ مداور برآ مد کے لیے میڈیا کی تعلیم انتہائی نا ٹزیر ہوگئ ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ شارٹ کورمز کے ذریعے تجارت سے وابستہ افراد کو تربیت دی جائے۔ زندگی سے متعلق تمام شعبے نہایت اہم ہوتے ہیں۔ تجارت ریاست کی ترقی کا ایک ستون ہے۔ جو دنیائے اسلام میں تباہ کاری کی زدمیں ہے۔

# تعلیم سے عدم توجہی:

روز آفرینش سے ہی علم کی بدولت انسان کوفرشتوں پر برتری دی گئی ہے۔ علم باب تفعیل میں تعلیم بنتا ہے۔ ہر دور میں تعلیم ہی کی وجہ سے اقوام وملل کوقوموں پر سرفرازی حاصل رہی ہے۔ اس وقت مغرب سائنسی، تکنیکی، فنی علوم اور ایجادات کی وجہ سے مشرق پر برتری حاصل کر چکا ہے۔ ''مغرب کی صنعتی ترقی اور دولت نے مسلمانوں کو احساس کمتری میں بیتلا کر دیا ہے''۔ مسلمانوں میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہے (۱۵) اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں میں ملی جذبہ مفقود ہے اس لیے استفادہ نہیں کیا جارہا۔

# معاشرتی اقدار کی عدم پاسداری:

مغربی فلنفے کے مطابق اقدار Values عوام کی مرضی سے مطے پاتی ہیں۔عوام کے ترجمان جمہوری ادارے ہوتے ہیں۔ یہی ادارے پارلیمنٹ اور بینٹ اقدار کی تشکیل کرتے ہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ مرد کو عورت اورعورت کو مردنہیں بنا سکتی، باقی سب کچھ کر سکتی ہے۔ اسلام میں اقدار وجی سے طے پائی ہیں۔ دین اسلام میں اقدار کو اخلاقیات کی اصطلاح ملی ہے۔ اخلاق حسنہ اسوہ حسنہ میں محفوظ میں اور مسلمانوں کے لیے عملی نمونہ میں۔ مغرب بھی انسانی حقوق کا واویلا کر کے، بھی قوم پرتی کی سبز پری وکھا کر اور بھی جنس کی آزادی کی راہ وکھا کر اسلامی اقدار کو مشکوک بنانے کے لیے این جی اوز کے ذریعے سرمایہ کاری کرتا رہتا ہے۔ متبادلات سے مراد دوسری اقوام کی اقداری اور تبذیبی یلغار بوقی ہے جن کا مقابلہ تعلیمی ادارے اور دینی مدارس کرتے ہیں۔ مغرب ان اداروں کو بنیاد پرست قرار دے کر روشن خیالی کی ووڑانے کی فکر میں رہتا ہے۔

## طبقه اناث کی محرومی:

مغرب کی عورت اپنی نسوانیت کھو چکی ہے۔ امریکہ میں دنیا میں سب ہے زیادہ جنسی آزادی ہے۔ وہاں عورت خطرناک اجتماعی مسئلہ بنی جا رہی ہے۔ فرانس اس ہے بھی پہلے جنسی ہے راہ روی کا شکار بوکر خاندانی نظام کا شیرازہ بھیر چکا ہے۔ مغرب میں عورتوں کی آزادی مردوں کی عیاثی کی ایک چال تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مغرب کی عورت نے مرد پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ ہے شرح پیدائش میں تشویش ناک حد تک کی واقع بوگی ہے۔ یورپ دنیائے اسلام کی شرح پیدائش ہے خانف بوکر اسلامی ممالک میں آزادی نسواں کا ڈھونگ رچا رہا ہے تاکہ مسلم خاندان کی عورت بھی مغربی عورت کی ڈائر پچل نکے اور بچول کی پیدائش ہے انکاری ہو جائے۔

کیا یہی ہے معاشرت کا کمال مرد بے کارو زن تبی ہوغوش

## ليدرشپ كا بحران:

دنیائے اسلام کے نظام حکومت سے مرکزیت یعنی خلافت ناپید ہوگئی ہے اور ہر ملک اپنی اپنی ڈفلی، اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ بدیں وجہ دنیائے اسلام میں ایسا کوئی رہنما وجود نہیں پاتا جسے امتِ مسلمہ کا مسلمہ رہنما کہا جا سے اور اسے صلاح الدین ایو بی کا نام دیا جا سکے۔ دنیائے اسلام میں قبط الرجال نہیں ہے تاہم جسے امت مسلمہ کا ترجمان کہیں، کہیں نظر نہیں آتا۔

## عدل وانصاف ہے پہلوتہی:

عدل و انصاف ریاست کا انجائی اہم رکن ہے۔ لادین حکومت قائم روسکتی ہے لیکن انصاف ہے عاری ریاست جلد نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ و نیائے اسلام اس وقت طبقاتی عصبیت کا شکار ہے، اس لیے انصاف کا پائمال ہونا بقینی امر ہے۔ مغرب جمہوریت کا خیصا خیال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں اس وقت ہے۔ مغرب جمہوریت کا خاصا خیال کیا جاتا ہے۔ امریکہ میں اس وقت سر لاکھ سے زیادہ افراد قید خانوں اور جیلوں میں بند ہیں۔ ان میں سے ساتھ فیصد کا تعلق نسلی اقلیتوں سے ہے اور آ دھے سے زیادہ افراد قید خانوں ایک تحقیق سے بعد چلا کہ امریکہ میں سفید فام کی نسبت سیاہ فام کو مزائے موت کے امکانات بندرہ فی صد زیادہ میں۔ (۱۷)

## یے روز گاری:

بے روزگاری ونیائے اسلام کا اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ بدیں وجہ مسلمان روزگار کی تلاش میں مغرب کی یاترا کرتے ہیں۔ مغرب ان سے دوسرے ورجے نے شہر بوں کا سلوک کرتا ہے۔ غریب الوطنی میں ان پر کیا بیتی ہے کبھی انہیں تو بین رسالت کے چرکے لگائے جاتے ہیں اور کبھی اسلامی شعائر کا نداق اڑایا جاتا ہے۔'' ہمارے انہی قومی جرائم ک سزا آج ہم پر مسلط ہے جس کے مظاہر قتل و غارت گری، بدائمی، ہوش رہا مہنگائی،ظلم و جبر، بے انصافی، سیای حقوق سے محرومی، بدترین ریاستی جر، افلاس، بے روزگاری، افراط زر، کریش، شعائر اسلامی کی بے حرمتی، دینی و اخلاقی اقدار کی پاملی، ملکی آزادی وخود مختاری سے محرومی، سیکی صورت میں دیکھے جا کتے ہیں'۔ (۱۹) ملت اس وقت بہت سے اندرونی و بیرونی مسائل اور گوناگول خطرات سے گھری ہوئی ہے۔ مقالے کے حصہ اول میں بطور مشتے از خروارے چند مسائل کی نشان وہی کی گئی ہے اور حصہ دوم میں ان درچیش مسائل کا حل سیرت طیب بھی ہے۔

اس وقت کرہ ارض پرمسلم ممالک کی تعداد اکسٹھ ہے جن میں بسنے والے مسلمان ڈیڑھ ارب یعنی دنیا کی مجموع آبادی کا ایک چوتھائی حصہ ہیں۔ دنیائے اسلام کے پاس دنیائے کل ذخائر کا 70 فیصد ہے اور تیل جیسی دولت کے 2 فیصد ذخائر صرف عرب ممالک میں میں۔ تاہم باہمی عدم تعاون اور اتحاد و یگا گئت کے فقدان کے باعث وہ ابھی تک بڑی قوت بننے سے قاصر ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ استعاری طاقتیں وانستہ ملت اسلامیہ کو گونا گوں مسائل سے دوچار کر کے اسلامی قوت بننے میں سرراہ بنی ہوئی ہیں۔ افغانستان اور عراق پر غیر ملکی قبضہ، چینیا، بوشیا ہرزیگوینا، انڈ ونیشیاء، کوسوو، فلپائن میں مسلمانوں کی جوجہد آزادی، قبرص کا مسئلہ، مسئلہ شمیر، لبنان پر جارحیت، شام اور ایران کے خلاف سرد جنگ اور پاکستان میں دہشت گردی استعاری طاقتوں کے دیئے ہوئے روگ ہیں جو ملت اسلامیہ پال رہی ہے۔

ملت اسلامیہ کے تیسری طاقت بننے میں ہم خود بھی سب سے بڑی رکاوٹ میں۔ اسلامی ممالک پیماندہ اور معاثی محکومی کا شکار ہیں معاشی برحالی دنیائے اسلام کا مقدر اور پسماندگی ان کے کندھوں کی سوار کیوں نہ ہو۔ عرب ممالک کے تقریباً ۱۰۵ بلین ڈالر کی رقوم اور مختلف نوعیت کے اٹاٹے مغربی ممالک میں موجود ہیں۔ مغرب سے مراد یہودو نصاری ہیں۔ یہود اسلام کے ازلی دشمن ہیں۔ نصاری نے صدیوں مسلمانوں پرصلیبی جنگیں مسلط کے رکھیں۔ آج امریکہ، بھارت اور اسرائیل کا گئے جوڑ ہوگیا ہے۔ ارشاد خداوندی:

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوُدَ وَالنَّصْرَى اَوْلِيَآءَ مَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضِ. وَمَنْ يَتَوْلَهُمُ مِّنُكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِيْنَ. (٢٠)

ترجمہ: اے ایمان والو! مت بناو یہود اور نصاریٰ کو دوست۔ وہ آپس میں دوست میں ایک دوسرے کے اور جو کوئی دوس کرتا خالم لوگوں کے اور جو کوئی دوسی کرتا خالم لوگوں کو۔(۲۱)

یبود و نصاریٰ کی دوتی پر اعتماد کیے بغیر دنیائے اسلام کو باہمی تعاون و اتحاد سے سیسمہ پلائی دیوار بن جانا چاہیے۔

ووقوی نظریہ نہ صرف براعظم Sub Continen ہے۔ متعنیٰ تھا بلکہ حضرت آ دم علیہ السلام کے نزول ہے ہی وجود میں آگیا تھا جو ہر نبی کی بعثت کے ساتھ از سرافو منظم ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ کے جارت کے ساتھ ہی بیٹر ہا اور خیبر کے بیودی سرگرم عمل ہو گئے۔ بیٹاتی مدینہ کے باوجود بیود اپنی ریشہ دوانیوں ہے باز نہ آئے۔ ودمسلی بشنی کا کوئی موقع ہاتھ ہے جانے نہیں دیتے ہے۔ چنا نچے خزوہ ہو قبیقاع ۲ ھ، غزوہ ہو فضیر ۲ ھ، غزوہ ہو قریظہ ۵ ھا اور غزوہ خیبر کے ھیں بیودی سازش وم قرار گئی۔ اس کے بعد فصاری اسلام کی بیخ کئی کے لیے سرگرم ہوئے جس کے بیتی میں جنگ موقد اور غزوہ توک ۹ ھی معرکہ آ رائی ہوئی۔ اس ہے اسلامی ریاست کی شوکت و سطوت کی دھاک بیرون عرب بھی بیٹھ گئی۔ حضرت عمر کے عبد ۱۳ الله معنی اور مام فق ہو ہو کہ اسلامی کی بیٹھ گئی۔ حضرت عمر کے آ رائی بوئی۔ اس ہے اسلامی ریاست کی شوکت و سطوت کی دھاک بیرون عرب بھی بیٹھ گئی۔ حضرت عمر کے آ رائی بوئی۔ اس سے اسلامی ریاست کی شوکت اور مولی سامران کی جنزہ ہیں بیٹھ گئی۔ وادی نیل ہے نکل گیا۔ حضرت عمان فئی کے عبد معاویہ میں اسلامی بھی بیٹھ کی بیٹر کی کی بیٹر کے کہ بیٹر اسلامی بھی میں قبرش اور طرابلس میسائیوں ہے تھین لیے گئے اور رومیوں کی بھی کے اور ہو میں اسلامی بھی قبرش اور ادواڑ چھین لیے گئے۔ عبد الملک بن مردان کے دور میں ۵ کے میں قیبار یہ کہ مقام پر ایک خون ریز معرکے کے بعد اہل روم کو زیردست شکست دی گئی۔ ولید بن عبدالملک کے دور میں ۵ کے میں انداس فئے بوا۔ ہشام کے خون ریز معرکے کے بعد اہل روم کو زیردست شکست دی گئی۔ ولید بن عبدالملک کے دور میں کے ہو ایک بیٹوں ایک عرص تک عیسائی دنیا کو منظم کر کے صلیبی جنگیں بر پا کرنے کا آ ناز دنیا دوبارہ منظم بو کر برمر پیکار بوئی۔ امر کیہ ایک بار پھر عیسائی دنیا کو منظم کر کے صلیبی جنگیں بر پا کرنے کا آ ناز دنیا و بارہ منظم بو کر برمر پیکار بوئی۔ امر کیہ ایک بار پھر عیسائی دنیا کو منظم کر کے صلیبی جنگیں بر پا کرنے کا آ ناز دیا ہے۔

اہل مغرب نے ایک طرف جہاد کو دہشت گردی کے نام سے متعارف کرایا اور دوسری طرف مسلمانوں میں جذبہ جہاد سرد کرنے کے لیے طرح طرح کے جھانڈ کے آزمائے۔ اسلام میں جباد کے لیے ارشاد خداوندی ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اللہ یقاتلو نکم سرح کر اور خدا کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جوتم سے لڑتے ہیں۔ تغییر ابن جربے میں ہے کہ قال کے متعلق سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ (۳۳) غور سے دیکھوتو اس آیت میں انہی لوگوں سے لڑنے قال کے متعلق سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے۔ (۳۳) غور سے دیکھوتو اس آیت میں انہی لوگوں سے لڑنے کی اجازت ہے جو مسلمانوں سے جو مسلمانوں میں مصروف اقوام جاتے ہے۔ تاہم غزوہ حنین اور غزوہ جوک سے بات عیاں ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگی تیار یوں میں مصروف اقوام بھی ای ویل میں آتی ہیں اور ان کے بوشال ہونے سے قبل ہی آشیانے میں (Nip The evil in the Bud) دبوج

آپ طیالی نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی بنیاد احترام آدمیت اور وصدت انسانیت پر رکھی آپ کا احترامِ آدمیت اور وصدت انسانیت جو رنگ ونسل، لسانیت اور وطنیت کے تمام تعقبات ختم کر کے بھائی چارے کی مشتر کہ اساس فراہم کرتا ہے۔ ساری خدائی ایک کنیہ ہے اور تنگھی کے دندانوں کی طرح ایک دوسرے سے پیوستہ ہے۔ انسان کی ابتداء قراہم کرتا ہے۔ ساری خدائی ایک کنیہ ہے اور تنگھی کے دندانوں کی طرح ایک دوسرے جے الوداع کے موقع پر فرمایا۔"کسی آدم سے بوئی۔ تمام انسان حضرت آدم کی اولاد ہیں اور انہیں مٹی سے بنایا گیا تھا۔ ججة الوداع کے موقع پر فرمایا۔"کسی

عربی کو بھی پر، کسی بھی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں۔ اسی طرح سرخ و سفید رنگ والے کو کسی سیاہ فام پر اور کسی سیاہ فام کو سرخ و سفید والے پر کوئی فوقیت نہیں'۔ (۲۴ ) عدل و انساف اسلامی حکومت کے بقاء کی علامت ہے۔ آپ علیہ کا فرمان ہے کہ لادین حکومت قائم رہ سکتی ہے مگر انصاف کے بغیر کسی سلطنت کا اپنے وجود کو قائم رکھنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَلا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعُدِلُوا. إعْدِلُوا. هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُواى. (المائدة: ٨)

اسلام کے صیغہ عدل وانصاف میں سب برابر ہیں۔ ایک دفعہ مکہ تمرمہ میں فاطمہ نامی عورت چوری میں پکڑی گئ۔ اس کے خاندان بنومخزوم نے حضرت اسامہ بن زیدؓ کے ذریعے اس کے حق میں سفارش کرائی تو حضرت اللے نہایت ہی ناراض ہوئے اور فرمایا تم حدود اللہ میں سفارش کرتے ہو۔ انگی امتیں ای لیے تباہ ہوئیں کہ وہ امیروں کو چھوڑ دیتی تھیں اور غریوں کو سزا دیتی تھیں۔ اگر میری میٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو میں اس کے لیے بھی وہی فیصلہ کرتا جو اس کے لیے کروں گا۔

آ پین ایس از مربراہ مملکت کے لیے عدل و انصاف کی کی مثانیں چیوڑی ہیں۔ ''ایک و فعہ حضرت علی نے کسی امر کی درخواست کی۔ فرمایا بینییں ہوسکتا کہ میں تم کو دول اور اہل صفہ کو اس حال میں چیوڑ دول کہ وہ ہموک ہے اپنے پیٹ پر لیٹ پھریں۔ (۲۵) حکومت پاکتان نے عدلیہ کو انتظامیہ ہے الگ کر کے سربراہ ریاست مدینہ کے اسوہ حسنہ کی پیروی ہے۔ اس سے عدلیہ پر سے انتظامیہ کا دباؤ ختم ہو گیا ہے اب بیہ بات وثوق ہے کہی جاستی ہے کہ پاکتان کی عدلیہ عدل و انصاف کے معاطے میں اہم کر داراہ اکرے گی۔ رشوت اور سفارش ناانصافی کے سکے کے دوزخ ہیں۔ یہی دو ترصیبات عدل و انصاف کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ انہی سے عدل و انصاف میں رخنہ پڑتا ہے اور معاشرے کی جڑیں کھو کھی ہوتی ہیں۔ انہی و المرتبی دونرخ کا حق دار کھراہا۔ و نیا مبلک ہتھیاروں ادر مسکرات کی بدولت قعر ندات میں گرتی جاری دونوں پر لعنت فرمائی اور انہیں دوزخ کا حق دار کھراہا۔ و نیا مبلک ہتھیاروں ادر مسکرات کی بدولت قعر ندات میں گرتی جاری ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اسلام نے ہرنشہ آ ور چیز کوحرام قرار دیا ہے۔ ارشاہ خداوندی ہے:

يَسْنَلُوْنَكَ عَنِ الْحَمْرِوالْمَيْسِرِ. قُلُ فِيْهِمآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَمَنَافِعُ لَلنَاسِ وَاِتْمُهُمَا ٱكْبَرُمِنُ نَفُعِهمَا. (البقره: ٢١٩)

اسلام میں نشہ آور چیز حرام ہے، اس کی کشید کرنے والا، کاروبار کرنے والا اور استعال کرنے والا مجرم ہے۔ ہے۔

ارشاد نبوی اللہ ہے کہ میری امت میں کچھ لوگ نام بدل کر شراب کا استعال کریں۔ سود قوموں کی معیشت کو دیک کی طرح چائ لیتا ہے۔ یہودی سودی کا روبار کی وجہ سے پوری دنیا میں ملامت کی علامت بن چکے ہیں۔ لعن رسول النہ اللہ اللہ بوا و موکلہ و شاہدہ و کا تبہ۔ آنخضرت نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، اس پر گواہی دینے والے اور اس کے لکھنے والے پرلعنت بھیجی ہے۔

عورت اور مرد اس جہاں آب وگل کی رونق جیں۔ اللہ تعالیٰ نے نسلِ انسانی کی بقاء دونوں کے ملاپ میں رکھی

ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ کُونَ لِبُاسٌ لَکُمُ وَاَنْتُمُ لِبَاسٌ لَکُمُ وَانْتُ مِن رَا ہُوں، جس نے میری طریقے ہے روگردانی اتزوج النساء فعمن رغب عن سنتی فلیس منی، میں عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، جس نے میری طریقے ہو ایک مقدس کی، وہ مجھ سے نہیں محن انسانیت نے بیٹیوں کو باپ کی وراشت میں حصہ دار بنایا اور بیٹی کی پرورش اور تربیت کو ایک مقدس فریفہ قرار دیا مال کے قدموں میں جنت بتا کر جوانوں کے سرمقدس رشتے کے پاؤں پرخم کر دیئے۔ طبقات اناث کو مال، میں اور بیوی کے روپ میں سیح اور جائز مقام اللہ تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے عطا فرمایا۔ فرقہ بندی ایک لعنت ہے جے ختم کے بغیر کوئی ملک بھی امن و آشتی کا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ فرقہ بندی، جہالت، گراہی اور تعصب کی قابل نفرت کیفیت کا نام ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا. (آل عران: ١٠٣)

فرقہ بندی کا توڑ قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ امت کے زوال کا علاج قرآن مجید قرآن مجید قرآن مجید بتاتے ہیں۔ مسلم لیگ کے اجلاس قرآن مجید بتاتے ہیں۔ مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ کراچی ۱۹۳۳ء میں قائداعظم نے فرمایا ''وہ کون سا رشتہ ہے جس سے نسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح؟ وہ کون سالنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کردی گئی ہے؟ وہ کون سالنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کردی گئی ہے؟ وہ رشتہ، چٹان، وہ لنگر خداکی کتاب قرآن مجید ہے''۔

آپ اللہ کے جند برسوں میں ۱۰ لاکھ مربع میں کے رقبے میں فلاحی ریاست قائم کی۔ آپ اللہ کے وصال کے بعد حضرت عمر کے زمانہ خلافت کے دس سالوں میں اسلام جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر ایران، عراق، شام، مصر اور افریقہ تک جا پہنچا۔ اسلامی نظام حکومت میں السید خادم قوصم، قوم کا سردار اصل میں قوم کا خاتم ہوتا ہے۔ یہی جھی کہ حضرت عراکہا کرتے تھے کہ اگر دریائے وجلہ نے کنارے کوئی کتا بھوکا مراکیا تو عمر سے اس کی بازیرس ہوگی۔ دنیائے اسلام میں سعودی عرب کو اسلامی مرکز کی حیثیت خاصل ہے۔ سلطان بادشاہت کی وجہ سے مخرب سے ہمیشہ خاکف رہتا ہے۔ عوام اور دکام میں کوئی دستوری رابطہ نہیں ہے یہی معاملہ عرب کی دیگر حکومت کا ہے۔ اس وقت ونیائے اسلام میں قبط الرجال تو نہیں ہے میں ملہ رہنما منے میں ابھی وقت لگے گا۔ (۲۷)

بنوامیہ کے دور میں شخصی حکومت در کر آئی شام، عراق اور مصر اموی شنرادوں کی جاگیروں میں تقسیم ہو کر رہ گیا۔
حضرت عمر ثافی بن عبدالعزیز کا کے ۱۹-۷ء نے غصب شدہ مال، جائیدادیں اور جاگیریں اصل ور ثاکولوٹا ویں۔ بیت المال
کومسلمانوں کے مفاو کے لیے وقف کیا۔ مملکت کے بے کسوں، معذوروں اور ایا ججوں کی فہرست تیار کر کے ان کے
وظا نف مقرر کیے اور ظالم عمال کا محاسبہ کیا۔ ہندوستان کی تاریخ میں بھی سلطان ناصر الدین اور اور نگزیب عالمگیر ایسے
بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے بیت المال کو شجر ممنوعہ قرار دے رکھا تھا۔ دنیائے اسلام میں وہی حکمران ہر دل عزیز بن سکے
کا جوعمر ثانی کے نقشِ قدم پر چلے گا۔ اار تمبر ۲۰۰۱ء کو نیویارک میں ورلڈٹریڈسنٹر کے دونوں ٹاوروں کے زمین ہوں ہونے
ادر مینا گون کے ایک جھے کے تباہ ہونے کے بعد امریکہ نے دہشت گری کا ہوا کھڑا کردیا ہے اور اسے مسلمانوں کے



علاوہ کہیں بھی دہشت گرہ دکھائی نہیں دیتے۔ ایک وقت تھا کہ سوویت یونمین کو مہذب اور آزاد معاشرے کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا تھا۔ اس خطرے کو افغانستان میں جب افغانیوں نے دبوچا تو مغربی میڈیا نے انہیں مجاہدین قرار دیا۔ سوویت فوج کی کمرٹو شخ ہی افغانیوں کو پہلے شدت پند، پھر بنیاد پرست اور آخر میں بدتہذیب جنونی وہشت گرہ قرار دے دیا گیا۔ مقبوضہ تشمیر میں تشمیری بھارت ہے آزادی کے حصول کے لیے جدو جہد کرتے ہیں تو تشمیری حریت پندامریکہ کی نظر میں دہشت گرد کھرتے ہیں تو تشمیری حریت پندامریکہ کی نظر میں دہشت گرد کھرتے ہیں لیکن بھارت جب ریاسی دہشت گردی کا مظاہرہ کرتا ہے تو وہ چپ سادھ لیتا ہے اسرائیلی فوج فلسطینیوں کا قتل عام کرتی ہے اور لبنان کی شہری آبادی کو لقمہ اجل بناتی ہے تو امریکہ کا کوئی رومن سامنے نہیں آتا۔ اس فلسطینیوں کا قتل میں بھی اس کے بھات اظہر من انقس ہو جاتی ہے کہ امریکہ مسمانوں کو پورے یورپ سے دہشت گرد منوانا چاہتا ہے۔ امریکہ جس کی لائھی اس کی بھینس کا قانون منوانا چاہتا ہے۔ (۲۷) اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے۔ کی لائھی اس کی بھینس کا قانون منوانا چاہتا ہے۔ (۲۷) اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے۔ تخضرت گیناہ کی جانوں اور عورتوں کی حفاظت مین میدان جنگ میں بھی کرنے کی تا کید فرمائی ہے لبندا کوئی بھی مسلمان کسی ہے گناہ کی جانوں اور عورتوں کی حفاظت مین میدان جنگ میں بھی کرنے کی تا کید فرمائی ہے لبندا کوئی بھی مسلمان کسی ہے گناہ کی جانوں سکتا۔

## خلاصه كلام:

باقی امتوں کے پاس کلام اللہ اور فرمودات نبی ایک تمابی شکل میں موجود ہیں جبد ملت اسلامیہ کے پاس قرآن مجید کلام اللہ اور سنت (اسوہ حسنہ) یعنی حضرت محمد اللہ کاعملی نمونہ بھی موجود ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں برکسی کو زندگی کے ہر شعبے میں اور ہر طائفہ انسانی کو رہنمائی مل سکتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔ لقلہ گان لکٹم فی رَسُولِ اللّٰه اُسُوةٌ حسنةٌ. (الاحزاب: ۲۱) اس مقالے کے پہلے جسے میں نہایت اختصار ہے ملت اسلامیہ کے سائل اور دوسرے جسے میں نہایت اختصار ہے ملت اسلامیہ کے سائل اور دوسرے جسے میں سنت طیبہ کی روشن میں ان مسائل پر قابو پانے کے رہنما اصول ورط تحریر میں الدنے کی سعی کی گئی ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا، اس امتبار ہے اے ریاست مدینہ ہے ایک خاص نظریاتی نبست ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان آگے ہڑھے اور ملت اسلامیہ کی قیادت کا بیڑا اٹھائے اور مندرجہ ذیل ادارے منظم کرنے میں بھر پور کردار ادا

۱- خلافت کی تجدید۲- اسلامی سربرا بی تنظیم کا استحکام ۳- ملت کی متحده تنظیم M.U.N.O ، اسلامی بنکول کا قیام ۵- عالمی اسلامی بنک کا اجرا، ۲- اسلامی مما لک کی مشتر که کرنسی ۷- ملت کی متحده فورس ۸- مشتر که تجارتی منڈی ۹-اقتصادی تعاون کی تنظیم میں وسعت ۱۰- ایشیائی تعاون بلاک۔

الحمد الله رب العالمين و ﷺ على خير خلقه محمد و آله وصحبه اجمعين.

## حواشي حواليه جات

ا- محمد عبدالله ملک پروفیسر، خلافت بنو عباس ص ۲۵۰، قریش برادرز پبلشرز، لا بور اردو بازار، سن ۱۹۹۸ه- ۳ The -۲-

a≨ 818 è

گراں خواب چینی شھیلنے لگے ہالہ کے چشے ایلنے لگے شہر اللئے لگے شب گریزال ہو گئی آخر جلوہ خورشید ہے ہیں معمور ہوگا نغمۂ توحید ہے

روس افغانستان بنگ ہے اتنا فائدہ تو ہوا کہ وسط ایشیائی مسلم ریاستیں آزاد ہوئیں۔ افغانستان کے بعد عراق میں امریکی آپریشن اور بش کے کروسیڈ وار کہنے ہے عالم اسلام کی آ تکھیں کھل گئیں۔ اب پورا عالم اسلام مسلم تبذیب کے بچاؤ کے حاذ پر ہے اور مغرب اپنی تبذیب کے تحفظ اور بچاو کے لیے مسلمانوں کو ایک ایک کر کے تہ تنٹی کر رہا ہے۔ ۲- مولانا شبی نعمانی کو جباد پر منعمون تکھنے کی پاداش میں علی گڑھ کا کی ہے الگ ہونا پڑا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے گورے اور کالے کے مقابلے کونظم کیا ہے۔ ایک گورے اور کالے کے مقابلے کونظم کیا ہے۔ ایک گورے نے کالے کو تھیٹر رسید کیا اور تھانے جا کر رہن تکھوائی کہ کالا بڑا ہنت جان ہے کہ میرے کے ہے مرانبیں۔ کے مسلمہ کذاب اور جاح بنت حارثہ نبوت کے دونوں وعوے دار ایک بند خیصے میں طے۔ کانی دیر کے بعد جب وہ باہر نگلے تو دونوں نے آپس میں شادی کی اور حق مہر میں دو بعد جب وہ باہر نگلے تو دونوں نے آپس میں شادی کی اور حق مہر میں دو بعد جب وہ باہر نگلے تو دونوں نے آپس میں شادی کی اور حق مہر میں دو بعد جب وہ باہر نگلے تو دونوں نے آپس میں شادی کی اور حق مہر میں دو بعد میں معاف کر دیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کو دین سے خارج کر دیا۔ ۸-مستعصم باللہ، ابن علقمی ، ملطان ٹیو، میر جعفر، مراج الدولہ، میر صادق اور بہادر شاہ ظفر، نواب الی بخش سنین شیعہ نظریاتی اختلافات کی وجہ سے مسلم حکومتیں زوال پر بوئیس۔

جعفر از بنگال و صادق از د<sup>کن</sup>ن ننگ ملت، ننگ دین، ننگ وطن

9- سعودی عرب کے شہرادہ ولید بن طلال نے اار متبر کو نیویارک کے مرنے والوں کے لیے ایک کروڑ ڈالر کا عطیہ پیش کیا لیکن میم جولیاتی نے یہ چیک تحقیر کے ساتھ والیس کر دیا کہ شہرادے نے فلسطینی تناز سے کے سیاسی اسباب دور کرنے کی بات کی تھی۔ ۱۰- امکل خان قادری لنڈی کوئل، ندائے ملت لا مورض ۱۳۰۳ سار متبر ۲۰۰۹ء۔ ۱۱- سقوط غرناطہ کے موقع پر ڈون جوان نے بچاس برارشہری ذخ کر کے ان کی لاشوں پر تہوار منایا۔ لین نول اشینے، مسلمان اندلس میں، ترجمہ حامہ علی صدیق صرف سے ۱۳۵۳ سے درآ مد شاہ ندوی، تاریخ اسلام ص ۱۹۹۹، ناشران قرآن لا ہور۔ ۱۳- سعودی عرب میں حاجیوں کے لیے ندہب سے متعلق تحاکیف دوسرے ملکوں سے درآ مد ہوتے ہیں اب تو خاک شفا بھی چین سے درآ مد ہونے لگی ہے۔ ۱۳-

انقلاب ایران کے بعد امام خمینی نے فوج کا برطانوی سٹ اپ ختم کیا۔ 10 ہوارت کا ایٹی سائنس وان عبدالکام اور پاکستان کا ایٹی سائنس وان عبدالقدیر خان زندہ مثالیں ہیں۔ 17 علی شبر کاظمی، فلفہ تعلیم و تدوین نصاب، مجید بک ڈپو، اردو پاکستان کا ایٹی سائنس وان عبدالقدیر خان زندہ مثالیں ہیں۔ 17 علی شبر کاظمی، فلفہ تعلیم و تدوین نصاب، مجید بک ڈپو، اردو بازار لاہور۔ سن ندارد۔ 12 وزنامہ نوائے وقت ۲۲ مار ہی 19 اسماری 19 وقت نائس کی کا تعلق اور اندرونی بغض و عداوت کے باوجود ماہنامہ لاہور اپر یل ۲۰۰۱ء س سر ۲۰ پ ۲، المائدہ: 20 اسماری قرفہ بندی اور اندرونی بغض و عداوت کے باوجود باہم ایک دوسرے سے دوستانہ تعلق ت رکھتے ہیں۔ یہودی کا، نصرانی نصرانی کا دوست بن سکتا ہے اور جماعت اسلام مسلمانوں کے مقابلہ میں سب کنار ایک دوسرے کے دوست اور معاون بن جاسم شین البند حضرت مولانا محمود آخری تغییر اسلام مولانا شہیر مسلمانوں کے مقابلہ میں سب کنار ایک دوسرے 190 سے درج جہ شیخ البند حضرت مولانا محمود آخری تغییر اسلامیہ لاہور جلد اول س اشاعت احمد عثانی ص ۱۹۵ فبدلط باعت ۲۱ بقرہ: 190 سے 19

## اُمّتِ مُسلمہ کے موجودہ مسائل، درپیش چیلنجز اور ان کا تدارک سیرت طیبہ مانٹا اللہ اسے حاصل رہنمائی کی روشنی میں

اخلاق عاطف- سر گودها

ا۔ سب سے پہلے ہم قرآن آیات کی روشی میں ،انبیائے کرام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باہمی ربط اور اس کے بین الاسطور امت مسلمہ کے جامع تصور کو اجا گر کرتے ہیں۔

يَّآيُهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنكُمْ مِّنُ ذَكْرٍ وَّأْنُشَى وَجَعَلْنكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَآئِل لِتَعَارَقُول إِنَّ أَكُرُمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتُقَكُمُ . إِنَّ اللَّه عَلِيَمٌ خَبِيرٌ (الحِرات: ١٣)

''اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تہمیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تا کہ تم ایک دوسرے کو پیچان سکوتم میں اللہ کے نزدک سے سے باعزت وہی ہے ج وسب سے زیادہ متنی سے، بے شک اللہ جاننے والا اور خبرر کنے والا ہے''۔

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً. فَبَعَتَ اللَّهُ النَّبِيَنَ مُبَشِّرِيُنَ وَمُنَذِرِيُنَ وَ اَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتْبَ بِالْمَحْقِّ لِيَحُكُمَ بَيْنَ النَّاسِ (البَقرة:٣١٣)

"(ابتداء میں) لوگ ایک ہی وین پر تھے، پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیج اللہ نے انبیاء،خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق تا کہ فیصلہ کردے لوگوں کے درمیان'۔

لَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلُنَا بِالْبَيْنَةِ وَأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ الْكَتَبُ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمُ النَّاسُ بِالْقِسُط (الحديد: ٢٥) ''ہم نے اپنے رسولوں کو بھیج بینات کے ساتھ ،اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان (معیار حق و باطل) نازل کی تا کہ لوگ انصاف پر قائم ہول''۔

إِنَّا ٱنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتْبَ بِالْحَقِّ لِتَحُكُّمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَاۤ أَرْكَ اللَّهُ. (الساء: ١٠٥)

"اے محمد (صلی اللہ عیہ وآلہ وسلم) ہم نے تم پر حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی ہے تا کہ تم اللہ کے بتا کہ اللہ کے بتا کے درمیان فیصلے کرو''

اَلْیَوْمَ اَتْحَمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمُ وَاَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعُمَتِیْ وَرَضِیْتُ لَکُمُ اَلْاِسُلامَ دِیْنَا. (المائده: ۳) "آج تمہارے لئے تمہارا دین مکمل اور پوری کردی ہے تمارے اوپراپی نعت اور تمہارے لیے اسلام کو بحثیت دین پیندکر لیا ہے'۔

متذکرہ قرآن آیات اور ان کے تراجم کے منہوم کو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک کر کے اجمّا کی تناظر میں دیکھیں تو اس امر کے چے ہونے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ تمام دنیا کے انسان اصل میں ایک اور حیثیت میں برابر

⊗ 821 ﴾

یں، ان کے درمیان فطرت نے تو موں، نسلوں، قبیلوں، زبانوں، وطنوں اور رگوں کا جوفرق رکھا ہے وہ محض ان کے تھارف کے لیے ہے کہ آپس میں کیجا ہوکر بھی ان کی اپنی اپنی پہپان برقرار رہے۔ یہ فرق اس لیے نبیں ہے کہ اس سے ان کے مابین تفریق نمایاں ہو، عداوتیں پیدا بوں اورایک قوم (یا گروہ) دوسری قوموں (یا گروہوں) پر اپنی برتری کا زعم ظاہر کرتی پھرے۔ اس بنیادی انسانی مساوات کے دائرے میں اگرکوئی چیز لوگوں کے درمیان جائز اور معقول طور پر وجہ اجتماع بن سکتی ہے تو وہ عقیدہ وقکر ہے جو انہیں ایک امت کے طور پر نمایاں کرتا ہے، اور اس امت کے لوگوں کے درمیان انٹرون کی شرح (جہالے بندوں کے درمیان انٹراز اور پہلا نہروں کی فضیلت کا سبب بن سکتی ہے تو وہ صرف تقوی کی چند نمایاں جسکیاں ہیں (حوالہ دی گئی سورۃ المجرات کی پیدا نہ کرنا اور آخرت کی جواب دی گئی سورۃ المجرات کی جند نمایاں جسکیاں ہیں (حوالہ دی گئی سورۃ المجرات کی بیدا نہ کرنا اور آخرت کی جواب دی کا احساس پیش نظر رکنا، تقوی کی چند نمایاں جسکیاں ہیں (حوالہ دی گئی سورۃ المجرات کی بیت ای احساس کو پیش کرتی ہے)

دنیا کی مختلف اقوام میں حیتے بھی پینمبر مبعوث فرمائے گیے، ادوار زمانہ کے فرق کے باوجود اور مختلف اقوام کی تبذيب وتدن مين تفريل كے باوصف تمام انبيائ كرام كا پيغام ايك بى قدا اور اس پيغام كا مدعا بھى ايك بى قدا، كەلوگون اور مروں کے درمیان سرائھانے والے اختلاف کا انصاف برمنی فیصلہ کرنا، نیک کاروں کوخوشخبریاں سانا اور کج راہ و کج خلق لوگول کو عذاب خداوندی ہے ڈرا کر راہ راست پر لانا، بیشتر انہیاء کو روشن نشانیاں دی گئیں اور چند ایک کو الہامی کتب عطا فرمائی گئیں (حوالہ دی گئیں سورہ البقرہ اور سورۃ الحدید کی آیات کا حاصل یہی نظریات ہیں ) یباں تک کہ نبی اخر الزمان صلی الله عليه وآله وسلم كي دينا ميں تشريف آوري ہوگئ، انہيں نبوت سے سرفراز فرما كر، الله تعالى نے اپنا آخري پيغام آپ صلى الله علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہے عالم انسانیت تک پہنچایا (حوالہ دی گئی سورۃ النساء کی آیت یہی بیان کرتی ہے) ایسا ہرگز نہیں كه قرآن مجيد كي صورت ميں نازل كيا گيا پيغام خداوندي كوئي نيا نويلا اور نرالا پيغام تھا، بلكه حقيقت بيرے كه آ دم عليه السلام ے حضرت عیسی علیہ السلام تک پیغمبران کرام نے اپنے اپنے ادوار میں اپنی اپنی اقوام کوجس پیغام زبانی ہے آگاہ کی تھا، جن دینوی اور د نیاوی سرفراز بول سے روشناس کرایا تھا اور کاحتمی آخری اور فیصله کن خلاصه (بالکل مکمل صورت میں ) عالم انسانیت کے سامنے پیش کر کے خدا کے برتر نے اتمام ججت کردی تھی۔ جبۃ الوداع کی مبارک ساعتوں میں آخری یغام تشکیل کے ساتھ ہی وین کے مکمل کئے جانے کا عدان فرمادیا گیا تھا(حوالہ دی گئی سورۃ المائدہ کی آیت میں یہی ارشاد فرمایا گیا) اور اس کے مفہوم کا مقصد محض اعلان برائے اعلان نہ تھا، بلکہ تمام عالم انسانیت (وسیع ترمنبوم کے مطابق امت مسلمہ یا امت احد) کو تاکید کی گئی کہ ابتدائے افرینش سے اب تک جو پیغام نازل فرمائے گئے ہیں۔ اس آخری پیغام کی پیمیل کے ساتھ ہی تمبارا دین مکمل کردیا گیا ہے لبذا اب تمام انسانوں کے لئے اازم ہے کہ اس پیغام کو پیش کریں،اس مکمل کیے گئے دین برعمل پیرا ہوں، اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ جب مختلف الاوقات اور مختلف اقوام میں نازل کیا گیا پیغام ایک ہی ہے تو تمام انسانی نسل دراصل ایک ہی امت ہے، جس امت واحد بھی کہا جا سکتا ہے اور امت مسلمہ بھی۔

ت اب ہم مخضراً بیہ جائزہ لیتے ہیں که 'امت داحد'' کیوں اور کیے، مکڑوں میں تقسیم ہوئی۔

رنگ نسل ، زبان ، وطن اورقومیت کے تعصیات ، دنیا میں بمیشہ سے عالمگیرفساد کے موجب سے رہے ہیں ، قدیم

ز مانے ہے آج تک ہردور کا انسان بالعموم انسانیت کونظرانداز کر کے اپنے گرد ایسے چھوٹے حجموٹے دائرے تھینچتا رہا ہے جن کے اندر پیدا ہونے والوں کو اس نے اپنا، اور باہر جنم لینے والوں کا کو غیر سمجھا ہے۔ یہ دائرے کسی عقلی اوراخلاقی بنیاد یراستورنبیں کیے گئے بلکہ محض اتفاقی پیدائش(Accident Of Birth) کی بناء پر کھنچے گئے ہیں۔ کہیں ان کی بنیاد، قبیلی، خاندان یانسل بنی، کهبیں جغرافیائی خطوں کی کیسانیت اورکہیں جسمانی خطوط اور رنگت وغیرہ اور پھریہ تفریق صرف اس حد تک محدود نہیں ربی بلکہ جنہیں اینا کہا گیا،ان کے ساتھ غیروں کی ۔نسبت زیادہ خلوص و محبت کے مظاہرے کیے گئے ہوں بلکہ اس تفریق نے نفرت، عداوت، تحقیر و تذلیل اور ظلم وستم کی بدترین شکلیں بھی اختیار کی مبن اور ایسا کرتے ہوئے۔۔۔۔۔ (انسانی مساوات کو پس بیثت ڈال کر) مختلف الاقسام فلفے گھڑے گئے۔۔۔ (دین خداوندی کی تحریف کر کے ) مُداہب ایجاد کئے گئے۔۔۔۔( بالاتر طبقات کی حانب ہے کمزوروں کو قابو میں رکھنے کے لئے ) ناانصافی کے مظہر قوانین بنائے گئے۔۔۔۔۔ ا بنی اپند کے اصول وضع کئے گئے اور بول تو موں اور سلطنت نے اس طرزعمل کومتنقل و تیرا بنا کر پیغام خداوندی کو اپنی پہندیدہ تاویلات میں و هال کر اپنی مذہبی پیچان کے طور پر اپنالیا، یبال یہ بات و بن نشین رمنی جا ہے کہ یہ مجھنا سراسر غلط <sup>قہم</sup>ی ہے کہ اسلام کی ابتداء حضرت محمرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ہوئی۔ اس لیے ایبا بھی ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بانی ء اسلامی تک کبد دیا جاتا ہے، بیسرا سرغلط فنمی ہے اور اسے ذہن سے نکال دیا جانا جا ہے اور یہ بات سب کو معلوم ہونی جائیے کہ نوع انسانی کا حقیقی مسلک ہمیشہ سے ایک ہی ہے،اسلام اورصر ف اسلام اروئ ارض پرجب بھی اور جہال بھی کوئی پنجیر خدا کی طرف ہے آیا یہی وین لے سرآیا۔لیکن پیغام خداوندی کو اپنی پہندیدہ تاویلات میں ڈھالے جانے کی غیر دانشمندانہ بلکہ سراسر خود غرضانہ روایات کا سفر، صدیوں کے بعدیباں تک آپینیا ہے کہ خدا کا ایک ہی پیغام، یمبودیت ، عیسا بیت اور اسلام کے علیحدہ علیحدہ تعارفوں کے ساتھ روئے ارض پر موجود ہے۔

سور ۔ اب ہم جائزہ لیں گے کہ خدا کے ایک پیغام کےعلمبر دار ، اور امت واحد کے ترجمان ہونے کے باوجد ، یہودیت ، عیسائیت اوراسلام کے درمیان وجہ مخاصمت کیا ہے؟

نداہب عالم کا مطالعہ رکھنے والے جانتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت بارون علیہ السلام بھی بہی پیغام الوگوں تک پہنچانے کا فریضہ انجام ویتے رہے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی کی نسل کے دیگر انبیاۓ کرام نے پہنچایا، اس پیغام کا خلاصہ بہی تھا کہ عقیدہ تو حید و آخرت کی دعوت پر نظام حیات کو استور کیا جائے (سیرت سرور عالم، جد اول، صلا کی نئی اسرائیل نے ایک معزز قوم ہونے کے زعم باطل میں مبتلا ہو کر اپنے پیغیروں کی تعلیمات سے نہ صرف بیا کہ انجواف کیا، بلکہ من مانی تح بیفات کرتے رہنے کے جرائم کا شکار ہوتے چلے گئے۔ انہوں نے خود کو خدا کی چنیدہ کلوق کھیرایا، انجاف کیا، بلکہ من مانی تح بیفات کرتے رہنے کے جرائم کا شکار ہوتے جلے گئے۔ انہوں نے خود کو خدا کی چنیدہ کلوق کھیرایا، اپنے نہیں احکامات میں بھی غیر اسرائیلیوں کے حقوق، اسرائیلیوں سے فروتر رکھے۔ معزز طبقات کے زعم غلط نے ہی ہندوؤں کے انوران آشرم الی نا منصفانہ تمیز کو جنم دیا جسکی رو سے برہموں کی برتری قائم کی گئی اور شودروں کو تاجی ذات کے گڑھ میں بھینک دیا گیا۔ (سیرت سرور عالم جلد اول باب مروجہ ندا ہب ص ۱۹۵۵)

ا بن چغیرول کی تعلیمات میں تح یف اوراصل بیفام سے دانستہ روگردانی کے سلسلے میں بی اسرائیل کا معاشرہ

روحانی اقدار کے قطع کا شکار تو ہوا ہی تھا، اخلاقی طور پر بھی تتر بتر ہو گیا۔ ساجی ٹوٹ بھوت کے نادیدہ ممل نے رفتہ رفتہ یول سرایت کیا کہ بنی اسرائیل کی عظیم الشان سلطنتیں (بنی مسی، بنی یعودہ، بنی آشر، ہ روداعظم کی سلطنت وغیرہ ( کیے بعد دیگر بے زوال پذیر ہوکر بے نام و نشان ہو گئیں اور آخر کارچٹم عالم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ یبودیوں (بنی اسرائیل) کی اکثریت فلسطین سے یوں بے وظل کردی گئی کہ دنیا کاکوئی بھی ملک (ایک قوم کے طور پر) انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ (سرت سرور عالم جلد اول باب بنی اسرائیل)

حضرت عیسی علیہ السلام نے جس پیغام کودین میں عام کیا وہ بھی یقینا اسلام ہی تھا گر ان کے بعد ان کے پروکاروں نے خود حضرت عیسی علیہ السلام کو معبود بنا ڈالا اور ان کی تعلیمات کے ساتھ دیگر خود ساختہ نظریات ملا کر وہ ندہب ایجاد کیا ہے جیسے اب دنیا میں عیسائیت کے نام سے جانا جانا ہے (سیرت سرور عالم، جلد اول، ص ۱۵) حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات میں تحریفات کا آغاز اگر چہ ان کے خاص پروکاروں نے ہی شردع کردیا تھا۔ گر چوتی صدی عیسوی کے السلام کی تعلیمات میں نقیہ کی کونس نے پولوی عقائد کو قطعی طثور پ مسجیت کا ندہب قرار دے دیا اور قیصر تھیوڈ وسیسی کی سلطنت کا یہی سرکاری ندہب ''مسجیت''کا تر جمان قرار دیا گیا۔ پورپ کی اکثر میسی سلطنت کا یہی سرکاری ندہب ''مسجیت''کا تر جمان قرار دیا گیا۔ پورپ کی اکثر میسی سلطنت کی ملاوٹ ) نے عیسائیوں مشکم رہیں گر حضرت عیسی علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف (یا تجی تعلیمات میں ترشید نظریات کی ملاوٹ ) نے عیسائیوں کے نہی نظریات کو کل نظر بنا دیا، اس طرح کہ یہ لوگ (بیک وقت) تو حید کے مانے والے بھی جیں اور عقیدہ شلیث (خدا ہو کیا، لیکن نصور بندگی میں خورساخت خیالات کی تبدیلی نے ان کے معاشروں کو تو جیسے کیسے روحانی طور پرزوال آشنا کیا سوکیا، لیکن نصور بندگی میں خورساخت خیالات کی آمیزش نے ان کے معاشروں کو تو جیسے کیسے روحانی طور پرزوال آشنا کیا سوکیا، لیکن نصور بندگی میں خورساخت خیالات کی آمیزش نے ان سے معاشروں کو تو جیسے کیسے روحانی طور پرزوال آشنا کیا سوکیا، لیکن نصور بندگی میں خورساخت خیالات کی آمیزش نے ان سے معاشروں کا خوشنودی حاصل کرنے کے قابل چھوڑا، اور نہ مورک اخترار واعزد کے قابل رہے۔ ) سیرت سرور عالم جلد اول باب عیسائیت )

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے چند برس پہلے تک ان دونوں مذاہب کی حکومتیں دنیا پرایک دوسرے سے بڑھ کر بالا دی کے لئے کوشاں تھیں کا ثبوت ۵۲۳ء میں چیش آنے والے علین واقعے سے ماتا ہے کہ یمن کے یبود کی باوشاہ ذونواس نے نجران کے عیسائیوں پرنہایت بلیت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائیت چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا اور جب عیسائی اپنا ندہب ترک کرنے پر آبادہ نہ ہوئے تو ذونو اس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑ کی ہوئی آگ کے آلاؤ میں جھونک دیا، قران مجید نے سورہ بروج کی آیت میں ای لرزہ خیز واقعے کی طرف شارہ کیا ہے (الرحیق المحقوم، ص ۵۵) متذکرہ تح بقات اور زمین پر اقتدار کی ہوں کے نفرت انگیز اقدامات کے باعث، از خود یہ دو بڑے طبق امت مسلم، سے علیحدہ ہو چھے۔

ایک طرف تو یہودی اورعیسائی اپنے پنیمبروں کی تعلیات کو اپنے مطالب کے پیرائے میں ڈھال کر راہ گم کردہ ہو چکتے تھے، مزید یہ کہ ان کے سیاس ادارے ہی مذہبی اداروں پر غلبہ حاصل کر کے سلطنت ریاست اور معاشرے کا اصل چبرہ بن چکے تھے، اور دوسری طرف عرب کی سرزمین اڑھائی بڑار سال سے کسی معزز پیشوا کی آمدکی منتظرتھی، یہ تھے وہ حالات بن چکے تھے، اور دوسری طرف عرب کی سرزمین اڑھائی بڑار سال سے کسی معزز پیشوا کی آمدکی منتظرتھی، یہ تھے وہ حالات جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومبعوث فرمایا گیا۔ آپ نے پیغام خداوندی کوچیش کرتے ہوئے، رنگ ونسل اور زبان

یہ وجہ ہے کہ امت مسلمہ کے جال فروشوں نے خطہ عرب کو اپنے احسن اقوال واعمال سے جگہ گانے کے بعد جب عرب سے باہر کے خطوں کا رخ کیا تو قیصر و کسر کی کے ایوان لرز اٹھے روما کی سلطنت کے ستون ڈ گمگانے گے اپنے پنجیبروں کی تجلیمات کو منح کر خوالی تو موں کو اپنے بال مروج خود ساختہ نظاموں کے زمین بوس ہوجانے کے خطرے کا ادراک ہونے بالی مروج خود ساختہ نظاموں کے ساتھ ساتھ انداز بدل بدل کر شدید تر بوتی چلی گئی۔۔۔۔۔ اور بہیں سے اس مخاصمت نے جنم لیا جو آنے والے زمانوں کے ساتھ ساتھ انداز بدل بدل کر شدید تر بوتی چلی گئی۔۔۔۔۔ اس مخاصمت کے عملی مظاہر ہے بھی سرز مین اندلس پر مسلمان شہدا ، کی لاشوں پر دوڑا نے جانے والے فرائی گھوڑوں کی صورت، بھی سقوط بغداد کے خون آشام منظر میں بھی بروشلم کی گلیوں میں عیسائی فاتحین کے ہاتھوں نہیں مسلمانوں کے قبل عام میں اور دور حاضر میں فلسطینیوں پر یہود یوں کے ظام ستم کی ساٹھ سالہ داستان کی صورت نظرآتے ہیں۔ مخاصمت کا بہی سلسل ایشیاء، افریقہ اور بلقان کے گئی خطوں میں خبری اور نسلی تفریق کی بناء ڈھائے جانے والے مظالم میں بھی مخاصمت کا بہی سلسل ایشیاء، افریقہ اور بلقان کے گئی خوالوں سے امت مسلمہ کے لئے چیلنجز کی صورت افتیار کرلی ہے، اس کے ساتھ بمیں اس حقیقت کا اعتر آن بھی کرنا چا ہئے کہ امت مسلمہ کو جس حد تک بیرونی چیلنجز دربیش ہیں، مختلف زاویوں سے اس حد تک بیرونی مسائل کا سامنا بھی ہے۔ اور یہ اندورنی مسائل متفاضی ہیں کہ ترجیجی بنیاووں پر ان کے سد باب کے ساتھ اندورنی مسائل کا سامنا بھی ہے۔ اور یہ اندورنی مسائل متفاضی ہیں کہ ترجیجی بنیاووں پر ان کے سد باب کے ذرائع افتیار کئے جانے چاہیں کہ ای صورت میں ہیرونی چیلنجز کے تدارک کی تداہر کا میاب ہو عتی ہیں۔

## ٣- اب ہم امت مسلمہ کو دربیش مسائل اور چیلنجز کا جائزہ لیتے ہیں:

گزشتہ کی صدیوں کے دوران امت مسلمہ مجموعی طور پڑئی سیاسی، مہائی، معاشی نشیب وفراز سے گزری ہے۔ مختلف ادوار بیس سیاسی تقلیم کے حوالے سے کتر بیونت کا شکار بھی ہوتی رہی ہے۔ وقت گزار نے کے ساتھ ساتھ مختلف نظاموں کے تجربات بھی کیے جاتے رہے ہیں۔ معاشیات کے پرانے فلسفوں کی جگہ نئے معاشی تصورات نے لی ہے۔ اس کے علاوہ انفرادی طور پر ہر معاشرہ ناگز پر تبدیلیوں کے عمل سے گزرا ہے جن کی اثر پذیری سے امت مسلمہ، داخلی طور پر بھی متاثر ہوئی ہے۔ طور پر بھی متاثر ہوئی ہے۔

اس وقت امت مسلمہ کو دوسطحوں پر مسائل اور چیلنجز در پیش ہیں۔ داخلی طور پر بھی کئی مسائل لاحق ہیں اور خار جی طور پر بھی گھمبیر چیلنجز کا سامنا ہے، دومختلف ابواب میں ہم ان کا تذکرہ کرکے سیرت طیبہ سے حاصل رہنمائی کی روشنی میں تجاویز پیش کرتے ہیں۔

امت مسلمه کے معروف داخلی سیائل در بی ذیل میں:

سیائی، سابی اور معاثی معاملات میں عدم توازن کی کیفیت
مسلم معاشروں میں عمومی طور پر تعلیمی پسماندگی
مسلم معاشروں میں موجود ندہجی نسلی اور لسانی تخریق
مسلمان خطوں میں آئینی بالا دی اور قانون کے احترام پر سوالیہ نشان
انظامی اور سیائی سطح پر عامة الناس کی عدم شرکت
مسلمہ کی اجتماعی صنعتی ترقی کی ضرورت کا عدم احساس
مائنس اور ٹیکنالوجی کی اعلیٰ تعلیم اور مہارت کے حصول کی اشد ضرورت
متذکرہ واضلی مسائل کے حل کی ترتیب و ارتنجاویز:

سیای ، ساجی ، اور معاثی معاملات میں عدم توازن کو دور کرنا کوئی بہت کھن مرحلہ نہیں اس کے لیے امت مسلمہ کے معروف واہم مما لک کے بالغ نظر سیای اکابرین ، ساجی ماہرین اوراقتصادی امور کے دانشوران کی مشاورت سے ایبا اجماعی انگر عمر تو نوی تجویز کیا جا سکتا ہے۔ نہایت کچی معاشرتی سطحوں پر صنعت وحرفت کی تعلیم اور سہولیات عام کرنے جیسے اقد مات سے آغاز کیا جا سکتا ہے۔ مسلم مما لک کے تعلیمی مہرین کا ایبا بورڈ تشکیل دیا جائے ، جو مختص وقت میں یکسوئی کے ساتھ غورو فکر کے بعد ایبا متفقہ تعلیمی لائحہ ممل تجویز کرے ، جس کی تجاویز کا بنیادی ماحسل سے ہو کہ ایبا نصائی انداز اپنایا جائے جس کے باعث برائم کی اور ثانوی تعلیم سے بہرہ مندنسل معروف اخلاقی اصولوں کی پاسداری پر عمل پیرا ہو سکے اور یہ کہ مجوزہ نصاب ان کے از بان وقلوب میں اعلیٰ مدارج کی تعلیم کے حصول کی رغبت پیدا کر سکے۔

اہم اسلامی ممالک کے دینی سکالرز علائے کرام، دانشور، اور ٹھافتی ماہرین، باہمی مشاورت کے ساتھ اعتاد و اتحاد

کے حوالوں کو نمایاں کرتا ہو، ایسا لٹریچر، مساجد، کمیونٹی ہالز، ساجی اجتماعات اور آرٹس کونسلز ایسے عوامی مراکز کے ذریعے ناصرف تحریری طور پرتقسیم کیا جائے بلکہ عامتہ النائس کو بار بار ذہبن نشین کروائے جانے کا سلسلہ قائم کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان مملکت کو اپنے بال موجود تفرقہ باز (STheocratic) طبقے پر کڑی نظر رکھی جائے اوران کی بنی برمنافرت سرگرمیوں کی تختی کے ساتھ روک تھام کرنے کا بندوبست کیا جانا چاہیے۔

آ کینی بالا دی اورقانون کی حکمرانی کوموضوع گفتگو بنانے کا پیہ مطلب ہر گرنہیں ہے کہ تمام مسلمان خطوں کو بے آ کین خطے کہنے کی جسارت کی جارہی ہے۔ مسلمان خطوں میں یقینا آ کین بھی ہیں اوراپنے اپنے قانون بھی لیکن کیا معروف معنون میں عوام کی حکمرانی کا تضور کار فرما ہے؟ اس سوال کا بھی جواب آ سانی کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ جن مسلمان خطول میں آ کین اور قانون سازی کے اہم مراحل میں عوام کے حقیق خطول میں آ کین اورقانون کی حکمرانی پر روب ممل نظر آ تی ہے، وہاں آ کین اور قانون سازی کے اہم مراحل میں عوام کے حقیق منتخب نمائندول Genuine Flected Representatives کی عدم شرکت کا تذکرہ دنیا بھر میں پڑھنے سننے اورد کیھے جانے والے ذرائع ابلاغ پر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ممکن ہے اس میں پرواپیگنڈ ے کا عصر بھی شامل ہو گر یہ تذکرہ کیسر فلط بھی نہیں ہے کہ جاتا ہے۔ ممکن ہے اس میں پرواپیگنڈ کے اعدر بھوں میں امور مملکت سرانجام کیتا بھر میں موجود یہ خیال بچھ ایسا فلط بھی نہیں ہے کہ یہ ''اوپر سے مسلط'' کئے گئے میں۔ ایسے خطوں میں امور مملکت سرانجام دنیا پھر میں موجود یہ خیال بچھ ایسا فلط بھی نہیں ہے کہ یہ ''اوپر سے مسلط'' کئے گئے میں۔ ایسے خطوں میں امور مملکت سرانجام دینے والے لوگ' 'عوام کی ووٹ' کے بجائے' میکرانوں کی مرضی اورخوشنودی'' کے ذریعے جنے جاتے ہیں۔

چند ایک مسلمان فطے ایسے بھی بین جہاں آئین، قانون اور منتب ادارے' موم کی ناک' سے زیادہ اہمیت خیس رکھتے، طاقتو رطبقے جب چاجے ہیں، اپنی منتا، کا غیر آئین موسم مسلط کردیتے ہیں اور اس موسم کی جھتری سے عامہ الناس کے دھتکارے ہوئے بیاں طونیلیے بیش و عرشت اور بدعوانی کے لیحات گزارتے ہیں، جبکہ غیر آئین طور پرتشریف لانے والے کن مسلمان خطوں میں منتخب ادارے به مشکل اپنی ضف میعاد ہی پوری کر پاتے ہیں، جبکہ غیر آئین طور پرتشریف لانے والے غیر منتخب اداروں کی میعاد ہے بھی دگئی مدت کے اقتدار وافقیار سے الطف اندوز ہوتے ہیں، ایسے خطوں میں انظامی ادراروں سے وابستگان کی حب الوظنی اورائیا نداری بھی شک و شبہ سے بالا ترمیس ہوتی۔ آئین کی بالا دی اور قانون کی حکرانی کا تسلم صرف غیر مسلم مما لک باخصوص مغربی دنیا کی خوش نصیبی ہی کیوں ہے؟ مسلمان خطوں کے مقتدر طبقات کو اس بارے دردمندی اور افعاض کو اپنی اور غیر قانون کی متابلہ عربی میں ہی کوری ہے ایسانہ میں ہی کو بیا ہوتی اور معاشرہ افعانی کو اپنی نادروں کے احترام واجھات کو اطفاق ذمہ داری جانچ ہوئے، اس حوالے سے خاص طور پر غور کرنا چاہئے، آئینی اداروں کے احترام واجھات اور معاشرہ طبقات آئینی اداروں کے احترام اور قانونی ضابطوں کی پاسداری کو روایت بنا لیس تو سی بھی معاشرے کی نئی اداروں کے احترام اور قانونی ضابطوں کی پاسداری کو روایت بنا لیس تو سی بھی معاشرے کی بہتر طافت ور عبر آئینی اور غیر قانونی فکر اپنانے یا ایسے کی طبقہ کو بین البین ہو کئی۔ امت مسلمہ کے ذمہ داران اس معالمہ میں جنتی جلدی کہ اپنی اپنی ہی جلدی کی ایک کو جاہتے کہ اپنی اپنی ہی حدود کے اند، انظامی اور میس اتنی ہی جلدی کہ اپنی آئی ہی حدود کے اند، انظامی اور ایس کے این اندور نی سائل کے بہتر طاک کو جاہتے کہ اپنی آئی ہی حدود کے اند، انظامی اور ایس کیا کہ کی ایک کو جاہتے کہ اپنی آئی ہی حدود کی اند، انظامی اور ایس کی اند، انظامی اور ایس کی ایسان کی جدر کی ایک کی ایک کی خور کی ایک کو جائی کی جو کہ کی ایک کی حدود کے اند، انظامی اور ایس کی دی ایک کی ایک کی بہتر طال کی دی جدر کی دور کی ایک کی دی دور کی ایک کی دور کی ایک کی دور کی ایک کی دور کی اند، انظامی اور ایس کی دی دور کی دی دور کی دور کی دور کی دی دور کی د

سیای معاملات میں عامہ الناس کی بامعنی شرکت کو بقینی بنانے کا اہتمام کریں، عوای سوچ اور ریاسی پالیسی مل کر ایسی اصلاحات کا روپ دھار عمتی ہیں جنہیں افہام وتفہیم کے ذریعے سے روبے عمل لایا جاسکتا ہے۔ اس حقیقت سے انکار یقیناً مشکل ہے کہ تاحال بیشتر اسلامی ممالک کے عامۃ الناس امور ریاست میں عملی شرکت کے حق سے محروم ہیں۔

سے سلیم کے بنا کوئی چارانہیں کہ صنعت کے حوالے ہے امت مسلمہ کو بطور خاص اپنی پالیسیوں کو نے سرے تشکیل ویے ضرورت ہے۔ ورنہ امت مسلمہ ترقی کی دوڑ میں ای طرح بہت چھپے رہ جائے گی۔ خدا کے فضل ہے وسائل بھی بے پناہ ہیں اور بااخلاص ہنر مندوں، محنت کشوں کی بھی نمی نہیں ہے، ضرورت صرف ٹھوں اقتصادی لائحہ عمل اور شبت فکر کی ہے، اہم اسلامی مما لک باہم مشاورت کے ذریعے ہے مشکم مشتر کہ صنعتی پالیسی تشکیل دیں جس کی روشنی میں چھوٹے مما لک اپنی اسمی اسلامی مما لک باہم مشاورت کے ذریعے ہے مشکم مشتر کہ صنعتی پالیسی تشکیل دیں جس کی روشنی میں جھوٹے مما لک اپنی اور سنعتی اسمی اسمی مشاورت کے فروغ دین اور سنعتی اسمی اسمی مشاورت کے لئے درآ مدات، برمدات کے فیوٹ وغیرہ قائم کرنے کی منصوبہ بندی کرین، امت مسلمہ آپس میں تجارت کو فروغ دینے کے لئے درآ مدات، برمدات کے شمن میں آسان پالیسیاں وضع کر کے بھی اقتصادی اور صنعتی میدان میں بہتر کارکردگی سامنے لاسکتی ہے۔ ان پالیسیوں کے مصلم معاشروں کے مختلف طبقات کے درمیان معاشی عدم تواز ن ماحصل میں دیگر ٹمرات کے ساتھ ہی یہ امر بھی شامل ہوگا کہ مسلم معاشروں کے مختلف طبقات کے درمیان معاشی عدم تواز ن موقع ملے گا۔

رتی یافتہ ممالک کی ذبخی، دفاعی، صنعتی اور اقتصادی برتری کی اہم وجو بات ہیں یہ امر بھی شامل ہے کہ انہوں نے ابھی سائنس اور عینالو جی کے میدان میں نہایت سرعت کے ساتھ بیش قدمی کی ہے جب کہ امت مسلمہ کے بیشتر یونٹوں نے ابھی اس سمت میں ابتدائی قدم بھی نہیں اٹھایا۔ علم سی کی میراث نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص علم کے حصول کی تاکید فرمائی ہے، یہ وہ فرزانہ ہے جے جو چا ہے تاہش کر لے۔ سو، اس میدان میں در پیش بین الاقوامی رکاوٹوں کے باوجود است مسلمہ کو حکمت و دانائی کے ساتھ اس راہ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے اور کامیابیاں حاصل کرنے کی ضرورت کا امت مسلمہ کو حکمت و دانائی کے ساتھ اس راہ پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے اور کامیابیاں حاصل کرنے کی ضرورت کا احساس ہونا چا ہے۔ امن کے ساتھ جو اور جینے دو کا فلسفہ اپنی جگہ درست، مگر طاقت، اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی ضانت بھی بوقے ہو اور جینے دو کا فلسفہ اپنی جگہ درست، مگر طاقت، اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو درس کی خان ہی کو درس میں اتحاد باہمی کا درس عام کرنا چا ہے، عام لوگوں کے لئے آزادی اظہار کے دور کئے جانے چا ہیں۔ متذکرہ بالا تجاویز کو بروئے کار لاتے ہوئے عام کرنا چا ہے، عام لوگوں کے لئے آزادی اظہار کے دور کئے جانے چا ہیں۔ متذکرہ بالا تجاویز کو بروئے کار لاتے ہوئے سرت طیب کے درج ذیل چیکتے ہوئے موتوں سے حاصل رہنمائی کو ذہن شین رکھا جانا چا ہے کہ یہی روثن اصول (انفرادی اور اجماعی سطح پر) ترتی اور بقا کے ضامن بن سے ہیں۔

آپس میں بغض نہ رکھو، باہم حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو (صبح بخاری:۸۹۱ میں اور تبہارا فون اور تبہارا مال ایک دوسرے پرای طرح حرام ہے، جس طرح آج کے دن کی، روال مبننے کی اور موجود و شہر کی حرمت ہے۔ (اقتباس از خطبہ حجۃ الوداع) علم کی طلب ہر مسلمان پر فرض ہے (مشکوۃ کتاب العلم) اور کچھ لوگ تو اپنے ہمسائیوں سے بی کچھ نہ کچھ کے لیا کرں۔ (مشکوۃ کتاب العلم) سارے مسلمان ایک آ دمی کی طرح ہیں اور کچھ لوگ تو اپنے ہمسائیوں سے بی کچھ نہ کچھ کے لیا کرں۔ (مشکوۃ کتاب العلم) سارے مسلمان ایک آ دمی کی طرح ہیں

کداگراس کی آئکھ میں تکلیف ہوتو ساراجہم دردمحسوں کرتا ہے۔ (مسلم، مشکوۃ:۳۲۲\_۲) امت مسلمہ کو دربیش بیرونی چیلنجز:

دہشت گردی کے خلاف عالمی کارروائیوں میں عملی شرک کے باوجود، الزامات کا سامنا۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ کا، بین المذاہب جنگ میں بندیل ہونے کا خطرہ۔ بین الثقافتی عالمی منظر نامے میں امت مسلمہ کی عدم موجودگی اور بین الثقافتی مکالمے کی عدم گویائی۔ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی فورمز پراجتاعی لائحہ عمل کی ضرورت۔

متذکرہ چیلنجر کا تدارک کیے ممکن ہے؟ چند تجاویز (ترتیب وار)

دہشت گردی کے خلاف عالمی کارروائیوں میں عملی شرکت اور لا تعداد جانی و مالی قربانیاں دینے کے باوجود، برقسمی

امت مسلمہ کو کئی طرح کے الزامات کا سامن ہے، کچ تو یہ ہے کہ ان الزامات میں بے شار ماہرین امور خارجہ، باہمی مشاورت کو بروئے کار لاکر ایسے نکات ترتیب دے سختے ہیں جو نام نہادا لزامات کا مثبت جواب بول، ہمارے پاس یقینا ایسے دلائل موجود ہیں جو ہمارے مؤقف کو کچ ثابت کرنے کی المیت کے حامل ہو سکتے ہیں۔ عالمی ضمیر ابھی ایسا مردہ بھی نہیں بوا کہ معقول اور مدلل مؤقف کو تنظیم نہ کر سکے۔ اس حوالے سے ضروری ہے کہ امت مسلمہ کے خارجہ امور کے ذہین ماہر مشاورت اور تبادلہ خیال کا سلمہ اس کے ساتھ جاری رکھیں۔

دہشت گردی کے خلاف عالمی کارروائیوں کو بین المذاہب جنگ میں تبدیل ہونے کے خطرے کا ہروقت ادراک کیا جانا اوراس کی روک تھام کی کوشش کرنا احت مسلمہ کے لئے اشد ضروری ہے،اس لیے بھی کہ متذکرہ کارروائیوں کے دوران کی جگہوں پر غیر دانشندانہ اقدابات کا باعث مالی اورجانی نقصان اٹھانے اورعالمی سطح پر بدنام ہو جانے کے بعد، ان کاررواہوں کے علم برداروں کا رویہ زخی سانپ جیسا ہو چکاہے، اگرچہ حال ہی میں حزب اللہ کے رفر وشوں نے زخی سانپ اور اس کے پالتو سنپو لیے کوٹھیک ٹھاک کچو کے لگاتے ہیں، پھر بھی یہ حقیقت بیش نظر رکھی جانی چا کہ دفاق اعتبار سے اور اس کے پالتو سنپو لیے کوٹھیک ٹھاک کچو کے لگاتے ہیں، پھر بھی یہ حقیقت بیش نظر رکھی جانی چا ہے کہ دفاق اعتبار سے امتصابہ بالدی کے حوالے سے بھی معروف ہوں) انفرای طور پر بھی سلمے کے ساتھ دیگر نداہب کے رہنماؤں کے ساتھ ذاتی اعتبال لیندی کے حوالے سے بھی معروف ہوں) انفرای طور پر بھی سلمے کے ساتھ دیگر نداہب کے رہنماؤں کے ساتھ داتی مالمد شروع کیا جائے تاکہ نداہب کے مابین کشیدگی کا باعث بنے والے خیالات و اقد امات کا بروقت سد باب کے مکا لمح مسلم ممالک کی ندبی، تعلی اور ثقافی امور کی وزارتیں ( اپنے ہاں مروح الملا کے مطابق) طبح کروا کے عامہ ان ان س کے مہم ممالک کی ندبی، تعلیمی اور ثقافی امور کی وزارتیں ( اپنے ہاں مروح الملا کے مطابق ) طبح کروا کے عامہ ان س کی بہنچا کیں اور بین المداہت خواس ختی ہی بہنچا کیں اور بین المداہب جنگ کے منڈلا تے ہوئے کے ایک کافور اور مسکت جواب بھی خابت ہوں گے اورکرہ ارض کی فضا بھی بین المداہب جنگ کے منڈلا تے ہوئے کی۔



اہم تقافتی روایات کے حامل مسلم ممالک انفرادی طور پر بھی اور باہمی مشاورت کے ساتھ ابنہا تی طور پر بھی، ایسے علمی، ادبی اور ثقافتی وفود تفکیل ویں، جو ایک با قاعدہ الکے عمل کی روشن میں، مغربی و نیا میں پیند کی جانے والی مسلم ثقافتی روایات اور سر گرمیوں کو زیادہ سے زیادہ متعارف کروائیں اور فروغ دیں۔ اس طرح انفراری اور اجتماعی (دونوں) سطوں پر ہمارا ثقافتی پیغام برائے خیر سگالی اور امن، غیر مسلم معاشروں کے عام باسیوں تک پینی کر ثقافت برائے اس اور امن ، اور امت برائے اس اور امن برائے تی دونوں اور فنون لطیفہ شافت کو یوں فروغ و سے سکے گا کہ انسانی سلامتی کے نظریات نمویذ پر بول گے۔ امت مسلمہ کے دانشوروں اور فنون لطیفہ سے مسلک شخصیات کے فنی و فکری مظاہر بھی اسلامی فلسفہ امت کو و نیا بھر میں عام کرنے کا مؤثر وسیلہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ ایسے بردے عالمی ادارے میں عددی اعتبار سے مؤثر نمائندگی کے باوجود اس حقیقت سے انکار مشکل ہے کہ سے نمائندگی مشتر کہ مؤقف کی عدم موجودگی کے باعث غیر مؤثر محسوں کی جاتی ہے۔ عالمی منظرنا ہے میں اپنی موجودگی ، اہمیت اور افاد یت تشکیم کروانے کے لئے ضروری ہے کہ مسلم ممالک، اپنے او پراگائے جانے والے غلط الزامات کے درست ردعمل میں ایکی اجتمام کی خاتی جانے والے غلط الزامات کے درست ردعمل میں اور یہ احتاجہ امور پر مشتر کہ مؤقف اپنائیس جیسا اقوام متحدہ اوردیگر عالمی اداروں میں یہ تکرار اور یہ اسلام کی تنظیم کروائے کے ساتھ و ہرایا جائے کہ مسلم ممالک کی تنظیم کروائے و کے عارف کی وانا و بیا جائے ہے۔

متذکرہ اقدامات یوں اٹھائے جائیں کہ امت مسلمہ کے مشتر کہ مؤقف کے ترجمان بھی ہوں اوراثر افرینی کے حامل بھی ہوں۔ حامل بھی ہوں۔ متذکرہ اقدامات اور تجاویز کی امکانی عملی ترتیب کے دوران سیرت طیبہ کے درج ذیل روثن الفاظ و اسباق کو مشعل راہ بنایا جا سکتا ہے۔

ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تہبارے درمیان برابر (مشتر کد) ہے کہ ہم اللہ کے سوائسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ سی کو شریک نہ تھہرا کیں۔ (رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی، ص ۱۳۲۰۔ بادشاہوں اور امراء کے نام کیسے گئے مختلف خطوط کا مشتر کہ اقتباس) دیکھو! میرے بعد گراہ نہ بوجانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گرونیں مارنے لگو، یا دررکھو!کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے بی، یا کوئی بیٹا اپنے باپ سے لئے جرم نہیں کرتا۔ (خطبہ یوم انخر، مشکل قا السخ باپ سے لئے جرم نہیں کرتا۔ (خطبہ یوم انخر، مشکل قا السمالہ کے شرکاء کے باہمی تعلقات خیرخوابی، خیراند انگی اور فائدہ رسانی کی بنیاد پر موں گے اور یہ معاہدے کا اور یہ معاہدے کا اور یہ معاہدہ کی ظام کے لئے آڑ کا کام نہ دیگا۔ (مدینے کے یہود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاہدے کا اقتباس، از بشام، جلد اول ص ۲۳ سے ۵۰ امت مسلمہ کے مشتر کہ فارجہ مؤقف کی تشکیل و ترتیب میں صلح حدیبیہ کے بنی برحکمت مندرجات بھی بہترین رہنمائی کے حامل ہو بھتے ہیں۔

امت مسلمہ کے موجودہ مسائل قابل غوربھی ہیں اور درپیش چیننجز، قابل فکر بھی ہیں، مگران کا تدارک کوئی بہت مشکل امرنہیں، مخلصانہ تدبر، حکمت، ذہانت اور شبت فکر کے ساتھ آغاز سفر کرنے سے بھیٹا آسانیاں اور کشادگی پربمی راستے سامنے آکتے ہیں۔ زیر نظر مقالہ، ایسے ہی کشادہ راستوں کی نشاندہی کے احساس سے سرشار (مخلصانہ تجاویز پربمی) ایک کوشش ہے اورالی ہی انفرادی کوششوں کے باہم کیجا ہونے سے قوموں اورامتوں کا، مسائل اور چیلنجز کے تدارک کا اجتماعی نصب العین اثر پذیر ہوا کرتا ہے۔

www.KitaboSunnat.com